

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بيب

نام كتاب فتاوى شاى مترجم (جلددوم)

مصنف محمدامين بن عمر الشبير بابن عابدين واليتيمية

مترجمین علامه ملک محمر بوستان ،علامه سیدمحمرا قبال شاه ، علامه محمرا نورمگها لوی

من علما ، دارالعلوم محمد بيغو ثبيه ، بھير ، شريف

زيرامتمام اداره ضياء المصنّفين ، بهيره شريف

اشر محمد حفيظ البركات شاه

ضياءالقرآن پېلىكىشنز ،لا مور

تاريخ اشاعت ستمبر 2017ء

تعداد ایک بزار

کیپوڑکوڈ FQ28

# ھنے ہے ہے ضیارا مسیر کان بیا کو میں میارا مسیران بیا کو میں نے

داتادربارروۋ،لابور\_نون:\_37221953 فيكس:\_042-37238010 9\_الكريمهاركيث،اردوبازار،لابور\_نون:37247350\_فيكس 37225085-042

14 \_انفال سنشر،اردو بازار، کراچی

نون: \_32630411-32630411 فين: \_32210212-021

e-mail:- info@zia-ul-quran.com Website:- www.ziaulquran.com

#### فهرست مضامين عشاکے دنت کونہ یانے والا جیسے اہل بلغار كتاب الصلاة 36 سورج كامغرب يطلوع بونا 42 13 نماز كاحكام نماز فجر كامتحب وتت سلاة كى لغوى اورشر كى تعريف 44 13 نماز كاشرعى تحكم نما زظهر كامتحب وقت 45 14 نماز جمعه كالصلى اورمستحب وقت 15 بچوں ہے متعلقہ نماز کے احکام 46 نمازعصر كامتحب وقت وہ افعال جن کے ساتھ کا فرمسلمان ہوجا تا ہے 47 18 نمازعثا كامتحب وتت 22 نماز میں نابت درست نبیں 47 50 نماز وتر كامتحب وتت نماز کی فرمنیت کا سب 23 نمازمغرب ميں تاخير كاتحكم نماز فجرس سے سلے حضرت آدم سات نے ادافر مائی 52 27 (نماز کی صحت کے لیے ) وقت کے دخول کاعلم ہونا وجوب کے اعتبار ہے سب سے پہلی نماز 27 بعثت سے پہلے آپ سائنٹائیا ابراہیم النا کی شریعت 53 شرطہ مشروع خطبات 57 28 كے مطابق عمادت كرتے تھے جماعت کا تکراراورمخالف کی اقتدا نماز فجر كاوتت 58 29 سنت فجر کے احکام فجر صادق اور فجر كاذب مين فرق 59 29 كاثنًا ماكان كااعراب 71 30 نما زظهر كاونت

وہ مقامات جہاں نماز مکروہ ہے ساية اصلى كى تعريف 31 72 کفار کی عمادت گاہ میں نمازمکروہ ہے 73 32 ظل زوال کی تعریف ما نات کے اندراورغصب کی زمین میں مسجد بنا نا 33 75 نمازعصر كاوتت ایک وقت میں دونمازوں کوجمع کرنے کا حکم اگرسورج غروب ہونے کے بعدلوث آئے 33 77 جمع الصلاتين كے بارے ميں شيخ محی الدين ابن صلاة وسطى 34 عربي كانظريه 78 نمازمغرب كاوقت 34 نمازعشا كاوتت 35

| بث پاک الاذان جزم پرکلام 86 جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہوجا نیل 173<br>ن میں ترجیع کا حکم 87 مسجد نبوی میں جو اضافہ کیا گیا کیا وہ مسجد نبوی کا حکم<br>انے سب سے پہلے اذان کے لیے مینار بنائے 90 رکھتی ہے<br>بے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فآوي      | ) ثامی: جلد دوم                          |     | 4                                                  | فہر ست |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 133 امرولائے کے چبرے کود کجنا 149 اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | بابالاذان                                | 80  | شرم گاه کا ڈ ھانپینا                               | 125    |
| 149 نیت کی بخث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اذان      | ں کے احکام                               | 80  | عورت کی آ واز کاخکم                                | 131    |
| ن کا ابتدائی سبب اللہ اللہ کا ابتدائی سبب اللہ کا ابتدائی سبب اللہ کا ابتدائی سبب اللہ کا ابتدائی سبب اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اؤال      | ى كالغوى معنى                            | 80  | امر دلڑ کے کے چبرے کود کھینا                       | 133    |
| ن کی بقا کاسب ہے اور انہاز تھے ہے اور انہاز تھے تھے اور انہاز کے علاوہ بھی اذان دینام تھے بہتے ہے تھے اور انہاز کے علاوہ بھی اذان دینام تھے بھے بھے اور انہاز کے قضا کا تھم بھی جمع بوجا نیں بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اذان      | ى كى شرى تعريف                           | 80  | نیت کی بحث                                         | 149    |
| 165 ہے 82 ہے 87 ہے 88 ہے 88 ہے 89 ہ | اذان      | ن كاابتدائي سبب                          | 81  | حضور قلب اورخشوع                                   | 154    |
| ہیں جہاں نماز کے علاوہ بھی اذان دینا مستحب وہ فخص جو کئی سالوں سے ظہر کی نماز وقت سے پہلے 84 پڑھتا چلا آر ہا ہے کی قضا کا تھکم 165 ہے پہلے 173 ہے۔ پہلے اذان جزم پر کلام 86 جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہوجا نمیں 87 مسجد نبوی میں جواضا فہ کیا گیا کیا وہ مسجد نبوی کا تھکم 87 مسجد نبوی میں جواضا فہ کیا گیا کیا وہ مسجد نبوی کا تھکم 90 رکھتی ہے 174 ہے۔ کے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اذان      | ى كى بقا كاسبب                           | 82  | ادا کی نیت سے قضااور قضا کی نیت سے ادا نماز سی     |        |
| 84 پڑھتا چلا آرہا ہے کی قضا کا تکم 84 پڑھتا چلا آرہا ہے کی قضا کا تکم 173 ہوجا نیں 86 ہب اشارہ اور تسمیہ جمع جموجا نیں 86 ہب اشارہ اور تسمیہ جمع جموجا نیں 87 معرد نبوی میں جواضا فہ کیا گیا کیا وہ مسجد نبوی کا تکم 174 ہے۔ پہلے اذ ان کے لیے مینار بنائے 90 رکھتی ہے۔ 174 ہے۔ کے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اذان      | ي كالحكم                                 | 82  | ب                                                  | 165    |
| یث پاک الاذان جزم پرکلام 86 جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہوجا نیس 173 میں ترجیع کا تکم 87 میں ترجیع کا تکم 87 میں ترجیع کا تکم 174 میں ترجیع کا تکم 174 میں ترجیع کا تکم 174 میں جو اضافہ کیا گیا گیا دان کے لیے مینار بنائے 90 رکھتی ہے 174 میں کے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وه جُلَّه | ہیں جہاں نماز کےعلاوہ بھی اذان دینامستحب |     | وہ شخص جو کنی سالوں سے ظہر کی نماز وقت ہے پہلے     |        |
| ن میں ترجیع کا تکم 87 مسجد نبوی میں جواضافہ کیا گیا کیا وہ مسجد نبوی کا تکم<br>انے سب سے پہلے اذان کے لیے مینار بنائے 90 رکھتی ہے۔<br>ب کے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>~</u>  |                                          | 84  | پڑھتا چلا آر ہاہے کی قضا کا تھکم                   | 165    |
| انے سب سے پہلے اذان کے لیے مینار بنائے 90 رکھتی ہے<br>175 بے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حد ير     | ث پاک الا ذان جزم پر کلام                | 86  | جب اشار ه اورتسمیه جمع موجا نمیں                   | 173    |
| ب کے احکام 94 استقبال قبلہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اذان      | ميں ترجيع كا حكم                         | 87  | مىجدنبوى ميں جواضافه كيا گيا كياو دمسجد نبوي كاحكم |        |
| · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جس        | نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینار بنائے    | 90  | ر کھتی ہے                                          | 174    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تثوير     | ب کے احکام                               | 94  | استقبال قبله كى بحث                                | 175    |
| الجوق بستيوں اور شهروں ميں قبله کی علامت 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اذان      | الجوق                                    | 96  | بستيوں اورشېروں ميں قبله کی علامت                  | 180    |
| ن جوا پنی اذان میں ثواب کی نیت نہ کرنے محراؤں اور سمندروں میں قبلہ کی علامت 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موذل      | ن جواپنی اذان میں ثواب کی نیت نہ کرنے    |     | فتحراؤل اورسمندرول مين قبله كي علامت               | 181    |
| بو 100 كرامات اولياء ثابت بين 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والابم    | ,                                        | 100 | كرامات اولياء ثابت بي                              | 184    |
| اور محدث کی اذان اورا قامت کا تھکم 101 قبلہ میں تحری کے مسائل 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حنبىا     | اورمحدث كى اذ ان اورا قامت كاحكم         | 101 | قبله میں تحری کے مسائل                             | 186    |
| رکے لیےاذان اورا قامت کا تھم مسلم میں تین اقوال ذکر کیے جا نیں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مساف      | رکے لیےاذ ان اورا قامت کا تھم            | 105 | جب کسی مسئلہ میں تین اقوال ذکر کیے جانمیں تو       |        |
| میں جماعت کے نکرار کی کراہت میں 107 ارجح پہلایا تیسر اقول ہوتا ہےنہ کے درمیانہ 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد      | میں جماعت کے تکرار کی کراہت              | 107 | ارجح پہلا یا تیسراقول ہوتا ہے نہ کہ درمیا نہ       | 191    |
| ی کے جواب کا تکم 108 نیت کے فرق مسائل 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اذان      | ) کے جواب کا تھم                         | 108 | نیت کے فرق مسائل                                   | 194    |
| يراذان كاجواب نبيل 109 باب صفة الصلاة 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | •                                        | 109 | بابصفةالصلاة                                       | 203    |
| پی کریم سان شایی بی برے خوداذان دی تھی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کیا نج    | ل کریم سان نیاییلم نے خوداذ ان دی تھی؟   | 119 | نماز پڑھنے کے احکام                                | 203    |
| باب شهروط الصلاة 120 صفت كالغوى وعرفي معنى 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | بابشهوط الصلاة                           | 120 | صفت كالغوى وعرفي معنى                              | 203    |
| ل ثرا نظ کے احکام 120 نماز کے فرائض 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تمازكح    | بشرا نط کے احکام                         | 120 | نماز کے فرائض                                      | 204    |
| ن شرائط 122 ركن اصلى اورركن زائد كى بحث 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمازكح    | پشرا ئط                                  | 122 | رکن اصلی اور رکن زائد کی بحث                       | 214    |

| فبرست |                                             | 5   | فياوي شامي: مبلد دوم                             |
|-------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 270   | تكبيرتح يمه بيمتعلق ديكرا دكام              |     | کیا امرتعبدی افضل ہے یاوہ امرجس کامعنی سمجھا گیا |
| 276   | نماز کے آ داب                               | 216 | <i>y</i> ;                                       |
| 278   | جمائی کورو کنے کا مجرب طریقہ                |     | عبارات ئے اطلاق سے ان کا قصد مدہوتا ہے کہ        |
| 281   | فصل                                         |     | کوئی ان کے علم کا دعویٰ نہ کرے مگر وہ شخص جو بار |
| 281   | نمازشروئ كرنے كےاحكام                       | 222 | باران کی بارگاہ میں حاضری دے                     |
| 281   | نمازكي كيفيت                                | 224 | نماز ئے فرائض کی ادائیگی کی شرائط                |
| 281   | افتآح كأنكبير كاحكام                        | 224 | تكبيرتح بمدكي شرائط                              |
|       | الله اکبر کے دو ہمزول میں سے کسی ایک میں مد | 228 | نمازیوں <u>کے لیے</u> شرائط                      |
| 282   | کرنے کا حکم                                 | 233 | نماز کے واجبات                                   |
| 285   | الاذان جزم كامطلب                           |     | مکروہ تح یک صغیرہ گناہوں سے ہےاس کے ساتھ         |
|       | گونگے اور اُمی کے حق میں نیت تحریمہ کے قائم |     | عدالت ساقط نبیں ہوتی مگر جمیشہ اس کا ارتکاب      |
| 286   | مقام ہے                                     | 234 | کرتے رہے                                         |
|       | کانوں کی لو اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانے سے    |     | بر نماز جو کراہت تحریل کے ساتھ اداکی گئی ہواس کا |
| 288   | متعلق روايات مين تطبيق                      | 234 | ا نیاد ہ واجب ہے                                 |
| 290   | فارسيه کی پانچ لغات میں                     |     | نفل کی ہردور کعت ایک نماز ہے                     |
| 293   | فارتی میں اذان کا تھم<br>سے نہ              |     | ممجنی مفرداتم اشارہ ہے تثنیه اسم کی طرف اشارہ    |
|       | فارق میں قراءت کا حکم یا تورات اور انجیل کی | 248 | کیاجا تا ہے                                      |
| 293   | قرا ، ت كاتخكم                              |     | جب روایت درایت کےموافق ہوتو درایت ہے             |
| 294   | شاذ قراءت كاتحكم                            | 249 | عدول نہیں ہونا چاہیے                             |
| 295   | متواتر اورقراءت شاذ کابیان<br>ت             | 261 | امام کی متابعت کی شخفیق                          |
| 295   | نماز میں حبجی کانخکم                        | 262 | متابعت كى اقسام                                  |
| 297   | ہاتھ باندھنے کاطریقہ                        | 263 | المجتهدفيه عمراد                                 |
| 301   | ثنا که احکام                                | 267 | نماز کی سنتوں کا بیان<br>-                       |
| 302   | نماز میں تعوذ کے احکام                      | 268 | علا کا قول کہ اساءت ،کراہت ہے کم درجہ ہے         |
| 304   | بشيالته كاحكام                              | 269 | تکبیرتح یمه کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کا حکم    |

| 349 | سهوکا و جو ب                                              |     | "نْوَى" كالفظ" مختار" كےلفظ سے مؤكداور زياده        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 350 | فرضوں کی آخری دور کعتوں میں سور ۂ فاتحہ کا تخکم           |     | بلغ ہے                                              |
| 355 | ابتداء نی کریم سائناتین پرزحم کے جواز میں                 |     | ۔ ،<br>سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم الله |
| 355 | درود پاک میں سیدنا کالفظ لانے کا تھم                      | 306 | يڑھنااچھاہے                                         |
| 356 | كماصليت عبى ابراهيم مين شبيد پركارم                       | 306 | بىملە كے قرآن كاجز ہونے ميں آئمه كااختلاف           |
|     | نبی کریم سائند پینم پر اپنی ذات پر درود پر دسنا           | 308 | بشيمالله كمنكركاتهم                                 |
| 359 | واجبنبيس                                                  | 309 | آمین کے احکام                                       |
|     | آپ سائنلالیالم پر درود پڑھنے کا وجوب جب بھی               | 313 | ركوع كاطريقيه                                       |
| 359 | آپ صابعنیاتی بنم کا ذکر کمیا جائے                         | 314 | ركوع مين تسبيح كانحكم                               |
|     | كيا صلاة كالفع صلاة يزهينه والي كي طرف لوثنا              | 315 | آنے والے کے لیے رکوع کولمبا کرنا                    |
| 361 | ہے یااس کی طرف جس پر صلاۃ پڑھی گنی ہے                     | 317 | ارکان میں امام کی اتباع کے لزوم میں مبنی مسائل      |
|     | فرع: سلام، ني كريم سائية إينه پر درود ك قائم مقام         | 319 | لسميع كاحكام                                        |
| 361 | ہوجائے گا                                                 | 321 | محبده كاطريقه اوراحكام                              |
|     | وه مقامات جن میں نبی کریم سائٹیآیینبہ پر درود پڑھنا       | 326 | كورعمامية پرسجده كاحكم                              |
| 365 | مشحب                                                      | 328 | آستين وغيره پر محبده كاحكم                          |
|     | وہ مقامات جن میں نبی کریم سائٹنیا پیٹم پر درود پڑھنا<br>۔ |     | نماز کے دوران مردوں اورعورتوں کے افعال میں          |
|     | مکروہ ہے                                                  | 335 | فرق<br>قومهاورجلسه میں ذکر کا حکم                   |
| 367 | کیا نبی کریم سائٹ آیئلم پر درود،رد کیا جاتا ہے یا نہیں    | 337 | قومهاورجلسه می <i>ن</i> ذکر کا حکم                  |
| 371 | حرام دنیا کے بارے میں                                     |     | بِلَااغْتِمَادِ کے بارے میں احناف اور شوافع کا      |
|     | وعید کے خلف کے بارے میں، کافر کے لئے اور                  | 339 | موقف                                                |
| 372 | تمام مومنین کے لئے مغفرت کی دعا کا حکم                    | 340 | وہ سات مقامات جہاں ہاتھوں کو بلند کرناسنت ہے        |
| 377 | سلام کے احکام                                             |     | تشہد کے وقت انگلیوں کو بند کرنے اور رفع سابہ        |
| 380 | تكبيرتحريمه كى فضيلت بإنے كاوقت                           | 345 | كادكام                                              |
| 380 | سلام کےمسنون الفاظ                                        | 347 | تشبدا بن مسعود كاحكم                                |
| 381 | سلام کی نیت                                               |     | قعده اولى مين تشهد برزيادتي كي صورت مين سجده        |
|     |                                                           |     |                                                     |

| فبرست |                                                  | 7   | نآوی شامی: جله دوم<br>                            |
|-------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 427   | بابالامامة                                       | 383 | ملائکہ پربشر کی تفضیل کے بارے میں                 |
| 427   | امامت کے احکام                                   | 384 | كياحفظ فرشتے تبديل ہوتے ہيں                       |
| 428   | امامت کبریٰ کی شرا کط                            | 385 | کیاو ہفر شتے انسان ہے بھی جدا ہوتے ہیں            |
| 429   | فاسق کی تقلید کا تھم                             | 387 | وه امور جوفر شيتے لکھتے ہیں                       |
| 430   | بچ کااور جبر کی دجہ ہے والی بننے والے کا حکم     | 387 | مكتوب كى اقسام                                    |
| 432   | ا ہام اور مقتدی کی شرا ئط                        | 388 | ئيا كافرك اثمال لكھےجاتے ہيں؟                     |
| 435   | ا مامت کا ثبوت                                   | 390 | فرضوں کے بعد سنتوں کی تاخیر کا تکم                |
| 435   | امام کی حکمت اورافضلیت                           | 391 | ا گرنماز کے بعد سیج میں وار د تعداد پرزیادتی کردی |
| 436   | جماعت كاشرع تحكم                                 | 392 | امام کے لیے اپن جگہ پر نفل کی ادائیگی مکروہ ہے    |
| 437   | نمازتر اویح ،وتر اورنوافل میں جماعت کا شرعی تھم  | 395 | فصل في القراءة                                    |
| 438   | مىجدىين جماعت كاتكرار                            | 395 | قراءت کے احکام                                    |
| 439   | جماعت کے لیے کم از کم درکارافراد                 | 400 | جبراور بسر پر کلام                                |
| 440   | جنوں کی امامت کا حکم                             |     | اس بات کی شخفیق کداگر رکوئ میں یادآئے کداس        |
|       | جماعت کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا تارک مردود       |     | نے قراءت نہیں کی تھی تو وہ لوٹ آئے تو فرض         |
| 441   | الشباده بوگا<br>-                                |     | قراءت واقع ہوگی اور قراءت کے فرض واجب             |
| 442   | عذرك ببب ترك جماعت كاحكم                         | 403 | اورسنت ہونے کے معنی میں                           |
|       | جماعت فوت ہونے کی صورت میں دوسری مساجد           | 405 | آيت کي تعري <u>ف</u>                              |
| 443   | میں طلب جماعت کا حکم                             |     | سنت مجھی سنت عین ہوتی ہے اور مجھی سنت کفامیہ      |
| 1     | وہ اعذار جن کے سبب جماعت میں شمولیت              | 407 | ہوتی ہے                                           |
| 444   | ضروری نهیں                                       | 410 | طوال مفصل                                         |
| 448   | امامت کے استحقاق کی شرا کط                       |     | تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری سے لمبا        |
|       | کسی امر میں مزاحم لوگوں کے درمیان ترجیح کے       | 414 | کرنے کے احکام                                     |
| 452   | اسباب                                            | 419 | امام کے چیچے سورۂ فاتحہ کا حکم                    |
| 455   | غلام، بدو، فاسق ،اعشی اور بدعتی کی امامت کا تکلم | 422 | نمازے باہر قراءت کے بارے میں فرق مسائل            |
| 457   | - ¿ (                                            | 400 | / %:                                              |

قرآن کاسننا فرض کفاسی ہے ۔ 423 برعت کی یانچ اقسام

| 493 | ساقط ہوجا تا ہے                                    | 458 | رسول الله سأن ثناييتم اورشيخين كے گستاخ كا حكم   |
|-----|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 495 | معذور کی اقتراکے احکام                             | 459 | سيدناا بو بمرصد يق بنائف كي صحابيت كي منكر كاحكم |
| 497 | گونگے اورامی کی اقترائے احکام                      | 460 | خوبصورت کڑ کے کی امامت                           |
| 498 | متنفل کے پیچیےمفتر س کی اقتدا کا حکم               | 462 | امام''شافعی''وغیرہ کے بیروکارکی اقتدا کا مطلب    |
| 502 | مسافر کاونت کے بعد مقیم کی اقتد ا کا حکم           |     | جب شافعی ، حنفی ہے پہلے نماز پڑھے تو کیا شافعی   |
| 504 | تو <u>تلے</u> کی اقتد ا کا ت <sup>حک</sup> م       | 464 | کے ساتھ نماز پڑھناافضل ہے یانبیں؟                |
| 506 | جب تو تلا پن تھوڑ ا ہو                             |     | نماز کو قراءت اور اذ کار کے ساتھ سنت کی مقدار    |
| 509 | وہ چیزیں جواقتداہے مانع بیں                        | 465 | سے زائد پڑھ کرطویل کرنے کا حکم                   |
| 516 | وہلوگ جن کی اقتد اصحیح ہے                          | 467 | عورتوں کی جماعت کے احکام                         |
| 518 | حاجت کے وقت مبلغ کا پنی آواز بلند کرنے کا جواز     | 471 | مقتدی کا کثر قدم امام ہے آ گے ہوتو نماز کا حکم   |
| 528 | اصح قول کی نسبت صحیح قول کولینا بہتر ہے            | 472 | کیااساءت کراہت ہے کم ہے یااس سے زیادہ ہے         |
| 528 | نرع                                                |     | امام کامقتریوں کے درمیان کھڑے ہونے کا حکم        |
| 528 | مقتدى كى اقسام اورا حكام                           | 474 | امام کامحراب میں کھٹرا ہونا سنت ہے               |
|     | اگر مقتدی رکوع یا مجود یا دونوں کوامام کے ساتھ ادا | 475 | امام کےمحراب کےعلاوہ کھڑے ہونے کی کراہت          |
| 530 | کرے یاامام سے پہلے یاامام کے بعداداکرے             | 475 | پېلى صف كى فضيلت                                 |
| 541 | بابالاستخلاف                                       |     | قرب کےایٹار کا جواز                              |
| 541 | نیابت کے احکام                                     | 477 | پېلى صف پر كلام                                  |
| 541 | بنا کی شرا کط                                      | 477 | نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے     |
| 541 | فرع                                                |     | صفوں میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے گردنیں          |
| 553 | نیات کےعدم جواز کی صورتیں                          | 479 | کھلانگنا جائز ہے                                 |
| 558 | الهسائل الاثنى عشريه (باره سائل)                   | 481 | مكنه صفول كى تعدا داورا حكام                     |
| 567 | مدرک کونائب بنانااولیٰ ہے                          | 482 | محاذہ کے احکام                                   |
|     | ہیلی: وہ کون سا نمازی ہے جس پر فرض کی چار          | 492 | امردکے برابر کھڑا ہونے کے احکام                  |
| 568 | رکعات میں قراءت فرض ہے؟                            | 492 | عورت ہنثیٰ اور نابالغ کی اقتد اکے احکام          |
| 570 | پہلی:وہ کون سانمازی ہے جس پر سلام لازم نہیں؟<br>ا  |     | کیا واجب کفایہ صرف لڑکے کے ادا کرنے سے           |

9

| باب مايفسد الصلوة ومايكرة فيها                             | 576 | خکم                                                | 654 |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| مغسدات نماز کے احکام                                       | 576 | آلهٔ شبیع پر کلام                                  | 662 |
| سبواورنسیان میں فرق کا بیان                                | 578 | سنت مستحب ،مکروه اورخلاف او کی کابیان              | 667 |
| وہ مقامات جہال سلام کہنا مگروہ ہے                          | 582 | وه صورتیں جن میں نماز کوتو ڑنا جائز ہے             | 669 |
| بوزهی عورت سے مصافح کرنا جب شبوت سے امن                    |     | نماز کے توابع میں ہے مکروہ چیز وں کا بیان          | 672 |
| У.                                                         | 583 | متجدك احكام                                        | 674 |
| وه مقامات جهال سلام کا جواب دیناوا جب نبیس                 | 585 | بدين وروسية                                        | 675 |
| اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا                        | 601 | 1 - 12,000 000 000 000 000 000 000 000 000 00      | 676 |
| عمل کثیر میں ائمہ کے اقوال                                 | 602 | 1 55, 10                                           | 678 |
| سلے ہوئے کپٹر سے پرنماز کا تھم                             | 605 |                                                    | 679 |
| نماز میں چلنے کا بیان                                      | 608 | مطلب في افضل المساجد                               | 681 |
| قاری کے غلط پڑھنے کے مسائل                                 | 615 | -0 0                                               | 682 |
| تَعْلَى جَدُّ مَ نِبِنَا بغير الف ك پڑھنا نماز كوفا سدنہيں |     | محدمیں بھیک ما تگنے اور گم شدہ چیز کے بارے         |     |
| كرتا                                                       | 620 | 1-20004                                            | 683 |
| ئتر ہ کے احکام                                             | 629 |                                                    | 683 |
| نماز کے مکروہات                                            | 633 |                                                    | 685 |
| مکر و ہتح <sub>ری</sub> کی اورمکر و ہتنزیبی                | 633 | مىجدىيں درخت لگانے كائتكم                          | 686 |
| خشوع کامفہوم                                               | 638 | معجد میں کھانے ،سونے اور ناپسندید ہ بووالی چیز کھا |     |
| جب تکم سنت اور بدعت میں متر دد ہوتو سنت کا                 |     | كرآن كأخكم                                         | 686 |
| ترک اولیٰ ہے                                               | 641 | مباح چیز وں کا بیان                                | 689 |
| کسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کی طرف جب کہوہ نماز               |     | باب الوترو النوافل                                 | 691 |
| پڑھر ہاہومن <i>ہ کر</i> نا<br>پر                           | 645 | وتراورنوافل کےاحکام<br>معمل مصوف                   | 691 |
| جمائی کے احکام                                             | 647 | فرض علمی ،فرض عملی اور واجب<br>                    | 691 |
| امام کامحراب میں کھڑے ہونے کے احکام                        | 649 | ِنر ہنتوں یا جماع کامگر<br>میں میں ہے۔             | 693 |
| ایبا کپڑاجس میں ذی روح کی تصاویر ہوں پہننے کا              |     | نماز وتركى قضا كانتكم                              | 695 |

| نماز وترييس سورة الاعلى، سورة الكافرون اورسورة   |     | نذر ہے نبی کی حدیث                                             | 733 |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| الاخلاص کی تلاوت سنت ہے                          | 696 | غفلت كاانديشه نه بوتونفل نماز گھرميں پڑھناافضل                 |     |
| دعائے قنوت کا تھم اور مسائل                      | 698 | ب                                                              | 734 |
| تسى شافعى امام كى اقتدا                          | 701 | وضوكي سنتين                                                    | 735 |
| فرائض اورواجبات ميس امام كي متعابعت كاحكم        | 707 | چاشت کی سنتیں                                                  | 735 |
| مصیبت واقع ہونے کی صورت میں دعا                  | 709 | نماز چاشت کاوقت                                                | 736 |
| وہ پانچ امورجن میں امام کی پیروی کی جائے گ       | 710 | نماز چاشت کی رکعات                                             | 736 |
| وہ چارامورجن میں امام کی پیروی نہیں کی جائے گ    | 711 | مغر پرجانے اور اس ہے واپس آنے کی دور کعات                      | 738 |
| وہ آٹھ امور جومطلقا کیے جائمیں گے                | 712 | رات کی نماز                                                    | 739 |
| سنتوں اور نوافل کے بارے میں اقوال                | 713 | رات کی نماز کے لیے افضل وقت                                    | 741 |
| فرائض سے پہلے اور بعد میں سنتوں کے مشروع         |     | عيدين، نصف شعبان، ذي الحجه كا بببلا عشره اور                   |     |
| ہونے کی حکمت                                     | 714 | رمضان کی را تو ں کوزندہ کرنا                                   | 742 |
| صلاة الاوامين                                    | 715 | رغائب کی نماز                                                  | 743 |
| فجر ،ظبراورمغرب کی سنتوں کی تا کید               | 717 | استخاره کی دورکعات<br>پیپ                                      | 743 |
| سنتول کی مشروعیت کے منکر کا تھم                  | 719 | تتميم                                                          | 744 |
| فجر کی سنتوں کی قضا کا تھکم                      | 720 | نماز تبهج                                                      | 745 |
| ثمان كالفظ                                       | 720 | نمازحاجت                                                       | 747 |
| رات اور دن میں ایک سلام کے ساتھ افضل رکعات       | 721 | نفل شروع کرنے ہے قضالا زم ہوجائے گ                             | 750 |
| نفل کی دورکعات مکمل نماز ہویہ عامنہیں            | 723 | وہ سات قسم کے نوافل جو شروع کرنے والے پر                       |     |
| رکوع ہجود اور قیام کی افضلیت میں ائمہ کے اقوال   | 724 | لازم ہوجاتے ہیں                                                | 754 |
| تحية المسجد كےنوافل                              | 726 | سوله مسائل                                                     | 757 |
| فرض نماز میں مشغولیت تحیة المسجد کے قائم مقام ہو |     | خلاصة كلام                                                     | 758 |
| جائے گی                                          | 727 | قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کرنوافل پڑھنے کا                   |     |
| سنت کومسنون کل ہے مؤخر کرنے کا شرعی حکم          | 729 | جواز                                                           | 765 |
| فجر کی سنتوں کے بعد پہلو کے بل لیٹنا             | 731 | رسول الله صلَّاتِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالْمُعْمُولُ مِبَارِكَ | 766 |
|                                                  |     |                                                                |     |

| رسول الله سأبغذ يبيبركي خصوصيت                | 767 | نمازتراوت کاونت                               | 783 |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| كھڑے ہوكرنماز پڑھنے كى فضيلت                  | 767 | نمازتراویج کوباجماعت ادا کرناسنت کفامیہ       | 785 |
| چو پائے پرنماز                                | 770 | نمازتراوی میں رکعات کی تعداد                  | 786 |
| چو پائے پر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا حکم | 773 | نمازتراوت کمیں ختم قر آن سنت ہے               | 789 |
| وہ اعذار جن کے پائے جانے کی صورت میں          |     | بینه کرنماز تر اوت کپڑھنا مکروہ ہے            | 791 |
| سواری پرفرائض وغیرہ کی ادا نیگی جائز ہے       | 775 | امام کے ساتھ وتر وں کی ادا نیگی کا مسئلہ      | 792 |
| غیرکی انعانت ہے قادر کا حکم                   | 775 | تداعی کے طریقہ پرنفل اور نماز رغائب میں اقتدا |     |
| نمازتراويح                                    | 781 | كامكروه بوتا                                  | 793 |
| نمازتراوت کم کاشری تھم                        | 782 |                                               |     |

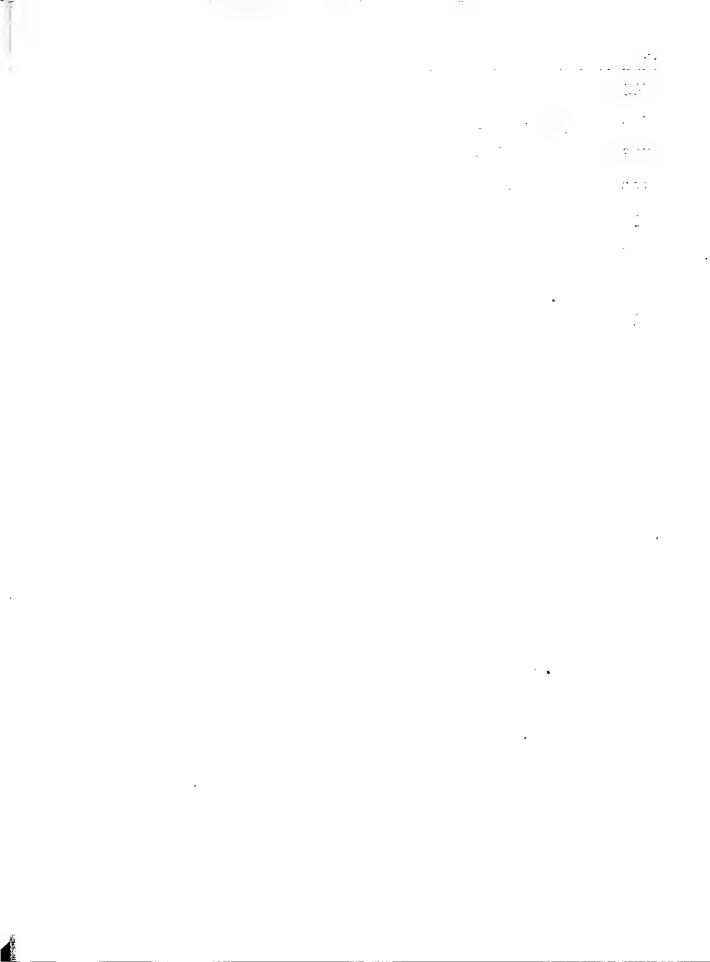

# كِتَابُ الصَّلَاةِ

شُرُوعٌ فِي الْمَقْصُودِ بَعْدَ بَيَانِ الْوَسِيلَةِ، وَلَمْ تَغْلُ عَنْهَا شَرِيعَةُ مُرْسَلٍ وَلَمَّا صَارَتْ قُرْبَةً بِوَاسِطَةِ الْكَعْبَةِ كَانَتْ دُونَ الْإِيمَانِ لَامِنْهُ، بَلْ مِنْ فُرُوعِهِ، وَهِيَ لُغَةَ الدُّعَاءُ،

#### نماز کے احکام

وسیلہ کے بیان کے بعد مقصود میں شروع ہور ہے ہیں اور نماز ہے کسی مرسل کی شریعت خالی نہیں تھی۔ جب یہ کعبہ کے واسطہ سے قربت ہوئی تو بیا بمان سے کم درجہ ہوئی۔ بیا بمان سے نہیں بلکہ اس کی فروع سے ہے۔صلا قا کالفوی معنی دعا ہے۔

3113\_(قولہ: شُرُوعٌ) بیر طبارت ہے اس کومؤخر کرنے کا بیان ہے۔ اور طبارت میں دوسری چیزوں پراس کی تقدیم کی وجہً نز ریجکی ہے۔

3114\_(قوله: وَلَهُ تَخُلُ عَنْهَا شَرِيعَةُ مُرْسَلِ) يعنى اصل صلاة ہے کسی مرسل کی شریعت خالی نہیں تھی۔ بعض علاء نے فرمایا: سبح ، آدم مینیۃ کی نماز تھی ، ظہرواؤو مینیۃ کی نماز تھی ،عصر سلیمان مینیۃ کی نماز تھی ،مغرب یعقوب مینیۃ کی نماز تھی ،عشاء یونس مینیۃ کی نماز تھی۔ اس امت میں میساری جمع کی گئی ہیں۔ بعض نے اس کے علاوہ کہا ہے۔

3115 (قوله: بِوَاسِطَةِ الْكَغْبَةِ) يعنى اس كى طرف منه كرنے كے واسطہ ب ويكھواس شرط كو كيوں خاص كيا حالا فكه نماز قربت نہيں بنتى مگر تمام شرا كط كا جماع كے ساتھ و كھى كہا جاتا ہے كه مراويہ ہے كہ يقربت ہو تى كعبر كى تعظيم كو اسطہ ہے كونكہ الله تعالى نے كعبر كى تعظيم كے ليے كعبر كى طرف منه كرنے كا تكم ديا - كعبر كى تعظيم كو اسطہ ہے اس ميں الله تعالى كى تعظيم ہے و بمارے شخ نے يہ فائد و ذكر كيا ہے ۔ الله ان كى حفاظت فرمائے ۔

3116\_ (قوله: دُونَ الْإِيمَانِ) كونكه بغيركس واسط كقربت بـ

3117\_(قوله: لَا حِنْهُ ، بَلْ حِنْ فُرُوعِهِ) فعل كانتبارے ايمان كم بــ رہااس كے تكم كانتبار تووه فرض ہونا بــ نماز ايمان سے بے كيونكہ جورسول الله سن شيئي لئے كرآئے اس كی تصدیق كے متعلق سے بـ 'طحطاوی''۔ الشارح نے اس كے اختلاف كی طرف اشارہ كما ہے جو كہتا ہے كدا عمال ،ايمان سے ہيں جيسے امام بخارى وغيره۔

صلاة كى لغوى اور شرعى تعريف

3118\_(قوله: وَهِي لُغَةُ الذُّعَاءُ) يعنى صلاة كى حقيقت دعائے يبى جمہور علاء كانظريہ ہے۔ اس پر' جوہرى' وغير و نے جزم كيا ہے۔ كيونكه اركان مخصوصه كے ساتھ ورود سے پہلے عربوں كے كلام ميں يہ لفظ مستعمل تھا۔ بعض علاء نے فرمايا: صلوة كا حقيق معنى تحدث المصلويين ہے سرين كوحركت وينا۔ الصلويين لام كے سكون كے ساتھ ہے اس سے مرادوہ دوا بھر أن فَنُقِلَتُ ثَهُمَا إِلَى الْأَفْعَالِ الْمَعْلُومَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، لِوُجُودِهَا بِدُونِ الدُّعَاءِ فِى الْاَفِّيَ وَالْآخُرَسِ ﴿هِىَ فَرَضَ عَيْنِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفِ مِالْإِجْمَاعِ فُرِضَتْ فِى الْإِمْرَاءِ لَيْلَةَ الشَّبْتِ سَابِعَ عَشَرَ دَمَضَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةِ وَنِصْفِ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ صَلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا شُهُنِّيَ

پھرشر عاافعال معلومہ کی طرف منتقل کی گئی ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ کیونکہ امی ان پڑھاور گو نگے میں دعائے بغیر پائی جاتی نماز ہر عاقل پرفرض مین ہے بالا جماع۔ نماز معراج میں ہفتہ کی رات سترہ رمضان میں فرض ہوئی ہجرت سے ذیڑ ھے سال پہلے۔اس سے پہلے دونمازی تھیں ایک سورج کے طلوع سے پہلے اور ایک غروب سے پہلے۔

ہوئی ہڈیاں ہیں جورانوں کے اوپر والے حصہ میں ہوتی ہیں جب کہ اوپر سرین ہوتی ہے۔ارکان مخصوصہ میں مجاز اغوی ہے کیونکہ نمازی رکوع و بجود میں اپنی سرین کو حرکت ویتا ہے۔ دعامیں مرتبہ ثانیہ میں استعارہ تصریحیہ ہے داعی کواس کے خشوع و خضوع میں رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والے کے ساتھ تشبیہ ویتے ہوئے۔اس کی کلمل بحث' النہز' میں ہے۔

3119\_(قولد: فَنُقِلَتُ الْحَ) علاء اصول كان الفاظ ميں اختلاف ہے جوشرى معانى پر ولالت كرتے ہيں جيسے نماز اور روزہ - كيابيا ہے معانى لغويہ سے حقائق شرعيه كی طرف منقول ہيں يعنى اس طرح كمعنى اصلى كى رعايت باتى نه ہو يا اصلى معنى باقى ہوتا ہے اور اس ميں كچھ قيو دشرعيه كا اضافه كيا جاتا ہے؟ بعض نے پبلاقول كيا ہے اور 'الغابي' ميں پہلے قول كى تا نيد كى ہوتا ہے اور اس ميں كچھ قيو دشرعيه كا اضافه كيا جاتا ہے اور بعض نے دوسر اقول كيا ہے يعنى دعا پر باتى اركان محضوصه كان اف كيا كيا ہے ۔ جزكا اطلاق كل پركيا كيا ہے جيسا كه 'النبر' ميں ہے ۔

3120\_(قولہ: هُوَ الظَّاهِرُ) ضمير''نقلتُ'' ہے جونقل كامفہوم ہے اس كے ليے ہے۔ اور (لوجودها) كا قول ظہور كى علت ہے 'طبی' ۔ اور' البح' بیں اس كی بیعلت بیان فرمائی ہے كدوعا شرعاً صلاة كی حقیقت سے بیس ہے بیعنی اس بنا پر كه بیقراءت كے خلاف ہے۔' النہ' میں فرمایا: بیمنوع ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے کیونکہ صلاق کی حقیقت سے آیت کی قراءت ہے اگر چیدہ دیا نہ ہو۔ (تامل) نماز کا شرعی تھم

3121\_(قوله: في) يعنى صلاة كالمداوروه يا في فرض نمازي بي-

3122\_(قولہ: عَلَى كُلِّ مُكَلَّفِ) يعنى مكلف كى ذات پرفرض ہيں۔اى وجهتاں كوفرض كيا گيا ہے بخلاف فرض كفايه كے فرض كفايه تمام مكلفين پركفاية واجب ہوتا ہے يعنى اگر بعض بھى اس فرض كوادا كرديں تو باقى تمام كى طرف سے كافى ہوتا ہے درنہ تمام گنبگار ہوتے ہيں۔ پھرمكلف وہ مسلمان بالغ ، عاقل فرد ہے اگر چپودہ عورت ہو يا غلام ہو۔

3123\_(قوله:بِالْإِجْمَاعِ) يعنى كتاب وسنت عابت ب-

3124\_ (قوله: فَيُرْضَتُ فِي الْإِسْمَاءِ) اس كوشيخ اساعيل نيْ 'الاحكام شرح در الحكام' مين نقل كيا ہے - پھر فر مايا:

(وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَثْمٍ عَلَيْهَا بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ) لِحَدِيثِ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالضَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِ بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْمٍ)

نماز نہ پڑھنے پر دس سال کے بچے کو ہاتھ سے مارنا واجب ہےلکڑی ہے نہیں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے اپنی اولا دکونماز کا تحکم دو جب کے وہ سات سال کے بوں اور انہیں مارو جب کے وہ دس سال کے بیوں۔

''اشین محر بری' نے جو' الرون الزبراء' میں ذکر کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ علاء کا اختلاف ہے کہ اسراء کس من میں واقع بوئی اس اتفاق کے بعد کہ بعثت کے بعد ہوئی۔ ایک جماعت نے اس پر جزم کیا ہے کہ بجرت ہے ایک سال پہلے معرائ بوئی۔ ''ابن حزم' نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بعض نے فرمایا: پانچ سال پہلے ہوئی۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ معرائ کس مہینے میں ہوئی۔ ''ابن الا ثیر' اور' النووی' نے اپنے ''فاوی' 'میں جزم کیا ہے کہ بیر بھی الاول میں ہوئی۔ ''النووی' نے ''الروض' فرمایا: سائیسویں کی رات ہوئی۔ بعض نے کہا: ربیع الافر میں ہوئی۔ بعض نے کہا رجب یں ہوئی۔ ''النووی' نے ''الروض' میں الرفین کی تع میں اس پر جزم کیا ہے۔ بعض نے کہا: شوال میں ہوئی۔ حافظ' عبدالغی المقدی' نے اپنی سیرت میں اس پر جزم کیا ہے۔ کہ بیر جزم کیا ہے۔ الل الامصار کا اس پر عمل ہے۔

بچوں سےمتعلقہ نماز کے احکام

3125\_(قوله: قَاِنُ وَجَبَ) يه (كل مكلف) كَمفهوم پرمبالغه ب گويافر مايا: غير مكلف پر فرض نهيں اگر چه ولى پر دس سال ك يج كو مارنا واجب ہے۔ يه اس ليے ہتا كه نماز كانا دى بن جائے نه اس ليے كه اس پر نماز فرض ہے۔ يه اس مناز كانا دى بن جائے نه اس ليے كه اس پر نماز فرض ہے۔ يه اس مناز كانا ده ذكر كيا ہے۔ حديث كا ظاہر يہ ہم كه سات سال ك يج كونماز كا تكم دينا واجب ہے جيسے مارنا واجب ہے (نماز نه پڑھنے پر) ظاہر يہ ہمى ہے كہ وجوب بمعنی اصطلاحی ہے فرض كے معنی ميں نہيں ہے كيونكه حديث ظنى ہے۔ (فاقبم)

3126\_(قوله: بِيَدِ ) لِعنى تين طمانچوں سے زیادہ نہ مارے۔ اورائی طرح استاد کے لیے تین ضربوں سے زیادہ مار تا جائز نہیں۔ نبی کریم مان نیڈ پیٹر نے مرداس المعلم کوفر مایا تین ضربوں سے زیادہ مار نے سے اجتناب کر، جب تو تین ضربوں سے زیادہ مارے گا تو الله تعالیٰ تجھ سے بدلہ لے گا (اسباعیل عن احکام الصغاد للاوستو شنی ) اوراس کا ظاہر یہ ہے کہ نماز کے علاوہ میں بھی چھڑی سے نہ مارے۔

3127\_(قوله: لَا بِخَشَبَةِ) لِين لا تُعلى كماته (بير) كَول كامقضايه بكه الخشبة عمر اولكرى اوركوز ب العام چيزل جائـ۔

3128\_(قوله: لِحَدِيثِ) ضرب مطلق پراستدلال ہے۔اورر ہالکڑی کے ساتھ نہ ہونا تولکڑی کے ساتھ مارنا مکلف کی جنایت میں وارد ہے'' ح'' کی مل حدیث ہے:ان کے درمیان بستر وں میں جدائی کر دو۔اس حدیث کو ابوداؤ د،التر مذی نے روایت کیا ہے اوراس کے لفظ میں بچے کونماز سکھاؤ (جب کہ وہ) سات سال کا ہواورا سے نماز نہ پڑھنے پر مارو(1) جب

1\_سنن الي داؤد، كتاب الصلوة، باب متى يؤمر الغلامر بالصلوة، جلد 1 صنى 201، مديث نمبر 418

تُلْت وَالفَوْمُ كَالفَلَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي صَوْمِ الْقُهُسْتَانِ مَعْزِيًا لِلزَّاهِدِي وَفِ حَظْرِ الِا خَتِيَادِ أَنَّهُ يُوْمَرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَيُنْهَى عَنْ شُهُبِ الْخَبْرِلِيَأْلَفَ الْخَيْرَ وَيَثَّرُكَ الشَّرَ (وَيُكُفَّ جَاحِدُهَا) لِشُبُوتِهَا بِدَلِيلٍ تَطْعِيرَ وَتَارِكُهَا عَبْدًا مَجَانَةً ، أَى تَكَاسُلًا فَاسِقُ رُيُحْبَسُ حَتَّى يُصَيِّى لِانْفَهُ يُحْبَسُ الْحَقَّ أَحَقُ، وقِيلَ يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الذَّمُ

میں کہتا ہوں: میچے قول پر روزہ نماز کی طرح ہے جیسا کہ 'القبستانی'' کے باب الصوم میں' زاہدی'' کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذکر ہے۔' الاختیار' کے باب الحظر میں ہے: بچے کوروزے اور نماز کا تخام دیا جائے گا اور شراب چینے ہے منع کیا جائے گا اور شراب چینے ہے منع کیا جائے گا کیونکہ نماز کا ثبوت دلیل قطعی ہے ہو اور نماز کے انکار کی کو کافر کہا جائے گا کیونکہ نماز کا ثبوت دلیل قطعی ہے ہو اور نماز پڑھنے گے۔ نماز کا جان ہو جھ کرستی کرتے ہوئے ترک کرنے والا فاسق ہے۔ اور (بنے نماز کو) قید کیا جائے گا حتی کے نماز پڑھنے گے۔ کیونکہ بندے کے قتی کی وجہ سے قید کیا جاتا ہے تو الله تعالی کاحق زیادہ مستحق ہے۔ بعض علیا ، نے فرمایا: اسے مارا جائے گا حتی کہاں سے خون بہنے گئے۔

كهوه دس سال كابو فرما يا :حسن صحيح بي ' ابن خزيمه' ' ` حاكم' ' اور' البيهق ' نے اس توضيح كباہے \_ ' ا تاعيل ' \_

ظاہر میہ ہے کہ سات سال اور دس سال مکمل ہونے کے بعد واجب ہے آٹھویں سال کے شروٹ میں اور گمیار ہویں سال کے شروع میں پیچم اور تضریب ہوجیسا کہ پرورش کی مدت میں فر مایا ہے۔

3129\_(قوله: قُلْت الخ)ان دونوں نقلوں سے مرادیہ ہے کہ بچ کومنا سب ہے کہ تمام مامورات کا تنام دینا چاہیے اور تمام منہیات سے منع کرنا چاہیے۔ ''حلی''۔

میں کہتا ہوں: احکام الصغار میں تصریح ہے کہ بچے کونسل کا تختم دیا جائے گا جب وہ جماع کرے۔ بے وضونماز پڑھے تو اعادہ کا تھکم دیا جائے نہ کہ روز واگر وہ تو ژدے کیونکہ اس پرمشقت ہے۔

3130 (قوله: مَجَانَةً) تخفیف کے ساتھ ہے''المغر ب' میں ہے: الماجن وہ ہوتا ہے جواس کی پروائییں کرتا کہ جو اس نے کیااور جواسے کہا گیا۔اس کا مصدرالمجون ہے اورالمجانة اس سے اسم ہے اوراس کا فعل باب طلب سے ہے۔ 3131 ۔ (قولہ: أَیْ تَکَاسُلًا) مراوتفیر ہے۔''حلی''۔

3132\_(قوله: فَحَقُّ الْحَقِّ أَحَقُّ) ينهيل كباجائے گا كەاللەتعالى كاحق مسامحت پر مبنى ب- كيونكەاركان اسلام ميں كى چيز ميں تسامح نبيل ـ "اساميل" ـ

3133\_(قوله: وَقِيلَ يُضْرَبُ )اس كَ قَائل الم المحيوبي بي " حلبي " عن " المنح " -

"الحلبه" كاظاہريہ بے كہ يبى مذہب ہے ۔۔۔۔انہوں نے فرمایا: ہمارے اسحاب كى ایک جماعت نے کہا جن میں "الزہرى" بے: اے قل نہیں كيا جائے گا ۔۔۔۔ بلكه اے تعزير لگائى جائے گی اور اسے قيد کيا جائے گاحتیٰ کے وہ مرجائے ياوہ وَعِنْدَ الشَّافِيِّ يُقْتَلُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ حَدًّا، وَقِيلَ كُفْرًا روَيُحْكُمُ بِإِسُلَامِ فَاعِلِهَا، بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَنْ يُصَلَىٰ فِي الْوَقْتِ رمَعَ جَمَاعَةِ، مُؤتَتَا

اورامام'' شافعی'' رطینتایہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اسے حداً قتل کیا جائے گا۔ اور بعض نے فرمایا: کفراً قتل کیا جائے گا۔اورنماز پڑھنے والے کے اسلام کا حکم لگایا جائے گا چار شروط کے ساتھ: وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اقتدا کرتے ہوئے ،

#### تو پہ کر ہے۔

3134\_(قوله: وَعِنْدُ الشَّافِعِيِّ يُقْتَلُ) اى طرح امام مالك اورامام "محمد" روليَّنظ كنزد يك بـايك روايت امام احمد سے يہ ہے ..... يكى ان كـاكثر اصحاب كـنزد يك مختار ہے ..... كداسے كفراً قُلْ كيا جائے گا۔ "الحلبہ" ميں اس كى تفصيل ہے۔

3135\_(قوله: وَيُخكُمُ بِإِسُلَامِ فَاعِلِهَا) يعنى كافر جب جماعت كے ساتھ نماز پڑھے گا تو ہمارے نزديك اس كا سلام كا حكم لگا يا جائے گا امام "شافتى" برالتھ يا ساتھ خاص ہے۔ كونكہ جماعت اس امت كے ساتھ خاص ہے بخلاف تنہا نماز پڑھنے كے۔ كونكہ منفر دنماز پڑھنا تمام امتوں میں ہے۔ نبى كريم ساتھ التي التي نفر ما يا: جس فے ہمارى نماز جبيى نماز پڑھى ہمارے قبلہ كی طرف مند كيا تو وہ ہم میں سے ہے (1) فقہاء نے فرما يا: اس سے مراد ہيئت مخصوص پر جماعت كے ساتھ ہمارى نماز ہے۔ "درد"۔

بیطویل حدیث کا ایک تکرا ہے جے'' بخاری'' وغیرہ نے نقل کیا ہے مگر انہوں نے فھو السلم کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔''اساعیل''۔

3136\_(قوله: بِشُرُه وطِ أَدْ بِنَعَةِ) امام' طرسوی' نے''انفع الوسائل' میں مقید کیا ہے کہ نماز مسجد میں ہو، اس بنا پر شروط پانچ ہوں گی لیکن' شرح در رالہجار' میں فر مایا: (فی مسجد اوغیرہ) مسجد میں یا مسجد کے علاوہ میں۔

3137\_(قولە: بِي الْوَقْتِ) يەمۇمنىن كى كالل نماز ہے۔

اوراس کا ظاہریہ ہے کذاگراس نماز سے ایک رکعت پالے تو کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نماز وقت میں نہیں ہے اگر چہوہ نماز ادا ہے یہ غیر کامل ہے۔ (فی الوقت) سے مراوا دائیگی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اخص ہے۔ (فاقہم)

3138\_(قوله: مُوْتَنَّا) بيرمع جماعت كى قيد ہے۔اگرامام ہوتو اس سے احتراز ہے۔امام' مطحطاوى'' نے فرمایا: كيونكه اقتدامونين كے طريقة كى اتباع پر دلالت كرتى ہے بخلاف اس كے اگروہ امام ہو۔ كيونكه انفراد كى نيت كا احمال ہے۔ پس وہ جماعت نہيں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیا حمّال تو مقتدی میں بھی موجود ہے۔ پس بیکہنا بہتر ہے کہ امام متبوع ہوتا ہے تا بعنہیں ہوتا اور مقتدی

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب فضل استقبال القبله، جلد 1 مفح 228، مديث نمبر 378

### مُتَيِّمًا وَكُنَالَوْأَذَّنَ فِي الْوَقْتِ

#### مكمل كرتے ہوئے اور ای طرح اگرونت میں اذان دى

اینے امام کے تابع ہوتا ہے اس کے احکام کولازم پکڑتا ہے اور شارح نے جس کے ساتھ مقید کیا ہے وہ آنے والی نظم سے ماخوذ ہے ''افر'' دررالبحار'' کی تیع میں اور''عقد الفرائد'' میں اس مفہوم کی تصریح ہے فر مایا: امام ہو کر نماز پڑھی تو اس کے اسلام کا تھکم نہیں لگایا جائے گا۔ شیخ '' اساعیل'' نے اس کوفل کیا ہے۔

9139\_(قولد: مُتَيِّبَا)اگرامام کے پیچھے نماز پڑھی اورتکبیر کہی پھرنماز کوتو ژدیا تووہ اسلام نہ ہوگا۔'' شرح الو ہبانیے'' عن' المنتی''۔

# وہ افعال جن کے ساتھ کا فرمسلمان ہوجا تاہے

3140 (قولد: وَكُذَا لَوْ أَذَى فِي الْوَقْتِ) جبنماز كاستلد ذكر فرما یا توان افعال وَکُمل کرنے كا اراد و فرما یا جن کے ساتھ كافر مسلمان ہوجاتا ہے۔ پس انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے وقت میں اذان ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کے خصائص سے ہے اور ہماری شرع كاشعار ہے۔ اى وجہ ہے ''البح'' كی تع میں ''المنے'' میں مجد میں اذان دینے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ پس اس پر اسلام كاعم نہیں لگا یا جائے گا اذان کے شمن میں شہاد تین ادا کرنے كی وجہ سے تا کہ بی قول کے ساتھ اسلام سے ہو۔ کیونکہ اس وقت کوئی فرق نہیں کہ وہ وہ ت سے باہر ہو بلکہ وہ بالفعل اسلام سے ہے۔ اى وجہ سے ''ابن الشحد'' نے تصریح كی ہے کہ وقت میں اذان کے ساتھ اسلام کا حکم لگا یا جائے گا۔ اگر وہ عیسوی ہوتو وہ ہمار سے 'نی كی رسالت کوعرب کے ساتھ خص کرتا ہے۔ کیونکہ کا فرجس کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے اس كی دوتسمیں ہیں: ایک قول اور دوسرافعل ہے ساتھ کی اس میں ہمارے انگہہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ کیونکہ میکل اشتباہ اور محل احتمال ہے میسوی اور غیرعیسوی کے درمیان ۔ پس علاء نے فرمایا: عیسوی میں شہاد تین کے ساتھ اپنے دین سے براء سے ضروری ہے کیونکہ دہ اعتمال ہے کہ اس نے اس کا کیونکہ دہ اعتمال ہے کہ اس نے اس کا کیونکہ دہ اعتمال ہے کہ اس نے اس کا ادادہ کیا ہو بخلاف غیرعیسوی کے اس میں براء سے کی ضرورت نہیں۔

ر بافعل توان کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں عیسوی اورغیرعیسوی میں کوئی فرق نہیں جیسا کہ امام'' الطرسوی'' نے اس کو ثابت کیا ہے بخلاف اس کے جو'' ابن و ہبان'' نے سمجھا ہے۔ پھر'' ابن الشحنہ'' نے کہا: وقت کے بغیر اذان وہ عیسوی سے اسلام نہ ہوگا کیونکہ وہ اقوال سے ہے پس اس وقت اس کا اپنے دین سے براءت کرنا ضروری ہے۔

میں کہتا ہوں: ای طرح غیرعیسوی سے اسلام نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے'' الغابی' وغیر ہاسے بیفل کیا ہے کہ کا فر اگر غیر وقت میں اذان دے گاتو وہ مسلمان نہ ہوگا کیونکہ وہ استہزاء کرنے والا ہے۔

اس سے حاصل ہوا کہ اذان وقت میں بالفعل اسلام سے ہاں میں کا فروں کے درمیان فرق نہیں۔ اور غیر وقت میں اذان

أَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ ۚ أَوْ زَكِّى السَّائِمَةَ صَادَ مُسْلِبًا، لَا لَوْصَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ أَوْ مُنْفَىِدًا أَوْ إِمَامًا، أَوْ أَفْسَدَهَا أَوْ فَعَلَ بَقِيَّةَ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِشَي يِعَتِنَا

یا سجدہ تلاوت کیا یا چرنے والے جانوروں کی زکو ۃ دی تومسلمان ہو گیا نہوہ جوغیر وقت میں یا تنہا نیا امام ہو کرنماز پڑھے یا نماز کو فاسد کر دے یا بقیہ عبادات ادا کرے۔ کیونکہ یہ عبادات ہماری شریعت کے ساتھ مختص نہیں۔

بالقول اسلام سے ہے۔لیکن جب استہزاء کا احتمال ہے تو کا فرمسلمان نہ ہوگا باوجود اس کے اگر وہ عیسوی ہوگا۔وہ زیادہ کرے گا کہ اس کی شرط مفقو دہے اور وہ اپنے دین سے براءت ہے فافھم و اختنہ ھندا التحدید سمجھواوراس تحریر کوئنیمت مجھو۔ اب یہ باقی ہے کہ وقت میں اذان میں مداومت شرط ہے یا ایک مرتبہ کافی ہے اس پرآگے کلام (مقولہ 3150 میں) ' آئے گی۔

3141\_(قوله: أَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَقِ) لِين آيت عجده كے ساع كے وقت "بزازية - يعنى يه ہمارے خصائص سے ہے۔ الله تعالیٰ نے كفار كے متعلق خبر دى كه اذا قرى عليهم القرآن لايسجدون جب ان پرقرآن پڑھا جاتا ہے تووہ سجده نہيں كرتے۔

3142\_(قوله: أَوْ ذَكِّى السَّائِمَةَ) "الطرسوى" في "فظم الفرائد" مين اونوْل كى زكوْة كے ساتھ اِس كومقيد كيا ہے۔ "ابن و ہبان" في اس پراعتراض كيا ہے كه اس كے ليےكوئی خصوصيت نہيں ہے۔" الخانية" ميں فرمايا: اگر كافرروز ه ركھے يا حج كرے يا زكوة دے تو" ظاہر الرواية" ميں اس كے اسلام كا تكم نہيں لگا يا جائے گا۔" ابن الشحنة" اور صاحب" النهر" نے اس كو ثابت كيا ہے ہيں معلوم ہواكہ الشارح نے جوذكركيا ہے وہ ظاہر الروايد كے خلاف بھى ہے۔

3143\_(قوله: لَا لَوْصَلَّى) بيلف ونشر مرتب كطريق برنماز مين سابقه قيود سے احتراز بـ

3144\_(قولد: مُنْفَىدًا) تنها نماز پڑھنا ہماری شریعت کے اختصاص سے نہیں ہے۔ ''ابن الشحد عن آمنتی ''۔اور ''الذخیرہ'' میں ہے: بیامام ''ابو حنیفہ' رافتیا کے قول ہے۔اور ہمارے مشائخ میں سے جنہوں نے اختلاف کی نفی کی ہے انہوں نے ''الذخیرہ'' میں ہے۔ نیوائی کے اور ہمارے مشائخ میں سے جنہوں نے اختلاف کی نفی کی ہے انہوں نے ''امام صاحب' روفتیا کے قول کو اس پرمحمول کیا ہے کہ جب بغیرا ذان اورا قامت کے اکیے نماز پڑھے تو بالا تفاق اس کے اسلام کا تھا ہے گا۔اور' صاحبین' روفتیا ہے تول کو اس پرمحمول کیا ہے جب وہ اسلام کا تھا ورا ذان وا قامت کے اور ان سے اسلام کا تھا کہ کا کے ونکہ میں ہماری شریعت کے ساتھ مختص ہے۔

رور وصف بالیکن اس توثیق میں نظر ہے۔ کیونکہ 'ابن الشحنہ'' نے میصاحب' الکافی'' سے نقل کیا ہے کہ عبادت کا وجود اکس وجوہ پر ہونا ضروری ہے تا کہ اس شریعت کے ساتھ اختصاص ظاہر ہوا ور میں معلوم ہے کہ انفر ادنقصان ہے۔ 3145 \_ (قولہ: أَوْ إِمَّامًا) ہم نے اس کی وجہ (مقولہ 3138 میں) پہلے بیان کی ہے۔ 3146 \_ (قولہ: أَوْ فَعَلَ بَقِیَّةَ الْعِبَادَاتِ)'' البح'' میں باب التیم میں فرمایا: اصل یہ ہے کہ کا فرجب عبادت کا فعل

وَنَظَمَهَا صَاحِبُ النَّهُ رِفَقَالَ

## وَكَافِرٌ فِي الْوَقْتِ صَلَّى بِاقْتِدَا مُتَبِّمًا صَلَاتَهُ لا مُفْسِدًا

صاحب النبر"ن ان مسائل كوظم كيا ب اورفر مايا:

وتت میں کا فرمقتدی بن کرنماز پڑھے اپنی نماز کو کمل کرتے ہوئے نہوڑتے ہوئے ،

کرے اگروہ تمام ادیان میں موجود ہوتواس کے ساتھ مسلمان نہ ہوگا جیسے تنہا نماز پڑھنا، روزہ رکھنااور جج کرنا جو کامل نہ ہواور صدقہ کرنا۔ اور جب ایسافغل کرے جو ہماری شریعت کے ساتھ مختص ہوا گروہ و سائل سے ہوجیسے تیم تو اسی طرح ہے ( یعنی مسلمان نہ ہوگا) اگروہ فعل مقاصدیا شعائر میں سے ہے جیسے جماعت کے ساتھ نماز کامل، جج ، مسجد میں اذان، قراء ت قرآن تواس کے ساتھ مسلمان ہوجائے گااس کی طرف'ن الحیط' وغیرہ میں اشارہ کیا ہے۔

میں کہتا ہوں:''الخانیہ' میں ذکر ہے کہ ج کے ساتھ ظاہر روایت میں اسلام کا تھم نہیں لگا یا جائے گا جیسا کہ پہلے (مقولہ 3142 میں) گزر چکا ہے۔ پھر ذکر کیا ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس طریقتہ پر کرے جس پر مسلمان کرتے ہیں تو مسلمان ہوگا اگر تلبیہ کہااور مناسک ادانہ کیے یا مناسک اداکیے اور تلبیہ نہ کہا تومسلمان نہ ہوگا۔

پی معلوم ہوا کہ بیردایت غیرظا ہرالردایہ ہے۔اور''الو ہبانیہ' میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے اور آنے والی نظم کا اطلاق اس کی طرف اشارہ ہے اور آنے والی نظم کا اطلاق اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا اس کی وجہ بیہ ہے کہ تج ہمارے علاوہ دوسروں کی شریعت میں موجود ہے تی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی تج کرتے تھے۔لیک بھی کہا جاتا ہے کہ اس خاص کیفیت پرتج ہماری شریعت کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا تھا۔ پس نماز کی مثل ہو گیا جب اس میں سابقہ چاروں شرائط پائی جائیں گی۔ کیونکہ علی وجہ الکمال ہماری شریعت کے خواص ہے۔ پس جج کامل اس طرح ہے مگران کے درمیان کیا فرق ہے؟

ظاہریہ ہے کہ ظاہر الروابیاور دوسری روایت کے درمیان منافات نہیں ہے جب دوسری روایت کو ظاہر روایت سے مراد کے بیان کے لیے تفییر بنایا گیا ہے اوروہ جج غیر کامل ہے ( فقامل )۔اوراٹیخ ''قاسم'' کے'' فقاویٰ' میں'' خلاصہ'''النوازل ابی اللیٹ' کے حوالہ سے ہے فرمایا:اورای طرح اگراہے قرآن کیکھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے ساتھ مسلمان نہوگا۔

میں کہتا ہوں: بیاس سے اظہر ہے جو'' البحر'' میں ذکر کیا ہے۔ کیونکہ علماء نے فرمایا: کا فرکو قرآن کے سکھنے سے منع نہیں کیا جائے گا شاید ہدایت یائے۔(فاقہم)

3147\_(قوله: وَنَظَمَهَا صَاحِبُ النَّهْرِ) يَعَىٰ قضاء الفوائت كى باب سے تعورُ ا يہلے۔ 3148\_(قوله: صَلَّى بِاقْتِدَا) يعنى مقترى بن كرجماعت كے ساتھ نماز يڑھے۔

سَوَائِمَا كَأْنُ سَجَدُ، تَرُكَّى

وَأَذَّنَ أَيْضًا مُعْلِنًا أَوْزَكَّى

یا اعلانیہ وقت میں اذان دے، یا باہر چرنے والے جانوروں کی زکو ق،جیسے سجدہ کرنا طہارت کی حالت میں

3149\_(قوله: وَأَذَّنَ أَيْضًا) ضرورت كيليجمزه كاسقاط كماتهد' حلي'-

پھر میں نے اس بیت کے علاوہ ' النہر' میں دیکھااس کی عبارت سے:

او بالاذان معلنًا فيه اتى او قد سجد عند سباع ما اتى

یااذان کے ساتھ جس کو بلندآ واز ہے کہ، یا قرآن سننے کے وقت سجدہ کرے۔

دوسرے اق کامعنی ہے اللہ تعالی ہے وارد ہے۔ یہ بہت عمدہ ہے۔ کیونکہ اس میں اذان کے وقت میں ہونے کی شرط ہے کیونکہ (فیمہ) کی ضمیر پہلے بیت میں وقت مذکور کی طرف لوٹ رہی ہے اس میں سجدہ تلاوت مراد ہے۔ اورز کو ق کے مسئلہ کا اسقاط ہے۔ کیونکہ تو نے جان لیا ہے کہ یہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔ صاحب'' النہ' نے'' الطرسوی'' پر اس کے ذکر میں اعتراض کیا ہے۔ اور فر مایا: میں نے ان کے سواکس کے پاس نہیں دیکھا بلکہ' الخانیہ' میں مذکور ہے کہ ظاہر الروایہ میں زکو ق کی وجہ ہے اس کے اسلام کا تھم نہیں لگا یا جائے گا۔

3150 (قوله: مُغلِنًا) اس مرادیہ بکاس کواذان سنائے جس کی شہادت اس کے اسلام کے بارے میں سیجے ہونہ کہ وہ صومعہ یا جیت پراذان دے تا کہ خلق کثیرا ہے ہے۔ اس وجہ ہے اگر وہ سفر میں ہوتو سیجے ہے جبیبا کہ سیر''البزازیہ'' میں ہے۔ کیونکہ فر مایا: اگر لوگ ذمی پر گواہی دیں کہ وہ اڈان دیتا ہے اور تکبیر کہتا ہے تو وہ مسلمان ہوگا خواہ وہ سفر میں ہویا حضر میں ہو۔ اگر لوگ کہیں ہم نے اس کو معجد میں اذان دیتے ہوئے سنا تونہیں یہاں تک کہوہ یہ کہیں کہ بیمؤذن ہے۔ کیونکہ بیاں میں مورا گر لوگ کی ہیں وہ مسلمان ہوگا۔ اس قول کو''شرح الو ہبانیہ'' میں امام'' محکہ' روائیٹنا کی طرف منسوب کیا ہے۔

پھراس کا ظاہریہ ہے کہ بیمفید ہے کہ اس کے لیے عادت ہونا ضروری ہے۔لیکن'' البحر'' کے باب الا ذان میں فرمایا: مناسب ہے کہ بیالعیسو بیمیں ہو۔رہے دوسرے کا فرتو وہ نفس اذان سے سلمان ہونا چاہیے۔

میں کہتا ہوں: لیکن تونے جان لیا ہے کہ افعال کے ساتھ اسلام اس میں کفار کے درمیان فرق نہیں بخلاف اس کے جو ''ابن و ہبان'' نے سمجھا۔ یا تو اس کو وقت میں اذان کو اسلام ہونے کے لیے قید بنایا جائے یا بیصرف امام''محمہ'' رمایشگلید کی روایت ہو۔ (تامل وراجع)

3151\_(قوله: كَأْنُ سَجَدُ ) ضرورت كى وجه سے دال كے سكون كے ساتھ ہے يا وقف كى نيت سے وصل كے ليے ہے۔ ان مصدريہ ہے يعنی اس كے عجدہ كرنے كى طرح مراد سجدہ تلاوت ہے۔ "حلى" ۔

3152\_(قوله: تَزَقَّى)وزن كَ تَكيل كے ليے ہے۔ يہ سجد كى شمير سے حال ہے يعنی جيسے اس كا سجدہ تلاوت كرنا كفر كى نا پاكى سے پاك ہوكر۔ ' صلى''۔ فَهُسُلِمٌ لَا بِالصَّلَاةِ مُنْفَيِهُ وَلَا الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ الْحَجَّزِهُ

رَوَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، فَلا نِيَابَةَ فِيهَا أَصْلًا أَى لا بِالنَّفْسِ كَمَا صَحَّتُ فِي الْحَبِّ وَلَا بِالْمَالِ

تووه ملمان ہےنہ کہ تنہانماز سے نہ زکو ۃ اورروز سے سے حج کوزیادہ کر۔

نماز پیغاص بدنی عبادت ہےاس میں نیابت بالکل نہیں ہے نیفس کے ساتھ جیسے حج میں نیابت نفس کے ساتھ صحیح ہے اور نہ مال کے ساتھ

3153 (قوله: فَهُسُلِمٌ) یه (کافر) کی خبر ہے''حلی''۔اوراس پر فازیادہ کی گئی ہے۔ کیونکہ مبتدا کرہ واقع ہوا ہے جس کی فعل کے ساتھ صفت بیان کی گئی ہے۔اس ہے عموم کاارادہ کیا گیا ہے کیونکہ مرادکوئی کا فر ہے خواہ وہ عیسوی ہوییا دوسرا ہو جسیا کہ ہم نے اس کا ثبوت پہلے (مقولہ 3140 میں) پیش کیا ہے۔ بیان جگہوں میں سے ہے جن میں خبر میں فاکی زیادتی جائز ہے جیسے تیراقول ہے: دجل یسالنی فلہ در ہم بڑھنے میں جھے سوال کرے گائی کے لیے در ہم ہے۔ (فافہم)

3154\_(قوله: مُنْفَي دُ) لغت ربيعه پرسكون كے ساتھ بي ' ح' 'اور صلاة كى قيود كے بقيداحر ازات سے سكوت كيا ہے۔

3155\_(قولمه: وَلَا الزَّكَاقِ) يعنی باہر چرنے والے جانوروں کی زکو ۃ وینا۔ اور دوسرے بیت کا اس طریقہ پر پڑھنا جوہم نے''انہ'' کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ الز کا ۃ سے مراد اس کی تمام انواع ہیں جیسا کہ ظاہر الروایہ کے حوالہ ہے''الخانیۂ' کے اطلاق کا مقتفا ہے۔

3156\_(تولُه: الْحَجَّ) زِدْ کے قول کا مفعول مقدم ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے اور اس کا بیان (مقولہ 3146 میں) گزرچکا ہے۔

3157\_(قوله: بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ) بخلاف زكوة كوه خالص مالى عبادت ہے اور بخلاف جج كے \_ كيونكه جج بدنى اور مالى دونوں سے مركب ہے كيونكه اس ميں بدن كاعمل بھى ہے اور مال كاخر ج كرنا بھى ہے \_

#### . نماز میں نیابت درست نہیں

3158\_(قوله: فَلا نِيَابَةَ فِيهَا أَصُلا) بدنى عبادت سے مقصود بدن کو تھکا نا اور پھرنفس امارہ کو برائی سے روکنا ہے اور بینائب کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا بخلاف مالی عبادت کے اس میں مطلقا نیابت جاری ہوتی ہے بینی حالت اختیار اور حالت اضطرار میں۔ کیونکہ فقیر کوغنی کرنے اور مال کو کم کرنے سے نائب کے فعل کے ساتھ مقصود حاصل ہو جاتا ہے بخلاف عبادت مرکبہ کے۔ اس میں حالت عجز میں نیابت جاری ہوتی ہے مال کو کم کرنے کے ساتھ مشقت کے معنی کو دیکھتے ہوئے۔ فیکہ حالت اختیار میں بدن کو تھکا نے کی طرف دیکھتے ہوئے جیسا کہ باب الحج عن الغیر میں فقہاء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ فیکہ حالت اختیار میں بدن کو تھکا نے کی طرف دیکھتے ہوئے جیسا کہ باب الحج عن الغیر میں فقہاء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ 3159 دولہ: اُئی لَا بِالنَّفْسِ) بیاصلاً کے قول سے مستفاذ فی کی تعیم کا بیان ہے۔ 3160 دولہ: اِن الْحَقِیم کی بیات ہے۔ 3160 دولہ: اِن الْحَقِیم کی ہے حت کے قول کے متعلق ہے اس طرح (فی الصوم) کا قول ہے۔

كَمَا صَحَّتُ فِي الصَّوْمِ بِالْفِدُيَةِ لِلْفَانِ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجُوزُ بِإِذْنِ الشَّمْعِ وَلَمْ يُوجَدُ (سَبَبُهَا) تَرَادُفُ النِّعَمِ ثُمَّ الْخطَابُ ثُمَّ الْوَقْتُ

جیےروزے میں شخ فانی کے لیے فدیہ کے ساتھ نیابت صحیح ہے۔ کیونکہ نیابت اذن شرع کے ساتھ جائز ہوتی ہے اور نماز میں فدیہ کے ساتھ شرع کا اذن نہیں پایا جاتا۔اور نماز کا سب نعمتوں کا پے در پے ہونا ہے پھر الله تعالیٰ کا خطاب ہے پھرونت ہے

3161\_(قوله: بِالْفِدْيَةِ) صحت میں متر ضمیر کے متعلق ہے۔ کیونکہ وہ اس نیابت کی طرف راجع ہے جومصدر ہے یعنی جیسے فدید کے ساتھ نیابت صحح ہے اور اس پر بالنفس کے قول کامتن میں مذکور نیابۃ کے قول سے تعلق پر دلالت کرنا ہے۔ جان لوکہ شیخ فانی کے لیے روز سے میں فدید کی صحت موت تک اس کے ہمیشہ عاجز ہونے کے ساتھ مشروط ہے اگر اس سے پہلے وہ قادر ہوجائے تو قضا کر سے جیسا کہ کتاب الصوم میں آئے گا۔ '' ح''۔

3162 (قوله: لِأنتَهَا) يعنى فديداوركم يوجدكا قول يعنى نماز ميں فديد كے ساتھ شرع كا اذن نہيں پايا جاتا - يہ نماز ميں مال كے ساتھ شرع كا اذن نہيں پايا جاتا - يہ نماز ميں مال كے ساتھ نيا بت جارى نہ ہونے كى تعليل ہے ۔ اس ميں نماز اور روز ب كے درميان فرق كی طرف اشارہ ہے - كيونكه ان ميں سے ہرايك خالص بدنى عبادت ہے ۔ شيخ فانى كے ليے فديد كے ساتھ روز بيں فديہ ہم نے نص كى اتباع كرنے كى وجہ سے خلاف قياس اسے ثابت كيا ہے ۔ اى وجہ سے اصوليوں سے اس كا نام قضا بمثل غير معقول ركھتے ہيں - كيونكه معقول كى وجہ سے اصوليوں سے اس كا نام قضا بمثل غير معقول ركھتے ہيں - كيونكه معقول كى وجہ سے اور ہم نے نماز ميں اس كو ثابت نہيں كيا كيونكه فص موجود نہيں ہے ۔

اگرتو کے کہتم نے نمازے عاجز شخص کے فدید کی وصیت کرنے کے وقت نماز میں فدید قبول کیا ہے اوراس میں نص کے نہ ہونے کے ہونے کہ اوجود مال کے ساتھ نیابت کو جاری کیا ہے، روزے پر قیاس کے ساتھ یہ ہوناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جو قیاس کے خلاف ہواس پر غیر کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: روز ہے میں فدید کا ثبوت اختمال رکھتا ہے کہ یہ بجز کے ساتھ معلل ہو یہ بھی اختمال رکھتا ہے کہ بجز کے ساتھ معلل نہ ہو، پس بجز کے ساتھ طلیل کے اعتبار سے اس پر نماز کا قیاس صحح ہے۔ کیونکہ دونوں میں علت موجود ہے اور بجز سے معلل نہ ہونے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے جب علت میں شک حاصل ہو گیا تو ہم نے نماز میں احتیاطاً فدید کے وجوب کا قول معلل نہ ہونے کے اعتبار سے معلل نہ ہوئے جو برائی کو مثانے والی ہوگا۔ پس وجوب کا قول احوط ہے اس وجہ سے امام''محد'' دولیٹنے یہ نے فر مایا ، ان شاء الله ۔

اگریہ بطریق القیاس ہوتا تو مشیت کے ساتھ معلق نہ کرتے جس طرح دوسرے قیاس کے ساتھ ثابت احکام میں ہوتا ہے۔ بیاس کا خلاصہ ہے جس کی ہم نے شارح کی شرح''المنار'' کے حواثی میں وضاحت کی ہے۔ .

نماز کی فرضیت کا سبب

3163\_(قوله: سَبَبُهَا تَوَادُفُ النِّعَمِ) يعنى نماز كاسب حققى بندے پريے دري نعتوں كا مونا ہے۔ كيونكم معم كا

أَى (الْجُزُءُ) (الْأَوَّلُ) مِنْهُ إِنْ (اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَهَا) أَى جُزُءٌ مِنْ الْوَقْتِ (يَتَّصِلُ بِهِ) الْأَدَاءُ (وَإِلَّا) يَتَّصِلُ الْأَدَاءُ بِجُزُء (فَالسَّبَبُ) هُوَ (الْجُزُءُ الْأَخِينُ) وَلَوْنَاقِصًا، حَتَّى تَجِبَ عَلَى مَجْنُونٍ وَمُغْمَى عَلَيْهِ أَفَاقَا،

یعنی وقت سے پہلا جزاگراس سے ادامتصل ہوئی ورنہ وقت کے جس جز سے ادامتصل ہوئی اگر کسی جز سے ادامتصل نہ ہوئی تو سبب آخری جز ہوگا اگر چیناقص ہوتی کہ مجنون اور بیہوش پر نماز واجب ہے جب وہ افاقہ میں آئیں

شکر شرعاً اور عقلاً واجب ہے جب نعمتیں وقت میں واقع ہوتی ہیں تو وقت کواللہ کے بنانے سے اور اس کے خطاب کی وجہ سے سبب بنایا گیا ہے۔ کیونکہ اس نے وقت کو وجوب کا سبب بنایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَقِیم الصَّلُو قَالِدُ لُوْلِ الشَّسْسِ (الاسراء:78) پس وقت سبب متاخر ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق''مطولات اصولیہ'' میں ہے۔

3164\_(قوله: أَى الْجُزُءُ الْأَوَّلُ الحَ ) كونكه اگرسب تمام وقت ہوتو سبب پرمسبب كا تقدم لازم آئ كا يا وقت كي بعدادائيگى كاوجوب لازم آئ گا- پس بعض وقت متعين ہوا۔ وہ بعض وقت پہلا وقت متعين كرنا جائز نہيں۔ كيونكه اس پر عدم وجوب لازم آئ گاجوآ خروقت ميں نماز كا اہل ہوگا استے وقت ميں كه وہ نمازكى وسعت ركھتا ہوگا اور بي آخر وقت متعين كرنا جائز ہے كيونكه پھراول وقت ميں ادائيگى مجے نہونالازم آئ گا۔ كيونكه سبب پر تقدم متنع ہے۔ پس وہ جز سبب ہونا متعين ہوگيا جسب ہونا متعين ہوگيا جسب ہونا متعين ہوگيا جس كے ساتھ اللہ ہوگا۔ كيونكه سبب ميں اصل مسبب كے ساتھ اقصال ہے جس كے ساتھ اقصال ہے جياكہ ''ابن نجيم''كي' شرح المنار''ميں ہے۔

3165 (قوله: وَإِلَّا فَهَا أَى جُوُءٌ مِنْ الْوَقْتِ يَتَّصِلُ بِهِ) (ما) يهال عامه ب آخرى جز كوبھى شامل ہے۔ پس اسكے بعد (والا فالجزء الاخير) تكرار ہے۔ اوراس طرح (سببھا جزء اول اتصل به الاداء) كاقول بھى ہے۔ مختصر يہنا ہے سببھا جزء اتصل به الاداء من الوقت والا فجملته "حلى" ، اوران ہے پہلے يہ" ابن نجيم" نے" شرح المنار" ميں ذكركيا ہے۔ جزء اتصل به الاداء من الوقت والا فجملته "حلى" ، اوران ہے پہلے يہ" ابن نجيم" نے" شرح المنار" ميں ذكركيا ہے۔

3166\_(قولہ: هُوَالْجُزُءُ الْأَخِيرُ)ال ہے مرادوہ وقت ہے جس میں ہمارے نز دیک صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔اور اہام''زفز'' کے نزد یک جس میں اداممکن ہو۔اورتمام کا اجماع ہے کہ تاخیر کا خیارال وقت تک ہے کہ ساری نماز ادا کر سکے حتیٰ کہاگراس ہے بھی نماز کومؤخرکیا تو گنہگار ہوگا۔''ابن نجیم''۔

3167\_(قوله: وَلَوْنَاقِصًا) لِعِنى جِب آخروت كے ساتھ ادامتھ لى ہوگى تو وہ وقت سبب ہوگا اگر چہناتھ ہوگا جيسے سورج كے ذرد ہونے كاونت ،اس ميں عصر كى ادائيگى ھے ہے۔ كيونكہ جب اس ميں ادائيگى متصل ہوئى تو وہ سبب ہوگيا اور اس ميں ادائيگى كا حكم ديا گيا۔ پس اس كى ادائيگى اس طرح ہوئى جيسے واجب ہوتى بخلاف گزشته كل كى عصر كے جيسا كه آگے (مقولہ 3288 ميں) آئے گا۔

3168\_(توله: حَتَّى تَجِبُ) رفع كى ماتھ كيونكه بيد فالسبب هوالجزء الاخير) كے قول پر تفريع ہے۔ 3168\_(توله: أَفَاقًا) يعني آخروت ميں افاقه ميں آئي گير اگر چه اتني مقدار ہو جو صرف تكبير تحريمه كي وسعت ركھتا ہو

وَحَائِضِ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا وَصَبِيّ بَكَغَ، وَمُرْتَدٍ أَسْلَمَ وَإِنْ صَلَّيَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ (وَبَعْدَ خُرُوجِهِ يُضَافُ) حيض اور نفاس والى برنماز واجب ہے جواس وقت پاک ہو عمی اور بچے جواس وقت میں بالغ ہو گیا مرتد پر جومسلمان ہو گیا اگر چہ یہ دونوں اول وقت میں نماز پڑھ چکے ہوں اور وقت کے نکلنے کے بعد

یہ ہمارے علاء ثلاثہ کے نزدیک ہے۔ امام''زفر'' کا نظریہ اس کے خلاف ہے جیسا کہ''شرح التحریر لا بن امیر حاج'' میں ہے یعنی مجنون اور مغمی علیہ پر قضا واجب ہے۔ کیونکہ وہ وضو کے مختاج ہیں کیونکہ جنون اور اغماء وضو کو توڑ دیتے ہیں اور وقت میں اتی وسعت نہیں ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر ان لوگوں کو افاقہ ہوا ور وقت میں اتی وسعت ہو کہ تحریمہ سے نادہ کہ سکتا ہے تو ان پر بدر جہ اولی نماز واجب ہوگ ۔ اور اگر اتنا وقت باتی نہیں ہے کہ جس میں تحریمہ کہ سکتا ہوتو ان پر نماز واجب نہ ہوگ جیسا کہ جض میں اور حضل میں (مقولہ 2672 میں) گزر چکا ہے جب دی دن کے بعد حیض نتم ہو۔''حلیٰ' نے کہا: یہ اس وقت ہے جب جنون اور اغماء پانچ نماز وں سے زائد ہو ور ندان پر اس وقت کی نماز واجب ہوگی اگر چہا تناوقت باتی نہ ہو ہوتح میم کی وسعت رکھتا ہو بلکہ اس سے پہلے والی نمازی ہے تھی اداکر ناواجب ہوگا جیسا کہ آگے آگے گا۔

3170\_(قوله: طَهُرَتَا) یعنی اگروت کی اتن مقدار باتی ہوجوتح یمہ کہنے کی وسعت رکھتا ہوجب حیض کا انقطاع دس دنوں پر ہواور نفاس کا انقطاع چالیس دنوں پر ہو۔اگر دس اور چالیس دنوں سے پہلے خون ختم ہوئے اور باتی وقت عسل کی مقدار ہے اس کے لواز مات کے ساتھ جیسے پانی بھرنا، کپڑے اتارنا، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا، تکبیرتح یمہ کہنا ہیں ان دونوں پر قضالا زم ہے در نہیں۔''شرح التحریر''۔

2171 (قوله: وَصَدِيِّ بَكُمُّ ) لِين اس كے بلوغ اور آخر وقت كەدرميان اتى مقدار ہے جس ميں وہ تحريمہ كہدسكتا ہے ياس سے زيادہ ہے۔ جبيبا كەالحائض كے بارے ميں فقہاء كے كلام سے منہوم ہے جودس دنوں كے بعد پاك ہوئى۔ "حلى" ۔ ياس سے زيادہ ہے۔ جبيبا كەالحائض كے بارے ميں فقہاء كے كلام سے منہوم ہے جودس دنوں كے بعد پاك ہوئى۔ "حلى ہو جس كے اسلام اور آخر وقت كے درميان اتى وسعت ہوكہ تحريمہ سكتا ہو جس طرح حائض مذكورہ كے بارے تقا اور كافر اصلى كا تحم، مرتد كا تحم ہے۔ اس كوذكر كے ساتھ خاص كيا تاكه (ان صليا اول الموقت) كا قول صحيح ہو۔ اور مرتد ميں اس كی صورت ہے كہ وہ اول وقت ميں مسلمان تھا اس نے فرض نماز پڑھى پھر مرتد ہوا بھر آخر وقت ميں مسلمان تھا اس نے فرض نماز پڑھى بھر مرتد ہوا بھر آخر وقت ميں مسلمان ہوا۔ "حلى"۔

م 3173 و توله: وَإِنْ صَلَّيَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ) يعنى اول وقت مِن ان كى نمازان سے مطالبہ کو سا قطانبیں كرتی جب كه يہ حالت ہو۔ رہا بچ كيونكه اس كى نماز نفل تھی۔ رہا مرتد تو چونكه ارتداد كی وجہ سے اس كی نماز ختم ہوگئ تھی '' البحر' میں '' الخلاص' کے حوالہ سے ہے: بچ جس نے عشاء كی نماز پڑھی پھرا سے احتلام ہوا اور وہ بیدار نہوتی كہ فجر طلوع ہو چی تھی تو اس پر اعادہ نہیں ہے بہی مختار ہے۔ اگر فجر طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہواتو بالا جماع عشاء كی نماز كی قضا اس پر لازم ہے۔ بیام '' وحد' روایت میں ہے بہی مختار ہے۔ آگر فجر طلوع ہونے ہے پہلے بیدار ہواتو بالا جماع عشاء كی نماز كی قضا اس پر لازم ہے۔ بیام '' دوسیف' روایت ایک نماز كی قضا ہو ہو ہم نے کہا ہے۔ میں میں میں ہونے کے ایمان کی تعنی بغیر نماز کے وقت نگل گیا۔

السَّبَبُ (إِلَى جُهُلَتِهِ) لِيَثْبُتَ الْوَاجِبُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَإِنَّهُ الْأَصْلُ حَتَّى يَلْزَمَهُمُ الْقَضَاءُ فِي كَامِلٍ هُوَ الصَّحِيحُ (وَقُتُ) صَلَاقِ (الْفَجْرِ) قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي طَنَ فَيْهِ،

سببتمام وقت کی طرف منسوب ہوگا تا کہ واجب صفت کمال کے ساتھ ثابت ہو یہ اصل ہے حتیٰ کہ کامل وقت میں ان پر قضا لازم ہوگی یہی سیحے ہے۔ فجر کی نماز کاوقت مصنف نے فجر کی نماز کومقدم کیا کیونکہ اس کی دونو ں طرفوں میں اختلاف نہیں۔

3175\_(قولد: لِيَثُبُتُ الْوَاجِبُ النَّمَ) كيونكه الرَّتمام وقت كي طرف منسوب نه ہواور ہم سببيت كے ليے اخير جز كو متعين كرين توبعض صورتوں ميں واجب كا ثبوت صفت نقص كے ساتھ لازم آئے گا جيسا كه عصر كے وقت ميں ہے۔

3176\_(قوله: قَإِنَّهُ الْأَصْلُ) واو حال كے ليے ہاوران كا جمز هكسوره ہے۔ "حلى" فيمير صفت كمال كے ساتھ واجب كے بوت كى طرف لوث ربى ہے جو جملہ وقت سبب ہونے يرمتر تب ہے۔

3177\_(قوله: حَتَّى يَلْزَمَهُمُ) يعنى مجنون اور جو بعد ميں مذكور بيں اور النے علاوہ جن ہوتَ نكل گيا اور نماز پڑھی۔ 3178\_(قوله: هُوَ الصَّحِيحُ) اس كامقابل وہ ہے جو كہا گيا ہے كہ مجنون وغيرہ كواگرافا قد ہو پاك ہو يا مسلمان ہوناقص وقت ميں توناقص وقت ميں ان كے ق ميں سبب ہوگا۔ كيونكہ سبب كو جملہ وقت كی طرف منسوب كرنامشكل ہے كيونكہ وقت كے تمام اجزاء ميں وجوب كی اہليت ہی نہيں ہے۔ پس ان كے ليے دوسرے ناقص وقت ميں قضا جائز ہے۔ كيونكہ اس طرح واجب ہوا۔ صحيح يہ ہے كہ جائز نہيں كيونكہ وقت ميں نقصان ہے۔ كيونكہ اس ميں سورج سيتوں ہے تشبيہ ہے جيبا كہ اتحر يرميں اس كو ثابت كيا ہے۔ اس كی کمل بحث آئندہ (مقولہ 3285 ميں) آئے گ

''البح'' میں فرمایا: ظاہرا خیر ہے کیونکہ فقہاء نے اس کے ساتھ فجر صادق کی تعریف کی ہے جیسا کہ آ گے (مقولہ 3188 میں) آئے گا۔اور''النہ'' میں اس کورد کیا ہے کہ ظاہر پہلا قول ہے۔ کیونکہ صدیث جریل (1) جو اس باب کی اصل ہے شم صلی بی الفجر یعنی پہلے دن میں مجھے نماز پڑھائی، جب فجر طلوع ہوئی اور روز ہے دار پر طعام حرام ہوا۔

اس کی مثل' الشرنبلالیہ 'میں ہے۔ اور زیادہ کیا ہے کہ تعریف اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ اس کی شان سے انتشار ہے۔ پس فجر کے انتشار پر موقوف نہیں کہ وہ اس کی ایک جانب گزرنے کے بعد ہو حدیث کے لفظ کی دلیل کی وجہ ہے۔ ' دحلی' نے کہا: میں گمان کرتا ہوں کہ استطارہ اور انتشار کا ایک معنی ہے جیسا کہ شارح کا آنے والا کلام مفید ہے پس وہ دوقول ہیں تین نہیں۔ اور جو ثابت ہاں سے معلوم ہوا کہ مرادیہ ہے کہ فجر کے آغاز میں کوئی اختلاف نہیں اور وہ فجر ثانی کے طلوع ہونے کی اصل ہے۔

<sup>1</sup> يمنن ترذى، كتاب الصلوّة، باب ماجاء في مواقيت الصلوة، جلد 1 مِسْخد 128 ، حديث نمبر 138 سنن الي داوّد، كتاب الصلوّة، باب في المواقيت، جلد 1 مِسْخد 168 ، حديث نمبر 332

وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّاهُ آدَم وَأَوَّلُ الْخَمْسِ وُجُوبًا، وَقَدَّمَ مُحَبَّدٌ الظُّهُرَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُهَا ظُهُورًا وَبَيَانًا، وَلَا يَخْفَى تَوَقُّفُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى الْعِلْمِ بِالْكَيْفِيَّةِ فَلِنَ الْمُ يَقْضِ نَبِيُّنَا عَلَا الْفَالِيَةِ الْإِسْرَاءِ

سب سے پہلے یہ نماز آ دم علیفا نے پڑھی۔ وجوب کے اعتبار سے پانچوں نمازوں میں سے پہلی نماز ہے۔ امام'' محمد' رطیقیا۔ نے ظہر کی نماز کو مقدم کیا ہے کیونکہ ظہور اور بیان کے اعتبار سے ظہر اول ہے۔ اور میخفی نہیں کہ ادائیگی کے وجوب کا توقف کیفیت کے معلوم ہونے پر ہے۔ ای وجہ سے لیلۃ الاسراء کی تہے ہمارے نبی کرنیم سال ٹالیلیج نے فجر کی قضانہیں فرمائی۔

اختلاف طلوع سے مراد میں ہے۔ رہااس کے آخر میں عدم اختلاف اس کی وجدوہ جس کی''الطحاوی''اور'' ابن المنذر'' نے تصری کی ہے کہ اس پرمسلمان کا اتفاق ہے''الحلبہ'' میں فرمایا: شافعی علما میں سے 'الاصطوری' سے جومروی ہے اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا کہ جب فجر روشن ہوجاتی ہے تو فجر کا وقت نکل جاتا ہے اور اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز قضا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ''القبستانی''کا قول مند فع ہوا کہ طرفین میں اختلاف کی فئی عدم تنج کی وجہ سے ہے۔

نماز فجرسب سے پہلے حضرت آدم علیتا فرانی

3180\_(قوله: وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّاكُا آدَم) لِعِنى جب آدم طِلِق كوجنت سے اتارا گیا اور ان پررات تاريك ہوئی اور اس سے پہلے انہوں نے رات نہيں دیکھی تقی تو وہ خوفز دہ ہوئے پھر جب فجر پھوٹی تو الله تعالی كاشكر اداكرتے ہوئے دور كعت نماز پڑھی۔ای وجہ سے ذكر بیس اس كومقدم كيا۔ "عنائية"۔

وجوب کے اعتبار ہے سب سے پہلی نماز

3181\_(قولہ: أَوَّلُ الْخَنْسِ وُجُوبًا)''الرحمَّیٰ' نے فر مایا: ظاہر بیہے کدوجوب کے اعتبار سے پہلی نمازعشاء ہے کیونکہ وجوب آخر وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور اسراء رات کوتھا۔

3182\_(قوله: لِأَنَّهُ أَوَّلُهَا ظُهُودًا) پانچوں نمازوں میں سے پہلی اس بنا پر کہ جریل کی امامت اسراء کی صبح ظہر کے وقت میں تھی اور جریل کی امامت صبح کی نماز کی دوسری صبح میں تھی۔ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں۔ مشہور ظہر سے آغاز ہے جیسا کر''ابوالسعو دُ'میں ہے۔

3183\_(قوله: لاَ يَخْفَى الْخ) يه مقدر سوال كاجواب ب- اس كا حاصل بيه ب كه صبح جب وجوب كاعتبار ب يانچوں ميں بيان مقى تو نبى كريم مل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ على اسراء كى صبح ، رات كو وجوب كے باوجود كيوں ترك فرمائى ؟

جواب کا بیان یہ ہے: اگر چہتے کی نماز واجب تھی کیفیت کے کم سے پہلے ادائیگی واجب نہ تھی۔ کیونکہ مجمل کے ساتھ خطاب بیان سے پہلے حال میں حق کے اعتقاد کے ساتھ ابتلا کو مفید ہوتا ہے۔ عمل بیان کے بعد واجب ہوتا ہے جیسا کہ اصولیوں نے ذکر کیا ہے۔ پس وجوب سے ادائیگی کا وجوب لازم نہیں۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ معذور پر روزہ، بغیرادائیگی کے وجوب کے، واجب ہوتا ہے۔

ثُمَّ هَلُ كَانَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ مُتَعَبِّدًا بِشَهُ عِ أَحَدِ؟ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لَا، بَلْ كَانَ يَعْبَلُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنَ الْكُشْفِ الصَّادِقِ مِنْ شَهِ يعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِةِ

کیا بعثت سے پہلے بی کریم من اللہ اللہ کی بی کی شرع کے ساتھ عبادت کرتے تھے؟ ہمارے نز دیک مختاریہ ہے کہ نہیں۔ بلکہ آپ من النظالیم کو کشف صادق کے ذریعے ابراہیم پیلا کی شریعت سے جومعلوم ہوا تھااس کے مطابق عمل کرتے تھے۔

رہا یہ جواب کہ آپ مل طالی الیا ہوئے ہوئے تھے اور سونے والے پر وجوب نہیں ہے۔'' النہ'' میں ہے۔ یہ مر دود ہے۔ کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ معذور پر سونے وغیرہ کی وجہ سے قضالا زم ہوتی ہے۔

فرع: اول وقت میں سونے والے کا بیدار ہونا واجب نہیں اور واجب ہے جب وقت ننگ ہو۔ یہ' البیری'' نے'' شرح الا شباہ میں البدیع'' ..... جواصول کی کتب سے ہے .... کے حوالہ سے قتل کیا ہے۔ اور فر مامیا: ہم نے کتب الفروع میں اس کو نہیں دیکھالیں اسے غنیمت سمجھ۔

میں کہتا ہوں: لیکن اس میں نظر ہے۔ کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ بالا تفاق سونے والے پر ادائیگی واجب نہیں۔ پس اس پر بیدار ہونا کیے واجب ہوگا۔۔۔۔۔مسلم نے''قصۃ التعریس'' میں''ابوقادہ'' سے روایت کیا ہے کہ آپ سان ٹیاآئیا ہے فرمایا: سونے میں کوتا ہی نہیں ہےکوتا ہی تونماز کومؤ خرکر نے میں ہے تی کہ دوسری نماز کاونت داخل ہوجائے (1)۔

3184\_(توله:مُتَعَبِّدًا)با كرره كماته و"القامول" من بتعبد: تَنَسَّكُ (عبات كرنا) \_" حلبي" \_

''شرح التحریر''میں اس قول کا ظاہر ہے: ای:مکلفاً لام کے فتہ کے ساتھ لیکن اظہر پہلا قول ہے۔ کیونکہ فتہ کے ساتھ امر کا تقاضا کرتا ہے۔اور کلام بعثت سے پہلے وقت کے بارے میں ہور ہی ہے۔ (تامل)

بعثت سے پہلے آپ مل فالی ابراہیم ملالا کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے

3185\_(قوله: الْمُخْتَارُ عِنْدُنَالاً) ''التقرير الالملي' ميں اس كو ہمارے محققین اصحاب كی طرف منسوب كیا ہے فرمایا نبی كريم مل فالله اللہ اللہ متام نبوت میں تھے بھی كسی نبی كی امت میں نہ تھے۔اور'' النهر' میں اس قول كوجمہور كیا ہے۔ الحقق ''ابن الہمام'' نے''التحرير' میں بداختیار كیا ہے كہ نبی كريم مل فالله اللہ عادت كی طرف منسوب كیا ہے۔ المحقق ''ابن الہمام'' نے''التحرير' میں بداختیار كیا ہے كہ نبی كريم مل فالله اللہ عادت عبادت

<sup>1</sup>\_منن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب من نامرعن الصلوة اونسيها، جلد 1، صفح 185، مديث نمبر 373

وَصَحَّ تَعَبُّدُهُ أَنِ حِمَاءِ بَحْرٌ (مِنْ) أَوَّلِ (طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِى) وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِمُ الْمُسْتَطِيرُ لَا الْمُسْتَطِيلُ اور غارحرا میں آپ مَنْ عَلَيْهِ إِلَمَ كَامُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْه كه طولاً بِصِلْنَهُ والسّلِ مَنْ يَدِي مِ

کرتے تھے جو ثابت تھا کہ بیشرع ہے بعنی نہ کی خاص شریعت پر۔اورآ پا پنی قوم سے نہیں تھے۔ہم نے اس کی کمل بحث کتاب الطہارة کے آغاز میں (مقولہ 688 میں) پیش کی ہے۔

3186\_(قوله: وَصَحَّ تَعَبُّدُهُ أَنِي حِمَاء) حامهمله في كسره اور داكى تحفيف كساته منصرف اورغير منصرف استعال موتاب\_اس مين فتح اورقصر حكايت كيا كياب\_اك طرح قبا كاتكم بيعض في استقول كساته نظم كياب\_

حرا وقبا ذكر و التهها معًا و مُدّ او اقصُرُ واحدِفَنُ وامنع الصرفا حرااورقباان كوندكراورمونث بنااوريد كے ساتھ اورتصر كے ساتھ مضرف كراورغير منصرف كر

حرابیای بہاڑ ہے اس کے اور مکہ مکر مد کے درمیان تین میل کا فاصلَہ ہے۔" المواجب اللدنیہ میں فرمایا: ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم من شائی کے ہم سال غار حراکی طرف ایک مہینہ نکل جاتے تصاس میں عبادت کرتے تھے۔ فرمایا: اور میرے نزدیک بی عبادت کی انواع پر مشتمل تھی لوگوں سے جدا ہوتا، الله تعالیٰ کی طرف منقطع ہوتا ،غور وفکر کرنا۔ اور بعض علاء سے مردی ہے کہ نبی کریم منافظ آئی ہے کی عبادت غار حرامیں غور وفکر تھی۔ (ملخصاً)

نماز فجر كاونت

3187\_(قوله: مِنْ أَدَّلِ طُلُوع)''اول' كالفظ زياده كيااس كو پندكرتے ہوئے -جس پر حديث دلالت كرر ہى ہے جيدا كرم من فراد 3179 ميں) پہلے پیش كى ہے۔

فجرصادق اور فجر كاذب ميس فرق

3188\_(قوله: وَهُوَ الْبِيَافُ الْحَ) كِونكَهُ "مسلم "اور" ترفدئ" كى حديث ہے يه الفاظ" ترفدئ" كے ہيں جمہيں۔ حضرت بلال كى اذان اور طولاً بھينے والی فجر سادق ہے يہ وہ فجر سے ندرو كے بلكہ عرضاً بھينے والی فجر (1) ۔ پس معتبر فجر صادق ہے يہ وہ فجر ہے جو طولاً فجر ہے جو افق میں بھیلتی ہے یعنی جو آسان كى اطراف میں جس كى روشنى منتشر ہوتی ہے نہ كہ فجر كاذب بيدوہ فجر ہے جو طولاً آسان میں بھیڑ ہے كى دم كی طرح ظاہر ہوتی ہے بھراس كے بعد تاركى ہوجاتی ہے۔

فائده

العلامه مرحوم شیخ خلیل الکاملی نے شیخ مشایخنا علامه محقق علی آفندی الداغتانی کے 'دسالة الاسط بلاب'' پراپنے حاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ دونوں فخبروں کے درمیان .....اورای طرح شفق احمراور شفق ابیض کے درمیان تفاوت تین درج کا ہے۔

<sup>1</sup>\_سنن ترزى، كتاب الصوم، باب ماجاء في بيان فجر الصادق، علد 1 ، صفى 408، مديث نمبر 640

(إِلَى قُبَيْلِ (طُلُوعِ ذُكَاعَ) بِالضَّمِّ غَيْرُ مُنْصَى فِ اسْمُ الشَّمْسِ (وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ ذَوَالِهِ) أَىٰ مَيْلِ ذُكَاءَ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ (إِلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ) وَعَنْهُ مِثْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَزُفَىَ وَالْأَئِهَةِ الثَّلَاثَةِ قَالَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِئُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي الْأَذْكَارِ وَهُوَالْمَأْخُوذُ بِهِ وَفِي الْبُرُهَانِ وَهُوَالْأَظْهَرُلِبَيَانِ جِبْرِيلَ

سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک۔ ذکاء ذال کے ضمہ کے ساتھ یہ غیر منصرف ہے، سورج کا نام ہے۔ ظہر کا وقت سورج کے زوال سے بعنی آسان کے وسط سے سورج کے میل ہونے سے لے کر ہر چیز کا ساید دوشل ہونے تک ہے۔ اور امام "ابوصنیف، رطانی سے ایک شل کی روایت بھی ہے۔ یہی 'صاحبین' رطانی امام زفر اور ائمہ ثلا شکا مذہب ہے۔ امام' 'طحطا وی'' نے فرمایا: ہم اس کو لیتے ہیں۔ اور' غرر الا ذکار' میں ہے: یہی اخذ کیا گیا ہے۔ اور' البر ہان' میں ہے: جرئیل کے بیان کی وجہ سے بہی اظہر ہے۔

3189\_(قوله: إلى قُبِيَّلِ) اى طرح ''النهر' ميں بھی اس کو داخل کيا ہے۔ ظاہر يہ ہے کہ يہ غايت كے دخول پر مبنی ہے ليكن اس كاعدم ہے۔ كيونكہ يہلبائی کی غايت ہے جيسا كہ پہلے گزر چكا ہے پس اس کی حاجت نہيں ۔'' اساعيل''۔ نما ذظهر كاوفت

3190\_(قوله:بالضَّمِّ) لِعنى اور مد كس اته جيساك "القامول" كوالد عرَّر چكام-" حلى" - 3190\_(قوله: مِنْ ذَوَالِهِ) بهتر من ذوالها بـ "طحطاوي" -

3192\_(قوله: عَنْ كَبِدِ السَّمَاء) لِعِنْ آمان كوسط سے اسكے مطابق جوہمارے ليے ظاہر ہوتا ہے۔ ' سلحطا وى''، 3193\_(قوله: إِنَّى بُلُوغ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ) بيامام ' ابوطنيف' رئين الدسے ظاہر الروایہ ہے' نہایہ' ۔ یہی صحیح ہے' بدا لکع''، ' محیط'''' ینائیج'' ۔ یہی مختار ہے' غیاثیہ' ۔ امام' محبوبی' نے اس کو پسند کیا ہے۔' السفی' اور صدر الشریعہ نے اس پر اعتا دکیا ہے' تقیح قاسم' ۔ اصحاب المتون نے اس کو اختیار کیا ہے الشار صین نے اس کو پسند کیا ہے پس طحادی کا قول کہ ہم' ' صاحبین' وطائد علیہ کے قول کو لیتے ہیں یہ ذہب پر دلالت نہیں کرتا۔ اور جو ' الفیض'' میں ہے: عصر اور عشاء میں' صاحبین' وطائد علیہ ا

قول پرفتو کادیاجا تاہے، بیصرف عشاء میں سلم ہے،اس پرجواس میں ہاس کی ممل بحث 'البحر' میں ہے۔

3194\_(قوله: وَعَنْهُ) لِعِنَ امام' ابو حنيفهٔ رطینی است مردی ہے' خلبی'۔ادران سے ایک روایت میں سی ہی ہے کہ مثل کے ساتھ ہے' الزیلعی' وغیرہ نے اس کا ذکر کیا مثل کے ساتھ ہے' الزیلعی' وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پس اس روایت کی بنا پرایک مثل اور دومثل کے درمیان کا وقت مہمل ہے۔

3195\_ (قوله: مِثْلَهُ) بلوغ مقدر كرساته منصوب ب\_ تقدير اس طرح ب: وعن الاصامر الى بلوغ الظل مثله \_ يعني المام' ابوطنيف' روايشار سروايت ب كرساريك ايك شل ينجيخ تك ب- وَهُوَ نَصَّ فِي الْبَابِ وَفِي الْفَيْضِ وَعَلَيْهِ عَبَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ وَبِهِ يُفْتَى (سِوَى فَيْئِ) يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ تُبَيِّلَ (الزَّوَالِ)

اور باب میں یہی حدیث نص ہے۔اور''لفیض'' میں فر مایا: آج اس پرلوگوں کاعمل ہےاوراس پرفنو کی دیا جاتا ہے۔سایہ اصلی کےسواجو ہرچیز کاز وال سے تھوڑ اپہلے ہوتا ہے

3196\_(قوله: وَهُوَنَتُّ فِي الْبَابِ) اس میں ہے کہ دلائل برابر ہیں۔اورامام'' ابو حنیفہ' رطانیٹھا ہے کہ دلائل برابر ہیں۔اورامام'' ابو حنیفہ' رطانیٹھا ہے کہ دلائل آقوی ہیں جیسا کہ'' مطولات' اور'' شرح المنیہ'' کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔'' ابح'' میں فرمایا:'' امام صاحب' رطانیٹھا ہے آتول کو چھوڑ کر'' صاحبین' رطانیٹھ ہا کے قول کی طرف یا ان میں سے معلوم ہوتا ہے۔'' ابح'' میں فرمایا:'' امام صاحب' رطانیٹھا ہے آتول کو چھوڑ کر'' صاحبین' رطانیٹھ ہا کے قول کی طرف یا ان میں سے کسی ایک کے قول کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا مگر دلیل کے ضعف یا اس کے خلاف تعامل کی ضرورت کی وجہ سے جیسے مزارعت۔اگر چیمشائخ نے تھرت کی ہے کہ فتوی' 'صاحبین' رطانیٹھ ہاکے قول پر ہے جیسا کہ یہاں ہے۔

3197 (قوله: وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ) يعنی اکثر شهروں ميں آج اس پرعمل ہے۔ احسن وہ ہے جو'' شخ الاسلام'' كے حوالہ ہے''السراج'' ميں ہے كہ احتياط يہ ہے كہ ظہر كوايك مثل تك موخر نه كيا جائے اور عصر كی نماز نه پڑھے تیٰ كہ سايہ دوشل تک بَنْ جائے تا كہ دونوں نمازوں كو بالا جماع اپنے اپنے وقتوں ميں اداكر نے والا ہوجائے۔ اور ديكھوكيا جب دوشل تك عصر كومؤخر كرنے ہے جماعت كافوت ہونالا زم آئے تو اولى تا خير ہے يانہيں۔

ظاہر پہلاقول ہے بلکہاں کے لیےلازم ہے جوامام''ابوصنیفہ' رکیٹیلیہ کےقول کی ترجیح کااعتقادر کھتاہے( تامل) پھر میں نے'' شرح المدیہ'' کے آخر میں بعض فآویٰ سے منقول دیکھا کہاگراس کےمحلہ کاامام عشاء کی نمازشفق ابیض کے غیب ہونے سے پہلے پڑھائے توشفق ابیض کے غیب ہونے سے پہلےا کیلے نماز پڑھناافضل ہے۔ سایۂ اصلی کی تعریف

3198\_(قوله: سِوَى فَيْءَ) فئى بروزن شىء ہے۔ بدوہ سابہ ہے جوزوال کے بعد ہوتا ہے۔ اس کوفئی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بیم غرب کی جہت سے مشرق کی طرف لوفئا ہے اور جوزوال سے پہلے ہوتا ہے اسے ظل کہا جاتا ہے اور اس کے بعد والے کوبھی ظل کہا جاتا ہے۔ زوال سے پہلے جوسایہ ہوتا ہے اسے فئی اصلی نہیں کہا جاتا۔ ''سراج'''نہر''۔

3199\_(قوله: يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ قُبِيْلَ الزَّدَالِ) اسبات كى طرف اشاره ہے كہ فى كى زوال كى طرف اضافت اونى ملابست كى وجہ ہے ہے كونكه زوال كے وقت اس كے حصول كى وجہ ہے اس كى اضافت تسامح شارنہيں كى جائے گد "درز" \_ يعنى "شرح الجمع" كا قول اس كے خلاف ہے كہ يہ تسامح ہے۔ "النہ "ميں اس كى متابعت كى \_ كيونكه تسامح ہے۔ "النہ "ميں اس كى متابعت كى \_ كيونكه تسامح ہے۔ "النہ "ميں اس كى متابعت كى \_ كيونكه تسامح ہے كيونكه قى الله محققين نے فرما يا سسنے ميرموضوع ميں لفظ كا استعال كرنا ہے نہ كہ علاقه كى وجہ ہے ۔ يہ اضافت نسبت ميں مجاز ہے كيونكه فى حقيقة اشياء كے ليے منسوب كيا جاتا ہے جيسے شاخص وغيره نه كه زوال كے ليے۔

وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْهَكَانِ، وَلَوْلَمْ يَجِدُ مَا يُغْرِزُ أُعْتُبِرَ بِقَامَتِهِ وَهِيَ سِتَّةُ أَثْدَامِ وَنِصْفٌ بِقَدَمِهِ مِنْ طَرَفِ إِبْهَامِهِ

یہ زمان اور مکان کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔اوراگرالیی چیز نہ پائے جس کو گاڑے تو اپنی قامت کا اعتبار کرےاورآ دمی کی قامت ساڑھے چھ قدم ہوتا ہے انگو تھے کی طرف ہے اس کے اپنے قدم کے ساتھے۔

میں کہتا ہوں: لیکن اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ظل کوئئ نہیں کہا جاتا گرز وال کے بعد جیسا کہتو نے جان لیا ہے۔ اس کے ساتھ'' الزیلی'' نے فئی الزوال کے ساتھ تعجیر پراعتراض کیا ہے یعنی ظل سے مجاز لغوی ہے۔ الزوال کی طرف اس کی اسنا دمجاز عقلی ہے جیسا کہتو نے جان لیانہ کہ مجاز لغوی ہے اور نہ تسامج ہے۔ کیونکہ اس میں لفظ کاغیر ماوضع لہ میں استعال نہیں ہے۔ طام رہے ہے کہ یہ' القہتانی'' کامراد ہے۔ کیونکہ کلام میں دو مجاز بنائے ہیں۔ (فافہم)

3200\_(قوله: وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ) يعنى طول، قصراور بالكليه انعدام كاعتبار سے جيساكه اس نے واضح كياہے۔ " صلى" -"

ظل زوال کی تعریف

3201\_(قوله: وَلَوْ لَمْ يَجِدُ مَا يُغُوِذُ ) اس كى طرف اشاره ہے كه اگر وه ايك لكڑى پائے جوز مين ميں زوال سے پہلے گاڑھے اور سائے كا انتظار كرے جب تك لكڑى كى طرف لو شخ والا ہوجب وه زياده ہونے لگے تو اس سائے كو محفوظ كر لے جواس زيادتى سے پہلے تھا تو وہ ظل الزوال ہے ' حلى' ۔ امام' 'محد' رطیقیا سے مروى ہے كه آدى قبله كى طرف منه كر كے كھڑا ہوجب تك سورج اس كے بائيں ابرو پر ہوجائے تو وہ زائل ہو گیا۔ اس قول كو ہوجب تك سورج اس كے بائيں ابرو پر ہو چا ہے تو وہ زائل ہو گیا۔ اس قول كو ' المفاح' میں' الا یضاح' كى طرف منسوب كیا ہے ہے ہوئے كہ ' مبسوط' سے لكڑى گاڑھنے كے متعلق جوگز را ہے اس سے بيآسان ہے۔ ' اساعیل'۔

3202\_(قوله: اعْتَبَرَبِقَامَتِهِ) یعنی اس طرح که برابرزمین میں نظیر اور نظی یاؤں سورج یاظل کی طرف منہ کر کے کھڑا ہواور زوال کے سابید کی حفاظت کر ہے جیسا کہ پہلے (سابقہ مقولہ پیس) گزر چکا ہے بھروفت کے آخر میں کھڑا ہواور اسے حکم دے جواسے علامت بتائے اس کے سابید کی انتہا پر، جب سابی قامت کے طول کو دومر تبہ یا ایک مرتبہ تک پہنچ جائے سوائے ظل الزوال کے توظیم کا وقت نظل گیا اور عصر کا وقت واخل ہوگیا اور اگر اسے کوئی علامت نہ بتائے تو اپنے قدم کے ساتھ ساڑھے چے قدم بیائش کرے۔

3203\_(قوله: مِنْ طَمَّ فِ إِبْهَامِهِ) يد لقدهه على الله على الله على الله ودنون قولون كوجمع كرنى كرف الثاره كيا به ـ ـ ـ ـ كونكه كها جا تا به كه جرانسان كى قامت الله كقدم كساتھ ساڑھ جيوقدم ہوتی ہے۔ امام 'الطحاوى' نے فرمایا: اکثر مثال نے نے سات قدم كها ہے۔ الزاہدى نے فرمایا: ان دونوں كوجمع كرنا اس طرح ممكن ہے كه پنڈلى كى سمت سے

(وَوَقُتُ الْعَصِ مِنْهُ إِلَى قُبِيَلِ (الْغُرُوبِ) فَلَوْغَىٰ بَتْ ثُمَّ عَادَتْ هَلْ يَعُودُ الْوَقْتُ؟ الظَّاهِرُ، نَعَمْ

اورعصر کا وقت دومثل سامیہ ہونے سے لے کرغروب مٹس سے تھوڑا پہلے تک ہے۔ پس اگر سورج غروب ہوا پھر طلوع ہوا کیا وقت لوٹے گا؟ ظاہر ہیہ ہے کہ ہاں۔

سات اقدام کا عتبار کیا جائے اور انگوٹھے کی طرف سے ساڑھے چھ قدم کا اعتبار کیا جائے گا۔''البقالی''نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔''حلبہ''۔

میں کہتا ہوں: اس کا بیان ہے ہے کہ جب کھڑا ہونے والا بائیں پاؤں پر کھڑا ہو پھر دائیں پاؤں پر نتقل ہوا وراس کی ایڑی

بائیں پاؤں کے انگوشھے کی طرف کے پاس رکھے پھراس طرح بائیں پاؤں پر نتقل ہوا ورای طرح چھ مرتبہ ہے۔ اگر پنڈلی کی
ست کی طرف کے اعتبار سے شروع کرے یعنی بائیں پاؤں کی ایڑی کی طرف ہے جس پر پہلے کھڑا ہوا تھا ہے سات قدم سے
اگراینے انگو ٹھے کی طرف کے اعتبار سے آغاز کر سے تو ساڑھے چھ قدم سے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلوب قامت کے ارتفاع کے طول کو لینا ہے اور قامت کے ارتفاع کا مبداً چہرے کی جہت سے نصف نصف قدم کے پاس ہے اور گدی کی جہت سے نصف نصف قدم کے پاس ہے۔جس نے پہلے قول کو ملاحظہ کیا اس نے اس نصف قدم کا اعتبار کیا جس پر کھڑا تھا اور ساڑھے چھقدم کے ساتھ قامت کو مقدر کیا۔ اور جس نے دوسرے قول کو دیکھا اس نے مذکورہ قدم کے کمل قدم کا اعتبار کیا اور سات قدم کو مقدر کیا۔ تمام سے مراد ایک ہے یہ وہ ہے جو ہم نے ثابت کیا۔ یہ موافق ہے اس کے جو میں نے بعض کتب المیقات میں دیکھا تھا۔

حاصل ہیہے کہ اگر اس قدم کے تمام کا حساب لگایا جس پر کھڑا تھا تو سات قدم ہوں گے۔اگر نصف کا حساب لگایا تو ساڑھے چیوقدم ہوں گے۔(فافہم) نماز عصر کا وقت

3204\_ (قوله: مِنْهُ) يعنى متن كى روايت ير هر چيز كاسايدومثل تك پنتي جانے سے كر۔

#### اگرسورج غروب ہونے کے بعدلوٹ آئے

3205\_(قوله: الظَّاهِرُنَعَمُ) اس میں صاحب ''النہ' کی بحث ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: شوافع نے ذکر کیا ہے کہ وقت لوٹ آئے گا۔ کیونکہ نبی کریم مائیٹلی کے حضرت علی بڑائی کی گود میں سو گئے تھے تنی کہ سورج غروب ہو گیا جب آپ سائٹٹلی کے بیدار ہوئے تو حضرت علی بڑائی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عصر کی نماز فوت ہوگئ ہے تو آپ سائٹٹلی کے فرمایا اے الله اعلی تیری اطاعت اور تیرے دسول کی اطاعت میں تھا اس کے لیے سورج کولوٹا دے پس سورج لوٹ آیا حتی کہ عصر کی نماز اداکی (1)۔ بیدا قد خیبر میں پیش آیا۔ 'الطحاوی' اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو تھے کہا ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے اداکی (1)۔ بیدا قد خیبر میں پیش آیا۔ 'الطحاوی' اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو تھے کہا ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے

وَهِى الْوُسُطَى عَلَى الْبَنُهَ هِ وَ) وَقُتُ (الْبَغُرِبِ مِنْهُ إِلَى عُرُوبِ (الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُبْرَةُ) عِنْدَهُمَا، وَبِهِ قَالَتُ الثَّلَاثَةُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ كَهَا فِي شُرُوحِ الْبَجْبَعِ وَغَيْرِهَا، فَكَانَ هُوَ الْبَنْهَبَ

ند ب بے مطابق بیصلا قاصطیٰ ہے۔ اور مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر شفق کے غروب ہونے تک ہے اور شفق سے مراد سرخی ہے۔ 'مصاحبین'' رحالۂ علیہا کے نز دیک اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے اور امام'' ابو حنیفہ' رحایتی اس کی طرف رجوع کیا ہے جیسا کہ' انجمع'' وغیر ہاکی شروع میں ہے یہی فد ہب ہے۔

اس کوفقل کیا ہےان میں سے 'طرانی' ہیں جنہوں نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ اور جنہوں نے اس کوموضوع بنایا جیسے ''ابن جوزی' انہوں نے غلطی کی ہے اور ہمار ہے قواعداس کا انکارنہیں کرتے۔

" د حلی ' نے کہا: گویا بیمردہ کی مثال ہے جس کواللہ تعالی زندہ کرتا ہے تواپنے مال میں سے ورثاء کے ہاتھوں میں جو پائے پائے گا اسے لے لے گاپھر اس کے لیے زندہ لوگوں کا تھم دیا جائے گا۔ دیکھ کیا بیاس کو بھی شامل ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے؟

''الطحطاوی'' نے فرمایا: ظاہریہ ہے کہ بیتھم اسے نہیں دیا جائے گا کیونکہ بیتھم اس وقت ثابت ہوگا جب و هغروب ہونے کے وقت لوٹاد یا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث کا واقعہ ہے۔ رہا مغرب سے اس کا طلوع ہونا تو بیکمل رات گزر نے کے بعد ہوگا۔
میں کہتا ہوں: شیخ اساعیل نے اس کاردکیا ہے جوشوافع کی تبع میں''النہ'' میں بحث کی ہے کشفق کے غیب ہونے کے بعد نمازعصر قضا ہوگئی اور سورج کا لوٹنا سے اوائیس بنائے گا۔ اور حدیث میں جو وارد ہے وہ حضرت علی بڑائیں کی خصوصیت ہے جیسا کہ نبی کریم سائٹ ایک اور کو لائے کہ بیدتیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا۔

میں کہتا ہوں: پہلے قول پراس شخص کے روزے کا بطلان لازم آتا ہے جس نے اس کولوٹے ہے پہلے افطار کیا تھا اور مغرب کی نماز کا بطلان لازم آتا ہے اگر ہم سورج کے لوٹنے کے ساتھ وفت کالوٹناتسلیم کرلیں۔واللہ تعالیٰ اعلم ایس سطا

## صلاة وسطني

3206\_(قوله: وَهِيَ الْوُسْطَى عَلَى الْمَنْهَ هِ ) يعنى جهارے آئمه ثلاثه ہے منقول کے مطابق امام'' تر مذی' وغیرہ نے فرمایا: بیصحابہ کرام وغیر ہم میں سے اکثر علاکا قول ہے۔ نماز عصر کو وسطی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بیرات کی دونمازوں اور دن کی دونمازوں کے درمیان ہے احادیث صحیحہ سے اس قول پر استدلال''الحلبہ'' کے آغاز میں شرح و بسط سے موجود ہے۔ ''حلبی'' نے کہا:''الو ہبانیہ'' اور اس کی شرح میں مذکور تئیس اقوال میں سے ایک قول ہے۔

#### نمازمغرب كاونت

3207\_(قوله: وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ) لِعن الم "ابوصنيفه" راليَّيل نے" صاحبين" رطانيك كول كى طرف رجوع كيا ہےادر" امام صاحب" رالِیُلا ہے بھی بیروایت ہے۔ اور" المجمع" میں تصریح كی ہے كه اس پرفتو كی ہے۔" الفتح" میں المحقق نے

# (وَ) وَقُتُ (الْعِشَاءِ وَالْوِتُرِمِنْهُ إِلَى الصَّبْحِ، وَ) لَكِنُ (لاَ) يَصِحُّ أَنُ (يُقَدِّمَ عَلَيْهَا الْوِتْيَ إِلَّا نَاسِيًا اورعثاءاوروترغ وبشفق سے لے رضح تک ہے لیکن عشاء کی نماز پروتر کومقدم کرناضچے نہیں مگر بھول کر۔

اس کورد کیا ہے کہ اس کی ندروایت تائید کرتی ہے اور ندررایت تائید کرتی ہے۔ ان کے شاگر دعلامہ قاسم نے ''تھیجے القدوری'' میں فرمایا:'' امام صاحب'' روائیٹا یہ کار جوع ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ تمام علاء نے ائمہ ثلاثۃ کے دور سے لے کر آج تک دوقول حکایت کیے ہیں اور عام صحابہ کے عمل کا دعویٰ ، منقول کے خلاف ہے۔'' الاختیار'' میں فرمایا: الشفق سے مراد سفیدی ہے۔ یہ سید نا ابو کمرصد بی ، معاذبن جبل اور حضرت عائشہ رٹائی بیم کا مذہب ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کوعبدالرزاق نے ابو ہریرہ بڑائید اور عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا ہے۔ اور 'جیبیق' نے شفق احمرکو روایت نہیں کیا مگرا بن عمر بن ہذہ ہے۔ اور اس کی مکمل بحث اس میں ہے۔ جب اخبار اور آثار متعارض ہو گئے توشک کے ساتھ مغرب کا وقت نہیں نکلے گا جیسا کہ 'الہدائے' وغیر ہا میں ہے۔ العلامة اسم نے فر مایا: ثابت ہوا کہ امام کا قول اسمح ہے۔ اور اس مغرب کا وقت نہیں نکلے گا جیسا کہ 'الہدائے' وغیر ہا میں ہے۔ العلامة اسم نے فر مایا: ثابت ہوا کہ امام کا قول اسمح ہے۔ اور اس کی نرایع ہوئے پہلے (مقولہ 1968 میں ) پیش پرصاحب' ابوضیف' براین تا کہ کول سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر دلیل کے ضعف یا اس کے خلاف تعامل کی ضرورت کی وجہ سے جیسے مزارعت لیکن آج لوگوں کا تعامل تمام شہوں میں 'صاحبین' برطینیلہا کے قول پر ہے۔ ''الہم' میں ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے' '''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے' ' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے' ' ''الوقائے' '' الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے'' ''الوقائے کول نے کہ اس پرفتو کی ہے کہ اس پرفتو کی ہے۔ اور ''السراج'' میں ہے ' ''صاحبین' برطینیلہا کا قول زیادہ اصلیاط والا ہے۔ والا ہے اور ''امام صاحب' برطینیلہا کا قول زیادہ اصلیاط والا ہے۔

نوٹ: ہم نے ابھی (مقولہ 3188 میں) پیش کیا ہے کہ دوشفقوں کے درمیان ای طرح دوفخروں ( کا ذب وصادق) کے درمیان تین درج کا وقت ہوتا ہے اس کو یا در کھنا چاہیے۔

#### نمازعشا كاوتت

3208\_(قوله: مِنْهُ) يعنى غروب شفق سے،اس ميں اختلاف ير-" بح"-

3209\_(قوله: وَلَكِنُ الخ) يرمقدرسوال كاجواب بجس كى تقديريب كدوتر كووتت كوداخل ہونے كے بعد اس كوعشاء پرمقدم كرنا كيوں جائز نہيں تواس كاجواب ديا كه ترتيب كى وجدسے جائز نہيں نداس ليے كدونت داخل ہوااور سامام "ابوعنيف،" دائيني كول پر بے اور" صاحبين" دطائيلہا كے قول پر كيونكد بيعشاء كتا بع ہيں۔

اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر بھول کرعشاء پروتر کومقدم کیا یا اسے یاد آیا کہ اس نے صرف عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی توامام'' ابوصنیفہ' رطنیٰ علیہ کے نزدیک وتر کااعادہ نہ کرےاور''صاحبین' رحیلان بلیہ اکے نزدیک وتر کااعادہ کرے'' نہر''۔ اور تیسرے مسقط سے تعرض نہیں کیا اور وہ فوت شدہ نمازوں کا چھ ہوجانا ہے پس رجوع کرنا چاہیے'' رحمتی''۔ رلِوُجُوبِ التَّنْتِيبِ) لِأَنَّهُمَا فَهُضَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ (وَفَاقِدُ وَقُتِيهِمَا) كَبُلْغَارَ، فَإِنَّ فِيهَا يَطْدُحُ الْفَجْرُ قَبُلَ عُهُوبِ الشَّفَقِ فِي أَرْبَعِينِيَّةِ الشِّتَاءِ

کیونکہ ترتیب واجب ہے۔عشاءاور وتر امام'' ابو صنیفہ'' رطینے ایہ کے نز دیک دونوں فرض ہیں اور ان دونوں کے وقت نہ پانے والا جیسے بلغار کاشہر ہے کیونکہ اس میں شفق غروب ہونے سے پہلے فجر طلوع ہوجاتی ہے سردیوں کے چالیس دنوں میں

3210\_(قوله:لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ) يعنى ترتيب كرزوم كى وجهي وتر فرض عملى ب\_

3211\_(قوله: لِأَنَّهُمَا فَنَ ضَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ) ليكن عشاء فرض قطعى ہے اور ور فرض عملى ہے۔ يہ متن ميس مذكور دونوں حكموں كي تعليل ہے۔

بہلاشفق کے غیب ہونے اور فجر کے درمیان دونوں کے لیے ایک وقت ہونا۔

دوسراا گرعشاء کی نمازے پہلے وتر پڑھے اگر بھول کر پڑھے تو تر تیب ساقط ہوجائے گی۔اورا گرجان ہو جھ کر پڑھے تو وہ باطل ہوں گے لیکن ان کا ابطال موقوف ہوگا اس پرجس کی تفصیل قضاءالفوائت کے باب میں آئے گی،''حلبی''۔

# عشاء کے وقت کونہ پانے والا جیسے اہل بلغار

3212\_(قوله: كَبُلْغَادَ) با موحدہ كے ضمہ كے ساتھ پھر لام كے سكون كے ساتھ اور غين مجمہ اور را كے درميان الف ليكن ' القاموں' ميں بغيرالف كے ضبط كيا ہے اور فر مايا: عام لوگ بلغار كہتے ہيں۔ يه الصقاليه كاشبر ہے شال ميں واقع ہے انتہائی سردعلاقہ ہے۔

3213\_(قوله: فَإِنَّ فِيهَا يَطْلُعُ الْفَجُرُقَبُلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ) اس كامقنايه بي كه عشااوروتر كاوقت مفقو د بوتا به حالانكه ايمانيس ب بلكه فجر كاوتت بهي مفقود موتاب كيونكه صح كووت كي ابتداطلوع فجر بهاور طلوع فجر پہلے تاريكى كا تقاضا كرتى ہے اور شفق كے موتے موئے تاريكي نہيں موتى - يـ " حلى" نے ذكر كيا ہے۔

میں کہتا ہوں: مشائے ذہب کے درمیان اختلاف منقول صرف عشا اور ور کے وجوب میں ہے اور ہم نے کسی ایک کونہیں دیا گھیا کہ اس کورت میں ہجر کی قضائے ذرمیان اختلاف منقول صرف عشا اور ور کے وجوب میں ہے اور ہم نے کسی ایک کونہیں دیا گھیا کے درمیان اختلاف میں واقع اس کوفجر کا نام دینا ہے۔ کیونکہ فقہا کے زوریک فجر اس سفیدی کا نام ہے جوافق میں پھیلتی ہے۔ بہی صحیح حدیث کے موافق ہے جیسا کہ پہلے تاریکی کی قید کے بغیر (مقولہ 179 میں) گزر چکا ہے۔ اس لیے ہم یہاں تاریکی کا نہ ہونات الیم نہیں کرتے۔ پھر میں نے 'طحطا وی'' کی عبارت دیمی انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہے۔

3214\_(قوله: فِي أَرْبَعِينِيَّةِ الشِّتَاءِ) درست اربعینیة الصیف ہے جیہا که 'البا قانی' میں ہے۔ اور' البح' وغیرہ کی عبارت بیہے: (فی اقصرلیالی السنة) سال کی چھوٹی راتوں میں۔اس کی کمل بحث' حلیٰ میں ہے۔ اور' النہ' کا قول (فی اقصرایا مرالسنة) سبقت قلم ہے۔ بھی وہ ہے جس کوالشارح نے ذکر کہا ہے۔

## (مُكَّلَفٌ بِهِمَا فَيُقَدِّرُ لَهُمَا)

وہ ان دونوں نماز وں کا مکلف ہے۔ یس ان کے لیے وقت مقدر کرے گا

3215\_(قوله: فَيُقَدِّدُ لَهُمَا) يرصرف متن كِنتوں ميں موجود ہے۔ "المنح" سے ساقط ہے اور ميں نے نہيں ديكھا جوسوائے" لفيض" كے اس كى طرف سبقت لے گيا ہو۔ كيونكہ انہوں نے فرما يا: اگر وہ ايسے شہر ميں ہوں جس ميں شفق كے غيب ہونے سے پہلے فجر طلوع ہوتی ہوتو ان پرعشاء كى نماز واجب نہيں كيونكہ سبب نہيں پايا جاتا۔ اور بعض علماء نے كہا: واجب ہے اور وقت مقدر كيا جائے گا۔

تقدیر کے معنی میں کلام باقی ہے وہ چیز جو' الفیض'' کی عبارت سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عشا کی تضاوا جب ہوتی ہے مقدر کیا جائے گا کہ وقت یعنی وجوب کا سبب پایا گیا جیسے ایام دجال میں اس کے وجود کو مقدر کیا جائے گا اس کے مطابق جو آگے (مقولہ 3219 میں) آئے گا۔ کیونکہ بغیر سبب کے واجب نہیں ہوتی پس (ویقدر الموقت) کا قول اس قول کا جواب ہوگا جو پہلے قول میں ہے کہ سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی۔

اور نیزتمام شہر جن میں فجر طلوع ہوتی ہے جونہی سورج غروب ہوتا ہے جیسا کہ' الزیلعی' وغیرہ میں ہے پس فجر سے پہلے اتنادقت ہی نہیں ہوتا جس میں اداممکن ہوتی ہے۔ وَلَا يَنُوِى الْقَضَاءَ لِفَقُدِ وَقُتِ الْأُوَاءِ بِهِ أَفْتَى الْبُرُهَانُ الْكَبِيرُ وَاخْتَارَهُ الْكَبَالُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِى أَلْغَاذِهِ فَصَحَّحَهُ، فَزَعَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمَذُهَبُ (وَقِيلَ لَا) يُكَلَّفُ بِهِمَا لِعَدَمِ سَبَبِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ فِى الْكَنْزِوَ الذُّرَهِ وَالْمُلْتَعَى وَبِهِ أَفْتَى الْبَقَالِعُ،

اورقضا کی نیت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ادا کا وقت نہیں پایا۔ 'البر ہان الکبیر' نے اس کا فتو کی دیا ہے اور 'الکمال' نے اس کو پہند کیا ہے، 'ابن الشحنہ' نے ''الغاز' ہیں ''الکمال' کی متابعت کی ہے اور اس کو سیحے کہا ہے۔ پس مصنف نے گمان کیا کہ یہی ند جب ہے۔ بعض فقہا نے فر مایا: ان کے سبب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کا مکلف نہ ہوگا۔ ''الکنز''،'' الدرر' اور ''الملتی'' میں اس پر جزم کیا ہے۔ اس کے ساتھ''البقالی'' نے فتو کی دیا۔

3216\_(قوله: ولا يموى القصاع) لوقے جان ليا ہے جو الزيمي كے اس پر اعتراض ليا ہے كہ فضاى نيت نہ ہوئے سے ضرورة ادا ہونالازم آئے گا۔ پُل' البر ہان الكبير' كے كلام كو وجوب قضا پرمحمول كرنامتعين ہوگيا جيسا كه ' المحلوانی' نے كہا ہے كہمی كہاجا تا ہے كہ نہ ادا ہونہ قضا ہواس سے كوئى مائع نہيں جيسا كہ بعض نے اس كو قضا اور ادا كا نام ديا ہے جس كا بعض وقت ميں ادا ہو ليكن ' المحيط' وغيرہ سے منقول ہے كہ نماز بعض وقت ميں واقع ہوا ور بعض وقت سے خارج ہو۔ جو وقت ميں واقع ہوا ور بعض وقت سے خارج ہو۔ جو وقت ميں واقع ہوگی اس كوقضا كہا جائے گا ہر چيز كا اعتبار كرتے ہو كاس كے ميں واقع ہوگی اس كوقضا كہا جائے گا ہر چيز كا اعتبار كرتے ہو كاس كے زمانہ كے ساتھ۔ فائم

3217\_(قوله: فَزَعَمَ الْمُصَنِّفُ الخ) يعنى جس پرانهول نے جزم كيا اوراس كے مقابل كوقيل سے تعبير كيا۔ اى وجه

وَوَافَقَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَالْمَرْغِيْنَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الشُّهُ نُبُلَا فِي وَالْحَلِيقُ، وَأَوْسَعَا الْمَقَالَ وَمَنَعَا مَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ اور "الحلوانى" اور "الرغيانى" فالكوروسي الفلوك بـ اور "الحلوانى" في المور في الموروسي الفلوك بـ اور "الكوالى" اور "الكوالى" في الموروسي الفلوك بـ اور "الكوالى" في جوذ كركيا بـ اسكا الكاركيا بـ .....

ے''الامداد''میں وہم کی طرف منسوب کیاہے۔

3218\_(قوله: وَأَوْسَعَا الْمَقَالَ) يَعِنْ 'شرنبلال 'اور' البربان الحلي ''ميں سے ہرايك نے ليكن' الشرنبلال ''نے "
البربان الحلبي ''كى كلام كمل نقل كى ہے اس وجہ سے وسعت كواس كى طرف منسوب كيا ہے۔

219 ( قولد : وَمَنَعَا مَا ذَكَمَ اللهُ الْكَمَالُ ) رہاوہ جون کمال' نے ذکر کیا ہے وہ یہ جن کے ہاں عثاکا وقت نیس پا یا جا تا ان پر' ابھالی' نے عدم وجوب کا فتو کی دیا۔ کیونکہ سبب نہیں ہے جیسا کہ وضو ہے ہاتھوں کا دھونا ساقط ہوتا ہے جب دونوں ہاتھ کہ نیس کرتا۔ بب جعلی کے نہ ہونے کے درمیان فرق کے ثبوت میں غور و فکر کرنے والا شک نہیں کرتا۔ بب جعلی جو نی وجوب پر علامت ہوتا ہے نش امر میں ثابت ہوتا ہے اور جو کی شے کہ متعدد معرفات کے جواز میں غور و فکر کرتا ہے وہ فکل نہیں کرتا۔ بس وقت کے انتقاہ معرف کا انتقاء ہوتا ہے اور کو کی شے پر دلیل کا انتقاء شے کے انتقا کو تا ہے ہوں گوگر کرتا ہے وہ فکل نہیں کرتا۔ بس وقت کے انتقا ہے معرف کا انتقاء ہوتا ہے اور وہ ہے جس پر اسرا کی متعدد معرفات کے جواز میں غور و فکر کرتا ہے وہ وہ سے جھیں انتقاء ہوتا ہے اور وہ ہیہ جس پر اسرا کی اخبار شنق ہیں کہ پہلے الله تعالی نے بچاس نماز وں کا تھم دیا۔ اس کے بعد پانچ نماز میں الله تعالی کی طرف سے فرض ہو تیں۔ بھر شرعا تمام اہل آ فاق کے لیے پانچ نماز وں پر معاملہ ستقر ہوا۔ سی قطر میں تفصیل نہیں۔ اور جو روایت ہے کہ نمی کر یم طرح ہوگا اور باقی آئیج نے فرمایا: چالیس و ن ، ایک ون سال کی عرب ہوگا ایک دن مہینہ کی طرح ہوگا اور باقی ایا متہارے ایا متمہارے ایا میں موس کے ، ہم نے عرض موسی کی یا رسول الله سائٹ آئیج وہ و دن جوسال کی طرح ہوگا کہ اس میں ایک دن کی نماز ہمارے ایلی علی میں سے ۔ پس تین سوے زیادہ مرتب عمر کی نماز میں ہیں میک اور باقی ای نمیں سوے نیادہ و مرتب عمر کی نماز میں ہیں میں اوقات کے در کے دوت ان اوقات پر تقسیم کرنا ہے اور ان اوقات کے عدم کے ساتھ و اجب موم پر پانچ نماز میں ہیں میک ان اوقات کے دو حدد کے دوت ان اوقات پر تقسیم کرنا ہے اور ان اوقات کے عدم کے ساتھ و جوب ساقط نیس ہوتا جیسا کہ آپ میں گران اوقات کے دو حدد کے دوت ان اوقات پر تقسیم کرنا ہے اور ان اوقات کے عدم کے ساتھ و جوب ساقط نوٹیس ہوتا جیسا کہ آپ میں گران اوقات کے دوجود کے دوت ان اوقات پر تقسیم کرنا ہے اور ان اوقات کے عدم کے ساتھ و جوب ساقط نوٹیس ہوتا جیسا کہ آپ میں گران اوقات کے دوجود کے دوت ان اوقات پر تقسیم کرنا ہے اور ان اوقات کے عدم کے ساتھ و جوب ساقط نوٹیس ہوتا ہوسا کیں گوٹیس کی میں کو خود کے دوت ان اوقات کے دو خود کے دوت ان اوقات کے دو خود کے دوت ان اور کیا کے دو خود کی دوت ان اور

ر ہاوہ جو' البر ہان الحلبی'' نے' 'شرح المنیہ'' میں ذکر کیا ہے وہ یہ قول ہے: جواب یہ کہنا ہے جیسا کہ اس پر معاملہ قرار پذیر ہوگیا کہ نمازیں پانچ ہیں پس اس طرح معاملہ قرار پذیر ہوگیا ہے کہ وجوب کے لیے اسباب اور شروط ہیں ان کے بغیر وجوب

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدرجال وصفته وما معه، جلد 3 صفح 748، حديث نمبر 5278 سنن ترندى، كتاب الفتن، باب ماجاء في فتنة الدجال، جلد 2، صفح 163، حديث نمبر 2166 2 سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب في من لم يوتو، جلد 1 صفح 519، حديث نمبر 1210

نہیں پایاجا تااور تیراقول شرعاعاما الخ اگر تونے بیدارادہ کیاہے کہ بیہ ہرائ خف پرعام ہے جس کے حق میں وجوب کی شروط اور اس کے اسباب پائے گئے ہیں تو ہم اس کوتسلیم کرتے ہیں۔اور جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے حق میں ان میں بعض کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مخصے مفید نہیں اگر تونے بیدارادہ کیا ہے کہ بیہ مکلفین کے افراد میں سے ہرفرد کے لیے ایام کے افراد میں سے ہرفرد میں مطلقاعام ہے توبی ظاہر البطلان ہے۔ کیونکہ چیف والی عورت اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد پاک ہوتو اس پردن میں واجب نہ ہوگا مگر چارنمازیں۔

اورظہر کے وقت کے نگلنے کے بعدائ دن اس پر صرف تین نمازیں واجب ہوں گی اورائ طرح اور یہ سی نے نہیں کہا کہ جب دن کے بعض یا اکثر حصہ میں پاک ہوئی تو اس پر اس دن اور رات کی تمام نمازیں واجب ہوں گی۔ اس لیے کہ نمازیں ہر مکلف پر پانچ فرض ہیں۔ اگر تو کہے: حائض کے حق میں وجوب کا تخلف اس کی شرط کے مفقو د ہونے کی وجہ سے ہاور وہ حیضہ بر پانچ فرض ہیں۔ اگر تو کہے: حائض کے حق میں وجوب کا تخلف اس کی شرط اور سبب کے مفقو د ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہاور وہ وقت ہونے نہیں ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اور وہ وقت ہونے نے بعد یا دن کا اکثر حصہ فوت ہونے کے بعد ملمان ہوحالا نکہ عدم شرط سسوہ اس کے حق میں اسلام ہے سساس کی تقصیر کی وجہ سے اس کی طرف صفاف ہے بخلاف ان لوگوں کے ۔ کسی نہیں کہا کہ اس پر اس دن کی تمام نمازیں واجب ہیں۔ کیونکہ ہرروز ہر مکلف پر پانچ نمازیں واحب ہیں۔ اور صدیث دجال میں جو ہاں پر قیاس پر نہ ہون محالات واب میں تیاس کا کوئی دخل مکلف پر پانچ نمازیں فرض ہیں۔ اور صدیث دجال میں جو ہاں پر قیاس پر نہ ہون حداث قیاس پر وار دہوئی ہے۔ '' شیخ اکمل منہیں۔ اور اگر شلیم کیا جائے تو بھی بیاس میں ہوتا ہے جو خلاف قیاس پر نہ ہون صدیث خلاف قیاس پر وار دہوئی ہے۔ '' شیخ اکمل الدین'' نے'' شرح المشارق'' میں قاضی عیاض سے قل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: بیتھم اس زیانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسے ہمارے لیے صاحب الشرع نے مشروع کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اجتہاد کے سپر د کیے جائے تو اس میں نماز اوقات معروف کے جائے تو اس میں نماز اوقات معروف کے جائے تو اس میں نماز دو اوقات معروف کے جائے تو اس میں نماز دو اوقات معروف کے وقت ہوتی اور ہم یا نجے نمازوں پر اکتفاکرتے۔

اوراگر قیاس شلیم کیا جائے تو مساوات ضروری ہے اور مساوات نہیں ہے۔ کیونکہ جس سئلہ میں ہم گفتگو کررہے ہیں اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جس میں عشاکے لیے کوئی وقت خاص مقدر کیا جائے۔ اور حدیث سے مستفادیہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک ایساوقت خاص مقرر کیا جائے جودو سری نماز کے لیے مقرر ایک ایساوقت خاص مقرر کیا جائے جودو سری نماز کے لیے مقر وقت نہ ہو بلکہ ما بعد نماز کا وقت واضل نہ ہواس پہلی نماز کے لیے مقرر وقت کے گزرنے سے پہلے۔ اور جب اس کا وقت گزر جائے تو وہ قضا ہو جائے جسے دو سرے ایا میں ہوتا ہے گویا زوال اور سائے کا ایک شل یا دوشل ہونا ، سورج کا غروب ہونا شفق کا غیب ہونا اور فجر کا طلوع ہونا تھم شرع کی تقدیر سے اس زمانہ کے اجزاء میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ایسانہیں کیونکہ موجود زمانہ بالا جماع یا تو ان کے تن میں مغرب کا وقت ہوگا یا فجر کا وقت ہوگا ہو تا ہو گئی تیاں کیسے جو کے ہو کے ہوں تاہم کیسیت اور پاؤل شخنوں سمیت اور پاؤل شخنوں سمیت کئے ہو کے ہوں اور اس مئلہ کے درمیان فرق نہیں ہے جیسا کہ اس کو ' البقالی'' نے ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے ' الا مام الحلوانی'' نے اس کو

لمیم کیا ہے اور اس کی طرف رجوع کیا ہے اس سے انصاف کرتے ہوئے حالانکہ وہ اس میں خصم تھے۔ بیاس لیے ہے کیونکہ شرط نہ ہونے کی وجہ ہے وہاں دھونا ساقط ہوگیا۔ کیونکہ محال (محل کی جمع ) شروط ہیں پس ای طرح نماز ساقط ہوئی۔ کیونکہ نماز کی شرطنہیں یائی گئی بلکہ اس کا سبب بھی نہیں یا یا گیا۔ اورجس طرح وہاں دلیل قائم نہیں ہوئی کہنی سے او پر بغل تک اور شخنے سے اویر والے حصہ کوقدم کی مقدار دھونے کے وجوب میں خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ای طرح کوئی دلیل موجو ذہیں کہ مغرب کے وقت سے یا فجر کے وقت سے یاان دونوں ہے کسی جز کوعشا کے وقت خلیفہ بنایا جائے۔اورای طرح بالا جماع مکلفین پر پانچ نمازیں ہیں۔ای طرح مکلفین پروضو کے فرائض ہیں بالا جماع وہ چارہے کم نہیں لیکن ان تمام میں وجوب کی شرا کط اور وجوب کے تمام اسباب کا وجود ضروری ہے۔منصف کوغور وفکر کرنا چاہیے الله سبحانہ توفیق دینے والا ہے۔ یہ 'البر ہان الحلبی '' کا کلام ہے۔ اس یر' فاضل محشی' نے تنقید کی اور طویل کلام کے ساتھ محقق کی مدد کی ہے۔اس کی جملہ کلام میں سے بیہ ہے کہ جوہم نے کہا وہ قیاس کے باب سے نہیں ہے بلکہ دلالۃ الحاق کے باب ہے ہے۔اور''البر ہان الحلبی'' کاقول:جس مسئلہ میں ہیں اس میں کوئی زمانہیں یا یاجاتا جس میں عشاء کے لیے وقت خاص مقدر کیا جائے ممنوع ہے۔ اور سیاس لیے ہے کیونکہ جومقدر کرتا ہے وہ ہرنماز کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے جواس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز شریک نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بخفی نہیں کہ ہمارے نز دیک وجوب کے قائلین نے اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا اس حیثیت ہے کہ اس میں اس کافعل ادا ہے اور اس سے خارج قضا ہے جیسا کہ دہ ایام دجال میں ہوگا۔ کیونکہ ' حلوانی'' نے اس کے وجوب کے ساتھ قضا کہا ہے اور'' البر ہان الکبیر'' نے کہا: قضا کی نیت نہ کرے۔ کیونکہ ادا کا وقت معدوم ہے۔ '' الفتح'' میں اس کے ساتھ تصریح کی ہے۔ پس عدم مساوات کے ساتھ دلالۃ الحاق کہاں ہے۔ اگر بطریق الحاق یا بطریق قیاس اس نماز کے لیے خاص وقت مقرر کرےجس میں وہ نماز ادا ہوتی تو وہ اس کوفجر کے بعد اس کے نعل کے ایجاب کے لیے موجود مقدر کرتے۔اور تقدیر کا وہ معنی نہیں جوشوا فع نے کہا ہے جیسا کہ تو نے جان لیا ہے ور نہاس میں ادا ہونا لا زم آتا اورتو''الزيلعي'' كاقول جان چكاہے كەبيكى نے بھى نہيں كہاہے يعنى اس كے ادا ہونے كاقول كى نے نہيں كياہے۔ كيونكه فجر کے بعدعشاء کاونت باتی نہیں ہوتا۔

'' المحقق الكمال بن البمام'' كى طرف سے عدہ جواب بيہ کہ انہوں نے حدیث دجال ذکر نہیں كی تا کہ اس پر ہمارے مئلہ کو قیاس کیا جائے یا دلالۃ اس کے ساتھ لاحق کیا جائے۔ انہوں نے اس کو پانچ نمازوں کے فرض ہونے پردلیل کے طور پر ذکر کی ہے اگر چہ بطور فرض عام سبب نہ پایا گیا ہو۔ کیونکہ''و صاروی'' کا قول''ما تواطات علیہ اخبار الاسماء'' کے قول پر معطوف ہے۔ اور چیض اور کا فر پر فرض نہ ہونے سے جواعتراض وارد کیا ہے اس کا جواب اس سے دیا گیا ہے جو میں وارد کیا ہے اس کا جواب اس سے دیا گیا ہے جو میں وارد ہے۔ ہے کہ عموم سے ان دونوں کو نکا لئے کے لیفس وارد ہے۔

جو'' المحقق'' نے ذکر کیا ہے ان کے دونوں شاگر دوں علامتان محققان'' ابن امیر حاج'' اور الشیخ'' قاسم' نے اس کو

قُلْتُ وَلَا يُسَاعِدُهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلْثِ مِائَةٍ ظُهْرٍ

میں کہتا ہوں: حدیث الدجال اس کی معاونت نہیں کرتی کیونکہ .....اگر چیتین سوظہرے زیادہ واجب ہے

ثابت کیاہے۔

عاصل بیہ کہ بید دونوں قول میچ ہیں۔ وجوب کا قول اس سے مؤید ہے کہ بیا یک مجتبدا مام نے کہا ہے اور وہ امام'' شافع'' رمالیٹنلیہ ہیں جیسا کہ' الحلبہ'' نے'' المتولی'' کے حوالہ سے ان سے قل کیا ہے۔

3220\_(قوله: وَلَا يُسَاعِدُهُ ) ضمير كامرجع وه بجو "الكمال" ن ذكر كيا بي - "حلب" \_

3221\_(قوله: حَدِيثُ الدَّجَّالِ) يوه بجس كوہم نے (مقولہ 3219 ميں) ''الكمال' ككلام ميں پہلے پيش كيا ہے۔ ''الاسنوى' نے كہا: يدن اس سے متنیٰ ہے جواوقات ميں ذكر كيا گيا ہے۔ اس كے ليے آنے والے دو دن قياس كي جائيں گے۔ ''الرفی' نے ''شرح المنہاج' ميں فرمايا: يواس صورت ميں جارى ہوگا اگر سورج ايك قوم كے پاس ايك مدت مظہر جائے۔ ''طبی' ۔

''الدادالفتاب'' میں فرمایا: میں کہتا ہوں: ای طرح تمام مدتوں کے لیے مقدر کیا جائے گا جیسے روز ہ، زکو ۃ، جج، عدت، کے اور بھی سلم، اجارہ کی مدتیں۔اوردن کی ابتداکود یکھا جائے گا اور چاروں موسموں میں سے ہرفصل کو مقدر کیا جائے گا اس کے مطابق جو ہردن کی اورزیا دتی میں سے ہوگا۔ای طرح کتب شافعیہ میں ہے۔ہم اس کی مثل کہتے ہیں۔ کیونکہ تقدیر کی اصل بالا جماع نمازوں میں اس کے ساتھ کی گئے ہے۔

## سورج كامغرب سيطلوع مونا

مرفوع حدیث میں دارد ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو دہ آسان کے وسط تک چلے گا پھرلوٹ آئے گا پھراس کے بعد اپنی عادت کی طرح مشرق سے طلوع ہوگا۔''الرملی الشافعی'' نے''شرح المنہاج'' میں فر مایا: اس سے معلوم ہوا کہ سورج کے رجوع کے ساتھ ظہر کا دقت داخل ہوگا کیونکہ وہ بمنزلہ زوال ہوگا۔اور عصر کا وقت داخل ہوگا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوگا اور مغرب کا دقت اس کے غروب ہونے کے ساتھ داخل ہوگا۔

ال حدیث میں ہے: اس کے مغرب سے طلوع ہونے کی رات تین راتوں کی مقدار کمبی ہوگی کیکن لوگوں پراس کے مبہم ہونے کی وجہ سے معلوم نہ ہوگی گراس کے گزرنے کے بعد ۔ پس اس وقت گزشتہ کا قیاس پانچوں نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ کیونکہ دورا تیں زائد ہیں پس ایک دن اورا یک رات کو مقدر کیا جائے گا اور ان میں پانچوں نمازوں کا واجب ہونا مقدر کیا جائے گا۔

3222\_(قوله: وَإِنْ وَجَبَ) عدم مساعدت كى علت ہے۔" على" ـ

3223\_(قوله: أَكْثَرُمِنْ ثَكْثِ مِائَةِ ظُهْدِ الخ)اس ميس بكرايك دن ايك سال كاموكايس جوز وال ي بهلي مو

مَثَلًا قَبُلَ الزَّوَ الِلَيْسَ كَمَسُأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ فِيهِ الْعَلَامَةُ لَا الزَّمَانُ، وَأَمَّا فِيهَا فَقَلُ فُقِلَ الْأَمْوَانِ زوال سے پہلے ..... یہ ہارے مسلد کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں مفقود علامت ہے نہ کہ زمانہ اور ہارے مسلم میں یہ دونوں امر مفقود ہیں۔

گاجیے نصف سال ، تواس میں ظہراس عدد کے ساتھ کررنہ ہوگ ۔ پس مناسب ' الکمال'' کی تعبیر ہے جوان کے اس قول سے (مقولہ 3219 میں) گزر چکی ہے کہ تین سوعمر سے زیادہ واجب ہو ہر چیز کا سابیا یک مثل یا دوشل ہونے سے پہلے لیکن دو مثل میں ظاہر ہے ۔ کیونکہ بیدون کے 5/6 کے قریب ہے بخلاف ایک مثل کے۔'' اظہر'' ان کا قول'' الشر نبلا لیہ'' میں ہے: اگر چہتین سوے زیادہ عشافجر کے طلوع ہونے سے پہلے واجب ہے۔

3224\_(قوله: مَثَلًا) يعني مبح ،عصر ،مغرب،عشاادروتراي طرح \_ ' ' حلبي' \_

3225\_(قوله: فيه ) يعنى مديث دجال الس

3226\_(قوله: وَأَمَّا فِيهَا) يعنى جارے مسلم ميں اور بعض نسخوں ميں (فيهما) يعنى وتر إور عشاميں۔

3227\_(قوله: فَقَدُ فُقِدَ الْأَمْرَانِ) لِعنى علامت \_ يرفجر سے پہلے شفق كا غائب ہونا ہے ۔ اور معلم زمانہ يہوہ ہے جس ميں نماز ضرورة اداواقع ہوتی ہے ۔ كيونكه فجر سے پہلے موجود زمانہ وہ مغرب كا زمانہ ہے اوراس كے بعد يہ حتى كا زمانہ ہے ۔ پس عشا كے ساتھ خاص زمانہ نہيں پا يا جا تا ۔ اس سے مراداصل زمانہ كا مفقود ہونائہيں جيسا كه ففى نہيں ۔ ہاں جب ہم يہاں تقذير كا قول كرتے ہيں تو زمانہ تقذير أموجود ہوتا ہے جيسے دجال كے دن ميں ہے ۔ پس ' آمحق ''كول پراعتراض واردئہيں ہوتا۔ والله تعالی اعلم

#### تنمر

میں نے کسی عالم کی تحریز ہیں دیکھی جس نے ان کے روز ہے کے تھم سے تعرض کیا ہواس صورت میں جب ان کے پاس فیر طلوع ہوجاتی ہے جو نہی سورج غائب ہوتا ہے بیاس کے بعد زمانہ ہوتا ہے جس میں روز ہے داراتی خوراک کھانے پر قدرت نہیں رکھتا جو اس کی بنیا دکوقائم رکھ سکے ان پر پے در پے روز ہے کہ وجو ب کا قول کرناممکن نہیں ۔ کیونکہ یہ ہلا کت تک پہنچا کے گا۔ اگر ہم روز ہے کے وجو ب کا کہیں تو تقذیر کا قول لازم ہوگا۔ کیا ان کی رات ان کے قریب شہروں کے ساتھ مقدر کی جائے گا جو ان کی کھانے ، پینے کی وسعت رکھتا ہو، یا صرف ان پر قضا گی جیسا کہ شوافع نے کہا، یا ان کے لیے اتناوقت مقدر کیا جائے گا جو ان کے کھانے ، پینے کی وسعت رکھتا ہو، یا صرف ان پر قضا واجب ہوگی ، نہ کہ ادا؟ ہرا یک کا احتمال ہے۔ پس غور کرنا چا ہے۔ اور یہاں اصلاً عدم وجو ب کا قول ممکن نہیں جیسے عشاء کی نماز اس کے قائل کے نزد یک اس میں وجو ب کے نہ ہونے کی علت ، عدم سبب ہا وار روز سے میں سبب پایا جاتا ہے اور وہ مہینہ کے جزکا موجود ہونا ہے اور ہردن فنجر کا طلوع ہے۔ یہ میر سے لیے ظاہر ہوا۔ الله اعلم میں سبب پایا جاتا ہے اور وہ مہینہ کے جزکا موجود ہونا ہے اور ہردن فنجر کا طلوع ہے۔ یہ میر سے لیے ظاہر ہوا۔ الله اعلم میں سبب پایا جاتا ہے اور وہ وہ دونا ہے اور ہردن فنجر کا طلوع ہے۔ یہ میر سے لیے ظاہر ہوا۔ الله اعلم

ُۯٵڵؠؙۺۜؾؘػڹؙؖٛٛٛٵڸؚڵ؆ٞڿؙڸؚۯٳلابٛؾؚٮۜۮٵؙٷۣٵڵڡؘٛڿڔۯۑؚٳۺڡٞٵڕۉٵڵڂؘؿؗؠؙۑؚڡ۪ۿؗۅۜٵۛڵؠؙڂٛؾٵۯؙۑؚڂؽؿؙؽؙڗؾڵؙٲٚۯڹۼؾڹٙآؽةٞؿؙؗ ڽؙۼؚڽۮؙهؙۑؚڟۿٵۯڐۭڵۅ۫ڡٚڛؘۮۊؿۑڶؽٷڿؚٞۯؙٲڵڡؘٛڿۯڿؚڐ۠ٵ؛ڸٲڽۧٵڵڡٚڛٵۮڡٚۅٛۿؙۅڟڒڸؘڵڮٵڿ۪ؠؚؽؙۯۮڸڡؘڎٙ)ڡؘٵڶؾۧۼ۬ۑۑۺؙ ٲؙڡؙٚۻؙڵؙػؠۯؙٲڐۭڡؙڟڵڟٵۊؚ۬ۼؙؽؙڔؚاڵڡٞڿڕ

مرد کے لیے متحب ہے کہ اسفار میں فجر کا آغاز کرے اور اسفار میں فتم کرے یہی مختار ہے اس حیثیت ہے کہ آ ہتہ آ ہتہ چالیس آیتیں پڑھے پھر طہارت کے ساتھ اعادہ کرسکے اگر نماز فاسد ہوجائے ۔بعض علانے فرمایا: فجرکی نماز میں بہت زیادہ تا خیر کرے کیونکہ فساد موہوم ہے۔ مگر حاجی مزدلفہ میں ہوتو اس کے لیے اندھیرے میں پڑھناافضل ہے جیسے عورت کے لیے مطلقاً اندھیرے میں پڑھنا فضل ہے۔ اور فجر کے علاوہ نمازوں میں

## نماز فجر كامتحب ونت

3228\_(قوله:لِلرَّجُلِ)اس كامحرز زآ كَآئ كار

3229\_(قوله: فِي الْفَجْرِ) يعنی فرض کی نماز اورسنت کی نماز میں دوقول ہیں جبیبا کہ شارح کے کلام ہے آئے گا۔''طحطاوی''

3230\_(قوله: بياشفاد) يعنى نور كظهوراورتاركى كانشاف كوقت مين اس كوية ام ديا جاتا ہے۔ كيونكه يه اشاء ساخشاف كرتا ہے۔ ائمة ثلاث كانظرياس كے خلاف ہے۔ كيونكه نبى كريم مان تنظيم فرما يا اسف و بالفجو فائه اعظم اشاء ساخور(۱) فجر كوروش كر كے پڑھو كيونكه اجراس مين زيادہ ہے۔ اس حديث كو "تر ذى" نے روايت كيا ہے اور اس كوحسن كہا ہواور" الطحادى" نے جو شد كے ساتھ روايت كيا ہے كدر سول الله سان تنظيم كا اصحاب كى چيز پر جمع نہيں ہوئے جتنا كہ فجر كو روش كر كے پڑھے ہوئے (2) مكمل بحث" شرح المنيه" وغير ما ميں ہے۔

3231\_(قوله: أُدْبَعِينَ آيَةً) يعنى چاليس ما مُهتك آيات تلاوت كر\_\_

3232\_(قوله: ثُمَّ يُعِيدُهُ بِطَهَازَةٍ ) يعنى فجر كااعاده كر\_\_ يعنى فجر كى نماز، مذكوره قراءت كى ترتيل كے ساتھ \_اور

طہارت کا اعادہ کرے اگراس کے فساد کے ساتھ فاسد ہوجائے یا اس کا فساد ،طہارت کے عدم کے ساتھ بھول کر ظاہر ہو۔

حاصل بیہ کہ اسفا د(روشن) کی حدیہ ہے کہ طہارت کا اعادہ ممکن ہوا گر چہ حدث اکبر کی وجہ ہے ہوجیسا کے''النبر''اور ''القبستانی''میں ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلی حالت پرنماز کا اعادہ ممکن ہو۔

3233\_(قوله: وَقِيلَ يُؤخِّرُ حَدَّا)'' البحر'' ميں فر مايا: بيہ'' الکتاب'' يعنی'' الکنز'' کے اطلاق کا ظاہر ہے۔ليکن اتنا مؤخر نہ کرے کہ سورج کے طلوع ہونے کا شک واقع ہوليکن'' القہتانی'' ميں ہے: اصح پہلاقول ہے۔

3234\_(قوله: مُطْلَقًا) اگرچِمزدلفہ کے علاوہ کی جگہ میں ہو۔ کیونکہ ان کے حال کی بناستر (پردہ) پر ہے اوروہ

1\_منن ترندى، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الاسفاد في الفجر، جلد 1، صفحه 131، مديث نمبر 142

2-شرح معانى الآ ثار، كتاب الصلاة، باب الوقت للذى يصلى فيه الفجرا وقت هو،

الْأَفْضَلُ لَهَا انْتِظَارُ فَرَاغِ الْجَمَاعَةِ (وَتَأْخِيرُ ظُهْرِ الصَّيْفِ) بِحَيْثُ يَمْشِى فِي الظِّلِّ (مُطْلَقًا) كَنَا فِي الْمَجْمَعِ وَغَيْرِةِ أَى بِلَا اشْتَرَاطِ شِدَّةِ حَرٍّ وَحَرَارَةِ بَلَدٍ وَقَصْدِ جَمَاعَةٍ، وَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ اشْتَرَاطِ ذَلِكَ مَنْظُورٌ فيهِ

عورت کے لیے جماعت سے فراغت کا انتظار افضل ہے۔اورگرمیوں میں ظہر کی اتنی تاخیر کرنا کہ وہ مطلقاً سائے میں چلے اس طرح'' انجمع'' وغیرہ میں ہے یعنی گرمی کی شدت اور شہر کی حرارت اور جماعت کے قصد کے بغیر۔اور'' جوہرہ'' وغیر ہامیس ان شرا کط میں سے جومذکور ہے اس میں نظر ہے۔

تاریکی میں اتم ہے۔

نمازظهر كامتحب ونت

3265\_(قوله: وَتَأْخِيرُ ظُهُرِ الصَّيْفِ) آئندہ ذکر ہوگا کہ اسکے ساتھ موسم خریف لائق ہے اور ہم (مقولہ 3263 میں)وہ ذکر کریں گے جواس کے خالف ہے۔

3236\_(قوله: بِحَیْثُ یَمْشِی فِی الظِلِّ)'' البحر''' النهر' وغیرہا کی عبارت یہ ہے کہ اس کی حدیہ ہے کہ ایک شل سے
پہلے نماز پڑھنا۔ یہ بہتر ہے۔ کیونکہ مصر کی دیواروں کی کا سابیٹلی جلدی پیدا ہوجا تا ہے، ان کی بلندی کی وجہ ہے۔'' حلبی''۔

اور کہا جا تا ہے کہ سابیہ میں چلنا اس مستحب وقت کے آغاز کا بیان ہے۔ اور جو'' البحر' وغیرہ میں ہے وہ ان کی منتہا کا بیان
ہے۔ اور ''طحطا وی'' میں'' المحمو کی' سے انہوں نے'' الخز انہ' سے روایت کیا ہے کہ ظہر میں مکروہ وقت یہ ہے کہ اختلاف کی حد
میں داخل ہوجائے اور جب اسے مؤخر کر ہے تی کہ ہر چیز کا سابیاس کی شل ہوجائے تو وہ صدا ختلاف میں داخل ہوگیا۔

3238 (قوله: وَمَا فِي الْجَوْهُوَةَ وَغَيْرِهَا) جِين 'السراج' -ان دونوں میں فرمایا: ظهر کی نماز شنڈی کر کے پڑھنا تین شرائط کے ساتھ ہے: مسجد جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ گرم علاقہ میں ہو، گرمی کی شدت میں ہو۔امام اشعنی 'دائیمایے نے فرمایا: اگر گھر میں نماز پڑھتوا ہے پہلے پڑھ لے اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتو مؤخر کرے۔ اشافی 'دائیمایے نے فرمایا: اگر گھر میں نماز پڑھتو اسے پہلے پڑھ لے اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتو مؤخر کرے۔ منہوں نے صاحب ''البح'' کی متابعت کی ہے اطلاق پر اعتاد

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الجبعه، باب اذا اشتده الحربيوم الجبعة، جلد 1 صفح 416، مديث نمبر 855 2 صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلوة، باب الظهر عند الزوال، جلد 1 صفح 280، مديث نمبر 502

## (وَجُهُعَةٍ كَظُهْرِأُصُلَا وَاسْتِحْبَابًا فِي الزَّمَانَيْنِ؟

اورجعداصلاً اوراسخباب مين ظهري طرح بدونون زمانون مين

کرتے ہوئے۔اس پر مشی نے بدوارد کیا ہے کہ اگر وہ الی جگہ ہوجس میں جماعت اول وقت میں قائم ہوتی ہو، کیونکہ اگر ہم

کہیں اس کے لیے تاخیر مستحب ہے تو اس جماعت کا ترک لازم آئے گا جس کے ترک پر مشہور تول پر سزا دی جائے گ،

مستحب کی وجہ سے۔اور قواعد اس کا افکار کرتے ہیں۔اور اس کے لیے نصف رات سے زائد تک عشا کو موخر کرنے کی کر اہت

دلالت کرتی ہے۔اور انہوں نے اس کی علت تقلیل جماعت بیان کی ہے۔اور ہمارے مسئلہ میں مناسب ہے کہ تاخیر حرام ہو

اس حیثیت سے کہ جماعت کا فوت ہونا ثابت ہو۔ بعض علاء نے اس کی مشل ' شرح نظم الکنز اشیخ موئی الطرابلسی' سے قبل کیا

ہے۔فرمایا: اس بنا پر کہ صاحب ' البح' نے پہلے تھری کی ہے کہ اگر وہ نماز میں درہم کی مقد ار نجاست کے ساتھ شروع ہوا

اور اسے جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو نماز جاری رکھے حالانکہ اس نجاست کا دور کرنا مسنون یا واجب ہے اور اس
کی وجہ سے جماعت ترک نہیں کی گئی۔

میں کہتا ہوں''الحر''کا قول کہ کوئی فرق نہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا نہیں، اس کا معنی ہے: اس کے لیے

تا خیر کرنامتج ہے خواہ وہ جماعت کے ساتھ یا کیے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اسے جہاں جماعت میسر نہ ہو۔ اس میں ایس

ہات نہیں جو تقاضا کرے کہ وہ نماز کو موفر کرے اگر چہ جماعت کا فوت ہونا لازم آئے جیسا کمخفی نہیں ہے۔ پس'' الجو ہرہ' اور

''السراج'' کے کلام میں تعظیر (نظر ہونا) اپنے کل میں ہے۔ کیونکہ جو شرا نکا انہوں نے ذکر کی ہیں بیشوافع کا فد ہب ہے

انہوں نے ان شرا نکا کی اپنی کما بیس تصریح کی ہے۔ ہاں' ہدایہ' کے شار عین وغیر ہم نے باب التیم میں ذکر کہیا ہے کہ اول

وقت میں نماز اوا کرنا افضل ہے گر جب تاخیر اپنے شمن میں ایسی فضیلت لیے ہوئے ہوجو اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکے جیسے

کھڑت جماعت کی فضیلت۔ ای وجہ سے مورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ کیونکہ وہ جماعت کی
طرف نہیں نکتی ہیں۔ ای طرح '' مشمل الائمہ'' اور'' فخر الاسلام'' کی اپنی اپنی ''مبسوط''میں ہے۔

اس سے متبادریہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز کا قصد نہ ہوتو اس کے لیے تاخیر متحب نہیں۔ کیونکہ اس میں فضیلت نہیں ہے۔ لیکن صاحب' نفایۃ البیان' نے ان پراعتراض کیا ہے کہ ہمارے ائر نے بغیر جماعت کی شرط کے بعض نمازوں میں تاخیر کے استحباب کی تصرح کی ہے۔ اور جو انہوں نے تیم میں ذکر کیا ہے وہ مفہوم ہے اور صرح مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔ وہاں (مقولہ 2201میں) ہم نے اس پر کلام پیش کی ہے۔

نماز جمعه كااصلى اورمستحب ونت

3240\_(قوله: أَصْلًا) ليني جواز كووتت كي اصل كي جهت سے اور اس كة خريس جوانتلاف واقع مواہا كى

جہت ہے۔

3241\_(قوله: وَاسْتِحْبَالِيَا فِي الزَّمَانَيْنِ) يعنى سرديون اور كرميون من "وطبي"

لِأَنَّهَا خَلَفُهُ (وَ) تَأْخِيرُ (عَصْرٍ) صَيْفًا وَشِتَاءً تَوْسِعَةً لِلنَّوَافِلِ (مَا لَمُ يَتَغَيَّرُ ذُكَاءُ) بِأَنْ لَا تَحَارَ الْعَيْنُ فِيهَا فِ الْأَصَحِ (وَ) تَأْخِيرُ (عِشَاءِ

اورعصر کوگرمیوں اور سردیوں میں مؤخر کرنامتحب ہے، نوافل کی توسیع کے لیے جب تک سورج اتنامتغیر نہ ہو کہ اس میں آنکھیں نہ چندھیا ئیں اصح قول میں ۔اورعشاء کی نماز کو

لیکن''الا شباہ'' میں جزم کیا ہے کہ احکام کے فن سے ہے کہ اس کے لیے ابرادسنت نہیں۔'' قاری الہدایہ'' ک'' جامع الفتاویٰ'' میں ہے: بعض نے فرمایا: بیمشروع ہے۔ کیونکہ بیظہر کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے اور جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے۔ جمہور علمانے کہا: مشروع نہیں۔ کیونکہ جمعہ ایک کثیر مجمع کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے پس اس کی تا خیر حرج تک پہنچا ہے گی اور ظہر اس طرح نہیں ہے اور خلیفہ کی اصل سے موافقت ہرا عتبار سے شرطنہیں۔

3242\_(قوله: لِأنَّهَا خَلَفُهُ) تونے اس كا جواب جان ليا كه دوسراقول جومشہور ہے بيا يك متقل فرض ہے جوظہر سے زياده مؤكد ہے۔

## نما زعصر كالمستحب وقت

3243\_(قوله: تَوسِعَةً لِلنَّوَافِلِ) كيونكه عمر كے بعدنوافل مكروہ ہے۔امام''الطحاوی' نے عمر کی نماز کے بارے تاخير اور تجيل ميں مرويات ذكر كرنے كے بعد فرمايا: ان آثار ميں ہے جن کی تضج کی گئ ہے ان ميں ہم نے نہيں پايا مگروہ جو عصر کی نماز کی تاخير پر دلالت كرتا ہے اور ان ميں ہے ہم نے نہيں پايا جو تجيل پر دلالت كرتے ہيں مگر دوسری روايات ان كے معارض بھی ہیں۔ پس ہم نے تاخير کومتحب قرار ديا۔اگر ہم غور وفكر کوچوڑ ديتے تو تمام نمازوں ميں جلدی كرنا افضل ہوتا۔ليكن متواتر اخبار جورسول الله منافظ الله عن الله عن مروى ہے ان كی اتباع كرنا اولی ہے اور صحابہ كرام سے جومروى ہے وہ بھی اس پر دلالت كرتا ہے۔ پھران روايات كوذكر كيا۔ اس كی تمام بحث' الحلہ' میں ہے۔

3244\_(قوله: فِي الْأَصَحِ )''الهدائي' وغيره ميں اس كو كي كہا ہے۔ اور''الظہيري' ميں ہے: اگر سورج كى طرف ديكھنا متواتر ممكن ہوتو اس كا مطلب ہے سورج متغير ہو چكا ہے اس پرفتو كل ہے۔ اور''النصاب' وغيره ميں ہے: ہم اس كو ليتے ہيں يہى ائمہ ثلا شدكا قول ہے اور مشائخ بلخ وغير ہم كا قول ہے۔ اس طرح'' فقاو كل صوفي' ميں ہے۔ اور'' فقاو كل صوفي' ميں ہے: چاہيے ہيكہ تا خيراتى زيادہ نہ ہو كہ مسبوق كے ليے فوت شده كوقضا كرناممكن نہ ہو۔

. بعض علما نے فرمایا: سورج کے تغیر کی حدیہ ہے کہ غروب میں سے نیزہ سے کم باقی ہو۔ بعض نے کہا: اس کی شعاع دیواروں پرمتغیر ہوجیسے کہ' الجو ہرہ' میں ہے۔''ابن عبدالرزاق''

## نمازعشا كامشحب وفت

3245\_(قوله: وَتَأْخِيرُعِشَاء )اس كومطلق بيان كيائي "بدائي" مين جوباس كاظامر جماعت كوت نهوني كى

إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، قَيَّدَهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِالشِّتَاءِ، أَمَّا الصَّيْفُ فَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهَا (فَإِنْ أَخَرَهَا إِلَى مَا زَادَعَلَى النِّصْفِ، كُرِهَ لِتَقْلِيلِ الْجَبَاعَةِ، أَمَّا إِلَيْهِ فَهُبَاحٌ

تہائی رات تک مؤخر کرنامتحب ہے' الخانیہ' وغیر ہامیں اس کومردیوں کے ساتھ مقید کیا ہے۔اور رہا گرمیوں میں تو اس میں جلدی کرنامتحب ہے اگر نصف رات سے زائد تک عشاء کومؤخر کیا تو جماعت کی تقلیل کی وجہ سے مکروہ ہے۔ رہانصف رات تک تومباح ہے۔

تقیید ہے اور مصنف کے کلام سے باول کے دن کے مسلمیں لیا جاتا ہے۔ " شرنبلا لیہ"۔

3246\_(قوله: إِلَى ثُكُثِ اللَّيْلِ) اى طرح ' الكنز ' اور مخار ، ' الخلاصة ' وغير ها ميں ہے۔ اور ' القدوری ' کی عبارت (الی صاقبل ثلث اللیل) ہے۔ بیدونوں روایتیں .....جییا که ' الشر نبلالیہ ' میں ہے ' البر ہان ' سے مروی ہے۔ پس جو ' البحر' میں ہے اس کے ساتھ توفیق کی حاجت نہیں اور نہ اس کے ساتھ جو ' الدرر' میں ہے۔

3247\_(قوله:قَيَّدَهُ فِي الْخَانِيَّةِ)''الهدائيُّ ، 'عين ہے: بعض علمانے فرمایا: گرمیوں میں جلدی کرے تا کہ جماعت کم نہو۔

3248\_(قولہ: کُیرۂ) یعنی مکروہ تحریمی ہے جیسا کہ متن میں اس کی تقیید (مقولہ 32558 میں) آئے گی یا مکروہ تنزیبی ہے۔ یہی اظہر قول ہے جیسا کہ ہم یہ 'الحلبہ'' کے حوالہ ہے (مقولہ 32558 میں) ذکر کریں گے۔

3249\_(قوله: لِتَقُلِيلِ الْجَمَاعَةِ) يهاس بات كومفيد ہے كه گھر ميں نماز پڑھنے والا اس كومؤخر كرسكتا ہے۔ كيونكه اس كے ق ميں جماعت نہيں ہے (تامل)'' رملي' يعني اگروه مؤخر كرتو مكروه نہيں۔

3250\_(قوله: أَمَّا إِلَيْهِ فَهُبَاعُ) نصف رات تك عشا كومؤخر كرنا مباح ب\_ كيونكه ندب كى دليل اوروه ممنوع قصے كہانياں ختم كرنا ہے......اور كرا ہت كى دليل اور وہ جماعت كى قلت ہے.....آپس ميں متعارض ہونے كى وجہ سے مباح ہے۔ كہانياں ختم كرنا ہے سباك البدائي وغير ہاميں اس كاذكركيا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن 'الحلبة' میں' خزانة الا کمل' کے حوالہ سے نصف رات تک موخر کرنامتحب نقل کیا ہے۔ اور فر مایا: یہ احادیث صححہ کی وجہ سے ازروئے دلیل اوجہ ہے اور ان احادیث کا ذکر کیا اور فر مایا اکثر صحابہ کرام اور تابعین وغیر ہم میں سے اہل علم نے اس کو پہند کیا ہے۔ جیسا کہ' ترمذی' نے اس کوذکر کیا ہے (1)۔

تنبيه

ہم نے عشامیں تاخیر کے استحباب کی علت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قصے کہانیاں ختم کرنا ہے جوممنوع ہے اور وہ نماز کے

<sup>1</sup> \_ سنن ترزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء من الرخصة في السهويعد العشاء ، جلد 1 ، صفح 136 ، مديث نمبر 154 الينا، منن ترزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء في تاخير صلاة العشاء الآخرة ، جلد 1 ، صفح 137 ،

## (وَ) أَخَّرَ (الْعَصْرَ إِلَى اصْفِرَا لِهِ ذُكَاعَ) فَلَوْشَرَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّغَيُّرِفَهَدَّهُ إِلَيْهِ لَا يُكُرَّهُ

اورعصر کوسورج کے زرد ہونے تک مؤخر کیا۔ اگر عصر میں تغیرے پہلے شروع ہوا پھراس کو تغیر تک لمبا کیا تو مکروہ نہیں۔

بعد کلام کرنا ہے۔''البر ہان' میں فرمایا:عشاہے پہلے سونااوراس کے بعد با تیں کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملی تفالین نہیں دونوں چیزوں ہے نفر مایا: نماز کے بعد قصے کہانیاں نہیں دونوں چیزوں سے منع کیا ہے مگر خیر کی باتیں کرنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم سلیٹی ایک نے لیے جائز ہے: نماز پڑھنے والا یا مسافر۔اور ایک روایت میں ہے: بیا شادی۔

ا مام الطحاوی نے فر مایا: عشاہے پہلے سونااس کے لیے مکروہ ہے جسے عشاء کے وقت یا جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہو۔اورجس نے کسی کو جگانے کے لیے کہاہے تواس کے لیے سونا مباح ہے۔

''الزیلعی'' نے کہا: عشا کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے کیونکہ بیلغویاضح کی نماز کے فوت ہونے تک یارات کے قیام کے فوت ہونے تک پہنچا تا ہے جورات کو قیام کا عادی ہے۔اور جب کی اہم حاجت کے لیے ہوتو کوئی حرج نہیں۔ای طرح قرآن کی تلاوت ،ذکر ، حکایات الصالحین ،فقد اور مہمان کے ساتھ باتیں کرنا جائز ہے۔

اس میں مفہوم یہ ہے کہ صحیفہ کا اختتام عبادت کے ساتھ ہوجیسا کہ اس کی ابتداعبادت سے کی گئ تھی تا کہ درمیان والی لغزشیں مٹادی جا نمیں اس وجہ سے فجر کی نماز سے پہلے کلام مروہ ہے۔ مکمل بحث' الامدا' میں ہے۔'' الزیلع' کے کلام سے اخذ کیا جا تا ہے کہ اگر کسی حاجت کے لیے کلام کرنا ہوتو مکروہ نہیں اگر چہنے کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ نیند میں کوتا ہی نہیں ہے۔ کوتا ہی اس پر ہے جس نے نماز کوا پنے وقت سے نکال دیا جیسا کہ''مسلم' کی حدیث مین ہے(1)۔ ہاں اگر اسے صبح کے فوت ہونے کا غالب گمان ہوتو حلال نہیں کیونکہ بیکوتا ہی ہوگی۔ (تامل)

3251\_(قوله: وَأَخَرَ الْعَصْرَ) فعل شرط پرعطف ہے۔اصفرار ذکاء سے مرادسابق معنی کے اعتباسے اس کاتغیر ہے۔ 3252\_(قوله: فِيهِ) يعنی عصر کی نماز میں۔

3253\_(قولہ: لَا يُكُمَّ كُونكه نماز پرمتوجہونے كے ساتھ كراہت سے احتر ازمشكل ہے۔ پس اس كومعاف كيا گيا ہے۔'' بح''۔

ن 3254\_(قوله: إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ) يهى اصح قول ہے۔ ايك روايت ميں ہے: مکروہ نہيں جب تک شفق غيب نه ہو' بحر' ' يعنی شفق احمر۔ كيونكه بيدہ ه وقت ہے جومختلف فيہ ہے پس شک ميں واقع ہوگا۔ ' الحلبہ' ميں كلام كے بعد ہے: ظاہر بيہ ہے كہ سنت مغرب كى نما زفور أاداكرنا ہے اور ستاروں كى كثرت تك مباح ہے پس بلا عذر مكروہ ہے۔

میں کہتا ہوں: لیعنی مکروہ تحریمی ہے۔

ظاہریہ ہے کہ مباح سے مرادوہ ہے جوممنوع نہیں پس پیراہت تنزیبی کے منافی نہیں اس کی ممل بحث قریب ہی (مقولہ

<sup>1</sup> صحيم سلم، كتاب البساجه، باب قضاء الصلاة الفاثنة، جلد 1 بسنح 679، مديث نمبر 1149، ضياء القرآن ببلي كيشنز

(وَ) أَخَّىَ (الْمَغْدِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ أَى كَثْرَتِهَا (كُيِنَ) أَى التَّأْخِيرُ لَا الْفِعْلُ لِانَّهُ مَا مُورُ بِهِ (تَحْرِيسًا) إِلَّا بِعُذْدٍ كَسَفَي، وَكُونِهِ عَلَى أَكُلِ (وَ) تَأْخِيرُ (الْوِتْوِإِلَى آخِي النَّيْلِ

اورمغرب کوستاروں کی کثرت تک مؤخر کیا تو تا خیر مکروہ ہے فعل نہیں۔ کیونکہ اس کا تھم دیا گیا ہے۔ مکروہ تحرِیک ہے وجہ سے جیسے سفر میں ہونااور کھانے پر ہونا۔وتر کورات کے آخر تک مؤخر کرنامتحب ہے

3266 میں) آئے گی۔

3255\_(قوله: أَيْ كَثْمَتِهَا) "الحلية" ميں فرمايا: اشتباكها: حيوث، بڑے سارے ظاہر موجا عيں حتى كه ان ہے كوئى چرخفى نہيں ہیں بير كثرت اور بعض كالبعض سے ملنا ہے۔

3256\_(قوله: كُيرة) اس يقبل تيون مائل كى طرف راجع بـ

3257\_(قوله: أَيْ التَّاخِيرُ لَا الْفِعُلُ ) اس مين كلام بجوآ ئنده (مقوله 3288 ميس) آئ كَار

3258\_(قوله: تَخْرِيمًا)ای طرح''البح''مین'القنیه'' کے حوالہ سے ہے۔لیکن' الحلبہ''میں ہے:''امام الطحاوی'' کا کلام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عشا کی تاخیر میں کراہت تنزیبی ہے۔ یبی قول اظہر ہے۔

3259\_(قوله:إلَّا بِعُنُدِ)اس كاظام بهي تينون مسائل كى طرف رجوع ہے۔ليكن' الامداد' ميں اصفرار تك عصر كى تاخير' المعراج'' كے حوالہ سے ذكر كى ہے كەمرض اورسفر كى وجہ سے تاخير مباح نہيں اس كى مثل' المحلبہ'' ميں ہے۔

''الا مداد'' وغیرہ میں مغرب میں استثنا کے ذکر پراکتفا کیا ہے۔اور اس کی عبارت یہ ہے'' مگر عذر کی وجہ سے جیسے سفر، مرض، دستر خوان کا حاضر ہونا یا باول کا ہونا۔

میں کہتا ہوں: عشا کی تاخیر میں عدم کراہت ال مخص کے لیے ہونی چاہیے جو حاجیوں کے قافلہ میں ہو۔ پھر مسافر اور مریض سے لیے مغرب کو جمع کرنے کے لیے جیسا کہ ' الحلب' وغیر ہا میں ہے: یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشا کو اول وقت میں اداکرے۔ یہ اس کا محمل ہے جوسفر میں نبی کریم سائٹ نیایی ہے جمع کرنے کے متعلق مروی ہے۔ جیسا کہ آگے (مقولہ 3365 میں) آئے گا۔

ریں ہے۔ 3260 (تولد: وَکُونِدِ عَلَی أَکُلِ) یعنی کھانے کی موجود گی جس کی طرف نفس مائل ہواس کے ہوتے ہوئے نماز کی کراہت کی وجہ ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے: جب نماز کھڑی ہوجائے اور شام کا کھانا آجائے تو پہلے کھانا کھا وُ (1)۔اس حدیث کو'' بخاری''اور''مسلم'' نے روایت کیاہے۔

نمازوتر كامتحب ونت

3261\_(قوله: وَتَأْخِيرُ الْوِتُوالَحْ) ورمين تاخير كرنامستب ب\_كونكه ني كريم سلَ الله المينا وب: جسانديشه

1 صح مسلم، كتاب الهساجد، باب كراهة الصلوة بعضرة الطعام الخ، جلد 1 مفح 573 ، مديث نمبر 916 سنن تريزي، كتاب الصلوة، باب ماجاء اذا حضر العشاء واقيهت الصلوة ، جلد 1 مسفح 234 ، مديث نمبر 321 لِوَاثِقِ بِالِانْنِتِهَافِي وَإِلَّا فَقَبُلَ النَّوْمِ، فَإِنْ فَاقَ وَصَلَّى نَوَافِلَ وَالْحَالُ أَنَّهُ صَلَّى الْوِتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَاتَهُ الْأَفْضَلُ (وَالْهُسُتَحَبُّ تَعْجِيلُ ظُهْرِ شِتَاءِ) يُلْحَقُ بِهِ الرَّبِيعُ، وَبِالطَّيْفِ الْخَرِيفُ (وَ) تَعْجِيلُ (عَصْروَعِشَاءِ يَوْمَ غَيْم،

اں شخص کے لیے جسے بیدار ہونے کا یقین ہوور نہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ پس اگر کوئی رات کو بیدار ہواور نوافل پڑھے دراں حالیکہ وہ وتر (عشاء کے ساتھ) رات کے آغاز میں پڑھ چکا تھا تو اس سے افضلیت فوت ہوگئی۔ اور سردیوں کی ظہر کو حلدی پڑھنامتحب ہے۔ اس کے ساتھ موسم رئیج کی ظہر کو لاحق کیا جائے گا۔ اور گرمیوں کے ساتھ خریف کو لاحق کیا جائے گا۔ اور بادل والے دن عصر اور عشا کوجلدی پڑھنامتحب ہے۔

ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھے گاتو وہ رات کے آغاز میں وتر پڑھ لے اور جے اٹھنے کی امید ہوتو رات کے آخر میں وتر پڑھے۔ کیونکہ رات کے آخر کی نماز مشہود ہ (اس کی گواہی دی گئی) ہے(1) اور بیافضل ہے۔ اس حدیث کو''مسلم''، '' تر مذی'' وغیر ہمانے روایت کیا ہے اس کی کمل بحث'' الحلبہ'' میں ہے۔اور''صحیحین' میں ہے: اپنی آخری نماز وتر بناؤ (2)۔ اور ماقبل کی دلیل کی وجہ سے امراستحباب کے لیے ہے۔'' ہج''۔

3262\_(قوله: فَإِنْ فَاقَ الخ) يعنى جب نيند بي پہلے ور پڑھے پھر بيدار ہو جواس كى تقدير ميں لكھا ہونوافل پڑھے، اس ميں كوئى كراہت نہيں بلكہ متحب ہے اور ور كا اعادہ نه كر بي ليكن 'صحيحين' كى حديث سے متفاد افضليت فوت ہوجائے گی۔''امداد''۔

اورینہیں کہا جائے گا کہ جے بیدار ہونے کا وثو ت نہ ہوتو اس کے تن میں تعجیل افضل ہے جیسا کہ 'الخانیہ' میں ہے۔ پھر جب جلدی وتر پڑھنے کے بعد بیدار ہو کرنفل پڑھے تو اس سے افضلیت فوت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں سابق حدیث میں افضلیت سے مرادوہ ہے جو وتر کے ساتھ نمازختم کرنے پر مرتب ہوتی ہے اور وہ فوت ہوگئی ہے۔ اور جو افضلیت اسے حاصل ہوتی ہے وہ تا خیر پر فوت ہوئے کے خوف کے وقت جلدی پڑھنے کی افضلیت ہے۔ فاقہم ، تامل

3263\_(قوله: يُلْحَقُ بِهِ الرَّبِيعُ الخ) يـ"البح" ميں بحث كرتے ہوئے ذكر كيا ہے اور فرمايا: ميں نے ينہيں ديكھا۔اور"الامداد" ميں" مجمع الروايات" ميں جو ذكور ہے اس كى وجہ سے اس يرتنقيدكى ہے۔

''الا مداد'' میں ہے:'' ربیع'' اور'' خریف'' میں اسی طرح ہے۔ظہر میں جلدی کی جائے گی جب سورج ڈھل جائے گا۔ اور''البحر'' کی بحث منقول کے مخالف ہے۔

3264\_ (قوله: يَوْمِر غَيْمِ) تا كُهُ عَمر كي نماز سورج كِ تغير كے وقت ميں واقع نه ہواور بارش اور يجيز كے احتال كى وجه

<sup>2</sup> شيخ بخارى، كتاب الوتر، ليجعل آخى صلوته وترا، جلد 1 مِسْحِي 454، مديث ثمبر 943 صحيح

سيحسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب صلوة الليل مثنى مثنى، جلد 1، صفى 737، مديث نبر 1295

وَ) تَعْجِيلُ (مَغْرِبٍ مُطْلَقًا) وَتَأْخِيرُهُ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ يُكُمَّهُ تَنْزِيهَا (وَتَأْخِيرُ غَيْرِهِمَا فِيهِ)

اورمغرب کومطلقاً جلدی پڑھنامتخب ہے۔اور دور کعتوں کی مقدار اس میں تاخیر مکروہ تنزیم ہے۔ اور ان دونو ں نمازوں کےعلاوہ باول والے دن میں تاخیر کرنامتخب ہے۔

سے عشاء کی جماعت میں کی نہ ہو۔''الحن' نے''الوضیفہ' دلیٹھلیہ سے روایت کیا ہے کہ تمام اوقات میں تاخیر مستحب ہے۔ ''الا تقانی'' نے اس کواختیار کیا ہے۔اور''شرح المجمع ''اور' دررالبحار' اور' الضیاء' میں ہے: یہ احوط ہے۔ کیونکہ وقت کے بعد ادائیگی کا جواز ہے وقت سے پہلے نہیں۔ یعنی اس کی تعجیل میں احمال ہے کہ وقت سے پہلے واقع ہو جائے۔ کبھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ تعجیل سے مراد وقت کے داخل ہونے کے علم کے بعد ان دونوں نماز وں میں تھوڑی تاخیر کرنا ہے۔ اس وجہ سے''الحلیہ'' میں فرمایا: باول والے دن ان دونوں نماز ول کوان کے مستحب وقت پر مقدم کرنا مستحب ہے۔ ( تامل )

3265\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى سرديوں اور گرميوں ميں۔اطلاق سے مراد بادل والا دن اور بغير بادل والا دن تبيس ہے اگر چيء بارت بيو ہم ديتى ہے كيونكه بيغير منصوص عليہ ہے۔'طحطا وى''۔

نمازمغرب مين تاخير كأتحكم

3266\_(قوله: يُكُمَّ أُنَّنْ فِيها) يوفائده ذكركيا كَقِيل سے مراديہ به كداذان اورا قامت كے درميان بغير جلسه يا
سكته كالم الاختلاف، فاصله ندكر ب اور "القنيه" ميں جوتھوڑى تاخير كى استثاب وہ دوركعتوں ہے كم پرمحمول ہے۔ اورقليل
پرزائد ستاروں كے كثرت سے روثن ہونے تك مكروہ تنزيبى ہاوراس كے بعد تحريك به جبياكہ پہلے گزر چكا ہے۔ "شرح
المنيه" ميں ہے: وہ چيز جس كا خبار تقاضاكرتى ہيں وہ ستاروں كے ظہور تك تاخير كى كراہت ہاوراس سے پہلے والے وقت
سے فاموثى اختيار كى گئى ہے۔ پس وہ اباحت پر ہاگر چمستحب تعجيل ہے۔ اس جبيا قول ہم نے پہلے" المحليه" كے حوالہ سے
(مقولہ 3254 ميں) پيش كيا ہے۔

اورجود النبر علی ہے کہ جود الحلیہ علی ہے وہ اصح کے اختلاف پر جنی ہے یعن المجتنی میں جو مذکور ہے اس قول کیسا تھ کہ ایک روایت میں مغرب کی تاخیر کر وہ ہے اور دوسری روایت میں ہے کر وہ نہیں ہے جب تک شفق غائب نہ ہو۔ اصح پہلا قول ہے۔ مگر عذر کی وجہ سے تاخیر کر وہ نہیں ہے۔ اس میں نظر ہے۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اصح سے مراد ستاروں کے ظہور تک تاخیر ہے یاشفق کے غائب ہونے تک تاخیر ہے۔ پس میمنافی نہیں کہ مستحب کے ترک کی وجہ سے اس سے مکر وہ تنزیبی ہے اور وہ تجیل ہے۔ (تامل)

3267\_(قوله: وَتَأْخِيدُ غَيْرِهِمَا فِيهِ) لِعِنى بادل والے دن میں فجر کو باتی ایام کی طرح مؤخر کرے اور ظہر اور مغرب کو اتنامؤخر کرے کہ مکروہ وقت کے آنے سے پہلے وقت کے بعد ان کا وقوع یقینی ہو جائے جیسا کہ ' الا مداد' میں ہے اور ''البح' میں ہے۔ رہی فجر کی نماز تو اس میں جماعت کی کثرت ہونی چاہیے اور رہی دوسری نمازیں تو وقت سے پہلے وقوع کی خالفت کی وجہے۔

هَذَا فِي دِيَادٍ يَكُثُرُ شِتَاؤُهَا وَيَقِلُ رِعَايَةُ أَوْقَاتِهَا، أَمَّا فِي دِيَارِنَا فَيُرَاعِي الْحُكُمُ الْأَوَّلُ وَحُكُمُ الْأَذَانِ كَالصَّلَاةِ تَعْجِيلًا وَتَأْخِيرًا

یہ ان شہروں میں ہے جن کی سر دی کثیر ہوتی ہے اور سورج کے اوقات کی رعایت کم رکھی جاتی ہے۔ رہا ہمارے شہروں میں تو پہلے تھم کی رعایت رکھی جائے گی۔اوراذ ان کا تھم تعجیل و تاخیر میں نماز کی طرح ہے۔

3268\_(قوله: هَنَا) يعنى جو باول والدن مي تعجيل اورتا خير ذكركي كئ ہے۔

3269\_(قولد: وَبِيقِلُّ رِعَايَةُ أَوْقَاتِهَا) سورج كے عدم ظهور كى وجدے يافلكيه گھڑيوں ميں تو قيت نه ہونے كى وجه ہے وغيرہ۔''طحطاوي''۔

3270\_(قولد: فَيُرَاعَى الْحُكُمُ الْأَوَّلُ) پہلے تھم کی رعایت رکھی جائے گی بیمطلقاً عصر کی تاخیر ہے اور رات کی تہائی تک عشا کی تاخیر ہے اور سردیوں کی ظہر کی تعجیل ہے۔''ابوالسعو ڈ' نے کہا: یہ بحث'' عینیٰ' کی ہے صاحب''النہ'' نے اس کو ثابت رکھا ہے۔''طحطاوی''۔

# (نماز کی صحت کے لیے )وقت کے دخول کاعلم ہونا شرط ہے

تمتہ: نمازی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہاوروقت کے دخول کا اعتقاد شرط ہے جیسا کہ ''نورالایضا ہی'' وغیرہ میں ہے۔اگرعہادت کے وقت کے اندرعہادت کی تقی تو جائز ہیں جیسا کہ ''الاشاہ' میں نیت کی بحث میں ہے۔اوراس میں ایک شخص کا آگاہ کرنا کافی ہے اگر وہ عادل ہوور نتیحری کر سے اور نہیں جیسا کہ ''الاشاہ' میں نیت کی بحث میں ہے۔اوراس میں ایک شخص کا آگاہ کرنا کافی ہے اگر وہ عادل ہوور نتیحری کر سے اور نہیں غالب پر بنا کر ہے۔ کیونکہ ہمارے انکہ نے اس کی تقرری کی ہے کہ ویانات میں ایک عادل کا قول تبول کیا جائے گا جیسا کہ تبلہ کی جہت کی خبر جاہارت اور نجاست کی خبر مصلت و ترمت کی خبر تی کہ خبر کی است خبر دی اگر چورہ غلام یا لونڈی یا محدود فی القذف ہو پانی کی نجاست سے متعلق یا کھانے کی صلت کے متعلق تو اس کی خبر قبول کی جائے گی اوراگروہ فاس ہو یا مستورہواس کی خبر کے کیونکہ اس کی خبر کے اورائی ہوگی اورائی ہوگی اورائی ہوگی اس کی خبر کے کیونکہ اس کی خبر کے کیونکہ اس کی خبر کے داخل ہو نے کی تعلق اخبار،عبادات سے ہیں پس اس میں ہی تقصیل جاری ہوگی ۔ اللہ تو اللہ ہو سلمان ، نمر کہ مواوراس کے قول پر اعتماد کیا جا ہو۔ جو اب دخول کی خبر دیا کافی ہو جب وہ بائغ ، عاقل ہو اوراؤ وہ ایک کیونکہ اورائی کی تو کی ہوگی۔ کافیا ہر ہیہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں جب وہ عادل ہوجس کی وہ تصد ہیں کرے ہیں اس کی تابع ہوگی۔

رَوَكُسِى تَحْرِيبًا، وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ مَكُمُ و لَا رَصَلَاقًا مُطْلَقًا رَوَلَى قَضَاءً أَوْ وَاجِبَةً أَوْ نَافِلَةً أَوْ رَعَلَى جِنَازَةٍ وَسَجُدَةُ تِلَاوَةٍ وَسَهْيِ لَا شُكْمٍ قُنْيَةٌ

اورمطلقاً نماز مکروه ہے اور ہروہ جو جائز نہیں مکروہ ہے اگر چہ قضا نماز ہو یا واجب ہو یا نفل ہو یا جناز ہ ہو یا سجدہ سہوہو۔ نہ کہ سجدہ شکر'' قنیہ'۔

> الثارح نے دونوں جوابوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان میں سے دوسرے کو پہلے پر مقدم کیا ہے۔ 3273\_(قولہ: مُطْلَقًا) مابعد کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی۔

3274\_(قولہ: عَلَى جِنَازَةِ) لِعِنى جب اس وقت ميں جناز ہ آجائے۔اس طرح ان كا قول: سجدہ تلاوت ہے لیعنی جب اس وقت میں تلاوت کی جائے ورنہ کراہت نہیں ہے جبیبا كمالشارح ذكر كريں گے۔

3275\_(قوله: وَسَجْدَةً تِلاَوَةٍ) بياس جارمجرور پرمعطوف ہونے کی وجہ ہے مجرور ہے جو کان مقدرہ کی خبر ہے۔ بہتراس کا صلاق پرعطف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہونا ہے جونائب فاعل ہے (کرہ) کا تاکہ بینماز کے مقابل ہو جائے۔ کیونکہ سجدہ تلاوت حقیقة نماز نہیں ہے۔(فافہم)

3276\_(قولہ: وَسَهْوِ) حتیٰ کہا گرضیج کی نماز میں بھول گیا یاعصر کے بعد قضا نماز میں بھول گیا بھرسورج طلوع ہو گیا یاسلام کے بعدسورج مرخ ہو گیا تو اس سے ہو کا سجدہ ساقط ہو گیا۔ کیونکہ یہاس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے جونما ز میں پیدا ہوتا ہے پس بیقضا کے قائم مقام ہواور بیکامل واجب ہوا پس بیناقص وقت میں ادانہ ہوگا۔''حلب''۔

3277 \_ (قوله: لَا شُكْمِ قُنْيَةٌ) يه غير كل ميل مذكور ہے اس كا ذكر (وسجدة تلاوة) كے بعد ہونا مناسب تھا۔ كيونكه "القنيه" كى عبارت اس طرح ہے كه محروہ ہے نماز كے بعد سجدہ شكرادا كرنااس وقت ميں جس ميں نفل محروہ ہيں اور دوسر ب اوقات ميں مكروہ نہيں" النهر" ميں ہے: سجدہ شكر سابقہ نعمت كے ليے ہوتا ہے۔ يہ سيح ہونا چاہيے فقہاء كے اس قول سے۔ كيونكه وہ كامل واجب ہوااور بيدواجب نہيں ہوا۔ (مَعَ شُرُوقِ) إِلَّا الْعَوَّامَ فَلَا يُهْنَعُونَ مِنْ فِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَثُرُّكُونَهَا، وَالْأَدَاءُ الْجَائِزُعِنْدَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ التَّرُكِ أَصْلًا كَمَانِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا (وَاسْتِوَاءِ)

سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ سوائے عوام کے انہیں نماز ہے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ نماز ترک کردیں گے۔اور بعض کے نز دیک جائز ادا ترک سے اولی ہے جیسا کہ' القدیہ'' وغیر ہامیں ہے اور سورج کے استواء کے وقت

''النبر'' كے كلام ہے''القنيہ'' كے كلام كے ساتھ بير حاصل ہوا كہ تجدہ شكر كراہت كے ساتھ تيج ہے لينى بينا فلہ كے تلم ميں ہے۔ پھر''النبر'' ميں'' المعراج'' كے حوالہ سے فرمایا: رہاوہ جونماز كے بعد تجدہ كيا جاتا ہے بالا جماع مكروہ ہے۔ كيونكہ عوام الناس اسے واجب ياسنت اعتقاد كرتے ہيں لينى ہرجائز كام جواس اعتقاد تك پہنچادے وہ مكروہ ہے۔

3278\_(قولہ: مَعَ شُرُوقِ) جب تک اس میں آنکھ نہیں چندھیائی پیشُروق کے حکم میں ہے جیسا کہ الغروب کے بارے میں گزر چکاہے کہ یہی اصح ہے جیسا کہ'' البحر''میں ہے۔''حلبی''۔

میں کہتا ہوں: اس کی تھی ہونی چاہیے جوفقہاء نے امام'' محمد'' رالیٹنایے ک'' الاصل'' سے نقل کیا ہے کہ جب سورج نیزہ کے برابر بلند نہ ہووہ طلوع کے تھم میں ہے۔ کیونکہ اصحاب المتون عید کی نماز میں اس قول پر چلے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے عید کا پہلا وقت ارتفاع سے بنایا ہے۔ بیاس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ مشتی منع ہے نہ کہ عدم صحت کا تھم یہ ہمارے نزد یک ہے۔ اور مشتی منقطع ہے اورضمیر نماز کے لیے ہے اور اس سے مرادمیج کی نماز ہے۔

3280\_(قوله: عِنْدَ الْبَغْضِ) لِعَنى بعض مجتهدين كِنزديك جيسامام 'شافع' روليُعليه

3281\_(قوله: كَمَانِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا) "صاحب المصنى" في امام" حميدالدين" كي طرف منسوب كيا ہے انہوں في اپ شخ امام" المحيوبي ہے اور السائی القائية و عَيْرِهَا) "صاحب المحمد الله من الله الى "كي طرف منسوب كيا ہے اور "القنية" ميں الله و "الحلوانی" اور" النسفی" كي طرف منسوب كيا ہے ۔ پس سا قط ہو گيا جو كہا گيا ہے كہ صاحب" القنية" في معتز له كے فذہب پر اس كى بنيا در كھى ہے عام آ دى كو اختيار ہے جس مذہب سے جو پہند كر سے اختيار كرے ۔ ہمار سے نزد يك سيح ميے كهت ايك ہے اور رخصتوں كو تلاش كرنافست ہے ۔

3282 (قوله: وَاسْتِوَاء ) یہ تعبیر، زوال کے وقت کی تعبیر سے اولی ہے۔ کیونکہ زوال کے وقت میں نماز بالا جماع کروہ نہیں ہے۔ ''بحز''عن'' الحلب'' ۔ یعنی زوال کے ساتھ ظہر کا وقت داخل ہوجاتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ مصنف ''البر جندی'' کی''نقابی' کی شرح میں ہے:'' فقہاء' کی عبارات میں واقع ہوا ہے کہ مکروہ وقت ون کے نصف کا وقت ہے سورج کے زوال تک ۔ اور یخفی نہیں کہ زوال کا وقت بغیر کسی فاصلہ کے نصف النہار کے بعد ہے ۔ زمانہ کی اس مقدار میں نماز کی ادا کیگی ممکن نہیں ۔ شاید مرادیہ ہو کہ نماز جا نزنہیں جب نماز کا کوئی جزاس وقت میں ادا ہو۔ یا النہار سے مرادشر کی نہار ہے اور وہ مجبح طلوع ہونے سے لے کرسورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ اس بنا پر نصف النہار زوال سے اتنا پہلے واقع ہوگا جس کا شار کیا جا تا ہے۔''اسا عیل ، نوح ہموگ'۔

# إِلَّا نَفُلَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ عَلَى قَوْلِ الثَّانِ الْهُصَحَّمِ الْهُعْتَهَدِ، كَذَا فِي الْأَشْبَاةِ وَنَقَلَ الْحَلِينُ عَنْ الْحَادِي

گر جو جمعہ کے دن نقل پڑھے امام'' ابو یوسف' رطینتایہ کے تھیج شدہ معتمد قول پر ای طرح'' اشباہ'' میں ہے'' الحکمی'' نے ''الحاوی'' کے حوالہ نے قل کیا ہے

"القنيه" ميں ہے: زوال كے وقت كرا بت كو وقت ميں اختلاف ہے۔ بعض علاء فرما يا: نصف النهار ہے زوال كا وقت نماز ہے منع تك ہے۔ كيونكه ابوسعيد كى روايت نبى كريم مان في آيا ہے ہے كه آپ مان في آيا ہے نصف النهار كے وقت نماز ہے منع فرما يا (1) حتى كہ سورج وهل جائے۔" ركن الدين الصباغ" نے فرما يا: بيكتنا عمدہ ہے اس ميں جونماز ہے نبى ہے۔ اس ميں نماز كے تصور كا اعتاد كيا كيا ہے۔

''القبستانی'' میں انتصاف النہار سے مراد عرف ہے۔اس قول کو ماوراء'' النہر' کے علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور نہار شرعی کے انتصاف سے مرادز وال تک ضحوۃ کبریٰ ہے اس کوائمہ خوازم کی طرف منسوب کیا ہے۔

2383\_(قوله: إلَّا نَفُلَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ) كيونكه امام'' ثنافعی'' رطینتایے نے اپنی مند میں روایت کیا ہے: نصف النہار کے وقت نماز سے منع فرمایاحتیٰ کمسورج ڈھل جائے سوائے جمعہ کے دن کے ۔ الحافظ'' ابن حجر'' نے فرمایا: اس کی سند میس انقطاع ہے۔''البیمتی'' نے اس کے ضعیف شواہدذ کر کیے ہیں جب وہ سبل گئے توقوی ہوگئی۔

2384\_(قوله: الْمُصَحَّمِ الْمُعْتَمَدِ) اعتراض كي كياب كمتون اورشروح اس كے خلاف پر ہيں۔

3285\_(قوله: وَنَقَلَ الْحَلَمِیُ ) یعنی صاحب "الحلبة" العلامه المحقق این امیر حاج عن" الحاوی "یعن" الحاوی القدی "جیسا که میں نے اس میں دیکھا ہے۔ لیکن "شرح الہدایة" نے "امام صاحب" روایشید کے قول کی تا ئید کی ہے اور مذکور حدیث کا استواء کے وقت نماز سے نہی کی احادیث سے جواب دیا ہے۔ بیداحادیث حرام کرنے والی ہیں۔ اور "الفتح" میں مطلق کو مقید پرمحمول کرنے کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اس کا ظاہر امام" ابو یوسف" روایشید کے قول کو ترجیح دینا ہے۔ اور "الحلبة" میں اس کی موافقت کی ہے جیسا کہ "البحر" میں اس کی موافقت کی ہے جیسا کہ "البحر" میں ہے۔ لیکن "شرح المنیه" اور" الامداد" میں اس پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ اس بناء پر بیان مواقع سے نہیں ہے جن میں مطلق کو مقید پرمحمول کیا جا تا ہے جیسا کہ کتب الاصول سے معلوم ہے۔

نیز نہی کی حدیث سی جس کومسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے(2) پس اس کی صحت کی وجہ سے اور اس پرعمل کرنے پر ائمہ کے اتفاق کی وجہ سے اور اس کے ممنوع ہونے کی وجہ سے اسے مقدم کیا جائے گا اور اس وجہ سے ہمارے علماء نے وضو کی سنت، تخذ المسجد، طواف کی رکعتوں وغیرہ سے اس وقت میں منع فر مایا ہے۔ کیونکہ منع کرنے والی دلیل ، پیج دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔

<sup>1</sup>\_من كرر كالمبيقى، ذكر البيان ان هذه النهى مخصوص ببعض الخ، جلد 2، صفح 404

<sup>2</sup> صحيم مسلم، كتاب صلوة الهسافرين، باب الاوقات التى نهى عن الصلوة فيها، جلد 1، صفح 791، مديث نمبر 1423 سنن الي داوُد، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشهس وعند غي دبها، جلد 2، صفح 490، مديث نمبر 2777

أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى (وَغُرُوبٍ، إِلَّا عَصْرَيَوْمِهِ) فَلَا يُكُرَّهُ فِعْلُهُ

کہ اس پرفتویٰ ہے۔اورسورج کے غروب ہونے کے وقت مگر اس دن کی عصر کی نماز، پس اس کا پڑھنا مکروہ نہیں۔

تنبي

جوہم نے ثابت کیا ہے اس معلوم ہوا کہ ہمار ہے نزدیک نفل پڑھنااس وقت منع ہے اگر چہ میرایہ خیال نہیں ہے۔
پس حرم مکہ میں شوافع نے اوقات مکرو ہہ میں نمازی اباحت سے صحیح حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جو ذکر کیا ہے کہ (اے
بن عبد مناف اس گھر کو طواف کرنے سے کسی کو نہ روکوجس وقت چاہے رات یا دن کو نماز پڑھے(1)) یہ ہمارے نزدیک
اوقات غیر مکرو ہہ کے ساتھ مقید ہے۔ کیونکہ تونے جان لیا ہے کہ ہمارے علماء نے اوقات مکرو ہہ میں طواف کی دور کعتوں سے
منع کیا ہے اگر چیفس طواف کو ان اوقات مکرو ہہ میں جائز قرار دیا ہے۔ امام مالک کا نظریہ اس کے خلاف ہے جیسا کہ 'شرح
اللیا ہے'' میں اس کی تصریح ہے۔ واللہ اعلم

پھر میں نے بیمسئلہ اپنے علیا کے نزدیک دیکھا۔ 'الضیاء' میں فر مایا: ہمارے اصحاب نے فر مایا: ان اوقات میں نماز مکہ وغیر ہامیں ممنوع ہے۔ اور میں نے ''البدائع' 'میں دیکھا کہ مکہ کی استثنا کے ساتھ جو نہی وارد ہے وہ شاذہ ہے۔ مشہور صدیث کے معارضہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کی استثنا کی روایت غریب ہے۔ پس اس کے ساتھ مشہور صدیث کی شخصیص جائز نہیں۔ نئه المحمد،

3287\_(قوله: إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ) اس كے ساتھ مقيد كيا كيونكه گزشته كل كى عصر تغيرش كے وقت جائز نہيں۔ كيونكه اس كة مه ميں وه كامل ثابت ہے۔ كيونكه اس ميں سبيت كى نسبت تمام وقت كى طرف ہے جيسا كه پہلے گزر چكاہے۔

3288\_(قوله: فَلا يُكُمَّهُ فِعُلُهُ) كيونكه كى چيز كاظم بونے كے ساتھ اس كے ليے كراہت ثابت كرنا درست نہيں ہوتا \_ بعض علما نے فرما يا: ادائيگ بھى مكروہ ہے۔ "كافى النسفى" \_

حاصل یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ کراہت صرف تا خیر میں ہے ادائیگی میں نہیں یا تا خیر اور ادائیگی دونوں میں کراہت ہے۔ بعض نے پہلاقول کیا ہے۔ اور ' الحیط' اور ' الایضاح' میں اس کو ہمارے مشائخ کی طرف منسوب کیا ہے اور العضا نے دوسر اقول کیا ہے۔ اس پر ' شرح الطحاوی' ' ' التحف ' ' ' البدائع' ' اور ' الحاوی' وغیر ہااس میں چلے ہیں کہ یہی مذہب ہے اختلاف حکایت کے بغیر۔ اور ' مسلم' وغیرہ کی حدیث کی وجہ سے یہی اوجہ ہے۔ حضرت انس بڑا تھے سے مروی ہے فر مایا: میں نے رسول الله سان ملے آتے ہے۔ منازیہ منافق کی نماز ہے وہ بیشار ہتا ہے سورج کو تا ٹر تار ہتا ہے تی کہ جب وہ شیطان میں نے رسول الله سان ملے تھے۔ اور مسلم کو میں اور جوہ بیشار ہتا ہے سورج کو تا ٹر تار ہتا ہے تی کہ جب وہ شیطان

<sup>1</sup>\_سنن ترندى، كتاب الهناسك، باب ماجاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لهن يطوف ، جلد 1 صفح 483، مديث نمبر 795

## لِأَ دَائِهِ كَمَا وَجَبِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ، وَالْأَحَادِيثُ تَعَارَضَتْ فَتَسَاقَطَتْ كَمَا بَسَطَهُ صَدْرُ الشِّرِيعَةِ

کیونکہ ادائیگی ای طرح ہورہی ہے جس طرح واجب ہوئی تھی بخلاف فجر کی نماز کے۔احادیث متعارش ہوئیں آو ان کا اعتبار ندرہا جیسا کہ''صدرالشریعہ''نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

کے دونول سینگول کے درمیان ہوجاتا ہے تو اٹھتا ہے چار چونجیں مارتا ہے اس میں الله کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑ ا(1)۔''حلبہ''۔ ''البحر'' میں اس کی متابعت کی ہے۔

مخفی نہیں کہ شارح کا کلام پہلے قول پر چلا ہے نہ کہ دوسرے پر۔ فاقہم۔''القنیہ'' میں فر مایا: قراءت کی سنت بوری کرے کیونکہ کراہت تاخیر میں ہے دنت میں نہیں۔

3289\_(قوله زلاَّ هَائِهِ كَمَا وَجَبَ) كونكه سبب وه جز ہوتا ہے جس كے ساتھ ادامتصل ہوتى ہے اور وه يہاں ناقص ہے ۔ پس ناقص واجب ہوئى تواى طرح ادا ہوئى۔ ربى كل كى عمر تو وه كامل واجب ہے ۔ كونكه اس ميں سبب تمام وقت ہے اس حيثيت ہے كہ اس ميں سبب تمام وقت ہے اس حيثيت ہے كہ اس ميں ہے كى جز ميں ادا عاصل نہ ہوئى ۔ ليكن سے وہ ہے جس پر محققين كا نظريہ ہے كہ فى نفسه اس جز ميں كى نہيں بلكه اس ميں ادا واجب تھى تو اس كى نہيں بلكه اس ميں ادا واجب تھى تو اس فقص تو اس ميں ادا واجب تھى تو اس نقصان كواٹھا يا۔ ربى بيصورت جب اس ميں ادا نه كرے حال بيہ كہ اس وقت ميں اصلاً نقص نہيں ہے كامل واجب ہے۔ اس وجب ہے كہ اس وقت ميں اور اس ميں نماز ادا نه كى ہوجيسا كہ اس وجہ ہے تھى اور اس ميں نماز ادا نه كى ہوجيسا كہ دمقولہ 3178 ميں) گزر چكا ہے۔

حاصل بیہے .....جیسا کہ' الفتح'' میں ہے .....کہودت کے نقصان کامعنی اس کا نقصان ہے جواس کے ساتھ متصل ہے۔ لیعنی ان ارکان کافعل جو کفار سے تشبید کومتلزم ہیں۔ بس وقت میں کوئی نقصان نہیں بلکہ وہ دوسر ہے اوقات کی طرح ہے نقص ان ارکان میں ہے۔ بس ان ارکان کے ساتھ وہ ادانہ ہوا جو کامل واجب تھا۔

یا ان قول کامؤید ہے کہ کراہت تاخیراورادا ہیں اسکے خلاف ہے جس پرشار حیلے۔ اور جو ' النہ' میں بعض طلبہ کے لیے بحث فرکیا ہے۔ ' شرح المنیہ ' وغیرہ ہیں جواب کے ساتھ مذکور ہے۔ اور ہم نے ' البح' پر جوتعلیٰ تکھی ہے اس میں وضاحت کی ہے۔ 3290 (قولہ: بِخِلافِ الْفَجُوِ الْخِ) کیونکہ اس دن کی فجر سورج کے طلوع کے وقت ادائیس کی جاتی ۔ کیونکہ فجر کا تمام وقت کامل ہے پس فجر کی نماز کامل واجب ہوئی پس سورج کے طلوع کے ساتھ نماز باطل ہو جائے گی وہ فساد کا وقت ہے۔ ' البحر' میں فرمایا: اگر یہ کہا جائے کہ ایک جماعت نے ابو ہریرہ بڑا تھے سے دوایت کیا ہے فرمایا: رسول الله سن شرقی ہے نے فرمایا: جس نے مصر کی ایک رکعت کو پالیا سورج کے طلوع ہونے سے عصر کی ایک رکعت کو پالیا سورج کے طلوع ہونے سے عصر کی ایک رکعت کو پالیا سورج کے طلوع ہونے سے

<sup>1</sup> صحيم مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكيربالعصر، جلد 1 مسفح 632، مديث تمبر 1037

<sup>2</sup> محيح بخارى، كتاب مواقيت الصلوة، باب من ادرك من الفجور كعة، جلد 1 مسفح 296، مديث نمبر 545 محيم منادرك ركعة من الصلوة الخ، بلد 1 مفح 610 منح 1006

## (وَيَنْعَقِدُ نَفُلٌ بِشُرُوعٍ فِيهَا) بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ

ان اوقات مکروہ میں نوافل شروع کرنے کے ساتھ، کراہت تحریمی کے ساتھ منعقد ہوجاتے ہیں۔

پہلے میں کے درمیان تعارض واقع ہوا تو ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا جیسا کہ تعارض کا تھم ہے ہم نے عصر کی نماز میں اس حدیث نبی کے درمیان تعارض واقع ہوا تو ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا جیسا کہ تعارض کا تھم ہے ہم نے عصر کی نماز میں اس حدیث کے تھم کو ترجیح دی۔ اس طرح '' شرح النقائیہ' میں ہے۔ نیز'' امام الطحاوی' نے فر مایا: نصوص نا ہیہ کی وجہ سے بیحدیث منسوخ ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عصر کی نماز کی طرح باطل ہوگی ورنہ بعض حدیث میں تا ہم کا ترک لازم آئے گا صرف ہمارے اس قول سے کہ فجر میں کامل پر ناقص طاری ہوا بخلاف آج کی عصر کے۔ حالانکہ نقص عصر کی نماز سے ابتداء متصل ہوا اور فجر کی نماز سے بقاء متصل ہوا ہوگی۔

''البر ہان'' میں اس طرح جواب دیا ہے کہ بیدوتت عصر کے وجوب کا سبب ہے حتیٰ کہ جواس وقت میں مسلمان ہویا جو اس وقت میں بالغ ہواس پر واجب ہوتا ہے اور اس وقت کا وجوب کے لیے سبب ہونا محال ہے اور اس میں ادا صحیح نہ ہوگ ۔ مکمل بحث'' حاشیہ نوح'' میں ہے۔

3291\_(قولہ: وَيَنْعَقِدُ نَـُفُلُ الخ) جب(و كم») كاقول حقيقةُ مَروه اورمنوع كوشامل تھا تو اس جملہ كے ساتھ جو مجمل تھا اس كا بيان لائے۔

جان لوکہ جس کونماز کہاجا تا ہے۔۔۔۔۔اگر توسعاً ہوخواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو یانقل ہو۔ پہلے کی دوشمیں ہیں جملی اور قطعی ہے۔
عملی وتر ہے۔اور قطعی فرض کفا بیاور فرض ہے۔ پس فرض کفا بیٹماز جنازہ ہےاور فرض عین پانچوں نمازیں، جمعہ اور فرض سجدہ ہے۔
اور واجب یا تو بعینہ ہوگا۔ بیدہ ہوتا ہے جس کا وجوب بندے کے اپنے فعل پر یا اس کے غیر کے فعل پر موقو ف ہوگا وہ جو
اس کی اپنی ذات پر موقو ف ہوتا ہے۔ پہلا وتر ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے جیسے اس کو فرض عملی کہا جاتا ہے اور عیدین کی
نمازیں اور سجدہ تلاوت اور دوسرا واجب سجدہ سہو، طواف کی دور کھتیں، ان نوافل کی قضا جس کو فاسد کر دیا اور نذر مانی ہوئی
نماز۔اور نفل سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ ہے۔

جان لو که او قات مکرو مهد کی دونشمیں ہیں۔

بہلا: سورج کے طلوع ہونے کا وقت ،استوا کا وقت ،غروب کا وقت۔

دوسرا: جو فجر اورسورج کے طلوع کے درمیان ہے، جوعصر کی نماز سے اصفر ارشس تک ہے۔

پہلی قشم جوہم نے (اس مقولہ میں) نمازیں ذکر کی ہیں ان میں ہے کوئی بھی منعقد نہیں ہوئی جب ان کوان اوقات میں شروع کرے۔ اور باطل ہوجاتی ہیں جب ان پریدوقت طاری ہو گرنماز جنازہ جواس وقت میں آ جائے۔ اور وہ سجدہ تلاوت جس کی آیت اس وقت میں تلاوت کی گئی ہواور آج کے عصر کی نماز نقل اور نذر جوان اوقات کے ساتھ مقید ہواور اس کی قضا جس کو آن اوقات میں شروع کیا ہو پھر اس کو فاسد کردیا ہو۔ پس میہ چیم چیزیں منعقد ہوں گی۔ ان میں سے پہلی بلا کراہت،

## رَلا) يَنْعَقِدُ (الْفَنْ ضُ) وَمَا هُوَمُلْحَقُ بِهِ كَوَاجِبِ لِعَيْنِهِ كَوِتْرِ (وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وَصَلَاةٍ جِنَازَةٍ

فرض اوراس کے ساتھ جو کمتی ہے جیسے واجب لعدینہ جیسے وتر ، سجدہ تلاوت نماز جنازہ ،

۔ دوسری کراہت تنزیبی کے ساتھ، تیسری تحریمہ کے ساتھ۔ای طرح باقی ہیں۔لیکن ان کوتو ژنا واجب ہے اور غیم ِ مَسروہ وقت میں قضا کرنی ہوگی۔

دوسری قتم: ان اوقات میں وہ تمام نمازیں بغیر کراہت کے منعقد ہوتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے مگر نفل اور واجب لغیر ہ منعقد نہیں ہوتے۔ کیونکہ میکراہت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ پس تو ڑنا واجب ہے اور غیر مکر وہ وقت میں قضا بھی واجب ہے' طبی'' بعض تغیر کے ساتھ)

3292\_(قولہ: لَا يَنْعَقِدُ الْفَرُّفُ) بياشارہ ہےاس کی طرف جونو اقض وضو میں ہے' الخانيے' میں ہے جہاں انہوں نے فرمایا: اگر سورج کے طلوع یاغروب کے وفت، آج کی عصر کے سواکسی فریضہ میں شروع ہوا تو وہ نماز میں داخل نہ ہوگا اور قہقہہ کے ساتھ اس کی طہارت نہیں ٹوٹے گی بخلاف اس کے اگروہ ففل میں شروع ہو۔

3293\_(قوله: كُوَاجِبٍ)''القهتاني'' كعبارت ، جيے فوت شده فرائض اور واجبات \_

پی فوت شدہ کے ساتھ مقید کیاال سے احتر از کرتے ہوئے جوان اوقات میں واجب ہوا جیسے تلاوت اور جنازہ۔

اب یہ باتی ہے کہ اگر نمازعید میں شروع ہوا کیاوہ نفل کے اعتبار سے نماز میں داخل ہوگا یا اصلاً نما زمنعقد ہی نہ ہوگی؟ ظاہر پہلاقول ہے، اس کی اپنے باب میں (مقولہ 7006 میں) تصریح کریں گے کیونکہ عید کا وقت سور ج کا نیز ہ کی مقد اربلند ہونا ہے اور وقت سے پہلے واجب ہی نہیں ہوتی تو یہ نول ہوں گے۔ (تامل)

' 3294\_(قوله:لِعَیْنِهِ) یہ قیدغیر سی جے کیونکہ بیر تقاضا کرتی ہے کہ واجب لغیر وان اوقات میں منعقد ہوتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ''البحز''،''القبستانی'' اور''النہ'' میں اس کی تصریح کی ہے بخلاف اس کے جو''نور الایضاح'' میں ہے۔یہ''الحلبی'' نے فائدہ ذکر کیا ہے۔

2995۔(قولد: وَسَجُدَةِ تِلَاوَةِ) بِهِ (وتر) پِرمعطوف ہے جوشارح کی عبارت میں ہے۔اس کی اصل متن کی عبارت میں رفع ہے (الفن ض) پرمعطوف ہونے کی وجہ ہے۔الشارح نے''الخز ائن' میں فر مایا:سجدہ سہو،سجدہ تلاوت کی طرح ہے، پس وہ اسے ترک کرے گااگر مکر وہ وقت واظل ہوجائے گا۔ہم نے (مقولہ 3176 میں) پہلے یہ بیان کیا ہے۔

3296\_(قوله: صَلَاقِ جِنَازَقِ) ال وقت مين ينماز كرامت كي ماته صحح بي جيدا كه "البحر" مين "الاسبياني" كي حوالد ي بي "النهر" مين ال كوثابت كيا بي " "

میں کہتا ہوں: لیکن جس پرمصنف چلے ہیں وہ اس کے موافق ہے جو ہم نے ''حلی'' کے حوالہ سے (مقولہ 3291 میں) ضابط میں بیان کیا ہے اور اس تعلیل کے موافق ہے جو آگے آرہی ہے۔ یہی ''الکنز''،''کملتقی'' اور''الزیلعی'' کا ظاہر ہے ''الوانی''،''شرح مجمع'' اور''النقائی' وغیر ہامیں اس کی تصریح ہے۔ تُلِيَتُ الْآيَةُ رِنِى كَامِلِ وَحَضَرَتُ الْجِنَازَةُ رَقَبُلُ لِوُجُوبِهِ كَامِلًا فَلَا يَتَأَدَّى نَاقِصًا، فَلَوْ وَجَبَتَا فِيهَا لَمُ يُكُرَهُ فِعْلُهُمَا أَى تَحْرِيمًا وَفِي التُّحْفَةِ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا تُؤخَّرَ الْجِنَازَةُ رَوَصَحَّى مَعَ الْكَرَاهَةِ (تَطَوُّعُ بَدَأَ بِهِ فِيهَا وَنَذَرٌ أَذَاه فِيهَا)

وہ آیت بجدہ جو کامل وقت میں تلاوت کی گئی اور جنازہ اس وقت سے پہلے موجودتھا کیونکہ اس کا وجوب کامل تھا۔ پس ناقص ادا نہ ہو گا اگر ان اوقات میں بیدونوں واجب ہوں تو ان دونوں کا فعل مکروہ نہیں ہے یعنی تحریمی نہیں ہے۔ اور''التحفہ'' میں ہے: نماز جنازہ کومؤخرنہ کرناافضل ہے۔اور کراہت کے ساتھ صحیح ہیں وہ فل جوان اوقات میں شروع کیے اوروہ نذر مانی ہوئی نماز جوان اوقات میں اداکی

3297\_(قوله: فَلَوْوَجَبَتَا فِيهَا) لِين ان اوقات مِين آيت بجده تلاوت کي گئي ياان اوقات مِيں جنازه آگيا۔ 3298\_(قوله: أَيْ تَحْرِيمًا) كراہش تنزيجي كے ثبوت كافائده ديا۔

3299\_(قوله: في الشُّخفَةِ) بي (تحريبًا) كِتُول كِمفهوم پر استدراک ہے۔ كيونكه جب جنازه ميں عدم تاخير افضل ہے تو اصلاً كرا ہت نہ ہوئى۔ اور جو' التحفہ'' ميں ہے اس كو' البحر'' ' الفتح'' اور' المعراج'' ميں ثابت كيا ہے كيونكه حديث شريف ہے تين چيزي موخرنبيں كی جائيں گی ان ميں ایک جنازہ ہے جب وہ آجائے(1)۔' شرح المنيہ'' ميں فر ما يا: اس كے درميان اور سجدہ تلاوت كے درميان فرق ظاہر ہے۔ كيونكه اس ميں تجيل مطلقاً مطلوب ہے مگر كسى مانع كی وجہ سے ۔ اور مباح وقت ميں جنازہ كا حاضر ہونا مكروہ وقت ميں اس كی نماز پڑھنے سے مانع ہے بخلاف اس كے كہوہ مكروہ وقت ميں حاضر ہواور بخلاف سجدہ تلاوت كے۔ كيونكه اس ميں تجيل مطلقاً مستحب نہيں ہے بلكہ صرف مباح وقت ميں مستحب ہيں سجدہ تلاوت ميں کرا ہت تنزيمي ثابت ہوئی نہ كہنماز جنازہ ميں۔

3300\_(قوله: وَصَحَّ تَطَوُّعُ بَدَأُ بِهِ فِيهَا) ير (ينعقد نفل بشره ع فيها) كَول سے فالص حرار بـ ' حلى' ـ اور جھی اس کا یہ جواب دیا جا تا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان اوقات میں ان کی ادائی صحح ہے اور اس کے ساتھ کراہت کے ساتھ عہدہ برآ ہوجائے گا۔ اور جوانعقاد کی اصل اور ان میں شروع ہونے کے لیے بیان (مقولہ 3391 میں) گزر چکا ہے اس حیثیت سے کہ اگر قبقہد لگایا ہوتو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا بخلاف فرض کے جیسا کہ ہم نے '' الخانیہ' کے حوالہ سے (مقولہ سے (مقولہ میں) پیش کیا ہے۔ (تامل)

3301\_(قولہ: وَقَدُ نَذَرَهُ فِيهَا) يعنی حال بيہ ہے كہاں نے ان اوقات ميں ان كو پڑھنے كى نذر مانی تھى يعنی ان تينوں اوقات ميں ہے كسى ايك وقت ميں پڑھنے كى نذر مانی تھى۔رہايہ كہا گراس نے مطلق نذر مانی تھى توان اوقات ميں ادا كرنا تھي نہيں ہے۔

<sup>1</sup> يسنن ترزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء في الوقت الإول من الفضل، جلد 1 صفح 139 ، مديث نمبر 156

وَقَدُ نَذَرَهُ فِيهَا (وَقَضَاءُ تَطَوُّع بَدَأَ بِهِ فِيهَا فَأَفْسَدَهُ لِوُجُوبِهِ نَاقِصًا) ثُمَّ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَالْقَضَاءِ فِي كَامِلٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ عَنُ الْبُغْيَةِ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ قِمَاءَةِ الْقُمْآنِ وَكَأْنَهُ لِأَنْهَا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، فَالْأَوْلَ تَرْكُ مَا كَانَ رُكْنَا لَهَا (وَكُرِةَ نَفْلُ) قَصْدًا

اوران اوقات میں اس کی نذر مائی تھی اوران نفلوں کی قضا جن کوان اوقات میں شروع کیا پھر فاسد کر دیا ان کا وجوب ناقص ہے۔اور ظاہر روایت میں ان کا قطع کرنا اور کامل وقت میں قضا کرنا واجب ہے جبیبا کہ'' البحر'' میں ہے۔ اور ''البحر'' میں''البغیہ'' کے حوالہ سے ہے کہ ان اوقات میں نبی کریم سان تیآتی ہم پر درود پڑھنا قرآن کی قرا،ت سے افضل ہے۔شاید بیاس لیے ہے کہ قرآن کی قراءت نماز کے ارکان میں سے ہے پس اس کا ترک کرنا اولی ہے جو نماز کا رکن ہے۔اور نقل مکروہ ہے قصد آ

3302\_(قوله: لِوُجُوبِهِ ) يعنى جوتين مسائل ميس سےذكركيا ہے۔

3303\_(قوله: كَمَتَا فِي الْبَحْمِ) اوريه جمي فرمايا: اور''الزيلعي'' كا قول'' دوسرے اوقات ميں پڑھنا افضل ہے'۔ ضعیف ہے۔

3304\_(قوله: عَنْ الْبُغْيَةِ) با كے ضمه اور كره كے ساتھ ہے مطلوب چيز۔ يبال كتاب كا نام ہے جو' القنيه' كا اختصار ہے۔ یہ اللہ کا بابٹروط الصلاق میں ذكر كياہے۔ "حلي "۔

3305\_(قوله: الصَّلاّةُ فِيهَا) يعني ان تينول اوقات ميل أورنماز كي طرح بديها اورتبيح جبيها كه "البحر" مين" البغيه"

کے حوالہ ہے۔

3306\_(قوله: وَكَأَنَّهُ الحَ ) يِن الحر"ك كلام ع --

3307\_(قوله: فَالْأَذْلَ) لِعِن انْضل ہے تا کہ یہ 'البغیہ'' کے کلام کے موافق ہوجائے۔ کیونکہ اس کا مفادیہ ہے کہ اصلاً کراہت نہیں ہے کیونکہ افضل کے ترک میں کراہت نہیں ہوتی۔

3308 ۔ (قولہ: وَکُمِ اَ نَفُلْ) اوقات مکروہہ کی دونوں قسموں میں ہے دوسری قسم میں شروع ہورہے ہیں اور جو نمازیں ان میں مکروہ نہیں اور یہال کراہت تحریمہ بھی ہے۔ای کے ساتھ''الحلب'' میں تصریح کی ہے۔اس لیے الخانیہ اور ''الخلاصہ'' میں عدم جواز سے تعبیر کیا ہے اور مراد عدم حل ہے نہ کہ عدم صحت ہے جیسا کھنی نہیں۔

3309\_(قوله: قضدًا) اس سے احتر از کیا ہے کہ اگر کوئی رات کے آخر میں نفل پڑھے جب ایک رکعت نماز پڑھ لے تو فجر طلوع ہوجائے، پس افضل نماز کو کمل کرنا ہے کیونکہ یہ فجر کے بعد نفل میں وقوع بغیر قصد کے ہے اصح قول پر فجر کی سنت کے قائم مقام نہ ہوں گے۔

3310\_(قوله: وَلَوْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) اسكى ماته اشاره كيا م كجس كاسبب موياسب نه موكوئى فرق نهيس جيساك

وَلَوْ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ (وَكُلَّ مَا كَانَ وَاجِبًا) لَالِعَيْنِهِ بَلُ (لِغَيْرِهِ) وَهُوَمَا يَتَوَقَّفُ وُجُوْبُهُ عَلَى فِعُلِم (كَمَنْنُوْ رِ وَرَكْعَتَى طَوَافِ) وَ سَجَدَقَ سَهُو

اگر چہتحیۃ المسجد ہواور ہروہ نماز جووا جب ہووا جب لعینہ نہیں بلکہ واجب لغیر ہ ہویہ وہ ہوتا ہے جس کا وجوب بندے کے فعل پر موقو ف ہوتا ہے جیسے نذر مانی ہوئی نماز ،طواف کی دور کعتیں اور سہو کے دو سجد ہے

''البحر''میں ہےامام'' شافعی' ریافتیا کے انظر بیاس کے خلاف ہےاس میں جس کا سبب ہوجیے سنن مؤکدہ اور تحیۃ المسجد ،' تطحطاوی''۔ 3311\_(قولہ: وَکُلُ مَا کَانَ وَاجِبًا) یعنی جونفل کے ساتھ کمحق ہواس طرح کے نفل ہونے کے بعد کسی عارض کی وجہ ہے اس کا ثبوت ثابت ہو۔

3312\_(قوله: عَلَى فِعُلِه) یعنی بندے کے فعل پر بہتر اسم ظاہر کا ذکر کرنا ہے۔ مثلاً نذر مانے ہوئے فال نذر پر موقوف ہوتی ہیں اور سہو کے دونوں سجدے اس واجب کے ترک پر موقوف ہوتی ہیں اور سہوتے ہیں اور سجدے اس واجب کے ترک پر موقوف ہوتی ہیں جو سے ہوتا ہے۔''طحطاوی''۔

اوراس پر جودالتلاوۃ کے ساتھ اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ اس کا دجوب تلاوت پر موقوف ہوتا ہے۔''افتح'' میں اس کا یہ جواب دیا کہ تحقیق میں اس کا وجوب ساع ہے متعلق ہے استماع اور تلاوت سے نہیں اور بید مکلف کافعل نہیں بلکہ اس میں خلقی وصف ہے بخلاف نذر ، طواف اور شروع کے کیونکہ یہ اس کافعل ہے اگر بینہ ہوتا تونما زنفل ہوتی ۔

''شرح المهنیہ'' میں ہے:لیکن سیحے بیہ ہے کہ وجوب کا سبب تالی کے حق میں تلاوت ہے۔ اعظم بیں ہے در نہاس کی تلاوت کی وجہ سے بہرے آ دمی پروجوب کا نہ ہونالازم آئے گاای طرح'' البحر''میں ہے۔

تبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر چہ بیاس کے فعل سے ہے لیکن اس کی اصل نقل نہیں ہے۔ کیونکہ سجدہ کے ساتھ شفل غیر مشروع ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ واجب تھا بندے کے التزام کی وجہ سے نہیں اس کی کمل بحث'' شرح المنیہ'' میں ہے۔

3313 ( توله: قَرَنُحَتَّی طَوَافِ) اس کا ظاہر ہیہ ہے کہ اگر طواف اس مکروہ وقت میں ہو۔ میں نے صراحة بینہیں دیکھا۔ اس پروہ دلالت کرتا ہے جوامام الطحاوی نے ''شرح معانی الا ثار'' میں حضرت معاذین عفراء رہائی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عصر کے بعد یاضح کی نماز کے بعد طواف کیا اور طواف کی دور کعتیں ادانہ کیں ان ہے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: رسول الله سل فرایس نے ضبح کی نماز کے بعد نماز سے منع فرمایا حتی کہ سورج طلوع ہوجائے (1) اور عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا حتی کہ سورج طلوع ہوجائے (1) اور عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا حتی کہ سورج طلوع ہوجائے (1) اور عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا حتی کہ سورج غروب ہوجائے۔ پھر میں نے اس کی تصریح ''الحلیہ'' اور''شرح اللباب'' میں دیکھی۔

3124\_(قولہ: وَ سَجَدَقَ سَهْدٍ) مِن کہتا ہوں: اس میں صاحب'' کی متابعت کی ہے اور میرے لیے اس کا معنی ظاہر نہیں ہوا۔ کیا بیا اطلاق پر ہے یا بعض نمازوں کے ساتھ مقید ہے؟ کیونکہ سحدہ سہوکی کراہت کی کوئی وجنہیں ہے

(وَالَّذِي شَهَعَ فِيْهِ) فِي وَقْتِ مُسْتَحَبِّ أَوْ مَكُمُولِا (ثُمَّ أَفْسَدَة وَ) لَوْسُنَّةَ الْفَجْرِ (بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرِ وَ) صَلَاةِ (وَعُضِ) وَلَوْ الْبَجْبُوعَةَ بِعَرَفَةَ (لا) يَكُمُ وُقَفًاءُ فَائِتَةٍ وَ) لَوْ وِتُوا أَوْ (سَجَدَةِ تَلاَوَةٍ وَ صَلَاةٍ جَنَازَةٍ وَ كَذَا)

اور وہ جس میں شروع ہوامتحب یا مکروہ وقت میں پھراہتے توڑ دیا اگر چہ فجر کی سنت ہو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر چہوہ عرفات میں اکٹھی نمازیں ہوں فوت شدہ نماز اگروتر ہویا سجدہ تلاوت اور نماز جناز ہاورائ طرح

اس صورت میں کہاگرکوئی فجریاعصر کی نماز پڑھے اور ان میں بھول جائے اور ای طرح اگر ان دونوں نمازوں کے بعد فوت شدہ نماز قضا کی اور اس میں بھول گیا۔ کیونکہ جب اس کے لیے اس نماز کو اداکر نا حلال ہے تو اس کے لیے اس میں جو سجدہ سہو واجب ہے وہ کیسے حلال نہ ہوگا شایدان اوقات کی دومری نوع ، پہلی نوع کے ساتھ مشتبہ ہوگئی ہے۔

کیونکہ نوع اول میں سجدہ سہوکا ذکر صحیح ہے اس کے ذکر کے خلاف پہلے گزر چکا ہے مگریہ کبا جائے کہ یہ بعض نمازوں کے ساتھ مقید ہے اور بیوہ ہے جواس نوع میں مکروہ ہیں جیسے نفل اور واجب لغیر ہ۔ پس جس طرح ان کافعل مکروہ ہے ای طرح ان میں سجدہ سہوچھی مکروہ ہے۔ پھر میں نے ''الرحمٰی'' کودیکھا انہوں نے جزم کیا ہے کہ یہ سہو ہے۔ (فقا مل وراجع)

3315\_(قوله: وَ لَوْسُنَّةَ الْفَجْرِ) لِعِنى جوان مِي شروع ہوا پھرائبيں تو ڑويا اگروہ فجر کی سنت ہوتو انسے قول پريہ جائز نہيں اور حيلوں ميں سے جو بيان کيا گيا ہے وہ مردود ہے جيسا كه آ گے آئے گا۔

3216\_(قوله: بَعُنَ صَلَاقِ فَجُرِدَ صَلَاقِ عَصْرِ) بيد وكُي ةَكَ مَتعلق بيعن نَفْل مَروه بين فجر اورعصر كے بعد، يعنى طلوع بي تقورًا پہلے تك اور سابق قول ك قرينه سے تغير تك سابق قول سے مراد (لا ينعقد الفرض الخ) ہے۔ اسى وجه سے بہان 'الزيلعی' نے کہا: مابعد العصر سے مراد سورج كے تغير سے پہلے كاوقت ہے۔ رہااس كے بعد تو اس ميس بھى قضا جائز نہيں اگر چەصرى نماز پڑھنے سے پہلے ہو۔

3317 (قوله: وَلَوْ الْمَجْهُوعَةَ بِعَرَفَةً) اس كو''المعراج'' مين' الحِتبَىٰ' كى طرف منسوب كيا ہے اور' القنيه'' ميں ''مجد الائمہ الترجمانی'' اور' ظہیر الدین المرغینانی'' كی طرف منسوب كيا ہے۔'' الحلیہ'' میں اس كو بطور بحث ذكر كيا ہے اور فرمایا: میں نے صراحة بنہیں دیکھا۔'' البحر'' میں اس كی متابعت كی ہے۔

3318\_(قوله: دَكُودِتُوا) كونكه بيامام "ابوطيفه" رطيقتار كول پرواجب ہيں۔اس كوفوت ہونے كساتھ جواز فوت ہونے كساتھ جواز فوت ہو نے كساتھ جواز فوت ہوجات كوجہ اس كوفوت ہوئے اللہ جائے وجہ فوت ہوجا تا ہے بیفرض ملی كامعنی ہے۔اور" صاحبین "رطانی کی معنی ہے۔اور" صاحبین "رطانی کی ہوئے ہے۔ای وجہ سے" القنیہ" میں فرمایا: فجر كے بعد بالا جماع وتركی قضاكی جائے گی بخلاف دوسری سنن كے۔

عَلَى عَلَى الله تعالى كا يجاب كساتھ واجب موتا ہے بندے كے تعلى كا يجاب كے ساتھ واجب موتا ہے بندے كے تعلى كے ساتھ نہيں جيسا كہ تو نے اس كوجان ليا پس يفل كے معنى ميں نہيں۔

الْحُكُمُ مِنْ كَرَاهَةِ نَفُلِ وَ وَاجِبِ لِغَيْرِمُ لَا فَرُضٍ وَ وَاجِبِ لِعَيْنِهِ (بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِسِوَى سُنَّتِه لِشُغُلِ الْوَقْتِ بِهِ تَقْدِيْراً حَتَّى لَوْنَوى تَطَوُّعًا كَانَ سُنَّةَ الْفَجْرِبِلَا تَعْيِيْنٍ (وَقَبْلَ) صَلَاةِ (مَغْرِبٍ)

نفل کی کراہت۔اور واجب لغیر ہ کی کراہت کا تھم ہے۔فرض اور واجب لعینہ کانہیں فجر کے طلوع ہونے کے بعد سوائے فجر کی سنتوں کے۔ کیونکہ اس کے ساتھ وقت تقذیر اُمشغول ہے حتیٰ کہ اگر نفل کی نیت کی تو وہ بلاتعیین فجر کی سنت ہوگی۔اور مغرب کی نماز سے پہلے

3320\_(قولد: لِشُغُلِ الْوَقُتِ بِهِ) یعنی فجر کی نماز کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے۔عبارت میں استخدام ہے ''طحطاوی''۔یعنی فجر سے مرادز مانہ ہے نماز نہیں۔

پھریہ (دکرہ) کے قول کی علت ہے۔اس میں اس اعتراض کا جواب ہے جو وارد کیا گیا ہے کہ نبی کریم میں نیٹائیا ہے کے قول کی وجہ سے کہ عصر کے بعد نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہوجائے (1) اور فجر کے بعد نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہوجائے۔ اس حدیث کشیخین نے روایت کیا ہے۔ بیٹل وغیرہ کو شامل ہے۔

اوراس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نہی وقت میں نقصان کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وقت، فرض کے ساتھ مشغول کی طرح ہو جائے ۔ پس نفل اور جوان کے ساتھ الاحق ہیں جائز نہیں، جن کا وجوب کسی عارض کی وجہ سے ثابت ہے اس کے بعد کہ پہلے وہ نفل سے ۔ سوائے فرائض کے اور جوان کے معنی میں ہیں۔ بخلاف اوقات ثلاثہ کی نہی کے۔ کیونکہ وہ وقت میں ایک معنی کے لیے ہے۔ وہ اس کا شیطان کی طرف منسوب ہونا ہے ۔ پس فرائض ونوافل میں مؤثر ہوگی ۔ اس کی مکمل بحث ' شروح البدایہ' میں ہے۔

3321\_(قوله: حَتَّى لَوْنَوْى الْحَ) جَوْقَعليل ميں نے ذکر کيا تھااس پرتفريع ہے جب مقصود تقديراً وقت كا فرض كے ساتھ مشغول ہونا ہے اور اس كى سنتى فرض كے تابع ہيں جب اس نے نفل پڑھے تو اس كے نفل سنت كى طرف پھر جا كيں گے تاكہ منہى عنہ كوادا كرنے والا نہ ہو۔ (تامل)

3322\_(قولہ: بِلَا تَغیِیْنِ) کیونکہ سی معتدسنن مؤکدہ میں تعیین کی شرطنہیں ہے بیفل کی نیت سے اور مطلق نیت کے ساتھ سی موقع ہوتی ہیں۔ پس اگر رات کے بقائے گمان سے دور کعتیں تبجد کی پڑھیں پھر ظاہر ہوا کہ بید دونوں فجر کے بعد ہوئی ہیں توضیح قول پر سنت کی طرف سے ہوں گی۔ پس کراہت کی وجہ سے اس کے بعد انہیں ادانہیں کرے گا۔''اشیاہ''۔

3323\_(قوله: وَقَبْلُ صَلَاقِ مَغْرِبٍ) اس پراکٹر اہل علم کا نظریہ ہے۔ ان میں ہے ہمارے اصحاب، امام مالک اور ایک وجہ امام ' شافعی' رطیع ہے۔ کوئکہ صحیحین میں ثابت ہے جواس بات کومفید ہے کہ نبی کریم سائنٹ آلیا ہم سورج کے غروب ہونے کے بعدا بے اصحاب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے (2) نیز حضرت ابن عمر کا قول ہے: میں نے رسول الله

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة الهسافي ين وقص ها، باب اوقات التى نهى عن الصلوة فيها ، جلد 1 مسنح ، 790 ، حديث نمبر 1418 2 صحيح مسلم، كتاب الهساجد، باب بيان ان اول وقت الهغرب عند غروب الشهس ، جلد 1 مسنح ، 640 ، حديث نمبر 1056

## لِكَمَاهَةِ تَاحِيْرِهِ إِلَّا يَسِيُرًا رَوَعِنْكَ خُرُوْجِ إِمَامِ مِنَ الْحُجْرَةِ

اسکی تاخیر کی کراہت کی وجہ سے مگر تھوڑی کی تاخیر میں کراہت نہیں اور بیسب چیزیں مکروہ بیں امام کے جمرہ سے نکلنے کے وقت

مان فی ایس اوراس صدیث کو المندری " نے اپنی "مخض میں روایت کیا ہے کہ "ابوداؤ د" نے روایت کیا ہے اوراس سے خاموش رہے ہیں۔اوراس صدیث کو "المندری " نے اپنی "مخض میں روایت کیا ہے کہ "ابراہیم انتخی " ہے مخر ہے پہلے نماز کے متعلق بوچھا گیا توفر مایا:انہوں نے اس ہے منع کیا۔اور فر مایا: رسول الله منان نیا آپی ہم راور عمر بن منہ مغر ہے پہلے نو افل نہیں پڑھتے سے (1)۔قاضی "ابو بکر بن العربی " نے فر مایا: اس کے متعلق صحابہ کرام کا اختلاف ہے ان کے بعد سی نے بیشل نہیں پڑھے۔ پس بیاس کے معارض ہے جوصحابہ کرام کو فعل سے مروی ہے اور نی کریم من نیا آپیل کا ان نو افل کا تھم و بنا مروی ہے۔ کیونکہ جب مرفوع صدیث کی وجہ سے مل کے ترک پرلوگوں کا اتفاق ہوگیا تو اس کے ساتھ ممل جا نز نہیں۔ کیونکہ بیاس کے صعف کی دلیل ہے جیسا کہ اپنے مقام پر بیم عروف ہے۔اگر میصابہ میں مشہور ہوتے تو حضرت ابن عمر پرمخفی نہ ہوتے یا اس کو اس کے مرحول کیا جائے گا کہ مغرب کی نماز کی تھیل کے امر سے پہلے تھا۔ اس کی مکمل بحث دونوں " شرح المنیة " وغیر بما میں ہے۔ پرمحول کیا جائے گا کہ مغرب کی نماز کی تھیل کے امر سے پہلے تھا۔ اس کی مکمل بحث دونوں " شرح المنیة " وغیر بما میں ہے۔

3324\_(الایسیزا) کا قول میں 3324\_(الایسیزا) بہتر تاخیرہے یعنی نماز کی تاخیر کی کراہت کی وجہ ہے اور (الایسیزا) کا قول میہ فائدہ دیتا ہے کہ دورکعت سے کم جلسہ کی مقدار تاخیر جائز ہے۔اورہم نے (مقولہ 3266 میں) پہلے پیش کیا ہے کہ اس پر زائد تاخیر کر وہ تنزیہی ہے جب تک ستارے کثیر نہ ہوجا ئیں۔''افتح'' میں یہذ کر کیا ہے۔۔۔۔۔۔اور'' الحکلہ'' میں اور'' البحر'' میں اس کو ثابت کیا ہے۔۔۔۔۔۔ کہ دورکعت نماز میں جب تخفیف کی جائے تویسیو (تھوڑ ہے) پر زائد نہ ہوگا پس ان دو رکعتوں کا پڑھنا میاح ہوگا۔ باب الوتر والنوافل میں''افتح'' میں اس کی تحقیق میں طویل بحث کی ہے۔

نوٹ: فوت شدہ نماز ، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت اس وقت میں بلا کراہت جائز ہے۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی پھر شنتیں اوا کی جائیں گی۔ شاید بیان نصلیت کے بیان کے لیے ہے۔ اور ' الحلب' میں ہے: جمعہ کی سنن سے جنازہ کی نماز کی تاخیر پرفتو کی ہے۔ اس بنا پرمغرب کی سنت سے اس کومؤخر کیا جائے گا کیونکہ بیزیا دہ مؤکد ہے۔ '' بح''۔ ''الحادی القدی'' میں نذر مانی ہوئی نماز اور جس کوتوڑدیا اس کی قضا اور صاحب ترتیب کے علاوہ کے لیے فوت شدہ کی قضا

کی تصریح ہے۔ بیٹھدہ قید ہے۔

طُواف کی دور کعتیں باتی رہ گئیں۔ پس بیر کروہ ہیں جیسا کہ 'الحلبہ' وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ اور المصنف کے کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ (دقیل صلاقا المغوب) کا قول بعد طلوع فحد کے قول پر معطوف ہے۔ پس دوسرے میں وہ تمام کروہ ہیں جو پہلے میں مکروہ ہیں۔ ہال''شرح اللباب' میں تصریح کی ہے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کر ہے و مغرب کی سنتوں سے پہلے دور کعت نماز پڑھے جیسے جنازہ۔

3325\_(قوله: وَعِنْدَ خُرُوْمِ المَامِرِ) كُونكُ ' بخارى" و ' دمسلم' وغيرها كى حديث ب: جب تواپنے ساتھى كو كہے گا

<sup>1</sup> ـ كتاب الآثار، ما يعاد من الصلوة وما يكرة منها ، جلد 1 منح 374 ، مديث نمبر 145

ٲۏؾؚؽٵڡؚ؋ڸڵڞؙۼؙۏڍؚٳڽؙڷٙؠ۫ؽڬؙڹڷۜ؋ڂؙڔٛڗؙٞٛڸڂؙڟؠٙۊ۪؞ؘڡٵۅؘڛٙڿۣؽ۫ٸٙؽٲڣؖٵۼۺٛ؆ڸڶؾؘؠٵڡؚڝؘڵڗؠؠؚڿؚڵٳڣؚڣٵؿڗؖۊ۪ ڣؘٳڹۧۿٵڵٲػؙؠٞٷؙۅؘؾؘؽۮۿٵڶؠؙؙڝڹؚ۫ڡؙڧؚٵڵجؙؠؙۼڐؚ

یا منبر پر چڑھنے کیلئے قیام کے وقت اگراس کا حجرہ نہ ہوکسی خطبہ کے لیے۔ یہ آگے آئے گا کہ خطبات دی ہیں۔اسکی نماز کے کمل ہونے تک بخلاف فوت شدہ نماز کے کیونکہ فوت شدہ نماز اس وقت مکروہ نہیں ،المصنف نے باب جمعہ میں اس کو مقید کیا ہے

خاموش ہوجا جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو تو نے لغوبات کی (1)۔ جب امر بالمعروف سے منع کیا حالا نکہ وہ فرض ہے تو نقل کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ یہ اہل علم میں سے جمہور کا قول ہے جیسا کہ'' ابن بطال'' نے یہ کہا ہے۔ ان میں سے ہمارے اصحاب اور امام مالک ہیں۔'' ابن ابی شیبہ'' نے حضرت عمر، عثان ، علی ، ابن عباس وغیر ہم بران بجہ تا بعین سے یہ ذکر کیا ہے۔ پس جوروایت کیا گیا ہے وہ تحریم ہے پہلے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ پس یہ ''منع'' کی ادلہ کے معارض نہیں اور تمام دلائل'' المنیہ'' کی دونوں شروح وغیر ہما میں ہیں۔ پھریہ ماقبل پر معطوف ہے۔ پس اس میں وہ مکروہ ہے جواس میں مکروہ ہے جیسا کہ ہم نے بیان کہا ہے۔

3326\_(قولہ:لِخُطْبَةِ مَا)خطبہ کی تعمیم کے لیے ماکولائے اور بیاس صورت کوشامل ہے جب خطبہ سے پہلے ہواور بعد میں ہوخواہ خطیب خطبہ سے رکا ہوا ہو یانہیں۔''بح''۔

#### مشروع خطبات

3327\_(قوله: وَ سَيَجِينُتَى أَنْهَا عَشْمٌ) باب العيدين مِين (مقوله 7039 مِين) ہے يہ جمعہ، فطر، انتحىٰ كا خطبہ اور تين خطبے جج كے ہيں۔ ختم قرآن كا خطبہ ہے، نكاح، استىقا اور كسوف كا خطبہ ہے۔ مرادتمام مشروع خطبات كى تعدا د ہے ورنه كسوف كا خطبہ امام' شافعي' دِالِيُتنا يكا خطبہ ہے۔

ظاہریہ ہے کہ امام'' ابو صنیف' والیٹی ایہ کے نزدیک نماز کسوف میں تفصیل کی کراہت نہیں ہے۔ کیونکہ'' امام صاحب' والیٹی ایک کنزدیک اس کی مشروعیت نہیں ہے۔'' الحلیہ'' میں اس کی تصریح ہے۔ اس طرح استیقاء کا خطبہ' صاحبین' وطانتی کا مذہب ہے۔ اس میں بھی اس طرح کہا جائے گا۔ بھی'' القہتا نی'' میں جو مذکور ہے اس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے جہاں انہوں نے امام'' ابو صنیف' والیٹی سے کسوف کے خطبہ کی مشروعیت کی روایت نقل کی ہے۔ شاید جنہوں نے اس کا ذکر کیا جیسے'' الخانیہ' وغیرہ، وہ اس روایت کی طرف مائل ہوئے۔ پس ہمارے نزدیک خطبات کا دس ہونا سے ہے اور خفی نہیں کہ (خہوجہ اصاحب من الحجرة و قیامہ للصلوة) قید ہے اس صورت کی جواس کے مناسب ہے اور وہ نکاح اور ختم قرآن کے خطبہ کے علاوہ ہے۔ اور تمام میں کراہت کی علت اس میں واجب استماع کا فوت کرنا ہے جیسا کہ'' الجبیٰ' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور تمام میں کراہت کی علت اس میں واجب استماع کا فوت کرنا ہے جیسا کہ'' الجبیٰ' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس میں مکروہ نہیں ہے۔' مطحطاوی' ۔ میں میں وقت شدہ کو مقید کیا جو خطبہ کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔' مطحطاوی' ۔ میں میں کہا ہوئی ہے۔ ' البوطنیف کی است میں مکروہ نہیں ہے۔ ' مطحطاوی' ۔ میں میں کراہت کی علت اس میں فوت شدہ کو مقید کیا جو خطبہ کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔' مطحطاوی' ۔

<sup>1</sup> يحيم سلم، كتاب الجمعه، باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب، جلد 1 مفح 428، مديث نمبر 8082

بِوَاجِبَةِ التَّرْتِيْبِ وَإِلَّا فَيُكُمَّهُ وَ بِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيْقُ بَيْنَ كَلَامَي النَّهَايَةِ وَ الضَّذُرِ (وَكَذَا يُكُمَّ هُ تَطَوُعٌ عِنْدَ إِقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَى إِقَامَةِ إِمَامِ مَنُ هَبِهِ

ترتیب کے وجوب کے ساتھ ور نہ مکروہ ہے ہیں اس سے''النہایہ' اور''الصدر'' کے کلاموں میں تو فیق حاصل ہوتی ہے۔اور ای طرح فرض نماز کی اقامت کے وفت نفل مکروہ ہیں۔یعنی اپنے مذہب کے امام کی اقامت کے وفت۔

َ 3329 (قوله: بَيْنَ كَلَامِي النَّهَالَيَةِ وَ الصَّدُدِ) كيونكه 'صدرالشريعه' نے فرمایا: فوت شده مَکروه ہے۔اورصاحب ''النہائیہ' نے فرمایا: مکروہ نہیں ہے جیسا که 'شرح المصنف' میں ہے، 'طلبی' ۔

3330 (قوله: عِنْدَ إِقَامَةِ صَلَاقًا مَكْتُوبَةِ) اس كومطلق بيان كيا ہے حالانكه "اور" الخلاصة " ميں اس كو جعه كون كے ساتھ مقيد كيا ہے۔ اور" شرح المنيه" ميں ان كى متابعت كى ہے۔ اور فرما يا: رہاغير جعه ميں توا قامت شروع ہونے كے ساتھ مكروہ نہيں جب تك امام نماز ميں شروع نه بو اور وہ جان لے كه وہ اسے كہلى ركعت ميں پالے گا اور وہ بلا حائل صف سے ملا ہوا نہ ہو فرق بيہ ہے كہ جعه ميں كثر ت اجتماع ہوتا ہے۔ صف سے خالطت كے بغير غالباً بيمكن نہيں ہوتا۔ ملخصاً مزيد باب اور اك الفريضة ميں (مقولہ 5994 ميں ) آئے گا۔

3331\_(قوله: أَى إِقَامَةِ إِمَامِ مَنْهَبِهِ)الثارح نے''الخزائن' كے حاشيہ ميں فرمايا: اس پرمولانا منلاعلى شيخ القراء بالمسجد الحرام نے لباب المناسك پراپنی شرح میں اس پرنص قائم کی ہے۔

## جماعت كاتكراراورمخالف كي اقتدا

 لِحَدِيثِ ﴿ ذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ﴿ إِلَّا سُنَّةَ فَجْرِإِنْ لَمْ يَخَف فَوْتَ جَمَاعَتِهَا ﴾ وَلَوْبِإِدْ رَاكِ تَشَهُّدِهَا ، فَإِنْ خَافَ تَرَكَهَا أَصُلًا ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْحِيَلِ مَرْدُودٌ ،

کیونکہ صدیث شریف ہے: جب نماز کی اقامت کہی جائے توسوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں (1) سوائے فجر کی سنتوں کے اگر اس کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہواگر چپ فرض کے تشہد کو پانے کے ساتھ ہو۔اگر اسے جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہوتوسنتوں کو بالکل ترک کر دے۔اورسنتوں کے بارے میں جو حیلے مذکور ہیں وہ مردود ہیں۔

رسالہ ککھا ہے جس کا نام''الا هتداء بالاقتداء'' رکھا ہے اس میں جواز ثابت کیا ہے۔لیکن اس میں مخالف کی اقتدا کی کراہت کی نفی کی ہے جب وہ شروط اور ارکان میں صرف رعایت رکھے۔اس پر کمل بحث ان شاءالله (مقولہ 4766 میں) ماب الامامہ میں آئے گی۔

3332\_(قوله: لِحَدِيثِ) اس كور مسلم' وغيره نے روايت كيا ہے۔ امام' الطحطاوی' نے فر مايا: اس كے عموم سے فوت شدہ جس كى ترتيب واجب ہے دہ متنتیٰ ہے۔ كيونكہ وہ اقامت كے باوجود پڑھی جاتی ہے۔

سنت فجر کے احکام

3333\_(قوله: إلَّا سُنَةَ فَجْيِ) كيونكة الطحاوى وغيره في حضرت ابن مسعود سيروايت كيا ہے كه وه مسجد ميں واغل موئ اور نمازكى تكبير موگئى انہوں في ستون كى طرف رخ كر ميم ميں فجركى دوسنتيں ادا فرما كيں۔ اور يه حضرات حذيف، ابو موئ بناتين كى موجودگى ميں ہوا۔ اس كى مثل حضرات عمر ، ابوالدردا ، ابن عباس اور ابن عمر ون ہے۔ اس طرح الحافظ الطحاوى ''في نشرح اللا ثار' ميں اس كى سند بيان كى ہاوراس كى مثل الحسن ، مسروق اور الشجى سے مروى ہے۔ 'شرح المعنيہ''۔ منظم وى ہے۔ 'شرح المعنيہ''۔ منظم وى ہے۔ 'شرح المعنیہ'' منظم وى ہے۔ 'شرح المعنیہ' اور ' الشرنبلائی ' في اعتماد كيا ہے اس پر اس ميں شارح فيل بيں۔ ليكن ' النهن ميں اس كوضعيف كها ہا ورظام المدذ مب كو پسند كيا ہے كہ وہ سنت ادا فه كرے مگر جب اسے ايک ركعت يا في كاعلم ہو۔ مزيد باب ادراك الفريض ميں آئے گا۔ ' حلي ''۔

میں کہتا ہوں: ہم (مقولہ 5983 میں) وہال' ابن البہام' وغیرہ سے مصنف نے روایت کر کے جس پراعتما دکیا ہے اس کی تقویت کوذکر کریں گے۔

3335\_( قولہ: تَرَكَهَا أَصْلاً) یعنی سنتوں کو نہ طلوع ہے پہلے اور نہ طلوع کے بعد قضا کرے۔ کیونکہ سنتیں قضانہیں ک جاتیں گر فرض کے ساتھ جب فرض فوت ہو جا تیں اور ای دن زوال سے پہلے قضا کیے جاتھیں۔''حلبی''۔

3336\_(قوله: وَمَا ذُكِرَ مِنُ الْحِيَلِ) وہ بیے ہیں کہ سنق کو شروع کرے پھراسے طلوع سے پہلے تو ڑ دے یا آئیس شروع کرے پھر آئیس تو ڑے بغیر فرض میں شروع ہوجائے پھر آئیس طلوع سے پہلے قضا کرے،اس کار ددوطرح سے ہے۔

1 صحيح بخارى، كتاب صلوة الهسافرين و قصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الهوذن ، جلد 1 مسنح 705، مديث نمبر 1210 ، سنن زيائي ، كتاب الصلوة، باب مع يكره من الصلوة الخ، جلد 1 مسنح 328، مديث نمبر 855 وَكَذَا يُكُمَ هُ غَيُرُ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ (وَقَبُلَ صَلَاةِ الْعِيدَيُنِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهَا بِمَسْجِدِ لَا بِبَيْتٍ فِي الْأَصَحِّ (وَبَيُنَ صَلَاَقُ الْجَبْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزُدَلِفَةَ) وَكَذَا بَعْدَهُمَا كَمَا مَرَّ (وَعِنْدَ مُدَافَعَةِ الْاَخْبَثَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ الرِّيحِ

اورای طرح وقت کے ننگ ہونے کے وقت ،عیدین کی نماز سے پہلے مطلقا اورعیدین کی نماز کے بعد مسجد میں نہ کہ گھر میں۔ اصح قول میں۔اور عرفہ اور مز دلفہ میں دونمازوں کو جمع کرنے کے درمیان۔اورای طرح ان کے بعد جبیبا کہ گزر چکا ہے۔اور بول و برازکورو کئے کے وقت ، یاان میں ہے کی ایک کورو کئے کے وقت ، یا ہوا کے روکنے کے وقت

پہلا یہ کہ تو ڑنے کے لیے شروع کرنے کامعاملہ شرعاً فتیج ہاوران میں سے ہرصورت میں نماز کوتو ڑنا ہے۔

دوسرابیکهاس میں فخر کے وقت میں واجب نغیرہ کافعل ہے اوروہ مکروہ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔''حلبی''۔

3337\_(قوله: وَكَذَا يُكُمَّ الْمُكُتُوبَةِ) اس ميں (ال) عبدی ہے یعنی وقتی فرض پہر کراہت ، نقل ، واجب اور فوت شدہ کوشال ہے اگر چاس کے اور وقتی کے درمیان ترتیب ہو۔ ای طرح الوقت میں (ال) عبد کے لیے ہے یعنی وہ وقت معہود جو کامل ہے اور وہ مستحب وقت ہے۔ کیونکہ باب تضاء الفوائت میں (مقولہ 6053 میں ) آئے گا کہ مستحب وقت کی تنگی کے ساتھ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر شارح ہے ہے: ای طرح غیر وقتی نماز مستحب وقت کے تنگ ہونے کے وقت کر تنگی ہونے کے وقت کر کہا ہے۔

نوت: میں نے''الخزائن' کے حاشیہ میں شارح کے خط ہے دیکھا کہ اگر وقت میں وسعت گمان کرتے ہوئے نفل شروع کیے پھرظا ہر ہوا کہ اگر اس نے دورکعت کلمل کیں تو فرض فوت ہوجا ئیں گے تو وہ نہ تو ڑے جبیبا کہ اگر نفل شروع کرے پھر خطیب نکل آئے۔ای طرح''شرح المنیہ'' کے آخر میں ہے۔

3338\_(قوله: مُطْلَقًا) خواه مجدمين مويا گھرمين مواس كے مقابل ميں تفصيل كے قرينه كے ساتھ \_' 'حلبي' '\_

3339\_(قولہ: فِی الْاُصَحِّ) بیاس کارد ہے جو بیہ کہتا ہے: گھر میں مکروہ نہیں خواہ عید سے پہلے ہو یا عید کے بعد ہو۔اور اس کارد ہے جو کہتا ہے کہاس کے بعد مطلقاً مکروہ نہیں خواہ مجدمیں ہویا گھر میں ہو۔''حلبی''۔

3340\_(قوله: ذَبَيْنَ صَلَاقَ الْجَنْعِ) عرفه ميں ظهراورعصر كوتقديماً جمع كرنااور مز دلفه ميں مغرب اورعشا كوتا خير أجمع كرنا ہے۔

3341 (قوله: وَكَنَا بَعُلَهُمَا) تثنيه كي خمير كام جع دونو ل نمازوں كوجع كرنا ہے جوعرف ميں ہيں نه كه مز دلفه كى دو نمازوں كوجع كرنا ہے جوعرف ميں ہيں نه كه مز دلفه كى دو نمازوں كوجع كرنے كے بعد نفل كى عدم كراہت كا وہم ولا تا ہے۔ اور بياس پردلالت كرتا ہے كه (ولوالمه جموعة بعوفة) كے تحت جو تول كر راہے اس سے يہى مراد ہے ۔ پس اگر (و مزدلفة) كے تول پر دكذا بعده ماكما مركومقدم كرتے تواس ابہام سے عبارت سلامت ہوتی ۔ اور اگر اس كو اصلا سا قط كر و سے تو تراس سے سلامت رہے ۔ "وطبی" نے جوذكر كہا ہے وہ ہمارے بزد يك مزدلفه ميں مغرب وعشاء كى نمازوں كے ترار سے سلامت رہے ۔ "وطبی" ۔ "الرحمی" نے جوذكر كہا ہے وہ ہمارے بزد يك مزدلفه ميں مغرب وعشاء كى نمازوں كے

(وَوَقْتَ حُضُودِ طَعَامِ تَاقَتُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، وَ) كَذَا كُلُّ (مَا يَشْغَلُ بَالَهُ عَنُ أَفْعَالِهَا وَيُخِلُّ بِخُشُوعِهَا) كَائِنًا مَا كَانَ فَهَذِهِ نَيَفٌ وَثُلَاثُونَ وَقُتًا

اور کھانا حاضر ہونے کے وقت جس کی طرف نفس اشتیاق کررہا ہو۔اورا سی طرح ہروہ چیز جس کے ہوتے ہوئے دل نماز سے غافل ہواور خشوع میں مخل ہوخواہ کوئی چیز بھی ہونوافل پڑھنا مکروہ ہے۔اوریتیس سے زائداوقات ہیں۔

بعد نقل پڑھنے کی کراہت میں اختلاف کے ثبوت کو مفید ہے۔ لیکن''شرح اللباب' میں جس پر جزم کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں پڑھے اور وتر پڑھے۔ اور فرمایا: جبیبا کہ اس کی مولانا''عبدالرحمٰن' جامی نے اپنی'' نسک' میں اس کی تصریح کی ہے۔ (تامل)

3342\_(قوله: تَاقَتُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ) يعن فس اشتياق كري\_" وطبى" عن "القاموس"\_

اس سے سیمجھا کہ جب کھانے کی طرف اشتیاق نہ ہوتو کوئی کراہت نہیں اور یہی ظاہر ہے۔''طحطا وی''۔

3344\_(قوله: وَيُخِلُّ بِخُشُوعِهَا) يملزوم پرعطف لازم بـــ (فاقهم)

ا مام''طحطاوی'' نے فرمایا:خشوع کامحل دل ہے اور وہ اہل الله کے نز دیک فرض ہے۔اور حدیث میں وار د ہے کہ انسان کے لیے نماز میں سے نہیں ہے گراتنی مقدار جتنا کہ وہ اس میں حاضر تھا بھی اس کے لیے اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے اور مجھی اس سے کم یازیادہ۔

## كائنًا ماكان كااعراب

3345\_(قوله: كَائِنًا مَاكَانَ) اس تركيب مين كئى اعراب بين جن كومين نے اپنے رسالہ "الفوا كدالعجبية فى اعراب الكلمات الغريبة" مين ذكر كيا ہے۔ اظہراعراب بيہ ہے كہ كائناً، كان اقصد كامصدر ہے۔ بيحال ہے اور اس مين خمير الشاغل كى طرف لوث رہى ہے وہ اس كا اسم ہے اور مااس كی خبر ہے بينكر وموصوف ہے اس كى صفت كان تامہ ہے۔ بينى اس حال ميں كہ شاغل ايك شے ہو جو وجو دكى صفت ہے متصف ہو۔ مطلب بيہ كمشغول كرنے والى چيز پركرا ہت كو معلق كرنا ہے جو مجى يائى جائے بيوجو دكى قيد پرزاكد قيد پركرا ہے معلق كرنا ہے جو

3346 (قوله: فَهَذِهِ نِيِّفٌ وَثُلاثُونَ وَقُتًا) النيف نون كِفتى اور يامشدده كرسره كے ساتھ ہے بھى يا كى تخفیف كے ساتھ ہوتا ہے اور اس كے آخر میں فاہے۔جوا يک عقد سے دوسرى عقد تك زائدا كائيال ہوتى ہیں اس پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح ''القاموں'' میں ہے۔ يہاں ظاہر صورت میں تینتیس اوقات مراد ہیں اوروہ یہ ہیں: شروق ، استواء، غروب،

## كَذَا تُكُمَّ اللَّهِ إِنَّا مَاكِنَ كَفَوْقِ كَعْبَةٍ

#### ای طرح کئی مقامات میں نماز مکروہ ہے جیسے کعبہ کے او پر،

فجر یا عصر کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، یا مغرب سے پہلے، دس خطبوں کے وقت، فرضی نماز کی اقامت کے وقت، نماز کے وقت کی تنگی کے وقت، عیدالفطر کی نماز سے پہلے، مبحد میں عیدالفتی سے پہلے، مبحد میں عیدالفتی کے بعد، عرف میں دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے درمیان، اور ان نمازوں کے بعد، مزدلفہ میں جمع کے درمیان، بول و براز کی مدافعت کے وقت، ایسے کھانے کے وقت جس کانفس مدافعت کے وقت، ایسے کھانے کے وقت جس کانفس مشاق ہو، ہراس چیز کے موجود ہونے کے وقت جس سے دل مشغول ہو، عشاء کی ادائیگی کے لیے نصف رات کے بعد، اس کے علاوہ نہیں اور ستاروں کی کثرت کے وقت مغرب کی ادائیگی کے لیے۔

جان او کہ ہم نے پہلے (مقولہ 3320 میں) بیان کیا ہے پہلے تین اوقات میں نبی وقت کے اعتبار سے ہے۔ ای وجہ سے فرض اور نقل میں مؤثر ہے اور باتی اوقات میں کی دوسرے اعتبار سے ہے ای وجہ سے وہ نوافل میں مؤثر ہے۔ فرائض اور جواس کے ہم معنی ہیں ان میں موژ نہیں۔ ''العنا بی' وغیر ہا میں اس کی تصرح کی ہے۔ لیکن باتی اوقات میں نوافل میں نبی کا موثر ہونا اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وقت کی نماز کے خصوص کے ساتھ تعلق نہ ہوجیسا کہ آخری دوصور توں میں ہے۔ کیونکہ ان میں مغرب کی موخر کرنے میں جماعت کی تقلیل ہے اور مغرب کی تا خیر ساتروں کی کثرت تک میں یہود سے تحبہ ہے جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصرح کی ہے۔ بیان دونوں نمازوں مغرب کی تاخیر ساتروں کی کثرت تک میں یہود سے تحبہ ہے جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصرح کی ہے۔ بیان دونوں نمازوں کے ساتھ حاص ہوا در ہم نے پہلے (مقولہ 3288 میں) چیش کیا ہے کہ صحیح سے ہے کہ فی نفسہ وقت میں کر اہت نہیں ہورا ہے کا دونوں نہیں ہورا ہے میں کر اہت کی تب میں کر اہت کی تب میں کر اہت نہیں کر اہت کا دیا دونوں تاخیر میں نہیں۔ (فافہم)

وہ مقامات جہاں نماز مکروہ ہے

3347\_(قوله: كَذَا تُكُمَّةُ الخ) جبزمانے میں كراہت ذكر كي تواستطه ادّا مكان میں كراہت كا ذكر كيا ورنداس كامحل مكروہات الصلوٰ ة ہے۔

1 سنن ترزي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في كراهية مايصلى اليه ،جلد 1 ،صفى 232، مديث نمبر 316 سنن ابن ماج، كتاب المساجد، باب المواضع التى تكرة فيها الصلوة، جلد 1 ،صفى 246، مديث نمبر 737

#### وَنِى طَيِيقِ وَمَنْ بَلَةٍ وَمَجْزَرَةٍ وَمَقْبَرَةٍ وَمُغْتَسَلٍ وَحَهَّامٍ

راسته میں ،کوڑا کر کٹ جمع ہونے کی جگہ میں ، ذبح خاند ،قبرستان میں ، شسل خاند میں ،حمام میں ،

میں اور راستہ میں اور جمام میں اور اونٹوں کے باڑے میں اور بیت الله کی حصت کے اوپر۔

معاطن الابل سے مراداونوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ بیہ معطن کی جمع ہے ہم مکان ہے۔ المدنبلة میم اور با کے فتحہ کے ساتھ اور زائے فتحہ کے ساتھ المونوں المباد ' المداد'۔ المداد'۔

3349\_(قوله: وَمَقُبَرَةً) با کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ اوراس کی علت میں اختلاف ہے بعض نے فرما یا: اس لیے کے قبر ستان میں مردوں کی ہڈیاں اوران کی پیپ ہوتی ہے اوروہ بخس ہے۔ اوراس میں نظر ہے۔ اور بعض علاء نے فرما یا: بتوں کی عبادت کی اصل صالحین کی قبور کو مساجد بنانا ہے۔ بعض نے فرما یا: یبود کے ساتھ تشبہ ہے۔ ''الخانیہ' میں اس پر چلے ہیں۔ اور مقبرہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جب اس میں نماز کے لیے جگہ بنائی گئی ہواور اس میں قبراور نجاست نہ ہو جیسا کہ ''الخانیہ' میں ہے اور اس کا قبلہ قبر کی طرف نہ ہو۔ ''حلبہ''۔

3350\_(قوله: وَمُغْتَسَلِ) يعني هُر مِي عُسل كرنے كى جگد (تامل)

3351\_(قوله: وَحَبَّامِ) وومعانی کے لیے۔ایک بیک غسلات کے گرنے کی جگہ ہے دوسرا بیکہ بیشیاطین کا گھرہے، پہلے قول کی بنا پر جب اس سے کوئی جگہ دھود ہے تو مکروہ نہیں ہوگا اور دوسر ہے قول کی بنا پر مکروہ ہوگا۔حدیث کے اطلاق کی وجہ سے یہی اولی ہے گرونت کے فوت ہونے کا خوف ہوتو مکروہ نہوگی۔''امداد''۔

لیکن الفیض "میں ہے:مفتی بدعدم الکراہت ہے۔

رہی جمام سے باہر نماز لینی عسل کرنے والوں کی جیسے کی جگہ میں تو ''الخانیہ' میں ہے: اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ''الحلہ'' میں ہے: دوسرامعنی کے عتبار سے حمام سے باہر بھی کراہت متفرع ہوتی ہے۔ اور ''الخانیہ' میں ہے: اگر حمام کو چھوڑ دیا گیا۔ بعض علاء نے فرمایا: پھر بھی جو پچھاس میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کراہت کی بقا کا احتمال ہے اور اس کے زوال کا بھی اختمال ہے۔ کیونکہ شیطان اس جگہ کو پیند کرتا ہے جس میں شرمگاہ نگی ہووغیرہ۔ پہلاقول اشبہ ہے اگر اس تک پانی نہ پہنچا ہواور استعمال نہ کیا گیا ہوتو عدم کراہت اشبہ ہے۔ کیونکہ یہ المحسیم سے شتق ہے اوروہ گرم پانی ہے اوروہ اس میں نہیں پایا گیا۔ اس بنا پراگر کسی نے حمام کی ہیئت میں رہنے کے لیے گھر بنایا تو اس میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔

# کفار کی عبادت گاہ میں نماز مکروہ ہے

اس تعلیل ہے کہ پیشیطان کامکل ہے کفار کی عبادت گا ہوں میں نماز کی کراہت اخذ کی جاتی ہے۔ کیونکہ پیشیاطین کی پناہ گاہ ہیں جیسا کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے۔اور جوعلماء نے ذکر کیا ہے اس سے ہمارے نز دیک اخذ کیا جاتا ہے۔ پس'' البح''

#### وَبَطُن وَادٍ وَمَعَاطِن إِبِلِ وَغَنَيم

#### وادی کےبطن میں اونٹوں اور بکر بوں کے باڑے میں

میں کتاب الدعویٰ میں'' کنز'' کے قول دلا یحلفون فی عباداتھم کے قول کے تحت ب:''التاتر خانیہ' میں ب: مسلمان کے لیے بیعداور کنیمہ میں دخول مکروہ ہے۔ بیاس لیے مکروہ ہے کوئکہ بیشاطین کے جمع ہونے کی جگہبیں جی اس حیثیت سے نہیں کہ اس کے لیے دخول کا حق نہیں ہے۔''البح'' میں فرمایا: ظاہر سے کہ بید کروہ تحر کی ہے۔ کیونکہ فقہا ، کے اطلاق سے مکروہ تحر کی ہے۔ کیونکہ فقہا ، کے اطلاق سے مکروہ تحر کی ہی ہی مرادہ وتا ہے۔ میں نے اس مسلمان کو تعزیر لگانے کا تھم دیا جو یہود کے ساتھ بمیشہ کنیمہ میں جاتا ہے۔

جب دخول حرام ہے تونماز بدرجداولی حرام ہوگی۔اس سےاس کی جہالت ظاہر ہوگی جونماز کی خاطر ان میں داخل ہوتا ہے۔ 3352۔ (قولہ: وَبَطُنِ وَادِ) زمین کی پت جگہ۔ کیونکہ اکثر طور پر وہ جگہ نجاست پر مشتمل ہوتی ہے سیلا ب اس کی طرف نجاست اٹھالاتے ہیں یااس میں نجاست پھینکی جاتی ہے۔

3353\_(قوله: وَمَعَاطِنِ إِبِلِ وَعَنَم ) ای طرح "الاحکام" میں ہے جوالی ہے "انخرانة السم قدین" کے حوالہ ہے۔ پھر" الملتقط" کے حوالہ نے اللہ کا کہ بھر یوں کے باڑے میں مکروہ نہیں جب وہ نجاست ہے دور ہواور "الحلبة" میں ہے: فرمایا: بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھواور اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو(1)۔ اس حدیث کو "ترفذی" نے روایت کیا ہے اور فرمایا: بیحدیث میں تھے ہے۔" ابوداؤد" نقل کیا ہے کہ رسول الله سن نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ باڑے میں نماز پڑھے کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ باڑے میں نماز پڑھو کیونکہ یہ برکت شاطین سے ہیں (2) اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو کیونکہ یہ برکت سے بیدا کی گئی ہیں (3) اس حدیث کوسلم نے ذکر کیا ہے۔ (مختمراً)

معاطن الابل۔اونٹوں کا وطن۔پھر پانی کے اردگرد جومبرک ہوتا ہے اس پر غالب ہو گیا۔اور بہتر اطلاق ہے جیسا کہ حدیث کا ظاہر ہے۔اور مدابض الغنم سے مرادان کے رات گزارنے کی جگہ ہے۔

ظاہریہ ہے کہ اونٹوں کا شیاطین ہے ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ اس صفت پر پیدا کیے گئے ہیں ، جونتو راور ایذ امیں ان کے مشابہ ہے پس نمازی محفوظ نہیں ہوتاان کے بدکنے ہے اور اس سے کہ وہ اس کی نماز توڑ دیں جیسا کہ بعض شوافع نے کہا ہے بعنی اس کا دل مشغول رہے گاخصوصاً سجدہ کی حالت میں۔اس وجہ سے بحریاں جدا ہو گئیں اس تعلیل سے ظاہر ہوا کہ اونٹوں کے یاک باڑہ میں کوئی کراہت نہیں جب اونٹ موجود نہوں۔

نوٹ: بعض نے ال تعلیل پراعتراض کیا ہے کہ بیشاطین سے بیدا کیے گئے ہیں اس حدیث سے جو ثابت ہے کہ نبی کریم

1\_سنن ترذى، كتاب ابواب الصلوة، باب ماجاء في الصلوة مرابض الغنم، جلد 1، صفح 233، مديث نمبر 3176

2\_ سن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب النهى عن الصلوة في مبارك الابل، طد 1، صفح 201، مديث نمبر 416

3 محيم سلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الابل، جلد 1 مسفح 409، عديث نمبر 589

وَبَقَي زَادَ فِي الْكَافِي وَمَرَابِطِ دَوَابَّ وَإِصْطَلْهُ لِهُ وَطَاهُونِ وَكَنِيفٍ وَسُطُوحِهَا وَمَسِيلِ وَادٍ وَأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ لِلْغَيْرِ لَوْمَزْرُ وعَةِ أَوْ مَكُنُ وبَةِ وَصَحْهَاءَ

اور گائے کے باڑے میں۔اور''الکافی'' میں بیزائد ذکر کیا ہے جانوروں کے باندھنے کی جگہ میں، اصطبل میں، پھی کے پاس، لیٹرین اور اس کی حصت پر، وادی میں پانی کی گزرگاہ میں،غصب شدہ زمین میں یا غیر کی زمین میں جو کاشت کی گئی ہو یا جس میں کھتی باڑی کی گئی ہواور صحرامیں

سَانَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى نَمَازَ اونْ كَاوِيرِ پِرُ هِ عَنْ عَنْ الورْبِعَضُ نِے ایک اونٹ اور بہت سے اونٹوں میں فرق کیا ہے نفرت اور بھا گئے کی طبیعت کی وجہ سے جودل کی تشویش تک پہنچا نے والی ہے بخلاف اونٹ پرنماز کے۔''شبر املسی علی شرح المنہاج للرملی'' 3354 ۔ (قولہ: وَبَقَي) میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ احناف میں سے کسی نے اس کا ذکر کیا ہو بعض شوافع نے ذکر کیا ہے کہ گائے ، بکری کی طرح ہے بعض نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔

3355\_ (قوله: وَمَزَابِط دَوَابُّ الخ) بيرات چيزين 'الحادي القدى' من مين بير\_

3356\_ (قولہ: وَإِصْطَبْلِ) گھوڑوں کی جگہ۔ اس کا عطف ماتبل پر ہے یہ عام پر خاص کے عطف سے ہے۔ ''طحطاوی''۔

3357\_(قوله: طَاحُونِ) شايداس كى وجداس كى آواز كساتهدل كامشغول بوناب\_(تامل)

3358\_(قولہ: وَسُطُوحِهَا) ضمیر کا مرجع مذکورہ چار چیزیں ہونے کا اختال ہے یا صرف کنیف اس کا مرجع ہے اور اس کومؤنٹ ذکر کیا اس بقعہ کے اعتبار سے جو قضائے جاحت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حصت کا تھکم نیچے والی بعض جہات کی طرح کا ہے جیسے مسجد کی حصت۔

9359\_(قوله: وَمَسِيلِ وَادٍ) دبطن وادٍ كاقول اس كمستغنى كرتا بيكونكه پانى كى گزرگاه غالباً وادى كيطن مين ہوتى ہے۔ "طحطاوى" -

### باغات کے اندراورغصب کی زمین میں مسجد بنانا

3360\_(قولہ: وَأَدْ ضِ مَغْصُوبَةِ أَوْ لِلْغَيْرِ) او للغير كِوَل كى حاجت نہيں۔ كيونكه غصب اس كومتلزم ہے مگريہ كەبغيرا جازت نماز مراد لى جائے اگرچه غاصب ندہو۔ يە' ابوالسعو د' نے فائدہ ظام كياہے۔' طحطاوى''۔

''الحاوی القدی'' کی عبارت ہے: مغصوبہ زمین ، اگر مسلمان اور کافر کی زمین کے در میان مجبور ہوجائے تو وہ مسلمان کی زمین میں نماز پڑھے۔ یعنی کیونکہ راستہ میں زمین میں نماز پڑھے جب وہ کاشت شدہ نہ ہو پس اگر اس پڑھیتی ہو یا کافر کی ہوتو راستہ میں نماز پڑھے۔ یعنی کیونکہ راستہ میں اس کاحت ہے جیسا کہ' مختارات النوازل' میں ہے۔اور اس میں ہے: غیر کی زمین میں مکروہ ہے اگروہ مزروعہ ہو یا کھیتی باڑی

<sup>1</sup> ميمسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، جلد 1 صفح 696، حديث نم ر 1180

بَلَا سُتُرَةٍ لِمَا رِّوَيُكُمَ النَّوْمُ قَبُلَ الْعِشَاءِ وَالْكَلَامُ الْمُبَاحُ بَعْدَهَا وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِانَى أَدَائِهِ، ثُمَّ لَا بَأْسَ بِمَشْيِهِ لِحَاجَتِهِ، وَقِيلَ يُكُمَّهُ إِلَى طُلُوعِ ذُكَاءَ، وقِيلَ إِلَى ارْتِفَاعِهَا فَيْضٌ (وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقُتِ بِعُذُنِ سَفَي وَمَطَي خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ،

گزرنے والے کے لیےسترہ کے بغیرے عثا کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے ادراس کے بعد مباح کلام کرنا مکروہ ہے۔ اور فجر کے بعد نماز کی ادائیگی تک کلام کرنا مکروہ ہے پھراپنی حاجت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء نے فر مایا: سورج کے طلوع ہونے سے پہلے چلا جانا مکروہ ہے۔ اور بعض نے کہا: سورج کے بلند ہونے سے پہلے چلا جانا مکروہ ہے۔ ''فیض''۔ سفر اور بارش کے عذر کی وجہ سے ایک وقت میں دو فرضوں کو جمع کرنا جائز نہیں بخلاف امام'' شافعی'' جائے تھید کے۔ اور امام ''شافعی'' دیلیٹھیانے

کی گئی ہو گر جب ان کے درمیان دوتی ہو یا وہ دیکھے کہ اس کا ساتھی ناپسندنہیں کرے گا تو کو نی حر یے نہیں۔

نوت: سیری' عبدالغیٰ 'نے اپنے والدالشیخ' اساعیل' کی' الحکام' کے حوالہ نے قل کیا ہے کہ غیر کی زبین میں اتر نا اگر اس کے لیے چارد یواری ہو یا کوئی حائل ہوجواندر داخل ہونے سے مانع ہوتو جا ئزنہیں ورنہیں ۔ اس میں معتبر عرف ہے۔

فرمایا: لینی لوگ رضااور عدم رضا کوجائے ہیں۔ پس دمشق میں موسم رہے میں وادی کے باغات میں داخل ہونا جا ئز نہیں گر مالکوں کی اجازت سے وہ عوام دیواری توڑ دیتے ہیں اور باڑیں پھاڑ دیتے ہیں یہ مسکر حرام امر ہے۔ پھر فر ما یا:''الحلبی''
کی'' شرح المنیہ'' میں ہے: کسی نے غصب شدہ زمین میں مسجد بنائی تو اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں۔ اور الوا قعات میں ہے: شہر کی دیوار پر مسجد بنائی تو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ بیٹوام کاحق ہے پس وہ الله کے لیے خالص نہیں تھی جیسے وہ مسجد جومغصو بہز مین میں بنائی گئی ہو۔

پھرفر مایا: دمشق میں سلمانیہ مدرسہ المرجہ کی زمین میں بنایا گیا ہے جو سلطان نو رالدین الشہید نے مسافروں پر اہل دمشق کی عوام کی موجودگی میں وقف کی تھی اور وقف شہرت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ پس یہ مدرسہ کی بنامیس زمین کے اس واقف کی شرط کی مخالفت کی گئی جوالشارع کی نص کی طرح ہے پس اس میں ایک قول میں نماز مکر وہ تحریمی ہے اور دوسر سے قول میس نمیر صحح ہے جیسا کہ اس کو ' جامع الفتاوی'' میں نقل کیا ہے۔ اور اس طرح اس کا پانی مملوک نہر سے ماخوذ ہے اور اس قبیل سے ' الجامع الاموی'' میں یمانیین کا حجرہ ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله

3362\_(قوله: دَيْكُمَ كُالنَّوْمُ الحَ)اس پر كلام (مقولہ 3250 میں) میں گزر چکی ہے۔ 3363\_(قوله: إِلَى ارْتِفَاعِهَا) لِعِنِ ایک یا دونیز وں کی مقدار۔

وَمَا رَوَاهُ مَحْهُولٌ عَلَى الْجَهُعِ فِعُلَّا لَا وَقُتُنّا

جوروایت کیاہے وہ فعلا جمع پرمحمول ہے وقاجمع پرمحمول نہیں۔

## ایک وقت میں دونماز وں کوجمع کرنے کا حکم

3364\_(قوله: وَمَا دَوَاهُ) یعنی ان احادیث میں ہے جوتا خیر پردالت کرتی ہیں جیے حضرت انس بڑائین کی حدیث کہ نبی کریم سانٹ نیائین کو جب جلدی چلنا ہوتا تو ظہر کی نماز کوعصر کے وقت تک مؤخر کرتے (1) پس دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔ اور ابن مسعود بڑائین ہے اس کی مشل مروی ہے۔ اور وہ احادیث جو اور مغرب کو موخر کرتے حتی کے مغرب اور عشا کو جمع کرتے۔ اور ابن مسعود بڑائین ہے اس کی مشل مروی ہے۔ اور وہ احادیث جو تقذیم پر دلالت کرتی ہیں ان میں تصریح نہیں ہے سوائے ابوالطفیل عن معاذبر ٹائین کی حدیث کے کہ آپ سائٹ نیائی ہے غزوہ توک میں سے جب سورج ڈھلنے میں سے جب سورج ڈھلنے میں سے جب سورج ڈھلنے اور جب سورج ڈھلنے کے بعد چلتے تو ظہر اور عصر اکھی پڑھتے (2) پھر چلتے اور جب مغرب سے پہلے چلتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتی کہ عشاء کے بعد چلتے تو ظہر اور عصر اکھی پڑھتے دی کہ عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھتے۔ ساتھ مغرب کو پڑھتے۔

3365\_(قوله: مَحْمُولُ الح) لینی جواہام'' شافعی' رطینتا نے روایت کیا ہے جوتا خیر پر دلالت کرتا ہے وہ فعلاً جمع پر محمول ہے وقتا جمع پر نہیں یعنی پہلی نماز کافعل اس کے آخری وقت میں تھااور وسری نماز کافعل اس کے اول وقت میں تھااور پہلی نماز کے وقت کے نکلنے کی راوی کی تصریح تجوز یعنی قرب خروج پر محمول ہے۔ جیسے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِذَا بَلَغُنَ اَ بَكُفُنَ (البقرہ: 234) یعنی جب ابنی مدت کو پہنچنے کے قریب ہوجا ئیں، یاس پرمحمول ہے کہ اس نے ایسا گمان کیا۔

اس تاویل پروہ روایت دلالت کرتی ہے جوابن عمر بنی شبہ ہے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ وہ شفق کے آخر میں اتر ہے اور مغرب کی نماز پڑھی۔ پھرعشا کی نماز پڑھی جب کہ شفق جیب چکا تھا۔ پھر فر مایا: رسول الله سائٹ آئیل کو جب جلدی چلنا ہوتا تو ایسا کرتے تھے(3) اور ایک روایت میں ہے: پھرا نظار کیا حتی کہ شفق غائب ہو گیا اور عشا کی نماز پڑھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ رسول الله سائٹ آئیل نے فر مایا: نیند میں کوتا ہی نہیں، کوتا ہی بیداری میں ہے(4)، یہ کہ تو ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کرے۔ اس حدیث کوسلم نے بھی حضرت ابن عباس کرے۔ اس حدیث کوسلم نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ سائٹ آئیل نے فر مایا (5) تا کہ سے روایت کیا ہے کہ آپ سائٹ اور عضر باور عشا کو مدینہ طیبہ میں بغیر خوف اور بغیر بارش کے جمع فر مایا (5) تا کہ

<sup>1</sup> يحيم مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلواتين في السفر، جلد 1 مفحر 700 مديث نمبر 1195

سنن نباكى، كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجهع فيه المسافي بين المغرب والعشاء، جلد 1 منح 235، مديث نمبر 590

<sup>2</sup> \_سنن الى داؤد، كتباب الصلوة، باب الجهاع بين صلواتين، جلد 1 ،صفحه 441، مديث نمبر 1031

<sup>3</sup> يسنن نراكي، كتاب الهواقيت، باب الوقت الذي يجهع فيه الهسافرين الهغوب والعشاء، جلد 1 منح 236 ، حديث نمبر 591

<sup>4</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب من نام عن الصلوة او نسيها، جلد 1 صفح 185، مديث نمبر 3731

<sup>5</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب الجمع بين صلواتين في الحضر، جلد 1 منى 703 ، حديث نبر 1201

رفَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْقَدَّمَ الْفَهُضَ عَلَى وَقُتِهِ روَحَهُ مَ لَوْعَكُسَ أَى أَخَرَهُ عَنْهُ روَإِنْ صَحَ بِطِيتِ الْقَضَاءِ
إلَّا لِحَامِّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةً كَمَا سَيَجِيءُ

لیں اگر دونوں فرضوں کو جمع کرے گاتو فاسد ہوجائیں گے۔اگر فرض کواپنے وقت سے مقدم کرے گا اور حرام ہو گا اگر اس کے برعکس کرے گایعنی اسے اپنے وقت سے مؤخر کرے گا اگر چہ بطریق قضاضح ہوگا۔ مگر حاجی کے لیے عرفہ اور مز دلفہ میں جمع کرنا جائز ہے جبیبا کہ آگے آئے گا۔

امت حرج میں مبتلانہ ہوایک روایت میں ہے۔ (ولا سفر) بغیر سفر کے۔ اور امام'' شافعی'' رافیند با عذر جمع کرنے کا نظریہ ہیں رکھتے پس جواس حدیث کا جواب ان کا ہوگاوہ ہی ہمارا جواب ہوگا۔

ربی ابوالطفیل کی حدیث جوتقدیم پردلالت کرتی ہے تواہام تر مذی نے اس کے بارے فر مایا: وہ غریب ہے۔ اور الحا کم نے فر مایا: وہ موضوع ہے۔ ابوداؤد نے فر مایا: وقت کی تقدیم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ حضرت نا نشہ بن تنہ نے اس پرا نکار کیا جوایک وقت میں جمع کرنے کو کہتا ہے۔ اور 'صحیحین' میں ابن مسعود بڑتی ہے مروی ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں رسول الله میں تھا ہے۔ اور 'صحیحین' میں بڑھی مگر اپنے وقت پر سوائے دونماز وں کے ظہر اور عصر کوعرف میں جمع کیا اور مغرب اور عشر کوعرف میں جمع کیا اور مغرب اور عشاء کومز دلفہ میں جمع کیا (1)۔ اس میں تعین وقت کے بارے میں آیات وا خبار میں سے وار دنصوص کا فی جیں۔ اس کی تمام بحث' المطولات' میں ہے جیسے'' الزیلی 'اور'' شرح المنی''۔

جمع الصلاتين كے بارے ميں شيخ محى الدين ابن عربي كانظريه

اورسلطان العارفين سيدى محى الدين في فرمايا (الله تعالى جميس ان سے نفع بخشے): مير انظريديد ہے كہ عرف اور مزولفہ كے علاوہ كى جگہ نمازوں كوجع كرنا جائز جيس - كيونكه اوقات صلاة بلاا ختلاف ثابت ہيں اور نمازكوا ہے وقت سے نكالنا جائز جيس مگر اس نصل كے ساتھ جوغير محمل ہو - كيونكه كى ثابت امر سے محمل امر كے ساتھ دكلنا مناسب نہيں ۔ يہ كوئى نہيں كہتا جس في علم كى خوشبوسو تھى ہو ہر حديث جواس كے متعلق وارد ہے وہ محمل ہے اس ميں كلام كى مئى ہے، اس احتمال كے ساتھ كه وہ صحیح ہے كيكن وہ نصب ہو ہر حديث جواس كے متعلق وارد ہے وہ محمل ہے اس ميں كلام كى مئى ہے، اس احتمال كے ساتھ كه وہ صحیح ہے كيكن وہ نص نہيں ہے اى طرح سيدى ميدالو ہاب الشعر انى نے اپنى كتاب '' الكبر بيت الاحمر فى بيان علوم الشيخ الاكبر' ميں نقل كيا ہے۔

3366\_(قوله: فَإِنْ جَمَعُ الخ)ياس كَ تفعيل عجس كو پہلے (ولاجمع) كِ قول كِساتھ مجمل ذكر كيا تھاجس پر فساديا صرف حرمت كاصد ق آتا ہے۔ "طحطاوى"۔

3367\_(قوله: إلَّالِحَامِّم) يه ولاجمع كَوْل ساستْناب

3368\_(قوله: بِعَرَفَةً) احرام اورسلطان يااس كے نائب دونوں نمازوں میں جماعت كى شرط كے ساتھ ۔ اور مز دلفه

وَلَا بَأْسَ بِالتَّقُلِيدِ عِنْدَ الظَّرُورَةِ لَكِنُ بِشَهُطِ أَنْ يَلْتَزِمَ جَبِيعَ مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ الْإِمَامُ لِبَا قَدَّمُنَا أَنَّ الْحُكْمَ الْهُلَفَقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ والله اعلم

اور ضرورت کے وقت تقلید میں کوئی حرج نہیں ۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان تمام احکام کولا زم پکڑے جواس نے ثابت کیے ہیں ۔ کیونکہ ہم نے پہلے پیش کیا ہے کہ جو تھم دومذہب سے ملفق ہے وہ بالا جماع باطل ہے۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

میں جمع کرنے میں بیتمام شرا نطنہیں ہیں۔''طحطاوی''۔

میں کہتا ہوں: اس میں ایک قول پر احرام کی شرط ہے۔

3369\_(قولد: عِنْدَ الضَّرُه دَقِ ) اس کا ظاہر یہ ہے کہ ضرورت نہونے کے وقت جائز نہیں۔ یہ دوقولوں میں سے ایک قول ہے۔ اور مختاراس کا مطلقا جواز ہے اگر چہوقوع کے بعد ہوجیہا کہ ہم نے خطبہ میں پہلے پیش کیا ہے 'طحطا وی'۔ نیز ضرورت کے وقت تقلید کی حاجت نہیں جیسا کہ بعض علاء نے سندا فرمایا جو' المضمرات' میں ہے: مسافر کو جب چوروں اور ڈاکوؤں کا خوف ہواور قافلہ والے اس کا انتظار نہ کرتے ہوں تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بیعذر ہے۔ اور اگر اس عذر کے ساتھ اشارہ سے پڑھے جب وہ چل رہا ہوتو جائز ہے۔لیکن ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے مرادوہ صورت کی ہے جس میں مشقت کی صورت ہو۔ (تامل)

3370\_(قولہ: لَکِنُ بِشَہُطِ) امام''شافعی' روائیلے نے جمع تقدیم کے لیے تین شروط رکھی ہیں: پہلی نماز کومقدم کرنا، اس نماز سے فارغ ہونے سے پہلے جمع کی نیت کرنا، دونوں نمازوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ کرنا جوعر فا فاصلہ شار کیا جاتا ہو۔ اور جمع تا خیر میں سوائے پہلی نماز کے دفت کے خروج سے پہلے جمع کی نیت کرنے کے کوئی شرط نہیں۔'' نہر''۔ نیز نماز میں فاتحہ پڑھنا شرط ہے اگر چے مقتدی بھی ہو۔ اور اپنی فرج کو چھونے یا اجنبی عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو کا اعادہ کرنا اور اس کے علاوہ شروط اور اس فعل کے متعلقہ ارکان شرط ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

## بَابُ الْأَذَانِ

رهُى لُغَةً الْإِعْلَامُ وَشَرْعًا راعُلَامُ مَخْصُوصٌ لَمْ يَقُلْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِيَعُمَّ الْفَائِتَةَ وَبَيْنَ يَدَى الْخَطِيبِ

### اذان کے احکام

ا ذان کا لغوی معنی آگاہ کرنا ہے اور اس کا شرعی معنی مخصوص آگاہی ہے۔ دخول وقت کا ذکر نہیں کیا تا کہ فوت شدہ اور خطیب کے سامنے کی اذان کوشامل ہوجائے ،

اذان كالغوى معنى

3371\_(قوله: هُوَلُغَةً: الْإِعُلَامُ)' القامول' ميں كها: آذنه الامروبه يعنی اے آگاه كياد اذن تاذينازياده آگاه كيا\_پس اذان اسم مصدرہے۔ كيونكه يہال ماضى اذن مضاعف ہے اوراس كامصدرتاذين ہے۔''حلبی''۔

#### ا ذان کی شرعی تعریف

3373 (قوله: لِيَعُمَّ الْفَائِتَةَ) يعن اذان، فوت شده نمازى اذان كوشائل موجائے اور خطيب كے سامنے والى اذان كو شامل موجائے ۔ اور گرميوں كى ظہر كے آخر ميں جواذان دى جاتى ہے اس كوشائل موجائے ۔ يہ ' حلبى' نے فائده ذكركيا ہے يعنی كيونكہ وقت كے متعلق علم تواس سے پہلے ہو چكا ہوتا ہے، كہنے والے كے ليے يہ كہنا جائز ہے كه اگر دوسر علماء كی طرح وقت كى تصريح كردية تو ذكوراعتر اض وارد ہى نہ ہوتا ۔ كيونكہ اذان كی مشروعیت میں اصل وقت كے داخل ہونے پر آگاہ كرنا ہے جيسا كہ (مقولہ 3473 ميں) آئندہ كلام سے معلوم ہوگا۔ پس تعريف اس بنا پر ہے جواس میں اصل ہے ورنہ لازم آئے گا كہ اگر اپنے ليے اذان دے يا الى مخصوص جماعت كے ليے اذان دے جنہوں نے نماز كا ارادہ كيا ہے حالانكہ وہ وقت كے داخل ہونے ہونے كے داخل ہونے ہونے كے داخل ہے داخل ہونے كے داخل ہونے ک

(عَلَى وَجُهِ مَخُصُوصِ بِالفاظِ كَذَلِكَ أَى مَخْصُوصَةٍ (سَبَبُهُ إِبْتَدِاءً أَذَانُ جِبُرِيلَ لَيُلَةَ الْإِسْرَاءِ وَإِقَامَتُهُ حِينَ إِمَامَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثُمَّ رُؤْيَا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَذَانَ الْبَلَكِ النَّازِلِ مِنْ السَّبَاءِ فِي السَّنَةِ الْأُولَ مِنْ الْهِجْرَةِ

مخصوص طریقہ پرای طرح مخصوص الفاظ کے ساتھ۔اذان کا سبب ابتداءً جبریل کی اذان کے ہے اورا قامت ہے، شب معراج میں جب نبی کریم سان نظر آئی نے (انبیاء کرام) کی امامت کرائی تھی۔ پھراس کا سبب حضرت عبدالله بن زید کا خواب میں فرشتے کی اذان کود کھنا ہے جو ہجرت کے پہلے سال آسان سے اترا تھا

3374\_(قوله: عَلَى وَجُهِ مَخْصُوصٍ) لِينَ آسته آستهاذان دينا، حى على الصلوٰة اور حى على الفلاح پرگھومنا اور ادھرادھرمتوجہ ہونا کچن اور ترجیح کا نہ ہونا وغیرہ احکام جوآ گے آرہے ہیں۔

3375\_(قوله: بِأَلْفَاظِ كَذَلِكَ) يه اس طرف اشاره ہے كه فارى ميں اذان سيح نہيں ہے اگر چەمعلوم بھى ہو كه به اذان ہے يہى تول اظہر ہے اوراضح ہے جبيها كه "السراج" ميں ہے۔

اذان كاابندائي سبب

<sup>.</sup> 1 \_ مجمع الزوالد، بداء الاذان، جلد 2 صفح 87 ، حديث نمبر 185

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلوة، بدء الاذان، جلد 1 مسلح 426، مديث نمبر 618

وَهَلْ هُوَجِهُرِيلُ؟ قِيلَ وَقِيلَ (وَ) سَبَبُهُ (بَقَاءً دُخُولُ الْوَقْتِ وَهُو سُنَةٌ )لِلِّهِ جَالِ فِي مَكَانِ عَالِ (مُوكَّ لَهُ أَنَّ كَالُهُ ) كياوه جريل فرشته تقا؟ بعض نے كہا جريل تقابعض نے كہا كوئى اور فرشته تقا۔ اور اذان كا سبب از روئے بقا وقت كا دخول ہے....اذان بلند جگه میں مردوں كے ليے سنت مؤكدہ ہے۔

''الفتح'' میں اس کی اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اس قصہ میں ہے کہ حضرت عمر بنانتین نے اس رات اس طرح کا خواب دیکھا چوحضرت عبدالله بن زید بناٹشنے نے دیکھا تھا۔

خواب کے ساتھ اس کے اثبات میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ غیر ہی کے خواب پرکوئی تکم شرخی مرتب نہیں ہوتا تو اس کا جواب بید یا گیاہے کہ اس کے لیے وقی کے اتصال کا اختال ہے۔'' حاشیہ الممنباح'' میں الحافظ'' ابن حجر'' کے حوالہ سے ہے کہ اس کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جو'' عبد الرزاق' اور'' ابوداؤد' نے'' مراسل' میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن شری نے جب اذ ان کود یکھا تو وہ نبی کریم صل شائی ہے گا گاہ کرنے کے لیے آئے (1) ہتو انہوں نے پایا کہ وتی اس کے متعلق آئی ہی ہے۔ پس حضرت بلال کی اذ ان نے انہیں متعجب کیا تو رسول الله میں نظامی ہوتا کہ از ان کے ساتھ وقی تجھ سے سبقت لے بنی ہے۔ پھر'' ابن حجر'' ابن حجر' فرمایا: حدیث کی صحت کی تقدیر پر کہ جبریل نے جب رسول الله میں نئے ہی کواڈ ان سکھانے کا ارادہ کیا تو وہ برات لائے الخے لیں ممکن ہے کہ بیاڈ ان اس لیے سکھائی ہوتا کہ اس جگہ میں اس کوادا کریں۔ اس کی مشروعیت زمین والوں کے لیے لازم نہیں۔ 'دحلی'' نے جواب دیا ہے: انہوں نے اس کواس نماز کی خصوصیات سے گمان کیا ہے۔ یہ پہلے جواب کے قریب ہے۔ 'دحلی'' نے جواب دیا ہے: انہوں نے اس کواس نماز کی خصوصیات سے گمان کیا ہے۔ یہ پہلے جواب کے قریب ہے۔

اذان كى بقا كاسبب

3378\_(قوله: وَسَبَبُهُ بِكَاءً) بقاءً تميز ہے اس کومضاف ہونے سے پھیرا گیا ہے یعنی اذان کی بقا کا سبب اور اس کے استمرار کا سبب 'مطحطاوی''۔ یعنی جس کے تجدد کے وقت اذان کا طلب کرنامتجد دہوتا ہے۔

اذان كأحكم

3379\_(قولہ: لِلِمِّ جَالِ) رہی عورتیں تو ان کے لیے اذ ان مکروہ ہے اور ای طرح اقامت بھی ان کے لیے مکروہ ہے کیوں ہے کیونکہ حضرت انس اور ابن عمر بڑیا نینز سے عورتوں کے لیے ان دونوں کی کراہت روایت کی گئی ہے (2) نیزعورتوں کی حالت کی بنا پردے پر ہے اور ان کا آواز بلند کرناحرام ہے۔''امداذ'۔

پھرظاہریہ ہے کہ پچے کے لیے سنت ہے جب وہ نماز کاارادہ کر ہے جیسے بالغ کے لیے سنت ہے اگر چہد وسروں کے لیے پچے کی اذان کی کراہت میں کلام ہے جیسا کہ (مقولہ 3451 میں ) آگے آئے گا۔ (فاقہم )

3380\_(قوله: بِي مَكَان عَالِ)"القنيه "مين ب: اذ ان بلند جكه مين سنت باورا قامت زمين پرسنت ب- اور

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلوة، بده الاذان، جلد 1 بسنح ، 456، حديث نمبر 1775 2 سنن الكبرى للبيبقى ، ليس على النساء اذان ولا اقامة، جلد 1 بسنح ، 408

### هِيَ كَالْوَاجِبِ فِي لُحُوقِ الْإِثْمِ (لِلْفَرَائِينِ) الْخَمْسِ (فِي وَقْتِهَا

یہ (حیموڑنے کی وجہ سے ) گناہ ہونے میں واجب کی طرح ہے۔اور پانچوں فرائض کے لیے ان کے وقت میں (سنت مؤکدہ ہے )

مغرب کی اذان میں مشائخ کااختلاف ہے۔

ظاہریہ ہے کہ مغرب میں بھی بلند مکان ہوناسنت ہے جیسا کہ آ گے آئے گا۔اور''السراج'' میں ہے: مؤذن کوالیی جگہ اذان دینی چاہیے جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ سننے کا باعث ہواوراپنی آواز کو بلند کرے اورا پنےنفس کوزیادہ تکلیف میں نہ ڈالے کیونکہ یہاہے تکلیف دے گا۔'' بج''۔

میں کہتا ہوں: ظاہر بیہ ہے کہ بیمحلہ کے مؤذن میں ہے۔ رہاا پنے لیے اذان دینا یا حاضرین کے لیے اذان دینا تواس کے لیے مکان کا بلند ہونا سنت نہیں۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (تامل)

3381\_(قوله: هِي كَالْوَاجِبِ) بلكه بعض نے اس پرامام ''محر'' رائشا ہے قول كى وجہ سے اس پر واجب كے اسم كا اطلاق كيا ہے۔ امام ''محر'' رائشا ہے نے فر ما يا: اگر شہر كے لوگ اذان كے ترك پر جمع ہوجا عي تو ميں اس پر ان سے قبال كروں كا اور اگر ايک خفس اس كوترك كرے گا تو ميں اسے ماروں گا اور اسے قيد كر دوں گا۔ اكثر مشائخ كا نظريه پہلا ہے۔ اور اس پر قبل اس كوترك كرے گا تو ميں اور علامات ميں سے ہاور اس كے ترك ميں ظاہر استخفاف ہے۔ ''المعراج'' وغيره قبل اس ليے ہے كيونكد دين كى نشانيوں اور علامات ميں سے ہاور اس كے ترك ميں ظاہر استخفاف ہے۔ ''المعراج'' وغيره ميں ہے : دونوں قول قريب قريب ہيں كيونكہ سنت مؤكدہ ترك كى وجہ سے گناہ كے لاحق ہونے ميں واجب كے تكم ميں ہے اگر چے تشكيك كے ساتھ كہا جا تا ہے۔ ''نہ''۔

''الفتے'' میں وجوب پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی ترک نہ کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ فرمایا: اس کا کفاسہ مونا ظاہر نہیں ہوتا ور نہ اس کے ترک پر اہل شہر کے اجتماع کی وجہ سے اہل شہر گنا ہمگار نہ ہوتے جب دوسر سے شہروالے اس کو قائم کرتے۔ اور'' البحر'' میں سنت کفاسیہ ہونے پر تا سکیہ ہم ہراہل شہر کی نسبت سے ۔ یعنی جب ایک شہر میں اذان دی جائے گ تو اس شہروالوں سے جنگ ساقط ہوجائے گی۔ فرمایا: اگر بیاس معنی کے ساتھ کفاسے نہ ہوتی تو ہرایک کے تی میں سنت ہوتی حالانکہ ایسانہیں ہے۔ کیونکہ محلہ کی اذان ہمیں کفایت کرتی ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔

''النہ'' میں فر' مایا: میں ایک شہر کا حکم نہیں دیکھتا جب اس کی اطراف وسیعے ہوں جیسے مصر۔ ظاہریہ ہے کہ ہرمحلہ کے لوگ اذان سنیں اگر دوسر ہے محلہ ہے ہوتوان سے اذان ساقط ہوجائے گی۔ نہ کہ اس صورت میں جب وہ اذان نہ سنیں۔

3382\_(قوله: لِلْفَرَّائِفِ الْخَنْسِ) اس میں جمعہ بھی داخل ہے'' البحر''۔اور بیحالت سفر وحضر ،انفراد و جماعت کو شامل ہے۔'' مواہب الرحمٰن''اور''نورالا بیناح'' میں ہے: اگر چیمنفر دہو، نماز اداہو یا قضا ہو، سفر ہو یا حضر ہولیکن شہر میں اپنے گھرِمیں نماز پڑھنے والے کے لیے اس کوڑک کرنا مکر وہ نہیں۔ کیونکہ محلہ کی اذان اسے کفایت کرتی ہے جیسا کہ آگ

<sup>1</sup>\_سنن ترزى، ابواب الصلوة، باب ماجاء في الرجل ينسى الصلوة، جلد 1، صفى 143، مديث نمبر 163

### وَلَوْقَضَاعَ ﴾ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُبُرَدُ بِهِ لَالِلْوَقْتِ (لَا) يُسَنُّ (لِغَيْرِهَا)

اگر چیدوہ نماز قضاءً ہو۔ کیونکہ اذان نماز کے لیے سنت ہے۔ حتیٰ کہ (اے گرمیوں میں نماز کی طرح) نصنڈ ہے وقت میں دیا جاتا ہے۔ وقت کے لیے سنت نہیں۔ان یا نچوں نمازوں کے علاوہ نمازوں کے لیے سنت نہیں

آئے گا۔''الا مداد'' میں ہے: گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے اذان دینامتخب ہے اس کی مکمل بحث (مقولہ 3481 میں) آگے آئے گا۔''الا مداد'' میں نوت شدہ کی قضا کے میں) آگے آئے گی۔اور جمعہ کے دن شہر میں معذور کے لیے ظہر کی اذان دینامتنٹی ہے۔اور مسجد میں نوت شدہ کی قضا کے لیے اذان دینامجی مشتنگی ہے جبیہا کہ آگے ذکر کریں گے۔

م 3383\_(قوله: وَلَوْقَضَاءً)"الدرر"من فرمایا: کیونکه به تضاکاوت ہے اگر چدادا کاونت فوت ہوگیا۔ کیونکہ نبی کریم مان اللہ کاار شادہ: اس نماز کو پڑھے جب اسے یادآئے وہی وقت اس کاوقت ہے (1) یعنی اس کی قضا کاوقت ہے۔ بیاس وقت ہے جب مسجد میں اسے قضانہ کر سے جیبا کرآگآئے گا۔

ظاہریہ ہے کہاس سے مستحب وقت کے آغاز کاارادہ کیا ہے کیونکہ قریب ہی (آئندہ مقولہ میں) یہی آئے گا۔

3385\_(قوله: حَتَّى يُبُرُدَ بِهِ) مجهول كاصيغه ہے۔اس سے زیادہ شامل گزشتہ قول ہے جوالا و قات میں گزرا ہے كه اذان كاتھم نماز كی طرح ہے تنجیل اور تاخیر کے اعتبار سے۔

" ' نوح آفندی' نے کہا: ' المجرن' کے حوالہ سے ہے: امام' ابو صنیفہ' ریافیٹی نے فرمایا: فجرکی اذان فجر کے طلوع ہونے کے بعد دے اور سردیول میں ظہر کی اذان سورج وطلے کے وقت دے اور گرمیوں میں ٹھنڈی کرے اور عصر میں تاخیر کرے جب تک سورج کے تغیر کا خوف نہ ہواور عشاء کی اذان میں سفیدی جانے کے بعد تھوڑی تاخیر کرے۔' القہتانی'' نے اس کے بعد تھوڑی تاخیر کر استحباب کا بیان ہے ور نہ جواز کا وقت تو تمام وقت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان موالا ۃ (پے در پے ہونا) لا زمنہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے اگر اول وقت میں اذان دی اور آخروتت میں نماز پڑھی تو ووسنت کوادا کرنے والا ہوگا۔ (تامل)

# وہ جگہیں جہاں نماز کے علاوہ بھی اذان دینامتخب ہے

3386\_(قوله: لا يُسَنُّ لِغَيْرِهَا) يعنى نمازول كے علاوہ ۔ ورنہ بچے كے ليے اذان دينامستحب ہے۔ اور'' الخير الرملي'' كے حاشيہ' البحر'' میں ہے: میں نے كتب شافعيہ میں ديكھانماز كے علاوہ اذان سنت ہے جيسا كہ بيچ كے كان ميں اذان دينااور

# كَعِيدٍ (فَيُعَادُ أَذَانٌ وَتَعَ) بَعْضُهُ (قَبْلَهُ) كَالْإِقَامَةِ خِلَافًا لِلثَّانِ فِي الْفَجْرِ

جیے عید کی نماز ۔ پس اذان کا اعادہ کیا جائے گااس کا بعض اس کے وقت سے پہلے واقع ہو جیسے اقامت کا حکم ہے۔ امام'' ابو پوسف' رطیفیا کے افران میں اختلاف ہے

پریشان، مرگ والے، غصووالے کے لیے اذان، اور انسان یا چو پایہ جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں اس کے لیے اذان، انگر کی بھیر کے وقت اذان، چلنے کے وقت اذان، بعض علاء نے فر مایا: میت کوقبر میں اتار نے کے وقت اذان، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ دنیا میں آیا تھا تو اذان دی گئی ہے۔ لیکن' ابن چر' نے'' شرح العباب' میں اس کارد کیا ہے۔ اور جنوں کی سرکشی کے وقت کیونکہ اس میں خرصیحے ہواس کی کوئی معارض بھی اس میں خرصیحے ہواس کی کوئی معارض بھی نہ ہوتو وہ مجتبد کا فدہب ہے اگر چہ اس پر نص قائم نہ کی ہو۔ کیونکہ ہم نے (مقولہ 460 میں) خطبہ میں'' ابن عبدالبر'' اور عارف '' شعرانی'' کے حوالہ سے اگر چہ اس پر نص قائم نہ کی ہو۔ کیونکہ ہم نے (مقولہ 460 میں) خطبہ میں'' ابن عبدالبر'' اور عارف '' نشعرانی'' کے حوالہ سے انکہ اربعہ میں سے ہرایک سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: جب حدیث صحیح ہوتو وہ میر امذ ہب ہے۔ کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کے ساتھ مل جائز ہوتا ہے جیسا کہ کتاب الطہارت کے آغاز میں گزر چکا ہے۔

''ابن حجز'' نے''التحفہ'' میں بیزائد کیا ہے کہ مسافر کے پیچھے اذان اورا قامت۔

''المدنی'' نے فر مایا: میں کہتا ہوں:''شرعۃ الاسلام' میں زائدہے: اس کے لیے اذان دینا جوخالی زمین میں راستہ بھول گیا ہو۔''المنانا علی'' نے''شرح المشکا ق' میں فر مایا: علا فر ماتے ہیں: پریشان شخص دوسرے کو کہے کہ اس کے کان میں اذان دے، بیاس کے لیے سنت ہے۔ کیونکہ اذان اس کی پریشانی کو زائل کردے گی۔ اس طرح حضرت علی بڑاتھ نے مروی ہے۔ '' ملاعلی القاری'' نے اس میں وارد حدیث نقل کی ہیں ہیں ادھر رجوع کرو۔

3387\_(قوله: کَعِیدٍ) یعنی وتر، جنازه، کسوف، استیقا، تراویج، سنن موکده \_ کیونکه بیتمام فرائض کے تابع ہیں وتر اگر چه واجب ہیں امام'' ابو صنیف' رواینئیا کے نزویک کیکن بی عشا کے وقت میں ادا کیے جاتے ہیں پس عشاء کی اذان پراکتفا کیا گیانہ کہ اذان دونوں کے لیے ہے تھے قول پر -جیسا کہ' الزیلعی'' نے اس کوذکر کیا ہے۔'' بح''، فافہم

لیکن تعلیل میں قصور ہے۔ کیونکہ اس کا نقاضا ہیہے کہ اذان سنت نہیں ہے اس کے لیے جوفر اکف کے تابع نہیں جیسے عید وغیرہ پس مناسب بیتعلیل ہے سنت میں اس کا وروز نہیں ہے۔

3388\_(قولہ: وَقَاعَ بِعُضُهُ) ای طرح تمام اذان پہلے ہوجائے تو بدرجہاو لیٰ اس کا اعادہ کیا جائے گا۔اگر بعض کا ذکر نہ کرے تواس کے خروج کا دہم ہوتا ہے پس اس کے ذکر کے ساتھ تعیم کاارادہ کیا نہ کہ تحصیص کا۔

3389\_(قوله: كَالْإِقَامَةُ ) لِعِنَ اقامت كا اعاده كيا جاتا ہے جب وقت سے پہلے واقع ہو۔ اور رہا وقت كے بعد اقامت كہنا تواس كا اعادہ نہيں كہا جائے گا جب تك فاصلہ لمبانہ ہويا كوئى قطع كرنے والاعمل پايا جائے جيسے كھانا كھانا۔ فروع میں اس كاذكرآئے گا۔

3390\_(قوله: خِلافًا لِلثَّانِ) بيصرف اذان كى طرف راجع ہے۔ كيونكه امام 'ابو يوسف' رطينيما يضف رات كے

ربِتَرُبِيعِ تَكْبِيرِ فِي ابْتِدَائِمِ وَعَنُ الثَّانِ الثُنَتَيْنِ وَبِفَتْحِ رَاءِ أَكْبَرَ وَالْعَوَامُ يَضُهُونَهَا رَوْضَةُ، لَكِنَّ فِي الطُّلْبَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْأَذَانُ جَزْمُ أَى مَقْطُوعُ الْبَدِ، فَلَا تَقُولُ آنَهُ أَكْبَرُ ؛ لِأَنَّهُ الطُّلْبَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْأَذَانُ جَزُمُ أَى مَقْطُوعُ الْبَدِ، فَلَا يَقِفُ بِالزَّفَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَحُنُ لُغَوِثَ فَتَاوَى الشَّوفِيَّةِ مِنْ الْبَابِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ الصَّوفِيَّةِ مِنْ الْبَابِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ

ابتدامیں چارمر تبدالله اکبر کہنے کے ساتھ۔اورامام''ابو بوسف' رطینتید ہے دومر تبد کہنے کی روایت ہے۔اورا کبر کی راء کے فتح کے ساتھ جب کہ عوام اس کو ضمہ دیتے ہیں' روضہ' کیکن' الطلبہ'' میں ہے: نبی کریم سان نیآئیٹر کے قول (الا ذن جزم) کامعنی ہے مدکے بغیر تو الله اکبرنہیں کے گا۔ کیونکہ بیاستفہام ہے اور بیشر کی فلطی ہے۔ یا اس کامعنی ہے آخری حرکت کو وقف کے لیے شم کرنا لپس رفع کے ساتھ تو قف نہ کرے کیونکہ بیلغوی فلطی ہے۔ یہ' فناوی صوفیہ' کے چستیسویں باب سے ہے۔

بعد فجر کی اذان کوفجر ہے پہلے جائز قرار دیتے ہیں۔''حلبی''۔

3391\_(قوله: وَعَنُ الثَّانِي الثُّنَتَيْنِ) يعنى امام' ابويوسف' رايُشِي عروى ہے كه ابتدا ميں بھى دومر تبه الله اكبر كېج جيسے بقيه كلمات بيں۔ پس ان كے نزد يك اذان كے تيره كلمات بيں۔ يهى ايك روايت امام' محمد' راينيو اور امام الحسن سے ہے۔'' قبستانی''عن' الزاہدی''۔ امام مالک سے بھى يەمنقول ہے۔

3392\_(قوله: وَبِفَتْحِ رَاءِ أَكْبَرَالى قوله وَلاَ تَرْجِيعَ) منقول ہے كدية شارح كے خط كے ساتھ كہلے نسخه كے حاشيه يرافق ہے اور "مجموعة الحفيد البروى" ميں ہے اس كی نص بہے:

فائدہ: روضة العلماء میں ہے: ''ابن الا نباری'' نے کہا: عوام الناس اکبر میں را کوضمہ دیتے ہیں۔ اور ''المبرد' کہتے ہتھے: اذان الیخ مقاطع میں موقوف کی ہے۔ اورا کبر میں اصل را کاسکون ہے پھر اسم جلالت کی الف کی حرکت کی طرف پھیر دی گئی ہے جسے النظ کی انلائد (آل عمران) میں ہے۔ اور ''المغنی' میں ہے را کی حرکت فتہ ہے اگر وقف کی نیت سے ملائے۔ پھر کہا گیا ہے بیدوسا کنوں کی حرکت ہے اسے کر فہیں دیا گیا الله کی تنخیم (عظمت) کی حفاظت کے لیے بعض علماء نے فر مایا: ہمزہ کی حرکت بیدوسا کنوں کی حرکت ہے اور در میان کلام ہمزہ وصلی کا ثبوت نقل کی گئی ہے اور در میان کلام ہمزہ وصلی کا ثبوت نہیں ہے۔ پس اس کی حرکت نقل کی جائے گی۔ بہر حال اذان اور النظم کی الله کے ایکن وہ موقوف سے گئے ہیں۔ لیے اصلاً اعراب کی حرکت کے جیں۔

### حديث پاك الاذان جزم پركلام

"الامداد "میں ہے: راکو جزم دے گا یعنی تجبیر میں اس کوسکون دے گا۔ اور "الزیلعی" نے کہا: یعنی وقف کی بنا پراذان میں بیرحقیقة ہے اور اقامت میں وقف کی نیت کرے گا یعنی حدر کے لیے۔ "افتحی" سے موقو فامروی ہے اور نبی کریم سائنٹیالیہ ج تک مرفوعاً مروی ہے کہ فرمایا: الاذان جزم، الاقامة جزم والتکبیر جزم۔ اذان میں جزم ہے اقامت میں جزم ہے اور الله

(وَلَا تُرْجِيعَ)

اورتر جیے نہیں ہے

ا کبر کہنے میں جزم ہے۔

میں کہتا ہوں: حاصل یہ ہے کہ اذان میں دوسری تکبیر حقیقة وقوف کی وجہ سے راساکن کے ساتھ ہے اوراس پر رفع غلطی ہے۔ رہی پہلی تکبیر پر دو تکبیروں میں سے اور اقامت کی تمام تکبیروں میں بعض نے کہا: بلاحرکت ساکن ہے جیسا کہ ''الامداد''''الزیلعی''''بدائع''اورشوافع کی ایک جماعت کے کلام کا ظاہر ہے۔

اور جواعراب ظاہر ہوتا ہے جس کوالشارح نے ''الطلبہ' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور جس کوہم نے (سابقہ مقولہ میں)
'' جراحی' کی مشہورا حادیث میں سے ذکر کیا ہے کہ امام سیوطی سے اس حدیث کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: بیہ ثابت نہیں ہے جیسا کہ الحافظ ابن حجر نے فرمایا: بیابر اہیم انخفی کے قول سے ہے۔ اس کا معنی ۔۔۔۔ جسیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے جن میں ہے ''الرافعی'' اور'' ابن الاثیر' بھی ہیں ۔۔۔۔ ہے کہ اس میں مدنہ پڑھنی ہے۔ اور'' المحب الطبر ک' نے عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا: اس کا معنی ہے نہ مددی جائے گی اور نہ اس کے آخر کواعراب دیا جائے گا۔ بیدوسرا قول کئی وجوہ سے مردود ہے۔

ان میں ہے ایک'' انخعی'' ہے روایت کرنے والے کی تفسیر کی مخالفت نیے اور اس کی تفسیر کی طرف رجوع اولی ہے جیسا کہ الاصول میں ثابت ہے۔

دوسری وجہ ہے: اہل حدیث اور اہل فقہ نے جواس کی تفسیر کی ہے اس کے مخالف ہونا۔

تیسری وجہ یہ ہے: اعرابی حرکت کے حذف پر جزم کا اطلاق ہے حالا نکہ صدراول میں بیمعہود نہیں ہے۔ بینی اصطلاح ہے پس اس پرمحمول کرناصیح نہیں ہے۔اس پر کممل کلام وہاں ہے پس ادھرر جوع کرو۔

اس بنا پر کهنگ اصطلاح میسنحویوں کے نزدیک جزم صرف جازم کے لیے اعراب کی حرکت کا حذف ہے نہ کہ مطلق ۔ پھر میں نے سیدی '' عبدالغیٰ '' کااس مسئلہ میں ایک رسالہ دیکھا جس کا نام انہوں نے '' تصدیق من اخبر بفتح راء الله اکبر'' رکھااس میں نقل زیادہ ہے۔ اور اس کا حاصل ہیہ کہ سنت ہیہ کہ پہلے الله اکبر سے راکوساکن کرے یا دوسرے الله اکبر کے ساتھ راکو ملائے پس اگر اس کو ساکن کر ہے تو کافی ہے اور اگر اس کو ملائے توسکون کی نیت کرے ۔ پس راکو فتحہ کے ساتھ حرکت دے ۔ اگر ضمہ دے گا تو سنت کی مخالفت کرے گا۔ کیونکہ پہلے اکبر پر وقوف طلب کرنا اسے اصالیة ساکن کی طرح بنا دے گا پی فتحہ کے ساتھ حرکت دی جائے گی۔

اذان میں ترجیع کاحکم

3393\_(قوله: وَلَا تَرْجِيعَ) ترجيع يه بي كه يهلي شهادتين كي ساته آواز كوآسته كرب پهردوباره بلندآواز سے

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب في الاقامة، جلد 1 صفح 211، مديث نمبر 429

غَلِنَّهُ مَكُنُوهُ هُ مُلْتَقَى (وَلاَ لَحُنَ فِيهِ) أَىٰ تَغَنِّى بِغَيْرِ كَلِمَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ فِعْلُهُ وَسَمَاعُهُ كَالشَّغَنِي بِالْقُنُ آنِ كيونكه يه مُروه ب- "ملتقى" ـ اوراذان مِي غنانبيل به يعنى اس طرح گانے كى آواز مِيں اذان دينا كه اس كے كلمات تبديل ہوجائيں ـ اس كاكرنااوراس كاسنا قرآن كى تغنى كى طرح طال نہيں ہے۔

کے۔ کیونکہ روایت کا اتفاق ہے کہ حضرت بلال بڑا ہونے والے فرشتہ کی اوان میں یہ نہیں تھی۔ نیز ''ابو داؤ دُ' میں حضرت ابن می میریجی کی میریجی کی اور اور کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے ترجیع کی میریجی خبیس نیز میں ہے کہ نازل ہونے والے فرشتہ کی اوان میں یہ نہیں تھی ۔ نیز ''ابو داؤ دُ' میں حضرت ابن مراز ابن میں اور اور کی اور اور اور اور کا مت ایک ایک مرتبہ تھی (1)۔ رہوں الله میں اور اور کی مرتبہ تھی (1)۔ (الحدیث) اس حدیث کو 'ابن فزیمہ''اور''ابن حبان'' نے روایت کیا ہے۔

"ابن الجوزى" نے کہااس کی سندھی ہے۔ اور" ابو محذورہ" کی اذان میں ترجیع جومروی ہے اس کے معارض" طبر انی"
کی روایت کردہ حدیث ہے جوانہوں نے" ابو محذورہ" ہے روایت کی ہے فرمایا: رسول الله ساؤٹٹٹی پیٹر کوحر فاحر فااذان بتائی
گئی(1) الله اکبرالله اکبرالخ اس میں ترجیع کاذکر نہیں ہے۔ اور جوہم نے روایت پیش کی ہے وہ بلا معارض باقی رہ گئی۔ اس
کی کمل بحث" الفتح" وغیرہ میں ہے۔

3394\_(قوله: فَإِنَّهُ مُكُمُّوهُ هُلُتَعَى) اس كى مثل 'القهتانى' ميں ہے بخلاف اس كے جو' 'البحر' ميں ہے كه فقها كے كلام كا ظاہريہ ہے كەتر جى مباح ہے ندسنت ہے اور نه كروہ ہے۔ 'النهر' ميں فرما يا: ظاہر ہوتا ہے كہ بيے خلاف اولى ہے۔ اور ربى ترجيع جمعنى تعنیٰ (گانے كى طرز پر) تووہ اذان ميں طال نہيں ہے۔ اس وقت كراہت مذكورہ تنزيبي ہوگ۔

یں کہتا ہوں: فتح پر بناسے مانع فاصل کا وجود بھی ہے اور وہ ای ہے۔ اور عطف النسق میں فتحہ کے امتناع کی علت بیان کی ہے جیسے لا رجل د امرا قافاصل کے وجود کے ساتھ اور وہ فاصل واؤہے۔ فاقہم

3396\_(قوله:بِغَيْرِكِلِمَاتِهِ)يعن حرك جرف يامداوراسك علاوه ابتدامين اورآخرمين زياده كرناب-"قهتاني"-

وَبِلَا تَغْيِيرٍ حَسَنٌ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ (وَيَثَرَسَّلُ فِيهِ) بِسَكْتَةِ بَيْنَ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ وَيُكُمَّةُ تَرُكُهُ، وَتُنْدَبُ إِعَادَتُهُ (وَيَلْتَفِتُ فِيهِ) وَكَذَا فِيهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ إِنِ الْمَحَلُّ مُتَّسِعًا (يَبِينَا وَيَسَارًا) فَقَطُ؛ لِئَلَّا يَسْتَدُبِرَالُقِبُلَةَ (بِصَلَاةٍ وَفَلَامٍ)

اور کلمات کی تبدیلی کے بغیر خوبصورت آواز میں اذان دینااچھاہے۔ بعض نے کہا حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح میں ایسا کرنے سے کوئی حرج نہیں۔اذان میں ہر دوکلموں کے درمیان سکتہ کے ساتھ وقفہ کرے اوراس کو ترک کرنا مکروہ ہے اور (ایسی صورت میں) اذان کا اعادہ کرنامستحب ہے۔اوراذان میں ادھرادھر چپرے کو پھیرے اوراس طرح مطلقاٰ اقامت میں بھی چبرے کو پھیرے۔اور بعض علاء نے فرمایا:اگر کل وسیع ہوتو صرف دائیں بائیں چپرے کو پھیرے تاکہ قبلہ کی طرف پیٹھ نہ ہوجی علی الصلوٰۃ اور جی علی الفلاح کے وقت

3397\_(قوله: وَبِلَا تَغْيِيرِ حَسَنٌ) يعن تغنى بغير تبديلى اورتغير كوس ب- كيول كه الحجى آواز مطلوب باوران دونول كدرميان تلازمنهيس ب- "بحر" اور" فتح" -

3398\_(قوله: قِيلَ) يعني 'الحلواني' نے كہا: حى على الصلوٰة اور حى على الفلاح ميں مدكو داخل كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ كيونكه يدونوں ذكر كے علاوہ ہيں اور لاباس كے ساتھ تفسير دليل ہے كداولى اس كانہ ہونا ہے۔
3399\_(قوله: يَتَوَسَّلُ) يعني تَصْبر كُم كِها۔

3400\_(قوله: بِسَكْتَةِ) یعنی ایبا وقفہ ہو کہ جواب کی وسعت رکھتا ہو۔''مدنی عن مناا علی القاری''۔ یہ وقفہ ہر دو تکبیروں کے بعد ہے، نہ کہ ہرتکبیر کے بعد جیسا کہ''الا مداد'' میں حدیث سے اخذ کرتے ہوئے فائدہ ذکر کیا ہے۔اس کی ''التا تر خانیہ'' میں تصریح ہے۔

3401\_(قوله: وَتُنْدَبُ إِعَادَتُهُ) يعنى الرَّهْمِ هُمِر كركم ناترك كياتواذان كااعاده متحب بـ

3402\_(قوله: وَيَكْتَفِتُ) يعنى الني جر ع كو يهير، سين كونيس "قستانى" اورندا ي قدمول كو يهير، "نهر"

3403\_(قوله: وَكَذَا فِيهَا مُطْلَقًا) يعنى اقامت مين بهي جِرِ عَلَى الله عَلَى الله ويا تلك مور

3404\_(قولد:لِئَلَّا يَسْتَدُبِر) به (فقط) كِتُول كَ تَعليل م يَعِي يَحِي النفات آن كَ وَل سے رك جاتا، كه مؤذن يامقيم كى قبله كي طرف يبير نه و " و المحاسل " -

3405 (قوله: بِصَلَاقِ وَفَلَاجٍ) يولف ونشر مرتب ہے يعنی سی علی الصلوٰۃ اور سی علی الفلاح کے ساتھ دونوں میں دائیں بائیں التفات کرے۔ اور یہی اقول اصح ہے جیسا کہ' القہتانی'' میں ''المہنیہ'' کے حوالہ سے ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ '' البحر'' اور''التبیین'' میں ہے۔ مرو کے مشاکخ نے کہا: ہرایک میں یہنۃ ویسہۃ (دائیں بائیں) چہرے کو پھیرے اس طرح '' القہتانی'' میں ہے۔'' حلی''۔

'' الفتح'' میں فر مایا: دوسراقول اوجہ ہے۔''الرملی'' نے اس کار دکیا ہے۔ کیونکہ سلف سے محیح منقول کے خلاف ہے۔

وَلَوْ وَحْدَهُ أَوْ لِمَوْلُودٍ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْأُذَانِ مُطْلَقًا (وَيَسْتَدِيرُفِ الْمَنَارَةِ) لَوْ مُتَسِعَةً وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْهَا (وَيَقُولُ) نَدُبًا (بَعْدَ فَلَاحٍ أَذَانِ الْفَجْرِالصَّلَاةُ خَيْرٌمِنُ النَّوْمِ مَزَّتَيْنِ)

اگر چیا کیلا ہی ہو یا بیچے کے کان میں اذان دے رہا ہو۔ کیونکہ اذان مطلقاً سنت ہے۔ اور منار ، میں گھو ہے آ سر و ، کھلا ہوا ور اپنے سرکو باہر نکا لے اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں دومر تبدالصلوٰ ۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔

3406\_(قوله: وَكُوْ وَخُونَهُ) يِهُ الْحُلُو الْن "كِوْل كِردى طرف اشاره بِ كَه اليا الْحَفْ ادهراده جرب و نه چهير ب كيونكه اس كي ضرورت نبيس ب ـ "البحر" مين "لسراج" كحواله س ب: اذ ان كي سنن ميس س ب كرمنفر د تبيي ان ميس س بين كي چيز كونه چهوڙ حتى كما هاء في بيح كان ميس اذ ان دينوال يوال يوال بي بار بيس كبانا سي تبيي چبره چهيرنا چا بي (1) ـ منفر داور دومر ب كے ليے اور مولودوغيره كے ليے ـ "طحطا وى" ـ مفرداوردومر ب كے ليے اور مولودوغيره كے ليے ـ "طحطا وى" ـ

3408\_(قوله: وَيَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَادَةِ) لِعِن الرقدمول كوثابت ركتے ہوئے چبرے كو پھير نے سے اعلام كمل نه ہو۔ نبي كريم سائن اللہ كا خانه اقدى ميں اذان كے ليے مينارہ نہيں تھا۔ "بحر"۔

### جس نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینار بنائے

میں کہتا ہوں''شرح شیخ اساعیل''میں سیوطی کی''الاوائل'' کے حوالہ سے ہے: جوسب سے پہلے مصر میں اذان کے لیے مینارہ پر چڑھا وہ''شرحبیل بن عامر المرادی'' تھا۔اور''مسلمہ'' نے حضرت''امیر معاویہ'' کے حکم سے اذان کے لیے مینار بنائے تھے۔اس سے پہلے میناز نہیں تھے۔

''ابن سعد'' نے''ام زید بن ثابت'' تک سند کے ساتھ کہا: میرا گھر مسجد کے اردگر دلمبا تھا حضرت بلال بنائنین پہلے جب اذان دیتے تھے تواس کے اوپراذان دیتے تھے یہال تک کہ رسول الله سائٹائیل نے اپنی مسجد بنائی اس کے بعد وہ مسجد کی حصےت پراذان دیتے تھے اور حصت کے اوپران کے لیے کوئی چیز بلندگ گئتھی۔

3409\_(قوله: دَيُخْمِجُ رَأَسَهُ مِنْهَا) لِينى حى على الصلوٰة كہتے ہوئے مینارہ كے دائيں سوراخ سے سرنكالے پھر حى على الفلاح كہتے ہوئے بائيں سوراخ سے سرنكالے " در ر"۔

جب اس کے سوراخ ہوں۔ رہالروم وغیرہ کے مینارے تواس کی طرف سوراخ کی مانند ہے۔ ''اساعیل''۔

3410\_(قوله: بَعْدَ فَلَاحِ الْخَ)اس مِين اس كارد ہے جس نے بيد کہا كه اس كامحل اذ ان تَممل ہونے كے بعد ہے بيد " "افضلي" كا اختيار ہے۔" بحر"عن" المتصفى "-

3411\_(قوله: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنُ النَّوْمِ) نيند خيريت كي اصل مين نماز كي ساته شريك بي يونك بهي نيندعبادت

1۔ سندی نے کہا: ولادت کے وقت بچکو اپنے ہاتھ پر قبلہ رو بھر اٹھائے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کے صلاق کے وقت دائیں اور فلاح کے وقت ہا کیں طرف چرہ چھیرے اس کے کان میں اذان کا فائدہ سے کہ اذان بچوں سے ام صبیان کو دور کرتی ہے ہیا یک بھاری ہے جس سے بھی میں موجاتے ہیں۔ مترجم

لِأَنَّهُ وَقُتُ نَوْمِ (وَيَجْعَلُ) نَدُبًا (إِصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخِ (أُذُنَيْهِ) فَأَذَانُهُ بِدُونِهِ حَسَنٌ، وَبِهِ أَحْسَنُ (وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ) فِيمَا مَرَّ

کیونکہ یہ نیند کا وقت ہے اورمستحب ہے کہا ہے کا نوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے اوراس عمل کے بغیرا ذان بہتر ہے اور اس کے ساتھ مزید بہتر ہے۔اقامت اذان کی طرح ہے ان چیزوں میں جوگز رچکی ہیں

ہوتی ہے جیسے جب طاعت کرنے اورمعصیت ترک کرنے کاوسلہ ہو یااس لیے کہ نیندو نیا میں راحت ہےاورنماز آخرت میں راحت ہے پس بیافضل ہے۔'' بح''۔

3412\_(قولہ: لِأَنَّهُ وَقُتُ نَوُمِرٍ) فَجِر کو اعلام کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا گیا نہ کہ عشاء کو کیونکہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ اور نا در ہے۔''طحطاوی''۔

3414\_(قوله: فَأَذَانُهُ الخ) یه ندباً کے قول پر تفریع ہے۔ ''البح'' میں فرمایا: حدیث مذکور میں امر (تھم) استحباب کے لیے ہے علت کے قرینہ کی وجہ ہے۔ اگر کوئی ایسانہ کرتے تو بھی اچھا ہے۔ اگر میے کہا جائے کہ سنت کا ترک کیسے اچھا ہے؟ ہم کہیں گے اس کے ساتھ اذان احسن ہے۔ جب اس نے بیمل ترک کر دیا اذان حسن باقی رہی۔ ای طرح ''الکافی'' میں ہے۔ (فافہم)

3415\_(قولہ: فیبیًا مَنَّ)اس کے ساتھ مقید کیا تا کہ اس پر سیاعتراض واردنہ ہو کہ اقامت کا ترک کرنا مسافر کے لیے مکروہ ہے اذان کا ترک مکروہ نہیں ہے۔اور عورت اقامت کہہ کتی ہے اور اذان نہیں کہہ کتی۔اذان سنیت میں اقامت سے زیادہ مؤکد ہے جیسا کہ (آئندہ مقولہ میں) آگے آگے گا۔

مامرے مراداذان کے دی احکام ہیں جومتن میں مذکور ہیں۔اوروہ یہ ہیں:اذان فرائض کے لیے سنت ہے،اسے دوبارہ دیا جائے گااگر وقت سے پہلے ہوگئ،اورابتدا میں چارمر تبدالله اکبر کہا،اور ترجیح نہیں ہے،راگئ بھی نہیں ہے، تھبر کھبر کر کہنا،ادھر اوھرمتو جہونا، گھومنا، فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہنا، اپنی انگیوں کو اپنے کا نوں میں رکھنا۔اوران دی میں سے تین کی استثنا کی ہے جوا قامت میں نہیں ہوں گے۔ کھبر گھبر کر کہنے کو تیزی کے ساتھ بدلے گا،الصلوٰۃ خیر من النوم کو قد قامت الصلوٰۃ کے ساتھ بدلے گا،الصلوٰۃ کے ساتھ بدلے گا،اور بدؤ کر کیا ہے کہ اپنی انگلیاں اپنے کا نوں پر نہیں رکھا۔ باتی سات احکام مشترک ہیں اور اس پر بیارہ میں گھو منے کا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ اقامت میں نہیں ہوتا ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو بھی ذکر کرتے۔ مینارہ میں گھو منے کا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ اقامت میں نہیں ہوتا ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو بھی ذکر کرتے۔

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماجه، كتاب الاذان، باب السنة في الآذان، جلد 1 مسنى 237، مديث نمبر 701

رَلَكِنْ هِى أَى الْإِقَامَةُ وَكَنَّا الْإِمَامَةُ رَأَفْضَلُ مِنْهُ فَتُحْ رَوَلَا يَضَعُ الْمُقِيمُ وَاصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِأَنَّهَا أَخْفَضُ رَوَيَحْدُنُ بِضَمِّ الدَّالِ أَى يُسْمِ عُفِيهَا، فَلَوْتَرَسَّلَ لَمْ يُعِدُهَا فِي الْأَصَحِّ

کیکن اقامت اورای طرح امامت اذان ہے افضل ہے'' فتح''۔اورا قامت کہنے والا اپنی انگلیاں کا نوں میں نہ رکھے کیونکہ اقامت پست ہوتی ہے اور جلدی جلدی کہی جاتی ہے۔اگر کسی نے اقامت تھبر کھبر کر کہی تواضح قول میں اس کا اعادہ نہیں ہوگا۔

حاصل سیہے کہ چار چیز ول میں اقامت، اذان کے مخالف ہے ان چیز ول میں سے جوگز رچکی ہیں۔ اور چیز وں میں بھی مخالف ہے جس کاعلیحدہ علیحدہ ذکرآئے گا۔

3416\_(قوله: لَكِنْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ) "البحر" مين" الخلاصة "كحواله المتلاف كذكر ك بغيرنقل كيا ہاور "الفق" "مين ذكر كيا ہے كا قامت اذان سے زياده "الفق" مين ذكر كيا ہے كه "ظهيرالدين" في "الحواثی "مين" المبوط" كحواله سے صراحة لكھا ہے كہ قامت اذان سے زياده مؤكد ہے يعنى كيونكه اذان كي مواقع پر ساقط ہوجاتی ہے ، اقامت ساقط نہيں ہوتی جيسا كه مسافر كے حق ميں ۔ اور فوت شده نمازوں ميں سے جو پہلى كے بعد ہوتی ہيں ، اور عرف كى دوسرى نماز كے ليے۔

(وَكُذَا الْإِمَامَةُ) كا قول 'الفتح'' میں اس کی علت اس قول کے ساتھ بیان کی ہے کہ نبی کریم سن نیز آیا ہم نے امامت پر مواظبت اختیار فرمائی تھی۔اور اس طرح خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی تھی۔اور حضرت عمر بیل تیز کا قول: اگر میرے لیے خلافت نہ ہوتی تو میں اذان دیتا بیامامت پراذان کی تفضیل کو متلزم نہیں بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ میں امامت کے ساتھ اذان دیتا نہ کہ امامت چھوڑ کراذان دیتا۔ بیاس کو مفید ہے کہ افضل امام کا مؤذن ہونا ہے۔ یہی ہمار اند ہب ہے اور اس پرامام 'ابو حنیف' رطیقی کا نظریہ ہے۔

میں کہتا ہوں: شوافع کے نز دیک تھیجے شدہ قولوں میں سے ایک یہی ہے۔ اور دوسرایہ ہے کہ اذان افضل ہے۔ اور اب ایک قول باقی ہے جوان دونوں کی تساوی (برابری) کا ہے۔ ''السراج'' میں تین قول حکایت کیے ہیں۔ پھراذان پرامامت کی افامت کی اقامت پرافضلیت پرجس سے استدلال کیا ہے دہ امامت کی اقامت پرافضلیت پرجس سے استدلال کیا ہے دہ امامت کی اقامت پرافضلیت پرجس میں دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ موذن اقامت کے۔ (فافنم)

فوت: اذان پرا قامت کی افضلیت کامقتھیٰ ان علا کے نزدیک اس کا واجب ہونا ہے جواذان کے وجوب کا قول کرتے ہیں۔ میں نے کسی سے اس کی تصری نہیں دیکھی۔ مگریہ کہا جائے کہاذان کے وجوب کا قول اس لیے ہے کیونکہ یہ شعائر میں سے ہے بخلاف اقامت کے۔ نیز بھی سنت واجب پر فضلیت رکھتی ہے جیسا کہ کتاب الطہارت کے آغاز میں (مقولہ سے ہے بخلاف اقامت کے۔ نیز بھی سنت واجب پر فضلیت رکھتی ہے جیسا کہ کتاب الطہارت کے آغاز میں (مقولہ سے شارکیا ہے۔ (فامل) پھر میں نے صاحب 'الدرر''کودیکھا انہوں نے اذان اور اقامت کونماز کے واجبات سے شارکیا ہے۔

3417\_(قوله: الْمُقِيمُ) يعنى جونماز كے ليے اقامت كتے ہيں۔

3418\_(قوله: لَمْ يُعِدُهَا فِي الْأَصَحِّ) بخلاف ال كالراذ ان كوتيز تيز كم \_ كيونكه ال مين اعاده مستحب بهجيما

نہیں جیباکہ البدائع "میں ہے۔

(وَيَزِيدُ قَدُ قَامَتُ الضَلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ) وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ هِى فُرَادَى (وَيَسْتَقْبِلُ) غَيْرُ الرَّاكِبِ (الْقِبْلَةَ بِهِمَا) وَيُكْرَهُ تَنْزِيهَا، وَلَوْقَدَّمَ فِيهِمَا مُؤخَّرًا أَعَادَمَا قَدَّمَ فَقَطْ (وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا) أَصُلَّا وَلَوْ رَدَّ سَلَامٍ،

اورحی علی الفلاح کے بعدا قامت میں قد قامت الصلوٰۃ کا دومر تبداضا فہ کرےگا۔اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک اقامت ایک ایک مرتبہ ہے۔سوار کےسواا ذان اور اقامت کہنے والا قبلہ شریف کی طرف منہ کرے۔اور قبلہ شریف کی طرف منہ کرنے کو ترک کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔اوراگراذان اورا قامت میں مؤخر (کلمہ) کومقدم کردیا تو جومقدم کیا ہے صرف اس کا اعادہ کرے۔ اوراذان اورا قامت میں کلام بالکل نہ کرے اگر چیسلام کا جواب بھی ہو۔

کہ گزر چکا ہے کیونکہ اذان کا تکرارمشروع ہے۔ یعنی جیسا کہ جمعہ کے دن میں ہوتا ہے بخلاف اقامت کے۔اس بنا پر جو ''الخانیہ'' میں ہے۔ ''الخانیہ'' میں ہے کہ اقامت کا عادہ کرے، یہ اصح کے خلاف پر مبنی ہے۔اس کی کمل بحث''النہ'' میں ہے۔ 3419۔ (قولہ: مَرَّتَیْنِ) یہ قد قامت اور الفلاح کی طرف راجع ہے۔''طحطاوی''۔

3420 (قولد: وَعِنْدَ الشَّلَاثَةِ هِي فُرُّا دَى) لِعِنى اقامت ایک ایک مرتبہ ہے۔ بہتر بیتھا کہ اسے (هی کالاذان) کے قول کے وقت ذکر کرتے۔ '' حلی' ۔ اور ائم ثلاثة کی دلیل وہ حدیث ہے جوا مام بخاری نے روایت کی ہے کہ حضرت بلال بڑائیو کو اذان دودومر تبہ کہنے اور اقامت و تر مرتبہ کہنے کا تھم دیا گیا(1)۔ ہمارے نزدیک آواز کے ایتار پرمحمول ہے بعنی اس میں تیز تیز پڑھے اس روایت اور غیر محمل نصوص روایات میں تو فیق دینے کے لیے۔ امام ''الطحاوی'' نے فر مایا: حضرت بلال بڑائیو ہے۔ آثار تواتر کے ساتھ مروی ہیں کہ وہ اقامت دودومر تبہ کہتے تھے تی کہ ان کا وصال ہوگیا۔ اس کی ممل بحث '' البحر' وغیرہ میں ہے۔ تواتر کے ساتھ مروی ہیں کہ وہ اقامت دودومر تبہ کہتے تھے تی کہ ان کا وصال ہوگیا۔ اس کی ممل بحث '' البحر' وغیرہ میں ہے۔ کیونکہ حضرت بلال بڑائیو نے نے سوار ہوتے ہوئے اذان دی جب کہ وہ سوار تھے پھر وہ اتر ہے اور زمین پر اقامت کی۔ اور کی کہ حضرت بلال بڑائیو نے نے سوار ہوگر اذان دینا مکر وہ ہے۔ اور حضرت ''ابو یوسف'' ریائیٹیا سے مروی ہے کہ اس میں کوئی حرق ظاہر الروایة میں حضر میں سوار ہوگر اذان دینا مکر وہ ہے۔ اور حضرت ''ابو یوسف'' ریائیٹیا سے مروی ہے کہ اس میں کوئی حرق طاہر الروایة میں حضر میں سوار ہوگر اذان دینا مکر وہ ہے۔ اور حضرت ''ابو یوسف'' ریائیٹیا سے مروی ہے کہ اس میں کوئی حرق

3422\_(قوله: بِهِمَا) یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ لیکن صلاۃ اور فلاح کے ساتھ النفات کے ساتھ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

3423\_(قوله:تَنْزِيهًا) كيونك' المحيط' كاقول ہے: بہترقبلد كی طرف رخ كرنا ہے۔ 'بح' ' ' نہر' ۔

3424\_ (قوله: أَعَادَ مَا قَدَّهَ مَا قَدَّهَ وَقَقُطُ) جِيے حی علی الفلاح وحی علی الصلوة پر مقدم کردیا توصرف ای کولوٹائے ابتداسے دوبارہ اذان نددے۔

3425\_(قوله: وَلَوْ رَدَّ سَلَامٍ) سلام كالوثانا مويا چهينك مارنے والے كاجواب موياان كے علاوه كاجواب مون

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب الامربشفع الاذان وايقاد الاتامة، جلد 1 مسفح 427، مديث نمبر 619

فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَهُ (وَيُثَوِّبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْكُلِّ لِلْكُلِّ بِمَا تَعَارَفُوهُ (وَيَجْلِسُ بَيُنَهُمَا) بِقَدُرِ مَا يَحْضُ الْهُلَازِمُونَ مُرَاعِيًا لِوَقْتِ النَّدُبِ

اگران میں کلام کرے تواذان دوبارہ کہے۔اور تمام نمازوں میں ہڑخص کے لیےاذان اورا قامت کے درمیان تنویب اس کے ساتھ جس کولوگ جانتے ہوں۔اوراذان اورا قامت کے درمیان اتنی مقدار بیٹھے کہ ہمیشہ نماز میں شریک ہونے والے آ جائیں مستحب وقت کی رعایت کرتے ہوئے۔

دل میں اور نہاذ ان وا قامت سے فراغت کے بعد سیح قول پر۔''مراج وغیرہ''

''النہ''میں فرمایا:اس میں ہے کھانسنا ہے گرآ واز کو درست کرنے کے لیے کھانسنا جائز ہے۔

3426\_(قوله: اسْتَأْنْفَهُ) مَرجب كلام تقورُ ي مو-" خانيه" \_

تثويب كحاحكام

3427\_(قوله: وَيُثَوِّبُ)التثويب كامطلب باعلام كي بعداعلام كي طرف لوثاً " ورر " \_

مؤذن کی تثویب کے ساتھ مقید کمیا کیونکہ'' الملتقط'' کے حوالہ ہے''القنیہ'' میں ہے: کسی کے لیے اپنے سے علم ومرتبہ میں بلند شخص کو بیے کہنا جائز نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے سوائے مؤذن کے۔ کیونکہ اس میں اپنے آپ کو افضل سمجھنا ہے۔'' ہجز''۔

میں کہتا ہوں: یتویب امیر وغیرہ کے ساتھ خاص ہے امام 'ابو بوسف' رایشٰلا کے قول پر۔ (فاقہم)

3428\_(قوله: بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)''لحن' كى روايت ميں اس كى يتفسير ہے كہ اذان كے بعد بيس آيات كى مقدار تھبرے پھر تثویب كرے پھراتى مقدار تھبرے پھراقامت كے۔''بجر''۔

3429\_(قولہ: فِی الْکُلِّ) یعنی تمام نمازوں میں کیونکہ امور دینیہ میں سستی ظاہر ہوگئی ہے۔'' العنایہ'' میں فر مایا: متأخرین نے اپنے عرف کےمطابق مغرب کے سواتمام نمازوں میں اذان اورا قامت کے درمیان تثویب کا نیا کام شروع کیا

ہےاصل کی بقائے ساتھ۔اوروہ اصل فجر کی تثویب ہے۔اور مسلمان جس کواچھا سمجھیں وہ الله کے نز دیک بھی اچھا ہے (1)۔

3430\_(قولہ: لِلْکُلِّ) یعنی کل احدِ (ہرایک کے لیے) امام'' ابو یوسف' رطینی نے اس کے ساتھ خاص کیا ہے جو مصالحہ عامہ میں مشغول ہوجیسے قاضی مفتی اور مدرس۔اس کو'' قاضی خان' وغیرہ نے پسند کیا ہے۔'' نہر''۔

3431\_(قوله: بِمَا تَعَادَفُوهُ) جِيهِ كَانسا يا قامت قامت كهنا يا الصلوة الصلوة كهنا الركوئي نيا آگاى كاطريقة نكاليس جواس كنخالف موتوجائز موگا-"نهز"عن" الجبين" -

3432\_(قوله: وَيَجُلِسُ بَيْنَهُمَا) اگراس كوتويب پرمقدم كرتے تو بهترتها تاكه بيوجم نه جوكه بينها تثويب كے بعد

ے۔"نبر''۔

1\_المعجم الكبيرللطبر اني، جلد 9 منحه 113 ، حديث نمبر 8583

لِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، فَيَسْكُتُ قَائِمًا قَدُرَ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَادٍ، وَيُكُمَّهُ الْوَصْلُ إِجْمَاعًا فَائِدَةٌ التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَثَ فِي رَبِيعِ الْآخَىِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ فِيعِشَاءِ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُهُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أُحْدِثَ فِي الْكُلِّ إِلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوبِدُعَةٌ حَسَنَةٌ

سوائے مغرب کے تین چھوٹی آیات کی مقدار خاموش کھڑار ہے۔اوراذان اورا قامت میں اتصال بالا جماع مکروہ ہے۔ اذان کے بعد سلام پیش کرنا ....سات سوا کیا ہی ہجری رہنچ الآخر میں سوموار کی رات عشاء کے دفت شروع ہوا پھر جمعہ ک دن پڑھا جانے لگا۔ پھر دس سال بعد نماز کی اذانوں کے بعد پڑھا جانے لگا سوائے مغرب کے۔پھر مغرب کی اذان کے بعد دومر تبہ پڑھا جانے لگا۔ یہ بدعت حسنہ ہے۔

3433 (قوله: إِلَّا فِي الْمَغُوبِ) ''الدرر' میں فرمایا: یہ تثویب اور جلوں ہے استثنا ہے۔ کیونکہ تثویب جماعت کے متعلق آگا ہی کے لیے ہوتی ہے اور مغرب میں اس کے وقت کی تنگی کی وجہ سے پہلے ہی حاضر ہوتے ہیں۔''النہ'' میں اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ الکل فی الکل کی قول کے منافی ہے۔ شخ''اساعیل'' نے کہا: اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ''العنائی' کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ تثویب میں مغرب کی استثنا ہے۔ اور''غررالا ذکار'''النہائی'''البر جندی''اور''ابن مالک' وغیر ہانے اس پر جزم کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: مجھی کہا جاتا ہے کہ جو''الدرر'' میں ہے وہ حضرت الحن کی روایت پر مبنی ہے کہ وہ ہیں آیات کی مقدار تھہرے پھر تثویب کرے جیسا کہ ہم نے (مقولہ 3428 میں) بیان کیا ہے۔اگر مغرب میں بغیر فاصلہ کے تثویب کرے گاتو ظاہریہ ہے کہ اس سے کوئی مانع نہیں اس پرمحمول کیا جائے گاجو''النہ'' میں ہے۔فتد بر

3434\_(قوله: فَيَسْكُتُ قَائِمًا) يهام''ابوضيف' رائتگايه كزديك ہے۔اور'صاحبين' رطانتگاهه كزديك خطيب كے جلسه كي طرح جلسه كے ساتھ فاصله كرے۔ اور اختلاف افضليت ميں ہے۔اگر بيھ گيا تو''امام صاحب' رطانتيكيه ك خرد يك مكر وہ نہيں۔اوراذان كي جگه ہے تكبير كے ليے بھر جانامتحب ہے۔اور بيشق عليہ ہے۔ تكمل بحث''البحر' ميں ہے۔ بھر 3435 وقوله: سَنَةَ 187) اى طرح امام سيوطي كي كتاب ''حسن المحاضرہ' كے حواله ہے''البہ' ميں ہے۔ بھر ''القول البد ليح للناوى' نے نقل كيا كہ يہ 197 ميں شروع ہوااوراس كي ابتدا سلطان الناصر صلاح الدين كے تمم ہے ہوئي۔ ''القول البد ليح للناوى' نئم فيمها مَرَتَيْنِ) ليني مغرب ميں دوم تبه پڑھا جانے لگا جيسا كه''الخز اكن' ميں اس كي تصر تح ہواور اللہ نئم جو وقفا۔ ياس كين' النہ' ميں اس كونقل نہيں كيا اور نہ ميں نے كسي اور كتاب ميں ديكھا ہے۔گويا يہ الثارح كے زمانہ ميں موجود تھا۔ ياس ہے مرادوہ ہے جو مغرب كي اذان كے بعد كيا جاتا ہے۔ بھراس كے بعد جمد اور سومواركي رات مغرب اور عشاء كے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ميں نے نہيں و كي اجتاب کی اختاب کے بعد کے دن ظہر كي اذان سے پہلے كيا جاتا ہے۔ ميں نے نہيں ديكھاجس نے بدؤ كركيا ہو۔

3437\_(قوله: وَهُوَبِدُعَةٌ حَسَنَةٌ) "ألنه" مين القول البديع" كحواله عفر ما يا: اقوال ميس عدرست قول بيد

(وَ) يُسَنُّ أَنْ رِيُوذِنَ وَيُقِيمَ لِفَائِتَةٍ) دَانِعَا صَوْتَهُ لَوْبِجَهَاعَةٍ أَوْ صَحْمَاءَ لَا بِبَيْتِهِ مُنْفَى دَا (وَ كَذَا) يُسَنَّانِ (لأَوْلَى الْفَوَائِتِ)

فوت شدہ نماز کے لیے اذان دینااورا قامت کہنا بلندآ واز ہے سنت ہے اگر جماعت کے ساتھ ہویا صحرا میں ہونہ اکیلا جب گھر میں ہو۔ای طرح دونوں سنت ہیں بہت ی فوت شدہ نمازوں میں ہے پہلی کے لیے

ہے کہ بدعت حسنہ ہے۔ بعض مالکی علمانے رات کے آخری تہائی حصہ میں مؤذ نین کی تبیع کے بارے میں بھی انتلاف ہے۔ بعض نے اس سے منع فرمایا ہے۔اس میں نظر ہے۔ (ملخصاً)

#### اذان الجوق

دوسرافائدہ:امامسیوطی نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے اکٹھی دواذ انوں کی ایجاد بنوامیہ نے کی۔

''الرطی'' نے '' حافیۃ البحر' میں فرمایا: میں نے اذان کی جماعت کے بارے میں کوئی نص نہیں دیھی۔جس اذان کو ہمارے علاقہ میں اذان البحوق کہا جاتا ہے کیا یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیر ہے؟ شوافع نے خطیب کے سامنے اس کا ذکر کیا اور اس کے استحباب اور اس کی کراہت کے بارے میں اختلاف کیا۔ رہی پہلی اذان تو'' نہایئ' میں تصریح ہے کہ یہ متوارث ہے۔ کیونکہ انہوں نے واذافن البوفنون الاذان الاول توك الناس البیع (جب مؤذ نمین پہلی اذان دیں تو لوگ بھے ترک کردیں) کے قول کی شرح میں فرمایا: مؤذ نمین کا لفظ جم کے لفظ سے ذکر کیا ہے عادت کے طریقہ پر کلام کو نکا لئے کے لیے کیونکہ اس میں متوارث ان کا جمع ہونا ہے تا کہ جامع مصر کی اطراف میں ان کی آواز پہنچے اس میں دلیل ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ متوارث میں کمروہ نہیں ہوتا۔ ای طرح خطیب کے سامنے دی جانے والی اذان کے بارے میں کہیں گے۔ پس یہ برعت حسنہ ہوگی کیونکہ جس کام کومونین اچھا تجھیں وہ اچھا ہے۔ (ملخصاً)

میں کہتا ہوں: سیدی''عبدالغیٰ''نے''النہایہ' کے مذکور کلام سے اخذ کرتے ہوئے مسئلہ ذکر کیا ہے پھر فر مایا: جمعہ کے لیے خصوصیت نہیں \_ کیونکہ فروض خمسہ (یانچوں نمازیں)اعلام کی محتاج ہیں۔

3438\_(قوله: کوْبِجَهٔاعَةُ) یعنی معجد کے علاوہ میں اذان نہیں دی جائے گی۔ پھریہ (رافعاً صوتہ) کی قید ہے۔
اور ''البح'' میں اس کو بطور بحث ذکر کیا ہے اور فر مایا: میں نے یہ اپنے انکہ کی کلام میں نہیں دیکھا۔ اور اسکیے آدمی کے لیے صحرا
میں بلند آواز سے اذان دینے کا اشد لال صحح کی حدیث سے کیا گیا ہے: جب تو اپنی بکریوں میں ہویا صحرامیں ہواور تو نماز کے
لیے اذان دی تو اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر کیونکہ موذن کی آواز کوئی انسان، جن ، مٹی کا روڑ انہیں سنتا مگروہ قیا مت
کے دن اس کے لیے گوائی دے گا(1)۔ اس کو'' البح'' میں ثابت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں:''القہتانی'' میں جو ہے وہ اس کے مخالف ہے کہ لوگوں کوآگاہ کرنے کے لیے اذان کو بلندآ واز سے کہنا

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب الاذان، باب رفع الصوت بالنداء، جلد 1 مفح 308، مديث نمبر 574

### لَالِفَاسِدَةِ رَوْيُخَيِّرُ فِيهِ لِلْبَاقِ ) لَوْنِي مَجْلِسٍ وَفِعْلُهُ أَوْلَى ، وَيُقِيمُ لِلْكُلِّ

نہ کہ فاسد نماز کے لیے۔اور باقی نماز وں کے لیےاذان میں اختیار دیا جائے گااگرایک مجلس میں قضا کررہا ہواوراذان دینااولی ہےاورتمام نماز ول کے لیےا قامت کے گا۔

واجب ہے۔ پس اگراپنے لیے اذان دے تو آ ہتہ آواز میں اذان دے۔ کیونکہ بہی شرع میں اصل ہے جیسا کہ'' کشف المنار''میں ہے۔

جس سے استدلال کیا گیا ہے وہ تو گھر میں منفرد کے لیے آواز کو بلند کرنے کومفید ہے تا کہ قیامت کے روز گواہوں کی کثرت ہوجائے گریہ کا مراد آواز کو بلند کرنے میں مبالغہ ہے اور گھر میں اذان دینے والا اتنی بلند آواز میں اذان دینے حالے گامراد آواز میں اذان دینے حالے گامراد آواز میں اذان دینے سننے سے زیادہ ہو۔اس پر''القہتانی'' کی کلام کومحمول کیا جائے گا۔ (فلیتامل)

3439\_(قوله: لا لِفَاسِدَةِ) یعنی جب وقت میں اعادہ کیا جائے ورنہ وہ فوت شدہ ہوگی 'طحطاوی''۔''الجتیٰ' میں ہے: ایک قوم نے اس نماز کے نساد کا ذکر کیا جوانہوں نے وقت میں مجد میں پڑھی تھی تو وہ اسے مبحد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور اذان اور اقامت کا اعادہ نہیں کریں گے۔اور اگر وقت کے بعد اسے اداکریں گے تو اس مبحد کے علاوہ میں اذان اور اقامت کے ساتھ اسے اداکریں گے لیکن آگے آئے گا کہ اقامت کا اعادہ کیا جائے گا گرفاصلہ زیادہ ہوگا۔

3440\_(قوله: فِيدِ) لِعِنى اذان مير\_

3441\_ (قولہ: کَوْنِی مَجْلِیں) اگر بہت ی مجالس میں ہو۔ پھر اگر وہ ایک مجلس میں ایک سے زیا دہ نمازیں ادا کرے تواسی طرح تھم ہے درنہ نماز کے لیےاذان دے گااورا قامت کہے گا۔

3442\_(قوله: وَفِعْلُهُ أَوْلَى) كيونكه خندق كيدن فوت شده نمازوں كى قضاميں روايات مختلف ہيں۔ بعض ميں آپ سائن ال سائن اليہ ہے حضرت بلال رئائن كو كلم ويا تو انہوں نے ہرنماز كے ليے اذان دى اورا قامت كهى (1) \_ اور بعض ميں ہے پہلى نماز كے بعدوالى نمازوں ميں صرف اقامت پراكتفا كيا (2) \_ پس زيادہ كولينا اولى ہے خصوصاً عبادات كے باب ميں \_ اس كى ممل بحث ' الامداد' ميں ہے \_

3443\_(قوله: يُقِيمُ لِلْكُلِّ) لِعِنى باتى نمازوں ميں اقامت ميں اختيار نہيں ديا جائے گا بلکہ اس کا ترک مکروہ ہے جيسا که''نور الا پيناح'' ميں ہے۔ عرفہ ميں دونوں نمازوں کوايک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ اور مزدلفہ ميں ايک اذان اور ايک اقامت کے ساتھ اور '' اين الہمام'' نے اس کو ايک اقامت کے ساتھ جمع کرنے کا ذکر آگے آئے گا۔'' الطحاوی'' نے کہا: پیعرفہ کی طرح ہے۔ اور'' ابن الہمام'' نے اس کو ترجیح دی ہے جيسا کہ اس کے باب ميں (مقولہ 10110 ميں) آئے گاانشاء الله تعالیٰ۔

اوراب باتی ہے کہ اگر فوت شدہ نماز اور وقت میں اداکی جانے والی نماز کو جمع کرے تو میں نے بید مسئلہ کہیں نہیں دیکھا۔

<sup>1</sup> \_ المعجم الاوسط للطبر اني ، جلد 2 صفحه 166 ، صديث نمبر 1307

<sup>2</sup>\_سنس النسائي، كتاب الاذان، باب الجتزاء لذلك كله، جلد 1 سفح 258 ، صديث نمبر 656

(وَلَا يُسَنُّى ذَلِكَ (فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً وَلَوْ جَمَاعَةٌ كَجَمَاعَةِ صِبْيَانِ وَعَبِيدٍ، وَلَا يُسَنَّانِ أَيْضًا لِظُهْرِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ (وَلَا فِيمَا يُقْضَ مِنْ الْفَوَائِتِ فِي مَسْجِدٍ) لِأَنَّ فِيهِ تَشْوِيشًا وَتَغْلِيطًا (وَيُكُمَّ هُ قَضَاؤُهَا فِيهِ)

اوراذان اورا قامت سنت نہیں اس نماز کے لیے جس کوعور تیں ادا پڑھیں یا قضا پڑھیں اگر چہ جماعت ہو جیسے بچوں اور غلاموں کی جماعت۔اور جمعہ کے دن ظہر کے لیے اذان اورا قامت شہر میں سنت نہیں اور نہ بید دنوں سنت بیں اس کے لیے جو مسجد میں فوت شدہ نمازیں اداکر تاہے۔ کیونکہ اس میں تشویش اور تغلیط ہے اور مسجد میں قضا نماز کا اداکر نا مکروہ ہے۔

اور میرے لیے ظاہر ہواہے کہ وہ دواذ انوں اور دوا قامتوں کے ساتھ ادا کرے اس صورت میں مز دلفہ میں جمع کے در میان جو فرق ہے و مخفی نہیں۔

3444\_(قوله: وَلاَ يُسَنُّ ذَلِكَ) يعنى اذان اورا قامت سنت نبيس، مذكور كى تاويل پر شمير مفرد ذكر كيا\_'' حلى''\_اور مذكوره تين مقامات ميس سنيت كي في سے كراہت كااراده فرمايا جيسا كه'الا مداد' سے معلوم موگا۔

3445\_(قولہ: وَلَوْ جَمَاعَةً) اس کو'' الفتی'' کے تول سے لیا ہے: کیونکہ حضرت عا کشہ بڑھیں نے عورتوں کی جماعت بغیرا ذان اور اقامت کے کرائی جب اس کی جماعت مشروع تھی بیاس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منفر دبھی اس طرح ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا ترک اس دفت تھاجب ان کی جماعت مشروع تھی تو حالت انفراد میں بدرجہ اولیٰ ترک ہوں گ۔

میں کہتا ہوں: ''السراج''میں جو ہے اس کا ظاہر بھی یہی ہے۔اور شارح کے لیے بیکہنا بہتر تھا: دلو منف، دقا ۔ کیونکہان کی جماعت ابغیر شروع ہے۔ پس توسمجھ لے۔

3446\_ (قوله: کَجَمَاعَةِ صِبْیَانِ وَعَبِیدِ) کیونکہ بیمشروع نہیں ہے۔ پس اس میں دونوں اذان اور اقامت مشروع نہوں گی جیسےان کی جماعت کے بعدتشریق کی تکبیر''بح''عن''الزیلعی''۔

3447\_(قوله: نی میصیر) بیمعذوروغیره کوشامل ہے'' زیلعی''۔اور دیہاتوں میں کسی حال میں مکر وہ نہیں'' ظہمیریی'۔ لیعنی دوسری مساجد میں نہ جعد کی ادائیگی سے پہلے اور نہاس کے بعد اس قول کی وجہ سے کہ بعض علماء نے فر مایا: جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہر میں مکروہ نہیں ہے۔

3448\_(قولہ :لِأَنَّ فِيهِ تَشُويشًا) ظاہر ہوتا ہے کہا گراذ ان جماعت کے لیے ہو۔ رہا ہے کہ جب وہ منفر د ہواوروہ اتنی آواز میں اذان دے کہا پنے آپ کوسنائے تو مکروہ نہیں۔''طحطاوی''۔

اور''الامداد''میں ہے: جب نماز کا فوت ہوناکسی عمومی امر کی وجہ ہے ہوتو مسجد میں اذان مکر وہ نہیں ہے۔ کیونکہ کرا ہت کی علت نہیں یائی جاتی جیسا کہ نبی کریم مانی نیالیے النظر ایس میں کیا تھا(1) لیکن لیلۃ التعریس صحرامیں تھی مسجد میس نہ تھی۔

<sup>1</sup> ميح مسلم، كتاب الهساجد، باب قضاء لالغائنة، جلد 1 مسنح 677، مديث نمبر 1147

لِأَنَّ التَّأْخِيرَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُظُهِرُهَا بَزَّازِيَّةٌ (وَيَجُونُ بِلَا كَرَاهَةٍ (أَذَانُ صَبِيٍّ مُرَاهِقٍ وَعَبُيرٍ) وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِإِذْنِ

کیونکہ نمازوں میں تاخیرمعصیت ہے ہیںمعصیت کا اظہار نہ کرے۔''البزازیۂ'۔قریب البلوغ بیجے اورغلام کی اذ ان بلا کراہت جائز ہے۔اورغلام کی اذ ان مالک کی اجازت سے حلال ہے جیسے خاص مزدور کی اذ ان حلال نہیں

3449\_(قوله: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ مَعْصِيَةٌ) يه جماعت مِين ظاهر موتابِ منفر دمين نهيس ـ "طحطاوي" ـ

یعنی منفردا پنی اذان آہتددیتا ہے جیسا کہ' القہتانی'' کے حوالہ ہے ہم نے پہلے (مقولہ 3438 میں) پیش کیا ہے اس بناء پر کہ جب تفویت کسی عام امر کی وجہ ہے ہوتو ہیہ جماعت کے لیے مکروہ نہیں کیونکہ بیتا خیر معصیت نہیں ہے۔۔

اس تعلیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کروہ اس پراطلاع کے ساتھ قضا کرنا ہے اگر چیغیر محبد میں ہو۔ جیسا کہ ' المنے'' میں باب قضاء الفوائت میں ذکر ہے۔

3450\_(قوله: بِلَا كَمَاهَةِ) لِعِنى كراہت تحريمي نہيں ہے۔ كيونكه كراہت تنزيمي تو ثابت ہے۔ كيونكه'' البح'' ميں '' الخلاصہ'' كے حوالہ ہے ہے كہان كے علاوہ دوسرے لوگ اولى ہيں۔''حلبی''۔

میں کہتا ہوں: کتاب الطہارت کے آغاز میں ہم نے (مقولہ 995 میں) کلام پیش کی تھی کہ خلاف اولی مکروہ ہے یا نہیں۔ادھرر جوع کرو۔

3451\_(قولہ: صَبِيّ مُوَاهِق)اس ہے مرادعاقل بچہہا گرچیقریب البلوغ نہ بھی ہوجیسا کہ' البحر' وغیرہ میں سے ظاہر ہے۔ بعض نے کہا: نبچے کی اذان مکروہ ہے لیکن پیظاہر الروایہ کے خلاف ہے جیسا کہ' الامداد' وغیرہ میں ہے۔اس بنا پر اذان کے وظیفہ میں اس کی تقریر صحیح ہے۔'' بحر''۔

3452\_(قولد: وَعَبُيهِ وَأَعْمَى النخ)ان كى اذان مكروه نہيں۔ كيونكه ان كا قول امور دينيه ميں مقبول ہے۔ پس سيلزم ہوگا اور اس سے اعلام حاصل ہوگا بخلاف فاسق كے''زيلع''۔

میں کہتا ہوں: اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیچے کا قول امور دیدینہ میں مقبول نہیں ہے اصح قول میں جیسا کہ ہم نے باب سے پہلے (مقولہ 3270 میں) پیش کیا ہے۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ اس سے فاست کی طرح اعلام حاصل نہ ہو، تامل ۔ اس میں کمل کلام (مقولہ 3473 میں) آگے آئے گی۔

ُ 3453\_(قوله: وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِإِذْنِ) بِهِ 'البحر'' میں بطور بحث ذکر کیا ہے اور فر مایا: مناسب ہے کہ غلام اپنے لیے اذان دیتواپنے آقا ہے اجازت کا محتاج نہیں۔اگروہ جماعت کے لیے مؤذن ہونے کاارادہ کریتو آقا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔کیونکہ اس میں آقا کی خدمت کونقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ وہ اوقات کی رعایت کا محتاج ہوگا اور فقہاء کے کلام میں نے ینہیں دیکھا۔

ڬؙؙڿؚيڔٟڿؘاڝٚۯۅؘٲؙۼؠؘؽۅؘۅؘڵڽؚڔ۬ڹ۫ۘۅؘٲۼ<sub>ٛػٳ</sub>ڽۣ؞ۅؘٳۺۧٵؽؙۺؾؘڂؾؙؙڝٙۅؘابُٵڵؠؙٷڎؚؚٚڹۣؽٵ۪ۮؘٵػٲڹؘٵڸٮٵڽٵڶۺؙڶٙڎؚۘۘۅؘٵڵٷڠٵتؚ ۅؘڵۅؙۼؘؽؙڒڡؙڂؾٙڛؚؠۼ؆۠

گرمتا جرکی اجازت ہے۔اوراندھے،ولدالز نااور بدو کی اذ ان مکروہ نہیں۔اورموذ نین کے تو اب کامستحق و بی ہو گا جوسنت کواوراو قات کوجاننے والا ہوا گرچے تو اب کی نیت ہے نہ دیتا ہو۔''بحز''۔

3454\_ (قوله: كُأْجِيدِ خَاصِ) بيصاحب' النهر' كى بحث ہے جہاں انہوں نے كبا: اجير خاص بھى اس طرح ہوتا چاہيے۔اس كى اذان بھى متاجر كى اجازت كے بغير حلال نہيں۔

میں کہتا ہوں: بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ اس کے لیے بالا تفاق نوافل ادا کرنا جائز نہیں ۔ سنن میں اختلاف کیا ہے جبیسا کہ ہم اجارات کے باب میں (مقولہ 29977 میں) ان شاءالله ذکر کریں گے۔ بیر (سابقه مقولہ میں)'' البحز'' کی بحث کا موید ہے۔ کیونکہ غلام، منافع اور گردن کامملوک ہے بخلاف مزدور کے۔

3455\_(قوله: وَأَعْمَى) الى پر''عبدالله بن ام مكتوم'' كى اذان كااعتراض داردنبيس بوتا \_ كيونكه ان كے ساتھ ايسا آدمى ہوتا تھا جواس پرنماز كے اوقات كى تفاظت كرتا تھا۔ جب يہ ہوتو نا بينے اور آئكھوں دالے كى اذان كائكم برابر ہے۔ يہ ''شيخ الاسلام''نے ذكر كياہے۔''معراح''۔

یاں میں کراہت کے ثبوت کی بناپر ہے۔اوراس میں کلام (مقولہ 3450 میں) گزر پھی ہے ورنہ اعتراض وار دنہیں ہوتا۔ 3456۔ (قولہ: عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَالْأَوْقَاتِ) یعنی اوان کی سنت اور مطلوبہ اوقات کی سنت کو جاننے والا ہواس کے مطابق جس کا بیان (مقولہ 3385 میں) گزر چکا ہے۔

### مؤذن جوا پنی اذان میں تواب کی نیت نہ کرنے والا ہو

3457 (قوله: وَلَوْ غَيْرُ مُحْتَسِبُ)''الفتح'' میں جو ہے یہ اس کا رد ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: اگر نماز کے اوقات کو جانے والا نہ ہوتو مؤذ نین کے ثواب کا مستحق نہیں ہے جیسا کہ''الخانیہ'' میں ہے تو اجرت لینے کی صورت میں بدرجہ اولی ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔'' البح'' کی تع میں' النہ'' میں اس کا رد کیا ہے کہ جاہل کی اذان میں ایسی جہالت ہے جو دھو کے میں ڈالنے والی ہے بخلاف اس کے جوثواب کی نیت نہیں کرتا۔ اس بنا پر کہ اذان اور اقامت پر اجرت لینا حلال نہ ہونا متقد مین کی رائے ہوادمتا خرین اس کو جائز قرار دیتے ہیں جیسا کہ اجارات میں آئے گا۔

میں کہتا ہوں: اجرت کی حلت جو ضرورت کے ساتھ معلل ہے اس سے ثواب کا حصول لا زم نہیں آتا خصوصاً جب اجرت نہ ہوتو وہ اذان نہ دیتا ہو۔ کیونکہ اس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اور وہ ریا ہے۔ کیونکہ اس نے اپناعمل الله تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ پس وہ مہاجر''ام قیس'' کی طرح ہے۔ اور جب جاہل ثواب کی نیت کرنے والا بیا جزئیس پاتا تو یہ بدر جہ اولی بیثو اب نہیں

<sup>1</sup> \_ المعجم الكبيرللطبر اني، جلد 12، صفحه 433، مديث نمبر 13584

(وَيُكُنَّهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ مُحْدِثٍ لَا أَذَانُهُ عَلَى الْمَنْهَبِ (وَ) أَذَانُ (امْرَأَقِ) وَخُنْثَى (وَفَاسِق وَلَوْعَالِمًا، لَكِنَّهُ أَوْلَى بِإِمَامَةٍ وَأَذَانٍ مِنْ جَاهِلٍ تَعْيِّ (وَسَكْرَانٍ) وَلَوْبِمُبَاحٍ كَمَعْتُوهٍ وَصَبِيِّ لَا يَعْقِلُ

حبنی کی اذ ان اورا قامت مکروہ ہے۔اورمحدث کی اقامت مکروہ ہے اذ ان نہیں مذہب پر۔اورعورت، خنثی اور فاسق کی اذ ان مکروہ ہے اگر چہ فاسق عالم ہولیکن فاسق، جاہل متق کی نسبت اذ ان اور اقامت کا زیادہ مستحق ہے۔اور نشہ کرنے والے کی اذ ان مکروہ ہے اگر چیدمباح کے ساتھ ہوجیسے معتوہ ،اورغیرعاقل بچیہ

پائے گا۔ یہ کیے ہوسکتا ہے جب کہ بہت کا احادیث میں تواب کی نیت کرنے کی قید ہے۔ ان میں سے ایک''طبرانی'' کی ''الکبیر'' میں روایت ہے جیسا کہ''افتح'' میں ہے۔۔۔۔۔تین قسم کے افراد قیامت کے روز کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی اوروہ خوفز دہ نہوں گے جب لوگ خوفز دہ ہوں گے: ایک وہ شخص جس کوقر آن سکھا یا گھبراس نے الله تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اس کے ساتھ قیام کیا، اور دوسراوہ شخص جو ہر گیا پھراس نے الله تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعتیں چاہتا ہے، اور تیسراوہ غلام جے دنیا کی غلامی اسے ایٹ میں روکتی اور اس سے الله تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعتیں چاہتا ہے، اور تیسراوہ غلام جے دنیا کی غلامی اسے ایٹ رہے کی طاعت سے نہیں روکتی (1)۔

ہاں بیکہا جاسکتا ہے کہ اس کا ارادہ تو رضاالہی ہے لیکن اوقات کی رعایت کی وجہ سے اورا ذان سے مشغول ہونے کی وجہ ہے اس کی آمدنی اس سے کم ہوتی ہے جواس کی اوراس کی اولا د کی کفایت کرے تو وہ اجرت لیتا ہے تا کہ اس نیک کام سے کمائی کاعمل مانع نہ ہواگر بینہ ہوتا تو وہ اجرت نہ لیتا۔ پس اس کے لیے مذکور ثواب ہوگا بلکہ وہ دونوں عباد توں کو جمع کرنے والا ہوگا اور وہ یہ ہیں اذان اور عمال کے لیے محنت ۔اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔

جنبى اورمحدث كى اذان اورا قامت كاحكم

3458\_(قوله: وَيُكُمَّهُ أَذَانُ جُنُبٍ) كيونكه وه اليى بات كي طرف بلانے والا ہے جس كا وہ خود جواب نہيں ديتا اور اس كى اقامت بدرجه اولى مكروہ ہے۔''الخانيہ'' ميں تصریح كى ہے كہ اغلظ حدثين سے اذان ميں طہارت واجب ہے۔اس كا ظاہر ہے ہے كہ كراہت تحريكى ہے۔'' بح''۔

3459\_(قوله: عَلَى الْمَنْهُ هَبِ) يه (اقامة محدث لا اذانة) ك قول كى طرف راجع بـ رماجني تواس سے دونوں مروہ بين ايك روايت ہے جيسا كه "البحر" ميں ہے۔ "حلبي "۔

3460\_(قوله:بِإِمَامَةِ وَأَذَانٍ) بِهلِ پرنص ہےاوردوسرااس كےساتھ لائق ہے' النهر' ميں بطور بحث ذكر ہے۔ 3461\_(قوله: مِنْ جَاهِلِ تَقِيّ) يعنی جہاں متی عالم نه يا يا گيا ہو۔

3462\_(قوله: بِمُبَاجٍ) جِیکِ تقمہ نگلنے کے لیے شراب کا گھونٹ بھرا۔اس طرف اشارہ فرمایا کہ نشہ سے فسق لازم نہیں آتا پس تکرار نہیں ہے۔ رَوَقَاعِدٍ إِلَّا إِذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ) وَرَاكِبٍ إِلَّا لِمُسَافِي رَوَيُعَادُ أَذَانُ جُنُبِ نَدُبًا، وَقِيلَ وُجُوبًا (لَا إِقَامَتُهُ) لِمَشْهُ وعِيَّةِ تَكُمَّادِةٍ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ تَكُمَّادِهَا (وَكَنَا) يُعَادُ رَأَذَانُ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَمَغْتُوةٍ وَسَكُمَّانَ وَصَبِيِّ لَا يَعْقِلُ لَا إِقَامَتُهُمْ لِمَا مَرَّ، وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُهُمَّا لِمَوْتِ مُؤذِّنٍ وَغُشْيِهِ وَخَرَسِهِ وَحَصَرِةِ، وَلَا مُلَقِّنَ وَذَهَا بِهِ لِلُوضُؤ لِسَبْقِ حَدَثٍ خُلَاصَةً،

اور بیٹے والے کی اذان مکروہ ہے گر جب وہ اپنے لیے اذان دے۔ اور سوار کی اذان کروہ ہے گرمسافر کے لیے مکروہ نہیں۔
اور جنبی کی اذان استخبابالوٹائی جائے گی۔ اور بعض علاء نے فر ما یا: وجو بالوٹائی جائے گی، اس کی اقامت نہیں لوٹائی جائے گی۔
کیونکہ جمعہ میں اذان کا تکرار مشروع ہے جب کہ اقامت کا تکرار مشروع نہیں۔ اس طرح عورت، مجنون ، معتوہ نشہ والے،
اور غیر عاقل نے کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، ان کی اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ وہ بی ہے جوگز رچکی ہے۔
اور اذان اور اقامت کا ابتدا سے شروع کرنا واجب ہے مؤذن کے مرنے ، اس پرغش طاری ہونے ، اس کے گونگا ہوجانے اور ان اس کے گونگا ہوجانے کی وجہ سے اور اس کے بولئے سے عاجز ہوجانے کی صورت میں جب کہ کوئی تلقین کرنے والا نہ ہواور حدث لاحق ہوجانے کی وجہ سے وضو کے لیے جانے کی صورت میں۔ ''خلاصہ''

3463\_(قوله: كَمَعْتُوبِا)س كامثل مجنون ب\_" العلي"

3464\_(قولد: وَيُعَادُ أَذَانُ جُنُبِ) "القهتانى" نے فاجر، راكب (سوار) بين كراذان وين والا، چل كراذان وين والا، چل كراذان وين والا، چل كراذان وين والا، الن كالضافه كيا ہے۔ اور تمام ميں وجوب كى علت بيان كى كه يه غير معتد بداور عدب كى علت بيان كى كه يه غير معتد بداور عدب كى علت بيان كى كه يه غير معتد بداور عدب كى علت بيان كى كه يه معتد به جرايا يكن اسم ہے جبيا كه "التمر تاشى" ميں ہے۔

3465\_(قوله:لِمَا مَنَّ) يعنى اشروعية تكراره كِتول \_\_\_

3466\_(قوله:لِمَوْتِ مُؤذِّنِ) اقامت کہنے والے کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ شرعاً موذ ن بھی اقامت کہنے والا ہوتا ہے جیبا کہ (مقولہ 3487 میں) آ گے آئے گا۔ (فاقہم)

3467\_(قوله: وَغُشْيهِ) غين كے ضمه، شين مجمه كسكون كے ساتھ۔ اس كا مطلب ہے حاسه اور محرك قو كل كا بھوك وغيره كى وجہ سے دل كے ضعف كى بنا پر معطل ہوجانا۔ جيسا كه ہم نے باب الوضوء ميں ' القبستانی'' كے حواله سے بيان كيا ہے۔''حلبی''۔

3468\_(قوله: وَحَصِرِةِ)يه باب فرح سے مصدر ب بولنے سے عاجز ہوجانا۔ "حلی "عن" القاموس" -

3469\_(توله: وَلاَ مُلَقِّنَ) واؤمال كي ليے بي "حلي"

3470\_(قوله: وَذَهَابِهِ لِلْوُضُوِّ) بہتریہ کہ وہ ان دونوں کو کمل کرے پھر وضوکرے۔ کیونکہ ابتداء حدث کے ہوتے ہوئے دونوں کو اداکرنا جائز ہے تو بناءً بدرجہاولی جائز ہے۔''بدائع''۔

3471\_(قوله: خُلاَصَةٌ) ای طرح "الخانية ميس ب-اور" الفتح" ميں فرمايا: اگر وجوب كواس كے ظاہر پرمحمول كيا

لَكِنْ عَبَرَفِ السِّمَاجِ بِيُنْدَبُ وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ صِحَّةِ أَذَانِ مَجْنُونٍ وَمَعْتُوبٍ وَصَبِيّ لاَ يَعْقِلُ قُلْت وَكَافِهِ وَفَاسِقِ لِعَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الدِّيَانَاتِ

لیکن''السراج'' میں اس کو (بندب) کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔اور''المصنف'' نے مجنون،معتوہ،غیرعاقل بیچے کی اذان کی عدم صحت پرجز م کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: کافراور فاسق کی اذان بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا قول بھی دیانات میں قبول نہیں ہے۔

جائے تو پھرنفس اذان ۔۔۔۔۔کونکہ وہ سنت ہے۔۔۔۔۔اوراس میں شروع ہونے کے بعد نظر ہے ہے اذان کہنے کے درمیان فرق کرنے کی احتیاج ہوگی۔ کبھی اس میں کہا جاتا ہے: جب اذان میں شروع ہو پھر وہ اذان کوقطع کر دے اور سامعین کے گمان کی طرف جلدی کرے کہ اس کا اذان کوقطع کر ناغلطی کی وجہ سے تھالیس وہ صبح اذان کا انتظار کریں گے اوراس کے ساتھ نماز فوت ہوجائے گی۔ گریدان افراد میں اعادہ کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے جن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ ان کی اذان کا اوٹائی جائے گی سوائے جن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ ان کی اذان کا وہ بائے گی سوائے جنی ہے۔ کہ اگر لوگ ان کی حالت کو جانے جو اور سنت کے طریقتہ پرواقع ہوتو یہ بعید نہیں۔ ان کی حالت کو جانے ہو ان و واجب ہے وگر نہ ستحب ہے تا کہ اذان کا فعل معتبر اور سنت کے طریقتہ پرواقع ہوتو یہ بعید نہیں۔ اور مذکورہ یا نچوں کے بارے میں ' انخلاص'' میں اس کے برعکس واقع ہے۔

میں کہتا ہوں: میرے لیے ظاہر ہوا ہے کہ وجوب ہے مراداذان کی سنت کی تحصیل ہے اور بیرمراد ہے کہ جب مؤذن کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہوجائے جواذان کو کمل کرنے ہے مانع ہواور دوسر اشخص اذان دینے کا ارداہ کرتے والے پھرابتدا ہے اذان دینالا زم ہوگا اگر وہ اذان کی سنت کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔اگر پہلی اذبان میں سے جوادا ہو چکا تھا اس پر بنا کرے گا توضیح نہ ہوگا۔ای وجہ ہے 'الخائی' میں فر مایا:اگر کمل کرنے سے عاجز ہوتو دوسرا پھر سے اذان شروع کرے تا کہ وہ بعض اذان کو اداکر نے والا نہ ہو۔

3472\_(قوله: وَجَزَهَ الْمُصَنِّفُ الْحُ) كيونكه انهوں نے گزشته صفحات ميں فرمايا: ہم نے مراہق كے ساتھ مقيد كيا ہے۔ كيونكه غير عاقل بچ كى اذان شجح نہيں ہے جيسے مجنون اور معتوه كى اذان صحح نہيں ہے۔ (فائم)

اس کو'' البحر' میں بطور بحث ذکر کیا ہے۔ پس مصنف کے نزدیک ترجیح یا فتہ یہی ہے۔ پس انہوں نے اس پرجز م کیا اور '' ''شرح المنیہ'' میں جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نشہوا لے، مجنون اور غیر عاقل بیچے کی اذان کا اعادہ واجب ہے۔ کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے قول پراعتا ذہیں ہوتا۔

م 3473\_(قوله: قُلُت وَكَافِي وَفَاسِتِي) فاس كاذكريها نغير مناسب ہے۔ كيونكه صاحب "البحر" نے عقل اور اسلام كوصحت كى شرط بنايا ہے۔ اور فرمايا: فاس ،عورت اور جنبى كى اذان صححت كى شرط بنايا ہے۔ اور فرمايا: فاس ،عورت اور جنبى كى اذان صحح ہے۔ پھر فرمايا: مناسب ہے كہ فاس كى اذان صحح ہے۔ پھر فرمايا: مناسب ہے كہ فاس كى اذان صحح ہے دہواس كى خبركى قبوليت اور اس پراعتمادكى نسبت سے يعنى اس كا قول امورد ينيه ميں مقبول نہيں ہوتا اور اعلام نہيں يا يا جاتا جيسا كه "الزيلعى" نے بيذكر كيا ہے۔

اوراس کا حاصل یہ ہے کہ فاسق کی اذان سیح ہے اگر چہاس سے اعلام (آگاہی) حاصل نہ ہو یعنی وقت کے دخول میں اس

کے قول کی قبولیت پراعتاد ہوتا ہے بخلاف کا فراورغیر عاقل کے ۔ پس وہ اصلاً صحیح نہیں ۔ پس الشارح کا کا فر اور فاس کو برابر کرناغیر مناسب ہے ۔ پھر جان لوکہ ' الحادی القدی' میں مؤذن کی سنتوں میں سے ذکر کیا ہے کہ وہ مرد ہو، عاقل ہو، نیک ہو، سنن کا اور اوقات کا جانے والا ہو، اس پر مواظبت اختیار کرنے والا ہو، ثواب کی نیت کرنے والا ہو، ثقہ ہو، پاک صاف ہو، قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو۔ ' الامداد' میں اس طرح ذکر کیا ہے ۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ عقل اذان کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے ۔ پس غیر عاقل کی اذان صحیح ہوتی ہے۔ اور نہیں ہے ۔ پس غیر عاقل کی اذان صحیح ہوتی ہے۔ اور اس پر دلیل ' بدائع' کی عبارت ہے کہ مجنون اور نشروالے خص کی اذان مکروہ ہے ۔ ' ظاہر الروایہ' میں اس کا اعادہ پہندیدہ ہے ۔ اور عورت اور عاقل بی کی اذان مکروہ ہے اور جائز ہے تی کہ ان کی اذان کی اذان کو نائی نہیں جائے گی ۔ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا ہے ۔ اور وہ اعلام (آگاہ کرنا) ہے ۔ امام'' ابو صنیف' درائیٹھیا ہے سے مروی ہے کہ عورت کی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔

ای روایت پر''الزیلعی'' چلے ہیں اور''البدائع'' میں اس کا ذکر کیا ہے کہ غیر عاقل بچے کی اذان جائز نہیں اور اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جوغیر عاقل سے صادر ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے پرندوں کی آواز۔

یں مصنف نے جس پر جزم کمیا''البحر'' کی تع میں اور اس طرح جوہم نے (مقولہ 3372 میں)'' شرح المہنیہ'' کے حوالہ سے غیرعاقل کی اذان کی عدم صحت سے ذکر کیا ہے جیسے مجنون،معتوہ اور سکران اور جو''الحاوی'' اور'' البدائع'' میں غیر عاقل بے کے سواتمام کی اذان کی صحت سے ذکور ہےان کے درمیان منافات ہے۔

اور میرے لیے جوتو فیق ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شرع میں اذان سے مقصود اصلی نماز کے اوقات کے داخل ہونے پر آگاہ کرنا ہے۔ پھر یہ ہرشہراور قرنیہ میں اسلام کے شعائر ہے ہوگئی۔ جیسا کہ (مقولہ 3381 میں) پہلے گزرا ہے چونکہ یہ وقت کے دخول کے متعلق آگاہی ہے اور اس کے قول کے قبول ہونے کے لیے اسلام ، مقل ، بلوغت اور عدالت کا ہونا ضروری ہے اور ہم نے معین الحکام کے حوالہ سے اس باب سے (مقولہ 3270 میں) پہلے پیش کیا ہے کہ مؤذن کا وقت کے دخول کی خبر دینا کا فی ہے جب وہ بالغ ہوعاقل ہوا وقات کو جائے والا ہو مسلمان ہوند کر ہوا ور اس کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہو۔

ظاہریہ ہے کہ ذکر ہونے کا قول قیر نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کی خبر بھی قبول ہے۔ پس اس وقت یہ ہا جائے گا کہ جب مؤذن ان صفات سے متصف ہوتو اس کی اذان صحیح نہیں۔ مؤذن ان صفات سے متصف ہوتو اس کی اذان صحیح نہیں۔ اور ہم نے اس باب سے پہلے (مقولہ 3270 میں) پیش کیا تھا کہ فاسق اور مستور میں اپنی رائے سے اس کے صدق اور کزب میں فیصلہ کرے گا اور اس کے متعلق کمل کیا جائے گا بخلاف کا فر، بچے اور معتوہ کے۔ کیونکہ ان کا قول اصلا قبول نہیں۔ رہا شعار کو قائم کرنے کی حیثیت سے جو شہر والوں سے گناہ کی فئی کرتا ہے تو غیر عاقل بچے کے سواسب کی اذان صحیح ہے۔ کیونکہ وہ جو اسے سے گا وہ یہ نہیں جانے گا کہ وہ مؤذن ہے بلکہ وہ گمان کرے گا کہ بچکھیل رہا ہے بخلاف عاقل بچے کے۔ کیونکہ وہ مردوں کے قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے الشار ح نے اسے المرائق سے تعبیر کیا ہے اور اس طرح عورت ہے۔ کیونکہ بعض

#### وَ كُنِ 8 تَرْكُهُمَا) مَعَا (لِمُسَافِي) وَلَوْمُنْفَى دَا (وَكَذَا تَرْكُهَا) لَا تَرْكُهُ

اورمسافر کے لیے اذ ان اورا قامت دونوں کوترک کرنا مکروہ ہے اگر چیا کیلا ہو۔ای طرح اقامت کا ترک کرنا مکروہ ہے، نہ کہاذ ان کا ترک کرنا مکروہ ہے

مردول کی آ وازمرائی (قریب البلوغ) اور عورت کی آ واز کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب مرائی یاعورت اذان دے گی اور سننے والا سنے گا تو وہ اسے شار کرے گا۔ ای طرح مجنون، المعتو ہ اور نشہ والا ہے وہ مردول میں سے ایک مرد ہے جب وہ مشروع کیفیت پراذان دے گا تو اس کے ساتھ شعیرہ (اسلام کی علامت) قائم ہوگی۔ کیونکہ جب اس کی حالت کو نہ جانے والا اسے کا تو اسے مؤذن شار کرے گا اور اس طرح کا فر ہے۔ پس اس حیثیت کے اعتبار سے بیتمام شروط کمال کی شروط شار ہوں گی۔ کیونکہ موذن کا مل وہ ہوتا ہے جس کی اذان سے شعیرہ قائم کی جاتی ہے اور اس سے اعلام حاصل ہوتا ہے۔ پس اصح قول پر گی۔ کیونکہ موذن کا مل وہ ہوتا ہے جس کی اذان سے شعیرہ قائم کی جاتی ہے اور اس سے اعلام حاصل ہوتا ہے۔ پس اصح قول پر تمام کی اذان استحبابا لوٹائی جائے گی جیسا کہ (مقولہ 3464 میں ) ہم نے '' القہتائی'' کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ اعادہ مقررمؤذن میں ہے۔ رہا یہ کہ ایک جماعت حاضر ہوجو وقت کے دخول کے شعلت جانی ہواور ان کے لیے فاس یا عاقل بچیاذان دے تو مکروہ نہیں ہے اور اصلا اذان کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ مقصود حاصل ہوگیا ہے۔

نوت: ہم نے جو پیش کیا ہے کہ غیر عادل سے اعلام حاصل نہیں ہوتا اور اس کا قول قبول نہیں ہوتا اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مبلغ فاسق پرامام کے پیچھے اعماد جا ئرنہیں ہوتا جیسا کہ بعض شوافع نے اس پر تنبی فر مائی ہے۔ پس اس پرنکتہ پرآگاہ رہو۔

مسافر کے لیے اذان اور اقامت کا حکم

3474\_(قوله: لِبُسَافِي) يعنى لغوى سفر مو ياشرى سفر موجيساك "ابوالسعود" مي ب-"طحطاوى" \_

3475\_(قوله: وَلَوْ مُنْفَى دًا) كيونكه اگراس نے اذان دى اورا قامت كى آتواس كے پیچے الله تعالى كے اليے شكر نماز پڑھيں گے جنہيں آئكھيں نہيں ديكھتى ہيں (1) \_ اس كو''عبدالرزات'' نے روايت كيا ہے ـ اس سے معلوم ہوا كه اذان سے مقصود صرف اعلام ميں منحصر نہيں بلكه اس سے اور اس ذكر سے اعلان سے الله تعالى كے ذكر كو پھيلانا اور اس كى زمين ميں اس كے دين كو پھيلانا اور ان جن وانس كو يا دولانا ہے جو صحراؤں ميں نظر نہيں آتے ۔'' فتح''۔

المنفرد کے لفظ سے شارح کی تعبیر میں بیاشارہ ہے کہ اسے ہراعتبار سے امام کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ''الفتادیٰ العقابیٰ' کے حوالہ سے''الثاتر خانیۂ' میں فر مایا:اگر صحرامیں اذان دی اورا قامت کہی جب کہ وہ اکیلا تھا تو اس کا تھم منفرد کا تھم ہے اس میں کہ وہ تسمیع اور تخمید کوجع کرے گا۔ای طرح جہراور مخافقت میں اس کا تھم منفر دکا ہے۔

3476\_(قوله: لَا تَوْكُهُ) ظاہریہ ہے کہ مراداس کراہت کی نفی ہے جواساءت کا موجب ہے ورنہ 'الکنز' میں اس کے بعد مسافر کے لیے اورشہر میں اپنے گھرنماز پڑھنے والے کے لیے اس کے مستحب ہونے کی تصریح ہے۔ '' البحر' میں فرمایا:

لِحُضُورِ الرِّفْقَةِ رِبِخِلَافِ مُصَلِّ وَلَوْبِجَمَاعَةِ رَفِى بَيْتِهِ بِبِصْي أَوْ قَرْيَةٍ لَهَا مَسْجِدٌ: فَلَا يُكْرَهُ تَرْكُهُمَا إِذُ أَذَانُ الْحَيِّ يَكُفِيهِ رَأَقَ مُصَلِّ رِفِى مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاةٍ جَمَاعَةٍ فِيهِ بَلْ يُكُرَهُ فِعْلُهُمَا

کیونکہ ساتھی حاضر ہیں .....بخلاف اس نمازی کے اگر چہ جماعت کے ساتھ ہو، گھر میں شبر کے اندریا ایسے دیبات کے اندر جس کی مسجد ہو۔ پس ان دونوں کا ترک مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ محلہ کی اذان اسے کافی ہے یا ایسی مسجد میں نماز پڑھنے والاجس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوچکی ہے بلکہ اذان اورا قامت دونوں کافعل مکروہ ہے۔

تا كدادا جماعت كى بيئت پر موركيونكه توفي جان ليا بے كداذان سے مقصود صرف اعلام نبيس \_

3477\_ (قوله:لِحُضُودِ الزُّفَقَةِ) يعنى اگروہاں جماعت موجود موورنه معامله ظاہر ہے۔

3478\_(قوله: وَلَوْ بِجَمَاعَةِ) امام' ابوصنيف' رالیُنظيہ ہے مروی ہے: اگر وہ لوگوں کی اذان پر اکتفا کریں تو ان کے لیے جائز ہوگا جب کہ انہوں نے اچھائبیں کیا۔اس روایت میں ایک اور جماعت کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔'' بح''۔ پہنے جائز ہوگا جب کہ انہوں نے اچھائبیں کیا۔اس روایت میں ایک اور جماعت کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔'' بحز'۔

''التفاریق' میں ہے:اگر چہ باغ میں ہواسے شہریادیہات کی اذان کافی ہے اگر وہ قریب ہوور نے نہیں۔اور قرب کی حد بیہے کہاس تک اذان کی آواز پہنچے۔''اساعیل''۔

3480 ( توله: لَهَا مَسْجِ ١٠) جَى مِن اذان اورا قامت ہوتی ہوورنداس کا تھم مسافر جیسا ہے۔ 'صدرالشریعہ'۔ 3481 ( توله: إِذْ أَذَانُ الْحَيْ يَكُفِيهِ ) يونكه محله كاذان اورا قامت اس كى اذان اورا قامت كى طرح ہے۔ يونكه تمام شہروالوں كانائب مؤدن ہوتا ہے جیسا كه حضرت''ابن مسعود' نے اس كى طرف اشاره كيا ہے جب انہوں نے حضرت ' عالم شہروالوں كانائب مؤدن ہوتا ہے جیسا كه حضرت''ابن مسعود' نے اس كى طرف اشاره كيا ہے جب انہوں نے حضرت ' عالم نہ اور حضرت''اسود' كو بغيراذان اورا قامت كے نماز پڑھائى۔ جہاں فرمایا: محله كى اذان ہمارے ليے كافى ہے۔ اور جنہوں نے اس كوروايت كيا ہے ان ميں ' ابن الجوزى' بھى ہے' فتح ' \_ پس اس نے حكماً دونوں كے ساتھ نماز پڑھى بخلاف مسافر كے اس نے حقیقة اور حكماً ان دونوں كے بغیرنماز پڑھی ۔ يونكه وہ مكان جس ميں وہ ہے اس ميں اس نماز كے ليے اصلاً اذان نہيں دى گئے۔ ' كائی' ۔

اس کا ظاہریہ ہے کہ محلہ کی اذان اور اقامت اسے کافی ہے اگر چہاس کی نماز آخروقت میں ہو تو نے مسافر اور شہر میں گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے اذان کے استحباب کے بارے میں ''الکنز'' کی تصریح جان لی ہے بس محلہ کی اذان کی کفایت سے مقصود اس کر اہت گی نفی ہے جو گنہ گار کرنے والی ہے۔'' البحز'' میں فرمایا: اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر محلہ میں اذان نہ دی گئی ہوتو گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے الن دونوں کا ترک مکروہ ہے۔'' المجتبیٰ'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اگر بعض مسافروں نے اذان دی آو باقی مسافروں سے ساقط ہوجائے گی جیسا کھنی نہیں ہے۔ وَتَكُمَارُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ عَلَى طَرِيقٍ فَلَا بَأْسَ بِنَالِكَ جَوْهَرَةٌ (أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ بِغَيْبَتِهِ) أَيْ الْهُوْذِن (لَا يُكُمَاهُ مُطْلَقًا) وَإِنْ بِحُضُورِ فِي

اور جماعت کا تکرارمکر وہ ہے مگرراستہ کی مسجد میں۔اس میں حرج نہیں'' جو ہرہ''۔مؤذن کی عدم موجود گی میں کسی نے تکبیر کہی تو مطلقاً مکروہ نہیں اورا گرمؤذن موجود ہو

#### مسجد میں جماعت کے تکرار کی کراہت

حضرت انس بڑٹن سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول الله سال غلیج کے اصحاب سے جب مسجد میں جماعت فوت ہو جاتی تو علیحدہ علیحدہ مسجد میں نماز پڑھتے (2)۔ کیونکہ تکرار جماعت کی تقلیل تک پہنچا تا ہے۔ کیونکہ لوگ جب بیرجانیں گے کہ ان سے جماعت فوت ہوجائے گی تو وہ جلدی کریں گے اور جماعت زیادہ ہوگی ورنہ وہ تاخیر کریں گے۔'' بدائع''۔

اوراس صورت میں اگرایک جماعت مسجد میں داخل ہوجب کہ اس مسجد والے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ پچکے ہوں تو وہ جماعت علیحدہ نماز پڑھے۔ یہ ظاہر الروایہ ہے' نظہیریئ'۔اور''شرح المنیئ' کے آخر میں ہے: امام'' ابوطنیف' روائیٹا یہ سے مروی میں: اگر جماعت تین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتو کر ارمکروہ نہیں ورنہ کروہ ہے۔امام'' ابو یوسف' روائیٹا یہ سے مروی ہے: جب پہلی ہیئت پر نہ ہوتو مکروہ نہیں ورنہ کروہ ہے۔اور یہ صحیح ہے۔اور محراب سے عدول سے ہیئت بدل جاتی ہے۔ای طرح'' البزاز یہ' میں ہے۔

''التاتر خانیہ' میں' الولوالجیہ'' کے حوالہ سے ہے: ہم اس کو لیتے ہیں باب الامامة میں (مقولہ 4666 میں) انشاء الله اس مسئلہ پرزیادہ کلام ہوگی۔

3483\_(قوله: إلَّا فِي مَسْجِدٍ عَلَى طَي بِيق) يهاس مسجد كي بارے ميں ہے جس ميں امام اور مؤذن مقرر نه ہواور اس ميں اذان اور اقامت كے ساتھ كرار كروہ نہيں بلكه بيافضل ہے۔ "فانية"۔

3484\_(قوله: فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) اس كاحذف كرنااولى بـ يوكد تون جان ليا كرياف بـ

3485\_(قوله: جَوْهُوَةٌ ) ميل في اس ميل بيمسكنيس ديكهاية السراج" مين ذكركيا بـ

3486\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى اعدوشت لائل مويانه مو

كُيِهَ إِنْ لَحِقَهُ وَحُشَةٌ، كَمَا كُيهَ مَشْيُهُ فِي إِقَامَتِهِ رَوَيُجِيبُ، وُجُوبًا، وَقَالَ الْحَلُوَائِ نَدُبَا، وَالْوَاجِبُ الْإِجَابَةُ بِالْقَدَمِ

تو مکروہ ہے اگراہے وحشت لاحق ہوتی ہوجیہا کہا قامت میں چلنا مکروہ ہے۔اوراذ ان کا جواب دیناوجو باہے۔اور'' الحلو انی'' نے کہااستخباباًاور قدم کے ساتھ جواب دیناوا جب ہے

3487\_(قولہ: کُیرِوَانِ کَحِقَهُ وَحُشَهُ ) یعنی اگروہ راضی نہ ہو۔ یہ''خواہر زادہ'' کا اختیار ہے۔ اور اس پر'' الدرر'' اور''الخانیہ'' میں چلے ہیں۔کیکن''الخلاصہ''میں ہے:اگراس سے مؤذن راضی نہ ہوتو مکروہ ہے۔ اور روایت کا جواب بیہ ہے کہ اس میں مطلقاً حرج نہیں ہے۔

یل کہتا ہوں: امام''طحاوی''نے''مجمع الا ثار'' میں ائمہ ثلاثہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی تصریح کی ہے۔'' البحر'' میں کہا: اس پر'' المجمع'' کے قول کا اطلاق دلالت کرتا ہے: اور ہم کسی دوسرے ہے اقامت کو مکر وہ نبیس کہتے ۔ اور'' ابن مالک'' کی اس کی شرح میں جوہے کہ اگروہ حاضر ہواور راضی نہ ہوتو بالا تفاق مکروہ ہے اس میں نظر ہے۔

اورای طرح''الکافی'' کااطلاق دلالت کرتاہے بیعلت بیان کرتے ہوئے کہ اذان اور اقامت ہرایک ذکر ہے۔پس ہرایک کو دوسرا شخص ادا کر ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن افضل یہ ہے مؤذن اقامت کہنے والا ہواس حدیث کی وجہ سے کہ جو اذان دے وہی اقامت کیے (1)۔اس کی کمل بحث'' حاشیہ نوح'' میں ہے۔

3488\_(قوله: كَمَا كُيهَ )اسكون روضة الناطفي "مين ذكركيا بادراس كيممل كرنے كے وقت اختلاف ہے يعنى قد قامت الصلوق كية كريا ہے اور اس كيممل كرے خواہ قد قامت الصلوق كية كيمل كرے خواہ مؤذن امام ہويا كوئى دوسرا ہو يكى اصح ہے۔

اسی طرح''البدالع'' میں تصری ہے۔اور''السراج'' میں اختلاف کواس صورت پر منحصر کیا ہے جب مؤ ذن امام ہو۔اگر کوئی دوسرا ہوتواسے بلاا نختلاف شروع کرنے کی جگہ میں کمل کرے۔

اذان کے جواب کا حکم

3489\_(قوله: وَقَالَ الْحَلُوافِيَّ نَدُبُا الْحَ) لِعِنْ 'الحلوانی'' نے کہا: زبان سے جواب دینامتحب ہے اور قدم کے ساتھ جواب دینے کا وجوب مشکل ہے۔ کیونکہ اس پراول وقت میں اور میج دمیں اور میج دمیں اور می کا وجوب الزم آتا ہے۔ کیونکہ بغیر نماز کے جانے کے وجوب کا کوئی معیٰ نہیں۔ اور 'المجتبیٰ' کی شہادات میں جو ہے کہ اذان سے اور گھر میں اقامت کا انظار کر ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ 'الحلوانی' کے قول پر تخرج کا کیا گیا ہے جیسا کہ نفی نہیں ہے۔ میں نے اپ شخ بھائی سے اس کے متعلق ہوچھا تو انہوں نے جواب ظاہر نہ کیا۔

1 مندامام احد بن عنبل ، جلد 4 صفحه 169 ، حديث زياد صدائي

### رمَنْ سَبِعَ الْأَذَانَ وَلَوْجُنُبًا لَاحَائِضًا وَنُفَسَاءَ

#### اس پر جوا ذان سے اگر چے جنبی ہو۔اور جواب دیناواجب نہیں حیض والی پر ،نفاس والی پر ،

میں کہتا ہوں: ۔۔۔۔۔الله تعالیٰ کی توفیق ہے۔۔۔۔۔کہو' الحلوانی'' نے کہا ہے وہ سلف کے زمانہ میں تھا کہ جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ جماعت ہوتی تھی اور جماعت کا تکرار نہیں ہوتا تھا اس پر بٹی ہے جیسا کہ نبی کریم سائٹ تلی ہے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانہ میں تھا۔ اور تو جان چکا ہے کہ'' ظاہر الروایة'' میں اس کا تکرار مکروہ ہے۔ مگر امام سے ایک روایت میں اور امام ''ابو یوسف' روائی ہے۔ ایک روایت میں جماعت کا تکرار مکروہ نہیں جیسا کہ ابھی ہم نے (مقولہ 3482 میں) ذکر کیا ہے اور آئندہ (مقولہ 4658 میں) آئے گا کہ اہل مذہب کے زدیک رائے جماعت کا وجوب ہے اور بالا تفاق جماعت کے فوت ہونے کے ساتھ گئے گا رہوگا۔ اور اس وقت قدم کے ساتھ می واجب ہے نہ کہ اول وقت میں اور مسجد میں اوا نیگل کے لیے بلکہ جماعت کو قائم کرنے کے لیے ورنہ اصلا اس کا فوت ہونالازم آئے گا یا مسجد میں جماعت کا تکرار لازم آئے گا اگر وہ دوسری جماعت یا سے رائے میں سے ہرایک مکروہ ہے۔ اس وجہ سے قدم کے ساتھ جواب دینے کے وجوب کا کہا۔

یہ بین کہا جائے گا کہ مکن ہے وہ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کرا لےگا۔ پس دونوں ممنوع چیزوں میں سے پچھی لازم نہ آئےگا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں امام'' لحلو انی'' کا ند ہب یہ ہے کہ اس طرح وہ جماعت کا تو اب نہیں پائے گا اور یہ بلا عذر بدعت اور مکروہ ہے۔ ہاں تو نے جان لیا ہے کہ جماعت کا تکر ار مکروہ نہیں ہے جب پہلی ہیئت پر نہ ہواور باب امامت میں (مقولہ 4678 میں) آئے گا کہ اصح یہ ہے کہ اگر اپنے اہل کے ساتھ جماعت کرائے تو مکروہ نہیں اوروہ جماعت کی فضیلت پالے گالیکن مجد کی جماعت افضل ہے۔ اس فرید تحریر کوفینیمت جان اور مزید قریب ہی (مقولہ 3518 میں) آئے گا۔ فضیلت پالے گالیکن مجد کی جماعت افضل ہے۔ اس فرید تحریر کوفینیمت جان اور مزید قریب ہی (مقولہ 3518 میں) آئے گا۔ جواب نہیں دے گا۔ آنے والی حدیث کا گر بہرہ ہونے یا دور ہونے کی وجہ سے اذ ان نہ سے تو جواب نہیں دے گا۔ آنے والی حدیث کا یہی ظاہر ہے۔

(اذا سمعتم الاذان) کیونکداس کوساع پرمعلق کیا ہے۔ بعض شوافع نے تصریح کی ہے کہ یہی ظاہر ہے اور تمام اذان کا جواب دے جب اس کاصرف بعض ہے۔

4391\_(قوله: وَلَوْ جُنُبًا) كيونكه موذن كاجواب اذان نبيس بـ" بح"عن" الخلاصة"

وه لوگ جن پراذ ان کا جواب نہیں

4392\_(قوله: لَا حَائِضًا وَنُفَسَاءً) نه حِيض والى پر جواب ہے نه نفاس والى پر \_ كيونكه بيد دونوں بالفعل اجابت كى اہل نہيں ہیں ۔اى طرح بالقول اجابت كى بھى اہل نہيں ہیں۔ ' امداد'' \_

بخلاف جنبی کے کیونکہ وہ نماز کا مخاطب ہے نیز اس کا حدث حیض اور نفاس سے اخف ہے۔ کیونکہ اس کوجلدی دور کرنا ممکن ہے۔ وَسَامِعَ خُطْبَةٍ وَفِي صَلَاةٍ جِنَازَةٍ وَجِمَاعٍ، وَمُسْتَرَاحٍ وَأَكُلِ وَتَعْلِيمٍ عِلْمٍ وَتَعَلَّمِهِ، بِخِلَافِ ثُهُآنٍ رِبِأَنُ يَقُولَ بِيِسَانِهِ رَكَمَقَالَتِهِ ،إِنْ سَبِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ، وَهُومَا كَانَ عَرَبِيًّا لَالَحْنَ فِيهِ،

خطبہ سننے والے پراور جونماز جنازہ میں ہواور جو جماع میں ہواور جواسر احت میں ہو، اور جو کھانے میں ہواور جوعلم کی تعلیم دے رہا ہواور جوعلم سیکھ رہا ہو بخلاف قرآن کے۔اپنی زبان سے موذن کی طرح کیے اگر مسنون طریقہ سے اس سے اذان سنے اور وہ عربی لہجہ میں ہے جس میں کمن (تغیر) نہ ہو۔

3495\_(قوله: وَمُسْتَزَاجٍ) لِعِنى وه بيت الخلام بو\_

3496\_(قوله: وَتَعْلِيمِ عِلْمٍ) يعنى ظاہر ميں اس سے علم شرقی مراد ہے اس ليے'' الجو ہرہ'' ميں فقد کی قراءت سے تعبیر کياہے۔

3497\_(قولہ: بِخِلافِ قُمُآنِ) کیونکہ تلاوت قر آن فوت نہیں ہوتی ''جو ہرہ''۔ شاید قراءت کا بحرار اجر کے لیے ہے اس ہے پس اجابت کے ساتھ فوت نہ ہوگا بخلاف علم حاصل کرنے ہے اس بنا پراگر کو کی تعلیم دے رہا ہے یا سیھے رہا ہے تووہ اپنے سبق کونہ کائے۔''سامحانی''۔

فوت: کیاان ندکورہ چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے گا یا نہیں؟ مناسب ہے کہ اگر فاصلہ لمبا نہ ہوا ہوتو ہال جواب دے گا یا نہیں؟ مناسب ہے کہ اگر فاصلہ لمبا نہ ہوا ہوتو ہال جواب دے اور اگر فاصلہ زیادہ ہوگیا ہوتو نہیں آئندہ عہارت سے اخذ کرتے ہوئے لیکن' الفیض' میں تصریح کی ہے کہ اگر مؤذن یا نمازی یا قاری یا خطیب پرکوئی سلام کرے تو امام'' ابوطنیفہ' روایشیا سے مروی ہے کہ فراغت کے بعد اس پر جواب د ہے۔ اور امام'' ابو میں بلکہ اپنے دل میں جواب د ہے۔ اور امام'' ابو میں ہوا ہے کہ بعد میں جواب د ہے۔ اور امام'' ابو میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جواب نہ دے۔ اور امام '' ابو مطلقاً جواب د ہوئی ہے کہ مطلقا جواب نہ دے۔ یہ می جے ہے۔ اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یا خانہ کرنے والے پر مطلقاً جواب دینالازم نہیں۔ ( تامل )

3498\_(قوله: كَمَقَالَتِهِ) لِعِن قول مِن اس كَ مثل، نه صفت من كداس كى طرح آواز كو بلندكر \_\_\_

3499\_(قولہ: إِنْ سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ) ظاہر میہ ہے کہ جس اذان کا تمام مسنون ہو۔ پس (من) جنس کے لیے ہے تبدیق کے لیے بہیں۔ گراذان کے بعض کلمات غیر عربی ہوں یااس میں تغیر ہوتو باتی میں اس پر جواب وینا واجب نہیں۔ کیونکہ اس دقت وہ مسنون اذان نہیں جیسا کہ اگرتمام اذان مسنون نہو، یاوہ اذان وفت سے پہلے، یاجبنی، یاعورت کی طرف سے ہو۔ اور بیا حتمال ہے کہ مراد میہ وگا کہ اس کے کلمات کے افراد سے جومسنون ہو۔ پس جومسنون ہوگا اس کا جواب دے گا جومسنون نہیں ہوں گے ان کا جواب دے گا ہوں نہیں ہوں گے ان کا جواب نہیں دے گا۔ میہ بعید ہے۔ (تامل) کیونکہ اس کا استماع اور غور سے سننا اس پر لا زم ہوگا۔ جومسنون نہیں ہوں گے ان کا جواب نہیں دے گا۔ میہ بعید ہے۔ (تامل) کیونکہ اس کا استماع اور غور سے سننا اس پر لا زم ہوگا۔

### وَلَوْتَكُمَّرَ أَجَابَ الْأَوَّلَ (إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ) فَيُحَوْقِلُ (وَفِي الصَّلَاقِ خَيْرٌ مِنُ النَّوْمِ

اورا گراذ ان کا تحرار ہوتو پہلی کا جواب دے۔ گرحی علی الصلوٰ ۃ اورحی علی الفلاح کے جواب میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کہے اور الصلوٰ ۃ خیرمن النوم کے جواب میں

اور' البحر' میں ذکر کیا ہے کہ علماء نے تصریح کی ہے کہ موذن کی اذان سنا طال نہیں جب وہ غلط اذان دے جس طرح قرآن سنا حلال نہیں جب وہ غلط پڑھے۔اورہم نے پہلے (مقولہ 3375 میں) بیان کیا ہے کہ فاری میں اذان صحیح نہیں اگر چہ معلوم ہوکہ بیاذان ہے اصح قول یہی ہے۔

اب یہ باتی ہے کہ کیا نماز کے علاوہ جواذان دی جاتی ہے جیسے بیچے کے کان میں اڈان اس کے لیے جواب دے گا؟ میں فے یہ سستلدا ہے ایک اس کے لیے جواب دے گا؟ میں فی سستلدا ہے ایک المصلوق ، حی علی الفلاحیس ادھرادھر گھومتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

یک حدیث کا ظاہر ہے گریہ کہا جائے کہ اس میں العہد کے لیے ہے۔ کیا ترجیج کا جواب دے گا جب کی شافعی مسلک سے اذان نے اس بنا پر کہ اس کے اعتقاد پر کہ وہ سنت ہے؟ بیتر دو کا کل ہے جیسے بعض شوافع کواس شخص کے بارے میں تروو ہوا جس نے سنی ہے وہ وہ رتبہ ہر کلمہ کہر ہا ہے بعض نے بیان فر ما یا کہ وہ زیادہ کلمات کا جواب ندد ہے جس طرح اگر اذان میں تکبیر (الله اکبر) کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن زیادہ پر قیاس کرنے میں نظر ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں بخلاف اس مسئلہ کے جس میں ہم ہیں کیونکہ وہ اس میں جہتد ہے۔ (تامل)

3500\_( قولہ: وَلَوْ تَكُنَّرَ ) یعنی کیے بعد دیگرے اوّا نیں ہوجا ئیں۔ رہی بیصورت کہا گروہ ایک وقت میں مختلف جہات سے اذان نیس ، بیر (مقولہ 3524 میں) آئندہ آئے گا۔

3501\_(قوله: أَجَابَ الْأُوَّلَ) خواه وه ابني مسجد كامؤذن مويا كوئي دوسر امو\_" بحر عن الفتح بمثا"

اور التفاريق كے حوالہ سے جو' البح' میں ہے كہ جب معجد میں ایک مؤذن سے زیادہ مؤذن ہوں اور وہ کے بعد دگر سے اذان دیں توحرمت پہلی اذان كے لیے ہے۔ لیكن اس میں احتمال ہے بیاس پر بنی ہوكہ اجابت (جواب دینا) قدم سے ہے یاس پر بنی ہے كہ ایک معجد میں اذان كا تحرار ثابت كرتا ہے كہ دوسرى اذان غیر مسنون ہے بخلاف اس كے جب وہ اذا نیں مختلف محلات سے ہوں۔ (تامل)

میرے نز دیک جوظا ہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اذانوں کا قول کے ساتھ جواب دے کیونکہ سبب متعدد ہے۔اور وہ سننا ہے جبیبا کہ بعض شوافع نے اس پراعتاد کیا ہے۔

3502\_(قوله: فَيُحَوُقِلُ) لِعِنى لاحول ولا قوۃ الا بالله كهے\_''عمرۃ الفق''ميں (ماشاء الله كان) كے الفاظ زاكد ہيں اور'' الكافی'' ميں ان دونوں كے درميان اسے اختيار ہے۔ اور'' الحيط''ميں فرق كيا ہے كہ حی علی الصلوٰۃ كے وقت لاحول فَيَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرِرُتَ وَيُنْدَبُ الْقِيَامُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بَزَّازِيَّةٌ وَلَمْ يُذُكَرْ هَلْ يَسْتَمِزُ إِلَى فَرَاغِهِ أَوْ يَجْلِسُ، وَلَوْلَمُيُجِبُهُ

صدقت وبددت کے اور اذان سننے کے وقت کھڑا ہوجانامتحب ہے۔'' بزازیہ'۔اوریہ ذکر نبیس کیا کہ کیا اذان سے فارغ ہونے تک متواتر کھڑارہے یا بیٹھ جائے اور اگراذان کا جواب نددیا ہو

ولاقوة الابالله كم اور حى على الفلاح كوفت ماشاء الله كم اساعيل متاريبا تول بي- "نوح آفندى" -

پھر لاحول دلا قوۃ کالانااگرچہ نی کریم مان تاہی کے فرمان (یقولوا مثل مایقول)(1) کے ظاہر کے خلاف ہے لیکن اس کے بارے میں معتبر حدیث وارد ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور''افتح'' میں احادیث کو جمع کرتے ہوئے دونوں کو اکٹھا کہنے کو پہند کیا ہے۔ فرمایا: بعض احادیث میں صراحۃ وارد ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلوٰۃ کہتو سننے والا بھی سی علی الصلوٰۃ کے۔ اور فقہاء کا بیقول کہ بیاستہزا کے مشابہ ہے تو کھمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں کے ساتھ جواب دینے میں کوئی مانع نہیں ہے کیونکہ وہ نماز کے لیے اپنفس کوئی طب کرتے تھے اور اپنے آپ کو بلاتے تھے پھر لاحول ولا قوۃ سے براءت کرتے تھے تا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہوجائے۔ اس میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے'' ابح'' اور'' النہ'' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے'' ابح'' اور'' النہ'' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے'' ابح'' اور' النہ'' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے'' ابح'' اور' النہ'' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے' ابح'' اور' النہ'' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے' دونوں حدیثوں پر عمل میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے' دونوں حدیثوں پر عمل ہوجائے۔ اس میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے' دونوں حدیثوں پر عمل میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے۔' ابحر' اور' النہ' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے۔' ابھر' اور' النہ' وغیر ہما میں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی ہے۔' ابھر ' اور' النہ' وغیر ہما

میں کہتا ہوں: یہی سلطان العارفین سیدی '' محی الدین' کا ذہب ہے انہوں نے '' نقو حات مکیہ' میں اس پرنص قائم کی ہے۔
3503 (قوله: فَیَتْقُولُ صَدَقْتَ وَبُوِرُتَ ) پہلی را کے کر ہ کے ساتھ اور فقہ بھی حکایت کیا گیا ہے بعن تو نیکی والا ہو
جائے لینی برکثیر والا ہوجائے ۔ بعض علاء نے فرمایا: مناسبت کی وجہ سے اور اس میں خبر کے ورود کی وجہ سے یہ کہے ۔ اور اس کو
رد کیا گیا ہے کہ یہ غیر معروف ہے ۔ تو اس کا جواب ہی دیا گیا ہے: جسے یاد ہے وہ اس پر جمت ہے جسے یا دہمیں ۔ اور شیخ
''اساعیل'' نے'' شرح الطحاوی'' کے حوالہ سے بِالحقی نطقت کے الفاظ زیادہ کہے ہیں۔

3504\_(قوله: بَزَّاذِیَّةٌ)ای طرح یه 'النهز' میں نقل کیا ہے۔لیکن میں نے اس میں نہیں دیکھا پس دوسر نے نسخہ کی طرف رجوع کرو۔ ہاں میں نے اس میں بیدیکھا کہاس نے اذان تی جب کہ وہ چل رہا تھا تو افضل سے ہے کہ جواب دیتے کے لیے کھڑا ہوتا کہا یک مکان میں ہوجائے۔

3505\_(قوله: وَلَمْ يَنْ كُنُ الْحُ) لِعِن يرصاحب" النهر"ك ليے ي

میں کہتا ہوں: وہی احمال ہے کہ قیام سے مرادقدم کے ساتھ جواب دینا ہو۔''السیوطی'' نے''ابونعیم'' کی''الحلیہ'' کے حوالہ سے تخریج کیا ہے اس کی سندمیں کلام کی گئ ہے: جبتم اذان سنوتو کھڑے ہوجاؤ کیونکہ بیاللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے۔ ہے۔ شارح''المناوی'' نے کہالیعنی نماز کی طرف چلویا نداسے مرادا قامت ہے۔اورالعزمۃ فتحہ کے ساتھ اس کامعنی امر ہے۔

<sup>1</sup> مندامام احد بن منبل ، جلد 3 صفح 53 - ايضاً ، موطالهام ما لك ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في النداء للصلاة ،

حَتَّى فَرَعَ لَمْ أَرَهُ وَيَنْبَغِى تَكَارُكُهُ إِنْ قَصْرَ الْفَصْلُ، وَيَدُعُوعِنْدَ فَرَاغِهِ بِالْوَسِيلَةِ لِرَسُولِ اللهِ مَثَالِكَا اللهِ مَثَالِكُ اللهِ مَثْلُولُ اللهِ مَثْلُولُ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ اللهُ اللهِ مَثَالِكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

حتیٰ کہاذان ہےمؤذن فارغ ہوگیا ہوتو میں نے بیمسئلہ کہیں نہیں دیکھااوراس کا تدراک ہونا چاہیےاگر فاصلہ کم ہے۔اور اذان سے فارغ ہونے کے بعدرسول الله ملی نیاتی پیلم کے لیے دسیلہ کی دعامائلے۔

3506\_(قوله: لَمُ أَدَ اُلخ) بحث صاحب' البحر'' کی ہے۔اور ابن جرنے اپنی' تشرح المنہاج'' میں تصریح کی ہے جہاں انہوں نے فرمایا: اگروہ خاموش رہے تی کہ پوری اذان کمل ہوجائے پھرطویل فاصلہ سے پہلے جواب دیے توجواب کی سنت کی اصل میں کافی ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے۔

اس سے فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ جواب دینے والامؤ ذن سے پہلے کلمات نہ کیے بلکہ مؤ ذن کے ہر جملہ کے بعدوہ جملہ کے ہے۔'' افتح'' میں فر مایا: حضرت عمر اور حضرت ابی امامہ بن میں کی حدیث میں اس پرنص ہے۔ میں کہتا ہوں: اور اس کا ظاہر سے کے۔'' مقار نہ کا فی نہیں ہے کیونکہ جواب کلام کے پیچھے ہوتا ہے بخلاف امام کی مقتدی کی متابعت کرنا۔

تتتميه

کہلی شہادت کو سننے کے وقت صلی الله علیك یا رسول الله کہنا اور دوسری شہادت کے وقت قرت عینی بك یا رسول الله کہنا مستحب ہے۔ اللهم متعنی بالسبع والبصر۔ تو الله کہنا مستحب ہے۔ اللهم متعنی بالسبع والبصر۔ تو اس کے رسول الله مائٹائیلیل جنت کی طرف قائد ہوں گے۔ ای طرح'' کنز العباد''میں ہے' قبستانی''۔ اور اس طرح'' الفتاوی

<sup>1</sup>\_سنن الي داؤد، كتاب الصلاة، باب ما يقول اذا سدع المؤذن، جلد 1 مفحد 215، مديث نمبر 439

<sup>2</sup>\_سنن الي واود ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الدعاء عند الآذان ، جلد 1 منح 217 ، مديث نم 444

الصوفية ميں ہے۔ اور "كتاب الفردول" ميں ہے: جس نے اذان ميں اشهدان محمدًا رسول الله سنے كے وقت اپنے انگوشوں كے ناخنوں كو چوما تو ميں اس كا قائد ہوں گا اور جنت كى صفوں ميں اسے داخل كر بے والا ہوں گا۔ اس كى كلمسل بحث الرملى كي "البخاوى" كى "المقاصد الحسنة" كے حوالہ سے ہے۔ اور "الجراحى" نے بيذكركيا ہے اور طويل كفتكوكى ہے۔ پھر فرما يا: اس ميں مرفوع ميں سے كوئى چيز سے ختيم ميں ہے۔ اور بعض علما نے قال كيا ہے كه "القبستانى" نے اپنے نسخہ كے حاشيد پر لكھا ہے كہ يم لما اذان كے ساتھ خاص ہے رہا قامت ميں تو تلاش بسيار كے بعد نبيس ملا۔

3508\_(قوله: وَلَوْكَانَ فِي الْمَسْجِدِ) ياس قول (بان يقول كهقالته) كيمقابل بــــــ "طحطا وى" ــ

3509\_(قوله: أَجَابَ بِالْمَشِي إِلَيْهِ) يعنى تاكه جماعت السيفوت نه مواور پھر گنبگار موجيسا كه جم نے (مقوله 3489 ميں) اس كوابھى ثابت كيا ہے۔ فاقہم

3510\_(قوله: وَهَذَا) ير(ولوكان في المسجد) كول كي طرف راجع ب\_' "حلبي"\_

3511 (قوله: الْمَطْلُوبَةَ )جواب كاطلب جبياكداس ني يبلي پش كيا بــــ

3512\_(قولد: لابِلِسَانِدِهِ) یعنی زبان کے ساتھ جواب دینااس قول کی بنا پر مستحب ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔
3513\_(قولد: فَیَقُطَّعُ قِرَاءَ قَالْقُنْ آنِ) ظاہر ہے کہ مراد جواب دینے میں جلدی کرنا ہے اور قراءت کے لیے نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ واجب سعی میں بیٹھنے سے خلل واقع ہوتا ہے ورنہ چلتے ہوئے قراءت سے کوئی چیز مانع نہیں ہے ورنہ مراد ہوگا کہ ذبان کے جواب دینے کے لیے تلاوت کوکا ٹنا استحبابا ہے۔لیکن یہ تفریع کے مناسب نہیں ہے اور نہ (ولو بہسجد لا) کا قول اس کے مناسب نہیں ہے اور نہ (ولو بہسجد لا) کا قول اس کے مناسب ہے۔کیونکہ تو نے جان لیا ہے ' الحلو انی' زبان کے ساتھ جواب کے استحباب کے قائل ہیں۔فافہم

3514\_(قوله: وَيُجِيبُ) لِين قدم كماته جواب د\_\_

3515\_(قوله: لَوْأَذَانَ مَسْجِدِهِ كَمَايَأْتِي) يعني 'التاتر فانيه' عمروى بـاوريبعض ننحو سعما قطبـ

رَوَلُو بِمَسْجِدٍ لَا لِأَنَّهُ أَجَابَ بِالْحُضُورِ، وَهَذَا مُتَفَيَّعٌ عَلَى قَوْلِ الْحَلُوانِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَيَقُطَعُ وَيُجِيبُ بِلِسَانِهِ مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا بِاللِّسَانِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِفِ حَدِيثِ (إِذَا سَيِعْتُمُ الْمُؤذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ كَمَا بُسَطَ فِي الْبَحْمِ، وَأَقَنَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَوَّا لَا فِي النَّهْرِنَا قِلَاعَنْ الْمُحِيطِ وَغَيْرِةِ

کہ اگر مسجد میں ہوتونہیں کیونکہ اس نے حاضر ہونے کے ساتھ جواب دیا ہے۔اوریہ 'الحلوانی'' کے قول پر متفرع ہے۔اور رہا ہمارے نز دیک تو وہ تلاوت کو کاٹ دے اور مطلق زبان کے ساتھ جواب دے ۔ظاہر زبان کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کیونکہ حدیث میں امر ظاہر ہے جب تم مؤذن کوسنو تو اس کے کہنے کی مثل کہوجیسا کہ 'البحر'' میں تفصیل ہے ہے اور مصنف نے اس کو ثابت کیا ہے اور 'النہ'' میں اس کو تقویت دی ہے' المحیط'' وغیرہ نقل کرتے ہوئے

3516\_(قوله: وَلَوْ بِمَسْجِدِ لا) یعن اس کاقطع کرناواجب نہیں اس معنی کی وجہ سے جو (مقولہ 3513 میں) ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔

3517\_ (قوله: هَذَا مُتَفَرَعٌ عَلَى قَوْلِ الْحَلُوَانِ) به وعليه فيقطع الخ كول كرماته محض تكرار ب، "طحطا وى".

3518\_(قوله: وَالطَّاهِرُو جُوبُهَا بِاللِّسَانِ) ای طرح" فتح القدیر"میں بیعلت بیان کرتے ہوئے فر ما یا کہ کوئی قرین طاہر نہیں ہوا کہ وجوب سے امر کو پھیرا جائے۔ اور" شرح المنیہ" میں اس سے اختلاف کیا ہے حدیث کے آخری حصہ کی وجہ ہے جس میں ہے: شم صلوا علی فان من صلی علی النج اس کی مثل تر غیبات جوثواب میں دی جاتی ہیں غالباً متحب میں استعال کی جاتی ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے کیونکہ جوذ کر کیا ہے وہ درود کے لیے ہے اور وسیلہ کا سوال ہے نہ کہ اس جواب دینے کے لیے ہے جس کے وجوب کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور نظم میں ملا ہوا ہونا تھم میں ملا ہوا ہونے کا موجب نہیں جیسا کہ ' الاصول' میں ثابت ہے۔ ہاں امام' ' ابوجعفر الطحاوی' (1) نے اپنی کتاب' شرح الاثار' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت' عبدالله' تک تخریج کیا ہے فرمایا: ہم نبی کر یم مان نیاتی ہے کہ ساتھ کی سفر میں شھتو آپ مان نیاتی ہے نہ مؤلی کے ساتھ حضرت ' عبدالله' تک اکبرتو نبی کر یم مان نیاتی ہے نے مرا یا: ہم نبی کر یم مان نیاتی ہے کہ ساتھ کی سفر میں شھتو آپ مان نیاتی ہے نہ مؤلی کے ساتھ اور الله الا الله الا الله تو آپ مان نیاتی ہے نے فرمایا: آگ سے نکل گیا ہم نے اس کی طرف جلدی کی تو وہ جانور چرانے والا تھا جس کونماز کا وقت آگیا تھا تو اس نے ان کلمات کے ساتھ اذ ان کیا ہم نے اس کی طرف جلدی کی تو وہ جانور چرانے والا تھا جس کونماز کا وقت آگیا تھا تو اس نے ان کلمات کے ساتھ اذ ان کیا ہم نے مار کو چھر نے کا قرینہ ہم دی ۔ ' ابوجعفر'' نے فرمایا: رسول الله من آئی تھری کے بعد میں دعا کا امر استحباب کے لیے ہے۔ یہ وجوب سے امر کو چھر نے کا قرینہ ہے اس کے ساتھ ہوا ہے کے ساتھ جواب کے وجوب نے ہوئے ہی تصریح کی ہے۔ اور سیامام' ' الحلو انی'' کے قول کی ترجے میں ظاہر ہے۔ اور ' الخانی' اور'' الفیض'' میں اس پر چلے ہیں۔ اور اس پر سے ہیں۔ اور اس پر سے ہیں۔ اور اس پر اس کے ساتھ جواب کے وجوب نہ ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور سیامام' ' الحلو انی'' کے قول کی ترجے میں ظاہر ہے۔ اور'' الخانی'' اور'' الفیض'' میں اس پر چلے ہیں۔ اور اس پر سے ہیں۔ اور سیامام' ' الحلو انی'' کے قول کی ترجے میں ظاہر ہے۔ اور ' الخانی' اور'' الفیض' ' میں اس پر چلے ہیں۔ اور اس پر سے میں اس پر چلے ہیں۔ اور اس پر سے مور کی اس کے دور کیاب السراۃ ، باب ما یہ سے سے اللہ خل ان یہ وہوں نہ کی اللہ کیا دور اللہ ہوں۔ ' الحق کی اللہ کا اس کے دور کیاب اللہ کا اس کے دور کی سے کہ کی اللہ کی دور کی اللہ کی اس کی دور کی سے کر کی مور کی کی مور کی کے دور کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کی کے دور کی کے دور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کے کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

بِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَقُمَّا أَبَلْ يَقُطَعُهَا وَيُجِيبُ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْإِجَابَةِ قَالَ كَهُ يَهِلَى صورت مِيں نه سلام كاجواب دے اور نه سلام كرے اور تلاوت نه كرے بلكہ تلاوت كوشتم كرے اور جواب دے اور جواب كے علاوہ كے ساتھ مشغول نه ہو۔ اور فر ما يا:

نبی کریم من النی کی اللہ کرتا ہے: جب تو اذان سے تو الله تعالیٰ کے دائی کا جواب دے(2)۔ ایک روایت میں ہے: تو جواب دے اور تجھ پر سکینت ہو۔ اور اس کی ترجیح میں جماعت کے وجوب پر دلائل کا فی جیں۔ کیونکہ تو نے جان لیا کہ ''الحلو انی'' کا قول اس پر مبنی ہے کہ جواب جماعت کے ارادہ کے لیے ہے۔

اوراس محل میں اس کی تحریر مناسب ہے کہ زبان کے ساتھ جواب دینامت جب اور قدم کے ساتھ جواب دینا واجب ہے اگر جواب کے تا اور اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اللہ نواجب ہے اگر جواب کے ترک سے جماعت کا فوت کرنا لازم آتا ہوور نہ سسمجد میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھناممکن ہو سستو واجب نہیں بلکہ اول وقت کی رہایت اور مسجد میں بلا تکرار جماعت کی کثرت کی رعایت کرتے ہوئے جواب دینامت جب ہے میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔

3519\_(قوله: بِأَنَّهُ) يه قوالا كِ قُول كِ متعلق ہے اور اگر كہتے .....اس بر' النبر' میں تفریع كى ہے .... بانه على الاول الخ تو بہتر ہوتا۔ ' طحطاوئ'۔

میں کہتا ہوں: ہاں'' اننہ'' میں اس کوتقویت دی ہے اس کے ساتھ جوانہوں نے الحلو انی کے قول پر اشکال وار دکیا ہے کہ اول وقت میں اور مسجد میں ادائیگی لا زم آتی ہے اور تو اس کا اندفاع جان چکا ہے۔

3520\_(قوله:عَلَى الْأُولِ) لِعَنى زبان كيساته جواب دين كوجوب كقول كساته عد

3521\_(قولہ: لاَیُرُدُّ السَّلاَمَ) میں نے یہ 'النہ' میں نہیں دیکھا۔ میں نے یہ ' البحر' میں دیکھا ہے۔اور' المعراج'' میں فرمایا:''التحفہ'' میں ہے: سامع کے لیے مناسب ہے کہ وہ کلام نہ کرے اور اذان اور اقامت کی حالت میں کسی چیز کے ساتھ مشغول نہ ہواور سلام کا جواب بھی نہ دے۔ کیونکہ یہ تمام نظم میں محمل ہوتی ہیں۔

میں کہتا ہوں: لایود السلام کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیو جوب کے لیے نہیں ہے اور دونوں قولوں پر متفرع ہے ور نہ
اقامت میں اس کا وجوب لازم ہے حالانکہ اقامت کے جواب کی اصل مستحب ہے جیسا کہ آگے آگے گا چہ جائیکہ جواس میں
ذکر کیا گیا ہے وہ واجب ہو۔ کیونکہ بیا جابت کے منافی ہے۔ کیونکہ بیمکن ہے کہ وہ جواب دے پھر سلام کا جواب دے یا
سلام کرے مؤذن کے سکتات کے وقت لیکن بیمناسب نہیں۔ کیونکہ ینظم میں نخل ہے کیونکہ مشروع صرف جواب دینا ہے اس
میں ذائد پچھ نہیں ہے کیونکہ اس حالت میں اس پرسلام غیر مشروع ہے جیسے قاری اور مؤذن پرسلام غیر مشروع ہے اسی وجہ سے
اس کا جواب لوٹانا واجب نہیں جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 3497 میں) بیان کیا ہے۔

3522\_(قوله:قال) يعني النهزام من فرمايا

مناسب ہے کہ خطیب کے سامنے والی اذان کا بالا تفاق جواب زبان سے ندد ہے اور 'مناسب ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان میں قدم کے ساتھ جواب دے۔ کیونکہ نصل کے ساتھ سے (چلنا) واجب ہے۔ اور 'الناتر خانیہ' میں ہے: اپنی مسجد کی اذان کا جواب دے۔ اور 'خلہ پر الدین' سے اس شخص کے بارے بوچھا گیا جوایک وقت میں کئی جہتوں سے اذان کی آواز سے تو اس پر کہا واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا: اپنی مسجد کی اذان کا جواب بالفعل دے۔ اور اقامت کا جواب دے۔ (اور بیر) اذان کی طرح اجماعاً مستحب ہے۔ اور وہ قد قامت الصلوٰ ق کے وقت کے اقامہا الله وادامہا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اقامہا الله وادامہا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اقامہ کا جواب نہ دے۔ اور ای پر' شمن' نے جزم کیا ہے۔

3523\_(قوله: إِنَّمَا يُجِيبُ أَذَانَ مَسْجِدِةِ) يعنى قدم كے ساتھ اپنى مىجد كى اذان كا جواب دے۔ يه 'الحلو انی'' كے قول پر متفرع ہے جيسا كەالشارح نے پہلے (كماياتى) كے قول كے ساتھ اشارہ كياتھا۔ 'طحطاوى''۔

3524\_(قولد: قالَ إِجَابَةُ أَذَانِ مَسْجِدِةِ بِالْفِعْلِ) "افْتَى" مِيں فرمايا: يواس ميں سے نہيں ہے جس ميں ہم گفتگو كررہے ہيں۔ يونكه سائل كامقصوديہ ہے كہ كون سے مؤذن كاجواب زبان سے دينا استجاباً يا وجو با ہے۔ اور پہلے مؤذن كاجواب دينا مناسب ہے خواہ وہ اس كی اپنی مسجد كامؤذن ہو ياكسى دوسرى مسجد كامؤذن ہو۔ اگران كواكٹھا سے تواپنی مسجد كے مؤذن كے جواب دينے كا ارادہ سے جواب دے۔ اگراس كا عتبار نہ كرتے ہى جائز ہے۔ اس ميں اولى كى خالفت ہے۔ (ملخصاً) ميں كہتا ہوں: امام ظہير الدين كا اس قول كی طرف عدول اسلوب حكيم سے ہے" الحلو انی" كے مذہب كی طرف ميلان كرتے ہوئے كہا ہے۔ پھر ميں نے" الرحمی" كود يكھا انہوں نے اس كے ساتھ جواب ديا ہے۔

3225\_(قولہ: إِجْمَاعًا) بیند بأ کی قید ہے یعنی جواب دینے کے قائلین کا ندب پر اجماع ہے۔ اور ان میں سے کسی نے وجوب کا قول نہیں کیا جیسا کہ اذان میں کہا گیا ہے۔ پس بیر (وقیل لا) کے قول کے منافی نہیں۔ ( فاقہم )

3526\_(قوله: وَيَقُولُ الخ) يعنى جيها كه "ابوداؤد" نے اس كواس زيادتى كے ساتھ روايت كيا ہے: ما دامت السبوات والارض و جعلنى من صالحى اهلها، جب تك آسان اور زيمن قائم بيں اور جھے زيمن كے نيك لوگوں سے بنايا۔ 3527\_(قوله: وَبِهِ جَزَمَر الشُّهُنِيُّ) جہاں فرمایا: جوا قامت كو سے جواب نه دے۔ اور دعا كے ساتھ مشغول نه ہونے ميں حرج نہيں۔ اور اسے وجوب كي في پرمحول كرناممكن ہے" الخلاصة "كے قول كى دليل كى وجہ سے: اس پراقامت كا

فُرُوعٌ صَلَّى السُّنَّةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَوْ حَضَى الْإِمَامُ بَعْدَهَا لَا يُعِيدُهَا بَزَاذِيَةٌ وَيَنْبَغِى إِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ وُجِدَ مَا يُعَدُّ قَاطِعًا كَأْكُلِ أَنْ تُعَادَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْمُؤذِّنُ يُقِيمُ قَعَدَ إِلَى قِيَامِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّا لَا زَيْسُ الْمَحَلَّةِ لَا يُنْتَظُرُمَا لَمْ يَكُنْ شِرِّيرًا وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ يُكُى لَهُ أَنْ يُؤذِّنَ فِي مَسْجِدَيْنِ وِ لَا يَةُ الْاَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْإِمَامَةُ لَوْعَذْلًا الْأَفْضَلُ

مناسب ہے اگر فاصلہ زیادہ ہوجائے یا کوئی ایساعمل پایا جائے جوقطع کرنے والا شار ہوجیسے کھانا تو اقامت کولوٹا یا جائے گا۔ مسجد میں داخل ہوااور مؤذن اقامت کہدرہا تھا تو امام کے اپنے مصلی پر کھڑے ہونے تک بینچہ جائے۔ اور محلہ کے رئیس کا انتظار نہیں کیا جائے گا جب تک وہ شریر نہ ہواوروقت میں وسعت ہو۔ دومسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے۔ اور اذان اور اقامت کی ولایت مطلقاً مسجد کے بانی کے لیے ہے اس طرح امامت کاحق بھی بانی مسجد کو ہے آروہ ماول ہو۔ اور افضل

جواب نہیں۔ یا مرادیہ ہے کہ جب قدقامت الصلوۃ سے تواس کے لفظ کے ساتھ جواب ندد ہے۔ اشیخ اساعیل نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے۔

3528\_(قوله: وَيَنْبَغِى الْخ) يب بحث صاحب ' النهر' كے ليے ہے۔

میں کہتا ہوں:''شرح المنیہ'' کے آخر میں فر ما یا: مؤذن نے اقامت کہی اور امام نے فجر کی دور کعتیں نہ پڑھی تھیں وہ ان دور کعتوں کوادا کر ہے تو اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اقامت کا تکر ارغیر مشروع ہے جب تک کشیر کلام اور کشیر عمل سے کوئی کا نئے والا نہ ہوجس سے تجدہ تلاوت میں مجلس منقطع ہوجاتی ہے۔

3529\_(قولہ:قَعَدَ)اس کے لیے کھڑے ہوکرا نظار کرنا مکروہ ہے لیکن وہ بیٹھے پھر کھڑا ہو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔''ہندییٴن المضمرات''۔

3530\_(قوله: في مَسْجِدَيْنِ) كيونكه جب اس نے پہلی معجد میں نماز پڑھ لی تو دوسری مسجد میں وہ اذ ان كونفلا دینے والا ہوگا۔اورنفلا اذ ان دیناغیر مشروع ہے۔ نیز اذ ان فرضی نماز کے لیے ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں وہ نفل پڑھنے والا ہے۔ پس مناسب نہیں كه وہ فرض نماز كی طرف لوگوں كو ہلائے جب خود اس فرضی نماز میں ان كی مدد كرنے والا نہ ہو۔'' بدائع''۔

3531\_(قوله: مُطْلَقًا) یعنی عادل ہو یا نہ ہو۔اور''الا شباہ'' میں ہے: بانی مسجد کی اولا داور اس کا خاندان دوسروں سے زیادہ ستحق ہے۔

الوتف کے باب میں (مقولہ 21739 میں) آئے گا کہ قوم جب کسی کومؤ ذن اور اہام متعین کر دے اور وہ اس سے زیادہ بہتر ہوجس کو بانی مسجد نے قائم کیا تھاوہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو'' الفتح'' میں'' النواز ل' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔'' مدنی''۔

3232\_(قوله: الْأَفْضَلُ) كيونكه حضرت عمر مِثاثِيرَ كا قول ہے: اگر خلافت كا معاملہ نہ ہوتا تو ميں اذان ويتا يعني

كُوْنُ الْإِمَامِ هُوَ الْمُوْذِّنُ وَفِي الضِّيَاءِ رَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَذَّنَ فِي سَفَي بِتَفْسِهِ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظُّهٰ)وَقَدُحَقَّقْنَاهُ فِي الْخَوَائِن

ا مام کامؤ ذن ہونا ہے۔اور''الضیاء'' میں ہے: نبی کریم مل نٹی آئیز نے سفر میں خوداذان دی تھی اورا قامت کہی تھی اور ظہر کی نماز پڑھی تھی اور ہم نے اس کو' الخز ائن' میں ثابت کیا ہے۔

امامت کے ساتھ اذان دیتا جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔اور''السراج'' میں ہے:امام'' ابوصنیفہ' رطینیمیا ذان اور اقامت خود کہتے تھے۔

# كيانى كريم صلَّاليَّا لِيلِم في تَعْدِداذ ان دى تقى ؟

3533\_(قوله: حَقَّقُنَا لَا فِي الْخَوَائِنِ) اس كے بعد فرمایا: ''ابن جَر'' کی شرح'' بخاری' میں ہے: اور اس کے متعلق سوال کثر ت ہے ہوتا ہے کیا نبی کریم سائنڈیٹیلر نے خوداذان دی تھی؟ امام' 'تر مذی' نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم سائنڈیٹیلر نے سفر میں اذان دی اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی (1)۔ ''النووی'' نے اس پر جزم کیا ہے اور اس کو تقویت دی ہے۔ لیکن مندامام ''محم'' رایشید میں اس سند سے پائی گئی ہے کہ نبی کریم سائنٹیٹیلر نے حضرت بلال بٹائیز کو تھم و یا توانہوں نے اذان دی (2)۔ پس معلوم ہوا کہ امام تر مذی کی روایت میں اختصار ہے اور اُذَن کے قول کا معنی میہ ہے کہ حضرت بلال بٹائیز کو تھم دیا جسے کہا جاتا ہے خلیفہ نے قلال عالم کو یہ عطاکیا حالانکہ عطاد وسرے آدی نے کیا ہوتا ہے۔ (خلیفہ نے تھم دیا ہوتا ہے)

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاقِ

هِى ثَلَاثَةُ أَنُواعٍ: شَمُطُ الْعِقَادِ كَنِيَّةٍ، وَتَحْمِيهَةٍ، وَوَقْتٍ، وَخُطْبَةٍ وَشَمُطُ دَوَامِ كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ، وَاسْتِقْبَالِ قِبُلَةٍ وَشَمُطُ بِقَاءٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَذُّمُ وَلَا مُقَارَنَةٌ بِالْبِتِدَاءِ الضَلَا ِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ،

### نماز کی شرا کط کے احکام

نماز کی شروط کی تین اقسام ہیں: ایک شرط انعقاد جیسے نیت ہتحریمہ، وقت اور خطبہ (جمعہ کے لئے )۔ دوسری شرط دوام جیسے طہارت،شرمگاہ کا ڈھانپینا،قبلہ کی طرف منہ کرنا۔تیسری شرط بقااس میں تقدم (پہلے پایا جانا ) اور نماز کی ابتدا سے اتصال شرط نہیں اور وہ قراءت ہے۔

یعنی نماز کے جواز اور اس کی صحت کی شرائط۔ وجوب کی شرائط مراد نہیں جیسے مکلف ہونا ، قدرت ہونا ، وقت ہونا اور وجود کی شرط بھی مراد نہیں جیسے فعل سے متصل قدرت ہونا۔ اور مراد شروط شرعیہ ہیں ، نہ کہ شروط عقلیہ جیسے علم کے لئے زندگی اور نہ شروط جعلیہ مراد ہیں جیسے اس گھر میں داغل ہونا جس کے ساتھ طلاق معلق تھی۔

3534 \_ (قوله: هِيَ ثُلاثَةُ أَنْوَاعٍ) اي طرح" السراح" مِن ثابت كيا ،

اس کابیان بیہ ہے کہ انعقاد کی شرط وہ ہوتی ہے جس کا وجود نماز سے پہلے یا نماز سے متصل ہونا شرط ہوتا ہے خواہ وہ آخر

تک باتی رہے یا باتی ندر ہے۔ پس وقت اور خطبہ نماز سے متقدم ہوتے ہیں۔ نیت اور تحریمہ نماز سے متصل ہوتے ہیں۔ رہی

دوام کی شرط تو اس کا وجود نماز کی ایندا میں شرط ہے اور آخر تک باقی رہے۔ رہی بقا کی شرط تو ''السراج'' میں اس کی تفسیر اس
طرح کی ہے: جس کا وجود حالت بقامی شرط ہے اس میں تقدم اور مقارنت شرط نہیں ہے۔ یعنی بھی اس میں تقدم اور مقارنہ پایا جاتا۔
جاتا ہے اور بھی نہیں پایا جاتا۔

مخفی نہیں کہ یہ تینوں اقسام ایک دوسرے میں داخل ہیں اور ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ پس یہ طہارت، سترعورت، استقبال قبلہ میں جمع ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ یہ نماز کی ابتدا میں ان کے وجود کی شرط کی حیثیت سے بیشرط انعقاد ہیں، اور دوام کی شرط کی حیثیت سے شرط دوام ہیں، اور حالت بقامیں اس کے وجود کی شرط کی حیثیت سے شرط بقا ہیں، اور صبح ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ وقت نماز کی ابتدا، انتہا اور حالت بقامیں شرط ہوجیا کہ اگران نماز وں کے کمل ہونے سے پہلے وقت نکل گیا تونماز باطل ہوجائے گی۔

اور شرط انعقاد، شرط دوام اور شرط بقاسے وقت میں مقید نمازوں کی نسبت کے اعتبار سے منفر د ہے۔ کیونکہ بیہ فقط شرط انعقاد ہے کیونکہ حالت بقامیں اس کا دوام اور اس کا وجو دشرطنہیں۔ فَإِنَّهُ رُكُنَّ فِى نَفْسِهِ شَمُطٌ فِي غَيْرِهِ لِوُجُودِهِ فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ تَقْدِيرًا، وَلِذَا لَمْ يَجُزُا سُتِخُلَافُ الْأَمِّيِّ ثُمَّ الشَّمُطُ لُغَةَ الْعَلَامَةُ اللَّازِمَةُ وَشَمْعًا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ

یہ فی نفسہ رکن ہے اورغیر کے اعتبار سے شرط ہے۔ کیونکہ تقدیراً بیتمام ارکان میں پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اُتی (ان پڑھ) کوخلیفہ بنانا جائز نہیں۔شرط کالغوی معنی علامت لا زمہہاورشرعاً شرط سے مرادوہ ہے جس پرکوئی چیز موقوف ہو

اور قراءت میں بقا کی شرط منفرد ہے کیونکہ یہ نماز کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے اورانتہا تک باتی رہتی ہے۔اوراس کی مثل غیر کر رفعل میں ترتیب کی رعایت ہے جیسے قعدہ اخیرہ حتیٰ کہ اگر اسے نماز کاسجدہ یا سجدہ تلاوت یا دآیا پھراسے قعدہ کے بعدلایا تواس قعدہ کا اعادہ لازم ہے۔

3535\_(قوله: فَإِنَّهُ رُکُنُ فِی نَفْسِهِ) ای طرح ''القبتانی'' میں ہے۔اس پراعتراض کیا گیا ہے کہ رکن وہ ہوتا ہے جو ماہیت میں داخل ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جو ماہیت سے خارج ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان منافات ہے اور غیر میں شرط ہونے کی تخصیص کی کوئی وجنہیں تقدیراً تمام ارکان میں اس کے وجود کے سبب سے۔ کیونکہ ہر رکن اسی طرح ہے۔ ہاں علاء نے رکن کواصلی اور زائد میں تقسیم کیا ہے۔اور زائدرکن وہ ہوتا ہے جو بلا ضرورت ساقط ہوجا تا ہے اور فقہاء نے اس کے لئے قراءت کی مثال دی ہے۔ کیونکہ یہ مقتدی سے ساقط ہوجاتی ہے۔ پس ایک حالت میں اسے رکن کا نام و یا جاتا ہے اور دوسری حالت میں ذائد کا نام و یا جاتا ہے۔ کیونکہ نماز ماہیت اعتباریہ ہے۔ پس جائز ہے کہ الشارع بھی اس کا ارکان کے ساتھ اعتبار کریں اور بھی ارکان سے کم کا اعتبار کریں۔

3536\_(قوله: لِوُجُودِةِ) يعنى قراءت اورشرط كاعتبار ، ذكر كيا حالانكه بياس كشرط مونے كے لئے علت بيار ، "طحطا وى" .

3537\_(قوله: لَمْ يَجُزُ اسْتِخْلافُ الْأُمِّيِّ) لِعِنى الرَّحِية شهد ميں أَمِّى كو خليف بنا يا جائے تو بيرجائز نہيں كيونكه اس ميں شرط كا وجوز نہيں ہے۔

اور بینہیں کہا جائے گا کہ بیہ مقتدی میں مفقود ہے کیونکہ حکتا موجود ہے کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔''طحطاوی''۔

3538\_(قوله: ثُمَّ الشَّنُ طُ) را كِسكون كِساته اوراس كى جَع شروط بـداورر باراكِ فتى كِساته تواس كى جَع اشراط بـ اوراس سے فَقَنْ جَآء اَشْرَاطُها (محد: 18) بـد پہلى كى تفسير "قاموس" ميں يوں بے كەكى چيز كوئي وغيره ميں لازم كرنا اوراس كالازم ہونا اوردوسرى كامعنى علامت بـ

اوراس کا مقتضائیہ ہے کہ پہلی کی تفسیر لغة علامت سے نہیں کی جائے گی اور یہی 'الصحاح'' کا ظاہر ہے۔ اور کتب فقہ میں لغت سے منقول اس کے خلاف ہے۔ شائد فقہاء اس کی تفسیر پراس کے ساتھ آگاہ ہوئے اور بعض نے اس کوشرا کط کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور اس پراعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شہ یطفی جمع ہے اور شہ یطفہ کامعنی کان کا بھٹا ہوا ہونا ہے۔ اور 'النہ'' وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ (هِي سِتَّةٌ (طَهَارَةُ بَدَنِهِ) أَيْ جَسَدِةِ لِدُخُولِ الْأَضَّ افِ فِي الْجَسَدِ دُونَ الْبَدَنِ فَلْيُخْفَظُ (مِنْ حَدَثِي بِنَوْعَيْهِ، وَقَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ (وَخَبَثِي

اوراس میں داخل نہ ہو۔نماز کی شرا کط چھ ہیں: نمازی کے بدن کا یعنی جسد کا پاک ہونا ، جسد سے و ضاحت اس لئے کی کیونکہ اطراف جسد میں داخل ہیں بدن میں نہیں اس کو یادر کھنا چاہئے۔ حدث سے یعنی حدث کی دونو ال قسمواں سے۔ اور مصنف نے حدث کومقدم کیا ہے کیونکہ بیزیادہ سخت ہےاورجہم کا پاک ہوناالی نجاست سے

میں یہاں وہم واقع ہواہے۔پس اس سے اجتناب کر۔

3539 (قوله: وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ) جان لوكه كى شے كامتعلق يا تواس كى ماہيت ميں داخل بوگا توا ہے ركن كہا جائے گا جيسے نماز ميں ركوع ہے، ياس كى ماہيت سے خارج ہوگا چروہ اس ميں مؤثر بوگا جيسے حلت كے لئے عقد نكاح پس اس كو علت كہا جا تا ہے، ياس جيز تك پہنچا نے علت كہا جا تا ہے، يامؤثر نه ہوگا چريا تواس چيز تك پہنچا نے والا نه ہوگا چراس پر چيز موقو ف نه ہوگى جيسے اذان تواس كو شرط كہا جا تا ہے، ياس پر چيز موقو ف نه ہوگى جيسے اذان تواس كو طلا ماہ جا تا ہے، ياس پر چيز موقو ف نه ہوگى جيسے اذان تواس كو علامت كہا جا تا ہے جيسا كه 'البر جندى'' نے اس كو تفصيل كے ماتھ لكھا ہے ۔ پس اس پر زائد ہوگا اور اس ميں مؤثر نه ہوگا اور نه اس تك پہنچا نے والا ہوگا۔''اساعيل''۔

#### نماز کی شرا کط

3540 (قوله: هِيَ سِتَّةٌ)''القبتانی''نے ذکر کیا ہے کہ بیدی سے زیادہ بیں کیونکہ ان میں ہے قراء تہی ہے حبیبا کہ گزر چکا ہے اور قراءت کارکوع سے مقدم کرنا،اور سجدہ پررکوع کومقدم کرنا،امام اور مقتدی کے مقام کی رعایت کرنا، اور صاحب ترتیب کے لئے فوت شدہ نماز کا یاد نہ ہونا،اور عورت کا برابر کھڑا نہ ہونا۔

میں کہتا ہوں: ای طرح ان شروط میں ہے وقت ہے جیسا کہ (مقولہ 3270 میں) گزر چکا ہے۔ ' الامداذ' میں فرمایا:

ہمت ی معتبر کتب میں اس کاذکر ترک کیا گیا ہے جیسے ' قدوری' ' ' الحقار' ' ' البدایہ' ' الکنز' طالانکہ ان ساما ۔ نے اس کو کتا ب
الصلوٰ ق کے آغاز میں ذکر کیا ہے ۔ پس ان علاء کے لئے اس کاذکر یہاں مناسب تھا تا کہ متعلم آگاہ ہواس کے باوجود کہ بیشروط
سے ہے جیسا کہ مقدمہ ' ابواللیث' اور ' منیۃ المصلی' میں ہے۔ اور ای طرح اس کے دخول کا اعتقاد شرط ہے۔ اگر وقت ک
دخول میں شک ہوتو نماز سے خبیں ہوتی اگر چہ ظاہر ہوجائے کہ وقت واضل ہوچکا تھا۔

3541\_(قولہ: لِدُخُولِ الْأَطْمَافِ) میں بدن کی جسد کے ساتھ تفسیر کی علت ہے۔ یہ تفسیر مراد ہے۔ کیونکہ بدن ،سر اوراطراف جیسے ہاتھ، یاوُں کے سواکانام ہے۔

3542\_(قوله: قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَغْلُظُ) كَوْلَد حدث كَ لِتَكُوبَى الْيَ تَلْيل مقد ارنبيس بِ جومعاف بو بخلاف خبث (نجاست) كـ ـ امام" الطحطاوى" في فرمايا: حدث اورخبث مين سے ايك كے لئے كفايت كرنے والے پانى كوخبث كے

مَانِع كَذَلِكَ (وَثَوْبِهِ) وَكَذَا مَا يَتَحَنَّك بِحَ كَتِهِ أَوْ يُعَدُّحَامِلًا لَهُ كَصِبِيَ عَلَيْهِ نَجَسٌ إِنْ لَمُ يَسْتَهُ سِكُ إِبَنَفُسِهِ مَنَعَ وَإِلَّا لَا كَجُنُبِ وَكَلْبِ إِنْ شُدَّفَهُه

جو مانع ہو۔اور کیڑوں کا پاک ہونا شرط ہے۔اورای طرح اس چیز کا پاک ہونا شرط ہے جونمازی کی حرکت ہے حرکت کر ہے یا نمازی اسے اٹھانے والا شار ہوجیسے بچے جس پرنجاست ہواگروہ خود بخو دنہ چمٹا ہوا ہوتو مانع نماز ہے ورنہ نہیں جیسے جنبی اور کتا اگر اس کا منہ باندھا گیا ہو۔

لئے استعال کیا جائے گاتا کہ دونوں طہار تیں حاصل ہوجا تھی نجاست میں پانی کی طہارت اور حدث میں مٹی کی طہارت۔
3543 ۔ (قولہ: کَذَلِكَ) یعنی دونوں قسموں ہے اور وہ دونوں قسمیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ ہیں۔''حلبی''۔
3544 ۔ (قولہ: وَثَوْبِهِ) اس سے مرادوہ کپڑا ہے جو بدن پر پہنا ہوا ہے پس اس میں ٹوپی ،موزہ اور نعل داخل ہیں۔ ''طحطاوی عن الحموی''۔

2545 (قوله: وَكَذَا مَا) لِعِن جو چیزاس ہے متصل ہے اس کی حرکت ہے جمہے وہ رو مال جس کی ایک طرف نمازی کی گردن میں ہے اور دوسری طرف میں مانع نجاست ہے۔ اگر نجاست والی جگہ نمازی کی حرکات ہے حرکت کر ہے تو مانع صلاۃ ہے ور نہیں بخلاف اس کے جو متصل نہیں ہے جیسے قالین جس کی ایک طرف نجس ہو جبکہ اس کے کھڑے ہونے اور چیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہوتو مطلقا نماز سے مانع نہیں ۔ یہ ''حلی'' نے ''الشر نبلالی'' کے حوالہ سے فائد و لکھا ہے۔ ہونے اور چیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہوتو مطلقا نماز سے مانع نہیں ۔ یہ ''حلی'' نے ''الشر نبلالی'' کے حوالہ سے فائد و لکھا ہے۔ مائیان اور پاک خیمہ جب کھڑا ہوتو اسے اس کا سراگتا ہے۔ مائیل کے جواب کا حذف کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ میں محمول کے لئے تمثیل ہے۔ مائیل کے جواب کا حذف کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ میں محمول کے لئے تمثیل ہے۔

/ 354 کے ۔ (قولہ: إن لم يستئسِك )ان اور اس لے جواب كاحد ف كرنا بہتر ہے۔ يونله يہ مول لے سے سيل ہے۔ پس تعبير كاحق به كہنا ہے كصبى عليه نجس لايستهسك بنفسه جيسےوہ بحيجس پر نجاست ہوجوخود نه تھرسكتا ہو۔

3548\_(قولہ: وَإِلَّا لَا) یعنی اگر وہ خود جمٹ سکتا ہے تو نماز سے مانع نہیں۔ کیونکہ اس وقت نجاست کا اٹھا نا بیچ کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ نمازی کی طرف۔

3549۔ (قولہ: کَجُنُب) یہ تنظیر ہے تمثیل نہیں یعنی جنابت محمول کی طرف منسوب ہوگی مصلیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ اورا گریتمثیل ہوتی توجنبی کا چمٹار ہنا شرط ہونالازم آتا اس طرح کہ وہ اپانج نہ ہوحالا نکہ وہ حقیقۃ غیرنجس ہے۔ پس اگر مصلی جنبی کو اٹھائے تو وہ مطلقا اس کی نماز کے مانع نہیں کیونکہ اس کی نجاست حکمی ہے۔ فاقہم۔

3550 (قوله: وَكُلُبِ إِنْ شُدَّ فَهُهُ) الرعبارت السطرح ہوتی و كلب ان لم يسل منه ما يمنع الصلوة تو بہتر ہوتا (يعنى كتاجس سے اتنالعاب نہ بہدر ہاہو جونماز كے مانع ہے) - كيونكه اگر عدم سيلان معلوم ہو يا مانع مقدار سے كم بها ہوتو نماز كوباطل نہيں كرتا اگر چه اس كامنه با ندھا ہوا نہ ہو ۔ يہ ' حلى' ' نے فائدہ وَكركيا ہے۔ اور ہم نے فصل البئر سے تھوڑ ا پہلے' ' الحلبہ' كوباطل نہيں كرتا اگر چه اس كامنه با ندھا ہوا نہ ہو۔ يہ ' حلى کیا ہے۔ اور ' ظہیر یہ' كے حوالے سے جو' ' البحر' میں ہوہ اس كی تائيد

نى الْأَصَحِ روَمَكَانِهِ) أَى مَوْضِع قَدَمَيْهِ أَوْإِحْدَاهُمَا إِنْ رَفَعَ الْأَخْرَى وَمَوْضِع سُجُودِةِ اتِّفَاقَا فِي الْأَصَحِ، لَا مَوْضِع يَدَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ

اصح قول میں۔اورمکان کا پاک ہونا یعنی نمازی کے دوقدم رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا یا ایک پاؤں کی جگہ کا پاک ہونا اگر دوسرا پاؤں اٹھالیا ہو۔اوراضح قول میں بالا تفاق بجدہ کی جگہ کا پاک ہونا نہ کہ ہاتھوں اور گھٹنوں کی جگہ کا پاک ہونا

کرتاہے کہ اگر مصلی پر ایسا بچے بیٹھ جائے جس کے کپڑے ناپاک ہوں اور وہ نمازی سے خود چمٹا ہوا ہے یا کبوتر بیٹھ کیا جو ناپاک ہے تواس کی نماز جائز ہوگی کیونکہ جومصلی پر ہے وہ نجس کواستعال کرنے والا ہے پس مصلی نجاست کوا نصانے والا نہ ہوا۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ کتے کا مسّلہ دو تصحیوں میں سے ارج پر مبنی ہے کہ کتا بخس میں نہیں بلکہ وہ ظاہر کے اعتبار سے پاک ہے جیسے دوسر ہے حیوانات ہیں سوائے خزیر کے ۔ پس وہ نا پاک نہ ہوگا گرموت سے اور باطنی نجاست اپنے معدن میں ہے پس اس کا تکم ظاہر نہ ہوگا جیسے نمازی کے باطن کی نجاست کا تکم ظاہر نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر گندہ انڈ ااٹھائے ہوئے ہوتو نماز جائز ہے کیونکہ وہ نجاست اپنے معدن میں ہوتی ہواں کے لئے نجاست کا تکم نہیں دیا جاتا بخلاف اس کے اگر بند ہوتل اٹھائے ہوجس میں بیشاب ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کیونکہ بیشاب اپنے معدن میں جاس کے معدن میں ہوتی کے ایک معدن میں ہوتی ہوگا ہوئیں ہے۔ اس طرح '' البح'' میں ''البحط'' کے حوالے ہے ہے۔

3551\_(قولہ: فِی الْأَصَحِ ) یہ اس کارد ہے جو کہتا ہے مطلقاً نماز ممنوع ہے جبیبا کہ ' البحر' میں ہے۔ گو یا یہ اس کے نجاست میں ہونے پر بنی ہے۔

3552\_(قولد: وَمَكَانِدِ) قالین کی ایک طرف میں نجاست نماز سے مانع نہیں اگر چہاسے قول میں وہ جھوٹی ہی ہو اگر چہ باریک بھی ہواورا سے ناپاک جگہ پر بچھایا ہو۔ اگر وہ شرمگاہ کو چھپانے کی صلاحیت رکھتی ہوتو نماز جائز ہوگی جیسا کہ ''البح'' میں'' الخلاصۂ' کے حوالہ سے ہے۔ اور''القنیہ'' میں ہے: اگر شیشے پر نماز پڑھی جس کے نیچے سب بچھ دکھائی دے رہا ہے توفقہاء نے فرمایا اس کی نماز جائز ہے۔

اگر کچی یا کچی اینٹ یاموٹی لکڑی، یا تہوں والاسلا ہوا کپڑا، یا غیرسلا کپڑااس پرنماز پڑھی تو اس پر کلام با ب مفسدات الصلوٰ ق میں (مقولہ 5302 میں ) آئے گی۔ان شاء الله تعالی۔

3553\_(قوله: أَيْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ) بيروايات كاتفاق سے ہے'' بحر''۔ اور بيافائدہ ذكر كيا كه اگر اس كے كپڑے ناياك زمين پر سجدہ كرتے وقت لگے تواسے معزبيس۔

3554\_(قوله: إِنْ رَفَعَ الْأَخْرَى) لِعِن اس ياوَل كوا ثماليا جس كے ينجے مانع نجاست ہے۔

3555\_(قوله: اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِ) امام' ابوصنيف' رطيني ہے ايک روايت ہے كہ بحدہ كى جگه كى طبارت شرطنہيں ''حلي'' يعنى بحدہ ميں ناك پراكتفا كے جوازكى روايت كى بنا پر پس ناك كى جگه كى طبارت شرطنہيں ۔ كيونكه وہ درہم ہے كم عَلَى الظَّاهِرِ إِلَّا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَقِهِ كَمَا سَيَجِىءُ (مِنُ الثَّانِي) أَى الْخَبَثِ، (وَثِيَابَك فَطَهِّى فَبَدَنُهُ وَمَكَانُهُ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا أَلُزَمُ (وَ) الرَّابِعُ (سَتُرُعُورَتِهِ)

ظاہرالروایہ پرمگر جب اپنی شیلی پر مجدہ کرتے ہوئیلی کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہوگا جیسا کہ آئے گا۔دوسرے سے یعنی خبث سے پاک ہونا شرط ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ ثِیبًا ہِکَ فَطَهِّدُ ۞ (المدش) (اوراپنے کپڑوں کو پاک رکھو) پس بدن اور مکان کا پاک ہونا اولی ہے۔ کیونکہ بید دونوں زیادہ لازم ہیں۔اور چوتھی شرط شرمگاہ کا ڈھا نینا ہے۔

ہے جیسا کہ''شرح المنیہ'' میں ہے۔لیکن اگروہ نجس پر سجدہ کرے تو طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہوگی۔''ابو یوسف' رالیٹھایہ کے نز دیک سجدہ فاسد ہوگا اگر طاہر پر اس کااعادہ کرے گا توامام''ابو یوسف'' رالیٹھایہ کے نزدیک نماز صحح ہوجائے گی۔طرفین کے نز دیک صحح نہ ہوگ۔ پہلاقول ظاہرالروا میہ ہے جیسا کہ''الحلبہ'' میں ہے۔

3556\_(قوله: عَلَى الظَّاهِدِ) يعنى ظاہر إلروابيجيسا كە "البحر" ميں ہے۔ليكن "منية المصلى" ميں فرمايا: "العيون" ميں فرمايا: په شاذروايت ہے۔

اور'' البحر'' میں ہے:'' ابواللیث'' نے پیند کیا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوگا۔اور'' العیون' میں اس کی تھیج کی ہے۔اور '' النہر' میں ہے:عامة المهتون کے اطلاق کے یہی مناسب ہے۔اور'' الخانیہ'' کے کلام سے اس کی تائید کی ہے۔

میں کہتا ہوں: ''المواہب''اور''نورالا یضاح''اور''المنیہ'' وغیر ہاکے متن میں اس کی تضیح ہے۔ پس اس پراعتاد ہوگا اور ''شرح المنیہ'' میں فر مایا: یہی صحیح ہے۔ کیونکہ نجاست کاعضو ہے متصل ہونا اس کواٹھانے کے قائم مقام ہے اگر چہاس عضو کا رکھنا فرض نہ ہو۔

3557\_(قوله: إلَّا إِذَا سَجَدَعَلَى كَفِّهِ) پي اس كي نيچوالى جگه كي طبارت شرط به اس ليخ نبيس كدوه ہاتھ ركھنے كى جگه ہے بلكہ وہ تجدہ كى جگه ہے ' طحطاوى'' يعنى جيسے جب اپنی آستین پر تجدہ كرے اور اس كے پنچ نجاست ہو۔ 3558\_(قوله: كَهَا سَيَجِيءُ) ليني سنن الصلوة ميں آئے گا۔'' طبی''۔

2559\_(قوله: مِنْ الثَّانِ) توضیح کی زیادتی ہے۔ 'النہ' میں فرمایا: ' الکنز' میں اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ کپڑے اور مکان کی صدث سے طہارت دل میں کھنگتی نہیں ہے۔ ای وجہ سے من حدث و خبث کے قول کو مقدم کیا۔ کیونکہ اگر اس کو مؤخر کرتے تو یہ تقاضا کرتا کہ یہ تمام میں قید ہو۔

3560\_(قولہ: لِأَنَّهُمَا أَلْزَمُ) لِعِنى كپڑے ہے زیادہ بینمازی كولازم ہوتے ہیں كيونكہ كپڑے كے بغیر بھی نماز پڑھناممكن ہے۔

#### شرمگاه كادُ هانينا

3561\_(قوله: وَ الرَّابِعُ سَتْرُعُورَتِهِ) يَعَىٰ الرَّحِيوه الى چيز كماته موجس كا بهننا طال نهي جيريشم كا كيرًا

وَوُجُوبُهُ عَالَّمْ وَلَوْفِى الْخَلُوةِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّالِغَرَضِ صَحِيمٍ، وَلَهُ لُبْسُ ثَوْبِ نَجَسِ فِى غَيْرِ صَلَاةِ اوراس كاوجوب عام ہے اگرچ خلوت میں ہوتچے قول پر۔ مگرغ ض تیج کے لئے شرمگاہ كا تحوانا جائزے۔ اورم دے لئے نماز کے علاوہ نا پاک کپڑا پہننا جائزہے۔

> اگرچہ بلاعذر پہنے گاتو گنہگار ہوگا جیسے مفصوبہ زمین میں نماز۔ پردے اور پردہ کرنے کی شرط آئندہ ذکر کریں گے۔ 3562۔ (قولہ: وَوُجُوبُهُ عَالَمُ ) یعنی نماز میں اور نمازے باہر بھی شرمگاہ کوڈ حیانینا واجب ہے۔

3563 (قوله: وَكُوْفِي الْخَلُوقِ) لِعِنى جبنمازے باہم ہوتو بالا جمان لوگوں کی موجود گی میں شرمگاہ وُ ھانپناوا جب ہے۔ رہایہ کہ اگر خلوت میں بر جنہ نماز پڑھے آئر چہتار یک کمرے میں ہواوراس کے پاس پاک کپڑا بھی ہوتو بالا جماع نماز جائز نہ ہوگی جیسا کہ'' البح'' میں ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ نماز کے باہر بھی جس شرمگاہ کا ڈھانپناوا جب ہے اس سے مراد ناف اور گھنے کے درمیان کا حصہ ہے جتی کے خورت پر بھی اس کے علاوہ حصہ فریب شرمگاہ ہے۔ اوراس کی دلیل'' القنیہ'' کے باب الکر ابہیہ میں مذکور ہے جبال انہوں نے فر ما بیا فریب الروایہ میں عورت کے لیے تنہا اپنے گھر میں سرکھو لئے کی رخصہ دی گئی ہے۔ پس محارم کی موجود گی میں اس کے لئے حلال بہتر ایسابار یک دو پٹر لینا ہے جس کا و بیٹے کا حصہ دکھائی دے لیکن یہ اس حصہ میں ظاہر ہے جس کا و بیٹے تا محارم کی طاح ہو ہے کہ خلوت میں اس کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا وا جب ہے؟ محل نظر ہے۔ اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کا ڈھانپنا واجب ہے۔ مہاں کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اس کا ڈھانپنا واجب ہے۔ مہاں کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اس کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اس کا ڈھانپنا واجب ہے۔ مہاں کا ڈھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے کی میں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کی میں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کا میں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کا ڈھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کا کا میں کو دیانپنا واجب ہے۔ مہاں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کا کی میں کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کی کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کے دو پٹر کی کو دھانپنا واجب ہے۔ مہاں کی کو دھانپن

3564\_(قوله: عَلَى الصَّحِيجِ) كيونكه الله تعالى اگرچه مستوركواى طرح و يجتا ہے جس طرح مكفو ف كود يجتا ہے ليكن وه مكثوف كود يكتا ہے كہ وہ متادب ہے اور قدرت كے وقت اس ادب كى رعايت كرناواجب ہے۔

اور جو''الزیلعی''نے ذکر کیا ہے کہ عام علماءنے اپنے آپ سے پردہ کرنے کی شرطنہیں لگائی تو یہ نماز کے بارے میں ہے جبیبا کہ اس کا بیان المصنف کے اس کوذکر کرنے کے وقت آئے گا۔ پس اس میں تصبحے نہیں ہے کیونکہ جو وہاں ہے اس کے خلاف ہے۔'' فاقیم''

3565 (قوله: إلَّا لِغَوَضِ صَحِيمٍ) جيسے پا خانہ کرنا، استخاکرنا۔ 'القنيہ' میں علیحدہ عسل کرنے کے لئے برہنہ ہونے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ کہ یہ مکروہ ہے اور ان میں ایک بیہ ہے کہ وہ ان شاء الله معذور ہوگا۔ ایک بیہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بیہ ہے کہ تھوڑی مدت میں جائز ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ چھوٹے حمام کے مکرے میں جائز ہے۔

3566\_(قوله: دَلَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ نَجَسٍ) ال كو "البحر" مِن "المبسوط" كے حوالہ نقل كيا ہے۔ پھر انہوں نے ذكر كيا ہے كه "البغيه" جو" القنيه" كى تلخيص ہے اس ميں اختلاف ذكر كيا ہے۔علامہ "طحطاوى" نے فر ما يا: نجاست كے ساتھ اس (وَهِيَ لِلرَّجُلِ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إِلَى مَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ) وَشَرَطَ أَحْبَدُ سَتْرَأَحَدِ مَنْكِبَيْهِ أَيْضًا وَعَنُ مَالِكٍ هِيَ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَطْ (وَمَا هُوَعَوْرَةٌ مِنْهُ عَوْرَةٌ مِنْ الْأُمَةِ) وَلَوْخُنْثَى أَوْ مُدَبَّرَةً

اورشرمگاہ مرد کے لئے ناف کے بنچے سے لے کر گھٹنے کے بنچے تک ہےاورامام''احمہ''نے ایک کندھے کوڈھا نینا بھی شرط قرار دیا ہے۔اورامام'' مالک'' سے مروی ہے کہ بیصرف قبل اور دبر ہے۔اور جو بدن کا حصہ مرد کے لئے شرمگاہ ہے وہ لونڈی کی بھی شرمگاہ ہےخواہ وہ لونڈی خنتیٰ ہویامہ برہ ہو

کی تلویث کے تئم سے تعرض نہیں کیااور ظاہریہ ہے کہ یہ کروہ ہے۔ کیونکہ بیغیر مفید چیز سے مشغول ہونا ہے اور جب سے کیز سے کو خراب کرنے والی ہوتو حرام ہے اور جو حاشیہ 'میں ہے اس پراعتاد نہیں کیا جائے گا۔

اور کتاب الاستنجاء میں قیمتی مکڑے کے ساتھ استنجا کرنے کی کراہت (مقولہ 3031 میں) گزرچکی ہے اور کپڑے کے ساتھ بدرجہ اولی کراہت ہوگی۔ پس بلاضرورت کپڑے کے ساتھ بدرجہ اولی کراہت ہوگی۔ پس بلاضرورت کپڑے کونجاست میں ملوث کرنا اولویت میں زیادہ سخت ہے۔ 3567۔ (قولہ: لِلنَّ جُل) بیلونڈی اور آزاد عورت سے اور نیچے سے احتراز ہے جبیبا کرآگے آئے گا۔

3568\_(قولہ: مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)اس سے مرادوہ خط ہے جوناف کے ساتھ سے گزرتا ہے اور بدن کے محیط پر گھومتا ہے اس حیثیت سے کہ اس کا اس جگہ سے بعد اس کی تمام جوانب میں برابر ہوتا ہے۔ اس طرح ''البر جندی'' میں ہے۔ ''اساعیل''۔پس ناف, شرمگاہ میں سے نہیں ہے۔'' درز''۔

3570 (قوله: وَشَرَطَ أَخْمَدُ الخ) امام' احمر' كنزديك فرض كى نمازيس ييشرط بـ كيونكه هيجين كى روايت به: آدى ايك كيڙ مـ ميس نمازنه پڙھ (3) جبكه اس ك كندھ پر كپڑے ميں سے پچھنه ہو۔ اور ہمارے نزديك كندھوں كا دُھانينام شخب ہے۔

3571\_(قبولہ: وَلَوْ خُنْتُی)''النہ'' میں فر مایا: خنثی مشکل غلام ، لونڈی کی طرح ہے اور آزاد خنثی آزاد عورت کی طرح ہے۔

<sup>1</sup> \_ سنن دارقطن ، كتاب الصلوة ، باب الامربتعليم الصلوة والضرب عليها ، جلد 1 ، صفى 230 2 \_ تقدم تخريج . 2 \_ تقدم تخريج مسلم ، كتاب المساجد ، باب لاصلوة في الثوب الواحد ، جلد 1 ، صفى 540 ، حديث نم بر 346 صحيح بخارى ، كتاب الصلوة ، باب اذا صلى في الثوب الواحد ، جلد 1 ، صفى 214 ، حديث نم بر 346

أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ أُمَّرَوَكِي (مَعَ ظَهُرِهَا وَبَطْنِهَا ؛ وَ) أَمَّا (جَنْبُهَا) فَتَبَعْ لَهُمَا، وَلَوْ أَعْتَقَهَا مُصَدِّيَةً، إِنَّ اسْتَتَرَثُ يا مكاتبه بويام ولد بو، اس كى پیچاوراس كے بطن (پیٹ) كے ساتھ۔رہے لونڈى كے پہلوتو وہ پیچاور بیٹ كے تابع ہیں اگر مالك نے لونڈى كوآزادكرديا درال حاليكہ وہ نماز پڑھر ہى تھى اگراس نے ابنا بدن چھياليا

3572\_(قولہ: أَوْ مُكَانَّبَةً) اس كى مثل وہ لونڈى ہے جومحنت كررہى ہوجس كا بعض حصه آزاد كيا گيا ہو۔امام ''ابوحنیفہ'' دالٹنلیہ کے نزدیک۔''حلبی''۔

3573\_(قوله: مَعَ ظَهْرِهَا وَبَعْلَنِهَا) البطن وه حصه جوآ كى طرف سے زم ہوتا ہے۔ الظهر (پیٹے) جواس كے مقابله ميں يجھے ہوتا ہے۔ اى طرح "الخزائن" میں ہے۔" الرحمیّ" نے فرمایا: الظهر (پیٹے) جوسید كے نيچ سے ناف تك بطن كے مقابل ميں سے ہے" جو ہرہ" و پین جوسید كے مقابل بیجھے ہو وہ اس پیٹے سے نہیں جوشر مگاہ ہے۔

اس کا مقتضایہ ہے کہ سینداور جواس کے مقابل پیچھے سے ہے وہ شرمگاہ نہیں اور بستان بھی شرمگاہ میں نہیں۔ المحظو والا بباحة میں (مقولہ 33018 میں) آئے گا کہ غیر کی لونڈی کا وہ حصہ دیکھنا جائز ہے جواپٹی محرم کا دیکھنا جائز ہے اور کوئی شہنیں کہاپٹی محرم کے سینداور لپتان کودیکھنا جائز ہے۔ پس بین محرمہ سے شرمگاہ ہے اور نہ لونڈی سے شرمگاہ ہے۔

اس کا مقتضایہ ہے کہ نماز میں بھی پیشر مگاہ نہ ہوگا۔ لیکن'التا تر خانیہ' میں ہے: اگر لونڈی نے نماز پڑھی جبکہ اس کا سرنگا تھا
توبالا تفاق آگی نماز جائز ہے۔ اور اگر اس نے نماز پڑھی جبکہ اس کا سینہ اور پیتان کھلے ہتے تو آکثر مشائخ کے نز دیک جائز نہیں۔
کہا جائے گا کہ لونڈی کا سینہ نماز میں شرمگاہ ہے نماز سے با ہزئیں ۔ لیکن یہ عامة الکتب میں جو صرف پیٹے اور پیٹے میں
سے ذکر ہے اس کے خلاف ہے ان دونوں کی تفسیر (اس مقولہ میں) گزر چکی ہے مخفی نہیں کہ سینہ، پیٹ اور پیٹے کے علاوہ ہے۔
پس معتمد یہ ہونا چاہئے کہ سینہ مطلقاً شرمگاہ نہیں ہے۔

3574\_(قولہ:أَمَّا جَنْبُهَا)متن میں مجرور ہے پی شارح نے امّاداخل کر کے اسے مبتدا کی بنا پر مرفوع بنادیا ہے اوراس وقت بیمفرد ہے تثنیٰ نہیں ہے جیبا کہ بعض نسخوں میں ہے ورنہ شارح کہتے وا ما جنبا ھا۔'' حلبی''۔

3575\_(قوله: فَنَتَبَعٌ لَهُمَا)''القنيه''ميں فرمايا:الجنب تبع البطن يعني پہلو پيك كے تابع ہے۔ پھراشارہ كيااور فرمايا: بہتريہ ہے كہ جو پيٹ سے ملاہواہے وہ اس كے تابع ہواور جو پیٹھ سے ملاہواہے وہ اس كے تابع ہو۔

الثارح نے متن کی عبارت کی اصلاح کا ارادہ کیا۔ کیونکہ اس کا ظاہر یہ شعور دیتا ہے کہ پہلوا یک مستقل عضو ہے جبکہ یہ غیر کے تابع ہے۔ اوراس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جوآگے (مقولہ 3611 میں) آئے گی۔ لیکن 'القنیہ'' میں جوگزر چکا ہے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگراس نے اپنے ہاتھ نماز میں شروع ہونے کے لئے اٹھائے اوراس کی آستینوں سے اس کے پیٹ یا پہلوکی چوتھائی ظاہر ہوگئ تواس کا نماز میں شروع ہونا سے نہیں۔ اوراس کا مقتضا یہ ہے کہ پہلوا یک مستقل عضو ہے۔ یہ یہ لوا یک مستقل عضو ہے۔ یہ یہ لوک چوتھائی فاہر ہوگئ تواس کا نماز میں شروع ہونا سے نہیں۔ اوراس کا مقتضا یہ ہے کہ پہلوا یک مستقل عضو ہے۔ یہ دو مراقول ہے مگریہ کہ اذبحتیٰ داؤ ہو۔'' تامل'۔

كَمَا قَدَدَتْ صَحَّتُ وَإِلَّا لَأَعْلِمَتْ بِعِتُقِهِ أَوْلَاعَلَى الْمَنُهَبِ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ صَلَاةً صَحِيحَةً فَأَنْتِ حُنَّةٌ قَبْلَهَا فَصَلَّتْ بِلَا قِنَاعٍ يَنْبَغِى إِلْغَاءُ الْقَبْلِيَّةَ وَوُقُوعُ الْعِتْقِ كَمَا رَجَّحُوهُ فِي الطَّلَاقِ الدَّوْرِيِ (وَلِلْحُنَّقِ) وَلَوْ خُنْثَى (جَبِيعُ بَدَنِهَا) حَتَّى شَعْرُهَا النَّاذِلُ فِي الْأُصَحِّ (خَلَا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ)

جیے قادر تھی تو نماز تیجے ہوگی در نہیں خواہ اس کوآ زاد کرنے کاعلم ہویا نہ ہو ند ہب کے مطابق برکسی نے لونڈی سے کہاا گر تونے صحیح نماز پڑھی تو تبلیت کو لغو ہونا چاہئے اور آزادی کا صحیح نماز پڑھی تو تبلیت کو لغو ہونا چاہئے اور آزادی کا وقوع ہونا چاہئے اور آزادی کا وقوع ہونا چاہئے اور آزادی کا حقوم ہونا چاہئے میں اس کورتے دی ہے اور آزاد عورت کے لئے خواہ وہ خنٹی ہوتمام بدن شرمگاہ ہے تی کہ اس کے سرکے لیے بال بھی ۔اصح قول میں عورت میں سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے

3576\_(قوله: كَهَا قَدَدُ أَلِين عُمَل قليل كِساته ركن كل ادائيگى سے پہلے فوراً اپنے آپ كوچھپا لے۔ يوقدرت كے ساتھ مقيد كيا ہے كوئدا كر پرده كرنے سے عاجز ہوئى تواس كى نماز باطل نہ ہوگى جيسا كە "البحر" ميں ہے۔

3577 (قوله: وَإِلَّا) اگراس نِ عُمل کثیر کے ساتھ یارکن کی ادائیگی کے بعد چھپایا تواس کی نماز تھی نہ ہوگ۔''بح''۔
3578 (قوله: عَلَى الْمَنْ هَبِ) یہ ''الزیلعی'' پررد ہے جوانہوں نے''الظہیر یہ'' کی تبع میں لکھا ہے۔ کیونکہ انہوں نے نسادکوآ زادی کاعلم ہونے کے بعدرکن کی ادائیگی کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ فدہب کی بہت کی فروع جواس مسلد کی نظائر سے ہیں وہ علم کی شرط نہ ہونے پردلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ''البح'' میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

3579\_(قوله: يَنْبَغِى الخ)اصل بحث صاحب" البحر" كى ہے۔ اور اس كوان كے بھائى صاحب" النهر" نے ثابت ركھا ہے۔

3581\_(قولە:حَتَّى شَعُرُهَا)جىيىم پرعطف كى بناپرمرفوع ہے۔

3582\_(قولہ: النَّاذِلُ) لِعنی جوسرے نیچے ہوتے ہیں کہوہ کان سے تجاوز کرتے ہیں اس کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ سریر جو بال ہیں ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔

3583\_(قوله: فِي الْأَصَحِّ)' الهداية' ، 'المحط' اور' كافی' وغيرها ميں اس كا تفج كى ہے۔ اور' الخانيہ' ميں اس كے خلاف كى تفج كى ہے اس كے باوجود كدان كى طرف و كيھنے كى حرمت كى بھى تقبيح كى ہے۔ يہ 'المنتقى'' كى روايت ہے۔ ' الصدر

#### فَظَهُرُ الْكَفِّ عَوْرَةٌ عَلَى الْمَنْهَبِ (وَالْقَدَمَيْنِ) عَلَى الْمُغْتَمَدِ،

یس متھلی کی پیٹھ مذہب پرشرمگاہ ہے اور دونوں قدموں کے سوامعتمد تول پر

الشہید'' نے اس کو پسند کیا ہے۔ پہلا قول اصح اوراحوط ہے جیسا کہ''الحلبہ'' میں فخر الاسلام کی'' شرح الجامع'' میں ہے۔اس پر فتو کی ہے جیسا کہ''المعراج'' میں ہے۔

3584۔ (قولہ: فَظَهْرُ الْكَفِّ عَوْدَةٌ) "معراج الدرايه" ميں فرمايا: اعتراض كيا كيا ہے كه كف كى استثااس پر دلات نہيں كرتى كه شيلى كى پشت شرمگاہ ہے۔ كيونكه الكف كالغوى معنى ظاہراور باطن كوشامل ہے۔ اس وجہ سے ظهرال كف كہا جاتا ہے اس كا جواب دیا گیاہے كه كف (ہشیلی) عرفا اوراستعالا كف كى پشت كوشامل نہيں۔

پس ظاہر موا كة تفريع عرفى استعال ير منى ہےندكة لغوى استعال ير \_ " فافنم"

3585 (قوله: عَلَى الْمَنْهُ هَبِ) لِينْ "ظاہر الروابية اور" مختلفات قاضى خان وغيرها ميں ہے: بختيلى كى پشت شرمگاہ ہيں ہے۔ اور "شرح المهنية" ميں تين وجوہ كے ساتھ اس كى تائيد كى ہے اور فرمايا: يہى استح ہے اگر چه بيظا ہر الروابينيس ہے۔ اور اس طرح" الحلية" ميں اس كا تائيد كى ہے۔ اور فرمايا: "الحيط" اور" قاضى خان "، "شرح المجامع" ميں اس نظريه پر چلے ہیں۔" الامداد" ميں الشرنبلالى نے اس پراعمّا وكيا ہے۔

3586\_(قولہ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) لِين اقوال ثلاثہ جن كی تھيج كی گئی ہے ان میں سے معتمد قول پر۔ دوسر اقول بیہ کہ مطلقاً شرمگاہ ہے اور تیسر اقول بیہ ہے کہ نماز کے باہر شرمگاہ ہے نماز کے اندر نہیں۔

میں کہتا ہوں: پاؤں کی پشت سے تعرض نہیں کیااور''القہتانی'' میں'' انخلاصہ'' کے حوالہ سے قدم کے بطن کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

اوراس کا ظاہر ہے کہ اس کے ظاہر میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر میں نے ''ابن البمام' 'ک' مقد مہ' میں دیکھا جس کا نام انہوں نے ''زاد الفقیر' رکھا کہ چوتھائی قدم کا کھانا نماز ہے النے ہے۔ اس کا تھج کے بعد فر مایا: اگر عورت کے قدم کی پشت ظاہر ہوتو اس کی نماز فاسر نہیں ہوتی۔ اور المصنف ''التم تاثی' نے اپنی شرح ''اعانۃ الحقیر'' میں اس کو''الخلاص' کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر''الخلاص' ہے اور انہوں نے ''الحیط' کے حوالہ نے نقل کیا ہے کہ قدم کے باطن کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ اور اس کے سیے کہ پیشرمگاہ ہے۔ پھر فر مایا: میں کہتا ہوں: ''الخلاص' کے کلام سے استفادہ کیا گیا ہے کہ اختلاف قدم کے باطن میں ہے۔ دہااس کا ظاہر تو بلااختلاف وہ سر نہیں ہے۔ ای وجہ ہے ''المصنف' نے اس کے کھلنے سے عدم فساد پر جنم کیا ہے۔ لیکن العلام' قام' کے کلام میں اس باب کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف شاہر اس زینت کا کل ہے کہ تعدم کیا باب کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف خاہر اس زینت کا کل ہے کہ حدفر مایا: کیونکہ قدم کا ظاہر اس زینت کا کل ہے جس کے ظاہر کرنے ہے بعد فر مایا: کیونکہ قدم کا ظاہر اس زینت کا کل ہے جس کے ظاہر کرنے ہے۔ الله تعالی نے فر مایا و لا یکٹیوٹ پائی بھولوں لیکٹیکہ مما یکٹیفیٹ میں فر نیکٹیکوٹ ورایوٹر (النور: 31) المصنف کا کلام۔

وَصَوْتَهَاعَنَى الرَّاجِحِ وَذِرَاعَيْهَاعَنَى الْمَرْجُوحِ

اورعورت کی آ وازشر مگاہ نبیں راجح قول پراورعورت کی کلائیاں مرجوح قول پرشرمگاہ نہیں۔

## عورت کی آواز کا حکم

3587\_(قوله: وَصَوْتُهَا) يمتنى پرمعطوف بيعنى اس كى آوازسترنبيس بـ

3588\_(قوله: عَلَى الرَّاجِمِ) "البحر" كى عبارت" الحلب" كحواله سال طرح به كه يهى اشبه ب-" النهر" ميں به : يوه قول به جس كا عناد مونا چاہئے اور اس كا مقابل قول وہ به جو" النوازل" ميں به : عورت كا نغم سر به اور عورت كا عورت كا عناد مونا چاہئے اور اس كا مقابل قول وہ به جو" النوازل" ميں به : عورت كا نغم سر به اور عمر مان الله على الله على

اور'الکافی' میں ہے: عورت جھرا تلبید نہ کہے۔ کیونکہ اس کی آواز سر ہے۔ باب الاذان میں 'الحیط' میں اس پر چلے ہیں۔

'' بح''۔' الفتح '' میں فر ما یا: اور اس بنا پراگر کہا جائے کہ جب نماز میں وہ جبری قراءت کرے گاتواں کی نماز فاسد ہوگی تو قابل توجہ ہوگا۔ اور اس وجہ سے نبی کریم سائٹ آئی ہے نے عورت کو آواز کے ساتھ تنبیج کے ذریعے امام کواں کے بھولنے کی وجہ سے آگاہ کرنے سے منع فر ما یا اور تصفیق کی اجازت دی۔''البر ہان الحلی'' نے '' مشرح المنیة الکبیز' میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اس ظرح''الامداؤ' میں ہے۔ اور پھر'' العلا ما لمقدی' کے حوالہ نے قل کیا ہے کہ امام'' ابوالعباس القرطبی' نے اپنی کتاب میں ساع کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہم نے کہا کہ عورت کی آواز سر ہے تواں کے کلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہم نے کہا کہ عورت کی آواز سر ہے تواں کے کلام کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کیونکہ سے جہم اجنبی عورتوں سے کلام اور گفتگو جاجت کے وقت جائز قرار دیتے ہیں اور ہم ان کے لئے ان کی آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ اور ہم نہ اس کی تمطیط تعلیین اور تقطیع کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اس میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا ہے اور مردوں کی شہوت کو ابھار نا ہے۔ اس وجہ سے عورت کا اذان دینا جائز نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی طرف اشارہ کرتا ہے' النوازل' کا النغمہ تے بیر کرنا۔

3589\_(قوله: وَذِرَاعَيْهَا) يُمتثنى يرمعطوف ٢\_

3590\_(قوله: عَلَى الْمَرْجُومِ)''المعراج'' مِن' المبسوط' كے حواله سے فرمایا: كلائيوں ميں دوروايتيں ہيں اوراضح بيہ ہے كہ بيستر ہيں۔

'' البح'' میں فر مایا: بعض نے اس کی تھیج کی ہے کہ نماز میں ستر ہیں نماز سے باہر ستر نہیں۔اور مذہب وہ ہے جومتون میں ہے کیونکہ بیرظا ہرالروابیہ ہے۔

<sup>1</sup> صحيح بخارى، ابواب العدل في الصلوة، جلد 1 صفى 532، مديث نمبر 1128 صحيح مسلم، كتباب الصلوة، باب التسبيح للمجال، جلد 1 صفى 478، مديث نمبر 691

(وَتُهُنَّعُ) الْمَرُأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالِ) لَالِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ، وَلِذَا ثَبَتَ بِهِ حُهْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَظْرِ (وَلَا يَجُوذُ النَّظُرُ الَيْهِ بِشَهْوَةٍ

نو جوان عورت کومردوں کے درمیان چبرہ کھولنے ہے منع کیا جائے گا۔ اس لئے نہیں کہ یہ ستر ہے بلکہ فتنہ کے خوف کی وجہ جیسے مرد کا اس کوچھونا منع ہے اگر چیشہوت ہے امن بھی ہو۔ کیونکہ بیزیادہ سخت ہے ( دیکھنے ہے )۔ اس وجہ ہے چیونے کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ باب الحظر میں آئے گااور چبرہ کوشوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں

3591\_(قوله: وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الخ) يعنى نوجوان عورت كوچره كحولنے منع كيا جائے كا الرحيہ چبره سرنہيں۔

3592\_(قوله: بَلْ لِخُوْفِ الْفِتْنَةِ) يعنى الى كى ماتھ فجور كنوف في " قامول" لى فتنه في مرادشبوت ہے۔ مطلب مي كم عورت كو چره كورك حجره كودكي حيل كي تو فتنه واقع بوگا لا كونكه چره كودك و جسم الله الله الله كال في الله كال في الله كال مولك كي وجہ سے شہوت كے ماتھ الى كى طرف نظر واقع ہوگا له

3593\_(قوله: گئیسیه) یعنی جس طرح مردکوتورت کے چہرہ اور مختیلی کوچیو نے سے روکا جاتا ہے اگر چیشہوت سے امن ہوالخ ۔ الشارح نے الحظرہ الاباحة میں (مقولہ 33023 میں) فرمایا: بینو جوان تورت کے بار سے میں ہے۔ رہی بوڑھی تورت جس کی خواہش نہیں کی جاتی تواس کے ساتھ مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ کو چھونے میں کوئی حرب نہیں اگر امن ہو۔ پھر مناسب تعبیر میں چھونے کے مسئلہ کو دیکھنے کے مسئلہ کے بعد ذکر کرنا تھا اس طرح کہتے کے شہوت کے ساتھ چہرہ کو دیکھنا جائز نہیں بھی اس کو چھونا جائز نہیں اگر چیشہوت سے امن ہو۔ کیونکہ دیکھنا اور چھونا ان چیز وں سے ہر مدرکونے کیا گیا ہے۔ ہے اور کلام اس میں ہے جس سے عورت کوئے کیا گیا ہے۔

3594\_(قولہ:لانّهُ أَغْلَظُ) لیعنی حجونا، دیکھنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ حجھونے سے منع کی علت ہے شہوت سے امن کے وقت، لیعنی بخلاف دیکھنے کے۔امن کے وقت دیکھناممنوع نہیں ہے۔''طحطا وی''۔

. 3595۔(قولہ: ثَبَتَ بِهِ) یعنی چھونا جوشہوت کے ساتھ ہواس کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے بخلاف رکھنے کے جبکہ دیکھنا فرج داخل کی طرف نہ ہو۔ پس دیکھنے سے مطلقاً حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔

3596۔ (قولہ: وَلاَ يَجُوذُ النَّظُوْ النِّهِ بِشَهُوَةً) عورت کے چرہ کود یکھنا جائز نہیں مگر ضرورت کے لئے جیسے قاضی یا گواہ جو تھم کرتا ہے یااس کے لئے گوائی دیتا ہے تخل شہادت کے لئے عورت کے چرہ کود یکھنا جائز نہیں اور جیسے منگئی کا پیغا م دینے والا جو نکاح کا ارادہ کرتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اگر چیشہوت کے ساتھ ہوسنت کی نیت سے نہ کہ شہوت کو پورا کرنے کے لئے۔ ای طرح لونڈ کی کوخرید نے والا یامرض کا علاج کرنے کا ارادہ کرنے والا بقد رضرورت مرض کی جگہ کود کھ سکتا ہے جیسا کے ۔ ای طرح لونڈ مین (مقولہ 33049 میں) آئے گا۔ اور شہوت کے ساتھ قید اس کا فائدہ دیتی ہے کہ بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے۔ لیکن باب الحظر میں آئے گا کہ بیضرورت کے ساتھ مقید ہے۔ اس کا ظاہر بلاضرورت دیکھنا مگروہ ہے۔ ''الٹا تر جائز ہے۔ لیکن باب الحظر میں آئے گا کہ بیضرورت کے ماتھ مقید ہے۔ اس کا ظاہر بلاضرورت کے دیکھنا مگروہ ہے۔ ''الٹا تر خانی میں فرمایا: ''شرح الکرخی'' میں ہے: اجنبیہ کے چرہ کود یکھنا حرام نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کے دیکھنا مگروہ ہے۔

#### بشَهُوَةٍ كُوجُهِ أَمْرَدَ

جیسے امرد کے چہرہ کودیکھنا جائز نہیں۔

3597 (قوله: بِشَهْوَةِ) میں نے یہاں اس کی تفسیر نہیں دیکھی اور مصاہرت میں جوذکر کیا گیا ہے کہ بیای شخص کے بارے میں ہے جس کا آلہ منتشر ہو یا اس کے انتشار میں زیادتی ہواگر پہلے ہی انتشار موجود ہو۔ اور عورت میں اور شیخ فانی میں دل کے میلان کے ساتھ مصاہرت ثابت ہوگ۔ اور ''مسکین'' کی عبارت باب الحظر میں اس کا فائدہ دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا: یہ مطلقا دل کا میلان ہے۔ شاید یہ یہاں زیادہ مناسب ہے۔ ''طحطا وی''۔

میں کہتا ہوں: سیدی'' عبدالغیٰ' کی کتاب''القول المعتبد فی ہیان النظر'' میں جو ہے وہ اس کی تا ئید کرتا ہے شہوت کا بیان جو شہوت حرمت کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل متحرک ہواور اس کی طبع لذت کی طرف مائل ہو۔ بعض اوقات اس کا آلمنتشر ہوتا ہے اگریہ میلان زیادہ ہو۔ اور عدم شہوت ہیہے کہ اس کا دل اس شے کی طرف متحرک نہیں ہوتا۔ اس آ دمی کی طرح جوایئے خوبصورت بچے اور شکیل بچی کود کیمتا ہے۔ اس پر کمل کلام (مقولہ 33997 میں) المحظود الابیاحة میں آئے گی۔

### امردلڑ کے کے چہرہ کود مکھنا

3598\_(قوله: کَوَجُهِ أَمْرَدَ) امرد سے مرادوہ لڑکا ہے جس کی موقی میں نکل رہی ہوں اور داڑھی نہ ہو'' قاموں''۔
''الملتقط'' میں فرما یا: لڑکا جب مردوں کی عمر کو پہنچ جائے اور خوش شکل نہ ہوتو اس کا تھم مردوں والا ہے۔ اور اگروہ خوش شکل ہوتو
اس کا تھم عورتوں والا ہے اور وہ سر سے لے کرقدم تک ستر ہے۔ السید الا مام'' ابوالقاسم'' نے فرما یا: یعنی شہوت سے اس کی طرف دیمنا جبکہ شہوت سے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ اسی وجہ سے لڑکے کو نقاب کا عرف بیں ۔ رہی خلوت اور اس کی طرف دیمنا جبکہ شہوت سے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ اسی وجہ سے لڑکے کو نقاب کا عمل نہیں دیا جاتا۔

میں کہتا ہوں: یہ اس کوبھی شامل ہے جس کے کان کے مقابل رخسار پر بال اگ آئے ہوں بلکہ بعض فساق اس کواس امرد پرتر جیج دیتے ہیں جس کے بال کان کے مقابل رخسار پر نہآئے ہوں۔ ظاہر یہ ہے کہ مونچھوں کا نکلنا اور مردوں کی حد تک پہنچنا قید نہیں ہے بلکہ اس کی غایت کا بیان ہور نہ اس کی ابتدا اس کی بلوغت کی عمر کے وقت سے ہے جس میں عور تیں اس سے محبت کرتی ہیں یا اگر وہ چھوٹی لڑکی ہوتی تو مردوں کے لئے اس میں شہوت ہوتی۔ اور صبیحاً سے مرادیہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کی طبع کے مطابق خوبصورت ہواگر جدوہ کا لا ہو۔ کیونکہ حسن طبائع کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔

عورت کے چہرہ کوامرد کے چہرہ سے تشبید سینے سے مید متفاد ہوتا ہے کہ امرد کے چہرہ کو دیکھنا شہوت کے ساتھ زیادہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے فتنہ عورت کے فتنہ سے زیادہ ہے نیز اسے کسی حال میں دیکھنا حلال نہیں بخلاف عورت کے حبیبا کہ فقہاء نے زنا اورلواطت کے بارے میں کہا۔ اس وجہ سے سلف نے ان سے دورر ہنے میں مبالغہ کیا ہے اور انہوں نے ان کا نام الانتان (بد بودار) رکھا ہے۔ کیونکہ شرعاوہ انہیں غلیظ سمجھتے تھے۔ اور بعض علانے فرمایا: ''ابن القطان' نے کہا: علما کا اس

قَإِنَّهُ يَحُهُمُ النَّظَرُالَ وَجُهِهَا وَوَجُهِ الْأَمْرَدِ إِذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ، أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاءُ وَلَوْ جَبِيلًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْكَمَالُ قَالَ فَحِلُ النَّظَرِ مَنُوطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ عَدَمِ الْعَوْرَةِ وَفِي السِّرَاجِ لَا عَوْرَةَ لِلصَّغِيرِ حِدًّا، ثُمَّ مَا دَامَ لَمْ يُشَتَهَ فَقُبُلُ وَدُبُرُثُمَّ تَغْلُظُ إِلَى عَشْيِ سِنِينَ، ثُمَّ كَبَالِغٍ وَفِي الْاَشْبَاةِ

کیونکہ عورت کے چہرہ اور امرد کے چہرہ کو دیکھنا حرام ہے جب اسے شہوت میں شک ہو۔ رہا بغیر شہوت کے تو مباح ہے اگر چیخوبصورت ہوجیا کہ''الکمال''نے اس پراعمّاد کیا ہے۔ فر مایا: دیکھنے کی حلت کا دارو مدارستر کے نہ ہونے کے باوجود شہوت کے خدشہ کا نہ ہونا ہے۔ اور''السراج''میں ہے: چھوٹے بچے کے لئے ستر نہیں ہے پھر جب تک وہ قابل شہوت نہ ہوا توقبل اور دیراس کے ستر ہیں۔ پھردس سال تک اس سے زیادہ ہوجائے گا پھروہ بالغ کی طرح ہوگا۔ اور''الا شباہ''میں ہے:

پراجماع ہے کہ بغیرضرورت کے نظر کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے قصد سے اور اس کے محاس سے نظر کو شمتع کرنے کے قصد سے دیکھنا حرام ہے۔اور بغیرلذت کے قصد کے اس کودیکھنے پراجماع ہے جبکہ دیکھنے والا فتنہ سے امن میں ہو۔

3599\_(قوله: فَإِنَّهُ يَحْمُمُ) فالصِ ساتھ لائے ہیں۔ کیونکہ یمتن پردلیل ہے۔ کیونکہ جب شہوت کے وجود میں شک کی صورت میں شک کی صورت میں جاتو ہائے ہیں۔ کی صورت میں بدرجداولی حرام ہوگا۔''حلبی''۔

3600\_(قولد: كَمَا اعْتَمَدَهُ الْكَمَالُ) يواس بنا پر ہے جوان كى اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے جواس كے بعد قال كے قول كے ساتھ نقل كى گئى ہے۔ پس حيث قال كہنا مناسب تھا۔

2601\_(قوله: لَاعَوْدَةَ لِلصَّغِيرِجِدًّا) ای طرح جِهوٹی لڑی کا تھم ہے جیسا کہ 'السراج' 'میں ہے۔ پس دیکھنا اور چھونا مباح ہے جیسا کہ 'المعراج' میں ہے۔'' حلی' نے کہا: ہمارے شخ نے اس کی تفسیر چارسال اور اس سے کم کے ساتھ کی ہے اور میں نہیں جانتا کس کی طرف اس کومنسوب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: ''الشر نبلا لیہ' کے جنائز سے بیا خذ کیا جاتا ہے اور اس کی نص یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں تو مرداور عور تیں انہیں غسل دیں۔ اور 'الاصل' میں اس کی تقذیر یہ بیان کی ہے کہ یہ اس کے بولئے سے پہلے ہے۔

3602 (قوله: تَغُلُظُ) بعض علما نے فرمایا: اس سے مرادیہ ہے کہ دبراوراس کے اردگردسرین اور قبل اوراس کے اردگرد کی جگہ معتبر ہے یعنی اس کے ستر میں جو بڑے آدمی سے زیادہ بخت ہے اس میں بھی اس کا اعتبار ہوگا۔ یہ بھی اختمال ہے کہ پہلے وہ مخفف سے تھے۔ پس عدم اشتہاء کے وقت ان کی طرف دیکھنااس کے بعد ان کی طرف دیکھنے سے اخف تھا۔ 'طحطاوی'۔ پہلے وہ مخفف سے تھے۔ پس عدم اشتہاء کے وقت ان کی طرف دیکھنے سے اخف تھا۔ ''طحطاوی' ہے: گھونہ اُنہ' میں ہے: محفول کے ستر کی طرح ہے۔ '' النہ' میں ہے: سے سمال کے بعد اس کا ستر بالغ لوگوں کے سترکی طرح ہے۔ '' النہ' میں ہے: سات سمال کا اعتبار ہونا چاہئے کیونکہ انہیں نماز کا تھم دیا جاتا ہے جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ''طحطاوی' ۔

میں کہتا ہوں: باب الحظر میں (مقولہ 33036 میں) آئے گا کہلونڈی جب حدشہوت کو پہنچ جائے تو اسے ایک چادر میں بچ سے لئے چیش نہیں کیا جائے گاجس سے اس کا ناف سے گھٹنا تک کا حصہ چھپتا ہو کیونکہ پشت اور پیٹ بھی ستر ہیں۔ یُدُخُلُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَی خَمْسَةَ عَشَّمَ سَنَةً حَسُبُ (وَیَهٔنَعُ) حَتَّی انْعِقَا دَهَا (کَشُفُ رُبْعِ عُضْمِ) قَدُرَ أَدَاءِ رُکُنِ لڑکا پندرہ سال تک عورتوں کے پاس جاسکتا ہے۔اورعضو کا چوتھائی حصہ غلیظہ یا نفیفہ شرمگاہ سے نمازی کے ممل کے بغیرایک رکن کی ادائیگی کی مقدار کھل جانا

علانے اس کو بالغہ کا تھم دیا ہے اس کے حدشہوت کو پہنچنے کے وقت ہے۔ اور حدشہوت کی تقذیر میں علاء کا اختلاف ہے۔
بعض نے کہا: سات سال یعض نے کہا: نوسال یاب الامامة میں (مقولہ 3818 میں) عمر کا اعتبار نہ کرنے کی تقیح آئے گی بلکہ معتبر سے ہے کہ وہ جماع کے قابل ہوجس طرح کہ وہ موٹی، پُرگوشت ہو۔ یہاں اس کا اعتبار مناسب ہے۔'' فقد بر''
گی بلکہ معتبر سے ہے کہ وہ جماع کے قابل ہوجس طرح کہ وہ موٹی، پُرگوشت ہو۔ یہاں اس کا اعتبار مناسب ہے۔'' فقد بر''
میں ہے ور نہ وہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہے اور اس کو دیکھنا اور داخل ہونا حلال نہیں۔ یونکہ وہ مکلف ہے جیسا کہ اگر احتلام کے ساتھ بالغ ہوتا اگر چہاس عمر سے پہلے بالغ ہوجا تا۔

باب الحظر میں (مقولہ 33055 میں) آئے گا کہ ذمیہ عورت اجنبی مرد کی طرح ہے اصح قول میں ۔ پس وہ مسلمان عورت کے بدن کونہیں دیکھیں۔ اور ہرعضو جسے انفصال سے پہلے دیکھیا جائز نہیں انفصال کے بعد بھی جائز نہیں جیسے زیر ناف بال اورعورت کے بدن کونہیں دیکھیں۔ اور ہرعضو جسے انفصال سے پہلے دیکھیا جائز کی اور اس کی پنڈلی اور اس کے پاؤں کے ناخن کے تراشے ہاتھوں کے ناخنوں کے تاخنوں کے تاخنوں کے تراشے ہاتھوں کے ناخنوں کے تراشے اس تھم میں نہیں۔ اور اجنبیہ کے تہہ بندکو شہوت کے ساتھ و کیمنا حرام ہے۔ اس کے متعلقہ تمام فوائدوہاں (مقولہ 33060 میں) آئیس گے۔

3605\_(قوله: وَيُسْنَعُ الخ)جو (سترعورته) مين اجمال تقااس كى يقصيل بـ "حلبى" \_

3606\_(قولہ: حَتَّى انْعِقَادَهَا) محذوف پرعطف كى بنا پرمنصوب ہے يعنى صحت نمازكو مانع ہے حتىٰ كه نماز كے انعقادكو مانع ہے - حاصل يہ ہے كه ابتدايس نماز سے مانع ہے اور بقاميں بھى اس كواٹھاد ہے گى۔

3607 (قوله: قَدُدَ أَدَاءِ دُكُنِ) يعنى سنت كے ساتھ۔ "منيه" ـ اس كے شارح نے كہا: اور ركن كے مقدارتين تسيحات كى مقدار ہے ـ گوياس كے ساتھ مقيدكيا چھو ئے ركن پرمحول كرتے ہوئے احتياط كى وجہ سے ورندآ خرى قعدہ اور قيام جوقر آن مسنونہ پرمشمل ہے اس سے زيادہ ہے ـ پھر الشارح نے جوذكركيا ہے وہ امام" ابو يوسف" ديلي القول ہے ـ اور امام" محد" ديلي القول ہے المام" محد" ديلي القول ہے المام" محد" ديلي القول ہے المام" محد المن كى ادائي كى اعتباركيا ہے ـ پہلاقول مخار ہے احتياط كى وجہ سے جيسا كه" شرح المنيه" ميں ہے۔ اور اس سے احتر اذكيا ہے جب ركن كى مقدار سے كم كھل جائے تو بالاتفاق نماز فاسد نہ ہوگى ـ كيونكہ قليل زمانہ ميں ذياوہ المشاف كے ساتھ الكشاف معاف ہے جیسے قليل المشاف كے ساتھ الك ركن اداكر سے تو بالاتفاق الك الكشاف كے ساتھ الك ركن اداكر سے تو بالاتفاق اس كى نماز فاسد ہوگى ـ يونكھ ياس الكشاف كے بارے ميں تفصيل ہے جو

بِلَا صُنْعِهِ (مِنْ) عَوْرَةٍ غَلِيظَةٍ أَوْ خَفِيفَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَالْغَلِيظَةُ قُبُلٌ وَدُبُرٌ وَمَا حَوْلَهُمَا، وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ

معتمد قول پرنماز کے انعقادے مانع ہے۔ اور غلیظ شرمگاہ بل ، دبراوراس کے اردگر دکی جگہ ہے اور خفیفہ اس کے علاوہ ہے۔

نماز کے درمیان پیدا ہو۔اور رہاوہ انکشاف جونماز کی ابتدامیں ہووہ مطلقا نماز کے انعقاد سے مانع ہے اس کے بعد کہ مکشوف عضو کی چوتھائی ہواورالشارح کا کلام وہم دلاتا ہے کہ قدراداء رکن کا قول قید ہے انعقاد کے منع کرنے میں۔

3608\_(قوله: بِلاَ صُنْعِهِ) اگرنمازی کے فعل ہے ہوتو ای وقت نماز فاسد ہوجائے گ'' قنیہ'۔''حلی'' نے فرمایا:
یعنی اگر چدرکن کی اوا نیگی ہے کم ہو۔اور''الخائیہ'' میں ہے: جب مقتدی کو بھیڑ میں امام ہے آگے بچینک دیا جائے ، یا عورتوں
کی صف میں، یا نا پاک جگہ میں ڈالا جائے ، یا اسے قبلہ ہے بھیر دیں ، یا اس کا از اربچینک دیں ، یا اس کا کبڑ ااس ہے گر
جائے ، یا اس کی شرمگاہ کھل جائے تو جب اس نے جان ہو جھ کریہ کیا ہوگا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہ کم وقت میں ہو۔
پھراگر اس نے ایک رکن اوا کیا تب بھی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ورنداگر وہ کسی عذر کی وجہ سے بر ہند تھہرار ہا تو فقہاء کے
قول میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی گرامام'' محم' رایشتاہہ ہے' ظاہر الروایہ' میں ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی ۔

لیکن 'الخانیہ' میں وہ بھی ہے جو مصلی کے نعل کی شرط کے بغیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر ما یا: اگر وہ نا پاک مکان کی طرف پھر گیااگر وہ اونی رکن کی مقدار نجاست پر ظہرار ہا تواس کی نماز جائز ہوگی ور نہیں۔ای طرح' 'منیۃ المصلی' میں ہے۔فرما یا: اور اس طرح اگر اس نے ساتھ اس نے ایک ہوئی تھی اگر اس کے ساتھ اس نے ایک رکن ادا کیا تو نماز فاسد ہوگی۔اور اس طرح' 'الحلیہ'' میں 'الذخیرہ' اور' البدائع' وغیرہ کے حوالہ سے ہے۔پھر فرما یا: جان ہو جھر ایسا کرنے کے ساتھ فساد اشبہ ہے گر حاجت کے لئے جیسے ضیاع کے خوف کی وجہ سے نعلین اٹھا کر نماز پڑھنا جب تک ان کے ساتھ وایک رکن ادا نہ کرے جیسا کہ ''الخلاص'' میں ہے۔اور اس کی کمل بحث ہمارے اس حاشیہ میں ہے جو '' البح'' پر ہے۔

3609\_(قوله:عَلَى الْمُغْتَمَدِ) يـ "الكرخى" پررد ہے۔ كيونكه انہوں نے فر مايا: ستر غليظه بيس مانع وہ ہے جو درہم سے زائد ہو۔ انہوں نے نجاست مغلظہ پراس كوقياس كياہے۔ اى طرح" "البحر" بيں ہے۔" حلبى"۔

3610\_(قوله: وَالْغَلِيظَةُ) سرّ غليظاور خفيفه كافرق ظاہر نہيں ہوتا مگراس حيثيت ہے كه غليظه كى طرف نظرزيا وہ گناه كاباعث ہے۔ اور 'الظہیر ہے' میں ہے: سرّ كاحكم گھٹنا میں ران كى نسبت خفیف ہے۔ اگر کسى كو گھٹنا نظا كئے ہوئے و كھے تو نرمی كے ساتھ ان كار كرے اور رائ میں سختی کے ساتھ انكار كرے اور اسے مارے نہیں اگر وہ اصرار كرے ۔ اور رائ میں سختی کے ساتھ انكار كرے اور اسے مارے نہیں اگر وہ اصرار كرے ۔ اور شرمگاہ نگى كرے تواہے اس پرتا دیب كرے اگر وہ اصرار كرے ۔

''البحر''میں ہے: بیاں بات کومفید ہے ہر مسلمان مارنے کے ساتھ تعزیر لگا سکتا ہے بیقاضی کے ساتھ مقیر نہیں ہے۔ 3611\_ (قولہ: مَاعَدَا ذَلِكَ) اسم اشارہ مفرد ذكر كيا اگر چه مشار اليه متعدد ہے تو بيہ الب ذكوركى تا ويل كى وجه

مِنُ الرَّجُلِ وَالْمَزْأَةِ، وَتُجْمَعُ بِالْأَجْزَاءِ لَوْفِي عُضُو وَاحِدٍ،

مرداورغورت ہے۔اجزاءکوجمع کیاجائے گااگر کھلناایک عضومیں ہو

تتميه

مرد کے ستر کے اعضا آٹھ ہیں۔

1- ذكر آلة تاسل) اوراس كے ارد كردكى جكهـ

2- خصیتین اوران کے اردگر د کی جگہ۔

3- دبر یا خانه کاراسته ) اوراس کے اردگرد کی جگہ۔

5-4- سرین کے دونوں جھے۔

7-6 ونول را نیں گھنٹول سمیت۔

8- ناف سے لے کرزیر ناف بالوں تک نیز پہلوؤں، پیٹھاور پیٹ میں سے جوحصہان کے برابرساتھ ہے۔

اورلونڈی میں بھی آٹھ ہیں۔رانیں گھٹنول سمیت،مرین کے دونول جھے قبل (پیٹاب کاراستہ) اوراس کے اردگر د کی جگہ دبراوراس کے اردگر د کی جگہ اورپیشے اور پیٹھ اوران کے ساتھ بہلوؤں کا جو حصہ متصل ہے۔

اورآ زادعورت میں یہ آٹھ اعضا ہیں اوراس میں سولہ اور بھی ہیں۔ شخوں سمیت پنڈلیاں، لنکے ہوئے بیتان، دوکان، کہنی سے او پر والاحصہ کہنی سمیت، ہاتھ کلائیوں سمیت، سین، سر، بال، گردن اور بھیلیوں کی پشت اور مناسب ہے کہ ان میں کندھوں کا اضافہ کیا جائے اور ان کو پیٹے کو سر بنایا ہے کندھوں کو نشہا نے اور ان کو پیٹے کو سر بنایا ہے کندھوں کو نہیں بنایا ۔ اس طرح قدموں کا بطن ایک روایت میں سر ہے یعنی یہی اصح ہے جیسا کہ ہم نے ''المصنف'' کی 'اعانة الحقیر'' کے حوالہ سے (مقولہ 3586 میں) پیٹی کیا ہے لی گیل اٹھائیس اعضا ہوگئے۔ ''حلی' نے ای طرح تحریر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہم نے البّاتر خانیہ کے حوالہ ہے (مقولہ 3586 میں) پیش کیا ہے کہ لونڈی کا سینہ اور اس کے بستان ستر ہیں۔ اور ہم نے'' القنیہ'' کے حوالہ ہے یہ بھی (مقولہ 3573 میں) پیش کیا تھا کہ اس کے دونوں پہلو بھی ایک قول پر مستقل ستر ہیں۔ اس قول پر گزشتہ آٹھ اعضا پرلونڈی میں پانچ اعضا کی زیادتی ہوگی۔ پس لونڈی کے کل اعضاء ستر تیرہ ہوں گے۔اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

3612\_(قوله: بِالْأَجْزَاءِ)اس سے مراد کسور ہیں جو حساب میں استعال کی جاتی ہیں اور یہ ہیں نصف، چوتھائی، تہائی الخے۔ اور دوسری جگہ سے اس ران کا آٹھواں حصہ کھلا ہوا ہے تو حساب کے اعتبار سے آٹھویں حصہ کو آٹھویں حصہ سے ملایا جائے گالیس وہ ران کی چوتھائی کو پہنچ جائے گاتو نماز سے مانع ہوگا۔ اگر ران کی ایک جگہ سے آٹھواں حصہ کھلا ہواور اس ران سے دوسری جگہ سے نصف شمن کھلا ہوا ہوتو مانع نہ ہوگا۔ ''حلی''۔

وَإِلَّا فَبِالْقَدُرِ؛ فَإِنْ بَلَغَ رُبُعَ أَدْنَاهَا كَأَذُنٍ مَنَعَ رَوَالشَّمُطُ سَتُرُهَا عَنْ غَيْرِهِ، وَلَوْحُكُمَا كَمَكَانٍ مُظْلِمٍ (لَا) سَتُرُهَا (عَنْ نَفْسِهِ) بِهِ يُغْتَى، فَلَوْرَآهَا مِنْ ذِيقِهِ لَمْ تَفْسُدُ وَإِنْ كُرِةَ

ور نہ قدر کے اعتبار سے ہوگا اگر وہ اعضاء کمشوفہ میں سے چھوٹے عضو کی چوتھائی کو وہ انکشاف پہنچ جائے جیسے کان تو نماز سے مانع ہوگا۔ دوسروں سے شرمگاہ کو چھپانا شرط ہے اگر چہ حکماً ہو جیسے تاریک مکان میں ہو۔ اپنے آپ سے شرمگاہ کو جھپانا شرط نہیں۔ای پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ پس اگر کس نے اپنے گریبان سے اپنی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ میہ دیکھنا مکروہ ہے۔

2613\_(قوله: وَإِلَّا فَبِالْقَدُرِ) يعنى پيائش كے ساتھ ۔ اگر پيائش كے ساتھ مجموعہ منكشف اعضاء ميں سے اونی عضوى چوتھائى كو پہنچ جائے جيے اگر ايك ران كانصف شمن منكشف ہے اور نصف شمن عورت كے كان سے منكشف ہے پھراگر پيائش كے اعتبار سے ان دونوں كا مجموعه اس كان كى چوتھائى سے زيادہ ہے جو كمشوف دونوں اعضاء ميں سے چھوٹا ہے تو نماز سے مانع ہوگا ۔ يتفصيل 'ابن مالک' نے ''شرح المجمع ''ميں جو بحق' الزيادات' ميں ہے اس كى موافقت ميں ذكر كى ہے ۔ اور ''البح'' ميں ہے :'' تفصيل ہے اس پركوئى دليل نہيں' ۔ يمنوع ہے جيسا كه 'النہ' ميں اس كو ثابت كيا ہے ۔ ' حلى' ۔

میں کہتا ہوں: اس تفصیل پر یعنی اعضاء مکشوفہ میں چھوٹے عضو کی چوتھائی کا اعتبار ہے نہ کہ اعضاء مکشوفہ کے مجموعہ کی چوتھائی کا اعتبار ہے۔اس کو' القنیہ''،''الحلبہ''،''شرح الوہبانیہ''،''الامداد''،مصنف کی شرح'' زاد الفقیر'' میں ذکر کیا ہے۔ ''الزیلعی'' کا قول اس کےخلاف ہے اگر چہ''افتح''اور''البحر'' میں اس کی متابعت ہے فقد بر۔ہم نے'' البحر'' کے حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔

3614\_(قوله: عَنْ غَيْرِةِ) لِعِن اطراف ع غير كرد يكف سے جھيانا نيچ سے ہيں۔

اور وَلَوْحُكُمُهُ كَا قُول اس مراديه به كه اگرچه ديهناحكماً موجيه كوئى تاريك مكان ميس مويا خالى مكان ميس موتواس ميس شرمگاه حكماً دكھائى دينے والى ہے۔ پس تاريك جگه يا خالى جگه ميس بھى شرمگاه كاچهپا نا شرط ہے۔ اس كايه معنى درست نہيں كه اگرچه پرده تحكى موركيونكه پھريه معنى موجائے گاكه شرمگاه كا دُھانپنا شرط ہے اگرچه بيستر مشروط حكماً مورجب وہ تاريكى ميں كپڑے كے ساتھ شرمگاه كو دُھانچ گا توبي حقيقة اور حكماً ستر موگا صرف تحكم شرع ميں نہيں۔ ' فافنم'

3615\_(قوله: بِهِ يُفْتَى) كيونكهامام' ابوطنيفه' رطينُها اور' ابو يوسف' رطينُها سے نصا مروی ہے كه اس كى نماز فاسد نہيں ہوتی جيسا كه' المنيه' وغيرها ميں ہے۔

3616\_(قوله: فَلَوُ دَآهَا مِنُ ذِيقِهِ) يَعِن الرَجِهِ عَلَما بُواس طرح كداكروه اسدد يكھے تو اسے نظر آئے جيساك' البح'' ميں ہے۔ ذيق القبيص ذاكے كسره كے ساتھ ہے اس سے مراقبي كاوه حصہ ہے جوگردن كے اردگرد بوتا ہے، '' قاموں''۔ 3617\_(قوله: قَإِنْ كُيرةَ) كيونكه ''السراج'' ميں ہے: اس پرواجب ہے كداس كے بٹن لگا دے۔ كيونكه حضرت سلمہ بن الاكوع سے مردى ہے فرمایا: ميں نے عرض كی یا رسول الله كيا ميں ایک قبیص ميں نماز پڑھوں؟ آپ سائن آياتہ نے فرمایا: رَوَعَادِمُ سَاتِي لَا يَصِفُ مَا تَحْتَهُ، وَلَا يَضُرُّ الْتِصَاقُهُ وَتَشَكُّلُهُ وَلَوْ حَبِيرًا أَوْ طِينَا يَبْقَى إِلَ تَهَامِ صَلَاةٍ أَوْ مَاءَ كَدِرَ الاَصَافِيمَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ

ڈھانینے والی انسی چیزنہ پانے والاجس کے پنچے سے بدن نظرنہ آئے اور کیڑے کاجسم سے چٹننا اور اس کاجسم کی شکل سے متشکل ہونا کوئی ضررنہیں دیتا ،اگر چہوہ ریشم کا کیڑا ہو یا مٹی ہوجونماز کے کمل ہونے تک باقی رہے یا گدلا پانی ہونہ کہ صاف پانی اگر کوئی دوسری چیزیائی جائے۔

تچھ پرلازم ہے کہ تواس کے بٹن لگادےاگر چہ کا نٹے کے ساتھ ہوں(1)۔''بح''۔اس کامفاد وجوب ہے جس کا ترک کراہت کومتلزم ہےاور جو پہلے طرفین کے حوالہ ہے (مقولہ 3615 میں) گزراہے کہ اس کی نماز فاسدنہیں ہوگی، وہ اس کے منافی نہیں۔پس بیمختار ہے جیسا کہ''شرح المنیہ'' میں ہے۔اس کی تمام بحث ہم نے''البح'' کے حاشیہ پرکھی ہے۔

3618\_(قوله: لَا يَصِفُ مَا تَحْتَهُ) لِعنى اتناباريك نه بوكه جلد كارنگ نظر آئے۔ يه نهايت باريك كبڑے سے احر از ہے احر از ہے احر از ہے۔

3619\_(قوله: وَلاَ يَضُرُّ الْتِصَاقُهُ) يعنى مرين كے ساتھ چيشنام هزئيس اور تشكله كاقول مبتب كاسب پرعطف سے ہے۔ "شرح المنيہ" كى عبارت ہے: اگر كيڑ اموٹا ہواس سے جلد كارنگ نظر نہ آئے مگروہ عضو كے ساتھ چمٹ جائے اور عضو كي شكل كے ساتھ متشكل ہوجائے تو ہر عضو كي شكل دكھائى دے گی۔ پس مناسب ہے كہ پردہ كے حصول كى وجہ سے نماز كا جواز مانع نہو۔

''طحطاوی'' نے فرمایا: دیکھوکیامتشکل کی طرف دیکھنامطلقا حرام ہے یا جہاں شہوت یائی جائے؟

میں کہتا ہوں: ہم اس پر کتاب الحظر میں (مقولہ 33001 میں) گفتگو کریں گے اور علماء کے کلام سے جو وہاں ظاہر ہوتا ہے وہ پہلاقول ہے۔

3620 (قولُه: وَلَوْ حَرِيدًا) پرده کے لئے عموم ہے۔''الا مداد'' میں فر مایا: پرده کرنے کا فرض اس حالت میں ریشم سننے کے منع سے زیادہ قوی ہے۔

3621\_(قوله: مَاءً كَدِدًا)اس حيثيت عداس عثر مگاه نظرنة كـ

3622\_(قوله: إِنْ وَجَدَ غَيْرَةُ) بيصاف پانى كے ساتھ ستر كے جائز ند ہونے ميں قيد ہے اور اس كامفہوم بيہ كه اگروه كوئى دوسرى چيز نديائے توصاف يانى كے ساتھ ستر واجب ہے گويا اس ميں انكشاف كوكم كرنا ہے۔" حلبى" ۔

میں کہتا ہوں: اور اس کامفہوم جیسا کہ پردہ والی چیزنہ پانے والے میں کلام کا سیاق جس کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ گدلے پانی میں جائز نہیں جب وہ کوئی پردے والی چیز پائے حالانکہ''السراج'' اور'' البحر'' کا کلام مطلقاً جواز کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر

#### وَهَلُ تَكُفِيهِ الطُّلْمَةُ؟

#### اور کیااندهیرا کافی ہے

میں نے صاحب ''النہ''کود یکھاانہوں نے اس کی تقریح کی ہے جہاں انہوں نے فر مایا: صافی اور غیر صافی پانی کے درمیان فرق یہ آگاہی دیتا ہے کہ اس کے پاس کپڑا ہے۔ کیونکہ جس کے لئے پردہ والی چیز نہ ہواس کے حق میں صاف پانی اور گدلا پانی برابر ہے۔ لیکن یستوی فیدہ الصافی وغیرہ کا قول اس میں نظر ہے۔ کیونکہ جب گدلے پانی کے ساتھ ستر جائز ہے جبکہ اس کے علاوہ کسی چیز پر قادر بھی ہوتو گدلا پانی حقیقة پردہ ہوگیا۔ پس کسی دوسری ڈھانچے والی چیز سے بجز کے وقت یہ پانی متعین ہو گیا۔ کیونکہ صاف یانی ساتر نہیں ہے ورنہ مجز کے نہ ہونے کے وقت بھی اس کا استعال جائز ہوتا۔

"البح" میں ذکر کیا ہے کہ پانی میں نمازی تصویر بناناصح نہیں ہے گر نماز جنازہ میں۔ "انہ "میں اس کی بیعلت بیان کی ہے کہ جب اس کے لئے کپڑا ہواوروہ گدلے پانی میں نماز پڑھے تو فرض نماز کے لئے اشارہ کرنا جائز نہیں یعنی کپڑے کے ساتھ پانی سے باہر رکوع و جود کے ساتھ قدرت ہونے کی وجہ ہے۔ لیکن شیخ "اساعیل" نے کہا: "ابح" اور" النہ" کے کلام میں میرے لئے اعتراض ہے۔ کیونکہ گدلے پانی میں رکوع و جود کی تصویر ممکن ہے اس حیثیت سے کہ اس کے بدن سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جب وہ اپنے سارے منافذ ہند کردے بلکہ جوغوط خورغ تی ہونے والے کوئکا لئے میں کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ابلغ ہے۔

میں کہتا ہوں: اگراس امکان کوفرض کر لیا جائے گا: وہ ساتر باتی نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہجدہ اور پانی کے اوپر اٹھنے کے وقت وہ مستور نہیں ہوگا اور وہ اس طرح ہوجائے گا جیسے اگر کوئی خیمہ کے بنچے بر ہند نماز پڑھے جس کی تمام اطراف وُھانی گئی ہوں، یا تاریک مکان میں نماز پڑھی ہو، یا اگر کوئی کی تھیلی میں واضل ہوا ور اس میں نماز پڑھے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کی نماز چچے نہ ہوگی بخلاف اس کے کہ اگروہ اس تھیلی سے اپنا سربا ہر نکا لے اور نماز پڑھتے و نماز سے جموگی کیونکہ وہ اب مستور ہوگیا جیسے کوئی اگر گدلے پانی میں کھڑا ہوا اور اس کا سرپانی سے باہر تھا اور نماز جنازہ پڑھی۔ بھر میں نے '' الحاوی الز اہدی' میں کتاب ال کہ اہیة والاستحسان میں دیکھا جس کی نص میہ ہوگی کیونکہ وہ برہند نکا لے تو اس کی نماز جائز نہوگی کیونکہ وہ برہند کی طرح ہے بعنی جب وہ کہا تھی نماز پڑھے گا جبکہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوگی تو اس کی نماز حیات نہ نہوگی کیونکہ وہ برہند کی طرح ہے بیاں کہ تا تمید کرتا ہے جوہم نے تھیلی والے سئلہ میں بحث کی ہے۔ نماز حیات میں بیا ہے کہ شرط مصلی (نمازی) کا شرمگاہ کوڈھانی ہے نہ کہ نمازی کی ذات کوڈھانی ہو ہے والانہیں بے۔ یہاں کی تا تمید کرتا ہے جوہم نے تھیلی والے سئلہ میں بحث کی ہے۔ حاصل سے ہے کہ شرط مصلی (نمازی) کا شرمگاہ کوڈھانی ہو ہے نہ نمازی کی ذات کوڈھانی ہے۔ اس کوڈھانی کہ والانہیں کہا طلت میں، یا خیمہ میں نچھیا جبکہ وہ برہنہ تھا تو اس کی نشرمگاہ کھلی ہے، اس کوڈھانی والانہیں کہا ظلمت میں، یا خیمہ میں نچھیا جبکہ وہ برہنہ تھا تو اس کی ذات مستور ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے، اس کوڈھانی والانہیں کہا

جائے گا۔ اس کی مثل ہے اگر کوئی گدلے پانی میں غوط لگائے۔'' فیتا ال'' 3623 (قولہ: هَلْ تَكُفِيهِ الظُّلْمَةُ ؟) اس كلام كاثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ كيونكہ جہاں وہ پردہ كرنے والى چيز كونہ پائے وہ جيسى حالت میں ہونماز پڑھے يعنی ظلمت میں ہو یا روثن میں ہو۔ شايداس کی مرادوہ ہے جو'' البحر'' میں ذكر ہے۔ اس کی عبارت ہے۔ افضل گھر یاصح امیں دن ہو یا رات ہو (برہنہ خض) کو بیٹھ كرنماز پڑھنا ہے۔ فرمایا: مشائخ میں سے بعض نے عبارت ہے۔ افضل گھر یاصح امیں دن ہو یا رات ہو (برہنہ خض) کو بیٹھ كرنماز پڑھنا ہے۔ فرمایا: مشائخ میں سے بعض نے نِى مَخْتَعِ الْأَنْهُرِ بَخْتَا، نَعَمْ فِى الْاضْطِرَادِ لَا الْاخْتِيَادِ (يُصَلِّي قَاعِدًا) كَمَا فِي الطَّلَاقِ، وَقِيلَ مَاذًا دِجُلَيْهِ (مُومِيَّا بِرُكُوع وَسُجُودٍ) ومُومِيًّا بِرُكُوع وَسُجُودٍ) (مُومِيًّا بِرُكُوع وَسُجُودٍ) (مُومِيًّا بِرُكُوع وَسُجُودٍ) (مُومِيًّا بِرُكُوع وَسُجُودٍ) (مُحِمَّ الانهِ "مِن بطور بحث ذكركيا ہے كہ ہاں اضطرار كی حالت میں كافی ہوگا اختیار كی حالت میں نہیں۔ بیٹھ كرنماز پڑھے جسے نماز میں بیٹھتا ہے۔ بعض علاء نے فر مایا: ٹائلیں لمی كركے بیٹھے ركوع اور جودا شارہ كے ساتھ اداكرے۔ بینماز كی حالت سے افضل ہے كہ وہ بیٹھ كرركوع و جود كرے اور كھڑے ہوكرا شارہ كے ساتھ ياركوع و جود كے ساتھ اداكرے

دن کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے۔ رہارات کوتو کھڑے ہوکر پڑھے کیونکہ رات کی تاریکی اس کی شرمگاہ کوڈھا نیتی ہے۔ اس کا رد کیا گیا ہے کہ اس تاریکی کا کوئی اعتبار نہیں اور حالت اختیار اور اضطرار کے در میان فرق کوبھی رد کیا گیا ہے۔'طحطا وی''۔ 3624۔ (قولہ: نِی مَجْمَعِ الْأَنْهُو) یہ شخی زادہ کی' الملتقی'' کی شرح ہے۔''حلبی''۔

3625\_(قوله: كَتَافِي الصَّلَاقِ) اسل طرح "منية المصلى" ميں كہاہے۔ "البحر" ميں ہے: پس اس بنا پر مرداور عورت ميں اختلاف ہے مرديا وَں پھيلا كربيٹھے گااور عورت سرين كے بل بيٹھے گا۔

3626\_(قوله: وَقِيلَ مَاذًا رِجُلَيْهِ) يعنى اپنى غليظ شرمگاه پر ہاتھ ركھ لے۔ پہلاقول بہتر ہے۔ كيونكه اس ميں ستر (پرده) زياده ہے۔ نيز اس ميں قبله كى طرف ٹائليں پھيلانا بھى ہے (جواچھانہيں ہے)''بح''''دحلبہ'' ليكن'' شرح المنيہ الكبير'' ميں ہے۔ دوسراقول بہتر ہے۔ كيونكه اس ميں سترزيادہ ہے يہي 'نهدائي' وغيرها كى شروح ميں مذكور ہے۔

میں کہتا ہوں: یہی درست ہے کیونکہ جواپی مقعد کواپنے قدموں پررکھے گا جیبا کہ نماز کے تشہد میں ہوتا ہے تو رکوع و
سجود کے لئے اشارہ کرنے کی حالت میں اس کی غلیظہ شرمگاہ اس سے زیادہ ظاہر ہوگی جواپی مقعد زمین پررکھتا ہے جیسا کہ
محسوس مشاہد ہے اگر چوکڑی مار کر بیٹے تو اس سے قبل (پیشاب کی جگہ) ظاہر ہوگی۔ اسی وجہ سے قبلہ کی طرف ٹانگیس پھیلانے کو
معاف کیا ہے۔ پس یقینا اس پر' ہوائے' کے شراح وغیر ہم چلے ہیں جیسے صاحب' الذخیرہ'' السراج'' 'الدرز'' 'الته بین''
د' نورالا یضاح''۔ اختلاف اولویت میں ہے جیسا کمخی نہیں ہے۔ اس پر' النہ'' میں تنبیہ کی ہے۔

3627 (قوله: وَقَائِمًا بِإِيمَاء) اى طرح "الزاہدى" كے حوالہ سے" القہمتانى" ميں ہے۔ اس كو" البح" ميں ، ملتقى البحار" كے حوالہ سے "البحار" كے حوالہ سے فرما يا: "البداية" كا ظاہر بيہ كہ بيہ جائز نہيں ہے۔ پھرايك ورقد كے قريب بحث كرنے كے بعد جو" البداية" ميں ہے اس كور جے دى ہواور بحث" الحلبة" سے ماخوذ ہے۔ پس ادھر جوع كرو" البح" ميں بھی فرما يا: مناسب ہے كہ يہ فضيلت ميں چو تھے قول سے كم ہولينى قيام كے بغير ركوع اور بجود كے ساتھ۔ كيونكه اس كی صحت ميں اختلاف ہے اگر چيشر مگاہ كا ڈھانپنا چو تھے قول ميں زيادہ ہے۔

میں کہتا ہوں: شارح کے لئے چوتھے تول سے اس کومؤخر کرنا بہتر تھا تا کہ چاروں میں ذکر افضلیت میں ترتیب کے مطابق ہوتا۔ لِأَنَّ السَّتُوَأَهَمُّ مِنُ أَدَاءِ الْأَرْكَانِ رَوَلَوْ أُبِيحَ لَهُ ثَوْبُ وَلَوْ بِإِعَارَ ڐِ (ثَبَتَتُ قُدُ رَتُهُ) هُوَ الْأَصَخُ، وَلَوْ وُعِدَ بِهِ يَنْتَظِرُمَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ هُوَ الْأَفْهَرُ كَرَاجِي مَاءِ وَثَوْبِ وَطَهَارَةِ مَكَان،

کیونکہ پردہ ارکان کی ادائیگی ہے اہم ہے۔ اگر کسی کے لئے کپڑ امباح کیا گیا ہوا گرچہ وہ عاریۃ ہوتو اس کی قدرت ثابت ہو گی۔ یہی اصح قول ہے۔ اور اگر کپڑے کا دعدہ کیا گیا ہوتو انتظار کرے جب تک اسے وقت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو۔ یہی اظہر قول ہے۔ جیسے پانی ، کپڑے اور مکان کی طہارت کی امید کرنے والا ہوتا ہے۔

3628 (قوله برلان السّائة أهَمُّ الله) يعنى شرمگاه كاؤها نبينا نمازيس اورنماز سے باہر فرنس ہے۔ اور اركان نماز ك فرائض ميں اس كے علاوہ نبيں تووہ اس كابدل لا يا۔ قيام جائز ہے كيونكه اگر چيشر مگاه كوؤها نبين كا فرنس ترك كياتو اركان ثلاثة كو مكمل كيا''بدائع''۔ اور اركان ثلاثة سے مرادقيام ، ركوع اور بجودليا ہے۔ اور اس كاظاہريہ ہے كہ كھڑ ہے ہوكر اشارہ جائز نبيں ہے كيونكه اس ميں اركان ثلاثة كى يحيل كے بغير ستركا فرض ترك كيا گيا ہے۔ اور يبال سے صاحب'' البحز' اور'' الحلبہ''كی ترجيح پيدا ہوئی ہے اس كے ظاہر كی جو'ن ہوائي' كے حوالہ ہے (سابقہ مقولہ ميں) گزرا ہے۔

3629 (قولہ: وَلَوْ أُبِيحَ لَهُ ثَوَّبُ)''التارّ خانيہ' میں ہے:اگراس کے پاس ایسا شخص ہوجس کے پاس کپڑا ہوتو وہاس سے سوال کرے۔اگروہ اسے کپڑانہ دے توبر ہندنماز پڑھے۔اورا گرنماز کے دوران اس نے کپڑا پالیا تو نے سرے سے نماز پڑھے۔

اس کا ظاہر بیہ ہے کہ سوال کرنا ضروری ہے۔لیکن مناسب ہے کہ اس کو مقید کیا جائے اس صورت سے کہ جب اس کا غالب گمان ہو کہ وہ منع نہیں کرے گا جیسا کہ تیم میں ہوتا ہے۔

3630 (قوله: هُوَالْأَفْهُو) ای طرح "نثرح المنیه الصغیر" میں ہے۔ ہم نے کتاب التیمہ میں "الفتح" وغیرہ کے حوالہ سے (مقولہ 2228 میں) بیان کیا تھا کہ اسے ڈول یا کیڑا دینے کا وعدہ دیا گیا ہوتو اس کے لئے اس وقت تک تا خیر کرنامستحب ہے جب تک وقت کوفت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ" امام صاحب" رطینی کے زدیک ہے۔ اور "صاحبین" وسلسیس کے زدیک تا خیر کرنا واجب ہے اگر چاسے وقت کے فوت ہونے کا خوف ہوج سے اگر پانی کا وعدہ کیا گیا ہوتو وہ بالا تفاق انتظار کرے گا۔

اور ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ علماء کے کلام کا ظاہرا مام'' ابو صنیفہ' رایشید کے قول کوتر جیح دینا ہے۔ اور'' السنیہ'' میں اس پر جزم کیا ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ پانی کے امید وارکو مستحب ہے کہ وہ مستحب وقت کے آخر تک نماز کو موخر کرے۔

2631 (توله: كَمَاجِي مَاء) يعنى جيسے پانی كے ملنے كی اميد ہوتو اس كے لئے مستحب ہے كہ وہ مستحب وقت كے آخرتك تا خير كر بے جيسا كہ باب التيمم يس گزر چكا ہے۔ اور يہ تنظير ہے قياس نہيں ہے تی كہ يہ وار د ہوكہ ظاہر كپڑ سے كہ مئلہ كو وعدہ كئے يانى پر قياس ہے۔ پس انتظار واجب ہے اگر چہ وقت فوت بھی ہوجائے۔ فافہم۔

3632\_(قوله: وَطَهَارَةِ مَكَان) جباہے كپڑا ملغ كى اميد ہوتو نماز كومؤخر كرے جب تك وتت ك فوت ہونے كاخوف نه ہوجيے مكان كى طہارت'' قنيہ' \_ يعنى جيے كوئی شخص نا پاك مكان ميں قيد ہواورا ہے اس جگہ سے نكلنے كى قوى وَهَلْ يَلْزَمُهُ الشِّمَاءُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ؟ يَنْبَغِى ذَلِكَ رَوَلُو وَجَدَ مَا أَى سَاتِرًا رَكُلُّهُ نَجَسٌ لَيْسَ بِأَصْلِ كَجِلْدِ مَيْتَةِ لَمْ يُدْبَغُ رَفَإِنَّهُ لَا يَسْتُرُبِهِ فِيهَا ) اتَّفَاقًا بَلْ خَارِجَهَا : ذَكَرَاهُ الْوَاثِيُّ (أَوْ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِهِ طَاهِرُ نُدِبَ صَلَاتُهُ فِيهِ وَجَازَ الْإِيمَاءُ كَمَا مَزَ،

کیا نمازی کونٹن مثل کے ساتھ کیڑاخرید نالازم ہے؟ یہ ہونا چاہئے اورا گرنمازی شرمگاہ کوڈھانینے والی ایسی چیز پائے جس کا تمام نجس (نا پاک) ہے اور اس کا نجس اصلی نہیں ہے جیسے مردار کی کھال جس کی دباغت نہ کی گئی ہوتو وہ نماز میں اس کے ساتھ ستر کونہ ڈھانے بالا تفاق۔ بلکہ نماز سے باہر پہنے، اس کو' الوانی'' نے ذکر کیا ہے یا ایساسا تر پائے جس کا چوتھائی سے کم پاک ہے تو اس میں اس کی نماز مستحب ہے اور اشارہ سے پڑھنا جائز ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

امید بوتو وه نماز کوموخر کرے جب تک نماز کے فوت ہونے کا خوف نہو۔

ظامريه ب كدية اخرمتحب ب جيها كداس كي كرشته نظائر مي تقا-

3633\_(قولہ: یَنْبَغِی ذَلِكَ) یعنی پانی پر قیاس کرتے ہوئے۔ یہی مناسب ہے۔ بحث'' البحر'' کی ہےاور''النہر'' میں ان کی متابعت ہے۔اور فر مایا: فقہاء نے اس کوذ کرنہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: ہم نے''السراج'' نے نقل کر کے مسئلہ (مقولہ 2221 میں) پیش کیا تھا اور اس میں ووقول تھے۔ ''مواہب الرحمٰن' کے باب تیم میں ہے: ہمن مثل کے ساتھ پانی اور کیٹر اخرید نا واجب ہے اگر اس کے پاس اپنے خرچ سے زائدر قم ہو بہت زیادہ قیمت کے ساتھ خرید نا واجب نہیں۔اورسب تعریفیں الله کے لئے ہیں۔

3634\_(قوله: كَيْسَ بِأَصْلِيّ الخ) يعنى وه چيز اصل نجاست نه ہو۔اس سے مراديہ ہے كه اس كى نجاست اسے لاتى ہوئى ہوجيے پيشاب يا خون لگ گيا ہوجيسا كه 'النهر' ميں ہے۔ليكن مردار كى كھال كے اصل نجس ہونے ميں نظر ہے كيونكه اس كى نجاست موت كى وجہ سے لاحق ہوتى ہے۔' تامل''

3635\_(قوله: فَإِنَّهُ لَا يَسْتُرُبِهِ فِيهَا) كونكهاس كى نجاست زياده سخت ہے۔ كيونكه پانى كے ساتھ زائل نہيں ہوتى۔ "بحر"۔

3636\_(قوله: بَلْ خَادِ جَهَا)اس كاظامراس كے ساتھ ستر كا وجوب ہے جب اس كے علاوہ كوئى وُ ھانپنے والى چيز نديا ہے ۔ ابتدا ميں گزر چكا ہے كەنماز كے علاوہ نجس كيڑا پېننا جائز ہے۔

3637\_(قوله: نُدِبَ صَلَاتُهُ فِيهِ) يعنى قيام، ركوع اور جود كے ماتھ اس كيڑ ہے مل نماز پڑھنام سخب ہے۔ ' حلبی'۔
3638\_(قوله: وَجَازَ الْإِيمَاءُ كَمَا مَنَّ) يعنى برہندكى اشارہ كے ماتھ نماز جائز ہے۔ اس طرح كہ سابقہ چار صورتوں ميں ہے ايك كوادا كرے \_ اور اگر اس طرح كہتے و جاذ ان يفعل كہا موتو بہتر تھا۔ ' طحطاوى' \_ يعنى كيونكه ان صورتوں ميں ہے بعض ميں اشارہ نہيں ہے۔

وَحَتَّمَ مُحَتَّدٌ لُبُسَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ فِى الْأَسْمَارِ وَبِهِ قَالَتُ الثَّلَاثَةُ (وَلَىٰ كَانَ (رُبُعُهُ طَاهِرًا صَلَّى فِيهِ حَتْمًا) إِذْ الرُّبُعُ كَالْكُلِّ، وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَجِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ أَوْ يُقَلِّلُهَا ؛ فَيَتَحَتَّمُ لُبُسُ أَقَلِ ثَوْبَيْهِ نَجَاسَةً وَالضَّابِطُ أَنَّ مَنْ أُبْتُلِي بِبَلِيَّتَيْنِ فَإِنْ تَسَاوَيَا خُيْرَ

اورا مام''محمہ'' رطیقئیے نے اس کا پہننالازمی قرار دیا ہے۔اور''الاسرار'' میں اس کوا چھا سمجھا ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اورا گرسا تر کا چوتھائی پاک ہوتو ضروراس میں نماز پڑھے۔ کیونکہ چوتھائی کا تھم کل کی طرح ہے اور بیے تھم اس وقت ہے جب وہ الیسی چیز نہ پائے جس کے ساتھ نجاست کو زائل کرے یا اسے کم کرے اور لا زمی طور پر دو کیٹر وں میں سے اس کو پہنے جس میں نجاست کم ہے۔ کلیہ رہے کہ جب کوئی دومصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو پھر یا دونوں برابر ہوں گی تو اس صورت میں اسے اختیار ہوگا

3639\_(قوله: وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الْأُسْرَادِ) لَيكن "الفَّحْ" مين اس عِيمَرُ اكيا بـ

3640\_(قولد:إذْ الرُّيْعُ كَالْكُلِّ) يعنى بعض جَّلبوں ميں چوتھائى كل كے قائم مقام ہوتی ہے جيسے محرم كا اپنے سركا چوتھائى حلق كرانا ،اورشرمگاہ كاچوتھائى كھلنا (نمازے مانع ہے)۔

3641\_(قوله: وَهَذَا إِذَا لَمْ يَجِدُ الحَ) اگروہ دونوں صورتوں میں پائے تو اس کا استعال واجب ہے جیسا کہ ''البح'' میں ہے۔

3644\_(قوله: فَإِنْ تَسَادَيَا) لِعِن اس حيثيت ہے كه كى معتبر مرخ كے بغير نماز سے مانع ہواگر چه نجاست كى مقدار ميں برابر نہ ہوں۔اور او اختلفا كا قول ليعنى ان ميں سے ايك ميں مانع نجاست دوسرے كى نسبت سے كم ہويا ان ميں سے ہرايك ميں نجاست مانع ہے كيكن ايك ميں كوئى ترجے دينے والا ہے جواسے كل كے قائم مقام كرے كا جيسے چوتھائى كى

وَإِنْ اخْتَلَفَا اخْتَارَ الْأَخَفَ (وَلَوْ وَجَدَثُ) الْحُنَّةُ الْبَالِغَةُ (سَاتِرًا يَسْتُرُبَدَنَهَا مَعَ رُبْعِ رَأْسِهَا يَجِبُ سَتُرُهُبَا) فَلَوْتَرَكَتُ سَتُرَدَأْسِهَا أَعَادَتْ بِخِلَافِ الْمُرَاهِقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَبَّا سَقَطَ بِعُذُدِ الرِّقِّ فَبِعُذُدِ الصِّبَا أَوْلَى (وَلَيْ كَانَ يَسْتُرُ

اوراگر مختلف ہوں گی تو اخف کو اختیار کرے۔اوراگر آزاد بالغہ کوئی ایسی ڈھانینے والی چیزیائے جواس کے سرکی چوتھائی کے ساتھ اس کے بدن کو ڈھانپ سکتی ہے تو دونوں کا ڈھانینا واجب ہے۔اگر اس نے سرکو ڈھانینا ترک کردیا تو نماز کا اعادہ کرے بخلاف قریب البلوغ لڑکی کے۔ کیونکہ جب غلامی کے عذر کی وجہ سے سرکا ڈھانینا ساقط ہے تو بچپن کے عذر سے بدرجہاولی ساقط ہوگا۔اوراگروہ ڈھانینے والی چیز

طہارت اور چوتھائی کی نجاست۔اس تقریر کے ساتھ ضابطہ منطبق ہوگا ان فروع پر جوہم نے (مقولہ 3642 میں) ذکر کی ہیں۔ جب نجاست ان دونوں کپڑوں میں سے ہرا یک میں درہم کی مقدار سے زیادہ ہولیکن چوتھائی کو نہ پنچے تو اسے اختیار ہوگا اور اگر چہا یک میں نجاست دوسر سے کی نسبت زیادہ ہو کیونکہ بلامر نج منع میں دونوں برابر ہیں بخلاف اس کے جب نجاست ایک کی چوتھائی کو پہنچ جائے مرنح کی وجہ سے۔اور اس کا مرخ فقہاء کا چوتھائی کوئل کے قائم مقام کرنا ہے۔ باقی کی تقریر اس سے ظاہر ہے جوہم نے کہا ہے۔ فائم م

3645\_(قوله: اخُتَادَ الْأُخَفَّ) اس کی نظیریہ ہے کہ زخی شخص اگر سجدہ کرتے تواس کا زخم بہتا ہے اور سجدہ نہ کر ب تونہیں بہتا تو وہ اشارہ سے بیٹھ کرنماز پڑھے۔ کیونکہ سجدہ کا ترک کرنا حدث کے ساتھ نماز پڑھنے نے آسان ہے۔ کیونکہ سواری پرنفل اختیار کی صورت میں پڑھنااس کے ترک کا جواز ہے۔'' زیلعی''۔

3646\_(قوله: لِأَنَّهُ لَتَا سَقَطَ الخ) بہتر نبی کریم من اللہ کے قول کے ساتھ تعلیل بیان کرنا ہے کہ حاکض (بالغه) بغیراوڑھنی کے نماز نه پڑھے(1)، کیونکه اس کی تعلیل سے یہ مجھ آتا ہے کہ ہروہ عضوجس کا پردہ غلامی کے عذر کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے جیسے کندھے، پنڈلیاں وہ بجین کی وجہ سے بھی ساقط ہوجاتا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ یہ 'حلبی' نے فائدہ ذکر کیا ہے۔ ''تامل'

''الاستروشی'' ک''احکام الصغار' میں ہے: چھوٹی پکی کی نماز کا جواز بغیر پردے کے استحسان ہے کیونکہ بچپن میں خطاب نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ دہ پردے کے ساتھ نماز پڑھے کیونکہ عادی بنانے کے لئے اسے نماز کا حکم دیا جاتا ہے اور اسے اس طریقہ پرنماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کی ادائیگی بلوغت کے بعد جائز ہے۔ پھر فرمایا: قریب البلوغ لڑکی جب بغیر پردے کے نماز پڑھے گئو استحسانا سے اعادہ کا حکم نیا جائے گا۔ اور اگر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اسے اعادہ کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اسے اعادہ کرتی ہے حکم دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے برہند نماز پڑھی تو نماز کا اعادہ کرتی ہے

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب المواة تصلى بغير خدار، جلد 1 صفى 253، مديث مبر 546

سنن ابن ماج، كتاب الصلوة، باب اذاحاضت الجاريته لم تعل الابحماد، جلد 1، صفى 217، مديث نمبر 646

﴿ أَقَلَّ مِنْ رُبُحِ الرَّأْسِ لَا يَجِبُ بَلْ يُنْدَبُ ، لَكِنْ قَوْلُهُ (وَلَوْ وَجَدَى الْمُكَلَّفُ (وَمَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَدَى الْمُكَلَّفُ (وَمَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ ) ذَكَرَهُ الْكَمَالُ زَادَ الْحَلِينُ وَإِنْ قَلَّ يَقْتَضِى وُجُوبَهُ مُظْلَقًا فَتَامَلَ

اس كے سركى چوتھائى سے كم كوڈھانپ سكے تو پھر واجب نہيں بلكہ سرڈھانبنامت بے ليكن مسنف كابي قول كەاگر مكلف اتى مقدارڈھانىپنے والى چیزیائے جس كے ساتھ بعض شرمگاہ كوڈھانپ سكتا ہے تواس كااستعال واجب ہے۔اس كو' الكمال' نے ذكر كياہے ''لحكي'' نے'' وان قل'' كااضافہ كياہے يعنى اگر چيتھوڑا ساہو۔ بياس كے مطلقا وجوب كا تقاضا كرتا ہے۔ پس غور كرو۔

مراهقه میمی عادت بنانے کے طریقہ پراعادہ کرے گا۔

3647 (قوله: لا يَجِبُ) كيونكه جو چوتھائى ہے كم ہاسےكل كائكم نيس دياجا تا۔ انكشاف كوكم كرنے كے لئے يروه كرنا فضل ہے ' زيلتی''۔اس كی مثل' الحلبہ''میں' الحيط''،' الخلاصہ' اور' الكافی'' كے حوالہ سے ہے۔

3648\_ (قوله: ذَا دَ الْحَلِّبِيُّ ) يعنى اس كى" شرح المنيه الصغير" مس \_" حلبي" \_

3649\_(قولد: مُطْلَقًا) نواهوه چوتھائى كوڑھانچ يااس سے كم كوڑھانچ \_ 'طحطاوى' -

3650\_(قوله: فَتَأَمَّلُ) بِداشَارہ ہے کہ''الکمالُ''کے کلام کوسرکے علاو ، پرمحمول کرنے کے ساتھ جواب کا امکان ہے۔ کیونکہ بیا خف ہے اس دلیل سے کہ مواهقه (قریب البلوغ) کی نماز نظیسر کے ساتھ صحیح ہے اس کے علاوہ نہیں۔ بیہ فائدہ'' نے ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: بہتر جواب میہ کہ العور قابل ال کوجنس افراد پر محمول کیا جائے نہ کہ جنس اجزاء پر یعنی جب شرمگاہ کے بعض افراد کو ڈھانیے، بڑے افراد کو نہ ڈھانیے وال کا بعض افراد کو ڈھانیے، بڑے افراد کو نہ ڈھانیے واس کا استعال واجب ہے اس کے بعدوالے ول دیستر القبل والد ہوکی دلیل سے ۔اور'' المعراج'' میں جو قول ہے اس کی دلیل ہے کہ اگروہ پائے ایس کے بعدوالے بعض شرمگاہ ڈھانی سکتا ہوتو بالا تفاق قبل اور دبر کو ڈھانی دے۔

پس جو'' البح'' میں'' المبتغی'' کے حوالہ سے ہاس کا یہی معنی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک مکڑا ہوجس کے ساتھ شرمگاہ کے حصول میں سے چھوٹے حصہ کوڈھانپ سکتا ہے تواس کی نماز فاسد ہے در نہیں۔

ال وتت فقہاء کے کلام کے درمیان کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ اس مجمول پراس میں کوئی ایسی چیز نہیں جوشر مگاہ کے عضو کی چوتھائی ہے کم کوڈھا نیخ کے وجوب کا تقاضا کر ہے تی کہ بیال کے خالف ہوجو ہم نے ''الزیلعی'' ''الحیط'' ''الخلاصہ' اور ''الکافی'' کے حوالہ ہے (مقولہ 3647 میں) ذکر کیا ہے کہ جو چوتھائی ہے کم ہے اس کوکل کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ رہا'' حلی'' کا قول (وان قال) تو نیقل کا مختاج ہو دنہ بیائمہ ذہب کے کلام کے معارض نہیں ہوسکتا۔ ہاں بیکہ اس سے بیمرادلیا جائے کہ جوعضو کا مل کوڈھا نے جسے دیرورنہ عورت اگراتنا کیڑا ہائے جواس کی ناف اور گھٹنا کے درمیان کے حصہ کوڈھا نے اور اس کے پاس ناخن کی مقدار چیتھڑا ہومثلاً تو اس کے ساتھ سر ڈھا نیخ کولازم کرنا بہت بعید ہے۔ یہ الفتاح العلیم کے فیض سے میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔

(وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُى أَوَّلَا (فَإِنْ وَجَلَ مَا يَسْتُرُ أَحَلَهُ مُنَا) قِيلَ (يَسْتُرُ الدُّبُى لِأَنَّهُ أَفُحَشُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ الْقُبُلَ حَكَاهُمَا فِي الْبَحْمِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَفِي النَّهْ ِالظَّاهِرُأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَالتَّعُلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْصَلَّى بِالْإِيمَاءِ تَعَيَّنَ سَتُرُ الْقُبُلِ ثُمَّ فَخُذَهُ ثُمَّ بَطْنِ الْمَزَأَةِ وَظَهْرِهَا ثُمَّ الرُّكْبَةِ ثُمَّ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ (وَإِذَا لَمْ يَجِدُ) الْمُكَلِّفُ الْمُسَافِئُ (مَا يُزِيلُ بِهِ نَجَاسَتَهُ

سب سے پہلے قبل اور دبر کو ڈھانے۔ پھراگر وہ اتنی مقدار کپڑا پائے جوصرف ایک حصہ کو ڈھانپ سکتا ہے تو بعض علانے فرمایا: دبر کو ڈھانپ سکتا ہے تو بعض علانے فرمایا: دبر کو ڈھانپ کیونکہ رکوع اور بجو دمیں وہ زیادہ فخش ہوتی ہے۔ بعض نے کہا: قبل کو ڈھانپ سید دونوں قول'' البح'' میں بلاتر جیح موجود ہیں۔ اور'' النہ'' میں ہے کہ ظاہر ہیہ ہے کہا ختلاف اولویت میں ہے اور تعلیل اس بات کومفید ہے کہا گراشارہ کے ساتھ نماز پڑھے توقبل کا ڈھانپ نامتعین ہوگیا۔ اس کے بعد اپنی ران کو ڈھانپ ۔ پھرعورت اپنے پیٹ اور پشت کو دھانچ پھر گھٹے کو ڈھانپ چیز نہ پائے جس سے نجاست کو دور کرسکے دھانچ پھر گھٹے کو ڈھانپ چیز نہ پائے جس سے نجاست کو دور کرسکے

3651\_(قولہ: وَقِیلَ الْقُبُلَ) کیونکہ اس کے ساتھ وہ قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ نیز قبل دوسرے اعضاء سے چھپائی نہیں جاتی جبکہ دبرسرین کے ساتھ چھپائی جاتی ہے۔'' بحز''عن''السراج''۔

3652\_(قوله: وَالتَّغلِيلُ) يعنى بِهلِ قول كَ تعليل كه بيزياده فَحْش ہے۔صاحب' النہ' كى التعليل الشانى كے قول ہے يہى مراد ہے۔ كيونكه الشارح نے جو پہلے ذكر كياہے' النہ' ميں وہ بعد ميں ذكر ہے۔' فاقبم'

3653\_(قوله:بِالْإِيمَاءِ) "ألنهر"كى عبارت الطرح ب: قاعداً بالايساء (بيره كراشاره سے)\_

3654\_(قوله: تَعَيَّنَ سَتُرُالْقُبُلِ) كيونكمات بيس إوروه ركوع اور جوديس زياده فش بـ

میں کہتا ہوں: بیظاہر ہوگا اگر وہ چوکڑی مار کر بیٹھا رہا۔ بیک اگر وہ قبلہ کی طرف ٹانگیں کمی کر کے بیٹھے یا تشہد بیٹھنے والے کی طرح بیٹھے جبیبا کہ اس پر گزشتہ صفحات میں چلے ہیں تو دبر کا چھپا نامتعین ہو گیا۔ کیونکہ ذکر اور خصیتین کورانوں کے پنچ کرنا ممکن ہے۔ رہی دبرتو وہ اشارہ کی حالت میں کھل جائے گی پس اس کا چھپا نامتعین ہو گیا۔اس پرغور کرو۔

3655\_(قوله: ثُمَّ فَخِذِهِ) متن كِ قول القبل و الدبر برعطف كى بنا پرمنصوب ہے۔ اور "شرح المنيہ" كى عبارت ہے: چھپانے میں اے مقدم كيا جائے گا جو قبل اور دبر میں سے زيادہ سخت ہے، چھر رانوں كو، پھر گھٹے كو ڈھانپا جائے گا۔ اور عورت ہوتو ران كے بعد پيد اور پشت كو ڈھانپا جائے گا پھر گھٹنا پھر باتی جسم برابرہے۔

السؤتین ( دونوں شرمگاہیں ) کے قول سے بیوفا کدہ ظاہر کیا کہ سرین اورزیر ناف بال ان کی مثل ہیں پس انہیں ران پر مقدم کیا جائے گا۔'' فافہم''

م 3656 (قوله: أَوْ يُقَلِّلُهَا) اى طرح "شرح المنيه" ميں ہے۔ ظاہريہ ہے كہ بيدرہم سے كم كرنے يا كيڑے كى چوتھائى سے كم كرنے الكر من يا كووہ درہم جوتھائى سے كم كرنے كا تووہ درہم سے ذيادہ ہواور چوتھائى سے كم ہواور جب اسے كم كرے كا تووہ درہم سے ذيادہ باقى رہ گيا تو تقليل واجب نہيں۔ كيونكه" الحليه" وغيرها كے حوالہ سے (مقولہ 3642 ميں ) گزر چكا ہے كہ جس كے ديادہ باقى رہ گيا تو تقليل واجب نہيں۔ كيونكه" الحليه" وغيرها كے حوالہ سے (مقولہ 3642 ميں ) گزر چكا ہے كہ جس كے

أَوْ يُقَلِّلُهَا لِبُعُدِهِ مِيلًا أَوْ لِعَطَشٍ رَصَلَّى مَعَهَا أَوْ عَادِيًّا رَوَلَا إِعَادَةً عَلَيْمِ وَيَنْبَغِى لُزُو مُهَا لَوْ الْعَجْزُعَنْ مُزِيلٍ وَعَنْ سَاتِرٍ بِفِعْلِ الْعِبَادِ كَمَا مَرَّفِ التَّيَتُمِ؛ ثُمَّ هَذَا لِلْمُسَافِي؛ لِأَنَّ لِلْمُقِيمِ

یااس کو کم کرسکے پانی سے ایک میل دور ہونے کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے تو اس نجاست کے ساتھے نماز پڑھ لے یا بر ہند نماز پڑھ لے۔اور اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔اور اعادہ کالزوم ہونا چاہئے اگر نجاست کو زائل کرنے والی چیز سے بخز اور ڈھانپنے والی چیز سے مجز بندوں کے فعل سے ہوجیسا کہ باب التیم میں گزر چکاہے۔ پھریہ مسافر کے لئے ہے۔ کیونکہ مقیم کے لئے

یاس دو کیٹر ہے ہوں ہرایک کی نجاست چوتھائی کوئیس پہنچی تواسے اختیار دیا جائے گا۔ (پس توغور کر)

، 3657\_(قوله:لِبُغْدِةِ مِيلًا)اس كى تفرى "السراج" بيس بـاوراس كـساته اس كى طرف اشاره بكر مى عدم الوجود حقيقة بوتا باور كهى حكماً بوتا بـ

3658\_(قوله: لِعَطَشِ) یعنی حال کے اعتبار ہے، یا مآل کے اعتبار ہے اپنے اوپریاس کے اوپرجس کی مؤنت اس پرلازم نہیں۔''شرح المدنیہ''۔اس کی مثل دشمن کا خوف ہے، اس پرلازم نہیں۔''شرح المدنیہ''۔اس کی مثل دشمن کا خوف ہے، اوراس کی قیمت کا موجود نہ ہونا ہے اوراس کی اور صورت جیسا کہ''الاحکام'' میں'' البر جندی'' کے حوالہ ہے ہے۔

3659\_(قوله: صَلَّى مَعَهَا أَوْ عَادِيًّا) لِعِن اگر پاک کپڑے کی چوتھائی ہے کم ہوتو اس کے ساتھ نماز پڑھے یا برہند نماز پڑھے ورنداس کی نماز اس کپڑے کے ساتھ متعین ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

3660\_(قوله: وَلَاإِعَادَةً عَلَيْهِ) يعنى جبزائل كرن والى كوئى چيز يال اگر چدوت باقى مو

3661\_(قولہ: یَنْبَغِی) بحث صاحب''الحلبہ'' کی ہے۔اورفر مایا: شاید فقہاء نے اس کو یہاں ذکرنہیں کیا۔ کیونکہ تیم میں جوگز راہےاس کی وجہ سےاس کاعلم ہو چکاہے۔''البحر''وغیرہ میں اس کی متابعت ہے۔ فافہم ۔

3662 (قوله: عَنْ مُزِيلٍ) يه ہمارے مسئله ميں نجاست كوز اكل كرنے والى چيز سے عجز ہو۔ اور شارح كا قول عَنْ سَاتِدِ يعنى اس مسئله ميں جواس سے پہلے ہے اس ميں شرمگاه كوچھيانے والى چيز سے عجز ہو۔

3663\_(قوله: گَمَامَنَّ) باب التيم ميں جوگزرا جاس کی نظيراس سے ہے جوعلاء نے پانی پرعدم قدرت ميں تفصيل ذکر کی ہے۔ فاقہم۔

3664\_(قوله: ثُمَّ هَنَالِلْمُسَافِي) يه كهنااولى ب-اور بم نے اسے مسافر كے ساتھ مقيد كيا ہے گوياس سے اس كے ردكا اشارہ كرر ہے ہيں جو ' شرح المنيہ'' ميں ہے كہ مسافر سے تقييد غالب كے اعتبار سے ہے۔ كيونكه مسافر اور مقيم ميں كوئى فرق نہيں۔

3665\_(قوله: لِأَنَّ لِلْمُقِيمِ الْحُ) ان كااسم ضمير شان محذوف ہے۔ اور للمقيم، يشتوط كے متعلق ہے۔ اور ان كى خرجملہ ہے۔ اور يَمْ لِلْمُقَيمِ ساتوكے لئے ہے۔ ''القبتانی'' كى عبارت اس طرح ہے: '' مسافر كے ساتھ مقيد كرنا اس لئے ہے كونكہ قيم كے لئے شرمگاہ كوڈھا نيخے والى چيز كى طہارت شرط ہے اگر چداس كا مالك ندہو'' جيساك ''انظم'' وغيرہ

يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ السَّاتِرِوَإِنْ لَمْ يَهُلِكُهُ قُهُسْتَانِ وَ) الْخَامِسُ (النِّيَّةُ) بِالْإِجْمَاعِ (وَهِىَ الْإِرَادَةُ) الْهُرَجِّحَةُ لِأَحَدِ الْهُتَسَاوِيَيْنِ أَىْ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ لِلْهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ

ڈ ھانپنے والی چیز کی طبیارت شرط ہے اگر چہوہ اس کا مالک نہ ہو،''قہتا نی''۔اور پانچویں شرط نیت ہے اجماع کے ساتھ۔ اوروہ ارادہ ہے جود و برابر چیز وں میں سے ایک کوتر جیح دینے والا ہے یعنی اخلاص پرالله تعالیٰ کے لئے نماز کاارادہ کرنا

میں ہے۔ الحلبی''۔

میں کہتا ہوں: الشارح نے طبارة كالفظ ساقط كرديا ہے۔

مفہوم کا حاصل یہ ہے کہ ناپاک ڈھانپنے والی چیز کے ساتھ مقیم کی نماز سی خیم ہیں ہے اگر چہ پاک ڈھانپنے والی چیز کا مالک نہ ہواس بنا پر کہ مقیم کا بیانی اور دوسری زائل کرنے والی ما تعات سے مجر مخقق نہیں ہوتا کیونکہ شہر میں ان کا وجود پایا جاتا ہے ای وجہ سے شہر میں تیم جائز نہیں ۔لیکن یہ ''صاحبین' روان میا کا قول ہے۔اور مفتی بہ ''امام صاحب' روائیٹیا یکا قول ہے کہ جہاں بھی مجمعتق ہوجہیں کہ یہلے (مقولہ 2057 میں) گزر دیکا ہے۔اس کا مقتضا یہ ہے یہاں بھی ای طرح ہو۔فافہم۔

3666\_(قوله: بِالْإِجْمَاعِ) يعنى نيت كا ثوت اجماع سے ہال ارشاد سے نيس: وَمَا أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ البِّيْنَ (البينة: 5)

یہاں عبادت سے مراد توحید ہے۔اور نہ حضور عالیسلاۃ دالسلا کے اس ارشاد انسا الاعمال بالنیات (1) سے نیت کا شبوت ہے کیونکہ اس سے مراداعمال کا ثواب ہے۔اس میں صحت ہے کوئی تعرض نہیں۔اس کی کلمل بحث' 'حلی'' میں ہے۔

### نیت کی بحث

3667\_(قوله: وَهِيَ الْإِدَادَةُ) نيت كالغوى معنى عزم كرنا ہے اور عزم سے مراد پختہ جازم ارادہ ہے۔ اور ارادہ وہ صفت ہے جو وقت اور حال كے ساتھ مفعول كتخصيص كو ثابت كرتى ہے يعنى دو برابر چيزوں ميں سے ايك كوتر جيح دينا ہے اور اسے وقت اور حال كے ساتھ خاص كرنا ہے مخصوص حالت وكيفيت كے ساتھ خاص كرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا كہ نيت مطلق ارادہ نہيں ہے بلكہ يہ پختہ ارادہ ہے۔

3668\_(قوله: الْمُرَجِّحةُ )ياراده كى صفت جاس ساراده كى تفسير كا تصدكيا بـ "حلبى" \_

9669\_(قوله: أَيْ إِرَادَةُ الصَّلَاقِ) جبِ مطلق نيت كي تعريف كي تويهاں اس كامرادي معنى بيان كيا۔ وہ وہ ہے جو نماز كي شروط سے ہے ورنہ نيت نماز كے ساتھ فاص نہيں۔ امام 'طحطاوى' نے فرمایا: (على الخلوص) سے مراد الله تعالیٰ كے لئے اخلاص اس معنی پر كہ عبادت ميں اس كے ساتھ كى كوشر يك نه تھمرائے۔

<sup>1</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی د سول الله منطق بین المبرد 1 صفحه 45، حدیث نمبر 1 صحیح مسلم، کتاب الامیار 3، باب لقوله انه الاعهال البینیات، جلد 2 صفحه 819، حدیث نمبر 3580

(لَا) مُطْلَقُ (الْعِلْمِ) فِي الْأَصَحِّ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْكُفْرَ لَا يُكُفَّرُ، وَلَوْ نَوَاهُ يُكُفَّرُ (وَ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا عَبَلُ الْقَلْبِ أَلِلَّازِمُ لِلْإِرَادَةِ فَلَاعِبْرَةً لِلذِّ كُي بِاللِّسَانِ

صرف علم نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جو کفر کوجانتا ہواس پر کفر کا تھم نہیں لگایا جاتا اور اگر وہ کفر کی نیت کر ہے تو کفر کا تھم لگایا جاتا ہے۔ نیت میں معتبر دل کاوہ عمل ہے جوارادہ کولازم ہے۔ پس زبان سے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں

میں کہتا ہوں: یہ وہم دلاتا ہے کہ ریاء کے ساتھ نماز تھے نہیں ہوتی حالانکہ اخلاص تو اب کے لئے شرط ہے نہ کہ صحت کے لئے شرط ہے جیسا کہ الفروع میں آئے گا اگر کی شخص کو کہا جائے کہ ظہر کی نماز پڑھ تیرے لئے ایک دینار ہوگا اس نے اس نیت سے نماز پڑھی تو اسے جائز ہونا چاہئے۔ نیز واجب کے سقوط کے حق میں فرائض میں ریا نہیں ہوتا۔ پس یہ عدم اخلاص کے ساتھ شروع کرنے کی صحت کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر میں نے ''حواثی الا شباہ' میں ''لمحو ک' کو دیکھا انہوں نے اس پراس قول ساتھ شروع کرنے کی صحت کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر میں نے ''حواثی الا شباہ 'میں ''لمحو ک' کو دیکھا انہوں نے اس پراس قول ساتھ شروع کرنے واودہ علم سے اعتراض کیا ہے: بیاس عباوت میں درست ہے جس پر تو اب مرتب ہوتا ہونہ منہیا ہے میں جن پر عقاب مرتب ہوتا ہے۔ قصد اور ادادہ جاز مدکے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ''موری (جس کی نیت کی گئی ہو ) کے علم کا نا منہیں لیعنی خواہ وہ علم کے قصد اور ادادہ جاز مدکے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ''موری ہے اس پر رد ہے کہ شروع کرتے وقت جب معلوم ہو کہوہ کون کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مقد ادر نیت ہے۔ ای طرح روزہ میں ہے جیسا کہ ''الدر'' میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ''الا دکام' میں فرمایا: لیکن ''المفاح' '' المن کی مراد ہے ہے کہ جس نے نماز کا قصد کیا پھر اس نے جان لیا کہ یہ ظہر ہے یا عصر ہے یا تفا ہے تو یہ اس کی نیت ہوگی۔ پس تعین کے لئے دوسری نیت کی ضرورت نہیں جب اس نے اس نیا کہ نے مرح کی شیت کو کی ہوں اس جاس میں کفر کی طرف قصد نہیں پایا اس نے جان لیا کہ یہ طرف نے یہ کو کی شعر کیا ہے۔ اس میں کفر کی طرف قصد نہیں پایا گیا۔ اس قائل نے یہ دوئی نہیں کیا کہ کی شے کا مطلق علم نیت ہوتی ہے پس اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل بیہ ہے کہ نیت پختہ اُرادہ ہے جب محقق نہیں ہوتا مگر مراد کے تصور اور اس کے علم کے ساتھ۔اور بیٹر عانیت کی صحت کے لئے شرط تھا اور لغۃ اس کے لئے لازم تھا تواس پراکتفا کیا۔

3671\_(قوله: وَالْمُعُتَّبُرُ فِيهَا عَمَلُ الْقَلْبِ) يعنى وه شرط جُس كے ساتھ نيت مُتَقَقَّ ہوتى ہے اور شرعا نيت ميں جس كا اعتبار كيا جا تا ہے وہ كى شے كابدا هةً علم ہے جو پخته اراده سے پيدا ہوتا ہے نہ كہ طلق علم اور نہ صرف زبان سے قول معتبر ہوتا ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ نیت کامعنی جوشرع میں معتبر ہے وہ مذکورعلم ہے اور جو'' ابن سلمہ'' نے قال کیا گیا ہے اس کا یہی معنی ہے حبیبا کہ ہم نے پہلے (سابقہ مقولہ میں) بیان کیا ہے۔ رہا فقہاء کا یہ قول کہ نیت کی تفسیر علم سے کرنا صحیح نہیں تو اس سے مرادمطلق علم ہے جوقصد سے خالی ہو (سابقہ مقولہ میں) گزشتہ اعتراض کے قرینہ ہے۔'' فافہم''

کی کیکن علم کواعمال قلب سے بنانے میں مسامحت ہے۔ کیونکہ یہ کیفیات نفسانیہ سے ہے جبیسا کہ اس کی اپنے مقام پر تحقیق کی گئی ہے۔ إِنْ خَالَفَ الْقَلْبَ لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَا يَنَةٌ إِلَّا إِذَا عَجَزَعَنْ إِخْضَارِهِ لِهُمُومٍ أَصَابَتُهُ فَيَكُفِيهِ اللِّسَانُ مُجْتَبَى (وَهُنَ أَىٰ عَبَلُ الْقَلْبِ رَأَنْ يَعْلَمَ) عِنْدَ الْإِرَادَةِ (بَدَاهَةً بِلَا تَأْمُّلِ رَأَىَّ صَلَاةٍ يُصَلِّى) فَلَوْلَمْ يَعْلَمُ إِلَّا بِتَأْمُّلِ لَمْ يَجُزُ

اگر دل زبان کے نخالف ہو۔ کیونکہ زبان سے ذکر کلام ہے نیت نہیں ہے گر پریشانیاں جواسے لاحق ہیں ان کی وجہ سے دل کو حاضر کرنے سے عاجز ہوتو پھرا سے زبان کی نیت کا فی ہے''مجتبٰی''۔اور دل کاعمل ارادہ کے وقت بلاغور وفکر جاننا ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اگرا سے میں معلوم نہ ہو گرغور وفکر کے ساتھ تو جائز نہیں۔

3672\_(قولہ: إِنْ خَالَفَ الْقَلْبَ) اگر اس نے ظہر کا قصد کیا اور سہوا اس کی زبان سے عصر کالفظ نکل گیا تو اس کی نماز جائز ہوگی جیسا کے ' الزاہدی' میں ہے۔' قبستانی''۔

3673\_(قولد: فَيكُفِيهِ اللِسَانُ) يعنى نيت كے بدل كے طور پرزبان كى نيت كافى ہوگى۔ ' الحليہ' ميں اس پراس طرح اعتراض كيا ہے كہ اس ہے اپنی رائے ہے بدل بنانالازم آتا ہے۔ كيونكہ جب عجز كی وجہ سے شرط ساقط ہوتی ہے تو بدل كی طرف ساقط ہوتی ہے جیئے شرمگاہ كا ڈھانپنا۔ اور بھی مشروط ساقط ہوتا ہے كی طرف ساقط ہوتا ہے جيئے تيم ميں ہوتا ہے، يا بلا بدل ساقط ہوتی ہے جیئے شرمگاہ كا ڈھانپنا۔ اور بھی مشروط ساقط ہوتا ہے جیئے پانی اور مثی ہے عاجز میں ہوتا ہے۔ پس ان احتمالات میں ہے كى ايك كے اثبات كے لئے دليل كا ہونا ضرورى ہے اور يہاں دليل كہاں ہے۔ پس جائز نہيں ہے۔ (موضعًا) اور اس كو ' البح' ميں ثابت ركھا ہے۔

آنے والی نصل میں جوآئے گاوہ اس کی تائید کرتا ہے کہ بولنے سے عاجز پر زبان کا حرکت دینا تکبیراور قراءت کے لئے صحح قول پر لازم نہیں ہے کیونکہ اصل متعذر ہے ہیں دوسری چیز لازم نہ ہوگی گر دلیل کے ساتھ۔ 'الحموی'' نے جواب دیا ہے کہ یہاصل ہوگیا ہے بدل نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اصل کو قائم کرنا بدل ہے زیادہ بلیغ ہے۔ پس رائے سے بدرجہاولی جائز نہیں ہے۔ اور اس شخص سے ادائیگی کے سقوط کا قول بعیر نہیں ہے۔ اور اس شخص سے ادائیگی کے سقوط کا قول بعیر نہیں ہے جواس حالت کو پہنچ گیا ہو۔ کیونکہ جس کے لئے یہ معرفت ممکن نہ ہو کہ وہ کون می نماز پڑھ رہا ہے وہ مجنون کے قائم مقام ہے۔ اور ''المصنف'' باب صلاۃ المدیض میں ذکر کریں گے کہ اگر مریض پر رکعات یا سجدات کی تعداد نیندگی وجہ سے مشتبہ ہو جاتی ہوں تو اس کو ادالا زم نہیں۔

3674\_(قوله: أَنْ يَغْلَمْ عِنْدَ الْإِدَا وَقَا)''الزيلعي'' نے کہا:اس کی کم از کم صورت بیہے کہ وہ اس طرح ہو کہ جب اس ہے نہ الْإِدَا وَقَا اللہ عَنْ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلْمُ عَنْ اللّٰ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْمُ عَلَا اللّٰ عَلْ اللّٰ عَلَا اللّ

میں کہتا ہوں: جوہم نے پہلے پیش کیا تواہے جان چکا ہے کہ'' ابن سلمہ'' کا قول ہے کہ نماز شروع کرتے وقت استحضار لازم ہے۔اور'' الزیلعی'' کے کلام میں اس کی شرط نہیں ہے بلکہ وہ اس ادنی علم کا بیان ہے جونیت میں معتبر ہے نیت کے لئے (وَالتَّلَقُظُ)بِهَاعِنْدَ الْإِرَادَةِ (بِهَا مُسْتَحَبُّ هُوَالْمُخْتَارُ، وَتَكُونُ بِلَفُظِ الْمَاضِى وَلَوْفَا رِسِيًا لِأَنَّهُ الْأَغُلَبُ فِي الْإِنْشَاءَاتِ، وَتَصِحُّ بِالْحَالِ قُهُسْتَاقِ وَقِيلَ سُنَّةٌ ) يَعْنِى أَحَبَّهُ السَّلَفُ أَوْ سَنَّهُ عُلَمَا وُنَا، إِذْ لَمْ يُنْقَلُ عَنُ الْمُصْطَغَى وَلَالصَّحَابَةِ وَلَا التَّالِعِينَ،

زبان سے نیت کرنامتحب ہے یہی مختار ہے۔اور ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوا گر چہ فاری میں ہو۔ کیونکہ انشا میں اغلب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور حال کے صیغہ کے ساتھ صحیح ہے''قبستانی''۔اور بعض نے فر مایا: زبان سے نیت کرنا سنت ہے یعنی سلف صالحین نے اس کو پہند کیا ہے یا اس کا معنی ہے ہمارے علما نے بیطریقہ بنایا ہے۔ کیونکہ نبی کریم سی سینی آیا ہم صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔

لازم ہے خواہ وہ نیت پہلے ہو یا شروع کرنے سے متصل ہو۔ اور اس تو ہم کو دور کرنے کے لئے الشارح نے فر مایا (عند الارادة) یعنی نیت کے وقت پھر میں نے 'طحطاوی''کودیکھا توانہوں نے اس پرآگاہ کیا تھا۔

3675\_(قوله: وَتَكُونُ بِلَفْظِ الْمَاخِي) ماضى كے صيغہ كے ساتھ نيت كرے مثلاً ميں نے نيت كى فلا سنمازكى۔ 3676\_(قوله: لِأَنَّهُ) ضمير كامر جع ماضى ہے۔

3677 \_ (قوله: في الإِنْشَاءَاتِ) جيسعة و داورفسوخ \_ "طحطاوى" \_ .

3678\_(قوله: وَتَصِخُّ بِالْحَالِ) لِعِنْ مضارع جس ہے حال کی نیت کی گئی ہو مثایا میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ 3679\_ (قوله: وَقِیلَ سُنَّةُ) اس کو' التحفہ'' اور' الاختیار' میں امام'' محمد' رایتینیے کی طرف منسوب کیا ہے۔ ''البدائع'' میں تصریح ہے کہ امام'' محمد' رایٹی نے اسے نماز میں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ جج میں ذکر کیا ہے۔ پس فقہانے نماز کو جج پرمجمول کیا۔ اور'' الحلبہ'' میں ان پر اس کے ساتھ اعتراض ہوا ہے جو ہمارے مشائح کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ جج

پر موں میں۔ اور معبد میں ہی ہوں میں مواقع اسران ہوا ہے ہو، مار سے مسال کی ایک جماعت سے و حرفیا ہے کہ میں جب طویل وقت میں ہوتا ہے اور اس میں عوارض اور موافع لائق ہوتے ہیں اور مشقت آمیز افعال حاصل ہوتے ہیں تواس میں آسانی طلب کرنا پہند کیا گیا اور نماز میں اس کی مثل مشروع نہیں۔ کیونکہ نماز کا وقت تھوڑ اہوتا ہے یہ جج پر نماز کے قیاس کی

نفی میں صریح ہے۔ 'البحر' میں اس کو برقر ار رکھاہے۔

3680\_(قوله: يَغْنِى الْخ)اس مصنف پرجواعتراض ہوتا ہے اس کے لئے اشارہ کیا کہ دونوں قولوں کامعنی ایک ہے۔ اس کو سنت کہا گیا ہے اس اعتبار سے کہ میں ایک ہے۔ اور سنت کہا گیا ہے اس اعتبار سے کہ میں مارے علما کا طریقہ ہے نہ کہ نبی کریم مان ٹیلی کی کا طریقہ ہے جیسا کہ یہ '' البحر'' میں تحریر ہے۔'' حلی''۔

3681\_(قوله:إذْ لَمُ يُنْقَلُ الخ)' الفَّحُ '' مِن ' بعض الحفاظ' كحواله سے ہے كه بى كريم سَلَ النَّهُ آيَيْلِم سے نصحح اور نه ضعف سند سے ثابت ہے كه آپ مَلْ تُعْلِيْلِم نماز كم آغاز مِن بي كہتے ہے كه مِن فلال نماز پڑھتا ہوں اور نه صحابه اور تابعین سے ثابت ہے۔'' الحلبہ'' میں ذائدہے كه نه ائمه اربعہ سے ثابت ہے بلكہ منقول بيہے كه بى كريم سَلَىٰ تَقَيِيلِمْ جب نماز كے لئے بَلْ قِيلَ بِدْعَةُ وَفِى الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أُدِيدُ أَنْ أُصَلِّىَ صَلَاةً كَذَا فَيَسِّمُهَا فِى وَتَقَبَّلُهَا مِنِى، وَسَيَجِىءُ فِى الْحَجِّ (وَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرَةِ) وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِى الْبَدَائِعِ خَمَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ كَبْرَوَلَمْ تَحْضُرُهُ النِّيَّةُ

بلکہ بعض نے کہا: یہ بدعت ہے۔اور''المحیط'' میں ہے: وہ ان طرح نیت کرے اے الله میں فلاں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اس کوآسان فر مااور مجھ سے اسے قبول فر ما۔ جبیبا کہ جج میں آئے گا اور نیت کو تکبیرتحریمہ سے مقدم کرنا جائز ہے اگر چہ وقت سے پہلے ہو۔اور''البدائع'' میں ہے: جواپنے گھرسے جماعت کے ارادہ سے نکلا پھر جب امام تک پہنچا تو تنجیر کہددی اور نیت کو نہ کیا تو جائز ہے۔

کھڑے ہوتے تواللہ اکبر کہتے (1)۔

3684 (قوله: وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ) "الحلب" میں "ابن بمیرہ" کے حوالہ نے ذکر کیا ہے کہ امام" ابوضیفہ "روایشیا اور امام" احمد" نے فرمایا: وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز کے لئے نیت کو مقدم کرنا جائز ہے اور تکبیر سے پہلے کرنا بھی جائز ہے جب تک کی ممل کے ساتھ اسے قطع نہ کرد ہے۔ پھر فرمایا: میں وقت کی شرط لگانے کی تقریح پرآگا ہیں ہوا۔ اگر بیت جے ہے تو یہ مشکل ہے۔ کیونکہ فد بہ بیہ ہے کہ نیت شرط ہے اس کا متصل ہونا شرط نہیں۔ پس وقت سے پہلے نیت کی ایجاد معزنیں اور وقت سے پہلے نیت کی ایجاد معزنیں اور وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز شروع کرتے وقت تک اس کا متصل ہونا دوسری شروط کی طرح ہے۔ "البح" اور" النہر" میں اس کی متابعت کی ہے۔ میں کہتا ہوں: استصحاب (اتصال) سے مراداس کے دل سے شروع ہونے کے وقت تک نیت میں اس کی متابعت کی ہے۔ میں کہتا ہوں: استصحاب (اتصال) سے مراداس کے دل سے شروع ہونے کے وقت تک نیت کا جدانہ ہونا ہے جیسا کہ (واستصحابھا الی وقت الشہوع) کا قول نقاضا کرتا ہے تواس میں ہے کہ بیمتصل نیت ہے۔ جبکہ

جَازَ، وَمُفَادُهُ جَوَازُ تَقُدِيمِ نِية الِاقْتِدَاءِ أَيْضًا فَلْيُخْفَظُ (مَالَمْ يُوجَدُ) بَيْنَهُمَا (قَاطِعًا مِنْ عَمَلِ غَيْرِ لَائِقِ بِصَلَاقٍ وَهُوكُلُّ مَا يَهْنَعُ الْبِنَاءَ وَشَهَوَ الشَّافِعِيُّ قِهَانِهَا فَيُنْدَبُ عِنْدَنَا

اس کا مفادیہ ہے کہ اقتدا کی نیت کومقدم کرنا بھی جائز ہے اس کو یا در کھنا چاہنے جبکہ نیت اور تکبیر کے درمیان کوئی ایساعمل نہ پایا جائے جونماز کے لائق نہ ہو۔ اس کمل سے مراد ہروہ عمل ہے جو بنا سے مانع ہوتا ہے۔ امام''شافعی'' دیافتیہ نے نیت کا تکبیر سے متصل ہونا شرط قرار دیا ہے ادر ہمارے نزدیک متحب ہے۔

کلام شروع ہونے کے وقت تک نیت کے اتصال کی شرط کے بغیر متقدم نیت میں ہور بی ہے جیسا کہ اس کلام کا تقاضا ہے جو الشارح نے ''البدائع'' کے حوالہ سے نقل کی ہے۔اور یہ نیت صحیح نہیں ہے جب وقت سے پہلے اس سے جدا ہوگئی ہو۔ کیونکہ نیت اگر چیشروع ہونے کے لئے اس کا متصل ہونا شرط نہیں لیکن اس کے منافی عمل کا نہ ہونا شرط ہے۔اور مخفی نہیں کہ وقت کا واضل نہ ہونا وقت کے فرض کی نیت کے منافی ہے۔ کیونکہ وقت کے دخول سے پہلے فرض نہیں کیا جاتا۔ پس غور کرنا چاہئے۔

3685\_(قوله: جَازَ) رہا فقہاء کا شرط لگانا کہ تکبیراورنیت کے درمیان فاصل نہ ہواس ہے مرادیہ ہے کہ دنیا کے اعمال میں سے کوئی فاصل نہ ہوجیسا کہ' التاتر خانیہ' میں ہے۔ اور ' البحر' میں ہے: اس سے مراد اجنبی فاصل ہے اور وہ ایسا کام ہے جونماز کے مناسب نہیں جیسے کھانا، پینا اور کلام کرنا۔ کیونکہ بیا عمال نماز کو باطل کر دیتے ہیں تو نیت کوجی باطل کردیں گے۔ رہا چلنا اور وضو کرنا تو بیا جنبی ہیں۔ کیا تو نے ملاحظ نہیں کیا کہ جسے نماز میں حدث لاحق ہوجائے تو اس کے لئے چلا جانا اور وضو کرنا جائز ہے اور یہ بناسے مانع نہیں ہے۔

3686\_(قوله: مُفَادُهُ) یعنی جو' البدائع' میں ہاں کا مفادونت پراقتد اکی نیت کومقدم کرنا جائز ہے جیسے نماز کی نیت کومقدم کرنا جائز ہے، یا مرادامام کے شروع کرنے پراقتدا کی نیت کومقدم کرنا جائز ہے۔ مزید کلمل کلام (مقولہ 4640 میں) آئندہ ہوگی۔

پھراس مفاد کو' النہر' میں بطور بحث ذکر کیا ہے اور فر مایا: میں نے اس میں اس کے علاوہ نہیں دیکھا جوتو نے جان لیا ہے یعنی انہوں نے اس میں اس کے علاوہ نقل صرح نہیں دیکھی جس کا'' بدائع'' کا کلام فائدہ دیتا ہو۔

3687\_(قوله: بَيْنَهُمَا) لعنى نيت اورتكبير كے درميان\_

3688\_(قولہ: وَهُوَ كُلُّ مَا يَهْنَهُ الْبِنَاءَ) لِعِن الصَّخص کو بناہے مانع ہوجس کو حدث لاحق ہو گیا ہو۔ بیہ چلنے اور وضو کرنے سے احتر از ہے۔لیکن اس کلیہ میں نظر ہے کیونکہ قراءت بھی بناہے مانع ہے۔

ظاہریہ ہے کہ قراءت نیت اور تکبیر کے درمیان فاصل نہیں ہے۔ پس بہتر بنا کی منع کا ذکر علی سبیل الاستیضام (وضاحت طلب کرنا) ہے جیبا کہ ہم نے یہ 'البح'' ہے (مقولہ 3685 میں ) ابھی نقل کیا ہے۔

#### حضور قلب اورخشوع

3689\_(قوله: وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ قِرَانَهَا) امام "شافعي" رايشي نيت كوتكبير كرساته ملانا شرط كها ب-امام

(وَلَاعِبُرَةَ بِنِيَّةٍ مُتَأْخِرَةٍ عَنْهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ، وَجَوَّزَهُ الْكَنْخِئُ إِلَى الرُّكُوعِ(وَكَفَى مُطْلَقُ نِيَّةِ الصَّلَاقِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِلْهِ (لِنَفُلِ وَسُنَّةٍ) وَاتِبَةٍ (وَتَوَاوِيحَ)

اورتکبیرتحریمہ سے متاخر نیت کا اعتبار نہیں مذہب کے مطابق اور الکرخی نے اس کورکوع تک موخر کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اور مطلق نماز کی نیت کا فی ہے اگر چہ ملٹ (الله کے لئے ) نہ بھی کہا ہونو افل اور سنت موکدہ اور تر اور کے کئے

' اطحطا وی' اور' محمد بن سلمہ' نے بھی یہی کہا ہے۔ اور' شرح المقد معد الکیدانیہ للعلامہ القهستانی' میں ہے: تکبیر
تحریمہ کے وقت حضور قلب واجب ہے۔ پس اگراس کا دل ارکان کے درمیان کسی مسئلہ میں غور وفکر کرنے میں مشغول ہوگا تو
اعادہ مستحب نہ ہوگا۔' البقائی' نے کہا: اس کا اجر کم نہ ہوگا گرجب کی کرے گا۔ بعض علانے فر مایا: حضور قلب ہررکن میں
لازم ہے اور سہوکی وجہ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ معاف ہے لیکن تو اب کا ستحق نہ ہوگا جیسا کہ' المنیہ' میں ہے۔ اور
جنہوں نے بیہ اس کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے جس میں اس کا دل نہیں تو ان کا قول معتر نہیں جیسا کہ' الملحقظ''،
' الخزانہ' اور' السراجیہ' وغیر ھا میں ہے۔ جان لوکہ حضور قلب کا مطلب ہے ہراس چیز سے دل کا فارغ ہونا ہے جو اس
کے علاوہ ہے جس میں وہ مشغول ہے اور یہاں نمازی سے صادر ہونے والے قول اور فعل کے مل کا علم ہونا ہے۔ بیغیر مفہوم
ہونکہ لفظ کے علی کے علاوہ ہے۔

3691\_(قوله:إلى الدُّكُوع)اس ميں ہے كە''الكرخى'' نے ركوع وغيره پركوئى نص قائم نہيں كى۔اس قول پرتخر تى ميں فقہاء نے اختلاف كيا كہ نيت كى انتہا ثنا تك ہے ياركوع تك ہے ياركوع سے سراٹھانے تك ہے يا بيٹھنے تك ہے۔ يہ 'حلبی'' فقہاء نے فائدہ ذكر كيا ہے۔

3692\_(قوله: وَكَفَى) نعل ،سنت يا تعداد كى قيد كے بغير نماز كا قصد كرے\_

3693\_(قوله:لِنَفْلِ)يه بالاتفاق -

3694\_(قوله: سُنَّةِ) اگر فجر کی سنت ہوتی کہ اگر دور کعت نماز تہد پڑھی چرواضح ہوا کہ یہ تو فجر کے بعد پڑھی ہیں تو وہ دونفل ،سنت فجر کے تائم مقام ہوجا عیں گی اور ای طرح اگر چار رکعتیں پڑھیں اور آخری دوفجر کے بعد واقع ہو عیں تو آخری دوفقل ،سنت فجر شار ہوں گی۔ ای پرفتو کی دیا جا تا ہے'' خلاصہ'۔ ای طرح چار رکعتیں جن کے ساتھ اس نے آخر ظہر کی نیت کی جس کو میں نے جعد کی صحت میں شک کے وقت پایا پھر جعد کی صحت واضح ہوگی اور اس پرظہر کی نماز نہیں ہے تو وہ چار رکعتیں جمہور کے میں نے جعد کی سنت کے قائم مقام ہوجا کیں گی۔ کیونکہ وصف لغو ہوجائے گا اور اصل باقی ہوگا اور اس کے ساتھ سنت ادا ہو

عَلَى الْمُعْتَمَدِ، إِذْ تَعْيِينُهَا بِوُقُوعِهَا وَقُتَ الشُّهُوعِ، وَ التَّغيِينُ أَحْوَطُ (وَلَا بُذَ مِن التَّغيِينِ عِنْدَ النِّيَّةِ، فَلَوْجَهِلَ الْفَهُ ضِيَّةَ لَمُ يَجُزُ

معتمد قول پر کیونکہ شروع ہونے کے دفت ان کے دقوع ہے ان کی تعیین ہو جاتی ہے۔ اور تعیین کرنا احوط ہے۔ اور نیت کے وقت تعیین کرنا ضروری ہے۔اگر فرض سے ناوا قف ہوتو جائز نہ ہوگا۔

جائے گی جیسا کہ' افتح'' میں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔' النہ' اور' البحر' میں اس کو ثابت کیا ہے اور بیاس صورت کے خلاف ہے کہ ظہر کی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا پھر چھٹی رکعت ساتھ ملالی تو وہ دور کعتیں ظہر کی سنتوں نے قائم مقام نہوں گی شروع ہونامقصود نہیں تھا۔

' 3695\_(قوله: عَلَى الْمُعْتَدَيِّ) لِعِنى دونوں تقیح شدہ قولوں میں ہے معتمد تول۔ اس پراعتاد کیا کیونکہ'' البح'' میں ہے: یہ'' ظاہر الروایہ' ہے اور'' الحیط' میں اس کو عامة المشائخ کا قول بنایا ہے اور'' الفتح'' میں اس قول کوتر جسے دی ہے اور اس کو محققین کی طرف منسوب کیا ہے۔

3696\_(قوله: إذْ تُغيِينُهَا الخ) كونكسنت وه بجس پر نبى كريم سن اليه اليه فضوص محل ميس مواظبت كى بور جب اس ميس نمازى في اس سنت كوادا كيا تواس في اس فعل كوادا كيا جس كوسنت كها جاتا با تا باور نبى كريم سن اليه اليه سنت كى نيت نهيس كرتے متھ بلكم الله تعالى كے لئے نمازكى نيت كرتے متھے۔ اس كى تمل شخقيق '' الفتح '' ميس ہے۔

3697 (قوله: وَالتَّغيِينُ) يعنى نيت كرسات تقعين (احوط) بيعن تعجيج ك اختلاف كي وجه عد' بحر" -

3698\_(قوله: وَلا بُنَّ مِنْ التَّغیِینِ) پس اگر کسی کی نماز عصر فوت ہوگئ پھر اس نے وہ چار رکعتیں پڑھیں جوال پر لازم ہیں جبہ اس کا خیال ہے کہ اس پر ظہر کی نماز لازم ہے تو یہ جائز نہ ہوگی جیسے اگر کوئی قضا نماز پڑھے جواس پر لازم تھی جبکہ وہ اسے جانتانہیں ہے۔ اس لیے امام'' ابوطنیفہ' رطینی نے اس خص کے بار سے میں کہا جس کی نماز فوت ہوگئ ہواور وہ اس پر مشتبہ ہوگئ ہوتو وہ پانچوں نمازیں پڑھے تا کہ اسے یقین ہوجائے۔'' فتح'' \_ یعنی اس فوت شدہ نماز کو متعین کرناممکن نہیں گر اس طرح۔ اور'' الا شاہ' میں ہے: وقت کی تگی کے ساتھ تعیین ساقط نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہ تنگ وقت میں نفلوں میں شروع ہوا توضیح ہوگا اگر چرام ہے۔

3699\_(قوله: عِنْدَ النِّيَّةِ) خواہ نيت شروع ہونے سے پہلے ہو يامتصل ہوا گرمعين فرض كى نيت كى اوراس ميں شروع ہوا پھر بھول گيا اوراس ميں اس پر ہوگا جيسا شروع ہوا پھر بھول گيا اوراسے اس نے فل گمان كيا تووہ اسے اپنے گمان پر کممل كرے تو جو اس نے نيت كى تقى اس پر ہوگا جيسا كه'' البحر'' ميں ہے۔

3700\_(قوله: فَلَوْ جَهِلَ الْفَهُ ضِيَّةَ) یعنی پانچوں نمازوں کی فرضیت سے ناواقف ہو گریہ کہ وہ انہیں اپنے اپنے وقت میں پڑھے فرضیت سے جہالت کی وجہ سے اس کی نماز جائز نہ ہوگی اور اس پر اس کی قضالا زم ہوگ ۔ کیونکہ اس نے فرض کی نیت نہیں کی گرجب وہ امام کے ساتھ پڑھے اور امام کی نماز کی نیت کرے (تو اس کی نماز ہوجائے گی)۔'' بحرعن الظہیریة'' وَلَوْعَلِمَ وَلَمْ يُمَيِّزُ الْفَرُضَ مِنْ غَيْرِةِ، إِنْ نَوَى الْفَرُضَ فِي الْكُلِّ جَازَ، وَكَذَا لَوُ أَمَّرَ غَيْرَهُ فِيهَا لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا (لِفَرُضِ) أَنَّهُ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ أَوْ الْوَقْتِ أَوْلَا

اگرکوئی پانچوں نمازوں کی فرضیت جانتا ہواوراس نے سنتوں وغیرہ سے فرض کی تمیز نہیں کی اگراس نے تمام میں فرض کی نیت کی تو جائز ہے۔اس طرح اگر کسی نے دوسرے کی امامت کرائی ایسی نماز میں جس سے پہلے سنتیں نہیں ہیں تو نماز جائز ہوگ۔ اور فرض کے لئے تعیین ضرور ک ہے کہ بیظہر ہے یا عصر ہے اس کے ساتھ یوم یا وقت کوملائے یا نہ ملائے۔

3701\_(قوله: وَلَوْعَلِمَ الْخ) لِعنی یانچوں نمازوں کی فرضیت جانے کیکن فرض کوسنت اورواجب سے متاز نہ کرے۔ 3702\_(قوله: جَازَ) یعنی اس کافعل ضیح ہے۔

هُ وَالْأَصَحُّ (وَلَقَ الْفَرْضُ (قَضَاعً )لَكِنَّهُ يُعَيِّنُ ظُهْرَيَوْمِ كَذَاعَلَى الْمُعْتَمَدِ،

یبی اصح قول ہےاگر چے فرض قضا پڑھ رہا ہو لیکن معتمد قول پر فلاں دن کی ظہر کی تعیین کرے

"البحر" میں سمجھا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور میوبی ہے جس کا"الثارح" کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ بیتیج ہے۔

''المدنی' میں' المحط' نے قل کیا ہے کہ یمی مختار ہے۔ لیکن' شرح المدنیہ' میں اس کارد کیا ہے بلکہ' الحلیہ' میں فرمایا: یہ غلط ہے درست وہ ہے جومشاہیر کتب میں ہے کہ دیے نہیں ہے۔ رہی میصورت کہ اس نے اس کو کسی چیز کے ساتھ نہیں ملایالی طرح کہا کہ ظہر کی نیت کی مطلق ذکر کیا اگر وہ وقت میں ہے تو اس میں تھے شدہ دو تو ل ہیں۔ بعض نے کہا: صحیح نہیں ہے۔ کونکہ وقت دوسر ہے کسی دن کی ظہر کو قبول کرتا ہے۔ بعض نے کہا: صحیح ہے کیونکہ اس کے لئے وقت متعین ہے۔ اس پر''افتے'' میں اس کی تا ئید کی ہے چرفر مایا: میں کہتا ہوں متقدم شرط ، اور وہ دل سے جاننا ہے کہ وہ کون کی نماز پڑھ رہا ہے، ان مقالات وغیر ھاکے مادہ کو ختم کردیت ہے کیونکہ اس پر اعتاد ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمیز کا حصول ہوتا ہے اور یہی مقصود ہے۔ ساتھ تمیز کا حصول ہوتا ہے اور یہی مقصود ہے۔

اوراگروہ وقت کے باہراداکررہا ہے اوراہے وقت کے خروج کاعلم نہ ہوتو' النبر' میں ہے کہ' الظبیریہ' میں جو ہال کا ظاہریہ ہے کہ ارج قول پر بیجائز ہے اوراگروقت کے خروج کاعلم ہوتو' حلی' نے بحث کی ہے کہ صحیح نہیں ہے اور'' الطحطاوی'' نے اس کی مخالفت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: جو' العنایہ' سے (ای مقولہ میں) گزر چکا ہے اس کی وجہ سے یہی قول اظہر ہے۔ رہا ہیہ کہ جب آج کے فرض یا وقتی فرض کی نیت کی توبینوا قسام کے ساتھ (مقولہ 3728 میں) آئے گا۔'' فافہم''

3707\_(قوله: هُوَالْأَصَحُ) يه 'اوُلا'' كِوَل كاقيد ہے يعنى جب ظهر كى نيت كرے اوراس كے ساتھ آج ياوت كو نه ملائے اوروہ وقت كے اندر ہوتواضح قول صحت كا ہے جيسا كه ' الظهيري' ميں ہے۔ اى طرح' ' الفتح' ' وغيرہ ميں ہے جيسا كه ہم نے پہلے چیش كيا ہے۔ اور بياس كارد ہے جو' الخلاص' ميں ہے كہ يہ جے نہيں ہے۔ جيسا كه اس كو' البح' اور' النه' ميں قال كيا ہے جو' الظہيري' ميں ہے اس پر رونہيں ہے۔ ' فافہ' )'

3708\_(قوله: لَكِنَّهُ يُعَيِّنُ الح) لَين نماز اوراس كے دن كَ تعيين كرے'' اشباہ''۔ يہ بھير كى صورت ميں ہے اور بھير نہ ہوتو پھرنہیں۔ جیسے اگر کسی كے ذمه ایک فوت شدہ ظہر كى نماز ہوتو اس كے لئے يہ نیت كرنا كافی ہے كہ جوظہر كى نماز اس كے ذمه ہے اگر چهوہ نہ جانتا ہوكہ وہ كس دن كى ہے۔''حله''۔ فاقہم۔

3709 (قوله: عَلَى الْمُعْتَدَدِ) اس كامقابل قول وہ ہے جو' الحیط' میں ہے کہ جب بہت ی نمازیں قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجائے گی توظیر کی نیت کافی ہے اس کے علاوہ نہیں ۔ یعنی روز سے پر قیاس کرتے ہوئے دن کی تعیین لازم نہیں۔ لازم نہیں۔

وَالْأَسْهَلُ نِنَيَةُ أَوَّلِ ظُهْدِعَلَيْهِ أَوْ آخِي ظُهْرِوَفِى الْقُهُسْتَانِيَ عَنْ الْمُنْيَةِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ وَسَيَحِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ (وَوَاجِبِ) أَنَّهُ وِتْرُّ

اورزیادہ آسان بہ ہے کہ اول ظہریا آخر ظہر کی نیت کرے۔اور' القہتانی''میں' المنیۃ''کے حوالہ سے ہے: اصح قول میں سہ شرط نہیں ہے۔اور بیآ خرکتا ب میں آئے گا۔اورواجب کے لئے قین ضروری ہے اورواجب وتر

3710\_(قوله: وَالْأَسْهَلُ) جب بھير پائى گئى ہوجيے دودنوں سے دوظهر كى نمازيں قضا ہوں اوران كى تعيين معلوم نه ہوتواس صورت ميں آسان بيہ ہے كداول ظهريا آخر ظهركى نيت سے نماز پڑھے۔

3711\_(قوله: لَا يُشْتَرُطُ ذَلِكَ) يعنی اول ظهريا آخرظهر کی نيت شرطنهيں بلکه صرف ظهر کی نيت اسے کا فی ہوگ۔ حييا که' الحيط'' کے حوالہ ہے (مقولہ 3709 ميں) گزرچکا ہے۔

3712\_(قوله: سَيَجِیءُ) يعنی (مقولہ 36909 میں) آئے گا۔ جس کو' القہتانی'' نے کتاب کے آخر میں مسائل شی میں سے جے کہا ہے اسے' الکنز'' کے متن کی متابعت کرتے ہوئے متن میں لکھا ہے۔ اور' الشارح'' نے وہاں' الا شباہ' کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ یہ جو ہمارے اصحاب جیسے' قاضی خان' وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس کے خالف ہے اور اصح شرط ہے۔ میں کہتا ہوں: اس طرح وہاں' الملتقی'' کے متن میں اس کو سے کہا ہے۔ پس تھی مختلف ہوئی۔ پس شرط ہونا احوط ہے۔ اس یر' الفتح' میں جزم کیا ہے۔

3713 (قولد: وَوَاجِبِ) لفرض پرعطف کی وجہ ہے مجرور ہے۔ اور'' البحر' میں واجب ہے شارکیا ہے ان نوافل کی تضاجوشروع کر کے تو ڈردیئے گئے ہوں ،عیدین کی نمازیں ، طواف کی دور کعتیں اور' الدرز' میں جنازہ کا اضافہ ہے۔ لیکن '' الا شباہ' میں ہے: خطبہ کے لئے فرضیت کی نیت شرط نہیں اگرچہ ہم نے خطبہ کے لئے نیت کی شرط لگائی ہے۔ کیونکہ فلی خطبہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس وجہ ہے جنازہ نفل اوٹا یانہیں جاتا۔ اور اس کی تا ئیرفقہاء کی اس پرنص کرتی ہے کہ وہ اللہ کے لئے نماز کی اور میت کے لئے دعا کی نیت کرتا ہے فرضیت کی تعیین کا ذکر نہیں کیا۔

3714 (قوله: أَنَّهُ وِنْتُ) يهاس طرف اشاره ہے كهاس ميں نيت نه كرے كه يدواجب ہے كيونكه اس ميں اختلاف ہے 'زيلعی' \_ يعنی وجوب كی تعيين لازم نہيں۔ اس سے مرادوجوب كی نیت كرنے ہے منع كرنانہيں۔ كيونكه اگروہ حنفی ہوگا تو اسے وجوب كی نیت كرنے ہوگا تو اسے ميمنز نہيں۔ ' البحر' ميں اسے وجوب كی نیت كرنی چاہئے تا كه اس كے اعتقاد كے مطابق ہوجائے اگروہ غير حنفی ہوگا تو اسے بيمنز نہيں۔ ' البحر' ميں باب الوتر ميں يہى ذكر ہے۔

پھرتم جان لو کہ جوشر ت' العین' میں یہ تول ہے: رہاور تواضح میہ ہے کہ اس میں مطلق نیت کافی ہے۔ تو یہ قول مشکل ہے کیونکہ اس کا ظاہر ریہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے جیسے نفل مگراہے اس پرمحمول کیا جائے جوہم نے'' الزیلعی'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ مطلق وتر کی نیت ہے۔ اس وجہ سے فرمایا: مطلق نیت اسے کفایت کرے گی۔مطلق نیت نماز نہیں کہا جبکہ ان أَوْنَانُ رُّ أَوْ سُجُودُ تِلَاوَةٍ وَكَنَا شُكْمٍ، بِخِلَافِ سَهُوردُونَ تَغيِينِ (عَدَدِ رَكَعَاتِمِ) لِحُصُولِهَا ضِمْنًا،

یا نذر یا سجدہ تلاوت ہےاورای طرح سجدہ شکرہے بخلاف سجدہ سہو کے رکعتوں کی تعداد کی تعیین کے بغیر ۔ کیونکہ ان کا حصول ضمنا ہوجا تا ہے۔

دونوں میں باریک سافرق ہے۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جوہم نے کہی ہے۔

3715\_(قولہ: أَوْ نُنُورٌ) بھی نذرنورا پوری کی جاتی ہے بھی معلق ہوتی ہے جیسے جب مریض کو شفا ہو جائے گ۔ غائب واپس آ جائے گا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا پس ظاہریہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تعیین ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے اسباب مختلف ہیں اور جس پر اس کومعلق کیا گیا ہے اس کی انواع مختلف ہیں فرض میں عدم اکتفا کی دلیل کی وجہ ہے اس کی تخصیص کے بغیر جیسے ظہر۔ یہ 'الحلی''نے فائدہ ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا تمرہ مزام کو وقت ظاہر ہوتا ہے جیسے اگر کسی پر منجو اور معلق نذر ہو، یا دونذریں ہوں جو دوامرے معلق ہوور نہیں جیسا کہ ابھی ہم نے (مقولہ 3708 میں) فوت شدہ کی قضا کے بارے میں 'الحلیہ'' سے بیان کیا ہے۔'' فاقہم'' میں مجدات تلاوت کے اور فور اسجدہ ادا کر سے۔ اور بہت سے جدات تلاوت یکی تعین واجب نہیں اگر تلاوت کر رہوجیسا کہ سجدہ تلاوت کے باب میں (مقولہ 6392 میں) آئے گا۔ سے سجدات تلاوت یکی تعین واجب نہیں اگر تلاوت کر رہوجیسا کہ سجدہ تلاوت کے باب میں (مقولہ 6392 میں) آئے گا۔ 3717 ولید: وَکَنَا شُکُنِ، بِخِلَا فِ سَهْدِ) میں نے جو 'النہ' میں بطور بحث دیکھا ہے وہ اس کے برعس ہے جو شارح نے ذکر کیا ہے۔ شاید زیادہ بہتر یہاں سجدہ شکر کی طرف نسبت ہے۔ کیونکہ سجدہ کسی سب کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے تارم کی خوجہ سے ہوتا ہے جیسے تلاوت اور شکر کبھی سبب کے بغیر ہوتا ہے۔ جیسا کہ وام نماز کے بعد کرتے ہیں وہ مکروہ ہے جیسا کہ 'الزاہدی'' نے اس پرنس قائم کی ہے۔ جب مزام (رش، بھیر) پایا جائز وسبب کے بیان کے لئے تعیین ضروری ہے ورنہ بالا تفاق مکروہ ہوگا۔

ال پر مبنی ہے اگر کوئی تخص اس تجدے میں سوجائے یا اس کے لئے تیم کرے اگر وہ سجدہ مشروع ہوگا تو اس کی طہارت نہیں بیس ٹوٹے گی اور اس تیم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہوگی ور نہیں جیسا کہ فقہاء نے '' امام صاحب' روائیٹیا اور '' صاحبین' برطانیٹیا کے درمیان سجدہ شکر کی مشروعیت اور عدم مشروعیت میں اختلاف کے ثمرہ میں ذکر کیا ہے ۔ پس ظاہر ہوا کہ اس کی تعیین ضرور رک ہے تاکہ مشروع غیر مشروع سے ممتاز ہوجائے ۔ بیٹییں کہا جائے گا کہ فقل میں تعیین شرط نہ ہوگی ۔ ہم کہیں گے : یہ اس تعلی کہ پہلے گزر چکا ہے اور سجدہ شکر مشروعیت کے باوجود نقل ہے ۔ اس کی تعیین شرط نہ ہوگی ۔ ہم کہیں گے : یہ اس تعلی میں عبارت ہو اس دلیل کی وجہ سے مناز اپنی ذات میں عبادت ہوتا ہے ۔ پس مطلق نہ وع تعلی کی جہ میں امر ہوتا ہے وہ فی نفسہ عبادت نہیں ہے بلکہ شکر یا تلاوت کے عارض کی وجہ سے عبادت ہوتا ہے ۔ پس مطلق نہ موائی کی طرف کی طرف پھر جاتا ہے ۔ پس مطلق میں تعیین شروع نہیں ہوا گرکس سبب سے ۔ پس اس سب کی تعیین ضروری ہے تا کہ مشروع ہو جائے اور تلاوت اور سہو میں مثروع نہیں ہوا گرکس سبب سے ۔ پس اس سب کی تعیین ضروری ہے تا کہ مشروع ہو جائے اور تلاوت اور سہو میں مثروعیت میں مزاحمات سے متاز ہوجائے ۔ فاتم سبب سے ۔ پس اس سب کی تعیین ضروری ہے تا کہ مشروع ہو جائے اور تلاوت اور سہو میں مثروع بیں مزاحمات سے متاز ہوجائے ۔ فائیم ۔ بیمیر نے ہم قاصر کے لئے ظاہر ہوا ہے ۔

فَلَا يَضُرُّ الْخَطَأْ فِي عَدَدِهَا (وَيَنُوى) الْمُقْتَدِى (الْمُتَابَعَةَ) لَمْ يَقُلُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ أَوْ الشَّهُ وعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُعَيِّنُ الصَّلَاةَ صَحَّ فِي الْأَصَحِ

رکعتوں کی تعداد میں خطامصنرنہیں ہے۔مقتدی امام کی متابعت کی نیت کرے۔مصنف نے ایضا ( بھی ) کالفظ ذکرنہیں کیا۔ کیونکہ اگرامام کی اقتدا کی نیت کرے یا امام کی نماز میں شروع ہونے کی نیت کرے اور نماز کی تعیین نہ کرے تواضح قول کے

ر ہا سجدہ سہوتو'' حلبی'' نے ذکر کیا ہے کہ جب پینماز میں واجب کی کمی کو پورا کرنے والا ہے توبیہ واجب کا بدل ہوااور نماز کے بعض کی نیت شرطہیں۔ای طرح اس کے بدل کی نیت شرطہیں۔

پھر میں نے''اشیاہ'' میں دیکھافر مایا:مطلق نماز صحیح نہیں مگر نیت کے ساتھ۔ پھرفر مایا:سحیدہ تلاوت نماز کی طرح ہے اسی طرح سحدہ شکراور سحدہ سہو ہے۔ شایدیمی اظہر قول ہے۔

سجدہ صلبیہ اوراس کے عکم کاذکر نہیں کیا۔اس کی نیت واجب ہے جب اس کے درمیان اوراس کے کل کے درمیان ایک رکعت کا فاصلہ ہوجائے۔اگر فاصلہ رکعت ہے کم ہوتو واجب نہیں جیبا کہ' فآوی ہندیہ' میں ہے۔'' فآمل''

3718\_(قوله: فَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي عَدَدِهَا) ظاہريه بيك خطاقيد نبيل بيد" الاشاه " ميل بي ج: جس ميل تعيين شرطنہیں ہےاس میں خطامصزنہیں جیسے نماز کے مکان ،اس کے زمانہ اور رکعات کی تعداد کی تعیین۔اوراس سے ہے جب ادا کو معین کر دیا تو ظاہر ہو گیا کہ وقت نکل چکا ہے یا قضا کو شعین کیا تو ظاہر ہو گیا کہ وقت باقی ہے۔'' جامع الفتاو کٰ'' میں'' الخانیہ'' کے حوالہ نقل کیا ہے کہ افضل رکعات کی تعداد کی نیت کرنا ہے۔ پھر فر مایا: بعض علاء نے کہا: تعداد کا تلفظ مکروہ ہے کیونکہ بیہ فضول ہےاوراس کی حاجت نہیں ہے۔اوردوسرا قول غوروفکر سے خالی نہیں ہے۔

3719 (قوله: وَيَنْوِى الْمُقْتَدِى) مقتى المام كى اقتراكى نيت كرے ربا امام تو اسے امامت كى نيت كى ضرورت نہیں جیسا کہآ گےآ ئے گا۔

> 3720\_(قوله: لَمْ يَقُلُ أَيْضًا) ايضاً كالفظنين كهاجيماك (الكنز 'اور الملتق ''وغير مامس \_\_ 3721\_(قوله: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) الى طرح بير (الزيلعي) وغيره نِ نُقْل كما ہے۔ "بحر" \_

میں کہتا ہوں: پہلے مسلد کا ذکر'' الخانیہ' میں ہے۔ اور فرمایا: جائز نہیں ہے۔ کیونکہ امام کی اقتد انہمی فرض میں ہوتی ہے مجھی نفل میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا: جائز ہے۔

"شرح المنيه" ميں فر مايا: پس ظاہر ہوا كہ جواز بعض كا قول ہے اور اس كاعدم جواز مختار قول ہے۔ میں کہتا ہوں: متون کا قول' ینوی المتابعة ایضًا''اس کی تائید کرتا ہے۔ای طرح'' المہدایہ' کا قول ہے: نماز اور وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَالِجَعْلِهِ نَفْسَهُ تَبَعَالِصَلَاةِ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْنَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ وَإِنْ انْتَظَرَتَكْمِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَجِنَازَةٍ وَعِيدٍ عَلَى الْمُخْتَادِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْجَمَاعَةِ

اگرچەامام کی نماز کونہ جانتا ہو۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کوامام کی نماز کے تابع کردیا۔ بخلاف اس صورت کے اگر وہ امام کی نماز کی نیت کرے اگر چہ اس کی تکبیر کا نظار بھی کرے۔اصح قول میں (اس کی اقتر اصحح نہ ہوگ ) کیونکہ اقتراکی نیت نہیں ہے گر مخارقول پر جمعہ اور جنازہ میں (افتراضح ہوگ) کیونکہ یہ نمازیں جماعت کے ساتھہ خاص تیں۔

امام کی متابعت کی نیت کرے۔اس کی مثل'' انجمع'' اور کثیر کتب میں ہے بلکے'' ایمنٹی '' میں فریایا: یہ اجماع کیساتھ ہے۔ دہا دوسرامسئلہ وہ اس کے مخالف نہیں ہے جومتون میں ہے۔ کیونکہ اس میں متابعت کے ساتھ تعیین ہے۔ اسی وجہ ہے'' الخانیہ''میں فرمایا:''کیونکہ جب امام کی نماز میں شروع ہونے کی نیت کی تو وہ اس طرح ہو گیا گویا امام کا مقتدی بنتے ہوئے امام کے فرض کی نیت کی''۔'' فنڈ بر''۔

اس کا مقتفنایہ ہے کہ اس کا شروع ہونا سی ہے اور وہ مقتدی ہو گیا اگر چہ اس نے اقتد اکی نیت کی تصریح نہیں کی لیکن ''افتح'' میں ہے: جب امام کی نماز شروع ہونے کی نیت کرے''ظہیر الدین' نے کہا: اس پر اے زیادہ کرنا چاہئے کہ میں نے امام کی اقتدا کی۔

3722\_ (قوله: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ) لِعِن الرّحية الم كي نماز كونه جانتا مو

3723\_(قوله: تَبَعًا لِصَلَاةِ الْإِمَامِ) ببتر تبعًا للامام ب جيماك "الزيلي" في تجير كيا ب-

3724\_(قوله: لِعَدَمِ نِيَّةِ الِاتْتِدَاء) يـ"بخلاف الخ" كِتُول كى علت بـر با پبلى صورت ميں تواس نے صرف نماز كو تتعین كياس سے اقتدا كى نيت لازم نہيں ہوتى۔ اور رہا دوسرى صورت ميں توا نظار كھى اقتدا كے لئے ہوتا ہے اور بھى عادت كے طور پر ہوتا ہے پس شك كى وجہ سے مقتدى نہيں ہے گا جيسا كـ"البدائع" ميں ہے۔ اور بعض فقہاء نے فرمايا: جب انظار كر سے پھر تكبير كہتو ہے ہے اور" شرح المنية" ميں اس كوا چھا ہم تھا ہے كيونكہ يہ نيت كے قائم مقام ہے۔

میں کہتا ہوں بخفی نہیں کہ کلام دل میں اقتدا کے نہ ہونے اور امام کی اقتد اگا قصد نہ ہونے کے بارے میں ہے ورنہ نیت حقیقة موجود ہوتی ہے۔

3725\_(قوله: فِي جُمُعَةِ) يمتن سے استثا ہے لینی اقتدا کی نیت سے تعیین اس کو کفایت کرتی ہے یا یہ 'بىخلاف مالونویٰ صلاة الامام'' سے استثا ہے۔

3726\_(قوله: وَجِنَازَةٍ وَعِيدٍ)"الاحكام"من دونو لو المفتى"كواله في الكوالي الماحة المعالم الم

3727\_(قولہ: لِاخْتِصَاصِهَا) یعنی مذکورہ تینوں جماعت کے ساتھ خاص ہیں۔ پس ان کی نیت اقتدا کی نیت کو متضمن ہوگی۔''الا حکام'' میں فرمایا: نماز جنازہ میں بحث ہے گریہ کہا جائے کہ جب اس کا تکرار نہیں ہوتا اور امامت میں ولی کا حق ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوسکتی مگرامام کے ساتھ۔

(وَلَوْنَوَى فَرُضَ الْوَقْتِ) مَعَ بَقَائِهِ (جَازَ إِلَّا فِي الْجُهُعَةِ) لِأَنَّهَا بَدَلُ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ

اوراگروقتی فرض کی نیت کی وقت کی بقا کے ساتھ تو جائز ہے مگر جمعہ میں جائز نہیں کیونکہ جمعہ ظہر کابدل ہے مگراس کے

اس بنا پریپغیرولی کے ساتھ مقید ہوگا۔ پس اگر نماز جنازہ کی کسی ایسے مخص نے امامت کرائی جس کوولایت نہیں تھی پھر ولی حاضر ہوا تو امام کے ساتھ اقتدا کی نیت سے تعیین ضروری ہے ور نہوہ اپنی نماز میں شروع ہونے والا ہوگا۔ کیونکہ اس کے لئے نماز جنازہ کا اعادہ جائز ہے اگر چیا کیلا بھی ہو۔ پس اس کے حق میں اختصاص نہیں ہے۔

3728\_(قولد: وَلَوْ نَوَى فَنُضَ الْوَقْتِ الخ) جان لو کہ یہاں نو سائل بنتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 3706 میں) وَکرکیا ہے کیونکہ یا تو فرض کو وقت کے ساتھ ملائے گایا آئ کے دن کے ساتھ ملائے گایا مطلق رکھے گا۔ اور ہر صورت میں یا وہ وقت سے باہر ہوگا نیز اسے وقت کی وجہ کاعلم ہوگایا خروج کاعلم نہ ہوگا۔ اگر اس نے آج کے دن کے ساتھ ملایا ہوگا اس طرح کہ آج کے فرض کی نیت کی تو اپنی تینوں اقسام کے ساتھ سے نہ ہوگا۔ کیونکہ آج کا فرض منتوع ہے۔ اور اس کی مثل وہ صورت ہے اگر مطلق رکھا گر اس نے وقت کے ساتھ ملایا ہوگا تو وقت میں جائز ہوگا۔ اور بیوبی ہے جو المصنف نے ذکر کہا ہے۔ اور اگر وقت سے باہر ہواور وقت کے نگلنے کاعلم بھی ہوتو ''حلی'' نے کہا: جائز نہیں۔

میں کہتا ہوں: 'البنایہ' کے حوالہ سے 'الاشاہ' کے قول سے متبادر یہی ہے کہ اگر وقت کے نکلنے کے بعد وقی فرض کی نیت

گو جائز نہیں اور اگر اسے وقت کے نکلنے میں شک ہے تو جائز ہے لیکن یہ 'الزیلی ' کے قول کے مفہوم کے خلاف ہے کہ وہ
وقت کے نکلنے کو نہ جانتا ہو۔ قال ۔ اگر وقت کے خروج کاعلم نہ ہوتو ''زیلی ' کے قول کی وجہ سے جائز نہیں ۔ ''زیلی ' کا قول سے
ہے: مثلاً اسے وقی ظہر کی نیت کرنا کافی ہے یا وقی فرض کی نیت کرنا ہے جبکہ وقت باقی ہو ۔ کیونکہ تعیین پائی گئی ہے ۔ اور اگر وقت
نکل چکا ہواور وہ نہ جانتا ہوتو جائز نہیں کیونکہ وقی فرض اس حالت میں ظہر کے علاوہ ہے ۔ اور ''النا تر خانیہ' میں ہے: اگر وقت
کے نکلنے کے بعد نماز پڑھی دراں حالیکہ وہ ووقت کا نکلنا نہیں جانتا تھا۔ پس اس نے وقی فرض کی نیت کی تو جائز نہیں اور یہی سے جے لیکن 'الا شباہ' کا (اس مقولہ میں )گزشتہ قول اس کے خالف ہے: اگر اسے وقت کے نکلنے میں شک ہوتو جائز ہے۔

میں ''الا شباہ' کا (اس مقولہ میں )گزشتہ قول اس کے خالف ہے: اگر اسے وقت کے نکلنے میں شک ہوتو جائز ہے۔

میں نظر کے جواب میں نظر کے جواب میں نظر کے حواب میں نظر کے خواب میں نظر کے دیں اس کے خواب میں نظر کے خواب میں نظر کے دیں اس کے خواب میں نظر کے دول میں نظر کے دیں اس کے خواب میں نظر کے دیں کے خواب میں نظر کے دیں سے دیں سے دی کیا کہ کر دیں اس کے خواب میں نظر کے دیں سے دی کی سے دیا کہ کر دیں سے دی کو دی سے دیں سے دیا کہ کر دیں سے دیں سے دی کو دیں میاں سے دی کی سے دیا کہ کر دیں سے دیا کہ دو میں ہو کہ کر دیا گئی ہو کہ کر دی سے دیں سے دیا کہ کر دی سے دیا کہ کر دی سے دیں کر خان کے دیں سے دیا کہ کر دی سے دی کر دیا گئی کر دی در اس کی سے دی سے دی کی سے دی کر دیا گئی کے دی کر در سے دیں سے دیں کر دی سے دی کر دیں کر دی سے دی کر در اس کر دیا گئی کر دی سے دیں کر دی سے دی کر در کر دی کر دیا ہے دو ت کی کر دی سے دی کر دی کر در کر دی کر در اس کر دی کر در اس کر دیں کر دی کر در دی کر دی کر دی کر در اس کر دی کر در دیں کر دی کر در کر دی کر در کر دی کر در کر در کر دی کر در کر دی کر در کر کر دی کر دی کر در کر کر در کر کر در کر کر کر در کر کر کر در کر کر

سمجھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ سیحے کے خلاف پر جنی ہے اور شک اور عدم علم کے درمیان تفرقہ کے جواب میں نظر ہے۔ کیونکہ مثلاً جو ظہر کے وقت کے نظئے کو نہیں جانتا اور وہ وقتی فرض کی نیت کرتا ہے تو اس کی مراد ظہر کا وقت ہوگا کیونکہ وہ ظہر کے وقت کی بقا اور خروج میں کے وقت کی بقا اور خروج میں کے وقت کی بقا اور خروج میں شک ہواس کا عدم جواز اولی ہے۔ فاتم ۔

3729 (قوله: لِأنَّهَا بَدَلُ) يعنى كيونكه ہمارے زويك وقت كافرض ظهر ہے جمعہ نہيں ہے كيكن ظهر كوسا قط كرنے كے لئے جمعہ كا كئى ہمارے نزويك وقت ہونے سے پہلے ظهر كى نماز پڑھ لے تو ہمارے نزويك ظهر كى نماز پڑھ لے تو ہمارے نزويك ظهر كى نماز پڑھ لے تو ہمارے نزويك طهر كى نماز پڑھ لے تو ہمارے نزويك مبركى نماز سے ہمام' 'زفر'' اور ائمہ ثلاث كا نظريه اللہ كے خلاف ہے۔ اگر چه اللہ پراكتفاح ام ہے۔ 'شرح المنيه'' ليكن باب المجمعه ميں (مقولہ 6685 ميں) آئے گاكہ اعتماد ميہ كہ جمعہ اصل ہے بدل نہيں ہے۔ بيقول ضعيف ہے جيساكہ ہم

نِ اعْتِقَادِةِ (أَنَّهَا فَنَ ضُ الْوَقْتِ) كَمَا هُو رَأْىُ الْبَغْضِ فَتَصِحُّ (وَلَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ فَلَوْ مَعَ بَقَائِمِ) أَىُ الْوَقْتِ (جَالَ وَلَوْنِ الْجُهُعَةِ (وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ) بِأَنْ كَانَ قَدْ خَىَجَ (وَهُوَلَا يَعْلَمُهُ لَا) يَصِحُ فِي الْأَصَحِ وَمِثْلُهُ فَنْضُ الْوَقْتِ، فَالْأَوْلَى نِيَّةُ ظُهْرِ الْيَوْمِ لِجَوَاذِةِ مُطْلَقًا

اعتقاد میں جمعہ فرض وقتی ہوجیسا کہ بعض علما کی رائے ہے توضیح ہوگا۔اگر وقتی ظہر کی نیت کی پھرا گر تو ونت باتی ہے تو جائز ہے اگر چہ جمعہ میں ہواگر چہ وفت کے نہونے کے ساتھ ہواس طرح کہ وفت نکل چکا ہوا ور وہ اسے نہ جانتا ہوتو ایسے قول میں صحیح نہ ہوگی اس کی مثل وقتی فرض ہے۔ بہتر آج کی نیت ہے۔ کیونکہ اس کا مطلقا جواز ہے

(مقولہ 6685میں) وہاں وضاحت کریں گے۔ ان شاء الله تعالى۔

3730\_(قوله: في اغتِقادِ في ) يعنده حقول كي تفسر بي يداى كحدف پر بي " المحطاوى" .

3732\_(قولہ: وَهُوَ لَا يَغْلَمُهُ ) یعن وقت کے نکلنے کا اے علم نہ ہو۔اوراس کامفہوم یہ ہے کہا گروہ وقت کے نکلنے کے تعلق جانتا ہوتوضیح ہے جبیبا کہم نے''الشر نہلالیہ'' کے حوالہ سے (مقولہ 3706 میس ) پہلے بیان کیا ہے۔

3733\_(قوله: لَا يَصِحُ فِي الْأَصَحِ) بلكه بم نے "الحلبه" كي واله سے (مقولہ 3706 ميں) پہلے بيان كيا ہے كه يہي درست ہے۔ جو" البحر" ميں صاحب" البحر" نے سمجھا ہے وہ اس كے خلاف ہے اگر چيمش نے اس كوتر جيح دى ہے۔

3734\_(قوله: وَمِثْلُهُ فَنْضُ الْوَقْتِ) يعنى وتَت ظهر كى شل ہاں بات بیں كہ وقت نكلنے كے بعد جبكہ وہ وقت كے نكلنے كے بعد جبكہ وہ وقت كے نكلنے كے متعلق نہيں جانتا تو اسح قول میں محمح نہیں ہے جیسا كہ ہم نے ابھی ''التاتر خانیہ' اور''الزیلعی'' كے حوالہ سے (مقولہ 3728 میں) بیان كیا ہے۔ جو''الا شباہ'' میں ہے وہ اس كے خلاف ہے۔ كيونكہ وہ اسح كے خلاف ہے جیسا كہ تو نے جان لیا ہے۔ فائم۔

3735\_(قوله: لِجَوَاذِ يَا مُطْلَقًا) يعنى اگر چه وقت نكل چكا مو \_ كيونكه اس نے اس كى نيت كى جواس پر لا زم تھا۔ اور اس كے خلاص كى جگه ہے جو وقت كے نكلے ميں شك ہے۔ ''زيلع'' \_ يعنى بخلاف ظهر كے وقت كے كيونكه ظهر، وقت كے خروج ہے آج كى ظهر ہونے سے خارج ہوجاتی ہے۔ كيونكه اسے خروج ہے وقتی ظهر ہونے سے خارج ہوجاتی ہے۔ كيونكه اسے آج كى ظهر كہنا صحح ہے وقتی ظهر كہنا صحح ہيں ہے۔

لِصِحَّةِ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ كَعَكْسِهِ هُوَالْمُخْتَارُ

کیونکہ اداکی نیت سے تضانماز صحیح ہے جیسا کہ قضا کی نیت سے ادانماز صحیح ہے یہی مختار ہے۔

کیونکہ بیروقت ظہر کے لئے نہیں ہے۔ کیونکہ الف، لام عہد کے لئے ہے بنس کے لئے نہیں۔ پس اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔''شرح المہنیہ''۔

# ادا کی نیت سے قضااور قضا کی نیت سے ادا نماز صحیح ہے

3736 (قوله: اِصِحَةِ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ النَّمُ النَّهُ الْأَدَاءِ النَّمُ النَّمِ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمَ النَّمُ الْمُعْلِمُ النَّمُ الْمُعْلِمُ النَّمُ النَّمُ الْمُعْلِمُ النَّا ال

میں کہتا ہوں: وہ اصل نیت کو لا یا اس کا معنی ہے ہے کہ اس نے دل میں آج کی ظہر کی تعیین کی جس کی نماز کا اس نے ارادہ کیا۔ پس اس کے لئے اس کا وصف ادا یا قضا ہونے کے ساتھ معنز ہیں بخلاف اس صورت کے جب اس نے ظہر کی نماز کی قضاء نیت کی جبکہ وہ ظہر کے وقت میں تھا اور اس نے اس آج کی نماز کی نیت نہیں کی تھی تو وقتی نماز کی طرف سے بینماز تھے نہ ہوگ ۔
کیونکہ قضا کی نیت سے اس نے اسے اس دن سے پھیر دیا ہے اور اس سے وقتی نماز کی نیت نہیں پائی گئی حتی کہ قضا کے ساتھ اس کا وصف لغو ہو۔ پس تعیین نہیں پائی گئی۔ اور اس طرح اگر اس نے ظہر کی ادا کی نیت کی اور اس پر فوت شدہ ظہر تھی تو بینماز پڑھ چکا تھا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔

و ہ خص جو کئی سالوں سے ظہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھتا چلا آر ہاہے کی قضا کا حکم

اس سے اس مسئلہ کا جواب ظاہر ہوا جوبعض شوافع نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص پر سال گزر گئے جبکہ وہ ظہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھتا چلا آ رہا ہے کیا اس پرایک ظہر کی قضا لازم ہے یا تمام نمازوں کی قضا لازم ہے۔ بعض نے پہلے قول کے ساتھ جواب دیا ہے اس بنا پر کہ قضا کی نیت شرط نہیں۔ پس ہرروز کی نماز پہلے دن کی قضا کے طور پر ہوگی۔ دوسر سے علما نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور بعض محققین نے تو فیق دی ہے کہ اگر ہرروز اس نے اپنے او پرفرض ظہر کی نماز کی نیت کی تھی بغیر اس کی

#### (وَمُصَلِّي الْجِنَازَةِ يَنُوِى الصَّلَاةَ يِنْهِ تَعَالَ، وَ) يَنُوِى أَيْضًا (الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ)

نماز جنازہ پڑھنے والا الله تعالیٰ کے لئے نمازی اورمیت کے لئے دعا کی بھی نیت کرے

تقیید کے جس کے وقت کے دخول کااس نے ابھی گمان کیا ہے توجو پہلاتول ہے وہ متعین ہو گیا۔ اور اگر اس نے اس نماز کی نیت ک جس کے وقت کے اب دخول کا گمان کیا ہے اور اس کواوا ہے تعبیر کیا ہے یانہیں تو دوسر اتو ل متعین ہو گیا۔ کیونکہ اس فے ایز وقتی نماز کے قصد سے فوت شدہ نماز سے اس نماز کو پھیردیا ہے۔ مخفی نہیں کہ یہ تفصیل بھارے مذہب کے قواعد کے موافق ہے۔ ر ہا پہلاقول تووہ اس لئے کہ ہم نے جو' الزیلعی' کے حوالہ ہے (مقولہ 3735 میں ) پیش کیا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے وقت کے نکلنے کے بعد آج کی ظہر کی نیت کی تو وہ صحح ہے۔ کیونکہ اس نے اس کی نیت کی جو اس پر لا زم تھا اور یہال کوئی مزاح نہیں یا یا گیاحتیٰ کہ فوت شدہ کے دن کی تعیین لازم ہو۔ پس جواس کے ذمہ ہے اس کی نیت اسے کافی ہے جیسا کہ''الحلبہ'' کے حوالہ سے (مقولہ 3708 میں) گزر چکا ہے۔ رہادوسر اقول تو وہ اس لئے درست ہے کہ ہم نے اسے (اس مقولہ میں) انجی ثابت کیا ہے۔ پھر میں نے اپنے علماء کے زدیک روزے میں اس کی تصریح دیسی اور وہ یہ ہے کہ اگر قیدی نے تحری کر کے گی سال روزے رکھے پھرظا ہر ہوا کہ اس نے ہرسال رمضان ہے قبل ایک مہینہ روز ہے رکھے یعض علماء نے فر مایا: اس کے ہر سال کے روز بے پہلے سال کی طرف سے جائز ہوں گے بعض نے فرمایا: نہیں۔''البحر'' میں فرمایا:''المحیط'' میں اس کی تھیج کی ہے کہ اگرمبہم طور پررمضان کے روزوں کی نیت کی تووہ قضاروزوں کی طرف سے جائز ہوگا اور اگر دوسر سے سال کی طرف سے روزے رکھے پیزیت کرتے ہوئے کہ بید دسرے سال کے ہیں تو جائز نہ ہوں گے۔'' البدائع'' میں فر مایا: اس کی ابوجعفر فے اس شخص کے ساتھ مثال دی ہے جس نے امام کی اقتدا کی اس گمان پر کہ وہ زید ہے وہ عمر و تھا توضیح ہے اور اگر زید کی اقتدا کی اور وہ عمر وتھا توضیح نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں امام کی اقتدا کی تھی مگر اس کے گمان پرغلطی ہوئی تو یہ قدح کا باعث نہیں۔اور دوسری صورت میں زید کی اقتدا کی ۔ پس جب وہ زیزہیں تھا تو ظاہر ہوا کہ اس نے کسی کی اقتد انہیں کی ۔ اسی طرح یہاں جب مرسال کے روزے کی نیت اس واجب کی طرف سے کی جواس پرتھا تو واجب کی نیت اس کے ساتھ معلق ہوگئی جواس پرلازم تھا نہ پہلے اور دوسرے کے ساتھ معلق ہوئی۔ مگراس نے گمان کیا کہ بید وسرے سال کے لئے ہے تو اس کے گمان میں غلطی ہوئی۔ پس بیروز واس واجب کی طرف سے ہوگا جواس پرلازم تھانہ اس کی طرف سے جواس نے گمان کیا۔

اوراس کا حاصل بیہ کہ جب اپنے واجب روزے کی نیت کی کسی مخصوص سال کی طرف سے ہونے کی قید کے بغیر تو وہ گزشتہ سال کی طرف سے سیح ہوں گے اگر چیداس کا گمان ہو کہ بی گزشتہ سال کے بعد والے سال کے لئے ہے۔اس تحریر کوغنیمت سمجھ۔

3737\_(قوله: وَمُصَلِّى الْجِنَازَةِ) نماز جنازه میں تعیین کے بیان میں شروع ہور ہاہے۔''طحطا وی''۔ 3738\_(قوله: یَنُوی الصَّلَاةَ لِلْهِ تَعَالَی)ای طرح''المدنی''میں ہے۔''المحلبہ''میں فر مایا:''المحیط الرضوی''،

#### لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أُصَلِّي لِللهِ وَاعِيَّا لِلْمَيِّتِ

کیونکہ نیت کرناواجب ہے بس وہ کیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لئے نماز پڑھنے کی دعا کرتے ہوئے میت کے لئے

"التحف "اور" البدائع" میں ہے: نماز جمع ،عیدین ،نماز جنازہ اور نماز ور کی نیت کرنی چاہئے۔ کیونکہ تعیین نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ رہاوہ جو" المصنف" نے ذکر کیا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور ممکن ہے بیاس بات کی طرف اشارہ ہو کہ صرف میت کے لئے دعاکی نیت نہ کرے اس کود کیھتے ہوئے کہ اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ تجدہ ہے نہ قراءت ہے اور نہ تشہدہ۔

میں کہتا ہوں: یہاں سے اظہر ہے جو'' جامع الفتاویٰ' میں ہے کہ جومصنف نے ذکر کیا ہے اس سے بیضروری ہے کہ اگر میت مذکر ہوتو نماز میں اس کی نیت ضروری ہے۔ اور ای طرح عورت، بچہاور بچی ہوتو اس کی نیت ضروری ہے۔ اور جو بینہ جانتا ہوکہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس طرح کے: میں نیت کرتا ہوں اس میت پر نماز پڑھنے کی جس پر امام نماز پڑھ رہا ہے۔ پس غور کرنا چاہئے۔ قریب ہی (مقولہ 3740 میں) وہ عبارت آئے گی جو پہلے قول کی تائید کرے گی۔

ید ' حلبی' نے بطور بحث ذکر کیا ہے کہ سبب کی تعیین ضروری ہے اور وہ ایک میت ہے یازیا دہ۔اگر دو جنازوں کا ارادہ کیا تو دونوں کی اکٹھی نیت کرے یا اگر ایک کی نیت کی تواس کی تعیین ضروری ہے۔ جو' الشارح'' نے' الا شباہ' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔

2739 (قوله: لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ) اى طرح "الزيلتى" نے كہا ہے۔" البح" اور" النه" ميں اس كى متابعت كى ہے۔ اس كى وجدوہ ہے جس كى طرف المحقق "ابن البهام" گئے ہيں جہاں انہوں نے فر مایا: فقہا كے كلام سے مفہوم ہہ ہے كہ جنازہ كے اركان دعا، قيام اور تنجبير ہے۔ كيونكه فقہا كا قول ہے كہ جنازہ حقيقت ميں دعا ہے اور جنازہ سے دعا ہى مقصود ہے۔ اور "النحف" ميں ہے: بيا مام" ابوضيف" والتي اور ان كے اصحاب كے قول ميں حقيقت ميں دعا ہے اور نماز نہيں ہے۔ كيونكه اس ميں ند قراءت ہے ندركوع ہے اور نہ جود ہے۔

پس اس کی حقیقت چونکہ دعا ہے تو اس کا وجوب اس میں دعا کے اعتبار سے ہے اگر ہم کہیں کہ جنازہ میں دعارکن نہیں ہے جیسا کہ '' البح'' وغیرہ میں اس کو اختیار کیا ہے جیسا کہ (مقولہ 7415 میں) کتاب الجنائذ میں آئے گا اس وقت لانه الواجب میں ضمیر دعا کی طرف لوٹے گی۔ رہار کنیت کے قول پر تو دینا ہم ہے۔ جنازہ کے تمام ارکان سے اس کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ جنازہ سے مقصود دعا ہے۔ اور رہاست کے قول پر تو دعا سے مراد نمازکی ماہیت ہے نہ کونس دعا جو اس میں موجود ہے کیونکہ جنازہ می حققود دعا ہے۔ کیونکہ جنازہ می حقیقت دعا ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ پڑھنے والامیت کے لئے شفاعت کرنے والا ہے۔ پس کیونکہ تو خالا ہے۔ پس وہ میت کے لئے شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کی کیا ہو۔ گویا کہا گیا ہے: کیونکہ یہ نماز اس پر وہ میت کے لئے اس نماز کے ساتھ دعا کرنے والا ہے اگر چہ دعا کا تلفظ نہ بھی کیا ہو۔ گویا کہا گیا ہے: کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہے۔ اس کی کاعل یہی ہونا چاہئے۔ فافہم۔

3740\_(قوله: فَيَقُولُ الخ) بينيت كالمدكابيان بــــــ "حلى"\_

میں کہتا ہوں:''الفتاویٰ الہندی'' کے کتاب المبنائزمیں''المضمرات'' کے حوالہ سے ہے کہ امام اور قوم نیت کریں اور

(وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْهَيِّتُ ذَكُمُّ أَمُ أُنْثَى دِيَعُولُ نَوْيُت أَنْ أُصَلِّىَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَن يُصَبِّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَأَفَا دَ فِى الْأَشْبَاعِ بَحْثًا أَنَّهُ لَوْنَوَى الْهَيِّتَ الذَّكَرَ فَبَانَ أَنَّهُ أُنْثَى أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَجُزُ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَغيِينُ عَدَدِ الْهَوْقَ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمُ أَكْثَرُلِعَدَمِ رِبَيَّةِ الزَّائِي

اوراگراس پرمیت مشتبہ ہوجائے کہ ذکر ہے یا مونٹ ہے تواس طرح کہے: میں امام کے ساتھ اس شخص پرنماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جس پرامام نماز پڑھ رہا ہے۔اور' الاشباہ' میں بطور بحث فائدہ ذکر کیا ہے کہ اگر میت مذکر کی اس نے نیت کی پھر ظاہر ہوا کہ وہ مونٹ ہے یااس کے برعکس ہوتو جائز نہ ہوگی۔اور مردوں کی تعداد کی تعیین مصر نہیں مگر جب ظاہر ہو کہ وہ زیادہ ہیں کیونکہ زائد کی نیت نہیں ہے۔

کہیں میں اس فریضہ کوا داکرنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے امام کی اقتد اکرتے ہوئے۔اگرامام نے دل میں سوچ لیا کہ وہ نماز جناز واداکرر ہاہے توضیح ہے۔اوراگر مقتدی نے کہا: میں نے امام کی اقتد اکی تو جائز ہوگا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ وہ صیغہ جو''المصنف'' نے ذکر کیا ہے وہ نیت میں لازم نہیں ہے بلکہ دل میں نماز جناز ہی ادا کی خالص نیت کا فی ہے جیسا کہ ہم نے''الحلہ'' کے حوالہ سے (مقولہ 3738 میں) پہلے بیان کیا ہے۔ اور میت کی تعیین لازم نہیں وہ ذکر ہویا مونث ہو۔ جو''جامع الفتاویٰ' کے حوالہ سے (مقولہ 3738 میں) گزرا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

3741 (قوله: كم يَجُزُ) كونكه ميت امام كى طرح ہے۔ پس ميت كى تعيين ميں خطا امام كى تعيين ميں خطا كى طرح ہے۔ 'خطبئ' ۔ يعنی جب معين كيا تو وہ لازم ہوا جواس نے متعین كيا اگر چه اصل تعيين لازم نہيں ہے جيسا كه انجى تو نے (سابقه مقولہ ميں) جان ليا ہے۔ اور' الطحطاوى' ميں' البحر' كے حواله سے ہے: اگر ميت پر نمازكى نيت كى بيد كمان كرتے ہوئ كه فلال ہے جبكہ وہ كوئى اور تھا توضيح نہيں ہے۔ اور اگر اس ميت فلال ہے جبكہ وہ كوئى اور تھا تو نماز صحح ہے۔ اگر مخصوص شخص پر نمازكى نيت كى جبكہ وہ كوئى اور تھا توضيح نہيں ہے۔ اور اگر اس ميت پر نماز جنازہ كى نيت كى جو كہ فلال ہے پس وہ كوئى اور فكا تو جائز ہوگی۔ كيونكه اشارہ كے ساتھ اس نے اس كى تعريف كر دى تو نام لغوہ وگيا۔ اس بنا پر ہمارے مسئلہ ميں عدم جوازكى قيداس كے ساتھ ہوئى جا ہے جس ميں اس كی طرف اشارہ نہ كيا ہو۔

3742\_(قوله: وَأَنَّهُ لَا يَضُوُّ الْحُ) لِعِيْ جبعد دكومتعين كياتو مذكورتعيين كسى حالت ميں اسے مضرنہيں خواہ جواس نے متعين كياس كے موافق ہے يااس كے خالف ہے مگر جب مردوں كى تعدا دزيا دہ ہواس تعدا دسے جواس نے متعين كى۔ اس تركيب كايہ صحح معنى ہے اس ميں خوبصورت چبروں ميں كالك كے سوا كچھ بيس ۔ فافہم ۔

3743 نے اللہ بالاً اِذَا بَانَ اللّٰ ) پیظاہر ہے جب امام ہو۔اورا گرمقندی ہواور کیے: میں اس پرنماز پڑھتا ہوں جن پرامام نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دس مردے ہیں پھرظاہر ہوا کہ وہ دس سے زیادہ ہیں تومھز نہیں۔ عدم جواز مقید ہونا چاہئے اس صورت کے ساتھ جب امام کے میں دس مردول پرنماز پڑھتا ہوں۔ رہا ہے کہ جب وہ کیے میں ان دس پرنماز پڑھتا ہوں پھر ظاہر ہوا کہ وہ زیادہ تھے تواشارہ کے پائے جانے کی وجہ سے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ ''بیری''۔

3744\_(قوله:لِعَدَمِرِنِيَّةِ الزَّائِدِ) نہيں كہا جائے گا كەاس كامقضى يەب كەجومقداراس فىمتعين كى اس پرنماز

(دَالْإِمَامُ يَنُوِى صَلَاتَهُ فَقَطْ) وَ (لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ نِيَّةُ (إِمَامَةِ الْمُقْتَدِى) بَلْ لِنَيْلِ الثَّوَابِ عِنْدَاقْتِدَاءِ أَحَدِبِهِ لَا قَبْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْأَشْبَاةِ (لَوْأَمَّرِجَالًا) فَلَا يَخْنَثُ فِ لَا يَوْمُ أَحَدًا

امام صرف اپنی نماز کی نیت کرے اور اقتدا کی صحت کے لئے مقتدی کی امامت کی نیت شرط نہیں بلکہ جب اس کی کوئی اقتدا کرے تو ثواب کے حصول کے لئے امامت کی نیت کرے اس سے پہلے نہیں جیسا کہ'' الا شباہ'' میں اس پر بحث کی ہے۔اگر کسی نے مردوں کی امامت کرائی تو اس کی قتم نیڈو نے گی اس صورت میں جب اس نے کہا تھا میں کسی کی امامت نہیں کراؤں گا

سمجے ہوگی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں جب ہروہ جومعین سے زائد ہونے کے ساتھ موصوف ہے اس کی نماز باطل ہے۔''طحطاوی''۔

3745 (قوله: وَالْإِ مَا هُرِيَنُوى صَلَاتَهُ فَقَطُ) كونكه وه ابن ذات كحق ميں منفرد ہے۔ "بحن امام كحق ميں وہى شرط ہے جومنفرد كے من میں وہى شرط ہے جومنفرد كے من میں وہى شرط ہے جومنفرد كے من من شرط ہے جومنفرد كے من من شرط ہے جومنفرد كے تواس كے لئے امامت كى نيت شرط ہوگى جس طرح مقتدى كے لئے اقتداكى اس خيال كو دفع كرنا ہے كہ وہ مقتدى كى طرح ہے تواس كے لئے امامت كى نيت شرط ہوگى جس طرح مقتدى كے لئے اقتداكى نيت شرط ہے - كيونكہ وہ دونوں ايك نماز ميں شريك ہيں اور فرق بيہ كہ مقتدى كوا ہے امام كى جہت سے فساد لازم ہوتا ہے۔ ليس التزام ضرورى ہے جس طرح كہ امام كے لئے عور تولكى امامت كى نيت شرط ہے ۔ جيسے كم آگے آگے گا۔

حاصل وہ ہے جو''الا شباہ'' میں کہا ہے کہ اقتراضی نہیں ہے گراس کی نیت ہے۔اورامامت امامت کی نیت کے بغیر شیح ہے۔''الکرخی'' اور'' ابوحفص الکبیر'' کا نظریہ مختلف ہے۔

کیکن اس کی استثنا کی جاتی ہے جس کی امامت بطریق استخلاف (نمازٹو منے کی صورت میں کسی کو اپنانا ئب بنانا) ہو کیونکہ وہ امام نہیں بنتا جب تک امامت کی نیت نہ کرے۔ یہ بالا تفاق ہے جیسا کہ''المعراج'' کے باب استخلاف میں اس پرنص موجود ہے۔ (مقولہ 5062 میں) وہاں یہ بحث آئے گی۔

ُ 3746 (قوله: بَلُ لِنَيْلِ الثَّوَابِ) اس كاعطف لصحة الاقتداء پر بے یعنی مقدی کی امامت کی نیت شرط ہے۔ تا كه امام جماعت كے ثواب كو يالے۔

اور عِنْدَ اقْتِدَاءِ أَحَدِبِهِ كَا قُولَ 'نيته' كَمْ تَعْلَقَ ہِ جُو 'بل' كے بعد مقدر 'نيشة مطا" كانائب فاعل ہے۔
اور 'لا قبله' كاقول اس پر معطوف ہے۔ يعنی اقتداہ پہلے ثواب کے حصول کے لئے امات كی نيت شرطنہيں بلکہ اقتدا کے وقت اور اقتداہ پہلے نيت كرنے ہے ثواب عاصل ہوجا تا ہے۔ پس 'لا قبله' اقتداہ پہلے نيت كے پائے جانے كی وجہ ہے ثواب کے حصول کے لئے شرط ہونے كی نفی ہے جواز كی نفی کے لئے ہیں۔ اور مخفی نہیں كہ اشراط كی نفی جواز كی نفی ہے جواز كی نفی کے لئے ہیں۔ اور مخفی نہیں كہ اشراط كی نفی جواز كے منافی نہیں۔ 'نانہم'

3747\_(قوله: لَوْأَمَّر بِجَالًا) يه 'ولايشترط' كقول كى قيد بـ

3748\_(قوله: فَلَا يَحْنَثُ الخ)يه ولايشتوط كِول پرتفريع بـ" البحر" ميں فرمايا بشم اُوٹے كى شرط امامت كا قصد كرنا ہے اور جب تك اس نے امامت كى نيت نہيں كى قصد نہيں پايا گيا۔ مَا لَهُ يَنُوِ الْإِمَامَةُ رَوَٰإِنُ أَمَّ نِسَاءً، فَإِن اقْتَدَتْ بِهِ الْمَزْأَةُ رمُحَاذِيَةَ لِرَجُلِ فِ غَيْرِ صَلَاقِ جِنَازَةٍ، فَلَا بُنَّ لِصِحَّةِ صَلَاتِهَا رمِنُ نِيَّةِ إِمَامَتِهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ الْفَسَادُ

جب تک امامت کی نیت نہ کی ہوگ۔اوراگرعورتوں کی امامت کرائی پھرا گرکسی عورت نے نماز جناز ہ کے علاوہ میں کسی مرو کے برابر کھڑے ہوکرافتد اکی تو اس عورت کی نماز کی صحت کے لئے امام کا اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے تا کہ بلا التزام برابر کھڑے ہونے کی وجہ سے فساد لازم نہ آئے۔

لیکن' الا شباہ' میں فرمایا: اور اگرفتهم اٹھائے کہ وہ کسی کی اہامت نہیں کرائے گا پھر کسی آ دمی نے اس کی اقتدا کی توافتدا صحیح ہوگی۔ اور کیا اس کی فتیم ٹوٹے گی؟' الخانیہ' میں ہے: قضاء فتیم ٹوٹ جائے گی دیانتہ نہیں۔ گر جب شروع ہونے سے کہا است کو افران کے اور اس طرح اگر اس فتیم اٹھانے والے نے جمعہ کی نماز کی اہامت کرائی تو امامت کرائی تو امامت کرائی تو اور تضاعت مٹوٹ جائے گی اور وہ اصلافت م توڑنے والا نہ ہوگا جب وہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں لوگوں کی اہامت کرائی جبحہ وہ نہا کہ وہ فلال کی اہامت نہیں کرائے گا۔ اور اگرفتیم اٹھائی کہ وہ فلال کی اہامت نہیں کرائے گا۔ پس اس نے لوگوں کی اہامت کرائی جبحہ وہ نیت کرنے والا تھا کہ وہ فلال کی اہامت نہیں کرائے گا ور دو سروں کی اہامت کرائے گا۔ پس فلال نے اس کی اقتدا کی تو وہ حانث ہوگا اگر چہوہ اس کو نہ جا نتا ہو۔ یعنی جب وہ غیر کا اہام ہے تو اس کا ہم اہامت کرائے گا۔ وہ نیت کرے کہ وہ مردوں کی اہامت کرائے گا عور توں کی نہیں تو عور توں کی اقتدا جا تر نہیں ہوگی جیسا کہ ' المنت نہیں ہے۔

پہلی صورت میں قضاع قشم ٹوشنے کی وجہ باتی ہے کہ امامت بغیر نیت کے شیخ ہے جبیبا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 3745 میں) پیش کیا ہے۔اس وجہ سے اس سے جمعہ تح ہے حالانکہ اس کی شرط جماعت ہے لیکن جب بغیر التزام کے قسم کا ٹوٹنا اسے لازم ہونا ہے تو دیانی قائث نہ ہوگا مگرامامت کی نیت ہے۔اس طرح میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔'' فیامل''

3749۔ (قولہ: فِی غَیْرِ صَلَاقِ جِنَازَۃِ ) رہا جنازہ میں تو بالا جماع اس کی امامت کی نیت شرط نہیں جیسا کہ اسے ذکر کریں گے۔

3750\_(قوله:لِصِحَّةِ صَلَاتِهَا)مقام كزياده مناسب لصحة اقتدائها بـ

3751, (قوله: مِنْ نِیَّةِ إِمَامَتِهَا) یعی شروع مونے کے وقت اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نہیں۔ جیسا کہ بیدباب الامامة میں ذکر کریں گے۔ ایک روایت میں نیت کے وقت اس کا حاضر ہونا شرط ہے اور دوسری روایت میں ہے: بیشر طنبیں۔ ''البح'' میں اس کی تائید کی ہے۔

3752\_(قوله: لِنَّلَا يَكُوْمُ الْحُ)اس كا حاصل بيئے كه اگر بلانيت اس كى اقتد اصحیح ہوتو اس پراس كى نماز كا فاسد كرنا لازم آئے گاجب وہ عورت اس مرد كے برابراس كے التزام كے بغير كھڑى ہوئى۔ اور بيجائز نہيں ہے۔ اور اس كا التزام عورت كى امامت كى نيت ہے ہے۔ بِالْهُ عَاذَاةِ بِلَا الْتِزَامِ (وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةً اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يُشْتَرَطُ وَقِيلَ لا كَجِنَازَةٍ إِجْهَاعًا، وَكَجُهُ عَة وَعِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ خُلَاصَةٌ وَأَشْبَاهٌ وَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُحَاذِ أَحَدًا تَبَّتُ صَلَاتُهَا وَإِلَّا لَا روَئِيَّةُ الْمُتَعْبَالِ الْقِبْلَةِ لَيْسَتُ بِشَهْطٍ مُطْلَقًا، عَلَى الرَّاجِحِ، فَهَا قِيلَ لَوْ ثَوَى بِنَاءَ الْكَعْبَةِ أَوْ الْبَقَامَ أَوْ مِحْرَابَ مَسْجِدِةٍ لَمْ يَجُزُمُ فَنَ عُلَى الْمَرْجُوحِ

اوراگر برابر کھڑے ہوکر اقتدانہ کی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا: شرط ہے۔ بعض نے کہا: شرط نہیں جیسے نماز جنازہ ۔ یہ بالا جماع ہے اور جمعہ اورعید کی نمازیہ اصح قول پر ہے۔'' خلاصہ ''اور'' اشباہ''۔ اس بنا پراگرعورت کس کے برابر کھڑی نہ ہوئی تو اس کی نماز مکمل ہوگئ ورنہیں ۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی نیت مطلقاً شرط نہیں راجح قول پراورجو کہا گیا ہے کہا گر کعبہ کی بنایا مقام (ابراہیم) یا مسجد کی محراب کی نیت کی تو جائز نہیں بیمرجوح قول پرمفرع ہے۔

3753\_(قوله: بِالْهُحَاذَاةِ) يعنى باب الامامة مين آنے والى شرائط كے پائے جانے كو وقت

3754\_(قولہ: کَجِنَاذَةِ) نماز جنازہ میں عورت کی اقتدا کی صحت کے لئے بالا جماع عورت کی امامت کی نیت شرط نہیں۔ کیونکہ جنازہ میں عورت کے برابر کھڑے ہونے سے جنازہ کو فاسرنہیں کرتا۔

3755\_(قوله: عَلَى الْأَصَحِ) اس كامقابل قول جمهور كى طرف سے حكايت كيا ہے۔

3756\_(قولد: وَعَلَيْهِ) اس قول کی بنا پر کہ اس کی اقتدا کی صحت کے لئے اس کی امامت کی نیت شرط نہیں۔ پس عورت کی اقتدا صحیح ہوگ لیکن اگر ابھی آ گے نہیں بڑھی اور امام یا مقتدی میں ہے کسی کے متوازی کھڑی نہیں ہوئی توعورت کی اقتدا باتی ہے اور اس کی نماز کمل ہے۔ ورنہ یعنی اگر وہ آ گے بڑھی اور کسی کے برابر کھڑی ہوئی تو اس کی اقتدا باتی نہیں رہے گی اور اس کی نماز کمل نہ ہوگی جیسا کہ ' المحلبہ' میں ہے۔ اور بیصرف جمعدا ورعید میں شرط نہیں۔ ' فاقعم''

(فائدہ) جب ہمارے نزدیک اعتبار شمیہ (نام لینے) کا ہے تو نبی کریم میں ٹائیلیٹر کی مسجد میں نماز کا ثواب اس کے ساتھ خاص نہ ہوگا جو نبی کریم مانی ٹائیلیٹر کے زمانہ میں تھی اس کو یا دکرنا چاہئے''۔

3757\_(قوله: مُطْلَقًا) یعن قریبی مشاہد کے لئے اور دوسرے کے لئے۔ کیونکہ جہت کی طرف رخ کرنا عین کی نیت کے بغیر حاصل ہوجا تا ہے اور یہی شرط ہے۔ پس اس کے لئے نیت شرطنہیں جیسے باقی شرائط میں نیت شرطنہیں۔

3758\_(قوله: عَلَى الرَّاجِمِ) اس كامقائل وہ تول ہے جو كہا گياہے كہ فرض قريبى اور دوروالے كے لئے عين كعبہ كل طرف رخ كرنا ہے۔ اور بيدوروالے كے لئے ممكن نہيں مگرنيت كى حيثيت سے توبينيت كى طرف نتقل ہو گيا۔

3759\_(قوله: لَمْ يَجُزُ) كيونكه كعبه عمرادوه سفيده زمين بن كه ممارت اورمحراب جواس پرعلامت باور

مقام ہے مرادوہ پتھر ہے جس پرتعمیر کعبہ کے دفت ابراہیم ملائظ کھڑے ہوئے تھے۔

3760\_(قوله: مُفَنَّعٌ عَلَى الْمَرْجُومِ) اى طرح "البح" مين "الحلب" كي حوالد سے ب اور يهى ظاہر ب- كيونك

 كَنِيَّةِ تَعْيِينِ الْإِمَامِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ) فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَهُ طِ ؛ فَلَوْ ائْتَمَ بِهِ يَظُنُهُ ذَيْدًا فَإِذَا هُوَ بَكُنٌ صَمَّ إِلَّا إِذَا عَيَّنَهُ إِلَّا إِذَا عَيَّفَهُ بِهَ كَانٍ كَالْقَائِمِ فِي الْبِحْ ابِ

جیسے اقتدا کی صحت میں امام کی تعیین کی نیت بیشر طنیں ہے۔اگر کسی نے امام کوزید گمان کرتے ہوئے اقتدا کی۔ پس وہ بکر نکلا تو اقتدا صحیح ہے گر جب اس نے نام کے ساتھ اسے متعین کیا پھر کوئی دوسرا ظاہر ہوا تو اقتد اصحیح نہ ہوگی۔ گر جب کسی مکان کے ساتھ اس کی تعریف کی مثلاً کہا ہیں اس کی اقتد اکرتا ہوں جومحراب میں کھڑا ہے تو اقتد اصحیح ہوگ

جس نے کعبۃ کی نیت کی شرط لگائی وہ اس کے بغیر نماز کو جائز قر ارنہیں دیتا پھر جب وہ اس کے علاوہ کی نیت کرے گا تو اس کے نزویک بدر جداولی نماز جائز نہ ہوگی۔اور تو جان چکا ہے کہ کعبہ سفیدہ زمین کا نام ہے۔ پس جب اس کی بنا کی نیت کی یا مقام ابراہیم کی نیت کی تواس ہے غیر کعبہ کی نیت کی۔اور رہاران تح قول پر کہ اس کی نیت شرط نہیں تو اسے استقبال قبلہ جو کہ شرط ہے کے پائے جانے کے بعد اس کے غیر کی نیت اے معز نہیں۔ لیکن اشیخ ''اساعیل' نے اس پراعتر اض کیا ہے کہ یہ تسلیم شدہ نہیں ہے کیونکہ ''البدائع'' میں ہے کہ افضل ہے کہ وہ کعبہ کی نیت کرے۔ کیونکہ اختال ہے کہ یہ جہت کعبہ کے برابر نہ ہوتو اس کی نماز جائز نہ ہو گا۔ پس اس کام فہوم ہے کہ جب اس نے اس کے علاوہ کی طرف رخ کیا جس کی نیت کی تھی تو اس کی نماز جائز نہ ہو گا۔ کیکن مختی نہیں کہ اس پر دلالت نہیں کہ جب بناء کعبہ وغیرہ کی نیت کر ہے تو اس کی نماز جائز نہیں بلکہ یہ اس پر دلالت گی ۔ گی سے کہ افضل اس کا عدم ہے۔ پس الشارح نے ''البح'' اور'' الحلیہ'' کی تنج میں جوذکر کیا ہے وہ صحیح ہے۔ ' نافنم''

ہاں''شرح المنیہ''میں ذکرہے کہ قبلہ کی نیت اگر چیشر طنہیں لیکن کعبہ سے اعراض کی نیت کا نہ ہونا شرط ہے۔اس بنا پر وہ رائح قول پر مفرع ہے۔

3761\_(قولد: صَحَّ) کیونکہ موجود امام کی اقتدا کی نیت کی پس اس کا گمان اسے مصر نہیں بخلاف اس کے اسم کے۔ ''الحلب'' میں فرمایا: اعتبار اس کا ہے جس کی نیت کی نہ کہ اس کا جو اس کا خیال ہے۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اس کی مثل اگر کوئی اعتقاد کرے کہ امام زیدہے کیونکہ اس امام کی اقتدا کا پختہ ارادہ کرنے والا ہے۔

3762\_(قوله:إلَّاإِذَا عَيَّنَهُ بِالسِهِ) يعنى موجودا مام كى اقتداكى نيت نهيس كى اس نے زيدكى اقتداكى نيت كى خواه اس نے اس کے نام كا تلفظ كيا ہو يا نه كيا ہو۔ كيونكه "المدنيه" ميں ہے: مگر جب كہا: ميں نے زيدكى اقتداكى يا زيدكى اقتداكى نيت كى - پھرظا ہر ہواكه وہ عمرو ہے تواقد الشيخ نہيں ہے كيونكه اعتباراس كا ہے جس كى نيت كى "صليه" - يعنى اس نے اس موجود امام كے علاوه كى اقتداكى نيت كى - بيت كى اقتداكى نيت كى اقتداكى نيت كى اقتداكى نيت كى اس نے اس موجود امام كے علاوه كى اقتداكى نيت كى - بيت كى - بيت كى اقتداكى نيت كى - بيت كى - بيت كى اقتداكى نيت كى - بيت كى اقتداكى نيت كى - بيت كى اس كى الله كى

3763\_(قوله:إذَا عَنَّفَهُ) يهاس صحت كے عدم سے استثنا ہے استثنا اول جس كوا پیضمن میں لئے ہوئے ہے۔ 3764\_(قوله: كَالْقَائِم فِى الْمِهِ حُمَابِ) يعنى محراب میں كھڑے امام كى اقتداكى نيت كى جوزيد ہے جبكہ وہ كوكى اور تھا توجائز ہے۔''اشباہ''۔ كيونكہ ال كے ساتھ الخارج ياذبن میں موجودكی طرف اشارہ كيا جاتا ہے۔ ہرصورت پراس نے موجود أُوْإِشَارَةٍ كَهَذَا الْإِمَامِ الَّذِى هُوَزَيْنٌ، إِلَّاإِذَا أَشَارَ بِصِفَةٍ مُخْتَصَّةٍ كَهَذَا الشَّابِ فَإِذَا هُوَشَيْخُ فَلَا يَصِحُ وَبِعَكْسِهِ يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّابَ يُدْعَى شَيْخًا لِعِلْبِهِ

یا اشارہ سے تعریف کی جیسے اس امام کے پیچھے جوزید ہے تو بھی اقتداضیح ہوگی۔ مگر جب مختص صفت کے ساتھ اشارہ کیا جیسے اس نو جوان کے بیچھے پھروہ بوڑھا نکلاتوضیح نہ ہوگی اوراس کے برعکس کہا توضیح ہوگی۔ کیونکہ نو جوان کواس کے علم کی وجہ ہے شیخ کہا جاتا ہے۔

امام کی اقتدا کی نیت کی توتسمیة لغوہوا۔

3765\_(قولد: أَوْ إِشَارَةِ) يعنى وه اسم اشاره جوحقيقة ال كے لئے وضع كيا گيا ہے بيجائز ہے۔ كيونكه اس نے اشاره كے ساتھ اس كى تعريف كى توتسميد لغو ہو گيا جيسا كه' الخانية' وغير ہاميں ہے۔

3766\_(قوله:إلَّاإِذَا أَشَارَ الخ)ية 'أَدُ اشارة "كَوْل سےاستنام\_

#### جب اشاره اورتسميه جمع موجا ئيس

3767\_(قوله: فَلَا يَصِخُ) اس پراعتراض كيا گيا ہے كه اس صورت على اشاره تسميه (نام لينا) كے ساتھ جمع ہے۔
پس تسميه كالغومونا نامناسب تھا جيسا كه اس امام على جوزيد ہے على الغوموا اور اس شيخ على تسميه لغوموا۔ جواب بيہ ہے كہ تسميد كالغو كرنامطلق نہيں۔ ' البدائي على باب المهو على فرما يا: اصل بيہ ہے كہ سمى (جس كانام ليا گيا ہے) جب المساد اليه (جس كى طرف اشاره كيا گيا ہے) كجنس ہے ہوتو عقد مشاد اليه ہے متعلق ہوتی ہے۔ كيونكه ذات كا عتبار ہے سمى ، مشاد اليه عن مشاد اليه كي مشاد اليه كي جنس كے خلاف ہوتو عقد ممى ہے تعلق ہوتی ہے كيونكه مسمى ، مشاد اليه كي شميد البلغ ہے اس حيثيت سے كه ماميت كى بيچان كراتا ہے اور اشاره ذات كى بيچان كراتا ہے۔ اور اشاره ذات كى بيچان كراتا ہے۔ اور اشاره ذات كى بيچان كراتا ہے۔

شارصین نے فرمایا: نکاح، بیج ، اجارہ اور تمام عقود میں اس اصل پر اتفاق ہے۔ جب تو نے بیجان لیا تو جان لے کہ زید اور عرز اس کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کیونکہ علم میں جس کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ ذات ہے۔ اور 'اس امام کے پیچے جوزید ہے پھر ظاہر ہوا کہ مشاد المیہ عمر ہے' کے قول میں سمی اور مشاد المیہ مختلف ہیں۔ پس تسمیہ لغو ہوا اور اشارہ معتبر رہا کیونکہ دونوں ایک جنس سے ہیں۔ پس اقتد اصحیح ہوئی۔ رہا شیخ اور نو جوان کا المیہ مختلف ہیں۔ پس تسمیہ لغو ہوا اور اشارہ معتبر رہا کیونکہ دونوں ایک جنس سے ہیں۔ پس اقتد اصحیح ہوئی۔ رہا شیخ اور نو جوان کا صفت، جوانی کی مسلہ تو یہ اور سے مختلف ہے۔ پس بید وجنسیں ہوئیں۔ جب کہا: ھذا الشاب (بینو جوان) پھر ظاہر ہوا کہ یہ بوڑھا ہے تو اقتد اصحیح نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس نے ایک خاص صفت سے اس کا وصف بیان کیا جس کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا جس کے ماتھ اس کا وصف بیان کیا جس کے ماتھ اس کا وصف بیان کیا جس کے ماتھ اس کا وصف بیان کیا جس کے اشارہ لغو ہوا اور شاب (نو جوان) کے نام کا اعتبار کیا عمر کو پہنچا ہوا ہو۔ پس اشارہ تسمیہ کے خالف ہوا نیز جنس کا اختلاف ہے تو اشارہ لغو ہوا اور شاب (نو جوان) کے نام کا اعتبار کیا عمر کو پہنچا ہوا ہو۔ پس اشارہ تسمیہ کے خالف ہوا نیز جنس کا اختلاف ہے تو اشارہ لغو ہوا اور شاب (نو جوان) کے نام کا اعتبار کیا

وَفِى الْمُجْتَبِى ثَوَى أَنْ لَا يُصَلِّى إِلَّا خَلَفَ مَنْ هُوعَلَى مَنْ هَبِهِ فَإِذَا هُوَعَلَى غَيْرِةِ لَمْ يَجُزُ (فَائِدَةُ) لَبَاكَانَ الِاغْتِبَارُ لِلتَّسْمِيَةِ عِنْدَنَا لَمْ يُخْتَصَّ ثُوَابُ الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَا كَانَ فِى زَمَنِهِ فَلْيُحْفَظُ

اور''المجتبیٰ' میں ہے: کسی نے نیت کی کہ دہ اپنے مذہب دالے کے پیچھے نماز پڑھے گا جبکہ دہ غیر مذہب پر نکلاتو جائز نہ ہوگ۔ جب ہمارے نز دیک صرف نام کا اعتبار ہے تو آپ ماہٹی آلیا ہم کی مسجد میں نماز کا تو اب صرف اس مسجد کے ساتھ خاص نہیں جو آپ ماہٹی آلیے ہم کے زمانہ اقدس میں تھی اسے یا در کھنا چاہیے۔

گیا۔پس وہ بھی غیرموجود کی اقتراکر تاہے جیسے کسی نے زید کی اقترا کی پھرکوئی دوسرا ظاہر ہوا۔

رہا یہ جب کہا: یوشخ ۔ پھر ظاہر ہوا کہ وہ نو جوان ہے تواقتد اصحے ہوگی کیونکہ شیخ کی صفت عمر میں بڑے اور قدر میں بڑے (جیسے عالم) کے درمیان مشترک ہے۔ اور دوسرے معنی کودیکھنے کے اعتبار سے شاب (نو جوان) کوشیخ کہنا صحح ہے لیس مشار المیہ میں دووصف جمع ہوئے کیونکہ ان میں مخالفت نہیں ہے۔ لیس ان میں سے ایک لغونہیں ہوگا اور اقتد اصحح ہوگ ۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہا گرکہا: اس کتیا کو طلاق یا کہا: یہ گدھا آزاد ہے تو عورت کو طلاق ہوجائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ حالانکہ مشار المیہ .....عورت اور غلام ..... مستی کی جنس سے نہیں ہیں اور وہ مستی کتیا اور گدھا ہیں۔ لیکن جب گالی کے مقام میں کتے اور گدھے کا اطلاق انسان پرمجاز اُ ہوتا ہے توجنس کا اختلا ف حاصل نہ ہوا اور گدھا ہیں۔ لیکن جب گالی کے مقام میں کتے اور گدھے کا اطلاق انسان پرمجاز اُ ہوتا ہے توجنس کا اختلا ف حاصل نہ ہوا اور اشارہ لغونہ ہوا۔ یہ الفتاح العلیم کے فیض سے میرے بیار ذبن کے لئے ظاہر ہوا۔

3768\_(قوله: بِن الْمُجْتَبِى النخ)اس كى وجديه ہے كہ جب اس نے اپنے مذہب كے امام كى اقتداكى نيت كى چُروہ كوئى دوسرا نكلاتواس نے معدوم كى نيت كى جيسا كہ ہم نے ''المهنيہ'' كے حوالہ سے (مقولہ 3762 ميس) اس مسئلہ ميس پيش كميا تھا كہ جب زيدكى اقتداكى نيت كى اوروہ كوئى اور نكلا۔

3769\_(قوله: فَاثِدَةٌ لَبَّاكَانَ الخ)اس فائده كوشِخ الاسلام' العينى' نے شرح' ' بخارى' میں اقتدا كے مسئلہ سے استنباط كيا ہے۔ جيسا كه الاشباه' كے اشاره كے احكام میں ہے۔

# مسجد نبوی میں جواضا فہ کیا گیا کیاوہ مسجد نبوی کا حکم رکھتی ہے

ال کی اصل میچے حدیث میں نبی کریم مان فالیے کی کارشاد ہے: ''میری معجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے معجد حرام کے '(1) یہ معلوم ہے کہ معجد نبوی میں اضافہ کیا گیا ہے اس میں حضرت سیدنا عمر نے اضافہ کیا پھر حضرت عثان نے پھر دلید نے پھر مہدی نے اضافہ کیا۔ ھذا کے ساتھ اشارہ اس مسجد کی طرف ہے جو نبی کریم سان تفایی ہے کی طرف منسوب ہے ادراس میں شک نہیں کہ اب موجود تمام معجد کو معجد نبوی کہاجاتا ہے۔ پس اشارہ اور تسمید ایک چیز پر متفق ہو سے تو تسمید لغونہ ہوا

<لَى السَّادِسُ راسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ) حَقِيقَةً أَوْحُكُمًا كَعَاجِزٍ،</td>

چین شرط حقیقة یا حکما قبله کی طرف منه کرنا ہے جیسے عاجز ( کارخ حکماً قبله کی طرف ہوتا ہے )

اور حدیث میں کنی گنا تو اب مذکوراس معجد میں بھی حاصل ہوگا جس کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ امام نو وی نے اشارہ پر عمل کرتے ہوئے اس حصہ کو (اس عظمت ہے) خاص کیا ہے جو نبی کریم مان تنایی ہے خاصہ میں تھا۔ رہی حدیث کدا گرمیری یہ مجد صنعا تک لبی کی گئی تو یہ میری مسجد ہوگی (1)۔ اس حدیث کے طرق انتہائی ضعیف ہیں۔ پس فضائل اعمال میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ علامہ ''النخاوی'' نے اشارہ کو خاص اس دن موجود جگہ کے لئے بنایا ہے، اس میں زیادتی داخل نہیں ہے۔ پس اس کے دخول کے لئے دلیل ضروری ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید اس مسئلہ ہے ہوتی ہے جو'' کتاب الایمان' میں (مقولہ 17462 میں) باب الیمین بالدخول میں ''البدائع'' کے حوالہ ہے آئے گا کہ اگر کہا: میں اس مجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس مبحد میں ایک حصہ زیادہ کیا گیر وہ اس میں داخل ہوا تو جانت نہ ہوگا جب تک کہ بینہ کے کہ میں مبحد بن فلال میں داخل نہ ہوں گا پھر اگر اضافی حصہ میں داخل ہوگا تو جانث ہوگا۔ اس طرح گھر کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی قسم کونسبت پر با ندھا ہے اور بیزیا دتی میں موجود ہے۔ کہمی اس طرح جواب دیا جا تا ہے کہ جس مسئلہ میں ہم گفتگو کر دہ ہیں وہ دو مرتے تبیل سے ہے۔ اور اس کی تائید اس ہوتی ہے کہ بعض طرق حدیث (2) میں اسم اشارہ کے بغیر ہے اور اسم اشارہ کے ذکر کی صورت میں بیر جگہ کی تخصیص کے ہوتی ہے بکہ اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ مبحد نبوی کے علاوہ بقیہ مساجد جو نبی کریم مائی تائید ہیں کی طرف منسوب ہیں جب بلکہ اس وہم کو دور کرنے ہے لئے ہے کہ مبحد نبوی کے علاوہ بقیہ مساجد جو نبی کریم مائی تائید ہیں۔ الله تعالیٰ بہتر جا نتا ہے۔

اور کعبہ دلیل سے پہچانا جائے گا اور دیہا توں اور شہروں میں صحابہ کرام اور تابعین کی محرامیں ہیں اور جنگلوں اور سمندروں میں ستارے ہیں جیسے قطبی ستارہ ورنہ وہاں کے رہنے والوں میں سے اس سے بوچھے جو قبلہ کی سمت کے بارے جاننے والا ہونیز ان لوگوں سے ہواگراہے لیکا راجائے تووہ اسے سے''۔

#### استقبال قبله كى بحث

3770\_(قوله: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ) يعنى كعبمشرفد اوراس سے المحجو (كعبہ مصل ديوار) اور الثاذروان نہيں ہے۔ كيونكد كعبہ سے ان دونوں كا ثبوت ظنى ہے۔ احتياطاً قبلہ ميں اس پر اكتفائبيں كيا جائے گا اگر چرمت كے ساتھ اس ميں طواف صحح ہے جيسا كه (مقولہ 9991 ميں) ان شاء الله باب الحج ميں آئے گا۔

3771\_(قوله: كَعَاجِزٍ) يعنى جے مرض يا دشمن كاخوف يا اشتباه كى وجہ سے كعبہ كى طرف رخ كرنے سے عاجز ہوتو اس كى قدرت اورتحرى كى جہت اس كے لئے حكماً قبلہ ہوگى۔ وَالشَّهُ الْحُصُولُهُ لَا طَلَبُهُ، وَهُوَ شَهُ الْأَزَائِلْ لِلِابْتِلَاءِ يَسْقُطُ لِلْعَجْذِ، حَتَّى لَوْ سَجَدَ لِلْكَعْبَةِ نَفْسِهَا كُفِمَ (فَلِلْهَكِّيِّ) وَكَذَا الْهَدَنِ لِثُبُوتِ قِبْلَتِهَا بِالْوَحْيِ (إِصَابَةُ عَيْنِهَا) يَعُمُّ الْمُعَايِنَ وَغَيْرَهُ لَكِنْ فِي الْبَحْمِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ كَالْغَائِبِ،

اور شرط استقبال قبلہ کا حصول ہے نہ کہ اس کی طلب۔ بیز اند شرط ہے آن مائش کے لئے بجزی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے جتی کہ اگر کوئی کعبہ کے لئے سجدہ کرے گاتو کا فر ہو جائے گا اور تکی کے لئے اور اسی طرح مدنی کے لئے ، کیونکہ مدینہ طیب کے قبلہ کا ثبوت وحی کے ساتھ ہے ،عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ بیکعبہ کودیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کو عام ہے لیکن ' البح' میں ہے: بیضعیف ہے اور اصح بیہے کہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی چیز جائل ہوتو وہ غائب کی طرح ہے۔

3772\_(قوله: وَالشَّمُ طُحُصُولُهُ لاَ طَلَبُهُ) ياس طرف اشاره ہے كه استقبال ميں سين اور تاطلب كے لئے نہيں ہيں۔ كيونكه شرط مقابله ہے مقابله كاطلب كرنانہيں ورنداس كاحصول اس پرموقوف موتا جيسا كه 'الحلبه' ميں ہے۔

3773\_(قولہ: وَهُوَ شَهُطٌ ذَائِدٌ) یعنی پر مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ مسجود لدد جس کے لئے سجدہ کیا جائے ) الله تعالیٰ کی ذات ہے ' طحطاوی' ۔ یامراد بیہ کہ بلاضرورت ساقط ہوجا تا ہے جیسے شہرسے باہرسواری پرنماز میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جوزائدرکن کی تفییر میں (مقولہ 3535 میں) گزرا ہے جیسے قراءت \_ پس شارح کے لئے' 'مجھی

گجزی وجہ سے ساقط ہوتا ہے'' کی جگہ یہ کہنا مناسب تھا کہ'' بھی بلا مجز ساقط ہوجا تا ہے' ورنہ تمام شرا کط اس طرح ہیں۔
3774 (قولد: لِلِا بُنِتِلاءِ) محذوف کے لئے علت ہے یعنی مکلفین کی آ زمائش کے لئے الله تعالیٰ نے بیشرط رکھی ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ پر جہت کومحال سجھنے والے معتقد مکلف کی فطرت نماز میں مخصوص جہت کی طرف عدم تو جہ کا تقاضا کرتی ہے۔ لیس اس نے ان کی آ زمائش کے لئے ان کی فطرت کے نقاضا کے خلاف آنہیں تھم دیا۔ کیا وہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں جیسا کہ''البحر'' میں ہے۔''حلی''۔

میں کہتا ہوں: بیاب جیسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کوآ دم ملائلہ کے سامنے سجدہ کرنے ہے آز مایا اس حیثیت سے کہ ان کے سحدہ کے لئے اسے قبلہ بنایا۔

م 3775\_(قوله: حَتَّى لَوْسَجَدَ الخ) يواسَقبال كزائد شرط مونے پرتفريج بيعنى جب مسجودله الله تعالى كى ذات ہے اور كعب كل فرت وجدكرنا مامور به تقاجيساكر پہلے كزر چكا ہے نفس كعب كوسجده كرنا كفر ہے۔ "حلى" ـ

3776\_(قولہ: فَلِلْمُتَكِّنِ) لِعِن كَل كَے لئے شرط ہے لِعِن اس كى نماز كے لئے شرط ہے۔ اس طرح لغيرہ كا قول ہے، يادونوں ميں لامر بمعنی علی ہے لین اس پرواجب ہے۔

3777\_(قوله: لِشُبُوتِ قِبُلَتِهَا) لِعنى مدينه منوره كا قبلہ جو' و كذا المدن' كول مے مفہوم ہے۔ اور اس پر اعتراض كيا گيا ہے كہ وحى سے اس كے جوت سے عين كعبہ پر ہونالازم نہيں ہے كيونكہ جہت پر ہونے كا احتمال ہے۔ 3778\_(قوله: يَعُمُّ الْمُعَالِينَ وَغَيْدُكُ ) كلى جوكعبہ كود كيھے والا ہے اور وہ جس كے اور كعبہ كے درميان كوئى چيز حائل ہو

وَأَقَىَّهُ الْمُصَنِّفُ قَائِلًا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِى فَلِلْمَكِيِّ مَكِّعٌ يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ (وَلِعَيْرِهِ) أَى غَيْرِ مُعَايِنِهَا (إِصَابَةُ جِهَتِهَا) بِأَنْ يَبْقَى شَىءٌ مِنْ سَطْحِ الْوَجْهِ مُسَامِتًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِهَوَائِهَا، بِأَنْ يُغْرَضَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِ مُسْتَقْبِلِهَا حَقِيقَةً فِى بَعْضِ الْبِلَادِ خَطَّعَلَى زَاويَةٍ قَائِمَةٍ إِلَى الْأَفْقِ مَازًا عَلَى الْكَعْبَةِ،

اورالمصنف نے یہ کتبے ہوئے اس کو ثابت کیا ہے کہ میر ہے قول فلکم کی ( مکی کے لئے ) ہے مراد وہ مکی ہے جو کعبہ کودیکھتا ہے اور جو کعبہ کودیکھتا ہے اور جو کعبہ کودیکھنے والانہیں ہے اس کے لئے کعبہ کی جہت کی طرف رخ کرنا ہے اور اس طرح کہ چبرہ کی سطح سے پچھ سیدھا کعبہ کے لئے کی مباقی رہے۔ اس طرح کہ بعض جگہ میں ایک شخص کعبہ کی طرف سیدھ میں کھڑا ہواس کے سامنے سے ایک خط زاویہ قائمہ پرافق کی کعبہ ہے گزرتا ہوافرض کرلیا جائے

جیے دیواروغیرہ پس میں ست کی طرف ہونا شرط ہے اس حیثیت سے کہا گر حاکل کو ہٹایا جائے تواس کارخ میں کعبہ پرواقع ہو۔ 3779\_(قوله: وَأَقَنَّهُ الْمُصَنِفُ) یعنی 'المنح'' میں مصنف نے اس کو ثابت رکھا ہے۔لیکن' 'زادالفقیر'' پراس کی ''شرح'' میں فرمایا: متون ،شروح اور فمآوی کا اطلاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ رائح فم جب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے جب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حاکل ہویا نہ ہو۔

اور'' الفتح'' میں ہے: اور میر ہے نز دیک تحری کے جواز میں اس کے صعود کے امکان کے باوجودا شکال ہے۔ کیونکہ دلیل ظنی کی طرف لوٹنا اور قطعی دلیل کوترک کرنا جائز نہیں۔اور'' الہدائی' میں فرمایا: خبرطلب کرنا تحری سے بلند ہے جب تو کی امکان ظنی کی وجہ سے ظنی کی طرف لوٹناممنوع ہے توظن کے ساتھ لیقین کو کیسے ترک کیا جائے گا۔

3780\_(قوله: بِأَنْ يَبُغَى الخ)ان كے كلام ميں اختصار ہے جس سے مراد كو تمجھانہيں جاتا ۔ پس پہلے تم يہ جان لو كہ علاء ہندسه كى اصطلاح ميں سطح اس كو كہتے ہيں جس كا طول اور عرض ہواور عمق نه ہو۔اور الزاويہ القائمہ خط متنقيم كے پہلوؤں سے دومتسا دى زاويوں ميں سے ايك كوكہا جاتا ہے جو خط متنقيم پر قائم ہوتا ہے۔

## قائمه اقائمه

ان دونوں کو قائمتان کہا جاتا ہے اور قائم جو دوسرے پر ہوتا ہے اسے عمود کہا جاتا ہے۔ پس اگروہ دونوں برابر نہ ہوں تو القائمہ سے جو جیموٹا ہوگا اسے زادیہ جادہ کہا جاتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اسے منفر جہ کہا جاتا ہے۔

## حاده منفرجه

پھرتم جان لوکہ 'المعراج' میں اپنے شیخ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ کعبہ کی جہت وہ جانب ہے جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے وہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے وہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے یا اس کی ہوا کے سامنے ہوتا ہے تحقیقاً یا تقریباً تحقیق کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اگر آ دمی کے چہرہ کے سامنے سے زاویہ قائمہ پر افتی کی طرف ایک خط فرض کر لیا جائے جو کعبہ کے اوپر سے یا کعبہ کی ہوا ہے گزرتا ہو۔ اور تقریب کامعنی ہے ہے کہ وہ خط کعبہ سے مخرف ہویا اس کی ہوا سے مخرف ہواور بالکلیہ اس کے ساتھ مقابلہ ذائل نہ ہواس طرح

کہ چبرہ کی سطح سے کعبہ کی سمت یااس کی ہوا کی سمت کچھ باقی رہے۔

اس کا بیان بیہ کہ مسافت قریبہ میں مقابلہ تھوڑا سادا کیں باکیں ہونے سے جواس کے مناسب ہو، تو مقابلہ ذاکل ہو جاتا ہے اور زیادہ مسافت میں ذاکل نہیں ہوتا گر بہت سے انتقال سے جواس کے مناسب ہوتا ہے۔ ایس اگر کوئی شخص ایک ہاتھ کے فاصلہ پر دوسر سے انسان کے مقابل ہوتو ایک شخص کے ایک ہاتھ داکیں طرف نشقل ہونے سے وہ مقابلہ زائل ہوجاتا ہے۔ اور جب ایک میل یا ایک فرخ کی مقدار دور مقابل ہوتو مقابلہ زائل نہیں ہوتا گر سو باتھ وغیرہ کے ساتھ۔ جب مکہ ہمارے شہروں سے بہت زیادہ دور ہے تواس کی طرف مقابلہ بہت ی جگہ میں مسافت بعیدہ میں متحقق ہوتا ہے۔ اگر ہم ان شہروں میں شخص پر کعبہ کے سامنے سے دائر ہوا کی وہ سے کی داکیں اور باکی طرف مقابلہ نائل ہوگا اور اس خط پر داکیں باکیں انتقال کی وجہ سے تو جہ بہت سے فرائ کے ساتھ ذائل نہوگی۔ ای وجہ سے تا وجہ بہت سے فرائ کے ساتھ ذائل ہوگا اور اس خط پر داکیں باکیں انتقال کی وجہ سے تو جہ بہت سے فرائ

اور''انقخ''اور''البحر' وغیر ہما میں اور''شرح المنیہ' وغیر ہما میں اس کونقل کیا ہے۔''ابن البمام' نے اس کو'' زاد الفقیر''
میں ذکر کیا ہے۔اور''الدرر'' کی عبارت اس طرح ہے: اس کی جہت یہ ہے کہ وہ ایک خطنمازی کی پیشانی سے نکلنے والا اس خط
کے ساتھ طے جو کعبہ سے گزر نے والا ہے سیدھا اس حیثیت سے کہ اس سے دوقائمہ حاصل ہوں یا ہم کہتے ہیں کعبدواقع ہوان
دوخطوں کے درمیان جو دماغ میں ملتے ہیں پھر آنکھوں کی طرف نکلتے ہیں جیسے شلث کے دوسات۔ اس طرح النحریر
''النفتا زانی'' نے شرح''الکشاف' میں کہا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اگر آئھ سے اتنا انحراف کرجائے کہ اسے بالکلیہ
مقابلہ زائل نہ ہوتو جائز ہے۔اوراس کی تائید کرتا ہے جو''الظہیر یہ' میں ہے: جب دائیں یا بائیں ہوتو جائز ہے کیونکہ انسان کا
چرومقوں ہے کیونکہ دائیں یابائیں ہونے کے وقت چرو کی ایک جانب قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔'' کلام الدرر''۔

''الدرر'' میں اس کا قول''علی استقامة''یصل کے متعلق ہے کیونکہ اگر وہ ٹیڑھا پہنچایا جائے گا تو دوقائمہ حاصل نہ ہوں گے بلکہ ایک حادہ اور دوسرامنفرجہ ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

پھردہ طریقہ جو''المعراج'' میں ہے وہ پہلا طریقہ ہے جو''الدرز' میں ہے۔ گر''المعراج'' میں دوسرے خط کونمازی کے اوپر سے گزرنے والا بنایا ہے جو الا بنایا ہے ۔ اور''الدرز' میں اس کو کعبہ سے گزر نے والا بنایا ہے تینوں کیفیات کی تصویراس طرح ہے۔

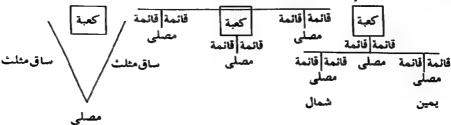

وَخَطَّ آخَرُ يَقُطَعُهُ عَلَى زَاوِيَتَيْنِ قَائِمَتَيْنِ يَهْنَةً وَيَسْرَةً مِنَحٌ قُلْتُ فَهَذَا مَعُنَى التَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُنِ فِي عِبَارَةِ الدُّرَىِ،

اور دوسرا خط اسے دائیں بائیں دوقائمہ زاویوں میں اسے کائے''منخ''۔ میں کہتا ہوں:''الدرر'' کی عبارت میں تیامن اور تیاسر کا یجی معنی ہے۔

3781\_(قوله: مِنَحٌ) اس میں ہے کہ'' المخن کی عبارت اس کا حاصل ہے جوہم نے'' المعراج'' کے حوالہ سے پہلے (مقولہ 3780 میں) پیش کیا ہے۔ اس میں ماڈا علی الکعبة کا قول نہیں ہے۔ بلکہ' الدر'' کی صورت میں مذکور ہے۔ اور ممکن ہے کہ بیمرادلیا جائے کہ وہ کعبہ کے او پرسے طولاً گزرنے والا ہے عرضاً نہیں تو وہ وہ خط ہوگا جومصلی کی پیشانی سے نکلنے والا ہے۔ اور دوسراخط وہ ہے جواسے کا فتا ہے۔ اور وہ خط وہ ہے جومسلی یا کعبہ کے او پرسے عرضاً گزرنے والا ہے۔ لیس یاس پرصادت آتا ہے جوہم نے پہلے اور دوسر سے نمبر پرتصویر بنائی ہے۔

پھر''المنے'' کی بعض عبارۃ پراکتفا کرنا تحقیقا سامنے ہونے پراس کے بیان کی کی تک پہنچا تا ہے۔ یہ میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تقدیرا سیدھا کھڑا ہونا نہیں۔اوریہ جہت کی طرف رخ کرنا ہے حالانکہ مقصود دوسری صورت ہے۔ پس اسے اس قول کو حذف کرنا تھا میں تلقاء وجہ مستقبلها حقیقة فی بعض البلاد۔ '

فَتَبَطَّنُ وَتُعَرِّفُ بِالدَّلِيلِ؛ وَهُوَفِي الْقُهَى وَالْأَمْصَارِ مَحَادِيبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ،

ایس خوب غور کرو۔اور دلیل کے ساتھ پہچانواور دہ بستیوں اور شہروں میں سحابہاور تابعین کے محراب تیں

حاصل بیہ ہے کہ تیامن اور تیاس سے مرادمین کعبے دائیں یابائیں جہت کی طرف نتقل ہونا ہے انحراف نہیں ہے۔
لیکن فقہاء کے کلام میں وہ واقع ہوا ہے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ انحراف نقصان نہیں دیتا۔ 'القبستانی' میں ہے: اس انحراف میں فقہاء کے کلام میں وہ واقع ہوا ہے جواس پر دلالت کرتا ہے۔
میں کوئی حرج نہیں جس کے ساتھ کلیۃ مقابلہ ذائل نہیں ہوتا اس طرح کہ چبرہ کی سطح سے پھے کعبہ کی سیدھ میں باقی رہتا ہے۔
''شرح زادالفقیر'' میں فرمایا: بعض معتمدہ کتب میں ہے: جہت کی طرف قبلہ کے استقبال میں بہت سے اقوال ہیں اور
ان میں سے صحت کے قریب دوقول ہیں۔ پہلا ہے کہ گرمیوں میں لیے دنوں میں گرمیوں کے مغرب کو دیکھے اور سردیوں میں
سردیوں کے چھوٹے ایام میں سردیوں کے مغرب کودیکھے پھر دائیں جانب میں دوثلث چپوڑ دیا در بائیں جانب میں ایک
شمت چھوڑ دیے تو اس کے پاس قبلہ ہے۔ اوراگر اس طرح نہ کرے اور دونوں مغربوں کے درمیان نماز پڑھے تو جائز ہوگی۔ 'ملخھا''

''منیۃ المصلی'' میں''امالی الفتاویٰ'' کے حوالہ سے ہے: ہمار ہے شہروں لینی سمر قند میں قبلہ کی حد۔سر دیوں کے مغرب اورگرمیوں کے مغرب کے درمیان ہے۔اگرالی جہت نماز پڑھی جومغربین سے خارج ہے تو اس کی نماز فاسد ہو گی۔

متن میں مفسدات الصلوۃ میں آئے گا کہ بغیرعذر کے سینہ پھیرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑ اساانحراف نقصان دہ نہیں اور بیوہ ہے کہ اس کے ساتھ چرہ یا چرسے کی جوانب میں سے پچھ میں کعبہ یا اس کی ہوا کے سامنے رہے اس طرح کہ چرہ سے یا اس کی بعض اطراف سے خط نکلے اور سیدھا کعبہ یا اس کی ہوا کے او پر سے گزرے ۔ اور لازم نہیں کہ نکلنے والا خط سیدھا مصلی کی چیشائی سے نکلے والا ہو بلکہ اس سے یا اس کی جوانب سے نکلے جیسا کہ اس پر'الدر'' کا قول' من جبین المصلی' ولالت کرتا ہے کیونکہ جمین پیشانی کی طرف ہوتی ہے اور بید و جبینیں ہیں۔

اور جوہم نے ثابت کیا ہے اس پراسے محمول کیا جائے گا جو''افتح'' اور'' البح'' میں'' الفتادیٰ' کے حوالہ سے ہے کہ مفسد انحراف میں ہے کہ مفسد انحراف میں ہے کہ منازق سے مفارب کی طرف تجاوز کرجائے۔ بیغایت ہے اس کی جومیر سے لئے اس محل میں ظاہر ہوا ہے۔ 3783 (قولہ: فَتَبَصَّرُ) بیاس باریک لحاظ کی طرف اشارہ ہے جس کوہم نے ثابت کیا ہے اور اعتراض کی طرف جلدی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے حالانکہ اس کوفقہاء نے عدم فہم کی طرف منسوب کیا ہے۔'' فافہم''۔

بستيول اورشهرول مين قبله كي علامت

3784\_(قوله: مَحَادِیبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِینَ) پی ان محاریب کے ہوتے ہوئے تحری جائز نہیں'' زیلمی''۔ بلکہ ہم پران کی اتباع لازم ہے'' خانی''۔ اور الفلکی العالم البصیر الثقة کے قول پر اعتاد نہیں کیا جائے گا کہ ان میں انحراف ہے۔شوافع کا ان تمام میں اختلاف ہے جیسا کہ'' الفتادی الخیری'' میں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اسے دیکھنے سے بچو جو یہ کہا جاتا ہے کہ مجداموی دمثق اور اکثر مساجد جو قبلہ کی سے پر بنائی گئ ہیں اس میں انحراف ہے اور ان میں درست قبلہ

## وَفِي الْمَفَاوِزِ وَالْبِحَارِ النُّجُومُ كَالْقُطْبِ

جامع الحنا بلد کا ہے جو بہاڑ کے اوپر ہے۔ کیونکہ شک نہیں کہ الاموی کا قبلہ صحابہ کرام کی فتح ہے۔ صحابہ کرام نے اس میں نماز پڑھی۔ پس صحابہ کرام فلکی سے زیادہ علم، وثوق اور معلومات رکھتے تھے۔ نماز پڑھی اور ای طرح بعد والوں نے اس میں نماز پڑھی۔ پس صحابہ کرام فلکی سے ذیا دہ علم، وثوق اور معلومات رکھتے تھے۔ ہم نہیں جانے فلکی صحیح ہے یا غلط ہے بلکہ اس کی خطا کو ترجیح ہے۔ ہم خیر سلف صالحین کی اتباع میں ہے۔

صحراؤل اورسمندرول میں قبلہ کی علامت

3785\_(قولد: كَالْقُطْبِ) يَ تُوى ترين دليل ہے۔ يوايك الف قدين اور الجدى كے درميان بنات بخش صغرىٰ ميں ايك جيونا سا سارہ ہے جب كھڑا ہونے والا اس كوا پنے دائيں كان كے يتجهد كھتو وہ قبله كي طرف رخ كرنے والا ہوگا اگر آدى كوفه، بغداد اور ہمدان كے علاقه ميں ہواور جومصر ميں ہے وہ اسے بائيں كندھے پرر كھاور جوالعراق ميں ہے وہ اسے دائي كندھے پرر كھاور جوالعراق ميں ہواور جوشام دائيں كندھے پرر كھاور جو يمن ميں ہے اسے سامنے ركھاس ست ميں جواس كى بائيں جانب سے مصل ہا ور جوشام ميں ہووہ ميں ہووہ ميں ہووہ ميں ہووہ تھوڑى مشر تى جانب بھركر كھڑا ہو۔

شارصین نے قبلہ کی دوسری علامات بھی کہ ہیں۔ان میں سے غالب اس کے اپنے شہروں کی ست پر ببنی ہیں۔ان میں سے ایک وہ ہے جوہم نے'' شرح زادالفقیر''اور' المنی''کے حوالہ سے (مقولہ 3782 میں) پیش کی ہے وہ سمر قند کے قبلہ کی علامت ہے اور جو اس کی سمت پر ہیں۔''الفتال''کے حاشیہ میں ہے: ''البر جندی' نے کہا بخفی نہیں کہ قبلہ مختلف جگہوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے معین جگہ کی نسبت سے وہ سے ہے اور قبلہ کا امر ہندسہ اور حساب کے قواعد سے ثابت ہوتا ہے اس طرح کہ مکہ کا بعد خط استواء اور طرف' المغرب' سے پہچانا جاتا ہے بھر مفروض شہر کا بعد اس طرح ہوتا ہے بھر ان قواعد سے قبال کیا جاتا کہ قبلہ کی سمت تحقق ہو۔

لیکن''القهتانی'' نے فرمایا: بعض لوگوں نے اس کو بعض علوم حکمیہ پر بنایا ہے مگر علامہ'' بخاری'' نے''الکشف'' میں فرمایا: ہمارے اصحاب اس کا عتبار نہیں کرتے۔

۔'' النہ'' میں یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ ستاروں کے دلائل ایک قوم کے نزد یک معتبر ہیں اور ایک قوم کے نزد یک معتبر نہیں۔ اور فر ما یا: اس پر عام متون کا اطلاق ہے۔

میں کہتا ہوں': میں نے کتب کے متون میں ایسی چیز نہیں دیکھی جو ستاروں کے عدم اعتبار پر دلالت کرتی ہو۔ اور ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم وہ سیکھیں جس کے ساتھ ہم ستاروں کے ذریعے قبلہ پر راہنمائی پاسکیں۔اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے: النُّجُوُّ مَد لِتَهْتَدُوْا بِهَا (الانعام: 97) اس کے باوجود کہ دنیا کی تمام محرابیں تحری کے ذریعے قائم کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ نی میں بھی جسا کہ اس کو' البحز' میں نقل کیا ہے۔اور مخفی نہیں کہ دلائل میں سے قوی ترین دلیل ستارے ہیں۔ ظاہر رہے کہ ستاروں کے

### وَإِلَّا فَيِنْ الْأَهُلِ الْعَالِمِ بِهَا مِتْنُ لَوْصَاحَ بِهِ سَبِعَهُ

وگرنداس سے پوچھے جواسے جانے والا ہے اگروہ پکارے تو تواسے س لے؟

3786 ( تولد: عَالِلاً فَمِنُ الْأَهُلِ) لِيمَى اگروہاں پرانی محاریب نہ ہوں تو پھر اس سے بو جھے جو قبلہ کو جاتا ہواور جو اہل مجد میں سے وہاں موجود ہواور وہ ان لوگوں سے ہوجن کی شہادت قبول ہوتی ہواس طرح کہ اگر وہ بیار ہے تو اس کی بات سی جائے۔ رہاوہ خض جو قبلہ کونیس جا وہ تا سی جائے۔ رہاوہ خض جو قبلہ کونیس جا وہ تا اس سے بوچھے میں کوئی فائدہ نہیں ۔ رہاوہ جس کی شہادت قبول نہیں ہو وہ کا فر، فاس اور نیچے کی طرح ہے۔ کیونکہ دینی امور میں ان کی خبر کا شار نہیں ہوتا۔ جب تک گمان پر اس کی سچائی غالب نہ ہو جہیہا کہ "القبستانی" میں ہے۔ رہا ہی کہ جب وہ اس جگہ دال میں ایک عادل شخص کا قول قبول کیا جائے گا جیسا کہ "النہائی" میں ہے۔ رہا ہی کہ جب وہ اس جگہ کہ جب وہ اس جگہ کے رہنے والوں سے نہ ہوتو چونکہ وہ اس خاجتہا دکونہیں جھوڑ ہے گا۔ رہا ہی کہ اس اہل مید میں سے کوئی موجود نہ ہوتو وہ تحری کرے اور اس پر لوگوں کے درواز سے کھٹکھٹانا وا جب نہیں جیسا کہ (مقولہ 803 میں) آگے آئے گا۔

اوراہل کے ساتھ تقیید کا ظاہر میہ ہے کہ سوال کا وجوب حضر کے ساتھ خاص ہے اور اگر جنگل میں ہوتو وا جب نہیں۔اور ''البدائع'' میں اس کے مخالف قول ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا:اگر اشتباہ کی وجہ سے عاجز ہواور وہ تاریک رات میں جنگل میں ہویا قبلہ پر دلالت کرنے والی علامات کو نہ جانتا ہو۔ پھر اگر اس کے پاس کوئی ایساشخص ہوجس سے قبلہ کے متعلق سوال کر

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصوم، باب اذا رايتم الهلال قصوموا، جلد 1 ، صفح 806، مديث نمبر 1776 صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال، جلد 2 ، صفح 1846، مديث نمبر 1846

سکتا ہوتواس کے لئے تحری کرنا جائز نہیں بلکہ پوچھنا واجب ہےاس وجہ سے جوہم نے کہا کہ سوال کرنا ہتحری سے اقویٰ ہے۔
اور' الذخیرہ ' میں شرط رکھی ہے کہ جنگل میں خبر دینے والا جانے والا ہو۔ کیونکہ'' نقیہ ابوبکر'' کے حوالے سے قتل کیا ہے کہ ان
سے اس شخص کے بارے پوچھا گیا جو جنگل میں ہو پھرا سے دوآ دمی بتا نمیں کہ قبلہ اس جانب ہے اوراس کی تحری دوسری جانب
پرواقع ہوتو انہوں نے فر ما یا: اگر اس کی رائے میں ہو کہ وہ دونوں قبلہ کے متعلق جانے ہیں تو ضروران کے قول پر عمل کرے
ور نہیں۔'' الخانیہ'' اور'' الجنیس'' میں شرط ہے کہ وہ دونوں اس علاقہ کے ہوں۔ کیونکہ فر مایا: اگر وہ اس علاقہ سے نہ ہوں اور
وہ دونوں بھی اس کی طرح مسافر ہوں تو پھران کے قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ اجتہاد کے ساتھ کہہ رہے
ہیں ہیں وہ اینے اجتہاد کو دوسر ہے کے اجتہاد کی وجہ سے ترک نہ کرے۔

ظاہر یہ ہے کہ اس علاقہ ہے ہونے کی شرط ہے مرادیہ ہے کہ وہ قبلہ کو جانے والے ہوں۔ کیونکہ کلام جنگل کے بارے میں ہے اور اس کے رہنے والے نہیں ہوتے مگریہ کہ ان دونوں ہے مراد خانہ بدوش ہوں تو وہ اس علاقہ کے ہیں۔ اور وہال کے رہنے والوں کو دوسروں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ پس' الذخیرہ' سے جو (اس مقولہ میں) گزرا ہے اس کے منافی نہیں حتی کہ اگر وہ دونوں اس علاقہ ہے ہوں اور انہیں علم نہ ہوتو ان کے قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔ پس دارو مدار علم پر ہے۔ بھی وہ دونوں اس کی مثل مسافر ہوتے ہیں لیکن انہیں اس جگہ کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے قبلہ کی معرفت ہوتی ہے یاعلم کے طرق میں سے کسی دوسر سے طریق سے انہیں قبلہ کی معرفت ہوتی ہے والے میں جوطریقہ متحری کی تحری پر فوقیت رکھتا ہے۔

بھرجان اوکہ ہم نے جو' البدائع'' کے حوالہ سے (ای مقولہ میں) ابھی نقل کیا ہے' نی لیلة مظلبة الخ'' یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنگل میں ستاروں سے استدلال ، تحری پر مقدم سوال پر مقدم ہے۔ حاصل سے ہو گیا کہ قبلہ پر حضر میں استدلال پر انی محاریب سے ہوتا ہے۔ اگر محاریب نہ ہوں تو اس جگہ رہنے والوں سے پوچھنے سے ہوتا ہے۔ اور جنگل میں ستاروں سے ہوتا ہے۔ اگر بادل کی وجہ سے ، یا ستاروں کی عدم معرفت کی وجہ سے ستاروں سے استدلال ممکن نہ ہوتو پھر قبلہ کو جانے والے سے سوال کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر بادل کی وجہ سے ، یا ستاروں کی عدم معرفت کی وجہ سے ستاروں سے استدلال ممکن نہ ہوتو پھر قبلہ کو جانے والے سے سوال کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر میسی نہ ہوتو تحری کرے گا۔ اور ای طرح تحری کرے گا اگر وہ دوسر سے آ دی سے پوچھے اور وہ اسے نہ بتائے حتیٰ کہ اگر اس کے نماز پڑھنے کے بعداس نے بتایا تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گا جسے کہ ''المنیہ'' میں ہے: اگر وہ دوسر سے سے سوال نہ کرے اور تحری کرے اگر وہ درست سے پر پہنچا تو جائز ہوگا ور نہیں اور ای طرح اند ھے کا تھم ہے۔ تحری کے سائل (مقولہ 3816 میں) آگے آ ئیں گے۔

'' البحر'' میں اس کوتر جیح دی ہے جو'' الظمیری' میں ہے کہ اگر جنگل میں تحری کے ساتھ نماز پڑھی جبکہ آسان صاف تھا لیکن وہ ستار دں کونبیں جانتا تھا پھر ظاہر ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے تو جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ ادلہ ظاہرہ جیسے سورج ، چاندوغیر ھاسے جہالت کسی کے لئے عذر نہیں۔ رہے علم ہیئت کے دقائق اور ثوابت ستاروں کی صور تیں ان سے جہالت میں معذور ہیں۔ (وَالْهُعْتَبَنُ فِي الْقِبْلَةِ (الْعَرْصَةُ لَا الْبِنَاءُ) فَهِيَ مِنْ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ (وَقِبْلَةُ الْعَاجِزِعَنْهَا) لِبَرَضٍ وَإِنْ وَجَدَ مُوجِّهَا عِنْدَ الْإِمَامِ

اور قبلہ میں معتبر وہ کھلی جگہ ہے نہ کہ تمارت اور بیساتویں زمین سے لے کرعرش تک ہے اور مرض کی وجہ سے عاجز کا قبلہ۔ اگر حیدا مام'' ابوصنیفہ'' دیلیٹھایہ کے نز دیک کوئی قبلہ کی طرف اس کا منہ پھیر نے والا پایا جائے۔

3787 (قوله: وَالْمُعُتَّبَرُ فِي الْقِبْلَةِ) لِعِن وہ جس كااستقبال يا جس كى جبت كااستقبال واجب ہے وہ عرصہ ہے۔ اور عرصه كالغوى معنى گھروں كے درميان ہر كھلى جگہ ہے جس ميں كوئى عمارت نه ہوجيسا كه ' الصحاح'' وغير ہ ميں ہے۔اوراس سے مراديہال مبارك مقام ہے۔

3788\_(قولہ: لا الْبِنَاءُ) لیمی قبلہ سے مراد کعبنیں ہے جس کی عمارت زمین پر اٹھائی گئی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس عمارت کو دوسری جگہ نتقل کردیا جائے اور پھراس کی طرف کوئی نماز پڑھے تو جائز نہ ہوگی بلکہ اس عمارت کی زمین کی طرف نماز پڑھنا واجب ہوگا جیسا کہ' الجامع الصغیر'' کے حوالہ ہے'' فآوی صوفیہ'' میں ہے۔

### كرامات الاولياء ثابت ہيں

"البحر" مين" عرة الفتاد كا" كحواله سے به كعبد جب اپنى جگه سے اصحاب كرامت كى زيارت كے لئے اشايا گيا بوتو اس حالت ميں اس كى زمين كى طرف نماز جائز ہوگى۔" المجتبئ" ميں ہے: حضرت ابن الزبير كے زمانه ميں حضرت ابرا تيم خليل الله كى بنيادوں پر كعبہ كى عمارت بنائى گئ تقى اور المجاج كے عہد ميں پہلى حالت كى طرف لوٹائى گئى جبدلوگ نماز پڑھتے ہے۔" فقائل" اور" البحر" ميں جوذكر ہے اسے" التار خانية ميں" الفتاد كى العقابية كے حواله سے نقل كيا ہے۔" الخير الرملى" نے فرمايا: يہ كرامات اولياء ميں صرح ہے۔ اس كے ساتھ اس كے قول كور دكيا جائے گاجس نے ہمارے امام كى طرف عدم كرامات كا قول منعوب كيا ہے۔ ممل كلام (مقولہ 15660 ميں) ثبوت النسب كے باب ميں آئے گی۔

3789\_(قوله: فَهِيَ مِنْ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ) ''الفتاوی الصوفیه' میں ''الحجه' کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی تصرح فرمانی ہے۔ پھر فرمایا: اگر کسی نے بلند پہاڑوں پر نماز پڑھی اور گہرے کویں میں نماز پڑھی تو جائز ہوگی جیسا کہ کعبہ کی حجب پراور کعبہ کے اندر نماز جائز ہے 'فتال''۔اگر عمارت معتبر موتی اور العرصہ معتبر نہ ہوتا تو ان صورتوں میں نماز جائز نہ ہوتی ہے۔ ''فائم''

 أَوْ خَوْفِ مَالِ وَكَنَا كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْأَزْكَانُ (جِهَةُ تُدُرَتِهِ)

یا مال کے خوف کی وجہ سے قبلہ سے عاجز شخص اور ای طرح ہروہ شخص جس سے ارکان نماز ساقط ہو گئے ہوں اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جہت ہے

عاجز ہواورایا تحق پائے جواسے وضوکرائے تواسے وضوکر نالازم ہے۔اور بالا نقاق اسے تیم کرنا ظاہر ذہب میں جائز نہیں۔

بعض نے کہا:اس میں بھی اختلاف ہے۔اورہم نے باب التیم میں (مقولہ 2052 میں) فرق پیش کیا ہے ہیں اس کی طرف رجوع کریں۔اور جب اس کے لئے مال ہواورا جرت مثلی کے ساتھ کوئی مزدور پائے تو کیا ''صاحبین'' جوائد بلیہ کے نزد یک اسے اجرت پر لینا لازم ہے۔ جیسا کہ فقہاء نے تیم میں کہا ہے، یا نہیں؟ میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے بید کر کیا ہو۔اور لزوم ہونا چاہئے۔ پھر بیس نے ''شرح الشخ اساعیل'' میں ''الروض' کے حوالہ سے دیکھا کین اس تھد کے ساتھ کہ اجرت نصف درہم مین اور بیس اگر نصف درہم یاز یادہ کا مزدور مطالبہ کرتے والے بیاجرت دینی لازم نہیں۔ ظاہر بیہ ہے کہ اس سے مرادا جرت مثلی ہو جیسا کہ فقہاء نے باب التیم میں اس کی تغییر بیان کی ہونے کا خوف ہوچوری وغیرہ کی وجہ سے اگر وہ قبلہ کی طرف منہ کرے ۔ خواہ مال اس کی ملکیت ہو، یا امانت ہو، یا تھوڑ اہو، یا زیادہ ہو۔ کا خوف ہوچوری وغیرہ کی وجہ سے آگر وہ قبلہ کی طرف منہ کرے ۔ خواہ مال اس کی ملکیت ہو، یا امانت ہو، یا تھوڑ اہو، یا زیادہ ہو۔ ''حاورال کو کی طرف منسوب نہیں کیا۔

ایک درہم ہوخواہ اس کا اپنا مال ہو یا کسی دوسرے کا مل ہو۔

ایک درہم ہوخواہ اس کا اپنا مال ہو یا کسی دوسرے کا مال ہو۔

29/2 [ توله: وَكَنَا كُلُّ مَنُ سَقَطَ عَنْهُ الْأَدْكَانُ ) یعنی اس کا قبله اس کی قدرت کی جہت پر ہوگا۔ ''البح' میں فرمایا: اور عذر شامل ہے جب وہ شق میں ایک تخت پر ہواور اسے غرق ہونے کا اندیشہ وجب وہ قبلہ کی طرف پھر ہے ، اور اسے بھی شامل ہے جب وہ مٹی اور کیچڑ میں ہوز مین پر کو کی خشک جگہ نہ پائے ، یا جانور سر شہو ہواگر وہ اتر ہے تو پھر بغیر معاون کے اس پر سوار ہونا کمکن نہ ہو، یا وہ بوڑھ شخص ہواس کے لئے سوار ہونا کمکن نہ ہو کہ ماتھ اور وہ اس نے تو جب مطرح ارکان نماز ساقط ہوجاتے ہیں ای طرح قبلہ کی طرف تو جبھی ساقط ہوجاتی ہیں ای طرح قبلہ کی طرف منہ ہوجاتی ہے جب اس کے لئے ممکن نہ ہو۔ اور اس پر اعادہ نہیں ہے جب وہ قادر ہو۔ پس ان تمام صور توں میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا امکان نہ ہونا شرط ہے ۔ اور سوار کی پر نماز میں اس کو گھر انا شرط ہے آگر وہ قادر ہو ور دنا گراسے ضرر کا خوف ہو مثل قافلہ جل اجب کی اور وہ وور نہ اگر اسے ضرر کا خوف ہو مثل قافلہ علی اور استقبال قبلہ لاز م نہیں جیسا کہ '' الحلب'' میں گیلی مٹی کی وجب چلا جائے گا اور وہ منقطع ہوجائے گا تو اس سوار کی کا گھر انا لازم نہیں اور استقبال قبلہ لازم نہیں جیسا کہ '' الحلب'' میں گیلی مٹی کی وجب سے سوار پر نماز کے مسئلہ کواس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب وہ سوار کی ساتر نے سے عاجز ہو ۔ پس اگر وہ قادر ہو وہ بیشے پر قادر ہواور تجدہ پر قادر نہ تو بی ہو تو بیٹھ کی ان اللہ وہ تی ہو کہ کہ کی ہواس طرح کہ اس کا چہرہ کی جن شیا عائب نہ ہوتا ہوتو ذیمن پر نماز پڑھے اور تو ہو اور کا کہ میں ہوار کی پر غماز کر متعان آئے گی ۔ ان شاء اللہ تو اور تعان ۔ کمکل کام (مقولہ 5843 میں ) باب الموتر و اللہ علی سوار کی پر غماز کے متعان آئے گی ۔ ان شاء اللہ تعانی۔

وَلَوْمُضُطَحِعًا بِإِيمَاءٍ لِخَوْفِ رُؤْيَةِ عَدُرٌ وَلَمْ يُعِدُ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ (وَيَتَحَرَّى) هُوَ بَذُلُ الْمَجْهُودِ لِنَيْلِ الْمَقْصُودِ (عَاجِزْعَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ) بِمَا مَرَّ

اگر چہاس نے وشمن کے دیکھنے کے خوف کی وجہ سے اشارہ سے لیٹ کرنماز پڑھی ہواور وہ نماز کا اعاد ہنبیس کرے گا۔ کیونکہ طاعت طاقت کےمطابق ہوتی ہے۔اور تحری کرے''اور تحری کا مطلب ہے مقصود کو پانے کے لئے اپنی کوشش صرف کرتا'' قبلہ کی معرفت سے عاجز شخص ان ذرائع کے ساتھ جو پہلے گزر چکے ہیں

3794\_(قوله: وَلَمْ يُعِنُ) كُونكه يِتَمَام اعذار اوى بين حَيَّ كَدِثْمَن عَنْ وَفَ بَحِى اوى ہے۔ كيونكه خوف كى كے ملئے سے حاصل نہيں ہوتا بخلاف مقيد كے جب وہ بين كرنماز پڑھتو امام ' ابو حنيف' رائيٹند اور امام ' محمر' رائيٹند كے نزد يك اعادہ نہيں كرے گا جيسا كه (مقوله 2067 ميں)' شرح المنيه' ميں ہے۔ امادہ كرے گا جيسا كه (مقوله 2067 ميں)' شرح المنيه' ميں ہے۔ اس كی تحقیق باب التیسم میں گزر چی ہے۔ پس يہاں بھی نماز كولونانا چاہئے۔ كيونكه بين كرنماز پڑھنے اور غير قبله رخ كرنے كے درميان فرق نہيں ہے۔ كيونكہ قيد بندے كی جہت سے عذر ہے كيونكه بينخلوق كی مباشرت سے ہے۔'' تامل'

# قبلہ میں تحری کے مسائل

3795\_(قوله: هُو)اس سےمراد التحرى بجويتحرى كفعل مفہوم بـ

3796 (قوله: بِمَّا مَنَّ) بِهُ معوفة "كِمْعَلَق ہے۔ اور جوگز رچكا ہے وہ محاريب، شاروں اور قبلہ جانے والے سے سوال كرنے سے استدلال ہے۔ بيرفائدہ ظاہر فرما يا كہ ان استدلالات پر قدرت كے باوجود تحرى نہيں كرے گاخى كہ اگر اس كے پاس كوئى ايسا شخص ہوجس ہے وہ پوچيسكا ہو پھراس نے تحرى كى اور سوال نہيں كيا اگر قبلہ كى شيخ ست پالى تومقصود كے حصول كى وجہ نہاز جائز ہوگى ور نہيں۔ كيونكہ تحرى كا قبله كى علامت كے صرف دل كى شہادت پر بنى ہوتا ہے اور شہر والوں كے لئے قبلہ كى ہوتا ہے وہ جہت جس پر علامت دلالت كرتى ہے مثلاً سارے وغيرہ ۔ پس تحرى سے ثابت جہت سے يہ جہت بلند ہے۔ اى طرح جب وہ شہر ميں قائم محاريب پائے يا جنگل ميں ہواور آسان صاف ہواور اسے ساروں سے يہ جہت بلند ہے۔ اى طرح جب وہ شہر ميں قائم محاريب پائے يا جنگل ميں ہواور آسان صاف ہواور اسے ساروں سے الى علم ہوتو اس كے لئے تحرى جائز نہيں ۔ كيونكہ بياس سے بلند ہے۔ مکمل بحث ' المحلہ'' وغير ہا ميں ہے۔ مذکور سے الى علم ہوتو اس كے لئے تحرى جائز نہيں۔ كيونكہ بياس سے بلند ہے۔ مکمل بحث ' المحلہ'' وغير ہا ميں ہے۔ مذکور سے الى علم ہوتو اس كے لئے تحرى جائز نہيں۔ كيونكہ بياس سے بلند ہے۔ مکمل بحث ' المحلہ بن وغير ہا ميں ہے۔ مذکور سے الى علم ہوتو اس كے گئے تحرى جائز نہيں۔ كيونكہ بياس ہوتو اس كے گئے تحرى جائز نہيں۔ كيونكہ بياس ہوتو اس كے گئے تحرى جائز نہيں۔ كيونكہ بياس ہوتو اس کے گئے تحرى جونگہ ہوتوں كے بعداس برتحرى كرنا ہے اور وہ اسے جيئے شخص كی تقليد نہ كرے۔ كيونكہ جمتہد ، مجتهد اسے جيئے شخص كی تقليد نہ كرے۔ كيونكہ جمتہد ، مجتهد اس بی توروں الى تعرف ہوتوں ہیں ہوتوں کی کھرنا ہوتوں ہوتوں

(فَإِنْ ظَهَرَخَطَوُهُ لَمْ يُعِدُ) لِمَا مَرَّ (وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ) وَلَوْفِ سُجُودِ سَهُو (اسْتَدَارَ وَبَنَى) حَتَّى لَوْصَلَّى كُلَّ رَكْعَةٍ لِجِهَةٍ جَازَ وَلَوْبِمَكَّةَ أَوْ مَسْجِدٍ مُظْلِمٍ، وَلاَيَلْزَمُهُ قَنْعُ أَبُوابٍ

اگراس کی خطا ظاہر ہوتو نماز کا اعادہ نہ کرے اس دلیل کی وجہ ہے جوگز رچکی ہے۔اورا گرنماز میں اس کوقبلہ کی ست کاعلم یا اس کی رائے بدل گئی اگر چہ سجدہ سہومیں ہوتو وہ گھوم جائے اور پہلی نماز پر بنا کرے حتیٰ کہا گر ہررکعت علیحدہ علیحدہ جہت پر پڑھی تب بھی جائز ہے اوراگر چہ مکہ میں ہویا تاریک مسجد میں ہو۔اور دروازے کھٹکھٹانا

کی تقلید نہیں کرتا۔اور جب اس کی تحری کسی چیز پرواقع نہ ہوتو کیا اس کے لئے تقلید کرنا جائز ہے؟ میں نے بیٹییں دیکھا۔

3797\_(قوله: فَإِنْ ظَهَرَخَطَوْهُ) يعنى مُازير صفى كے بعد خطا ظام رود

3798\_(قوله:لِمَا مَنَّ) طاعت،طاقت كِمطابق موتى بـ

3799\_(قوله: وَإِنْ عَلِمَ بِهِ) يعنى إِنْ خطاكا علم موجائے '' فاقهم'

3800\_(قولہ: أَوْ تَحَوَّلَ دَأْيُهُ) اگراس كے گمان پرغالب آجائے كەدرست، دومرى جهت ہے توضرورى ہے كه اس كا دومراا جتها دار جح ہو۔ كيونكه ضعيف معدوم كى طرح ہے۔اوراى طرح مساوى اجتها دہے۔اس صورت ميں پہلے پرغمل كے لئے ترجح ظاہر ہوتی ہے۔

3801 (قوله: اسْتَدَادَ وَبَنَى) يعنی گھوم جائے اور جو بقيہ نماز ہے اسے دوسری سمت پر پڑھے۔ کيونکہ روايت کيا گيا ہے کہ اہل قبا نجرکی نماز میں بیت المقدس کی طرف متوجہ تھے پس انہیں تحویل قبلہ کی خبر دی گئ تو وہ قبلہ کی طرف گھوم گئے اور نبی کریم مانی تؤییل نے انہیں اس پر ثابت رکھا (1)۔ رہی بیصورت کہ جب نمازی کی اپنی رائے پھر جائے تو متجہ داجتہا دگزشتہ نمازے حق میں ماقبل کے تھم کومنسوخ نہیں کرتا۔ اور فور آ گھومنالازم ہونا چاہئے تی کہ اگرایک رکن کی مقدار تھر را رہا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

اور' الكافی' میں ہے: وہ لوگوں كوان كے گھروں ہے نہ لكالے۔'' ابن الہمام' نے فرمایا: اوجہ بیہ كہ جب اے معلوم ہو كہ اس معرد كے لئے يہاں كی مقیم ایک قوم ہے مگروہ اس كے داخل ہونے كے وقت موجود نہ تھے اور وہ شہر میں اس كے اردگرد ہیں توان كوطلب كرناوا جب ہے تاكة حرى ہے پہلے ان ہے ہو چھلے۔ كيونكة حرى قبلہ كی معرفت سے عجز كے متعلق ہے۔ اس میں اور جو' الخلاصہ' اور' الكافی' كے حوالے ہے گرز اہے ان میں منافات نہیں ہے۔ كيونكہ مراد بہ ہے كہ جب وہ

1 صحيمسلم، كتاب المساجد، باب تحويل القبله، جلد 1 صفح 550 مديث نمبر 871

وَمَسُّ جُدُرَاثٍ وَلَوْ أَعْمَى، فَسَوَّاهُ رَجُلٌ بَنَى وَلَمْ يَقْتَدِ الرَّجُلُ بِهِ وَلَا بِمُتَحَرِّ تَحَوَّلَ؛ وَلَوْ ائْتَمَّ بِمُتَحَرِّ بِلَا تَحَرِّ

اور دیواروں کوچیونااس پرلازم نہیں۔اورا گراندھے تخص کو کس نے قبلہ کی طرف سیدھا کر دیا تو وہ بنا کرے اوراس اندھے ک کوئی شخص اقتد انہ کرے۔اوراس تحری کرنے والے کی کوئی اقتد انہ کرے جوایک طرف سے پھر چکا ہے۔اورا گر کسی نے بلا تحری کسی تحری کرنے والے کی اقتدا کی

منازل کے اندر نہ ہوں اور تاریکی ، بارش وغیرہ کی تکلیف کے ساتھ ان کی طلب سے حرج لازم نہ آتی ہو۔'' شرح المدنیہ''۔ 3804 (قولہ: وَمَسَسُ جُدُدَانٍ) کیونکہ دیوارا گرمنقوش ہوگی تو دوسری دیوار سے محراب کی تمییزممکن نہ ہوگی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہاں کوئی اذیت دینے والی چیز ہوتو پس اس کے لئے تحری جائز ہے۔'' بحر''عن'' الخانیہ''۔

اور پیعض مساجد میں صحیح ہوتا ہے۔ رہاا کثر مساجد میں تو تاریکی میں بغیراذیت کے محراب کی تمیز کرناممکن ہوتا ہے۔ پس تحری جائز نہیں۔''اساعیل''عن''المفتاح''۔

2805 (قوله: ذَكُوْأَعُمَى النِح) "شرح المنية" ميں فرمايا: اگراندهاايك ركعت غير قبله كی طرف پڑھے پھرايک شخص آئے اورائے حصح قبله كی ست كردے اور پھراس كی اقتدا كرے اگراندھے نے نماز شروع كرتے وقت ایسے شخص كو پايا تھا جس سے پوچھ سكتا تھاليكن اس نے پوچھانہيں تھا تو دونوں كى نماز جائز نہ ہوگى ورندا ندھے كى ہوجائے اوراس كے مقتدى كى نہ ہوگى ۔ كيونكه اس كے نزديك اس كامام فاسد پراپنى نمازكى بناكر نے والا ہاوروہ پہلى ركعت ہے۔ اس كى مثل "افسيض" اور سے السراج" ميں ہے۔

اس کا مغادیہ ہے کہ اندھے کومحراب کا جھونالازم نہیں جب وہ ایسا شخص نہ پائے جس سے وہ قبلہ کے متعلق پو چھے۔اگر امکان کے باوجوداس نے سوال ترک کیااور پھر قبلہ کی سیح سمت کواس نے پالیا تو اس کی نماز جائز ہوگی ورنہ نہیں جیسا کہ (مقولہ 3786 میں) ہم نے ''المدنیہ'' کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔

3806 (قوله: وَلا بِهُتَحَيِّ تَحَوَّلَ) یعنی وهٔ خُص جس نے تحری کی اور قبلہ کی طرف پھر گیا مقتدی کواس کی پہلی حالت کاعلم ہوتو وہ اس کی اقتدانہ کرے۔''الخزائن'' میں الشارح کی عبارت یہ ہے۔ جیسے کسی نے تحری کی پھر اس نے خطا کی پھر اس سے حجے ست معلوم ہوئی تو وہ پھر گیا تو وہ تحف اس کی اقتدانہ کر ہے جس کواس کی حالت کاعلم ہے یعنی جس کوعلم تھا کہ امام نماز کے آغاز میں غلط تھا۔'' بح''۔

اوراس کامفادیہ ہے کہ اگروہ تحری کے ساتھ اس جہت کی طرف پھر گیا جس کو اس نے قبلہ گمان کیا تو دوسرے کے لئے اس کی اقتد اکرنا جائز ہے اگراس نے اس کی مثل تحری کی تھی ورنہ بیآ کندہ مسئلہ کی طرح ہے۔'' تامل''

3807\_(قوله: بِمُتَحَيِّ) يـ "ائتم" كَ متعلق بـ اور"بلاتح" كاقول محذوف كم تعلق ب جو"ائتم" كا فاعل سے حال ہـ -

لَمْ يَجُزُإِنْ أَخْطَأُ الْإِمَامُ، وَلَوْ سَلَّمَ فَتَحَوَّلَ رَأْىُ مَسْبُوقٍ وَلَاحِقٍ اسْتَكَارَ الْبَسْبُوقُ وَاسْتَأْنَفَ اللَّاحِقُ، وَمَنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِيهِ عَلَى شَيْءِ صَلَّى لِكُلِّ جِهَةٍ مَرَّةً اخْتِيَاطًا،

تواس کی نماز جائز نہ ہوگی اگرامام نے خلطی کی ہوگی۔اگرامام نے سلام پھیردیا پھرمسبوق اور لائق کی رائے بدل گئ تومسبوق گھوم جائے اور لاحق سنے سرے سے نمازیڑھے۔اور کسی کی تحری کس بہت پرواقع نہ ہوتو وہ ہر جہت پراحتیا طاایک مرتبہ نمازیڑھے۔

3808\_(قوله: لَمْ يَجُزُ) يعنى اس كى اقدّا جائز نہيں اگر ظاہر ہوا كہ اما مظلمى كرنے والا ہے۔ كيونكہ بغير تحرى كے اشتباہ كے وقت نماز جائز ہوتى ہے جب درست سمت پڑھى جائے جيسا كہ پہلے (مقولہ 3796 ميں) گزر چكا ہے اور آئندہ (مقولہ 3813 ميں) بھى آئے گا۔ رہى امام كى نماز تو اس كى تحرى كى وجہ سے تحج ہے۔ اگر امام درست سمت ہواتو دونوں كى فاز جائز ہے جيسا كه 'شرح المنيه' ميں ہے۔

3809\_(قوله: استَدَادَ الْمَسْبُوقُ) كيونكه مسبوق اپنى بقيه نماز مين مفرد ب بخلاف لاحق كيونكه وه اپنى قضا نماز مين مقتدى ہے۔ اور مقتدى كے لئے جب ظاہر ہو جبكہ وہ امام كے پیچھے ہوكہ قبلہ اسست كے علاوہ ست ميں ہے جس كى طرف امام نماز پڑھار ہا ہے تو لاحق كى نمازكى اصلاح ممكن نہيں۔ كيونكه اگروہ جي سمت گھوم جائے گا تو قصداً اپنے امام كى جہت ميں خالفت كرے گا اور بينمازكى مفسد ہے ورنه وہ اپنى نمازكو غير قبله كى طرف كمل كرنے والا ہو گا اور بينمازكى مفسد ہے۔ پس اى طرح لاحق ہے۔ "شرح المنيه"۔

اب یصورت باتی ہے جب وہ الاحق اور مسبوق ہوا ور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے وہ قضا کی جس میں وہ الاحق ہوا تھا بھر وہ جس میں وہ مسبوق تھا، پھر جس کے ساتھ وہ الاحق ہوا اس کی قضا میں اس کی رائے بدل گئ تو نے سرے سے نماز پڑھے۔اگر مسبوق کی قضا میں ہرائے تبدیل ہوئی تو وہ پھر جائے۔ رہا یہ کہ اگر اس نے پہلے مسبوق حالت کی قضا کی پھر احق حالت کی قضا کی اگر تن حالت کی قضا کی اگر تن حالت کی دائے الاحق حالت میں بدلی تو نے سرے سے نماز پڑھے،اگر مسبوق حالت میں بدلی اگر وہ الاحق حالت کی نماز میں شروع ہونے تک اپنی رائے پر باتی رہا تو شئے سرے سے پڑھے۔ یہ تمام صور تیں ظاہر ہیں۔ رہی سے صورت کہ وہ الاحق ہونے کی حالت کی نماز میں شروع ہونے تک برقر ار نہ رہا اس طرح کہ اس کی رائے امام کی جہت کی طرف میں شروع ہونے تک برقر ار نہ رہا اس طرح کہ اس کی رائے امام کی جہت کی طرف بھرگئی لاحق ہونے کی حالت کی نماز کی قضا سے پہلے تو اس میں تر دو ہے۔ ظاہر سیہ کہ وہ گھوم جائے۔ تا مل، ''حلی''۔ اور ''الطحطا وی'' اور'' الرحمٰق'' نے اس کو ثابت رکھا ہے۔

3810\_(قوله: وَمَنْ لَمْ يَقَعُ تَحَرِّيهِ)''البحر''اور''الحلب' وغيره مين'' فآوي العمّاني'' كے حواله سے ہے: كسى نے تحرى كى پھراس كى تحرى كى چراس كى تحرى كى پھراس كى تحرى كى پھراس كى تحرى كى پھراس كى تحرى كى پھراس كى تحرى كى بھراس نے فرمايا: اسے اختيار ہوگا (جس سمت چاہے پڑھ لے)۔''زادالفقير'' ميں پہلے قول كور جيح دى ہے كيونكہ انہوں نے اس پرجزم كيا ہے اور دوسرے دوقول' قبيل' كے ساتھ تعبير فرمائے ہيں۔''شرح المنيہ'' ميں درميانے قول

کو پیند کیا ہے اور فرمایا: اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ ''حلی' نے''الہندیہ' ہے انہوں نے''المضمر ات' سے نقل کیا ہے کہ یکی ۔ درست ہے۔ اس وجہ سے الشارح نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور ''القہتانی'' کے کلام کا ظاہر آخری قول کو ترجے ہے۔ اور یکی میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: اگر کوئی تحری کرے اور کسی سمت پر یقین نہ ہو تو جس سمت میں چاہنماز پڑھ لے جائز ہوجائے گی اگر چہ اس میں اس نے خطاکی ہو۔ اور بعض علاء نے فرمایا: اگر اس کی تحری کسی سمت پر نہ پہنچ تونماز کومؤخر کردے۔ بعض نے فرمایا: وہ چاروں جہات پر نماز پڑھے جیسا کہ' انظہیر یہ' میں ہے۔

اس کا مفادیہ ہے کہ التنخید کا معنی میہ ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھے چاروں جہات میں ہے جس جہت کا ارادہ کرے۔ شوافع اور حنابلہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ رہاوہ جو''شرح المنیة الکبیر'' میں اس کی تفسیر ہے ہے: بعض علما نے فر مایا: اسے اختیار دیا جائے گااگر چاہے تومؤخر کرے اور اگر چاہے تو چاروں جہات کی طرف نماز پڑھے۔

کیونکہ بعض علمانے فرمایا: بیاشتباہ قبلہ کے مسئلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور جوہم نے''القبستانی'' کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) پیش کیا ہے اس کا ظاہراس کا اختیار ہے۔ اور''البحر'' کا کلام اس کا شعور دیتا ہے۔ یہی شوافع اور حنابلہ کا مذہب ہے حبیبا کہ (اس مقولہ میں) گزرچکا ہے۔ وَمَنْ تَحَوَّلَ دَأْيُهُ لِجِهَتِهِ الْأُولَى اسْتَدَارَ، وَمَنْ تَنَ كَنَ تَرُكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى اسْتَأَنْفَ (وَإِنْ شَمَعَ بِلَا تَحْتِ لَمْ يَجُزُو إِنْ أَصَابَ) لِتَزْكِهِ فَنُ ضَ التَّحَرِّى إِلَّا إِذَا عَلِمَ إِصَابَتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا يُعِيدُ الْتَفَاقًا، بِخِلَافِ الرَّحِي فَلَا يُعِيدُ التَّفَاقًا، بِخِلَافِ الرَّحِي فَلَا يُعِيدُ التَّفَاقًا، بِخِلَافِ الرَّحِي فَلَا يُعِيدُ التَّفَاقُا، بِخِلَافِ الرَّحِي فَلَا يُعِيدُ التَّفَاقُا، بِخِلَافِ الرَّحِي فَلَا يُعِيدُ التَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

جب کسی مسئلہ میں تین اقوال ذکر کئے جائیں توارج پہلایا تیسر اقول ہوتا ہے نہ کہ درمیانہ اور ہم نے'' استصفٰی'' کے حوالہ ہے کتاب کے آغاز میں (مقولہ 472 میں) پیش کیا تھا کہ جب کسی مسئلہ میں تین اقوال ذکر کئے جائیں توارج پبلاقول ہوگایا تیسرانہ کہ درمیانہ۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

3811 (قوله: اسْتَدَادَ)'' شرح المنيه'' میں فرمایا: متاخرین علما کااس میں اختلاف ہے کہ جب تیسری یا چوتھی رکعت میں اس کی رائے پہلی جہت کی طرف لوٹی توبعض علمانے فرمایا: وہ نماز کو کممل کرے بعض نے فرمایا: دوبارہ پڑھے۔ اس طرح'' الخلاصہ'' میں ہے۔ پہلا قول اوجہ ہے۔ اس وجہ ہے اس قول کو'' الخانیہ'' میں مقدم کیا ہے۔ کیونکہ وہ اشہر کو مقدم کرتے ہیں۔اور' القہتانی'' نے اس پرجزم کیا ہے اور الشارح نے اس کی متابعت کی ہے۔

3812\_(قوله: اسْتَأْنَفَ) کیونکه اگر وه دوسری جهت کی طرف سجده کرے گاتواس نے غیر قبله کی طرف سجده کیا۔ کیونکه به سجده پہلی رکعت کا جز ہے اور دوسری جہت پہلی رکعت کے تمام اجزاء کا قبلہ نہیں۔اور اگروہ پہلی جہت پر سجدہ کرے گا تووہ اس قبلہ سے ہٹ جائے گا جواب اس کا قبلہ ہے۔''حلی''۔

3813 (قوله: وَإِنْ شَرَعَ) ضمير کامرجع عاجز ہے يعنى جب ال پر قبله مشتبہ ہوجائے اوروہ گزشته دلائل سے قبله کی معرفت سے عاجز ہوتو اس کی تحری کی جہت اس کا قبلہ ہے۔ پس اگر وہ بغیر تحری کے نماز بیس شروع ہواتو اس کی نماز جائز نہ ہوگا ہی گرب تک نماز سے فارغ ہونے کے بعدا سے یقین نہ ہوکہ اس کی سے قبلہ درست تھی۔ کیونکہ اصل استصحاب حال کی وجہ سے عدم استقبال ہے۔ پس جب یقین ظاہر ہوا کہ اس نے درست سمت نماز پڑھی ہے تو ابتدا سے جواز ثابت ہوگیا اور استصحاب باطل ہوگیا حتی کہ اس کی زیادہ رائے ہوکہ اس نے حرصت نماز پڑھی ہے تو ہم صحیح ہے ہے کہ اس کی نماز جائز استصحاب باطل ہوگیا حتی کہ اس کی نماز جائز اس کی نماز جائز اللہ ہوگیا تو ہوگی ہوگئی ہوتو ہوگی ہوگی۔ امام'' ابو پوسف'' بیس جیسا کہ' الحلیہ'' میں ' الخانی' کے حوالہ سے ہے۔ اوراگر نماز کے دوران اسے یقین ہواتو جائز نہ ہوگی۔ امام'' ابو پوسف' برائیس ہے۔ کہ کہ کہ بعداس کی حالت قو کی ہوگئی ہوتو کی کی ضعیف پر بنا جائز نہیں ہے۔

 مُخَالِفِ جِهَةِ تَحَرِّيه فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا كَهُصَلِّ عَلَى أَنَّهُ مُحْدِثٌ أَوْ ثَوْبَهُ نَجِسٌ أَوْ الْوَقْتَ لَمْ يَدُخُلُ فَبَانَ بِخِلَافِهِ لَمْ يَجُزُ (صَلَّى جَمَاعَةٌ عِنْدَا شُتِبَا وِالْقِبْلَةِ) فَلَوْلَمْ تَشْتَبِهُ إِنْ أَصَابَ جَازَ (بِالتَّحَرِّى)

اس کے جواپی تحری کی جہت کا مخالف ہے وہ مطلقاً نئے سرے سے نماز پڑھے جیسے وہ نمازی جو بے وضوتھا یا اس کے کپڑے نا پاک تھے یا وقت داخل نہیں ہوا تھا پھراس کے خلاف ظاہر ہوا تو جائز نہ ہوگ ۔ ایک جماعت نے اشتباہ قبلہ کے وقت نماز پڑھی ۔ پس اگراشتباہ نہ ہوتا اگر درست سمت پڑھتے تو جائز ہوتا تحری کے ساتھ

ہے کہاس کی نماز جائز ہوگی اگروہ سے سے پہنچا۔ پہلے قول کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے۔'' فیض''۔

ان دونوں کے لئے فرق میہ ہے کہ جوفر خون نغیر ہ ہوتا ہے اس کا حصول شرط ہوتا ہے نہ کہ اس کی تحصیل شرط ہوتی ہے لیکن فساد کے اعتقاد کے عدم کے ساتھ اوراس پردلیل نہ ہونے کے ساتھ ۔ اوراس کی تحری کی جہت کی مخالفت اس کی نماز کے فساد کے اعتقاد کا نقاضا کرتی ہے۔ پس میاس طرح ہوگیا جیسے اگر اس نے نماز پڑھی اور اس کے نز دیک وہ محدث تھا، یا اس کے کیڑے ناپاک سے میا یا فساد کی پڑے ناپاک سے ، یا وقت داخل نہیں ہوا تھا پھر اس کے خلاف ظاہر ہوا تو ان تمام صور توں میں اس کی نماز جائز نہ ہوگ ۔
کیونکہ اس کے نز دیک اس نے جوفعل کیا ہے وہ جائز نہیں ہے بخلاف عدم متحری کی صورت کے۔ کیونکہ وہ اس میں فساد کا اعتقاد نہیں رکھتا بلکہ اس میں اور اس کے عدم میں اسے شک ہے بخلاف اس کے جب نماز کمل کرنے سے پہلے اسے درست سے ہونے کاعلم ہوجائے۔ جیسا کہ 'دشرح المنی'' میں ہے۔

3815 (قوله: أَوْ ثُوبُهُ) ان كاسم پرعطف كي وجه عضوب باوراس كي مثل الوقت ب- " احلي" -

3816 (قوله: فَكُوْلَمْ تَشْتَبِهُ الخ) يه يهال استطراداً ذكركيا ہے۔اس كاذكر 'وان شرع بلاتحي' كول ك ياس مناسب تفاليكونكه فرض كيا گيا ہے كہ جب اس پر قبلہ مشتبہ ہوجائے جيسے ہم نے پہلے (مقولہ 3813 ميں) پيش كيا۔ پس مناسب تفاليكونكه فرض كيا گيا ہے كہ جب اس پر قبلہ مشتبہ ہوجائے جيسے ہم نے پہلے (مقولہ 3813 ميں) پيش كيا۔ پس نفلہ مناب كم منہوم كا بيان ہے۔ پھر تحرى كے مسائل عقلى تقسيم كے اعتبار سے بيس قسموں تك تقسيم ہوتے ہيں۔ كيونكه يا تو نہ قبلہ ميں شك ہوگا اور نتحرى كى ہوگى ، يا تحرى نہ كى ہوگى ، يا بغير شك كے تحرى كى ہوگى ، يا تحرى نہ كى ہوگى ، يا بغير شك كے تحرى كى ہوگى ، يا بخير شك كے تحرى كى ہوگى ، يا خطا ظاہر ہوگى ، نماز ميں بي ظاہر ہوگا ، يا خطا ظاہر ہوگى ، نماز ميں بي ظاہر ہوگا ، يا خطا ظاہر ہوگى ، نماز ميں بي ظاہر ہوگا ، يا خطا ظاہر ہوگى ، نماز ميں بي ظاہر ہوگا ، يا خطا ظاہر ہوگا ، يا بھي گھل ظاہر نہ ہوگا ۔

ربی پہلی صورت کراگر اس کی خطاظا ہر ہوئی تو مطلقا اس کی نماز فاسد ہوگ۔ یا اس کو درست سمت پڑھنا فارغ ہونے سے پہلے ظاہر ہوگا بعض علاء نے فرمایا: یہ بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ اس کا حال قوی ہو گیا اور اس حجے کہ فاسر نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز کے بعد ظاہر ہو، یا ظاہر نہ ہو، یا اس کی زیادہ درائے درست سمت کی ہوتو اس طرح اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور دوسری صورت کا تھم تمام وجوہ میں صحت کا ہے۔ اور تیسری صورت کا تھم تمام صورتوں میں فساد کا ہے، یا اس کی زیادہ رائے ہو کہ اس نے درست سمت نماز پڑھی ہے اس تول پر ، مگر جب اسے یقیناً اصابت کا علم ہوفر اغت کے بعد تو نماز شجے ہوگی۔ اور چوتھے کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح '' النہ'' میں ہے۔ '' المصنف'' نے '' یہ تحری عاجز'' کے قول کے اور چوتھے کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح '' النہ'' میں ہے۔ '' المصنف'' نے '' یہ تحری عاجز'' کے قول کے

مَعَ إِمَامِ (وَتَبَيَّنَ أَنَهُمْ صَلَّوْا إِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمَنْ تَيَقَّنَ مِنْهُمُ (مُخَالَفَةَ إِمَامِهِ فِي الْجِهَةِ) أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ (حَالَةَ الْأَدَاءِ) أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَضُرُّ (لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ) لِاغْتِقَادِةِ خَطَأَ إِمَامِهِ وَلِتَرْكِهِ فَنْضَ الْمَقَامِ (وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ) كَمَالُولَمْ يَتَعَيَّنُ الْإِمَامُ،

امام کے پیچھے اور ظاہر ہوا کہ انہوں نے مختلف جہات کی طرف نماز پڑھی ہے۔ پس ان میں ہے جس کو جہت میں امام کی مخالفت کا تقیین تھا یا امام کی مخالفت کا علم ہونا تو یہ معزنہیں، مخالفت کا یقین تھا یا امام سے نماز کی ادائیگی کی حالت میں آ گے بڑھ گیا تھا۔ رہا بعد میں امام کی مخالفت کا علم ہونا تو یہ معزنہیں، امام کی مخالفت کی صورت میں اس کی نماز جائز نہ ہوگی کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ اس کا امام غلط ہے اور آ گے بڑھنے کی صورت میں نماز اس لئے نہ ہوگی کہ اس مقام کے فرض کو ترک کر دیا اور جسے یہ معلوم نہ ہوتو اس کی نماز صحیح ہے جیسے اگر امام کو متعین نہ کیا

ساتھ دوسرااور'' دان شہء بلاتھ'' کے قول کے ساتھ تیسرا مسئلہ ذکر کیا اور الثارح نے فلولم تشتبہ النخ کے قول کے ساتھ پہلامسئلہ بیان کیا۔لیکن شارح پر لازم تھا کہ اس طرح کہتے:اگر اس کی خطا ظاہر ہوجائے تونماز فاسدہے ورنہ نہیں اور چوشتے مسئلہ کو حذف کردیتے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔اس محل کی تقریر میں یہی صبحے ہے۔فافہم۔

3817\_(قولہ: مَعَ إِمَامِ)رہا ہے کہ اگرانہوں نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی تو تمام کی نماز صحیح ہوگی اور اس ہیں تفصیل نہیں ہوگی۔

3818\_(قوله: فَمَنْ تَيَقَنَ مِنْهُمُ ) يقين ہونا بغير قيد كے ہے بلكه غلبظن كافى ہے۔اس پر 'الفيض' كى عبارت دلات كرتى ہے كيونكه انہوں نے فرمايا: اگروہ جماعت كے ساتھ نماز پڑھيں تو تمام كى نماز جائز ہوگى مگر جوامام سے آگے ہوگا يا جسے نماز ميں اپنے امام كى مخالفت كايقين ہوگا۔اى طرح اگراس كنز ديك نه ہوكہ وہ امام سے آگے ہے يا دوسرى جانب نماز يڑھے جواس كے امام كى سمت نہو۔

3819 ( تولد: حَالَةَ الأَدَاءِ) يـ "تيقن مخالفة امامه في الجهة " كِوَل كي ظرف ہے" او تقدمه عليه " عقط نظر ( يعنى حالة الاداء اس كي ظرف نبيس ہے) \_ كيونكه جب وہ اپنے امام سے آ گے بڑھ گيا تو اس كى نماز جا ئرنبيس خواہ اس كا اسے حالت اداميں يا بعد ميں علم ہوا ہو بخلاف اس كے كه وہ جہت ميں اپنے امام كى خالفت كرے \_ يہا سے نقصان نبيس دے گر جب اسے اس كا ادائيگى كى حالت ميں علم ہو جبيا كه "لفيض" كى وہ عبارت اس پر دلالت كرتى ہے جو ابھى ہم نے دے گر جب اسے اس كا ادائيگى كى حالت ميں علم ہو جبيا كه "لفيض" كى وہ عبارت اس پر دلالت كرتى ہے جو ابھى ہم نے در سابقه مقولہ ميں) ذكر كى ہے ۔ اس كى مثل اس كا قول "املتى" ميں ہے: اس كى نماز جائز ہے جو امام سے آ گے نہ بڑھے بخلاف اس كے جو امام سے آ گے نہ بڑھے بخلاف اس كے جو امام سے آ گے نہ ہوتو جائز ہے وار نہيں ۔ خالفت كرے ۔ "الغرر" كے متن ميں ہے: اگر امام كى خالفت كرے ۔ "الغرر" كے متن ميں ہے: اگر امام كى خالفت كرے ۔ "الغرر" كے متن ميں ہے: اگر امام كى خالفت كالے نہ ہواور امام سے آ گے نہ ہوتو جائز ہے ور نہيں ۔

3820\_(قوله: لِاعْتِقَادِ بِالْخ) بِيْشُر مرتب ہے۔" حلي"۔

3821\_ (قوله: كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنُ الْإِمَالُم) اس مِن "النهر" كى متابعت كى ب جوانهو ل في "المعراج" س

بِأَنْ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ فَائْتَمَّ بِوَاحِدِ لَا بِعَيْنِهِ فُرُوعٌ النِّيَّةُ عِنْدَنَا شَرُطٌ مُطْلَقًا وَلَوْ عَقَّبَهَا بِمَشِيئَةٍ، فَلَوْمِتَّا يَتَعَلَّقُ بِأَقْوَالِ كَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ بَطَلَ

اس طرح کہ دوآ دمیوں کونماز پڑھتے دیکھا توایک کی اقتدا کی کسی معین کی اقتدانہ کی۔ بھارے نز دیک نیت مطلق شرط ہے اوراگر نیت کے بعدان شاءالله کہا تواگروہ چیزایسی چیزوں سے ہے جن کا تعلق اقوال سے ہے جیسے طلاق ، آزادی تووہ باطل ہوجا تھیں گے

روایت کیاہے۔ ''المعراج'' کی عبارت ہے۔ نام'' شافع'' رائٹھ کے بعض اسحاب نے کہا: ان پر اعادہ ہے۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں امام کا تعلیٰ خطا اور صواب کے در میان متردد ہے۔ اور اگر امام کو متعین نہیں کیا اس طرح کے دو آ دمیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک کی نیت کی لیکن ایک متعین کی نہیں تو جائز نہ ہوگ ۔ ای طرح جب امام کا فعل متعین نہ ہوا تو نماز جائز نہ ہوگ ۔ اس طرح جب امام کا فعل متعین نہ ہوا تو نماز جائز نہ ہوگ ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مناسب اس مسلکہ کو کلیۂ حذف کرنا تھا۔ کیونکہ یہاں اس کا کوئی دخل نہیں ہے مگر بعض شوافع کے قول پر جو اس کے قائل ہیں کہ جو ایٹ امام کی حالت سے جائل ہواس کی نماز صحیح نہیں ۔ اور انہوں نے یہ مسئلہ قیاس کیا ہے اس پر کہ جو امام کے عین سے غافل ہوتو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ۔ فانم ۔

## نیت کے فرعی مسائل

3822\_(قوله: فرُاوعٌ)ان فروع كامناسب ذكرنيت پركلام كودت تهااستقبال قبله سے پہلے جيسا كه 'الخزائن' ميں كيا ہے۔ ميں كيا ہے۔

3823\_(قوله: النِّيَّةُ عِنْدَنَا شَهُ مُطْلَقًا) يعنى تمام عبادات ميں نيت شرط ہے اس پر اصحاب احناف كا اتفاق ہے ركن نہيں ہے۔علما كا تكبير تحريمه ميں اختلاف ہے۔معتمديہ ہے كہ تكبير تحريمہ نيت كی طرح شرط ہے۔اور بعض علما نے فرمايا: "مطلقًا" تا كه نماز جنازه كوشائل ہوجائے بخلاف تكبير تحريمہ كے كه وہ جنازه ميں بالا تفاق ركن ہے جبيا كه اس كے باب ميں آئے گا۔ "حلى"۔

"الا شباہ" میں عبادات سے ایمان ، تلاوت ، اذ کار اور اذان کومشنی کیا ہے۔ کیونکہ یہ نیت کی محتاج نہیں ہیں جیسا کہ "فین" کی "شرح بخاری" میں ہے۔ اور ہروہ چیز جوعبادت ہی ہوتی ہے وہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی جیسا کہ" شرح ابن وہبان" میں ہے۔ فرما یا: اور ای طرح نیت بھی نیت کی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کی بھی استنا کی گئی ہے جو عبادت کے لئے شرط ہوتی ہوتی ہے سوائے تیم کے اور" الکرخی" کے قول پر سوائے استقبال قبلہ کے جس میں نیت شرط ہے۔ معتد قول اس کے خلاف ہے۔ اس طرح جوعبادت کا جز ہوجیے خف کا مسے اور سرکا مسے وغیرہ۔

3824\_(قوله: فَكُوْمِبَّا يَتَعَلَّقُ) يعنى جس كام كى نيت كى كئى ہے جس پرنيت كے ساتھ ولالت كى كئى ہے۔ اس كا تعلق اقوال سے ہے جاس كا قول: انت طالق، انت حران شاء الله تو باطل ہوجائے گا۔ كيونك طلاق اور عتق نيت سے

وَإِلَّا لَا لَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْوِى خِلَافَ مَا يُؤْذِى إِلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَضَعِيفٌ

ور نہیں۔اور ہمارے نز دیک کوئی ایسانہیں جواس کے خلاف نیت کرے جووہ ادا کررہاہے گر جمعہ میں امام'' محمہ'' دالیٹھلیہ کے قول پر اور بیضعیف ہے۔

تعلق نہیں رکھتے بلکہ قول سے تعلق رکھتے ہیں حتی کہ اگر عورت کی طلاق کی نیت کی یا غلام کوآزاد کرنے کی نیت کی تو بغیر لفظ کے صحیح نہ ہوں گے۔'' حلی'' نے کہا: اگر تو کہے کہ طلاق کا وقوع انت طالق کے لفظ سے متعلق ہے اور نیت کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ یہ صرح ہے۔ میں کہوں گا: یہ قضامیں مسلم ہے۔ رہادیا نت میں تو یہ معتبر ہے جتی کہ اگر اس نے بندھن سے چھٹکارے کی نیت کی تو دیانۂ طلاق واقع نہ ہوگی۔

میں کہتا ہوں: اورای طرح'' البح' اور' الا شباہ' میں اس کی تصریح ہے اور اس بنا پرصری اور کنامیہ کے درمیان فرق میہ ہے کہ صرف قضا میں نیت کا مختاج ہوتا ہے۔ اور کنامیہ قضا عاور دیا نقہ دونوں میں نیت کا مختاج ہوتا ہے۔ اور کنامیہ قضا عاور دیا نقہ دونوں میں نیت کا مختاج ہوتا ہے۔ لیکن نیت کی طرف پہلے (صریح) کی احتیاج دیان تھ ہاس کا مطلب سے ہے کہ اس کے ساتھ معنی عرفی کے علاوہ کی نیت نہ کی ہو۔ اگر طلاق سے مراد قید سے چھٹکاراکی نیت کی ہوگی تو لفظ کو اس کے معنی سے پھیرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ رہا یہ کہ جب انت طالت کے تلفظ سے اپنی بیوی کو خطاب کرنے کا قصد کیا ہواور اس سے طلاق کا قصد نہ کیا ہواور نہ کوئی اور قصد کیا ہوا فراس سے طلاق کا قصد نہ کیا ہواور نہ کوئی اور قصد کیا تو ظاہر میں قضاء اور دیا نقطلاق کا وقوع ہے۔ کیونکہ لفظ اس میں حقیقت ہے اور اس دلیل سے کہ اگر عدد کے ساتھ تصریح کرتا تو دیا نقطلاق واقع ہوجاتی ہے۔

3825\_(قولد: مَالِلَا) بعن اگروہ کام جس کی نیت کی گئی ہے وہ ان کاموں سے نہ ہوجن کا تعلق اقوال سے ہے جیسے روزہ تو یہ ان شاء اللہ کہنے سے باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ میصرف قبلی نیت سے متعلق ہے قول سے متعلق نہیں۔ پس اگر روزے کی نیت کی اور کہاان شاء اللہ سے تعلق کیا تو نیت سے جم ہوگا۔''الا شباہ'' میں فرمایا:اگر روزے کی نیت کوان شاء اللہ سے تعلق کیا تو نیت سے جم ہوگا۔ گئی کیونکہ یہ اقوال کو باطل کرتا ہے اور نیت اقوال میں سے نہیں ہے۔

الْمُعُتَّمَدُ أَنَّ الْعِبَادَةَ ذَاتَ الْأَفْعَالِ تَنْسَحِبُ نِيَّتُهَا عَلَى كُلِّهَا افْتَتَحَ خَالِصًا ثُمَّ خَالَطَهُ الرِّيَاءُ أُعْتُبِرَ السَّابِقُ معتمد بيه ہے كدوه عبادت جس كے بہت سے افعال ہوں تو اس كی نيت تمام افعال پرمحيط ہوگی۔ اس نے خلوص كے ساتھ عبادت كوشروع كيا پھراس سے ديال گيا تو پہلی نيت (اخلاص) كا عتبار ہوگا۔

کرنے پر قادر ہواتو وہ روز نے فل ہوجائیں گے۔اگر معین دن کے روز ہے کی نذر مانی پھراس دن نفل کی نیت سے روزہ رکھا تونذر کاروزہ ہوگا جیسا کہ''جامع التمر تاثی''میں ہے۔

میں کہتا ہوں: کبھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ مرادوہ نیت ہے جوسحت کی شرط ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے لگے نہیں کوئی ایسا شخص جس کا مودی (جس کوادا کیا گیا) کے خلاف نیت کرنا لازم ہو مگر ایک مسئلہ میں کیونکہ ان مسائل میں سے اکثر میں منوی (جس کی نیت کی گئ) اور مودی (جوادا کیا گیا) میں مخالفت نہیں ہے مگر صفت کی حیثیت سے بخلاف جمعہ کے کیونکہ جمعہ ذات اور صفت کے اعتبار سے ظہر کے خالف ہے۔ '' فقد بر''

3827\_(قوله: الْهُعُتَهَدُّ أَنَّ الْعِبَادَةَ الخ)اس كامقابل قول' الاشباه' ميس' المجتبى' كحواله ي بهرركن ميس عبادت كى نيت ضرورى بـ "فافهم"

اور ذات الا فعال کی قید ہے اس عبادت ہے احر از کیا ہے جوایک فعل ہے جیے روز ہ ۔ کیونکہ اس کی ابتدا میں نیت پر اکتفا کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ اور اس پر ج کا اعتراض دارد ہوتا ہے ۔ کیونکہ وہ کئی افعال پر مشتمل ہے ان میں طواف افاضہ ہے ۔ اس میں طواف کی نیت کی اصل سے ضروری ہے اگر چفرض کی طرف ہے اس کو متعین نہ کیا ہوتی کہ اگر ایا م الحر میں نفلی طواف کیا تو پھر بھی فرض طواف کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور جواب یہ ہے کہ طواف اپنی ذات میں مستقل عبادت ہے جیسا کہ وہ ج کے لئے رکن ہے ۔ پس اس کی تعیین شرط نہیں ۔ اور جیسا کہ وہ ج کی نیت میں داخل ہے ۔ پس اس کی تعیین شرط نہیں ۔ اور اس کے استقلال کے اعتبار سے اس میں طواف کی نیت کی اصل شرط ہے جی کہ اگر بھا گتے ہوئے یا مقروض کا پیچھا کرتے ہوئے طواف کیا توضیح نہ ہوگا بخلاف وقوف عرفہ کے ۔ پی عبادت نہیں ہے گر ج کے ضمن میں ۔ پس یہ ج کی نیت میں داخل ہوئے دائل ہوگا ۔ اس پر رئی جمار ، طلق اور سعی ہے ۔ نیز طواف افاضہ ، طلق ہے تحلل کے بعد واقع ہوگا حتی کہ اس کے لئے عور توں کے سوال ہوگی ۔ اس سے دہ کی اس سے دہ کی کیا وہ کی ہے ۔ اس پر رئی جمار ، طلق اور سعی ہے ۔ نیز طواف افاضہ ، طلق ہے تحلل کے بعد واقع ہوگا حتی کہ اس کے لئے عور توں کے سوال ہوگی ۔ اس سے دہ کی اس کے لئے عور توں کے سوال ہیں دوشہوں کا اعتبار کیا جائے گا۔

3828\_(قولد: أُعْتُبِرَ السّابِقُ) شايداس كى وجديه بكر نمازايك عباوت ہے جوغير مبتر كى ہے ۔ پس اس ميں نظر اس كى ابتدا كى طرف ہے ۔ پس جب اس ميں اخلاص كے ساتھ شروع ہو پھر اس پر ديالات ہواتو وہ خلوص پر الله كے لئے باقی ہے ور نہ لازم آئے گا كہ اس كا بعض الله كے لئے ہواور بعض غير الله كے لئے ہو حالانكہ يدا يك عبادت ہے ۔ ہاں اگر اس كے بعض كوريا ہے مزين كيا تو تزيين ذا كدوصف ہے جس پر تو اب نہيں ديا جاتا ۔ جو ہم نے ذكر كيا ہے اس سے اخذ كيا جاتا ہے كہ اگر ياكارى كرتے ہوئے نماز كوشروع كيا پھرا خلاص كو ملايا تو پہلے كا اعتبار ہوگا ۔ يداس كے خلاف ہے كہ اگر وہ الى عبادت ہو جس كی تجزى ممكن ہو جيسے قراءت، اعتكاف ۔ كيونكہ وہ جزجس ميں ديا واضل ہوا اس كے لئے ديا كا تھم ہے اور جو خالص الله

وَالرِّيَاءُ أَنَّهُ لَوْ خَلَا عَنِ النَّاسِ لَا يُصَلِّى فَلَوْ مَعَهُمْ يُحْسِنُهَا وَوَحْدَهُ لَا فَلَهُ ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَتُرُكُ لِخَوْفِ دُخُولِ الرِّيَاءِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ، لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَ ائْضِ فِ حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ قِيلَ لِشَخْصِ صَلِّ الظُّهُرَ وَلَك دِينَا لاَ فَصَلَّى بِهَذِهِ النِّيَّةِ يَنْبَغِي

ریا یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتو نماز نہ پڑھے اور اگر لوگوں کے ساتھ ہوعمدہ طریقہ سے پڑھے اور اکیلا ہوتوعمدہ نہ پڑھے۔ پس اس کے لئے اصل نماز کا تو اب ہوگا۔اور ریا کے خوف کی وجہ سے نماز کوترک نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیا ایک موہوم امر ہے۔واجب کے سقوط کے تق میں فرائف میں ریانہیں ہے۔ کی شخص سے کہا گیا: توظہر کی نماز پڑھاور تیرے لئے ایک دینار ہوگا۔ پس اس نے اس نیت سے نماز پڑھی چاہئے

کے لئے ہاس کا خلاص کا تھم ہے۔

3829\_(قولہ: وَالرِیٓاءُ أَنَّهُ الخ) كامل رياعبادت كى اصل كاثواب ضائع كرديتا ہے ياثواب كى زيادتى كوضائع كرديتا ہے ياثواب كى زيادتى كوضائع كرديتا ہے ورنہ لوگوں كى خاطر اچھى طرح نماز پڑھتا ہے وہ بھى ريا ہے اس دليل سے كداس پراسے ثواب نہيں ديا جا تا اور عبادت كى اصل پر ثواب ديا جا تا ہے۔

آ 'ندہ فصل میں (مقولہ 4234 میں) آئے گا کہ جب نماز میں شروع ہونے کا ارادہ کرے اگروہ رکوع کولمبا کرے تا کہآنے والا رکعت کو پالے تو امام'' ابو حنیفۂ' رطیفیائے نے فرمایا: اس پر امر عظیم یعنی شرک خفی کا اندیشہ کرتا ہوں۔اور شرک خفی ریا کاری ہے جیسا کہ اس کی تحقیق آگے آئے گی۔

3830\_(قولد: لَا يَتُوُكُ النِح) لِعِنى الروه نماز پڑھنے یا تلاوت کرنے کاارادہ کرے پھراسے اپنے او پرریا کا خوف ہوتوا سے بیمل ترکنہیں کرنا چاہئے کیونکہ ریا ایک وہمی امرہے۔''اشاہ''عن''الولوالجیة''۔

عارف محقق''شہاب الدین السہر وردی'' ہے بوچھا گیا: اے میرے سردار اگر میں عمل کوترک کر دوں تو میں ہمیشہ بطالت کی طرف چلا جاؤں گا اور اگر میں عمل کروں تو مجھ پرعجب داخل ہوجا تا ہے، پس کون می صورت بہتر ہے توشیخ صاحب نے جواب میں کھا کے مل کرواور عجب سے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔'' فال''۔

3831 (قوله: لا دِیاءَ فِی الْفَهَ ائِفِ فِی حَتَی سُقُوطِ الْوَاجِبِ) یعنی ریا فرض کو باطل نہیں کرتا اگر چہ اخلاص جملہ فرائض سے ہے'' مختارات النوازل' میں فر مایا: جب ریا اور دکھلا و ہے کی خاطر نماز پڑھی تو تھم میں اس کی نماز جائز ہوگی کیونکہ نماز کی شرا کط اور اس کے ارکان پائے گئے ہیں لیکن ثواب کا مستقی نہیں ہوگا۔ اور جو' الذخیرہ' میں ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ فقید' ابواللیث' نے '' النوازل' میں فر مایا: ہمارے بعض مشاکح نے فر مایا: ریا فرائض میں سے کسی چیز میں داخل نہیں ہوتا۔ یہی ند جب مستقیم ہے: ریا ثواب کی اصل کوفوت نہیں کرتا بلکہ وہ ثواب کے نضاعف کوفوت کرتا ہے۔'' بیدی علی الاشباہ''۔ اس مسئلہ پر کممل کلام کتاب الحظود الاباحة میں (مقولہ 33554 میں ) آگے گی۔

3832\_(قوله:قِيلَ لِشَخْصِ) "الاشباه "مين فرمايا: يدمسكد مارے فرهب مين منصوص نہيں ہے۔"النووی" نے

أَنْ تُجْزِئَهُ وَلَا يَسْتَحِقُ الدِّينَارَ الطَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُفِيدُ، بَلْ يُصَلِّ بِنْهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْفُ خَصْمُهُ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ جَاءَ رأَنَّهُ يُؤخَذُ لِدَانَقِ ثُوَابُ سَبْعِبِ الَّةِ صَلَاةٍ بِالْجَبَاعَةِ )

کہ یہ نمازاس کے لیے کافی ہواور دینار کا متحق نہیں ہوگا۔ دشمنوں کوخش کرنے کے لئے نماز کا پڑھنا مفید نہیں بلکہ الله تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز پڑھے۔ پس اگراس کا خصم اسے معاف نہیں کرے گا تو اس کی نیکیوں میں سے لیا جائے گا۔ اور بعض کتب ساویہ میں آیا ہے کہ ایک دانق کے بدلے جماعت کے ساتھ پڑھی گئی سات سونماز وں کا تو اب لیا جائے گا۔

اس کی تصریح کی ہے اور ہمار ہے تو اعد بھی اس کا اٹکارنہیں کرتے۔ رہانماز کا کافی ہونا تو وہ اس لئے ہے کہ واجب کے سقوط کے حق میں فرائض میں ریانہیں ہے۔ اور رہادینار کا ستحق نہ ہونا تو وہ اس لئے کہ بیوا جب پراجرت کا استحقاق نہیں ہوتا جیسے باپ خدمت کے لئے بیٹے کواجرت پر لے تو بیٹا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیٹے پر باپ کی خدمت واجب تھی۔ 'دھلی''۔

3833\_ (قوله: الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُنِفِيكُ) شارح نے اس كا ذكر نبيس كيا كه نماز جائز ہے۔ جبكه "مخارات النوازل" كا ظاہريہ ہے كه نماز جائز نبيس - كيونكه انہوں نے فرمايا: اسے ايسانبيس كرنا چاہئے شايد بيمل كو باطل كرنے والوں كے القاسے ہے۔

"الولوالجية" بيں ہے: جب الله تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز پڑھے گا پھراس کے لئے خصم ہوگا جس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا تواس کی نیکیوں سے لیا جائے گا۔ آخرت میں اس کی نیکیاں اس کے خصم کو دی جا ئیں گی خواہ اس نے نیت کی ہوگی یا نیت نہیں کی ہوگ ۔اوراگراس کا خصم نہ ہوگا یا اس نے اسے معاف کردیا ہوگا تواس کی نیکیوں میں سے خصم کو پچھنیں دیا جائے گا خواہ اس نے نیت کی ہوگی یا نیت نہیں کی ہوگی۔ "بیری"۔

اس بنا پر مذکورہ صلاۃ سے مرادبہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی رضا کے لئے نیت کرے تا کہ وہ اس کے قصموں کوراضی کردے اوراس کا عدم جواز اس لئے ہے۔ کیونکہ بیہ بدعت ہے بخلاف تحیۃ المسجد یا دوسرے مند و بات کے رہا بیہ کہ اگر کسی نے نماز پڑھی پھراس کا ثواب اپنے تھم کو ہبہ کردیا تو بیتے ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک عامل کے لئے اپنے عمل کا ثواب غیر کے لئے کرنا جائز ہے جیسا کہ باب الحج عن الغیرے باب میں (مقولہ 10885 میں) آئے گاان شاء الله تعالی۔

3834\_(قولہ: جَاءً) لین بعض کتب میں آیا ہے۔''اشاہ'' میں''البزازیہ' کے حوالہ سے ہے۔شایداس سے مراو کتب ساویہ ہیں، یا یہ حدیث ہوگی جے علانے اپنی کتب میں نقل کیا ہوگا۔

الدانق نون کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ۔ بیدرہم کا چھٹا حصہ ہے۔ بیدو قیراط ہے۔ اور قیراط ، پانچ جو ہیں۔اس کی جمع دوانق اور دوانیق آتی ہے۔ای طرح''الاختری''میں ہے۔''حموی''۔

عن مرائض ميں ہوتى ہے۔ 1835 (قوله: ثُوَابُ سَبُعِبِ اللَّهِ صَلاَةِ بِالْجَمَّاعَةِ) يعن فرائض ميں ہے۔ كيونكه جماعت فرائض ميں ہوتى ہے۔ 190' القشرى' كے حوالہ نے المواہب' ميں ہے: سات سومقبول نمازيں۔ اور انہوں نے جماعت كے ساتھ مقير نہيں كيا ہے۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَدُدِ أَفَنُضَّ أَمُرَتَرَاوِيحُ يَنُوِى الْفَنْضَ، فَإِنْ هُمْ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا تَقَعُ نَفُلًا وَلَوْ وَى فَنَضَيْنِ كَمَكْتُوبَةٍ وَجِنَازَةٍ فَلِلْمَكْتُوبَةِ، وَلَوْ مَكْتُوبَتَيْنِ فَلِلْوَقْتِيَّةِ وَلَوْفَائِتَنَيْنِ فَلِلْأُولَى لَوْمِنُ أَهْلِ التَّرْتِيبِ وَإِلَّا لَغَا فَلْيُحْفَظُ،

اگرایک شخص نے قوم کونماز میں یا یااورا ہے معلوم نہیں یہ فرض پڑھ رہے ہیں یا نماز تراوی ؟ تو وہ فرض کی نیت کرے۔اگروہ فرض میں ہوں گے تو اس کی نماز شیحے ہوجائے گی ورنہ اس کی نماز نفل ہوجائے گی۔اگر دوفر ضوں کی نیت کی جیسے فرض نماز اور نماز جنازہ کی تو نیت فرضی نماز کے لئے ہوگی۔اوراگر دوفرض نمازوں کی نیت کی تو نیت وقتی نماز کے لئے ہوگی۔اوراگر دوقضا نمازوں کی نیت کی تو پہلی نماز کے لئے نیت ہوگی اگروہ اہل تر تیب سے ہوور نہ نیت لغوہوگی۔اس کو یا در کھنا چاہئے۔

''المواہب'' کے الشارح نے کہا جس کا حاصل یہ ہے کہ بیمنافی نہیں کہ الله تعالیٰ ظالم کومعاف کر دے اور اپنی رحمت سے اے جنت میں داخل کر دے۔''ملخصا''

۔ 3837 (قولد: فَلِلْمَكُتُوبَةِ) یعنی فرضی نمازی قوت کی وجہ ہے اس کے لئے نیت ہوگی۔ کیونکہ اس کی فرضیت عین ہے۔ نیزیے حقیقة نماز ہے۔ اور جنازہ فرض کفامیہ ہے اور وہ مطلق نماز نہیں ہے۔

3838\_(قوله: وَلَوْ مَكُتُوبَتَيْنِ) يَعَن أيك وقت نماز كي نيت ہواوردوسرى اس نماز كى نيت ہوجس كاوقت ابھى داخل نہيں ہوا جيبيا كه اگرظهر كے وقت ميں اس دن كے ظهر اور عصر كى نيت كر ہے۔ اى طرح ''شرح المنيه'' اور''البيرى''كى شرح ''الا شباہ'' ميں ہے۔ اور اس پرآنے والاقول' ولوفائتة ووقتيةً الخ'' ولالت كرتا ہے۔

3839 (قوله: فَلِلْوَقَتِيَّةِ)''الحیط' میں اس کی علت بیان فر مائی ہے کہ وقتی نماز فی الحال واجب ہے اور دوسری فی
الحال واجب نہیں ہے۔ یہ اسے مفید ہے جو صاحب ترتیب نہیں ہے در نہ فوت شدہ اولی ہے جیسا کمخفی نہیں ہے۔'' بحر' میں کہتا ہوں: یہ افادہ تب مکمل ہوتا ہے جب مکتوبتین سے مرادوہ مفہوم لیا جائے جوفوت شدہ نماز کے ساتھ وقتی نماز
کوشامل ہوا ورحقیقت اس طرح نہیں بلکہ ان دونوں نمازوں سے مرادوقتی نماز ہے اور وہ نماز ہے جس کا وقت ابھی داخل نہیں
ہوا جیسا کہ تو جان چکا ہے۔

2840 (قولد: وَلَوْ فَائِنَتَدُنِ فَلِلْأُولَ) اورای طرح اگر دو وقتی نمازیں ہوں جیسے عرفہ میں ظہر اور عصر جیسا کہ ''البیری'' نے اس پر بحث کی ہے۔''حلی'' نے کہا: عرفہ کے دن ظہر کے وقت میں اگر چہ عصر کی نماز صحیح ہے مگر ظہر کو ترتیب کی وجہ سے عصر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پس بید دونوں دونوت شدہ نمازوں کے قائم مقام ہوں گی جن کے درمیان ترتیب ساقط نہیں ہوئی جیسا کہ بیظا ہر ہے۔

. المارية من المارية المارية

#### وَلَوْفَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَلِلْفَائِتَةِ لَوُالْوَقْتُ مُتَّسِعًا،

اورا گرفوت شدہ نماز اور وقتی نماز کے لئے نیت کی توفوت شدہ نماز کے لئے نیت ہوگی اگر وقت میں وسعت ہو۔

متابعت کی ہے: کیونکہ دوسری نماز جائز نہیں ہوتی گر پہلی نماز کو قضا کرنے کے بعد۔ اور'' البحر'' میں فر مایا: یہ اس صورت میں تکمل ہوگا جب ان دونوں نماز وں کے درمیان ترتیب واجب ہو۔

میں کہتا ہوں: ''البح'' میں جو ذکر کیا ہے وہ''الحلیہ'' سے ماخوذ ہے۔لیکن یہ''الحلیہ'' میں ہے اس کے بعد فرمایا: یہ صورت باتی ہے اگر ان دونوں نمازوں کے درمیان ترتیب واجب نبہ ہو۔ اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ نیت پہلی کے لئے ہو۔
کیونکہ اس کومقدم کرنا اولی ہے۔اور''الحلی'' نے''شرح الصغیر'' میں اس پرجز م کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: نیت ان میں سے پہلی کے لئے ہوگی کیونکہ پہلے ہونے کی وجہ سے وہ رائے ہے اگر چیدہ صاحب ترتیب نہ ہوں۔'' فاخبم''

3842\_(قوله: فَلِلْفَائِتَةِ لَوُالْوَقْتُ مُتَّسِعًا)رى يصورت كهجب دقّى نمازك وقت كے فوت مونے كانديشہ موتونيت وقى نماز كى طرف سے موگى حتى كداس پرفوت شده نمازكى قضاموگى جيساك' الاجناس' ميس ہے۔''بيرى''

''لوالوقت متسعًا''کے قول کے بعد''حلی''نے کہا: یعنی دونوں نمازوں کے درمیان تر تیب ہو۔ کیونکہ اگروفت میں وسعت ہواوران کے درمیان ترتیب نہ ہوتواس کی نیت لغوہو گی جیسا کہ''البحر''میں اس کی تصریح ہے۔

میں کہتا ہوں: اس مسلم میں ''البحر'' میں اس کی تصریح نہیں ہے۔ ہاں ' شرح المہنیہ'' میں بحث کرتے ہوئے اس کی تصریح فر مائی ہے۔ اور ''الحلبہ'' میں اس کے خلاف بحث کی ہے۔ پھرتم جان لو کہ جوالشارح نے ''فلکفائتیۃ الخ'' کا قول ذکر کیا ہے۔ اس کو''الفتح'' میں '' کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک میں کھی شروع ہونے والا نہ ہوگا۔ پھرفر مایا: ''الظہیر ہے'' میں ہے کہ اس میں دوروا بیتیں ہیں۔

وَلَوْفَىٰ ضَا وَنَفُلًا فَلِلْفَىٰ ضِ، وَلَوْنَافِلَتَيْنِ كُسُنَّةِ فَجْرٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ فَعَنْهُما،

اگر فرض اور نفل کی آئٹھی نیت کی تو نیت فرض کے لئے ہوگی۔اور اگر دونفلوں کی نیت کی جیسے فجر کی سنت اور تحیۃ المسجد تو نیت دونوں کی طرف ہے ہوگی۔

قوت ہے تو اس کے لئے اس کے استقر ار سے پہلے کل سے دور کرنے کی قوت بدرجداولیٰ ہوگی کیونکہ دفع، رفع سے زیادہ آسان ہے۔ بیامام''محم'' برائیٹنلیکی اصل پر ہے۔ای طرح'' ابو یوسف' رٹائٹٹلیکی اصل پر ہے۔ کیونکہ امام'' ابو یوسف' رٹائٹٹلیہ کے نزد یک ترجیح یا توتعیین کی حاجت کی وجہ سے ہوگی یا قوت کی وجہ سے ہوگی دراں حالیکہ بیددنوں امروں میں برابر ہیں۔

کورویک بی بوروں اس بوران کے اللہ اس کو بھی شامل ہے جوالالہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ واجب ہوا چیے فرضی نماز یا بند کے واجب کرنے کے ساتھ واجب ہوا چیے فرضی نماز یا بند کے واجب کرنے سے واجب کرنے سے واجب ہوا چیے نذر مانی ہوئی نماز ادااور قضا کے اعتبار سے ، اور جواس کے ساتھ لاحق ہے اس کو بھی شامل ہے جیے نفلوں کو تو رڑنے والا خواہ وہ دونوں ایک جنس سے ہوں جیے دوظہری نمازیں ، اور دو جناز ہے ، دونذر مانی ہوئی نمازیں ، یا دوجنوں سے ہوں جیے عصر کے ساتھ ظہر ، یا نذر کے ساتھ ظہر یا جنازہ کے ساتھ ظہر یا جفل علماء نے فرما یا : نمازیس نمازیں ، یا دوفون کی نیت کرنے والا جیے عصر کے ساتھ ظہر ، یا نذر کے ساتھ ظہر یا جنازہ کے ساتھ ظہر یا جنازہ کے ساتھ ظہر یا جنازہ کے مالا ہوگا۔ اس کے فلا ف ہے ۔ اگر دونوں کو نیت کرنے والا ہوگا۔ اس کی تممل بحث فرضوں کی نیت نماز کے علاوہ میں ہوجیے نکا ق ، روزہ ، جج اور کفارہ تو معتبر ہوگی اور دو فقل ادا کرنے والا ہوگا۔ اس کی تممل بحث اس حاشیہ میں ہے جو ہم نے '' البح'' پر کلعا ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ '' البامع الکبی'' کی روایت'' المنتی '' کی روایت کے نمالف اس حاشیہ میں ہے جو ہم نے '' البح'' پر کلعا ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ '' البامع الکبی'' کی روایت'' المنتی '' کی روایت کے نمالف اس حاشیہ میں ہے جو ہم نے '' البح'' پر کلعا ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ '' البامع الکبی'' کی روایت'' میں ہو جو نے والا نہوگا جب وہ نیت میں دو فرضوں کو جمع کرے جن میں سے ہرایک قضا ہوگا ، یا ساتھ میں میں جب فرض اور نمان کی وہ سے فرض کے والا نہوگا ۔ اور امام '' حمد'' روائی نیا نہ کر کے والا ہوگا ۔ اور امام '' حمد'' روائی نقی کے میان کی وضاحت کی ہے۔ الله بھرگا ۔ اور امام '' محمد'' روائی نقل کے ساتھ نذر ہے کی کہ اس صورت میں بالا نفاق وہ فرض ادا کرنے والا ہوگا ۔ خواش ہے ۔ الله بھرگا تو نا ہوگا ۔ خواش ہو خواش ہو کے الله بھرگا ۔ ان ہو اس کے اللہ بھرگا ۔ اس میں بالا نفاق وہ فرض ادا کرنے والا ہوگا ۔ خواش ہو کہ اس کورت میں اس کی وضاحت کی ہے۔ الله بھرگا ہو نے ہو نا ہوگا ۔ ان دوش کی ہو نا درت کی ہو ان دوش کی ان دوش کی ان خواش ہو کے واللہ ہوگا ۔ ان دوش کی بیان ہو نا دو سے دوشن کی ہو نا درت کی ہو نا درت کی ہو نا درت کی ہو نا درت کی ہو اس کی دو نا درت کی ہو نا درت ک

3843\_(قوله: فَلِلْفَنْ ضِ) لِعِن امام ' محمر' وليُتْعليكا نظريداس كے خلاف ہے جبيا كرتونے ابھى (سابقه مقوله ميس) جان ليا ہے۔

3844\_(قوله: وَلَوْنَا فِلْتَدُيْنِ) بَهِي نَفْل كااطلاق الى پرجمي ہوتا ہے جوسنت كوجمي شامل ہوتا ہے۔ يہاں يہي مراد ہے۔
3845\_(قوله: فَعَنْهُمَاً) يه 'الاشاه' ميں ذكر كيا ہے۔ پھر فرمايا: ميں نے اس كا تحكم نہيں و يكھا جب اس نے دو
سنتوں كى نيت كى جيسا كہ جب سوموار كے دن سنت روزے كى نيت كرے اور عرفه كے دن كے روز ہ كى نيت كرے جب اس
كے موافق ہوجائے۔ كيونكہ تحية المسجد كا مسئل سنت كے شمن ميں ہے كيونكہ مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔ يعنی اس طرح دو

وَلَوْنَافِلَةً وَجِنَازَةً فَنَافِلَةٌ، وَلَا تَبُطُلُ بِنِيَّةِ القَطْعِ مَالَمْ يُكَبِّرُ بِنِيَّةٍ مُغَايِرَةٍ، وَلَوْنَوَى فِي صَلَاتِهِ الصَّوْمَ صَحَّ اورا گرنفل اور جنازه کی نیت کی تونیت نفل کی ہوگی۔اور نماز کوقطع کی نیت سے نماز باطل نہ ہوگ جب تک دوسری نیت کے ساتھ تکبیرنہ کہہ لے۔اگر نماز میں روزے کی نیت کی تونیت صحح ہوگی۔

دنوں کی طرف سے روزہ کی نیت ہے۔العلامہ ''البیری'' نے اس کی تائید کی ہے کہ دونوں واجبوں میں روزہ ادا ہوجائے گاتو دونوں واجبوں کے علاوہ میں بدرجہ اولی ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ ''خزانۃ الا کمل' میں ہے: اگر کہا مجھ پر الله تعالیٰ کی رضا کے لئے رجب کا روزہ رکھنا ہے پھراس نے ظہار کے کفارہ کے طور پر دو مہینوں کے متواتر روزے رکھے ایک مہیندر جب تھاتواس کے لئے ادا ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر ایک مہینہ رمضان ہو۔ اور اگر تمام عمر کے روزوں کی نذر مانی پھر ظہار کی وجہ سے دو مہینوں کے روزے واجب ہوئے یا معین مہینہ کے روزے واجب کئے پھراس مہینہ میں رمضان کے روزوں کی قضا کی تو جائز ہوگا بغیراس کے کہاسے کوئی چیز لاحق ہو۔

لیکن اس میں دونیتوں کو جمع کرنائہیں بلکہ بیدا یک نیت ہے جو دوروزوں کی طرف سے کافی ہوئی ہے۔الشارح نے بیہ مسئلہ ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس کا کلام نماز کے بارے میں ہے۔اس میں بیرمناسب نہیں ہے۔اور اس کی تصویراس صورت میں ممکن ہے کہ اگر عشاء کی سنت اور تبجد کی سنت کی نیت کرے اس بنا پرجس کو''ابن البمام'' نے ترجیح دی ہے کہ تبجد ہمارے قل میں سنت ہے مستحب نہیں ہے۔

3846\_(قوله: فَنَافِلَةٌ) كيونكفل مطلق نماز باورجنازه دعاب-

3847\_(قوله: وَلاَ تَنْهُطُلُ بِنِيَّةِ القَطْعِ)قطع کی نیت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ای طرح دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔''طحطاوی''۔

3848\_(قولہ: مَالَمْ یُکَیِّدِ بِنِیَّةِ مُغَایِرَةً) مثلاً فرض شروع کرنے کے بعد نفل کی نیت سے تبیر کے اور اس کے برعکس کرے، یا وقتی نماز کے بعد فوت شدہ نماز کی نیت سے تبیر کے اور اس کے برعکس کرے، یا علیحدہ نماز شروع کرنے کے بعد اقتدا کی نیت سے تبیر کے، یاس کے الٹ کرے۔ رہی میصورت کہ جب موافق نیت کے ساتھ تبیر کے، یاس کے الٹ کرے۔ رہی میصورت کہ جب موافق نیت کے ساتھ تبیر کے جیسے ظہر کی ایک رکعت اوا کر نیت کے بعد نیت کے تلفظ کے بغیر ظہر کی نیت کرے تو پہلی نیت باطل نہ ہوگی اور اس پر بنا کرے گا۔ اگر دوسری نیت پر بنا کرے گا۔ اگر دوسری نیت پر بنا کرے گا فاسد ہوجائے گی۔ ' مطحطاوی''۔

، 3849\_(قوله: الصَّوْمَ) اس كى مثل اعتكاف ہے۔ليكن بہتريہ ہے كہ جس عمل بين مشغول ہے اس بين كسى دوسرى چيز ہے مشغول نہ ہو، 'طحطاوى' ۔الله بہتر جانتا ہے۔

# بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

شُهُوعٌ فِي الْمَشْهُوطِ بَعْدَ بَيَانِ الشُّهُطِ هِيَ لُغَةً مَصْدَرٌ وَعُهُفًا كَيْفِيَةٌ مُشْتَبِلَةٌ عَلَى فَهُ صِ وَوَاجِبِ وَسُنَّةٍ وَمَنْدُوبٍ

## نمازير صنے كاحكام

شروط کے بیان کے بعدمشروط میں شروع ہور ہا ہے۔صفۃ لغت کے اعتبار سے مصدر ہے اور عرفا اس کیفیت کا نام ہے جو فرض ، واجب ،سنت اورمستحب پرمشمتل ہوتی ہے۔

3850\_(قوله: شُرُدعُ فِي الْمَشُرُوطِ) بياس بات كومفيد به كرصفت سے مرادنماز كے اوصاف نفيد ہيں۔ اور بيدوه اجزاء عليہ ہيں جو قيام، ركوع اور جود ميں سے ہويت كے اجزاء ہيں كيونكه بيمشروط ہے۔ آئنده آئے گا كہ اولى اس كے خلاف ہے۔ ''طحطا وى''۔

# صفت كالغوى وعرفي معنى

2851 (قوله: هي لُغَةٌ مَصْدَر) كہاجاتا ہے: وصف الشئ وصفّا و صفة اس نے كى چيزى صفت بيانى كى۔ صفت علم اورسواد (سيابى) كى طرح ہے۔ "قاموں"۔ "تعريفات السيد" بيس ہے: وصف اس چيزكانام ہے جومعنى كے اعتبار سے ذات پردلالت كرتى ہے اور اپنے صيغہ كے ساتھ ذات پردلالت كرتى ہے دار اپنے صيغہ كے ساتھ ذات پردلالت كرتى ہے اور وہ معنى مقصود سرخى ہے۔ الوصف اور الصفة ہے جیسے احر۔ بیا ہے جو ہر سے معنی مقصود پر دلالت كرتى ہے اور وہ معنى مقصود سرخى ہے۔ الوصف اور الصفة دونوں مصدر ہیں جیسے الوصف اور العدة مصدر ہیں۔ متكلمین ان دونوں كے درميان فرق كرتے ہيں وہ كہتے ہيں وصف، واصف كے ساتھ قائم ہوتى ہے۔

لیکن' القاموی''کاکلام دلالت کرتا ہے کہ لغۃ بھی صفت کااطلاق اس پر ہوتا ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔
پس صفت مصدراوراسم ہوگا اور وصف صرف مصدر ہوگا۔''افتح''اور'' البحز' میں فر مایا: اس کاا نکار نہیں کیا جاتا کہ وصف کا ذکر
کیا جاتا ہے اور مرادصف کی جاتی ہے۔ اس سے لغۃ اتحاد لازم نہیں آتا ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ الوصف ، مصدر ہے۔
اس کا ظاہر یہ ہے کہ الوصف اسم کے طور پر مجاز آصفت کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے نہ کہ لغۃ صفت کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے نہ کہ لغۃ صفت کے معنی میں ہیں۔
استعال کیا جاتا ہے۔ پس ان دونوں کا اتحاد لازم نہیں آتا بخلاف اس کے جو کہا گیا ہے کہ لغت میں یہ دونوں ایک معنی میں ہیں۔

3852 (قولہ: وَعُنْ فَا کَیْفیَدُ ) مِشکلمین کے عرف پر مبنی ہے ورنہ تو جان چکا ہے کہ صفت لغت میں مصدر اور اسم ہوتی ہے۔ اور یہ خاص نماز کے اجزاء کی صفت کی تعریف ہے۔ مطلق صفت کی تعریف نہیں ہے۔ ''حلی'' نے کہا: یہ مضاف

#### (مِنْ فَرَائِضِهَا)

#### نماز کے فرائض میں سے

کے حذف پر ہوگی تقدیر یوں ہوگی:صفة اجزاء الصلوة \_ یعنی نماز کے اجزاء کی صفت \_ پس بعض اجزاء کی صفت فرض ہے جیے قیام، بعض کی صفت واجب ہے جیے تشہد بعض اجزاء کی صفت سنیت ہے جیے ثناء ، بعض کی صفت مستحب ہے جیے قیام میں این سجدہ کی جگد کی طرف دیکھنا۔اورہم نے مضاف مقدر کیا کیونکہ بیمقام اجزاء کی صفت کے بیان کا مقام ہے نافس صلوة كى صفت كابيان ہے۔ يداس سے بہتر ہے جو "الفتح" ميں ہے كه يبال صفت سے مراد نماز كے اوصاف نفسيه بيں۔ اور بیا جزاءعقلیہ ہیں جو هُوِیَّتُ خارجی کے اجزاء میں (مثلاً) قیام جزی،رکوع اور تجود ہیں۔ای طرح'' النبر' میں ہے۔''طحطاوی'' نےفر مایا: اولویت کی وجدیہ ہے کہ بیواجبات ،سنن اور مندوبات کوشامل نہیں ہے۔

اس میں نظر ہے۔ کیونکہ واجبات وغیرہ جن کا نمازی ہے تعل مطلوب ہوتا ہے وہ نماز کے اجزاء ہیں۔ کیونکہ اجزاء سے مرا دوہ نہیں جن پرنماز کی صحت موقوف ہوتی ہے۔ شاید اولویت کی وجہ یہ ہو کہ صفت وہ ہوتی ہے جوموصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔اوراجزاءوہ ہیں جن کے ساتھ فرضیت اور وجوب وغیر ہما کی صفت قائم ہوتی ہے بس بیصفت نہیں بلکہ موصوف ہیں۔ تمبھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ بیا جزاء مصلی (نمازی) کے اوصاف ہیں اور نماز کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ هویت خارجی کے اجزاء ہیں جن کے ساتھ نماز خارج میں نماز ہوتی ہے۔ اس بنا پر صفحة الصلوٰة میں اضافت بیانیه ہوگی یاصفت ہے مرادمجاز أجزب کیونکہ کل کے ساتھ اس کا قیام ہے۔اس پر''الکفایہ''اور'' المعراج'' کا قول دلالت كرتا ے کہ صفة الصلوة میں اضافت جز کی کل کی طرف اضافت ہے ہے۔ کیونکہ برصفت جوآ گے آئے گی نماز کا جز ہے' النہ''۔ بیاس کی مؤید ہے جو (اس مقولہ میں)''الفتح'' میں کہا ہے۔ نیز اس پردلیل بیجی ہے کہ اس باب سے مرادان اجزاء کا بیان ہے جوفرض، واجب اورسنت کی طرف تقتیم ہوتے ہیں نہائ نفس سنیت وجوب اور فرضیت کا بیان ہے جوان اجزاء کی صفات ہیں۔ کیونکہاس کا بیان کتب الاصول میں ہےنہ کہ فروع میں ہے۔" تامل''

نماز کے فرائض

3853\_(قوله: مِنْ فَرَائِضِهَا) يه فريضة كى جمع ب\_ يدركن سے اعم ب جو ما بيت ميں داخل ب اوراس شرط ے اعم ہے جواس سے خارج ہے۔ پس اس کا اطلاق تکبیر تحریمہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بصنعہ پر ہوتا ہے جبیا کہ آ گے آ ئے گا۔ تبھی فرض کا اطلاق اس پرکیا جاتا ہے جورکن کے مقابل ہوتا ہے اور تبھی اس پر کیا جاتا ہے جوندر کن ہوتا ہے اور نہ شرط

ا کثر فقہا فرض کا اطلاق اس پر کرتے ہیں جورکن کے مقابل ہوتا ہے جیسے تکبیرتحریمہ اور قعدہ۔ اور ہم نے کتاب الطهارة كاوائل مين "شرح المنية" كي والدي (مقوله 731 مين) بيان كياب كه فرض كااطلاق اس بركياجا تاب جونه ركن موتاب اورندشرط موتاب جيسے قيام ، ركوع ، جود اور تعده كى ترتيب \_ الَّتِي لَا تَصِحُ بِدُونِهَا (التَّحْرِيمَةُ) قَائِمًا (وَهِىَ شَمُطٌ) فِي غَيْرِجِنَازَةٍ عَلَى الْقَادِرِ، بِهِ يُفْتَى، فَيَجُوزُ بِنَاءُ التَّفُل عَلَى النَّفُل

جن کے بغیرنماز صحیح نہیں ہوتی کھڑے ہو کر تکبیرتحریمہ کہنا ہے۔اور بیٹر طہنماز جناز ہے علاوہ میں،قادر شخص پر۔اس کے ساتھ فتو کی دیا جاتا ہے۔ پس نفل کی بنانفل پر

منُ بعضیة کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ نماز کے لئے دوسرے فرائض بھی ہیں جیسا کہ الشاد سے قول میں آئے گا''بقی من الفروض الخ''ی''نے'طبی''نے فائدہ ذکر کیا ہے۔

3854\_(قولہ: الَّتِی لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا) ہے صفت کاشفہ ہے۔ کیونکہ فروض میں سے کوئی چیز ایم نہیں جس کے بغیر بلاعذر نماز صحح ہو۔

3855 (قوله: التَّغَرِيمَةُ) اس سے مراد خالص ذکر ہے جیسے الله اکبر جیسان کی ہیں شروط کے بیان کے ساتھ نظم میں (مقولہ 3923 میں) آئے گا۔ التحدیم کا مطلب ہے کی چیز کو حرام بنانا اس کو تکبیر تحریم اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں مباح تھیں ان کو اس نے حرام کردیا۔ بخلاف دوسری تکبیرات کے۔اس میں تامبالغہ کے لئے ہے۔ ''قبستانی''۔ بیاظہر قول ہے'' برجندی''۔ بعض علاء نے فرمایا: تاوحدت کے لئے ہے۔ بعض نے فرمایا: وصف سے اسمی طرف نقل کرنے کے لئے ہے۔ بعض نے فرمایا: وصف سے اسمی طرف نقل کرنے کے لئے ہے۔

3856\_(قولہ: قَائِبًا) ہے آنے والی اس کی ہیں شروط میں سے ایک ہے آئندہ فصل میں (مقولہ 3923 میں) مصنف اس کوذ کر کریں گے۔

3857\_(قوله: وَهِيَ شُهُوظٌ) گزشته شروط كے ساتھ اس كوذكر نہيں كيا۔ كيونكه بياس كے ساتھ اس طرح متصل ہے جس طرح گھر كے لئے درواز ہ ہوتا ہے۔ بيرفائدہ ''السراج'' ميں ذكر ہے۔

3858\_(قولہ: نِی غَیْرِ جِنَازَۃِ) رہی جنازہ میں تبیرتحریمہ تو وہ بالا تفاق رکن ہے جس طرح جنازہ کی بقیہ تکبیرات رکن ہیں جیسا کہ جنازہ کے باب میں آئے گا۔''حلبی''۔

3859\_(قوله:عَلَى الْقَادِرِ) يُـ 'شَهُظُا' كَمْتَعَلَق بِ- كِونكهاس مِين فرض كامعنى بِهِ يعنى بير رط بِ قادر پر فرض بـ ـ ' اللَّهِ ' -

ر ہاان پڑھاور گونگا آ دمی اگریہ دونوں نیت کے ساتھ آغاز کریں تو جائز ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایسی چیز لائے جوان کی وسعت میں تھی'' بحر''عن'' المحیط'' ۔ کممل کلام اس پر آئندہ فصل میں ہوگی۔

3860\_(قولہ:بِدِ یُفْتَی) ضمیراس پر شماطیۃ کے ساتھ جو تھم ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ (وہی شرط) کے قول میں نسبت ایقاعیہ کامضمون ہے۔

3861\_(قوله: فَيَجُوذُ بِنَاءُ النَّفُلِ عَلَى النَّفُلِ) يه تحديده كثرط مونى پرتفريع بيكن اس كاشرط موناكس

وَعَلَى الْفَرُضِ وَإِنْ كُمِ لَا فَرُضِ عَلَى فَرُضِ أَوْ نَفْلِ عَلَى الظَّاهِدِ وَلا تِّصَالِهَا بِالْأَدُ كَانِ دُوعِى لَهَا الشُّهُ وطُ اور فرض پرجائز ہے اگر چه مکردہ ہے۔ فرض یافٹل پرفرض کی بناجائز نہیں ظاہر مذہب پر۔ اور بھیرتحریمہ کے ارکان ہے متصل ہونے کی وجہ سے اس کے لئے شروط کی رعایت رکھی گئ ہے۔

نماز کی تحسیمه پر کمی نماز کی بنا کی صحت کا تقاضا کرتا ہے جیسے کی نماز کی طہارت پر کمی نماز کی بنا جائز ہوتی ہے۔اورای طرح بقیہ شروط ہیں۔لیکن نفل پرفرض کی بنا کوہم تسلیم نہیں کرتے اس لئے نہیں کہ تحسیمہ کن ہے بلکداس لئے کہ فرض ہیں مطلوب اس کے تمام افعال اوراخص اوصاف کی وجہ ہے غیر ہے اس کی تمیز اور تعیین ہے۔اور ان کا علیحدہ عبادت ہونا مطلوب ہے۔ اگر فرض کی دوسری نماز پر بنا کی جائے گی تو بیاس دوسری نماز کے ساتھ علیحدہ نماز ہوگی جیسا کہ نفل پرنفل کی بنا میں ہوتا ہے۔ "البحر" میں فرمایا: بیا یک نماز ہوگی اس دلیل کی وجہ ہے کہ قعدہ فرض نہیں ہوتا گر نماز کے آخر میں صحیح قول پر۔اور علاء کا بی تول کہ کرنشان کی ہردور کعتیں نماز ہیں اس کے معارض نہیں کیونکہ یہ بچھا حکام میں ہودر سے احکام میں نہیں۔ "حلی"۔

3862\_(قولہ: وَعَلَى الْفَرُضِ) كيونكه فرض اقوىٰ ہوتا ہے۔ پس نفل كےضعف كى وجہ سےنفل كوا پيخ بيتحصي طلب كرتا ہے۔

3863\_(قوله: وَإِنْ كُمِرة) يعنى اس كى صحت كے باوجود مكروہ ہے۔ كيونكه اس ميں سلام كى تا خير ہے اور نفل ميں نئ تكبير تحريمه كانه ہونا ہے۔''حلى'' ـ بيد عهد (ارادة) كى صورت ميں ہے۔ كيونكه اگر فرض كے قعدہ كے بعد بھول جائے اور يانچويں ركعت زيادہ كرلے توبلاكراہت چھٹی ركعت ساتھ ملالے۔

2864\_(قوله: عَلَى الظَّاهِي) يَعِنى ظاہر مذہب پر''صدر الاسلام'' کا قول اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے دونوں صورتوں میں جواز کا کہا ہے جیسا کہ' البح'' میں ہے۔ لیکن' النہائی' میں فرض کی بنا فرض پر جائز ہونے کے قول کو''صدر الاسلام'' کی طرف منسوب کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ' فرض کی بنا نقل پر''اس میں ہم نے کوئی روایت نہیں پائی۔ پھر فرما یا:
لیکن واجب ہے کہ جائز نہ ہوتی کہ 'صدر الاسلام'' کے قول پر بھی۔ کیونکہ 'صدر الاسلام'' نے مثل کی بنا کو جائز قرار دیا ہے۔
پس اقو کی کی بنا دنی پر جائز نہیں۔ نیز کوئی چیز اپنی مثل کو یا ہے ہے ادنی کو طلب کرتی ہے نہ کہ اقو کی کو۔ آخر تک جوانہوں نے طویل کلام کی۔''امراج''اور' النہائی' میں اس کی مثابعت کی ہے۔

اس سے''انہ'' کے قول کی عدم صحت ظاہر ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ فل اور فرض پرنفل کی بنا کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔''فتننہ''

3865\_(قولہ: وَلا تِصَالِهَا الخ) يمعلول پرمقدم علت ہے اور معلول يہ قول ہے ''دوعی لها الشہوط''۔ يہ آئدہ'' البر ہان' کی عبارت کا حاصل ہے۔ يه ايک مقدرسوال کا جواب ہے۔ اور وہ يہ ہے کہ جب تحديدہ شرط ہے تو اس کے لئے شروط کی رعایت کو ل رکھی گئی۔ شروط کی رعایت تو ارکان کے لئے رکھی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ تحریمہ کے لئے

وَقَدُ مَنَعَهُ الزَّيْدَعِيُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَيِنْ سُلِّمَ، نَعَمُ فِي التَّلُوبِ تَقُدِيمُ الْمَنْعِ عَلَى التَّسُلِيمِ أَوْلَى، "الزيلى" نے اس كا انكاركيا ہے پھر اس قول كے ساتھ اس كى طرف رجوع كيا ہے كه"اگر تسليم كيا جائے"۔ ہال" التلوت؟" ميں ہے: تسليم پرمنع كومقدم كرنا اولى ہے۔

طہارت، استقبال قبلہ وغیرہ شروط کی رعایت رکھی گئی ہے اس لئے نہیں کہ یہ نماز کے لئے رکن ہے بلکہ اس لئے کہ یہ قیام کے ساتھ متصل ہے جونماز کارکن ہے۔

3866 (قوله: وَقَدُ مَنَعَهُ الزَّلَعِيُ ) يعنى علامه "الزيلعي " نے" دوعى لها الشه دط" كِول سے جوذكركيا كيا اس كا انكاركيا ہے۔ كيونكه امام" شافعی "دِاليَّفيله پرردكرتے ہوئے فرما يا جوتحريمہ كى ركنيت كے قائل ہيں كه "تحريمه كے لئے وہى شروط ہيں جونمازكى شروط ہيں " يەمنوع تول ہے۔ كيونكه اگر نجاست كو اٹھائے ہوئے تكبير تحريمہ كى پھر تكبير تحريمه سے فارغ ہونے كيونكه الرخوات كو وقت ملى يير سے اس كو ڈھانپ ديا ، يا شرمگاہ كھلى ہوئى تھى تكبير سے فراغت كے وقت ملى يير سے اس كو ڈھانپ ديا ، يا ذوال كے ظہور سے پہلے تكبير ميں شروع ہوا پھر تكبير سے فارغ ہونے كے وقت زوال ظاہر ہوا ، يا قبله سے مخرف تھا پھر تكبير ميں شروع ہوا پھر تكبير سے فارغ ہونے ہوئے ادرا گرتسليم كرليا جائے تو اس كے لئے شروط اس لئے كريم يورگ كيونكه ادااس كے ساتھ متصل ہے نہ اس لئے كہتر يمه نماز ميں سے ہے۔

3867 (قوله: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) يعنى پر تجبير تحريد كے لئے شروط كى رعايت كے قول كى طرف ولئن سلم النخ '' كول كے ساتھ رجوع كيا۔ يہ اگر چرفعم كے ساتھ على سبيل التنول ہے لئين ان كا قول ادا ہيں ہے جواس كے ساتھ مصل ہے اس كے لئے شرط ہے الخے تجبير كے وقت شروط كى رعايت كرنے كے لاوم ميں صريح ہے نہ كہ تجبير كے لئے شروط كى رعايت ہے جو بالا تفاق ركن ہے۔ رعايت كے لاوم ميں ہے ہے بلك اس كے قيام كے ساتھ مصل ہونے كى وجہ ہے شروط كى رعايت ہے جو بالا تفاق ركن ہے۔ اس كى مثال تيرا يہ قول ہے: ہم شليم نہيں كرتے كہ حركت سكون كے ساتھ جع ہوتی ہے۔ اگر پہليم كرليا جائے تو دو ضدوں كا اجتماع لازم آتا ہے۔ پس تيرا قول اگر پہليم كرليا جائے فرضى كلام ہے اس كے ساتھ ما بعد كا قصد كيا گيا ہے۔ پس معلوم ہوا كہ ''الزيلعی'' نے اس كلام ہے تحريد كے وقت شروط كى رعايت كے لاوم كا ارادہ كيا ہے۔ يونكہ يہ قيام كے ساتھ مصل ہے جو نماز كاركن ہے اس بنا پر اگر كو كی تجبیر تحريد کے وقت نجاست اٹھانے والا ہوا ور اس ہے فراغت كے وقت اسے بھينك د ہے تواس كى نماز شيح نہ ہوگ ہے۔ يونكہ نجاست قيام كے ايك جز كے ساتھ مصل ہے ۔ اك طرح ''الزيلعی'' كی بيم ادنہ ہوتو فذکورہ تسليم كے فرض پر اس كی تعریف سے نہ ہوا كہ پہلے انہوں نے جس كا انكار میں اس كی طرف رجوع كرليا۔''نافہم'' كیا تھا بعد میں اس كی طرف رجوع كرليا۔''نافہم''

3868\_(قوله: نَعَمُ) جو' الزيلعي' نے تسليم كرنے پر انكار كومقدم كرنے ميں سے علماء مناظرہ كے قواعد پر چلتے موئے كہااس كى يہ تصديق ہے۔ اور 'نى التلويح الخ' كاقول اس كى تائيد ہے۔ اور اس سے اس شخص كے رد كاارادہ كيا ہے

لَكِنْ نَقُولُ الِاحْتِيَاطُ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الْبُرُهَانِ وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ لَهَا مَا أُشْتُرِطَ لِلطَّلَاةِ لَا بِاعْتِبَادِ دُكُنِيَّتِهَا، بَلْ بِاعْتِبَادِ اتِّصَالِهَا بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَدُكُنُهَا

لیکن ہم کہتے ہیں احتیاط اس کے خلاف ہے۔اور''البر ہان'' کی عبارت ہے: تکبیر تحریمہ کے لئے وہ شرا کط رکھی گئی ہیں جونماز کے لئے رکھی گئی ہیں اس کی رکنیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اس قیام سے اتصال کے اعتبار سے جونماز کارکن ہے۔

جس نے منع پرتسلیم کومقدم کیا ہے جو' الزیلعی' نے کہااس کاعکس ہے جیسا کہ' البحر' کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ پس تواس کی طرف رجوع کر۔' نافنہم''

3869\_(قولہ: لَکِنُ نُقُولُ الخ) بیا نکار پراستدراک ہے۔اور'' الزیلعی'' نے جس کی طرف رجوع کیا اس کی تائیر ہے کیونکہ بیاحتیاط ہے۔

اور'' و عبارة البرهان'' كا قول استدراك كے لئے تقویت ہے۔ كيونكه'' البر بان' كا قول' انها اشترط لها الخ'' تحبير كے لئے شروط كى مراعاة ميں صرح ہے اگر چدركن نہيں۔ كيونكه قيام كے ساتھ متصل ہے جونماز كاركن ہے۔ ''خزائن الاسرار'' ميں الشارح نے فرمایا:'' ہدائي''' الكافی'' اور'' شروح الجمح من وغير ہا ميں كلام كا ظا ہر تكبير تحريمہ كے وقت نماز كى شروط كے وجود كے شرط ہونے ميں صرح ہے اس لئے نہيں كہ يدركن ہے بلكہ اس لئے كہ يداركان كے ساتھ متصل

وقت تمازی شروط نے وجود کے شرط ہونے میں صرح ہے اس لئے ہیں کہ بیر کن ہے بلکہ اس کئے کہ بیدار کان کے ساتھ مصل ہے جبکہ''الزیلعی''نے پہلے شرط ہونے کا اٹکار کیا ہے۔

الثارت کے کلام کا عاصل میہ ہے کہ تحریمہ کے وقت شروط کی رعایت پندیدہ ہے اگر چہ تکبیر تحریمہ رکن نہیں۔ کیونکہ امام
''شافعی' رطینے اس کے لئے شروط کی رعایت کی وجہ ہے اس کی رکنیت پر استدلال کیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء
نے فرمایا: ان شروط کی رعایت تکبیر تحریمہ کے لئے نہیں رکھی گئی بلکہ ان کے لئے ہے جو قیام وغیرہ میں سے اس کے ساتھ متصل
ہیں۔ کیونکہ اس کا ظاہر میہ ہے کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کے وقت مراعات کا لزوم تسلیم کیا ہے لیکن اس کا انکار کیا ہے کہ شروط کی
رعایت تکبیر تحریمہ کے لئے ہے۔ اس طرح گزشتہ بقی فروع میں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس کے خلاف ہے جس پر شار صین کا کلام دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ان فروع میں شروع ہونے کی صحت کے بارے میں ان کی تصریح ہے جتی کہ علامہ ' الکا کی' نے ''معراج الدرائی' میں تصریح کی ہے کہ ہمارے اور امام ' شافعی' دولیٹھا ہے کہ درمیان تکبیر تحریم بید کے بارے میں اختلاف کا ثمر و فرض پر نفل کی بنا پر جواز میں ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ تکبیر کے اور اس کے ہاتھ میں نجاست ہو پھر تکبیر سے فارغ ہونے کے وقت نجاست کو پھینک دے۔ ای طرح گر شتہ فروع میں ہے۔ پھراس کے آخر میں فرمایا: ہمارے نزدیک اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس طرح '' السراح'' میں ہے۔ لیکن شیخین اور امام'' محکہ' رطانے تھا ہے کہ درمیان انہوں نے اختلاف ذکر کیا ہے۔ شاید امام'' محکہ' رطانے تھا ہے ہوگے واقعہ یہ ہیں۔ اور'' فتح القدیر'' کی عبارت اس طرح ہے کہ وحراعاۃ الشہائط الم جماقول ''یشتوط لھا'' کے قول کے انکار کو تصمن ہے۔ پس یہ ہما جائے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہے کہ وحراعاۃ الشہائط الم جماقول ''یشتوط لھا'' کے قول کے انکار کو تصمن ہے۔ پس یہ ہما جائے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے

کہ تجمیر تحریمہ کیلئے شرط ہے بلکداس کے لئے شرط ہیں جوار کان میں سے اس کے ساتھ متصل ہیں نہ کہ صرف تکبیر کے لئے شرط ہیں۔ ای دجہ سے ہم نے کہا: اگر نجاست اٹھانے والا تکبیر تحریمہ کیے، یا مکثوف العورة تکبیر کیے، یا ذوال کے ظہور سے پہلے تکبیر کیے، یا قبلہ سے منحرف ہو کہ تجمیر کیے پھر نجاست کو پھینک دے اور ممل قلیل کے ساتھ شرمگاہ ڈھانپ لے اور زوال ظاہر ہوجائے اور تحریم بھر نجاست کو پھینک دے اور تحل قلیل کے ساتھ شرمگاہ ڈھانپ کے اور زوال ظاہر ہوجائے اور تحریم کے دیا تحق علی کے دیک کو سے دوریمی 'الطحادی'' کے کلام کا ظاہر ہے۔ پس ان کے قول پرواجب ہے کہ یے فروع سے جے نہوں۔ کلام 'افتح''۔

یں دیکھوکیے سمجھا کہ صاحب' البدائی' کی مرادان فروع کی صحت کوتسلیم کرناہے۔اور تکبیر تحریمہ کے وقت نماز کی شروط کا وجود شرطنہیں اور ان کی عدم صحت اس کی رکنیت کے قول کی بنا پر ہے۔اور ہم پنہیں کہتے۔اور بیاس کے خلاف ہے جوالشارح ن البداية اور الكافى وغيرها ككلام تحميها جيها كهم في الخرائن كحواله (المقوله من) يبلخ ذكركيا اى طرح'' البحر' اور' النهر' کا کلام ان فروع کی صحت میں صریح ہے۔ پس اس حیثیت ہے کہ بیمنقول ہے اس لئے ہمارے لئے اس سے عدول جائز نہیں۔اوراس وقت جواب میں علا کے قول کامعنی یہ ہے کہ شروط کی رعایت تکبیر تحریمہ کے لئے نہیں بلکہ قیام میں سے جواس کے ساتھ متصل ہے اس کی وجہ ہے ہے طہارت وغیرہ میں سے نماز کی شروط تکبیر تحریمہ کے لئے اصلاً واجب نہیں بلکاس قیام کیلئے ہے جواس کے ساتھ متصل ہے۔ یعنی تکبیر کے تلفظ کی انتہا کے وقت اس کے آخر میں جومتصل ہے نہاس قیام کے لئے جواس کی ابتدا ہے اس کی انتہا تک متصل ہے تا کہ قیام ذکور کے شمن میں تکبیر کے لئے شروط کی مراعات لازم ہوجیسا کہ يالشارح في البربان كول انها أشتُرط لها " ي مجما ب كونك الها" كاقول الكومفيد ب جوالشارح في ذكر كيا ہے لیکن میرانہیں۔ کیونکہ ہمار سے نز دیک مذکورہ فروع صحیح ہیں۔ یا بیکہا جائے گا کہ اس کامعنی ہے میشروط تکبیر تحریمہ کے وقت نمازی جن کی رعایت کرتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے لئے ہیں بلکہ اس کے لئے ہیں جوار کان میں سے اس کے ساتھ متصل ہے۔ اس کا حاصل میہ ہے کہ جب نمازی کے حالت سے غالب تکبیرتحریمہ کے وقت شروط کی رعایت ہے توبیاس وہم کا منشا ہوا کہ پتحریمہ کے لئے ہے۔ پس اولا علانے بیان فر مایا کہ پیشروط تکبیرتحریمہ سے متصل قیام کے لئے ہے۔ پھراس کو ثابت کیا کرانہوں نے الیں صورتیں ذکر کی ہیں جن میں شروط کے ساتھ تحریمہ کا متصل ندہوناممکن ہے۔ اور ' الہدائی ' کی عبارت ہے: شرائط کی رعایت اس کے لئے ہے جو قیام میں سے اس کے ساتھ متعل ہے۔ اور 'الکفائی' میں ہے: دلیل میہ کہ جودریامیں واقع ہوااور پانی اس کے اعضاوضو تک نہیں پہنچا پھراس نے تلبیر کہی اور یانی میں گھس گیااورسراٹھا یااوراشارہ سے نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہوگی اگر چینکبیر کی حالت میں وہ باوضونہیں تھا۔

پی بیمرت ہے کہ شروط کی رعایت واجب ہے تکبیر تحریمہ سے فارغ ہونے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے آخریم متصل قیام کے لئے پہلے جز کے وقت یا ہے اور" الزیلعی" کا لئے پہلے جز کے وقت یا ہے اور" الزیلعی" کا گزشتہ کلام (مقولہ 3866 میں) اس پرمحول کرناممکن ہے اس طرح کہ لما یتصل کا قول" پیشترط" کے قول کے متعلق کیا

< وَمِنْهَا الْقِيَامُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَكَيْهِ لَا يَنَالُ دُكْبَتَيْهِ وَمَفْهُ وَوَاجُبهُ وَمَسْنُونُهُ وَمَنْدُوبُهُ بِقَدْدِ الْقِيَامُ بِحَيْثُ لَوْ مَنْدُوبُهُ بِقَدْدِ الْقِمَاءَةِ فِيهِ، فَلَوْكَبَرَقَائِمًا فَرَكَعَ

اور نماز کے فرائض میں سے قیام ہےال حیثیت ہے کہا گروہ اپنے ہاتھوں کولمبا کرے تو وہ اسکے گھٹنو ل تک نہ پہنچیں۔اور قیام فرض ، واجب ،مسنون اور مندوب ہونااس میں قراءت کی مقدار کے اعتبار سے ہے۔ پس اگر کھڑے ہوکر تکبیر کہی پھر رکوع کیا

جائے۔ بیاس کے لئےصلہ ہوعلت نہ ہوتا کہ عنی بیہ وکتر یمہ میں شروط ہیں اس کی وجہ ہے جواس کے ساتھ متصل ہے۔اس وقت فقہاء کا کلام موافق ہوجائے گااوران کا مقصود واضح ہوجائے گا۔ بیاس مقام کی تحقیق میں میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔

3870 (قوله: وَمِنْهَا الْقِیَاهُ) یکمل قیام کوشال ہے اور وہ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اور غیرکمل قیام کوسمی شامل ہے اور وہ تھوڑا سا جھکنا ہے۔ ای طرح کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچتے ہوں۔ اور 'بحیث''کا قول دونوں صورتوں پرصادق آتا ہے۔ یہ فائدہ 'طحطا وی' نے ذکر کیا ہے۔ بغیر عذر کے نماز میں ایک پاوئ پر کھڑا ہونا مکر وہ ہے۔ اور مناسب ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان ہاتھ کی چارانگلیوں کی مقدار فاصلہ ہو۔ کیونکہ یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح ''ابونطرالد ہوی' سے مروی ہے۔ وہ ای طرح کرتے تھے۔ اس طرح ''الکبری'' میں ہے۔ اور جومروی ہے کہ صحابہ کرام مخنوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ای طرح کرتے تھے۔ اس طرح ''الکبری'' میں ہے۔ اور جومروی ہے کہ صحابہ کرام مخنوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ای طرح کرتے تھے اس سے مراد جماعت ہے یعنی ہر خص دوسر سے کے ساتھ کھڑا ہو۔ ای طرح '' قاویٰ سمرقنز' میں ہے۔ اور اگرکوئی شخص بلاعذرا پنے پاوئل کی انگلیوں یا ایڑھی پر کھڑا ہوتو جائز ہوگا۔ اور بعض علاء نے فرمایا: جائز نہ ہوگا۔ دونوں قول '' القدیہ'' میں دکایت کئے ہیں۔ اس کی کمل بحث ' شرح اشنے اساعیل' میں ہے۔

1871 (قوله: بِقَدُّدِ الْقِمَاءَةِ فِيهِ) بِه 'الشرنبلاليه' مِيں بطور بحث ذکر کيا ہے۔ليكن' الخزائن ميں اس كو الحاوی کی طرف منسوب کیا ہے۔اس وقت ایک آیت کی مقدار فرض ہوگا ،سورہ فاتحداور ایک سورۃ کی مقدار واجب ہوگا۔ طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کی مقدار اپنجی میں مسنون ہوگا۔اور نماز تہجد وغیرہ میں اس سے زائد مندوب ہو گا۔لیکن' الا شباہ 'کے المفن الشالث کے اوا خرمیں ہے: ہمارے اصحاب نے فرمایا: اگر نماز میں سارا قرآن پڑھے تو فرض واقع ہوگا۔

اوراس کا مقتضاً یہ ہے کہ اگر قیام لمباکرے گا تو فرض ہی واقع ہوگا۔ پس بیاس نقتہ پر کے منافی ہے اور بھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ بیاس کے ابقاع سے پہلے ہے۔ رہااس کے ابقاع کے بعد تو قیام فرض ہوگا جیسا کہ قراءت ابقاع سے پہلے فرض، واجب اور سنت میں تقسیم کی جاتی ہے اور ابقاع کے بعد تمام فرض ہوتی ہے۔

اس کاثمرہ تواب اورعقاب میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ ایک آیت سے زیادہ پڑھے گاتو اسے فرض کے تواب کا بدلہ دیا جائے گااور جب وہ قراءت ترک کردے گاتو ایک آیت سے زائد کے ترک پراسے عقاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔'' فآملہ''

3872\_(قوله: فَرَكَعَ) يعني اس نے فرض کی مقدار میں قراءت کی یاوہ گونگاتھا یاوہ مقتدی تھا یا اس نے قراءت کو

وَكُمْ يَقِفْ صَحَّ لِأَنَّ مَا أَنَّ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ إِلَى أَنْ يَبُلُغُ الرُّكُوعَ يَكُفِيهِ تُنْيَةٌ (فِى فَهُضٍ) وَمُلْحَقٍ بِهِ كَنَذُرٍ وَسُنَّةِ فَجُرِنِ الْأَصَحِّ (لِقَادِرِ عَلَيْهِ) وَعَلَى السُّجُود،

اور تغیر انہیں توضیح ہوگا کیونکہ رکوع تک پینچنے تک جو قیام اس نے کیا ہے وہ اے کافی ہے'' قنیہ'۔اور قیام فرض ہے فرض نماز میں اور جواس سے ملحق ہے جیسے نذر مانی ہوئی نماز اور فنجر کی سنتیں اصح قول میں۔(اوریہ) تکم اس کے لئے ہے جو قیام پر اور سجود پر قادر ہو۔

مۇخركىيا\_

3873 (قوله: إِلَى أَنْ يَبُكُغُ الرُّكُوعُ) لِعِن كُم ازكم ركوع كوَيُنْ عِائِ السطرة كماس كے ہاتھاس كے گھنوں تك بن عبارت القنية ' كے حوالہ نے ' الخزائن' ميں ہے۔ يہاں تك كدركوع كے زيادہ قريب ہوجائے۔ 3874 (قوله: كَنَنْ دِ) اس كو مطلق ذكر كيا ہے۔ پس بينذ رمطلق كوشائل ہے۔ بيدہ ہے جس ميں قيام اور قعود متعين ندكيا عميا ہو۔ اور بيدو قولوں ميں ہے ايک ہے اور دو سراقول تخيير ہے ' مطحطا وی' ۔'' الخزائن' ميں نذركو واجب سے بدلا ہے اور اس ميں تو رہے گئو افل كى قضا بھى داخل ہے۔ پھر كيا ان ميں قيام فرض ہوگا اس كوجوب كى وجہ سے يا قيام واجب ند ہوگا اس ميں آو رہے گئے نوافل كى قضا بھى داخل ہے۔ پھر كيا ان ميں قيام فرض ہوگا اس كے وجوب كى وجہ سے يا قيام واجب ند ہوگا اس كو اپنى اصل كے ساتھ لاحق كرتے ہوئے؟ اس ميں ' مطحطا وى'' اور' الرحتی'' نے تو قف كيا ہے۔

3875\_(قوله: وَسُنَّةِ فَجْرِنِى الْأُصَحِّ) سنتوں كے دجوب كتول پرتو ظاہر ہے۔ اور رہاان كى سنيت كتول پرتو يه دجوب كتول كى رعايت كرنے پر ہے۔ ' مراتی الفلاح'' میں نقل كيا ہے كہ اصح قول فجر كى سنتوں كو بيٹھ كرا داكرنے كاجواز ہے۔ ' طحطا وئ''۔

میں کہتا ہوں: لیکن'' الحلب'' میں صلاۃ التر اور کے پر کلام کے وقت فرمایا: اگر تراور کے بلا عذر بیٹھ کر پڑھے تو بعض علانے فرمایا: جائز نہیں سنت فجر پر قیاس کرتے ہوئے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک سنت مؤکدہ ہے اور فجر کی سنتیں بلا عذر بیٹھ کر جائز نہیں۔ اس پر علاء کا جماع ہے جیسا کہ بیا کہ ن امام'' ابوصنیف' روائیٹا ہے روایت ہے۔'' الخلاص' میں اس طرح تصریح کی ہے۔ پس اس طرح تراور جھن علاء نے فرمایا: جائز ہے اور فجر کی سنت پر قیاس غیر کمل ہے۔ کیونکہ تراوی تاکید میں فجر کی سنت پر قیاس غیر کمل ہے۔ کیونکہ تراوی تاکید میں فجر کی سنت پر قیاس غیر کمل ہے۔ کیونکہ تراوی تاکید میں فجر کی سنت اس میں ان کے درمیان برابری جائز نہیں۔'' قاضی خان' نے فرمایا: بہی صبح ہے۔

3876 (قوله: لِقَادِرِ عَلَيْهِ) الركوئي فض حقيقة قيام نعاجز بوتوية ظاہر ہے، يا حكماً عاجز بوجيها كه قيام كے ساتھ اس كو تكليف زيادہ ہوتى ہو، يا مرض كے زيادہ ہونے كا خوف ہوا درجيے "وقل يتحتم القعود" كے قول ميں (مقوله 3880 ميں) آنے والے مسائل پس قيام ساقط ہوجاتا ہے۔ اور بھی قيام پر قدرت ہونے كے باوجود قيام ساقط ہوجاتا ہے۔ اس صورت ميں كه اگر سجدہ كرنے سے عاجز ہوجيها كه الشارح نے "البح" كى تبع ميں اس پر اكتفاكيا ہے۔ اور ايك مسكله اس پر اضافه كيا جاور وہ چلتى ہوئى كتى ميں نماز ہے۔ كونكه الم "ابوطنيف" رطیقا ہے كزد يك قيام پر قدرت كے ہوتے ہوئے كتى ميں مين مين كرنماز يرد ھے۔

فَكُوْقَكَارَ عَلَيْهِ دُونَ السُّجُودِ نُدِبَ إِيمَاؤُهُ قَاعِدًا، وَكَنَا مَنْ يَسِيلُ جُرْحُهُ لَوْ سَجَدَ وَقَدْ يَتَحَتَّمُ الْقُعُودُ كَمَنْ يَسِيلُ جُرْحُهُ إِذَا قَامَ أَوْ يَسْلَسُ بَوْلُهُ أَوْ يَبْدُو رُبْعُ عَوْرَتِهِ أَوْ يَضْعُفُ

یس اگرکوئی شخص قیام پر قادر ہواور سجدہ پر قادر نہ ہوتو بیٹھ کرا شارہ سے نماز پڑھنامستحب ہے۔ای طرح وہ ڈخص جس کا زخم بہتا ہوا گروہ سجدہ کرے اور کبھی بیٹھنا حتی ہوجا تاہے جیسے وہ شخص جس کا زخم بہتا ہوجب وہ کھڑا ہوتا ہویا اس کے بیشاب کے قطرے کرتے ہوں یااس کی شرمگاہ کی چوتھائی ظاہر ہوتی ہو

3877\_(قولد: فَكُوْقَدُدَ عَكَيْهِ) لِين الرصرف قيام پرقادر مو يا ركوع كي ساتھ قيام پرقادر موجيسا كه' المديه' ' يس ہے۔

3878 (قوله: نُوب إيمَاؤُهُ قَاعِدًا) يعنى يُونكه يه عجده كِ قريب ہاور كھڑ ہوكرا شاره ہے نماز پڑھنا بھى جائز ہے جيسا كە ' البحر' ميں ہے۔ امام ' زفر' اورائكه ثلاثه نے دوسرے قول كو واجب كيا ہے۔ يُونكه قيام ركن ہے بس اس پر قدرت ہوتے ہوئے اسے ترك نہيں كيا جائے گا۔ اور ہمارى دليل يہ ہے كہ قيام عجده كاذريعہ ہے جھكنے كے لئے اور مجده اصل ہے۔ يُونكه بغير قيام كے يہ بطورعبادت مشروع ہے جيسے عجدہ تلاوت۔ اور قيام عليحده بطور عبادت مشروع نہيں حتى كہ اگركوئى غير الله كو مجده كرے گاتو كافر ہوجائے گا بخلاف قيام كے۔ اور جب اصل ہے عاجن ہواتو ذريعہ بھى ساقط ہوگيا جيسے نماز كے ساتھ وضو اور جمعہ كے ساتھ سے ہے۔ اور جب اصل ہے عاجن ہواتو ذريعہ بھى ساقط ہوگيا جيسے نماز كے ساتھ وضو اور جمعہ كے ساتھ سے يہ نفر ما يا: اورا گر كہاجا تا كہ اشاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں نے كوئى عالم نہيں د يكھا جس نے يہ ذكركيا ہو۔ كرا شاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں نے كوئى عالم نہيں د يكھا جس نے يہ ذكركيا ہو۔ كرا شاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں نے كوئى عالم نہيں د يكھا جس نے يہ ذكركيا ہو۔ كرا شاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں اس كا دور ہوئى عالم نہيں د يكھا جس نے يہ ذكركيا ہو۔ كرا شاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں اس كا دور ہوئى كرا شاره كرنا افضل ہے اختلاف سے نكلنے كے لئے تو قابل توجہ ہوتا ليكن ميں اس كوئى عالم نہيں د يون كرا ہوئى عالم نہيں د يہ مؤلى اللہ د نے كرا ہوئى كرا

3879\_(قولہ: وَكَنَا) یعنی كھڑے ہوكرا شارہ كرنے كے جواز كے باوجود بینے كرا شارہ كرنامتحب ہے كيونكہ حكماً سجدہ كرنے سے عاجز ہے كيونكہ اگر سجدہ كرے گاتو طہارت كافوت ہونا لازم آئے گا بغیر كسى بدل كے اور اگرا شارہ كرے گاتو اشارہ سجدہ كا خليفہ ہوگا۔

3880\_(قوله: وَقَدْ يَتَحَتَّمُ الْقُعُودُ اللهُ) يعنى بينه كراشاره كرنالازم ، وكاكونكه بياس قيام كابدل ، وكاجس سے حكماً وہ عاجز ہے كيونكه اگر كھڑا ، وكاتو طہارت كافوت ، ونالازم آئے گا ياشر مگاه كا كھلنا يا قراءت كافوت ، ونا ياروز ہے كافوت ، ونالازم آئے گا ياشر مگاه كا كھلنا يا قراءت كافوت ، ونا ياروز ہے تو مونا بغير بدل كے لازم آئے گا حتى كه اگروه بين كراشاره كرنے پر قادر نه ، وجيسا كه اگراس حال ميں ، وكه اگر بين كرنماز پڑھے تو اس كوئى چيز نہيں ہے گي تو وہ كھڑ ہے ، وكرركوع و بجود اس كا بيشاب ياس كا زخم ہي گا اوراگروہ چت ليك كرنماز پڑھے تو اس سے كوئى چيز نہيں ہے گئا وہ كھڑ ہي من اس پرنص قائم كى ہے۔ اور اس كے شارح نے كہا: كونكہ چت ليك كرنماز بلا عذر جائز نہيں جي حدث كے ساتھ نماز چائز نہيں ۔ پس وہ صورت رائح ہوگی جس ميں اركان كا اواكر تا ہوگا۔ اور امام ''محر'' دولينا يا سے مردى ہے كہوہ ، پہلو كے بل ليك كرنماز پڑھے۔ اور بالا جماع جو صور تيں گزر چكى ہيں ان ميں اعادہ نہيں ہے۔ سے مردى ہے كہوہ ، پہلو كے بل ليك كرنماز پڑھے۔ اور بالا جماع جو صور تيں گزر چكى ہيں ان ميں اعادہ نہيں ہے۔ سے مردى ہے كہوہ ، پہلو كے بل ليك كرنماز پڑھے۔ اور بالا جماع جو صور تيں گزر چكى ہيں ان ميں اعادہ نہيں ہے۔ معمور قول ہوں نہوں کے دولاہ : اُوْ يَسْكَسُ ) به تَعِبَ كے باب ہے ہے۔ "طحطا وى''۔

عَنُ الْقِرَاءَةِ أَصْلًا أَوْ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَلَوْ أَضْعَفَهُ عَنْ الْقِيَامِ الْحُرُّوجُ لِجَمَاعَةٍ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَائِمًا بِهِ يُفْتَى خِلَافًا لِلْأَشْبَاةِ (وَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ) لِقَادِ رِعَلَيْهَا كَمَا سَيَجِىءُ وَهُوَ رُكُنَّ ذَائِكٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

یا اصلاً قراءت سے عاجز ہوجاتا ہو یا رمضان کے روز سے سے کمزور پڑجاتا ہو۔اوراگر جماعت کے لئے نکلنا اسے قیام سے عاجز کردیتا ہوتو وہ گھر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے۔اس کے ساتھ فتوکی دیا جاتا ہے۔''الا شباہ'' کا قول اس کے خلاف ہے۔ اوران فرائض میں ہے قراءت ہے اس شخص پر جوقراءت پرقا در ہوجیسا کہ آگے آئے گا اور بیا کڑ علما کے زد یک زائدرکن ہے

3882\_(قوله: أَصْلاً) رہایہ کہ اگر بعض قراءت پر قادر ہوجب وہ کھڑا ہوتو اپنی قدرت کی مقدار اسے قراءت کرنا لازم ہے اور باتی بیٹھ کر قراءت کرنالازم ہے۔''شرح المنیہ''۔

3883\_(قوله: الْخُرُوجُ لِجَمَاعَةِ) یعنی معجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے نکلنا۔ بیاس صورت پرمحمول ہے جب گھر میں اسے جماعت میسر نہ ہو۔ بیابوالسعو دنے فائدہ ذکر کیا ہے۔''طحطاوی''۔

3884 (قوله: بِهِ يُفْتَى) اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام فرض ہے بخلاف جماعت کے یہی امام ''مالک'' اور امام ''شافعی'' درائٹھا نے فرما یا ہے۔ امام ''احمد'' کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ امام احمد کے نزدیک جماعت فرض ہے۔ اور بعض علماء نے فرما یا: ہمار ہے نزدیک بیٹھ کرا مام کے ساتھ نماز پڑھے کیونکہ وہ عاجز ہے۔ اس کو''الحیط'' میں ذکر کیا ہے۔ اور ''الزاہدی'' نے اس کی تصریح کی ہے'' شرح المنیہ'' ۔ پھر تیسر اقول ہے جس پرصاحب''المنیہ'' پھے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ کھڑے ہوکر شروع کر ہے یعنی اگر قا در ہو۔ ساتھ کھڑے ہوکر شروع کر ہے یعنی اگر قا در ہو۔ اور ''الزاہدی'' کی تیج میں جس پرشارح پلے ہیں اس کو''الخلاص'' میں اصح قول بنایا ہے۔ اس کے ساتھ فتو کی دیا جا تا ہے۔''الحلب'' میں فرما یا: شاید ہیا شہہ ہے۔ کیونکہ قیام فرض ہے۔ پس جماعت کے لئے اس کوڑک کرنا جا کرنہیں جو کہ سنت ہے بلکہ اس کے چوڑ نے میں یہ عذر شار کیا جائے گا۔'' البح'' میں اس کی متابعت ہے۔

2885۔ (قولہ: وَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ) یعیٰ قرآن کی ایک آیت پڑھنایہ ور اورنفل کی تمام رکعتوں میں اور فرض کی دو رکعتوں میں اور فرض کی دو رکعتوں میں قراءة کی تعیین واجب رکعتوں میں فرض ملی ہے جیسا کہ باب الور والنوافل میں متن میں آئے گااور فرض کی پہلی دور کعتوں میں قراءة کی تعیین واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا: سنت ہے فرض نہیں جیسا کہ ہم (مقولہ 6294 میں) الواجبات میں اس کی تحقیق کریں گے۔ اور رہا صورہ فاتحہ اور کی دوسری سورت یا تین آیات کا پڑھنا تو بیواجب ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔

کسی چارفرض کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہوجاتی ہے جیسا کہ اگر مبسوق کودور کعتوں کا خلیفہ بنایااوراسے اشارہ کیا کہاس نے پہلی دورکعتوں میں قراءت نہیں کی تھی جیسا کہ باب الاستخلاف میں آئے گا۔

3886\_(قولہ: کَهَا سَيَجِيءُ) يعني آنے والی فصل میں غير عربيہ يا شواذ قراءت يا تورات اور انجيل کے ساتھ قراءت کے حکم کے بيان کے ساتھ آئے گا۔ لِسُقُوطِهِ بِالِاقْتِدَاءِ بِلَاخَلَفِ رَومِنْهَا الرُّكُوعُ بِحَيْثُ

کیونکہ بیا قتر اکے ساتھ بلا بدل ساقط ہوجا تاہے۔ان فرائض میں سے رکوع ہے اس حیثیت سے

# رکن اصلی اور رکن ز اکد کی بحث

3887\_(قوله: لِسُقُوطِهِ بِالِاقْتِدَاءِ بِلَا خُلْف) ال تعلیل میں اشارہ ہے اس کی طرف جو' البح' میں مذکور ہے کہرکن زائدوہ ہے جو بعض صورتوں میں ضرورت کے حقق کے بغیر ساقط ہوجا تا ہے۔ اور رکن اصلی وہ ہوتا ہے جو ساقط نہیں ہوتا گرضرورت کے لئے۔ اور رکن کو زائد کہنے پراعتراض کیا جاتا ہے کہ رکن وہ ہوتا ہے جو ماہیت میں داخل ہوتا ہے۔ پس زیادت کے ساتھ اس کا وصف کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو اب اس طرح دیا گیا ہے کہ ایک حالت میں اس کے ساتھ اس چیز کا قیام ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ دوسری اس چیز کا قیام ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ دوسری حالت میں اس کے بغیر اس چیز کا قیام ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ دوسری حالت میں اس کے بغیر اس چیز کا قیام ہوتا ہے کہ الشارع نے بھی ارکان کے ساتھ اس کا اعتبار کیا ہوا کرنے ہوا کرنے کہ الشارع نے بھی ارکان کے ساتھ اس کا اعتبار کیا ہوا ورکھی ارکان سے کم کے ساتھ اعتبار کیا ہو۔

اوررکن زائد کی تفسیر جوگز رچکی ہے اس پراعتراض کیا جاتا ہے کہ اس پرتوپاؤں دھونے کو وضو میں زائدرکن کہنالازم آتا ہے۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ زائدوہ ہوتا ہے کہ جب وہ ساقط ہوتو اس کا بدل نہ ہوا ورشتے دھونے کا بدل ہے۔ اور اس کی مثل نماز کے بقیدار کان ہیں۔ کیونکہ وہ بدل کی طرف ساقط ہوتے ہیں۔ پس وہ زائد نہیں ہیں بخلاف قراءت کے۔ اور اعتراض کیا گیا ہے کہ امام کی قراءت مقدی کی قراءت کا بدل ہے۔ کیونکہ نبی کریم سان تیا ہے کہ امام کی قراءت مقدی کی قراءت کا بدل ہے۔ کیونکہ نبی کریم سان تیا ہے کہ کا ارشاد ہے جس کا امام ہوا مام کی قراءت ہو اور کہتا ہے جس کو وہ مخص ادا کرتا ہے جس کو وہ مخص ادا کرتا ہے جس کے اصل فوت ہوجائے اور یہاں اس طرح نہیں ہے۔

اور بیاس سے بہتر ہے جود نطحطاوی' میں ہے کہ حدیث میں بدل مراد نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ الشارع نے اسے قراءت سے منع کیا ہے اور اس کی طرف سے اہام کی قراءت کو کافی سمجھا ہے۔

"النبر" میں فر مایا: کہنے والے کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ ہم بلاضرورت قراءت کے سقوط کوتسلیم نہیں کرتے تا کہ اس کا زائد ہونا لازم آپئے کیونکہ اس کا سقوط اقتدا کی ضرورت کے لئے ہے۔ اس وجہ ہے" ابن مالک" نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرکن اصلی ہے۔

میں کہتا ہوں: کہنے والے کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اقتد اضرورت ہے۔ کیونکہ ضرورت وہ مجز ہے جورکن کی ادائیگی کے ترک کومباح کرنے والا ہے اور مقتدی قراءت پر قا در ہے مگر شرعاً اس کو اس سے رو کا گیا ہے اور منع کو مجز نہیں کہا جاتا مگر تاویل کے ساتھ۔''ابن مالک' نے اس مسئلہ میں جم غفیر کی مخالفت کی ہے جیسا کہ'' البحر'' میں بیا کہا ہے۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجه، كتاب الصلولة، باب اذا قداء الامام فانصتوا ، جلد 1 منحه 274 ، مديث نمبر 839

لُوْمَدّيكَيْدِ نَالَ رُكْبَتّيْدِ (وَمِنْهَا السُّجُودُ) بِجَبْهَتِدِ وَقَدَمَيْدِ،

كەاگروەاپنے ہاتھوں كولمباكر بے تواپنے گھنوں كو پكڑ لے۔ان فرائض میں سے سجدہ ہے بیشانی اور قدموں كے ساتھ۔

پس اس کی مخالفت کا کوئی ائتبار نه ہوگا اور الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

3888\_(قولد: بِحَیْثُ لَوْ مَدَیَدُیْهِ الخ)ای طرح ''السراج'' میں ہے۔اور''شرح المنیہ'' میں ہے: رکوع سرکو جھکانا ہے لیکن پیٹے کو جھکانے کے ساتھ۔ کیونکہ لغت کے موضوع سے بہی مفہوم ہے اس پراللہ تعالیٰ کابیار شاد:اٹی گغوُا (الحجے: 77) صادق آتا ہے۔ ربار کوع کا کمال تو وہ پیٹے کو جھکانا ہے جی کہ سراور سرین برابر ہوجا تیں بیر کوع میں حداعتدال ہے۔ لیکن''شرح المختار'' میں اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: رکوع اس کے ساتھ تحقق ہوتا ہے جس پراسم کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ درکوع جھکنے کا نام ہے۔اور بعض علاء نے فرمایا:اگر جھکا وُقیام کی حالت کے قریب ہوتو جائز نہیں اوراگر رکوع کی حالت کے قریب ہوتو جائز نہیں اوراگر رکوع کی حالت کے قریب ہوتو جائز نہیں اوراگر رکوع کی حالت کے قریب ہوتو جائز نہیں اوراگر

اور'' شرح المختار''میں جواختیار کیا ہے وہ اس کے موافق ہے جس کو کتب اصول میں جارے علاء نے ثابت کیا ہے۔ ''شرح اشیخ اساعیل''میں' المحیط'' کے حوالہ سے ہے کہ رکوع میں اگر سرکوتھوڑا جھکا یا اوراعتدال نہ کیا تو امام'' ابو صنیفہ' رطیقیا۔ سے ظاہر جواب سے ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور'' الحسن' نے روایت کیا ہے کہ اگروہ رکوع کے زیادہ قریب ہے تو جائز ہے اور اگر قیام کے زیادہ قریب ہے تو جائز نہیں۔

'' حاشیة الفتال'' میں''البرجندی'' کے حوالہ سے ہے کہ اگر بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہوتو مناسب ہے کہ اپنی پیشانی کو اپنے گھننوں کے سامنے برابر کرے تا کہ رکوع حاصل ہو۔

میں کہتا ہوں: شاید بیتمام رکوع پرمحمول ہے ور نہ تونے جان لیا کہ سرجھکانے کی اصل سے رکوع کا حصول ہوجاتا ہے۔ یعنی پیٹے کو جھکانے کے ساتھ۔ '' تامل''

3889\_(قوله: وَمِنْهَا السُّجُودُ) السجود كالغوى معنى جھكنائے" قاموں"۔ اور" المغرب" ميں اس كى تفسير زمين پر پيشانی رکھنائے اس طرح كداس ميں استہزانه پر پيشانی رکھنائے اس طرح كداس ميں استہزانه ہو۔ پس ناك داخل ہا ور رخسار اور مُفورُ ى خارج ہے۔ ربى بيصورت كہ جب مجده ميں اپ دونوں پاؤں اٹھائے تو تلاعب كى صورت ميں قدموں كوا مُفانے كے باوجود يعظيم اور اجلال كے زيادہ مشابہ ہے۔ اور اس كى كمل بحث ہمارے" البحر"كى حاشيه ميں ہے جوہم نے تحرير كيا ہے۔

3890\_(قوله: بِجَبْهَتِهِ) یعنی جب پیشانی پرکوئی عذر نه ہو۔ رہاناک پراکتفا کرنے کا جواز تواس کی شرط عذر ہے رائح قول پر جیسا کہ آ گے آئے گا۔''حلی'' نے کہا: پھراگر پیشانی پراکتفا کیا اور اس میں سے ایک جزز مین پر رکھااگر چیھوڑا ہوفرض ہے اور اکثر پیشانی کالگانا واجب ہے۔

3891\_(قوله: وَقَدَمَيْهِ) اس كاساقط كرناواجب م كيونكه انگليول ميس سايك انگلي كاركهنا كفايت كرتا بجيا

### وَوَضْعُ إِصْبَاعٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَهُطُا، وَتَكُمَا رُهُ تَعَبُّدُ ثَابِتٌ بِالسُّنَةِ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ

اورانگلیوں میں سے ایک انگلی کا رکھنا شرط ہے۔اور سجدہ کا تکرار تعبد ہے جوسنت سے ثابت ہے جیسے رکعات کی تعداد سنت س ثابت ہے۔

کہ ابھی''حلی'' نے ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ اگر قدموں میں سے پچھ زمین پر نہ ر کھے تو تحدہ صحیح نہیں ہے۔ جوہم نے ابھی'' البحر'' کے حوالہ سے (مقولہ 3889 میں) ذکر کیا ہے یہ اس کا مقتضی ہے۔ اس میں انتلاف ہے جس کا ذکر ہم آئندہ فصل میں (مقولہ 4271 میں) کریں گے۔

2892 (قولد: وَتَكُمَّا رُهُ تَعَبُّلٌ) لِعِنَى بجده كا تكرارام رتعبدى ہے یعنی جس كامعنی سمجھانہیں جاتا اكثر مشائخ كے قول پر آز ماكش كے ثبوت كيلئے ہوتا ہے ۔ بعض علانے فر مایا: شیطان كورسواوذ لیل كرنے کے لئے ہے كيونكداس نے ایک مرتبہ سجدہ نہیں كیااور ہم دومرتبہ سجدہ كرتے ہیں۔اس كى كمل بحث' البحز' میں ہے۔

# کیاامرتعبدیافضل ہے یاوہ امرجس کامعنی سمجھا گیا ہو

"المصنف" ك' فتادى التموتاشيه" كا خريس بان سے بوچها گيا: كيا مرتعبرى افضل ہے يامعقول المعنى؟ تو المہوں نے جواب ديا: ميں اس مسئله ميں اپن علما كى عبارت برآگا فہيں ہوا۔ سوائے ان كقول كے جو" الاصول" ميں ہے كالنصوص ميں اصل تعليل ہے۔ بيمعقول كى انضليت كى طرف اشاره كرتا ہے اور ميں " فقا وى ابن حجر" ميں اس برآگاه ہوا۔ انہوں نے فرما يا: "ابن عبدالسلام" كے كلام كا تقاضا ہے كه امر تعبدى افضل ہے كيونكه بي مض اطاعت ہے بخلاف اس كے جس كى علت ظاہر ہو۔ كيونكه اس كا كرنے والا اس عمل كواس لئے كرتا ہے تاكه اس كا فائدہ حاصل ہو۔ اور "البلقينى" نے اس كى علت ظاہر ہو۔ كيونكه اس من حيث المجملة والى المعنى افضل ہے۔ كيونكه اكثر شريعت اس طرح ہے۔ اور مخالفت كى ہے فرما يا: اس ميں تك نہيں كه من حيث المجملة معقول المعنى افضل ہے۔ كيونكه وضوافضل ہے۔ اور بھى معقول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے وضواور خسل جنابت۔ كيونكه وضوافضل ہے۔ اور بھى معقول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے وضواور خسل جنابت۔ كيونكه وضوافضل ہے۔ اور بھى معقول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے وضواور خسل جنابت۔ كيونكه وضوافسال ہو۔ اور بھى معقول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے وضواور خسل جنابت۔ كيونكه وضوافسال ہوں ور بھول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے طواف اور رمی جمار توطواف افضل ہوتا ہے جیسے وضواور خسل جنابت۔ كيونكه وضوافسال ہوں ور بھول المعنى افضل ہوتا ہے جیسے طواف اور رمی جمار توطواف افضل ہوتا ہے جیسے وضوافسال ہوتا ہے جیسے طواف اور رمی جمار توطواف افسال ہوتا ہے جیسے وضوافسال ہوتا ہے جیسے طواف اور رمی جمار توطواف افسال ہے۔

''الحلب' میں وضو کے فرائض پر کلام کے وقت ہے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ امور تعبدید کیا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ محمت کی وجہ سے مشروع کئے گئے ہیں اور وہ حکمت ہم سے تفی ہے یا کسی حکمت کی وجہ سے مشروع کئے گئے ہیں اور وہ حکمت ہم سے تفی ہے یا کسی حکمت کی وجہ سے مشروع کئے گئے ہیں اور وہ حکمت ہم اللہ تعالیٰ مصالح علماء کا نظریہ پہلی صورت پر ہے۔ اور یہ قابل توجہ ہے۔ کیونکہ الله کی عادت کا استقر اس پر دلالت کرتا ہے کہ الله تعالیٰ مصالح کولانے والا ہے اور مفاسد کو دور کرنے والا ہے۔ پس جو اس نے مشروع فرمایا اگر اس کی حکمت ہمارے لئے ظاہر ہوئی تو ہم نے کہا: یہ محقول ہے۔ ورنہ ہم نے کہا: یہ امرتعبری ہے۔ الله تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔

3893\_(قوله: ثَابِثٌ بِالسُّنَّةِ) يعنى اجماع كرماته ثابت ہے "بح" - بداس لئے كيونكه آيت ميں سجده كاحكم اس كة كرارير دلالت نہيں كرتا - (وَمِنْهَا الْقُعُودُ الْأَخِينُ وَاَلَّذِى يَظْهَرُ أَنَّهُ شَهْطٌ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْخُهُوجِ كَالتَّخِرِيبَةِ لِلشُّهُوعِ وَصَحَّحَ فِى الْبَدَائِعِ أَنَّهُ رُكُنَّ زَائِدٌ

ان فرائض میں سے آخری قعدہ ہے۔اور جوظا ہر ہوتا ہے وہ بیہ کہ بیشرط ہے۔ کیونکہ بینماز سے نکلنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے جیسے تحریمہ نماز شروع کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے۔''البدائع'' میں اس کوچھے کہا کہ بیزائدرکن ہے۔

3894\_(قوله: وَمِنْهَا الْقُعُودُ الْأَخِيرُ) يهال اخير تبير فرمايا، الثانى تبير نهيں فرمايا تا كه فجر كے تعده اور مسافر كے قعده كوشائل ہوجائے \_ كيونكه وہ اخيرہ به دوسرائيس ہے۔اى طرح ''الدرايہ' ميں ہے۔اور مراداس كا وصف ہے كہ وہ نماز كے ترميں واقع ہے ورنه الاخيراس بات كا تقاضا كرتا ہے كہ اس سے پہلے كوئى دوسرا ہے اور اس بنا پراگركوئى كيم آخر غلام جس كاميں مالك ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا۔ پس غور كرنا چاہئے۔''امداذ'۔

"البحر" میں فر مایا: میں نے کوئی ایسانہیں دیکھا جس نے اختلاف کے ثمرہ سے تعرض کیا ہویعنی اس کے رکن ہونے یا رکن نہ ہونے میں اختلاف کا ثمرہ کسی نے بیان نہیں کیا۔اور" الا مداد" میں ثمرہ بیان کیا ہے کہ اگروہ سوتے ہوئے تعدہ کرے گاتواس کی شرطیت کے قول پرمعتبر نہ ہوگا۔اس کو" انتھیں" کی طرف منسوب کیا ہے۔اصح قول اس کا عدم اعتبار ہے جیسا کہ" شرح المنیہ" میں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس قول کی تا ئید کرتا ہے کہ بیزائدرکن ہے شرطنہیں ہے بخلاف اس کے جس پرالشارح،''النہ'' کی تبع میں چلے ہیں۔

3896\_ (قوله: لِأنَّهُ شُمِعَ لِلْخُرُومِ) ال ميں ہے كہ جوكسى غير كے لئے مشروع كيا گيا ہو بھى وہ بھى ركن ہوتا ہے

لِحِنْثِ مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّى بِالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَفِي السِّمَاجِيَّةِ لَا يُكُفَّ مُنْكِمُ لَا تَكُورَ اَ أَوْنَ قِرَاءَةٍ رالتَّشَهُٰدِ، إِلَى عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ بِلَا شَهُطِ مُوَالَاةٍ وَعَدَمِ فَاصِلِ: لِمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ صَلَّى أَرْبَعًا وَ جَلَسَ لَحُظَةً فَظَنَّهَا ثَلَاثًا فَقَامَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَجَلَسَ ثُمَّ تَكُلَّمَ، فَإِنَّ كِلَا الْجِلْسَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُدِ صَخَتْ وَإِلَّالًا رَوَمِنْهَا الْحُرُومُ بِصُنْعِهِ

کیونکہ اس شخص کی قسم سجدہ سے سراٹھانے کے ساتھ ٹوٹ جائے گی جس نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اور ''السراجیہ'' میں ہے: آخری قعدہ کامنکر کافرنہیں کہلائے گا۔ اور تشہد کی قراءت کی ادنیٰ مقدار عبدہ ورسولہ تک ہے موالا ق اور عدم فاصل کی شرط کے بغیر۔ کیونکہ''الولوالجیہ'' میں ہے: کسی نے چار رکعتیں پڑھیں پھر ایک لحظ بیٹھا پھر اس نے تمین رکعتیں گمان کیا پھر کھڑا ہو گیا پھر یاد آیا کہ چار پڑھی ہیں پھر بیٹھ گیا پھر کلام کی اگر دونوں جلسے تشبد کی مقدار تھے تو نماز ہے ہوگی ورنہ نہیں۔ نماز کے فرائض میں سے اپنے فعل سے نکلنا ہے

جیسے قیام ہے کیونکہ قیام رکوع و بچود کے وسیلہ کے طور پرمشروع کیا گیا ہے جی کہ اگر کوئی رکوع و بجود سے ناجز ہوتو و ہیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے اگر چہ قیام پر قادر بھی ہو۔

3897 (قولہ: لِحِنْثِ مَنْ حَلَفَ اللخ) اس میں ہے کہ قراءت رکن زائد ہے حالانکہ اگرفتہم اٹھائے کہ وہ نمازنہیں پڑھے گا پھروہ بغیر قراءت کے ایک رکعت پڑھے تو حانث نہیں ہوگا۔ اس میں اس پر دلالت نہیں کہ قعدہ زائدر کن ہے بلکہ یہ اس پر دلیل ہے کہ بیشرط ہے۔ پس شارح کے لئے مناسب اس کا الث تھا کہ وہ اس کوشرطیت کی دلیل سے طور پر ذکر کرتے اور اس سے پہلے والی کلام کورکنیت کی دلیل کے طور پر ذکر کرتے نے ورکرو۔

3898\_(قوله: لایکُفْرُ مُنْکِرُهُ اُس کے متکر کوکا فرنہیں کہاجائے گا۔ ظاہریہ ہے کہ اس کی فرضیت کا متکر مراد ہے۔
کیونکہ اس کے وجوب کا قول کیا گیا ہے جبیا کہ 'القبستانی' میں ہے۔ اور رہااس کی مشر وعیت کی اصل کا متکر تو اسے کا فرکہنا
چاہئے۔ کیونکہ اس کا ثبوت اجماع سے ہے بلکہ ضرور ہُ دین سے معلوم ہے۔ یہ '' صلی' نے فائدہ ذکر کیا ہے۔ اور جوعلانے
سنن مؤکدہ میں فرمایا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ جوسنن مؤکدہ کوئی نہیں سمجھتا اس نے کفر کیا۔

9899\_(قوله: قَدْرَ أَدْنَ قِرَاءَةِ التَّشَهُدِ) يعنى كم ازكم مقدار جس مين تشهد پر ها جاتا ہے يعنى جتنى مقدار ميں الفاظ كى صحت كے ساتھ جلدى جلدى تشهد پر ها جاتا ہے۔ "مطحطا وى "۔ الفاظ كى صحت كے ساتھ جلدى جلدى تشهد پر ها جاتا ہے۔ يم ادنييں كه اس كى ذات ميں كوئى اور نى اوراعلى ہے۔ "مطحطا وى "۔ 3900\_(قوله: إِلَى عَبْدُهُ وُ دَسُولُهُ) اس كے ساتھ اشارہ فرما يا كه اس سے مراد تشهد ہے جو كمل واجب ہے "شرح الهنيه" ميں فرما يا تشهد سے مراد التحيات .....عبد 8 و رسوله تك ہے۔ يہى صححے ہے نہ كہ وہ جو بعض نے گمان كيا ہے كہ صرف شہاد تين كالفظ ہے۔

3901\_(قوله: دَعَدَمِ فَاصِلٍ) بِي الْبِل بِرَعَطَفَ تَفْسِر ہے۔

3902\_(قوله: وَمِنْهَا الْخُرُومُ بِصُنْعِهِ) يعنى نمازى كااپنے اختيارى فعل سے نماز سے نكلنا خواه كوئى قول مويا

كَفِعْلِهِ الْمُنَانِى لَهَا بَعْدَ تَمَامِهَا وَإِنْ كُرِهَ تَحْمِيمًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَهُ صِاتِّفَا قَالَهُ الزَّيَلَعِ ثُوَعُ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الْهُصَنِّفُ،

جیسے اس کا نماز کو کمل کرنے کے بعد نماز کے منافی فعل کرنا اگر چہ بیکروہ تحریجی ہے۔ چھے بیہے کہ بالا تفاق بیفرض نہیں ہے۔ یہ' الزیلعی'' وغیرہ نے کہاہے۔'' المصنف'' نے قائم رکھاہے۔

نعل ہو جونماز کے کمل ہونے کے بعد نماز کے منافی ہوجیا کہ'' البح'' میں ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اپنی نماز پر دوسری نماز کی بنا کرے خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، یا قبقہہ مار کر بنے، یا جان ہو جھ کرحدث لائتی کرے، یا کلام کرے، یا چلا جائے، یا سلام پھیرے'' تا تر خانی'۔اس میں سے یہ بھی ہے کہ عورت اس کے برابر کھڑی ہو۔ کیونکہ محافظ مفاعلہ باب سے ہے۔ پس یعل مرد سے اس کے عل سے موجود ہوجیہے اس کاعورت کو برابر پانا اگر چہ اس میں مرد کے لئے اختیار نہیں ہے۔اس کی کمل بحث' النہائی' میں ہے۔ صنعہ کے لفظ سے اس فعل سے احتر از کیا جو ساوی ہوجیہا کہ حدث اس پر غالب آجائے۔

3903\_(قوله: كَفِعُلِهِ الْمُنَانِى لَهَا) كاف كى جَلَه بات تعبير كرنااولى تقاتا كهي "بصنعه" كول كي تغيير بهوتا مگر يه كها جاء كه فروج بصنعه على المُمناني لَهَا) كاف كى جَلَه كاراده كيامطلق كوكمال پرمحول كرتے ہوئے - كيونكه سلام واجب ہے - اور "كفعله الخ" كول سے دوسرى چيزيں مرادلى ہيں جوسلام كے علاوہ ہيں اوراس پر" وان كى كا تحديباً" كا قول دلالت كرتا ہے ۔ پس مكروہ نہيں ہے مگر جوسلام كے علاوہ افعال ہيں" فافہم" - الهنافى سے قراءت اور تبيح وغيرہ سے احتر اذكيا ہے ۔

3905 (قوله: وَالصَّحِيمُ الح) جان لوکه اپ فعل سے نماز سے نکان فرض ہونا امام 'ابوصنیفہ' روائیٹھیہ سے منصوص نہیں ہے۔ بلکہ 'البردئ ' نے اس کوآئندہ بارہ مسائل سے مستنبط کیا ہے جو مفسدات الصلوۃ کے باب سے تھوڑ اپہلے (مقولہ 5110 میں) فہ کور ہیں کیونکہ امام 'ابوصنیفہ' روائیٹھیے نے جب ان مسائل میں بطلان کا قول کیا حالا نکہ ارکان نماز کمل ہو چکے ہیں اور اب صرف نماز سے نکٹنا باقی ہے تو بید لیل ہے کہ بیڈرض ہے۔ اور 'صاحبین' روائیٹھیا نے جب اس میں صحت کا قول کیا تو خروج بصنعه نہ نصاحبین' روائیٹھیا نے جب اس میں صحت کا قول کیا اخترا و خروج بصنعه نہ نصاحبین' روائیٹھی ہے کہ علما کے درمیان اختلاف نہیں کہ یہ فرض نہیں ۔ بیاستنباط' البردئ' کی طرف سے غلط ہے۔ کیونکہ اگر بیفرض ہوتا جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ہے تو اس کے ساتھ خاص ہوتا جو قربت ہوتا اور وہ السلام ہے۔ امام' 'ابو صنیفہ' روائیٹھیے نے دوسرے معنی کی وجہ سے بارہ مسائل میں بطلان کا تھم لگا یا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان میں عوارض فرض کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ پس ان کے حدوث میں نماز کا اول اور نماز کا آخر برابر ہے۔ کیونکہ اس کا فرض تیم تھا۔ پس اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ ای طرح بھید مسائل میں بخلاف کلام کے۔ کیونکہ اس کا فرض تیم تھا۔ پس اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ ای طرح بھید مسائل میں بخلاف کلام کے۔ کیونکہ کلام نماز کوختم کرنے والی ہے تبدیل کرنے وال ہے۔ کیونکہ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کا فرض وضو کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس کی فرمن والے کیا کہ کا اس کی کی کی کا بیان کی کو کی کو کیکا کا می نماز کا تو خور کی کو کی کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کی کو کی کو کیا کیا کو کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو ک

وَفِي الْمُجْتَبَى وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَبَقِى مِنْ الْفُهُوضِ تَهْيِيزُ الْمَفْهُوضِ، وَتَرْتِيبُ الْقِيَامِ عَلَى الرُّكُوعِ، وَالرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ،

اور ' الجتبیٰ' میں ہےاور یہی محققین کا نظریہ ہے۔اور فروض میں سے مفروض کی تمیز کرنا ،رکوع پر قیام کواور بجود پررکوع کو

کرنے والی نہیں ہے جان یو جھ کرحدث لاحق کرنا، قبقہہ لگانا وغیر ہما نماز کو باطل کرنے والے ہیں تبدیل کرنے والے نہیں۔ اس کی کمل بحث حاشیہ ''حلی'' میں ہے۔

العلامة 'الشرنبلالى' نے اپنے رساله 'المسائل البهية الذكية على الاثنى عشريه ' ميں 'البردى ' كى تائيدى ہے كه خروج بصنعه كفرض ہونے پرصاحب 'الهدائي ' چلے ہيں۔ 'الشراح '' نامة المشائخ ''اوراكثر محققين ،امام 'النفى '' نے ''الوافی '' ن' الكافی ''اور 'الكنز ' ميں اوراس كی شروح ميں اورام اہل النداشیخ ''ابومنصور المائز يدى ' نے ان كى متابعت كى ہے۔ ''الوافی '' ن' الكافی ''اور 'الكنز ' ميں اوراس كی شروح ميں اورام اہل النداشیخ ''ابومنصور المائز يدى ' نے ان كى متابعت كى ہے۔ 3906 دول الدوك اللہ مقابل ہے۔

ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب تشہد کی مقد ارقعدہ بیٹھنے کے بعد اس کو صدث لاحق ہوجائے جب اس نے وضونہ کیا اور بنانہ کی اور اپنے نعل سے نہ نکلا تو '' البردی'' کی تخر تنج پرنماز باطل ہوگی اور ''الکرخی'' کی تخر تنج پرنماز میچے ہوگی۔

3907 (قوله: تَنْبِيدُ الْمَهُ مُرُوسِ) ' طعاوی' نے اس کی اس طرح تفییر کی ہے کہ وہ دوسر ہے ہو ہو کی ہے۔ سے متاز کرے اس طرح کمسرکوا ٹھائے اگر چیتھوڑا ساہو یا بیٹے کے زیادہ قریب ہو۔ بید دوتول ہیں جن کی تھیج کی گئی ہے۔ ' الشر نبلا لی' نے دوسر ہے تول کی اصحیت کونقل کیا ہے۔ اور' خلی' نے اس کی تفییر اس طرح بیان کی ہے کہ تمیز سے مراد فرض نماز وں کی غیر فرض نماز سے تمیز کرنا ہے تی کہ اگر پانچ نماز وں کی فرضیت کو نہ جانتا ہو گران کو ان کے وقت پرادا کرتا ہوتو کا فی نہ ہوگا۔ اگر وہ جانتا ہو کہ بعض فرض ہیں بعض سنت ہیں اور تمام میں فرض کی نیت کرتا ہو یا نیت نہ کرتا ہواور فرض میں اقتدا کے دو تت امام کی نماز کی نیت کی ہوتو جائز ہوگا۔ اورا گرفرض کو جانتا ہوسوائے اس کے جونماز میں فرائض اور سنن ہیں تو پھر بھی اس کی فرد جائز ہوگا۔ ای طرح '' البح'' میں ہے۔ ہر نماز کے اجزاء سے مفروض مراد نہیں ہے۔ یعنی یہ مراد نہیں کہ وہ جانتا ہو کہ نماز میں قراءت فرض ہے اور تنجی سنت ہے اور اس کے خلاف کا میں قراءت فرض ہے اور تنجی سنت ہے اور اس کے خلاف کا میں میں اور تا ہے اگر چاس کی شرح میں ایس تھیں ہی جو ہے وہ اس کے خلاف کا میں میں اور تا ہے اگر چاس کی شرح میں ایس کے خلاف کا میں میں اس کے خلاف کا میں کہ تا ہو کہ کہ کورور کر دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں: الثارح کے لئے مناسب تھا کہ اس کا ذکر نہ کرتے جیسا کہ' الخز ائن' میں کیا ہے۔ کیونکہ پہلی تفسیر پر دوسرے سجدہ کے فرض ہونے کے معنی میں ہوگا۔ کیونکہ بغیر سراٹھائے دوسرا سجدہ پختق ہی نہیں ہوتا اور سجدہ کا ذکر پہلے گزر دکا ہے۔اوردوسری تفسیر پرنیت میں تعیین کی شرط کی طرف لوشا ہے اور اس کی نیت کی بحث میں تصریح کی ہے۔

3908\_(قوله: وَتَرْتِيبُ الْقِيَامِ عَلَى الدُّكُوعِ) يعنى قيام كوركوع مدم كرناحتى كدا كرركوع كيا پهر قيام كياتواس ركوع كاعتبار ند موگا، اگردوباره ركوع كياتواس كي نماز سيح موگا - كيونكه مفروض ترتيب يائى كئى ہے اور اس پر سجده سمولازم مو

وَالْقُعُودِ الْأَخِيدِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِنْهَامُ الصَّلَاقِ، وَالِانْتِقَالُ مِنْ رُكُنِ إِلَى آخَرَ وَمُتَابِعَتُهُ لِإِمَامِهِ فِي الْفُرُوضِ پہلی تمام چیزوں پر قعدہ اخیری کوتر تیب دینا،اورنماز کو کمل کرنا،ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف نتقل ہونا،فروض میں اپنے امام کی متابعت کرنا،

گا۔ کیونکہ اس نے مفروض رکوع کومقدم کردیا تھاای طرح رکوع کوسجدہ پرمقدم کرناختی کہ اگر سجدہ کیا پھررکوع کیا اگر تو دوبارہ سجدہ کیا تو نماز سجح ہوگی اس وجہ سے جوہم نے کہاہے۔

اور شارح کا قول' والعقود الاخیرالخ' تمام ارکان کے بعداس کا واقع کرنافرض ہے جتی کہ اگر قعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ صلبیہ یادآئے توسجدہ کرے اور تعدہ کو دوبارہ پڑھے اور سہوکے لئے سجدہ کرے اور اگر رکوع اے یادآئے توسجدہ میں سے جواس کے بعد ہے اس کے ساتھ اے قضا کرے ۔ یا قیام یا قراءت یادآئے تو ایک رکعت اداکرے جیسا کہ' البح' میں اس کوتح پر کیا ہے۔ یہ کہنا بہتر تھا و تو تیب القعود الن جیسا کہ' النخز ائن' میں ہے تاکہ جان لیا جائے کہ یہ دوسرا فرض ہے۔ کیونکہ اس میں تر تیب بمعنی التا خیر ماقبل کا تکس ہے۔ شارح نے رکوع پر قراءت کو مقدم کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ وہ الواجبات میں اس کاذکر کریں گے کمل کلام ان تمام پر وہاں آئے گی۔

2909\_(قوله: وَإِنْسَاهِ الصَّلَاقِ وَالِانْتِنَقَالُ)''الفتح" میں فرمایا: فرائض میں سے شارکیا گیا ہے نماز کو کمل کرنا اور ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف نتقل ہونا۔ بعض نے فرمایا: نص جونماز کو ثابت کرتی ہے وہ اس کو ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ نماز کو کمل کئے بغیرنماز کا وجوذ نہیں ہے بید دونوں امروں کا تقاضا کرتا ہے۔

ظاہر سے ہے کہ اتمام سے مراد عدم القطع ہے اور ذکور انتقال سے مراد ایک رکن سے منتقل ہونا ہے بعد والے رکن کو ادا

کرنے کے لئے ۔ کیونکہ اس کا مابعہ متحقق نہیں ہوتا گرائی کے ساتھ۔ رہاایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف بلافصل منتقل ہونا

تو وہ وا جب ہے جتی کہ اگر ایک مرتبہ رکوع کیا پھر رکوع کیا تو اس پر حجدہ ہو واجب ہے ۔ کیونکہ وہ فرض .....رکوع .... ہو وہ دوسرار کوئے ہے جیسا کہ 'شرح المنیہ' میں ہے ۔

کی طرف شقل نہیں ہوا بلکہ ان کے درمیان ایک اجنبی چیز کو داخل کر دیا اور وہ دوسرار کوئے ہے جیسا کہ 'شرح المنیہ' میں ہے ۔

رکن کو فرض سے بدلنا مناسب تھا جیسا کہ 'المنیہ' میں تجیر فرمایا ہے تا کہ جود سے قعدہ کی طرف تعقل ہونے کی طرف کو شامل ہوجائے اس بنا پر جس کی تا مُدیک ہے کہ قعدہ شرط ہے ذا کدر کن نہیں ہے ۔ لیکن ہم نے (مقولہ 3895 میں) اس کے فلاف کی ترجیح کو پہلے پیش کیا ہے ۔ ' فاقہ''

پھر ذکوراتمام اورانقال کوفروض سے شار کرنا جوالمصنف نے فروض سے ذکر کیا ہے وہ اس سے مستغنی کردیتا ہے۔
3910\_(قولد: وَمُتَابَعَتُهُ لِإِمَامِهِ فِي الْفُرُوضِ) لِعِنى مقتدى اپنام كے ساتھ فروض کوادا کرے يااس كے بعد اداكر ہے۔ حتیٰ کداگر اس کے امام نے رکوع کیا اور سراٹھالیا اور مقتدی نے اس کے بعد رکوع کیا توصیح ہوگا بخلاف اس کے کداگر امام سے پہلے رکوع کیا اور سراٹھالیا پھر اس کے امام نے رکوع کیا اور اس مقتدی نے دوبارہ اپنے امام کے ساتھ یا امام کے بعد رکوع نہ کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پس متابعت سے مراوعدم مسابقت ہے۔ ہاں مقتدی کا اپنے امام کی

وَصِحَّةُ صَلَاةِ إِمَامِهِ فِي رَأْيِهِ، وَعَدَمُ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ مُخَالَفَتِهِ فِي الْجِهَةِ، وَعَدَمُ تَنَكُّمِ فَائِتَةِ وَعَدَمُ مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ بِشَرُطِهِمَا،

اس کی رائے میں امام کی نماز کا سیح ہونا،اپنے امام ہے آ گے نہ ہونا اور جہت میں امام کے مخالف نہ ہونا ،فوت شدہ نماز کا یاد نہ ہونا اور عورت کا برابر کھڑانہ ہونا دونوں شرا کط کے ساتھ ۔

متابعت کرنا بمعنی فرائض میں اس کے ساتھ مشارکت، نہ پہلے ادا کرنا اور نہ بعد میں ادا کرنا، واجب ہے جیسا کہ'' و اعلم ان مہا یبتنی علی لزد مرالمتابعة'' کے قول کے تحت آئندہ فصل میں اس کو ذکر کریں گے۔ الفروض کے ذکر سے واجبات اور سنن سے احتر از کیا ہے۔ کیونکہ ان میں متابعت فرض نہیں ہے۔ پس ان کے ترک سے نماز فاسد نہ ہوگ۔

3911\_(قوله: وَصِحَّةُ صَلَاقِإِمَامِهِ فِي رَأْيِهِ) كيونكه معتمد تول پرسحت وفساد كے اعتبار سے اعتبار مقتدى كى رائے كائے۔ پس اگر شافعی امام كى اقتدا كى جس نے اپنے ذكر كوچھوا تھا ياعورت كوچھوا تھا تونما زصيح ہوگى اس صورت ميں نماز تسجح نہ ہوگى اس صورت ميں نماز تسجح نہ ہوگى اگرامام كاخون نكلا ہوگا' مطعطاوئ' ۔ اس كابيان (مقولہ 5632 ميں) باب الوتد ميں آئے گا۔

3912\_(قوله: وَعَدَّهُ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ) لِعِن ايرى كساته الم عمقدم نه مويس بياس صورت برصادق آتا عا محارده الله عبرا بر كار ما الله عنه الله عبرا مورد الله عبرا مورد الله عبرا مورد الله عبرا معرف المورد المورد الله عبرا معرف المورد الله عبرا المورد الله عبرا المورد المو

### بارباران کی بارگاہ میں حاضری دے

''البح'' میں فرمایا: اس سے ان کامقصودیہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کا دعویٰ نہ کرے مگر وہ جوان کی بارگاہ میں بار بارزانوئے تلمذ طے کرے۔اور جان لیا جائے کہ بیر حاصل نہیں ہوتا مگر کثر ت رجوع اور ان کی عبارات میں تتبع اور مشاک سے اخذ کرنے کے ساتھ۔'' فافہم''

3914 (قوله: بِشَهُ طِهِمَا) پہلی شرط یہ کدوہ تخص صاحب ترتیب ہواور وقت میں وسعت ہو۔ رہی دوسری شرط کہ وہورت مطلق نماز میں برابر کھڑی ہوجوادااور تحریمہ میں مشتر کہ ہواورامام نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہوجیسا کہ آگے آگے۔ ''حلی''۔الشرط اگرچیاس کے کلام میں مفردواقع ہواہے گریہ مضاف ہے پس عام ہے۔'' ابوالسعو د''۔

وَ تَعۡدِيلُ الْأَرۡكَانِ عِنۡدَ الشَّانِ وَالْأَئِبَّةِ الشَّلَاثَةِ قَالَ الْعَيۡنِیُّ وَهُوَالُمُخۡتَادُ وَأَقَّآهُ الْمُصَنِّفُ وَبَسَطْنَاهُ نِى الْخَزَائِن

امام''ابو بوسف' راینته اورائمه ثلاثه کے نز دیک تعدیل ارکان فرض ہے۔''العینی'' نے فرمایا: یہی مختار ہے۔المصنف نے اس کو ثابت رکھا ہے اور ہم نے''الخز ائن' میں اس کی تفصیل ککھی ہے۔

3915\_(قوله: وَتَغدِيلُ الْأَرْكَانِ) اس كَيْفيراس كَ ذكر كے وقت واجبات الصلوٰة ميں آئے گی۔

3916\_(قوله: وَبَسَطُنَا اُونِ الْخَوَائِنِ) جہاں و هوالمه ختار کے قول کے بعد فرمایا: میں کہتا ہوں: بیغریب ہے۔
میں نے نہیں دیکھا جس نے اس پراعتا دکیا ہو۔ اور جم غفیر نے اس کے وجوب کور جج دی ہے۔ اور'' افتح'' میں اس کو فرض عملی
پرمحول کیا ہے۔ اور'' البح'' میں اس کی اتباع کی ہے۔ پس اختلاف اٹھ گیا۔ میں کہتا ہوں: کیے اختلاف اٹھ گیا المسهو میں
اس کے ترک کی وجہ سے نماز کے فساد کی تصریح کی ہے'' امام صاحب' رطینیا یہ کے نزد یک جبکہ'' صاحبین' وطائعہ کا نظریداس
کے خلاف ہے؟ پس آگا ہ رہو۔ یہ' النہ'' سے ماخوذ ہے۔

میں کہتا ہوں: صاحب'' البح'' کواس محمول کی طرف جس چیز نے دعوت دی ہے دہ تو کا شکال سے خلاص ہے۔اور وہ سے کہ امام'' ابو یوسف' برائیٹلیہ نے اس کی فرضیت کو البسی صلاته (1) کی حدیث سے ثابت کیا ہے اور وہ خبر واحد ہے۔اور دلیا قطعی مطلق رکوع اور سجود کا تھم دیت ہے۔ پس نص خاص پر خبر واحد کے ساتھ زیادتی لازم آتی ہے اور امام'' ابو یوسف' برائیٹلیاس کے قائل نہیں ہیں۔اور جب تعدیل ارکان کی فرضیت کے قول کواس فرض عملی پرمحمول کیا جائے گا جو واجب کی قسموں سے اعلیٰ قسم ہے تو اشکال دور ہوگیا اور اختلاف اٹھ گیا۔

اوراس پرواردہوتا ہے جوتو نے جان لیا۔اس کا بیان یہ ہے کہ فرض عملی وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہونے کے ساتھ جواز فوت ہوجا تا ہے جیسے چوتھائی سرکا سے کی تقدیر پس امام 'ابو یوسف' دینے علیہ کے خزدیک نکورتعدیل کے ترک کے ساتھ نماز کا فساد لازم ہے اور طرفین یہ بیس کہتے ہیں اختلاف باقی ہے اور نص پرزیادتی بھی لازم آتی ہے۔ کیونکہ نص کا مقتضا رکوع وجود کے سمی پراکتفا ہے۔ پس اشکال ابھی باقی ہے لیکن بعض محققین نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اشکال کا جواب دیا ہے جو میس نے ''البح' کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آیت میں طرفین کے نزدیک رکوع اور بچود سے مرادان دونوں کا لغوی معنی ہے اور وہ معلوم ہے بیان کا محتاج نہیں ۔اگر ہم تعدیل کے فرض ہونے کا کہیں تو خبر واحد کے ساتھ نص پر زیادتی لازم آتی ہے اور امام ''ابو یوسف' دیائے گزدیک ان کا معنی شرقی مراد ہے وہ معلوم نہیں ۔پس وہ بیان کا محتاج ہے۔ زیادتی لازم آتی ہے اور امام ''ابو یوسف' دیائے ہیں گیا ہوتو اس کے بعد تھم کتاب الله کی طرف منسوب ہوگا۔

''العنایہ'' میں تصریح کی ہے کہ کتاب الله میں ہے مجمل کو جب دلیل ظنی کے ساتھ بیان لاحق ہوتو اس کے بعد حکم کتاب الله کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ بیان کی طرف صحیح قول میں۔اور اس وجہ سے ہم نے قعدہ اخیرہ کی فرضیت کا قول کیا جوخبر

رَوَشُرِطَ فِي أَدَائِهَا) أَى هَذِهِ الْفَهَائِضِ قُلْت وَبِهِ بَلَغَتْ نَيِفًا وَعِشْرِينَ وَقَدُ نَظَمَ الشُّهُنُبُلَاكِيُ فِي شَهُحِهِ لِلْوَهُبَانِيَّةِ لِلتَّحْرِيهَةِ عِشْرِينَ شَهُمُطَّا وَلِغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشَى

ان فرائض کی ادائیگی میں اختیار (بیداری) شرط ہے۔ میں کہتا ہوں: اس شرط کے ساتھ بیشرا نط میں سے زائد کو پہنچ گئیں۔ ''الشرنبلالی'' نے''الو ہبانیہ'' کی شرح میں تکبیر تحریمہ کے لئے میں شروط اور بقیہ نماز کے لئے تیرہ شروط نظم کی ہیں۔

واحد کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔اورہم نے خبرواحد کی وجہ سے فاتحہ کی فرضیت کا قول نہیں کیا۔ کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد فَاقْدَءُوْا مَالْکَیْسَیَ (المزمل:20) خاص ہے مجمل نہیں ہے۔"ملخصاً"

حاصل بیہ ہے کہ رکوع اور بجود طرفین کے نز دیک خاص ہیں۔امام'' ابو یوسف' راینیلیے کے نز دیک مجمل ہیں۔اس کے ساتھاس کی اصل سے اشکال دور ہوجا تا ہے لیکن اختلاف اپنے حال پر ہاتی رہتا ہے۔ دانٹھ اعلم۔ نماز کے فرائض کی ادائیگی کی شرائط

3917\_(قوله: أَى هَذِهِ الْفَرَائِفِ) يَعِنَ مَتَن مِن بَرُكُورِه فُرائَضَ \_ كِيونكه المصنف كے كلام ميں ضميران كي طرف راجع ہےاور تعدہ اخيرہ كے ركنيت كے قول پر تعدہ اخيرہ كو شامل ہے جيسا كه بم نے اختلاف كا شمرہ پہلے (مقولہ 3895 ميں) بيان كيا ہے۔

3918\_(قولد: قُلُت وَبِهِ) لِعِن اُس فرض كے ذكر كے ساتھ جو''الاختيار'' ہے جومتن ميں آئے گا۔مصنف پرلازم تقاكہ وہ اس كو دلھا داجبات كے قول سے پہلے ذكركرتے تاكيفمير كے متاخر كی طرف لوٹے سے كلام سلامت ہوتی جوتر كيب كى ركاكت كاباعث ہے۔''على''۔

3919\_(قولد: نَيِفًا وَعِشْرِينَ) النيف ياكى تشديد كرماته بي هين ب اور تخفيف كرماته بهى موتاب و اوراس سے مرادا يك عقد سے جوزا كد تعداد دومرے عقد تك موتى ب يہاں مراداكيس ب آ ٹھ شروط متن ميں گزر چكى اوراس سے مرادايك عقد سے جوزا كد تعداد دومرے عقد تك موتى بي رياس مراداكيس ب آ ٹھ شروط الشرح ميں بي ترتيب قعود كومتقل فرض بنانے كرماتھ جيساكه بم نے پہلے (مقولہ بي اور بينو يس ميں كيا ہے۔ "فافيم"

3920\_(قوله: فِي شَرُحِهِ لِلْوَهُبَائِيَّةِ) اورائ طرح ان كرساله ' در الكنوذ' ميں ہے۔ انہوں نے اس نظم كو اس شركيا ہے اور اس پرواجبات ، سنن ، مندوبات اور دوسرے مسائل كا اضافه كيا ہے اور تمام كى شرح بيان كى ہے۔ تكبير تحريمہ كى شرا كط

3921\_(قوله: لِلتَّخْرِيمَةِ عِشْرِينَ شَهُمُ طَّا) بعض اس کے لفظ ہے متعلق ہیں اور باتی نماز کے لئے شروط رکھی گئ ہیں اس بنا پرجس کوالشارح نے اختیار کیا ہے کہ بیار کان ہے متصل ہے۔ اس پرجم پہلے (مقولہ 3865 میں) کلام کر چکے ہیں۔ 3922\_(قوله: وَلِغَيْرِهَا) یعنی تخریمہ کے علاوہ اور وہ نماز ہے حقیقت میں تمام نماز کی صحت کے لئے شروط ہیں گریہ

مُهَنَّ بَةً حُسُنًا مَ كَى النَّهُ وِتَزْهَرُ وَسَتُرُّوطُهُرُّوالُقِيَامُ الْبُحَنَّ رُ وَتَعْيِينُ فَرُضٍ أَوْ وُجُوبٍ فَيَنُ كُرُ شُرُوطٌ لِتَحْرِيم حُظِيْتَ بِجَمْعِهَا دُخُولٌ لِوَقْتِ وَاعْتِقَادُ دُخُولِهِ وَنِيَّةُ إِتْبَاعِ الْإِمَامِ وَنُطْقُهْ

تکبیرتحریمہ کیلئے شروط ہیں جن کوجمع کرنے کی سعادت تھے بخش گئ وہ حسن کے ساتھ مہذب تھیں زمانہ بھرسے چیک رہی تھیں۔ وقت کا داخل ہونا اور وقت کے دخول کا اعتقاد ہونا ، شرمگاہ کا ڈھانپا ہوا ہونا ، طہارت ہونا اور قیام ہونا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام کی اتباع کی نیت کرنا اور تکبیر کا تلفظ کرنا اور فرض یا وجوب کی تعیین کرنا اور ذکر کرے

تیرہ ایس ہیں جن کاتحریمہ کے لئے دخل نہیں ہے اس وجہ سے پہلی شروط سے ان کوجدا کیا ہے۔

3923 (قوله: شُرُوطٌ) يەمبتدا باوراس كے ساتھ ابتداكرنا جائز باوراس كا وصف لتحديم كا قول باور كظيت مجبول كا صيغه بهدا من هجة صاف اور كظيت مجبول كا صيغه بهدا ور تاخطاب ياتكلم كے ساتھ بينى تجھے يەمكان ومرتبدديا گيا ہے۔ بجمعها مذهبة صاف اور اصلاح شده و هاضمير سے حال كى بنا پر منصوب ہے۔ حسنا حاكے فتح كے ساتھ محدود ہے ضرورت كى وجہ سے قصر كى گئى ہے يہ مجى حال ہے، يا وصفيت كى بنا پر مرفوع ہے، يا ضمه اور قصر كے ساتھ تميز كے اعتبار سے منصوب ہے۔ مدى الدهو، تبوده ركى طرف ہے۔ يہ باب منع سے ہے۔ اس كامعنى چكنا اور روش ہونا ہے۔

دُخُولٌ مبتدا کی خبر ہے۔ لوقت یعنی فرض نماز کا وقت اگر تحریم فرض نماز کے لئے ہو۔ و اعتقاد دخولہ وقت کے دخول کا اعتقاد ہونا یا غلبظن کی وجہ سے اعتقاد کے قائم مقام ہونا۔ اگر وقت میں شک کرتے ہوئے شروع ہوگا تو نماز جائز نہ ہوگ اگر چہ وقت کا دخول ظاہر بھی ہوگیا ہو۔ وستوشر مگاہ کا ڈھا نبینا۔ و طھو مدث ، نجاست مانعہ سے بدن ، کپڑ سے اور مکان کا پاک ہونا۔ ای طرح اس کا اعتقاد بھی شرط ہے۔ اگر نماز پڑھی اس پر کہ وہ بے وضو ہے یا اس کا کپڑ انا پاک ہے پھر اس کے خلاف ہونا۔ ای طرح اس کا اعتقاد بھی شرط ہے۔ اگر نماز پڑھی اس پر کہ وہ بے وضو ہے یا اس کا کپڑ انا پاک ہے پھر اس کے خلاف ظاہر ہوا تو نماز جائز نہ ہوگی جیسا کہ و ان شرع بلاتھ الحر کے قول کے تحت (مقولہ 3813 میں) گزر چکا ہے۔ '' حالی'' نے کہا: اس طرح شرمگاہ کا ڈھانیا ہونا چاہئے۔ و القیام قیام کرنا قادر شخص کے لئے فل اور فجر کی سنت کے علاوہ میں۔ '' المحر'' جو تحریر کیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹوں تک نہ پنچیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آگرامام کورکوع میں پائے اور جھکتے ہوئے تحریر کیا گیا سی تحریر کیا گیا سی تحریر کے تواس کی تحریر کے تواس کی تحریر کیے تہوگاں کہ تحریر کیا گیا تھوں کی جھوگ

وَنِیّنَهُ اِتْبَاعِ الْإِمَامِ تو باخبر ہے کہ بیاقتدا کی صحت کے لئے شرط ہے نہ کہ تحدیدہ کے لئے شرط ہے۔ کیونکہ جب اس نے متابعت کی نیت نہ کی ہوتو اس کا علیحہ ہ شروع ہونا صحیح ہے لیکن جب قراءت کو اصلاً ترک کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو گی۔ ہاں تحریمہ کی صحت کے لئے مطلق نماز کی نیت شرط ہے اور بیذ کرنہیں کیا۔ پس بیہ کہنا چاہے تھا: اس کا اصل نماز کی نیت کرنا مگر یہ کہنا کہ (ا تباع) حرف عطف کے اسقاط کے ساتھ رفع کے ساتھ ہے۔ پس بیر بیان ہوگا کیونکہ اپنی تحریمہ کے ساتھ اس کے تابع ہونا شرط ہے، اس سے سبقت لے جانے والا نہ ہو۔ و نطقط: اعتراض کیا گیا ہے کہ بولنا تحریمہ کارکن ہے بِجُهُلَةِ ذِكْمِ خَالِصٍ عَنْ مُرَادِةِ وَبَسْمَلَةٍ عَنْ بَاءَ إِنْ هُوَيَقْدِ دُ وَعَنْ مَدِ هَهُزَاتٍ وَبَاء بِأَكْبَرُ وَعَنْ مَدِ هَهُزَاتٍ وَبَاء بِأَكْبَرُ

ا پنے مرا داور پنسیمانٹیو سے خالص ذکر کے ساتھ ،عربی میں ہواگر وہ قدرت رکھتا ہو ،اور اسم جلالت کے دوسرے لام کومد کے ساتھ پڑھنے سے جوالف پیدا ہوتا ہے اس کے ترک سے یا ہا جلالت کے ترک سے خالی ہواور ہمز ات کی مدسے اور اکبر کی با کی مدسے خالی ہو ،

پھریشرط کیے ہوگا؟اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ مراد خاص طریقہ پر بولنا ہاور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو سنائے۔جس نے آ آ ہتہ سے تکبیر کہی یا دل میں کہی تو جا کو نہ ہوگ۔ای طرح تمام اقوال صلاۃ کا تکم ہے مثلاً ثنا، تعوذ ، ہم الله ، تبیع ، نبی کریم سائٹ ایکی پر دروداور جیسے آزاد کرنا، طلاق دینااور قسم اٹھانا جیسا کہ الناظم نے یہ فائدہ لکھا ہے' 'طحطاوی''۔ و تعیین فرض یعنی تعیین کرنا کہ یہ ظہر ہے یا عصر ہے۔

اً و و جُوبٍ جیسے طواف کی دور کعتیں، عیدین، وتر، نذر مانی ہوئی نماز ان نفلوں کی قضا جن کوتو ژدیا ہو، اس کے ذکر سے نفل سے احتر از کیا۔ کیونکہ فل مطلق نیت سے صحیح ہوتے ہیں حتی کہتر اوت کے بھی معتمد قول پر جیسا کہ نیت کی بحث میں گزر چکا ہے۔ فیدند کی بعنی بولے اور اس کا اعادہ کیا تاکہ اس کے ساتھ بجہلة ذکر کا قول متعلق کرے۔ بجہلة ذکر جیسے الله اکبر لیس ظاہر روایت میں ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ شروع کرنے والا نہ ہوگا جیسا کہ آنے والی فصل کے آغاز میں آئے گا خالص عن مواد کا بعنی اس کی اپنی حاجت سے ملا ہوا نہ ہو۔ پس استعفار کے ساتھ شروع کرنا صحیح نہیں جیسے اللهم آئے گا خالص عن مواد کا بعنی اس کی اپنی حاجت سے ملا ہوا نہ ہو۔ پس استعفار کے ساتھ شروع کرنا صحیح نہیں جیسے یا الله اعفی لی (اے الله میری مغفرت فرما) بخلاف اس کے جب کے صرف اللهم کے۔ کیونکہ اصح قول میں بیری حجے ہے جیسے یا الله جیسا کہ آئے آئے گا۔

وَبُسْمَلَةِ عَلَى مرادہ پرعطف كى وجہ سے مجرور ہے يعنى بسبلہ سے خالص ہو صحیح قول میں اس كے ساتھ افتتاح صحیح نہيں مبيں جيسا كہ الناظم نے اس كو' الغابي' كے حوالہ سے فتل كيا ہے۔ اس طرح تعوذ اور لاحول ولا قوۃ سے افتتاح كرناصيح نہيں جيسا كہ آگے آئے گا۔

عن بہناء یہ جملة کی نعت ہے یعنی عربی جملہ ہے۔ان ھویقدد اگر وہ عربی جملہ پر قادر ہو۔ پس عربی جملہ کے علاوہ کے ساتھ شروع ہونا سے نہیں مگر جب عاجز ہوتو فاری کے ساتھ افتقاح سے جے جیسے قراءت لیکن آگے آئے گا کہ غیر عربی کے ساتھ شروع ہونا سے جو بہت سے علاء پر ساتھ شروع ہونا سے جا گر عربی پر قادر بھی ہویہ اتفا قاہے بخلاف قراءت کے۔ یہ ان مسائل سے ہے جو بہت سے علاء پر مشتبہ ہوئے ہیں جی کہ ''شرنبلالی'' پر بھی اس کی ہرکتاب ہیں۔

وَعَنْ تَوْكِ هَاءِ اس كَاعطف عن مواد لا پرہے۔ اى طرح آئندہ تمام مجرورات كاعطف اس پرہے جوعن سے مجرور ہيں۔ اولھاء جلالية ناظم نے فرمایا: الھادى سے مرادوہ الف ہے جواس مدسے پیدا ہوتا ہے جواسم جلالت كے دوسرے لام

وَعَنُ فَاصِلِ فِعُلِ كَلَامِ مُبَايِنِ وَعَنْ سَبْقِ تَكْبِيرٍ وَمِثُلُك يَعُذُرُ فَدُونَك هَذِى مُسْتَقِيمًا لِقِبْلَةٍ لَعَلَّك تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتُشْكَرُ فَجُهُ لَتُهَا الْعِشْهُ وَنَ بَلْ ذِيدَ غَيْرُهَا وَنَاظِمُهَا يُرْجُو الْجُوَا دَفَيَغْفِرُ

اور فاصل فعل مخالف کلام سے خالی ہو، نیت سے پہلے تکبیر نہ ہوا در تیرے جیسا معذور ہوتا ہے اور ان نہ کورات کو پکڑلے قبلہ کی طرف کھڑا ہوتے ہوئے شاید تجھے قبولیت نصیب ہوا ور تیرے عمل کی قدر دانی ہوا ور پیکل بیس شروط ہیں بلکہ ان کے علاوہ زیادہ کی گئی ہیں اور ان شروط کونظم کرنے والاخی اور جواد سے امیدر کھتا ہے یس وہ اسے بخش دے گا۔

میں ہے۔ جب قسم اٹھانے والا ، ذبح کرنے والا ، یا نماز کے لئے تکبیر کہنے والا اس الف کوحذف کرے گا ، یا اسم جلالت کی قاکو حذف کرے گاتو اس کی قسم کے انعقاد اور اس کے ذبیجہ کے حلال ہونے اور اس کی تحریمہ کی صحت میں اختلاف ہے۔ پس احتیاطا اس کوچھوڑ انہیں جائے گا۔

وَعَنْ مَدِّ هَنْوَاتِ یعنی الله کا ہمزہ اور اکبر کا ہمزہ۔ایک سے زائد پرجمع کا اطلاق کرتے ہوئے ہمزات کہا ہے حالا تکہ ہمزے دوہیں۔ کیونکہ مدے ساتھ استفہام ہوجائے گا اور جان ہو جھ کراییا کرنا کفرہے۔ پس وہ ذکر نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ شروع ہونا صحیح نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ نماز باطل ہوگی اگریینماز کے درمیان انتقالات کی تکبیر میں حاصل ہو۔ وباء باکبر یعنی اکبری باء کی مدسے خالص ہو کیونکہ یہ کبری جمع ہوگا جس کا معنی طبل ہے۔ پس یہ کبیر کے معنی سے خارج ہوجائے گا، یا یہ حیض یا شیطان کا اسم ہے۔ پس شرکت ثابت ہوجائے گی اور تحریمہ معدوم ہوگی۔ الناظم نے یہی کہا ہے۔

وَعَنْ فَاصِلِ نیت اور تحریمہ کے درمیان فاصل فعل کلام پی فاصل ہے دونوں بدل ہیں دوسرے سے حرف عطف کے حذف پر مباین یہ فاصل کی نعت ہے۔ پس جب نیت کرے گا پھراپنے کپڑوں کے ساتھ یابدن کے ساتھ زیادہ ویر کھیلے گا، یا جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اسے کھائے گا جبکہ وہ چنے کی مقدار ہوگا، یا باہر سے کوئی چیز لے کر کھائے گا اگر چھوڑی می ہویا چیئے گا، یا کلام کرے گا اگر وہ کلام سمجھا نہ گیا ہو، یا بلاعذر کھانسا پھر تکبیر کہی جبکہ نیت اس کے دل سے فائب تھی تو اس کا شروع ہونا صحیح نہ ہوگا۔ غیر مباین سے احتر از کیا ہے جیسے وضوکیا اور نیت کے بغیر مبود کی طرف چلا جیسا کہ ایٹے مقام پرگز رچکا ہے۔

وَعَنْ سَبْقِ تَكُیدِ نیت پرتئبیر کومقدم کرنے سے فالص ہو۔''الکرٹی'' کا تول اس کے فلاف ہے جیسا کہ (مقولہ مقولہ 3923 میں) گزر چکا ہے۔ یا مقتدی کا اپنام سے اس میں سبقت لے جانا۔ پس اگر مقتدی تکبیر سے ام کی تکبیر سے پہلے فارغ ہوگیا تو اس کا شروع ہونا میں خام ہوگا۔ پہلا قول اولی ہے اس وجہ سے جوا تباع الا مام کے قول کی توجیہ میں گزر چکا ہے۔ و مشلك یعذر ، یاء کے فتح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ معروف کا صیغہ ہے۔ یعنی تو عذر تلاش کرنے والا ہوگا جب تو لفظ سے ما خذ کا بعید معنی دیکھے تو اجھے لوگوں سے ہو۔ اور لوگوں سے اچھاوہ ہوتا ہے جوعذر تلاش کرتا ہے۔ پس مراد بیہ کہ اس کی ظم پر مطلح

وَأَذُكَ صَلَاةٍ مَعْ سَلَامٍ لِمُصْطَفَى ذَخِيرَةٍ خَلْقِ اللهِ لِلدِّينِ يَنْصُرُ
 وَأَلُحَقُتهَا مِنْ بَعُدِ ذَاكَ لِعَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمُصَلِينَ تَظْهَرُ
 قيامُك فِي الْمَفْرُ وضِ مِقْدَارَ آية وَتَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْهُ تُخَيَّرُ
 وَنِي رَكَعَاتِ النَّقُلِ وَالْوِثْرِ فَرْضُهَا وَمَنْ كَانَ مُوْتَتَا فَعَنْ تِلْكَ يُخْظَرُ

اور میں نے اس کے بعدان کےعلاوہ ان کے ساتھ نمازیوں کے لئے تیرہ شروط ملائی ہیں جوظا ہر ہیں ،فرنس میں تیرا قیام ایک آیت کی مقدار ہے اور فرض کی دور کعتوں میں قراءت کا تجھے اختیار ہے اور نفل اور ونز کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور جومقندی ہوائے قراءت ہے منع کیا گیاہے

ے عذر تلاش کرنا ہے۔ 'طحطاوی'' ۔ یعی نظم کی تنگی بعید معنی کی تعبیر کی طرف مجبور کرتی ہے۔

فَدُونَك لِعِنى پَكِرُلو۔ هذه مَذكورات۔ مستقيا القبلة سيدها قبله كى طرف رخ كرتے ہوئے مگر عذركى وجہ سے ياشېر سے باہر سوارى پرنفل پڑھنے كے لئے۔

لَعَلَّكَ تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتُشْكَرُ معروف كاصيفه على مجهول كاصيغه بـ

فَجُهُلَتُهَا الْعِشُهُونَ بَلْ ذِيدَ غَيْرُهَا جِيم طلق نمازى نيت اور فرض كي تميز حبيها كه پبلے گزر چكا ب اور حدث يا نجث مصلح التحادت كا عقاد ـ

وَنَاظِمُهَا يَرْجُو الْجُوَادَ هِي جراد، بهت زياده سخاوت كرنے والا فيغفى يعنى وه اميد ركھنے والے كى مغفرت فرما تاہے۔

#### نمازیوں کے لیے شرا کط

وَأَلْحَقُتهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ مَرُوره بيان سے لغيرهالعن تحريمہ كے علاوه اور وه نماز ہے۔ ثلاثة عشر شين كے سكون كے ساتھ ۔ اس كفته ميں ایك لغت ہے اور تنوین كے ساتھ ضرورت كے لئے ہے " الحطاوی " ۔ للمصلين يہ تظهر كے قول كے متعلق ہے۔

اوریہ قینامُك تیرا قیام عذر نہ ہونے كے وقت ہے۔ في الْمَقْهُ و ضِ يعنی فرض نماز ميں۔ اوراى طرح جواس كے ساتھ واجب اور سنة فخر ميں سے لائق كيا گياہے۔ ضمير كو مذكر ذكر فر ما يا نماز كفعل كے اعتبار سے مِقْدَا دَ آيَةِ ''امام صاحب' رائيليا ہے معتمد قول پر' وطحطاوئ'۔ وَ تَقَفَّمَا فَي ثِنْتَيْنِ مِنْهُ يعنی مفروض میں ہے۔ یعنی فرض کی رکعات ہے۔ تخدد یعنی قراءت کے واقع كرنے میں اختیار ہے فرض کی جن دور کعتوں میں چاہاور یہ مقام فرائض كے بیان كے لئے ہے۔ پس اعتراض وار ذہیں ہوتا۔ كيونكہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کی تعیین واجب۔

وَنِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَالْوِتْدِ فَنْ ضُها يعنى قراءت نوافل كى تمام ركعتوں ميں فرض ہے۔ كيونكه ففل كى ہر دور كعت عليحده

وَشَهُ طُ سُجُودٍ فَالْقَهَ ارُلِجَبْهَةٍ وَقُهُ بُ قُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَمَّرُ وَ وَقَهُ بُ قُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَمَّرُ وَبَعْدَ قِيَامٍ فَالرُّكُوعُ فَسَجْدَةً وَثَانِيَةٌ قَدُ صَحَّ عَنْهَا تُوْخَّى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ أَوْ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ إِذَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ الْجَوَاذُ مُقَمَّرُ

اور سجدہ کی شرط پس پیشانی کا زمین پر قرار پذیر ہونا ہے اور بیٹھنے کے قریب دونوں سجدوں کے درمیان صدفاصل ذکر کی گئ ہے اور قیام کے بعدر کوع اور سجدہ اور دوسرا سجدہ پہلے سجدہ سے موخر کرنا صحح ہے اور اپنی تھیلی کے ظاہر پریا اپنے کپڑے کے اضافی حصہ پر سجدہ کرنے کا جواز ثابت ہے جب زمین یا ک ہو۔

نماز ہےاوروتر کی تمام رکعتوں میں بھی قراءت فرض ہے۔ کیونکہ بیسنن کے مشابہ ہیں کیونکہ اس کے لئے نداذ ان دی جاتی ہے اور ندا قامت کبی جاتی ہے۔ اور جان لو کہ نذر مانی ہوئی نماز کا تھم بنٹل کا تھم ہے تی کہ اگر ایک سلام کے ساتھ چار رکعتوں کی نذر مانی تو چاروں رکعتوں میں قراءت لازم ہوگی۔ کیونکہ نی نفسہ پیٹل ہیں اور اس کا وجوب عارضی ہے۔''حلبی''۔

وَمَنْ كَانَ مُوْتَتَا فَعَنْ تِلْكَ يَعِن اس قراءت عجوبم نے كبى كريفرض ہے۔

یٹ ظار بینی ممنوع ہے۔ پس اس کے لئے مکر وہ تحریمی ہے کیونکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ پس مقتدی کے علاوہ پرقراءت فرض ہے۔ پس میہ ماقبل سے استثنا کے موقع میں ہے۔

وَشَنُ طُ سُجُودِ یہ مبتدااور مضاف الیہ ہے۔ فَالْقَدَّادُ، فاکی زیادتی کے ساتھ خبر ہے۔ لِجَبْھَةِ لینی فرض ہے کہ وہ الیں چیز پر سجدہ کرے جس کی صلابت کو پائے اس حیثیت سے کہ سجدہ کرنے والا اگر مبالغہ کرے تو اس کا سرینچ نہ جائے اس حالت ہے جس پر اس نے سرر کھا تھا۔ پس چاول اور جو ارجیے اناح پر سجدہ سجے نہیں ہے گرید کہ وہ بوریوں میں ہواور نہ رو کی پر، نہ برف اور نہ بستر پر سجدہ جائز ہے گرید کہ وہ زین کی صلابت کو یائے۔

وَقُنْ بُ قُعُودٍ حَدُّ فَصٰلِ مُحَمَّدُ لِعِنى دو تجدوں كے درميان حدفاصل بيكه دہ بيٹنے كے زيادہ قريب ہو۔ يہ تيرہ شرا كط میں سے چوشی شرط ہے۔ یہ بیت بعض شخوں میں ساقط ہے۔ اور 'الناظم' نے' ' درالكنو ز' میں اس كوذكر كيا ہے ليكن اس كے بعدوالے شعر سے مؤخرذكر كيا ہے اور يہى زيادہ مناسب ہے۔

وَبَعْدَ قِیامِ فَالرُّکُوعُ فَسَجْدَةٌ یعنی قیام کے بعدرکوع فرض ہے اور ای طرح سجدہ فرض ہے۔ ای طرح وہ تربیب فرض ہے جو بعداور فاکے ساتھ مستفاد ہے یعنی قیام کی تربیب رکوع پر اور رکوع کی تربیب بحود پر فرض ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وَثَانِیَةٌ مبتدا ہے۔ قَدْ صَحَّ جملہ معترضہ ہے۔

عَنْهَا ية توخر كم متعلق ب اور جمله مبتداكى خرب يعنى دوسراسجده پهلے سجده سے نماز كے آخرتك مؤخركر ناصيح بے كيونكدان كے درميان ترتيب كى رعايت واجب بے -جيساكة كے (مقولہ 3965 ميں) آئے گااوراس معنى كافائده دينے كے لئے يہ كہنازياده واضح ہے: و ثانية قد صح فيها المتاخي يعنى دوسر سے جده ميں تاخر سجح ہے۔

اس کے کلام کا حاصل میہ ہے کہ ہرنماز میں متکررا فعال کے درمیان ترتیب کی رعایت فرض ہے جیسے قیام ،رکوع اور سجود،

سُجُودُك فِي عَالَ فَظَهْرِ مُشَادِكٍ لِسَجْدَتِهَا عِنْدَ اذْ دِحَامِك يُغْفَرُ

أَدَاوُك أَفْعَالَ الصَّلَاةِ بِيَقْظَةٍ وَتَمْيِيزُ مَفْرُ وضِ عَلَيْك مُقَنَرُ

وَيَخْتِمُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ قُعُودُهُ وَنِ صُنْعِهِ عَنْهَا الْخُرُ وجُ مُحَنَرُ

اور تیراسجدہ کرنا بلندی میں سجدہ میں شریک کی چیٹھ پر بھیٹر کے وقت معاف ہے تیرا نماز کے افعال کو بیداری میں ادا کرنااور تجھ پر فرض کوممتاز کرنا ثابت ہے اور نماز کے افعال کواس کا بیٹھناختم کرے اور نماز سے اپنفعل سے خروج ذکر کیا گیاہے۔

بخلاف ہررکعت میں متکرر کے جیسے دو سجدے۔

أَدْ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ يا بِ اصْافى كِبْرِ بِي كَبْرِي بِي الْكِرْي كِبْل پر إِذَا تَنْطَهُدُ الْأُرْضُ يعنى جب وه زيين پاك، وجُوْقِيلى يا اضافى كِبْرِ ب كے نيچے ہے۔ الْجَوَاذُ مُقَمَّ دُليكن اگر بلاعذر بوتو مكروه ہے جيسا كرآ گے آئے گا۔

بیت کا حاصل میہ ہے کہ آٹھوال فرض سجدہ کی جگہ کی طہارت ہے اگر چہوہ ایسی چیز پر ہموجونما زی ہے متصل ہوجیے نمازی کی تقبلی اوراس کا کپڑا۔ کیونکہ اس کے اتصال کی وجہ ہے وہ اس کے اور نجاست کے درمیان حائل شارنہ ہوگا۔

سُجُودُك مبتدا ہے۔ فی یعنی فی ہمعنی علی ہے۔ عالِ بلند جگہ پر یعنی حد جواز سے بلند ہو جونصف ہاتھ کے ساتھ مقدر ہے
بلاضر ورت اس سے زیادہ بلندی پر سجدہ معافی نہیں ہے۔ فظھر بہتر داؤ کے ساتھ لا ناتھا اور یہ بمعنی اد ہوگا۔ یعنی تیراسجدہ اس
نمازی کی پیٹے پر ہو جونماز میں تیرے ساتھ کہ وہ تیری شل
سجدہ کرنے والا ہولیکن اس کا سجدہ زمین پر ہو۔ عند اذ دحامك یہ سجود ك كے ول سے متعلق ہے یا یعف کے قول سے
متعلق ہے۔ اور جملہ مبتدا کی خبر ہے۔ بیت کا حاصل نویں فرض کا بیان ہو ہ ہے کہ اس کا سجدہ نصف ہاتھ سے بلند جگہ پر نہ
ہوگر بھیڑی ضرورت کی وجہ ہے۔

أَهُ الْوُكُ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے جس پر دلیل آنے والے مبتدا کی خبر ہے۔ أَفْعَالَ الصَّلَا قِلِیعن نماز کے ارکان ۔ بِیتُفُظَةِ اس پر عنقریب کلام آئے گی۔ تَنْبِیدُ مَفْنُ وضِ مبتدا ہے بعنی یا نچوں فرض نماز وں کو دوسری نماز وں سے متاز کرنا۔ اس کا بیان (مقولہ 3907 میں) گزر چکا ہے۔ اس کا ذکر تحریمہ کی شروط میں ہونا چاہئے تھا۔ عَلَیْ ک مختلق ہے اور پی خبر ہے۔ ہے مبتدا کی خبر ہے یا مُقَنَّادُ کے متعلق ہے اور پی خبر ہے۔

"الناظم" نے کہا: امام" ابوصنیفہ" ریالتھا کے نزدیک نمازی کا اپنافعل سے نماز سے نکلنا فرض ہے۔ ہمارے اتمہ میں

(الاخْتِيَالُ أَى الِاسْتِيقَاظُ، أَمَّا لَوُ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ذَاهِلًا كُلَّ النُّهُولِ أَجْزَأَهُ (فَإِنْ أَنَّى بِهَا) أَوْ بِأَحَدِهَا بِأَنْ تَامَ أَوْ قَرَأَ أَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ أَوْ قَعَدَ الْأَخِيرَ نَائِمًا لَا يُعْتَثُى بِمَا أَنَّى (بِهِ) بَلْ يُعِيدُهُ وَلَوْ الْقِرَاءَةَ أَوْ الْقَعْدَةَ عَلَى الْأُصَحِ،

( پیچیے گزر چکا ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں شرط) بیداری کی حالت میں ان کوادا کرنا ہے۔اگر رکوع کیا یا سجدہ کیا پوری عدم توجہ کے ساتھ تو نماز جائز ہوگی۔اور اگر ان فرائض کوادا کیا مثلاً قیام کیا یا قراءت کی یا رکوع کیا یا سجدہ کیا یا خیری قعدہ کیا سوتے ہوئے تو جو اس نے سونے کی حالت میں ادا کیا ہے اس کا شارنہیں کیا جائے گا بلکہ اس فرض کا اعادہ کرے گا۔اگر چہ اصح قول پروہ قراءت یا قعدہ ہی ہو

ے محققین کے زویک بیواضح ہے۔ ہم نے اس پر کلام اپنے رسالہ میں تفصیلاً کی ہے جس کا نام میں نے ''الہسائل البھیة الزکیه علی الاثنی عشریة ''رکھا ہے۔ بعض کلام اس پر (مقولہ 3905 میں) گزر چکا ہے۔ الله تعالی توفیق دینے والا ہے۔ 3924 وقوله: الله خیتیارُ) رفع کے ساتھ ہے کیونکہ بینائب فاعل ہے''شُرِط'' کا جومصنف کے کلام میں گزر چکا ہے۔

ن الستیقاظ کے ساتھ آئی الاستیقاظ) یہ لازم کے ساتھ تفیر ہے کیونکہ استیقاظ کو الاختیار لازم ہے۔ ''حلی''۔ الاستیقاظ کے ساتھ تفسیر کی تا کہ اس طرف اشارہ کرے کہ جوغفلت و سہو کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کے منافی نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا: امالو دکا الخ۔ ''رحمی''۔

3926\_(قوله: ذَاهِلًا كُلَّ النَّهُولِ) يعنى اس كا دل كى چيز كے ساتھ مشغول ہو۔ اس ميں شك نہيں كہ اس نے ركوع اور جودا پنے اختيار ہے ادا كياليكن وہ ان دونوں سے غافل تھا۔ اس كی مثال چلنے والا ہے۔ كيونكہ اس كے پاؤں اور اس كے اکثر اعضا اس كے اختيار كے ساتھ چيئے كے ساتھ حركت كرتے ہيں حالانكہ اسے اس كا شعور نہيں ہوتا۔ ''حلى'' نے كہا: ظاہر ہہہے كہ او تكھنے والا ذاهل (غافل) كی طرح ہے۔

3927\_(قوله: أَوْ قَعَدَ الْأَخِيرَ) مخذوف مفعول مطلق كى صفت بيعن اخير وقعده بيضا- "حلي" \_

3928\_(قوله: بَلْ بُيعِيدُهُ) اور كياركن كى تاخيركى وجه سے بہوكے لئے تجدہ كرے گا؟ ظاہريہ ہے كه بال بي ادھر جوع كر\_" رحمتى" \_

3929\_(قوله: عَلَى الْأَصَحِّ) رہا قراءت میں تواس کو'' فخر الاسلام' اورصاحب''الہدایہ' وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ ''المحیط'' اور' المجنعی'' میں نص قائم کی ہے کہ بیاضح ہے۔ کیونکہ عبادت کی ادائیگی میں اختیار شرط ہے اور نبیند کی حالت میں بیدار اختیار نہیں پایا جاتا۔ الفقیہ'' ابواللیث' نے فر مایا: اس کا شار کیا جائے گا۔ کیونکہ شرع نے سونے والے کونماز کے ق میں بیدار کی طرح بنایا ہے۔ اور قراءت زائدر کن ہے بعض احوال میں ساقط ہوجاتا ہے۔ پس نیند کی حالت میں اس کا شار کرنا جائز وَإِنْ لَمْ يُعِدُ تَفْسُدُ لِصُّدُورِهِ لَاعَنُ اخْتِيَادٍ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ، فَلَوْ أَنَّ النَّائِمُ بِرَكْعَةٍ تَامَّةٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ زَادَ رَكْعَةُ وَهِى لَا تَقْبَلُ الرَّفْضَ وَلَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ فَنَامَ فِيهِ أَجْزَأَهُ

اگروہ اعادہ نہیں کرے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس فرض کی ادائیگی بیداری میں نہیں ہوئی۔ پس اس کا وجوداس کے عدم کی طرح ہےاورلوگ اس سے غافل ہیں۔اگر کھمل رکعت سوکرا داکی تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ کیونکہ اس نے ایک رکعت زائد کی ہےاور بیزرک کوقبول نہیں کرتی اوراگر رکوع کیا یا سجدہ کیا پھراس میں سوگیا تو جائز ہوگا

ہے۔''افتح'' میں اس کی وجہ بیان کی ہے اور پہلے قول کی تعلیل کا جواب دیا ہے اس قول کے ساتھ کہ اختیار جومشروط ہےوہ نماز کی ابتدامیں پایا گیا ہے اوروہ کافی ہے۔کیا آپ نے ملاحظ نہیں فر مایا کہ اگر پوری طرح غفلت کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا تو اس کی نماز جائز ہوتی ہے۔

''شرح المنیہ'' میں فرمایا: جواب میہ کہ ہم ابتدامیں اختیار ہونے کو کافی تسلیم نہیں کرتے اور ہم ہی جسی تسلیم نہیں کرتے کہ غافل غیرمختار ہے۔

ابتدامیں اختیار کے کافی ہونے سے لازم آتا ہے کہ اگر نیند کی حالت میں رکوع اور سجد ہ کرے تو اس کے لئے جائز ہو حالانکہ ''المجتنی'' میں فرمایا: سونے کی حالت میں رکوع کیا تو بالا جماع جائز نہ ہوگا۔ اور ''ابن امیر حاج'' کی کلام کا صریح ''الحلب'' میں ،''الفقیہ'' کی کلام کو ترجیح دینا ہے اس جواب کی وجہ ہے جو اس کے شخ نے ''الفقیہ'' کی کلام کو ترجیح دینا ہے اس جواب کی وجہ ہے جو اس کے عدم جواز پر اس کے عدم جواز پر اس کے عدم جواز پر اس کا مقام کی ہے۔ ''البح'' میں اس کی متابعت ہے۔ نص قائم کی ہے۔ ''البح'' میں اس کی متابعت ہے۔

لیکن''شرح المنیہ'' کے حوالہ سے جوہم نے نقل کیا ہے اس کی وجہ سے جو کمزوری'' الفتح'' کے کلام میں ہے تو نے اس کو جان لیا ہے۔ پس منقول کی اتباع اولی ہے۔ والله اعلم۔

رہا تعدہ میں تو ''الحلیہ'' میں شیخ ''عبدالعزیز البخاری'' کی ''التحقیق'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ اس میں امام'' محم'' روائیٹیا یہ سے کوئی نص نہیں ہے۔ بعض علاء نے فرمایا: اس کا شار کیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا: نہیں شار کیا جائے گا۔ ''الحلیہ'' میں پہلے قول کو ترجیح دی ہے اس بنا پر جوان کے شیخ کے جواب سے پہلے پیش کیا ہے اور فرمایا: اس پر '' جامع الفتاوی'' میں اکتفا کیا ہے۔ ''المنیہ'' میں دوسر سے پراکتفا کیا ہے اور اس کے شارح شیخ '' ابر اہیم'' نے فرمایا: یہی اصح ہے۔'' المنی'' میں ہے: یہی مشہور ہے۔'' الشرنبلالی'' نے اپنی گزشتہ فلم میں اور '' نور الا ایضاح'' میں اس پر جزم کیا ہے۔

3930\_(قوله: تَفْسُدُ) لِعِيْ مْمَاز فاسر بولى\_

3931\_(قوله:لِصُدُودِة)جواس في اداكيا

3932\_(قولد: فَلَوْأَتَى) نيندكي حالت يس جواداكيا\_

3933\_(قوله: وَلَوْرَكُعُ) يه فان الى بهانائبًا (يعتدبه) كقول كمفهوم پرتفريع ہے۔ يه اس كومفيد ہے كماكر

لِعُصُولِ الرَّفُعِ (مِنْهُ) وَالْوَضْعِ بِالِا خُتِيَار (وَلَهَا وَاجِبَاتُ) لَا تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَهْدِ كيونكه مراشانا ورمرر كهنا بيدارى كے ساتھ تھا۔اور نماز كے لئے واجبات ہيں ان كرّك سے نماز فاسرنہيں ہوتی۔اور جان بوجه كراور بھول كرواجب كرنے كى صورت ميں نمازكووجو بالوٹا يا جائے گا

رکوع یا سجدہ کرنے کے بعد سوگیا تو وہ رکوع و بجود شار ہوں گے۔

3934\_(قوله: لِحُصُولِ الرَّفْعِ مِنْهُ وَالْوَضْعُ) ای طرح "الحله" اور" البح" مین" الحیط" کے حوالہ سے ہے۔ اظہریہ ہے کہ الانحناعکا ذکر ہے الرفع کی جگہ۔" طحطاوی" نے فرمایا: یدرکوع سے سراٹھانے کی شرط پر ہے۔ رہااس قول پر کہ یسنت ہے یاواجب ہے تو یہ ظاہر نہیں ہے۔

نماز کے واجبات

3935\_(قوله: وَلَهَا وَاجِبَاتُ) ہم نے کتاب الطہارة کے اوائل میں فرض اور واجب کے درمیان فرق اور واجب کی دوقسموں میں تقتیم کو پہلے (مقولہ 735 میں) بیان کیا تھا۔ ایک واجب کی قشم وہ ہے جو دونوں میں سے بلند ہے اسے فرض عملی کہا جاتا ہے۔ اور بیوہ ہے جس کے فوت ہونے سے جواز فوت ہوجا تا ہے جیے وتر۔ اور دوسر اواجب وہ فوت ہونے کے ساتھ فوت نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہی مراد ہے۔ اس کا تھم اس کے ترک کی وجہ سے عذاب کا مستق ہونا ہے اور اس کے مشرکو کا فر نہیں کہا جاتا اور اس کے کرنے پر ثواب ماتا ہے۔ اور زموا دیس اس کا تھم وہ ہے جوالثار ج نے ذکر کیا ہے۔ اور واجب کا اطلاق کم میں فرض قطعی پر ہوتا ہے جیسے: رمضان کاروزہ واجب ہے۔

3936\_(قوله : لَا تَفْسُدُ بِتَوْكِهَا) اس كِساتُه (القبستاني "پرردكااراده كيا ہے۔ كيونكه انہوں نے كہا: نماز فاسد ہوتی ہے باطل نہيں ہوتی۔

''الحموی'' نے'' شرح الکنز'' میں فرمایا: ان دونوں کے درمیان فرق بیہے کہ فاسدوہ ہوتا ہے جس سے وصف مرغوب فوت ہوجائے اور باطل وہ ہے جس سے شرط یارکن فوت ہوجائے مجھی مجاز أ فاسد جمعنی باطل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔رد کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ائمہ نے عبادات میں ان کے درمیان فرق نہیں کیا ہے اور معاملات میں فرق کیا ہے۔''حلی''۔

عنی ان واجبات کورک کرنے کی وجہ عنی ان واجبات کورک کرنے یا ان میں سے ایک واجب کورک کرنے کی وجہ سے نماز کا وجو بااعادہ کیا جا تا ہے۔ اور 'الزیلعی''،' الدرر' اور' الجبیٰ' میں ہے کہ اگر فاتحہ ترک کرے گا تو نماز کے اعادہ کا تھم دیا جائے گا، سورت کے ترک پرنہیں۔ اس کو' البح' میں اس طرح رد کیا ہے کہ فاتحہ اگر چہ وجوب میں مؤکد ہے کیونکہ اس کی رکنیت میں اختلاف ہے۔ سورہ میں یہ اختلاف نہیں۔ لیکن اعادہ کا وجوب مطلقاً واجب کے ترک کا تھم ہمؤکد واجب کا نہیں۔ آکدیت گیا ہے، ویک کہ واجب کے ساتھ کہا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اعادہ کے وجوب کواس صورت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے جب واجب کا ترک کسی عذر کی وجہ سے نہ ہوجیسے ان پڑھ آدمی یا جووقت کے آخر میں مسلمان ہوا پھراس نے سورہ فاتحہ سکھنے سے پہلے نماز پڑھی تواس پراعادہ لازم نہیں۔''تامل'' وَالسَّهُوإِن لَمْ يَسْجُدُ لَهُ، وَإِن لَمْ يُعِدُّهَا يَكُونُ فَاسِقًا آثِمَا وَكَذَا كُلُّ صَلاَةٍ

اگرواجب کے ترک پرسجدہ مہونہ کیا ہو۔اوراگر نماز کا اعادہ نہ کرے گاتووہ فاس گنہگار ہوگا۔

3938 (قوله: إنْ لَمْ يَسْجُوْلَهُ) يعني الرّسهوك لئے سجدہ نہيں كيا۔ يـ دُوالسهو ''كِتُول كى قيد ہے۔ كونكه جان بوجھ كرواجب ترك كرنے ميں سجدہ ہونييں۔ بعض علاء نے فرما يا: مگر چارصورتوں ميں: اگر جان بوجھ كر بہلا تعدہ ترك كرديا، يا بعض افعال ميں شك ہوا پھر جان بوجھ كروہ سوچتا رہائتى كە اسے ايك ركن كى مقدار مشغول ركھا، يا بهلى ركعت كا ايك سجدہ جان بوجھ كر نماز كے آخر تك مؤخر كيا، يا جان بوجھ كر پہلے قعدہ ميں نبى كريم سان شنائية في پر درود پر ھا۔ اور بعض نے پانچويں صورت كا اضافه كيا ہے: جان بوجھ كر سورہ فاتح كاترك كرنا۔ ان تمام صورتوں ميں سجدہ سبوكرے كا اور اس كوعذر كا سجدہ كہا جاتا ہے۔ الشارح نے ان كى استثنائيس فرمائى۔ كونكه باب سجود السهوميں اس كے ضعف كاذكر (مقولہ 1516 ميں) آئے گا۔ علامہ ' قاسم' نے بھی اس كاردكيا ہے فرمايا: ہم اس كے لئے نتوروا يت ميں اصل پاتے ہيں اور نددرا يت ميں كوئى وجہ پاتے ہيں۔ اور كيا عذركى وجہ سے جدہ ہو كے تركى كى وجہ سے اعدہ واجب ہے جیسے اگر كوئى سجدہ كرنا بھول جائے يا فجركى نماز ميں سورج طلوع ہوجائے؟ ميں نے اس مسئلہ كؤييں ديكھا۔ پس كرے كو طرف رجوع كرنا چاہئے۔

وجوب ظاہر ہوتا ہے جبیہا کہ الشارح کے اطلاق کا تقاضا ہے۔ کیونکہ نقصان کمی پورا کرنے والی چیز سے پورانہیں ہوا اگر چیاس کے ترک کی وجہ سے گنہگارنہیں ہوگا۔ پسغوروفکر کرنا چاہئے۔

مکروہ تحریمی صغیرہ گناہوں سے ہے اس کے ساتھ عدالت ساقط نہیں ہوتی مگر ہمیشہ اس کا ارتکاب کرتے رہنے سے

3939 \_ (قوله: يَكُونُ فَاسِقًا) مِن كَهَا بُول: العلامة 'ابن نجيم' نے المعاصى كے بيان مِن تاليف كرده رساله مِن تصريح كى ہے كه مركروہ تحريكي صغيرہ گناه كى وجہ سے عدالت كے ساقط كرنے كے لئے اس گناه پردوام كى شرط لگائى ہے۔ اوراس فعل مِن بيشرط نبيس لگائى جومروء ت كے خلاف ہواگر چوه مباح ہو۔ نيز فر ما يا: علاء نے سير ہونے سے ذيادہ كھانے كى وجہ سے عدالت كو ساقط كرنے والے نے اس پر بناركى ہے كہ ہر پراصرار شرط ہونا چاہئے۔ فر ما يا: اوراس كا جواب بيہ كہ اس كے عدالت كو ساقط كرنے والے نے اس پر بناركى ہے كہ ہر گنا ہ ہے۔ اور بيہ عتمد نبيس سے خلام ديتا ہے اگر چہ بغير دوام كے صغيرہ ہو جيسا كه 'الحيط البر ہائى' ميں بي فائدہ ذكر كيا ہے۔ اور بيہ عتمد نبيس ہے۔ اس سے ظاہر ہوا كہ يہال شادح كا كلام معتمد كے خلاف پر مبنى ہے۔

ہر نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہواس کا اعادہ واجب ہے

3940\_(قوله: وَكَنَا كُلُّ صَلَاقًا) ظاہر ہیہ ہے کہ بیاس کوبھی شامل ہے جواصلاً سجدہ سہو کا موجب نہیں ہوتا جیسے پیتاب پا خانہ کوروک کرنماز پڑھنا۔اورنقص جب امام کی نماز میں داخل ہواوراس نقص کو پورانہ کیا گیا ہوتو مقتذی پر بھی اعادہ واجب ہے۔اس سے جمعہ اور عید کی استثنا کی گئی ہے جب وہ مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں مگر جب امام مقتدی تمام اعادہ کریں۔پس رجوع کیا جانا چاہئے۔''حلمی''۔

میں کہتا ہوں: ''الا مداد'' میں بطور بحث ذکر کیا ہے کہ واجب کے ترک کی وجہ سے اعادہ کا واجب ہونا سنت کے ترک کی وجہ سے اعادہ کے مستحب ہونے سے مانع نہیں۔ای طرح ''القہ ستانی'' میں ہے بلکہ'' فتح القدیر'' میں فر ما یا: حق ان میں تفصیل ہے اس کراہت تنزیبی ہونے کی صورت میں اعادہ واجب ہے۔اور کراہت تنزیبی ہونے کی صورت میں اعادہ واجب ہے۔اور کراہت تنزیبی ہونے کی صورت میں اعادہ مستحب ہے۔

يهال ايك چيز باقى ہے۔ اور وہ يہ ہے كہ جماعت كى نماز مذہب ميں راجح قول پرواجب ہے يا واجب كے علم ميں سنت مؤكده ب جبياك "البحر" مي ب\_اورعلانے جماعت كتارك كفت اوراس كى تعزيركى تصريح كى باوروه كناب كار بوگا۔ اس کامقتضی ہی ہے کہ اگر وہ علیحدہ نماز پڑھے گا تو اسے جماعت کے ساتھ اعادہ کا تھم دیا جائے گا۔اور بیاس کے مخالف ہے جس کی علانے بیاب ادراك الفریضه میں تصریح کی ہے كہا گرظہر کی تین ركعت پڑھیں پھر جماعت كھڑی ہوگئ تو وہ اپنی نماز کو کمل کرے اور و نظل کی نیت ہے اقتد اگرے۔ یہ اس میں صریح کی طرح ہے کہ جماعت کے ساتھ ظہر کا اعادہ اس پڑ ہیں ہے حالانکہ اس کا علیحدہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی تھا یاتحریم کے قریب تھا۔ پس بیاس قاعدہ کے نخالف ہے مگریہ کہ اس کی تخصیص کا دعویٰ کیا جائے کہ علما کی واجب اورسنت سے مرادجس کے ترک سے نماز کا اعادہ ہوگا وہ ہے جونماز کی ماہیت سے نماز کے اجزا ہے ہو۔ پس میہ جماعت کوشامل نہیں ہے۔ کیونکہ بینماز کا ایسا وصف ہے جواس کی ماہیت سے خارج ہے۔ یابید دعویٰ کیا جائے کہ علا کا قول' مکمل کرے اورنفل کی نیت ہے جماعت کے ساتھ شریک ہو' اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب وہ عذر کی وجہ ے اسکیے نماز پڑھ رہا ہو۔جیسے اس کے نماز شروع کرنے کے دقت جماعت کا وجود نہ ہوتو اس کا اسکیے نماز پڑھنا مکر وہ نہیں تھا۔ پہلاقول زیادہ قریب ہے۔ای وجہ سے جماعت کوعلانے واجبات الصلوٰۃ سے ذکر نہیں کیا کیونکہ پیستنقل واجب ہے جونماز کی ماہیت سے خارج ہے۔اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ علانے فرمایا: قرآن کی سورتوں میں ترتیب واجب ہے۔ پس اگر کوئی الٹ پڑھے گا تو گنہگار ہوگالیکن اس پر حجدہ مہولا زم نہ ہوگا کیونکہ بیقراءت کے واجبات سے ہے نماز کے واجبات سے نہیں ہے۔جیسا کہ یہ 'البحر'' میں باب السهومیں ذکر کیا ہے۔لیکن علما کا قول کہ'' ہرنماز جوکراہت تحریمی کے ساتھ اداکی گئی ہو'' بیداجب وغیرہ کے ترک کوشامل ہے۔اوراس کی تائید کرتاہے کہا یے کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں اعادہ کی علاء نے تصریح کی ہےجس میں تصویر بنی ہو کیونکہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو بت اٹھائے ہوئے ہے۔ نوت: ''البحر'' میں باب قضاء الفوائت میں کراہت تحریمی کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں اعادہ کے وجوب کو وقت کے نکلنے ے پہلے تک کے ساتھ مقید کیا ہے۔ رہاو**ت** نگلنے کے بعد تواعادہ متحب ہے۔اس میں (مقولہ 6039 میں ) وہاں ان شاء الله كلام آئے گی اعادہ کے وجوب اور عدم وجوب کے اختلاف کے بیان کے ساتھ اور وقت کے اندر اور وقت کے بعد وجوب

أُدِّيَتْ مَعَ كَمَاهَةِ التَّخِيمِ تَجِبُ إِعَادَتُهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ جَابِرٌ لِلْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْفَنْضَ لَا يَتَكَرَّرُ (وَهِي) عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرْبَعَةَ عَثَى رَقَىَاءَةُ فَاتِعَةِ الْكِتَابِ، فِيَسْجُدُ لِلسَّهُوبِ تَرُكِ أَكْثَرِهَا لَا أَقَلِهَا، لَكِنْ فِي الْمُجْتَبَى يَسْجُدُ بِتَرُكِ آيَةٍ

ای طرح ہر نماز جو کراہت تحریم کے ساتھ ادا کی گئی ہوا سکالوٹا نا واجب ہے۔ اور مختاریہ ہے یہ دوسری نماز پہلی نماز کی کی پورا کرنے والی ہے کیونکہ فرض میں تکرار نہیں ہوتا۔اور یہ واجبات جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے چودہ ہیں: سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ پس اس کے اکثر حصہ کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ مہوکرے گا اور اس کے کم حصہ کوئرک کرنے پر سجدہ مہونہیں کرے گا۔لیکن ''الجبتیٰ' میں ہے: سورہ فاتحہ سے ایک آیت ترک کرنے ہے بھی سجدہ مہوکرے گا

کے قول کی ترجیے کے بیان کے ساتھ۔

3941 (قوله: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ) دومرافعل پہلے فعل کی کی پوراکر نے والا ہے۔ یہ بحدہ سہو کے ساتھ کی کو پورا کرنے کے قائم مقام ہے۔ پہلے فعل (یعنی پہلی نماز) ہے وہ عہدہ سے نکل جاتا ہے اگر چہ علی وجه الکراهة ہوتا ہے اس کو فول پر۔ای طرح ''اصول البزدوی'' پر''شرح الاکمل' میں ہے۔اوراس کا مقابل وہ قول ہے جوعلانے ''ابوالیس' نے قل کیا ہے کہ فرض دوسری نماز ہے۔''ابن الہمام'' نے پہلے قول کو پسندکیا ہے۔فرمایا: فرض کا تکرارنہیں ہوتا اور دوسرے کوفرض بنانا یہ قاضا کرتا ہے کہ پہلی نماز کے ساتھ اس کا فرض ساقط نہیں ہوا۔ کیونکہ یدرکن کے ترک کو لازم ہے واجب کے ترک کو لازم ہیں گریہ کہنا کہ مرادیہ ہے کہ یہ الله تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ کیونکہ کامل کوشار کیا جاتا ہے اگر چہفرض سے متاخر ہو۔ کیونکہ الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ یہ اس کو دوبارہ پڑھےگا۔

یعنی دوسری نماز کے فرض ہونے کا قول کرنے سے فرض کا تکرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ دوسری نماز کا فرض ہونا پہلی نماز کا فرض نہ ہونا اس سے پہلی نماز کے ساتھ فرض کا عدم سقوط لازم آتا ہے۔ حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی نماز ک ساتھ عدم سقوط فرض کے ترک کی وجہ سے ہوتا ہے واجب کے ترک کی وجہ سے نہیں۔ اور جب پہلی نماز کے فرائض مکمل کئے تو تھم میں جائز ہونے اور اس کے ساتھ فرض کے سقوط کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں اگر چہ واجب کے ترک کی وجہ سے ناقص تھا۔ جب دوسری نماز فرض ہوگی تو اس سے فرض کا تحرار لازم ہوگا گریے کہا جائے کہ الخے۔ ''فافنم''

3942\_(قولد: عَلَى مَا ذَكَرَةُ) لِعِنَ اس كِمطابق جومصنف نے ذكر كئے ہيں وہ واجب چودہ ہيں ورنہ بير بہت زيادہ ہيں جيسا كهاس كابيان آگے (مقولہ 4029 ميں ) آئے گا۔

3943\_(قوله: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) يهاس صورت ميں ہے جب وقت كے فوت ہونے كاخوف نه ہوورنه تمام نمازوں ميں ايك آيت پر اكتفا كرے۔ اور ''البزدوى'' نے اس كے ساتھ فجر كو خاص كيا ہے جيسا كه ''القنيہ'' ميں ہے۔''اساعيل''۔

3944\_(قوله: بِتَرْكِ أَكْتَرِهَا) ياس كومفيد على واجب سورة كااكثر حصر على يغور وفكر سے خالى نہيں" بح"\_

مِنْهَا وَهُوَأُوْلَى قُلْت وَعَلَيْهِ فَكُلُّ آيَةٍ وَاجِبَةٌ كَكُلِّ تَكْبِيرَةِ عِيدٍ وَتَعْدِيلِ دُكُنِ وَإِتْيَانِ كُلِّ وَتَرْكِ تَكْبِيرِكُلِّ كَمَا يَأْتِى فَلْيُحْفَظُ (وَضَمُّ) أَقْصَرِ (سُورَةٍ) كَالْكُوْثَرِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا، هُوْثُلَاثُ آيَاتٍ قِصَادٍ، نَحُوُرثُمَّ نَظَرَثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَوْبَرَوَ اسْتَكُبَرَ

اور یمی اولی ہے۔ میں کہتا ہوں: اور اس بنا پر ہر آیت واجب ہے جس طرح عید کی ہرتگیر واجب ہے، اور جس طرح ہر رکن کو اطمینان سے اداکر نا واجب ہے، اور جس طرح ہر واجب کا اداکر نا، اور ہر واجب کے تکر ارکور ک کرنا واجب ہے جیسا کہ آگ آئے گا۔ پس یا در کھنا چاہئے۔ اور چھوٹی ترین سورت کو ملانا جسے سورہ کوٹر یا جو اس کے قائم مقام ہواور وہ تین چھوٹی آیات ہیں جسے شُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿ ثُمَّ اَ دُہرَ وَ اسْتَكُهُونَ ﴿ الْمِدرُ ﴾

''القبستانی'' میں ہے: سورہ فاتحہ امام'' ابوصنیفہ' روایٹیلیہ کے نزدیک مکمل واجب ہے اور''صاحبین' روایٹیلیما کے نزدیک اس کا اکثر حصہ واجب ہے۔اسی وجہ سے نصف سے زائد کے بعد بھول جانے سے سجدہ مہووا جب نہیں ہوگا جیسا کہ''الزاہدی'' میں ہے۔ پس شارح کا کلام'' صاحبین' روایٹیلیما کے قول پر جاری ہے۔

3945\_(قوله: وَهُوَأُولَى) يرشايدا سمواظبت كى وجدے بجود جوب كومفيد بـ "طحطاوى"-

3947\_(قوله: كَكُلِّ تَكْبِيرَةَ عِيدٍ) يه چِهَ بَيرات بِي جِيما كها في مقام برآئ كار "حلى"\_

3948\_(قوله: وَتَغدِيلُ رُكُنِ) اس كاعطف تكبيرة پر بيني جيسے برركن كواطمينان سے اداكرنا واجب ہے۔ اس كى مثل قومه كو اطمینان سے اداكرنا واجب ہے۔ ورجلسه كو اطمینان سے اداكرنا واجب ہے۔ جیسا كه عقریب آئے گا۔ "حلمی"۔ گا۔ "حلمی"۔

9949\_(قوله: رَاِنْیَانُ کُلِّ الخ) پہلے کل پرعطف کی وجہ ہے رفع کے ساتھ ہے یا دوسرے کل پرعطف کی وجہ ہے جرایک ہے جات ہے تر میں آئے گا۔ کے حرار کوترک کرنا بھی واجب ہے۔ اس مراد کا فائدہ کہ ایات کے قول کے ساتھ ویا ہے یعنی واجب ہے۔ اور اس کا مراد تو نے جان لیا ہے۔ اور عام نسخوں میں ہے۔ اور اس کا مراد تو نے جان لیا ہے۔ اور اس کی توجیہ اس طرح ہے کہ کمل تکہید تھے قول کو آیت کی مثل میں تدن کل ہے یعنی تکرید کے اسقاط کے ساتھ ہے۔ اور اس کی توجیہ اس طرح ہے کہ کمل تکہید تھے قول کو آیت کی مثل

وَكَذَا لَوْكَانَتُ الْآيَةُ أَوْ الْآيْتَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثًا قِصَارًا ذَكَّرَهُ الْحَلِيثُ

اورای طرح ہے اگرایک آیت یادوآیات چھوٹی تین آیات کے برابر موں۔یہ 'الحلبی''نے ذکر کیا ہے

بنایا جائے جویسجد بتدك آیة كول میں ہے۔مطلب بیہ كہس طرح علیحدہ برعید كى تجبير كوترك كرنے كى وجه سے بحدہ کرتا ہے اور علیحدہ ہررکن کی تعدیل کوترک کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے اور ان تکبیرات یا تعدیلات میں سے اکٹھاا دا کرنے کوترک کرنے کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے اور ای طرح ان نذکورہ تمام کوترک کرنے کی وجہ سے سجدہ کرے گا۔ اس میں جو ہے وہ مخفی نہیں۔ 3951\_(قوله: تَعْدِلُ ثَلَاقًا قِصَارًا) يعنى ثُمَّ نَظَرَالخ يتمس حرف بير يس الركوني تيس حرف كي مقدار طويل آیت پڑھے تو وہ تین آیات کی مقدار لانے والا ہوگالیکن امام کی جبرا قراءت کرنے کی فصل میں آئے گا کہ قراءت کا فرض آیت ہے اور عرفا آیت قرآن کامتعین طاکفہ ہاوراس کے کم از کم چھروف ہیں اگر چے تقدیر اُموں جیسے کئم یکل مگرجب وہ ایک کلمہ ہوتو اصح یہ ہے کھیجے نہیں ہے۔اوراس کا مقتضابہ ہے کہا گر کوئی لمبی آیات تلاوت کرے جواٹھارہ حروف کی مقدار ہو تو وہ تین آیات کی مقدار لانے والا ہو گائے بھی کہا جاتا ہے کہ شروع متواتر تین آیات ہیں نظم قر آنی کے مطابق جیسے ثم نظر الخ متواتر تین آیات ان آیات سے چھوٹی نہیں پائی جاتی ہیں۔ پس واجب یا توبیآ یات ہیں یاان کے علاوہ جوان کے قائم مقام ہیں۔نہوہ جوچھوٹی آیت کی تین امثال کے برابر ہوں جوقر آن میں پائی جاتی ہے۔ای وجہ سےفر مایا: حچھوٹی تین آیات کے برابر ہو۔ بنہیں فرمایا کہ چھوٹی آیت کی تمین امثال کے برابر ہو۔اس بنا پر کہ بعض عبارات میں ہے: تعدل اقصر سور ق (یعنی چپوٹی سورت کے برابر ہو) کپل غور کرنا چاہئے۔مزید بحث ہم فصل الجھرمیں (مقولہ 4551 میں) ذکر کریں گے۔ 3952\_(قوله: ذَكَرَةُ الْحَلِيمُ) يعن 'المنيه' كي 'الشرح الكبير' مين 'طبي 'نے بيذكركيا ہے۔اس كي عبارت بيد ہے کہ اگر تین چھوٹی آیات پڑھیں یا ایک یا دوآیتیں ایک ہوں جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہوں تو مذکورہ کراہت کی حدسے خارج ہوجائے گا یعنی کراہت تحریمی سے خارج ہوجائے گا۔اس کی شرح میں جو' الملتقی'' پر لکھی اس میں شارح نے فرمایا: بیہ میں نے کسی دوسرے عالم کے لئے نہیں دیکھا۔ بدایک مہم ہے جس میں کراہت تحریمی کودور کرنے کے لئے عظیم آسانی ہے۔ میں کہتا ہوں: ''الدرر''میں اس کی تصریح کی ہے جہاں انہوں نے فر مایا: تمین جھوٹی آیات سورت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔اورای طرح ایک طویل آیت بھی سورت کے قائم مقام ہوتی ہے۔اس کی مثل' الفیض' وغیرہ میں ہے۔ ''النّاتر خانیہ'' میں ہے:اگر ایک طویل آیت پڑھی جیسے آیت الکری یا آیت المدایند بعض حصدایک رکعت میں اور بعض ایک رکعت میں تو اس میں امام'' ابوصنیفہ' رایٹھایے کے قول پر اختلاف ہے۔ بعض نے فر مایا : جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے ا یک رکعت میں کمل آیت نہیں پڑھی اورا کثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیونکہ ان آیات کا بعض تین حچوٹی آیات

ہے زائد ہے یاان کے برابر ہے۔ پس اس کی قراءت تین آیات ہے کم نہ ہوگی۔ بیاس کومفید ہے کہ بعض آیت، آیت کی

طرح ہےاس باب میں کہ جب وہ چھوٹی تین آیات کی مقدار کو پہنچ جائے تو کا فی ہوگ ۔

(فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ) وَهَلْ يُكُمَّ هُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ؟ الْمُخْتَادُ لَا (وَ) فِي (جَمِيعِ، زَكَعَاتِ (النَّفُلِ، لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةً (وَ) كُلُّ (الْوِتْنِ احْتِيَاطًا

فرض کی پہلی دورکعتوں میں ۔ کیا آخری دورکعتوں میں قراءت مکروہ ہے؟ مختار بیہے کنہیں ادرنفلوں کی تمام رکعتوں میں سورت ملاناوا جب ہے کیونکرنفل کا ہرشفعہ ( دورکعت ) ( علیحدہ ) نماز ہے اوراحتیاطاوتر کی تمام رکعتوں میں سورت کا ملاناوا جب ہے۔

3953\_(قوله: فِي الْأُولَيَيْنِ) قراءة اور ضم جومصنف كِقُول قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة ميں ہے۔اس ميں تنازع كررہے ہيں كيونكہ پہلى دوركعتوں ميں ان ميں سے ہرايك واجب ہے۔'' فاقهم''

3954\_(قوله: وَهَلْ يُكُرَّهُ ) يَعْيُ سورت كاملانا\_

3955 (قوله: الْهُخْتَارُ لا) یعنی مروه تحری نہیں ہے بلکہ مروه تنزیبی ہے۔ کیونکہ یہ فلاف سنت ہے۔ 'المنیہ' اوراس کی شرح میں ہے کہ بھول کرآ خری دورکعتوں میں سورة فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے سے امام' 'ابو یوسف' دلیٹھایہ کے قول پر بحدہ سہووا جب ہوتا ہے۔ کیونکہ رکوع کی اپنے کل سے تاخیر ہوگئی ہے۔ اور اظہر روایات میں ہے کہ سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان دونوں رکعتوں میں قراءت بغیر تقدیر کے مشروع ہے۔ اور سورہ فاتحہ پر اقتصار مسنون ہے واجب نہیں ہے۔ اور ''الحر' میں ''فخر الاسلام' کے حوالہ سے ہے کہ آخری دورکعتوں میں سورت نفلا مشروع ہے۔ اور ''الذخیرہ' میں ہوتا ہے۔ اور ''الخیرہ' میں مورت نفلا مشروع ہے۔ اور ''الخیرہ' میں ہوتا ہے۔ اور ''الخیرہ' میں سورت نفلا مشروع ہے۔ اور ''الذخیرہ' میں ہوتا ہے۔ بوعدم ہوتا رہے۔ اور 'الحیط' میں ہے ۔ بی اصح ہے۔ اور ظاہر ہیہ کہ نفلا کے قول سے مراد جواز اور مشروعیت ہے جوعدم حرمت کے معنی میں ہے۔ بی یہ خلاف اولی ہونے کے منافی نہیں جیسا کہ ' الحلیہ' میں اس کا فائدہ ذکر کیا ہے۔

# نفل کی ہر دور کعت ایک نماز ہے

3956\_(قوله: لِأَنَّ كُلُّ شَفْع مِنْهُ صَلَاةٌ) گویا که .....الله تعالی بهتر جانتا ہے .... یاس لئے ہے کیونکہ ہردو رکعت رکعتوں پرنماز سے نکلناممکن ہوتا ہے۔ پس جب دوسر سے شفع (دورکعت ) کی طرف کھڑا ہوجائے گاتو وہ نُی نماز کی تحریمہ پر نماز کی بنا کرنے والا ہوگا۔ ای وجہ سے علانے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے چار دکعات کی نیت کی تو اس پر اس تکبیر تحریمہ کو وجہ سے ہمار سے مشہور تول میں دورکعتوں کے سوا پچھوا جب نہ ہوگا۔ اور تیسری رکعت کی طرف قیام نی تکبیر تحریمہ کے قائم مقام ہے۔ جتی کہ دوسر سے شفع کا فساد پہلے شفع کے فساد کا موجب نہیں۔ اور علانے فرمایا: تیسری رکعت میں شنا اور تعوذ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس کی ممل بحث' الحلہ'' میں ہے۔ اور مزید بحث باب الوتو و النوافل میں (مقولہ 5713 میں) آئے گی۔ ''حلی'' نے فرمایا: اس میں پہلے قعدہ کا فرض نہ ہونا اس کے منافی نہیں۔ اور یہی صبح ہے۔ کیونکہ قعدہ کی نسبت سے بہتمام ایک نماز ہے جیسا کہ'' الکنز'' کے قول فرض فی ہا التحریب ہے تحت'' البحر' میں ہے۔

 وَ تَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ (فِي الْأُولَيَيْنِ) مِنُ الْفَرُضِ عَلَى الْمَذُهَبِ

اور فرض کی پہلی دور کعتوں میں قراءت کا متعین کرنا مذہب پرواجب ہے۔

3958\_(قوله: وَتَغْیِینُ الْقِنَاءَةِ فِی الْأُولَیَیْنِ) مصنف کے قول فی الاولیین جو پہلے گزر چکا ہے اس کے ساتھ اس کے کا مناتھ اس کے ساتھ سے اس کے ساتھ سورت کا ملانا دوسراوا جب ہے۔ ''طحطاوی''۔ اور فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا دوسراوا جب ہے۔''طحطاوی''۔

3959\_(قولہ: مِنُ الْفَرُضِ) لِعِنى چاریا تین رکعتوں والے فرض ہے اور ای طرح دور کعتوں والے تمام فرائض میں جیسے فجر کی نماز ، جمعہ کی نماز اور سفر کی دور کعتیں۔

2960\_(قوله: عَلَى الْمَدَنَهُ هَبِ) جان لو که فرض میں فرض قراءت کے کل میں تین اقوال ہیں۔ (1) اس کا کل معین علی دورکوتیں ہیں۔ اور' بدائع' ، ہیں اس قول کی تھیج کی ہے۔ (2) فرض قراءت کا محل غیر معین دورکوتیں ہیں۔ پس پہلی دورکوتوں میں قراءت کی تعیین افضل ہے۔ اس کو تعیین افضل ہے۔ ' نفایۃ البیان' ہیں ای قول کو اختیار کیا ہے اور پی خیر دونوں قول اس پر متفق ہیں کہ اگر صرف آخری دو ' نفایۃ البیان' ہیں ای قول کو اختیار کیا ہے اور پی خول ہے۔ پہلے دونوں قول اس پر متفق ہیں کہ اگر صرف آخری دو رکوتوں میں قراءت کی تو نماز تھی ہوگی اور چرو مہواں پر لازم ہوگا اگر جمول گیا ہوگا۔ لیکن پہلے قول پر اس کا سب فرض کا اپنے کا حسین میں اس کی قراءت کی قضا کے طور پر ہوگی ، اور دوسر ہے قول پر اس کا سب فرض کا اپنے واجب کا ترک ہوگا اور دوسری رکوتوں میں اس کی قرآت اوا کے طور پر ہوگی۔ ای طرح '' البحر'' کے نوافل کے باب میں ہوا ہو اور '' القدور کن' نے ذکر کیا ہے کہ میا اوا کی اختیاف ہے کہ آخری دورکوتوں میں قراءت کیا بی قضا ہے اور دوسرے علا نے کیا دورکوتوں میں قراءت کیا ہوگئی کے بعد میں خوا بات کیا ہوگئی کے بعد میں کہ اور دوسری نوش پر شیف ہو اور اگر آخری دورکوتوں میں قراءت اداموتی تو افتد اجا کر بہوتی کیونکہ خبیں ہوا کہ ہوگئی کہ بعد میں ہوا ہوا کہ ہوگئی کے بعد میں ہوا ہو تھی کے اور دوسری دورکوتوں میں قراءت اداموتی تو افتد اجا کر بہوتی کیونکہ ہوگئی کہا دورکوتوں میں قراءت اداموتی تو افتد اجا کر بہوتی کیونکہ ہوگئی کہا وادردسری دورکوتوں میں قراءت دام ہوگئی ہوا کہ ہوگئی کہا وادردسری دورکوتوں میں قراءت دامون میں قراءت ادام کو دوسری دورکوتوں میں تو اور کر ایکوں میں تو اورکوتوں میں اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں تو اورکوتوں میں کورکوتوں کورکوتوں میں کورکوتوں کورکوتوں میں کورکوتوں

میں کہتا ہوں: میرے لئے یہاں ایک اشکال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نز دیک اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز
میں تراءت فرض ہے۔ کلام اس کے کل کی تعیین میں ہے۔ اور تینوں اقوال کا حاصل یہ ہے کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کی
تعیین فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ تو پہلے قول کی تھی جان چکا ہے۔ اس وقت پھریہ اس سے خالی نہ ہوگا کہ فرض سے
مرا وفرض قطعی ہے یا فرض عملی ہے۔ فرض عملی وہ ہے جس کے فوت ہونے سے جواز فوت ہوجا تا ہے اور ہر صورت میں پہلی دو
رکھتوں میں عدم قراءت سے نماز کا فساد لازم آتا ہے جیسے اگر کوئی رکوع کو جود سے موخر کردے۔ ہمارے نز دیک اس کا کوئی

### (وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ)عَلَى كُلِّ (السُّورَةِ)

اور ہرسورت پر فاتحہ کا مقدم کرنا واجب ہے۔

قائل نہیں ہے۔ پس وجوب کے تول کی طرف رجوع متعین ہو گیاجس پرمتون کا اتفاق ہے۔

بیصرت ہے کہ اقوال دو ہیں تین نہیں ہیں۔اوراس میں بھی بیصرت ہے کہ قراءت کامحل پہلی دور کعتیں ہیں وہ وجوب ہے فرض نہیں۔اوراس سے فلامر ہوا کہ صاحب''البحر''اقوال کے بیان میں اوران پر تفریع میں صحیح سمت پرنہیں پہنچے جیسا کہ وہ صحیح سمت پرنہیں پہنچے جنہوں نے ان کی عبارت کوغیر وجہ نے قل کیا ہے۔اور جو ہم نے ثابت کیا ہے اس سے اشکال اٹھ گیا اور حال واضح ہو گیا۔

حاصل یہ ہے بعض علانے فر ما یا کر قراءت کا محل فرض کی غیر معین دور کعتیں ہیں اور قراءت کا پہلی دور کعتوں میں ہونا افضل ہے۔ اور بعض علانے فر ما یا: قراءت کا محل فرض کی دور کعتیں معین ہیں۔ پس قراءت کا ان دور کعتوں میں ہونا واجب ہے۔''المذہب'' میں بہی مشہور ہے جس پر متون ہیں اور اس کی تھیج کی گئی ہے۔ اور مسبوق اور مسافر کے مسئلہ میں'' بدائع'' کے حوالہ ہے'' البحر'' کی عبارت میں جو (اس مقولہ میں) گزر چکا ہے اس سے اس کی تائید تو جان چکا ہے۔''القہتانی'' نے کہا: جمارے اصحاب کے مذہب سے بہی تھے ہے۔ پس یقیناً شارح نے کہا: علی المدن هب سمجھو۔ تو فیق اور سید ھے رائے کی ہدایت دینے پر تمام تعریفیں الله کے لئے ہیں۔

3961\_(قوله: عَلَى كُلِّ السُّودَةِ) علماء نے فرمایا: اگر بھول کرسورت سے ایک حرف پڑھا پھر یاد آیا توسورت فاتحہ پڑھی پھرسورت پڑھی توسجدہ مہولازم ہوگا'' بحر''۔کیاالحاف سے مراد حقیقة حرف ہے یاکلمہ مراد ہے؟ رجوع کیا جائے

وَكَنَا تَرُكُ تَكْمِيدِهَا قَبُلَ سُورَةِ الْأُولَيَيْنِ (وَدِعَايَةُ التَّزْتِيبِ) بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكوعِ

اورای طرح پہلی دورکعتوں کی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا تکمرار نہ کرنا واجب ہے۔ اور تر تیب کی رعایت کرنا قراء**ت اور** رکوع میں واجب ہے۔

گا پھر میں نے ''البح'' کے سجدہ سہو کے باب میں دیکھا۔ گزشتہ کلام کے بعد انہوں نے فر مایا کہ'' فتح القدیر' میں اس کوال کے ساتھ مقید کیا ہے کہ وہ اتنی مقدار ہو کہ جس کے ساتھ ارتحار کن ادا ہوتا ہو یعنی ظاہر یہ ہے کہ ملت فاتحہ کے ساتھ ابتدا کرنے کی تاخیر ہور کن سے کم ہے وہ معاف ہے۔ پھر میں نے صاحب'' الحلب'' کو دیکھا جو''افتح'' میں ان کے شخ نے ذکور قید سے ذکر کی ہے کہ انہوں نے اس کی تائیداس سے کی ہے جوفقہا ، نے پہلے تعدہ میں تشہد پر زیادتی میں سے ذکر کیا ہے جوسجدہ سہوکا موجب ہے قیام کے اپنے کل سے تاخیر کی وجہ سے ۔ اور بہت سے مشائخ نے اس کو ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار سے مقدر کیا ہے۔

3962 (قوله: وَكُذَا تَوْكُ تَكُم بِيوهَا الحَ ) الرّكى نے بِيلى دورَ عتوال ميں ہے ايک رکعت ميں دومرتبه سورہ فاتح تلاوت کي توواجب کي تا خير کی دجہ ہے جدہ سہوہ واجب سورت ہے جیسا کے ' الذخیرہ' وغیرها میں ہے۔ اور ای طرح اگر سورہ فاتحہ پہلے پڑھی پھر سورہ بارہ پڑھا تو سجدہ سہوہ وگا۔ جیسا کے ' انظیر یے' میں ہے۔ رہی بیصورت کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھی پھر سورہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہوواجب نہ ہوگا جیسا کے ' الخانے' میں ہے۔ اس کو' الحیط' ، الظیر یے' ،' الخلاص' میں پند کیا ہے۔ ' الزاہدی' نے اس کی تھیج کی ہے۔ کیونکہ تاخیر کالزوم نہیں ہے۔ کیونکہ دکوع سورت کے بعد واجب نہیں۔ کیونکہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کی سورت اور کھی توں بیلی دور کعتوں کے ساتھ مقید کیا کیونکہ آخری دور کعتوں کے ساتھ مقید کیا کیونکہ آخری دور کعتوں میں سہوا سورہ فاتحہ کے تکر ار سے سجدہ سہولا زم نہیں آتا۔ اگر جائی میں ایک مرتبہ پر اکتفا واجب نہیں حتی کہ آخری دور کعتوں میں سہوا سورہ فاتحہ کے تکر ار سے سجدہ سہولا زم نہیں آتا۔ اگر جائی میں ایک مرتبہ پر اکتفا واجب نہیں حتی کہ آخری دور کعتوں میں سہوا سورہ فاتحہ کے تکر ار سے سجدہ سہولا زم نہیں آتا۔ اگر جائی مرتبہ پر اکتفا واجب نہیں حتی کہ آخری دور کعتوں میں سہوا سورہ فاتحہ کے تکر ار کے سے دہ سہولا زم نہیں آتا۔ اگر جائی رکھت پر دو ہری رکوتوں میں سورہ فاتحہ کا تکر ارکیا ہوتو بھی مکروہ نہیں جب تک جماعت پر نماز کی تطویل تک نہ پہنچاہے ، یا پہلی دور کعتوں میں میں دور کتوں میں تک نہ ہوئے کہ نے کہا۔

3963 (قولہ: بَیْنَ الْقِمَاءَةِ وَالرُّکُوعِ) یعنی دورکعت فرض کے علاوہ میں اس کے واجب ہونے کامعنی ہے کہ اگر قراءت ہے بہلے رکوع کر ہے تواس رکعت کارکوع سے جہار کوئیدرکوع میں شرطنہیں ہے کہ وہ ہررکعت میں قراءت پر مرتب ہو بخلاف رکوع وہ بھود کی تواس رکعت کاسجدہ سے نظاف رکوع سے پہلے بجدہ کیا تواس رکعت کاسجدہ سے بخلاف رکوع سے پہلے بجدہ کیا تواس رکعت کاسجدہ سے بخلاف میں ہونا ہے۔ کیونکہ قراءت فرض کی تمام کیونکہ سجدہ کی اصل ہر رکعت میں رکوع پر اس کا مرتب ہونا ہے جیسے قیام پر رکوع کا مرتب ہونا ہے۔ کیونکہ قراءت فرض کی تمام رکعتوں میں فرض ہے۔ رہا قیام ، رکوع ، بجود یہ ہر رکعت میں معین ہیں۔ رکعتوں میں فرض ہے۔ رہا قیام ، رکوع ، بجود یہ ہر رکعت میں معین ہیں۔ ہاں قراءت فرض ہوجائے گی کیونکہ اب اس طرح کہ اس نے پہلی دورکعتوں میں قراءت نہ کی تو پھر قراءت اخرے کے درمیان تر تیب فرض ہوجائے گی کیونکہ اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ لیکن اس تر تیب کی فرضیت تا خیرے قراءت اور رکوع کے درمیان تر تیب فرض ہوجائے گی کیونکہ اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ لیکن اس تر تیب کی فرضیت تا خیرے قراءت اور رکوع کے درمیان تر تیب فرض ہوجائے گی کیونکہ اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ لیکن اس تر تیب کی فرضیت تا خیرے قراءت اور رکوع کے درمیان تر تیب فرض ہوجائے گی کیونکہ اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ لیکن اس تر تیب کی فرضیت تا خیرے

#### ورفيمايتكن أمَّا فِيمَا لايتكنَّه رُفَفَهُ صُ كَمَا مَرَّ

اور ہروہ فعل جس کا ہر رکعت میں تکرار ہوتا ہے جیسے سجدہ ہے اور جوافعال ہر رکعت میں مکر زنہیں ہوتے ان میں ترتیب فرض ہے جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے

سبب سے عارضی ہے۔ای وجہ سے فقہانے اس کی طرف نہیں دیکھااور انہوں نے اس پراکتفا کیا ہے کہ اس کی ترتیب واجب ہے۔کیونکہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کا واقع کرنا واجب ہے۔ بیاس کی توضیح ہے جس کو ''الدرر''میں ثابت کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مذکورہ ترتیب پہلی دورکعتوں میں واجب ہے۔ادراس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر قراءت کو رکعتوں میں سے ہرایک رکعت میں بغیر قراءت کے رکوع کرے۔ربی قراءت کو آخری دورکعتوں میں سے ہرایک رکعت میں بغیر قراءت کے رکوع کرے۔ربی میصورت کہ اگر پہلی دورکعتوں میں قراءت کرے گا تو ترتیب فرض ہوگی حتی کہ اگر سورت رکوع میں یادآئی پھروہ واپس آیا اور سورت پڑھی تو رکوع کا اعادہ لازم ہے۔ کیونکہ سورت اپنے ماقبل کے ساتھ لائق ہوگئ اور تمام قراءت فرض ہوگئ ۔ پس قراءت سے رکوع کا مؤخر کرنالا زم ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیر تیب قراءت کے وجود سے پہلے واجب ہے قراءت کے بعد فرض ہے۔اس کی نظیر سورت کی قراءت ہے۔ کیونکہ قراءت سے پہلے اسے واجب کہا جاتا ہے اور قراءت کے بعد فرض کہا جاتا ہے۔اس وقت اس ترتیب میں اصل وجوب ہوگا اور اس کی فرضیت عارض ہے جیسے اس کا عارض ہونا اس صورت میں ہے اگر قراءت کو آخری دور کعتوں میں اصل وجوب مستغنی کردیتا ہے۔ گر تک موخر کرد سے ۔ لیکن بھی کہا جاتا ہے کہ اس ترتیب سے پہلی دور کعتوں میں قراءت کی تعیین کا وجوب مستغنی کردیتا ہے۔ گر یہ کہا جا سے کہ اس ترتیب کے ساتھ توفقہاء نے اسے دوسر اواجب بنایا۔ پس غور کرو۔

3964\_(قولد: أَمَّا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ) يعنى جونعل تمام نمازيس يابرركعت ميں مرزئيس ہوتا وہ فرض ہے۔اورية قيام، رکوع، جوداور آخرى قعدہ كى ترتيب كى طرح ہے جيسا كرتوا ہے اجھى جان چكا ہے اور وبقى من الفرد ض كے تول كے تحت بھى گزر چكا ہے اور ہم نے اس كو (مقولہ 3908 ميس) وہاں بيان كيا ہے۔اس اطلاق پر سياعتر اض وارزئيس ہوتا كہ قراءت ان افعال ہے ہو ہر ركعت ميں مكر رئيس ہوتى حالانكہ ركوع پراس كى ترتيب فرض نہيں ہے۔ كونكہ اس كى مرادوہ افعال ہيں جو قراءت كے علاوہ مكر رئيس ہوتے ۔ كونكہ اس كى ترتيب كے وجوب پراس سے پہلے تصریح كا قرينہ موجود ہے۔ پس اس كے كمام ميں تاقض نہيں ہے۔

اگرتم کہوکہ' الکافی انسنی' میں سجود السہوکے باب میں ذکر کیا ہے کہ سجدہ مہو کچھ چیزوں کی وجہ ہے واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رکن کا مقدم کرنا ہے اس طرح کہ قراءت کرنے سے پہلے رکوع کرے یار کوع کرنے سے پہلے سجدہ کرے۔ ان میں سے ایک رکن کا مقدم کرنا ہے اس طرح کہ قراءت کرنے سے پہلے رکوع کرے ایک وقت کر سے ہے۔ والم ''زفر'' کا نظریداس کے خلاف ہے۔ جب تر تیب کوترک کیا تو واجب کوترک کیا۔ اور اس کی نظیر'' الذخیرہ'' میں واقع ہے۔ حالانکہ'' الکافی'' میں وہاں ذکر کیا ہے کہ رکوع پر قیام کی تر تیب اور جود پر رکوع کی تر تیب فرض ہے۔ کیونکہ نماز نہیں پائی جاتی مگراس تر تیب کے ساتھ۔

میں کہتا ہوں: ''البحر' میں اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ فقہاء کا قول کہ ترتیب شرط ہے اس کا مطلب سے ہے کہ وہ رکن جومقدم کیا ہے وہ لغوہوگا اور ترتیب ہے اس کا اعادہ لازم ہوگا حتیٰ کہ جب رکوۓ سے پہلے سجدہ کیا تو بالا جماع اس مجدہ کا شارنہ ہوگا جس طرح کہ ''النہائی' میں اس کی تصریح کی ہے۔ پس اس کا اعادہ شرط ہے۔ اور سجدہ سہو کے باب میں فقہاء کا قول کہ ترتیب واجب ہے اس کا مطلب سے ہے کہ جس رکن کومقدم کیا تھا اس کے اعادہ کے بعد نما زصور ہ اس ترتیب کے ترک کی وجہ سے فاسد نہ ہوگی جواس رکن کی زیادتی کی وجہ سے حاصل ہوئی جس کواس نے مقدم کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ترتیب کے فرض ہونے کا مطلب ہے جواس نے مقدم کیا تھا اس کے اعادہ کا فرض ہونا ہے۔اوراس کے وجوب کا مطلب ہے عدم زیادتی کو واجب ہے کہ وجوب کا مطلب ہے عدم زیادتی کو واجب ہے کہ زیادتی نماز کو فاسٹنیس کرتی ۔ پس وہ واجب ہے فرض نہیں بخلاف پہلی صورت کے ۔ یہ 'صدر الشریعہ' پر مخفی رہاحتی کہ انہوں نے گمان کیا کہ ترتیب مطلقا واجب ہے گر تکبیر تحریم اور نیجیب ہے اس کی وجہ سے جو تو نے ''النہا یہ' کے کلام سے جان لیا ہے۔

عُلِدُ: كَالسَّجْدَةِ) كاف استقصائيه ہے۔ كونكه اس كسوا رائعت ميں و فى فعل مررنبيس موتا-اس كى مثل كعدد كي ول ميں كاف ہے۔ "حلى"۔

اس سے مراد ہررکعت میں دومرا سجدہ ہے۔ پس اس کے اور اس کے مابعد کے درمیان تر تیب واجب ہے۔ "شرح المنیہ" میں فرمایا جتی کہ اگرایک رکعت کا سجدہ ترک کیا پھر دومری رکعت کے قیام یارکوع یا جود کے بعد اسے سجدہ یادآ یا تووہ اس سجدہ کو قضا کرنے ہے پہلے جوافعال ادا کئے مثلاً قیام یارکوع یا جود تو انہیں قضا نہیں کرے گا بلکہ اس پرصرف سجدہ ہولازم ہوگا۔ لیکن جس کو کوادا کرتے ہوئے ہوئے یادآ یا ادر اس نے اس میں وہ سجدہ ادا کیا اس رکن کی قضاء کر اور میں انتقاف ہے۔ مثلاً اگراہ رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے یادآ یا کہ اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا پھر اس نے اس جدہ کو ادا کیا توکیا جس رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے یادآ یا کہ اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا پھر اس نے اس جدہ کو ادا کیا توکیا جس رکوع اور جود میں اسے وہ سجدہ یادآ یا اس کا اعادہ کرے گا؟ " ہدا ہے" میں ہے : اعادہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ بیعلت بیان کی ہے کہ جوافعال مکرر ہوتے ہیں ان میں تر تیب فرض نہیں ہے ۔ اور " الخانیہ" میں ہم خوب ہوئے کی دہ اس رکوع اور جود کا اعادہ کرے گا ور نہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ انہوں نے بیعلت بیان کی کہ ماقبل ارکان کی طرف لو شخے کی وجہ سے اس نے اس رکن کوچھوڑ دیا۔ کیونکہ اس رکن سے سراٹھانے سے پہلے اسے چھوڑ نا قبول کیا جا تا ہے جھوڑ نا قبول کیا جا تا ہوگھوڑ دیا۔ کیونکہ اس رکن سے سراٹھانے سے بیلے اسے چھوڑ نا قبول کیا جا تا ہے جھوڑ نا قبول نہیں کیا جا تا ہاں کی شن " الفتے" میں ہوئے کے بعد سجدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سراٹھانے کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد جدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سراٹھانے کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد جدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سراٹھانے کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد جدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سراٹھانے کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد جدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سراٹھ یا تا ہے اس کی مثل " الفتے" کیا ہوئی کے دوئے کی ساتھ مکمل ہونے کے بعد جدہ یا دا تے ۔ کیونکہ سے بیان کی میں کی تی کیونکہ اس کی میں کیا گونٹ کیا کی کیونکہ کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ کیونکہ کیا کی کیا کو کیا کیا کیا کیا تھوں کیا کی کی کیا کیا کیا کیا کیا کی کی کیا کی کیا کی کیا کی کیونکہ کی کی کیا کی کیا کی کی کیونکہ کیا کیونکہ کیا کی کی کیا

"البح" میں فرمایا: پس معلوم ہوا کہ اعادہ میں انتقلاف ترتیب کے شرط ہونے اور نہ ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس اس بنا پر ہے کہ وہ رکن جس میں اسے سجدہ یاد آیا کیاوہ ماقبل ارکان کی طرف لوٹے کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے یا نہیں۔" تامل" معتدوہ ہے جو" الہدائي" میں ہے اور باب الاستخلاف کے آخر میں" الکنر" وغیرہ میں اس پر جزم کیا ہے۔اور" البح"

## رِن كُلِّ رَكْعَةٍ كَالسَّجْدَةِ أَوْفِى كُلِّ الصَّلَاةِ كَعَدَدِ رَكَعَاتِهَا

یاان افعال میں ترتیب واجب ہے جوتمام نماز میں مکررہوتے ہیں جیسے نماز کی رکعتوں کی تعداد۔

میں جو' الخانی' میں ہاس کے ضعف کی تصریح کی ہے۔

اس سجدہ اور اس کے مابعد کے درمیان ترتیب کی تقییداس سے پہلے جورکعت کے ارکان ہیں ان سے احتراز کے لئے ہے۔ کیونکہ رکوع اور جود کے درمیان ایک رکعت میں ترتیب شرط ہے جبیبا کہ (مقولہ 3966 میں) گزر چکا ہے اور''افتح'' میں اس پرآگاہ کیا ہے۔

3966\_(قولد: أَوْ فِى كُلِّ الصَّلَاقِ كَعَدَدِ دَكَعَاتِهَا) يعنى ركعتوں كے درميان ترتب واجب ہے۔ 'الزيلتى ' نے كہا: امام كے فارغ ہونے كے بعد جونماز وہ قضا كرے كا وہ اس كى پہلى نماز ہوگى يہ ہمارے نزديك ہے۔ اگر ترتيب فرض ہوتی توية خريس ہوتی ہے ' البحر' ميں اس كاردكيا ہے كہاس كا واجب ترتيب كے تحت داخل ہونا سيح نہيں ہے۔ كيونكه مسبوق پر كہنيں ہے البحر' ميں اس كاردكيا ہے كہاس كا واجب ترتيب كے تحت داخل ہونا سيح نہيں ہے۔ كيونكه مسبوق پر كي نہيں ہے البحر نہيں كے نہيں ہے۔ كيونكه مسبوق بركہ نہيں ہے اور نہ اس كى نماز ميں كوئى كى ہے۔ اس وجہ ہے' الكافی' ميں على المتكرد فى كل دكعة پر اكتفا كيا ہے۔

گویاوہ یہ سمجھے ہیں کہ 'زیلی ' کی مرادیہ ہے کہ فدکور تر تیب مسبوق پر واجب ہے حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ ' الزیلی ' کی مرادیہ ہے کہ اگر چار مرادیہ ہے کہ بیتر تیب مسبوق کے علاوہ پر واجب ہے مسبوق کے مسئلہ کی دلیل کی وجہ سے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اگر چار رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت میں اقتدا کی تو اس کے لئے جائز نہیں کہوہ پہلے اپنے امام کی نماز پڑھے جواس سے رہ گئی ۔ گئی ۔ گئی والی نماز میں منفر دہوگیا ہے۔ بلکہ اس پر اس نماز میں متابعت واجب ہے پھر جب امام سلام پھیر سے گاتورہ جانے والی نماز اداکر سے گا۔ وہ اس کی پہلی نماز ہے قبل رکعتوں میں متابعت واجب ہے پھر جب امام سلام پھیر سے گاتورہ جانے والی نماز اداکر سے گا۔ وہ اس کی پہلی نماز ہے گرقورہ جانے والی نماز اداکر سے گا۔ وہ وہ وہ قضا کرتا ہے وہ اس کی حقیقة نمر وجہ سے اس کی آخری نماز ہوتی ہیں وہ سورت نہ پڑھتا اور قراءت جہزانہ کرتا۔

''زیلعی'' کی مراد جوہم نے بیان کی ہے کہ غیر مسبوق پر ترتیب واجب ہے اس کی دلیل وہ ہے جو'' الفتح'' میں ہے۔ انہوں نے فرمایا: تمام نماز میں جیسے رکعات گرافتد اکی ضرورت کی وجہ ہے۔ کیونکہ اقتد اکی ضرورت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے کیونکہ مسبوق آخری رکعتیں پہلے پڑھتا ہے اور پہلی رکعتیں بعد میں پڑھتا ہے۔

پس جس نے بیگمان کیا کہ' الفتح'' کا کلام'' الزیلعی'' کے کلام کے نخالف ہےاہے وہم ہواہے وہاں'' الفتح'' کا کلام مراد میں زیادہ ظاہر ہے۔'' فاقہم''

آگرتم کہو کہ شے کا وجوب تب صحیح ہوتا ہے جب اس کی ضد ممکن ہواور رکعتوں کے درمیان عدم ترتیب ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ نمازی ہر رکعت جو پہلے اوا کرتا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہوتی ہے جے دوسرے نمبر پرادا کرتا ہے وہ اس کی دوسری رکعت ہوتی ہے۔ای طرح آگے ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی ضدممکن ہے۔ کیونکہ بیان اموراعتباریہ سے ہبن پراحکام شرعیہ بنی ہوتے ہیں جب ان کے

ساتھ وہ امریا یا جائے گاجس کا بیتقاضا کرتا ہے۔ (مثلاً) جب کوئی چارفرض میں ہے دور کعتیں پڑھے اور انہیں آخری دو
رکعتیں بنانے کا ارادہ کرتے وید یفو ہے گرجب وہ اپنے قصد وارادہ کو ثابت کردے اس طرح کہ ان دور کعتوں میں قراءت کو
ترک کردے اور بعد والی دور کعتوں میں قراءت کرتے والی پراحکام شرعیہ بنی ہوں گے۔ اور وہ اعادہ کا وجوب ہے اور گناہ
ہے۔ کیونکہ وہ پایا گیا ہے جوان احکام کا نقاضا کرتا ہے۔ اور ای وجہ ہے الشارع نے مسبوق کی نماز کا اعتبار کیا ہے حالانکہ
اقوال کی حیثیت سے وہ غیر مرتب ہے۔ پس اس پر ترتیب کا عکس واجب کیا حالانکہ ہر رکعت جو وہ پہلے لا یا وہ صورۃ پہلی ہے
لیکن تھم میں ایسی نہیں۔ پس جس طرح الشارع نے ترتیب کا عکس مسبوق پر نابت کیا اس طرح کے اس کو وہ کرنے کا تھم دیا جس
پر قراءت اور جہر بنی ہے۔ ای طرح مسبوق کے علاوہ کو ترتیب کا تھم دیا کہ وہ وہ کرے جس کا وہ نقاضا کرتا ہے کہ پہلے وہ
قراءت اور جہر بنی ہے۔ ای طرح مسبوق کے علاوہ کو ترتیب کا تو حکماً وہ ترتیب کا عکس کرے گا۔ اس وجہ ہے ''کر''
وغیرہ کی طرح '' المصنف'' نے و دعایة التوتیب کے قول ہے جب وہ مخالف کرے گا تو حکماً وہ ترتیب کا عکس کرے گا۔ اس پر لانا واجب تھا یا آخر میں
اخیراً لانا واجب تھا اس کے اعتبار کو ملاحظہ کیا۔

حاصل بیہ ہے کہ نمازی یا تو اکیلا ہوگا یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا۔ پس پہلے دونوں میں اس طرح ترتیب کا ثمرہ ظاہر ہوگا جو ہم نے ذکر کیا۔اوراگر ہم ان دونوں میں ثمرہ کے عدم ظہور کوتسلیم کریں تو مقتدی میں ثمرہ ظاہر ہوگا۔ پھر مقتدی یا مدرک ہوگا یا صرف مسبوق ہوگا یا صرف مسبوق ہوگا یا صرف مسبوق ہوگا یا صرف ہوگا یا مرکب ہوگا جیسا کہ اس کا بیان (مقولہ 4975 میں ) اس کے کل میں آئے گا۔ مدرک وہ شخص ہوتا ہے جوابے امام کے تابع ہوتا ہے اس کا تھم امام کے تھم جیسا ہوتا ہے۔

ر ہامسبوق تو تو جان چکاہے کہ اس پرتر تیب کاعکس لازم ہے۔

رہالات تواس پرمسبوق کے برعکس ترتیب واجب ہے۔ اور امام'' زفر'' کے نزدیک اس پرترتیب فرض ہے۔ جب بید امام کی بعض نماز کو پالے پھرسو جائے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے بغیر قراءت کے وہ اداکر ہے جس بیس سوگیا تھا پھر امام کی پیروی کرے۔ اگر پہلے امام کی متابعت کی پھر امام کے سلام پھیر نے کے بعدوہ نماز پڑھی جس بیس سوگیا تھا تو ہمار ہے نزدیک جائز ہے اور واجب کے ترک کی وجہ ہے گنہگار ہوگا۔ اور امام'' زفر'' کے نزدیک اس کی نماز سے نہ ہوگی۔''السراج'' بیس ''الفتاویٰ' کے حوالہ سے فرمایا: مسبوق پہلے فوت شدہ نماز اداکر ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ یہی اصح ہے۔ اور لاحق فوت شدہ نماز کو تضاسے پہلے امام کی ا تباع کرے گاتواس کی نماز فاسد نہوگی۔ امام' زفر'' کانظریہ اس کے خلاف ہے۔

رہامرکب جیسے فجر کی دوسری رکعت میں افتداکی ، پھرامام کے سلام پھیرنے تک سویارہا بیدلاحق اور مسبوق ہے اور اس نے پچھنیں پڑھا ہے۔ پس پہلے یہ بلاقراءت وہ رکعت اداکرے گاجس میں سوگیا تھا۔ پھر وہ رکعت قراءت کے ساتھ ادا کرے گاجو پہلے پڑھی جا چکی تھی اگر اس کے الٹ کیا تو بھی تھے جو گا۔ اور ترتیب جو واجب تھی اس کے ترک کرنے کی وجہ سے گنہ گار ہوگا۔ پس اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا خواہ اس نے یہ ل عمد اکیا ہو۔ کیونکہ اس نے کر اہت تحریمی کے ساتھ نماز کو ادا حَقَى لَوْنَسِى سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى قَضَاهَا وَلَوْبَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ لَكِنَّهُ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَسُجُدُ لِلسَّهْوِثُمَّ يَتَشَهَّدُ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْعَوْدِ إِلَى الصُّلْبِيَةِ وَالتِّلَاوِيَّةِ، أَمَّا السَّهْوِيَّةُ فَتَرْفَعُ التَّشَهُّدَلَا الْقَاعِدَةَ،

حتیٰ کہا گرکوئی پہلی رکعت کا سجدہ بھول جائے تو وہ اسے قضا کرے اگر چیسلام کے بعد کلام سے پہلے ادا کرے لیکن تشہد پڑھے گا پھر سجدہ سہوکرے گا۔ پھر تشبد پڑھے گا کیونکہ نماز کے سجدہ اور سجدہ تلاوت کی طرف لوٹنے کی وجہ ہے تشہد باطل ہو جاتا ہے۔ رہا سجدہ سہوتو وہ تشہد کوا ٹھادیتا ہے قعدہ کونہیں

کیا۔ یا بھول کر کیا ہو۔ کیونکہ سجدہ سبو کے ساتھ کی کو پورانہیں کیا کیونکہ نماز کا اختیام اس کے ساتھ واقع ہواجس میں وہ الاحق ہوا تھا اور لاحق کو سجدہ سہومنوع ہے۔ کیونکہ وہ حکماً امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ لاحق کی دونوں قسموں پر فقہا نے ترتیب کو واجب کیا ہے جیسا کہ مسبوق پر اس کے برعکس کو لازم کیا ہے۔ یہیں ہے مگر اعتبار اور حکم کی حیثیت سے نہ کہ صورت کی حیثیت سے نہ کہ صورت کی حیثیت سے نہ کہ

3967\_(قولە:حَتَّى لَوْنَسِى) ي<sub>ە</sub> كالسجدة *كۆل پرتفراچ ب*\_

3968\_(قوله: صِنُ الْأُولَى) بيقيرنبيس باس كوخاص كياب كيونكدبية خرسے دور ب\_ وطحطاوى "\_

3969\_(قوله: قَبْلَ الْكَلَامِ)اس مرادكي مفسد نماز كرنے سے پہلے ہے۔ "طحطاوي" ـ

3970\_(قوله: لَكِنَّهُ يَتَشَهَّهُ ) لِعِنْ صرف عبده و دسوله تك تشهد پڑھے اور اسے اصح قول پرسہو كے تشهد ميں درود اور دینا وَں ئے کمل كرے۔

3971\_(قوله: ثُمَّ يَتَشَهَّ لُ ) يعنى يتشهد پڑھناواجب ہاور قعدہ سے شارح خاموش رہے كيونكه تشهد كوقعده لازم كونكه قعدہ ميں بى تشهد پايا جاتا ہے۔

3972\_(قوله: لِأُنَّهُ يَبُطُلُ الخ) يعنى سجده صلبيه كي طرف لوثا تشهد كوباطل كرديتا ہے۔ يعنى قعده كے ساتھ تشهدكو

باطل كرديتا ہے اما السهوية فترفع التشهد لا القعدة كول كورين كى وجه سے '' ح' رہا سجده صلبيه كي طرف لوشنے

سے قعده كا بطلان .....سجده صلبيه وہ ہوتا ہے جونماز كا جز ہوتا ہے تو اس كى وجه بيہ كد قعده اور اس كے ماقبل اركان ميں

ترتيب شرط ہے۔ وہ اخير ميں نہيں ہوسكتا مگر تمام اركان كے كمل كرنے كے ساتھ۔ اور رہا سجدہ تلاوت كى طرف لوشنے كے

ساتھ قعده كا بطلان تو امام ' طحطا وى'' نے فرما يا: چونكہ سجدہ تلاوت نماز ميں واقع ہوتا ہے تو اسے سجدہ صلبيه كاتھم ديا گيا بخلاف

اس كے جب اسے بالكل ہى جھوڑ دے۔ '' الرحمتی' نے فرما يا: كونكہ بي قراءت كے تابع ہے جونماز كا ركن ہے پس اس نے

قراءت كاتھم لے ليا۔ پس اس سے قعدہ كامؤخر كرنالازم ہوا۔

973 در قولہ: أَمَّا السَّهُوِيَّةُ ) لِعِنْ سجدہ سهویه۔اس سے مراد جنس ہے۔ کیونکہ سجدہ سهویه دوسجدے ہوتے ہیں۔''طحطاوی''۔

3974\_(قوله: فَتَرْفَعُ التَّشَهُ لَ ) يعنى سجده مهوتشهدكو باطل كرديتا ب\_ كيونكديداس كيمثل واجب بيراس كا

حَتَّى لَوْسَلَّمَ بِمُجَرَّدِ دَفُعِهِ مِنْهَالَمُ تَفْسُلُ، بِخِلَافِ تِلْكَ السَّجْدَتَيْنِ (وَ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ) أَى تَسْكِينُ الْجَوَارِحِ قَدُرَ تَسْبِيحَةٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَذَا فِي الرَّفْعِ مِنْهُمَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَمَالُ،

حتیٰ کہا گرسجدہ سہوسے سراٹھانے کے ساتھ سلام پھیردیا تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی بخلاف ان دو سجدوں کے۔ تعدیل ارکان واجب ہے یعنی رکوع اور سجود میں ایک تبیع کی مقدار اعضاء کوسا کن کرنا واجب ہے۔ اس طرح رکوع اور سجود ہے اٹھنے میں ایک تبیع کی مقدار اعضاء کوساکن کرناواجب ہے۔ بیاس کی بناء پر ہے جس کو'' الکمال''نے بسند کیا ہے۔

اعادہ واجب ہے۔قعدہ کو باطل نہیں کرتا کیونکہ وہ رکن ہے پس بیاس سے اتو یٰ ہے۔

3975\_(قوله: بِمُجَرَّد رَفْعِهِ مِنْهَا) یعنی بغیر قعود اور بغیر تشهد کے سجدہ نہویہ سے سراٹھانے کے ساتھ سلام پھیر دیا تواس کی نماز فاسد نہ ہوئی۔ کیونکہ قعدہ جورکن تھاوہ باطل نہ ہوا۔ پس تشہد جووا جب تھااس کوئرک کرنے سے اس کی نماز فاسد نہ ہوئی۔

3976\_(قولہ: بِخِلافِ تِلْكَ السَّجْدَتَيْنِ) لِعِنْ سجدہ صلبیہ اور سجدۃ تلاویہ کے خلاف۔ کیونکہ اگران سے سر اٹھانے کے ساتھ سلام پھیردیا تونماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ یہ دونوں سجدے قعدہ کو باطل کردیتے ہیں۔

مجھی مفرداسم اشارہ سے تثنیہ اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے

جيها كه يهال ہاں كى شل الله تعالى كاار شاد ہے: عَوَانَّ بَيْنَ ذُلِكَ (البقرہ: 68) يعنى بين الفاد ض والبكر۔ اى طرح شاعر كاقول ہے۔

> ان للخیر و للشه مدی و کلا ذالك وجه و قبل بیش و کلا ذالك وجه و قبل بیشک خیراور شرکی ایک حد بے اور ان دونوں میں سے ہراک کی جہت اور راستہ ہے۔ محل استدلال ذالک ہے اس کامشار الیہ دوچیزیں ہیں بین الخیر اور الشر۔

3977 (قولد: دَتَغْدِيلُ الْأَدْكَانِ)''صاحبين' مطنطها كنزديك تعديل اركان سنت بي الجرجانی'' كي تخریح مل اور''الكرخی'' كي تخریج ميں واجب ہوتا ہے۔ای میں۔اور''الكرخی'' كی تخریج میں واجب ہوتا ہے۔ای طرح''الہدایة'' میں ہے۔دوسرے قول پر''الكنز''،''الوقائی'' ''الملتی '' میں جزم كیا ہے۔ یبی دلائل كا مقتضا ہے جیسا كه آگے (مقولہ 3979 میں) آئے گا۔'' البحر' میں فرمایا:اس ہے''الجرجانی'' كا قول كمز ور ہوجا تا ہے۔

3978\_(قوله: وَكَذَا فِي الرَّفَّعِ مِنْهُمًا) لِعِنى ركوع سے المحنے میں اور دونوں سے درمیان بیٹے میں تعدیل واجب ہے۔ شارح كا كلام نفس تومداور جلسہ كے وجوب كوشفىمن ہے۔ كيونكدركوع اور سجدوں سے المحنے كے وجوب سے قومہ اور جلسہ كا وجوب لازم ہے۔

3979\_(قولُه: عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَهَالُ)'' البحر'' ميں فر مايا: دليل كامقضا، ركوع ، جود، قومه اورجلسه ميں طمانينت

..... ..... ..... ..... ..... .....

کاو جونب اور رکوع سے اٹھنے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وجوب ان تمام پرمواظبت کی وجہ سے ہے۔ اور نماز میں
کوتا بی کرنے والے کی حدیث میں تعدیل کے تھم کی وجہ سے ہے اور اس وجہ سے ہو'' قاضی خان' نے بھول کررکوع سے
سراٹھانے کے ترک کی وجہ سے سجدہ سہو کے لازم ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح '' المحیط' میں ہے۔ پس دونوں سجدوں
کے درمیان بیٹھنے کا تھم بھی اسی طرح ہوگا۔ کیونکہ قومہ اور جلسہ میں کلام ایک ہے اور تمام کے وجوب کا قول محقق'' ابن الہمام''
اور ان کے شاگر د'' ابن امیر حاج'' کا محتار ہے تی کہ فرمایا: یہی درست ہے۔ الله تعالیٰ درست قول کی توفیق دینے والا ہے۔

### جب روایت درایت کےموافق ہوتو درایت سےعدول نہیں ہونا جاہئے

'' قرح المنیہ'' بیں فرما یا: درایت یعنی دلیل سے عدول نہیں ہونا چاہئے جب روایت درایت کے موافق ہواس بناء پر جو
'' قاویٰ قاضی خان' کے حوالہ ہے گزر چکا ہے۔ اس کی مثل وہ ہے جو' القنیہ'' بیں ہے کہ'' قاضی الصدر'' نے اپئ'' شرح''
میں تمام ارکان کی تعدیل میں بہت زیا وہ شدت فرمائی ہے۔ پھر فرمایا: امام'' ابوطنیفہ' دولیٹھیا اور امام'' محکہ' دولیٹھیا ہے نزد یک ہر
رکن کو کمل کرنا وا جب ہے۔ اور امام'' ابویوسف' دولیٹھیا اور امام'' شافعی' دولیٹھیا ہے نزد یک فرض ہے۔ پس وہ رکوع اور جود اور
ان کے درمیان قومہ میں کھر سے حتیٰ کہ ہر عضو مطمئن ہوجائے۔ بیدام'' ابو حنیفہ' دولیٹھیا اور امام'' محکہ' دولیٹھیا کے نزد یک ہے۔
حتیٰ کہ اگر اس کو ترک کیا یا ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ اتو سجدہ ہولا زم ہوگا۔ اگر جان ہو چھرکر ان کو چھوڑ اتو سخت مکروہ ہے اور اسے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اور ترتب وغیرہ کے سقوط کے حق میں معتبر ہوگا جیسے کسی نے جنبی حالت میں طواف کیا تو اس پر اعادہ لازم ہے۔ اور معتبر پہلا قول ہے اس طرح ہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ روایت اور درایت کے اعتبار ہے اصح قول تعدیل ارکان کا وجوب ہے۔ رہا قومہ، جلسہ اور ان کی تعدیل تو مذہب بیں مشہور ان کی سنیت ہے۔ اور ان کا وجوب بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور یہی دلائل کے موافق ہے۔ اس پر ''الکمال'' اور ان کے بعد والے متاخرین علا کا نظریہ ہے۔ اور تو نے''الکمال'' کے شاگر دکا قول: اندہ المصواب ( یہی درست ہے) جان لیا ہے۔ '' ابو یوسف' رایتھیا نے فرمایا: یہ تمام فرض ہیں۔ '' الجمع '' اور '' العینی'' میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اور ''الطیا وی'' نے ائمہ ثلا شہرے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ''الطیا وی'' یہی احوط ہے۔

اور يهى امام "مالك" ، امام "شافعى" اورامام "احمد" ودالله به بها دورعلام "البركلي" كاايك رساله به بس كانام انهول نے (معدل الصلوة) ركھا ہاس ميں انہوں نے اس مسئله كي خوب وضاحت كى ہے۔ اوراس ميں وجوب كے ولائل برى شرح و بسط سے بيان فر مائے ہيں اور تعديل اركان كوترك كرنے پر جوآ فات مرتب ہوتى ہيں ان كاذكركيا ہے اور ان آفات كوتيس تك پہنچا يا ہے۔ اورا يك دن اورا يك رات كى نمازوں ميں جو كمرو ہات حاصل ہوتے ہيں ان كاذكركيا ہے۔ اور يتر بيا تين سو پچاس سے ذاكد تك پہنچا ہے ہيں۔ پس اس كی طرف رجوع اوراس كامطالعه كرنا چاہے۔

لَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ مُكَيِّلَ الْفَهُضِ وَاجِبٌ وَمُكَيِّلَ الْوَاجِبِ سُنَّةٌ ، وَعِنْدَ الثَّانِ الْأَرْبَعَةُ فَهُضْ (وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ وَلَوْفِ نَفْلِ

کیکن مشہور رہے ہے کہ فرض کو کممل کرنے والی چیز واجب ہےاور داجب کو کمل کرنے والی چیز سنت ہے۔اور امام'' ابو یوسف' درلیٹھایہ کے نز ویک چاروں فرض ہیں۔ پہلا قعدہ واجب ہےا گر چیفل میں ہو

3980\_(قولد: لَكِنَّ الْمَشْهُودَ) يه و كذانى الدفع منهاكتول پراشدراك باوراس كا عاصل يه ب كدركوع اور بحود كى تعديل كا وجوب ظاہر ہے قاعدہ مشہورہ كے موافق بے كيكن تعديل ان كو كمل كرنے والا ہے۔

رہا قومہ اور جلسہ کی تعدیل کا وجوب تو یوغیر ظاہر ہے۔ کیونکہ قومہ اور جلسہ جب واجب ہیں اس بنا پرجس کو' الکمال' ف اختیار کیا ہے تو ان ہیں تعدیل کا سنت ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ واجب کو کمل کرنے والا سنت ہوتا ہے۔ پس بیر قاعدہ' الکمال' کے مختار کا موافق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا مختار تمام ہیں وجوب کا قول ہے۔ اور نہ بیال کے موافق ہے جوا مام' محکہ' درایت تا ہے کہ بیر تمام ہیں فرض ہے، اور نہ بیال کے موافق ہے جوا مام' ابو حذیفہ' درایت تا اور امام' محکہ' درایت تا ہے۔ کیونکہ یا تو تعدیل سنت ہے آلکر ٹی ' کی تخریج پر ، یا تعدیل ارکان ہیں وجوب اور باقی ہیں سنت ہے' الکر ٹی' کی تخریج پر ، یا تعدیل ارکان ہیں وجوب اور باقی ہیں سنت ہے' الکر ٹی' کی تخریج پر ، یا تعدیل ارکان ہیں وجوب اور باقی ہیں سنت ہے' الکر ٹی' کی تخریج پر ۔ کیونکہ جیسا کہ' شرح المنید' وغیرہ ہیں ہے کہ انہوں نے رکوع اور بجود ہیں طمانینت کے درمیان اور تو مہ اور جلسہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ کیونکہ پہلامقصود لذا تھر کی کوئکمل کرنے والا ہے اور وہ رکوع اور بجود ہے اور آخری دومقصود لغیر ہرکن کو کمل کرنے والا ہے اور وہ رکوع اور بجود ہے اور آخری دومقصود لغیر ہوت ہیں۔ خوالم کی درمیان فرق کے اظہار کے لئے دونوں سنت ہیں۔ فائم ۔ کو کمل کرنے والے ہیں اور وہ انقال ہے۔ پس دونوں کمل کے درمیان فرق کے اظہار کے لئے دونوں سنت ہیں۔ فائم ۔ ' درمیان کی تقاضا کرے۔

میں کہتا ہوں: جوالشارح نے قاعدہ ذکر کیا ہے وہ' الدرر' سے ماخوذ ہے۔ اور' العزمیہ' میں اس پراعتراض کیا ہے کہ اس کے لئے صحت کی کوئی وجنہیں۔ فرمایا: شایداس کا منشاوہ ہے جو' الخلاصہ' میں ہے کہ واجب فرائض کو کمل کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور سنن واجبات کو کمل کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور آ وابسنن کی پھیل کے لئے ہوتے ہیں۔ اور تو بین سوچ کہ اس کا میمی نہیں۔ پس غور کرنا چاہے۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ واجب فرائض کو کمل کرنے کے لئے مشروع کیے گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جوفرض کو کمل کرتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔

3981\_(قوله: وَعِنْدَ الثَّانِ الْأَرْبَعَةُ فَنَ شُ) يعنى فرض عملى ميں جن كے فوت مونے سے جواز فوت، موجاتا ہے جيساكہ م نے الفر ائص كى بحث كي ترمين اس كابيان پيش كيا ہے۔

3982\_(قوله: وَلَوْفِى نَفُلِ) اگر چپفل کی ہردورکعت علیحدہ نماز ہیں حتیٰ کہ اس کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض کی گئی ہے۔لیکن قعدہ نماز سے نکلنے کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ پس جب وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو ظاہر ہوا کہ اس سے پہلے جو پچھتھاوہ نماز کے خروج کاوفت نہ تھا۔ پس وہ قعدہ فرض باقی نہ رہا۔ اس کی ممل بحث حاشیہ ''حلی'' میں'' البح'' کی وز کے حوالہ سے ہے۔ نِ الْأَصَحِّ وَكَنَا تَرْكُ الزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى التَّشَهُدِ، وَأَرَادَ بِالْأَوَّلِ غَيْرَ الْأَخِيرِ لَكِنُ يَرِدُ عَلَيْهِ لَوُ اسْتَخْلَفَ مُسَافِعٌ سَبَقَهُ الْحَدَثُ مُقِيمًا فَإِنَّ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ فَنُضْ عَلَيْهِ وَقَدْيُجَابُ بِأَنَّهُ عَارِضٌ

اصح قول میں۔ای طرح پہلے تعدہ میں تشہد پرزیادتی کوترک کرناواجب ہے اوراول تعدہ سے مراد آخری تعدہ کےعلاوہ ہے لیکن اس پراعتراض وارد ہوتا ہے اگر وہ مسافر مقیم کوخلیفہ بناد ہے جس کو حدث لاحق ہو گیا تو پہلا قعدہ اس پرفرض ہے۔ بھی جواب دیا جاتا ہے بیفرضیت عارضی ہے۔

3983\_(قوله: في الأصّحِ) نفل كے ہر دوركعت كے تعدہ كے فرض ہونے ميں امام''محم'' كا قول مختلف ہے۔ ''الطحاوی''اور''الكرخی' كے لئے شيخين كے قول ميں ہے كہ غيرنفل ميں به قعدہ سنت ہے۔ليكن 'النهز' ميں ہے:''البدائع'' ميں فرمایا: ہمارے اکثر مشائخ اس پرسنت كے نام كااطلاق كرتے ہيں يا تواس لئے كه اس كا وجوب سنت سے معروف ہے يااس لئے كہ بيسنت موكدہ ہے جو واجب كے معنی ميں ہے۔ بيا ختلاف كے اٹھانے كا تقاضا كرتا ہے۔

3984\_(قوله: وَكَذَا تَرْكُ الزِّيَا وَقِ فِيهِ عَلَى التَّشَهُ فِ ) فيه كَ ضمير كوتشهد كے لئے لوٹانا شيخ نهيں ہے بخلاف ان كرجنهوں نے بيوہ بم كيا ہے اگر چتشبد كے كلمات كے درميان ميں زيادتى كا ترك بھى واجب ہے جس طرح اس پرزيادتى كا ترك واجب ہے ۔ يعنى اس كو كمل كرنے كے بعد جيسا كرآ گے آئے گا۔ پس ' حطبی' نے جو ضمير كو پہلے قعدہ كی طرف لوٹانے كا كہا تھاوہ متعين ہوگيا يعنى فرض اور سنت مؤكدہ ميں ۔ كيونك نفل ميں بيمطلوب ہے۔ اور كم از كم زيادتى جو واجب كوفوت كرويتى ہو واللهم صل على محمد كى مقدار ہے۔ بيد بہب كے مطابق ہے جيسا كرآئزہ فصل ميں آئے گا۔

علام کے ساتھ پڑھے تو آخری فیڈو الأخیر) تا کہ اس صورت کوشائل ہوجائے کہ جب کوئی نفل کی ہزارر کعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو آخری قعدہ فرض ہے خواہ کی نماز میں ہو۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری قعدہ فرض ہے خواہ کی نماز میں ہو۔ اور وہ قعدہ اس سے مشتیٰ ہے جو سجدہ سہو کے بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ واجب ہے فرض نہیں۔ کیونکہ آگے آگے گا کہ تشہد کواٹھا دیتا ہے یہ تعدہ کونہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ تشہد تعدہ کومتلزم ہے اور یہ واجب ہے۔ ''حلی''۔

3986\_(قوله: وَقَدُ يُجَابُ بِأَنَّهُ عَادِضٌ) يعنی ظيفه بنائے كے سبب يه فرض ہوا۔ كيونكه مسافر پر دوركعتوں پر بيرفغا فرض ہے۔ كيونكه وہ اس كى نماز كا آخر ہے۔ اور مقیم ظیفہ بننے كی وجہ سے اس كے قائم مقام ہوا تو اس پر بيرقعده فرض ہوا جسطرح دوسرا قعدہ فرض ہے۔ بعض علماء نے فرمایا: اس كے ساتھ مسبوق كے ذريعے جواب دیا جا تا ہے جیے مسبوق نے مغرب كی دوسرى ركعت ميں امام كی اقتدا كی تو دوسرا قعدہ آخرى قعدہ كے علاوہ ، امام كی متابعت كی وجہ سے اس پر فرض ہوا۔ اس كا حاصل بيہ ہے كہ امام كی آخرى قعدہ اپنے امام كی متابعت كی وجہ سے مسبوق پر فرض ہوا اور وہ اقتدا كی وجہ سے عارضی فرض ہے۔ اول سے مراد فرض ہے۔ اول سے مراد وہ ہے جو آخیر میں نہیں ہے كونكہ مسبوق چاركھتوں والى نماز میں جو تین ركھتیں رہ گیا تو وہ تین قعدے كرے گا اور ان میں وہ ہے جو آخیر میں نہیں ہے كيونكہ مسبوق چار ركھتوں والی نماز میں جو تین ركھتیں رہ گیا تو وہ تین قعدے كرے گا اور ان میں وہ ہے جو آخیر میں نہیں ہے كيونكہ مسبوق چار ركھتوں والی نماز میں جو تین ركھتیں رہ گیا تو وہ تین قعدے كرے گا اور ان میں

ۯٵڷؾۜۧۺٙۿؙۘۘۘۘۘ؆ٵڽٷؽڛ۫ڿؙؙۘٛؗڰڸڵۺؖۿۅۣۑؚڗٞٷڮؠۼۻۣڡػڬؙڷٟڡؚٷػۜۮٵڣۣػؙڷ۪ۜۊؘۼۮڐۣڣٵڵ۠ڞڔۧٳۮ۬ۊٙۮێؾؘػؘڗؘۯۘۼۺؗ؆ٵۥٛػؽڽۛ ٲۮڒڬٵ۠ۅٟ۪ٚڝؘٵڡؚڣ تؘۺٞۿؙڒؽٵڵؠٙۼ۫ڔۣڡؚٶؘڬؽڡؚۺۿٷڣؘۺڿۮڡؘۼۿؙۅڗۺۧۿٙۮؿؙؗؠۧڗؘۮؘػٙڕۺڿۅۮؾؚڵۅٙڐ۪ڣؘۺڿۮڡؘۼۿ ۅڗۺۿٙۮؿؙۘؠٞڛڿۮڸڵۺۿۅؚۅڗۺۿۘۿۮڡؘۿؿؙؠۧۊؘڞؘ؈ٵڵڗؙڰۼؾؽڹۣۑؚؾۺٞۿؙۮؽ۫ڽ

اور دونوں تشہد (واجب ہیں) اور تشہد کے بعض کا ترک اس کے تمام کے ترک کی طرح ہے۔ اور اسی طرح اصح قول میں ہر قعدہ میں ہے۔ کیونکہ بھی دس مرتبہ تشہد کا تکرار ہوتا ہے جیسے کسی نے امام کومغرب کے دونوں تشہد میں پایا اور امام پرسجدہ ہو تھا پس مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ کیا اور تشہد پڑھا پھر'' امام صاحب'' روایشند کو سجدہ تلاوت یا د آیا تو مقتدی نے اس کے ساتھ سجدہ کیا اور تشہد پڑھا پھر سجدہ سہوکیا اور امام کے ساتھ تشہد پڑھا پھر دو تشہدوں کے ساتھ دور کعتیں اداکیں

سے واجب اخیری تعدہ کے علاوہ ہیں۔ اس پردلیل وہ مسئلہ ہے جو باب الاصاصة میں آئے گا کہ مسبوق اگر سلام سے پہلے امام کے تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہوجائے۔ پھراگر اس نے قیام میں اتنی مقدار قراءت کرلی جس کے ساتھ نماز جائز ہوگی ورنہیں۔ اس کا مکمل بیان (مقولہ 5007 میں) ہوتی ہے امام کے تشہد سے فارغ ہونے کے بعد تو اس کی نماز جائز ہوگی ورنہیں۔ اس کا مکمل بیان (مقولہ 5007 میں) آگے آئے گا۔ اگر اس پر بیٹھنا فرض ہوتا تو بیقصیل صحیح نہ ہوتی اور اس کی نماز مطلقا باطل ہوتی۔ ''فافہ''

3987\_(قوله: وَالتَّشَهُ كَانِ) يعنى پہلے تعدہ كاتشبد اور آخرى قعدہ كاتشبد\_ اور 'ابن مسعود' سے مروى تشهد واجب نہيں بكديہ 'ابن عباس' وغيرہ كے تشهد ہے افضل ہے۔ اور وہ اس كے خلاف ہے جو' البحر' بیس بحث فر مائى ہے جيسا كرآئندہ فصل ميں (مقولہ 4359 ميں) آئے گا۔

3988\_(قوله: بِتَوْكِ بَعْضِهِ كَكُلِّهِ) "البحر"كي باب سجود السهويين كباكة شهد كرك سے سجدہ مهوداجب جا گرچة تقور اسابھي ترك كيا ہو۔ بي ظاہر الروايت "ميں ہے۔ كيونكه بيا يك منظوم ذكر ہے۔ پس اس كے بعض كا ترك تمام كرك كي طرح ہے۔

3989\_(قوله: وَكَذَانِي كُلِّ قَعْدَةٍ) ال كساته متن پر تثنيه كسيغه كساته تعبير كرنے كى وجه سے تورك كى طرف اشاره كيا ہے۔ كيونكه اگرمفرد ذكر كرتے توبيا مهن ہوتا جو ہرتشہد كوشائل ہوتا جيسا كه ' البحر' ميں اس كى طرف اشاره كيا ہے۔ ' طبئ'۔

3990\_(قوله: فِي الْأَصَحِّ) اس كامقابل وه قول ہے جس میں کہا گیا ہے كہ اخیرى قعده كے ملاوه ہر قعده ميں تشهد سنت ہے۔

3991\_(قولد: فِي تَشَهُّدَى الْمَغُرِبِ) يعنى مغرب كردونو ل تشهدول ميں سے پہلے تشهد ميں اقتداكى تواس نے امام كودونو ف تشهدول ميں يايا۔

اورشارح كاقول وعليه يعني امام پرسمو موتومقتدى امام كے ساتھ سجدہ كرے گا كيونكه مقتدى پرامام كى متابعت واجب

وَوَقَعَ لَهُ كُذَلِكَ قُلْت وَمِثُلُ التِلاوِيَّهِ تَذَكَّمُ الصُّلْبِيَّةِ؛ فَلَوْفَىَ ضَنَاتَذَكَّمَ هَا أَيْضَالَهُمَا ذِيداً أَدْبَعُ أُخَرُ پحرمقتری کے لئے ایسا ہی واقع ہوا۔ میں کہتا ہوں: سجدہ تلاوت کی شل صلبیہ کو یاد کرنا ہے پس اگر ہم اس کو بھی فرض کرلیں تو امام اور مقتری دونوں کے لئے مزید چارتشہدلازم آئیں گے اس کی وجہ ہے

ہاور و تشہد یعنی مقتری امام کے ساتھ تشہد پڑھے گا کیونکہ سجدہ سہوتشہد کواٹھا دیتا ہے۔ ثم تن کی لینی امام کو سجدہ تلاوت تعدہ کواٹھا دیتا ہے۔ ثم یسجد یعنی مقتری امام کے ساتھ سجدہ کرے کیونکہ سجدہ تلاوت قعدہ کواٹھا دیتا ہے۔ ثم یسجد یعنی مقتری امام کے ساتھ سجدہ شار نہیں کیا جاتا گرجب وہ نماز کے افعال کوئتم کرنے والا واقع ہو۔ و تشہد لیعنی مقتری امام کے ساتھ تھر دور کعت ادا مقتری امام کے ساتھ تشہد پڑھے کیونکہ سجدہ سہوتشہد کواٹھا دیتا ہے۔ ثم قطبی پھر مقتری دوتشہدوں کے ساتھ دور کعت ادا کرے گا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ مسبوق اپنی نماز کے آخر کوافعال کی حیثیت سے قضا کرے گا۔ پس اس حیثیت سے جواس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی وہ اس کی نماز کا آخر ہے۔ اور جب اس نے ایک رکعت پڑھی جو اس پر لازم تھی تو وہ اس کی نماز کی دوسری رکعت تھی جو اس پر اوہ قعدہ کرے گا پھر ایک رکعت پڑھے گا اور قعدہ کرے گا۔ 'دحلی''۔

3992\_(قوله: وَوَقَعَ لَهُ) يعنى مقتدى كے لئے واقع ہوا۔ كذالك يعنى اس كى مثل واقع ہوا جوامام كے لئے واقع ہوا اس م اس كے الله واقع ہوا ہوا مام كے لئے واقع ہوا اس طرح كدوه بقية نماز كوقضا كرتے ہوئے بھول گيا پھراس نے سجده كيااورتشهد پڑھا پھراس سے حدہ كيا ورتشهد پڑھا پھر سہوكے لئے سجده كيا اورتشهد پڑھا واس وجہ سے جوہم نے ذكر كى۔ "حلى"۔

3993 ۔ (قولہ: وَصِثْلُ التِّلَاوَقِ تَنَ كُنُ الصُّلْبِيَّةِ) یعنی نماز کا سجدہ یاد آنا سجدہ تلاوت کی مثل ہے پہلے قعدہ کوباطل کرنے میں اور سجدہ سہو کے اعادہ میں۔''طحطاوی''۔

3994\_(قوله: لَهُمَا) يعني امام اور مقتدى كے لئے۔

3995 (قولہ: زِینَ أُذْبَعٌ) یہ اس طرح ہے کہ امام کونماز کا سجدہ یاد آیا پانچواں تعدہ کرنے کے بعد پھرمقتدی نے اس کے ساتھ ہیں جدہ کیا اور تشہد پڑھا کیونکہ قعدہ اٹھ گیا ہے۔ پھرامام کے ساتھ سہوکا سجدہ کیا اور تشہد پڑھا اس وجہ ہے جوہم نے پہلے بیان کی ہے۔ پھرمقتدی کے لئے اس کی مثل واقع ہوا۔ پس یہ چودہ قعدہ ہوجا نمیں گے۔لیکن یہ اس صورت میں ہے جب نماز کے سجدہ کا یاد آنا سجدہ تلاوت سے مؤخر ہوجیہا کہ فرض کیا گیا ہے، یا اس کے الٹ ہواس طرح کہ سجدہ تلاوت کا یاد آنا نماز کے سجدہ کا یاد آنا ناخیری قعدہ سے پہلے ہوگا یا اس کے النہ ہوگا ہا اس کے بعد ہوگا ہا اس کے بعد ہوگا ہا تھری قعدہ سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد ہوگا۔ اگر اخیری قعدہ سے پہلے دونوں سجدے یاد آئی تی تو وہاں صرف تین سجدے ہوں گے۔ اور اگر سجدہ ہو کے تشہد سے پہلے تو چار سجدے ہوں گے۔ اور اگر سجدہ ہو کے تشہد سے پہلے تو چار سجدے ہوں گے۔ اور اگر سجدہ ہو کے تشہد سے پہلے تو چار سجدے ہوں گے۔ اور اگر سجدہ ہوں گے۔ اور اگر سجدہ ہوں گے۔ اور اگر سجدے ہوں گے۔ اور اس کی مثل مقتدی میں ہوسکتا ہے تو یہ کل دی سجدے ہوں گے۔

پھرتم جان لو کہ جب اسے وہ دونوں اکٹھے یا د آئیں تو ان کے درمیان ترتیب واجب ہے۔اگر سجدہ تلاوت اور سجدہ صلبیہ ایک رکعت میں ہوں ، یا سجدہ صلبیہ بعدوالی رکعت سے ہوتو سجدہ تلاوت کی نقذیم واجب ہے۔اگر سجدہ تلاوت پہلی لِمَا مَرَّ، وَلَوْ فَرَاضُنَا تَعَدُّدَ التِّلَاوِيَّةِ وَالصُّلْبِيَّةِ لَهُمَا أَيْضًا زِينَ سِتَّ أَيْضًا، وَلَوْ فَرَضْنَا إِدُرَاكُهُ لِلْإِمَامِ سَاجِدًا وَلَمْ يَسْجُدُهُمَا مَعَهُ فَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَقْضِيهِمَا

جوگز رچکا ہے اورا گرجم متعدد سحبرۂ تلاوت اور صلبیہ کوفرض کرلیں تو مزید چھتشہد دونوں کے لئے ہوں گے۔ اورا گرجم فرض کرلیس کہ اس نے اپنے امام کوسجدہ کرتے ہوئے پایا اور اس کے ساتھ اس نے دونوں سجدے نہ کئے تو قو اعد کے مطابق وہ انہیں قضا کرے گا

رکعت کا ہوتوصلبیہ کومقدم کرے جبیا کر' البح'' کے باب سجود السھومیں ہے۔' حلبی''۔

3996\_(قوله:لِمَامَلُ) لِعِن سِحِده تلاوت كے بعد سہوكے لئے سحدہ كرے \_ "حلي" \_

3997\_(قوله: تَعَدُّهُ التِّلَاوِيَّةِ وَالْقُلْبِيَّةِ) يعنى صرف دومرتبه ايك مرتبه يبليا ورايك يد-" حلى"-

3998\_(قولد: زِيدَ سِتُ أَيْضًا) اس كى صورت به ہے كہ ساتو سى قعدہ كے بعد دوسرا صلبيہ سجدہ ياد آيا۔ پس اس في دوسرات به ہے كہ ساتو سى قعدہ كے بعد دوسرا صلبيہ سجدہ ياد آيا۔ پس اس في دوسرا سجدہ تلاوت ياد آيا پھر اس كا سجدہ كيا اور تشہد پڑھا پھر سجدہ سماو كي دوسرا سجدہ تلاوت يا و كيا اور تشہد پڑھا تو يہ تين ہوئے۔ پھر اس كى مثل مقتدى ہے۔ پس به چھ ہوئے۔ رہى بيصورت كہ جب اسے سجدہ تلاوت يا و نہ آيا گرسجدہ سمورت كہ جدتو بي آخھ صورتيں ہوجا كيں گی۔ ' دحلي''۔

میں کہتا ہوں: اکر نسخوں میں ذیب ستون کے الفاظ ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ اسے ساتویں قعدہ کے بعد متواتر دوسرے دوسلی سجدے یاد آئے اور اس نے ان میں سے ہرایک کے بعد سجدہ کیا تویہ چارہ وگئے پھراسے کے بعد دیگر سے بھیہ آیات سجدہ یاد آئیں اور وہ ان میں سے ہرایک کے بعد سجدہ کرے گاتویہ چھیں ہوئے ۔ پس مجموعہ تیس ہوا۔ اور جب اس کی مثل مقتدی کے لئے واقع ہواتو ساٹھ ہوئے۔ پھر جب ان کے ساتھ چودہ وہ ملائے گئے جن کو شار آنے والے جو دلو فی ضنا کے قول کے تحت بیان ہوتے ہیں تو یکل اٹھ ہتر 78 ہوئے۔ شار آنے والے جو دلو فی ضنا کے قول کے تحت بیان ہوتے ہیں تو یکل اٹھ ہتر 78 ہوئے۔ آنے والے قول فی شہانیہ و سبعین کہا مترمیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس بہتر وہی ہے جو غالب نسخوں میں ہے۔ آنے والے قول فی شہانیہ و سبعین کہا مترمیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس بہتر وہی ہے جو غالب نسخوں میں ہے۔ سبحدہ میں تھا اور دہ امام کو پایا جبکہ وہ دوسری رکعت کے بہلے سبحدہ میں تھا اور وہ امام کے ساتھ بغیر سجدہ کے بیٹھا۔ '' طبی''۔

4000\_(قوله: فَنُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَقْضِيهِمَا) القواعد سے مرادوا مدہاں بنا پر کہ ال جنسیة جمعیت کو باطل کردیتا ہے۔اوروہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی اقتدا کے بعد نماز میں سے پھھرہ جائے تووہ اس کا اعادہ کرے لاحق کی طرح سے اس کے تھم میں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس وجہ سے اس قاعدہ کاعموم ہے میں نے کسی کونہیں دیکھا جس نے بیدذ کر کیا ہو۔ ہاں ان دونوں محبدوں کے فعل کا وجوب امام کے ساتھ مسلم ہے۔ کیونکہ متابعت واجب ہے اگر چیدوہ دونوں سحبدے اس رکعت سے شار نہ ہول گے فَيُزَادُ أَرْبَعٌ أُخَرُ فَتَدَبَّرْ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

توچارمز يدتشهدزياده ہوں كغوروفكركر \_ميں نے كسى عالم كۈنبيں ديكھاجس نے اس پرآگاه كيا ہو\_

4001\_(قوله: فَيُزَادُ أَرْبُعُ أُخَرُ) يه ال صورت ميں فرض كيا گيا ہے جبكہ مہوكة شہدك بعدان ميں سے ايك يا و آئے ۔ پھروہ يہ تجدہ كر سے گا اور تشہد پڑھے گا پھر اس جدہ كيا و آيا پھر اس كا سجدہ كيا اور تشہد پڑھا ۔ پھر اس كا سجدہ كيا اور تشہد پڑھا ۔ رہى يہ صورت كہ جب اسے دونوں سجدے الحقے يا د آئي تي تو وہ اس تفصيل پر موں گے جو سجدہ تلاوت اور سجدہ صلبيہ ميں گزر چكى ہے ۔ پس كل تعدے اس كے مطابق جو انہوں نے ذكر كيا ہيں ہوجا تي گير ہوں گے دو سجدہ تلاوت اور سجدہ صلبيہ ميں گزر چكى ہے ۔ پس كل تعدے اس كے مطابق بي تجبيس تعدے ہو ہيں ہوجا تيں گے۔ اور سجدہ تلاوت اور صلبيہ كى تعدد ميں آڻھ قعدے جو ہم نے بيان كئے اس كے مطابق يہ تجبيس تعدے ہو

<<tbody>وَلَقْظُ السَّلَامِ مَرَّتَيْنِ فَالثَّانِ وَاجِبْ عَلَى الْأَصَحِّ بُرُهَانْ، دُونَ عَلَيْكُمْ؛ وَتَنْقَضِى تُدُوةٌ بِالْأَوَّلِ قَبُلَعَلَيْكُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَنَا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلتَّكْمِلَةِ

اور (نماز کے واجبات میں سے)لفظ السلام ہے دومرتبہ اور دومراسلام اصح قول پر واجب ہے'' برہان''۔علیکم واجب نہیں اور پہلے سلام کے ساتھ افتد اختم ہوجاتی ہے علیکم کہنے سے پہلے ہمارے نز دیک مشہور مذہب پر۔ای پر شوافع کا نظریہ ہے بخلاف'' تکملہ'' کے۔

جائيں گے۔"حلی"۔

میں کہتا ہوں: بیال ننو کے اعتبار سے ہےجس میں ذید کسٹ کہا ہے۔ وہ ننوجس میں ہے: ذید ستون تو بیا تھہتر قعدے ہوئے جیسا کہ ہم نے آنے والی کلام کے مطابق اس کو (مقولہ 3998 میں) ثابت کیا ہے۔ لیکن تو نے جان لیا کہ آخری چار کی زیادتی غیر مسلم ہے۔ کیونکہ دونوں سجدوں کی قضا کا وجو بہیں ہے جب تک نقل صرح نہ پائی جائے۔ پس باتی چوہتررہ گئے۔

ہال'' حلی'' نے جو ثابت کیا ہے تلاوت اور صلبیہ سجدہ میں آٹھ قعدے تو دو سجدے زیادہ ہوں گے اس پر جوالشارح نے ذکر کیا ہے۔ پس چھہتر قعدے حاصل ہوئے۔

4002 (قوله: وَلَفُظُ السَّلَامِ) اس مِن اس کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی دوسرالفظ ،سلام کے قائم مقام نہیں ہوسکتا اگر چہاس کا ہم معنی ہو جبکہ وہ السلام کہنے پر قادر ہو بخلاف نماز میں تشہد کے۔ کیونکہ تشہد عربی کے الفاظ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عربی زبان پر قدرت ہونے کے باوجود کسی زبان میں ہوتو تشہد جائز ہے۔ اس وجہ سے لفظ التشہد نہیں کہا اور او لفظ السلام کہالیکن صرت المحنقول اس اشارہ کے خالف ہے۔ پس آئندہ آئے گاکہ 'الزیلعی' نے اجماع نقل کیا ہے کہ السلام لفظ عربی کے ساتھ مختص نہیں۔ اس طرح ''الجون کے بعض نسخول میں ہے۔

4003\_(قوله: عَلَى الْأَصَحِّ) اور بعض فقهاء في ما يا: دوسر اسلام سنت بـ " فتح" -

4004\_(قوله: دُونَ عَلَيْكُمْ) ماريز ديك عليكم واجب نيس

4005\_(قوله: فلوائتة به .....ال قوله ذكر لأ الرملي "الشافعي) يرعبارت بعض نسخول ميل پائي كئي ہے۔ اور الشارح كال نيخ مين بيل ہے جس كى طرف رجوع كيا كيا ہے۔ "فال" -

4006\_(قوله: وَتَنْقَضِى قُدُوةٌ فِيالْاُوْلِ) يَعَنَّ اقتدا پہلے سلام كے ساتھ كمل ہو جاتى ہے۔ ''الجنيس'' ميں فرما يا:
امام جب اپنی نمازے فارغ ہوگيا پھر جب السلام کہا توایک شخص آیا اور امام کے ملیکم کہنے ہے پہلے اس کی افتد اکی تو وہ امام کی
نماز میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ پیسلام ہے۔ کیا تو نے ملاحظہ نہیں کیا کہا گرنماز میں وہ بھول کر کسی کوسلام کرنے کا ارادہ کرے اور
کے السلام پھر معلوم ہواتو خاموش ہوگیا تواس کی نماز فاسد ہوگی۔ ''رحمتی''۔

4007\_(قوله: خِلافًا لِلتَّكْمِلَةِ) يَعِنْ "كَمَلْ "كَثَارِح في اختلاف كيا ب\_ كيونكه انهول في اس كي تفجيح كى

(وَ)قِرَاءَةُ (قُنُوتِ الْوِتْنِ وَهُوَ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ وَكَذَا تَكْبِيرُقُنُوتِهِ وَتَكْبِيرَةُ دُكُوعِ الشَّالِثَةِ زَيْلَعِ َ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ) وَكَذَا أَحَدُهَا وَتَكْبِيرُ

اورواجب ہے وترکی دعا کا پڑھنااور وہ مطلق دعاہے۔ای طرح وترکی قنوت کی تکبیر واجب ہے۔اور تیسری رکعت کے رکوع کی تکبیر واجب ہے۔'' زیلعی''۔اورعیدین کی تکبیرات واجب ہیں۔اوراس طرح ان میں سے ہرتکبیر واجب ہےا

ے کہ تحریمہ دوسرے سلام کے ساتھ منقطع ہوتی ہے جبیا کہ اس سے پہلے بعض سنحوں میں پایا گیاہے۔

4008\_(قوله: وَقِرَاءَةُ قُنُوتِ الْوِتْرِ) لَفظ (قراءة) كااضافه الراس كاطرف اشاره م كوتوت سے مراددعا مه ندك قيام كالمباہونا ہے جيسا كه كباكيا ہے۔ ان دونوں كو المجتبى ميں حكايت كيا ہے اوراس كاذكرا ہے كل ميں آئے گا۔ "ابن عبد الرزاق" ـ پھر قنوت كا وجوب امام "ابوطنيف" رايتي ہے تول پر بنی ہے۔ رہا" صاحبين " دولا نظیم كے نزد يك تويسنت ہے۔ اس ميں اس طرح كا اختلاف ہے جس طرح كا اختلاف و تر ميں ہے جيبا كه الل ہے باب ميں (مقوله 5621 ميں) آئے گا۔ الله م الله مانا نستعينك كا خصوص تو يہ صرف سنت ہے جی كہ اگر اس كے علاوه كوئى دوسرى دعا پڑھ دے تو الله مانا نستعينك كا خصوص تو يہ صرف سنت ہے جی كہ اگر اس كے علاوه كوئى دوسرى دعا پڑھ دے تو بالا جماع جائز ہے۔

4010 (قوله: وَكَنَا تَكْبِيرُ قُنُوتِهِ) يعنى وترك تنوت كى تكبير ـ "البحر" ميں باب سجود السهو ميں فرمايا: اور جوتنوت كے تكبير ان كے اس كے ترك كى وجہ سے سجدہ سہوك جوتنوت كے ساتھاس كى تكبير لاحق كى گئى ہے وہ بھى واجب ہے۔ اور" الزيلعي" نے اس كے ترك كى وجہ سے سجدہ سہوك وجوب كا جزم كيا ہے۔ اور" الظبير بي" ميں فرمايا: اگراس كوترك كردے تواس ميں كوئى روايت نہيں ۔ اور بعض علاء نے فرمايا: عيد كى تكبيرات كے اعتبار سے سجدہ سہوواجب ہے۔ بعض نے فرمايا: صحدہ سہوواجب نہيں ۔ عدم وجوب كوتر جيح دين چاہئے۔ كيونك بياصل ہے اولا اس پركوئى دليل نہيں ہے بخلاف عيدكى تكبيرات كے۔

4011 (قوله: وَتَكُبِيرَةُ رُكُوعِ الشَّالِشَةِ زَيْلَعِيُّ) ای طرح ''انهز' میں اس کو' الزیلی '' کی طرف منسوب کیا ہے اور الشارح نے اس کی متابعت کی ہے۔ السید' (بوالسعو و' نے '' حواثی سکین' میں بناب سجود السهومیں فرمایا: ہمارے شخ نے فرمایا: یہ ہو ہے۔ کیونکہ'' الزیلی '' میں اس کا وجو زمیں ہے نہ بناب الصلوقا ور نہ بناب السهومی ۔ شایدان کی نظر اس کی طرف گئی ہوجو'' الزیلی '' نے یہ قول وُ کر کیا ہے: ولو توك التكبيرة التی بعد القرأة قبل القنوت سجد للسهو فتوهم ان هذاه تكبيرة الثالثة من الوتو و لیس كذالك و انبا هی تكبیرة القنوت یعنی اگر وہ تجبیر ترک کردی جوقنوت سے پہلے قراءت کے بعد ہے تو سہو کے لئے عجد ہ کر ہے۔ پس انہیں وہم ہوا کہ بیوتر کی تیسری رکعت کی تکبیر ہے حالا تکہ ایسانہیں ہے یہ قنوت کی تکبیر ہے۔ ای طرح '' الزیلی ' میں اس کونیں پایا ہے۔ قنوت کی تکبیر ہے۔ اس طرح ' وولد و وَتَکُبِیرَاتِ الْعِیدَیُنِ ) یہ چھ تکبیر یں ہیں۔ ہر رکعت میں تین تکبیر یں ہیں۔ مردکعت میں تین تکبیر یں ہیں۔ مدد کے دولت و تَکُبِیرَاتِ الْعِیدَیُنِ ) یہ چھ تکبیر یں ہیں۔ ہردکعت میں تین تکبیر یں ہیں۔ مدد کولا و و تکنَدا اُحَدُهُ مَا ) یہ اس لئے و کرکیا کہ ہرتکبیر مستقل واجب ہے۔ ''طحطا وی''۔

رُكُوعِ رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ كَلَفُظِ التَّكُييرِ فِي افْتِتَاجِهِ لَكِنَّ الْأَشْبَهَ وُجُوبُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَحُرٌ، فَلْيُحْفَظُ (وَالْجَهْلُ لِلْإِصَامِ (وَالْإِسْمَالُ لِلْكُلِّ (فِيهَا يُجْهَلُ فِيهِ (وَيُسَتُّ) وَبَقِىَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ إِنْيَانُ كُلِّ وَاجِبٍ أَوْ فَنْ ضِ فِي مَحَلِّهِ، فَلَوْأَتَمَّ الْقِمَاءَةَ فَمَكَثَ مُتَفَكِّمًا سَهْوَاثُمَّ رَكَعَ أَوْتَذَكَمَ السُّورَةَ رَاكِعًا فَضَنَهَا قَائِمًا

ورعیدین کی دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیرواجب ہے جس طرح عید کے افتتاح میں تکبیر کالفظ واجب سے لیکن اشہ برنماز میں تکبیر کا وجوب ہے۔'' بحر'' ۔ پس یا در کھنا چاہئے۔امام کے لئے جہری نماز وں میں جہری قراءت کرنا اور سری نماز وں میں سری قراءت کرنا واجب ہے۔اور واجبات میں سے میہ باتی ہے کہ ہر واجب یا فرض کو اپنے کل میں ادا کرنا۔ پس اگر قراءت کو مکمل کیا پھر بھول کر سوچتے ہوئے تھم را رہا پھر رکوع کیا یا رکوع کی حالت میں سورت کو یا دکیا پھر کھٹر سے :وکر سورت کو ملایا

4015\_(قوله: لَكِنَّ الْأَشْبَةَ وُجُوبُهُ) لِعِنى برنماز مِن تكبير كالفظ واجب ہے حتی كدالله اكبر كے بغير شروع كرنا مكروه تحريمى ہے۔ اى طرح "الملتقى" كى شرح ميں ہے۔

اور وَالْإِسْمَادُ لِلْكُلِّ يعنى امام اور منفرد کے لئے سری نماز میں سری قراءت کرناواجب ہے۔ اور فیما یجھد ویست کے قول میں لف ونشر ہے۔ یعنی جبری نماز میں امام پر جبری قراءت واجب ہے اور وہ صبح کی نماز ہے اور مغرب وعشاء کی پہلی دو رکعتیں ہیں اور نماز عیدین، جعد، تراوی اور معنان میں وترکی نماز ہے۔ اور سری نماز وں میں امام اور منفر د پر سری قراءت واجب ہے اور وہ ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی آخری دور کعتیں ہیں اور نماز کسوف اور نماز است قاہم جیسا کہ '' البح'' میں ہے۔ لیکن امام پر ان نماز وں میں سری قراءت کرنا بالا تفاق واجب ہے۔ رہا منفر دتو '' البح'' میں ہے۔ لیکن امام پر ان نماز وں میں سری قراءت کرنا بالا تفاق واجب ہے۔ رہا منفر دتو '' البح'' میں کے متعلق اسراراضح ہے۔ اور آئندہ فصل میں ذکر کیا ہے کہ یہی ند جب سے ظاہر ہے۔ اس میں میں فرمایا: اندہ اصبح یعنی اس کے متعلق اسراراضح ہے۔ اور آئندہ فصل میں ذکر کیا ہے کہ یہی ند جب سے ظاہر ہے۔ اس میں کلام ہے تواسے آئندہ فصل میں (مقولہ 4521 میں) جان لے گا۔

4017\_(قوله: فَكُوْ أَتَمَّ الْقِمَاءَةَ) اور بعض نسخوں میں ہے: فلواتم الفاتحة يوض كى اپنے كل سے موخر كرنے كى مثال ہے اور وہ يہاں ركوع ہے۔

4018\_(قوله: أَوْ تَنُو كُمُ السُّودَةُ) يه واجب كى الله كُل سے تاخير كى مثال ہے اور وہ سورت ہے۔ يونكه فاتحہ اور سورت ہے۔ يونكه فاتحہ اور سورت كے درميان واقع ہوا ہے۔ يونكه يقر اءت كے درميان واقع ہوا ہے۔ يونكه بورت كے درميان واقع ہوا ہے۔ يونكه يقر اءت كے درميان واقع ہوا ہے۔ يونكه جب اس نے سورت پڑھى تو وہ فرض كے ساتھ لاحق ہوگئ ۔ اور قر اءت كے وجود كے بعد قر اءت اور ركوع كے درميان ترتيب فرض ہوگئ قراءت كے وجود سے پہلے مئلہ اس كے برعكس ہے۔ يونكہ وہ واجب ہے جبيا كہ ہم نے قيام كى بحث ميں اس كى

أَعَادَ الزُّكُوعَ وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ وَتَّرَّكُ تَكُرِيْرِ دُكُوعِ وَتَثْلِيْثِ سُجُودٍ وَتَرُكُ قُعُودٍ قَبْلَ ثَانِيَةٍ أَوُ رَابِعَةٍ وَكُلِّ زِيَادَةٍ تَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْفَهُ ضَيْنِ

تو رکوع کا اعادہ کرے اور سجدہ سبو کرے۔ رکوع کے تکرار اور تین سجدوں کوترک کرنا اور دوسری رکعت سے پہلے یا چوتھی رکعت سے پہلے بیٹھنے کوترک کرنا اور ہراس زیاد تی کوترک کرنا جو دوفرضوں کے درمیان متخلل ہو۔

تحقیق کو (مقولہ 3871 میں) پیش کیا ہے اور اس کی مزیر تحقیق فصل القہاء ۃ کے آخر میں (مقولہ 4540 میں) آئے گ۔ قراءت اور تنوت کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ قنوت کے لئے نہیں لوٹنا ہے۔ اور سورت کے یاد ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اگر اس نے سورت پڑھی پھر لوٹا پھر دوسری سورت پڑھی تو اس کا رکوع ختم نہ ہوگا جیسا کہ ' الزاہدی وغیرہ' کے حوالہ سے ''الحلہ'' کے بیاب السہومیں ہے۔

4019\_(قوله: أَعَادَ الرُّكُوعَ) بيدوسرے مسله كے ساتھ فقل ہواور و سجد للسهوكا قول دونوں مسلول كى طرف داجع ہواور تركيب ميں بحى ہا الراس طرح كتة: فضمها قائماً واعاد الركوع سجد للسهو تواس سے كلام سلامت ہوتی۔ "حلي،"۔

4020\_(قوله: وَتَوَكَ تَكُيرِيوَ رُكُوعِ النخ) اس كاعطف اتيان پرہونے كى وجہ سے مرفوع ہے۔ كيونكدركوع اور بجود كن يادتى مل مشروع كى تبديلى ہے۔ كيونكہ ہر ركعت ميں واجب ايك ركوع اور دوسجد ہيں۔ جب اس پراس نے زيادتى كى تواس نے واجب كوترك كرديا اور اس سے ايك دوسرے واجب كا ترك لازم آتا ہواور وہ وہ ہوگر ر چكا ہے يعنی فرض كوا ہے گئل پراداكر نا۔ كيونكه ركوع كے تكر ار ميں بجده كى اپئے كل سے تا خير ہوا در تين بحدے كرنے ميں قيام يا تعده كى تاخير ہوا در كرنا واجب ہوا ور اس كے اداكر نے سے دوسرى يا چوقى ركعت كے قيام كوا ہے كل سے مؤخر كرنا لازم آتا ہوا ور يقعده طويله ہے۔ رہا خفيف جلسے ہى كوام "شافى" دوسرى يا چوقى ركعت كے قيام كوا ہے كل سے مؤخر كرنا لازم آتا ہوا در يقعده طويله ہے۔ رہا خفيف جلسے ہى كوام "شافى" دولئا ہے اس كا ترك ہمارے نزديك واجب نہيں ہے بلكہ وہ افضل ہے جيسا كہ آگے (مقولہ 4327 ميں ) رئين تا ہے اور اس كے درميان ہر زيا دتى ميں اس زيادتى كى وجہ سے واجب كا ترك ہوتا ہے۔ اس سے ايك دوسرے واجب كا ترك لازم آتا ہے اور وہ دوسرے فرض كوا ہے كل سے مؤخر كرنا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ الشار کے کلام میں ان ذکورات کا ترک واجب لغیر ہ ہے۔ اور وہ ہرواجب یا فرض کو اپنے کل پرادا کرنا ہے جس کا انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ واجب تحقق نہیں ہوتا مگران فذکورات کو ترک کرنے کے ساتھ لیس ان کا ترک واجب لغیر ہ ہے۔ کیونکہ اس واجب کے اخلال سے دوسر سے واجب کا اخلال لازم آتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ فقہاء نے ایک رکن سے دوسر سے رکن کی طرف انتقال کوفر انتفل سے ثار کیا ہے۔ کیونکہ یہ فرض لغیر ہ ہے جیسا کہ اس کا بیان ہم نے (مقولہ 3909 میں) پہلے کیا ہے۔ لیس الشار سے کلام میں تکرار نہیں ہے۔ '' فاقعی''

4021\_(قوله: وَكُنُّ ذِيَا دَةِ الخ)كل كالفظ مجرورب كيونكه ال كاتكريد برعطف بـ بيعام كاخاص يرعطف بـ

### وَإِنْصَاتِ الْمُقْتَدِى

اور( واجب ہے)مقتدی کا خاموش ہونا

زیادتی میں سکوت (خاموش ہونا) بھی داخل ہے حتیٰ کہ اگر شک ہوااور سوچتار ہاتو سجدہ سہوکر سے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور بیکن الُفنُ ضَدُنِ کا قول قیر نہیں ہے۔ پس فرض اور واجب کے در میان زیادتی بھی اس میں داخل ہے جیسے پہلے تشہد اور تیسری رکعت کی طرف قیام کے در میان زیادتی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ دوسر سے بعدہ کے بعد بلاتا خیرتشہدکو پڑھنا ہے تی کہ اگر سجدہ سے سراٹھا یا اور خاموش بیٹھا رہا تو سہولازم ہوگا۔ اوراس سے وہ معلوم ہوا جواکٹرلوگ کرتے ہیں جب مبلغ قعدہ کی تکبیر کولمبا کرتا ہے۔ پس لوگ تشہد کو پڑھنا شروع نہیں کرتے مگر مبلغ کے سکوت کے بعد ۔ پس آگاہ رہنا چاہئے۔ 'طحطا دی' نے فر مایا: اس سے یہ مستفاد ہوا کہ اگر رکوع کے قیام (قومہ) یا دو سجدوں کے درمیان اٹھنے (جلسہ) کوایک تبیج کی مقدار سے بھول کرزیا دہ کیا تو سجدہ سہولا زم آئے گا۔ پس اس پر آگاہ ہونا چاہئے۔ اس کوانہوں نے کس کی طرف منسوب نہیں کیا۔

ہال 'ابن عبدالرزاق' نے اپنی' شرح' میں جواس شرح پر ہے ای طرح ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فر ما یا: جیسے رکوع سے سرا شانے کے بعداس کا تھم نے کو لمبا کرنا۔ انہوں نے بھی اس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اور بیمیں نے ان دوفقہاء کے علاوہ کسی کے لئے نہیں دیکھا۔ اور بیمیر کفقل کا محتاج ہے۔ ہاں میں نے ''الحلب' کے سجود السهو کے باب میں ''الذخیرہ' کے الز السمی کے الیے نہیں دیکھا۔ اور ''المتھ' کے حوالہ سے ''غریب الرواید' سے منقول دیکھا ہے کہ ''لبلخی' نے اپنی ''نو اور' میں امام' 'ابوصنیف' روائیسید سے اور ''المتھ' کے جوالہ سے ''غریب الرواید' سے منقول دیکھا ہے کہ ''البلخی' نے اپنی ''نو اور' میں امام' 'ابوصنیف' روائیس کے اللہ کے جو کہ کو نماز میں شکر جو اللہ ہوا تو اس پر سجدہ ہو ہو ہے۔ گونکہ اس کے لئے ان تمام صور تو ل میں تھم ہے کو کہ لیا کرنا جا کر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں تفکر میں اور نماز کے وسط میں قعدہ میں۔ لیا کرنا جا کرنے جو ہم نے بیان کی ہیں سوائے دو سجدوں کے درمیان جلس میں اور نماز کے وسط میں قعدہ میں۔

اور لا سھو علیداس پر سجدہ مہونہیں۔ یہ قول المذہب کی کتب میں مشہور قول کے مخالف ہے۔ لیکن یہ غریب نادر روایت ہے۔ پس غور کرنا چاہئے۔اور میں نے'' البحر'' کے بیاب الوتومیں'' الکنز'' کے قول: یتبع الموتم قیانت الوتر لا الفجر کے تحت دیکھاہے کہ رکوع سے سراٹھانے میں قیام کاطول (لمباہونا) مشروع نہیں ہے۔

4022 \_ (قوله: وَإِنْصَاتِ الْمُقْتَدِى) الرامام كے پیچے مقتدی نے قراءت كى تويہ كروہ تحريكى ہے اوراضح قول ميں ال كى نماز فاسد نہ ہوگى جيسا كہ باب الامامہ ہے تھوڑا پہلے آئے گا اور جدہ ہواس كولازم نہ آئے گا اگر ہوا قراءت كرے گا۔ كيونكہ مقتدى پر ہمونہيں ہوتا اور كيا جان ہو جھ كرامام كے پیچے قراءت كرنے والے پراعادہ لازم ہے۔" حلى، نے اس كے وجوب پر جزم كيا ہے اور دملح طاوى "نے اس كى اتباع كى ہے۔ اور جوہم نے واجبات كے آغاز ميں (مقولہ 3940 ميں) بيان كيا ہے اس كود كھو۔

وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ

اورامام کی متابعت کرنا

# امام کی متابعت کی تحقیق

4023\_ (قوله: وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ) "شرح المني" بين فرمايا: الادكان الفعلية بين متابعت كالزوم بين اختلاف نہیں ہے کیونکہ بیا قتر اکا موضوع ہیں۔ اختلاف رکن قولی میں ہے اور وہ قراءت ہے۔ ہمارے نز دیک اس میں مقتدی متابعت نہیں کرے گا بلکہ غور ہے ہے گا اور خاموش رہے گا اور قراءت کے علاوہ دوسرے اذ کار میں امام کی متابعت کرے گا۔ حاصل یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں امام کی متابعت بغیر تاخیر کے واجب ہے۔ پس اگراہے کوئی واجب لاحق ہوتوا سے فوت نہیں کرنا چاہئے بلکہ پہلے اس واجب کوا دا کرے پھر متابعت کرے جیسے اگرامام مقتذی کے تشہد کمل کرنے سے یملے کھڑا ہو گیا تو مقندی اس تشہد کو کممل کرے بھر کھڑا ہو۔ کیونکہ اس کوادا کرنا بالکلیہ اس کی متابعت کوفوت نہیں کرتا۔صرف اے مؤخر کرتا ہے۔ پس دوواجبوں میں سے ایک کومؤخر کرنا دونوں واجبوں کے اداکرنے کے ساتھ بہتر ہے اس سے کہ ایک واجب کوکلیة ترک کیا جائے بخلاف اس کے جب اے کوئی سنت عارض ہوجائے جیسے اگرامام مقتدی کے تین مرتبہ بیج کہنے سے پہلے سراٹھالیا تواضح بیہ ہے کہ و ہ امام کی متابعت کرے۔ کیونکہ سنت کا ترک واجب کی تاخیر سے اولی ہے۔' دملخصا'' پھروہ ذکر کیا جواس کا حاصل ہے کہ فعلاً واجبات میں امام کی متابعت واجب ہے۔اورای طرح ترکاً امام کی متابعت واجب ہے اگر اس کے فعل ہے فعل میں امام کی مخالفت لازم آتی ہوجیے اس کا قنوت ترک کرنا یا تکبیرات عیدترک کرنا یا پہلا تعدہ ترک کرنا یا سجدہ سہوترک کرنا یا سجدہ تلاوت ترک کرنا۔ پس مقتدی بھی ان چیزوں کوترک کرے گا۔اورمقتدی کے لئے جائز نہیں کہ وہ امام کی متابعت کرے بدعت میں اور منسوخ تھم میں اور ایسی چیز میں جس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں۔مقتدی ا مام کی متابعت نہیں کر ہے گا اگرا مام زائد سجدہ کر ہے یا تنجیبرات عید میں اقوال صحابہ پرزیادتی کرے یا جنازہ کی تنجیبر میں چار پرزیادتی کرے یا بھول کر یانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے۔اور فعلاً اور توکاً سنن میں متابعت واجب نہیں۔پس مقتدی تکبیرتحریمہ میں رفع یدین کوترک کرنے میں، ثنا ترک کرنے میں، رکوع اور بجود کی تکبیرترک کرنے میں، رکوع اور بجود میں تبیج ترک کرنے میں اور سمیع ترک کرنے میں متابعت نہیں کرنے گا۔اورای طرح اس واجب تولی کوترک کرنے میں مقتدی امام کی متابعت نہیں کرے گاجس کے فعل سے واجب فعلی میں مخالفت لازم نہ آتی ہوجیسے تشہد، سلام اور تکبیر تشریق بخلاف قنوت اور بحبیرات العیدین کے۔ کیونکہان کے فعل سے فعل میں مخالفت لازم آتی ہے اور وہ امام کے رکوع کے ساتھ قیام ہے۔ پس اس سےمعلوم ہوا کہ متابعت فرض نہیں ہے۔ بلکہ فرائض اور واجبات فعلیہ میں متابعت واجب ہے اور سنن میں متابعت سنت ہے۔ای طرح سنن کے علاوہ میں جب سنت کے معارض ہو۔اوروہ متابعت خلاف اولی ہوگی جب کوئی دوسرا واجب عارض ہویا متابعت ترک میں ہوجس کے فعل سے واجب فعلی میں امام کی مخالفت لازم ندآتی ہوجیسے تحریمہ کے لئے

ہاتھوں کو اٹھانا اور اس کی مثل دوسری چیزیں۔ اور متابعت جائز نہ ہوگی جب وہ بدعت یا منسوخ نعل میں ہویا ایسی چیز میں ہو جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کے ترک میں ہوجس کے نعل سے واجب فعلی میں امام کی مخالفت لا زم آتی ہو۔ اس بنا پر''المبقد مقالکید انیدہ'' پر''شرح القہتانی'' میں جویہ قول ہے: ان المتابعة فرض کہانی السکانی وغیرہ و انھا شہط فی الافعال دون الاذ کار کہانی المنیة (یعنی متابعت فرض ہے جیسا کہ' الکافی'' وغیرہ میں ہے اور متابعت افعال میں شرط ہے اذکار میں نہیں جیسا کہ' المنیہ'' میں ہے ) اس پراعتراض وارد ہوتا ہے۔

اورای طرح جوز الفتح ''اور' البحر' وغیرها میں باب سجود السهومیں ہوہ اس پراعتر اض وار دہوتا ہے کہ مقتدی اگر پہلے قعدہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو وہ لوٹ آئے اور بیٹھ جائے کیونکہ متابعت کے تکم کی وجہ ہے اس پر قعدہ فرض ہے ۔ حتیٰ کہ '' البحر'' میں فرما یا: اس کا ظاہر سیہ ہے کہ اگروہ نہ لوٹا تو فرض کور ک کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔''النہر'' میں فرما یا: مناسب سے کہنا ہے کہ متابعت واجب میں واجب ہے فرض میں فرض ہے۔

میں کہتا ہوں: جوظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء نے فرض سے مرادواجب لیا ہے اور فرض میں متابعت کا فرض ہونا اپنے اطلاق پرضیح نہیں ہے۔ کیونکہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ مسبوق جب امام کے تشہد کی مقدار نماز کے آخر میں بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہوجائے تو اس کی نماز حیح ہوگی اگر اس نے امام کے تشہد کی مقدار نبیٹھنے کے بعداتی قراء یہ کر لی جس کے ساتھ نماز حیح ہوتی تو اس کی نماز مطلقا موتی ہوتی تو اس کی نماز مطلقا ہوتی ہے ورنہ نہیں حالانکہ اس نے تعدہ اخیرہ میں متابعت نہیں گی۔ اگر متابعت فرض میں مطلقا فرض ہوتی تو اس کی نماز مطلقا باطل ہوتی ہاں متابعت اس معنی میں فرض ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ بیاس کے بعد فرض کو اداکر سے جیسے اگرا مام نے رکوع سے امام کی باخل ہوتی ۔ بال متابعت اس کے ساتھ شریک ہوگیا یا رکوع سے امام کی باور اس میں اس کے ساتھ شریک ہوگی یا رکوع سے امام کے سراٹھانے کے بعد شریک ہوا۔ پھر اگر اس نے بالکل رکوع نہ کیا یا رکوع کیا اور امام کے رکوع کرنے سے پہلے سراٹھ الیا اور سے ساتھ یا امام کے بعد اس کا اعادہ نہ کیا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔

مثابعت كى اقسام

حاصل یہ ہے کہ متابعت فی ذاتھ اتین اقسام پر مشتل ہے۔

(۱) امام کے فعل ہے متصل جیسے مقدی اپنی تکبیر تحریمہ کو اپنے امام کی تکبیر تحریمہ سے ملائے اور رکوع کو امام کے رکوع سے ملائے اور اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر امام سے پہلے رکوع کرے اور اپنی ملائے۔ اور اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر امام سے پہلے رکوع کی کرے اور پھر تھر مرار ہے تی کہ اس کا امام اسے رکوع میں یالے۔

(۲) امام کے فعل کی ابتدا کرنے کے بعد فعل کواد اگر نااس کے باتی فعل میں شرکت کرنے کے ساتھ۔

س) امام کے فعل اداکرنے کے بعد متابعت کرنا۔ پس مطلق متابعت ان تمام انواع کوشامل ہے۔ فرض میں متابعت فرض ہوگی۔ واجب میں واجب ہوگی۔ اور سنت میں سنت ہوگی جبکہ معارض نہ ہویا مخالفت کا لزوم نہ ہو جیسا کہ ہم نے پہلے

#### يغنى فى الْمُجْتَهَدِ فِيه

#### **یعنی ایسےمسئلہ میں** جس میں اجتہاد کیا گیا ہو

(ال مقول میں) بین کی ہے۔ مسبوق کا ندکورہ مسکد اعتراض کا موجب نہیں۔ کیونکہ قعدہ اگرچہ فرض ہے لیکن اس نے اسے ابنی اس نماز کے آخر میں اوا کی جوامام کے سلام کے بعداوا کی تو پس متابعت مترانحیہ پائی گئی۔ اس وجہ سے اس کی نماز صحیح ہوئی اورعدم تاخیر کے ساتھ مقیدہ تا بعت وہ مقار نہ اور معاقبہ متابعت کوشائل ہے وہ فرض نہ ہوگی۔ بلکہ واجب میں واجب اورسنت میں سنت ہوگی جب عدم معارض اور عدم لزوم مخالفت ہوگا۔ اور متابعت بغیر تعقیب اور بغیرتراخی کے متصل ہووہ امام 'ابو حنیف' برایشید کے نزویک سنت نہیں ۔ جو''المقدم مقال کیدہ انبید کے اس کا یہی معنی برایشید کے نزویک سنت نہیں ۔ جو''المقدم مقال کیدہ انبید کے واجبات نماز سے ذکر کیا ہے پھر اسے سنن میں ذکر کیا ہے۔ اور دومری متابعت سے مراو متابعت متابعت سے مراو متابعت مقادنة (متصل) ہے جیسا کہ' القبتانی'' نے اپنی شرح میں اس کوذکر کیا ہے۔

جب تونے یہ جان لیا تو تیرے لئے ظاہر ہوا کہ جس نے کہا کہ متابعت فرض ہے یا متابعت شرط ہے جیبا کہ 'الکافی''
وغیرہ میں ہے تو انہوں نے اس سے مطلق متابعت مراد لی ہے اس مفہوم کے ساتھ جوہم نے (اس مقولہ میں) ذکر کیا ہے۔ اور
جنہوں نے کہا کہ متابعت وا جب ہے جیبا کہ 'شرح المنیہ'' وغیرہ میں ہے تو انہوں نے عدم تاخیر کے ساتھ مقید متابعت مراد لی
ہے۔ اور جنہوں کہا کہ متابعت سنت ہے انہوں نے متصل متابعت مراد لی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے اس کی توفیق پر۔ اور
میں اس سے اس کے راستہ کی بدایت کا سوال کرتا ہوں۔

#### المجتهدفيه يمراد

# لَا فِي الْمَقْطُوعِ بِنَسْخِهِ أَوْ بِعَدَمِ سُنِيَّتِهِ كَقُنُوتِ فَجْرِوَإِتَّمَا تَفْسُدُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي الْفُرُونِ

نداس میں متابعت کرناجس کامنسوخ ہوناقطعی ہویااس کاسنت نہ ہوناقطعی ہوجیسے فجر کی قنوت اور فرونس میں مقتدی کے امام کی مخالفت کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے

اوراس کی مثال جس میں متابعت واجب ہوتی ہے جس میں اجتہاد جائز ہوتا ہے وہ ہے جو' القبستانی' نے'نشہ الکیدانیة' میں'' الجلائی' کے حوالہ ہے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے: جیسے عید کی تکبیرات، سلام سے پہلے سجدہ سہو، وتر میں رکوع کے بعد قنوت۔

اورتکبیرات عید سے مراد ہر رکعت میں تین سے ذا کد تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام کے اقوال سے خارج نہ ہوں جیسا کہ اگر اس نے اس کی افتدا کی جو پانچ تکبیریں درست سمجھتا ہے جیسے امام'' شافعی' رطیقید۔ اور اس کی مثال جس میں اجتہاد جائز نہیں ہوتا اس کی مثال''شراح الکیدانیہ'' میں 'الحجلائی'' کے حوالہ سے بیدی ہے: جیسے فجر میں قنوت، جنازہ میں پانچویں تکبیراور رکوع کی تکبیراور تکبیرات جنازہ میں ہاتھ اٹھانا۔ فرمایا: اس میں متابعت جائز نہیں ہے۔

لیکن جنازہ کی تکبیرات میں ہاتھوں کو اٹھانا، اس کے متعلق ہمارے کثیر علماً ء کا قول ہے جیسے ائمہ بلخ ۔ پس اس کا ان
افعال سے ہونا جس میں اجتہاد جائز نہیں ہوتا کل نظر ہے۔ اس وجہ سے ''الخیرالر لمی'' نے '' البحر'' کے حاشیہ میں باب الجناز ہ
میں فر ما یا: اس سے مستفاد ہوتا ہے بعنی جو ائمہ بلخ نے فر ما یا کہ بہتر حنفی کا ہاتھ اٹھانے میں شافعی کی متابعت کرنا ہے جب وہ
اس کی اقتد اکر سے اور میں اس کا نظر میٹیس رکھتا۔ یعنی اس میں ہمار سے ائمہ کا اختلاف اس پر دلیل ہے کہ یہ ایسا امر ہے جس میں اجتہاد کیا گیا ہے۔ '' فتا مل''

اور الادلی فر ما یا بعنی فر مایا: بہتر ہے۔اور یہ بیں فر مایا کہ واجب ہے۔ کیونکہ متابعت واجب یا فرض میں واجب ہوتی ہےاور سے ہاتھ اٹھانا امام''شافعی'' دلیٹھایہ کے نز دیک واجب نہیں۔

4025\_(قوله: لَا فِي الْمَقْطُوعِ بِنَسْخِهِ) جِينَماز جنازه مِيں پانچ تكبيري كہيں۔ كيونكه آثار نبي كريم ما في في آيا ہے فعل ميں مختلف ہيں۔ گر آپ ما فائن في الله عن معارب سے زيادہ تكبيرات مروى ہيں۔ گر آپ ما فائن في آيا ہے کہ سات، نواوراس سے زيادہ تكبيرات مروى ہيں۔ گر آپ ما فائن في آيا ہے کہ مات ، نواوراس سے زيادہ تك ميں ہے۔ کی سے پہلے اقوال کے لئے ناتخ ہے جيسا كه الامداد 'ميں ہے۔

4026\_(قوله: كَقُنُوتِ فَجْمِ) كيونكه يا توست بون كي نقدير پر قطعى طور پر منسوخ ہے يا دعا ہونے كې تقدير پر سنت نہيں ہے جوا يک قوم كے خلاف نبى كريم سائن اليلم نے فرمائى تھى جيسا كەن الفتى ، كے كتاب النوافل ميں ہے۔ يقطعى منسوخ كى مثال ہے يابدل كے طريق پرعدم سنت ہونا قطعى ہے۔ ' ح''۔

4027\_(قوله: وَإِنْهَا تَغْسُدُ) لِعِنى نماز فروض ميں اس كى خالفت كى وجہ سے فاسد ہوجائے گى۔ يہاں خالفت سے مراد گزشته متابعت كى تناول اقسام ميں كى متابعت كانه پايا جانا ہے۔ اور حقیقت میں فساد فرض كے ترك كى وجہ سے ہندكہ

1 ـ المعجم الكبيرللطبر اني مفحه 160/174 ، مديث نمبر 11362/11403

كَمَا بَسَطْنَا هُ فِي الْخَزَائِنِ قُلْت فَبَلَغَتْ أُصُولُهَا نَيِفًا وَأَرْبَعِينَ، وَبِالْبَسْطِ أَكْثَرَمِنْ مِائَةِ أَلْفِ إِذْ أَحَدُهَا حِيالَ بَسُطِنَا هُ فِي الْبَسْطِ أَكْثَرَمِنْ مِائَةِ أَلْفِ إِذْ أَحَدُهَا حِيالَ لَهُ مَا يَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسُلّ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ

متابعت کے ترک کی وجہ سے لیکن فساد کو متابعت کی طرف منسوب کیا گیاہے کیونکہ اس سے فرض کا ترک لازم آتا ہے۔اور فرض کو خاص کیا گیاہے کیونکہ واجب یاسنت کے ترک کی وجہ سے فسادنہیں ہے۔

4028\_(قوله: فِي الْخُوَّائِين) اوراس كى عبارت يہ ہے كہ متابعت كا وجوب اپنے اطلاق پرنہيں ہے بلكہ يہ بھى فرض ہوتى ہے اور بھى واجب نہيں ہوتى ۔ پس" افقى "كے باب الوتو ميں ہے۔ متابعت اس مسله ميں واجب ہم وقى ہے اور بھى واجب نہيں ہوتى ۔ پس" افقى "كے باب الوتو ميں ہم وقت ہے جس ميں اجتباد كيا گيا ہے نہ اس ميں جس كا ننح قطعى ہے يااصل سے اس كاسنت نہ ہونا قطعى ہے جيسے فجركى قنوت ۔ اور" العنائي" ميں ہے: مشروع ميں امام كى متابعت كرے غير مشروع ميں نہيں ۔ اور " البحر" ميں ہے: مخالفت اركان يا شراكط ميں مفد ہے اس كے علاوہ افعال ميں مخالفت مفد نہيں ۔

4029 (قوله: قُلُت فَبَلَغَتُ أُصُولُهَا) متن میں جن واجبات کا ذکر ہےان پرجن واجبات کا اضافہ کیا ہے اس پر است قرایع ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جھآیات ہیں اور متن میں اس کوایک واجب شار کیا ہے۔ اورای طرح عیر کی تلبیرات چھ ہیں اور متن میں انہیں ایک واجب شار کیا ہے۔ اور اتعد بل ارکان کوایک واجب شار کیا ہے حالانکہ بدر کوع ، بجود ، اور ان میں سے ہر ایک سے اٹھنے میں واجب ہے۔ پس تین واجب زائد ہوئے تو بیکل تیرہ واجب بن گئے۔ اور چودھوال واجب پہلی دور کعتوں کی سورت سے پہلے فاتحہ کے کرار کوڑک کرنا ہے۔ اور پندرہ اور سولہ نمبر واجب قراءت اور رکوع میں ترتیب کی رعایت کرنا ہے اور پوری نماز میں جس فعل میں ترتیب کی رعایت کرنا ہے۔ اٹھارہ اور انیس نمبر واجب قنوت کی تکبیر ہے۔ میں تاریخ کی تبیر ہے۔ سر منہر واجب تشہد پرزیا وتی کوڑک کرنا ہے۔ اٹھارہ اور انیس نمبر واجب قنوت کی تکبیر اور اس کے رکوع کی تکبیر ہے۔ سر اور انتا ہے میں تکبیر کالفظ ہے۔ پھر و بھی من بیسوال اور اکیسوال واجب عید کی دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر ہے اور افتاح میں تکبیر کالفظ ہے۔ پھر و بھی من اور جیات کے قول کے تحت سات واجب ذکر کئے ہیں۔ پس یہ اٹھائیس واجب ہوئے۔ یہ تمام ''شار ہے'' کے کلام میں الواجبات کے قول کے تحت سات واجب ذکر کئے ہیں۔ پس یہ اٹھائیس واجب ہوئے۔ یہ تمام '' شار ہو'' کے کلام میں الواجبات کے قول کے تحت سات واجب ذکر کئے ہیں۔ پس یہ اٹھائیس واجب ہوئے۔ یہ تمام '' شار ہو'' کے کلام میں الواجبات کے قول کے تحت سات واجب ذکر کئے ہیں۔ پس یہ اٹھائیس واجب ہوئے۔ یہ تمام '' شار ہو' کے کلام میں

بیسوال اور الیسوال واجب عیدی دوسری رافت کے ربوع کی جبیر ہے اور افتال کیل جبیر کالفظ ہے۔ چگر و بھی من الواجبات کے قول کے تحت سات واجب ذکر کئے ہیں۔ پس بیا ٹھائیس واجب ہوئے۔ بیتمام''شارح'' کے کلام میں صرتح ہیں۔اورمتن میں چودہ واجبات پرزائد ہیں تو بیضرب اور بسط کے بغیر بیالیس واجبات کو پہنچ گئے۔اس وجہ سے ان کو اصول کا نام دیا ہے۔

4030\_(قولد: وَبِالْبَسُطِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ) مِن كہتا ہوں: ان مِن سے اكثر عقلى صورتيں ہيں۔ خارج ميں نہيں يائے جاتے جيبا كتم جان لوگے۔

4031 (قوله: إِذْ أَحَدُها) اس مرادتشهد ہے۔ بینوع کی جہت سے ایک ہے یعنی چالیس سے زائدواجبات کی نوع میں سے بیا ک نوع میں سے بیا یک واجب ہے ورنہ حقیقت میں بیہ متعدد واجب ہیں۔ کیونکہ بیا یک وہ ہے جس میں ضرب دی گئی ہے اور وہ اٹھ ہتر تشہد بن جاتے ہیں۔ يُنْتِجُ 390 مِنْ فَرُبِ خَمْسَةِ قَعُكَةِ الْمَغُرِبِ بِتَشَهُّدِهَا وَتَرُكِ نَقْصٍ مِنْهُ أَوْ ذِيَادَةٍ فِيهِ أَوْ عَلَيُهِ فِي 78 كَمَا مَرَّ، التَّتَبُّعُ يَنْفِي الْحَصْرَفَتَبَقَّرُ، فَيُلْغَزُأَى وَاجِبِ يَسْتَوْجِبُ 390وَ اجِبَا

واجب (تشہد) پانچ واجب مفصلہ کو 78 تشہدول میں ضرب دینے سے 390 واجب بنادیتا ہے۔ (مثلاً) مغرب کی نماز کا قعدہ تشہد کے ساتھ، اوراس تشہد سے کمی نہ کرنا، اس کے درمیان میں زیادتی نہ کرنا اور اس و کمل کرنے کے بعداس پر زیادتی نہ کرنا۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور تتج ، حصر کی نفی کرتا ہے۔ پس غور سے دیکھو۔ پہیلی پوچھی جاتی ہے کہ کون ساواجب 390 واجبات کاموجب بٹرا ہے۔

4032\_(قولد: مِنْ فَرُبِ خَمْسَةِ) یعنی پانچ واجبات کوخرب دینے سے اور وہ یہ بیں مغرب کی نماز کا پہلا تعدہ تشہد کے ساتھ ، اور اس کے کلمات میں سے کمی کرنے کوتر کرنا ، اس کے کلمات کے درمیان میس زیادتی کوتر کرنا کیونکہ میے منظوم ذکر ہے اس میں کسی اجنبی چیز کی زیادتی کرنا جائز نہیں ، اور اس پرزیادتی کوتر کرنا یعنی اس کو کمل کرنے کے بعد۔ اور میں جو اجب نہیں ہوتا مگر نوافل کے علاوہ نمازوں میں پہلے تعدہ میں۔

پھر میدواجبات سوسے زائد سجدول پر مشمل ہیں جو سجدہ سہو، سجدہ صلبیہ اور سجدہ تلاوت کے درمیان ہیں۔ ان ہیں سے ہر سجدہ میں تین واجب ہیں: طمانینت، ہاتھ کور کھنا، گھٹوں کور کھنا اس بنا پر جس کو'' الکمال'' نے پہند کیا ہے۔'' البحر' وغیرہ میں اس کوتر ججے دی ہے۔ اور جب توسویس تین کو ضرب دے گاتو یہ تین سوکو پہنچ جا نمیں گے۔ اور اسی طرح ہر دو سجدہ سہو کے درمیان سرا ٹھانا اور اس میں طمانینت واجب ہے تو یہ تین سوسے زائد ہوجا کیں گے۔ جب اس کے ساتھ گزشتہ واجبات ملائے جا کیں گے تو یہ سمات سوسے زائد ہوجا کیں گرار سے دائد واجبات میں ضرب دے گاتو یہ اٹھا کیس ہزار

#### (وَسُنَنُهَا) تَرْكُ السُّنَّةِ لَا يُوجِبُ فَسَادًا وَلَا سَهْوًا بَلْ إِسَاءَةً لَوْعَامِدًا غَيْرَ مُسْتَخِفِ

نماز کی سنتیں۔سنت کا ترک کرنا فساداور سہو کا موجب نہیں بنتا۔اگر جان بوجھ کر ہلکا سمجھے بغیراسے ترک کرے گاتو بیاجھا نہ ہوگا۔

سات سوہو جائیں گے۔ اور ان میں سے ہرایک کا ترک دو سجدہ سہواور ایک تشہداور ایک قعدہ کومتلزم ہے اور ہر سجدہ میں طمانینت اور دونوں سجدوں کے درمیان رفع اور اس میں طمانینت واجب ہے اور سہو کے لئے تشہد میں پچھ کی نہ کرنااور اس میں زیادتی ترک کرناواجب ہے۔ اور رہی تشہد پر زیادتی تو وہ جائز ہے۔ پس بیدی واجبات ہیں جب توان کواٹھائیس ہزار سات سومیں ضرب دے گاتو بید دو لا کھستاس ہزار کو پہنچ جائیں گے۔ اور جب تو دیکھے تو مقتدی کا امام کی ہیں سے زائد فرائض اور چالیس سے زائد واجبات میں ضرب دے گاتو بہانت میں اقتد اواجب ہے اور بیتم مساٹھ سے زائد ہیں پس جب توان کو گزشتہ واجبات میں ضرب دے گاتو بہائیس لاکھ ہیں ہزار سے زائد کو پہنچ جائیں گے۔

اور دوسرے واجبات باتی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جیسے ناک پر سجدہ کرنا، رکوع میں قراءت نہ کرنا، تشہدسے پہلے قیام نہ کرنا یا سلام سے پہلے قیام نہ کرنا وغیرہ جو تمام ضرب دینے سے بہت زیادہ تعداد کو پہنے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کی عقلی صورتیں ہیں جیسا کہ بیاس کے لئے ظاہر ہوگا جواپنے وقت کوضائع کرنے کا ارادہ کرتا ہے اگر شارح کے کلام کی ضرورت نہ ہوتی توان سے اعراض بہتر تھا۔

### نماز کی سنتوں کا بیان

4034\_(قولہ: وَسُنَنُهَا) سنت کی تعریف، اس کی سنت ہدیٰ اور سنت زوائد کی طرف تقتیم پر کلام، وضو کے باب میں (مقولہ 829 میں) گزر چکا ہے۔اور سنت زائدہ ، مستحب اور مندوب کے درمیان فرق اور ان کے متعلقہ سوالات وغیرہ مجی باب الوضوء میں گزر چکے ہیں۔ پس ان کے لئے وہاں رجوع کرو۔

4035\_ (قوله: لَا يُوجِبُ فَسَادًا وَلَا سَهْوًا) يعنى فرض كے جِورُ نے كے خلاف\_ كيونكه فرض كا حِيورُ نا فساد كا موجب ہے۔اورواجب كے ترك كے خلاف كيونكه واجب كاترك كرناسجده مهوكاموجب ہے۔

4036\_(قوله: كَوْعَامِدًا غَيْرَ مُسْتَخِفِت) بس اگرجان بوج رَرَك ندكر في اساءت بهي نهيں ہے بلكه نماز كا اعاده مندوب ہے جیسا كہ ہم نے واجبات كی بحث كے آغاز ميں (مقولہ 3940 ميں) پہلے بيان كيا ہے۔ اگر استخفافاً ترك كرے گاتو كفر كا فتوى لگا يا جائے گا۔ كيونكه "البزازية" كے حوالہ ہے" النبز" ميں ہے: اگر سنت كوح تنہيں جانے گاتو كافر كہا جائے گا كے نكر كہا جائے گا۔ كيونكه بيا ستخفاف ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ سنت ان احکام شرعیہ میں سے انک ہے علماء دین کے نزدیک جن کی مشروعیت پر اتفاق ہے۔ جب وہ سنت کا انکار کرے گا اور اسے ثابت اور دین بیس معتبر نہیں سمجے گا تو اس نے اس کا استخفاف کیا اور اس کی استہانت کی اور یہ گفر ہے۔'' تامل'' وَقَالُوا الْإِسَاءَةُ أَدُونُ مِنْ الْكُرَاهَةِ ، ثُمَّ هِي عَلَى مَا ذَكَرَةُ ثَلاثَةٌ وَعِشْهُونَ

اورعلاء نے فرمایا:اساءت، کراہت ہے کم درجہہے۔ پھرجوماتن نے ذکر کی ہیں وہ تنیس (23) ہیں۔

## علما کا قول کہ اساءت، کراہت ہے کم درجہ ہے

4037 (قوله: وَقَالُوا الخ) کتب اصول میں ہے''التحقیق''اور''التقریر الاکہ بی' میں اس پرنص موجود ہے۔ لیکن''ابن نجیم'' نے''شرح المنار' میں تقریح کی ہے کہ اساء قرابت سے زیادہ فخش ہے۔ یبال''التحریر'' کے تول اتار کہا یستوجب اساء ق یعنی سنت کا تارک اساء ق کا موجب ہے) کی وجہ سے یبی مناسب ہے۔ یعنی سنت کا تارک تضلیل اور ملامت کا مستحق ہے۔''التلوی '' میں ہے: سنت موکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے۔ کبھی اس طرح توفیق دی جاتی ہے کہ فقہا کی کرابہت سے مراد کرابت تحریکی ہے۔ اور''شرح المنار'' میں کرابت سے مراد کرابت تنزیبی ہے۔ لیسا اساء ت مکروہ تحریکی سے کم ہے اور کروہ تنزیبی ہے۔ اور اس پروہ دلالت کرتا ہے جو''الکشف الکبیر'' کے حوالہ سے' اصول الیسر'' کی طرف منسوب قول''النہ'' میں ہے کہ سنت کا تھم یہ ہے کہ اس کا عاصل کرنا مندوب ہے اور اس کے ترک پر ملامت کی جائے گی ساتھ تھوڑ اسا گناہ بھی لاحق ہوگا۔

اس وجہ سے ''البح'' میں فرمایا: فقہا کے کلام کا ظاہریہ ہے کہ گناہ واجب کے ترک یا سنت موکدہ کے ترک پر مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ فقہانے اس شخص کے گناہ کی تصریح کی ہے جس نے پانچ نماز وں کی سنتوں کو ترک کیا صحیح قول پر۔اور فقہانے اس شخص کے گناہ کی تصریح کی ہے جس نے جماعت کو ترک کمیا حالا تک صحیح قول پر جماعت سنت ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض گناہ بعض سے بخت ہوتے ہیں۔ پس سنت مؤکدہ کے تارک کا گناہ، واجب کے تارک کے گناہ سے خفیف ہوگا۔ ''ملخصا''

ال کا ظاہر ہے ہے کہ ایک مرتبہ سنت ترک کرنے سے گناہ کا حصول ہوجاتا ہے۔ اور''شرح التحریز' میں جو ہے وہ اس کے خالف ہے کہ اس سے مراد بلا عذر اصرار کے طور پرترک کرنا ہے۔ اور اس طرح وہ ہے جو'' انخلاصہ' کے حوالہ سے (مقولہ 4041 میں) عنقریب آئے گا۔ اور اس طرح وہ ہے جو'شہ الکیدانیہ '' میں' الکشف' کے حوالہ سے ہے کہ امام'' محد'' والتی میں قال ہے اور'' ابو بوسف' روایشے نے فر مایا: تا دیب ہے۔ پس دولیٹھ نے فر مایا: تا دیب ہے۔ پس '' البحر' کے حوالہ سے جو (اس مقولہ میں) گزرا ہے اس میں سنت کے ترک کو علی سبیل الاصر ارترک پر محمول کرنا متحدین ہوگیا تاکہ دو تھی ہوجائے۔

4038\_(قولد: عَلَى مَا ذَكَرَهُ) ورنه نماز كي سنن اس سے زیادہ ہیں جیسا كه آگے آئے گا۔ الشر نبلالی نے "نور الایضاح" میں اكاون (51) شاركی ہیں۔

4039\_(قوله: ثلاثةٌ وَعِشْهُونَ) معرور كمخروف مونى كى وجه عدد كلفظ كوموَنث ذكركيا-"ح"

(رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّخِيمَةِ ) فِي الْخُلَاصَةِ إِنْ اعْتَادَ تَرْكُهُ أَثِمَ رَوَنَهُمُ الْأَصَابِعِ أَى تَرْكُهَ الِمَالِهَا سنت بِتَكِيرِتُح يمدك لِئَ باتقول كو بلندكرنا ـ "الخلاصة" مِن ب: الروه باتھ بلندكرنے كرك كاعادى بوگا تو گنهگار بو

سنت ہے تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھوں کو بلند کرنا۔'' الخلاصہ'' میں ہے: اگروہ ہاتھ بلند کرنے کے ترک کاعادی ہوگا تو گنہگار ہو گا۔(اورانگلیوں کا بھیلانا) یعنی انگلیوں کواپنی حالت پر چھوڑنا،

تكبيرتحريمه كےوقت ہاتھوں كوبلند كرنے كاحكم

4040\_(قوله: لِلشَّحْرِيمَةِ) يعنى تكبيرتحريمه سے پہلے ہاتھوں كو بلند كرنا۔ اور بعض نے فر مایا: تكبيرتحريمه كے ساتھ ہاتھوں كو بلند كرنا - اور بعض نے فر مایا: تكبيرتحريمه كے ساتھ ہاتھوں كو بلند كرنا جبيها كه الشارح آنے والی فصل میں اس كو بيان كرے گا۔

4041\_(قوله: فِي الْخُلَاصَةِ)''الخلاص''میں پہلے اختلاف بیان کیا ہے کہ بعض علانے فرمایا: ہاتھ اٹھانے کوترک کرے گاتو گنہگار ہوگا اگر کہ بھی ہاتھ کرے گاتو گنہگار ہوگا اگر کہ بھی ہاتھ خاٹھائے گاتو گنہگار ہوگا اگر کہ بھی ہاتھ خاٹھائے گاتو گنہگار نہ ہوگا۔

''الفیض'' میں اس پر جزم کیا ہے۔ اس طرح''المنیہ'' میں ہے۔''المنیہ'' کے شارح نے کہا: صرف ہاتھ اٹھانے کے ترک کی وجہ سے گنبگارنہیں ہوگا بلکہ اس لئے کہ اس نے اس کو حقیر سمجھا اور اس سنت کی پروانہ کی جس پر نبی کریم مان ٹیلا آئیا ہے۔ اپنی تمام زندگی عمل کیا۔ اور یہی تمام سنن موکدہ میں عام (قاعدہ) ہے۔

مذکورتعلیل' الفتح'' سے ماخوذ ہے۔ اور'' البح'' میں اس کواس قول کے بعدردکیا ہے جوہم نے ان سے (مقولہ 4037 میں) پہلے روایت کیا ہے۔ پس حاصل میہ ہے کہ ہاتھوں کواٹھانے کے ترک میں گناہ کا قول کرنے والا اس بنا پر میہ کہتا ہے کہ میسنن زوائد میں سنن ہدی سے ہے پس میسنت مؤکدہ ہے۔ اور اسے گناہ نہ ہونے کا قول کرنے والا اس بنا پر میہ کہتا ہے کہ بیسنن زوائد میں سے مستحب کے قائم مقام ہے۔'' النہ''۔

میں کہتا ہوں: لیکن سنت مؤکدہ ہونے سے بلا عذرا یک مرتبرترک کرنے سے گناہ لازم نہیں آتا۔ پس عادی ہونے اور اصرار کے ساتھ ترک کی تقیید شعین ہے۔ تاکہ فقہاء کے کلام کے درمیان ظین ہوجائے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ ترک کے اصرار پر ابھار نے والی چیز استخفاف ہے جس کا معنی سستی کرنا اور پر وانہ کرنا ہے۔ استہانت اورا حقار کے معنی نہیں ور نہ تو یہ کفر ہوتا جیسا کہ (مقولہ 4036 میں) گزر چکا ہے ''انہ' میں جو سمجھا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ''فقد بر' کے معنی نہیں ور نہ تو یہ کفر ہوتا جیسا کہ (مقولہ 4036 میں) گزر چکا ہے ''انہ' میں جو سمجھا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ''فقد بر' کے معنی نہیں اور نہ تو لیان کیا ہے کہ النشہ سے مراد الگلیوں کا کہا نہ ہوئی دونوں ہاتھوں کو بلند کر سے کھڑا کرتے ہوئے جبکہ انگلیاں ملی ہوئی نہیں کہ ابتدا میں انگلیوں کے ملانے پر انگلیاں ملی ہوئی نہیں کہ ابتدا میں انگلیوں کے ملانے پر سنت موتو و نہیں بلکہ اگر انگلیاں کھلی ہوں جبکہ بہت زیادہ کھلی نہ ہوں اور نہ بالکل ملی ہوئی ہوں پھران کو اس طرح اٹھائے کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ہوں تو وہ منت کو ادا کرنے والا ہوگا۔

<<tbody>﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿<t

اور تکبیر کے وقت اپنے سرکونہ جھکائے۔ کیونکہ بیہ بدعت ہے۔ادرامام کا تکبیر کونماز میں داخل ہونے ادرایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔اورای طرح سمع الله لمن حمدہ اور سلام کو بلند آواز سے کہنا ہے۔ رہامقتدی اورمنفر دتووہ اتنی آواز سے تکبیر وغیرہ کیے کہ خود من لے۔

### تكبيرتحريمه سيمتعلق ديكراحكام

4044\_(قوله: وَأَنْ لَا يُطَأَطِئَ رَأْسَهُ) لِعِنْ وه مركونه جهكات بيمسّل البحر" مين "مبسوط" كحواله به به 4044 (قوله: بقد رُحاجَتِه لِلْإِعْلَامِ) الرّاقواز كوضرورت سن ياده بلندكر على اتو مكروه موكات المحطاوي" \_

میں کہتا ہوں: بیاس صورت میں ہے جب اس میں فخش نہ ہوجیسا کہ اس کا بیان (مقولہ 4936 میں) انشاء الله تعالی و قائیم بقاعد کے تول سے اشارہ کیا ہے کہ تکبیر سے مراو میا ہے جو تکبیر تھا میں کے تول سے اشارہ کیا ہے کہ تکبیر سے مراو یہاں وہ ہے جو تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات کوشامل ہے۔ ''الفیاء'' میں اس کی تصریح کی ہے۔

پھرتم جان لوکہ امام جب افتتاح کے لئے تکبیر کہے تو نماز کی صحت کے لئے تکبیر سے احرام کا قصد ضروری ہے ور نہ اس کی نماز نہ ہوگی جب اس نے صرف لوگوں کو نماز ہے آگاہ کرنے کا قصد کیا ہو۔اگر دونوں امروں کو جمع کر سے یعنی احرام اورآگاہ کرنے کے اعلان کا قصد کرے تو یہی اس سے شرعاً مطلوب ہے۔

اورای طرح مبلغ جب صرف آواز پہنچانے کا قصد کرے جبکہ احرام کے قصد سے خالی ہوتو اس کی نماز نہ ہوگی اور نہاں کی نماز بہنچانے کا قصد کر کے جبکہ احرام کے قصد سے خالی ہوتو اس کی اقتدا کی جونماز میں داخل نہ کی نماز ہوگی جواس کے پہنچانے کے ساتھ اس حالت میں نماز پڑھے گا۔ کیونکہ اس نے اس کی اقتدا کی جونماز میں داخل نہ تھا۔ پس اگروہ نمازیوں کو آواز پہنچانے کے ساتھ تکبیر تحریم کی مقصد کر ہے تو یہی شرعاً اس سے مقصود ہے۔ اس طرح ''فتادی الشیخ محمد بن محمد ''الغزی الملقب شیخ الشیوخ میں ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تبیرافتاح شرط ہے یارکن ہے۔ پس اس کے حقق میں احرام کا قصد ضروری ہے یعنی نماز میں وخول کا تصد ضروری ہے۔ رہااہام کا سبع الله لمین حمد اور سلغ کا دبنا ولك المحمد كہنا اور دونوں كا تبیرات انتقالات كہنا جب ان سے صرف اعلام (آگاہ كرنا) كا قصد كيا گيا ہوتو نماز كے لئے فساد ہے۔ اس طرح السيد "احمد الحموی" كى كتاب "القول البليغ فى حكم التبليغ" ميں ہے۔ السيد "محمد ابوالسعود" نے "حواثی مسكين" ميں اس كو تابت كيا ہے۔

فرق بیہ ہے کہ اعلام کا قصد مفید صلاۃ نہیں ہے جیسے اگر کوئی سجان اللہ کہتا کہ دوسر نے مخص کومعلوم ہوجائے کہ وہ نماز میں ہے۔ اور جب مطلوب ذکر اور اعلام کے قصد پر تکبیر تھی پھر جب خالص اعلام کے قصد سے تکبیر کہی گئی تو گو یا اس نے ذکر نہیں کیا اور تحریمہ کے علاوہ میں عدم ذکر مفید (صلاۃ) نہیں ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پراپنے رسالہ 'تنبیعہ ذوی الافھام علی (وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّأْمِينُ) وَكُونُهُنَّ (سمًّا) وَوَضْعُ يَهِينِهِ عَلَى يَسَارِي وَكُونُهُ

سنت بي نابرهنا، أعُودُ بالله اور بيسيم الله يرهنا اورآمين كهنا \_ اوران تمام كا آسته مونا \_ دا كي باته كوبا كي باته يرركهنا

حکم التبلیغ خلف الامام'' میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ فصل کے آغاز میں آئے گا کداگر تکبیراحرام سے رکوع کی تکبیر کی نیت کی تواس کی نیت لغو ہوگی اور اس کا شروع ہونا صحیح ہوگا کیونکہ سیاس کے لئے کل ہے۔

اور''الطحاوی'' سے جومنقول ہے کہ جب قوم کوامام کی آواز پہنچ رہی ہو پھر مؤ ذن آواز پہنچائے تواس کی نماز فاسد ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔اس کی کوئی وجہنیں ہے کیونکہ اس کی انتہا یمی ہے کہ اس نے اپنی آواز بلند کی اس کے ساتھ جوایک ذکر ہے۔''الحمو ک' نے کہا: میں گمان کرتا ہوں کہ نیقل''طحاوی'' پرجھوٹ ہے کیونکہ بیقواعد کے مخالف ہے۔

4045\_(قوله: وَالتَّسْمِيَّةُ) بعض علاء نے فرمایا: بِسْمِ اللهِ پڑھنا واجب ہے۔ اس پر اور بقیہ سنن پر کلام آنے والی فصل میں (مقولہ 4200 میں) آئے گی۔

4046\_(قوله: وَالتَّأْمِينُ) يعنى سورة فاتح پڑھنے كے بعد آمين كہنا۔ "المنيہ" ميں ہے: جب امام و كاالفَّا لَيْنَ كے ہوآمين كہنا۔ "المنيہ" ميں ہے: جب امام و كاالفَّا لَيْنَ كَمِة وَ مِن كَمِ مِعْفَى بَيْن كَه يہ برايك كے لئے مفہوم ہے۔ يہ جو كہا گيا ہے كہ اگر سورة فاتحہ چھوڑ دے اور دبنا لا تواخذ نا جيسى آيت پڑھے توكيا تعوذ ، تسميه اور تامين سنت ہول گے۔ پس اس ميں نظر ہے تامين ميں توقف كى نسبت ۔ كونكه آمين كہنا قراءت كے ساتھ خاص ہے۔ رہا تعوذ اور تسمية ويسوره فاتحہ كے ساتھ خاص نہيں۔ پس ظاہر يہ ہے كہ ان دونو لكواد اكر ے۔ " تامل "

4047\_(قوله: وَكُونُهُنَّ سِمَّا) سِماً كومُذوف الكون كى خبر بنايا تاكه يدفائده دے كه انكوآ ہسته كهنادوسرى سنت ہے۔ پس اس بنا پراسكواداكر نے كے ساتھ سنت ادا ہوجاتی ہے اگر چیا ہے جہراً کہے۔ 'طحطاوی'' نے یہ' ابوالسعو دُ' ہے روایت كيا ہے۔ 4048\_(قوله: وَكُونُهُ ) اس وجہ ہے الكون مقدر كيا جوہم نے اس سے پہلے بيان كى ہے۔ (تَحْتَ السُّرَّةِ) لِلرِّجَالِ لِقَوْلِ عَلِيِّ رَضِ اللهُ عَنْهُ (مِنْ السُّنَّةِ وَضُعُهُمَا تَحْتَ السُّرَةِ) وَلِخَوْفِ اجْتِمَاعِ الدَّمِ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ (وَتَكُبِيرُ الرُّكُوعِ و) كَذَا (الرَّفْعُ مِنْهُ) بِحَيْثُ يَسْتَوِى قَائِمًا (وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا) وَإِلْصَاقُ كَعْبَيْهِ (وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ (وَتَغْمِيجُ أَصَابِعِهِ) لِلرَّجُلِ،

اوران کا ناف کے بینچے ہونا مردوں کے لئے کیونکہ حضرت علی بڑٹڑ کا قول ہے: سنت میں سے ہے ہاتھوں کو ناف کے بینچے رکھنا (1) اوراس خوف کی وجہ سے کہانگلیوں کے سروں میں خون جمع ہوجائے گااوررکوع کے لئے تکبیر کہنا۔اورای طرح رکوع سے اٹھنا اس طرح کہ سیدھا کھڑا ہوجائے۔اوررکوع میں تین مرتبہ بیج کہنا اورٹخنوں کو ملانا ،اور رکوع میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا اور مرد کے لئے اپنی انگلیوں کو کھلار کھنا۔

4049\_(قوله:لِلنِّ جَالِ) اس كاحر از اوراس كى كيفيت كابيان آئند فصل مين آئے گا۔

4050\_(قوله: وَلِخُوْفِ الحْ) يم اله تهدنة جور في كمت كابيان بـ

4051 (قوله: گذا الرَّفُعُ مِنْهُ) اس کی طرف اشارہ ہے کہ الدفع تکبیر پرعطف کی وجہ سے مرفوع ہے۔ 'البح'' میں فرمایا: اس کومجرور پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ اس میں تکبیر نہیں کہتا وہ سبع الله لمدن حسدہ کہتا ہے لیکن آئندہ فصل میں ہم (مقولہ 4176 میں) ذکر کریں گے کہ اس میں بھی تکبیر سنت ہے کیونکہ نبی کریم سائٹ آئیہ ہر رفع اور خفض کے وقت تکبیر کہتے سے (2) اور حدیث کی تاویل پر کہ تکبیر سے مراداس میں ایساذ کر ہے جس میں تعظیم ہو یہاں اس کی مثل کہا جائے گا۔ پس جر جائز ہے تا کہ مصنف سے سنن میں تسمیع فوت نہ ہوجائے۔ لیکن فس رفع کا ذکر اس سے فوت ہوگا۔ پس' الکنز'' کی عبارت میں زیادہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے'' البح'' کے حواثی میں اس کو واضح کیا ہے۔

یہ پہلے (مقولہ 979 میں) گزر چکا ہے کہ''الکمال'' وغیرہ کا مختار رکوع اور سجود سے اٹھنے کے وجوب اور ان میں طمانیت کے وجوب اور ان میں طمانیت کے وجوب کی روایت ہے۔ طمانیت کے وجوب کی روایت ہے۔ طمانیت کے وجوب کی روایت ہے۔ مطمانیت کے وجوب کی روایت ہے۔ مطمانیت کے وجوب کی روایت ہے۔ مطمانیت کے وجوب کے بعد اس کوذکر کرتے جیسا کمخفی نہیں ہے اس کی مثال وہ ہے جو سجدہ میں آئے گی۔''حلی''۔

4053\_(قوله: ثَلَاثًا) اگر تبیج ترک کردے یا تین ہے کم مرتبہ کہے تو مکردہ تنزیبی ہے جیسا کہ آگے (مقولہ 4233 میں) آئے گا۔

4054\_(قوله: وَإِلْصَاقُ كَعْبَيْدِ) يعنى جهال عذرنه و\_

4055\_(قوله:لِلنَّهُ جُلِ) يرصرف مردك لئے سنت ہے۔ يد گھٹنوں کو پکڑنے اور انگليوں کو کھلا رکھنے کے لئے قير

1 \_ سنن الې داؤد، كتاب الصلوٰة، باب وضع اليه بى ،جلد 1 ،صنى 292، مديث نمبر 645

2\_سنن ترندى، كتاب الصلوة، باب ماجاء في التكبير عنده الركوع والسجود، جلد 1، صفح 186، مديث نمبر 235

سنن ناكى، كتاب الصلوة، باب التكبير للسجود، جلد 1، صفح 396، مديث نمبر 1071

وَلَا يُنْدَبُ التَّفْرِيجُ إِلَّا هُنَا، لَا الضَّمُّ إِلَّا فِي السُّجُودِ (وَتَكُبِيرُ السُّجُودِ و) كَذَا نَفْسُ (الرَّفُعِ مِنْهُ) بِحَيْثُ يَسْتَوِى جَالِسًا (وَ) كَذَا (تَكُبِيرُهُ، وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ فِي الشُّجُودِ، فَلَا تَلْزَمُ

ادرانگلیوں کوکھلا رکھنامتخب نہیں مگر ای جگہ۔اورانگلیوں کو ملا نامتخب نہیں مگر سجدہ میں۔اور سجدہ کے لئے تکبیر کہنا،اورای طرح سجدہ سے اٹھنا اس طرح کہ برابر بیٹھ جائے ،اورای طرح سجدہ کی تکبیراوراس میں تین نہیج کہنااوراپنے ہاتھوں اور گھٹوں کو سجدہ میں (زمین پر)رکھنا۔پس ہمارے نزدیک

ہے۔ کیونکہ عورت اپنے گھٹنوں پرانپنے ہاتھوں کور کھے اور اپنی انگلیوں کو پھیلائے نہیں جبیبا کہ'' المعراج'' میں ہے۔ فاقہم۔ فصل میں (مقولہ 4315 میں ) آئے گا کہ پچیس چیزوں میں عورت مرد کے نخالف ہے۔

4056\_(قوله: كَذَا نَفُسُ الرَّفُعِ مِنْهُ) نَفْس كِلفظ كااضافه كيا تاكه بيوه م نه كيا جائ كه مضاف كي تقذير برب يعنى الحضى كتبير ـ بس او كذا تكبيرة كِقول كِ ساتھ تكرار ہوگا، يا اس طرف اشاره كرنے كے لئے ہے كہ الحضى كي اصل سنت ہے جيسا كه ' الزيلعی' ميں ہے حتیٰ كه اگر كسى چيز پر سجده كيا پھراس چيز كواس كى پيشانى كے ينچ سے تعینی ليا اوراس في دوباره زمين پر سجده كيا تو جائز ہوگا اگر چياس في سراو پر خدا تھا يا ليكن بياس قول كے خلاف ہے جس كى ' البدا بي' ميں تعیم كى ہے: اس جيس كونكه وہ سجده كر في والا شاركيا جا تا ہے ۔ جب وہ بيشنے كے زياده قريب ہوتو جائز ہوگا والا شاركيا جا تا ہے۔ جب وہ بيشنے والا شاركيا جا تا ہے۔

اور جب مذکوراٹھنا فرض تھا تو اس ہے مسنون سیدھا بیٹھنا ہوگا ای لئے الشارح نے اس کواس کے ساتھ مقید کیا ہے۔
لیکن یہ آئندہ قول والجلسہ کے ساتھ تکرار ہوگا۔ پس درست بحیث یستوی جالساً کے قول کو ساقط کرنا ہے اور رفع
(اٹھنا) سے مصنف کی مرادر فع کی اصل ہے بغیر استوا کے اس کے سنت ہونے کے قول کے اعتبار سے ۔اور الجلسة جو آگ
آرہا ہے اس سے مراد استوا (سیدھا ہونا) ہے۔ پس تکرار نہیں ہے اور اس کے وجوب کی تھیج (مقولہ 3979 میں) گزر چکی
ہے۔ اس پر مکمل کلام آئندہ (مقولہ 4327 میں) فصل میں آئے گی۔

4057 (قوله: وَوَضْعُ يَكَنْيهِ وَ دُكُبَتَيْهِ) اس كى بهت سے مشاكُ نے تصریح كى ہے۔الفقیہ "ابواللیث" نے فرض ہونا اختیار كیا ہے۔ اس پر" الشر نبلالى" چلے ہیں اور نوتو كل اس كے فرض نہ ہونے كا ہے جیسا كه "الجنيس" اور" الخلاص، میں ہونا اختیار كیا ہے ہے۔" افتح" میں وجوب كو اختیار كیا ہے كيونكہ يہى حدیث (1) كا مفتضا ہے ساتھ ہى مواظبت ہے۔" البح" میں فر مایا: بیان شاء الله تعالى معتدل تول ہے كيونكہ بياصول كے موافق ہے۔" الحلب" میں ہے: بيقواعد مذہبيه پرعمدہ قول ہے۔ پھر انہوں نے اس كى تائيد ذكر كى ہے۔

4058\_(قوله: فَلَا تَلْزَمُر) ان دونوں (ہاتھوں اور گھٹنوں) کارکھنا فرض نہیں پس جب انہیں نا پاک جگہ پرر کھے گا

<sup>1</sup> منن ترزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء في السجود على سبعة اعضاء ، جلد 1 صفى 195 ، مديث نمبر 253

طَهَارَةُ مَكَانِهِمَا عِنْدَنَا مَجْمَعٌ، لَا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَفِهِ كَمَا مَرَّ (وَافْتَرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى) فِي تَشَهُّدِ الرَّجُلِ (وَالْجَلْسَةُ) بَيْنَ السَّجْدَتَيُنِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ فِيهَا عَلَى فَخِذَيْهِ كَالتَّشَهُدِ لِلشَّوَارُثِ، وَهَذَا مَا أَغْفَلَهُ أَهْلُ الْبُتُونِ وَالشُّهُوحِ كَمَا فِي إِمْدَادِ الْفَتَّاحِ لِلشُّهُ نُبُلَالِيّ قُلْت وَيَأْتِي مَعْزِبًا لِلْمُنْيَةِ

ان کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونالا زم نہیں'' مجمع''۔گرجب اپنی تھیلی پر سجدہ کر ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اپنے بائیس پاؤں کو پھیلا نا مرد کا تشہد میں، اور دونوں سجدول کے درمیان بیٹھنا، اور جلسہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا جیسے تشہد میں رکھنا سنت ہے توارث کی وجہ ہے۔ اور بیروہ مسئلہ ہے جس ہے اہل متون اور اہل شروح نافل ہوئے ہیں جیسا کہ'' شرنہلالی'' کی ''امداد الفتاح'' میں ہے۔ میں کہتا ہول: یہ''المنیہ'' کی طرف منسوب ہوکر آئے گا۔

توبیعدم وضع کی طرح ہوگا۔ پس بینقصان نہیں دے گا بی شہور تول ہے لیکن ہم نے ''المنیہ' کے حوالہ سے شہوط الصلوة میں (مقولہ 3556 میں) بیان کیا ہے کہ (ہاتھ پاؤں) دونوں کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں شاذ روایت ہے ۔ صحیح بیہ کہ نماز فاسد ہوجائے گی جیسا کہ' متن المواہب''''نورالا یضاح''اور''المنیہ'' میں ہے۔ اور''النہ'' میں ہے: عام متون کے اطلاق کی وجہ سے یہی مناسب ہے۔ اور''الخانیہ'' کے کلام سے اس کی تائید ذکر کی ہے۔ اور' شرح المنیہ'' میں ہے کہ یہی صحیح ہے کونکہ نجاست کے ساتھ کی عضو کا اقصال نجاست کو اٹھانے کے قائم مقام ہے اگر چیاس عضو کا رکھنا فرض نہ ہو۔

4059\_(قولہ: لا إذا سَجَدَعَلَى كَفِهِ) يعنى اس پر سجدہ كرے جواس كے ساتھ متصل ہے جيسے اس كی تھيلى اوراس كے پڑے كا اضافی حصد، كپڑے يا تھيلى كے بنچ جو حصد ہے اس كی طہارت كثر طرمونے كى وجد ہے ہيں بلكہ سجدہ كے لكی طہارت كی شرط كى وجد ہے اور جو آدمى كے ساتھ متصل ہووہ فاصل كى صلاحيت نہيں ركھتا گويا اس نے نجاست پر سجدہ كيا۔

4060\_(قوله: وَافْتَرَاشُ رِجُلِهِ الْيُسْمَى) لِعِن دائيں پاوُں کو کھڑا کرنے کے ساتھ، خواہ تعدہ اولیٰ میں ہو یا تعدہ اخیرہ میں ہو۔ کیونکہ نی کریم مان نوائیل کے ایسا کیا تھا(1) اور نی کریم مان نوائیل ہے جو تورك (سرین کے بل بیٹھنا) مروی ہے (2) وہ بڑھا ہے اورضعف کی حالت پرمحمول ہے۔ ای طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت بائیں پاوُں کو پھیلائے جیسا کہ'' فاوی اشیخ قام'' میں اور'' ابوالسعو د'' میں ہے۔ اس کی مثل'' شرح اشیخ اساعیل' میں'' البرجندی'' کے حوالہ سے ہے۔

4061\_(قوله: فِي تَشَهُّدِ الرَّجُلِ) لِعِنْ مرد مِين بيسنت ہے بخلاف عورت کے وہ سرین کے بل بیٹھے جیسا کہ آگے (مقولہ 4353میں) آئے گا۔

4062 (توله: وَوَضْعُ يَدَيْدِ فِيهَا) يعنى جلنه مين اين ماتهون كور كهنا!

1 ميج مسلم، كتاب الصلوّة، باب ما يجه ع صفة الصلوّة، جلد 1 منحه 529 مديث نمبر 818 سنن ابن ماجه، كتاب الصلوّة، باب الحلوس بين السجرتين، جلد 1 منحه 287 مديث نمبر 882 2 سنن الى داوُد، كتاب الصلاة، باب ذكر التورك في الوابعة، جلد 1 منحه 360 مديث نمبر 824 نَانُهُمُ (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ) فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَفَهَضَ الشَّافِعِيُ قَوْلَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَسَبُوهُ إِلَى الشَّافُ وَ وَالشَّهُ وَ الشَّكُوذِ وَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ (وَالدُّعَاءُ) بِمَا يَسْتَحِيلُ سُوالُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَبَقِى بَقِيَّةُ تَكْبِيرَاتِ الشُّنُودِ وَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَامِ، وَالتَّحْبِيدُ لِغَيْرِةِ، وَتَحْوِيلُ الْوَجْهِ يَهْنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَجْهِ يَهْنَةً وَلَى اللَّهُ الْوَجْهِ يَهْنَةً وَلَاتَ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْوَجْهِ يَهُنَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

پس غور کرو۔اور (سنت ہے) آخری قعدہ میں نبی کریم سن نتی آئی پر پر درود پڑھنا۔اورامام''شافعی'' درائی علیہ صال علی محمد کے قول کوفرض کہا ہے۔اور فقہاء نے اس کوشذ و ذاورا جماع کی مخالفت کی طرف منسوب کیا ہے۔اور (سنت ہے) ایس دعا کرنا جس کا سوال بندوں سے محال ہے۔اور انتقالات کی بقیہ تکہیرات باقی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قول پر قنوت کی تکمیر سنت ہے۔ امام کے لئے سدع املا لمبن حدد و کہنا اور دوسروں کے لئے دبنا لگ الحدد کہنا سنت ہے۔اور سلام کے لئے دائیں بائیں چبرہ چھیرنا سنت ہے۔

4063 (قوله: فَافْهَمُ) ثایداس سے اشارہ کررہے ہیں کہ بیفقہاء کے کلام سے بھی لیا جاتا ہے کیونکہ بیجلہ تشبد کے جلسہ کے جلسہ کی مثل ہے۔ اگراس میں اس کے لئے مخالفت ہوتی توفقہاء اس کو بیان کرتے جیسا کہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جلسہ اخیرہ، تورک میں پہلے جلسہ کے مخالف ہے۔ اس وجہ انہوں نے اس کو مطلق رکھا تومعلوم ہوا کہ جلسہ تشہد کی مثل ہے۔ اس وجہ ہے 'القبستانی''نے یہاں فرمایا: یہ جلس یعنی معہود بیٹھا بیٹھے۔

4064\_(قوله: وَنَسَبُوهُ) کی ایک جماعت نے اس کوشذوذ اور اجماع کی مخالفت کی طرف منسوب کیا ہے۔ان فقہاء میں سے امام''طحطا وی''،'' ابو بکر الرازی''،'' ابن المنذر''،'' الخطابی''،''البغوی'' اور'' ابن جریر الطبری'' ہیں۔لیکن بعض صحابہ اور تابعین سے وہ منقول ہے جوامام'' شافعی'' رطینتا یہ کے موافق ہے۔'' بحر''۔

4065\_(قولد: وَالدُّعَاءُ الخ) يعنى سلام سے پہلے دعاكرنا۔ آكندہ فصل كے آخر ميں اس پر كلام آئے گى اور سلام كے بعد قراءت ، تبييج وغيرہ ميں سے جوكرنا ہے اس پر كلام (مقولہ 4423 ميں) آئے گی۔

4066\_(قولہ: لِغَیْرِةِ) یعنی مقتدی اور منفرد کے لئے لیکن آگے (مقولہ 4253 میں) آئے گا کہ معتمدیہ ہے کہ منفر دسمیع اور تخمید کو جمع کرے۔ای طرح''صاحبین' دیلانہ پلیجا کے نز دیک امام بھی ان دونوں کو جمع کرے۔ یہی امام''ابوضیف'' دلائٹلہ سے ایک روایت ہے۔''الشر نبلالی''نے اپنے''مقدمہ'' میں اس پرجز م کیا ہے۔

4067\_(قوله: وَتَحْوِيلُ الْوَجْهِ يَهْنَةً وَيَهْرَةً لِلسَّلَاهِ) دائي طرف پہلے سلام کرناسنت ہے اور امام کامردوں، فرشتوں اور نيک جنوں کی نيت کرناسنت ہے جوآئندہ فصل میں آئے گا۔ دوسرے سلام کو پہلے سلام سے آہتہ کہنا، اور مقتدی کا امام کے سلام کا انتظار کرنا۔ ای طرح ''نور الایضاح'' میں ہے۔

اور ہم نے پہلے (مقولہ 4038 میں) پیش کیا ہے کہ صاحب''نورالایضاح'' نے اکاون تک سنتوں کو پہنچایا ہے۔ لیکن ''الضیاء'' میں ان میں سے بعض کوستحبات سے شار کیا ہے۔ (وَلَهَا آَدَابٌ) تَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَلَا عِتَابًا كَتَرُكِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ،لَكِنَّ فِعْلَهُ أَفْضَلُ (نَظَرَهُ إِلَى مَوْضِع سُجُودِةِ حَالَ قِيَامِهِ، وَإِلَى ظَهْرِقَدَمَيْهِ حَالَ رُكُوعِهِ وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ حَالَ سُجُودِةِ، وَإِلَى طَهْرِةِ حَالَ تُعُودِةِ وَإِلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَىِ عِنْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَالشَّالِيَةِ لِتَحْصِيلِ الْخُشُوعِ

اورنماز کے بچھآ داب ہیں۔ادب کا ترک اساءت اور عمّاب کا موجب نہیں ہوتا جس طرح سنت زوائد کا ترک اساءت کا موجب نہیں ہوتا۔ لیکن ادب کا بجالا ناافضل ہے۔ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ دیکھنا،اوررکوٹ کی حالت میں قدموں کی پیٹے کی طرف دیکھنا،اور سجدہ کی حالت میں ناک کی بینی کی طرف دیکھنا،اور قعدہ کی حالت میں گود کی طرف دیکھنا،اور پہلے اور دوسرے سلام کے وقت دائمیں اور بائمیں کندھے کی طرف دیکھنا تا کہ خشوع حاصل ہو۔

#### نماز کے آداب

4069\_(قوله:تَرْكُهُ) يعنى اس ادب كاترك كرناجس كواس كى جمع (اداب) كالفظ متضمن بـ

4070\_(قولہ: گَتَوْكِ سُنَّةِ الزَّوَاثِلِ) يسنن غيرمؤكدہ ہيں جيسے نبى كريم سائن النہ كى سيرت لباس، قيام، قعود، كنگھى كرنے اور جوتا پہننے ميں ہے۔ ان سنن زوائد كے مقابلہ ميں سنن الهدى ہيں جودين كى نشانيوں ميں سے ہيں جيسے اذان، جماعت۔ اوران دونوں قسموں كے مقابلہ ميں نوافل ہيں۔ اوراس ميں سے مندوب، مستحب اورادب ہے۔ اس كی تحقیق ہم فيسنن وضوميں (مقولہ 829ميں) پيش كى ہے۔

4071\_ (قوله: وَإِلَى أَرْنَكِةِ أَنْفِهِ ) يَعَنى ناك كَلْطرف ـ " قاموس" ـ

4072 (قوله: وَإِلَى حِجْدِةِ) عا كرم ، جيم اور رامېمله كرماتھ ہے۔ تير كيڑے ييں ہے جو تير ہاں ہے۔ " قاموں' ۔ اور يہ فرما يا: الحجو تينوں حركتوں كے ساتھ ہے اس كامعنى روكنا ہے اور انسان كى گود ہے۔ اور يہاں يہ لامعنى مناسب ہے كيونكه الحضن كي تفيير اس كے ساتھ كى ہے كہ وہ حصہ جو بغل ہے يہ چي پہلوتك ہے يا سينہ اور كہنى سے او پر بازوں كا حصہ ہے۔ اور الكشاح كي تفيير اس كے ساتھ كى ہے كہ جو حصہ پہلوا در پہلى كے در ميان ہے۔ اور الكشاح كي تفيير اس كے ساتھ كالم بركيا ہے۔ يہ حُجَوَةٌ كى جمع ہے اور بيازار باند ھنے كى جگہ ہے اس كا ضبط ضمہ كے ساتھ اور ذامجمہ كے ساتھ فلا ہركيا ہے۔ يہ حُجَوَةٌ كى جمع ہے اور بيازار باند ھنے كى جگہ ہے اور اس كا بعيد ہونا مخفى نہيں۔

4073\_(قوله:لِتَحْصِيلِ الْخُشُوعِ)ية مامآ داب كى علت ب\_ كيونكه مقصود خشوع اور تكليف كاترك كرناب\_

(وَإِمْسَاكُ فَبِهِ عِنْدَ التَّثَاوُبِ) وَلَوْبِأَخْذِ شَفَتَيْهِ بِسِنِّهِ (فَإِنْ لَمْ يَقُدِدُ غَطَّاهُ بِظَهْرِ (يَدِيِ الْيُسْرَى)، وَقِيلَ بِالْيُهْنَى لَوْقَائِمًا وَإِلَّا فَيُسْرَاهُ مُجْتَبَى (أَوْ كُبِّهِ)

اور( آ داب میں ہے ہے ) جمائی کے وقت منہ کو بند کرنا اگر چہاپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو پکڑنے کے ساتھ ہو۔ اگراس پر قادر نہ ہوتو اپنے بائیس ہاتھ کی چیٹھ کے ساتھ بند کرے۔اورعلانے فرمایا: دائیس ہاتھ سے منہ بند کرے اگر کھڑا ہو ورنہ ہائیس ہاتھ سے منہ بند کرے' 'مجتبٰی''۔ یا آسٹین کے ساتھ منہ بند کرے۔

جب دہ اس کوترک کرے گاتو وہ ان مقامات کی طرف دیکھنے دالا ہوگا قصد کیا ہو۔ ادراس صورت میں اس کے لئے مشغول کرنے والی چیز ول سے نظر کی حفاظت ہوگی۔ اور اس اطلاق میں کعبہ کا مشاہد بھی شامل ہے۔ کیونکہ وہ اس سے امن میں نہیں جواس کو غافل کر دیاور جب وہ تاریکی میں ہو، یا وہ دیکھنے والا ہوتو الله تعالیٰ کی عظمت پرمحافظت کرے کیونکہ اس پر مدار ہے۔ اس کی ممل بحث' الا مداد' میں ہے۔ اور جب مقصود خشوع ہاور جب ان جگہوں میں کوئی ایسی چیز ہوجو خشوع کے منافی ہوتو وہ اپنی نظر کو ایسی چیز کی طرف بھیرے جس میں اسے خضوع حاصل ہو۔

نوت: ' ظاہر الروایہ' میں منقول ہے کہ نماز میں نظر کا منتہا سجدہ کامحل ہوجیہا کہ' المضمر ات' میں ہے اور' الکنز' وغیرہ میں اس پراکتفا کیا ہے۔ یقضیل مشائخ کے تصرفات میں سے ہے جیسے' الطحاوی' اور' الکرخی' وغیر ہما جیسا کہ المطولات سے معلوم ہے۔

4074\_(قوله: قَامِسَاكُ فَهِهِ عِنْدَ التَّقَاوُبِ) ہمزہ كے ساتھ ہے۔ رہاداؤ توبيغلط ہے جيباك "المغرب 'وغيره من ہے۔مفسدات صلاۃ اور کروہات صلاۃ کے باب میں (مقولہ 5444 میں) آئے گا كديد كروہ ہے اگر چينماز ہے باہر بھى ہو۔ كيونكدية شيطان كى طرف سے ہے۔ اور انبياكرام جمائى ئے محفوظ ہوتے ہیں۔

4075\_(قوله: وَلَوْ بِأَخُذِ شَفَتَيْهِ بِسِنِّهِ ) بعض نسخوں میں شفته مفرد کے صیغہ کے ساتھ ہے۔اوریہ بہتر ہے۔ کیونکہ جمائی کورو کئے کیلئے آسان صرف نیچے والے ہونٹ کو پکڑنا ہے۔ پھر میں نے''الضیاء'' میں اس کے ساتھ قید دیکھی۔ 4076\_ (قالم درخانہ نے درمالہ میں کہ میں طرح ''طف المحدی'' میں میں ساس کے مثل ''الہجا'' میں ساس

4076\_(قوله: بِظَهْرِيّدِةِ الْيُسْمَى) اى طرح "الضياء المعنوى" ميں ہاوراس كى مثل" الحلب" ميں باب السنن ميں ہے۔ اور الشارح نے مسئلہ كو" المجتبى" كى طرف منسوب كيا ہے حالانكه" البحر" "النبر" اور" المنى" ميں "المجتبى" كے حوالہ سے منقول ہے كہ وہ اپنے منہ كوا پنے داكتي ہاتھ سے وھانيے۔ اور بعض نے فرما يا: قيام ميں دائي ہاتھ سے اوراس كے علاوہ بائيں ہاتھ سے وہ اس خرات ہے۔ اور اس طرح" "شرح الشيخ اساعيل" ميں ہے۔" الخزائن" ميں الشارح كى عبارت بيہ: يعنی دائميں ہاتھ كى بیٹھ كے ساتھ منہ كو و ھانے۔ پس مناسب بائيں كودائيں سے بدلنا ہے۔

4077\_(قولہ: وَقِیلَ) گو یا منہ کو بائٹیں ہاتھ سے ڈھانپنا چاہئے جیسے ناک صاف کرنا ہے۔ جب بیٹھا ہوگا تواسے یمی آسان ہوگا اور اس سے دونوں ہاتھوں کی حرکت لازم نہ ہوگی بخلاف اس صورت کے جب وہ کھڑا ہوتو بائٹیں ہاتھ سے لِأَنَّ التَّغُطِيَةَ بِلَا ضَرُودَةٍ مَكُمُ وهَةٌ (وَإِخْمَاجُ كَفَيْهِ مِنْ كُتَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِينِ لِمَ جُل إِلَّا لِخَرُو رَةٍ كَبَرُو (وَ دَفُعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ لِأَنَّهُ بِلَا عُذُرٍ مُفْسِدٌ فَيَجْتَنِبُهُ (وَالْقِيَامُ لِإِمَامِ وَمُوْتَبِمْ (حِينَ قِيلَ مَىَ عَى الْفَلَاحِ

کیونکہ بلاضرورت منہ کوڑھا نینا مکروہ ہے۔اور مرد کے لئے تکبیرتحریمہ کے وقت اپنی آسین سے اپنی بھیلیوں کو نکالنا (ادب سے ہے ) مگر ضرورت کے لئے (نہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں) جیسے سردی ہو۔اور جتنی طاقت : و َھا ٰ یَ ورو کنا بھی آ داب سے ہے۔ کیونکہ بغیر عذر کے کھانسنا مفسد نماز ہے۔ بس اس سے اجتناب کرے۔امام اور مقتدی کیلئے حیثی علی الفلام کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے۔

و صافیے میں دائی ہاتھ کی حرکت بھی لازم آئے گی ۔ کیونکہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے بنیج : وہ بے ۔ 'حلی ' -

4078\_(قوله زِلاْقَ الشَّغُطِيّةَ الخ) يه اس كى علت ہے كه ہاتھ يا آسين ہے اپنے منه کونه ؤ هانپِ مَّر جب منه كو بند كرنے كا امكان نه ہو۔اى وجه ہے' الخلاص' ميں فرمايا: جب دانت كے ساتھ :ونٹ كو پكڑ ناممكن ہوا دروہ ايسا نه كرے اور اپنے منه كوہاتھ يا كپڑے كے ساتھ ڈھانپے تو كروہ ہے۔اى طرح امام' ابوحنيف' زائین پر ہے روایت كيا گيا ہے۔

### جمائی کورو کنے کا مجرب طریقہ

میں نے ''تحفة المهلوك '' كى شرح ''هدية الصعلوك '' میں و يكھاجس كى عبارت اس طرح ہے كہ ' الزاہدى'' نے فرمایا: جم فرمایا: جمائی كودوركرنے كاطريقة بيہ كهوه دل میں سوچ كها نبیا ،كرام نے بھى جمائی نبیس لى۔ ' القدورى'' نے فرمایا: ہم نے كن مرتبہ اس كا تجربه كیا تو ہم نے اس طرح اس كو پایا۔ میں كہتا ہوں: میں نے بھى اس كا تجربه كیا تو اس طرح پایا۔ 4079 (قولمه: عِنْدَ الشّكْبِيدِ) يعنى تجميراح رام كے وقت۔

4080\_(قوله: وَ دَفْعِ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعُ) اس میں دوصورتیں بیں یا تو مراد وہ کھانی ہے جس کا روکناممکن نہیں ہوتا یا دوسری صورت ہے تو اس صورت میں کھانی کوروکنا واجب ہے۔ کیونکہ مفسد صلاق ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہاس سے مراد وہ کھانی ہے طبیعت جس کا تقاضا کرتی ہے جبکہ اس کورو کئے کا امکان متصور ہوتا ہے۔ پس اس کوحتی المقدور روکنا مستحب ہے یہاں تک کہ نمازی کے ممل کے بغیر نکلے یا وہ اس سے دور ہوجائے۔ پھر میں نے '' الحلہ'' میں دیکھا تو انہوں نے اس طرح جواب دیا ہے کہ یہ غیر مجبور پرمجمول ہے جب اسے عذر ہوجس کا تقاضا ہوخصوصاً جب وہ حروف والی ہو۔ کیونکہ اس میں اختلاف سے نکلنا ہے۔

عذر سے مرادآ وازکوخوبصورت بنانا ہے یا آگاہ کرنا ہے کہ وہ نماز میں ہے۔ مفیدات صلاۃ میں (مقولہ 5228 میں)
آئے گا کہ اس کی خاطر کھانستا صحیح قول پرمفید صلاۃ نہیں ہے۔ اس بنا پرانسعال سے مراد کھانسنا ہے۔ '' تامل''
1801۔ (قولہ: حِینَ قِیلَ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ) ای طرح '' الکنز''،'' نور الایضاح''،'' الاصلاح''،'' الظہیریہ' اور
'' البدائع'' وغیرہ میں ہے۔ اور'' الدرز' کے متن اور شرح میں ہے کہ حیّ علی الصلوۃ جب کہا جائے تو کھڑا ہو۔ اشیخ

خِلَافًا لِزُفَرَ؛ فَعِنْدَهُ عِنْدَ حَىَّ عَلَى الضَلَاةِ ابْنُ كَمَالِ (إِنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْبِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفِّ يَنْتَهِى إِلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْآفُلهَ وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ قَامُوْا حِيْنَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ بِنَفُسِهِ فِى مَسْجِدٍ فَلَا يَقِفُوا حَتَى يُتِمَّ إِقَامَتَهُ ظَهِيرِيَّةٌ، وَإِنْ خَارِجَهُ قَامَ كُلُّ صَفِ يَنْتَهِى إلَيْهِ بَحْرُ (دَشُرُوع الْإِمَام) فِى الصَّلَاة

امام زفر کا نظریہ اس کے خلاف ہے ان کے نز دیک حی عدی الصلوۃ کے وقت کھڑا ہونامتحب ہے۔'' ابن کمال''۔اگرامام محراب کے قریب ہو ورنہ ہرصف کھڑی ہوجائے جب امام اس کے پاس پنچے۔ یہی اظہر قول ہے۔اوراگرامام آگے ہے داخل ہوتو وہ سب کھڑ ہے ہوجا نمیں جن کی نظرامام پر پڑ ہے ،گر جب امام خود تکبیر کہم سجد میں تو کھڑے نہوں حتیٰ کہ وہ اپنی اقامت مکمل کرلے''ظہیری''۔اگرامام سجد ہے باہر ہوتو ہرصف کھڑی ہوجائے جس تک امام پنچے۔'' بح''۔امام نماز میں شروع ہو

''ا اعیل'' نے اپنی شرح میں اس قول کو''عیون المذاہب''،''الفیض''،''الوقایہ''،''النقابی''،''الحاوی''اور''المختار'' کی طرف منسوب کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: انہوں نے ' املتقی '' کے متن پراعتاد کیا ہے اور پہلے تول کو قبل سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن' ابن الکمال' نے پہلے تول کی تھیجے نقل کی ہے۔ اس کی عبارت کی اصل ہے ہے: '' الذخیرہ'' میں فرمایا: امام اور توم کھڑے ہوں جب موذن حیق علی الفلاح کے یہ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک ہے۔ '' الحض بن زیاد' اور'' زفر'' نے فرمایا جب موذن قدہ قامت الصلوة کے توصف کی طرف لوگ کھڑے ہوں اور جب دوسری مرتبہ قدہ قامت الصلوة کے توسیر کہیں اور تیح قول ائمہ ثلاث کا ہے۔ کہتوصف کی طرف لوگ کھڑے ہوں اور جب دوسری مرتبہ قدہ قامت الصلوة کے توسیر کہیں اور تیح قول ائمہ ثلاث کا ہے۔ موافق نہیں ہے جو ہم نے محمد کی اس عبارت کے موافق نہیں ہے جو ہم نے (مابقہ مقولہ میں) ذکر کی ہے۔ میں نے '' الذخیرہ'' کی طرف رجوع کیا تو میں نے اس کود یکھا نہوں نے اختلاف حکایت کیا ہے۔ میں طرح'' ابن کمال'' نے '' الذخیرہ'' کے حوالہ نے قل کیا ہے۔ اور اس کی مثل' البدائع'' وغیرہ میں ہے۔

4083\_(قوله: زَاِلَا الخ) یعنی اگر امام محراب کے قریب نہ ہو۔ وہ متحد کی کسی دوسری جگہ ہویا متحد سے باہر ہواور پیچے سے داخل ہو۔''حلبی''۔

4084\_(قوله: في مَسْجِدٍ) بهتر السجدير

4085\_(قوله: فَلَا يَقِفُوا) زياده مناسب فلايقفون تعانون كا ثبات كراته - كيونك لانافيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهيه بناهي بناهي من المنافية المنافية بناهي المنافية المنافية بناهي المنافية المنافية المنافية بناهي المنافية المنافي

4086\_(قوله: وَإِنْ خَارِجَهُ) يرن مسجد كُول كامحرز بـــ

4087\_(قوله: بَحْرُ) میں نے ' البحر' میں بیعبارت نہیں دیکھی بلکہ ' النہر' میں بیہ۔

4088\_(قوله: وَشُرُوع الْإِصَام) اوراى طرح مقتدى بھى۔ كيونكدامام 'ابوحنيفه' رطنتياييئز ويك افضل مقتديوں كامام سے مصل ہونا ہے جبيباكي آ گے (مقولہ 4452 ميس) آئے گا۔ رمُنُ قِيلَ قَدُ قَامَتُ الصَّلَاةَ وَلَوْ أَخَرَحَتَّى أَتَنَهَا لَا بَأْسَ بِهِ إِجْمَاعًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّانِ وَالشَّلَاثَةِ؛ وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ كَمَا فِي شَمْحِ الْمَجْمَعِ لِمُصَنِّفِهِ وَفِي الْقُهُسُتَانِيَ مَغَزِيًّا لِلْخُلَاصَةِ أَنَّهُ الْأَصَةُ فَنْعٌ لَوْلَمُ يَعْلَمُ مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَائِضَ وَسُنَنِ أَجْزَأَهُ قُنْيَةٌ

جب قده قامت الصلوة كها جائے اور اگر موخر كر يے حتیٰ كه تكبير كو تكمل كر لے تو بالا جماع اس ميں كو كی حرج نہيں۔ يہى امام ''ابو يوسف' روليني اور ائمه ثلاثة كا قول ہے اور يہى معتدل مذہب ہے جبيا كه''شرح المجمع'' ميں ہے۔ اور''القبستانی'' ميں ''الخلاصه' كی طرف منسوب كيا ہے: يہى اصح قول ہے۔ فرعی مسئلہ:۔اگر نمازی كونماز ميں فرائض وسنن معلوم نه ہوں تو بھی اس كی نماز جائز ہے۔'' قنیہ'۔

4089\_(قولہ: لَا ہَاٰسَ بِھِ اِجْمَاعًا) لِینی افضلیت میں اختلاف ہے۔ دونوں قولوں میں شدت کی نفی ثابت ہے اگر چیدونوں میں سے ایک ہی فعل اولی ہے۔

4090\_(قوله: وَهُوَ) لِعِنى (اخْر) كِتُول مِيمفهوم تاخير ب\_

4091\_(قولد: أَنَّهُ الْأُصَحُّ) كيونكهاس مين موذن كى متابعت كى فضيلت پرمحافظت ہے اور امام كے ساتھ شروع مونے پراس كے لئے اعانت ہے۔

4092\_(قولد: فَنَ عُ الخ)اس كابيان نيت كى بحث ميس (مقوله 3907 ميس) گزر چكا ہے اس طرح اس باب ميس و بقى من الفرد ض كے قول كے تحت بھى گزر چكا ہے۔

4093\_(قولُه: قُنْيَةٌ) بعنى امام' الزاہدى' نے ' قنية الفتاوى' ميں اس كو ذكر كيا ہے۔' طحاوى' نے اس كى عبارت نقل كى ہے۔فائم ۔الله تعالى بہتر جانتا ہے۔

### فَصُلُّ

رَإِذَا أَرَادَ الشُّهُوعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّنَ لَوْ قَادِرًا رلِلِافْتِتَاجِ أَىْ قَالَ وُجُوبًا اللهُ أَكْبَرُ وَلَا يَصِيرُ شَادِعًا بِالْمُبْتَدَأِ فَقَطْ كَرَاللهُ وَلَابِرَأَكْبَنُ فَقَطْ هُوَالْمُخْتَارُ،

### نمازشروع كرنے كے حكام

جب نمازی نماز میں شروع ہونے کا ارادہ کریتوافتاح کے لئے الله اکبر کیجا گراس پر قادر ہویعنی وجو بالله اکبر کیجے صرف ابتدامیں (الله ) کہنے سے شروع کرنے والا نہ ہوگا جیسے الله اورصرف اکبر کہنے سے بھی شروع ہونے والا نہ ہوگا۔ یہی مختار ہے۔

#### نماز کی کیفیت

یفصل نماز کوشروع کرنے سے لے کرآخر تک متوارث طور پرجس طرح مردی ہے اس کے بیان کے لئے ہے اس کے فرائض وغیرہ کے وصف کے بیان سے تعرض کئے بغیر کیونکہ گزشتہ بیانات سے وہ معلوم ہیں۔

4094\_(قوله:قادرا)س كامحرزولايلزم العاجز كول كحت آعكار

4095\_(قولد: لِلِا فُتِتَاجِ) اگر صرف آگاہ کرنے کا قصد کیا ہوگا تو وہ نماز کو شروع کرنے والانہ ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور اس کی کمل بحث آگے (مقولہ 4044 میں) آئے گی۔

افتتاح كى تكبير كے احكام

4096\_(قوله: أَيْ قَالَ وُجُوبًا اللهُ أَكْبَرُ) "المني"كول:ولا دخول في الصلوة الابتكبيرة الافتتاح كتحت "المحلب" من بين بين افتاح كى تكبيرية ول بين الله اكبر، يا الله اكبر، يا الله الكبير، يا الله كبير الخرب

امام'' ما لک' نے پہلے الله اکبرکومتعین کیا ہے۔ کیونکہ یہی متوارث ہے۔ اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بیسنیت یا وجوب کا فائدہ دیتا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کیونکہ اصح قول بیہ ہے کہ امام'' ابوطنیف' روائٹیایہ کے نزدیک الله اکبر کے بغیر نماز کا آغاز مکروہ ہے جیسا کہ' التحف'''' الذخیرہ' اور' النہایہ' وغیرها میں ہے۔ اس کی ممل بحث' الحلیہ'' میں ہے۔ اس قول کی بنا پر آخری الفاظ میں ہے کی لفظ کے ساتھ افتتاح کیا تو واجب حاصل نہ ہوگا۔'' فافہم''

م 4097\_(قوله: وَلَا يَصِيرُ شَادِعًا بِالْمُبْتَدَدَأِ) كونكه شرط كمل جمله لا نا ہے جیا كه 'انظم' ' میں گزر چكا ہے مخفی نہیں كه وادُكولا ناف اتحریفید كے لانے سے بہتر ہے۔ كيونكه اس كا ماقبل واجب كابيان ہے اور يشرط كابيان ہے۔ پس تفريع صحيح نہيں ہے۔

4098\_(قوله: هُوَ الْمُخْتَارُ) يهي امام "محر" راليُعليكا قول إدريهي امام" ابوصيف واليُعليك " ظاهر الروايي" بـ

فَلَوْقَالَ اللهُ مَعَ الْإِمَامِ وَأَكْبَرُقَبُلَهُ أَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقَالَ اللهُ قَائِمًا وَأَكْبَرُ رَاكِعًا لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ كَمَا لَوْ فَرَغَ مِنْ دَاللهُ) قَبْلَ الْإِمَامِ؛ وَلَوْ ذَكَرَ الِاسْمَ بِلَا صِفَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمُحَتَّىٰ (بِالْحَذُفِ)إِذْ مَدُّ أَحَدِ الْهَهُ زَتَيْنِ مُفْسِدٌ،

ا گرانته امام کے ساتھ کہااورا کبراس سے پہلے کہا، یا امام کورکوع کی حالت میں یا یا پھرانتہ کھڑ ہے ہو کر کہااورا کبررکوع میں کہا تواضح قول میں سیحے نہیں ہوگا جیسے اگرامام سے پہلے اللہ کہنے سے فارغ ہو گیا توضیح نہیں ہے۔ آسراسم کا ذکر کیا بغیر صفت کے ساتھ امام'' ابوصنیفہ'' روانیٹیا یہ کے نزد کیکھیے ہے۔ امام'' محمہ'' روائیٹیا کا قول اس کے خلاف ہے۔ اور ہمزوں کو حذف کر کے اللہ اکبر کہے۔ کیونکہ دونوں ہمزوں میں سے ایک کا تھینچ کر پڑھنا مفسد ہے

ای طرح امام'' ابو یوسف' رایشی کا قول ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک صحت کا اختصاص پانچ الفاظ سے ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔'' ح''۔

4099\_(قوله: فَكُوْقَالَ) يا حتلاف كثمره كابيان بور" الختار" برتفريع بـ

4100\_(قوله: قَبْلُهُ)فارغ مونے سے پہلے۔" طلبی"۔

4101\_(قوله: قَائِمًا) لِعنى حقيقة كھڑا ہونا مراد ہاوروہ سيدھا كھڑا ہونا ہے يا حكما كھڑا ہونا مراد ہے اوروہ تھوڑا سا حسكنا ہاس طرح كماس كے ہاتھا س كے گھٹوں كونہ كرسكيں۔ ''ح

4102\_(قوله: فِی الْأَصَحِ ) یعن 'ظاہرالروائی' کی بنا پراور فائدہ ظاہر کیا کہ جس طرح اس کی اقتد اسچے نہیں تواپئ نماز کوبھی شروع کرنے والانہ ہوگا۔اور یہی اصح قول ہے جیسا کہ 'النہز' میں 'السراج'' کے حوالہ سے ہے۔

4103\_(قوله:قَبْلَ الْإِمَامِ) يعنى الم كتروع مونے سے يہلے۔

4104\_(قوله: وَلَوُ ذَكَرَ الِاسْمَ) مِي ما قبل مسئله سے مرر ہے۔ كيونكه صفت سے مراد خبر ہے اس كے باوجود كه مير ضعيف ہے غير ظاہر الرواميہ پر بنی ہے۔ مير 'حلي' نے فائدہ ذكر كيا ہے۔ الله اكبر كے دوہم برول بيس سے كسى ايك ميں مدكر نے كا تحكم

4105\_(قوله:إذْ مَنُّ أَحَدِ الْهَنْزَتَيْنِ مُفْسِدٌ) جان لوکه مدُیاتو (الله) میں ہوگ۔ پھر یااس کی ابتدامیں ہوگ، یا وسط میں ہوگ، یااس کے آخر میں ہوگ۔اگرالله کے آغاز میں مدہوگی تو وہ اس کے ساتھ نماز کو شروع کر ۔ یَ ۱ الانہ ہوگا۔ اوروہ نماز کو فاسد کرے گا اگر نماز کے درمیان میں ایس مدکرے گا۔اگر وہ جانل ہوگا تو اے کا فرنہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ جازم ہے۔اور کا فرکہنا جملہ کے مضمون میں شک کی وجہ ہوتا ہے۔اور اگر مد (الله) کے وسط میں ہواگر اس نے مدمیں اتنام بالغہ کیا حتی کہ درمیان دوسراالف پیدا ہوگیا تو یہ کروہ ہے۔ بعض علمانے فرمایا: مختار سے کہ نماز فاسد نہ ہوگی اور یہ بعید نہیں ہے۔اگر مد (الله) کے آخر میں ہوتو یہ خطا ہے اور نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔اور ان دونوں صور توں میں گی اور یہ بعید نہیں ہے۔اگر مد (الله) کے آخر میں ہوتو یہ خطا ہے اور نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔اور ان دونوں صور توں میں

#### وَتَعَتُدُهُ كُفُنٌ وَكَذَا الْبَاءُ فِي الْأَصَحِ وَيُشْتَوَظُ كُوْنُهُ

اورجان بوجھ کر مینے کر پڑھنا کفر ہے اور اس طرح با کو مینے کر پڑھنا اسے قول میں ہے۔اللہ اکبرکو کھڑے ہوکر کہنا شرط ہے

عدم فساد کا قیاس ان دونوں کے ساتھ شروع ہونے کی صحت ہے۔

اوراگر مد (اکبر) میں بوتو پھراس کی اگر ابتدا میں ہوتو وہ خطا اور مفسد ہوگی اگرجان ہو جھ کر بے مدکر ہے گا تو بعض علانے فرمایا: شک کی وجہ سے کا فرکب جائے گا۔ بعض نے کہا: کا فرنبیں کہا جائے گا۔ اور اس میں اختلاف کرنا مناسب نہیں کہ اس کے ساتھ فرا نے سیح نہ ہوگا۔
ساتھ فماز میں شروع ہونا صحیح نہیں۔ اگر مدا کبر کے وسط میں ہوتو فماز کو فاسد کرے گا اور اس کے ساتھ شروع کرنا صحیح نہ ہوگا۔
"الصدر الشہید" نے فرمایا: حجم ہے۔ اس کو اس کے ساتھ مقید کرنا چاہیے کہ جب اس نے اس کے ساتھ مخالفت کا تصد نہ کیا ہوجیسا
کہ" محمد بن مقاتل" نے اس پر متنبہ کیا ہے۔ اور "المجنع" میں ہے: فاسد نہیں کرے گا کیونکہ یہ اشباع ہے اور یہ قوم کی لغت ہے۔ اور المجنع نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا: وہ فاسد کرے گا کیونکہ اکبار المبیس کے بیٹے کانام ہے۔ پس اگر ثابت ہو کہ یہ لغت ہے تو وجہ سے ہے۔ اور سرح کے اور اس کے آخر میں مدکر ہے تو بعض علمانے فرمایا: وہ فماز کو فاسد کرے گا۔ اور اس کا قیاس یہ ہے کہ اس کے ساتھ شروع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح" الحد اس کے ساتھ شروع ہونا صحیح کے تقول کے تت ہیں۔

میں کہتا ہوں: هاکی مدے ساتھ فاسد ہونا چاہئے کیونکہ یہ لا فی جمع ہوجائے گی جیسا کہ بعض شوافع نے اس کی تصریح کی ہے۔'' تامل''

4106 (قوله: وَ تَعَنُّدُهُ ) یعنی اسم جلاله کے لفظ یا کبر کے لفظ ہے ہمزہ کو جان ہو جھر کھینچ کر پڑھنا کفر ہے کیونکہ ہے۔

ہے استفہام ہوگا جو نقاضا کرتا ہے کہ اس کے نز دیک الله کی کبریائی اور عظمت ثابت نہیں ہے۔ اس طرح ''الکفائے' میں ہے۔

بہتر'' مبسوط' کا قول ہے کہ اس پر کفر کا اندیشہ ہے اگر وہ قصد اُ ایسا کرنے والا ہے۔ اس بنا پر کہ انڈ کسل نے ''العنائے' میں علاء پراعتراض کیا ہے کہ ہمزہ تقریر کا جواب دیا جاتا ہے کہ تقریر کا قصد فساد کو دو رہیں کرتا کیونکہ ''شرح المنیہ' میں ہے کہ انسان صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنفس سے تقریر کرے اور اگر غیر کے لئے تقریر کرے اور اگر غیر کے لئے تقریر کرے گاتو فساد لازم ہوگا کیونکہ یہ خطاب ہے۔

اس بنا پریہ کہنا مناسب ہے کہ اگر جان ہو جھ کر مدکرے گاتواہے کافرنہیں کہا جائے گا مگریہ کہجب وہ اس کے ساتھ شک کا قصد کرے۔ کیونکہ تقریر کے احتمال کا انتفا ہو گیا۔ رہا فساد اور شروع ہونے کی عدم صحت تو یہ دونوں ثابت ہیں اگر چہ مد یا شک کا ارادہ نہ کیا ہو۔ کیونکہ اس نے ایسے لفظ کا تلفظ کیا جو کفر کا احتمال رکھتا ہے۔ پس وہ شرعاً خطا کرنے والا ہوگا۔ ای وجہ ہے ' المحلہ'' میں فر ما یا: فساد کا دارو مدار استفہامیصورت کا ذکر ہے۔ پس اس کے معنی کو جانے والا ہونا یا جانے والا نہونا ان کے درمیان فرق نہ ہوگا سونے والے کی کلام کے ساتھ فساد کی درمیان فرق نہ ہوگا سونے والے کی کلام کے ساتھ فساد کی درمیان کی صحیح کی ہے۔

رقَائِمًا) فَلَوْوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَمُنْحَنِيًا، إِنْ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ صَحَّ وَلَغَتْ نِيَةُ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ فُرُوعٍ كَبَّرَغَيْرَعَالِم بِتَكْبِيرِ إِمَامِهِ، إِنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَقَبْلَهُ لَمْ يَجُزُو إِلَّا جَازَ مُحِيطٌ: وَلَوْ أَرَا دَبتَكْبِيرِهِ اگرامام کورکوع میں پایا پھر جھکتے ہوئے الله اکبرکہاا گروہ قیام کے قریب تھا توضیح ہوگا اور رکوٹ کی تنہیر کی نیت لغوہوگی۔اینے

امام کی تکبیر کوجانے بغیر تکبیر کہی اگراس کی زیادہ رائے میہ وکہ اس نے امام سے پہلے تکبیر کہی ہے تو جائز نہ ہوگی ور نہ جائز ہوگی ''محیط''۔ اوراگرا بی تکبیرے

4108\_(قوله:قَائِمًا) يعن فرض من قيام يرقدرت كيماته ين على ال

4109\_(قوله: إِنْ إِلَى الْقِيَامِ أَقْمَابُ) اس طرح كھڑا ہوكہ اس كے باتحہ اس كے كھننوں تك نہ پنجيس -جيبا كه (مقولہ 4101 میں) گزرچکا ہے۔

'' شرح الشیخ اساعیل' میں' الحبہ' کے حوالہ سے ہے: جب نفل میں افتیّات کے لئے رکوئ کی حالت میں تکبیر کہتو جائز نہیں ہے اگر چیفل بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کے درمیان اور اس کے درمیان کے نفل کے لئے اگر پیٹھ کرتئبیر کیے میں فرق پیہ ہے کہ جائز قعود ہر اعتبارے قیام کے قائم مقام ہے۔رہارکوع تواس کے لئے من وجہ قیام کا حکم ہے اور من وجہ قیام کا حکم نہیں۔ای وجہ سے اگر رکوع میں قراءت کی تو جائز نہیں ہوگی۔'' تامل''

4110\_(قوله: وَلَغَتْ نِيَّةُ تَكُبِيرَةِ الرُّكُوعِ) يعنى الراس تبيرك ساتهدركوع كي تبيركي نيت كي اورافتاح كي تبيركي نیت نہ کی تورکوع کی تکبیر کی نیت لغوہ وگی اور پیکبیرافتاح کی تکبیر کی طرف پھر جائے گی۔ کیونکہ جب اس نے اسکے ساتھ خالص ذكر كا قصد كيا نه كه نماز سے كسى خارج شے كا قصد كيا اور تكبير تحريمه اس پر فرض تھى كيونكه وه شرط ہے تو وه فرض كى طرف پھر گئ کیونکہ میمل تکبیرتحریمہ کا ہے۔اور میفل سے زیادہ توی ہے جیسے اگر فاتحہ کی قراءت سے ذکر اور ثنا کی نیت کی اور جیسے اگر طواف رکن جنبی حالت میں کیا اور طواف صدریا کیزہ حالت میں کیا تو طواف صدر، طواف رکن کی طرف پھر جائے گا بخلاف اس صورت کے جب اس نے تکبیر کے ساتھ صرف اعلام آگاہ کرنے کا قصد کیا ہو کیونکہ وہ اس صورت میں ذکر کا قصد کرنے والا نہ ہوگا۔ پس ینماز سے اجنبی کلام ہوجائے گی۔ پس اس کا شروع ہونا صحیح نہ ہوگا جیسا کہ (مقولہ 4044 میں ) گزر جا ہے۔

4111\_(قوله: وَإِلَّا جَازَ) يعنى اكراس كاغالب كمان موكداس في امام كيساته ياامام كي بدريجير كن تي ياس كي بالکل کوئی رائے (گمان) نہیں تھا تو نماز جائز ہوگی۔اور تیسری صورت میں جواز اس کے امر کوصواب پرمحمول کرنے کی وجہ سے ہے۔لیکن احوط .....جیسا کہ' شرح المنیہ''میں ہے ....کدوہ دوبارہ تکبیر کہتا کدودیقین کے ساتھ شک کوختم کردے۔ اور' الفتح'' میں یہاں مہدوا قع ہوا ہے اس پر' النہر' میں تنبیہ کی ہے۔

4112\_(قوله: وَلَوْ أَرَا وَالح) يبلامسك "الاشباه"ك الغازين وكركياب اور دوسرا مسكد المصنف في الذبائح

التَّعَجُبَ أَوْ مُتَابَعَةَ الْمُوَدِّنِ لَمْ يَصِرُ شَارِعًا وَيَجْزِمُ الرَّاءَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأَذَانُ جَزُهُ، وَالْإِقَامَةُ جَزُهُ، وَالتَّكْبِيرُ جَزُمٌ مِنَحٌ وَمَرَّفِى الْأَذَانِ (وَ) إِنَّهَا (يَصِيرُشَا رِعًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ)

تعجب کا ارادہ کیا یا موذن کی متابعت کا ارادہ کیا تو نماز کوشروع کرنے والا نہ ہوگا۔ الله اکبر کی را کوجزم دے کیونکہ نبی کریم سانتیالیلم کا ارشاد ہے: اذان جزم ہے، اقامت جزم ہے اورتکبیر جزم ہے(1)''منخ''۔ اور بیرحدیث باب الآذان میں گزر چکی ہے۔تکبیر کے وقت نیت کے ساتھ نماز کوشروع کرنے والا ہوگا۔ نہصرف تکبیر سے اور نہصرف نیت سے شروع کرنے والا ہوگا

كمتن ميس (مقوله 32404 ميس) ذكركيا ہے۔

4113\_(قوله: كَمْ يَصِرُ شَادِعًا) كيونكة تعجب اور جواب دينا نماز سے اجنبى امر بيس نماز كوتو رُنے والے بيں۔ "شرح الشيخ اساعيل محمد ياالله اكبر كہااوراس سے "شرح الشيخ اساعيل محمد ياالله اكبر كہااوراس سے جواب كاراده كيا تو بالا جماع اس كى نماز فاسد ہوجائے گى۔اوراگر موذن كو جواب ديا تب بھى نماز فاسد ہوجائے گى۔اوراگر موذن كو جواب ديا تب بھى نماز فاسد ہوجائے گى۔اوراگر ماز يا تب بھى نماز فاسد ہوجائے گى۔اوراگر ماز يا تب بھى نماز فاسد ہوجائے گى جب اس نے اذان كااراده كيا ہوگا۔

#### الاذان جزم كامطلب

4114\_(قوله: وَيَجْذِهُ الرَّاءَ) يعنى راكوساكن كرے "الحله" على فرمايا: پهرتم جان لوكه مسنون تكبيركا حذف ب خواه وه افتتاح كے لئے ہو يا نماز كے درميان على ہو فقہاء في فرمايا: يه ابراہيم النخى" ہے موقوف اور مرفوع حديث كى وجہ ہے ۔ حديث كے الفاظ يہ ہيں: الاذان جزم، والاقامه جزم والتكبير جزم "الكافى" على فرمايا: اور مرادحركت كے اشباع ہے اور اس عيل تعتق بركنا ہے اور ہمزه كولم باكر في اور زياده فخش كر في ہے پختا ہے ۔ پھر بلااختلاف هاكور فع و ينا ہے۔ رہا داتو" المضمر ات" عيل" المحيط" كے حوالہ ہے ہے كہ اگر چا ہے تو رفع دے يا جزم دے ۔ اور" المبتغى" عيل ہے: اس عيل اصل جزم ہے۔ كونكه نبى كريم من شيئية لي فرمايا: المتكبير جزم والتسبيع جزم يكبير (كة خريس) جزم ہے سمع الله لمين حدد (كة خريس) جزم ہے۔ الله المن حدد (كة خريس) جزم ہے۔

4115\_(قوله: وَ مَرَّ فِي الْأَذَانِ) اس پر بقيه کلام ہم نے (مقولہ 3392 میں) وہاں کی ہے۔ پس ادھر رجوع کرو۔ 4116\_(قوله: وَ إِنَّهَا يَصِيدُ شَادِعًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّكُبِيرِ) ای طرح '' البح' میں' الزیلی ' کے باب الج کے حوالہ ہے ہے۔ تکبیر ہے مراد مطلق ذکر ہے۔ مطلب سے ہے کہ نیت جب نماز کی صحت کے لئے شرط ہے اور شیح قول پر تحریم بھی شرط ہے۔ اور نیت تحریم پر مقدم ہے حقیقہ یا حکما نماز کے وجود تک باقی ہونا ہے اس طرح کہ دل سے نیت کی اور اس کے بعد کوئی اجبی فاصل نہ پایا گیا۔ بھی وہم ہوتا ہے کہ صرف نیت کے ساتھ شروع ہونا ہے تو مصنف نے بیان کر دیا کہ تحریم ہوتا ہے۔ وجود کے وقت نیت کے ہونے کے ساتھ شروع ہونا ہے۔

<sup>1</sup> سنن ترزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء ان حذف السلام سنة، جلد 1 صفح 205، مديث غير 274

وَحْدَهُ وَلَا بِهَا وَحْدَهَا بَلْ بِهِمَا (وَلَا يَلْزَمُ الْعَاجِزَعَنُ النُّطْقِ) كَأَخْرَسَ وَأُمِّيْ (تَخْرِيتُ لِسَانِهِ) وَكَذَا فِحَقَّ الْقِرَاءَةِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَدُّرِ الْوَاجِبِ، فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَتَكْفِى النِّيَةُ، نَكِنْ يَنْبَغِى أَنْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقِيَامُ وَعَدَمُ تَقُدِيمِهَا لِقِيَامِهَا مَقَامَ التَّخْرِيمَةِ وَلَمْ أَرَهُ

بلکہ نیت اور تکبیر دونوں کے ساتھ شروع کرنے والا ہوگا۔ جو بولئے سے مناجز ہے جیسے ًونکا اور ان پڑھاس پر زبان کو حرکت ویٹا دینا لازم نہیں اور اس طرح قراءت کے حق میں ہے بہی صحیح ہے۔ یونکہ واجب ئے تعذر کے وقت ( زبان کو حرکت ویٹا واجب نہیں) توکسی دوسری چیز کے لئے بھی زبان کو حرکت دینالازم نہ ہوگا مگر دلیل کے ساتھ ہے۔ پس نیت کافی ہوگی لیکن اس میں قیام اور نیت کا نماز شروع کرنے سے زیادہ مقدم نہ ہونا شرط ہونا چاہئے۔ کیونکہ نیت کا قیام تحریمہ کے قائم مقام ہے۔ اور میس نے پنہیں دیکھا۔

موقوف ہے تو دونوں کے ساتھ نیل بیھیکا) یعنی جب صرف نیت کے ساتھ شروع ہونے کے ساتھ نیت مستقل نہیں بلکہ تحریمہ پر موقوف ہے تو دونوں کے ساتھ شروع ہونا ہوانہ کہ ایک کے ساتھ جیسے قج کا احرام باند ھنے والا جب قج کی نیت کرتا ہے تو وہ مج کوشروع کرنے والانہیں ہوتا جب تک کہ وہ تلبیہ نہیں کہتا۔ پس اگر کوئی قج کی نیت کرے اور تلبیہ نہ ہے، یا تلبیہ کے اور نیت نہ کرے تو وہ محرم نہ ہوگا۔ فافہم۔

4118\_(قوله:لِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ)اورواجب بجيراورقراءت كافظ كساته زبان كوركت ديناب - گوظگه اوراُ مي كون مين نيت تحريمه كونگه مقام ب

4119 ( تولد: لَكِنْ يَنْبَرَ فِي اس كابيان يہ ہے كہ نيت جب تحريمہ كی طرف ہے كفايت كرتی ہے توبي تقاضا كرتا ہے كہ نيت تحريمہ كے قائم مقام ہے۔ جب نيت تحريمہ كے قائم مقام ہے۔ جب نيت تحريمہ كائم مقام ہے۔ نيت كل ذات كی وجہ نيت ميں اس وقت قيام اور نيت كا نماز ہے مقدم نہ ہونا شرط ہے كيونكہ نيت تحريمہ كے قائم مقام ہے۔ نيت كی ذات كی وجہ ہے بیشرا كُونى بي مورك جو بولئے ہے عاجز نہيں اگروہ بيٹے كرنماز كی نيت كر ہے پيم كھڑا ہواور تكبير تحريمہ كيت توجيح ہے۔ اس طرح اگر نيت كر عاقدم كيا جس طرح افتر ہو ہے وضوكيا پھروہ علی حرام اگر نيت كومقدم كيا جس طرح فقہا نے كہا ہے كہ اگر گھر ميں جماعت كے نماز پڑھنے كا قصد كرتے ہوئے وضوكيا پھروہ نماز كے لئے ذكلا اور امام كے ساتھ وافل ہونے كے وقت اس كی نيت حاضر نہ تھی تو اس كی نماز تح ہے جب تک كہ كوئی اجنی فاصل كلام وغیرہ میں ہے نہ پایا جائے۔ اور بیچانا معاف ہے۔ بیاس كے كلام كی تقریر ہے۔ اور شارح صاحب''انہ'' كااس بحث میں متابع ہے۔ محق علی نے اس كوثابت رکھا ہے۔ جواس میں (ضعف ) ہے وہ مخفی نہیں ۔ کیونکہ نیت مستقل شرط ہا اور تحریمی شرط ہے بقیہ شروط كی طرح ۔ جب کی عذر كی وجہ ہے ایک شرط ساقط ہوگئی اور اس کے سواتھ تائم نہیں کی جاتمی کی تی سے بیلاز منہیں آتا کہ دوسری شرط اس کے قائم مقام كی گئی ہے۔ کیونکہ شروط دارے کے ساتھ قائم نہیں کی جاتمی اس کی جب قیام یا پانی کے ساتھ اس کی جب قیام یا پانی کے استعال اس وجہ سے غیر کی تع میں فرمایا: دوسری چیز لازم نہ ہوگی گردیل کے ساتھ ۔ بیاس طرح ہے کہ جب قیام یا پانی کے استعال

ثُمَّ فِي الْأَشْبَاةِ فِي قَاعِدَةِ التَّابِعُ تَابِعُ فَالْمُفْتَى بِهِ لُزُومُهُ فِي تَكْبِيرِةٍ وَتَلْبِيَةٍ لَا قِرَاءَةٍ (وَرَفْعُ يَدَيْهِ) قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وقِيلَ مَعَهُ (مَاشًا بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَى أُذُنَيْهِ)

پھر''الا شباہ'' کے قاعدہ تا بع تا بع ہوتا ہے،مفتی ہے تکبیر اور تلبیہ میں حرکت دینالازم ہے قراءت کے لئے حرکت دینالازم نہیں ۔ تکبیر سے پہلے ہاتھوں کو بلند کرنا ،اوربعض علاء نے فر مایا: تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرناا پنے انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کی لوؤں کوچیو تے ہوئے ۔

ے عاجز ہوا تو بیٹھنا اور مٹی ان کے قائم مقام دلیل کی وجہ ہے ہوئے۔ بخلاف اس کے جوستر عورت سے عاجز ہے اس کے قائم مقام کسی چیز کوکر نے پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ پس وہ شرط بالکلیہ ساقط ہوگئی اور اس کے علاوہ شرائط پراکتفا کیا گیا۔ جب زبان کا حرکت دینا بولنے کے قائم مقام نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے تو نیت بغیر کسی دلیل کے اس کے قائم مقام کیے ہوگ باوجوداس کے کہ زبان کوحرکت دینانیت کی نسبت بولنے کے زیادہ قریب ہے؟

4121\_(قوله: قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَقِيلَ مَعَهُ) پہلے قول کو''الجمع'' میں امام''ابو حنیف' رائیٹیا اور امام''محم' رائیٹیا کی طرف منسوب کیا ہے اور''المبسوط' میں اکثر مشاکح کی طرف منسوب کیا ہے اور''المبسوط' میں اکثر مشاکح کی طرف منسوب کیا ہے اور''البدائے' اور''البیط' منسوب کیا ہے اور' البدائے' اور''البیط' منسوب کیا ہے اور' البیط' میں ای قول کی تھے گئے ہے۔ اور دوسر نے قول کو''الخائے' ''الخلاص' ''التحق '''البدائے' اور' البیط' میں پند کیا ہے اس طرح کہ تجمیر کوشر وع کرنے وقت ہاتھوں کو اٹھانا شروع کرے اور تجمیر کے ختم ہونے کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا شروع کرے اور تجمیر کے ختم ہونے کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ختم کرے۔ ' البقائی' نے اس کو ہمارے تمام علما کی طرف منسوب کیا ہے اور' البحلہ'' میں اس کو ترجیح دی ہے۔ اور یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تجمیر کے بعد ہاتھوا تھائے۔ اور تمام اقوال نی کریم من ٹیٹی آئیلم سے روایت کئے گئے ہیں۔ اور' البدائے' میں جو ہو وہ اولی ہے جیسا کہ' ابح'' اور' النہ' میں ہے۔ ای وجہ سے الشارح نے اس پراعتا دکیا ہے۔ فائم۔

هُوَ الْهُوَادُ بِالْهُحَاذَاةِ لِأَنَّهَا لَا تُتَيَقُّنُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلُ بِكَفَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَقِيلَ خَنَيْهِ (وَالْمَوْأَةُ) وَلَوْأَمَةً كَمَا فِي الْبَحْرِ، لَكِنُ فِي النَّهْدِعَنُ السِّمَاجِ أَنَّهَا هُنَا كَالرَّجُلِ وَفِي غَيْرِةِ كَالْحُرَّةِ (تَرْفَعُ) بِحَيْثُ يَكُونُ دُءُوسُ أَصَابِعِهَا (حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا) وَقِيلَ كَالرَّجُلِ (وَصَحَّ شُرُوعُهُ) أَيْضًا مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيم

محاذاۃ سے یہی مراد ہے۔ کیونکہ اس کا یقین نہیں ہوتا گراس طرح کرنے کے ساتھ اور اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب کرے۔اوربعض علاء نے فرمایا: ہتھیلیوں کارخ اپنے رخساروں کی طرف کرے اورعورت اگر چیلونڈی ہوجیسا کہ' البح'' ہیں ہے۔لیکن' النہ'' میں' السراح'' کے حوالہ سے ہے کہ یہاں لونڈی مرد کی طرح ہے اور اس کے علاوہ میں آزادعورت کی طرح ہے۔وہ (عورت) اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اس طرح کہ اس کی انگلیوں کے سرے اس کے کندھوں کے برابر ہوں اور بعض علاء نے فرمایا:عورت مرد کی طرح ہاتھ اٹھائے۔

### کانوں کی لواور کندھوں تک ہاتھ اٹھانے سے متعلق روایات میں تطبیق

4122 (قوله: هُوَ الْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاقِ) لِعِنْ 'ظاہر الروائی' کی کتب میں اور بعض احادیث کی روایات میں جو محاذاقا کا لفظ واقع ہاں ہے بہی مراد ہے جیسا کہ 'الحلہ' میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور انہوں نے اس کے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایات کے درمیان اس طرح توفیق دی ہے کہ دوسر اقول اس صورت میں ہے جبہاتھ مردی کی وجہ سے کپڑوں میں ہوتے تھے جیسا کہ امام 'طحادی' نے بعض روایات سے اخذ کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ صاحب کی وجہ سے کپڑوں میں ہوتے تھے جیسا کہ امام 'طحادی' نے بعض روایات سے اخذ کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ صاحب 'الہدائی' وغیرہ نے ان کی اتباع کی ہے۔' ابن الہمام' نے اس طرح توفیق پر اعتاد کیا ہے کہ کلائی سے کندھوں کے لئے ہاتھوں کو برابر کرتے وقت، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے لئے محاذاة حاصل ہوجاتی ہے۔ اور' ابوداؤ ذ' کی روایت کا صرت کی بہی ہے۔' الحلیہ'' میں فرمایا: بہی امام' شافق' ریٹیٹیلے کا قول ہے۔ ای پر امام' النووی' پلے ہیں۔ انہوں نے ''شرح مسلم'' میں فرمایا: جماہیر کے مذہب سے بہی مشہور ہے۔

4123\_(قوله: وَيَسْتَقُبِلُ الخ)اس كو "المنيه" اوراس كى شرح يس ذكركيا بـ

4124\_(قوله: أَنَّهَا) يعنى لوندى هنا يعنى اللهاني مين - يه القنيه "مين قيل كساته حكايت كياب - يسمعتمر وبي بجود الحليه" كي تنج مين البحر" مين ب-

4125\_(قوله: وَنِي غَيْرِهِ) بِيس ركوع، بجوداور تعود\_

4126\_(قوله: وَقِيلَ كَالرَّجُلِ)''الحن' نے امام''ابوحنیفہ' ح<sup>الین</sup>ئلہ سے روایت کیا ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے کانوں کے برابراٹھائے جیسے مرداٹھا تا ہے کیونکہ عورت کی ہتھیلیاں شرمگاہ نہیں ہیں۔''حلبہ''۔اور جومتن میں ہے''الہدائی' میں اس کی تھیجے کی ہے اور فرمایا: اس پرقنوت ،عیدین اور جنازہ کی تکبیر ہے۔

4127\_ (قوله: أَيْضًا الخ) يعنى جيها كرسابق تكبير كي ساته شروع موناصيح بي تسبيح وغيره سي شروع موناصيح ب

(بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ) وَتَحْمِيدٍ وَسَائِرٍ كَلِمِ التَّعُظِيمِ الْخَالِصَةِ لللهُ تَعَالَى وَلَوْ مُشْتَرَكَةً كَرَحِيمٍ وَكَرِيمٍ فِي الْأَصَحِّ، وَخَصَّهُ الثَّانِ بِأَكْبَرُو كَبِيرٌ مُنَكَّرًا وَمُعَرَّفًا زَادَفِى الْخُلاصَةِ وَالْكُبَارُ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا

تبیع بہلیل بخمیداور کلمات تعظیم جوخالص الله کے لئے ہوتے ہیں اگر مشترک بھی ہوجیسے الرحیم اورالکریم اصح قول میں ان کے ساتھ نماز میں شروع ہونا شیح ہوتا ہے اور امام'' ابو یوسف' رطیقیائے نے الله اکبر، الله کبید، نکہ 8اورالکبیر معرف کہنے کو خاص کیا ہے اور'' الخلاصہ'' میں الله الکبار مخفف اور مثقل کہنے کا اضافہ کیا ہے

لیکن مکروہ تحریکی کے ساتھ۔ کیونکہ تکبیر کے ساتھ شروع ہونا واجب ہے۔اورہم نے پہلے (مقولہ 4096 میں) پیش کیا ہے کہ واجب الله اکبر کا لفظ ہے آنے والے (اس مقولہ میں) تکبیر کے الفاظ سے۔اور'' الخزائن'' میں یہال فرمایا: کیا الله اکبر کے بغیر شروع کرنا مکروہ ہے۔ دوقعیج ہیں۔رانچ ہیے کہ بید کروہ تحریک ہے۔اوراس کا وجوب عام ہے نہ کہ عید کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ'' البح'' میں اس کوتحریر کیا ہے اس مواظبت کی وجہ سے جو ترک کے ساتھ متصل نہیں ہے۔

4128\_(قوله: وَسَائِرِ كَلِم التَّغْظِيم) جيسے الله اجل يا اعظم، يا الرحلن اكبر، يا لا اله الا الله، يا تبارك الله كيونكه دلائل ميں واردتكبير جيسے وَ مَ بَنَكَ فَكَيِّرُ ﴿ (المدرثر) اس كامِعنى تعظيم ہے۔اس ميں اجمال نہيں ہے اسكى كمل بحث "شرح المنيه" ميں ہے۔

4129\_(قوله: الْخَالِصَةِ ) يعنى جودعا كشائبه اوراين ماجت كشائبه عالص مو

4130\_(قوله: لَلْهُ تَعَالَى) يتعظيم كمتعلق بندكه الخالعه كمتعلق بـ ورنه ولومشتركية كقول كے خالف موگا \_ بہتراس كاكلية حذف كرنا بـ " تامل"

4131\_(قوله: في الأصّحِ) "الذخيرة" اور" الخانية "مين خاص كے ماتھ الى گتخصيص ميں سے جو بوه الى كے خلاف ہواور اختلاف اس صورت كے ماتھ مقيد ہے جب وہ الى چيز سے مصل نہ ہو جو اشتراك كوزائل كرد ب جب وہ الى چيز سے مصل نہ ہو جو اشتراك كوزائل كرد ب جب وہ الى چيز سے مصل ہو جو نمازكو فاسد كرديتى ہوتو الى چيز سے مصل ہو جو نمازكو فاسد كرديتى ہوتو الى چيز سے مصل ہو جو نمازكو فاسد كرديتى ہوتو بالا تفاق سي خيب العالم بالموجود والمعدوم يا العالم بالحوال الخلق جيميا كه "الحلية" ميں ہے۔ اور اس كى طرف "البزازية" ميں اشاره كيا ہے۔ "البخر" اور "النبخ" ميں بي فائده ذكركيا ہے۔ "

4132 (قوله: وَخَصَّهُ الثَّانِ) المام'' ابو بوسف' رطین کنز دیک نماز میں شروع ہونا صحیح نہیں گران الفاظ کے ساتھ جو التکبید مصدر ہے مشتق ہیں۔ اور صحیح امام'' ابو صنیفہ' رطینی اور امام'' محمہ'' رطینی ایک قول ہے جیسا که''اور'' اور ''الحلبہ'' میں''التحفه'' اور'' الزاد'' کے حوالہ ہے ہے۔

4133\_(قوله: وَالْكُبَارُ) يعنى كاف كے ضمہ كے ساتھ بمعنى الكبير جيباك "القاموں" ميں ہے۔ ظاہر يہ ہے كہ امام" ابو يوسف" روايتي ايكنز ديك اس كونكره ذكركرنا جائز ہے جيبا كہ الاكبر اور الكبير ميں جائز ہے۔ پس رجوع كرنا چاہئے۔ "حلبى"۔ <لَكَهَا صَحَّ لَوْشَىَ عَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ أَيِّ لِسَانٍ كَانَ، وَخَقَهُ الْبَرْدَعِىُ بِالْفَارِسِيَّةِ لِمَزِيَّتِهَا بِحَدِيثِ (لِسَانُ أَهُلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّةُ ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ قُهُسْتَانَ وَشَىَ طَاعَجْزَةُ،

جیسا کہ شروع ہونا سی ہے اگر بغیر عربی کے کسی زبان میں شروع ہوا ہو۔اور''البردی'' نے اس کو فاری میں کہنے کے ساتھ فاص کیا ہے۔ کیونکہ اس حدیث کی وجہ ہے اسے فضلیت حاصل ہے اہل جنت کی زبان العدیسیہ اور فصیح فاری زبان ہے(1) ''الدرّیہ' راکی تشدید کے ساتھ ہے۔''قبستانی''۔امام''ابو یوسف' راینٹایہ اورامام''محمہ'' راینٹایہ نے اس کے جُمز کی شرط لگائی ہے۔

4134\_(قوله: وَخَصَّهُ الْبُرُدَيَىُ) يرضعيف ہے۔ اور' البردی 'اکثر کے نزدیک دال مہملہ کے ساتھ ہے۔ یہ 'احمہ بن حسین' ہے۔ اور فارس ایک قلعہ کا نام ہے جس کی طرف ایک قوم منسوب ہے۔ اس سے مرادان کی لغت ہے۔ یہ اشرف لغت ہے اور عربی کے بعدمشہور اور عربی لغت کے قریب ہے۔ ''ابوالسعو د''۔' طحطا دی''۔

4135\_(قوله:بِحَدِيثِ) يه مزيتها كمتعلق بـ

4136 (قوله: وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّةُ) "المغرب من من مایا: الفارسیة الدریة ہے مرادسی زبان ہے۔ یہ و گر کی طرف منسوب کی گئ ہے۔ فاری میں اس سے مراد دروازہ ہے۔ یہ دال مجملہ اور راسا کنہ کے فتہ کے ساتھ ہے۔ اور جب تو وضعی طور پر دوحرفوں والے لفظ کی طرف نسبت کرے گا پھر اگر اس کا دومراحرف سیح موگا تو اس میں تضعیف اور عدم تضعیف دونوں جائز ہوں گے۔ پس تو گئم میں کے گا۔ کی تی تخفیف کے ساتھ اور کہتی تشدید کے ساتھ ۔ اور اگر دومراحرف لین ہوگا تو اس کی تضعیف لازی ہے جیسا کہ الا الشمونی ''نے' شرح الالفیہ 'میں اس کی وضاحت کی ہے۔ فاقہم ۔

ظاہریہ ہے کہ 'القبتانی' 'کاضبط الدَّدِیه راکی شد کے ساتھ لازم نہیں ہے۔

# فارسيه كي يانج لغات بي

"حلی" نے"ابن کمال" سے بیفائدہ تحریر کیا ہے:فاری کی پانچ لغات ہیں:

- ا فهدوید: اس زبان کوبادشاه این مجالس میں بولتے تھے۔
- ۲۔ دریّه: اس کووه بولتے تھے جو بادشاہ کے دروازے پر کھرے ہوتے تھے۔
  - س\_ فارسیه:جس کوفارس کے فقیداور جوان کے مناسب ہوتا وہ بولتا۔
- م ۔ خوذ سید: بیخوز ستان کی لغت ہے اس کوملوک اور اشراف بیت الخلا اور حمام میں برہند ہونے کے وقت بولتے تھے۔
  - ۵\_ وسريانية:ييوريان كى طرف منسوب باوروه عراق ب-

4137\_(قوله: وَشَرَ طَاعَجْزَهُ) يَعِنَ عُر بي مِن تَكبير كَهَ ہے جو عاجز ہے۔ اور معتبدا مام 'ابوصنيف' رطانيا كا تول ہے 'الطحطاوی' بلكة أكے (مقولہ 4150 ميں) آئے گاجواس براتفاق كا فائدہ ديتا ہے كداس ميں عجز شرط نہيں ہے۔

1 معجم الكبيرللطبر اني جلد 11 صفحه 185 مديث نمبر 11442

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخُطْبَةُ وَجَبِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ - وَأَمَّا مَا ذَكَمَ هُ بِقَوْلِهِ رَأُوْ آمَنَ أَوْ لَبَّى أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَتَى عِنْدَ ذَبْحٍ ، أَوْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِم أَوْ رَدَّ سُلَامًا وَلَمْ أَرَ لَوْ شَتَتَ عَاطِسًا رَأُو قَمَ أَ بِهَا عَاجِزًا ، فَجَائِرٌ إِجْمَاعًا ، قَيَّدَ الْقِمَاءَةَ بِالْعَجْزِلِأَنَّ الْأُصَحَّ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتُوى قُلْت وَجَعُلُ الْعَيْنِيّ الشُّهُوعَ كَالْقِمَاءَةِ

ال اختلاف پرخطبہ اور نماز کے تمام اذکار ہیں۔ رہاوہ جوال قول کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یا ایمان لایا یا تلبیہ کہایا سلام کیایا ذنج کے وقت پشیم الله پڑھی یا حاکم کے پاس گواہی دی یا سلام کا جواب دیا اور میں نے نہیں دیکھا کہ اگر چھینک مارنے والے کا جواب دیایا عجز کی حالت میں فاری میں قراءت کی توبالا جماع جائز ہے۔ قراءت کو عجز کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ اصح'' صاحبین' جوائد تیلیم کے قول کی طرف'' امام صاحب' راتھ تھیے کا رجوع ہے اور اس پر فتو کی ہے۔ میں کہتا ہوں: علامہ ''العینی'' کانماز شروع کرنے کو قراءت کی طرح بنانا،

4138\_(قوله: وَجَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاقِ)' النتار خانيه' مین' الحیط' کے حوالہ ہے ہے کہ اس اختلاف کی بنا پراگر نماز میں فاری میں تنبیح کہی یا دعا کی یا الله تعالیٰ کی ثنا کی یا تعوذ پڑھا یا لآ اِللهۤ اِلّّا اللهُ کہا یا تشہد پڑھا تو امام' ابو صنیفه' دایتے ہیں کے زدیک صحیح ہے لیکن آ کے مجمی زبان میں دعا کی کراہیت (مقولہ 4422میں) آئے گی۔

4139\_(قوله: وَأَمَّا مَا ذَكَّرَةُ) جونماز كاذكار عضارج بين اورامًا كاجواب فجائزًا جماعاً بـ

4140\_(قوله: أَوْ آمَنَ) ہمزہ کی مد کے ساتھ الایمان ہے مشتق ہے جیبا کہ'' البحر'' میں ہے۔''حلبی''۔ اور سلّم
لینی غیر پرسلام کیا اور بعض نسخوں میں اَسْلَمَ اسلام ہے ہے۔ اس بنا پر امن تشدید کے ساتھ التامین ہے ہوگا۔ پہلانسخہ بہتر ہے
کیونکہ وہ اس کے موافق ہے جوشار ح کے خط ہے'' الخز ائن'' میں میں نے دیکھا ہے۔ اور چونکہ التامین نماز کے اذکار سے ہے
گرید کہ یہ کفار کوا مان دینے ہے ہو۔ کیونکہ کتاب الجہاد میں متن میں آئے گا کہ وہ کی لغت میں ہوسیجے ہوگا۔

4141\_(قوله: وَلَهُ أَرَ الخ)اس كدرميان اورسلام لونان كدرميان فرق ظاهرنه موكار "حلى"\_

4142\_(قوله: قَيَّدَ الْقِمَاءَةَ بِالْعَجْزِ) اس كى طرف اشاره ہے كہ عاجزاً كا قول صرف قرء كے فاعل سے حال ہے ماقبل افعال سے نہيں۔

4144\_(توله: وَجَعُلُ) رفع كيماتهمبتدا إوراس كي خر: لاسلف له فيه كاقول بـ

4145\_(قولد: کَالْقِمَاءَقِ) یعنی اس میں عجز کی شُرط میں اور اس میں کہ'' امام صاحب' رطیقیٰ ایے نے'' صاحبین' رطیقیلیما کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔ کیونکہ'' صاحبین' رطیقیلیما کے نز دیک نماز کے تمام اذکار میں عجز شرط ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ وَلَا سَنَدَ لَهُ يُقَوِيهِ، بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّتَازُخَانِيَّة كَالتَّلْبِيَةِ يَجُوزُ اتَّفَاقًا، فَظَاهِرُهُ كَالْبَتْنِ رُجُوعُهُمَا إِلَيْهِ لَاهُوَ إِلَيْهِمَا فَاحْفَظُهُ، فَقَدُ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرِمِنُ الْقَاصِرِينَ

اس میں ان کے لئے سلف میں سے کوئی نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی سند نہیں ہے جواسے تقویت دے بلکہ 'التقار خانیہ'' میں نماز کے شروع ہونے کو تلبید کی طرح بنایا ہے۔ یہ بالا تفاق جائز ہے۔ پس اس کا ظاہر متن کی طرح ہے۔''صاحبین'' وطلافیلہانے''امام صاحب' والٹیملے کے قول کی طرف رجوع کیا ہے نہ کہ ''امام صاحب' والٹیمیہ نے''صاحبین' وطلاقیم کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس کو یا در کھو۔ اکثر کو تا ہ لوگوں پر یہ مشتبہ ہوا ہے۔

۔ 4146۔(قولہ: لا سکف که فید) بعن علامہ'' نین'' ہے پہلے یہ کس نے ٹیس کہا۔منقول یہ ہے کہ امام'' ابو صنیفہ'' رایشنلیانے''صاحبین'' رمالنظیم کے قول کی طرف عربی قراءت کی شرط میں رجوۓ کیا ہے مگر بجز کے وقت۔

ر ہاشروع کرنے کا مسئلہ تو کتب عامہ میں مذکوررجوع کے ذکر کے بغیراس میں اختلاف کا بیان ہے۔اورمتن کی عبارت جیسے''الکنز''وغیرہاس میں صرح کی طرح ہے۔ کیونکہ انہوں نے صرف قراءت میں عجز کی قید کا اعتبار کیا ہے۔

4148\_(قوله: بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّتَّادُ خَائِيَة كَالتَّذْ بِيَةِ) اس كى عبارت كى اصل يه ب: "شرح الطحاوى" يس ب اگرفارى ميں تكبير كهى، ياذ نح كے وقت فارى ميں بِسْمِ اللهِ كهى، يا حرام كے وقت فارى ميں تلبيد كبا، ياكى زبان ميں كہا خواه عربي اچھى طرح جانتا ہو يانہيں بالا تفاق جائز ہے۔

 حَتَّى الشُّهُ نَبُلَاكِ فِي كُلِّ كُتُبِهِ فَتَنَبَّهُ (لَا) يَصِحُّ إِنْ أَذَّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ ذَكَرَهُ الشَّوْرَاةِ أَوْ الثَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ، الْحَدَّادِيُّ، وَاعْتَبَرَ الزَّيْلَعِيُ التَّعَارُفَ فَرُوعٌ قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ،

حتیٰ که''شرنبلالیٰ' نے اپنی تمام کتب میں یہی کہاہے پس تم آگاہ رہو صحیح نہیں ہے اگر فاری میں اذان دی اصح قول پراگر چہ معلوم بھی ہو کہ بیاذان ہے۔اس کو'' الحدادی'' نے ذکر کیا ہے اور''الزیلعی'' نے تعارف کا اعتبار کیا ہے۔ فاری میں قراءت کی یا تورات یا نجیل پڑھی

بیان ہے جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 4146 میں) بیان کیا ہے۔ رہاوہ جو 'النتار خانیہ' میں ہے وہ شروع کی تکبیر میں غیر صرت ہے۔ بلکہ وہ تکبیر تشریق یا ذبح کی تکبیر کامحمل ہے۔ بلکہ بیاولی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس کونماز سے خارج اذکار کے ساتھ ملایا ہے۔ رہی متن کی عبارت تو وہ امام' ابو حنیف' رہینئایہ کے قول پر مبنی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جوعلا مہ'' عینی'' پر'' امام صاحب'' رائٹھلیہ کے'' صاحبین'' رملانۂ بلیم کے قول کی طرف رجوع کرنے کے دعویٰ میں اعتر اض وار د ہوا وہ ان پر'' صاحبین'' رملانۂ بلیما کا'' امام صاحب'' رملائٹھلیہ کے قول کی طرف رجوع کرنے کے دعویٰ پر اعتراض وار دہوتا ہے۔

4151\_(قوله: حَتَّى الشُّرُنْبُلَالِيُ ) يعني "شرنبلالي،" پرجمی بيه مشتبه ہو گيا۔ پس (حتی) ابتدائيه ہے اور خبر محذوف ہے۔ حتیٰ عاطفہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بیقصور نہیں کر سکتے کہ شارح فاضل نے علاء کے ساتھ اوب کی کمی کا مظاہر کیا حتیٰ کہ انہوں نے ''الشرنبلالی'' کو قاصرین میں شامل کر لیا۔

جان لو کہ شارح پر بھی میخفی رہا۔ پس انہوں نے''الملتقی'' پراپنی شرح اور''الخزائن' میں علامہ''عین'' کی پیروی کی ہے بلکہ بیہ''البرہان الطرابلسی'' پر''مواہب الرحمٰن' کے متن میں میخفی رہا۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: اصح''امام صاحب'' برائیٹیا کا''صاحبین'' دیلائیلیہ کے قول کی طرف عربی سے عاجز کے علاوہ کے لئے فاری میں قراءت اور شروع کرنے کے عدم جواز میں رجوع ہے۔

فارى ميں اذ ان كائحكم

4152\_(قوله: وَاعْتَبَرَ الزَّيدَعِيُ التَّعَادُ فَ) اس پرصاحب "الهدائي" في جزم كيا ہے۔ اور الشراح في اس كو برقر ارد كھا ہے۔" الكفائي" ميں "المبسوط" كے حوالہ ہے ہے كہ الحن في "ابوضيف" روائيت كيا ہے كہ اگر كى في فارى ميں اذان دى اور لوگ جانتے ہوں كہ بياذان ہے و جائز ہے در نہ جائز نہيں ہے كيونكہ مقصود ...... آگاہ كرنا ہے جو حاصل نہ ہوا۔

فارى ميں قراءت كاتھم يا تورات اورائجيل كى قراءت كاتھم

4153\_(قوله: قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ) يعنى عربى يرقدرت موتى موع فارى من قراءت كى

4154\_ (قوله: أَوْ التَّوْرَاقِ الخ) قَرَاعَ كمفعول مخذوف يرعطف كي وجد مضوب باوروه مخذوف مفعول

إِنْ قِطَّةً تَّفْسُكُ، وَإِنْ ذِكْمَ الاَ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْبَحْرِ الشَّاذَّ، لَكِنْ فِي النَّهْ ِ الْآوَجَهُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ

اگر کوئی قصہ پڑھا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر ذکر پڑھا تونہیں۔ اور اسکے ساتھ'' البح'' میں شاذ قراءت بھی لاحق ہے۔ لیکن ''النہ'' میں ہے: بہتر بیہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی

القرآن ہے۔''حلبی''۔

4155\_(قوله: إنْ قِصَّةُ) اس تفصیل کو' الفتخ' میں دونوں تولوں کے درمیان توفیق دیتے ہوئے اختیار کیا ہے اور سے دونوں تول وہ ہیں جوصاحب' البدایہ' نے ذکر کئے ہیں کہ عدم فساد میں اختلاف نہیں جب اس نے اتنا کلام عربی میں پڑھ لیا ہوجس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے اور جو' البخم النسفی' اور' قاضی خان' نے ذکر کیا ہے کہ ' صاحبین' جوان تیل ہے کرد یک نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اور' الفتح' میں فرمایا: بہتر یہ ہے کہ جب پڑھا گیا کلام تقص ، امر ، نبی کی جگہ سے ہوتو اس کی قراءت سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت وہ غیر قرآن سے کلام کرنے والا ہے بخلاف اس کے جب وہ ذکر یا تنزیمہ کی جگہ سے ہوتو نماز فاسد ہوگی جب اس نے صرف اس پر اکتفا کیا ہو کیونکہ نماز قراءت سے خالی رہ گئی۔'' البح' میں اس کی اتباع کی ہوتو نماز فاسد ہوگی جب اس نے صرف اس پر اکتفا کیا ہو کیونکہ نماز قراءت سے خالی رہ گئی۔'' البح' میں اس کی اتباع کی ہوتو نماز فاسد ہوگی جب اس نے صرف اسی پر اکتفا کیا ہو کیونکہ نماز قراءت سے خالی رہ گئی۔'' البح' میں اس کی اتباع کی ہوتو نماز فاسد ہوگی جب اس نے صرف اسی وجہ سے الشارح نے اس پر جزم کیا ہے۔

# شاذقراءت كاحكم

4156\_(قوله: وَأَلْحَقَ بِهِ بِى الْبَهْمِ الشَّادِّ) لِعنی شاذ قراءت کوبھی اس تفصیل پر بنایا ہے اس کے ساتھ فساد اور عدم فساد کے قول کے درمیان توفیق دیتے ہوئے۔

مرد است کے درمیان فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ فرایا: میرے نزدیک ان کے درمیان فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ فاری اصلاً قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ عرف شرع میں قرآن صرف عربی کو کہا جاتا ہے۔ پس جب وہ قصہ پڑھے گاتو وہ لوگوں کے کلام کے ساتھ متعلم ہوگا بخلاف شاذ کے۔ کیونکہ بیقرآن ہے مگراس کے قرآن ہونے میں شک ہے۔ پس اس کے ساتھ نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہقصہ بھی ہو۔ اور اس میں عدم فساد پر فقہانے اتفاق حکایت کیا ہے۔ اور اوجہ وہ ہے جو'' المحیط'' میں اس کی فاسد نہ ہوگی اگر چہقصہ بھی ہو۔ اور اس میں عدم فساد پر فقہانے اتفاق حکایت کیا ہے۔ اور اوجہ وہ ہے جو'' المحیط'' میں اس کی تاویل سے شمالائم کا قول ہے فساد کے بارے میں جب وہ صرف قراءت شاذہ پر اکتفا کرے۔ یعنی فساد قراءت متواترہ کے ترک کی وجہ سے ہوگانہ کہ قراءت شاذہ کی وجہ سے لیکن اس پر اعتراض وار دہوتا ہے کہ قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں۔ اور وہ فار شین غیر قراءت اور غیر ذکر قطعا ممنوع ہے۔ اور جوقصہ تھا اور اس کی قرءانیت ثابت نہیں تھی وہ نہ قراءت ہوئی اور نہذکر ہواتو وہ نہاز کوفاسد کر دے گا بخلاف اس کے جوذکر ہو۔ کیونکہ اگر چہاس کی قرءانیت ثابت نہیں تو وہ کلام نہ ہوا کیونکہ وہ ذکر ہے لیکن اگر خوات کی براکتفا کیا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر اس کے ساتھ متواتر قراءت میں سے اتنا قراءت کیا جس کے ساتھ نمون ہوئی دی ہا اور اس پر 'المحیط'' کے کلام کو محول کرنامتھیں ہے۔ ہونماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ ہوہ جس کے ساتھ متواتر قراءت میں سے اتنا قراءت کیا جس کے ساتھ نمون کے متور کی متاور اس پر ''المحیط'' کے کلام کو محول کرنامتھیں ہے۔ ہونہ نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ ہوہ جس کے ساتھ ''المحیط'' کے کلام کو محول کرنامتھیں ہے۔

### وَلاَيُجْزِئُ كَالتَّهَجَى وَتَجُوزُ كِتَابَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ لا أَكْثَرَ،

اور جائز بھی نہ ہوگی جیے حروف تبجی اور ایک یا دوآیات کا فاری میں لکھنا جائز ہے زیادہ نہیں۔

وان قرأ الهكتوب فى الصحف الاولى اذا كان كالتسبيح ليس يغير الرصحف اولى بين المصحف الاولى اذا كان كالتسبيح ليس يغير الرصحف اولى بين الكه المرادة والمرادة وال

#### متواتر اورشاذ قراءت كابيان

وہ قرآن جس کے ساتھ بالا تفاق نماز جائز ہوتی ہے وہ وہ ہے جوان مصاحف میں محفوظ ہے جو حضرت عثمان نے بڑے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجے تھے۔ یہ وہ ہے جس پر قراء ائمہ عشرہ کا اجماع ہے۔ یہ جملۂ اور تفصیلاً متواتر ہے۔ پس قراء تسبعہ (سات قراء تیں) سے دس قراء توں تک شاذ نہیں ہے شاذ وہ ہے جو دس کے علاوہ ہے اور یہی تھے ہے۔ اس کی مکمل شخصیت "فاوی کیا مدقاسم" میں ہے۔

نماز میں تنجی کا تھم

4158\_(قوله: كَالتَّهَحَى)"الوبهانية من فرمايا:

ولیس التهجی نی الصلاق بهفسد ولا مجزی عن واجب الذکر فاذکروا تهجی نماز میں مفرنیس اور ندواجب ذکر کے لئے کفایت کرتی ہے پس ذکر کرو۔

"القنيه" ميں بيمسكه ہے۔" الشرنبلالی" نے اس کی شرح میں فرمایاً: اس کی صورت بيہ کہ کوئی شخص نماز میں ہے۔ سب ساتھ میں الشرنبلالی اللہ اللہ اللہ اللہ من اللہ من

"ابن الشحنه" نے کہا: اس کی وجہ ظاہر ہے۔ لیکن کتاب الصلوٰۃ میں اس کی مثل ذکر کیا ہے جو' القنیہ" میں ہے۔

"الله داد " بين باب سجود التلادة بين التخنيس "اور" الخانية "كحواله سے به: ال كے ساتھ سجدہ واجب نہيں ہوگا اور يه نماز ميں قراءت كے قائم مقام نہ ہوگا ۔ كيونكه اس نے قرآن نہيں پڑھااور نماز فاسد نہيں كرے گا كيونكه يہى حروف قرآن ميں ہيں ۔

ندکور رسم کا ظاہر سے ہے کہ مرادحروف کے مسیات کی قراءت ہے نہ کہ اس کے اساء کی قراءت ہے مثلاً سین، با، جا، الف، نون۔اور کیا اس کا تھم اس طرح ہے؟ میں نے بنہیں دیکھا۔

4159\_(قوله: وَتَنجُوزُ الخ) "الفتى" من" الكافى" كحواله سے بار وه فارى ميس قراءت كا عادى موكا يا وه

وَيُكُنَهُ كَتُبُ تَفْسِيرِهِ تَحْتَهُ بِهَا روَلُوشَىَعَ بِ) مَشُوبٍ بِحَاجَتِهِ كَتَعَةُ ذِ وَبَسْمَلَةِ وَحَوْقَلَةٍ وَ (اللَّهُمَّ اغْفِيُ لِى أَوْ ذَكَىَ هَاعِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ يَجُزُ، بِخِلَافِ اللَّهُمَّ فَقُطْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِمَا فِي الْأَصَحِ

قر آن کے پنچقر آن کی تفییرلکھنا مکروہ ہے۔اگرنماز کوشروع کیاا پسے کلمات کے ساتھ جواس کی حاجت ہے متصل ہوں جیسے اُعُوّذُ پِاللّهِ اور بِنسیماللّهِ اور لاحول ولا قوۃ الخاور اللهم اغفہ لی، یااس کوذ نے کے وقت ذکر کیا تو جائز نہ ہوگا بخلاف صرف اللهم کے۔کیونکہ اللهماصح قول میں

مصحف کو فاری میں لکھنے کا ارادہ کرے گا تو اسے منع کیا جائے گا۔اگروہ ایک آیت یا دوآیتوں میں ایسا کرے گا تو منع نہیں کم**یا** جائے گا۔اگر قر آن اور ہر حرف کی تفییراوراس کا ترجمہ لکھے گا تو جائز ہوگا۔

4160\_(قوله: وَيُكُمَّ كُو المَّخَ) جوہم نے ابھی (سابقہ مقولہ میں)'' الفتح'' کے حوالہ نے نقل کیا ہے بیاس کے خالف ہے۔ لیکن میں نے الشارح کے خطے '' الخزائن' کے حاشیہ میں'' المجتبیٰ' کے باب الحظر کے حوالہ سے دیکھا ہے کہ المصحف میں فاری میں تفسیر لکھنا مکروہ ہے جیسا کہ بعض علما کی بیعادت ہے۔ اور'' البندوانی'' نے اس میں رخصت دی ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ زبان فاری سے مقیر نہیں۔

4161\_ (قوله: بِمَشُوبٍ ) يَعَنُ كُلُوطٍ \_

4162 (قوله: وَبَسْبَكَةِ) '' ذخِره' میں اس کی علت بیان کی ہے کہ بیسیم الله برکت حاصل کرنے کے لئے ہے گویا یہ پڑھنے والے نے کہا: اے الله! میرے لئے اس کام میں برکت وے ۔'' الزیلعی'' کے کلام کا ظاہر اس کی ترجی ہے '' الحلب'' میں ہے: یہ دلائل کے زیادہ موافق ہے۔'' النبر'' میں '' السراج'' اور'' فقاوی المرغینا فی '' کے حوالہ ہاس کی تھی منقول ہے۔ اور '' البخر' میں'' الجبی 'اور'' المجنی '' کے حوالہ ہے جواز منقول ہے اور اس کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ یہ خالص ذکر ہے۔ اور اس کی دلیے ہیں اس پر جزم کیا ہے اور اس کی دلیل ذبیحہ پر اس کا جواز ہے جس میں خالص ذکر شرط ہے۔ اور '' المنظوم الو بہانی' میں اس پر جزم کیا ہے اور اس کو امام'' ابو حنیف' دلیے پر اس کا جوالہ ہے بقل کیا ہے۔ اور اس کی شرح میں'' الحلو انی''،'' ظہیر اللہ بن المرغینا فی ''،'' قاضی عبد الجبار'' اور'' شہاب اللہ می '' کے حوالہ سے بقل کیا ہے۔ اور پہلے قول کو' صاحبین' برط شیا کا قول بنایا ہے تا کہ دوایات کے درمیان توفیق پیدا کریں۔ فاقبیم۔

4163\_(قوله: وَحَوْقَكَةِ) لِعِن يمعنى ميں دعاہے۔ گويا اس نے يول كبا: اے الله! مجصابى نافر مانى سے چھيرد سے اور مجصابى طاعت پر توت دے۔ كيونكه نه گناه سے بيخے كى طاقت ہے نه نيكى كرنے كى قوت ہے مگر تيرى توفيق سے اے الله ۔ 4164\_(قوله: أَوْ ذَكَرَهَا) يعنى اللهم اغفى لى كوزئ كے وقت ذكر كيا۔

4165\_(قوله: في الأصِّحِ) الى طرح "الحلب" من "الحيط" و"الذخيرة" وغيرها كي حواله سے ذكر ب اوروه الى كے خلاف بي الله بي الله بي الله بي ياكو خلاف بي "الجوہرة" ميں جس كي تقييج كى بے۔ اورية "سيبوية" كے مذہب كى بنا پر بے۔ كيونكه اللهم كى اصل يا الله بي ياكو

كَيَا اللهُ (وَوَضَعَ) الرَّجُلُ (يَوِينَهُ عَلَى يَسَادِ لِا تَحْتَ سُرَّاتِهِ آخِذَا دُسْغَهَا بِخِنْصَى لِا وَإِبْهَا مِهِ)هُوَ الْهُخْتَادُ، دونوں (نماز شروع كرنے اور ذكى) مِيں جائز ہے جيسے ياالله ۔اور مردا پنے دائي ہاتھ كو بائي ہاتھ پرناف كے نيچ ركھے اس طرح كدوه اپنى چھوٹى انگى اور اپنے انگوشھ سے كلائى كو پكڑ ہے ہوئے ہو۔ يہى مختار ہے۔

حذف کیا گیا ہے اور اس کے عوض میم رکھا گیا ہے۔ اور الکوفیوں سے مروی ہے کہ اس کی اصل یا الله امنا بخید ہے جملے کو حذف کیا گیا سوائے میم کے ۔ پس بیدعا ہے ثنائہیں ہے۔

اوراس کاردالله تعالیٰ کے اس ارشاد ہے کیا گیا ہے:الٹُھُمَّ اِنْ گانَ لَهٰذَا لُهُوَ الْحَقَّ (الانفال:32)اس کی تممل بحث ''طبی''میں ہے۔

4166\_(قوله: كَيَا اللهُ) اس كماته بالاتفاق شروع موناصح بهد 'خزائن' ـ

باته باندھنے کا طریقہ

4167\_(قولہ: آخِذًا رُسْغَهَا) یعنی ہاتھ کی کلائی بیرا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ ہے یا دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے جبیبا کہ 'القاموں''میں ہے۔

4168 (قوله: بِخِنْصَرِةِ وَإِبْهَاهِهِ) يعنى جَهونَى انگلى اور انگو شخے كے ساتھ كلائى پر حلقه بنائے اور تين انگليوں كو كھيلائے جيسا كە ' شرح المنيه' ' ميں ہے: اور اس طرح ' ' النه' ' ' البحراج ' ' ' المعراج ' ' ' الكفايي ' ' ' الفقايي ' ' الفقايي ' اور ' السراج ' وغيرها ميں ہے۔ ' البدائع ' ميں فر مايا: اپنے انگو شخے ، جھوٹی انگلی اور اس كے ساتھ والی انگلی ہے حلقہ بنائے اور درميانی اور مسجد انگلی كو كلائی پر کھے۔ ' الحلب ' ميں اس كی متابعت كی ہے اور اس كی مثل ' شرح الشیخ اساعیل ' میں ' الحبتیٰ ' عے حوالہ ہے ہے۔

2169 (قوله: هُوَ الْمُخْتَارُ) اس طرح ''افتح''اور''التبیین' میں ہے۔کثیرمشائخ نے اس کو ستحس قرار دیا ہے تاکہ احادیث میں رکھنا اور پکڑنا جو دونوں مروی ہیں وہ دونوں کا جامع ہوجائے اور فدہب پراحتیا طاعمل کرنے والا ہوجیسا کہ ''الجتیٰ' وغیرہ میں ہے۔سیدی''عبدالغیٰ' نے ''شرح ہدیدا بن العماد'' میں فرمایا: اس میں نظر ہے۔ کیونکہ وضع (رکھنا) کا قائل تمام انگلیوں کا رکھنا مراد لیتا ہے اور اخذ ( پکڑنا) کا قائل تمام کو پکڑنا مراد لیتا ہے۔پس بعض کا پکڑنا اور بعض کا رکھنا نہ پکڑنا ہے اور نہ دکھنا ہے۔ بل بعض کا پکڑنا اور بعض کا رکھنا نہ پکڑنا ہے اور نہ دکھنا ہے۔ بلکہ میرے نزد یک مختاران میں سے ایک ہے تا کہ سنت کی موافقت ہوجائے۔

وَتَضَعُ الْمَرُأَةُ وَالْخُنْثَى الْكُفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ ثَدِيهَا رَكَمَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِينِ بِلَا إِرْ سَالِ فِي الْأَصَرِّرُوهُوَ سُنَّةُ قِيَامِ طَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاعِدَ لَا يَضَعُ وَلَمْ أَرَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي مَجْءَعِ الْأَنْهُ ِ الْمُرَادُ مِنْ الْقِيَامِ مَا هُوَ الْأَعَمُّ لِأَنَّ الْقَاعِدَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ

اورعورت اور خنٹی (خسرہ) پتان کے پنچ تھیلی پر تھیلی رکھیں تکبیر ہے فورا فارغ ہوئے کے بعد اسح قول میں ادسال (ہاتھ چھوڑے) بغیر۔اور ہاتھ باندھنا قیام کی سنت ہے۔اس کا ظاہر یہ ہے کہ بیٹینے والا ہاتھ اس طرح نہ رکھے جبکہ میں نے اس کی تصریح نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ''مجمع الانہر'' میں دیکھا کہ قیام سے مراد وہ ہے جوائم ہے۔ کیونکہ بیٹھنے والا بھی اس طرح کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس پروارد ہوگا کہ ایک وقت میں ایک حدیث پر عمل کرے گا تو دوسری حدیث پر عمل کوترک کرنے والا ہوگا اورا جادیث میں واردوضع اورا خذہاں میں کیفیت کا بیان نہیں ہے۔ اور مشائخ نے اس میں دونوں احادیث پر عمل کو مستحسن قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ پکڑنے میں وضع بھی ہے اور زائد بھی ہے۔ اور اصول کا قاعدہ ہے کہ جب ظاہر اُدومتعارض دلائل کو جمع کرناممکن ہوتو ان میں ہے کی ہے بھی اعراض نہیں کیا جائے گا۔'' فتا مل''

4170 \_ (قوله: الْكُفَّ عَلَى الْكُفِّ) اس كون الخرائن "كهاشيه من الغزنوية" كى طرف منسوب كياب ـ

4171\_(قوله: تَحْتَ ثَدُيهَا) اى طرح ' الهنيه ' كبعض نسخوں ميں ہے۔ اور بعض نسخوں ميں : على ثديها ہے۔ ' الحلبہ ' ميں فرما يا: يہ كہنا بہتر تھا: على صددها جيسا كه علاء كے جم غفير نے كہا ہے نہ كہ على ثديها كہنا بہتر ہے۔ اگر صدد (سينه) پر ہاتھ موں گے توبه ثديها كومتلزم ہوگا اس طرح كه ہر ہاتھ كى كلائى كا بعض بستان پرواقع ہوگا ليكن بيا فاده سے مقصود نہيں ہے۔

4172\_(قوله: كَمَا فَرَاغَ) يه كاف مباورت ب ماك ساته متصل موتا ب جيسے سلِمْ كها تدخل (توسلام كرفوراً داخل مونے كے بعد\_"مغنى اللبيب" بيس بيفل كيا ہے۔

4173 (قوله: بِلَا إِرْسَالِ) بِهِ 'ظاہرالروابِ ' ہے۔امام' 'محمد' رِالَیْنیایے ہے' النوادر' میں مروی ہے کہوہ ثنا پڑھنے کی حالت میں ہاتھوں کو چھوڑے رکھے اس بنا پر کہ دضاع (ہاتھ کی حالت میں ہاتھوں کو چھوڑے رکھے اس بنا پر کہ دضاع (ہاتھ رکھنا) اس قیام کی سنت ہے ظاہرالمذہب میں جس کے لئے تھر بنا ہے، اور امام' 'محمد' رِالَیْمَایہ کے نز دیک ہاتھ رکھنا قراءت کی سنت ہے۔''حلہ''۔

4174\_(قوله: فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُوِ) اس كَى مثل ملا ' على القارئ ' كى شرح ' النقائي ' ميں ہے جيسا كه يه ' عاشيه المدنى "ميں باب الوتر والنوافل ميں اس كوفقل كياہے۔

4175\_(قوله: مَاهُوَ الْأَعَمُّ) يعنى قيام حقيق اور قيام عكمى ميس سے ہرايك كوشائل ہے۔ كيونكه نوافل ميس اور فريضه

وَلَهُ قَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَيَضَعُ حَالَةَ الثَّنَاءِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَكُبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ لَا يُسَنُّ رِفِ قِيَامٍ بَيْنَ دُكُوعٍ وَسُجُودٍ ) لِعَدَمِ الْقَرَادِ (وَ) لَا بَيْنَ (تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ) لِعَدَمِ الذِّكْيِ

اس قیام کے لئے قرار ہوجس میں ذکر مسنون ہو۔اور ثنا کی حالت میں اور دعا قنوت میں اور جنازہ کی تکبیرات میں (ہاتھ ہاندھ کر) رکھے۔اور سنت نبیں (ہاتھ باندھ کررکھنا) رکوع اور سجود کے درمیان کے قیام میں۔ کیونکہ اس میں قرار نہیں ہے۔ اورعیدین کی تکبیرات کے درمیان (بھی ہاتھ باندھنا) سنت نہیں کیونکہ ان میں ذکر نہیں

میں اور جوفر یصنہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اس میں عذر کی وجہ سے بیٹھنا قیام کی طرح ہے۔

ظاہریہ ہے کہ پبلو کے بل لیٹنا بھی اس طرح ہے کیونکہ یہ قیام کے قائم مقام ہے۔" رحمتی"۔

4176\_(قوله: لَهُ قَرَارٌ) جان لوك "البدائع" بين اصل شيخين كاس قول يربنايا بجوظا برالمذ بب بك دوضع اس قیام کی سنت ہے جس کے لئے قرار ہوجیسا کہ (مقولہ 4173 میں ) پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض نے اصل شیخین کے قول پر بنايا ہے اس قيام كى سنت ہے جس ميں ذكر مسنون ہو۔اس كى طرف "الحلو انى" اور" السرخسي" وغير ہما گئے ہيں۔" الهداية" ميں ہے: یبی صحیح ہے۔اس پر'' المجمع'' وغیرہ میں چلے ہیں۔'' البحر'' میں دونوں اصلوں کے درمیان اس طرح جمع کی کوشش کی ہے کہ دونوں کوایک اصل بنایا ہے اور ان کے شاگر د' 'المصنف'' نے ان کی اتباع کی ہے۔ حالائکہ صاحب' الحلبہ'' نے'' شیخ الاسلام'' نے تقل کمیا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ میں ذکر کمیا ہے کشیخین کے قول پررکوع کے قومہ میں ہاتھوں کو چھوڑ دے اور دوسری جگہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ہاتھوں کور کھے۔ پھراس طرح توفیق دی ہے کہ اس کا منشاد ونوں اصلوں کا اختلاف ہے کیونکہ ال قومه میں مسنون ذکر ہے اور وہ میع یا تحمید ہے جبیا کہ''الملتقط'' میں اس پر چلے ہیں۔اور بید دنوں کے تغایر کا تقاضا کرتا ہے جیما کرتونے ملاحظہ کیا۔ اور ' السراج' ' کا آئندہ کلام اس کی تائیر کرتا ہے جیما کہ ہم اس کو (مقولہ 4179 میں ) ذکر کریں گے۔ای وجہ سے جب'' ہدایہ' میں فر ما یا کہ تو مہیں ہاتھ جھوڑ دےتو'' الفتح'' میں اس پراعتر اض کیا ہے کہ یہ تب ممکن ہوگا جب کہا جائے کہ تحمید وسمیع اس میں سنت نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف منتقل ہونے میں ظاہر نصوص کا اختلاف ہے۔ ہاں وسمنلا مکین' نے ذکر کوطویل کے ساتھ مقید کیا ہے۔اوراس کے ساتھ' الہدایہ' سے اعتراض دور ہوجاتا ہے۔لیکن جب ذکر طویل ہو تواس سے اس قیام کا ہونالا زم آتا ہے جس کے لئے قرار ہو ۔ پس بیاس کی طرف راجع ہوگا جو ' البحر' میں کہا ہے ۔ فلیتامل ۔ 4177\_(قوله: فِيهِ ذِكْنٌ مَسْنُونٌ ) يعني ذكرمشروع بوخواه فرض بونياواجب بوياسنت بويـ "اساعيل عن البرجندي" \_ 4178\_(قوله: لِعَدَمِ الْقَرَادِ) بيا بي اطلاق پرنهيس كيونك فقهاء كاقول بي كينوافل يرصف والا اگر جيسنت مواس ك ليختميد ك بعد وارد دعائي پر هناسنت ب جيسے مل السبوات والارض الخاور اللهم اغفىلى وارحمنى دونوں سجدوں کے درمیان۔''نہر''۔

اس كا مقتضايه ب كدوه نوافل ميں اپنے ہاتھوں كو باندھے ببلد ميں نے كسى سے اس كى تصر يح نہيں ديھى " تامل " ليكن

مَا لَمْ يُطِلُ الْقِيَامَ فَيَضَعُ سِمَاجِ (وَقَىَّأَ) كَمَا كَبَرَ (سُبْحَانَك النَّهُمَّ تَارِكًا) وَجَلَ ثَنَاؤُك إِلَّا فِي الْجِنَالَةِ (مُقْتَصِمًا عَلَيْهِ) فَلَا يُضَمُّ وَجَّهْت وَجُهِي إِلَّا فِي النَّافِلَةِ، وَلَا تَفْسُدُ بِقَوْلِهِ (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)

جب تک قیام طویل نہ ہو۔ پس وہ ہاتھ باندھ کرر کھے (اگر قیام میں طول ہو)''سواٹ'۔ اور جونبی تکبیر کہے تو سبحانك اللهم پڑھے و جل ثناءك نہ پڑھے گر جنازہ میں ثنا پر اكتفا كرتے ہوئے۔ اس كے ساتھ نہ ملائے: و جهت و جهى مگر نوافل میں \_انااول البسلمین (1) ہے

(مقولہ 4176میں) گزشتہ دونوں اصلوں کے اطلاق کا یہی مقتضا ہے۔ اور اس کا مقتضایہ ہے کہ صلاق الشبیح میں وہ ہاتھوں کو باندھے۔ پھرمیں نے دیکھا کہ'طحطاوی''اور''الرحمتی''اور''السایحانی'' نے بطور بحث ذکر کیا ہے۔

4179\_(قوله: مَا لَمُ يُطِلُ الْقِيَامَ فَيَضَعُ) لِعِن اگر قيام كولمباكر بيلوگوں كى كثرت كے لئے تو وہ ہاتھ باندھ لے۔ بياس اصل پر بنی ہے كہ بيا ہے قيام كی سنت ہے جس كے لئے قرار ہونہ كہ بياس قيام كی سنت ہے جس ميں مسنون ذكر ہو۔ اور بياس پر بھی دلالت كرتا ہے كہ بيد دواصل ہيں ايک اصل نہيں ہے جبيبا كہ ہم نے (مقولہ 4176 ميں) ذكر كيا ہے۔ معلى اللہ من اللہ علی اللہ علی اللہ من اللہ علی ہے۔ 4180 ميں ہے۔

4181\_(قوله: تَارِكُا الخ) بي ظاہر الروابي ہے، 'نبدائع''۔ كيونكه مشاہير ميں نقل نہيں كيا گيا ہے، ''كافئ'۔ پس بغيرزيادتى كے مروى پرمحافظت كے لئے اس كو ہرنماز ميں ترك كرنا اولى ہے اگر چه بيالته تعالىٰ كى تعريف ہے'' ہحر، حلہ''۔ اس ميں اس كى طرف اشارہ ہے كه 'نہدائي' ميں جو ہے كه 'اس كوفر ائفل ميں نه پڑھے' اس كاكوئى مفہوم نہيں -ليكن صاحب ''بدائي' ئے اپنى كتاب ' مختارات النوازل' ميں فرمايا كه جل ثناء كاقول مشاہير كتب ميں فرائفل ميں منقول نہيں اور جس ميں دوايت كيا گيا ہے وہ نماز تہجد ہے۔

4182\_(قوله: إلَّا فِي الْحِنَازَةِ) اس كو''شرح المهنيه الصغير' ميں ذكر كيا ہے۔ اور اس كوكسى طرف منسوب نہيں كيا ہے۔ اور اس كوكسى طرف منسوب نہيں كيا ہے۔ اور ميں نے بيكسى عالم كے ليے نہيں ديكھا سوائے اس كے جوہم نے''الہدایہ' اور'' مختارات النوازل' كے حوالہ سے (سابقہ مقولہ ميں) لكھا ہے۔

4183\_(قوله: مُقْتَصِمًا) اسم فاعل ہے قراء کے فاعل سے حال ہے یا اسم مفعول ہے قراء کے مفعول سے حال ہے اور وہ سبحانك اللهم الخ ہے۔ "حلي"۔

4184\_(قولد: إلَّا فِي النَّافِلَةِ) كيونكه جواخباريين وارد ہے وہ نوافل پرمحمول ہے۔ پس نوافل ميں بالا جماع اس كو پڑھے گا۔اور متاخرين كااختياريہ ہے كہ وہ ان وجھت شروع كرنے سے پہلے پڑھے۔''معراج''۔

اور''المنی'' میں ہے:''صاحبین' رطالتا کے زر کی افتاح سے پہلے یہ کہے یعنی نیت سے پہلے، نیت کے بعد

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة الهسافيين، باب الدعاء في صلوة الليل، جلد 1، صفح 756 ، مديث تمبر 1340

فِي الْأَصَحِّ (إِلَّا إِذَا) شَرَعَ الْإِمَامُرِفِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ (كَانَ مَسْبُوقًا) أَوْ مُدُرِكًا (وَ) سَوَاءٌ كَانَ (إِمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ) أَوْ لَا (فَ)إِنَّهُ (لَا يَأْتِي بِهِ) لِمَا فِي النَّهْرِعَنُ الصُّغْرَى

اصح قول میں نماز فاسد نہ ہوگ ۔ مگر جب امام قراءۃ شروع کر چکا ہوتو مقتدی خواہ مسبوق ہو یا مدرک ہواورخواہ امام جہری قراءت کرر ہاہو یا جبری نہ کرر ہاہو مقتدی ثنانہ پڑھے۔ کیونکہ' النہ''میں' الصغر ک'' کےحوالہ سے ہے:

بالاجماع نه کیج۔

لیکن''الحلبہ''میں ہے:حق یہ ہے کہ نیت سے پہلے اور نیت کے بعد تکبیر سے پہلے اس کا پڑھنانہ نبی کریم من تفاییلی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور''الخزائن''میں ہے: اور جو وارد ہے وہ اصح قول میں ثنا کے بعد نوافل پرمحمول ہے۔ اور''الخزائن'' کے حاشیہ میں فرمایا:''الزاہدی''وغیرہ نے اس قول کی تھیجے کی ہے۔

4185 (قوله: فِي الْأَصَحِّ) اور بعض علما نے فر مایا: نماز فاسد ہوگی کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ اور''الحلبہ'' کی تیج میں ''البح'' میں اس کا رد کیا ہے اس سے جو''صحح مسلم'' میں دونوں روایتوں سے ثابت ہے۔ اور بیہ جھوٹ ہوگا جب وہ اپنے بارے خبر دے رہا ہونہ کہ جب وہ تلاوت کررہا ہو۔ پس اگر خبر دینے والا ہوگا تو تمام کے نز دیک نماز فاسد ہوگی۔ ننا کے احکام

4186۔ (قولہ: لِمَانِی النَّهُ اِلخ) بیشار ح کے مصنف کی عبارت کوتبدیل کرنے کی علت ہے۔ کیونکہ متن کا تقاضا بہت کہ خفی قراءت میں شاپڑ سے اگر چہ امام قراءت میں شروع بھی ہو چکا ہو۔ بیضعیف ہے۔ کیونکہ ''الصغر کی'' نے اس کو قبیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قراءت کرناممنوع ہے تو شاہے منع بدرجہ اولی ہوگا۔

اور میں کہتا ہوں : جو' المصنف' نے ذکر کیا ہے ' الدر' میں اس پرجز م کیا ہے اور' المنح' میں فرمایا: ' الذخیرہ' میں اس پرجز م کیا ہے اور' المنح ات' میں ہے کہ اس پرفتو کی ہے۔ ' منیة المصلی' میں اس پر چلے ہیں۔الشارح'' الخز ائن' میں اس کی تھیجے کی ہے۔ اور' شرح المنتی ' میں اس پر چلے ہیں۔ ' قاضی خان' نے اس کواختیار کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: اگرامام کوقراءت میں مشخول ہونے کے بعد پائے تو'' ابن الفضل' نے فرمایا: وہ ثنا نہ پڑھے۔اور دوسرے علانے فرمایا: ثنا پڑھے۔ اور تفصیل مناسب ہے: اگر امام جہری قراءت کر رہا ہے تو ثنا نہ پڑھے اور اگر خفی قراءت کر رہا ہے تو ثنا پڑھے۔ یبی شیخ الاسلام ' نخواہرزادہ'' کا مختار ہے۔

اور''الذخیرہ' میں اس کے ماحاصل کے ساتھ علت بیان کی ہے کہ جبری قراءت کی حالت میں غور سے سننا فرض نہیں بلکہ قراءت کی حالت میں مقتدی کا بلکہ قراءت کی حالت میں مقتدی کا قراءت کی حالت میں مقتدی کا قراءت نہ کرنا خاموش رہنے کے وجو ب کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت میں امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ رہی ثنا تو وہ ابنی ذات کے اعتبار سے سنت مقصودہ ہے۔ امام کی ثنا مقتدی کی ثنا نہیں ہے۔ جب وہ اس کو ترک کرے گا تو سنت مقصودہ

أَدُرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ يُثُنِى مَا لَمْ يَبْدَأُ بِالْقِيَاءَةِ، وَقِيلَ فِي الْمُخَافَتَةِ يُشْنِى، وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعُا أَوُ سَاجِدًا، إِنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ يُدُرِكُهُ أَنَّ بِهِ (وَ) كَمَا اسْتَفْتَحَ (تَعَوَذَى بِلَفْظِ أَعُوذُ عَلَى الْمَذْهَبِ (سَمَّا) قَيْدُ لَيَا الْمَتْفَتَ وَلَاعَتُهُ وَعَدَا إِنْ أَيْفُظُ أَعُودُ عَلَى الْمَذْهَبِ (سَمَّا) قَيْدُ لَكُوتُ لَمْ الْفَاتِحَةِ تَرَكَهُ، وَلَوْ قَبْلَ إِكْمَالِهَا تَعَوَّذَهُ لِلِاسْتِفْتَاحِ أَيْضًا فَهُو كَالتَّنَاذُعِ (لِقَمَاءَةٍ) فَلَوْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ تَرَكَهُ، وَلَوْ قَبْلَ إِكْمَالِهَا تَعَوَّذَهُ وَيُلْكُونُ وَيُعْلَى إِلَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَوْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَيَ

مقتدی امام کوقیام میں پائے تومقتدی ثنا پڑھے جب تک امام نے قراءت شروٹ نہ کی ہو۔ اور بعض علانے فرمایا: خفی قراءت میں ثنا پڑھے اگر چہامام کورکو گاور بچود میں پائے اگر اس کی زیادہ رائے ہو کہ وہ اسے پالے گاتو وہ ثنا پڑھے۔ اور (ثناکے ) فوراً بعد مذہب کے مطابق اعوذ بالله کے لفظ کے ساتھ ''سرا'' آہتہ تعوذ پڑھے۔ سراا استفتاح کے لئے بھی قید ہے۔ پس بیتنازع کی طرح ہے۔ قراءت کے لئے (تعوذ پڑھے)۔ اگر فاتحہ کے بعد تعوذ یاد آئے تو اسے ترک کر دے اور اگر سور ہ فاتھے کو کمل کرنے سے پہلے یاد آئے تو اعوذ بالله پڑھے اور سورہ فاتحہ نئے سرے شروع کرنی چاہئے۔ یہ ''الحلی'' نے ذکر کہیا ہے۔

کا ترک لازم آئے گااس الانصات ( خاموش رہنے ) کی وجہ سے جو تبعاً سنت ہے بخلاف جہری حالت میں ثنائے ترک کے۔ پس معتمد وہی قول ہے جس پر''المصنف'' چلے ہیں۔'' فافہم''۔

4187\_(قوله: أَوْ سَاجِدًا) لِعَنى پہلے سجدہ میں جیسا کہ 'المنیہ' میں ہے۔ اور داکعاً او ساجداً کی قیدے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ امام کو دونوں قعدوں میں سے کسی قعدہ میں پائے تو بہتر یہ ہے کہ ثنانہ پڑھے تا کہ قعود میں مشارکت کی زیادت کی فضیلت حاصل کر لے۔ اور اس طرح اگر وہ امام کو دوسر سے سجدہ میں پائے۔ اس کی کممل وضاحت ''شرح المنیہ' میں ہے۔

نماز میں تعوذ کے احکام

4188\_(قوله: بِلَفْظِ أَعُوذُ) لِعنى استعيد كلفظ سينبيل اگر چه صاحب "الهدايه" الله ير چلے إيل الى كالمل بحث" البحر" اور" الزيلع" ميل ہے۔

4189\_(قوله: فَهُوَ كَالتَّنَازُع) كيونكه سها، الشناءاور التعوذ على عاور دونون اس كمتعلق بين بي يه اس تنازع كے مشابه مو گيا جودويا زياده عاملون كا ايك اسم عقلق موتا ہے۔ اور ' النبر' كو قول: فهو من التنازع سے اعراض كيا ہے۔ كيونكه 'جمع البوامع' ميں ہے: يه (تنازع) ہر معمول ميں واقع ہوتا ہے مگر مفعول له اور تمييز ميں واقع نہيں موتا۔ اور اس طرح حال ہے۔ ' ابن معطی' كا قول اس كے خلاف ہے۔ ' حلى ' نے يہ فائده ذكر كيا ہے۔

4190\_(قوله: ذَكَرَهُ الْحَلِينُ ) يعني 'شرح المنيه' ميں اُس قول كساتھ ذكركيا ہے كه تعوذ نماز كے شروع كرنے كو و كونت ہے (لينی ثنا كے بعد) \_ اگر آ دمی تعوذ بھول گيا حتی كه اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس كے بعد تعوذ نه پڑھے۔اس طرح '' الخلاصہ' ميں ہے \_ اور اس سے سمجھا جا تا ہے كہ اگر سورہ فاتح الكم ل كرنے سے پہلے يا د آ ئے تو تعوذ پڑھے اور اس وقت وَلايتَعَوَّدُ التِّلْمِينُ إِذَا قَرَأَ عَلَى أُسْتَاذِهِ ذَخِيرَةٌ أَى لايسَنُ، فَلْيُحْفَظْ

اور شاگر د جب استاد کے سامنے قراءت کرے تو تعوذ نہ پڑھے'' ذخیرہ'' ۔ یعنی تعوذ پڑھناسنت نہیں۔ پس یہ یا در کھنا چاہئے

سورهٔ فاتحه دو باره پڑھے۔

یفیم غیرکل میں ہے۔ کیونکہ 'الخلاصہ' کا قول حتی قرا الفاتحه اس کا مطلب ہے: سورہ فاتحہ کی قراءت میں شروع ہوا۔ کیونکہ شروع ہونے کے ساتھ تعوذ کا محل فوت ہوگیا ورنسنت کے لئے فرض کا چھوڑ نالازم آئے گا اور واجب کا ترک بھی لازم آئے گا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ یا اس کا اکثر حصہ دوبار پڑھنا سجدہ سہوکا موجب ہاس بنا پرکہ 'شرح المنیہ' میں مذکورہ کلام کے تقریباؤ یڑھ صفحہ بعد فرمایا: فقیہ 'ابوجعفر' نے 'النوادر' میں ذکر کیا ہے کہ اگر تکبیر کہی اور تنا بھول گیا تو اس کا اعدہ نہ کر سے ۔ اس طرح اگر تنجیر کہی اور قراءت میں شروع ہوا اور ثنا، تعوذہ تسمیہ بھول گیا تو گل کے فوت ہونے کی وجہ سے اعادہ نہ کرے اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ یہ 'الزاہدی' نے ذکر کیا ہے۔ پس دیب ما بالقہ اُقاس کا مؤید ہے جو ہم نے کہا ہے۔ 'نافہ''۔

4191\_(قوله: وَلاَ يَتَعَوَّذُ) يه لقه أقدَ قول كامحرز بـ "البحر" ميں فرمايا: قراءة قرآن كے ساتھ تقيداس بات كى طرف اشارہ ہے كہ شاگر داستاذ پر جب پڑھے تو تعوذ نه پڑھے جيسا كه يه" الذخيرہ "ميں نقل كيا ہے: اس كا ظاہر سه ہے كہ استعاذہ مشروع نہيں مگر قرآن كى تلاوت كے وقت اور نماز ميں ۔اوراس ميں نظر ظاہر ہے۔

''النہ' میں فرمایا:'' اور میں کہتا ہوں: جو''الذخیرہ'' میں ہے وہ مشروعیت اور عدم مشروعیت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سنت اور عدم سنت ہونے کے بارے میں کہتا ہوں: جو' الذخیرہ' کیا گئے وُڈ پاللہ صرف قرآن کی قراءت کے لئے سنت ہے آگر چہ باتی تمام چیزوں میں بھی مشروع ہے جن میں شیطانی وسواس کا اندیشہوتا ہے۔ اس کی طرف الشارح نے اپنے قول لایسین کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس جواب میں نظر ہے۔ کیونکہ بیت الخلامیں وافل ہونے سے پہلے بھی آعُوڈ کُوپاللّهِ پڑھنا سنت ہے لیکن النہ الفاظ ہے اعوذ بالله من الخبث و الخبائث۔'' تامل''

پھر''الذخیرہ'' کی عبارت اس طرح ہے: جب آ دی پشیم الله الدّخین الدّحینیم کے پھراگراس سے قر آن کی قراءت کا ارادہ کر ہے تواس سے پہلے آغو ذُبِالله النے پڑھا گرکلام شروع کرنے کا ارادہ ہوجیہ طالب علم استاد پر پڑھتا ہے تواس سے پہلے آغو ذُبِالله فنہ پڑھے۔ کیونکہ وہ اس سے قر آن کی قراءت کا ارادہ نہیں کرتا ۔ کیا پہلا حظنہ پی کیا جاتا کہ اگر کوئی شخص شکر کرنے کا ارادہ کرے اور کیے آئے ٹی ڈیٹو کہ پالغلید پُن تووہ اس سے پہلے تعوذ پڑھنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس بنا پرجنبی اگراس سے قراءت کا ارادہ کرے تو جائز نہیں اور اگراس سے کلام شروع کرنے کا ارادہ کرے تو جائز نہیں اور اگراس سے کلام شروع کرنے کا ارادہ کرے تو جائز نہیں اور اگراس سے کلام شروع کرنے کا ارادہ کرے تو جائز ہے۔ ملخصا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی چیز پڑھنے کا ارادہ کرے جیسے بیٹسیم الله ہ اَلْحَمْدُ بِلَٰهِ اوراس سے اگر قراءت کا قصد کرے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھے ورنہ تعوذ نہ پڑھے جیسے اگر کلام کے آغاز میں بیٹسیم الله پڑھتا ہے جیسے طالب علم اپنے سبق کے شروع میں بیٹسیم الله پڑھتا ہے تو تعوذ نہیں پڑھتا۔ اوراسی طرح اگر اَلْحَمُدُ بِلَٰہِ سے شکر کا ارادہ کرتا ہے تو تعوذ (فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ) لِقَمَاءَتِهِ (لَا الْمُقْتَدِى) لِعَدَمِهَا (وَيُؤخِّمُ) الْإِمَامُ التَّعَوُّةُ (عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ) لِقَرَاءَتِهِ بَعْدَهَا (وَ) كَمَا تَعَوَّذَ (سَتَى) غَيْرُ الْمُؤتَمِّ بِلَفْظِ الْبَسْمَلَةِ، لَا مُطْلَقِ الذِّكْمِ كَمَا فِي ذَبِيحَةٍ وَوُضُو

کہ مسبوق فوت شدہ رکعتوں کے قضا کے لئے کھڑا ہونے کے وقت تعوذ پڑھے قراءت کے لئے۔مقتدی تعوذ نہ پڑھے کے کوئکہ اس کی قراءت تکبیرات کے بعد کیونکہ اس کی قراءت تکبیرات کے بعد ہے۔امام تعوذ کوعید کی تکبیرات سے مؤخر کرے۔ کیونکہ اس کی قراءت تکبیرات کے بعد ہے۔اور جونہی تعوذ پڑھے تو مقتدی کے علاوہ پیٹسیمانڈ ہالڈ ٹھین الڈ چیڈیم کے ساتھ بسسلہ پڑھے نہ کہ طلق ذکر جس طرح ذبیجہ اور وضو میں مطلق ذکر کافی ہے۔

نہیں پڑھتاہے۔ای طرح جب قرآن کے علاوہ سے کلام کرے تو تعوذ بدرجہ اولی سنت نہیں ہوگا۔ پس''الذخیرہ'' کا کلام، کلام سے پہلے تعوذ پڑھنے کے بارے میں ہے نہ دوسرے افعال کے بارے میں ہے۔ پس یہ بیت الخلامیں داخل ہونے سے پہلے تعوذ کے سنت ہونے کے منافی نہیں۔فائیم۔

4192 (قوله: فَيَانِي بِهِ الْمَسْبُوقُ) "المصنف" نے اپنے قول لقراء قوبرام" ابوصنیف، رائیتیا اورامام "محمی، رائیتیا کے بین کہ تعود قراءت کے تابع ہے۔ رہام" ابو یوسف، رائیتیا توان کے زدیک روئیتیا کے تابع ہے۔ رہام" ابو یوسف، رائیتیا توان کے زدیک تعود ثنا کے تابع ہے۔ پس امام" ابو یوسف، رائیتیا کے خود تنا کے بعد دومر تبه مسبوق پڑھے گا: ایک اقتدا کی حالت میں اور دومابقی رکعتوں کی قضا کے لئے قیام کے وقت ۔ اور مقتدی مدرک بھی اسے پڑھے گا کیونکہ وہ بھی ثنا پڑھتا ہے جیسے امام اور مفتدی عدرک بھی اسے پڑھے گا کیونکہ وہ بھی ثنا پڑھتا ہے جیسے امام اور مفتدی عید کی نماز میں ثنا کے بعد تکبیرات سے پہلے پڑھے گا اس پر"المنیہ" میں چلے مفرداسے پڑھتا ہے۔ اور تعود کو امام اور مقتدی عید کی نماز میں ثنا کے بعد تکبیرات سے پہلے پڑھے گا اس پر"المنیہ" میں جلے بیل اور"ا لخلاص، میں ہے۔ کہاں میں قول ہے۔ لیکن" قاضی خان"، "البدایہ" اور اس کی شروح ، "الکافی" "الاختیار" اور اکثر کتب کا مختار طرفین کا قول ہے کہ تعود قراءت کے تابع ہے اور ہم اسی پڑمل کرتے ہیں۔ "شرح المنیہ"۔

#### بشمالله كاحكام

4193 (قوله: كَمَا تَعَوَّذَ سَنَى) اگرتعوذ سے پہلے بِسْمِ اللهِ پڑھی تو اس کے تعوذ کے بعد دوبارہ پڑھے کونکہ وہ اپنے کل میں واقع نہیں ہوئی۔ اور اگر بِسْمِ اللهِ کوبھول گیا حتی کہ سورہ فاتحہ سے فارغ ہوگیا تو پھر بِسْمِ اللهِ نہ پڑھے کیونکہ ارکا محل فوت ہوگیا ہے۔ ''حلہ''' بح''۔ حتی فن غ کے قول کا کوئی مفہوم نہیں جیسا کہ (مقولہ 4190 میں) پہلے گزر چکا ہے۔ فائنم محل فوت ہوگیا ہے۔ ''حلہ'' نگر المُوقع ) اس سے مراد امام اور منفرد ہے۔ کیونکہ مقتدی کے لئے کوئی وخل نہیں ہے کیونکہ وہ بِسْمِ اللهِ نہیں پڑھتا ہے کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ تعوذ نہیں پڑھتا ہے۔ ''بح''۔

عَلَى اللهِ عَل الله عَلَى اللهِ عَلَى

# رسمّانی أُوَّلِ رَكُلِّ رَكْعَةِ) وَلَوْ جَهْرِیَّةَ (لا) تُسَنُّ (بَدِینَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا) وَلَوْسِمِّایَّةً ہررکعت کے شروع میں آ ہتداگر چہ جہری نماز ہو۔سورہ فاتحداور دوسری سورت کے درمیان مطلقاً پِشیمِاللهِ پڑھنا سنت نہیں اگر چیسری نماز ہو۔

4196\_(قوله: سِتَّانِی أَقَلِ کُلِّ دَکْعَلِهِ) ای طرح بعض نسخوں میں ہے۔ اور سہ البعض نسخوں سے ماقط ہے۔ اور یہ ضروری ہے۔ ' الکفایہ' میں ' البحقیٰ' کے حوالہ سے فرما یا کہ تیسر اید کہ ہمارے نزدیک بیسم الله کو نماز میں جرأنہ پڑھے۔ امام ' شافعی' دلیے نظریہ اس کے خلاف ہے۔ اور نماز کے باہر تعوذ اور بیسم الله کے بارے میں مشاکُخ اور روایات کا اختلاف ہے۔ بعض علاء نے فرما یا: تعوذ کو سرأ پڑھے۔ بیسم الله کو گؤنی نہ پڑھے۔ سے کہ دونوں میں اختیار ہے۔ کیکن قراء میں سے ایٹا مام کی بیروی کرے۔ ' حزہ' قاری کے سواسب دونوں کو جرأ پڑھے ہیں۔ ' حزہ' دونوں کو سرأ پڑھے ہیں۔

4197\_(قوله: وَلَوْجَهُرِيَّةً) يه اس كارد بجو "المنيه" ميں ہے كه "امام بِسْمِ اللهِ نه پر هے جب وہ جرى قراءت كرر ما مو بلكہ جب خفى قراءت كرر ما مؤ" \_ مي خش غلطى ہے، "بحر" \_"المنيه" كى شرح ميں اس كى تاويل كى ہے كه وہ بيشم اللهِ كوجم أنه يڑھے \_

4198 (قوله: لا تُسَنُّ) متن کے کلام کا مفتفایہ کہنا ہے کہ بیشیمالله نہ پڑھے۔لیکن اس سے عدول فرمایا کراہت کا وہم دلانے کے لیے بخلاف سنیت کی نفی کے۔ پھر بیامام' ابدونیفہ' رطیفیایا ورامام' ابو یوسف' رطیفیایا قول ہے۔ اس کو' البدائع' میں سیجے کہا ہے۔ اور امام' مریفیایی نے فرمایا: بیشیم الله پڑھناسنت ہے اگر سری قراءت ہونہ کداگر جہری قراءت ہونہ کداگر جہری قراءت ہونہ کداگر جہری قراءت ہونہ کہ اگر البو یوسف' رطیفیایی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا: یہ بیشیم الله پڑھنا کے طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا: یہ 'ابو یوسف' رطیفیایی کا قول ہے۔ اور' المصفی' میں ذکر کیا ہے کہ فتویٰ 'ابو یوسف' رطیفیایی کا قول ہے۔ اور' المحیفی' میں ذکر کیا ہے کہ فتویٰ 'ابو یوسف' رطیفیایی کا قول ہے۔ وہ ہی کہ کا فار میں بیشیم الله پڑھت سے۔ اور' الحیط' میں ذکر کیا ہے کہ مختارامام' محمد' رطیفیایی کا قول ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور ہر رکعت میں ہرسورہ سے پہلے بیشیم الله پڑھنا ہے۔ اور' الحیط' میں ذکر کیا ہے۔ اور' الحیط' میں ذکر کیا ہے۔ اور' الحیط' میں ذکر کیا ہے کہ مختارامام' کی کی دوایت میں ہے کہ صورہ فاتحہ سے پہلے اور ہر رکعت میں ہرسورہ سے پہلے بیشیم الله پڑھنا ہے۔ اور' الحیط' بین دین یا ذکر کیا ہو کی دوایت میں سے کہ صورہ فاتحہ سے پہلے اور ہر رکعت میں ہوسیم الله پڑھنا ہوسے الله پڑھنا ہوں ہوسے کہ کی دوایت میں مرف پہلی رکعت میں بیشیم الله پڑھا کہ کو کا میں کے علاوہ نہیں۔

# '' فتویٰ'' کالفظ'' مختار'' کےلفظ سےمؤ کداورزیاوہ بلیغ ہے

امام''ابو بوسف' رئيليُّماييكا قول اختياركيا گيا ہے۔ كيونكه الفقو كى كالفظ المختار كے لفظ سے زياده مؤكد اور زياده بليخ ہے اور كيونكه امام ابو يوسف كا قول درميا نہ ہے۔ اور امور ميں سے بہتر درميا نه امر ہوتا ہے۔ اى طرح' نشرح عمدة المصلی' ميں ہے۔ جو' نشرح الغزنویہ' میں ہے۔ اور جو'' النہ' میں' نشرح الغزنویہ' كے حوالہ سے يہاں واقع ہے وہ خطاہے اور نقل میں خلل ہے۔ پس اس سے اجتناب كر۔'' فاقعم'' وَلَا تُكُنَّهُ اتِّفَاقًا، وَمَاصَحَّحَهُ الزَّاهِدِئُ مِنْ وُجُوبِهَا ضَغَفَهُ فِي الْبَخْرِ (وَهِىَ آيَةٌ) وَاحِدَةٌ (مِنْ الْقُهُ آنِ) كُلِّهِ رأُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ)

بالا تفاق مکروہ نہیں ہے اوراس کے وجوب کے قول کو''الزاہدی'' نے جوشیح کہا ہے اس کی'' البحر'' میں تضعیف کی ہے۔ یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے دوسور توں کے درمیان فاصلہ کے لئے نازل کی گئی ہے۔

### سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بیسیم الله پڑھنا اچھاہے

4199\_(قوله: وَلَا تُكُمَّ اللَّفَاقَا) اوراى وجه نے 'الذخيره' اور' المجتیٰ ' میں تصریح کی ہے کہ امام' ابوصنیف'
رالین کے نزد یک اگر سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ کے درمیان پشیم الله پڑھے خواہ وہ سرا پڑھ رہا ہو یا جہرا پڑھ رہا ہوتو اچھا
ہے۔ المحقق ' ابن الہمام' اور ان کے شاگر د' الحلمی " نے اس قول کو ترجے دی ہے۔ کیونکہ برسورت کی آیت ہونے میں
اختلاف کا شبہ ہے۔ ' بح' '۔

4200 (قوله: وَمَا صَحَّحَهُ الزَّاهِ مِنْ وُجُوبِهَا) يعنى سوره فاتحد ئة نازيس بِسْمِ اللّهِ پرُ هِ نَهِ وَجُوبِ كَوْ الزاہدی'' فَحْ كَهِ الرّائِدی'' فَحْ كَهِ الرّائِدی'' فَحْ كَهِ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی'' فَحْ الرّائِدی' فَحْ الرّائِدی' فَحْ الرّائِدی' فَحْ الرّائِدی کُونِ کُونِ الرّائِدی کُونِ الرّائِدی کُونِ الرّائِدی کُونِ کُونِ الرّائِدی کُونِ کُونِ الرّائِدی کُونِ کُونِ الرّائِدی کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ الرّائِدی کُونِ کُونِ

4201\_(قوله: ضَعَفَهُ فِي الْبَهُ مِن ) كونكه انهوں نے جود السہو ميں فرمايا: يه تمام فناوى، شروح اور متون ميں مذكور مذہب كے ظاہر كے خالفہ ہے۔ كونكه (فناو كل متون وغيره) ميں ہے كه بيسيم الله سنت ہو اجب نبيس بيس اس كے ترك كى وجہ سے كوئى چيز واجب نه ہوگ \_ ' النهر' ميں فرمايا: حق بيہ كه دونوں قول ترجيح يافتہ ہيں مگرمتون ميں پہلاقول ہے۔ ميں كہتا ہوں: پہلاقول روايت كى حيثيت سے ترجيح يافتہ ہے اور دوسرا قول درايت كى حيثيت سے ترجيح يافتہ ہے۔

الله أعلم

#### بسمله کے قرآن کا جزہونے میں آئمہ کا اختلاف

4202\_(قوله: وَهِيَ آيَةٌ) امام ' مالک' اور ہمارے بعض اصحاب کا قول اس مے مختلف ہے کہ بیاصلاً قرآن میں مے نہیں ہے۔ ' القبتانی' نے فرمایا: ' الکشاف' اور ' التلوی' کے حواثی میں جو ہے کہ یہ ' قرآن میں سے نہیں ہے امام' ' ابو حنیف' رطینتا کے مذہب مشہور میں' نہیں پایا جاتا۔ یعنی بلکہ یہ ہمارے نزد یک ضعیف قول ہے۔ معنف کو رقولہ ؛ اُوْدِکَ لِلْفَصْلِ) اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں تبرک کے لئے ذکرکی گئی ہے۔ 4203

فَهَا فِي النَّهُلِ بَعْضُ آيَةٍ إِجْمَاعًا رَوَلَيْسَتْ مِنُ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ ) فِ الْأَصَحِ، فَتَحُمُ مُ عَلَى الْجُنُبِ رَوَلَمُ تَجُزُ الصَّلَاةُ بِهَا ) احْتِيَاطًا

اور جوسور ہنمل میں ہے وہ بالا جماع آیت کا بعض ہے۔اوریہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہےاور نہ ہر سورۃ کا جز ہےاضح قول میں ۔پس احتیاطاً جنبی پراس کا پڑھنا حرام ہےاوراس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔

4204\_(قوله: فَمَا فِي النَّمُلِ بَعُضُ آيَةِ) اوراس آيت كا پهلاحصه بيه: إنَّهُ مِنْ سُلَيْلُنَ اور آخرى حصه ب وَ ٱتُونِيُ مُسْلِدِيْنَ ⊙ (النمل:30-31)\_به انزلت الفصل كِوَل پرتفريع بٍ\_ ُ المحطاوى'' ـ

4205\_(قوله: وَلَيْسَتُ مِنْ الْفَاتِحَةِ) "ألنهر" ميں فرمايا: اس ميں "ألحلو انى" كے قول كارد ہے جوانہوں نے كہا ہے كہا كثر مشائخ كا نظريديہ ہے كہ ييسورة فاتحكا جز ہے۔ اس وجہ سے اس كے وجوب كا قول كيا گيا ہے۔ اور" الذخيرة" ميں امام" ابو ميسف" كى روايت بتايا ہے۔ اس كوانہوں نے ليا ہے اور يہى احوط ہے۔ اور جو "الحلو انى" كے حوالہ نے قل كيا ہے وہ" القبستانى" نے "الحيط" "الذخيرة" اور" الخلاصة وغيرة سے ذكر كيا ہے۔

4206\_ (قولہ: وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةِ) لِعِن امام''شافعی'' رائیٹلیہ کا قول اس کے خلاف ہے ان کے نزد یک سورہ براءت کے علاوہ ہرسورت کی بیآ یت ہے۔

ُ 4208\_(قوله: فَتَحُرُّمُ عَلَى الْجُنُبِ) لِعِن اوروه جواس كِمفهوم ميں ہوجيے حاكفہ اور نفاس والى عورت\_اور بيد اس صورت ميں ہے جب وه تلاوت كے قصد سے بِشيم الله يراعے۔

4209\_(قوله: اخْتِیاطًا) دونوں مسکوں کی علت ہے۔ اور بیاس لئے ہے کیونکہ جمہور کا فد جب بیہ ہے کہ بیسیمانلیہ قرآن سے ہے کیونکہ بیتواتر سے اپنے کل میں ثابت ہے۔ اور امام ''مالک'' نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ پس احتیاط اس میں ہے کہ جمہور کے فد جب کا عتبار کرتے ہوئے جنی پراس کا پڑھنا حرام ہو۔ اور اختلاف کے شبکود کھتے ہوئے نماز میں اس پراقتصار کی صورت میں نماز کا عدم جواز ہو۔ کیونکہ قراءت کا فرض یقین کے ساتھ ثابت ہے۔ پس اس کے ساتھ ساقط نہ ہوگا جس میں شبہ ہوگا۔

(وَلَمْ يُكُفَنُ جَاحِدُهَا لِشُبْهَةِ) الحُتِلَافِ مَالِكِ فِيهَا (وَ) كَمَا سَتَى (قَرَأَ الْمُصَابِّ لَوْإِمَا مَا أَوْ مُنْفَى دَا الْفَاتِحَةَوَ قَرَأَ بَعْدَهَا وُجُوبًا

اوراس میں امام'' مالک' کے اختلاف کے شبر کی وجہ ہے اس کے منکر کو کا فرنہیں کہا جائے گا۔ اور بِشمِ اللهِ کے فور ابعد نمازی سورہ فاتحہ پڑھے اگر امام ہویا منفرد ہواوراس کے بعدوجو بی طور پر ایک سورت

بشيمالله كمنكركاهكم

4210 (قوله: وَلَمْ يَكُفُنْ جَاحِدُهُ الخَ الشّميه كِ بارے مِيں جواشكال بيدا ہوتا ہاں قول كى وجہ ہے كہيا گر تواتر ہے تا ہت ہے تواس كے مكركى تكفير لازم ہوئى چاہئے ورنہ يقر آن نہيں ہے۔ اس كا جواب يہ ہے جيسا كہ 'التحرير' ميں ہے كقطعى تكم كے مكركواس وقت كافر كہا جاتا ہے جب اس ميں كوئى قوى شہنہ ہوجيے ركن كا انكار اور يہاں شبہ پايا گيا ہے۔ يہ اس لئے كيونكہ جنہوں نے اس كا انكار كيا جيے امام ' ما لك' ' توانہوں نے (سورتوں كے) اوائل ميں اس كے قر آن ہونے كے عدم متواتر كا دعوى كيا ہے اور اوائل ميں اس كی كتابت آغاز ميں اس كے ساتھ افتتا ت كے سنت ہونے كی شہرت كی وجہ سے ہوا اس كوقر آن ثابت كرنے والا كہتا ہے كہ اس كی كتابت پر علاء كا اجماع ہے حالا تكہ علماء مصاحف كوغير چيزوں سے جدا ركھنے كا تھم و سے جیں اس ہوا گا اس كوقر آن ہونے كا موجب ہے۔ اور سنت ہونا اجماع كوجائز قر ارنہيں ديا۔ كوئكہ سنت ہونا تواستعاذہ كہا ہے۔ اور جم قر آن ہونے كا موجب ہے۔ اور سنت ہونا اجماع كوجائز قر ارنہيں ديا۔ كوئكہ اس كے قر آن ہونے كا موجب ہے۔ اور سنت ہونا تواستعاذہ كہا ہے۔ اور جم قر آن ہونے كا اخبار كتواتر پر قر آنيت کے ثبوت كتو قف كوتسليم نہيں كرتے۔ اس كے قر آن ہونے كی اخبار کے تواتر پر قر آنیت کے ثبوت كے تو قف كوتسليم نہيں كرتے۔ اس كو قر آن ہونے كی اخبار کے تواتر پر قر آنیت کے ثبوت کے تو قف كوتسليم نہيں كرتے۔ اس ہونا متواتر نہ ہو۔ اس میں شرط صرف اس کول میں قر آن سے ہونا متواتر نہ ہو۔

اور ولانسلم الخ (ہم تسلیم ہیں کرتے) کا قول اس کارد ہے مکر کا کلام جوا پیضمن میں لئے ہوئے ہے کہ بسملہ کا اپنے محل میں تواتر اس کے قرآن ہوئے کومتلزم نہیں بلکہ اس کی قرآنیت کے متعلق اخبار کا تواتر لازی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اپنچل میں اس کا تواتر اس کی قرآنیت کی اصل کو ثابت کرتا ہے۔ رہااس کا متواتر قرآن ہونا بیاس کے متعلق اخبار کے تواتر پرموقوف ہے۔ اس وجہ ہے اس کے متکر کو کا فرنہیں کہا جاتا بخلاف دوسری آیات کے۔ کیونکہ ان کی قرآنیت کے متعلق اخبار متواتر ہیں۔ اور'' البحر'' میں یہاں اضطراب اور خلل واقع ہے جومیں نے'' البحر'' کے اپنے حاشیہ میں بیان کردیا ہے۔

اور جوہم نے ثابت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح پر متن کو اپنے حال پر باقی رکھنا واجب تھا اور (اختلاف مالک) کا قول ساقط کرنا تھا۔ کیونکہ امام مالک کا اس کی قرآنیت کا جوانکار تھا اس کے لئے جواب ہوتا کیونکہ شبدان کے انکار سے ثابت نہیں ہوا بلکہ دوسری جہت سے ان سے پہلے ثابت تھا۔

4211\_(قوله: وَقَرَأَ بَعُدَهَا وُجُوبًا) وجوب قراءت اور بعديت كى طرف راجع ہے۔ اوراس طرف اشارہ ہے

رسُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتِ، وَلَوْ كَانَتُ الْآيَةُ أَوْ الْآيَتَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارًا انْتَفَتْ كَمَاهَةُ التَّحْرِيمِ ذَكَرَهُ الْحَلِينُ، وَلَا تَنْتَفِى التَّنْزِيهِيَّةُ إِلَّا بِالْمَسْنُونِ (وَأَمَّنَ بِمَدِّ وَقَصْرٍ وَإِمَالَةٍ وَلَا تَفْسُدُ بِمَدِّ مَعَ تَشْدِيدٍ أَوْحَذُفِ يَاءِ

یا تین آیات پڑھے۔اوراگرایک آیت یا دوآیات تین چھوٹی آیات کے برابر ہوں تو کراہت تحریمی منتفی ہوجائے گ۔ بید ''لحلبی'' نے ذکر کیا ہے۔اور کراہت تنزیبی منتفی نہ ہوگی مگر مسنون قراءت کے ساتھ۔اور آمین کے مد، قصراورا مالہ کے ساتھ۔اور نماز فاسدنہیں ہوتی میم کی تشدیدیا یا کے حذف کے ساتھ

کہ اس کے ترک سے اعادہ لازم ہوگا اگر جان ہو جھ کرترک کرے جیسے فاتحہ کا تھکم ہے۔ انتہیین اور''الدرر'' میں جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ فاتحہ اگر چیہ مؤکد ہے اس کی رکنیت میں اختلاف ہے مگر اس کا ثمرہ گناہ میں ظاہر ہوگا اعادہ کے وجوب میں نہیں جیسا کہ ہم نے واجبات کی بحث کے آغاز میں (مقولہ 3937 میں) ذکر کیا ہے۔

4212\_(قوله: سُورَةً) يهاس طرف اشاره ہے كه افضل ايك سورت كاپڑھنا ہے۔ اور' جامع الفتاويٰ' ميں ہے: ''لحن' نے امام' ' ابوصنيفہ' رِائِنينايہ ہے روايت كيا ہے كه انہوں نے فرمايا: ميں يہ پندنہيں كرتا كه فرضوں ميں سوره فاتحہ كے بعد دوسورتيں يڑھی جائيں اورا گركوئی ايسا كرے گا تو مكروہ نہ ہوگا اور نوافل ميں اس كى كوئى حرج نہيں۔

4213\_(قوله: إِلَّا بِالْبَسْنُونِ) مسنون قراءت فجراورظهر کی نمازوں میں طوال مفصل سورتوں سے پڑھنا ہے، عصر اور عشامیں اوساط مفصل میں سے پڑھنا ہے، اور مغرب میں قصار مفصل سورتوں سے پڑھنا ہے۔ 'طحطاوی''۔ آمین کے احکام

4214\_ (قوله: وَأَمَّنَ) بي (مقوله 4225 ميں) آئندہ متفق عليه حديث كى وجه سے سنت ہے جيبا كه''شرح المنيه''وغيرہ ميں ہے۔اورفقہا كااس بات پراتفاق ہے كه آمين قر آن ہے نہيں ہے جيبا كه''البحر''ميں ہے۔

4215\_ (قوله: بِهَدِّ) بيزياده مشهوراورافصح ب\_وقصربيمشهور باوراس كامعنى بتوقبول كريد المحطاوي "\_

4216\_(قوله: وَإِمَالَةِ) يعنى مريس اماله كے ساتھ كيونكه قصر ميں اماله نہيں ہوتا۔ "حلى" - اماله كى حقيقت بيہ كه فتح كوكسر وكى طرف ميل كيا جائے ، پس الف مائل ہوگا اگر اس كے بعد الف ہوگا جيسے الياء۔ "اشمونی"۔

4217\_(قوله: وَلاَ تَفْسُدُ الخ)اس كے ساتھ اشارہ كيا ہے كلام نساد كي نفي ميں ہے نہ كہ سنت كى تحصيل ميں۔ كيونكہ سنت حاصل نہيں ہوتی مگر پہلی تين صورتوں ميں جيسا كہ امام 'طحطاوی'' نے فائدہ ذكر كيا ہے۔

4218\_(قوله: بِبَدِّ مَعَ تَشْدِيدٍ أَوْحَنُفِ يَاءٍ) يعنى مدّان دونوں صورتوں ميں سے ايک كے ساتھ متصل ہونہ كدان دونوں كے ساتھ – اس ميں دوصور تيں ہيں۔ بغير حذف كے تشديد كے ساتھ مد۔ پس ہمارے زديك مفتى بـ قول پريہ نماز كوفاسد نہيں كرتى۔ كيونكه اس ميں بيا يك لغت ہے 'الواحدى'' نے اس كو حكايت كيا ہے۔ نيزية رآن ميں موجود ہے۔ اس

بَلْ بِقَصْرِ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْبِمَدِّ مَعَهُمَا، وَهَنَا مِمَّا تَفَنَّ دُت بِتَخْرِيدِ لِالْإِمَا مُرِسِرًا كَمَا مُومِ وَمُنْفَى دِ) بلكه دونوں صورتوں میں سے ایک کے ساتھ قصر کے ساتھ، یا دونوں کے ساتھ مد کے ساتھ ۔ اور اس تحریر کے ساتھ میں منفرد ہوں ۔ (آمین) امام آہتہ کے جیسے مقتدی اور منفرد کہتا ہے

کی وجہ بھی ہے جیسا کہ 'الحلوانی' نے کہا کہ اس کامعنی ہے: ہم تجھے پکارتے ہیں تیری قبولیت کا تصد کرتے ہوئے۔ نیز آمین کامعنی ہے تصد کرنے والے۔ ہمارے مشائخ میں سے ایک جماعت نے اس کے لغت ہونے کا انکار کیا ہے اور اس کے ساتھ نماز کے نساد کا تھم لگا یا ہے۔ ''بح''۔

دوسری صورت یا کے حذف کے ساتھ بغیرتشدید کے مدپڑھنا کیونکہ یاللہ تعالیٰ کے تول: وَیْنَکَ اَمِنَ (الاحقاف: 17)

میں موجود ہے جیسا کہ 'الا مداذ' میں ہے۔ پس او شارح کے کلام میں صرف منع الجمع کے لئے ہے۔ کیونکہ اگر مد کے ساتھ

پڑھے گاتشدیداور یا کے حذف کے ساتھ تونماز فاسد ہوجائے گی۔ جیسا کہ اس پر (مقولہ 4220 میں) ابھی متنبہ کیا ہے۔ اور
اگرواؤ منع المخلوکے لئے ہوتا اس طرح کہ وہ مد کے ساتھ تشدیداور حذف سے خالی پڑھے تو تحرار لازم آئے گا۔ کیونکہ یہ
گزشتہ لغت فصلی ہے۔ ' فائم''

4219\_(قوله: بَكُ بِقَصْرِ مَعَ أَحَدِهِمَا) يعنى يا كوندف ك بغيرتشديدك ما تهداوروه أمِّين بي كونكه قرآن ميں اس لفظ كا وجودنيس ہے، يا يا كے حذف كے ساتھ بغيرتشديد كے اوروه أمِن ہے۔ اس ميں نظر ہے كيونكه بيالله تعالى كے ارشاد' فان أمِن ''ميں موجود ہے۔''حلبی'' \_ یعنی ای وجہ ہے اس صورت كو' البحر'' اور' النہ''ميں ذكرنہيں كيا۔

''الحلب'' میں پہلی صورت کولغت ضعیفہ ذکر کیا اور فر مایا: جمز ہ کی قصر اور میم کی تشدید کے ساتھ۔ بعض علماء نے''ابن الانباری'' سے حکایت کیاہے اور اس کوضعیف قرار دیا گیاہے اور ظاہریہ ہے کہ اشبداس کے ساتھ نماز کا فساد ہے۔

4220\_(قوله: أَوْبِمَةِ مَعَهُمَا) يعنى تشديداوريا كو حذف كي ساته اوروه آمِن ہے۔ يہى نماز كوفا سدكر في والا ہے۔ كيونكه قر آن بيس اس كاوجود نہيں ہے۔ جوشارح في ذكر كيا ہے اس كا حاصل آٹھ صورتيں ہيں۔ پانچ صحح ہيں اورتين نماز كوفا سدكر في والى ہيں۔ اور نويس صورت باتى ہے اور وہ أُمِنْ ہمزه كى قصر، ميم كى تشديد اور يا كے حذف كے ساتھ۔ يہى مفسد ہے كيونكه قر آن بيس اس كاوجود نہيں ہے۔ اگر شارح و بسد اوقص معها كہتے تو بہتر ہوتا۔ "حلى"۔

میں کہتا ہوں:'' البحر''میں آٹھویں صورت کے ساتھ اس نویں صورت کو ذکر کیا ہے اور فر مایا: ان دونوں صورتوں میں نماز کا فساد بعید نہیں ۔

4221\_(قوله: الْإِمَامُ سِبَّا) پہلے (امام کے لفظ) کے ساتھ امام'' مالک' کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ مقتدی آمین کہنے میں خاص ہے۔امام آمین نہ کہے۔اور'' الحسن' کی امام'' ابوصنیفہ' رطانیتد ہے یہی روایت ہے۔اور دوسرے (سرا کے لفظ) سے امام'' شافعی' رطانیتا ہے کا ختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہیں۔اوران کا قول: کہا موحد منفی دیکل اتفاق ہے۔ای وجہ سے کاف کے ساتھ ذکر کہا۔

وَلَوْنِ السِّرِيَّةِ إِذَا سَيِعَهُ وَلَوْ مِنْ مِثْلِهِ فِي نَحْوِجُهُعَةٍ وَعِيدٍ وَأَمَّاحَدِيثُ ﴿ ذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ﴾ فَينَ التَّعْلِيقِ بِمَعْلُومِ الْوُجُودِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ، بَلْ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الْفَاتِحَةِ بِدَلِيلِ

اگر چہسری نماز میں ہو جب وہ امام کو نے یا کسی دوسرے اپنے جیسے مقتدی سے جیسے جمعہ اور عید میں ہوتا ہے۔ رہی حدیث۔ جب امام آمین کہتوتم آمین کہو (1) پس شرط معلوم الوجود کے ساتھ معلق ہے۔ پس بیامام سے سننے پر موقوف نہیں بلکہ فاتحہ کے کمل ہونے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس دلیل ہے

2222\_(قوله: وَلَوْفِي السِّرِيَّةِ) يعنى (مقوله 4225ميں) آئندہ حدیث میں امر کے اطلاق کی وجہ سے سری نماز میں بھی مقتدی آمین کہے۔ یہ مقتدی کی طرف راجع ہے اور اس کا ذکر اس کے بعد ہونا چاہئے۔ اور بعض علاء نے فر مایا: سری نماز میں مقتدی آمین نہ کہے اگر چہ امام سے سن بھی لے کیونکہ اس جبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

4223\_(قوله: وَلَوْمِنْ مِشْدِهِ) یعنی اپنے جیسے مقتدی سے اس طرح کہ اس کی مثل مقتدی امام کے قریب ہوجواس کی قراءت س رہا ہو۔ پس اس نے آمین کہی تو اس مقتدی نے اپنے جیسے امام کے قریبی سے آمین سی لی تووہ امین کہے۔ کیونکہ دارو مدار امام کے آمین کہنے کاعلم ہے۔

4224\_(قوله: فِي نَحْوِ جُمُعَةِ وَعِيدٍ) نحو كے لفظ كے ساتھ اس كی طرف اشارہ كیا ہے كہ جمعہ اور عید كے ساتھ تقیید .....جیبا كه ' الجو ہرہ'' میں واقع ہے .....قیر نہیں ہے جیبا كه ' الشر نبلا لیه' میں اس قول كے ساتھ بحث كی ہے كہ مناسب ہے كہ ان دونوں كے ساتھ مختص نہ كرے بلكہ ہر كثیر جماعت كاتھم اس طرح ہے۔

4225\_(قوله: وَأَهَا حَدِيثُ) يه وه حديث ہے جس کوام "بخاری" اورامام" اسلم" نے روایت کیا ہے: جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافقت کر جائے گا اس کے پہلے تمام گناہ (صغیرہ) معاف کردیئے جائیں گے۔ بیحدیث امام اور مقتدی دونوں کے آمین کہنے کو مفید ہے۔ لیکن امام کے تق میں اشارہ کے ساتھ کیونکہ فس اس کے لئے جلائی گئی ہے، کے ساتھ کیونکہ فس اس کے لئے جلائی گئی ہے، "بحر" کے پارٹ کے ساتھ کیونکہ فس اس کے لئے جلائی گئی ہے، "بحر" کے پارٹ اشارح کی مرادامام" شافعی" روائی الے کو ل کا جواب ہے کہ حدیث امام کے جہزا امین کہنے پر دلیل ہے کیونکہ مقتدیوں کے آمین کہنے کو امام کے آمین کہنے پر معلق کیا ہے۔ اور جواب سے ہے کہ آمین کہنے کی جگہ معلوم ہے جب و لا الفّا آلین کا لفظ ہے۔ کو کا فی ہے۔ کیونکہ الشارع میائی آمین کہنے امام سے آمین کہنا اس کے بعد طلب کیا ہے۔ پس بیمعلوم الوجود کے ساتھ تعلی کہنا اس کے بعد طلب کیا ہے۔ پس بیمعلوم الوجود کے ساتھ تعلی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے جو امام سے دور ہو، امام کی قراءت نہ من رہا ہووہ اتھیں نہ کہے جیسا کہ "الجون میں ہیں جو گئے گئے نہ سننے کی وجہ ہے۔ اے الله! اگر وہ اپنے جیسے سے من لے (تو آمین کہے جیسا کہ "البح" میں نماز کے بارے میں (مقولہ 4223 میں) گزر چکا ہے۔

<sup>1</sup> ضح مسلم، كتاب الصلوّة، باب التسبيح والتحديد والتامين، جلد 1 صفح 460، مديث نمبر 668 سنن الي واؤد، ايواب الركوع والسجود، جلد 1 صفح 352، مديث نمبر 801

﴿ ذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ (ثُمَّ كَمَا فَرَغَ رُيُكَبِّرُ) مَعَ الِانْحِطَاطِ (لِلرُّكُوعِ) وَلَا يُكُمَّ هُ وَصُلُّ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةٍ، وَلَوْ بَقِى حَمْفُ أَوْ كَلِمَةٌ فَأَتَبَهُ حَالَةَ الْخُرُودِ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ مُنْيَةُ الْمُصَلِّى (وَيَضَعُ يَدَيْهِ) مُعْتَبِدًا بِهِمَا (عَلَى دُكْبَتَيْهِ وَيُغَرِّجُ أَصَابِعَهُ) لِلتَّمَكُنِ

کہ جب امام وَ لَا الفّا ٓ لِیْنَ کِے توتم آمین کہو۔ پھر قراءت سے فارغ ہوتو رکوع کے لئے جھکتے ہوئے تکبیر کے۔اورتکبیر کے ساتھ قراءت کا ملانا مکروہ نہیں۔اگرایک حرف یا کلمہ باتی ہواہے جھکنے کی حالت میں مکمل کر ہے تو بعض علا کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔''منیۃ المصلی''۔اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے گھٹنوں پر ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے اور اپنی انگلیوں کو پکڑنے کے لئے پھیلا دے۔

4226\_(قولد: فَقُولُوا آمِينَ) كَمُل حديث ال طرح ب: فرشة آمين كہتے ہيں (1) جس كا آمين كہنافرشتوں كے آمين كہنے ہيں (1) جس كا آمين كہنافرشتوں كے آمين كہنے سے موافق ہو جاتا ہے اس كے تمام گزشتہ گناہ (صغیرہ) معاف كر ديئے جاتے ہيں۔ اس حديث كو "عبدالرزاق"،" النسائی"،" ابن حبان" فروايت كيا ہے، "حليہ" ۔ امام نووى كى" شرح مسلم" ميں ہے: جي اوردرست ميں ہے كہ اس سے مراد آمين كہنے كے وقت ميں فرشتوں كى موافقت ہے۔ اور بعض نے فرما يا: صفت، خشوع اور اخلاص ميں موافقت ہے۔ اور بعض نے فرما يا: اس كے علاوہ فرشتے ہيں۔ موافقت ہے۔ پھر كہا گيا ہے كہ فرشتوں سے مراد كندهوں پر قائم فرشتے ہيں۔ اور بعض نے فرما يا: اس كے علاوہ فرشتے ہيں۔ کونكہ دوسرى حديث ميں ہے: جس كا قول اہل انساء كول كے موافق ہوگا (2)۔

4227\_(قوله: مَعَ الانْحِطَاطِ) بي فائده ذكركيا ب كسنت تكبير كى ابتدا كا مونا جَطَف كو وقت ب، اورتكبير كى انتها كا مونا پيير كے برابر مونے كا وقت ہے۔ بعض فقہانے كہا: كھڑے موكرتكبير كے۔ پہلا قول صحح ہے جيسا كه 'المضمر ات' ميں ہے۔اس كى كممل بحث' القہتانی' ميں ہے۔

4228\_(قوله: وَلَا يُكُمَّ اللهُ) اس كى مثال اس طرح ہے كہ وَ اَ صَّا بِنِعْمَةُ مَ بِنِكَ فَحَقِ ثُنَ وَ (الفحى) كے ساتھ الله الجركے ساتھ ملاكر كے (بعنی) التقاء ساكنين كى وجہ ہے ثاكو كره دے كر الله اكبر كے لام كے ساتھ ملاكر كے 'خطبی'۔ اور افضل ملائا ہيں ہے دہ اور افضل ملائا ہے كہ تجمير كوقراء ت كے ساتھ نہ ملائے ۔ اور بيرخصت ہے اور افضل ملائا ہوں اور جھی ترک ہے۔ اور 'شرح المنيہ'' عیں ہے كہ امام'' ابو يوسف' والتھا ہے مروى ہے كہ انہوں نے فرما یا: مجھی میں ملاتا ہوں اور جھی ترک كرتا ہوں ۔ ''الثاتر خانیہ' میں خوبصورت تفصیل ذكر كی ہے اور وہ بیہ ہے كہ جب سورة كے آخر میں ثنا ہو جیسے و كُورُونُ وَ الاسراء) تو ملانا بہتر ہے ورنہ جدائى بہتر ہے جیسے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اَلُو َ بُتَدُ وَ (الكوش) ہیں يہاں وقف كر ب اور فصل كر ہے چھردكوع كے لئے تجمیر كے۔

4229\_(قوله: لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ) ال كماته الطرف اشاره كيا م كدية ول معتد قول ك فلاف م

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب صفة الصلوّة، باب فضل التامين، جلد 1 مسفح 372، مديث نمبر 739 2 صحيح مسلم، كتاب الصلوّة، باب التسهيع والتحديد، جلد 1 مسفح 461، مديث نمبر 671

وَيُسَنُّ أَنْ يُلْصِقَ كَعْبَيْهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ (وَيَبُسُطَ ظَهْرَهُ) وَيُسَوِّى ظَهْرَهُ بِعَجُزِهِ (غَيْرَ رَافِع وَلَا مُنَكِّسٍ رَأْسَهُ وَيُسَبِّحُ فِيهِ) وَأَقَلُهُ (ثَلَاثًا)

اورسنت ہے کہ وہ اپنے تخنوں کو ملائے ، اپنی پنڈلیوں کوسیدھا کھڑا کرے اور اپنی پیٹے کو پھیلائے اور اپنی پیٹے اورسرین کو برابر کرے۔ نہتوا پنے سرکوزیا دہ اٹھائے اور نہ ذیا دہ جھکائے ہوئے ہو۔اور رکوع میں تسبیح کیےاور اسکی کم از کم مقدار تین مرتبہہے۔

جم كى طرف پہلے ثُمَّ كَمَا فَرَعَ يُكَبِّرُ مَعَ الانْحِطَاطِ كِقول كِماتها شاره كيا گياہے۔اس كا ظاہريہ ہے كہ تمام قراءت كو كمل كرے اور قراءت سے فارغ ہونے كے بعد تكبير كہتے ہوئے ركوع كے لئے جھے۔ پہلاقول اصح ہے جيسا كه "المنيه" بيس ہے۔ پس الشارح نے دونوں مختصر عبارت اور لطیف اشارہ کے ساتھ قولوں پر آگاہ كردیا۔ پہلاقول معتمد ہے اور دوسر اضعیف ہے۔ اور الشارح کے كلام میں كوئى اہمال نہيں جيسا كه ذوى الكمال پر مخفی نہیں۔" فافہم"

#### ركوع كاطريقته

4230\_(قوله: وَيُسَنُّ أَنُ يُلْصِقَ كَغُبَيْهِ) السيد' ابوالسعو ذ' نے کہا ہے کہ ای طرح سجدہ میں بھی مُخنوں کو ملانا سنت ہے۔ اور سخن میں بھی ٹینوں کو ملانا سنت ہے۔ ' در ' ۔ سنت ہے۔ اور سنن میں بھی ہے گزر چکا ہے وہ یہ قول ہے : سجدہ میں اپٹے مُخنوں کو ملانا سنت ہے۔ ' در ' ' ۔ مُخفی نہیں کہ یہ نظر کا سبقت لے جانا ہے کیونکہ ہمار ہے شارح نے بینہ ' الدر المختار' میں ذکر کیا ہے اور نہ ' الدر المنتلی ' میں ذکر کیا ہے اور نہ بیس نے کسی اور کے لئے ویکھا ہے ' نوانہم' ۔ ہاں بھی اس سے سمجھا جاتا ہے کہ جب رکوع میں شخنوں کو میں ان کا ملا ہوا ہونا باتی ہے۔ ملانا سنت ہے اور فقہا ء نے ان کو کھولنا اس کے بعد ذکر نہیں کیا تو اصل حالت ہود میں بھی ان کا ملا ہوا ہونا باتی ہے۔

یسن کالفظ دیصنع یدید سے پہلے ذکر کرنا مناسب تھا تا کہ معلوم ہوجا تا کہ وضع ،اعمّاد،انگلیوں کا کھولنا بمخنوں کا ملانا ،
پنڈلیوں کا کھڑا کرنا ، پیٹے کا پھیلا نا ،سرین اور سرکو برابر کرنا تمام سنیں ہیں جیسا کہ 'القہتانی'' میں ہے۔فرمایا: بیزائد کرنا
چاہئے کہ وہ اپنے بازؤں کوجسم سے جدار کھے، اپنی انگلیوں کوقبلد رخ رکھے۔ بید دونوں سنت ہیں جیسا کہ 'الزاہدی' میں ہے۔
''المعراج'' میں فرمایا: ''لہجتیٰ' میں ہے۔ بیتمام سنتیں مرد کے حق میں ہیں۔ رہی عورت وہ رکوع میں تھوڑی جھے اور
انگلیوں کو نہ پھیلائے بلکہ انگلیوں کو ملائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹوں پر صرف رکھے، اور اپنے گھٹوں کو ٹیڑھا کرے اور
اپنے بازؤں کو جدانہ کرے کیونکہ بیاس کے لئے زیادہ پردے کا باعث ہے۔ اور شرح ''الوجیز'' میں ہے کہ خنٹی (خسرہ)
مجھی عورت کی طرح ہے۔

4231\_ (قوله: وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ ) پس پنڈلیوں کو کمان کی مانند بنانا جیسا کہ اکثر عوام الناس کرتے ہیں بید مکروہ ہے۔'' بح''۔

4232\_(قوله: وَأَقَلُهُ ثَلَاثًا) يعنى كم ازكم تبيح تين ب\_

اس کی اصل عبارت: اقله یکون ثلاثا ہوگی یا اقلهٔ تسبیحه ثلاثا ہوگی۔ یہ بہتر ہاس سے کہ ترف جر کے حذف کے ساتھ اقلہ سے اس کوخر بنا یا جائے یعنی فی ثلاث کی ونکہ ترف جرکا حذف سائی ہے۔ نیز یہ بہت بعید ہے'' فافہم''۔ اور اقلہ کا

## فَلَوْتَرَكُهُ أَوْ نَقَصَهُ كُمِ لَا تَنْزِيهًا

ا گرشینچ کوترک کردیایا تین کی تعداد میں کی کردے تو مکروہ تنزیبی ہوگا۔

مبتدا محذوف کی خبر ہونے کا بھی احتال ہے۔اورواؤ حالیہ ہے۔تقدیر یوں ہوگی پیسبہ فیہ شلا ٹیا و ھواقلہ یعنی حال بیہ کہ تین اس کی کم از کم مقدار ہے۔اور حال کا ذوالحال ہے مقدم کرنائکرہ سے حال آنے کو جائز قرار دیتا ہے۔اس وجہ کو ہمارے شیخ نے بیان کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔

ركوع مين تبييج كأهكم

4233\_(قولَه: كُمِ لاَ تَنْفِيها) يداس بنا پر ب كَتْبِيج كاتكم استخباب كے لئے بن بحز '۔اور' المعراج' میں ہے: 
''ابو مطبع البنی ''امام'' ابو حنیفہ' رطفظ کے شاگرد نے فر مایا: تین تبیع فرض ہیں۔اور امام' 'احمہ' كے نزد يك ايك مرتبدوا جب 
ہے جیسے جدہ کی تبیع ہمبیرات ہم مع اور دو حجدول كے درمیان دعا ہے۔اگر جان ہو جھ كراس كو ترك كرے گا تو نماز باطل ہوگی۔ اگر بھول كرترك كرے گا تو باطل نہ ہوگی۔

"القهتاني" ميں ہے: بعض علانے فرمایا: واجب ہے۔ یہ ہمارے نز دیک تیسرا قول ہے۔ "الحلبہ" میں ذکر کیا ہے: تسبیح کا تھم اوراس پرمواظبت وجوب پرمؤید ہیں۔پس مجدہ سہوکالزوم ہونا چاہئے یا نماز کا اعادہ ہونا چاہئے اگراس کو بھول کرتر ک كرے يا جان بوجه كرترك كرے۔اس بحث پرعلامدابرائيم' الحلبي "ف' شرح المنيه" ميں ان كى موافقت كى ہے۔اور ''البحر''میں اس طرح جواب دیا ہے کہ نبی کریم مان نیٹائیٹر نے اعرابی کے لئے تسبیحات کا ذکر نہیں کیا جب اسے نماز سکھائی تھی \_ پس بیامرکو وجوب سے پھیرنے کا قرینہ ہے۔لیکن''شرح المنیہ'' میں اس کے ورود کا شعور دیا ہے۔ پھراس کا اس قول سے جواب دیا ہے کہ کہنے والے کے لئے بیکہنا جائز ہے کہ اس سے بیلازم آتا ہے کہ اگر نماز میں واجب نہ ہوتو پھراس سے خارج ہوگا جواعرابی کو نبی کریم مان طالین نے سکھایا تھا۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ فاتحہ کی تعیین ،سورت کا ملانا یا تمین آیات کا ملانا اس میں سے بیں ہے جونبی کریم سان فیلیے بھر نے اعرابی کوسکھا یا تھا بلکہ بیدوسری دلیل سے ثابت ہے۔ تو پھر بیاس طرح کیول نہوگا۔ حاصل ہیہ ہے کدرکوع و بجود میں تین تبیج کے بارے میں ہمارے نز دیک تین اقوال ہیں۔اوران میں دلیل کے اعتمار ے ارجح قواعد مذہبیہ پرتخریج کرتے ہوئے وجوب کا قول ہے۔اس کا اعتماد ہونا چاہنے جیسے'' ابن الہمام'' نے اوران کے متبعین نے قومہاورجلسہاوران دونوں میں طمانینت کے وجوب کی روایت کا اعتماد کیا ہے جبیبا کہ ( مقولہ 3979 میں ) پہلے گزر چکا ہے۔ رہاروایت کی حیثیت سے توارج اس کا سنت ہونا ہے کیونکہ کتب مشہورہ میں سنیت کی تصری کی گ ہے اور فقہاء نے تصریح کی ہے کہ تین تسبیحات ہے کم کرنا مکروہ ہے اور زیادہ پڑھنامتخب ہے اس کے بعد کہ طاق عدد پانچے یا سات یا نویر ختم کرے جبکہ امام نہ ہو۔ پس امام تسبیحات کولمبانہ کرے۔ ہم نے''اصول الی الیسر'' کے حوالہ سے سنن الصلوٰ قامیں (مقولہ 4037 میں) پہلے ذکر کیا ہے کہ سنت کا تھم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنامتحب ہے اور اس کے ترک پر ملامت کی جائے گی نیزتھوڑ اسا گناہ کاحصول بھی ہوگا۔

# وَكُمِ لاَ تَحْيِيتًا إِطَالَةُ رُكُوعٍ أَوْقِمَاءَةٍ لِإِدْرَاكِ الْجَائِى أَيْ إِنْ عَرَافَهُ وَإِلَّا فَلا بَأْسَ بِهِ،

اگر بیج کوترک کردیایا تین کی تعداد میں کمی کردیتو مکروہ تنزیمی ہوگا۔''اور قراءت یارکوع کولمبا کرنا مکروہ ہے تا کہ آنے والا رکعت کو یالے یعنی اگر آنے والے کوجانتا ہوور نہ کوئی حرج نہیں۔

یاس کا فائدہ دیتا ہے کہ سنت کے ترک کی کراہت مکروہ تنزیبی سے زیادہ ہے اور مکروہ تحریک ہے کم ہے۔اس سے "البحر" کا قول ضعیف ہوجا تا ہے کہ یہاں کراہت تنزیبہ کے لئے ہے کیونکہ یہ ستحب ہے۔اگر چدالشارح وغیرہ نے ان کی پیروی کی ہے۔" فقد بر" فقد بر"

نوت: رکوع کی تبیع میں سنت سبحان دبی العظیم ہے۔ لیکن اگر ظاکواچھی طرح ادانہ کرسکتا ہوتو الکریم کے ساتھ تبدیل کر دے تاکہ اس کی زبان پرعزیم جاری نہ ہوور نہ اس کے ساتھ نماز فاسد ہوجائے گی۔ ای طرح'' شرح در رالبجار' میں ہے اس کو یا دکرنا چاہئے۔ اس سے اکثر لوگ غافل ہیں کیونکہ وہ ظاکی جگہذا پڑھتے ہیں۔

### آنے والے کے لئے رکوع کولمبا کرنا

4234\_(قوله: قركُرِة تَحْرِيبًا) ركوع كولمباكرنا مكروة تحريى ہے۔ يونكه "البدائع" اور"الذخيرة" ميں ہے: امام "ابوبوسف" رائيتي ہے مروی ہے فرما يا: ميں نے امام "ابوصفه "وليتي يادر" ابن الى ليلى " ہے اس كے متعلق بوچھاتوان دونوں نے اس كونا بيند كيا۔ امام "ابوصفه "وليتي نے فرما يا: مجھے اليے خص پرام عظيم كا انديشہ ہے يعنی شرك كا انديشہ ہے۔ "ہشام" نے امام "محكه" روليتي ہے ہوا ہوں نے بھی اس كونا بيند كيا ہے۔ اس طرح امام "ما لك" اور امام" شافعي "وليتي نے امام" محكم" روليتي ہے ہوا ہوں نے بھی اس كونا بيند كيا ہے۔ اسى طرح امام" ما لك" اور امام" شافعی "وليتي الله عند ميں روايت كيا ہے۔ بعض علماء نے "امام صاحب" روليتي ہے كلام سے بيرہ ام كيا ہے كہ دو مخص مشرك ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس كے خون كے مباح ہونے كافتو كى ديا حالا نكد ايسانہيں ہے۔ "امام صاحب" روليتي يے نے مل ميں شرك كا ارادہ كيا ہے۔ كيونكدركوع كا آغاز الله كے لئے تھا اور اس كا آخر آنے والے كے لئے تھا۔ اور اسے كافرنہيں كہا جائے گا كيونكداس نے آنے والے كے لئے تعا۔ اور اسے كافرنہيں كہا جائے گا كيونكداس نے آنے والے كے لئے تعا۔ اور اسے كافرنہيں كہا جائے گا كيونكداس نے آنے والے كے لئے تعا۔ اور اسے كافرنہيں كہا جائے گا كيونكداس نے آنے والے كے لئے تذلل اور عبادت كا ارادہ نہيں كيا۔ اس كی ممل بحث "الحکم" اور" البحر" ميں ہے۔

4235\_(قوله:إطَالَةُ دُكُوع أَوْقِهَاءَةً) اى طرح سلام سے پہلے آخرى قعدہ كاتھم ہے۔ 'السراج' ميں ذكركيا ہے كہاں ميں اختلاف ہے۔ اور اس طرف اشارہ كيا ہے كہ كلام نماز كے بارے ميں ہے۔ پس اگروہ نماز سے پہلے انتظار كرتے واراجماع كرتے و 'البرازی' كے باب الاذان ميں ہے: اگرا قامت كا انتظار كرے تاكدلوگ نمازكو پاليس تو جائز ہے۔ اور اجماع كے بعدكسى ايك كے لئے انتظار كرنا جائز نہيں گريہ كہ وہ برااور شرير آدمي ہو۔

4236\_(قوله: أَیْ إِنْ عَرَفَهُ) اس کو ' شرح المنیه' میں اکثر علما کی طرف منسوب کیا ہے بعنی اس وقت اس کا انتظار اس کی محبت کے لئے ہوگا ،تقرب اور خیر پر اعانت کے لئے نہ:رہ۔

4237\_ (قوله: وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ) يعني الراسے جانتا نہ ہوتواس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ پیرطاعت پراعانت مے۔

وَلَوْ أَرَا وَالتَّقَ ثُبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَمْ يُكُنَ الِّفَاقَالَكِنَّهُ نَادِرٌ وَتُسَبَّى مَسْأَلَةَ الرِّيَاءِ، فَيَنْبَغِى التَّحَنُّ ذُعَنْهَا اورا گرتقرب الى الله كاراده كيا ، وقوبالاتفاق مروه نهيں ہے۔ ليكن بينا در ہے اسكوريا كاسئلہ كہاجاتا ہے۔ پس اس سے بچنا چاہے۔

کیکن اتنی مقدار قراءت اور رکوع کولم با کرے جتنا کہ قوم پر بو جھ نہ ہواس طرح کہ معتاد پر ایک یا دو تہیج زیادہ کرے۔

اور لاباس کالفظ غالب طور پراس مفہوم میں استعال ہوتا ہے کہ اس کام کاترک کرنا آفضل ہے۔ اور یہاں بھی ای طرح ہونا چاہئے۔ کیونکہ عباوت کافعل کی ایسے امر کے لئے ہوجس میں عدم اخلاص کا شبہ ویقینا اس کا ترک افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم سائن ایسی کی استان ہوئے ہوئے میں نہ ڈالے (1)۔ (یعنی استان کریم سائن ایسی کی ارشاد ہے: جو تجھے شک میں نہ ڈالے (1)۔ (یعنی استان کرجو تجھے شک میں نہ ڈالے) کیونکہ اگر چرکعت کے پانے پریا عانت ہے لیکن اس میں سستی ،جلدی نہ کرنا اور وقت کے آنے سے پہلے نماز کی تیاری نہ کرنے پراعانت ہے۔ پس اس کاترک اولی ہے۔ ''شرح المنیہ''۔

4238\_(قوله: وَلَوْ أَرَاهَ الشَّقَنُ بَإِلَى اللهِ تَعَالَى) يعنى سوائے الله تعالى كِتقرب كے اس كے دل ميں كوئى چيزنه كھنے حتى كه ركعت كو پانے پراعانت بھى نه ہو، تو اس وقت بيافضل ہے۔ليكن بيا نتہائى نا يا ب ہے۔ اور ممكن ہے تقرب سے مرادر كعت پراعانت ہو۔ كيونكه اس ميں الله تعالىٰ كى طاعت پرالله تعالىٰ كے بندوں كى اعانت ہے۔ پس افضل اس كاترك ہے۔كيونكه اس ميں وہ شبہ ہے جس كا ہم نے ذكر كيا ہے۔ "شرح المنية" (ملخصاً)۔

میں کہتا ہوں: رکعت پانے پراعانت کا قصد مطلوب ہے۔ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کولمبا کرنا بالا تفاق مشروع ہے۔۔۔۔۔

اسی طرح دوسری نماز میں ہے علماء کے اختلاف پر ۔۔۔۔۔ پہلی رکعت کے ادراک پرلوگوں کے لئے اعانت کے طور پر ۔۔۔۔۔ کوئکہ پینداور غفلت کا وقت ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم مان شاتیج کے فعل سے مجھا ہے (2) اور 'المنیہ' میں ہے: سنت کے مکمل کرنے کوچھوڑ کرلوگوں پر امام کا جلدی کرنا مکروہ ہے۔ ''الحلہ'' میں ''عبدالله بن المبارک''،''اسحاق''،''ابراہیم'' اور ''الثوری'' سے منقول ہے کہ امام کے لئے مستحب ہے کہ وہ یا نج تسبیحات پڑھے تا کہ مقتدی تین تسبیحات پالیں۔

اس بنا پر جب آنے والے کی اعانت کا ارادہ کر ہے تو افضل ہے اس کے بعد کہ اس کے دل میں اس کی محبت اور اس کا حیاء وغیرہ نہ کھنگے۔ اس وجہ ہے ''المعراج'' میں'' الجامع الاصغ'' ہے منقول ہے کہ وہ ما جور ہوگا۔ کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے و تعادّ نُوْا عَلَی الْہِ تِوَ التَّقُوٰ می (ما کہ ہ: 2)

اور 'التاتر خانیہ' کے اذان کے باب میں ہے۔ فرمایا: 'المنتلی '' میں ہے: مؤذن کا تاخیر کرنا اور قراءت کالمباکر تا بعض لوگوں کے نماز کو پانے کے لئے حرام ہے۔ یہ اس وفت ہے جب وہ اہل دنیا کیلئے اتنا قراءت کولمباکرے یا آذان کو مؤخر کرے کہ لوگوں پرگرال ہو۔ پس حاصل ہے ہے کہ تھوڑی تاخیر اہل خیر کی اعانت کے لئے مکر وہ نہیں ہے۔ مؤخر کرے کہ لوگوں پرگرال ہو۔ پس حاصل ہے ہے کہ تھوڑی تاخیر اہل خیر کی اعانت کے لئے مکر وہ نہیں ہے۔ اگرامام نے داراک کے لئے امام کارکوع کولمباکر ناتقر ب سے ہاگرامام نے

1 سنن ترنى، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في صفة الحوض، جلد 2، صفح 283، حديث نمبر 2442 2 صحيح مسلم، كتاب العدادة، باب القراءة في الظهر والعصر، جلد 1 مسفح 499، حديث نمبر 735 (وَ)اعُلَمُ أَنَّهُ مِنَّا يُبْتَنَى عَلَى لُرُهِ مِ الْمُتَابَعَةِ فِى الْأَرْكَانِ أَنَّهُ (لَوُ دَفَعَ الْإِمَامُ دَأْسَهُ) مِنْ الرُّكُوعِ أَوُ السُّجُودِ (قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ) الثَّلَاثِ (وَجَبَ مُتَابَعَتُهُ) وَكَذَا عَكْسُهُ فَيَعُودُ وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ رُكُوعَيُنِ (بِخِلَافِ سَلَامِهِ) أَوْ قِيَامِهِ لِثَالِثَةِ (قَبْلَ تَهَامِ الْمُؤتَّمِ التَّشَهُدَى

اور جان لو کہ ارکان میں متابعت کے لزوم میں بنی مسائل میں سے ریبھی ہے کہ اگر امام مقندی کے تبیجات مکمل کرنے سے پہلے رکوع اور بجود سے اپنا سر اٹھالے تو مقندی کو اس کی متابعت واجب ہے۔ اور ای طرح اس کا برعکس مسئلہ ہے۔ پس وہ لوٹ آئے اور بید دورکوع نہ ہوں گے بخلاف امام کے سلام پھیرنے یا تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے کے مقندی کے تشہد کمل کرنے سے پہلے۔

اس کے ادراک سے پہلے سرا ٹھالیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس نے رکعت پالی ہے جیسا کہ اکثر عوام الناس کے ساتھ واقع ہوتا ہے تو وہ اپنے ظن پر بنا کرتے ہوئے امام کے ساتھ سلام پھیرد ہے۔امام طاقت نہیں رکھتا کہ اسے اعادہ یاا تمام کا تھم دے۔ ارکان میں امام کی اتباع کے لزوم میں مبنی مسائل

4239 (قوله: وَ اعْلَمُ الخ) ہم نے (مقولہ 4023 میں) پہلے واجبات کی بحث میں متابعت پراتی بحث کردی ہے کہ اس پرمزید کی گئجائش نہیں۔ وہاں ہم نے ثابت کیا ہے کہ متابعت بھی ہمعنی عدم تا خیر فرائض وواجبات میں واجب ہے ۔ اور سنن میں سنت ہے۔ پس یہاں ارکان کے ساتھ تقیید میں نظر ہے اس بنا پر کہ رکوع یا ہجود سے سرا تھانا واجب ہے یا سنت ہے۔ اور 'المصنف' نے یہاں متابعت سے تعرض نہیں کیا حتی کہ اس کا کلام متابعت پر منی ہوبلکہ و جب متابعت کے قول کی بنادیسبہ فیم ثلاث پر ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہ فد جب میں مشہور ومعتمد قول پر سنت ہے نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے جیسا کہ بنادیسبہ فیم ثلاث پر ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہ فد جب متابعت واجب کوترک نہ کرے۔ '' تا ہل''

4240\_(قوله: وَجَبَ مُتَابِعَتُهُ) يعنى دونون روايتون مين سے اسى روايت مين جيسا كه "البح" مين ہے۔

4241\_(قوله: وَكَذَا عَكُسُهُ) اور اس كاعكس بيہ كه مقترى ركوع يا سجود سے سراٹھالے اس سے پہلے كه امام تبيجات كمل كرے۔ ''حلبي''۔

4242\_(قوله: فَيَعُودُ) يعنى مقترى لوث آئے۔ كيونكه مقترى كے لئے امام كى متابعت كرناركوع كوكمل كرنے ميں واجب ہے۔ اور مقترى كا مام سے سبقت كرنا مكروہ ہے۔ اگروہ والی نہيں آئے گا توكرا ہت تحريكى كامر تكب ہوگا۔
4243\_(قوله: وَلَا يَصِيدُ ذَلِكَ دُكُوعَيْنِ) كيونكه اس كالوٹا پہلے ركوع كوكمل كرنے كے لئے ہے نہ كه مستقل ركوع ہے۔ "حلى"۔

م 4244\_(قولہ: فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ) يعنى اگر چەائىتىرى ركعت كے امام كے ساتھ فوت ہونے كا انديشہ ہوجيسا كە "الظهيرين" بيس اس كى تصريح كى ہے۔ اس كے اطلاق كى وجەسے بيصورت بھى شامل ہے كەاگر پہلے تشہديا اخيرى تشہد كے درميان بيس امام كى اقتداكى پس جب وہ بيضا تو اس كا امام كھڑا ہوگيا ياسلام پھرديا۔ فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ بَلْ يُتِتُهُ لِوُجُوبِهِ، وَلَوْلَمْ يُتِمَّ جَازَ؛ وَلَوْ سَلَّمَ وَالْمُؤْتَمُ فِ أَدْعِيَةِ التَشَهُّدِ

اس صورت میں مقندی امام کی پیروی نہ کرے بلکہ تشہد کے وجوب کی وجہ سے تشبد کو کممل کرے۔اورا گرمکمل نہ کیا (اور سلام پھیردیا) توبھی نماز جائز ہوگی۔اورا گرامام نے سلام پھیرا جبکہ مقندی تشہد کی دعاؤں میں تھا

اس کا مقتضایہ ہے کہ مقتدی تشہد کممل کرے پھر کھڑا ہو۔ میں نے اس کوصراحة نبیس دیکھا تھا۔ پھر میں نے یہ 'الذخیرہ'' میں ' ابواللیث' سے منقول دیکھا ہے کہ میر بے نز دیک مختاریہ ہے کہ وہ تشہد کوکمل کرے۔ ادرا گرکمل نہیں کرے گاتو بھی نماز جائز ہوجائے گی۔ سب تعریفیں الله کے لئے ہیں۔

4245\_(قولہ: لِوُجُوبِهِ) یعنی تشہد کے وجوب کی وجہ ہے جبیہا کہ'' الخانیہ'' وغیرها میں ہے۔اس کا مقتضایہ ہے کہ متابعت کا وجوب ساقط ہے جبیہا کہ ہم اس کا آ گے ذکر کریں گے در نہ مطلوب منتج نہ ہوگا۔

4246\_(قوله: وَلَوْ لَمُ يُتِمَّ جَاذَ) يَعِيْ كراہت تحري كي ساتھ نماز جائز ہوگي جيسا كـ ''الحلي'' نے يہ فائده ذكر كيا ہے۔ ' طحطاوی''اور' الرحمیٰ' نے ان سے تنازع كيا ہے۔ جو' شرح المنيہ'' بيس ہے اس كا يہى مفاد ہے۔ يونكہ انہوں نے فر مايا: حاصل يہ ہے كه فرائض و واجبات بيس تاخير كے بغير امام كي متابعت واجب ہے۔ پس اگر متابعت كے وكى اور واجب معارض آ جائے تو اسے بالكليہ فوت كرنا مناسب نہيں بلكہ پہلے وہ اس واجب كوادا كر ہے پھر امام كي متابعت كر ہے۔ يونكہ اس واجب كا وا كرنا بالكليہ متابعت كوفوت نہيں كرتا وہ صرف متابعت بيس تاخير كرتا ہے۔ اور (واجب كوادهورا جھوڑ نے كے ساتھ) متابعت اس كے كہ ايك كوكليء واجب كو بالكليہ فوت كر ديت ہے۔ پس دونوں واجبات كوادا كرنا ایك كی تاخير کے ساتھ بہتر ہے بنسبت اس كے كہ ایک كوكليء ترک كرديا جائے بخلاف اس كے كہ متابعت كے معارض كوئى سنت ہو۔ يونكہ واجب كی تاخير سے سنت كاترک اولی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا ظاہریہ ہے کہ تشہد کا کممل کرنا اولی ہے واجب نہیں ۔لیکن قائل کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ یہاں متابعت واجبہ کا معنی عدم تاخیر ہے ۔ پس تشہد کے کممل کرنے ہے متابعت واجب (یعنی عدم تاخیر) کا ترک کلیۃ لازم آئے گا۔ پس اس طرح تعلیل ہونی چاہئے کہ مذکورہ متابعت تب واجب ہے جب اس کے معارض واجب نہ ہوجیسا کہ سلام کا لوٹا تا واجب ہے۔اور بیدہ جوب ساقط ہوجا تاہے جب اس کے معارض خطبہ کے سننے کا وجوب ہو۔

اس کا مقتضاہ ہے کہ تشہد کا کممل کرناواجب ہے۔ لیکن تعلیل کے مس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تشہد کا کمل کرتا ہے واجب ہے جب متابعت کا وجوب معارض نہ ہو۔ ہاں فقہا کا قول: لایتابعہ کممل کرنے کے وجوب کے بقا پر دلالت کرتا ہے اور متابعت کے مقوط پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جس کمل میں وہ شروع ہے وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے جواسے بعد میں لاحق ہو گا۔ اور اس طرح ہم نے (مقولہ 4244 میں) پہلے 'الظہیر یئ' کے جوالہ سے پیش کیا ہے۔ اور اس وقت فقہا کا قول: ولولم یتم جاذ کا معنی ہے کرا ہت تحریمیہ کے ساتھ جائز ہے۔ اس پرتشہد کے وجوب کے ساتھ ان کی تعلیل دلالت کرتی ہے۔ کونکہ یتم جاذ کا معنی ہے کرا ہت تحریمیہ کے ساتھ جائز ہے۔ اس پرتشہد کے وجوب کے ساتھ ان کی تعلیل دلالت کرتی ہے۔ کونکہ اگر متابعت بھی واجب ہوتی تو تعلیل صحح نہ ہوتی جیسا کہ ہم نے (مقولہ 4245 میں) پہلے بیان کیا ہے۔ '' فقد بر''

4247\_ (قوله: فِي أَدْعِيدِةِ التَّشَهُدِ) بيني كريم سَلَيْنَالِيلِم پرورود كوبھى شامل ہے۔" شرح المنيه" ميں اس كى

تَابَعَهُ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ رثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ مُسَبِّعًا فِي الْوَلُوالِجِيَّةِ لَوْ أَبْدَلَ النُّونَ لَامًا تَفْسُدُ وَهَلْ يَقِفُ بِجَزْمِ أَوْ تَحْمِيكِ؟ قَوْلَانِ رَوَيَكُتَنِي بِهِ الْإِمَامُ،

توامام کی متابعت کرے۔ کیونکہ دعا نمیں سنت ہیں اورلوگ اس سے غافل ہیں۔ پھر سبع الله لمین حب ملا کہتے ہوئے رکوع سے اپنے سرکواٹھائے۔ اور''الولوالجیہ'' میں ہے: اگر نون کولام سے بدلا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور کیا جزم یا تحریک کے ساتھ وقف کرے؟ اس میں دو تول ہیں۔اور امام صرف سبع الله لمین حد ۵ پراکتفا کرے۔

تصریح ہے۔

تسميع كےاحكام

4248\_(قوله: مُسَيِّعًا) یعنی سبع الله لمن حمده کہتے ہوئے اس سے بیائدہ ظاہر فرمایا کہ سراٹھانے کی حالت میں تجمیر نہ کہے۔ بینظریداس کے خلاف ہے جو' المحیط' میں ہے کہ 'تکبیر کہنا سنت ہے' اگر چیہ 'الطحاوی' نے اس ( تکبیر ) کے ساتھ ممل کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم ساتھ مل کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم ساتھ آلیے ، ابو ہر یرہ راٹھانا ) کے وقت تکبیر کہتے ہے۔ ''المعراج' میں اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ تبیر سے مرادوہ ذکر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتا کہ روایات اور آثار اور اخبار جمع ہوجا کیں۔

منیة المصلی" بیس میں النگون لامیا) اس طرح کہالیت المصلی " تونماز فاسد ہوجائے گی۔لیکن "منیة المصلی" بیس نرلة القاری کی بحث بیس ہے: امید کی جائے گی کہ نماز فاسد نہ ہوگی۔" الحلی" نے اس کی شرح میں فرمایا: قریب المه خرج ہونے کی وجہ سے (نماز فاسد نہ ہوگی)۔ظاہریہ ہے کہاس کا تھم تو تے تھی کی اسے۔

صاحب' القنية' نے اس کوستحس کہا ہے۔ بلکہ' الحلبہ' میں فر مایا:''الحلو انی' نے ذکر کیا ہے: صحابہ کرام میں سے بعض نے نبی کریم مانی تیاتی ہے۔ ساتھ سے المعمت اور دینکم اور اللہ اللہ میں المعمت اور دینکم اور اللہ نفوش میں نون کولام کے ساتھ بدلنے میں فساد کے بارے میں مشارکخ کا اختلاف نقل کیا ہے۔

4250\_(قوله: قَوْلاَنِ) جنہوں نے کہا کہ حدد ہیں ہاست کے لئے ہوہ جزم کے ساتھ وقف کرتا ہے۔ یا یہ ہا ضمیر ہے وہ اس حرکت اور الا شباع کے ساتھ کہتا ہے۔ ''الفتاو کی الصوفیہ'' میں ہے کہ مستحب دوسر اقول ہے۔''خزائن''۔ الشارح نے''مخضر الفتاوی الصوفیہ'' میں ذکر کیا ہے کہ''المحیط'' کا ظاہر تخییر ہے۔ پھر فرمایا: یا بیاسم ہے میرنہیں ہے پس

کسی حال میں بھی ساکن نہیں کیا جائے گا۔اور بیوجہزیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ کے اسامیں اظہار، بنسبت اضار کے زیادہ تعظیم والا ہے۔ای طرح'' تفسیر البستی'' میں ہے۔''الحیط'' میں بیزائد ذکر کیا ہے کہ ہاکو حرکت دیناو شوار اور زیادہ تقلیل ہے اورافضل عبادت وہ ہوتی ہے جود شوار ہوتی ہے۔''ملخصا''

ماسل یہ ہے کہ قواعد ہا کے اسکان کا تقاضا کرتے ہیں جب یہ سکت کے لئے ہوا دراگر یہ نمیر ہوتو اس کوحر کت نہیں دی جاتی

وَقَالَا يَضُمُ التَّخِيدَ سِمَّا (وَ) يَكُتَغِى (بِالتَّخِيدِ الْمُوْتَمُّ وَأَفْضَلُهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمُدُ، ثُمَّ حَذُفُ الْوَادِ، ثُمَّ حَذُفُ اللَّهُمَّ فَقَطْ (وَيَجْمَحُ بَيْنَهُمَا لَوْمُنْفَيِ ذَا) عَلَى الْمُعْتَمَدِ يُسَبِّحُ رَافِعًا وَيَحْمَدُ مُسْتَوِيًا

اور''صاحبین' مطنطیهانے فرمایا: دبنالك الحدد كوآ ہت كه كرماتھ ملائے اور مقتدى كو دبنالك الحدد كافى ہے۔ اورائ میں افضل اللهم دبنا ولك الحدد ہے۔ پھرواؤ كوحذف كرنا ہے پھرصرف اللهم كوحذف كرنا ہے۔ اور دونوں كوجع كرے گااگر منفر دہومعتمد قول پر - مراٹھاتے ہوئے سدع الله لهن حدد لا كے اور سيدھا كھڑا ہوكر دبنالك الحدد كے۔

گردرمیان کلام میں۔ یہ بھی اختال ہے کہ وقف میں اس کوتحریک کے ساتھ قائل کی مرادلز وم ہو جوقراء کے زدیک شہور ہے۔
جب یہ ثابت ہوگیا کہ یہ الله تعالیٰ کے اساسے ہے ..... جبیہا کہ بعض صوفیہ نے ذکر کیا ہے ....کسی حال میں ہا کوساکن کرنا شیح نہیں۔ اس کو ضمہ اور اشباع ضروری ہے تا کہ واؤساکن طاہر ہو۔ سیدی ''عبد الخن' کا ایک رسالہ ہے جس میں سردار صوفیاء کا فد ہب ثابت کیا ہے کہ هوصوفیاء کی اصطلاح میں الله تعالیٰ کا غلبہ کی وجہ سے علم ہے اور یہ اسم ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت شاہت کیا ہے جن میں '' حاصلت سے قال کیا ہے جن میں '' الفائ '' میں '' الفائ '' میں '' الفائ '' الفرائ '' ور العارف'' ایجیلی '' وغیر ہم ہیں۔ لیکن یہاں یہ مراد ہونا خلاف ظاہر ہے۔ اس وجہ ہے '' الفوائد الحمید یہ' کے حوالہ ہے '' المعراح'' میں ہے کہ جمدہ میں حاسکت اور استراحت کے لئے ہے کنایہ (ضمیر) کے لئے نہیں ہے۔ اس طرح ثقات سے منقول ہے۔

''الانفع'' میں ہے کہ بیر کنامیہ کے لئے ہے۔''التاتر خانیۂ' میں فرما یا:''الانفع'' میں ہے کہ ھاسکت اوراسر احت کے لئے ہے۔''الحجۂ'' میں ہے: نمازی اسے جزم کے ساتھ پڑھے۔حرکت کوظا ہر نہ کرے نہ ھُو کہے۔

اُ 4251\_ (قولُهُ: وَقَالَا يَضُمُّ الشَّحْمِيهَ) بيامام''ابوصنيفهُ' رِليَّنَايه ہے بھی روایت ہے۔''الفضلی''،''الطحاوی'' اور متاخرین کی ایک جماعت اس کی طرف مائل ہیں''معراج'' عن''الظہیری' ۔''الحاوی القدی'' میں اس کو اختیار کیا ہے۔ ''نورالا یضاح'' میں اس پر چلے ہیں لیکن متون امام''ابوصنیفہ' رِلیٹھایہ کے قول پر ہیں۔

4252\_(قوله: ثُمَّ حُنُفُ اللَّهُمَّ) لِعِن واو كا اثبات كى ساتھ اور چوتنى صورت باتى ہے وہ دونوں كا حذف ہے\_ افضليت ميں چاروں اس ترتيب پر ہيں جيسا كه ثم كے ساتھ عطف كے ساتھ فائدہ ظامر كيا ہے۔

4253 (قوله: عَلَى الْمُعْتَدَى ) يعن تقيع شده اقوال ثلاث ميں معتد قول ـ ' الخزائ ' ميں فر ما يا: يهى اصح ہے جيما كر ' الہدائ ' ' ' ' ' گُرِع ' ' اور' المتقی ' ميں ہے۔ اور' المبوط ' ميں اس كی تقیع كی ہے كہ وہ مقتدی كی طرح ہے۔ اور' السراج ' ميں تشخ الاسلام كی طرف نسبت كرتے ہوئے اس كی تقیع كی ہے كہ منفر دامام كی طرح ہے۔ ' البا قانی ' نے كہا: معتمد پہلاقول ہے۔ شخ الاسلام كی طرف نسبت كرتے ہوئے اس كی تقیع کی ہے كہ منفر دامام كی طرح ہے۔ ' البا قانی ' نے كہا: معتمد پہلاقول ہے۔ 4254 و توله: يُسَيِّع ُ ) ميم كی تشديد کے ساتھ جيما كہ يُحتد ميں ہے ، ' حلي ' ۔ يعنى كيونكہ دونوں تسميع اور تجميد سے ہیں ۔ ' طحطا دی ' نے فرمایا: دوسر ہے میں تشدید متعین نہیں بخلاف پہلے کے ۔ كيونكہ اگر اس میں تخفیف كی جائے تو مراد کے خلاف فا كم وہ جائے۔

. 4255\_(قوله: مُسْتَوِيًا) بيتاكيد كے لئے ہے۔ كيونكه مطلق قيام دوشقوں كے استوا كے ساتھ ہوتا ہے۔اس كو (َدَيَقُومُ مُسْتَوِيّا) لِمَا مَرَّمِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ فَنَضُّ (ثُمَّ يُكُبِّرُ) مَعَ الْخُرُورِ (وَيَسُجُدُ وَاضِعًا دُكْبَتَيْهِ) أَوَّلَا لِقُرْبِهِمَا مِنْ الْأَرْضِ (ثُمَّ يَدَيْهِ) إِلَّا لِعُذْرِ (ثُمَّ وَجُهَهُ)

سیدھا کھڑا ہو کیونکہ گزر چکا ہے کہ بیسنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے۔ پھر جھکنے کے ساتھ تکبیر کیے اور سجدہ کرے پہلے اپنے گھٹنوں کور کھتے ہوئے ۔ کیونکہ بید دونوں زمین کے قریب ہیں۔ پھر ہاتھوں کور کھتے ہوئے مگر عذر کی وجہ سے (ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھ سکتا ہے ) پھرا پنا چبرہ رکھتے ہوئے

مؤکدکیا کیونکداکٹرلوگ اس سے غافل ہیں۔ یابیتا کید کیلئے نہیں بلکہ تاسیس کے لئے ہے۔اوراس سے مراد تعدیل ہے جیسا کہ' العنابی' میں اس کا فائدہ ذکر کیا ہے۔

4256\_(قوله: لِمَهَا مَرَّمِنُ أَنَّهُ سُنَّةٌ) يعني "صاحبين" روالنطبي كقول پر يا واجب ہے يعني اس قول پرجس كو "الكمال" اوران كے شاگرد نے اختيار كيا ہے۔ يا فرض ہے اس قول پر جوامام "ابو يوسف" روائے لائے ہے۔ "الطحاوى" نے يہ تينوں اماموں سے نقل كيا ہے۔

4257\_(قولد: ثُمَّ يُكَبِّرُ) ثم كساتھ ذكركيا ہے المينان كاشعور دلانے كے لئے كيونكه طمانينت سنت ہے يا واجب ہے اس قول پرجس كو الكمال 'نے اختيار كيا ہے۔

4258\_(قوله: مَعَ الْحُرُودِ) يعنى تبير كا آغاز جھكے كے وقت ہواوراس كى انتہا جھكنے كى انتہا كے وقت ہو۔ "شرح الهنيه" وارسجود كے لئے سيدها كھڑا ہوكرگرے، شيڑها ہوكرنبيس تا كه زائدركوع نه ہوجائے۔ اس پروہ دلالت كرتا ہے جو "الباتر خانيه" ميں ہے كه اگر نماز پڑھے پھر اگر كلام كرے تواسے ياد آئے كه اس نے ركوع ترك كيا تھا۔ اگر اس نے علاء اتقياء كى نماز جيسى نماز پڑھى تھى تواعادہ نه كرے۔ كونكه عالم تقى سجده اتقياء كى نماز جيسى نماز پڑھى تھى تواعادہ نه كرے۔ كونكه تھوڑا جھكنا بھى كے لئے سيدها كھڑا ہوكر نيچ گرتا ہے اور عام لوگ ٹيڑ ھے ہوتے ہوئے گرتے ہیں اور وہ ركوع ہے۔ كونكه تھوڑا جھكنا بھى ركوع سے شاركيا جاتا ہے۔ تائل۔

## سجده كاطريقه اوراحكام

4259 (قوله: وَأَضِعًا دُكْبَتَيْهِ .... ثُمَّ يَدُيْهِ) ہم نے (مقولہ 4057 میں) اختلاف بیان کیا ہے اس کے سنت یا فرض یا واجب ہونے میں اخیری قول زیادہ معتدل ہے۔ اور یہی ' الکمال' کا اختیار ہے۔ اور ان میں سے دایاں گھٹٹا پہلے رکھے پھر بایاں رکھے جیسا کہ ' القبتانی' میں ہے۔ لیکن ' الخزائن' میں ہے: اپنے گھٹوں کو رکھے ہوئے پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے جیسا کہ ' القبتانی' میں ہے۔ لیکن ' الخزائن' میں ہے: اپنے گھٹوں کو رکھے اور دائیں ہاتھ کو مقدم کرے۔ ای ہاتھوں کو رکھے اور دائیں ہاتھ کو مقدم کرے۔ ای کی مثل ' البدائع' ' ، ' الباتہ خانی' ' ، ' المعراج' ' اور' البحر' وغیرها میں ہے۔ اس کا مقتضابہ ہے کہ دائیں کو مقدم کرنا اس عذر کے وقت ہے جو پہلے ہاتھوں کو رکھے میں دائیاں پہلے رکھنانہیں ہے۔ اور یہ وہ ہواں کے مشکل ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

مُقَدِّمًا أَنْفَهُ لِمَا مَرَّ (بَيُنَ كَفَّيُهِ) اعْتِبَارًا لِآخِي الرَّكْعَةِ بِأَوَّلِهَا ضَامًَا أَصَابِعَ يَدَيْهِ لِتَتَوَجَّهَ لِلُقِبُلَةِ (وَيَعْكِسُ نُهُوضَهُ وَسَجَدَبِأَنْفِهِ)

(پیشانی سے) ناک کو پہلے رکھتے ہوئے اس وجہ سے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھتے ہوئے اول رکعت پرآخررکعت کا عتبار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملاتے ہوئے تا کہ انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔اوراشمنا اس کے برعکس کرے۔اور ناک کے ساتھ سجدہ کرے

4260\_(قوله: مُقَدِّمًا أَنْفَهُ) يعنى ناك كو پيثانى سے پہلے ركھے۔ اور قوله لها مزيعنى اس كے زمين كريب مونے كى وجه سے۔ اور جوانہوں نے ذكركيا ہے وہ' البحر' سے ماخوذ ہے۔ ليكن' البدائع' ميں ہے: سنن ميں سے بيہ كه پہلے بيثانى ركھ پھر ناك ركھے اور اس كى مثل' التاتر خاني' اور الله بيثانى ركھ پھر ناك ركھے اور اس كى مثل' التاتر خاني' اور الله بيثانى ركھے اور اس كى مثل' التاتر خاني' اور الله بيثانى ركھ بھر ناك وكھ اور الله اور الله عالى' كے حوالہ سے ہے۔

اس کا مقتضا مدہے کہ بیشانی کومقدم کرنامعتمدہاوراس کا برعکس بعض کا قول ہے۔ ' تامل'

4261 (قوله: بَیْنَ گَفَیْهِ) لینی اس طرح که اس کے دونوں انگو تھے اس کے کانوں کے برابر ہوں جیبا که 
"القبهتائی" میں ہے۔ اور امام" الثافتی" دلیتے ایک وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھے۔ پہلا تول صحح
"مسلم" میں ہے(1) اور دوسر اصحح بخاری میں ہے(2)۔ امحقق" ابن البہام" نے ان میں سے برایک کی سنیت کو اختیار کیا ہے
اس بنا پر کہ نبی کریم مق ایک کو کیا کھی دوسر ہے کو کیا فر مایا: مگر پہلا قول افضل ہے۔ کیونکہ اس میں مسنون مجافحاة (ہاتھوں کو پہلوں سے جدار کھنا) زیادہ ہے۔ "المنیہ" کے شراح اور" الشرنبلالی" نے اس کو قائم رکھا ہے۔

4262\_(قوله: اغْتِبَادًا لِآخِي الرَّكْعَةِ بِأَوَّلِهَا) جِيسے تَكبير تحريمہ كے وقت ہاتھوں كے درميان سرتھا۔اى طرح سجدہ ميں بھى ہاتھوں كے درميان سر ہو۔''سراح''عن' المبسوط''۔اور باقی رکعتیں پہلی رکعت كے ساتھ المحق ہيں جس ميں تكبير تحريمہ ہے۔

من 4263\_(قولد: ضَامَّا أَصَابِعَ يَدَيْهِ) يعنى الكيول كوايك دوسرے كساتھ ملاتے ہوئے "قبستانى" وغيره۔ الكيول كوملانامستحب نبيس بِمَّراس جَلَّد،اورالكيول كو پھيلانانبيس بِمَّرركوع ميں جيساك" الزيلعي" وغيره ميں ہے۔

معرف الله المنتوجة المنتوب المنت

4265\_(قولد: وَيَعْكِسُ نَهُوضَهُ) يعنى حجده سے اٹھنے میں پہلے اپنے چبرے کو اٹھائے پھر ہاتھوں کو اٹھائے پھر

<sup>-</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلوّة، باب وضع يدة اليدنى على اليسرى، جلد 1 مسفح 451، مديث نمبر 658 2 صحيح بخارى، كتاب صفة الصلاة، باب دفع اليدين في التكير الاولى، جلد 1 مسفح 355، مديث نمبر 693

أَىٰ عَلَى مَا صَلُبَ مِنْهُ (وَجَبُهَتِهِ) حَدُّهَا طُولًا مِنُ الصُّدُغِ إِلَى الصُّدُغِ، وَعَنْضًا مِنُ أَسْفَلِ الْحَاجِبَيُنِ إِلَى الصُّدُغِ وَعَنْضًا مِنْ أَسْفَلِ الْحَاجِبَيُنِ إِلَى السُّخُودِ (عَلَى أَحَدِهِبَا) الْقَحْفِ؛ وَوَضْحُ أَكْثَرِهَا وَاجِبٌ وَقِيلَ فَنْ صَّ كَبَعْضِهَا وَإِنْ قَلَ (وَكُمِهَ اقْتِصَارُهُ) فِي السُّجُودِ (عَلَى أَحَدِهِبَا) وَمَنَعَا الِاكْتِفَاءَ بِالْأَنْفِ بِلَاعُذُرٍ وَإِلَيْهِ صَحَّ دُجُوعُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى كَمَا حَرَّدُنَا لَا فِي شَهُ حِ الْمُلْتَقَى

یعنی ناک میں سے بخت جگہ اور بیشانی کے ساتھ۔ اور بیشانی کی طوانا حدایک کنیٹی سے لے کردوسری کنیٹی تک ہے اور عرضاً حد ابرؤس کے بنچ سے لے کردوسری کنیٹی تک ہے اور بیشانی کا زیادہ حصدر کھنا واجب ہے۔ اور بعض نے فر مایا:
ابرؤس کے بنچ سے لے کرد ماغ کے اوپروالی ہڑی تک ہے۔ اور بیشانی کا زیادہ حصدر کھنا واجب ہے۔ اور بعشانی میں سے ایک پراکتفا
فرض ہے جس طرح اس کے بعض کا رکھنا فرض ہے۔ اگر چی تھوڑ اسا حصہ ہوا ور سجدہ میں ناک اور بیشانی میں سے ایک پراکتفا
کرنا مکروہ ہے۔ اور ''صاحبین' جوال تھا ہم نے بلا عذر ناک پراکتفا کرنے سے منع کیا ہے۔ اور امام'' ابو صنیفہ' رطانتھا کے کا سے قبلے کا اس قول کی طرف رجوع ضیح ہے۔ اور اس پرفتو کی ہے جیسا کہ' شرح آمکتھی'' بیس اس کوہم نے تحریر کیا ہے۔

گھٹنوں کواٹھائے۔ اور کیا ناک کو بیشانی سے پہلے اٹھائے؟ بعنی اس قول پر کہناک کو بیشانی سے پہلے رکھے۔''الحلب'' میں فرمایا:اس میں صریح قول پر میں آگاہ نہیں ہوا۔

4266\_ (قولد: أَیْ عَلَی مَا صَلُبَ مِنْهُ) رہاناک کا وہ حصہ جونرم ہے اس پر اکتفا کرنا بالا جماع جائز نہیں ہے۔''بج''۔

م 4267 (قوله: حَنُّها طُولًا) الصدع صاد كے ضمه كے ساتھ \_ آنكھ اور كان كے درميان كے حصه كو كہتے ہيں - اور القحف د ماغ كے او پر كى ہڈى كو كہتے ہيں "قاموس" \_ اس حدكو" الخز ائن "كے حاشيہ ميں" البخنيس "كے حواله سے" شرح المنيہ" كى طرف منسوب كيا ہے پھر فر ما يا: بعض علا نے كہا: وہ حصه جس كو دونوں جبينيں گھير ہے ہوئے ہيں (جبين سے مراو پيثانی اوركنیٹی كے درميان كا حصه ہے ) \_ اور بعض علا نے فر ما يا: پيثانی وہ ہے جوابرؤں سے او پر بال اگنے كى جگه تك ہے ۔ يد زيادہ واضح ہے اور مفہوم ايك ہے ۔

4268\_(قوله: وَوَضْعُ أَكْثَرِهَا وَاجِبٌ) اختلاف ہے كہ كيافرض اكثر پيشانى كاركھنا ہے يابعض كاركھنا ہے اگر چه تھوڑ اسا حصہ ہو؟ اس ميں دونوں قول ہيں۔ ان ميں سے ارخ دوسر اقول ہے۔ ہاں پيشانى كا اكثر حصدر كھنا مواظبت كى وجہ سے واجب ہے جيسا كە' البحر' ميں اس كوتحرير كيا ہے۔ اور' المعراج' ميں ہے: پيشانى كى تمام اطراف كاركھنا اجماعا شرطنہيں ہے جب بعض بيشانى پر اكتفا كرے گا تو جائز ہوگا اگر چے تھوڑ اسا حصہ ہو۔ اس طرح اس كو ابوجعفر' نے ذكر كيا ہے۔ ' خز ائن'۔

4269\_(قولد: كَبَغْضِهَا وَإِنْ قَلَّ) جب اكثر سے كم ركھنے كى فرضيت پر انفاق ہے تو اكثر كواس كے مشابہ بنايا ہے۔ حاصل بہہے كہ يہ كہنے والے نے اكثر كوفرضيت ميں اكثر سے كم كے ساتھ لائق كيا ہے۔

به المراس كي شروح من المراس كي من المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس كي طرف المراس كي طرف المراس كي المراس كي المراس كي المراس كي المراس كي المراس كي المروح من المراس كي المروح من المراس كي المروح من المراس كي المروح من المراس كي المراس كي المروح المراس كي المراس كي المروح المراس كي المروح المراس كي المراس كي المروح المراس كي المروح المراس كي المراس كي المراس كي المروح المراس كي ال

## وَفِيهِ يُفْتَرَضُ وَضْعُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ

اورشرح ''لملتقی ''میں ہے: پاؤں کی انگلیوں کارکھنافرض ہے

تصیح میں ذکر کیا ہے کہ''صاحبین' مطانظیما کا قول امام سے ایک روایت ہے اور اس پر فتو ک ہے۔

''الفتح'' میں ''محقق'' نے اس طرح اس پر سوال اٹھایا ہے کہ ناک پر اکتفائ مرم جواز کے ساتھ کتاب الله پر خبر واصد کے ساتھ زیاد تی لازم آئے گی لینی حدیث: امرت ان اسجد علی سبعة اعظیم ( مجھے تنم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر تجدہ کروں) اور فرمایا: حق بیہ کہ اس کا مقتضا اور مواظبت کا مقتضا وجوب ہے۔ پس اگر'' امام صاحب' براینتا یہ کقول کو کراہت تحریم پر اور'' صاحبین' برطان کے قول کو جوب پر محمول کیا جائے تو اختلاف اٹھ جائے گا۔'' شرح المنینہ' میں اس کو ثابت کی برحدہ کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ' الکنز' کیا ہے۔ اور اس طرح'' البحر' میں ہے۔ اور بیز اکد فرکیا ہے کہ دلیل ناک پر سجدہ کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ' الکنز' الموسن کا ظاہر ہے۔ کیونکہ کراہت اطلاق کے وقت تحریکی ہوتی ہے۔ اور'' المنفید و المنید و المندون ' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور جو'' البدائع'' ''' التحق '' اور'' الاختیار' میں ناک پر سجدہ کے ترک کی عدم کراہت مذکور ہے وہ ضعیف ہے۔ اس پر صاحب اور جو ''البدائع'' '' کا کلام محمول ہے۔ انہوں نے استدلال میں لمبی کلام کرنے کے بعد فرمایا: اشبد ونوں کا اکٹھا رکھنا واجب ہے اور کی ایک سبحانہ اعلم۔ ایک کرتے کی کرتے نہیں۔ وائلہ سبحانہ اعلم۔

2421 (قوله: وَفِيهِ) يعني "شرح الملتق" میں ہے۔ ای طرح "البدایہ" میں ہے۔ رہا دونوں قدموں کا رکھنا "القدوری" نے ذکر کیا ہے کہ یہ بجدہ میں فرض ہے۔ جب بجدہ کرے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں اٹھا لے تو جائز نہیں۔ اس طرح "الکرخی" اور "البحصاص" نے یہ ذکر کیا ہے۔ اگر ان میں ہے ایک پاؤں رکھے تو جائز ہے۔ "قاضی خان" نے فرمایا: مرفوں ہے۔ اگر ان میں ہے ایک پاؤں رکھے تو جائز ہے۔ اس پر "شیخ الاسلام" کی کلام مروہ ہے۔ الامام" استمرتا شی" نے فرمایا: دونوں ہاتھ اور دونوں قدم عدم فرضیت میں برابر ہیں۔ اس پر "شیخ الاسلام" کی کلام ان کی "مبسوط" میں دلالت کرتی ہے۔ اور ای طرح "النہائی" اور "العنائی" میں ہے۔ "المجتبیٰ" میں فرمایا: میں کہتا ہوں: "مختفر الکرخی" " دوسرا نہ اٹھا کے دوسرا نہ اٹھا کے تو جائز نہیں۔ اور میں الکرخی" " اور "الخلاص" میں دیکھا ہے کہ اس میں دوروا یہیں ہیں۔ "الفیض" اور "الخلاص" میں ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا نہ اٹھا لینے کے ساتھ جواز کی دوایت پر چلے ہیں۔ پس مسئلہ میں تین روایات ہوگئیں۔ پہلی روایت دونوں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔ دوسری روایت ایک پاؤں کا طاہر یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی کی کرا ہت تیز ہی ہوگ۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی کی دونوں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی کی است ہے۔ "کی کرا ہت تیز ہی ہوگ۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی کی است ہے۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی کی دونوں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔ "البح" میں فرمایا:" شیخی ہوگ۔ اللسلام" اس طرف گئے ہیں کہ دونوں یاؤں رکھنا (سیدہ میں) سنت ہے کی کرا ہت تیز ہی ہوگ۔

''العنائي' ميں اس تيسرى روايت كواختياركيا ہے اور فرمايا: يہى روايت حق ہے۔''الدر' ميں اس كوثابت ركھاہے۔اوراس كى وجديہ ہے كہ دونوں پاؤں ركھنے پر سجدہ كاتحقق موقوف نہيں ہے۔ پس دونوں پاؤں ركھنا فرض ہونا خبر واحد كے ساتھ كتاب الله پرزيادتی ہوگی ليكن'' شرح المنيہ'' ميں اس كوردكيا ہے۔اور فرمايا:''عنائيہ' كا قول ہے كہ'' يہى حق ہے' بيرحق سے دورہے اور اسكى ضدحق ہے۔ كيونكہ روايت اس كى تائيز ہيں كرتی ہے اور درايت اس كی نفی كرتی ہے۔ كيونكہ وہ چيز فرض تک جس كے بغير

#### وَلُوْوَ احِدَةً

#### اگرچەايك بى بو

میں کہتا ہوں: سابقہ دونوں روایتوں میں سے ہرایک کواس پرمحمول کرناممکن ہےاس طرح کہ جو''الکرخی'' وغیرہ نے قدموں کواٹھانے کے ساتھ عدم جواز ذکر کیا ہےا سے عدم حل پرمحمول کیا جائے نہ کہ عدم صحت پر۔ای طرح''التمر تاشی'' اور ''فیخ الاسلام'' نے جوان کے رکھنے کی فرضیت کی نفی کی وہ وجوب کے منافی نہیں۔اور''القدوری'' کی فرضیت کی تصریح کی تاویل ممکن ہے کیونکہ فرض کا بھی واجب پراطلاق ہوتا ہے۔

جونشر حالمنیہ 'کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) گزر چکا ہے اس میں بحث کی گنجائش ہے۔ کیونکہ پیشانی کا رکھنا اس کا تحقق قدموں کے رکھنے پر موقو ف نہیں بلکہ گھٹوں اور ہاتھوں پر اس کا موقو ف ہونا زیادہ بلیغ ہے۔ پس قدموں کے علاوہ بغیر قدموں کے رکھنے کی فرضیت کا دعویٰ ترجیح بلا مرخ ہے۔ اور بہت می روایات عدم جواز پر ہیں جیسا کہ فقہا کے کلام سے ظاہر ہے فرضیت میں نہیں ہے۔ اور عدم جواز وجوب کے ساتھ صادق آتا ہے جیسا کہ ہم نے (اس مقولہ میں) ذکر کیا ہے۔ اور فرضیت سے تعبیر منقول نہیں مگرن قدوری 'کے حوالہ سے۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے ۔۔۔ ''القدوری' نے ذکر کیا ہے کہ قدموں کا رکھنا فرض ہے جبکہ یہ ضعیف ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ مذہب کی کتب میں مشہور فرضیت کا اعتماد ہے اور دلیل اور قواعد کے اعتبار سے اربح عدم فرضیت ہے۔ ای وجہ سے'' العنائیہ'' اور'' الدرر'' میں فر مایا: یہی حق ہے چھر بہتر عدم فرضیت کو وجوب پرمحمول کرنا ہے۔ والله اعلم۔ 4272۔ (قولہ: وَلَوْ وَاحِدَةً )'' الفیض'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا لَمْ تَجُوْ، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ رَكَمَا يُكُنَّهُ تَنْزِيهَا بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ، إِلَّا بِعُذُر (وَإِنْ صَحَّى عِنْدَنَا (بِشَهُ طِ كَوْنِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ) كُلِّهَا

قبلہ کی طرف ورنہ نماز جائز نہ ہوگی اورلوگ اس سے غافل ہیں جس طرح بگڑی کے بل پر سجدہ کرنا مکروہ تنزیبی ہے مگر عذر کی صورت میں نہیں۔اگر چیہ ہمارے نزویک سیجے ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بل تمام پیشانی پر ہو

4273\_(قوله: نَحْوَ الْقِبْلَةِ)" البزازية ميں فرمايا: يبال قدم رکھنے ہے مرادانگيوں کا رکھنا ہے يا پاؤل کے جزکا رکھنا ہے اگر چاايک انگلی رکھے يا قدم کی پیٹے بغیرانگلیوں کے رکھے۔اگراس کے ساتھ ایک قدم رکھا توضیح ہے ور نہیں۔"شرح المنیہ "میں اس کوفقل کرنے کے بعد فرمایا: اس ہے تمجھا گیا ہے کہ انگلیاں رکھنے ہے مرادانگلیوں کوقبلہ کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ ان پراعتماد موور نہ وہ قدم کے ظہر کا رکھنا ہے۔ اور اس کوفقباء نے غیر معتبر بنایا ہے۔ یہ ہوہ جس کے لئے تنبید واجب ہے کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے۔''الفیض'' میں فرمایا: اگر انگلیوں کے بغیر قدم کی پیٹے کورکھا اس طرح کہ مکان ننگ تھایا مکان کے تنگ ہونے کی وجہ سے ایک پاؤں رکھا تو جائز ہے جیسا کہ اگر ایک پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اگر مکان تنگ نہ تھا تو مکروہ ہے۔ یہ پاؤں کے ظاہر کے رکھنے کے اعتبار میں صرح ہے۔ کلام بلا عذر کر اہت میں ہے۔لیکن میں نے'' الخلاص' میں و یکھا کہ ان وضع احد اہدا ہے یعنی او عاطفہ کی جگہ ان شرطیہ ہے۔

لیکن بیانگلیوں کوقبلہ کی طرف متوجہ کرنے کی شرط میں صرح نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تصریح کی گئی ہے کہ انگلیوں کوقبلہ کی طرف متوجہ کرناسنت ہے اس کا ترک کرنا کروہ ہے جبیہا کہ'' البر جندئ''اور'' القہستانی'' میں ہے۔اوراس کی کمل بحث قریب ہی مصنف کے تعرض کے وقت (مقولہ 4312 میں) آئے گی۔

كورعمامة برسحده كأهكم

4275 (قوله: بِكُوْدِ) بالجمعن على ہے جیباك "ابوالسعود" میں ہے۔ یہ كاف كے فتحہ كے ساتھ ہے جیباكر "القاموں" میں ہے۔ اور "عصام" كے حوالہ ہے "المواہب" پر"الشبر املسى" میں جو ہے كہ كودكاف كے ضمه اور واؤك فتح كے ساتھ ہے يہ شاذ ہے اور يہ ممام كابل ہے۔ "طحطاوك"۔

4276 (قوله: بِشَهُطِ كَوْنِهِ) يعنى وه بل جس پرسجده كميا ہے وہ بيشانی پر ہو بيشانی ہے او پر نہ ہو۔ جب كورمفرو مضاف ہے تو عام ہے۔ بعض اوقات بيگان كمياجا تا ہے كہ جب پگڑى بلوں والی ہواس ميں سے ایک بل بيشانی پر ہواورا يک بل اس سے او پر سر پر ہو۔ اور ای طرح سجدہ ان میں سے ہر بل پرضیح ہوتا ہے تومصنف نے لشہ طے تول سے اس گمان كودور أَدُ بَعْضِهَا كَمَا مَرَّ (أَمَّا إِذَا كَانَ) الْكُوْرُ (عَلَى رَأْسِهِ فَقَطْ وَسَجَدَ عَلَيْهِ مُقْتَصِمًا) أَى وَلَمْ تُصِبُ الْأَرْضَ جَبْهَتُهُ وَلَا أَنْفُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ (لَا) يَصِحُّ لِعَدَمِ السُّجُودِ عَلَى مَحَلِّهِ وَبِشَمُطِ طَهَارَةِ الْمَكَانِ وَأَنْ يَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ

یا بعض پر ہوجیسا کہ گزر چکا ہے۔ رہا یہ کہ بل صرف سر پر ہواوراس پراکتفا کرتے ہوئے سجدہ کرے یعنی اس کی پیشانی اور ناک زمین کو نہ لگے ہوں ، ناک پراکتفا کے جواز کے قول پر ،سجدہ صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ سجدہ اپنے محل پر نہیں ہوا۔اور مکان کی طہارت کی شرط کے ساتھے ،اوراس شرط کے ساتھ کہ وہ زمین کے جم کومسوس کرے جبکہ لوگ اس سے غافل ہیں۔

کرنے پر تنبید کی ہے۔ ''الشرنبلالیہ' میں اس قول کا یہ معنی ہے پگڑی کے ادوار میں سے ایک دور پیشانی پراتر آیا تمام پگڑی نہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا۔ پس'' شرنبلالیہ' کے قول لا جسلتھا کاوہ کم عنی ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جب بیشانی پرایک بل سے زیادہ بل ہوں تو اس پر بحدہ صحیح نہیں جی کہ اس پراعتراض کیا جاتا ہے کہ علت جم کا پانا ہے۔ پس ایک بل کے ساتھ مقید نہیں کیونکہ یہ عنی کسی نے بھی گمان نہیں کیا اور اس پر دلیل کہ'' شرنبلالی'' کی مراد وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے ان کی عبارت کا آخر نے جہاں انہوں نے فرمایا: ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کے ساتھ بہتر تنبیہ کر دی ہواور وہ یہ ہے کہ بل پر سجدہ کی صحت اس وقت ہے جب وہ پوری پیشانی پر ہویا پیشانی کے بعض پر ہو۔ رہا ہے کہ جب بل صرف سر پر ہواور اس پر سجدہ کر سے اور اس کی بیشانی زمین پر نہ گے اس کے صافح کے نہ ہوگا۔ فافہم۔

4277\_(قوله: كَمَّا مَرَّ) يعن اس قول من :قيل: فن ض كبعضها وان قل " ( حلبي " \_

4278\_(قوله: أَيْ وَلَمْ تُصِبُ) بهتر واوكا حذف بي كيونكه بيه مقتصماً كابيان بيد "طحطاوي".

4279\_(قوله:عَلَى الْقَوْلِيهِ) يعنى ناك يراكتفاك جواز كماتهد

4280\_(قوله: عَلَى مَحَلِّهِ) يعنى عجده كأكل جوكه پيثانى اورناك بـ

4281\_(قوله: وَبِشَرُطِ) اس كاعطف مصنف كِقول لشرط يرب

4282\_(قوله: وَأَنْ يَجِدَ حَجْمَ الْأَدْضِ) اس كَيْقْسِر بيہ ہے كہ مجدہ كرنے والا مبالغہ كرئے واس كا سرمزيد نيخے نه جائے ۔ پس قالين ، چٹائی ، گندم ، جو، چار پائی ، ريزهی پر مجدہ صحیح ہے اگروہ زمين پر ہونہ كہ وہ حيوان كی پيٹے پر ہوجيہ وہ قالين جو درختوں كے درميان با ندهی گئ ہواور نہ جوار اور كئي پر مگروہ جو بوريوں ميں ہو، يا اولے اگروہ تہد در تہد نہ ہوں اور اس ميں نمازى كا چہرہ نائب ہوتا ہواوروہ اس كا حجم نه پاتا ہو، يا گھاس پر سجدہ جائز نہيں مگر جب اس كا حجم پائے اس سے پھيلا ہوئى روئى پر جواز معلوم ہوا۔ پس اگر حجم پائے تو جائز ہے ورنہ ہيں۔ ''بح''۔

4283\_(قوله: وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ) يعنى پُرى كے بل اور پھيلائى ہوئى روئى پر سجده ميں جم كے وجودكى شرط

رَوَلَوْ سَجَدَ عَلَى كُبِّهِ أَوْ فَاضِلِ ثُوْبِهِ صَحَّ لَوْ الْمَكَانُ الْمَبْسُوطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (طَاهِرًا) وَإِلَّا لَا، مَا لَمُ يُعِدُ سُجُودَهُ عَلَى طَاهِرِفَيَصِحُّ اتِّفَاقًا

اگرآستین پر یازائد کپڑے پر بیجدہ کمیاتو میچے ہوگا گروہ جگہ جس پر کپڑا بچھا یا گیا ہے وہ پاک ہو، پس بالا تفاق سجدہ میچے ہوگا۔

ے لوگ غافل ہیں جیسے پگڑی کے بل میں پیشانی پر محدہ کی شرط سے غافل ہیں۔

أستين وغيره يرسجده كاحكم

4284\_(قولہ: صَحَّ) یعنی مصلی (نمازی) کی تع میں آستین کا اعتبار تقاضا کرتا ہے کہ اس کے حاکل ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ پس اس طرح ہوجائے گا گویا اس نے بغیر کسی حائل کے سجدہ کیا ہے۔ اور آستین کے ساتھ قر آن کوچھونا جائز نہیں جس طرح اسے تھیلی سے چھونا جائز نہیں۔

4285\_(قوله: الْمَنْسُوطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) يه آسين اور فاضل كير على طرف اشاره بـــ

4286\_(قولہ: وَاِلَّا لَا) لِعِن اگروہ پاک نہ ہوتواضح قول میں صحیح نہ ہوگا اگر چہ'' المرغینا نی'' نے جواز کی تھیج کی ہے ہے پچھنہیں ہے۔'' فتح''۔

4287\_(قوله: فَيَصِحُ اتِّفَاقًا) يَعِن پاکجَد پر عجده دوباره کياتوبالا تفاق صحح ہے۔ بيس نے خاص اس مسلك کي قل منہيں ديكھى ۔ بيس نے 'السراج' بيس ايي عبارت ديكھى ہے جواس پر دلالت كرتى ہے جہاں انہوں نے فرما يا: اگر سجده كى جگه بيس نجاست ہوتو امام' ابو حنيف، رطنی ايي عبارت ديكھى ہے جواس پر دلالت كرتى ہے جہاں انہوں ہے كيونكہ سجده ركن ہے بيس نجاست ہوتو امام' ابو حنيف، رطنی ایس بیلی روایت بہ ہے كہ اس كى نماز جائز نہيں ہے كيونكہ سجده ركن ہے قيام كى طرح۔ ' ابو يوسف' دطنی امام' محمد' رطنی اور فرنے بھى يہى كہا ہے۔ كيونكہ ان كن در يك بيشانى كار كھنافرض ہواور بيشانى در جم كى مقدار سے زيادہ ہے۔ جب اس نے نماز بيس اس كواستعال كيا تو نماز جائز نہ ہوگ ۔ اگر اس سجده كو پاک جگہ پر لوٹا يا تو ہمار ہے ائمہ ثلا شركز ديك جائز ہے اور امام زفر كن در يك جائز نہيں ہے مگر خوسرے سے نماز پڑھنے كے ساتھ۔

ا مام'' ابوصنیفہ' رطیقی سے دوسری روایت سے کہ نماز جائز ہے کیونکہ'' امام صاحب' رطیقی سے نز دیک سجدہ میں واجب سیہ کے کہ وہ ناک کی طرف پر سجدہ کرے اور بیدر ہم سے کم مقدار ہے۔

پی دان اعاد کا قول اس پر بدرجداولی دلالت کرتاہے جوشار ح نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ سجدہ میں یہ بلا حاکل نجس پر ہے لیکن' المدنیہ' اوراس کی شرح میں ایس کلام ہے جواس کے خالف ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: اگر نجس چیز پر سجدہ کیا توطرفین کے خزد کیا اس کی نماز فاسد ہوگی خواہ پاک چیز پر سجدہ کولوٹا یا ہو یا نہ لوٹا یا ہو۔ اور امام'' ابو یوسف' روایش کی نے فر مایا: اگر پاک چیز پر سجدہ کولوٹا ہے گاتونماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ نماز کا جز فاسد ہوگیا ہے اور نماز تجزی کو قبول نہیں کرتی۔ 'ملخصا''

اور''امداد الفتاح'' میں ہے کہ ظاہر الروایہ میں پاک چیز پر اگر اعاد ہ کرے تو پھر بھی صحیح نہیں۔اور امام''ابو پوسف'' درلیٹھلے سے جواز مروی ہے۔

## وَكَنَاحُكُمُ كُلِّ مُتَّصِلٍ وَلَوْبَعْضَهُ كَكَفِّهِ فِي الْأَصَحِ وَفَحِذِهِ لَوْبِعُنْ رِ

ای طرح ہرمتصل چیز کا تھم ہےا گر چیآ دی کا بعض ہو۔ جیسے اصح قول میں اس کی تھیلی اور اس کی ران اگرعذر ہو

ال وجه پروه اختلاف ہے جو''المجمع''''المنظوم''''الکافی''''الدرد''''المواہب' وغیرہ میں مذکور ہے۔ای طرح کتب اصول میں نبی کی بحث میں ہے جینے''المنار''''التحریز''''اصول فخر الاسلام''۔اور رہی وہ وجہ جو''السراج'' میں مذکور ہے۔ای طرخ کتب اصول میں نبی کی بحث میں ہے جیسے ''المنار''''میں الزاہدی ''المحیط'' ہے تواے'' شرح التحریز' میں الزاہدی ''المحیط'' کی طرف منسوب کیا ہے اور''الحلب'' میں الزاہدی ''المحیط' کی طرف'النوادر'' کے حوالہ سے منسوب کیا ہے۔

بیعلت بیان کرتے ہوئے کہ وضع حقیقۂ نجاست کے لئے استعال نہیں ہوتا پس اس کا درجہ حمل ہے گر گیا۔ پس نماز فاسد نہ ہوئی۔ لیکن ہے۔ اور جو فاسد نہ ہوئی۔ لیکن ہے۔ اور جو عامة الکتب ہیں ہے وہ ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ' الامداذ' کے حوالہ ہے (ای مقولہ میں) گزرا ہے اور' الحلہ' اور' البدائع' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے جس کی علاء نے اختلاف کی نقل کے بغیر تصریح کی ہے کہ پڑے ، بدن ، اور مکان کی طہارت (نماز میں) شرط ہے۔ پس اگر ابتدا میں نا پاک جگہ پر کھڑا ہوا تو اس کی نماز منعقد نہ ہوگی۔ اور' الخانیہ' میں ہے: جب نمازی پاک جگہ پر کھڑا ہوا تو اس کی نماز منعقد نہ ہوگی۔ اور' الخانیہ' میں این مقدار میں اور نی کی کر اور گیا تھر پہلی جگہ کی طرف لوٹ آئے گا تو اگر نجاست پر این مقدار نہیں۔

یہ سب اس صورت میں ہے جب سجدہ یا قیام منفصل حاکل کے بغیر نجاست پر ہوگا۔ اور جوہم نے (مقولہ 4286 میں)''الفتے'' کے حوالہ سے پہلے بیان کیا ہے اس سے تو جان چکا ہے کہ مصل حاکل کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ نمازی کے تابع ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی نجاست پر کھڑا ہو درال حالیکہ وہ موزہ پہنے ہوئے ہوتو اس کی نماز میح نہیں ہے۔ اور اس طرح سجدہ ہے۔ اگر حائل (متصل) کا اعتبار ہوتا تو اس کا سجدہ پاک چیز پر اعادہ کے بغیر صحیح ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ جو شارح نے ذکر کیا ہے وہ اس پر مبنی ہے جو''السراج'' میں ہے۔ اور تو جان چکا ہے کہ خد ہب کی کتب عامہ میں جو ہاس کے خلاف ہے اور یہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔

4288\_(قوله: وَكَذَاحُكُمُ كُلِّ مُتَّصِلٍ) يعنى ہرمصل پر سجدہ صحح ہے بشر طیکہ جو جگداس کے پنچ ہے وہ پاک ہو۔ ،
4289\_(قوله: وَلَوْ بَعْضَهُ) اس طرح اکثر کتب میں صحت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور 'القنیہ' میں بیزائد ہے کہ بیہ
مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں منقول کی مخالفت ہے۔ ''الفتح'' میں فر مایا: راان اور تھیلی پر فساد کوتر جی ہونی چاہئے۔ ''شرح المهنیہ''
میں فر مایا: ''القنیہ'' میں جو ہے وہ درمیانی صورت ہے۔ اور امور میں سے بہتر درمیانی امر ہوتا ہے۔

4290\_(قوله: وَفَحْدِنِهِ لَوْ بِعُنْدِ) یعنی بھیڑکی وجہ سے جیبا کہ''المنیہ'' میں ہے۔لیکن''الحلبہ'' میں فرمایا: مناسب یہ ہے کہ اس عذر شرعی کے ساتھ جائز ہے جواشارہ کو جائز کرنے والا ہواس کے اعتبار سے جس کے شمن میں سجدہ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے جیسا کہ ہم نے اس صورت میں کہاہے کہ اگر چبرے کی طرف کسی چیز کو بلند کیا جس پر اس نے سجدہ کیا اور لا دُكْبَتِهِ، لَكِنْ صَحَّمَ الْحَلِيمُ أَنَهَا كَفَخِذِهِ (وَكُرِهَ) بَسْطُ ذَلِكَ (إِنْ لَهُ يَكُنْ ثَنَةَ تُوَابُ أَوْ حَصَافُّ أَوْحَنَّ أَوْ حَمَّا أَوْحَنَّ أَوْ حَمَّا أَوْحَنَّ أَوْ حَمَّا أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ أَوْحَنَّ عَبَامَتِهِ لاَ، وَصَحَّمَ الْحَلِيمُ عَذَمَ كَرَاهَةِ بَسْطِ الْحِنْ قَةِ النَّرَيْكِي إِنْ لِكَ فَعِ تُوابِ عَنْ وَجُهِهِ كُرِهَ، وَعَنْ عِبَامَتِهِ لاَ، وَصَحَّمَ الْحَلِيمُ عَدَمَ كَرَاهَةِ بَسْطِ الْحِنْ قَةِ النَّرَى اللَّهُ الْحَلِيمُ عَدَمَ كَرَاهَةِ بَسْطِ الْحِنْ قَةِ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَيمُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا پنے سرکو جھکا یا۔اور بیمعلوم ہے کہ بھیٹر ایساعذر نہیں ہے جو سجدہ کے اشارہ کو جائز قرار دے۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ بھیڑا شارہ کے لئے مجوز ہے۔ کیونکہ اپنے جیسے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کا جائز ہوتا جوآگے آئے گاوہ اس کومفید ہے۔ '' تامل''

ظا ہر بیہ ہے کہ بیمسئلدامکان کی تقدیر پرمفروض ہے ور ندران پر سجد ، کرنا عادة ممکن نبیس ہے۔

4291\_(قوله: لا رُكْبَيِّهِ) يعنى عذر كے ساتھ ياعذر كے بغيرليكن اس كواشاره كافى ہے اگر عذر ہو۔ 'زيلعي وغيره'' \_

4292\_(قوله: أَنَّهَا كَفَخِذِهِ) يعنى عذر كے ساتھ صحح ہے۔ اور اختلاف اس پر مبنی ہے كہ سجدہ ميں شرط پيشانی كے اكثر يا بعض كار كھنا ہے اگر چيتھوڑى مى ہو۔ اور يہ معلوم ہے كہ گھٹنا اكثر پيشانی كوسانبيں سكتا۔ اور تو جان چكا ہے كہ اس ووسرو تول ہے۔ "حلى اللہ على ہے۔ "حلى "۔ قول ہے۔ اس وجہ ہے" کہ اللہ على ہے۔ "حلى "۔

4293\_(قولہ: وَكُمِرہ بَسِطُ ذَلِكَ) يعنى حائل متصل ميں جو ذكر كيا گيا ہے اس كو زمين پر بچھانا مكروہ ہے۔ رہا منفصل حائل تووہ مكروہ نہيں جبيبا كه آگے (مقولہ 4297 ميں ) آئے گا۔

4294\_(قوله: لِانَّهُ تَرَفُّمُ ) لعنى يتكبر بي تكبر كتصد سے بچها يا بتويكر و تحريم بوا۔

4295\_(قوله: فَالِّا يَكُنْ تَدَفُعًا) يعنى اگراس نے تكبركا قصد نه كيا مورت ميں تكبر كے قصد كے ساتھ قصر سے مونی چا ہوئى چا ہے جُتَّى تاكہ مقابلہ ظاہر ہوتا۔ پھراس سے اور اس كے بعد والی عبارت سے شارح كی مراد فقہاء كی عبارت ميں تو فيق ہے۔ كيونكہ بعض ميں ہے كہ كوئى حرج نہيں اور بعض ميں ہے كروہ نہيں۔ پس ہرايك كوئ صوص حالت بر ثمول كر ۔ نى طرف اشارہ كيا جيساكہ الحليہ "كی تتج ميں" البحر" ميں اس كے ساتھ ظيق كی ہے۔

4296\_(قوله: كُرِة) يعنى كيونكه ية تكبرك قصدكى دليل ب بخلاف عمامه كى حفاظت ك- كيونكه بيرمال كى حفاظت ك ليح ب-

. 4297\_(قوله: وَصَحَّحَ الْحَلِيمُ)" حلي" نے فرمایا: رہا خرقہ وغیرہ پرسجدہ کرنا توضیح اس میں عدم کراہت ہے۔ سیح

حدیث میں ہے کہ نبی کریم سائن آیے ہے گئے ایک جائے نماز اٹھائی جاتی تھی جس پر آپ سجدہ فرماتے ہے (1)۔ادر یہ مجور کے پتوں ہے بنی ہوئی چھوٹی می چٹائی تھی۔امام' ابوصنیفہ' رائیٹ ایسے حکایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مجد حرام میں کپڑے پر سجدہ کیا توایک شخص نے انہیں روکا۔'' امام صاحب' رائیٹ ایے اسے فرمایا: تو کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔اس نے کہا: خوارزم سے۔'' امام صاحب' رائیٹ میر سے بیچھے سے آئی ہے یعن علم تم ہم سے سیکھتے ہو پھرتم ہمیں سکھاتے ہو۔ کیا تم اپٹے شہروں میں چٹائی پرنماز پڑھتے ہو۔ کیا تم ارنہیں دیتے۔ چٹائی پرنماز پڑھتے ہو۔اس نے کہا: ہاں۔فرمایا: کیا گھاس پرنماز کوجائز قرار نہیں دیتے۔

حاصل بیہ کہ جو چیز زمین پر بچھائی گئی ہو جونمازی کی حرکت سے حرکت نہ کرے تو بالا جماع اس پر سجدہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں لیکن ہمارے نز دیک افضل زمین پر سجدہ کرنا ہے یا ایسی چیز پر سجدہ کرنا ہے جسے زمین اگاتی ہے جیسا کہ ''نورالا یضاح'' اور''منیۃ المصلی''میں ہے۔

4299\_(قوله: كَمْ أَدَةُ) توقف كى اصل "شرنبلالى" كُي لَتَ بَيْ يداس شرط لگانے والے قول كى بنا پر بے كہ سجده اپنے جيسى نماز پڑھنے والے كى پيٹے پر ہو۔ بيوہ ہے جس پر متن ميں چلے ہيں جيسے" وقائي" "الملقى" " "الكمال" " "ابن الكمال" " " الكمال" " الكمال" " الكمال" " الكمال" " الكمال " الكمال " الكمال " الكمال " " الكمال الكمال " الكمال الكم

<sup>1</sup> محيم مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض دأن زوجها ، جلد 1 ، منر 371 ، مديث 501 من خور 501 ، مديث نمبر 271 من نر 271 مديث نمبر 271

وَشَهَطَ فِي الْمُجْتَبَى سُجُودَ الْمَسْجُودِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَالشُّهُ وطُ خَمْسَةٌ، لَكِنْ نَقَلَ الْقُهُسْتَافِي الْجَوَازَ وَلُوْ الشَّانِ عَلَى ظَهْرِ الثَّالِثِ وَعَلَى ظَهْرِغَيْرِ الْمُصَلِّى بَلْ عَلَى ظَهْرِكُلِّ مَاٰكُولِ بَلْ عَلَى غَيْرِ الظَّهْرِ كَالْفَخِنَيْنِ لِلْعُنُ دِ (وَلَوْكَانَ مَوْضِعُ سُجُودِ هِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ لَبِنَتَيْنِ مَنْصُوبَتَيْنِ جَالَ سُجُودُهُ وَإِنْ أَكْثَرَكُمْ إِلَّالِرَحْمَةٍ

اور' المجتبیٰ' میں شرط لگائی ہے کہ جس پر سجدہ کمیا جارہا ہے اس کے سجدہ کا زمین پر ہونا۔ پس بیہ پانچے شروط ہیں۔ لیکن' القہتانی'' نے جواز نقل کمیا ہے۔اگر دوسرا تیسرے کی پیٹھ پر سجدہ کر رہا ہوا ورغیر نمازی کی پیٹھ پر سجدہ ہو، بلکہ ہر ماکول چیز کی پیٹھ پر سجدہ کر رہا ہو بلکہ پیٹھ کے علاوہ پر سجدہ کر رہا ہوجیسے عذر کی وجہ ہے رانوں پر سجدہ کرنا۔اگر سجدہ کی جگہ قدموں کی جگہ ہے دو کھڑی اینٹوں کی مقدار بلند ہوتو اس کا سجدہ جائز ہوگا۔اوراگراونچائی اس ہے زیادہ ہوتو جائز نہیں مگر بھیٹر کی صورت میں جائز ہے

4301 (قوله: لَكِنْ) يَ الْجَبَيٰ ' پراستدراک ہے۔ اور' القبتانی ' کی عبارت یہ ہے کہ یہاں وقت ہے جباس کے گفتے زمین پر ہول ور نہ نماز جائز نہ ہوگی ۔ بعض علانے فرمایا: جائز نہیں اگر چددوسرے کا سجدہ تیسرے کی چیٹے پر ہوجیسا کہ ' الکفائی ' کے بیاب الجبعہ میں ہے۔ اور کلام میں اشارہ ہے کہ بھیٹر کے نتم ہونے تک تا خیر کرنامستحب ہے جیسا کہ' الجلائی ' میں ہے اور بیا شارہ ہے کہ پیٹے کے علاوہ پر جائز نہیں ہے۔ لیکن' الزاہدی' میں ہے: رانوں پر اور گھٹنوں پر مختار مذہب پر عذر کی وجہ سے جائز ہے اور ہاتھوں اور آستینوں پر مطلقا جائز ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے نماز نہ پڑھنے والے کی چیٹے پر جائز ہے اور ہاتھوں اور آستینوں پر مطلقا جائز ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے نماز نہ پڑھنے والے کی چیٹے بر جائز ہے جیسا کہ' الحیط' میں ہے۔ ' الزاہدی' کے برجائز ہے جیسا کہ' الحیط' میں ہے۔ ' الزاہدی' کے براب المتیسم میں ہے: ہر ماکول کی پیٹے پر سجدہ کرنا جائز ہے۔

4302\_(قولہ: وَعَلَى ظَهْرِ غَيْرِ الْمُصَلِّى) یعنی نمازی کی سرین پریا پاؤں کی ایڑی پرسجدہ کرے۔لیکن سے ''القہتانی'' کی عبارت میں موجودنہیں ہے جیسا کہ تو جان چکاہے۔

4303\_(قوله: بَلْ عَلَى غَيْرِ الظَّهْرِ كَالْفَخِذَيْنِ) يعنى اپنى رانوں پرجىيا كرر چكا ہے۔

4304\_(قوله: وَلَوْ كَانَ الح) بيرمسكه متداوله كتب عامه ميں مذكور ہے جيسا كه 'القبستانی' اور' الحلبہ ' ميں ہے۔ اور' المعراج ' ميں اس كو ' مبسوط شيخ الاسلام' كى طرف منسوب كيا ہے۔مصنف كے لئے مناسب تھا كہ اس كو ماقبل مسئلہ سے مقدم كرتے۔كيونكہ بياس ہے مشتنی ہے جيسا كہ الشارح نے اس كی طرف اشاره كيا ہے۔

4305\_(قوله: مَنْصُوبَتَيْنِ) لِعِن وه ايك دوسرے كاو پرركى كئ مول\_

4306\_(قوله: جَازَ سُجُودُهُ) ظاہریہ ہے کہ یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ یہ نبی کریم سال عَلَیْ ہے منقول فعل کے نالف ہے۔ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ لَبِنَةُ بُخَارَى، وَهِى رُبُعُ ذِرَاعٍ عَمُضُ سِتَّةِ أَصَابِعَ، فَيِقُدَارُ ارْتِفَاعِهِمَا نِصْفُ ذِرَاعٍ ثِنْتَا عَشُرَةَ أُصْبُعًا، ذَكَرَهُ الْحَلِيقُ رَوَيُظُهِرُ عَضُدَيْهِ) فِي غَيْرِزَحْمَةٍ رَوَيُبَاعِدُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِيَظْهَرَكُلُّ عُضُو بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ الصُّفُوفِ فَإِنَّ الْمَقَصُودَ اتِّحَادُهُمْ حَتَّى كَأْنَهُمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ روَيَسُتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَيُكُرَهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، ذَلِكَ، كَمَا يُكُرَّهُ لَوْوَضَعَ قَدَمًا وَرَفَعَ أُخْرَى بِلَاعُنْ رِ

جیما کہ گزر چکا ہے۔ اور اینٹوں سے مراد بخاری کی اینٹ ہے اور یہ ہاتھ کی چوتھائی ہے چھانگلیوں کے عرض کی مقدار ہے۔ پس ان دونوں کی مقدار نصف ہاتھ (یعنی) بارہ انگلیاں ہے۔ اس کو''الحلی'' نے ذکر کیا ہے۔ اور اپنے بازؤں کو ظاہر کرے بھیٹر نہ ہونے کی صورت میں اور اپنے بیٹ کو (سجدہ میں) اپنی رانوں سے جدا کرے تا کہ ہر عضوظاہر ہو بخلاف صفوں کے۔ کیونکہ مقصود نمازیوں کا اتحاد ہے تی کہ وہ ایک جسم ہیں۔ اور سجدہ میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کی اطراف کو قبلہ کی طرف متو جہ کرے۔ اوراگر ایسانہیں کرے گا تو مکر وہ ہوگا جیسا کہ مکروہ ہے کہ اگر ایک پاؤں رکھے اور دوسرے کو اٹھائے بغیر کی عذر کے۔

4307\_(قوله: كَمَا مَنَ ) يعنى پيش پر عجده كرنے كے بارے ميں جيبا كد گزر چكا ہا اور بيش نصف ہاتھ سے بلند موتى ہے۔ "حلي" ۔

4308\_(قولہ: عَنْ ضُ سِتَّةِ أَصَابِعَ) يعنى ايك دوسرے كے ساتھ لى ہوئى چھ انگليوں كے عرض كے ساتھ مقدر ہے نہ كہ انگليوں كى لىبائى كے ساتھ۔

4309\_(قوله: ثِنْتَاعَشُرَةً أُصْبُعًا) ينصف ذرائع برل بـ "طبئ"

ذراع سے مراد السکربیاس کا ذراع ہے۔ اور وہ آدمی کے ہاتھ کا ذراع ہے تقریباً دو بالشت بنتا ہے جیسا کہ ہم نے (مقولہ 1701 میں) یانیوں کی بحث میں ثابت کیا ہے۔

4310\_(قوله: ذَكَرَةُ الْحَلِبِيُّ) يعني الحلبي ''فضف ذراع كى حداس كے ساتھ ذكركى ہے۔اور 'الحلبہ' ميں اس كى مقداراوراس كى تحديدكى وجدسے تو تف كيا ہے اور فرمايا:اس كوالله تعالى بہتر جانتا ہے۔

4311 (قوله: فِي غَيْرِ ذَحْمَةِ)'' الجَبَيٰ' كى متابعت ميں اس كوصرف بازؤں كے ظاہر كرنے كے لئے قيد بنايا ہے۔ ''الحلبہ'' ہے اخذ كرتے ہوئے'' البحر'' ميں فرمايا: بياس ہے ادنیٰ ہے جو'' البدائي''' الكافی'' اور'' الزیلعی'' میں ہے كہ جب صف میں ہوتوا ہے ہیٹ كوا پنی رانوں ہے جدانہ كرے۔ كيونكہ ايذ اصرف محاذاة ہے حاصل نہيں ہوتی بلكہ بازؤں كے اظہار ہے حاصل ہوتی ہے۔

4312 (قوله: وَيُكُمَ اللَّهِ أَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) اى طرح صاحب "الهداي" كى "الجنيس" ميں ہے۔"الرملی" نے "البحر" كے حاشيہ میں فرمایا: ظاہریہ ہے كہ بیسنت ہے۔"زادالفقیر" میں اس كی تصریح كی ہے۔ میں کہتا ہوں: الشیخ "اساعیل" نے "البرجندی" اور "الحادی" کے جوالہ سے سنت ہونے كی تصریح نقل كی ہے۔ اور اس

#### رَوَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا، كَمَا مَرَّرَوَالْمَرُأَةُ تَنْخَفِضُ، فَلَا تُبُدِى عَضُدَيْهَا

اور سجدہ میں تین شبیج کے جبیبا کہ گزر چکا ہے۔اور عورت بہت ہوا درا پنے باز ؤں کو ظاہر نہ کرے

کیمثل' الضیاء المعنوی' اور' القهتانی' میں الجلائی کے حوالہ سے ہے۔' الحلب' میں فر مایا: سجدہ کی سنقوں میں سے ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے کیونکہ' صحیح بخاری' اور' سنن الی داؤ د' میں ابوجمید بنائند سے رسول الله سنی نی آیا ہم کی نماز کی صفت کے بارے مروی ہے کہ جب آپ سائی آئیلی سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کور کھتے جب کہ وہ نہ بچھائے ہوئے ہوتے اور نہ بالکل اسم ہوتے ہوتے ۔ اور اپنی پاؤل کی انگلیوں کی اطراف کو قبلہ کی طرف متوجہ کرتے (1) ۔ اور ہم نے (مقولہ 1271 میں) پہلے بیان کیا ہے کہ پاؤل زمین پرر کھنے کے بارے میں تین روایات ہیں: فرض ، واجب اور سنت ۔ اور قدم رکھنے سے مرادقدم کی انگلیوں کا رکھنا ہے اگرچہ ایک انگلی ہو۔ کتب مذہب میں مشہور پہلی روایت (فرضیت والی) ہے۔

"این امیر الحاج" نے "الحلیہ" میں دوسری روایت کوتر جے دی ہے۔ اور وہاں تصریح کی ہے کہ قبلہ کی طرف الکیوں کو متوجہ کرناسنت ہے۔ اور جوہم نے (مقولہ 4273 میں) پہلے پیش کیا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ پبلاا ختلاف وضع کی اصل میں ہے انگلیوں کو متوجہ کرنا سنت ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ شارح" شرح ہے انگلیوں کو متوجہ کرنا سنت ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ شارح" شرح الممنیہ" کی تنج میں جس قول پر چلے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ اور جوہم نے کہا ہے اس کی تا سُداس سے بھی ہوتی ہے کہ المحقق" ابن الہمام" نے "زاوالفقیر" میں فرمایا کہ نماز کی سنتوں میں سے انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور گھٹنوں کا رکھنا ہے اور قدموں کے رکھنے میں اختلاف ہے۔

پس جوہم نے کہاہے اس میں بیصری ہے کیونکہ انہوں نے جزم کیا ہے کہ انگلیوں کومتو جہ کرنا سنت ہے۔اور قدموں کو زمین پرر کھنے میں اختلاف ہے یعنی بیسنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے۔اس تحریر کوغنیمت سمجھو۔ میں نے کسی عالم کونہیں دیکھا جس نے اس پر تنبید کی ہو۔سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کو یا لئے والا ہے۔

نوت: رکوع میں (مقولہ 4230 میں) گرر چکاہے کٹخوں کو ملانا سنت ہے۔ اور فقہا نے سجدہ میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور ہم نے (مقولہ 4230 میں) پہلے بیان کیاہے کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ سجدہ میں بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ رکوع کے بعد مخنوں کو کھولنے کا ذکر نہیں کیاہے۔ پس اصل دونوں کا یہاں بھی ای طرح باقی ہونا ہے۔

4313\_(قوله: کُمَا مَنَ) یعنی رکوع کی تبیع میں جوگزر چکاہے کہ کم از کم تعداد تین ہے۔ اگر تین مرتبہ کہنے کوتر کی کرے گایاس میں کی کرے گاتو کر وہ تنزیجی ہوگا اور جمنے (مقولہ 4233 میں) اس میں اختلاف ذکر کردیا ہے۔
4314\_(قوله: فَلَا تُنبِ ی عَضُدُیْهَا)'' الخزائن' کے حاشیہ میں لکھاہے کہ یہ 'الحلبی'' پررد ہے۔ کیونکہ انہوں نے دوسرے کو انخفاض (پست ہونا) کے لئے تفییر بنایا ہے حالا نکہ عطف میں اصل مغایرت ہے۔ آگا ہ رہو۔

<sup>1</sup> صحيح يخاري، كتياب صفة الصلوة، بياب سنة الجلوس في التشهد، جلد 1 مفح 390 ، حديث نمبر 785

روَتُلُصِیُ بَطْنَهَا بِفَخِذَیْهَا بِلاَنَّهُ أَسْتَرُ، وَحَمَّدُ نَا فِی الْخَوَائِنِ أَنَّهَا تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِی خَمْسَةِ وَعِشْمِینَ اوراپنے پیٹ کواپنی رانوں سے ملائے۔ کیونکہ بیاس کے لئے زیادہ پردہ کا باعث ہے۔اورہم نے''الخزائن' میں بیان کیا ہے کہ عورت پچیس چیزوں میں مرد سے مختلف ہے۔

نماز کے دوران مردوں اورعورتوں کے افعال میں فرق

2315 \_ (قولہ: وَحَنَّ ذَا فِي الْخَوَائِنِ) جہاں انہوں نے فر مایا: تنبیہ: "الزیلعی" نے ذکر کیا ہے کہ عورت دس چیزوں میں مرد کے خالف ہے۔ اور میں نے دوگنا ہے زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے۔ عورت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے گی اور اپنے ہاتھوں کو آستینوں ہے باہم نہیں نکالے گی ، اپنے پہتا نوں کے نیچ تھیلی پر تھیلی رکھے گی ، رکوع میں تھوڑا جھکے گی اور گھٹنوں پر بہارانہیں لے گی ، رکوع میں اپنی انگلیوں کو بلا کے گی بلکہ انگلیوں کو ملا کرر کھے گی ، اور رکوع دیجود میں انتھی رہے گی اور اپنے باتھوں کو اس کے گھٹنوں تک پنجیس ، تشہد میں سرین کے بل پیٹھے گی اور تشہد میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھے گی کہ اس کی انگلیوں کے سرے اس کے گھٹنوں تک پنجیس ، تشہد میں اپنے ہاتھو کی افکیوں کو ملا کرر کھے گی اور جب اسے نماز میں کوئی مسئلہ انگلیوں کو ملا کرر کھے گی اور جب اسے نماز میں کوئی مسئلہ بیش آئے گا تو وہ با نمیں ہاتھ کو دا نمیں ہاتھ پر مارے گی ، سبحان انڈ نہیں کہے گی ، عورت مرد کی امام نہ ہو گی ، عورت مرد کی امام ان کے درمیان کھڑی ہوگی اور ان کا جماعت میں تر یک ہونا مکروہ ہے ، مردوں سے پیچھے کھڑی ہوگی ، اس برعید اور تکمیر تشریق نہیں ہے اور اس کے لئے مستحب بہیں ہوگی ، عورت پر جمد فرض نہیں ہے کوئر کی نماز کوروشنی میں ادا کرے ، جبری نماز وں میں بھی جہڑمیں کرے گی بلداس کی جبری قراءت سے نماز کے فساد نہیں ہے کوئر کی نماز کوروشنی میں ادا کرے ، جبری نماز وں میں بھی جہڑمیں کرے گی بلداس کی جبری قراءت سے نماز کے فساد کی بہرا ہوا کے تو ممکن ہوئیں کرے گی بلداس کی جبری قراءت سے نماز کے فساد کا کہا جائے تو ممکن ہیں باز کی کورت کی آور ان کی کھڑی کورت کی آور ان کی گی کہ اس کی جبری قراءت سے نماز کے فساد کی بار جائے تو ممکن ہوئی کی بلداس کی جبری قراءت سے نماز کے فساد کی بار جائے تو ممکن ہوئی ہوئی دورت ہیں۔

"الحدادی" نے فائدہ لکھا ہے کہ لونڈی آزادعورت کی طرح ہے مگر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے وقت لونڈی مرد کی طرح ہے۔ طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: ولا تحنی دکبتھا درست ہے کہ تحنی بغیر لاکے ہے جیبا کہ ہم نے (مقولہ 4230 میں) رکوع میں شارح کے قول ویسن ان یلصق کعبیہ کے تحت''المعراج'' کے حوالہ سے پہلے بیان کیا ہے۔ اور تبداغ دؤوس اصابعہا دکبتیہا کا قول اس قول پر مبنی ہے کہ مردتشہد میں اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹوں پر رکھے۔ اور تیج کہ اس میں مرد اور عورت برابر ہیں جیبا کہ ہم (مقولہ 4352 میں) ذکر کریں گے۔

اور لکن تنعقد بھا کے قول کی بجائے درست لکن تصح منھا ہے۔ کیونکہ جمعہ کی جماعت میں عورتوں اور بچوں کا اعتبار نہیں ہے۔ان میں شرط تین مرد ہیں۔ہم نے معراج کے حوالہ سے اور انہوں نے شرح الوجیز کے حوالہ سے پہلے (مقولہ 4230 میں) بیان کیا ہے کہ خنثی عورت کی طرح ہے۔

جوانہوں نے ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نخالفت چیبیں چیزوں میں ہے۔'' البحر'' میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے قدموں کی انگلیوں کو کھڑانہ کر سے جیسا کہ'' المجتبیٰ' میں مذکور ہے۔ (ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ مُكَنِرًا وَيَكُفِى فِيهِ) مَعَ الْكَهَاهَةِ (أَدْنَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفَعِ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْهُجِيطِ لِتَعَلُّقِ الرُّكْنِيَّةِ بِالْأَدْنَ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ، بَلْ لَوْسَجَدَ عَلَى لَوْجٍ فَنُزِعَ فَسَجَدَ بِلَا رَفْعِ أَصْلَاصَحَّ وَصَحَّمَ فِي الْهِدَائِةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْهَ بَ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَرَجَّحَهُ فِي النَّهْرِ والشُّهُ نَبُلالِيَّة ثُمَّ السَّجْدَةُ الصَّلَاتِيَّةِ تَتِمُ بِالرَّفَعِ عِنْدَهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

پھر تکبیر کہتے ہوئے سرکواٹھائے۔اوراس میں کراہت کے ساتھ تھوڑا ساسراٹھانا کافی ہے جس پراٹھانے کااطلاق کیا جاتا ہو حبیبا کہ''الحیط'' میں اس کی تھیجے کی ہے۔ کیونکہ رکنیت کا تعلق ادنیٰ کے ساتھ ہے جبیبا کہ تمام ارکان میں ہے بلکہا گرختی پر سجدہ کیا پھروہ اٹھالی گئی پھراس نے سراٹھائے بغیر سجدہ کیا توضیح ہوگا۔''الہدایہ'' میں تھیجے کی ہے کہا گروہ بیٹھنے کے قریب ہے توضیح ہے ور نہ نہیں۔اور''النہز' اور''الشر نبلالیہ' میں اس کو ترجے دی ہے۔ پھر نماز کا سجدہ امام' 'محمہ'' برایشیایہ کے نز دیک سراٹھانے کے ساتھ کھمل ہوگا اور اس پرفتو کی ہے

یہ مرد اورعورت کا اختلاف صرف نماز میں ہے ورنہ عورت بہت سے مسائل میں مرد کے مخالف ہے جو''الا شباہ'' کے احکامات میں مذکور ہیں \_ پس ادھرر جوع کرو\_

4316\_(قوله: مَعَ الْكُرَاهَةِ ) يَعَىٰ تَحْت كرابت كِماته جبياك' شرح المني "مي بـــ

4317\_(قوله: بَلْ لَوُ سَجَنَ) مناسب يہاں تفريع ہے كونكه يه مسئله اس قول پرمتفرع ہے كه سرا شاناست ہے اگر چه دوسراسىجدہ فرض ہے۔ كيونكه سرا شانے كے بغير بھى اس صورت ميں خقق ہوجا تا ہے۔ اور اس طرح وجوب كے قول پر متفرع ہے جس كون الفتح "اور الحليه" ميں ترجيح دى ہے۔ بخلاف فرضيت كے قول كے جس كى "الہدايه" ميں تسجيح كى ہے۔ فاقہم متفرع ہے جس كى "الہدايه" ميں ترجيح دى ہے۔ فاقہم معلم معلم علم اللہ كے ملت بيان كى ہے كہ جوكسى چيز كے قريب ہوتا ہے اسے اس كا عظم ديا جا تا ہے۔

4319\_(قوله: وَرَجَّحُهُ فِي النَّهْرِ)''الخرائن' میں فرمایا:''شرنبلالیه' میں''البرہان' کے حوالہ سے ہے کہ''امام صاحب'' رطیقی سے یہی اصح قول منقول ہے۔اور''النہ'' میں ہے: یہ وہ قول ہے جس پراعتاد ہونا چاہئے۔''البا قانی'' نے اس پراکتفا کیا ہے۔

4320۔(قولہ: تَتِیمُ بِالرَّفَیمَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) امام''ابو یوسف' رالیٹھایہ کے نزد یک وضع کے ساتھ کمل ہوتا ہے۔
اختلاف کاثمر ہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اسے حدث لاحق ہوجائے جبکہ وہ سجدہ میں ہو، پھروہ جائے اور وضو کرے۔
امام''محکہ' رولیٹھایہ کے نزدیک وہ سجدہ کا اعادہ کرے۔ امام''ابو یوسف' رولیٹھایہ کے نزدیک اعادہ نہیں کرے گا۔ اور اس صورت میں ثمرہ ظاہر ہوگا جب وہ چوتھی رکعت پر قعدہ نہ میٹھا اور پانچویں رکعت کے پہلے سجدہ میں اسے حدث لاحق ہوگیا تو وہ وضو کرے۔ اور امام'' ابو یوسف' رولیٹھایہ کے نزدیک نماز باطل ہوگئی۔''حلی ''۔
میں کہتا ہوں: امام'' ابو یوسف' رولیٹھایہ کے قول کو ان کے اس تول کے ساتھ دیکھوجس میں دو سجدوں کے درمیان تعدہ کی

كَالتِّلَاوِيَّةِ اتِّفَاقًا مَجْءَعٌ (وَيَجْدِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَّيْنِ مُطْهَيِئًا) لِمَا مَرَّ، وَيَضَعُ يَدُيْهِ عَلَى فَخِنَيْهِ كَالتَّشَهُّدِ مُنْيَةُ الْهُصَلِّى (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكُرٌ مَسْنُونٌ، وَكَذَا) لَيْسَ (بَعْدَ رَفْعِهِ مِنُ الرُّكُوعِ) دُعَاءٌ، وَكَذَا لَا يَأْتِي فِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ (عَلَى الْمَذْهَبِ)

جیبا کہ سجدہ تلاوت ہے یہ بالا تفاق ہے۔'' مجمع''۔اور دونوں سجدوں کے درمیان مطمئن ہوکر بیٹھے اس دلیل کی وجہ ہے جو گزر چکی ہے۔اوراپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پرر کھے جیسے تشہد میں رکھتا ہے''منیۃ المصلی''۔اوران دو سجدوں کے درمیان کوئی مسنون ذکرنہیں ہے اور اسی طرح رکوع سے سراٹھانے کے بعد کوئی دعانہیں ہے اوراسی طرح ندہب کے مطابق رکوع و سجود میں بغیر شبیج کے کچھ نہ پڑھے۔

فرضیت اوراس میں طمانینت کا ذکر ہے۔ بیس سراٹھانے کی فرضیت کومتلزم ہے۔'' ف**آمل''** 

پھرظاہر ہوا کہ رفع مذکور امام'' ابو یوسف' رطینی کے نز دیک مستقل فرض ہے نہ کہ سجدہ کو کمل کرنے والا ہے۔ای طرح ہمارے شیخ نے بیرفائدہ ذکر کیا ہے۔

4321\_(قوله: كَالتِّلَاوِيَّةِ )حَيْ كها گراس ميں كلام كردى يا اے حدث لائق ہوگيا تواس پراس كااعادہ ہے۔ يہ "ابن مالك" نے "الخانية" ہے روایت كيا ہے۔

4322\_(قوله: مُطْمَيِنًا) یعنی ایک تبیج کی مقدار مطمئن ہوکر بیٹے جیبا کہ'الدر' اور' السراج'' کے متن میں ہے۔اورکیا بیاس کی اکثریا اقل کا بیان ہے؟ ظاہر پہلاقول ہے مصنف کے قول کی دلیل: لیس بینھا ذکر مسنون کی وجہ ہے۔اورکیا بیاس کی اکثریا اقل کا بیان ہے کہ قاہر پہلاقول ہے مصنف کے قول کی دلیل: لیس بینھا ذکر مسنون کی وجہ ہے۔ہم نے''الواجبات' میں 'طحطا وی' کے حوالہ سے پہلے بیان کیا ہے کہ اگر اس جلسہ یارکوع کے قومہ کو ایک تبیج کی مقدار تبیج سے زیادہ بھول کرکر سے گا تو اس پر سجدہ ہولازم ہوگا۔اور اس میں جونظر ہے وہ ہم نے (مقولہ 4021 میں) پہلے بیان کردی ہے۔' تامل'

4323\_(قوله:لِمَا مَنَّ) يعنى يسنت بياواجب بي فرض بي المحالى".

قومهاورجلسه مين ذكركاحكم

4324\_(قوله: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فِي كُنْ مَسْنُونٌ) امام 'ابو يوسف' وليُتَعليف مايا: ميس في امام 'ابوحنيف' وليُتعلي عليه عليه المحمد عليه الموسف و جود سي مراهما عنواللهم اغفى لى كيم المام صاحب وليُعليف فرمايا: دبنالك الحمد كيم اورخاموش موجائ كيرتناخوبصورت جواب ديا كيونكه استغفار سي منع نبيس كيا ـ 'ننهروغيره' ـ

میں کہتا ہوں: بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ بید کروہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کروہ ہوتا تو''امام صاحب' رطینتا اس سے منع فرماتے جیسا کہ رکوع و بچود میں قراءت سے منع کرتے تھے۔ اور مسنون ذکر کا نہ ہونا جواز کے منافی نہیں ہے جیسے سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ کے درمیان بیشیم الله پڑھنا ہے بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان منفرت کی دعا مندوب ہونی چاہئے امام''احمہ' کے اختلاف سے نکلنے کیلئے۔ کیونکہ ان کے نز دیک جان ہو جھ کر دعا ترک کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ اور میں نے اس

وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّفُلِ

اور جودعا پڑھناواردہےوہ نفل پرمحمول ہے۔

کے متعلق اپنے علاء سے تصریح نہیں دیکھی لیکن ہمارے علاء نے اختلاف کی رعایت کرنے کے استحباب کی تصریح کی ہے۔
4325\_(قولد: وَمَا وَرَدَ اللهِ ) رکوع وجود میں جوسیح مسلم میں دعاوار د ہے کہ جب نبی کریم سن نیاتیا ہم رکوع کرتے سے تھے تھے: اللهم لك د كعتُ وبك آمنتُ ولك اسلمتُ خشع لك سمى و بصرى و مُخى وعظى وعصبى ـ الله میں نے تیرے لئے رکوع كیا، تجھ پرائیان لا یا اور تیرے لئے سر جھایا، تیرے لئے میرے كان، آگھ، دماغ، لله یال اور تیرے لئے سر جھایا، تیرے لئے میرے كان، آگھ، دماغ، لله یال اور تیرے گئے ہوئے ہیں (1)۔

اور جب سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللهم لك سجدتُ و بك آمنتُ ولك اسلبتُ، سجد و جهى للذى خَلَقَهُ و مَتَّوَدَةُ و شَقَّ سبعه و بصرة تبادك الله احسن الخالقين (اے الله ميں نے تيرے لئے سجدہ كيا، تجھ پرايمان لايا اور تيرے لئے سجدہ كيا، ميرے چبرے نے اسے مجدہ كيا جس نے اسے پيدا كيا اوراس كوصورت بخش اوراس كے كان اور آ كھ بنائى ۔ الله تعالىٰ كى ذات بڑى بابركت ہے جوسب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔

رکوع سے سراٹھانے میں بیدعا زائد پڑھتے تھے: مل السبوات والارض و مل مَا شنتَ من شیء بعد، اهل الشناء والبجد، احتی ما قال العبد- و کلنا لك عبد - لا مانع لها اعطیت ولا معطی لها منعتَ ولا ینفع ذا الجد منك الجدّ- (آسانوں اور زمین بھر، اس كے بعد جوتو چاہے اس كے برابر، اے تعریف اور بزرگ كے لائل جوتير سے بندے بیں - جوتو عطا كرے اسے كوئى رو كے والانہيں اور جوتو بندے بیں - جوتو عطا كرے اسے كوئى رو كے والانہيں اور جوتو روكے وہ كوئى عطا كرنے والانہيں - تيرے مقابلہ ميں كى صاحب ثروت كودولت نفع و يے والى نہيں )-

اس حدیث کو''مسلم''(2)اور''ابوداوُد'' وغیرہ نے روایت کیا ہے۔اور دو سجدوں کے درمیان بیدعا مروی ہے:اللهم اغفرلی وارحه نی و عافنی واهدن وارنم قنی۔(اے الله میری مغفرت فر مااور مجھ پررحم فر مااور مجھے عافیت دے اور مجھے ہمیشہ راہ راست پررکھاور مجھے (ہرنعت)عطافر ما)(3)۔

اس کو''ابوداؤ د'' نے روایت کیا ہے اور امام''نووی'' نے اسے حسن کہا ہے اور'' حاکم'' نے اس کی تقییح کی ہے۔ای طرح ''الحلبہ'' میں ہے۔

4326\_(قوله: مَحْمُولٌ عَلَى النَّفُلِ) لِعِن تَجِدوغيره كى نماز يرمحول ٢- ' نزائن '-

1 يصيح مسلم، كتاب صلوة الهسافرين، باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه ، جلد 1 بسفح 756 ، حديث نمبر 1340 سنن ترذى، كتاب الدعوات، باب ماجاء ما يقول اذا قام ال الصلوة ، جلد 2 بسفح 716 ، حديث نمبر 786 و يسيح مسلم، كتاب الصلوة ، باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع ، جلد 1 بسفح 515 ، حديث نمبر 786 سنن الي واوّر، كتاب الصلوة ، باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع ، جلد 1 بسفح 322 ، حديث نمبر 721 قد سنن الي واوّد، كتاب الصلوة ، باب الدعاء بين السجد تين، جلد 1 بسفح 322 ، حديث نمبر 724 قد سنن الي واوّد، كتاب الصلوة ، باب الدعاء بين السجد تين، جلد 1 بسفح 322 ، حديث نمبر 724

(وَيُكَبِّرُ وَيَسُجُدُ) ثَانِيَةَ (مُطْهَيِنًا وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ) عَلَى صُدُو لِ قَدَمَيْهِ (بِلَا اغْتِمَادٍ وَقُعُونِ) اسْتَرَاحَةٍ وَلَوُ فَعَلَ لَا بَأْسَ وَيُكُمَّ لَهُ تَقْدِيمُ إِحْدَى لِ جُلَيْهِ عِنْدَ النُّهُوضِ (وَ الرَّكُعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى) فِيهَا مَرَّ (غَيْرَأَنَّهُ لَا يَأْتِى اورتكبير كے اوراطمینان ہے دوسرا سجدہ كرے پھر بغیر بیٹے اورسہارا لئے اپنے قدموں كے اگلے حصہ پر كھڑے ہونے كے لئے تكبير كے ۔ اوراگراييا كرليا تو اس ميں كوئى حرج نہيں۔ اورا تُصة وقت ايك قدم كوآ كے كرنا كروہ ہے۔ اور دوسرى ركعت

اوراس کے حاشیہ میں لکھا گیا ہے کہ اس میں 'الزیلعی' پرردہے جہاں انہوں نے اس کو تبجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔
پھر مذکور محمول کی مشائخ نے رکوع و بجود میں تصریح کی ہے اور اس کی ' الحلبہ' میں ، قومہ اور جلسہ میں وار دہونے میں تصریح کی ہے۔ اور فر مایا: اس بنا پراگر یہ فرض نماز میں ثابت ہوتا تو اسے انفراد یا جماعت کی حالت میں ہونا چاہئے تھا اور مقتدی محصور ہوتے ہیں اس سے وہ پوچھل نہیں ہوتے جیسا کہ شوافع نے اس پرنص قائم کی ہے۔ اور اس کے التزام میں کوئی ضرنہیں اگر چہ ہمار سے مشائخ نے اس کی تصریح بیسکی ہے۔ کیونکہ قواعد شرعیہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے جبکہ نماز تبیع ، تکبیرا ورقر اءت کا نام ہے جیسا کہ سنت میں ثابت ہے۔

بِلَااغْتِمَادِ کے بارے میں احناف اور شوافع کا موقف

مبلی رکعت کی طرح ہے تمام احکام میں جوگز ریکے ہیں مگر دوسری رکعت میں

4327\_(قوله: بِلَا اعْتِمَادِ) يعنى زمين پرسهارا لئے بغير۔"الكفائي" ميں ہے: اس كے ساتھ دوجگہوں ميں امام "شافعي" رائينجايہ كے اختلاف كى طرف اشارہ ہے۔

1-ایک بیکه مارے نزدیک اپنے گھٹنول پراپنے ہاتھوں سے سہارا لے اورامام'' شافعی'' روائیٹایہ کے نزدیک زمین پر سہارا لے۔ 2- دوسرایہ کہ جلسہ خفیفہ شمس الائم،'' المحلوانی'' نے فر مایا: افضل میں اختلاف ہے۔ اگر اس طرح کیا جس طرح ہمارا مذہب ہے تو ہمام'' شافعی'' روائیٹایہ کا مذہب ہے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس طرح کیا جیسے امام'' شافعی'' روائیٹایہ کا مذہب ہے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ ای طرح'' المحیط'' میں ہے۔

''الحلب'' میں فر مایا: اشبہ یہ ہے کہ عذر نہ ہونے کے وقت پیر جلسہ خفیفہ ) سنت ہے یا مستحب ہے۔ پس جس کو عذر نہ ہو اس کے لئے پیجلسہ خفیفہ کروہ تنزیبی ہے۔'' البح'' میں اس کی اتباع کی ہے۔ اور فقہاء کا قول لاباس (کوئی حرج نہیں) اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ لاباس وہاں استعال ہوتا ہے جس کا ترک اولی ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس کے منافی نہیں جوالشارح نے واجبات میں پہلے بیان کیا ہے جہاں انہوں نے واجبات میں سے دوسری اور دوسری اور چوتھی رکعت سے پہلے بیٹھنے کوترک کرنے کا ذکر کیا ہے۔لیکن میطویل بیٹھنے پرمحمول ہے۔ای وجہ سے یہاں جلسہ کو خفیفہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔تامل۔

4328\_(قوله: فِيمَا مَرَّ) ليني اركان، واجبات اورسنن مين جوگزر چكا بـ "بجر"\_

بِثَنَاءِ وَ تَعَوُّذٍ فِيهَا) إِذُكُمُ يُشْمَعَا إِلَّا مَرَّةً (وَلَا يُسَنُى مُؤَكَّدًا (رَفْعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ كَمَا وَرَدَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةً وَاحِد نَظَرًا لِلسَّغِي ثَلَاثَةٍ فِى الصَّلَاةِ (تَكُبِيرَةِ افْتِتَاجِ وَقُنُوتٍ وَعِيدٍ،

ثنااورتعوذ نہیں پڑھےگا۔ کیونکہ بید دونوں مشروع نہیں گرایک مرتبہ۔سوائے سات مواقع کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرناسنت مؤکدہ نہیں ہے جبیبا کہ دارد ہے۔اس بنا پر کہ سمی کود کیھتے ہوئے صفاومروہ کوایک مقام تصور کیا جائے۔ تین مواقع نماز میں ہیں: تکبیرتحریمہ تکبیر قنوت اور تکبیرعید کے وقت۔

## وہ سات مقامات جہاں ہاتھوں کو بلند کرناسنت ہے

4329\_(قوله: وَلَا يُسَنُّ مُوْكَدًا) اس كساته مقيدكيا بتاكده عامين اورا ستسقامين باته اللهاني كوالے كامتراض وارد نه بوركيونكه آئے گاكہ يدمتحب ب-

ا منح بخارى، كتاب العج، باب اذا رمى الجبرتين، جلد 1، صفح 747، مديث نمبر 1633

سنن ابن ماجه، كتاب العجم، باب اذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، جلد 2، صفى 297، مديث نمبر 3022 مجم الكبيرللطبر انى، مقسم عن ابن عباس، جلد 11 مفى 385، مديث نمبر 12072

وَ) خَمْسَةٌ فِي الْحَبِّرِ الْسَتِلَامِ الْحَجَرِ وَالصَّفَا، وَالْمَرُوَةِ، وَعَهَافَاتٍ، وَالْجَمَرَاتِ) وَيَجْمَعُهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بِالنَّثُرِ فَقُعَسْ صَمْعَجُ وَبِالنَّفْلِمِ لِابْنِ الْفَصِيحِ

فَتُحُ قُنُوتٌ عِيدٌ اسْتَلَمَ الصَّفَا مَعَ مَرُوةٍ عَرَفَاتُ الْجَبَرَاتُ

(وَالرَّفُعُ بِحِذَاءِ أُذُنَيُهِ) كَالتَّخِرِيمَةِ رِفِى الثَّلَاثَةِ الْأُولِ، وَ) أَمَّا رِفِى الِاسْتِلَامِ وَالرَّفِي (عِنْدَ الْجَهُرَتَيُنِ) الْأُولَى وَالْوُسْطَى فَإِنَّهُ (يَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَجْعَلُ بَاطِنَهُمَا نَحْيَ الْحَجَرِوَ (الْكَعْبَةِ، وَ) أَمَّا (عِنْدَ الصَّفَا وَالْبَرُوَةِ وَعَىَفَاتٍ)

اور پانچ مواقع حج میں ہیں: حجراسود کواستلام کرتے وقت، صفاد مروہ پر، عرفات میں اور جمرات کے وقت۔ نثر میں اس ترتیب پران مواقع کو فقعس صبعج جمع کرتا ہے اور'' ابن انفصے'' کی نظم میں اس طرح جمع ہے۔ افتقاح، قنوت، عید، صفا و مروہ، استلام حجر اسود، عرفات میں اور جمرات کے پاس۔ اور پہلے تین میں اپنے کانوں کے برابر ہاتھ بلند کرے جس طرح تکبیر تحریمہ میں کرتا ہے۔ اور رہا استلام اور جمرہ اولی اور وسطی پھر رمی کرتے وقت تو اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ اور ہاتھوں کا باطن حجر اسود اور کعبہ کی طرف کرے۔ اور صفاوم وہ اور عرفات میں

اور تجھ پر مخفی نہیں کہ جو وارد ہے اس کی تفسیر اس کے ساتھ جو''الہدایہ' میں ہے وہ شارح کے کلام کے موافق ہے بخلاف اس کے جو''الفتح'' میں ہے۔ کیونکہ اس میں صفاومروہ کوایک موقع شارکیا گیا ہے بلکہ اس میں قنوت اور عید کاذکر نہیں ہے۔ فاہم۔ 4332 (قولہ: وَ خَنْسَنَةٌ فِی الْحَبِّ ) یعنی المصنف اور الناظم کے شارکی بنا پر۔ رہا اس بنا پر جو''الہدائی' میں مذکور حدیث میں ہے۔ یہ چار ہیں۔ فاہم۔

4333\_(قوله: وَبِالنَّظِم) لِعنى بحرالكامل ہے۔اس میں حروف فقعس صبعج کی ترتیب پریہ مواقع ذکر کئے گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

اور بعض نے کہا:

تکبیرتحریر کہتے وقت، دعائے تنوت کے وقت ،عیدین کی تکبیروں کے وقت اپنے ہاتھ بلند کرو، اور عرفات ومز دلفہ میں ، اور جمرہ اولی اور وسطی کے پاس اور استلام حجر کے وقت اور اس طرح صفاومروہ میں۔

4334\_(قولد: كَالتَّخْرِيمَةِ) بہتر اس لفظ كا ساقط كرنا ہے كيونكہ يان تينوں ميں سے ہاس ميں كسى چيز كواس كے بعض سے تشبيد ينا ہے۔

4335\_(قولہ: الْأُولَى وَالْوُسْطَى) رہا آخرى جمرہ تواس كے بعد دعانہيں مائے گا۔ كيونكہ دعا ہراس رمى كے بعد ہوتى ہے جس كے بعدرى ہو۔اى وجہ سے دسويں ذى الحجہ كورى كے بعد دعانہيں كرتا۔

4336\_(قوله: نَحْوَ الْحَجَرِ) يواسلام كى طرف راجع باوردالكعبه كاقول رمى كى طرف راجع بـ ايكروايت

فَ رَيْرْفَعُهُمَا كَالدُّعَاءِ) وَالرَّفْعُ فِيهِ، وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ مُسْتَحَبُّ رَفَيَبْسُطُ يَدَيْهِ) حِذَاءَ صَدُرِةِ رَنَعُو السَّمَاءِ) لِأَنَّهَا قِبُلَةُ الدُّعَاءِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُهُجَةٌ وَالْإِشَارَةُ بِمُسَبِّحَتِهِ لِعُذْرِ كَبَرْدٍ يَكُفِي وَالْمَسْحُ بَعْدَهُ عَلَى وَجُهِهِ سُنَّةٌ فِي الْأَصَحِّ شُهُنْبُلَالِيَّةٌ

ہاتھوں کو دعا کی طرح بلند کرے۔ دعامیں اور بارش طلب کرتے وقت ہاتھ اٹھا نامتخب ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر آسان کی طرف پھیلائے۔ کیونکہ آسان دعا کا قبلہ ہے۔ اور ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھے اور عذر کی وجہ سے جیسے مردی اپنی مسجہ انگلی سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ اور دعا کے بعد ہاتھوں سے چبرہ کوسٹے کرنا سنت ہے۔ اصح قول میں''شرنبلالیہ''۔

میں ہے: رمی میں آسان کی طرف ہاتھ بلند کرے۔

4337\_(قوله: كَالدُّعَاءِ) يعنى مطلق دعائے لئے تمام جَلَبوں اور زمانوں میں واردسنت کے مطابق ہاتھوں کو بلند کرے۔اس سے استیقامیں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔اور یہ ستحب ہے جیسا کہ' القنیہ' میں اس پرجز م کیا ہے۔'' خزائن''۔ 4338\_(قوله: فَیَبُسُطُ یَدَیْدِ حِذَاءً صَدُدِ فِا) ای طرح حضرت ابن عباس کے حوالہ سے نبی کریم مان ٹالیے ہم کافعل مروی ہے۔یہ' قنیہ' نے'' تفسیر السمان'' کے حوالہ نے آل کیا ہے۔

یاس کے منافی نہیں جواہام''ابوالقاسم السم قندی'' ک''الہستخلص'' میں ہے کہ' دعائے آ داب میں سے ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑے ہوکر دعاما نگے اوراپنے ہاتھوں کوا تنابلند کرے کہ اس کے بغلوں کی سفیدی نظر آئے''۔ کیونکہ اس کومبالغہ اور جہداور زیادہ اہتمام کی حالت پرمحول کرناممکن ہے جبیبا کہ استشقا میں ہے۔ کیونکہ نفع کا لوٹنا عام لوگوں کی طرف ہے۔ اور بید استشقا کے علاوہ پر ہے۔ اس وجہ سے الصحیحین کی حدیث میں فرمایا: آپ سائٹ این کی دعا میں ہاتھوں کو (اتنا) بلند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی (1)۔ یعنی پورے بلند نہیں کرتے تھے۔ اس طرح'' شرح المنیہ'' میں ہے۔ اور اس کی مثل' شرح الشرع'' میں ہے۔

4339\_(قوله: لِأَنَّهَا قِبْلَةَ النُّعَاءِ) يعنى جس طرح نماز كے لئے قبلہ ہے۔ پس يہ گمان نبيس كيا جائ گا كه الله تعالى كى ذات جہت علوميں ہے۔ "طحطاوى"۔

4340\_(قوله: وَيَكُونُ بَيْنَهُمَّا فَنُجَةٌ ) يعنى الرَحِية قورُ اسابو\_' قنيه '

4341\_(قوله: الذُّعَاءُ أَدْبَعَةُ الخ) يه "محد بن الحسنيف" عصروى بحيبا كداس كو" البحر" مين" النهاية كحد والدسان كاطرف منسوب كياب اوراى طرح" شرح المنية" مين" المبسوط" كحوالدست ب-

4342\_(قوله: دُعَاءُ رَغْبَةِ) جِيجِ جنت كاطلب كرنا ـ پس اس ميں اس طرح كرے جيسا گزر چكا ہے يعنی اپنے ہاتھوں كوآسان كی طرف پھيلائے۔" حلبی'' ۔ ۔

<sup>-</sup> صحيح بخارى، ابواب الاستستقاء، باب دفع الاماميده بى الاستسقاء، جلد 1 صفى 468، صديث نمبر 973 صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب دفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، جلد 1 صفى 842، حديث نمبر 1541

وَنِي وِتُرِالْبَحْ الذُّعَاءُ أَرْبَعَةُ دُعَاءُ رَغْبَةٍ يُفْعَلُ كَمَا مَرَّ وَدُعَاءُ رَهْبَةٍ يَجْعَلُ كَقَيْهِ لِوَجْهِهِ كَالْمُسْتَغِيثِ مِنُ الشَّيْءِ وَدُعَاءُ تَضَرُّع يَعْقِدُ الْخِنْصَ وَالْبِنْصِى وَيُحَلِّقُ وَيُشِيرُبِمُسَبِّحَتِهِ وَدُعَاءُ الْخُفْيَةِ مَا يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ (وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ سَجْدَقُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَفْتَرِشُ الرَّجُلُ (دِجْلَهُ الْيُسْمَى) فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ الْيَتَيْهِ (وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَنْصِبُ دِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيُوجِهُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَنْصُوبَةِ

اور'' البحر'' کے باب الوتر میں ہے کہ دعا چارفتم کی ہوتی ہے۔ دعارغبت اس میں ای طرح کیا جائے گا جس طرح گزر چکا ہے۔ دعار بہت اس میں اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چبرے کی طرف کرے کسی چیز سے مدد طلب کرنے والے کی طرح۔ اور دعا تضرع اس میں اپنی چیوٹی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو بند کر دے اور حلقہ بنائے اور مسجد انگلی سے اشارہ کرے۔ دعا خفید، جو دعا دل میں مانگل جاتی ہوتی ہونے کے بعد مرد اپنا بایاں پاؤں بچھا دے اور اسے اپنی مربی کے درمیان رکھے اور اس کے اور بیٹے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور اس کی انگلیوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔

4343\_(قوله: وَدُعَاءُ رَهُبَةٍ) جيب دوزخ سينجات طلب كرنا ـ "حلبي" ـ

4344\_(قوله: يَجْعَلُ كَفَيْهِ لِوَجْهِهِ)''البحر' ميں ہے: يجعل ظهر كفيه لوجهه \_اوراس كي مثل'' شرح المديد'' ميں ہے۔ پس ظهر كاكلمه الشارح كے قلم ہے ساقط ہو گيا ہے اس كا بھى يہي معنی ہے جوشوافع نے ذكر كيا ہے كہ ہر دعا ما تكنے والے كے لئے اپنے ہاتھوں كے باطن كو آسان كى طرف بلند كرنا سنت ہے اگر كسى چيز كى تحصيل كى دعا كرے \_اور ہاتھوں كى چينے كو آسان كى طرف بلند كرے اگر كسى چيز كے اٹھانے كى دعا ما تكے \_

4345\_(قوله: وَدُعَاءُ تَضَرُّعِ) یعنی جنت کی طلب اور دوزخ کے خوف کے بغیر صرف الله تعالیٰ کے لئے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ جیسے اے میرے معبود میں تیرافقیر سکین حقیر بندہ ہوں۔ ''حلی''۔

4346\_(قوله: وَيُحَدِّقُ) يعنى انگو مُصاور درميانى انگلى كے ساتھ صلقه بنائے۔

4347\_(قوله: مَا يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ) "شرح المنيه" ميں فرمايا: يعنى اس ميں ہاتھوں كو بلندكر نائبيں ہے كيونكه ہاتھ الھانے ميں اعلان ہے۔

4348\_(قوله: بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ) اظهريه بكدرين كيني-

4349\_(قوله: فِي الْمَنْصُوبَةِ) يعني كھڑے كئے گئے پاؤں ميں تمام موجود انگلياں۔"السراج" ميں فرمايا: يعنى داياں پاؤں كيونكہ قبلہ كی طرف متوجہ كرناممكن ہے۔ وہى اولى ہے۔

تصریح فرمائی''المفتاح''،''الخلاص''اور''الخزانه' میں که مراد دایاں پاؤں ہے۔ پس''الدرر' میں دجلیہ تثنیہ کے ساتھ ہے۔ اس میں اشکال ہے کیونکہ بایاں پاؤں جس کو پھیلا یا گیا ہے اس کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا زائد تکلف ہے جیسا کہ''اشیخی اسامیل'' کی شرح میں ہے کیکن''القبستانی'' نے اس کی مثل نقل کیا ہے جو''الدرر' میں''الکافی'' اور''التحفہ'' کے جیسا کہ''النبخ اسامیل'' کی شرح میں ہے کیکن''القبستانی'' نے اس کی مثل نقل کیا ہے جو''الدرر' میں ''الکافی'' اور''التحفہ'' کے

(نَحُوَ الْقِبْلَةِ) هُوَ السُّنَةُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ (وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى فَخِذِةِ الْيُهْنَى وَيُسْرَاهُ عَلَى الْيُسْرَى،
وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ) مُفَرَّجَةً قَلِيلًا (جَاعِلًا أَطْرَافَهَا عِنْلَ رُكْبَتَيْهِ) وَلَا يَأْخُبُ الرُّكْبَةَ هُوَ الْأَصَحُ لِتَتَوَجَّة
لِلْقِبْلَةِ (وَلَا يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ عِنْلَ الشَّهَا وَقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالتَّجْنِيسِ وَعُهُلَةً
لِلْقِبْلَةِ (وَلَا يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ عِنْلَ الشَّهَا وَقَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالتَّجْنِيسِ وَعُهُلَةً
الْهُفَتِى وَعَامَّةِ الْفَتَاوَى، لَكِنَّ الْمُعْتَمَلَ مَا صَحَّحَهُ الشُّنَاحُ وَلَا سِيمًا الْمُتَاخِرُونَ كَالْكَمَالِ وَالْحَلِيمِ
وَالْبَهَانِينَ وَالْبَاقَالِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْجَدِّ وَغَيْرِهِمُ أَنَّهُ يُشِيرُ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
وَالْبَهَانُونِ وَالْبَاقَالِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْجَدِّ وَغَيْرِهِمُ أَنَّهُ يُشِيرُ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،

یفرض اورنقل میں سنت ہے۔اوراپنے دائیں ہاتھ کواپنی دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پرر کھے اوراپنی انگلیول کوتھوڑا بھیلا کرر کھے اس کی اطراف کو گھٹنے کے پاس رکھے۔ بہی اضح ہے تاکہ وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔اوراپنی سابہ انگلی کے ساتھ شہادت کے وقت اشارہ نہ کرے اور ای پر فتوی ہے جیسا کہ''الولو الجیہ''''الجنس '''''عمدۃ المفق''اور'' فآوی عامہ'' میں ہے۔لیکن معتمدوہ ہے جس کی شراح نے تھیجے کی ہے خصوصاً متاخرین علما جیسے الکمال ''لحلبی''،البہنسی ،البا قائی اور شیخ الاسلام (علامہ حصفکی ) کے داداو غیر بھم کہ'' بی کریم مان تیا تیا ہے کو علی کے داداو غیر بھم کہ'' بی کریم مان تیا تیا ہے کو حد سے اشارۃ کریے''۔اوران فقہانے اس قول کو امام' 'مجد'' دولیا میں میں ہے۔

حوالہ سے ہے۔ پھرفر مایا: اپنے بائمیں پاؤں کودائمیں پاؤں کی طرف متوجہ کرے اور بفتدر استطاعت قبلہ کی طرف اس کی انگلیوں کومتوجہ کرے۔'' تامل''۔

4350\_(قوله: هُوَ السُّنَّةُ) اگر چُوكُر ى ماركرياس بن كِبل بيشے گاتوسنت كى مخالفت كرے گا۔ 'طحطاوى''۔ 4351\_(قوله: فِي الْفَنْ ضِ وَالنَّفَلِ) يهي معتد ہے۔ بعض علمانے فرمايا: نفل ميں جيسے جاہے بيشے جيسے مريض۔

4352\_(قوله: وَلَا يَأْخُذُ الرُّكُيَةَ) يعنى جس طرح ركوع ميس كَفْخَ كو پَكُرْ تا ہے تعدہ ميس كَفْخَ كون بَكُرْ ہے۔ كيونكه اس

طرح انگلیاں زمین کی طرف متوجہ ہوں گی۔''طحاوی'' کا قول اس کے خلاف ہے۔نفی افضلیت کے لئے ہے عدم جواز کے لئے ہیں جیسا کہ''البحر'' میں فائدہ ذکر کیا ہے۔

4353\_(قوله: متود كة) عورت اپنے بائي پاؤل كودائي جانب سے باہر نكالے اور اس كے او پر نہ بیٹے بلكہ زمین پر بیٹے۔

نوت: يقول متن مين ہيں ہے۔

4354\_(قوله: وَنَسَبُوهُ لِمُحَدَّدِهِ وَالْإِمَامِ) اوراى طرح "الامالى" ميں امام" ابو بوسف "راليَّظيه سے اس كوْقل كيا ہے جيسا كد (آئنده مقوله ميں) آئے گا۔ پس بير ہمارے آئمہ ثلاثہ سے منقول ہے۔

ابَلْ فِي مَتْنِ دُرَيِهِ الْبِحَادِ وَشَهْجِهِ عُرَدِ الْأَذْكَادِ

بلکہ ' دررالجار'' کے متن اوراس کی شرح' ' غررالا ذکار''میں ہے

# تشهد کے وقت انگلیول کو بند کرنے اور رفع سابہ کے احکام

یاس میں صرح ہے کہ مفتی بدندکورہ کیفیت پرانگیوں کو بندکر نے کے ساتھ مسجد انگی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔انگیوں کو پھیلا نانہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک انگیوں کو پھیلا نے کے ساتھ اشارہ نہیں ہے۔ ای وجہ ہے ''منیۃ المصلی'' میں فرمایا:اگر اشارہ کر ہے تو خنصر اور بنصر (چھوٹی انگی اور اس کے ساتھ والی) کو بندکر دے درمیانی انگی اور انگو تھے کے ساتھ طقہ بنائے اور ساب انگلی کو کھڑا کرے۔ اور اس کی ''شرح الصغیر'' میں فرمایا: کیا ہمارے نزدیک شہادت کے وقت اشارہ کرے؟ اس میں اختلاف ہے۔ '' الخلاصہ'' اور ''البزازیۃ'' میں اس کی تھیجے کی ہے کہ اشارہ نہ کرے۔ ''شرح البدایۃ'' میں اس کی تھیج ہے کہ اشارہ کرے۔ اور اس طرح ''الملحقظ'' وغیرہ میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کے وقت وا کمیں ہاتھ کے انگو شھے اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کرے ایر ترین (53) کا نشان بنائے اس طرح کہ درمیانی، بنھر اور خنصر انگلی کو بلند کرے اور اپنے انگو شھے کا سر درمیانی انگلی کے درمیانی، بنھر اور خنصر انگلی کو بلند کرے اور اپنے انگو شھے کا سر درمیانی انگلی کے درمیانی انگلی کے دقت انگلی کو دفت انگلی کو دقت انگلی کو دقت انگلی کو دفت کو د

اور' الشرح الكبير' ميں فرمایا: اشارہ كے وقت انگليوں كو بند كرنا۔ يہى اشارہ كى كيفيت ميں امام' محمد' رطنتا ہيں سے مروى ہے۔ اس طرح' الا مالى' ميں امام' ابو يوسف' رطنتا ہيں ہے مروى ہے۔ اور بياشارہ كی تقیمے كی فرع ہے۔ اور اكثر مشائخ سے مروى ہے كہ بالكل اشارہ نہ كرے اور بيدرايت اور روايت كے خلاف ہے۔ اور امام' محمد' رطنتی ہيں ہے۔ کہ اشارہ كی مشکر نے اور بيدرايت اور روايت كے خلاف ہے۔ اور امام' محمد' رطنتی ہے مروى ہے كہ اشارہ كی مشکر نے اور ہونے ہے ہوائے ہوں ہے۔ کہ اشارہ كی مشکر نے اللہ بير ہے۔

الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُشِيرُ بَاسِطًا أَصَابِعَهُ كُلُّهَا، وَفِي الشُّمُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشِيرُ بِمُسَبِّحَتِهِ وَحُدَهَا، يَرْفَعُهَاعِنْدَ النَّفْي وَيَضَعُهَاعِنْدَ الْإِثْبَاتِ وَاحْتَرَزُنَا بِالضَّحِيحِ

کہ ہمارے نزدیک مفتی بہ قول میہ ہے کہ وہ اپنی تمام انگلیوں کو پھیلائے ہوئے اشار کرے۔ اور'' البر ہان' کے حوالہ سے ''الشرنبلالیہ'' میں ہے کہ تھے میہ ہے کہ وہ اپنی صرف مسجہ انگلی سے اشارہ کرے نفی کے وقت اسے اٹھائے اور اثبات کے وقت اسے رکھے۔اور ہم نے مسجح کے لفظ سے

''القبستانی''میں ہے: ہمارے تمام اصحاب سے مروی ہے کہ بیسنت ہے۔ پس وہ دائیں ہاتھ کے انگوشھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنائے دونوں کے مروں کو ملاتے ہوئے اور سبابہ انگلی سے اشارہ کرے۔

بیتمام نقول صریح ہیں کہ اشارہ مسنونہ خاص کیفیت پر ہے۔ اور بیعقد یا حلقہ بنانا ہے۔ رہی انگلیوں کو پھیلانے کی روایت تواس میں بالکل اشارہ نہیں ہے۔ای وجہ ہے''افتح''اور'' شرح المنیہ''میں فرمایا: یہ جو کیفیت مذکور ہے بیاشارہ کی تصحیح کی فرع ہے بینی اشارہ کرنے کی روایت کی تھیجے پر مفرع ہے اور ہمارا بغیر حلقہ کے اشار ہ کرنے کا کوئی قول نہیں ہے۔ای وجہ ے کتب عامد میں اس کیفیت کے ساتھ اشارہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے جیسے 'بدائع''،'' النبایی''،' معراج الدرایی''،'الذخیرہ''، ''الظهيرية'،' فتح القدير''،'المنيه'' كي دونو ل شروح ،' القبستانی''،' الحلبه''،' النهز'،' البهنسی'' کی' شرح املتقی'' جبکهاس کو ''شرح النقابیهٔ 'اور'' دررالبجار''وغیره کی دونوںشروح کی طرف منسوب کیا ہے جبیبا کہ ان کی عبارات کو میں نے اپنے رسالہ مين ذكركيا بجس كانام مين ني 'دفع التودد في عقد الاصابع عند التشهد ' 'ركها ب\_ اوراس مين مين في حريركيا ب کہ دوقولوں کے سوئی ہمارا کوئی قول نہیں ہے۔ پہلا جو مذہب میں مشہور ہے بغیر اشارہ کے انگلیوں کو پھیلائے رکھنا۔ دوسرا شہادت کے کہنے تک انگلیوں کو پھیلائے رکھنا پھرشہادت کے وقت انگلیوں کو بلند کرے اور نفی کے وقت سبابہ کو اٹھائے اور ا ثبات کے وقت اس کور کھے۔متاخرین علماء نے اس پراعتاد کیا ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ کے ذریعے نبی کریم مان نظاتیہ ہے اس کا ثبوت ہے اور ہمارے ائمہ ٹلا ثہ ہے اس کی نقل صحیح ہے۔ اس وجہ ہے'' الفتح'' میں فر مایا: پہلا قول درایت وروایت کے مخالف ہے۔ رہا وہ عمل جو ہمارے زمانہ میں عام لوگ کرتے ہیں کہ انگلیوں کو بند کئے بغیر انگلیوں کو پھیلائے ہوئے اشارہ كرتے ہيں ميں نے كى عالم كى عبارت اليئ نہيں ديكھى سوائے شارح كے جوانہوں نے ' شرنبلالى' ' كى تبع ميں ' البربان ' كے حواله ہے لکھا ہے۔ ' البرہان' کتاب علامہ' ابراہیم الطبر ابلسی' کی ہے جو' الاسعاف' کے مصنف ہے ہیں اور سویں صدی کے لوگوں میں سے ہیں۔جب ان کا کلام متقدمین ومتاخرین جمہور شارحین کے کلام کے مخالف ہے توعمل اس پر ہونا چاہئے جس پر جمہورعلماء کانظریہ ہے نہ کہ اس پر جوجمہور عوام کانظریہ ہے۔ پس توایخ آپ کو تقلید کی تاریکی اور اوھام کی حیرت سے نکال اور اس مقام میں تحقیق کے چراغ ہے روشی حاصل کر کیونکہ یہ الملك العلا مركا عطیہ ہے۔

4356\_(قوله: بِمُسَبِّحَتِهِ وَحْدَهَا) دونول مسجد انگليول سے اشاره كرنا مكروه ہے جيبا كه 'الفتح' 'وغيره ميں ہے۔

عَتَاقِيلَ لَا يُشِيرُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ وَبِقَوْلِنَا بِالْهُسَبِّحَةِ عَتَاقِيلَ يَعْقِدُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ الدِّوَايَةِ وَبِقَوْلِنَا بِالْهُسَبِّحَةِ عَتَاقِيلَ يَعْقِدُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ الدِّوَايَةِ وَفِي الْهُحِيطِ سُنَةٌ (وَيَقُّمَأُ تَشَهُّدَ الْبِنِ مَسْعُودٍ) وُجُوبًا كَمَا بَعْتُهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فَالْإِسْلَامِ الْجَدُّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَنَحُوهِ بَعْضُ الْإِسْلَامِ الْجَدُّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَنَحُوهِ إِنْ مَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْإِنْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

ال قول سے احتر از کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اشارہ نہ کرے۔ کیونکہ بیقول درایت وروایت کے خالف ہے۔ اور بالمسجد کے قول سے اس قول سے احتر از کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اشارہ کے وقت انگیوں کو بند کرے۔ اور ''لعینی'' میں ''التحفہ'' کے حوالہ سے ہے کہ اصح بیہ ہے کہ اشارہ کرنامستحب ہے اور ''المحط' میں ہے کہ بیسنت ہے۔ اور وجو با''ابن مسعود'' کا تشہد پڑھے جیسا کہ'' البح'' میں اس کی بحث کی ہے۔ لیکن دوسرے علما کا کلام اس کے مستحب ہونے کو مفید ہے۔'' شیخ الاسلام' واوا (علامہ' حصفکی'') نے جزم کیا ہے کہ اختلاف افضلیت میں ہے۔ اور ای طرح'' مجمع الانہ'' میں ہے۔

4357 (قولد: وَبِقَوْلِنَا) بياحر ازتب صحیح ہا گرعقد کا قائل بيہ کہ کہ وہ سبحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے۔ اور یہ واقع کے خلاف ہے جیسیا کہ اس کا قول صرح ہے کہ اشارہ کے وقت انگیوں کو بلند کرے۔ اور 'البر ہان' کے کلام سے دونوں قولوں سے علیحہ ہ غلط قول حاصل ہوتا ہے اور وہ بغیر عقد کے انگیوں کو کھلار کھ کر اشارہ کرنا ہے۔ جبکہ توجان چکا ہے کہ یہ کتب مذہب میں منقول کے خلاف ہے۔ شاید بیر منقول کے خلاف ہے۔ شاید بیر عرف کے خلاف ہے۔ شاید بیر عرف کے خلاف ہے۔ شاید بیر عرف کے خلاف ہے۔ شاید بیر کی میں اس کی اتباع کی ہے اور عام شہوں میں اس کی جوالہ بیر اہیں۔ رہا کتب مذہب میں منقول مشہور تول تو وہ وہ ہے جوتو س چکا ہے۔ الله بہتر جانتا ہے۔ پر عوام الناس عمل پیرا ہیں۔ رہا کتب مذہب میں منقول مشہور تول تو وہ وہ ہے جوتو س چکا ہے۔ الله بہتر جانتا ہے۔

4358\_(قوله: وَفِي الْمُحِيطِ سُنَةٌ) اس طرح تطبيق ممكن بكريسنت غيرموكده ب-"طحطاوي"-

تشهدا بن مسعود كالحكم

4359\_(قوله: كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْيِ) جہاں انہوں نے فرما یا: بعض شارعین کے لئے واقع ہوا ہے کہ انہوں نے فرما یا: ''ابن مسعود'' کے تشہد کو لینا اولی ہے۔ پس بیاس کو مفید ہے کہ اختلاف اولویت میں ہے اور ظاہراس کے خلاف ہے۔ کیونکہ فقہاء نے تشہد کو واجب قرار دیا ہے اور اس کو تشہد'' ابن مسعود'' میں متعین کیا ہے پس بی واجب تھا۔ اس وجہ سے ''السراج'' میں فرما یا: تشہد میں ایک حرف کی زیادتی کرنا مکروہ ہے یا کسی حرف سے پہلے کسی ہے آغاز کرنا مکروہ ہے۔ امام ''ابوضیفہ'' روائی ملے نے فرما یا: اگر تشہد'' ابن مسعود' سے کی کی یا اس میں زیادتی کی تو مکروہ ہوگا کیونکہ نماز کے اذکار محصور ہیں۔ پس ان پراضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور کراہت اطلاق کے وقت تحریم کے لئے ہوتی ہے۔

4360\_(قوله: جَزَمَر الخ)ای طرح''النهر' میں جزم کیا ہے۔اور''الخیرالرمکی'' نے''البحر'' کے حاشیہ میں فر مایا: میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ اختلاف اولویت میں ہے۔اورفقہا کے قول:التشهد واجب کامعنی یہے کہ تشہدا ختلاف پر مروی (وَيَقْصِدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُٰدِ) مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلَى وَجُهِ (الْإِنْشَاءَ) كَأَنَهُ يُحَيِّى اللهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى وَيُعَيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ (لَا الْإِخْبَالَ عَنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى وَظَاهِرُهُ أَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْنَا لِلْحَاضِرِينَ لَاحِكَانَةُ سَلَامِ اللهِ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ يَقُولُ فِيهِ إِنْ رَسُولُ اللهِ

اورتشہد کے الفاظ سے انشا کے طور پر معانی کا قصد کرے گویا وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیہ پیش کررہا ہے اور اپنے نبی پر سلام عرض کررہا ہے اور اپنے او پر اور الله کے اولیاء پر سلام بھیج رہا ہے نہ کہ اس سے اخبار کا ارادہ کر سے۔ اس کو' الجتبیٰ' میں ذکر کمیا ہے۔ اور اس کا ظاہر میہ ہے کہ علیناکی ضمیر حاضرین کے لئے ہے الله تعالیٰ کے سلام کی حکایت نہیں اور نبی کریم من تی ایک میں انی د سول الله کہتے تھے۔ میں انی د سول الله کہتے تھے۔

ہے کوئی ایک متعین نہیں ہے۔اور ہمارے قواعد بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ پھر میں نے'' النہ'' میں دیکھاوہ اس کے قریب ہے جومیں نے کہاہے اور اس بنا پر سابقہ کراہت تنزیبی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید کرتا ہے جو' المحلبہ'' میں ہے جہاں انہوں نے تشہد کے الفاظ ذکر کئے ہیں جو' ابن مسعوو'' سے مروی ہیں۔ پھر فر مایا: جان لو کہ تشہدان مذکورہ کلمات کے مجموعہ کا نام ہے۔اور اس طرح جواس کی نظائر سے وارد ہیں۔ اس کوتشہداس لئے کہاجا تا ہے کیونکہ بیددشہادتوں پرمشمل ہے۔

4361\_(قوله: لَا الْإِخْبَارَ عَنْ ذَلِكَ) لِعِن اس كى حكايت اور اخبار كا قصد نه كرے جومعرائ ميں ني كريم مان الله تعالى سے اور فرشتوں سے واقع ہوا تھا۔ كمل قصة شهد كے الفاظ كى شرح كے ساتھ "الامداد" ميں ہے۔ يس ادھرر جوع كرو۔

4362\_(قوله:لِلْحَافِيرِينَ) يعن امام، مقترى اور ملائكه ميں سے يه 'النووى' نے كہا ہے۔' السروجى' نے اس كو مستحن كہا ہے۔' نبر' -

4363\_(قوله: لَاحِكَايَةَ سَلَامِ اللهِ تَعَالَى) ورستُ الاحكاية سلام دسول الله " ب- المحطاوى "-

''التحف'' میں فر مایا: ہاں اگر شارح کا ارادہ اذان کا تشہد ہے توضیح ہے کیونکہ نبی کریم سان ٹیالیا کی سفر نیں ایک مرتبہ اذان دی تھی اور یبی کہاتھا۔

میں کہتا ہوں: ای طرح '' بخاری'' میں ''سلمہ بن الاکوع'' کی حدیث سے ہے۔ فرمایا: لوگوں کا زادراہ کم ہو گیا۔ الحدیث۔اس میں ہے کہ نبی کریم ملی ٹیلی کے کہااشھ مان لا الله الا الله و اشھ می ان رسول الله (1) اوریہ نماز سے باہر تھا۔

<sup>-</sup> مجمح بخارى، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعامر والنهد والعود ضى ، جلد 1 ، صفح 1049 ، حديث نمبر 2304

(وَلَا يَزِيدُ) فِي الْفَنْ ضِ (عَلَى التَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى إِجْمَاعًا (فَإِنْ زَادَ عَامِدًا كُرِيَ) فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ (أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهُوإِذَا قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) فَقَطْ

فرائض میں قعدہ اولی میں تشہد پر بالا جماع زیادتی نہیں کرے گا۔ اگرجان بو جھ کرزیادتی کرے گاتو مکروہ ہوگا اوراعادہ واجب ہوگا۔ اورا گر بھول کرزیادتی کرے گاتو مکروہ ہوگا اوراعادہ واجب ہوگا۔ اورا گر بھول کرزیادتی کرے گاتو اس پر سجدہ ہوواجب ہوگاجب وہ صرف اللھم صل علی محمد کیے

بيآب التناتية الى وقت فرما يا تفاجب نى كريم سالة تاليام كدست اقدى يرز ادراه ملى بركت كالمجزه ظامر مواتها

4365\_(قوله: وَلَا يَزِيدُ فِي الْفَرُضِ) يعنى فرض كے پہلا تعدہ ميں تشہد سے زيادہ نہ پڑھے۔اوراس ميں بھی جو فرائض كے ساتھ المحق ہيں جيسے وتر ،سنت موكدہ۔اگرصاحب'' البح'' نے ان كالحاظ كيا ہے تونذر مانی ہوئی نماز اور تو ڑے گئے نظل كے تھم كا بھی لحاظ ركھنا جاہئے۔

ظاہر بیہ ہے کہ بید ونو نفل کے تھم میں ہیں کیونکہ ان دونوں میں وجوب عارض ہے۔' طحطا وی''۔

4366\_(قوله: إجْمَاعًا) يه بهار ب اصحاب اورامام "مالک" اورامام" احمد" كا قول ب اورامام" شافعی "روایشید كنزد یک صحیح قول میں درود كا پڑھنا پہلے قعدہ میں مستحب ب جہور كی دلیل وہ حدیث ب جوامام" احمد" اور" ابن خزيمة في كنزد يك صحیح قول میں درود كا پڑھنا پہلے قعدہ میں مستحب ب جہور كی دلیل وہ حدیث ب جوامام" احمد" اور" ابن خزيمة في ابن مسعود" ب دوايت كی ہے: " بھراگر نبی كريم مان تاليج نماز كے وسط میں ہوتے تو كھڑے ہوجاتے جب تشهد سے فارغ ہوتے" (1) \_" امام الطحاوى" نے فرمایا: جس نے تشهد پرزیادتی كی اس نے اجماع كی مخالفت كى" بحر" اور اس بنا پر شارح كی مراديہ ہے كہ امام" شادح كی مراديہ ہے كہ امام" شادع كی درائيسیة جس كی طرف گئے ہیں وہ اجماع كے مخالف ہے۔ فاقہم ۔

قعده اولى مين تشهد برزيادتي كي صورت مين سجده سهوكا وجوب

4367\_(قوله: فَقَطُ ) بعض علا فرمایا: اس وقت تک سجده مهوواجب نہیں ہوتاجب تک وعلی آل محد منہ کے۔
یہ 'القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے۔ اور بعض علا نے فرمایا: اس وقت تک سجده مهوواجب نہیں ہوتاجب تک رکن کی ادائیگی کی مقدار تاخیر نہ کرے۔ بعض علاء نے فرمایا: سجدہ مہوواجب ہوجائے گااگرایک حرف ذائد کرے گا۔'' البح' میں ان تمام اقوال کا ردکیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ جومصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہاں مختار ہے جیسا کہ' الخلاصہ میں اور اس کو' الخائیہ' میں پند کیا ہے۔
دکیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ جومصنف نے ذکر کیا ہے وہ یہاں مختار ہے جیسا کہ' الخلاصہ میں اور اس کو' الخائیہ' میں نظر کہا ہے کہ جومصنف نے ذکر کیا ہے وہ اس کی ترجیح کے ۔ اور' شرح المنید الکیم' میں '' کا کلام بھی اس کی ترجیح کو تقاضا کرتا ہے ۔ لیکن' شرح المنید الصغیر' میں ذکر کیا ہے کہ جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے وہ اکثر علی کا نظر میہ ہواں کو ترجیح میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے اس کو ترجیح میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے اس کو ترجیح میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے اس کو ترجیح میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے اس کو ترجیح میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور جو' القاضی الامام' نے ذکر کیا ہے اس کو ترکیا ہوئی جائے ۔'' تامل' '

<sup>1</sup> مجمع الزوائد، التشهد والجلوس والإشارة بالإصباع، جلد 2، صفحه 337 معديث نمبر 2860

(عَلَى الْمَنُهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لَا لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ بَلُ لِتَأْخِيرِ الْقِيَامِ وَلَوْ فَرَّغَ الْمُؤْتَةُ قَبُلَ إِمَامِهِ سَكَّ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَتَرَسَّلُ لِيَفْهُعَ عِنْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، وَقِيلَ يُتِتُمُ، وَقِيلَ يُكَرِّدُ كَلِمَةَ الشَّهَاوَةِ (وَاكْتَغَى) الْمُفْتَرِضُ (فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ)

مفتی بدند بہب پر۔ بدورود کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ قیام کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ واجب ہوا ہے۔ اور اگر مقتدی امام سے پہلے التحیات سے فارغ ہوجائے تو بالا تفاق خاموش رہے۔ رہا مسبوق تو وہ آ بستہ التحیات پڑھے تا کہ امام کے سلام کے وقت وہ تشہد سے فارغ ہو۔ بعض علانے فرمایا جمل پڑھے۔ اور بعض نے کہا: کلمہ شہادت کا تکر ارکر تارہے۔ فرض پڑھنے والا پہلی دورکعتوں کے بعدوالی رکعتوں میں سورۂ فاتحہ پراکتفا کرے۔

پھریہ تمام امام' ابوصنیفہ' رطینی کے قول پر ہاوریہ' التا ترخانیہ' میں' الحاوی' کے حوالہ سے ہے کہ' صاحبین' رطینی م کے قول پر سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا جب تک کہ انك حميد مجيدتك نه بہنج جائے۔

4368\_(قوله: عَلَى الْمَنُهُ هَبِ الْمُفْتَى بِهِ) مِيس نے سوائے المصنف اور الشارح کے کسی کونہیں دیکھاجس نے اس لفظ کے ساتھ تصریح کی ہو۔اور جومیں نے دیکھا ہے وہ تو نے ابھی جان لیا ہے۔

4369\_(قوله: بَلْ لِتَالْحِيرِ الْقِيّامِ) پس اس پرسجده سهوداجب موگااگر چهوه اتنی دیر خاموش رہے جیسا که''شرح المنیه''میں ہے۔

4370\_(قوله: سَكَتَ الِّقَاقَا) كونكه پهلے تعده ميں تشهد پرزيادتی غير مشروع ہے جيسا كه (مقوله 3984 ميں) گزر چكاہے۔ پس دروداور دعاميں سے پھي بھي نہيں پڑھے كااگر چهاس كے كل سے قيام كى تا خير لازم نه آتی ہو۔ كيونكه اس پر قعودا پنے امام كى اتباع ميں واجب ہے۔

4371 (قوله: فَيَتَكُسُّلُ) يَعِيْ هُمِرَهُمْ رَكَرِيرُ هِ مِهِ مِهِ جَسَ كُوْ الخانية 'اور' شرح المنية 'ميں باب السهوميں مسبوق كى بحث ميں محتي كہا ہے اور باتى اقوال كى بھی تھجے كى گئے ہے۔ ''البحر' ميں فرما يا: جو ' الخانية 'ميں ہے اس كے ساتھ فتو كى دينا چاہئے جيسا كه في نہيں ہے۔ شايداس كى ممائے والے ہے اللہ النهر' ميں ہے: ۔۔۔۔۔ پيشہد كے حق ميں اس كى نماز كے آخر كا تقاضا كرتا ہے۔ اور آخرى تشہد ميں دروداور دعاكو پڑھتا ہے۔ اور بياس كى نماز كا آخر نہيں ہے۔ ' ' حالى' نے فرما يا: بيامام كے تعدہ اخيرہ ميں ہے۔ ہو ساكہ يہاس كے وقت وہ تشہد سے فارغ ہو۔ در ہے ہے ہيسا كہ يہاس كے وقت وہ تشہد سے فارغ ہو۔ در ہے آخرى تعدہ سے پہلے والے تعدات تواس كا حكم سكوت ہے جيسا كہ في نہيں ہے۔ اور اس كی مثل ' الحلہ'' ميں ہے۔ آخرى تعدہ سے پہلے والے تعدات تواس كا حكم سكوت ہے جيسا كو في نہيں ہے۔ اور اس كی مثل ' الحلہ'' ميں ہے۔

4372\_ (قوله: قِيلَ يُكَيِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ) اى طرح "شرح المني" ميس ہے۔ اور" البح"، "الحلب" اور "الذخيره" ميں ہے كدوه تشهدكا تكراركر كـ" تال "

فرضوں کی آخری دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ کا حکم

4373\_(قولد: وَاكْتَنَغَى الْمُفْتَدِفُ) اس كى تيدلگائى ہے كيونكه نوافل اور واجبات ميں سوره فاتحه اور ايك سورت يا

فَإِنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَوْ زَادَ لَا بَأْسَ بِهِ (وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيُنَ قِرَاءَةِ) الْفَاتِحَةِ وَصَحَّحَ الْعَيْنِيُّ وُجُوبَهَا (وَتَسْبِيحِ ثَلَاثًا) وَسُكُوتِ قَدْرَهَا، وَفِي النِّهَايَةِ قَدُرَ تَسْبِيحَةٍ، فَلَا يَكُونُ مُسِيئًا بِالسُّكُوتِ (عَلَى الْبَذُهَبِ)لِثُبُوتِ التَّخْيِيرِ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ

کیونکہ ظاہر پر بیسنت ہے۔اگراس سے زائد پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ اورسورہ فاتحہ پڑھنے .....علامہ عینی نے سورہ فاتحہ کے وجوب کی تھیجے کی ہے۔ ....اور تین تبیع کے درمیان اوراس کی مقدارسکوت کے درمیان اختیار دیا گیا ہے۔اور''النہایة'' میں ہے:ایک تبیج کی مقدار \_ پس مذہب پرسکوت کرنے ہے گنہگار نہ ہوگا۔ کیونکہ حضرت''علیٰ'اور''ابن مسعود'' بنی شنہ سے اختیار کا ثبوت مروی ہے

ال جبیسی تلاوت واجب ہوتی ہے۔

4374\_(قوله: عَلَى الظَّاهِ ِ العِنى ظاہر الرواب اس میں کلام ہے جوقریب ہی (مقولہ 4379 میں) آ ہےگا۔
4375 (قوله: وَلَوْ ذَا دَلَا بَاسَ) لِعِنی الرسورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملادی تواس میں کوئی حرج نہیں ۔ کیونکہ دوسری دور کعتوں میں قراءت بغیر تقدیر کے شروع ہے اور سورہ فاتحہ پراکتفا کرنام سنون ہے واجب نہیں ۔ پس سورت کا ملانا خلاف اولی ہے۔ اور یہ شروعیت اور اباحت کے منافی نہیں ۔ یعن فعل اور ترک میں گناہ نہ ہونے میں جیسا کہ واجبات کی بحث کے اوائل میں (مقولہ 3955 میں) ہم نے بیان کیا ہے۔ اس سے 'النہ' میں 'البح' پر منافاۃ کے دعویٰ کا جواعتراض ہے وہ دور ہوگیا۔

24376 (قوله: وَصَحَّحَ الْعَيْنِیُّ وُجُوبَهَا) بیظاہرالروایہ کے مقابل ہے۔ یہ 'الحن' کی امام' ابوصنیف' دولتے ہے ۔ اور' ابن الہمام' نے دلیل کی حیثیت ہے اس کی تھیج کی ہے۔' المدنیہ' میں ای قول پر چلے ہیں۔ اور انہوں نے ہول کر سور وَ فاتحہ ترک کرنے کی وجہ سے اساءت کا تھم لگا یا ہے ول کر سور وَ فاتحہ ترک کرنے کی وجہ سے اساءت کا تھم لگا یا ہے۔ لیکن اصح سجدہ سہو کا نہ ہونا ہے۔ کیونکہ اخبار متعارض ہیں جیسا کہ' الجہیٰ' میں ہے۔' الحلہ' میں اس پراعتا وکیا ہے۔ کے لیکن اصح سجدہ سوکا نہ ہونا ہے۔ کیونکہ اخبار متعارض ہیں جیسا کہ' الجہیٰ' میں ہے۔' الحلہ' میں اس پراعتا وکیا ہے۔ کے لیکن آمنی آمنی تین تبیجات کی مقدار۔

4378\_(قوله: في النِّهَاكَيةِ قَدُدُ تَسْبِيحَةٍ) ہمارے شخ نے فرمایا: یاصول کے زیادہ مناسب ہے' حلبہ'' یعنی قیام کارکن اس کے ساتھ حاصل ہوجا تا ہے کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کدرکنیت ادنیٰ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔

" (4379 (قوله: فَلَا يَكُونُ مُسِينًا بِالشُّكُوتِ عَلَى الْمَنُ هَبِ الخ) جان لوك فقها كاظام الروايين الله يراتفاق على الْمَنُ هَبِ الخ) جان لوك فقها كاظام الروايين الله يراتفاق على الله يحد الروه خاموش ربا على الله ع

سے مسیٹی ہوگا اورا گربھول کرترک کرے گا تو اس پر سجدہ سہونہ ہوگا۔اور دوسرے فقبہا ، نے ظاہر الروایہ میں تین تبیجات کے درمیان اور سکوت کی وجہ سے عدم اساء کا کے درمیان تخییر کی تصریح کی ہے۔

''البدائع'' میں فرمایا: شیح ظاہرالروایہ ہے کیونکہ ہم نے حضرت'' علی' اور'' ابن مسعود' بین نظر مایا: شیح ظاہرالروایہ ہے کیونکہ ہم نے حضرت'' علی' اور'' ابن مسعود' بین نظر ہا ہے کہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہے کہ دوسری دورکعتوں میں نمازی کواختیار ہے اگر چاہے قراءت کرے اگر چاہے خاموش رہاگر چاہے تو تنبیج کیے (1) اور بیدالی بات ہے جو قیاس سے معلوم نہیں ہوتی ۔ پس ان دونوں حضرات سے مروی نبی کریم ملی تبلیکی سے مروی کی طرح ہے۔

اور''الخانی''میں ہے: اس پراعتاد ہے۔اور''الذخیرہ''میں ہے: روایت سے بہی سیح ہے۔''الحلب''میں اس کور جے دی ہے۔ایک کلام کے ساتھ جس پر مزید کی گنجائش نہیں۔ پس ادھر رجوع کرو۔

عاصل یہ ہے کہ صاحب ''الحیط'' کے نزدیک قراءت کی سنت کوترک کرنے کی وجہ سے خاموش رہنا مکروہ ہے۔ پس ان کے نزدیک قراءت سنت ہے۔ لیکن جب بطور ذکر مشروع ہے تو تبیع کے ساتھ سنت عاصل ہوگئ ۔ پس ان دونوں کے درمیان افعقیار دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جس پر مصنف چلے ہیں۔ پس قراءت تبیع کی نسبت افضل ہے اور سکوت کے اعتبار سے قراءت سنت ہے جی کہ اگر اس نے تبیع کی تواس نے افضل کوترک کیا اور اگر خاموش رہا تو سنت کے ترک کی وجہ سے اور جو اسکے قائم مقام ہے اس کے ترک کی وجہ سے اس نے براکیا۔ اور صاحب ''الحیط'' کے علاوہ علماء کے نزدیک تینوں چیزوں کے درمیان تخییر کے ثبوت کی وجہ سے سکوت مکروہ نہیں ہے۔ پس تبیع کی نسبت قراءت افضل ہوئی اور سکوت کی نسبت بھی قراءت افضل ہوئی اور سکوت کی نسبت بھی قراءت افضل ہوئی ۔ علاوہ کی افغان ہی برا نقاق ہے۔ صرف سکوت کی کر اہت اور عدم کر اہت کی بنا پر قراءت کی سنیت ہیں اختلاف ہے۔ اور میاں تخییر ہے۔ اس سے معلوم ہوا جوالثار تی عبارت میں ہے جہاں انہوں نے پہلے فرمایا کہ ظاہر پر فاتح سنت ہے۔ اور یہ اس پر مبنی ہے جو''الحیط'' میں ہے۔ پھراس کے خلاف چلے جہاں تینوں کے درمیان تخییر کا عماد کیا۔ پھر المصنف کی عبارت پر سکوت کی زیادتی کی اور فرمایا سکوت کی وجہ سیشی نہ ہوگا۔ اس منفر دیح پر کوفینیمت بجھ۔

اور جومیں نے''البدائع''،''الذخیرہ''اور''الخانیہ' نے قل کیا ہے میں نے وہ ان کتب میں اور ان کے علاوہ کتب میں دیکھا ہے۔اور میں نے جو''البح'' پر حاشید کھا ہے اس میں ان کی نصوص کوذکر کیا ہے۔ پس جوان کے مخالف نقل کیا گیا ہے اس پراعتماد نہ کر۔'' فاقهم''

پھرتم جان لو کہ فاتحہ کی افضلیت پرا تفاق تخییر کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ فاضل اور افضل کے درمیان تخییر مانع نہیں ہے جیسے حلق،قصر کے ساتھ مانع نہیں ہے۔

<sup>1</sup>\_مصنف، بن شيب، كتاب الصلوة، باب من كان يقول يسبح في الاخريين، جلد 1 ، صفى 327 ، مديث نبر 3742

وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْمُوَاظَبَةِ عَنْ الْوُجُوبِ (وَيَفْعَلُ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي الِافْتِرَاشَ (كَالْأُوّلِ وَتَشَهَّدَ) أَيْضًا (وَصَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اور بیان حفزات کا اختیار دیناموا ظبت کی وجہ سے وجوب سے پھیرنے والا ( قرینہ ) ہے۔اور دوسرے تعدہ میں پہلے تعدہ کی طرح یا وُں بچھا کر بیٹھے اور تشہد پڑھے اور نبی کریم مان تقلیل کچ پر درود پڑھے۔

نوت: متون کے کلام کا ظاہریہ ہے کہ قرآن کے طور پر پڑھی جائے گی۔ اور' القہتانی' میں ہے: ہمارے علانے فر مایا: یہ ثنا کی نیت سے پڑھی جائے گی قراءت کی نیت سے نہیں۔

''الجتبیٰ''میں شمس الائمہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ یہی صحیح ہے۔لیکن''النہایہ''میں فرمایا:امام''ابو یوسف'' دالتیلیہ سے مروی ہے کہ وہ شہیج کہے خاموش ندر ہے اور جب سور ہ فاتحہ پڑھے تو بطور ثنا پڑھے قراءت کے طور پرنہیں۔بعض متاخرین نے اس کولیا ہے۔

اور''الحلبہ''میں ہے: لیکن ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ درست بیہے کہ نیت کی وجہ سے سورہ فاتحقر انیت سے نہیں نکلے گ۔
4380 (قوله: وَهُوَ الصَّادِ فُ) اس کا حاصل بیہ ہے کہ سیجین کی حدیث جوابوقادہ سے مروی ہے کہ'' آپ سالٹھ اِلیّا ہے طہراور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ اور دوسور تیں پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھتے تھے (1) اس کے لہمواظبت مفید ہے۔ یہ بلاترک وجوب کی دلیل ہے۔ جواب بیہ ہے کہ تخییر جومروی ہے وہ اسے وجوب سے پھیرنے والی ہے۔ کونکہ اس کے لئے مرفوع کا تھم ہے جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 4379 میں) بیان کیا ہے اور اس سے علامہ' الحین'' اور 'ابن الہما م'' پر ددکیا جاتا ہے۔

4381\_(قوله: الافتِراش) اس كوذكر كرساته فاص كيا به ورك كول كافي كي طرف اشاره كرنى كي لي جيسا كر (مقوله 4379 ميس) كررچكا ب وافنهم - امام "شافى" والني كالذهب بورند قعده كادكام اس كرساته فاص نهيل جيسا كر (مقوله 4379 ميس) كررچكا ب وافنهم - 4382 (قوله: وَصَلَّى عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "شرح المنية" ميل فرمايا: اس كى صفت ميل مختاروه به عن الله علي النه علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما بادكت على ابراهيم انك حميد مجيد (2) \_ يراس كموافق ب جوصيحين وغيرها (3) من محمد و على آل محمد كما بادكت على ابراهيم انك حميد مجيد (2) \_ يراس كموافق ب جوصيحين وغيرها (3) من محمد و على آل محمد كما بادكت على ابراهيم انك حميد مجيد (2) \_ يراس كموافق ب جوصيحين وغيرها (3) ميس ب

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب القراءة في الظهرو العصر، جلد 1 صفح 499، عديث تمبر 736

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماجر، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي من النبي من ابن ماجر، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي

سنن نراكى ، كتاب الصلوة ، باب كيف الصلوة على النبى على الله المارك ، جلد 1 صفى 464 مديث نمبر 1270

<sup>3</sup> صحيم سلم، كتاب الصلوة، بأب الصلوة على النبي على النبي على التشهد، جلد 1 من حر 451، مديث نمبر 663

وَصَحَّ زِیَا دَةً فِی الْعَالَمِینَ وَتَكُمَ ارُ إِنَّك حَبِیدٌ مَجِیدٌ وَعَدَمُ كَرَاهَةِ التَّرَخُمِ

4383\_(قوله: وَصَحَّ زِيَا دَةُ فِي الْعَالَمِينَ) يعنى كما باركت الخ ك بعدا يكم تبه في العالمين اضافي على مها باركت الخ ك بعدا يكم تبه في العالمين اضافي على الما صليت كول ك بعد في المحلم " المحلم" مين فرمايا: "افصاح ابن هبيره" مين كما باركت كول ك بعد في العالمين كي زياد قي المام "محم" واليشايي مذكورورودكي حكايت باوريكي المام ما لك، المام مسلم اور ابودا وُدوغيره كي روايت

ہے۔اور''الایضاح'' کے ایک نسخ میں کہاصلیت کے بعد بھی فی العالمین کی زیادتی موجود ہے۔

بیاں باب کی بعض احادیث میں مذکور ہے لیکن اب مجھے یا دنہیں کہ کن صحابے نے اس کوروایت کیا ہے اور نہ یہ یاد ہے کہ کن حفاظ حدیث نے اس کوتخر تج کیا ہے نہ حقیقت میں اس کا ثبوت یاد ہے۔الشار ح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کوزیادتی کے ساتھ تعجیر کیا ہے، تکرار کے ساتھ تعجیر نہیں کیا ہے۔'' فانہم''۔

4384\_(توله: وَتَكُنَّارُ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ) جو''الزيلعي'' وغيره نے امام'' محمہ'' راينيايہ سے مذکورہ درود کی کیفیت میں آخر میں ایک مرتبہ انك حسید مجید پراکتفا كرنا مروی ہے بیاس پر استدراك ہے حالانكه''الذخیرہ'' میں امام''محمہ'' روایشیایہ سے اس كا تكرار نقل كيا ہے۔اور (مقولہ 4382 میں) گزر چكا ہے كہ بیصحیحین میں اس طرح ہے۔

عبد الرواد و المعاد و المعاد

وَلُوابُتِدَاءً وَنُدِبَ السِّيَا وَةُ لِأَنَّ زِيَاوَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوكِ الْأَدَبِ فَهُوَأَفْضَلُ مِنْ تَرُكِهِ، ذَكَمَهُ الرَّمْ لِيُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَمَا نُقِلَ لَا تُسَوِّدُونِ فِي الصَّلَاةِ فَكَنِبٌ،

اگرچابنداہو۔اورسیدنا کہنامتحب ہے کیونکہ حقیقت کے مطابق خبردینے کی زیادتی عین ادب ہے۔پس اس کے ترک سے اس کاذکرافضل ہے۔یہ' الرملی' الشافعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔اوریہ جومنقول ہے کہنماز میں مجھےسیدنہ کہویہ جھوٹ ہے۔

حصول نبی کریم من تنایید کم کو حاصل ہے لیکن پھر بھی آپ من تناید ہے لئے اس کی دعا کی جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم من تناییز ہے اس میں ایسے مراتب کی زیادتی کا فائدہ ہے جن کی کوئی انتہائہیں ہے اور اس پردا می کوزیادہ ثواب کا فائدہ ملتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ تشہد کے بعدر حم ثابت نہیں ہا گر چداس کے علاوہ میں ثابت ہے پس یا فی نفسہ جائز ہے۔

## ابتداءً نبي كريم صلى اليهايين يرتزهم كے جواز ميں

4386\_(قولە: وَلَوْ ابْتِدَاءً) يعنى صلاة ياسلام كى تبعيت كے بغير

''البح''اور''الحلب' میں ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں کراہت متفق علیہا ہے۔''النہ' میں اس کا تعاقب کیا ہے کہ''الزیلی '' کی عہارت کتاب کے آخر میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام صورتوں میں اختلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: نبی کرنیم میں اختلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: نبی کرنیم میں اختلاف ہے اس طرح کہنے میں اللهم ادحہ محسداً۔ بعض علانے کہا: بیجا رُنہیں۔ کیونکہ اس میں کوئی الی چیز نہیں جو تعظیم پر دلالت کرتی ہو جیسے صلاۃ میں ہے۔ اور بعض نے کہا: جا کڑ ہے۔ کیونکہ نبی کریم میں انہ اللہ اللہ کی اس پر کوئی سے زیادہ مشاق میں ہے۔'' البوجعفر'' نے فر مایا: میں کہتا ہوں: ادحہ محسداً کیونکہ مسلمانوں کے شہروں میں بیمتواتر پڑھا جا تا ہے۔ بعض علیا نے مفسرین کے الصلاۃ کی تفیر الرحمۃ ہے کرنے سے استدلال کیا ہے۔ دونوں لفظ جب دلالت میں برابر ہیں توا کیک دومرے کے قائم مقام ہونا می جے۔'' ایو ججے ہے۔ اس وجہ سے اعرائی کے قول اللهم ادحہ ہی د محسداً کوثابت رکھا ہے (1)۔ فافیم۔ درود یا کہ میں سیدنا کا لفظ لانے کا تھکم

24387 (قوله: ذَكَرَةُ الرَّمْلِ الشَّافِعِ ) يعن "منهاج النودى" پراپن شرح ميں انہوں نے ذکر كيا ہے جس كى عبارت بہے: افضل سيدن كے لفظ كالانا ہے جييا كہ يہ" ابن ظميره" نے كہا ہے۔ بہت سے علانے اس كى تصريح كى ہے۔ الشارح نے اس كے ساتھ فتوكل ديا۔ كيونكه اس ميں اس كى ادائيگى ہے جس كے لانے كا جميں حكم ديا گيا ہے۔ نيز اس ميں حقيقت كى خبر دينے كى زيادتى ہے جو كه ادب ہے۔ پس بياس كرك سے افضل ہے اگر چاس كى افضليت ميں" الاسنوى" كور دد ہے۔ رہى حديث لا تسيدون فى الصلوة به باطل ہے اس كى كوئى اصل نہيں ہے جيا كہ بعض متاخرين حفاظ نے كہا

<sup>-</sup> سنن ترذى، كتاب الطهارة، باب ماجاء في البول يصيب الارض، جلد 1، صفح 126، مديث تمبر 137 سنن الى داؤد، كتاب الاستبراء، باب الارض يصيبها البول، جلد 1، صفح 163، مديث تمبر 324

#### وَقَوْلُهُمْ لَا تُسَيِّدُونِ بِالْيَاءِ لَحْنُ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَادِ ؛ وَخُصَّ إِبْرَاهِيمُ

اورلاتسید ونی یا کے ساتھ،جھوٹ بھی ہے اور غلط بھی ہے جے واؤ کے ساتھ ہے۔تشبیہ میں ابرا بیم مینیۃ کو خاص کیا گیاہے

ہے۔' الطوی'' کا قول ہے کہ میمطل غلط ہے۔اس پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیہ ہمارے ندہب کے مخالف ہے کیونکہ''امام صاحب'' رایشیایہ کے قول سے (مقولہ 4359میں) گزر چکا ہے کہ اگر تشہد میں کچھز ائد کیا یا کم کیا تو مکروہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے کیونکہ صلاۃ تشہد پرزائد ہے بیتشہد میں سے نبیں ہے۔ ہاں اس بنا پر اشھد ان محمداً عبد الاور سوله میں اس کاذکر نبیں ہونا چاہے وہ اسے ابراہیم مایشا کے ساتھ لاتے۔

4388\_(قوله: لَحْنُ أَيْضًا) يعنى جموت مون كي ساته غلط بهي بـ

4389\_(قوله: وَالصَّوَابُ بِالْوَادِ) كِونكه يه ساديسود يصتن عين كلمه واوب شاعر في كما

وما سوّدتني عامر عن وراثية ابي الله ان اسبو بام ولا اب

بنوعامر نے درا ثت کی وجہ ہے مجھے اپنا سردارنہیں بنایا الله تعالیٰ اس کا انکار فریا تا ہے کہ میں ماں اور باپ کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کروں۔اس شعرمیں شاعر نے واؤاستعال کیا ہے۔

#### كماصليت على ابراهيم مين تشبيه يركلام

4390\_(قوله: وَخُصَّ إِبْرَاهِيمُ) يوايك مقدرسوال كاجواب ہوہ يہ بكتشبيدابرا جيم مليسة كے ساتھ كيوں خاص كَ كُنْ بِدوسر برسل كے ساتھ تشبيد كيون نہيں دى گئ؟ پس اس كے تين جواب ديئے۔

پہلا یہ کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم طابقہ نے ہم پرسلام بھیجا تھا جہاں انہوں نے فرمایا: میری طرف سے اپنی امت کوسلام پہنچانا۔

دوسرائی کمابراتیم ملیق نے ہمارانام سلمین رکھا جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا: هُوَ سَمْسَكُمُ الْمُسْلِوبُنَ فَي عِنْ لُلُ (النَّمَ هُ الْمُسْلِوبُنَ فَي عَنْ لُلُ (النَّمَ هُ الْمُسْلِوبُنَ فَي عَنْ الراتِیم ملیقه کی دریت سے ہیں۔ پس انکی طرف سے ان دوفعلوں پر مجاز أاکی نصنیات کا اظہار کرنا ہمار امتصد ہوتا ہے۔ وزیت اورا ساعیل ملیقه کی دریت سے ہیں۔ پس انکی طرف سے ان دوفعلوں پر مجاز أاکی نصنیات کا اظہار کرنا ہمار امتصد ہوتا ہے۔ تیسر اید کہ مطلوب ایسی صلاق ہے جس کے ساتھ الله تعالیٰ ہمارے نبی کریم من شرقی ایسا فلیل بنایا۔ الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بھی ایسا فلیل بنایا۔ " بخاری و مسلم" کی حدیث میں میں تم ترجم )۔ بیکن تمہار اسابھی فلیل الرحمٰن ہے (1)۔ (بخاری میں یہ الفاظنہیں ہیں مترجم )۔

كئ اورجوابات بھى ديئے گئے ہيں۔ (1) يہ كہ بيان كے باب ہونے كى وجہ سے ہے۔ فضائل ميں آباء كے ساتھ تشبيه

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إي بكر، جلد 3، صفى 352، مديث نمبر 4444 سنن ترذي، كتاب الهذاقب، باب مذاقب إي بكر، جلد 2، صفى 816، مديث نمبر 3588

لِسَلَامِهِ عَلَيْنَا، أَوْ لِأَنَّهُ سَمَّانَا الْهُسُلِمِينَ، أَوْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ صَلَاةٌ يَشَّخِذُهُ بِهَا خَلِيلًا، وَعَلَى الْأَخِيرِ فَالتَّشْبِيهُ ظَاهِرٌأَوْ رَاجِعٌ لِآلِ مُحَمَّدِ، أَوْ الْهُشَبَّهُ بِهِ قَدُيَكُونُ أَدْنَ مِثْلُ (مَثَلُ نُورِ لِا كَبِشْكَاقِ (وَهِى فَنَ ضُ) كَوْنكه انهول نے جم پرسلام كيا تنا، يا اس لئے كه انهول نے جمارانام سلمين ركھاتھا۔ يا مطلوب ايسا درود ہے جس كے وريع الله تعالى نبى كريم سَنْ شَيْلِيْم كُولِيل بنادے اور اخير پرتشيد ظاہر ہے، يا آل محمد کی طرف راجع ہے، يا مشبہ بہمی ادنیٰ ہوتا ہے جیے الله تعالى كا ارشاد ہے: مَثَلُ نُوْرِ ہِ كَيْشُكُو قَوْ (النور: 35) درود پڑھنا ايک مرتبہ سارى عمر مِن فرض ہے

مرغوب ہوتی ہے۔(2)رسل میں ابراہیم طابعہ کی شان بلند ہونے کی وجہ ہے۔(3) رائح قول پر بقیدا نبیاء ہے ابراہیم طابعہ کے افضل ہونے کی وجہ ہے۔(4) ملت میں ہاری ان کے ساتھ موافقت ہونے کی وجہ ہے جس کی طرف الله تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: مِلَّةَ اَبِیْکُمْ اِبُرْهِیْمَ (الحجّ: 78)(5) ان کے ذکر جمیل کے دوام کی وجہ سے الله تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَاجْعَلْ تِیْ لِسَانَ صِدُقٍ فِی الْاٰخِدِیْنَ ﴿ الشّراء ﴾ ۔ (6) اور ان کی اقتداکر نے کے حکم کی وجہ سے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَنِ اتَّبِیْ مِلَّةَ إِبْرُهِیْمَ حَنِیْقًا (انمل: 123)

جبکہ ابراہیم ملائٹ یا کسی اور کے لئے اس کی مثل وارد نہیں ہے جواب یہ ہے کہ مراد خاص صلاۃ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم سائٹ آلیبہ خلیل ہوجا کیں گے جس طرح ابراہیم ملائل ہوا یا گیاتھا یا تشبیہ ہمارے قول و علی آل محمد کی طرف راجع ہے یا یہ غیر غالب میں ہے۔ مشبہ ہی مشبہ کے مساوی ہوتا ہے یا بھی اس سے کم بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس سے طرف راجع ہوتا ہے کیونکہ وہ مشاہد اور حسی ہوتا ہے یا وہ وجہ شبہ میں مشہور ہوتا ہے پہلے کی مثال مثل نور لا کہ شکوۃ (یہاں الله تعالیٰ کے نور کومشکوۃ کیور سے تشبید دی گئی ہے) کہاں نور الہی اور کہاں مشکوۃ کا نور۔ دوسرے کی مثال جیسا کہ یہاں ہے کہ ابراہیم ملائی کے نور کومشکوۃ کی ناس کی تا نمیر کرتا ہے۔ کہاں نور الہی اور کہاں مشکوۃ کا نور۔ دوسرے کی مثال جیسا کہ یہاں ہے کہ ابراہیم ملائیس کے تشبید انہیں ہے اور فی العالمین کے ساتھ اور ان کی آل کی تعظیم ملتوں کے درمیان صلاۃ کے ساتھ واضح ہے۔ پس اس لئے تشبید انہی ہے اور فی العالمین کے ساتھ اس طلب کاختم کرنا اس کی تا نمیر کرتا ہے۔ کمل بحث ' الحلب' میں ہے۔

کئی دوسرے جواب بھی دیئے گئے۔ان میں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ تشبیداصل صلاۃ میں ہے قدر صلاۃ میں نہیں

<sup>1</sup> سنن نسائى، كتاب العسلوة، باب الفضل في الصلوة على النبي والفي المار بجلد 1، صفى 467، مديث نمبر 1279

عَمَلًا بِالْأَمْرِيٰ شَعْبَانَ ثَانِ الْهِجْرَةِ (مَرَّةً وَاحِدَةً) اتِّفَاقًا رِفِ الْعُمْنِ فَلَوْ بَلَغُ نَهُرُبَحْثًا وَفِي الْمُجْتَبَى

شعبان دو ہجری میں نازل ہونے والے امر پڑمل کرتے ہوئے۔ پس اگر نماز میں بالغ ہوا تو نماز کے قعدہ میں پڑھا جانے والا درود فرض کے قائم مقام ہوجائے گا۔صاحب''النہز' نے بطور بحث بیذ کر کیا ہے۔ اور''الجتبیٰ'' میں ہے

ہے جیسا کہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنْ اَوْ حَیْنَا اِلَیْكَ گَمَا اَوْ حَیْنَا اِلْ نُوْجِ (النساء: 163) (ہم نے تیری طرف وی کی جس طرح ہم نے نوح ملینہ کی طرف وی کی گئیٹ عَلَیْکُمُ الصّیامُر گما گئیت عَلَی اَلَیْ بُنِیَ مِنْ قَبُلِکُمُ (البقرہ: 183) جس طرح ہم نے نوح ملینہ کی طرف وی کی گئیٹ مالیٹ گئیٹ الله الیّک (تم پر دوز نے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے ہیں)۔ اَ حُسِنُ گما اَ حُسَنَ الله اِلیّک (فقص: 77) اور تشبید کا فائدہ طلب کی تاکید ہے یعنی جس طرح تو نے ابراہیم پر درود بھیجا۔ پس تو محمد سائٹ تالیہ پر درود بھیج جو ابراہیم ملائٹ سے افضل ہیں اور بعض علانے فرمایا کا ف تعلیل کے لئے ہے۔

2992\_(قوله: عَمَلًا) مفعول لاجله سے تمییز نہیں ہے یعنی ہم نے اس کی فرضیت کا کہااس امر پرعمل کرنے کی وجہ سے جو قطعی المثنبوت اور قطعی المدلاله ہے۔ دروو شریف علماً اور عملاً فرض ہے صرف عملاً فرض نہیں ہے جیسے وتر ہیں۔ رہاوہ جو'' این جر پر الطبر ک' نے کہا ہے کہ امر استحباب کے لئے ہے۔'' قاضی عیاض' نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ پس یہ اجماع کے خلاف ہے جیسا کہ' الفائ' نے شرح'' دلائل الخیرات' میں بیذ کر کیا ہے۔

4393\_ ( قُوله: ثَأِن الْهِجْزَةِ ) بعض علماء نفر ما يا: معراج كى رات سيتكم ملاتفا- ' 'طحطاوى' '

4394\_(قوله: وَاحِدَةً اَتِّفَاقًا) اختلاف زائد مي جاوروه وجوب مين بجيباك آك آك أي المنظمين في المنطبين في المنطبين المن

4395\_(قوله: فَكُوْبِكُغُ فِي صَلَاتِهِ) لِعِنى سالوں كے ذريعے بلوغت كى عمر كو پہنچا جبكہ وہ نماز ميں تھا۔ ورنہ تو نماز باطل ہوجائے گی۔ اس بنا پر كه ' ننهر' كى عبارت اس طرح ہے: اگر كوئى اپنى بلوغت كى ابتدا ميں نماز پڑھے تو تشہد ميں دروو اس كے فرض درود كے قائم مقام ہوجائے گا اور فرض واقع ہوگا۔ اور ميں نے كوئى عالم نہيں ديكھا جس نے اس پر آگا ہ كيا ہواس كى مثال ابتدا ميں دونوں ہاتھ دھونے ميں گزر چكى ہے يعنى مسنون دھونا شسل جنابت ياوضو كے قائم مقام ہوجائے گا۔

میں کہتا ہوں: میں نے ''المدنبع شم المدجبع'' میں اس کی تصریح دیکھی ہے جہاں انہوں نے فر مایا: ہمارے اصحاب نے فر مایا: درود، عمر کا فرض ہے خواہ نماز میں ادا ہو یا نماز ہے باہر ادا ہو۔ اس کی مثل' شرح در رالبجا ر' اور' الذخیرہ' میں ہے۔ '' حلبی' نے کہا: یہ باقی ہے کہ جب پہلے قعدہ میں یا نماز کے افعال میں درود پڑھے جبکہ قعدہ اخیرہ میں نہ پڑھا۔ پس ظاہریہ ہوتا ہے کہوہ فرض کو ادا کرنے والا ہے اگر چہ گنہگار ہے جیے مفھو ہز مین میں نماز لیکن'' الرحمیٰ' نے علامہ''النحریری'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ مکلف فرض سے خارج نہ ہوگا مگرنیت کے ساتھ ۔ پس ضروری ہے کہوہ درود کے فرض کی نیت سے درود پڑھے ۔ کیونکہ یہ فرض ہے جبیا کہ علاء نے فرما یا کہ فرض میں نیت کی شروط میں سے فرض کیلئے نیت کی تعیین کرنا ہے ۔ حتیٰ کہاگر

لَا يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى نَفْسِهِ (وَاخْتَلَفَ) الطَّحَاوِئُ وَالْكَهُ خِيُّ رِفِي وُجُوبِهَا) عَلَى الشَّامِعِ

کہ نبی کریم سان نیاتیے ہم پراپنی ذات پر درود پڑھنا واجب نہیں۔اورامام''طحاوی''اور''الکرخی''نے سامع (سننے والا)اور ذاکر پر درود کے وجوب میں اختلاف

فرض کے بعد دورکعتیں پڑھیں تواس کے ساتھ فرض ساقط نہ ہوگا جب تک فرض کی نیت نہیں کرے گا۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے کیونکہ تونے جان لیا ہے کہ بیم کا فرض ہے بینی عمر میں ایک مرتبداس کا پڑھنا فرض ہے جیے اسلام کا جج ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور جواس طرح ہوگا اس میں شرط اس کے فعل کا قصد ہے۔ پس وہ صحیح ہوگا اگر چہ فرضیت کی نیت نہ کی ہو۔ کیونکہ وہ خود بخو دشعین ہے جیے فرض جج صحیح ہوتا ہے اگر چہ فرضیت کا تعین نہ کیا ہو۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ اسلام بغیر نیت کے جمع ہوتا ہے بین کیونکہ بیعر کا فریضہ ہے۔ پس فجر کی نماز پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ "فند بر"

## نبي كريم سآية اليهيم پرا بني ذات پردرود برهناواجب نبيس

4396\_(قوله: لَا يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ) يَوْلَه صلوا كَخطاب مِين آپمراونبيس بين اور صلوا عليه كي ضمير مِين واخل نبين جيها كرزكيب سے متبادر ہے۔" النهر' مين فرمايا: اس بنا پرواجب نبين كيونكه يايها الذين آمنوا كا ارشا ورسول الله سَنْ يُنْ يَيْبِم كُوشًا مل نبين بخلاف يايها الناس اور يا عبادى كے جيها كه اصول مين جانا گيا ہے۔

اس میں حکمت .....الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے .... یہ ہے کہ یہ دعا ہے اور ہر خض کے لئے اپنے لئے دعا کرنا اس کی فطرت ہے اور اپنے لئے خیر طلب کرنا انسانی طبیعت میں داغل ہے۔ پس اس میں کلفت نہیں ہے اور تکلیف کے خطاب سے وجوب ثابت نہیں ہوتا مگر اس میں جس میں نفس پر مشقت اور کلفت ہوا ور طبیعت اس کونہ چاہتی ہوتا کہ آز ماکش تحقق ہوجیسا کہ اصول میں ثابت کیا گیا ہے۔ رہا الله تعالیٰ کا یہ ارشا د:اڈ عُونی آ استیجِبُ لگٹم (غافر: 60) اور اس جیسا ارشاد تو اس سے ایجاب مراد نہیں ہے۔ اس وجہسے صدیث قدی میں وارد ہے جس کومیرے ذکر نے مجھے سے سوال کرنے سے مشغول رکھا تو میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جو میں ما تکنے والوں کو دوں گا (1)۔ ' وطلی ' ملخصا ۔

## آ ب صال الله المالية إليه لم يرورود يرصف كا وجوب جب بهي آب صالله الله كاذكركيا جائے

4397\_(قوله: فِي وُجُوبِهَا) يعنى نبى كريم من التي إليه پر درود پڑھنے كے وجوب ميں سلام كاذكر نہيں كيا كيونكه الله تعالى كارشاد و سلموا سے مراداس كى ادائى ہے جيسا كه 'النهائي' ميں 'مبسوط شخ الاسلام' كے حوالہ سے ہے۔ يعنى سلام سے مرادانقياد (حكم بجالانا) ہے۔ 'القبستانی' نے اس كواكثر علاء كی طرف منسوب كيا ہے۔

وَالنَّاكِرِركُلَّهَا ذُكِرَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَالْهُ فَتَالُ عِنْدَ الطَّحَادِيَ (تَكُمَّا دُكِرَ) وَلَوْاتَّحَدَ الْهَجْلِسُ فِي الْأَصَحِّ

کیاہے جب بھی آپ کاذکر کیاجائے۔''الطحاوی''کے زدیک وجوب کا تکرارہے جب بھی ذکر کیا جائے اگر چیجلس ایک ہو اصح قول میں۔

4398\_(قوله: وَالنَّهَا كِي ) لِعِنى ابتداءُ نِي كريم مِنْ اللَّهِ كِ اسم كراى كوذ كركر نے والانه كه صلاة كے شمن ميں۔جيبا كه ' شرح الحجمع'' ميں اس كی تصریح كی ہے۔اس میں كلام ہے جوآ گے (مقولہ 4418 میں ) آئے گی۔

4399\_(قوله: عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ) اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كيونكه ند بب ميں مخار استجاب ہے۔ احناف كى ايك جماعت، أكليمى اور شوافع كى ايك جماعت نے امام' طحاوى'' كى اتباع كى ہے۔ مالكى علم ميں سے' المخى'' اور حنابلہ ميں سے '' ابن بط'' سے بيد كايت كيا گيا ہے۔ مالكى علم ميں سے'' ابن العربی'' نے فرما یا: يبى احوط ہے۔ اس طرح'' ولاكل الخيرات'' ير'' شرح الفائ' ميں ہے۔ آگے آئے گاكہ يبى قول معتمد ہے۔

م 4400۔ (قولہ: تکٹمارُ گا) یعنی وجوب کا تکرار۔ ''القر مانی'' نے'' شرح مقد مدا بی اللیث' میں تکرار کے وجوب کو ''طحاوی'' کے نز دیک وجوب کفالیہ کے طور پر مقید کیا ہے نہ کدوجوب عین کے طور پر۔ اور فر مایا: جب بعض لوگ آپ مان تلاقیا ہے کہ درود پڑھ لیس گے تومقصود کے حصول کی وجہ سے دوسروں سے وجوب سیا قط ہوجائے گا۔ اور وہ مقصود آپ مان تلاقیا ہے کہ نام کے ذکر کے وقت آپ مان تلاقیا ہے کہ کرنا ہے۔ اس کی کممل بحث' حلی' میں ہے۔

اوراس کا حاصل بیہ ہے کہ وجوب مجلس میں متداخل ہوتا ہے۔ پس حرج کی وجہ سے ایک مرتبہ درود پڑھنا کافی ہے جیما کہ سجدہ تلاوت میں ہوتا ہے مگرایک مجلس میں درود کا تکرار مستحب ہے بخلاف سجدہ تلاوت کے۔اور جو'' الکافی'' میں ذکر کیا ہے اس کوصاحب'' المجمع'' نے اپنی شرح میں'' الجامع الکبیر'' پر'' شرح فخر الاسلام' کے حوالہ نے نقل کیا ہے اس پر جزم کرتے ہوئے کیاں تھیجے کے لفظ کے بغیر۔اور تو باخبر ہے کہ' الزاہدی' کی تھیجے صاحب'' الکافی'''' النسفی'' کی تھیجے کے معارض نہیں ہو سے لیکن تھیجے کے الزاہدی' نے اپنی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے'' القنیہ'' کی کراہت کے بارے میں فرمایا۔ بعض علاء نے فرمایا بحل میں ایک مرتبہ کافی ہے جیسے سجدہ تلاوت۔اوراس کے ساتھ فتو کی دیا جا تا ہے۔اور الشارح نے'' الخزائن'

### لَالِأَنَّ الْأَمْرَيَقُتَضِي التَّكُرَّارَ،

### اب لینبیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے

میں کھاہے کہ ظاہریہ ہوتا ہے جو'' الکافی'' میں ہےدہ'' الکرخی'' کے قول پر مبنی ہے۔

اور بیظا ہرنہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ' کرخی' تکرار کے وجوب کے قائل ہوں جب بھی ذکر اسم شریف کیا جائے مگر ایک مجلس میں تکر ار واجب نہیں ۔ پس ایک مرتبہ واجب ہے۔ اور'' کرخی' اور'' طحادی' کے درمیان اختلاف باتی نہیں مگر اس صورت میں جب مجلس ایک ہو جبکہ منقول اس کے خلاف ہے۔'' ابن مالک' نے'' شرح المجمع'' میں لکھا ہے: تداخل الله تعالیٰ کے حق میں بیا یا جاتا ہے اور نبی کریم ملی تا آئی پر درود آپ ملی تابید کم کی تابعد ارک کی نیت کرتا ہے۔ سے وجوب الله تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ درود پڑھنے والا الله تعالیٰ کے حکم کی تابعد ارک کی نیت کرتا ہے۔

کیاصلا ق کا نفع صلا ق پڑھنے والے کی طرف لوٹنا ہے یا اس کی طرف جس پرصلا ق پڑھی گئ ہے

اس بنا پر کہ جوایک جماعت کا مختار ہے، جن میں ''ابوالعباس' المبرداور''ابو بکر بن العربی' ہیں کہ صلا ق کا نفع نبی کریم
مان اللہ بھی کے طرف نہیں لوٹنا بلکہ صرف صلا قریز ہے والے کی طرف لوٹنا ہے۔ ای طرح ''السنوی'' نے ''شراح وسطالا'' میں
فرمایا کہ اس سے مقصود الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ صلا قووسری دعاؤں کی طرح نہیں جن سے مدعولہ (جس کے
لئے دعاکی جائے ) کا نفع مقصود ہوتا ہے۔

"القشيرى" اور" القرطبى" اس طرف گئے ہیں کہ نفع دونوں کے لئے ہے۔ دونوں قولوں میں سے ہر قول پر صلاۃ ایک عبادت ہے جس کے ذریعے الله تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور عبادت بندے کا حق نہیں ہوتی اور اگریہ تسلیم کر لیا جائے کہ صلاۃ بندے کا حق نہیں ہوتی اور اگریہ تسلیم کر لیا جائے کہ صلاۃ بندے کا حق نہیں ہوتی اور اگریہ تسلیم کر لیا جائے کہ صلاۃ بندے کا حق ہے تو حرج کی وجہ سے وجوب ساقط ہوجائے گا جیسا کہ (اس مقولہ میں) گزرچ کا ہے کیونکہ حرج نہیں۔ اس قول پر" این الہمام" نے" زاد الفقیر" میں جزم کیا ہے۔ فرمایا: دلیل کا مفتضی عمر میں ایک مرتبہ درود کا فرض ہونا ہے اور جب آپ ماؤٹ تھا گئے کہا کا ذکر کیا جائے اس وقت آپ پر درود پر صاوا جب ہوگا وارشنق ہوں یا مختلف۔

تیرے لئے واضح ہوگیا کہ معتمد وہ ہے جو' الکافی'' میں ہے۔ اور توٹے '' القنیہ'' کا قول سنا کہ وہ اس کے ساتھ فتویٰ دیتے تصاور تو آگاہ ہے کہ فتویٰ التصحیح کے الفاظ سے زیادہ مؤکد ہے۔

# فرع: سلام، نبي كريم سال اليه بردرودك قائم مقام موجائ كا

یہ''ہندیہ'' نے''الغرائب'' کےحوالہ سے ذکر کیا ہے۔

4402\_(قوله: لَا لِأَنَّ الْأَمْرَ الخَ) اس كاتعلق والمختار تكرارة الخ كرماته مديد بيايك موال كاجواب م

بَلْ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهَا بِسَبَبٍ مُتَكَرِّدٍ وَهُوَ الذِّكُرُ، فَيَتَكَرَّدُ بِتَكَرُّدِةِ وَتَصِيرُ دَيْنَا بِالتَّرُكِ، فَتُقُفَى لِأَنَّهَا حَتُّى عَبْدِ كَالتَّشْبِيتِ بِخِلَافِ ذِكْرِةِ تَعَالَى

بلکہ اس لئے کہ اس کے وجوب کا تعلق سبب کے نگر ار کے ساتھ ہے اور وہ ہے آپ سن نیزیی کا ذکر ہے پس ذکر کے نگر ار کے ساتھ درود کا تکر ار ہوگا۔اور درود کوترک کی وجہ ہے اس کے ذمہ قرض ہوگا پس اسے قضا کرے گا۔ کیونکہ یہ بندے کا حق ہے جس طرح چھینک کا جواب دینا ہے بخلاف الله تعالیٰ کے ذکر کے۔

ہےنداس کا اختال رکھتاہے۔

جواب یہ ہے کہ تکرار آیت کی وجہ سے واجب نہیں ورنہ یہ فرض ہوتا اور اصل مذکور کے مخالف ہوتا ، تکرار کا وجوب وعیر والی احادیث کی وجہ سے ہے جو آئندہ (مقولہ 4409 میں) مباحث میں آربی ہیں جو وجوب کے لئے ذکر کی سبیت پر دلالت کرتی ہیں اور وجوب اینے سبب کے تکرار کے ساتھ مکر رہوتا ہے۔

4403\_(قوله: لِأَنَّهَا حَثَى عَبْدٍ) تونے ابھی جان لیا ہے جواس میں نظر ہے۔

4404\_(قوله: كَالتَّشْمِيتِ) اس كا ظاہريہ ہے كەاس كونماز كى طرح قضا كيا جائے گا اوراس كونقلا تحرير كيا ہے۔ اور جم نے ''الكافی'' كے حوالہ سے پہلے (مقولہ 4401 میں) ذكر كيا ہے كہ چھينك كا جواب و ينا درو دكى طرح مجلس ميں ايك مرتبہ واجب ہے۔ اور اس كى مثل ''الفتح '' اور '' البحر'' ميں ہے۔ اور ' شرح تلخيص الجامع'' ميں ہے كہ اگر تين مرتبہ واجب ہوتا ہے جب ميں ہے كہ اگر تين مرتبہ سے ذاكد چھينك آئے تو جواب ند دے۔ اور چھينك كا جواب تب واجب ہوتا ہے جب چھينك مارنے والا العد دللہ ہے اس پر كلمل كلام ان شاء الله (مقولہ 33458 ميں ) باب الحظر و الا باحد ميں آئے گ

4405\_(قوله: بِخِلَافِ ذِ كُمِرِةِ تَعَالَى) كيونكه الله تعالى ك ذكر كي قضائبيس كي جاتى جب وه فوت موجائ - كيونكه بي الله تعالى كاحق ہے جبيها كه اس كے مقابل ميں''الشارح'' كي تعليل سے سمجھا جاتا ہے اور اس ميں ہے كہ حق تعالى مونے سے بيلاز منہيں آتا كه اسے قضائبيں كيا جائے گاروز بے وغيره كى دليل كى وجہ ہے۔''حلى''۔

" الزاہدی' نے کہا: ' النظم' میں ہے کہ جب ایک مجلس میں یا کئی مجالس میں الله تعالیٰ کے اسم کا تکرار ہوتو ہم مجلس کے لئے علیحدہ ثناوا جب ہے۔ اوراگراس کوترک کرے گاتواس پر دین باتی نہیں رہے گا۔ ای طرح نبی کریم سائنظ آیہ پر درود کے بارے میں ہے۔ لیکن اگراس کوترک کرے گاتواس کے ذمہ یہ قرض باقی رہے گا۔ کیونکہ یہ الله نعالیٰ کی نہتوں کے تجدد سے بارے میں ہوگا جو ثنا کا سبب ہیں۔ پس قضا کے لئے وقت نہ ہوگا جیسے آخری دور کعتوں میں فاتحہ کی قضا بخلاف نبی کریم مائنظ آیہ بین پر درود کے۔ ' شرح المنیہ' ۔

اوراس کا حاصل یہ ہے کہ جب الله تعالیٰ کی ثنا ہروقت واجب ہے تو جواس نے پہلے ترک کیا تھااس کوبطور قضاد وبارہ کرتا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی شے اپنے کل میں ہوتو کسی دوسری چیز کا اس پر داخل کرناممکن نہیں ہوتا۔'' البحر'' میں اس پراس (دَالْمَدُهُ هَبُ اسْتِحْبَابُهُ) أَى التَّكُمَّادِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى؛ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ الْمَنْهَ فِ قُولُ الطَّحَادِيّ، كَذَا فَكَمَّهُ الْبَاقَاقِ تَبَعَالِمَا صَحَّحَهُ الْحَلِيقُ وَغَيْرُهُ وَ رَجَّحَهُ فِى الْبَحْرِ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ كَمَ غُم وَإِبْعَادٍ وَشَقَاءِ وَلَهُ الْبَاقَاقِ تَبَعَالِمَا صَحَّحَهُ الْحَلِيقُ وَغَيْرُهُ وَ رَجَّحَهُ فِى الْبَحْرِ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ كَمَ غُم وَإِبْعَادٍ وَشَقَاءِ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ ا

طرح اعتراض کیا ہے: تمام اوقات اگر چدادا کا وقت ہیں لیکن وہ ادائیگی مطالب نہیں کیونکہ اسے ترک میں رخصت دی گئی مطالب نہیں کیونکہ اسے ترک میں رخصت دی گئی ہے۔ یعنی جب وہ مطالب ادانہیں تو جو وہ اداکرے گا اسے قضا بنایا جائے گا تا کہ وہ اپنے ذمہ سے فارغ ہوجائے ۔ لیکن کبھی کہاجا تا ہے کہ ترک کرنا جب رخصت تھا تو اس کا نہ ہونا عزیمت ہوا اور جب وہ عزیمت کو بجالا یا تو وہ اپنے واجب کو اداکر نے والا ہوا اور وہ ادا ہوگا۔ کیونکہ اس پر واجب تھا جیسے مسافر کو افطار کی رخصت دی گئی ہے جب وہ روزہ رکھ گا تو وہ عزیمت کو بجالا لے والا ہوگا اگر چہاس نے فرض کی نیت نہ کی ہواس کی مثل چارر کعت فرض کی آخری دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ کی قراءت ہے اس کو اس کے ترک کی رخصت دی گئی ہے۔ اور جب وہ اس کو پڑھے گا تو وہ اس کی طرف سے قضا واقع نہ ہوگی جو اس نے پہلی دور کعتوں میں فوت کیا۔

معراند به المعرف المعر

4408\_(قوله: دَجَّحَهُ فِي الْبَحْمِ)''ابن امير حاج'' کي تنع ميں''البحر'' ميں اسکوتر جيح دی ہے۔''ابن امير حاج'' نے په'التحفه''اور''المحيط' 'الرضوی سے روايت کيا ہے۔''حلبی''۔

4409\_(قوله: كَنَغْم وَإِنْعَاد وَشَقَاء) بهت ہے محدثین نے الی سند کے ساتھ ای مدیث کوروایت کیا ہے جس کے راوی ثقة ہیں۔ ای وجہ ہے ' المستدرک' میں ' حاکم' نے کہا: یہ حدیث سے الاسناد ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ وہ اللہ عن اللہ میں جڑھے اور فر ما یا آمین ۔ پھر جب اتر ہے وہ می پوچھا فر ما یا آمین ، پھر دوسری سیڑھی چڑھے اور فر ما یا آمین ۔ پھر جب اتر ہے وہ بم نے بوچھا یارسول اللہ ہم نے آپ سے ایک ایس بات میں ہے جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے۔ تو فر ما یا جریل میرے پاس آئے اور کہا دور ہو جائے وہ جس نے رمضان پا یا اور اس کی بخشش نہ ہوئی میں نے کہا آمین ۔ پھر میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جریل نے کہا دور ہو جو جو ہے دوجس نے رمضان پا یا اور اس کی بخشش نہ ہوئی میں نے کہا آمین ۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا ہوجائے وہ جس کے سامنے تیراذکر کیا جائے اور وہ تجھ پر در ودنہ پڑھے میں نے کہا آمین ۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا

وَ بُخُلٍ وَ جَفَاءِ ثُمَّ قَالَ فَتَكُونُ فَرُضًا فِي الْعُهُرِ، وَوَاجِبًا كُلَّمَا ذُكِرَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَحَرَامَا عِنْدَ فَتُحِ التَّاجِرِ مَتَاعَهُ وَنَحُونِ، وَسُنَّةً فِي الصَّلَاةِ،

اور بخل اور جفا سے متصف ہونے پر دلالت کرنے والی احادیث۔ پھر صاحب'' البحر'' نے فر مایا: درود شریف عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔اور صحیح قول پر جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے درود پڑھنا وا جب ہے۔اور تا جر کے سامان وغیرہ کھولنے کے وقت درود پڑھنا حرام ہے۔اورنماز میں سنت ہے۔

تواس نے کہا دور ہوجائے وہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا میں نے کہا آ آمین (1) ۔ ایک روایت میں ہے: جس نے تجھ پر دروونہ پڑھاا سے الله تعالیٰ دور کر دے۔ دوسری روایت جس کو' حاکم'' نے صحیح کہا یہ ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک اور روایت ہے جس کی سند حسن ہے: وہ چھس شقی ہوجس کے پاس تیرا ذکر ہواوروہ تجھ پر درودنہ پڑھے(2)۔ یہ تمام احادیث 'الدر المنفود' سے لگئ ہیں جو'' ابن جج'' کی تصنیف ہے۔

4410 (قوله: وَبُخُلِ وَجَفَاء ) لَيْنَ نِي كريم مِنْ تَنْالِيلِ كارشاد ميں ہے: بخیل وہ ہے جس كے سائے ميرا ذكر كيا جائے اوروہ مجھ پر درودنہ پڑھے(3)۔اس حدیث كو 'تر مذى' نے روایت كیا ہے اور كہا: يہ حسن صحیح ہے۔''شرح المنیہ''۔اور نبی كريم صلة الليلِي كاارشاد ہے: يہ جفاميں ہے ہے كہ آ دى كے سامنے ميرا ذكر كيا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے(4)۔اس كو امام''السيوطی'' نے''الجامع الصغير'ميں روايت كيا ہے۔

4411 (قوله: وَحَمَامًا) ظاہریہ ہے کہ اس سے مراد کراہت تحریک ہے۔ کیونکہ''الفتاوی البندیہ' کے باب الکماهیة میں ہے: جب تا جرا پنا کیڑا کھو لے اور الله کی تبیج کرے یا نبی کریم سائنڈ آیٹ پر درود پڑھے جبکہ اس سے اس کی مراد مشتری کو اپنے کیڑے کی عمد گی سے آگاہ کرنا ہوتو یہ کروہ ہے۔ ای طرح چوکیدار ہے۔ کیونکہ وہ اس کے لئے قیمت لیتا ہے۔ ای طرح فقاع کی منہ کھو لئے کے وقت پڑھے اس مال کی تروی اور تحسین ای طرح فقاع کی منہ کھو لئے کے وقت پڑھے اس مال کی تروی اور تحسین کے قصد سے تو وہ گنہار ہوگا۔ ای وجہ سے اسے بھی روکا جائے گا جب عظیم شخص مجلس میں آئے اور سجان الله کے یا نبی کریم مان منہ ایس کے لئے کھڑے ہوجا کی تو وہ گنہار ہوگا۔ اس کے لئے تا کہ لوگ اس کے لئے راستہ چھوڑ دیں یا اس کے لئے کھڑے ہوجا کی تو وہ گنہار ہوگا۔

ُ 4412\_(قوله: وَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاقِ) يعنى مطلقاً آخرى تعده ميں درود پڑھنا سنت ہے۔اى طرح غير موكده نوافل (اورسنتوں) كے پہلے تعده ميں درود پڑھناسنت ہے۔

<sup>1</sup> مجم الكبيرللطبر اني، جلد 19 منحه 144 ، مديث نمبر 315

<sup>2</sup>\_سنن ترزى، كتاب الدعوات من دسول الله منطق بياب قول النبى منطق بيلادغم انف دجل، جلد 2، صغر 769، مديث نمبر 3468 3\_سنن ترزى، كتاب كتاب الدعوات عن دسول الله منطق بيلا، باب قول النبى منطق بيلادغم انف دجل، جلد 2، صفح 770، مديث نمبر 3469 4\_فيض القدير، جلد 6، صفح 13، مديث نمبر 8215

# وَمُسْتَحَبَّةً فِى كُلِّ أَوْقَاتِ الْإِمْ كَانِ، وَمَكُمُ وهَةً فِي صَلَاقٍ غَيْرِ تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ فَلِنَا اسْتَثُنَى فِي النَّهْرِ تمام اوقات امكان ميں مستحب ہے۔ آخری تشہد کے علاوہ نماز میں مکروہ ہے۔ ای وجہ سے 'النہ'' میں

## وہ مقامات جن میں نبی کریم صلافی ایک پر درود پر معنامستحب ہے

4413 (قولد: وَمُسْتَحَبَّةُ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ) يعنى جہاں کوئی مانع نہیں ہے۔ بعض مواضع میں درود کے استجاب پر علاء نے نص قائم فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، ہفتہ، اتوار اور جمعر مات کے دن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک دن کے بارے میں حدیث وارد ہے۔ می اور شام کے وقت، مجد میں دافل ہونے اور اس سے فارج ہونے کے وقت۔ نبی کریم مان شاہی ہے ہی گر فر میں کی فرزیارت کے وقت۔ صفاوم وہ کے وقت۔ جمعہ کے خطبہ وغیرہ میں۔ مؤدن کے جواب کے بعد۔ اقامت کے وقت، دعا کی ابتدا، درمیان اور آخر میں، دعا قنوت کے بعد۔ البید نارغ ہونے کے وقت، وعظ کے وقت، محلہ کے کہ وقت، کی چیز کو بھولنے کے وقت، وعظ اور علوم کو پھیلا نے کے وقت، حدیث کی قراء ت سے پہلے اور آخر میں، موال اور فتو کی لکھنے کے وقت، ہر مصنف کے لئے اور پڑھنے والے کے لئے، نکاح کرنے اور نکاح کرانے والے کے لئے، نکاح کرنے اور نکاح کرانے والے کے لئے، درائ طیب ہے کے وقت اور اس شخص کے باس جو درود کے وجوب کا قائل نہیں۔ اس طرح '' ولائل الخیرات'' کی ''شرح الفاتی'' میں ہے۔ ملخصاً۔ اور الن میں سے۔ ملخصاً۔ اور الن میں سے اک طرح ' ولائل الخیرات' کی ''شرح الفاتی'' میں ہے۔ ملخصاً۔ اور الن میں سے۔ ملخصاً۔ اور الن میں سے۔ ملخصاً۔ اور الن میں سے اک طرح کو مقاب ہیں۔ اس طرح کو مقاب ہیں۔

4414\_(قوله: وَمَكُنُ وهَةٌ فِي صَلَاقِ غَيْرِ تَشَهُّ مِ أَخِيرٍ) يعنى اوروتر كى قنوت كے علاوہ \_ كيونكه اس كَآخر ميں مشروع ہے جيسا كه ' البحر' ميں ہے۔ اس كى استثنا بھى بہتر ہے۔ ' ' حلبی' ۔ اس طرح نماز جنازہ كے علاوہ ميں كيونكه نماز جنازہ ميں درودسنت ہے۔

# وہ مقامات جن میں نبی کریم سالٹھالا پر درود پڑھنا مکروہ ہے

نوت: سات مقامات پرنبی کریم من فی این پردرود پڑھنا مکروہ ہے: جماع کے وقت، حاجت انسانی کے وقت ہیج کی شہرت کے وقت، محوکر کھانے اور تعجب کے وقت اور ذکا کے وقت اور چھینک کے وقت ۔ آخری تین مقامات میں اختلاف ہے،' مشرح الدلائل'۔

اور ہار بے نز دیک' الشہعة' میں ان تین مقامات پرنص ہے۔ فر مایا: چھینک کے وقت آپ مل ٹیٹالیکی کا ذکر نہ کر ہے ، ذبیحہ کو ذرج کرتے وقت آپ کا ذکر نہ کر ہے اور تعجب کے وقت آپ مل ٹیٹالیکی کا ذکر نہ کرے۔

4415\_(قوله: فَلِنَا اسْتَثْنَى فِي النَّهُوالخ) مِن كَبَتْابول: اس كى استناكى كَيْ ہے جب قراءت يا خطب كے وقت آپ مان خلالہ كا ذكر كرے يائے - كيونكه قراءت اور خطبہ مِن فورسے سننے اور فاموش رہنے كے وجوب كا ذكر ہے ۔ اور 'الفتاوىٰ آپ مان خلاقت كر مابوتواس پر دروو پڑھنا واجب نہيں اگر الهندين' كے باب الكم اهية مِن ہے: اگر نبي كريم مان غلالية كمانام سنے جبكہ وہ تلاوت كر مابوتواس پر دروو پڑھنا واجب نہيں اگر

مِنْ قَوْلِ الطَّحَادِيِّ مَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَضِهُنَ صَلَاةً عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَسَلَّسَلَ ،بَلْ خَصَّهُ فِي دُرَبِ الْبِحَارِ بِغَيْرِ النَّا كِبِ لِحَدِيثِ رَمَنْ ذُكِرُت عِنْدَهُ فَلْيَحْفَظُ

''الطحاوی'' کے قول سے اس کی استثنا کی ہے جو پہلے تشہد میں آپ مانیٹائیائی کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو آپ پر درود پڑھنے کے وقت آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تا کہ تسلسل نہ ہو بلکہ'' دررالہجار'' میں ذاکر کے علاوہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے: جس کے سامنے میراذکر کیا جائے پس اس کو یا در کھنا چاہئے۔

قراءت سے فارغ ہونے کے بعد درود پڑھے تو یہ عمدہ ہے۔ای طرح''الینا بیے'' میں ہے۔اگر قر آن پڑھ رہا تھا اور بی کریم منافظ ایل کے اسم گرامی سے گزرا تو قر آن کی تالیف اور نظم پر قر آن پڑھنا نبی کریم سافینڈ آیا پڑپر براس وقت درود پڑھنے سے افضل ہے۔اگر فارغ ہوجائے اور درود پڑھے تو یہ فضل ہے ورنداس پرکوئی چیز نہیں ہے۔ای طرح''الملتقط'' میں ہے۔

4416\_(قوله: مَانِي بَشَهُو أَدَّلِ) لِعنى نوافل كعلاوه ميس \_ كيونكدا كرچداس في اس ميس آب ساف في اليلم كاذكركيا ہے پھر بھی اس ميس درود مكروہ تحر كى ہے چہ جائكدوا جب ہو۔

4417 (قولد: لِمُلَّا يَتَسَلُسُلُ) يدوسرى صورت كى علت ہے يعنى كيونكه ني كريم سائن اَين پر برصلاة آپ سائن اَين بر كا مائن اَين برصلاة آپ سائن اَين بر سللہ جلا اُکر سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر ہم يہال يعنی درود كے وجوب كا قول كرين تويد دوباره درود كا تقاضا كر ہے گا۔ اى طرح سلسلہ جلا رہوگا اور اس ميں حرج ہے۔ رہى پہلے كى علت تو وہ اس قول د لهذا است شنى ميں ذكر كى ہے يعنی آخرى تشہد كے علاوہ ميں اس كى كراہت كى وجہ ہے اس كى استثنا كى ہے۔ اس سے معلوم ہواكہ (ضمن) كا قول (تشہد) پر عطف كى وجہ ہے جركے ساتھ كى كراہت كى وجہ ہے اس كى استثنا كى ہے۔ اس سے معلوم ہوا كہ وضمن كى وجہ ہے ہور نہيں كى وجہ ہے ہور نہ يہ ہے۔ كيونكہ وہ صرف دوسرى صورت كے لئے ہور دن ہيں ہے تاكہ سلسل نہ ہو پہلى علت كى حالت كى دليل كى وجہ ہے۔ كيونكہ وہ صرف دوسرى صلاحيت نہيں رکھتی۔ تاكہ سلسل نہ ہو پہلى علت پر عطف كے ساتھ اور اس دليل كے ساتھ كہ پہلى علت تھم ثانى كى صلاحيت نہيں رکھتی۔

4418\_(قوله: بَلْ خَصَّهُ فِي دُرَبِ الْبِحَارِ الخ) "طحاوی" کے تول کو ذاکر کے علاوہ کے ساتھ وجوب کو خاص کیا ہے اس اعتراض کو دور کرتے ہوئے جوبعض علاء نے "طحادی" پروارد کیا ہے کہ اس طرح تو تسلسل لا زم آتا ہے۔ کیونکہ نمی کریم مان نظاتیک پر درود آپ مان نظاتیک کے ذکرے خالی نہیں ہوتا۔

جواب کا عاصل صرف سامع پروجوب کی تخصیص ہے۔ کیونکہ (مقولہ 4409 میں) گزشتہ وعید کی احادیث اس کا فائدہ دیتی ہیں۔ کیونکہ لفظ البخیل من ذکرت عندہ فا اکر کوشا مل نہیں کیونکہ من موصولہ بمعنی و ہ تخص ہے جس کی موجود گی میں ذکر واقع ہوا ہو۔ پس بیر نقاضا کرتا ہے کہ ذاکر اس کے علاوہ ہے ورنہ کہا جاتا مَن ذکر بن جس نے میرا ذکر کیا۔ ''حلی' نے اس طرح جواب دیا ہے: ذاکر مساوات کی ولالت کی وجہ سے داخل ہے۔ اور کھی اس طرح بیاعتر اض دور کیا جاتا ہے کہ نی کریم مان شاہد کی مقام میں۔ پس مان میں کی مقام میں۔ پس مان میں کی مقام میں۔ پس اس میں میں خلل نہ ہو' تامل' کی کی مقام میں۔ پس اسے درود پڑھنالازم نہیں بلکہ سننے والے پر لازم ہے تاکہ ہروجہ سے تعظیم میں خلل نہ ہو' تامل' ۔ لیکن بیز اکر کو ابتداء شامل اسے درود پڑھنالازم نہیں بلکہ سننے والے پر لازم ہے تاکہ ہروجہ سے تعظیم میں خلل نہ ہو' تامل' ۔ لیکن بیز اکر کو ابتداء شامل

وَإِذْعَاجُ الْأَعْضَاءِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَهُلٌ وَإِنَّمَا هِى دُعَاءٌ لَهُ، وَالدُّعَاءُ يَكُونُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ كَذَا اعْتَبَدَهُ الْبَاجِئُ فِى كَنْزِالْعُفَاةِ، وَحَنَّرَ أَنَّهَا قَدْ نَتُودُ كَكِلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَعَ أَنَهَا أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَفْضَلُ ؛ لِحَدِيثِ الْأَصْبَهَانِيَ وَغَيْرِةِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتُقْبَلَتُ مِنْهُ مَحَا اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَ ثَبَانِينَ سَنَةً

آ واز کو بلند کرنے کے ساتھ اعضا کو حرکت دینا جہالت ہے۔ درودشریف، رسول الله سآن ﷺ کے لئے دعا ہے اور دعا جہراور خفا کے درمیان ہوتی ہے۔ ای طرح'' کنز العفاۃ'' میں الباجی نے اس پراعثا دکیا ہے۔ اور بیتحریر کیا ہے کہ درودشریف بھی کلمہ توحید کی طرح رد کیا جاتا ہے صالا نکہ کلمہ توحید ، درود سے اعظم ہے۔ کیونکہ''اصبهانی'' وغیرہ کی حدیث حضرت انس سے مروی ہے فرمایا: رسول الله سآن ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا پھراس سے قبول کیا گیا تو الله تعالی اس کے اس سال کے گناہ معان کردے گا(1)

ہے یا نبی کریم سائٹ آئیل پر صلاۃ کے منمن میں؟ اور 'غررالافکار''،' شرح دررالجار' میں اس کی تصریح کی ہے۔ بید دسراقول ہے جواس کے خالف ہے جس پر الشارح چلا ہے کہ اولا ذاکر اور سامع پر واجب ہے۔'' ابن الساعاتی'' نے اپنی'' مجع'' کی شرح میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور اس وجہ ہے کہ'' شرح المجمع'' میں'' ابن مالک'' اس پر چلے ہیں المصنف نے اپنی شرح '' زادالفقیر'' میں اس کی ا تباع کی ہے کہ انہوں نے وجو ب کو ابتدا ذکر کی وجہ سے ذاکر پر خاص کیا ہے نہ آپ پر صلاۃ کے من میں۔ میرے لئے ظاہر ہوا ہے کہ بیز یا دہ قریب ہے۔

تسلسل تعميم الذاكري طرف دهكيلنے كى كوئى ضرورت نہيں۔

پھریے تمام ایک مجلس میں وجوب کے تکرار پر بنی ہے اور ہم نے پہلے (مقولہ 4401 میں) تداخل کی ترجیح اورایک مرتبہ پڑھنے پراکتفا کو بیان کیا ہے اس بنا پرتسلسل کا اعتراض اصل ہے ہی دور ہوجا تا ہے۔

4419\_(قوله: وَإِذْ عَاجُ الْأَعْضَاءِ) "الهندية ميں فرمايا: قرآن كے ماع اور وعظ كے وقت آواز بلند كرنا مكروه بهداور جو وجداور محبت كا دعوى كرتے ہيں اس كى كوئى اصل نہيں ہے۔ صوفياء كوآ واز بلند كرنے اور كپڑے بھاڑنے سے روكا جائے گا۔اى طرح" السراجية ميں ہے۔

# کیا نبی کریم سال اللہ پر درود،ردکیا جاتا ہے یانہیں

4420 (قوله: وَحَنَّ دَ أَنَّهَا قَدُ تُرَدُّ) يعنى بهى درودشريف قبول نہيں كيا جاتا۔ اور قبول كامطلب ہے كى شے سے مطلوب غرض كاكسى شے پر مرتب ہونا جيسے طاعت پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور طاعت كی شرا اُط اور اركان كا پورا ہونے كو قبوليت لازم نہيں جيسا كـ ' الولوالجيہ'' ميں اس كی تصریح كی ہے۔ فرمایا: قبوليت كے لئے بڑى مشكل شرط ہے۔ الله تعالیٰ كا

<sup>1</sup>\_القول البديع في الصلوَّة على الحبيب الشفيع، الصلوَّة على في يوم الجمعة وليلتها مِعْمِ 282 مِمَلَتِه المو يرالطا نَف

ارشادے: إِدَّمَاكَيَّقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ (الماكده ) الله تعالى متقين عقبول فرماتا ہے۔ پس قبوليت عزيمت كاصد ق یر موقوف ہے۔اس کے بعد الله تعالیٰ تواب کے ساتھ جس پر جاہتا ہے تھن اپنے فضل سے فضل فر ماتا ہے۔الله تعالیٰ پرثواب وینا واجب نہیں۔ کیونکہ بندہ اینے لئے مل کرتا ہے اور الله تعالی تمام جہاں سے غنی ہے۔ ہاں اس نے جب طاعت پراور تکلیف پرتواب کا دعدہ فرمایا ہے حتیٰ کہ انسان کو جو کا نٹا چبھتا ہے اس پر بھی محض اپنے فضل ہے تو اب عطافر ما تا ہے تواس کے سيج وعده كي وجه بي تواب كا وجود ضروري بـ الله تعالى كاارشاد ب: أني لآ أضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمُ ( آلعمران: 195) ( میں تم میں ہے کئی عمل کرنے والے کاعمل ضائع نہیں کروں گا )۔ اس بنا پر بعض اعمال کے لئے عدم قبولیت، قبولیت کی شروط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے ہے جیسے نماز جیسے عمل میں خشوع کا نہ ہونا یا روز سے میں جوارح کی حفاظت نہ کرتا ز کو ۃ اور جج میں پاک مال کا نہ ہونا یا مطلقاً اخلاص کا نہ ہونا اور اس جیسے دوسر ہے وارض کا لاحق ہونا۔اس بنا پرنبی کریم مان تاہیج پر پڑھے جانے والے درود کا کبھی رد ہونے کا مطلب سے ہے کہ سی عارض کی وجہ سے بندے کواس پر تو اب ندملنا جیسے اس جگہ یر صنا جہاں پڑھنا حرام ہے جیسا کہ (مقولہ 4411 میں)، یا غافل دل کے ساتھ پڑھنا، یار یا کاری اورشہرت کے لئے پڑھنا جیسا کہ کلمہ توحید جو کہ درود ہے افضل ہے اگر وہ کلمہ توحید نفاق یار یا کاری کے لئے پڑھتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا گر جب ان عوارض اور ان جیسے دوسرے عوارض سے خالی ہوتو ظاہریہ ہے کہ وہ یقینا قبول ہوگا۔ کیونکہ الله تعالیٰ اپنے سیے وعدہ کو پورا فرمائے گاجس طرح دوسری طاعت پر ہوتا ہے۔ بیسب پچھالله تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے لیکن بہت سے علماء کے عبارات میں ایسا کلام واقع ہے جومطلقاً درود کی قبولیت کا تقاضا کرتا ہے۔مصنف کی''شرح المجمع''میں ہے: دعاہے پہلے دروو شریف پڑھنا مابعددعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ کریم کی شان کے لائق نہیں کہ وہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کور دکر دے۔اس کی مثل' ابن مالک' وغیرہ کی شرح میں ہے۔

''الفای''نے''شرح الدلائل''میں فر مایا: شیخ''ابواسحاق''الشاطبی نے''شرح الالفیہ''میں فر مایا: رسول الله مان شائی پیلم پر درود ملتا ہے تو وہ سوال قبول درود ملتا ہے تو وہ سوال قبول کے نقط میں جب درود ملتا ہے تو وہ سوال قبول کر لیاجا تا ہے بہی مفہوم بعض سلف سے مُدکور ہے۔''شیخ السنوی''وغیرہ نے اس کلام پراشکال وار دکیا ہے۔اورانہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں یائی اور کہا:اگراس کے لیے قطعیت نہیں ہے تو غلبہ طن اور قوی امید میں تو کوئی شک نہیں۔

''دلائل الخیرات' کی پہلی فصل میں ذکر کیا ہے کہ''ابوسلیمان الدارانی'' نے کہا: جوالله تعالی سے حاجت کا سوال کرتا چاہتا ہے وہ نبی کریم مانی فیلی پر کثرت سے درود پڑھے پھر الله تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے اور اس کا اختیا م بھی نبی کریم مانی فیلی پر درود پڑھنے پر کرے۔ الله تعالی دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا اس کی شان کر بھی سے بعید ہے کہ وہ درمیان والی حاجت کوچھوڑ دے۔

"الفاس" نے اس کی شرح میں فر مایا: بعض علما کے نزد کی "ابوسلیمان" کے کلام میں سے یہ ہے کہ تمام اعمال میں مقبول

# قَقَيَّدَ الْمَأْمُولَ بِالْقَبُولِ (وَ دَعَا) بِالْعَرَبِيَّةِ،

### تواب کی امید کو قبولیت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور عربی زبان میں دعا کرے "نہر"۔

اس سے جوظا ہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قطعی قبولیت سے مرادیہ ہے کہ درود شریف اصلاً ر ذہیں کیا جاتا حالانکہ کلمہ توحید ... بیشهادت ہے ....کھی ردکیا جاتا ہے۔ای وجدسے 'السنوی' وغیرہ نے اس پراشکال واردکیا ہے۔اورجس چیز پرسلف کا کلام محول کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف جب ایک دعاہے۔اور دعامیں سے مقبول بھی ہوتی ہے اور مردود بھی ہوتی ہے۔الله تعالیٰ مجھی سائل کی وہی التجا قبول فر ما تا ہے جووہ ما نگتا ہے مجھی طلب کی گئی دعا کے علاوہ کوقبول کرتا ہے اس کی حکمت جس كا تقاضا كرتى ہے۔درود، دعا كے عموم سے خارج ہے۔ كيونك الله تعالى في رمايا: إِنَّا اللّٰهَ وَ مَلْيِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ، مضارع کالفظ ذکرفر مایا جواستمرارتجدیدی کومفید ہے جبکہ آغاز جملہ اسمیہ سے فرمایا جوتا کیدکومفید ہے۔ إنَّ کے ساتھ ابتدا فر مائی جوتا کیدکی زیادتی کومفید ہے بیاس پر دلیل ہے کہ الله تعالی اپنے رسول مکرم منافظیکینم پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج رہاہے۔ پھر الله تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پراحسان فر ما یا کہ انہیں درود پڑھنے کا حکم دیا تا کہ انہیں اس کی وجہ سے زیادہ فضلیت وشرف حاصل ہوورنہ نبی کریم سانین ایپہم رب تعالیٰ کے درود کی وجہ ہےلوگوں کے درود ہے مستغنی ہیں۔پس بندہ مومن کی دعاالله تعالیٰ ہے جس میں صلاۃ ( درود ) طلب کرتا ہے وہ قطعاً مقبول ہوتی ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ نے خود خبر دی ہے کہ الله تعالی اینے نبی پر درود بھیجنا ہے ....بخلاف دعاکی تمام اقسام کے اور دوسری عبادات کے اور اس میں الیی کوئی چیز نہیں جو تقاضا کرے کہ مومن کوثواب دیاجاتا ہے یا تواب نہیں دیاجاتا ہے بلکہ اس کا مطلب سے کہ پیطلب اور دعامقبول ہے مردوز نہیں ہے۔ رہا تواب تووہ عوارض کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ ہم نے پہلے (اس مقولہ میں) بیان کیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ سلف کے کلام میں اشکال نہیں ہے اور اس کے لئے قوی سندہے اوروہ الله تعالی کا خود خبر دینا ہے جس میں کوئی شک وشبہیں ہے۔اس تحرير كوغنيمت مجھ ۔ يە الفتاح العليم "كفيض سے ہے۔ پھر میں نے "الرحمتی" كوديكھاانہوں نے اى طرح ذكر كيا ہے۔ 4421\_(قوله: فَقَيَّدَ الْمَا مُولَ بِالْقَبُولِ) يعنى وه تواب بنده جس كى اميرركمتا بـــــــــاوروه يهال كنا مول كومنانا ہے.....اسے قبولیت کے ساتھ مقید کیا ہے یعنی وہ عزیمت کے صدق اور عدم موانع پر موقوف ہے جبکہ تونے جان لیا ہے کہ بیہ دعا کے قطعی مقبول ہونے کے منافی ہے۔

### وَحَهُمَ بِغَيْرِهَا نَهُرُّلِنَفْسِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأُسْتَاذِهِ الْمُؤمِنِينَ

اور عربی کے علاوہ زبان میں دعا کرناحرام ہے۔اپنے لئے،اپنے مومن والدین اوراسا تذہ کے لیے۔

لیکن ہمارے نز دیک منقول کراہت ہے۔''غررالا فکار''شرح'' درر البجار' میں فرمایا: اس جگہ عجی زبان میں دعا مکروہ ہے کیونکہ حضرت عمر بناتھ: نے عجمیول کی کلام سے منع فرمایا۔

الرطانه ہے ....جیبا کہ 'القاموں' میں ہے ....جی زبان میں کلام کرنا مراد ہے۔ میں نے ' الولوالجیہ' میں فاری میں کلام کرنا مراد ہے۔ میں نے ' الولوالجیہ' میں فاری میں کئیبر کی بحث میں ویکھا کہ تکبیرالله کی عبادت ہے اور الله تعالی غیر عربی کو بسند نہیں کرتا۔ اس وجہ سے عربی میں دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی تعلیل کا ظاہر یہ ہے کہ غیر عربی میں دوسری زبائیس عربی کے مقام پر داقع نہیں ہوتی تعلیل کا ظاہر یہ ہے کہ غیر عربی میں دعا خلاف اولی ہے اور اس میں کراہت تنزیبی ہے۔

فصل کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ امام' ابوصنیفہ' برائیما نے فاری میں قراءت سے نماز کے عدم جواز میں 'صاحبین' برائیلیہ کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا مگر عربی سے بجر کی صورت میں جائز ہے۔ رہا فاری میں شروع ہونے کی صحت سسای طرح نماز کے تمام اذکار سس بیا ختلاف پر ہیں۔ امام' ابوصنیفہ' برائیما ہے کنز دیک فاری میں مطلقا نماز صحح ہے۔' صاحبین' برائیما کی انظر بیاس کے خلاف ہے جیسا کہ شارح نے وہاں اس کی تحقیق فر مائی ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ' امام صاحب' برائیما کے خوال میں تصریح کی ہے۔ رہے نماز کے بقیداذکار تو میں نزد کی سے۔ کراہت کے شروع ہونے میں تصریح کی ہے۔ رہے نماز کے بقیداذکار تو میں نفر کی ہے۔ رہے نماز کے بقیداذکار تو میں میں کراہت کی تصریح کی ہے۔ رہے نماز کے بقیداذکار تو میں مواد نماز سے باہر مگر وہ تنزیبی دیکھی سوائے اس کے جوگز رچکا ہے اور بعید نہیں کہ نماز میں مجمی زبان میں دعا مگر وہ تحریکی ہوار نماز سے باہر مگر وہ تنزیبی ہو۔ پس خور کرنا چا ہے۔

<sup>1</sup>\_تاريخ بغداد، جلد 6 صفحه 157 ، مكتبة العربية بغداد

وَيَحْهُمُ سُوَّالُ الْعَافِيَةِ مَدَى الدَّهْرِ، أَوْ خَيْرِ الدَّارَيْنِ وَدَفْعِ شَرِّهِمَا، أَوْ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْعَادِيَّةِ كَنُزُولِ الْمَائِدَةِ، قِيلَ وَالشَّرْعِيَّةِ

اور ہمیشہ کی عافیت یا دونوں جہانوں کی خیریا دونوں جہانوں کے شرکے دفاع یا مستحیلات عادیہ .....جیسے دسترخوان کے اوپر سے نازل ہونا \_بعض علانے کہا بمستحیلات شرعیہ کا سوال کرناحرام ہے۔

مين كباب \_ كيونكدسنت تعيم بي كيونكدالله تعالى كاار شادب: وَاسْتَغْفِرُ لِنَّ شَيْكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ (محم: 19)\_

نیز نبی کریم سائٹیآئی کا ارشاد ہے: من صبی صلاۃ لم یدع فیھا للمومنین والمومنات فھی خداج (جس نے نماز پڑھی اوراس میں موشین اورمومنات کے لئے دعانہ مانگی تو وہ نماز ناتھ ہے)۔ جیسا کہ'' البحر، میں المستغفی می کی روایت ہے: کوئی وعااللہ تعالیٰ کو بندے کے اس قول ہے زیادہ مجبوب نہیں (1) الملھم اغفی لامۃ محسد مغفیۃ عامۃ (اے اللہ امت محمد یہ کی مغفرت عامہ فرما)۔ ایک روایت میں ہے: رسول الله سائٹی آئی ہے نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سان الملهم اغفی لی است محمد پخش دے ۔ تو آپ سائٹی آئی ہے نے اسے فرمایا: تیرے لئے افسوس اگر تو دعا کو عام کرتا تو تیرے لئے قبول کی جاتی ۔ ایک روایت میں ہے: جس نے کہا: مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کراس کے کندھے پر مارااور فرمایا: اپنی دعا میں سب کوشامل الگہ روایت میں ہے۔ اور'' البح'' میں' الحادی کے کہ خاص اور عام دعا کے درمیان اس طرح فرق ہے جس طرح زمین اور آسان میں ہے۔ اور'' البح'' میں' الحادی والدین کے لئے اور تا موسین کے لئے اسے نے اللہ این کے کا درمیان اس تذہ کے لئے اور تمام موشین کے لئے۔

صاحب ' البحر' نے فرمایا: بیاس کومفید ہے کہ اگر اس نے کہا: اللهم اغفی لی ولوالدی و استاذی تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ حالانکہ الاستاذ کالفظ قر آن میں نہیں ہے۔ پس بیر اللهم اغفی لزید پیس عدم فساد کا تقاضا کرتا ہے۔

### حرام دعاکے بارے میں

4424\_(قوله: وَيَحْهُمُ سُوّالُ الْعَافِيَةِ مَدَى النَّهُونِ... الى قوله والحق) يه بحى ' القرافی ' المالکی کے کلام سے ہے۔ ' النہ' میں ' القرافی ' سے اس کوفقل کیا ہے۔ اور علامہ ' اللقانی ' نے اپن شرح ' ' جو ہرة التوحید' میں اس کوفقل کیا ہے۔ فرمایا: حرام میں دوسری یہ کہ وہ سخیلات عادیہ کا سوال کر ہے۔ فی الحال وہ نہ نی ہے اور نہ ولی ہے جیسے ہوا میں سانس لینے سے استغنا کا سوال تا کہ اختناق سے محفوظ رہے۔ ہمیشہ نفع لینے سے استغنا کا سوال تا کہ اختناق سے محفوظ رہے۔ ہمیشہ مرض سے عافیت کا سوال تا کہ وہ اپنے تو کی اور حواس سے ہمیشہ نفع الفی تا رہے۔ کیونکہ عادت اس کے محال ہونے پر دلالت کرتی ہے یا بغیر جماع کے بچے کا سوال کرے یا بغیر درختوں کے کوئلوں کا سوال کرے ۔ ای طرح یہ قول ہے: مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی عطافر ما کیونکہ یہ محال ہے اور انبیا کے منازل اور ملائکہ کے مراتب کے علاوہ سے خصوص مراد لینا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ اسے بعض شرور پالیں اگر چہ موت کے سکرات ہو

<sup>1</sup> ينن ابن ماجد، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرة والناس، جلد 1 منحد 634 معديث نمبر 2034

### وَالْحَقُّ حُمْمَةُ الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِي لَالِكُلِّ الْمُؤمِنِينَ كُلَّ ذُنُوبِهِمْ بَحْرٌ

اور حق بیہ ہے کہ کافر کے لئے مغفرت کی دعا حرام ہے تمام مومنین کے لئے ان کے گنا ہوں کی معافی کے لئے دعا حرام نہیں ہے۔ " بحر"۔

اور قبر کی وحشت ہویہ تمام حرام ہیں۔ تیسرایہ کہ وہ ایسے امرکی نفی طلب کرے مع جس کی نئی پر دلالت کرے جیسے وہ کہے: دبنا لاتنواخذ ننا ان نسیننا او اخطانا حالا نکہ الله تعالیٰ کے رسول سائٹی آئی پر فر مایا: دفع عن اصتی الخصا و النسیان مااستکر هواعلیه (1) (میری امت سے خطاء نسیان اور جس پر وہ مجبور کئے گئے ہوں اٹھا گئے گئے ہیں) جب یہ اموراٹھا گئے ہیں تو پس یتحصیل حاصل ہوگا اور سوءا دب ہوگا جیسے ہم پر نماز اور زکا قروا جب فر ما۔ مگر جب خطا سے عدم او لے اور ای مصیبتیں اور تکالیف مراد لے جن کی طاقت نہیں ہوتی تو جائز ہے۔ 'ملخصا''

''اللقانی'' نے فرمایا: بعض فقہانے اس کااس سے ردکیا ہے جوہم نے''العز بن عبدالسلام'' کے حوالہ سے پہلے پیش کیا ہے کہاس کے ساتھ دعا جائز ہے جس سے سلامتی معلوم ہو چکی ہو۔

ای وجہ سے الشارح نے کہا: قبیل دالشرعیّةِ یعنی سب سے بہتر دعاوہ ہے جوقر آن وسنت میں وارد ہے اوران میں سے دبنا لا تواخذنا ہے پھراس سے کیم منع کیا جائے گا اگر تحصیل حاصل کے ساتھ و عامنع ہوتی تو نبی کر یم سان الیہ الیہ پر دروداور آپ کے لئے دعاوسیلہ جائز نہ ہوتی اور نہ موکن کا قول اِلْھِی ناالیہ وَاطّ الْمُسْتَقِیْم جَائز ہوتا اور نہ شیطان اور کا فروں پر لعنت جائز ہوتی اور نہ اس منع کی چیز جس میں بجز اور عبود یت کا ظہار ہوتا ہے، یا نبی کی محبت سے رغبت یا دین کی محبت یا کا فروں کے جائز ہوتی اور نہ اس منع کی چیز جس میں بخز اور عبود یت کا ظہار ہوتا ہے، یا نبی کی محبت سے رغبت یا دین کی محبت یا کا فروں کے فعل سے نفر ت وغیرہ جائز ہوتی ۔ بخلاف اس شخص کے قول کے جو کہتا ہے الملھم اجعد نبی رجلاً (اے الله مجھے مرد بناد ہے) اور ایس جین جن میں فائدہ نہ ہوتا یا اللہ تعالی پر اس میں تکھم ہوتا ہے جیسے ایسی چیز طلب کرنا جس کے یا نے کا وہ اہل ہی نہیں یا وہ مستحال ہے۔ کیونکہ یہ دعا میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اُدُعُوْا مَ بَاکُمْ مَضَیُّ عَا قَ خُفْیَةً اللہ اللہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اُدُعُوْا مَ بَاکُمْ مَضَیُّ عَا قَ خُفْیَةً اللہ اللہ کو اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کا ارشاد ہے اُدُعُوا مَ بَاکُمْ مَضَیْ عَلَیْ کُولُوں کے اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی بین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اُدُعُوا مَ بَاکُمْ مَضَیْ قَ خُفْیَةً اللہ کا الہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللی کا اللہ کی بین ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دعا میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اُدُعُوا مَ بَاکُمْ مَن سُن کی ہوتا ہے۔ اللہ کو اللہ کا اس کی کے مقال کے جو کہ کا اس کی کے حوالے کی کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللی کی کی کو اس کی کو اللہ کی کی کو اللہ کی کو اللہ کو اللہ

حضرت''عبدالله بن منفل' بن شخ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا سے الله میں تجھ سے جنت کی وائمیں جانب سفید کل کا سوال کرتا ہوں جب میں جنت میں واخل ہوں تو حضرت عبدالله نے اسے کہا: اسے میر سے بیٹے الله تعالیٰ سے جنت کا سوال کر اور اس سے آگ سے بناہ ما نگ میں نے رسول الله صلی تفاید کی کو یہ فر ماتے سنا ہے: اس امت میں ایک قوم ہوگی جو طہور اور دعا میں حدسے تجاوز کرے گی (1)۔

وعید کے خلف کے بارے میں، کا فرکے لئے اور تمام مونین کے لئے مغفرت کی دعا کا حکم 4425\_(قوله: وَالْحَقُّ الخ) بدام"القرافي" اور ان کے متبعین پررد ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: کافرکیلئے

<sup>1</sup>\_منن الى داؤد، كتاب الطهارة، باب الاسراف في الساء، جلد 1 منحد 64، مديث نمبر 88

سنن ابن ماج، كتاب الدعاء، باب كراهية الاعتداء في الدعا، جلد 2 بسفى 530 ، مديث نمبر 3853

مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے کیونکہ جس کے تعلق الله تعالی نے خبر دی اس میں الله تعالیٰ کی تکذیب کوطلب کیا اور دعاتمام مونین کے لئے تمام گنام ہونین کے لئے تمام گنام ہونین کے لئے تمام گنام ہونین کے ایک طائفہ کو گناموں کی دجہ ہے آگ کا عذاب ہوگا اور وہ شفاعت کے ذریعے یا شفاعت کے بغیر آگ ہے تکلیں گے اور یے فرنہیں ۔ کیونکہ اخبارا حاداور قطعی خبر کی تکذیب کے درمیان فرق ہے۔

پہلے قول پرصاحب' الحلب' المحقق' ' ابن امیر حاج' ' نے ' القرافی' کی موافقت کی ہے۔ اور دوسرے میں اس کی کالفت کی ہے اور اس کو ثابت فرمایا ہے کہ یہ شہور مسئلہ پر جنی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا وعید میں خلاف جائز ہے؟ جو ''الموافق' ' اور' القاصد' میں ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ اشاعرہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ یفقص شارنہیں ہوتا بلکہ جود اور کرم شار ہوتا ہے۔'' التفتاز انی' وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ محققین اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔'' النفی' نے تصریح کی ہے کہ محققین اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔'' النفی' نے تصریح کی ہے کہ ویک کی ہے کہ یہ جو کے کہ کارشاد ہے وقت قد قد گو تک مُث اِلْدُ عِیْدِ ﴿ مَا لَا اللّٰ اللّٰ

اوردوسراارشاد بو لَنْ يُنْخُلِفَ اللهُ وَعُلَا الْحِ:47) لِينى الله تعالى وعده خلافى نبيس كركاً -

اس کے ساتھ خاص طور پر بندوں کی مدح کی جاتی ہے۔ پس بیدعا پہلے پر جائز ہے دوسرے پرنہیں۔ اور اشبہ وعید میں خاص مسلمانوں کے تن میں خلف کوتر جج ہے کفار کے تن میں نہیں تا کہ مانعین کے پہلے دلائل اور شبتین کے دلائل کے درمیان تطبیق ہوجائے ۔ مشبتین کے دلائل میں سے یہ ہے جس پر الله تعالیٰ نے نص قائم فرمائی ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغُورُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَغُورُ مَا دُونَ ذُلِكَ (النساء: 48)

اور حضرت ابرائيم كى دعاب: مَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى قَولِلْمُوَّمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿ (ابرائيم) اوراس كابهارے نى كوتكم ديا: وَاسْتَغْفِرُ لِلَهُ شَبِكَ وَلِلْمُوَّمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِيْنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمَامِينَالِيْعِيْنِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَامِينَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمَامِلِيْنَا وَالْمُؤْمِنْ الْمِنْ الْمَامِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنِ لِلْمَامِلِيْنَالِيْنَالِمُونِيْنِ الْمَامِيْنِيْنَ الْمَامِيْنِيْنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَامِيْنِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَا لِلْمُؤْمِلِيْنَ الْمَامِيْنِ الْمَامِيْنِ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنِ الْمُؤْمِلُ

اور نبی کریم من نظیر کافعل جیسا که ' صحیح ابن حبان ' میں ہے کہ نبی کریم من نظیر نے دعا کی: اللهم اغفی لعائشة ما تقدم من ذنبہا و ما تاخی ما اسب و ما اعلنت (1) \_ ا \_ ا لله حفرت عائشہ کے پہلے پچھلے، پوشیدہ اعلانیہ گناہوں کو بخش دے ۔ پھر فر ما یا: ہر نماز میں میری امت کے لئے میری یہی دعا ہے ۔ اس قول کا حاصل شخصیص کا جواز ہے کیونکہ وعید کی نصوص میں عموم ہے وضع لغوی کی وجہ سے لفظ اس پردلیل ہے ۔ اور یہ نصوص صحیحہ کے منافی نہیں جوتصری کرتی ہیں کہ مونین نصوص میں عموم سے وضع لغوی کی وجہ سے لفظ اس پردلیل ہے ۔ اور یہ نصوص صحیحہ کے منافی نہیں جوتصری کرتی ہیں کہ مونین کے میں سے پچھ آگ میں داخل ہوں گے اور ان کے گناہوں پر آگ میں آئیس سزادی جائے گی ۔ کیونکہ غرض تمام مونین کے لئے تاس وقوع کا جزم نہیں اور اس کے ساتھ دعا کا جواز اس کے وقوع کے جواز پر جنی ہے نہ کہ اس کے وقوع کے جواز پر جنی ہے دی کا طویل بحث کا خلاصہ ہے ۔

<sup>1</sup> متدرك على الصحيحين، ذكر الصحابيات من ازواج رسول الله منات في المارك على المعلى المارك على المعلى المسلم

(بِالْأَدْعِيَةِ الْمَنْكُورَةِ فِي الْقُهْآنِ وَالسُّنَّةِ لَا بِمَا يُشْبِهُ كَلاَمَ النَّاسِ، اضْضَرَبَ فِيهِ كَلامُهُمْ وَلا سِيمًا

الْمُصَنِّفُ: وَالْمُخْتَارُ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيقُ أَنَّ مَا هُوَفِى الْقُهْرَانِ أَوْفِى الْحَدِيثِ

اور دعا ئیں وہ مانگے جوقر آن وسنت میں مذکور ہیں۔ایسی دعانہ مانگے جولوگوں کی کلام کے مشابہ ہو ۔ اس میں فقہا کا کلام مضطرب ہے خصوصاً مصنف کا کلام اور مختار کا کلام .....جیسا کہ''الحلبی'' نے کہا ہے ۔ کے جود عاقر آن یا حدیث میں ہے

اوراس کا حاصل یہ ہے کہ وعید کے فلف کے عدم جواز پر جونصوص دلالت کرتی تیں وہ موسین کے علاوہ لوگوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اور دہا موسین کے قل ہیں تھا م کی مغفرت کی دیا جائز ہے آگر چہ نصوص سیحے کی وجہ ہے یہ واقع نہیں ہوگا یعنی وہ نصوص جو تقریح کرتی ہیں کہ ایک طائفہ کو ضرور عذا ہے ، جوگا۔ اور دیا کا جواز عقلاً جواز پر جنی ہے۔ لیکن اس پر بیوارد ہوتا ہے کہ جونصوص حریحہ ہے تابت ہے شرعاً اس کا عدم جائز نہیں۔ ''اللقائی'' نے''الا بی''اور''النووی'' ہے اس پر اجماع کا انعقاد فقل کیا ہے کہ مجرموں کے ایک طائفہ پر وعید کا نفاد ضروری ہے۔ جب معاملہ اس طرح ہے تو اس کے ساتھ دعا جا اس قول کی مشل ہوئی: اے الله ہم پر نماز اور روزہ واجب ندفر ما۔ نیز اس سے اس شخص کے لئے مغفرت کی دعا کا جواز لازم آتا ہے جو کا فرب ہو کر بھی مرا ہوگی: اے الله ہم پر نماز اور روزہ واجب ندفر ما۔ نیز اس سے اس شخص کے لئے مغفرت کی دعا کا جواز لازم آتا ہے جو کا فرب ہو کر بھی مرا ہوگر ہی کہ اجا جائے کہ اس کے ساتھ موسین کیلئے دعا جائز ہے مسلمان بھائی اور اس کے اور بخلاف اس کے کہ ہم پر روزہ واجب نہ کر ۔ کیونکہ الله تعالی اور اس کے اور نمی ہے ۔ ایس ہوگائی پر جو''البحر'' بھی اختیار کیا ہے۔ اور فر بایا: بیتن ہے ۔ الشار ہے نے ساحب ''البحر'' کی چروی کی ہے لیکن کی کے مواز پر بخی ہے اور اس پر وعید میں خلف کے جواز کا قول بنی ہے اور تو جان چکا ہے کہ شیخ اس کے خلاف ہو نی ہے اور تو جان چکا ہے کہ شیخ اس کے خلاف ہو نین کے لئے دعا کرنا گو نے جو ہم کے اس حواز کر نمین کے لئے دعا کرنا گو نے جو ہم کے اس حواز کر نمین کے لئے دعا کرنا گو نے جو ہم کے اس حواز کو دی ہو ہم نے اس سے خلاف ہو نین کے لئے دعا کرنا گو نے جو ہم نے اس سے دیر اس میں نصوص قطعیے کی تکافہ ہم'' کیا ہو نہ ہو

4426\_(قوله: بِالْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسَّنَّةِ)''الكنز''كِوَل بهايشهه القرآن سےعدول فرمايا۔ كيونكة قرآن مجزه ہےكوئى چيزاس كےمشابنہيں ہوسكتى۔''البحر'' ميں اس كايہ جواب ديا ہے كه مشاببت كااطلاق كياہے كيونكه اس كااراد ونفس دعاہے نه كةراءت قرآن۔

اوراس کا مفادیہ ہے کہ وہ قراءت کی نیت نہ کرے۔ اور'' المعراج'' میں باب کے آغاز میں ہے انکہ اربعہ کے اجماع کے ساتھ تشہد، بچود اور رکوع میں قراءت قرآن مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم سائٹے آئیٹی کا ارشاد ہے: جمھے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے ہے منع کیا گیا (1)۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔'' الا مداد' میں سنن کی بحث میں تمام ماثور دعا نمیں ذکر کی میں بہاں ان کوذکر کرنے ہے اس کی طرف رجوع کی مہولت کا فی ہے۔

<sup>-</sup> تسحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، جلد 1 مسلح 516 ، حديث نمبر 788

لَا يُفْسِدُ، وَمَا لَيْسَ فِي أَحَدِهِمَا إِنْ اسْتَحَالَ طَلَبُهُ مِنْ الْخَلْقِ لَا يُفْسِدُ وَإِلَّا يُفْسِدُ لَوْ قَبْلَ قَدُرِ التَّشَهُدِ، وَإِلَّا تَتِمُ بِهِ مَالَمْ يَتَذَكَّرُ سَجْدَةً فَلَا تَفْسُدُ بِسُوالِ الْمَغْفِيَةِ

وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی اور جونہ قر آن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے تو پھرا گروہ ایسی دعاہے جس کامخلوق سے طلب کرنا محال ہے تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرے گی ورنہ فاسد کردے گی اگر تشہد کی مقدار سے پہلے ایسی دعا کی ہوگی ورنہ اسکے ساتھ نماز مکمل ہو گی جب تک سجدہ یا دنہ ہو پس مطلقاً مغفرت کا سوال کرنے سے نماز فاسد نہ ہوگی

#### تتمر

مناسب ہے کہ نماز میں محفوظ دیا مائے اور نماز کے علاوہ میں جودل میں ہووہ دعا مائے اور دعا کو یا دنہ کرے۔ کیونکہ دعا کا یا دہوناول کی رفت کو لیے جاتا ہے۔'' ہندیہ''عن''المحیط''۔استظھار کا مطلب دل سے یا دکرنا ہے۔

4427 (قوله: لَا يُفْسِدُ) يعنى مطلقاً خواه اس كابندول سے طلب كرنا محال ہوجيے اغفى لى (مجھے معاف فرما) يا محال نہ ہوجيے مجھے ہبزى ، ككڑى ، تھوم ، دال اور پياز عطا فرما۔ اس سے ' الفضلی'' كارد ہے كيونكه انہوں نے نماز كے فساد كو اختيار كيا ہم ہم الى دعا ہے جوقر آن ميں نہ ہو۔ اور اس ميں اس كا بھى رد ہے جو' الخلاص 'ميں ہے۔ انہوں نے عدم فساد كو بندول سے مشخل كے ساتھ مقيد كيا ہے جبكہ وہ منقول ہو يہ ' الفضلی'' كے قول پر مبنى ہے۔ ' النہ' ميں فرما يا: المذہب اطلاق ہے۔

4428\_(قوله: إِنْ اسْتَحَالَ طَلَبُهُ مِنْ الْخَلْقِ) جِيهِ ميرے چِهِ کی مغفرت کریا عمروکی مغفرت کر۔ پس الیی دعانماز کوفاسد نہیں کرے گی اگر چیدہ قرآن میں ہے نہ ہو۔ 'الفضلی'' کا نظریداس کے خلاف ہے۔

4429\_(قوله: قَرِاللَّا يُفْسِدُ) جيسے اے الله مجھے سزی، کاری، دال، بیاز عطافر مایا مجھے فلانی عورت عطافر ما۔

4430\_(قوله: وَإِلَّا تَتِيتُهُ بِهِ ) يعنى كرابت تحريمي كي ساته - "طحطاوي" -

4431 (قوله: مَا لَمْ يَتَنَ كَرْ سَجْدَةً) يعنى نماز كاسجده، پس قاطع اوراعاده سے مانع كى وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گى اور وہ قاطع مانع مذكور دعا ہے۔ بخلاف سجدہ تلاوت اور سجدہ ہو كے۔ كيونكه نماز كى صحت ان كے بجود پر موقوف نہيں ہوتى \_ پس اس كے ساتھ نماز مكمل ہوگى اگر چہ بيد دونوں سجد ہے نہ بھى كئے ہوں ۔ كيونكہ يدونوں واجب بيں اور نماز كا سجدہ ركن ہے بلكدا گران دونوں كا سجدہ كيا تو وہ لغو ہوگا ۔ كيونكہ وہ نماز قطع كرنے كے بعد ہوں كے جيسے اگر سلام پھيرا جبئدا سے سجدہ تلاوت يا سجدہ سہويا دخل آتواں كى نماز مكمل ہوگى كيونكہ وہ نما م اركان كے بعد نماز سے خارج ہوگيا۔ رہافقہاء كا بي قول كہ سجدہ تلاوت سجدہ صلابیہ كی طرح ہاں بات ميں كہ وہ بھى قعدہ اور تشہد كو اٹھا ديتا ہے ۔ پس بيال صورت ميں ہے جب وہ ان دونوں كوسلام يا كلام كے ساتھ نماز سے نكلنے سے پہلے ادا كر سے بخلاف اس صورت كے جس ميں ہم گفتگو كر رہے ہيں ۔ پس يہاں سجدہ تلاوت كاذ كر صرح خطا ہے جيسا كه ' الرحمٰ تى' نے اس پر آگاہ كيا ہے۔

4432\_(قوله: فَلَا تَفْسُدُ الخ) مابق مخارقول يرتفريع بـ

مُطْلَقًا وَلَوْلِعَيِّ أَوْلِعَبْرِهِ، وَكَذَا الرِّزُقُ مَالَمْ يُقَيِّدُهُ بِمَالِ وَنَحْوِةِ لِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْعِبَادِ مَجَازًا (ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَهِينِهِ وَيَسَادِهِ

اگر چیاس طرح دعا کرے میرے چپا کی مغفرت کریاعمرو کی مغفرت کر۔ای طرح رزق کی دنیا سے نماز فاسد نہ ہوگی جب تک مال وغیرہ کے ساتھاس کومقیدند کیا ہو کیونکہ مجاز اُس کااستعال بندوں میں ہوتا ہے۔ پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرے

4433\_(قوله: مُطْلَقًا) یعنی خواه قرآن میں ہوجیسے اغفی لی یا قرآن میں نہ ہو جسے کاغفہ لعبی او لعبود۔ کیونکہ مغفرت کا طلب کرنا بندوں سے محال ہے۔الله کے سواکون گناہوں کی بخشش فرما تا ہے۔ اور' ظہیریہ' میں جو ہے اس کے ساتھ فساد بالا تفاق کا ذکر' افضلی'' کے قول کو اختیار کرنے والے علما کے اتفاق کے ساتھ موول ہے یا ممنوع ہے اس دلیل کی وجہ سے جو' المجتبی' میں ہے کہ میرے اقرباء اور میرے چوں کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اس کی ممل بحث ' البحر' اور' النہر' میں ہے۔

4434\_(قوله: وَكُذَا الرِّذُقُ) يعنى فاسرنهيں كرے گاجب اس كومقيد كيا ہاس كے ساتھ جو بندوں سے مال ہو۔ جيسے مجھے جج عطافر ما، يا مجھے اپنی رؤيت عطافر ما بخلاف فلانة كے اس تفصيل كو' الخلاص' ميں ذكر كيا ہے۔ اور يہى اصح ہے اور' النہ' ميں ہے: ييالي تخرج ہے جس پراعمّاد ہونا چاہئے۔

میں کہتا ہوں: ای طرح اگروہ اس کو مطلق کر ہے۔ یونکہ قرآن میں ہے وَائیدُ قُنَاوَ اَنْتَ خَیْدُالوَّ نِوِیْنَ ﴿ المائدہ ) ۔

اور'' البدایہ' میں ادن قنی کو مفید بنایا ہے۔ یونکہ لوگ کہتے ہیں دن ق الا مید البند (امیر نے لشکر کورزق دیا)۔

'' الفتے'' میں فرمایا: عدم الفساد کو ترجے دی گئ ہے یونکہ حقیقت میں رازق الله تعالیٰ بی ہے اور امیر کی طرف نسبت مجازی ہے اور' شرح المدیہ'' میں فرمایا: اہل سنت کے نزد یک رزق وہ ہوتا ہے جو حیوان کی غذ ابوتا ہے اور مخلوق کی طاقت میں صرف اس کے سبب کا پہنچانا ہے جیسے مال۔ ای وجہ ہے اگروہ اسے اس کے ساتھ مقید کرے اور کیے ادن قبی صالاً تو بلا اختلاف فاسم ہوجائے گی۔ اس بنا پر اکم منی اور انعم علی بھی فاسد کرنے والا ہونا چاہئے۔ یونکہ کہا جاتا ہے اکم مفلان فلانا و انعم علیہ علیہ گر'' الحیط'' میں ہے انہوں نے'' الاصل'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ الفاظ نماز کو فاسد نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا معنی قرآن میں ہے: اِذَا مَا ابْتَلْمُ مُنْهُ فَاَ کُومَهُ وُ نَعْبَهُ (اَفْجِر: 15)۔

ای طرح اگر کہا: میری مال کے ساتھ مدد کرتو فاسد نہیں کرے گا۔ رہا بیقول کہ میرے معاملہ کی اصلاح کر۔ پس توبیاس امر کے اطلاق کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے ہے جس کا بندوں سے طلب کرنا محال ہے۔

''البح''میں'' فآوی المجہ'' سے مروی ہے: اگر کہا: اے الله ظالموں پرلعنت کرتو بیاس کی نماز کوختم نہیں کرے گا۔اگر کہا: اللهم العن فلانًا یعنی'' فلان ظالم پرلعنت کر'' تو بینماز کوختم کردے گا یعنی بیمحرم کے ساتھ دعا ہے اگر چہ بندوں سے کال ہے۔ پس بیکلام ہوگیا، یا بیغیر ستحیل ہے اس دلیل کی وجہ سے علیھم لعند آلله والملائکة والناس اجمعین۔ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّةِ: وَلَوْعَكَسَ سَلَّمَ عَنْ يَهِينِهِ فَقُطْ، وَلَوْتِلْقَاءَ وَجُهِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَادِةِ أُخْرَى، وَلَوْ نَسِى الْيَسَارَ أَنَّى بِهِ مَا لَمْ يَسْتَدُبِرُ الْقِبْلَةَ فِى الْأَصَحِّ، وَتَنْقَطِعُ بِهِ التَّحْرِيبَةُ بِتَسْلِيبَةٍ وَاحِدَةٍ بُرُهَانُ وَقَدْ مَرَّونِ التَّتَادُ خَانِيَّة مَا شُرِعَ فِي الصَّلَاةِ مَثْنَى فَلِلْوَاحِدِ خُكُمُ الْبَثْنَى،

حتیٰ کہاس کے رخسار کی سفیدی (پنچھلی صف والوں کو) دکھائی دے۔اورا گراس کے برعکس کیا پہلے بائیں جانب سلام پھیرا توصرف دائیں طرف سلام پھیرے اورا گرسا منے سلام کیا تو دوسرا سلام بائیں طرف پھیرے اورا گر بائیں طرف کا سلام بھول گیا تو اسے اوا کرے جب تک قبلہ سے پیٹے نہ پھیری ہواضح قول میں۔اورا یک سلام کے ساتھ تحریمہ ختم ہوجاتی ہے ''برہان''۔اوریہ گزر چکا ہے اور''النتا رخانیہ' میں ہے:جو چیز نماز میں دومر تبہ شروع ہے تو ایک کے لئے دو کا تھم ہے۔

ربی ظالموں پرلعنت تو بیقر آن میں ہے۔ فاقہم۔

سلام کے احکام

4435 (قولہ: حَتَّی یُری بَیّاضُ خَدِّۃِ) یعنی حتی کہ جواس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھاوہ اس کے رخسار کی سفیدی دکھے لیے۔ یہ ''حلی'' نے فائدہ ذکر کہا ہے اور''البدائع'' میں ہے: دونوں سلاموں میں چہرہ پھیرنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے وہ دائمی طرف سلام پھیرے یہاں تک کہاس کے دائمیں رخسار کی سفیدی نظر آئے۔

4436\_(قوله: وَلَوْعَكَسَ) يعنى پہلے جان ہو جھ کریا بھول کر بائیں طرف سلام پھیردے۔ "بح"۔

4437\_(قوله: فَقَطُ ) يعنى بائيس طرف سلام كااعاده نبيس كرے كا\_

4438\_(قوله: مَالَمُ يَسْتَدُبِرُ الْقِبْلَةَ) يَعَيٰ يا كلام نه كي مور

4439\_(قوله: في الأصّخِ) اس كامقابل وه قول ہے جو'' البح'' میں ہے كہ جو بائيں طرف سلام پھيرے جب تك محدے نه نكلا ہو۔ يعنى اگر چه قبله كی طرف چيھ پھير لی ہو۔الشارح نے اس سے عدول كيا ہے۔ كيونكه '' القنيه'' میں ہے: طبح پہلاقول ہے۔ شارح نے سجح كى جگہ الاصح سے تعبير كيا ہے۔ مسئلہ اس میں آسان ہے۔

4440\_(قوله: وَقَدُ مَنَ ) یعنی الواجبات میں گزر چکا ہے۔ یونکہ فر مایا: پہلے سلام کے ساتھ علیکم کہنے سے پہلے مشہور قول پر ہمار سے بزد یک اقتدا میں مقتل ہے۔ ' التکملہ'' کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی سلام کے لفظ کے بعد امام کی اقتدا صحیح نہیں۔ یونکہ نماز کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ بھولنے والے کے علاوہ کے لئے ہے۔ رہاوہ جو سلام جس کے بعد سجدہ سہو کرتے وہ فراز کی حرمت کی طرف لوٹ آئے گا۔ ' مطحطاوی''۔

4441\_(قوله: مَثُنَّى) يعنى دو چيزيں اگر چه يه كررنه بهى موركيونكه الى پراكثر اطلاق كياجا تا ہے۔ اس سے الله تعالى كارشاد ہے فَانْكِ حُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثُنَى (النساء: 3)۔

یا نماز وں کے تعدد کے اعتبار سے تکرار مرا دلیا جاتا ہے۔ پھرجس میں متواتر دومشروع ہیں وہ سلام اور سجدہ ہے۔

فَيَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا يَحْصُلُ بِالْمَثْنَى وَتَتَقَيَّدُ الزَّكْعَةُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَتَقَيَّدُ بِسَجْدَتَيْنِهِ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ أَتَمَّ التَّشَهُدَ كَمَا مَزَ وَلَا يَخْرُجُ الْمُوْتَةُ بِنَحْوِ سَلَمِ الْإِمَامِ بَلْ بِقَهُقَهَتِهِ وَحَدَثِهِ عَمْدًا لِاثْتِفَاءِ حُهُمَتِهَا فَلَا يُسَلِّمُ:

اور تکبیرتحریمہ سے فراغت ایک سلام سے حاصل ہوجاتی ہے جس طرت دو سے اور رکعت ایک تجدہ سے مقید ہے جس طرح دو سجدوں کے ساتھ مقید ہوجاتی ہے۔ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے آئر تشہد و تکمل کر پر سے ب لہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور مقتدی امام کے سلام جیسی چیز سے مقتدی نماز سے خارج نہ ہوگا بلکہ قبقبہ سے خارج ہوگا اور جان ہو جھ کرحدث لاقت کرنے سے خارج ہوگا کیونکہ یہ نماز کی حرمت کے منافی ہے۔ پس مقتدی سلام نہ پھیرے۔

''طحطا وی''۔رہا قیام اور رکوع اگر چینماز میں اس کا تکرار ہوتا ہے گر فاصلہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں و ومرادنہیں۔

4442\_(قوله: وَتَتَقَقَيْهُ الدِّكُعَةُ بِسَجْدَةٍ) حتى كدا ًر فرض ميں بھول ئيا پھر آخرى تعده سے پہلے كھرا ہوگيا تواس كافرض باطل ہوجائے گاجب اس نے ركعت كوسجدہ كے ساتھ مقيد كرديا۔

4443\_(قوله: إِنَّ أَتَكُمَّ ) يعنى اگرمقترى التحيات مكمل كرے۔ كيونكه سلام ميں امام كى متابعت اگر چهواجب ہے۔ پس اس واجب كے ممل كرنے سے اولى نہيں جس ميں وہ ہے۔ كياتشبد كالممل كرنا واجب ہے يا اولى ہے ہم نے مصنف كے قول ولو دفع الاصام داسه قبل ان يتم الهاموم التسبيحات كے تحت اس پر گزشته شخات ميں (مقولہ 4239 ميں) كلام كى ہے۔

4444\_(قوله: وَلاَ يَخْرُجُ الْمُوْتَمُّ) يعنى مقترى نمازى حرمت سے خارج نه ہوگا۔ پس اس پرسلام پھيرناواجب ہے حتیٰ كداگر اس سے پہلے قبقہدلگا يا تو اس كا وضونوث جائے گا۔ اور بيامام'' ابو حنيفہ'' دافیریا اور امام'' ابو يوسف'' دوليُعليہ كے نزديك ہے۔ امام'' محد'' دولیُعلیہ كانظريواس كے خلاف ہے۔

4445 (قولہ: بِنَحْوِ سَلَامِ الْإِمَامِ) ایسی چیز جونماز کو کمل کرنے والی ہے اسے تو ڑنے والی نہیں ہے۔ پس اگر قعدہ کے بعد سلام پھیردیا یا کلام کی تواس کی نماز کمل ہوگئی اور نماز فاسد نہ ہوئی بخلاف قبقہ اور جان ہو جھ کر حدث لاحق کرنے کے ۔ کیونکہ اس کے ساتھ نماز کی حرمت منتئی ہوجاتی ہے کیونکہ بیاس جز کے لئے مفسد ہے جوامام کی نماز سے ملاقی ہے۔ پس اس کا مقابل مقتدی کی نماز سے فاسد ہوجائے گا۔ لیکن اگروہ مدرک ہوگا تو تمام ارکان کے بعد مفسد حاصل ہوا۔ پس امام کی طرح اسے بھی مفرنہ ہوگا بخلاف لاحق یا مسبوق ہے۔

4446\_(قولہ: عَبْدٌا) پی اگراس کے مل کے بغیرتھا تو اس کے لئے بنا کرنا ہے۔ پس وہ وضوکرے گا اور سلام پھیرے گا اور مقتدی اس کی متابعت کرے گا۔

4447\_(قوله: فَلا يُسَلِّمُ) يعنى امام اورمقتدى سلام نه يهيري \_ كيونكه وه اسعمل سے بالا تفاق نماز سے فكل محكے

وَلُوْ أَتَهَهُ قَبْلَ إِمَامِهِ فَتَكَلَّمَ جَازَ وَكُرِةَ، فَلَوْ عَنَضَ مُنَافِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَقَطْ (كَتَحْمِيمَةٍ) مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَا الْأَفْضَلُ فِيهِمَا بَعْدَهُ (قَائِلًا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ)

اگراپنے امام سے پہلے تشبد کو کمل کرلیا پھر کلام کی تو جائز ہے (لیکن) مکروہ ہے۔ پس اگر امام کوکوئی نماز کے منافی عارضہ لاحق ہو گیا توصرف امام کی نماز فاسد ہو گی۔ (مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے) جیسے تکبیرتحریمہ امام کے ساتھ کہتا ہے۔ اور ''صاحبین'' جداد تیلیہ نے فر ما یا افضل ان دونوں میں امام کے بعد ہے۔السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ کہتے ہوئے سلام پھیرے

حتیٰ کداگرمقتدی نے قبقبدلگا یا تواس کا وضوٹوٹ جائے گا۔

4448\_(قوله: وَلَوْ أَتَنَهُ ) یعنی اگر مقتدی نے تشہد کلمل کر لیااس طرح کہ اس نے جلدی تشہد پڑھااورا مام کے کمل کرنے سے پہلے وہ تشہد سے فارغ ہوگیا پھراس نے ایسائمل کیا جواسے نماز سے نکال دیتا ہے جیسے سلام ، کلام یا قیام کیا تو جائز ہے۔ یعنی اس کی نماز صحح ہے۔ کیونکہ تمام ارکان کے بعد اسے بیٹمل حاصل ہوا۔ کیونکہ امام نے اگر چہ تشہد کمل نہیں کیالیکن تشہد کی مقد اربیغ چکا تھا۔ کیونکہ قعدہ سے فرض جلدی جلدی تشہد پڑھنے کی مقد ارب اور وہ حاصل ہو چکا ہے۔ لیکن مقد ی مقد اربیغ چکا تھا۔ کیونکہ قعدہ سے فرض جلدی جلدی تشہد پڑھنے کی مقد اربیاتھ ہو جیسے حدث کا خوف ہویا کے لئے یہ کمروہ ہے۔ کیونکہ بلا عذر اس نے امام کی متابعت ترک کردی۔ پس اگر بیعذر کے ساتھ ہو جیسے حدث کا خوف ہویا جمعہ کے وقت کے نکلنے کا خوف ہویا سامنے سے گزر نے والے کے گزرنے کا اندیشہ ہوتو کمروہ نہیں جیسا کہ استخلاف کے باب ہے تھوڑا پہلے آئے گا۔

4449\_(قولہ: فَلَوْ عَمَّ ضَ مُنَافِ) یعنی اس کے اپنے نعل کے بغیر جیسے بارہ مسائل .....گر اس نے قبقہ لگا یا یا جان ہو جھ کر حدث لاحق کیا ..... تو امام کی نماز فاسد نہ ہوگی جیسا کہ (مقولہ 4444 میں) پہلے گزر چکاہے۔

4450\_(قوله: تَغْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَقَطْ) لِعنى مقترى كى نماز فاسدنه بوگى ـ كيونكه جب اس نے كلام كى تووہ نماز كے منافى عمل كے لاحق ہونے سے پہلے امام كى نماز سے نكل چكاتھا۔

2451\_(قوله: مَعَ الْإِمَامِ) يه التحريمه كمتعلق بكول كه يهال الله عمرادم مدر بيعن جس طرح امام كرماته تكبير تحريم بير كريم التحريمة كو مشبه بها بنايا - كيونكه الله ميل معيت "امام صاحب" والتيما يك روايت ب بخلاف سلام كركيونكه الله ميل "امام صاحب" والتيما يحدوروا يتيل اليل اوران ميل ساسح معيت والى روايت ب "حلى" بخلاف سلام كركيونكه الله ميل الأفضل فيه هما المعلمة كرة المام المعلمة على المعلمة المعلم

هُوَ السُّنَّةُ، وَصَرَّحَ الْحَدَّادِئُ بِكَمَاهَةِ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ (وَ) أَنَّهُ (لَا يَقُولُ) هُنَا (وَبَرَكَاتُهُ) وَجَعَلَهُ النُووِئُ بِدُعَةً، وَرَدَّةُ الْحَلَبِيُّ

اور بیسنت ہے۔''الحدادی'' نے علیکم السلام کی کراہت کی تصریح کی ہے اور یبال و بر کانتہ نہ کبے۔ اور امام''نووی'' نے و بر کانتہ کہنے کو بدعت کہاہے۔''لحلی'' نے اس کارد کیاہے۔

افضلیت میں''صاحبین'' دہلالٹیلما کا قول ہے۔

# تكبيرتحريمه كى فضليت يانے كاوقت

''التاتر خانیہ' میں ''المتنعی'' کے حوالہ ہے ہے: امام'' ابو حنیفہ' رئیٹی کے قول پر مقارنت اس مقارنت کی طرح ہے جس طرح انگوشی کے حلقہ اور انگلی کی ہوتی ہے۔ اور 'صاحبین' روانظبا کے قول پر بعد یت اس طرح ہے کہ مقتدی الله کے ہمزہ کوا کبر کی را کے ساتھ ملائے ۔ اور اختلاف کا فائدہ تکبیر افتتاح کی نسلیت کے پانے کے وقت میں ظاہر ہوتا ہے۔ امام'' ابوصنیفہ' روائٹیا کے مزد کی متصل تکبیر کہنے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی مسلیت کو پائے گا اور 'صاحبین' زواندیلی کے زد یک جب ثنا کے وقت میں تکبیر کہنے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے خوا ایک مقتدی حاضر ہوگا۔ کہد لے گا۔ بعض علمانے فرمایا: تین آیات کی قراءت سے پہلے شروع ہونے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کو پائے گا اگر مقتدی حاضر ہوگا۔ اور بعض علمانے فرمایا: بہلی رکعت کو پائے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کو پائے گا گر غائب ہوگا۔ اور بعض علمانے فرمایا: بہلی رکعت کو پائے کے ساتھ یہ نسلیت کو پائے گا۔ یہ تول زیادہ وسیع ہا اور یہ صحیح ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: بورہ فاتھ کو پائینے کے ساتھ یہ نسلیت پائے گا گر بہ کا کہی مختار ہے' خلاصہ' ۔ صرف تحریمہ اور سلام کے بعض علمانے فرمایا: اختلاف پر بعض علمانے فرمایا: اختلاف پر اکتفائی آئے۔ کے حوالہ ہے' الحلہ' وغیرہ میں ہے۔

سلام کے مسنون الفاظ

4453 (قوله: هُوَ السُّنَةُ)'' البحر'' میں ہے: اکمل طریقہ پریہ کہنا ہے السلام علیم ورحمتہ الله۔ دومر تبد اگر السلام علیم یا السلام یا سلام علیم یاعلیم السلام کہا تو جائز ہوجائے گا اور سنت کوترک کرنے والا ہوگا۔'' السراج'' میں آخری کلمہ کی کراہت کی تصریح کی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تصریح دوسر ہے کلمات کی کراہت کے منافی نہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ تمام نت کے خالف ہیں۔ 4454 ۔ (قولہ: وَأَنَّهُ) یہ بکماهیة پر معطوف ہے۔ کیونکہ اس کی بھی'' الحدادی'' نے تصریح کی ہے۔ 4455 ۔ (قولہ: هُنَّا) یعنی محلل کے سلام میں بخلاف اس سلام کے جوتشہد میں پڑھا جاتا ہے جیسا کہ آگے آگے گا۔

4456\_(قوله: وَرَدَّهُ الْحَلِيمُ) يعنى أَلِحق "ابن امير الحاج" - كيونكد انهول في "شرح المنيه" "الحلب" يس" نووى" كا قول: انها بدعة ولم يصح فيها حديث بل صح في تركها غير ما حديث نقل كرف كي بعد فرما يا - ليكن اس من تعاقب كيا

وَنِي الْحَادِى أَنَّهُ حَسَنٌ (وَسُنَّ جَعُلُ الثَّانِ أَخْفَضَ مِنْ الْأَوَّلِ، خَصَّهُ فِي الْمُنْيَةِ بِالْإِمَامِ وَأَقَّاتُهُ الْمُصَنِّفُ(وَيَنُوِى) الْإِمَامُ بِخِطَابِهِ

اور''الحاوی'' میں ہے: یہ اچھاہے اور دوسرے سلام کو پہلے سلام ہے بہت کہنا سنت ہے۔''المدنیہ'' میں اس کوامام کے ساتھ خاص کیا ہے اور المصنف نے اس کو برقر ارر کھاہے۔اور امام اپنے خطاب کے ساتھ

گیاہے۔ کیونکہ''سنن ابی داؤر' میں''وائل بن حجز'' کی حدیث ہے سیجے اسناد کے ساتھ پیلفظ آیا ہے۔اور''صیحے ابن حبان' میں عبدالله بن مسعود کی حدیث ہے پیلفظ آیا ہے (1)۔ پھر فر مایا: مگراس کے شاذ ہونے کے ساتھ جواب دیا جاسکتا ہے اگر چاس کامخرج صیحے ہے جبیبا کہ''الاذ کار'' میں النووی اس پر چلے ہیں۔'' تامل''

4457\_(قوله: وَنِى الْحَاوِى أَنَّهُ حَسَنٌ ) يَعِنْ 'الحادى القدسى ''-اس كى عبارت اس طرح ب: بعض في و بوكاته زياده كيا ب- اوريه المجها ب- اور ايك دوسر عمقام پرفر مايا: دبركاته روايت كيا گيا ب-

4458\_(قولد: أَخْفَضَ مِنُ الْأُوَّلِ) اس سے بدفائدہ ظاہر کیا کہ پہلے کوبھی آہتہ کے یعنی اعلام میں قدر ضرورت سے زائد سے پست کے۔ یہ ففض نبی ہے ور نہ وہ حقیقت میں جہر ہے۔ مرادیہ ہے کہ دونوں سلام جہرا کے مگر دوسرے کا جہر پہلے سے کم ہو۔اور بعض علاء نے فر مایا: دوسرے کو پست کرے یعنی وہ بالکل جہر سے نہ کے۔ پہلاقول اصح ہے کیونکہ دوسرے سلام کو سننے کی مقتدی کو حاجت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ نہیں جا تا کہ پہلے سلام کے بعدامام نے سلام پھیرا ہے یا اس سے پہلے بحدہ سہوکیا ہے جو اس پر واجب تھا۔ 'نشر ح المنیہ'' میں یہ فائدہ ذکر کیا ہے۔اور 'البدائع'' میں ہے: سنن میں سے یہ ہے کہ اگر امام ہوتو سلام کو جہرا کہے کیونکہ وہ نماز سے خروج کے لئے ہے۔ پس آگاہ کرنا ضروری ہے۔ فاقہم۔

### سلام کی نیت

4459\_(قوله: وَيَنُوِى الخ) تا كەسنت كوقائم كرنے والا ہوجائے۔ پس تمام سنتوں كى طرح اس كى بھى نيت كرے۔ اس كے جل میں میں النظ کا السلام' نے ذكر كيا ہے كہ جب نماز ہے باہر كى پرسلام كرے توسنت كى نيت كرے۔ اس كے ساتھ وہ اعتراض دور ہوگيا جو' صدر الاسلام' نے وار دكيا تھا: امام كے لئے نيت كى حاجت نہيں كيونكہ وہ جبر سے كہتا ہے اور ال كى طرف اشارہ كرتا ہے۔ پس بينيت سے فوق ہے۔ ' البح' ، ملخصا ''

اعتراض دورکرنے کی وجہ بیہ کہ خطاب کے ساتھ اشارہ سے قربت کے قائم کرنے کی نیت کا حصول لازم نہیں آتا۔ پس اس کی نیت ضروری ہے۔

میں کہتا ہوں بخلل نماز میں سے ہے۔ جب وہ تحلل سلام کے ساتھ واجب ہے تو اس سے مقصور اصلی تحلل ہے نہ کہ نمازیوں کا خطاب اصالةً مقصود نہ ہواتو واجب تحلل پرزائد سنت کو قائم کرنے کے لئے نیت لازم ہوئی کیونکہ

ميم ابن حبان، كتاب الصلوة، فصل في القنوت

رالسَّلَامَ عَلَى مَنْ فِي يَبِينِهِ وَيَسَادِ فِي مِتَنْ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَلَوْجِنَّا أَوْ نِسَاءً، أَمَّا سَلَامُ التَّشَهُّدِ فَيَعُمُّ لِعَدَمِ الْخِطَابِ (وَالْحَفَظَةِ فِيهِمَا) بِلَا نِيَّةِ عَدَدٍ

ان لوگوں پرسلام کی نیت کرے جواس کے دائیں بائیں ہیں اس کے ساتھ نماز میں اگر چہ وہ جن ہوں یاعورتیں ہوں۔ رہا تشہد کا سلام تو وہ عام ہے کیونکہ اس میں خطاب نہیں ہے۔ دونوں سلاموں میں عدد کی نیت کے بغیر حفظہ فرشتوں کی نیت کرے جیسے بغیرعد دکی نیت کے

اگریہ نیت نہ ہوتو سلام تحیہ کے بغیر صرف تحلل کے لئے باتی ہوگا۔

4460\_(قوله: السَّلاَمَ)ينوى كامفعول بي بياسم مصدر بمعنى التسليم يــــــ

4461\_(قوله: صِبَّنُ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ) يهجمهور كاقول بـ بعض عاما ، ففر ما يا: جواس كـ ساته معجد مين بين اور بعض ففر ما يا: بيسلام تشهدكي طرح عام بـ " وطلب" -

4462 (قوله: أَوْ نِسَاءً) امام "محمد" درائيماي في الاصل" من اس كى تصريح كى ہے اور اكثر كتب ميں يہ جوموجوو ہے كہ ہمارے ذمانہ ميں عورتوں كى نيت نہ كر ہے تو يہ ان كے جماعت ميں حاضر نہ ہونے پر جنی ہے۔ ان دونوں تولوں ميں مخالفت نہيں ہے۔ كيونكہ مداران كى حاضرى اور عدم حاضرى ہے تى كہ اگر خسر ہاور بچے حاضر ہوں توان كى بھى نيت كر ہے "محلبہ و بحر" ليكن" النہ" ميں ہے: عورتوں كى نيت نہ كرے اگر چہ وہ حاضر بحق ہوں كيونكہ ان كى حاضرى مكروہ ہے۔

4463\_(قوله: فَيَعُمُّ الخ) اى وجه صوارد مى كه جب بنده كهتا م السلام علينا و على عباد الله الصالعين آو آسان وزيين بيس الله تعالى كے برنيك بندے كوسلام چنج جاتا ہے (1)۔

4464\_(قوله: وَالْحَفَظَةُ) "مَنُ" پرعطف كى بنا پرمجرور ب\_ الكتبة ( لكين والے) نبيس كباتا كه ان كو بھى شامل ہوجائے جو مكلف كے اعمال كى حفاظت كرتے ہيں اور وہ الكرام الكاتبون ميں اور جنوں ميں سے جوانبان كى حفاظت كرتے ہيں اور يہ برنمازى كو شامل ہے كيونكہ تقلمند بچ كے لئے لكينے والے فرشے نہيں ہوتے يہ فائدہ" الحلب" ميں اور "البح" ميں ذكر كيا ہے۔ اس ميں كلام آ كے (مقولہ 4493 ميں) آئے گى اس بنا پركہ يہاں كلام امام كے بارے ميں ہوتا۔

4465\_(قوله: فيهما) يعنى دائيس اور بالحي يس\_

4466\_(قوله:بِلَانِيَّةِ عَدَدٍ) يَعْنَ اسْ مِن احْتَلاف كَي وجهـ

بعض علاء نے فرمایا: ہرمومن کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا: چار ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا: پانچ ہوتے

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلوّة، باب التشهد في الاخرة، جلد 1 بسفح 392، مديث نمبر 788 صحيح مسلم، كتاب الصلوّة، باب التشهد في المصلوّة، جلد 1 بسفح 452، حديث نمبر 659

كَالْإِيمَانِ بِالْأُنْبِيَاءِ وَقَدَّمَ الْقَوْمِ لِأَنَّ الْمُخْتَادَ أَنَّ خَوَاصَّ بَنِى آدَمَ وَهُمُ الْأُنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الْمَلَائِكَةِ؛ وَعَوَامَ بَنِى آدَمَ وَهُمُ الْآتْقِيَاءُ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْأَثْقِيَاءِ مَنْ اتَّقَى الشِّمْكَ فَقَطُ كَالْفَسَقَةِ كَمَانِ الْبَحْرِ عَنْ الرَّوْضَةِ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ

انبیا پرایمان ہے۔قوم کومقدم فر ما یا کیونکہ مختار ہے ہے کہ بنی آ دم کےخواص ..... جو کہ انبیاء کرام ہیں ..... وہ تمام ملائکہ ہے افضل ہیں اور بنی آ دم کے عوام میں وہ اتقیاء ہیں .... وہ عوام فرشتوں سے افضل ہیں۔اتقیاء سے مراد صرف شرک سے بچنے والے ہیں جیسے فاسق لوگ۔ اس طرح'' البحر' میں''الروضہ'' کے حوالہ سے ہے۔مصنف نے اس کو برقر ارد کھاہے۔

ہیں۔ بعض نے کہا: دس ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا: ایک سوساٹھ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی قول ہیں۔ مکمل بحث ''المینیہ'' کی شروح میں ہے۔

معلام بیں یہ کہا مناسب ہے کہ میں تمام میں ان کی تعداد قطعی طور پر معلوم نہیں ۔ پس یہ کہنا مناسب ہے کہ میں تمام انہیاء پر ایمان لا یا ان میں سے پہلے حضرت آدم یائی ہیں اور آخری حضرت محد من شار ہیں ''معراج''۔ یہ اعتقاد واجب نہیں کہ دوایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں اور ان میں سے رسل تین سوتیئں 323 ہیں۔ کیونکہ بیخر واحد ہے۔

4468\_(قوله: وَقَدَّمَ الْقَوْلَ) يعنى جن كو''مَنْ ''تتبيركيا گياان پر الحفظه كے عطف كى دليل كى وجه سے۔ اور القوم سے تعبير كيا تا كہ جن خارج ہوجا ئيں۔ كيونكه وہ فرشتوں سے افضل نہيں ہیں۔ اس كے ساتھ اس كی طرف اشارہ ہے جو''فخر الاسلام' نے فر ما يا ہے كه بداءت (آغاز) كے لئے اہتمام میں اثر ہے۔ اى وجہ سے ہمارے اصحاب نے نوافل كى وصيت كے بارے ميں فر ما يا: اس سے آغاز كيا جائے گاجس كے ساتھ ميت نے آغاز كيا تھا۔

4469\_(قوله: مَنْ اتَّقَى الشِّرُكَ فَقَطُ ) بہتر فقط كےلفظ كا ساقط كرنا ہے تا كم عنى يه ہوجائے كہ جنہوں نے شرك ےاجتناب كيا خواہ وہ معاصى سے بچا ہويانہ بچا ہو۔ ''حلبى''۔

## ملائکہ پربشر کی تفضیل کے بارے میں

4470 (قوله: گَمَّانِی الْبَحْرِ عَنُ الرَّوْضَةِ) یعیٰ 'الزندوی' کی' روضۃ العلماء' ۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: امت کااس پراجماع ہے کہ ساری مخلوق سے افضل انہیاء بیہاہا ہیں اور ہمارے نبی کریم حضرت مجمد صلی نیائیل تمام انہیاء سے افضل ہیں۔ اور انہیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے افضل چار فرشتے ، حاملین عرش، روحانیون، رضوان اور مالک فرشتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، شہداء، صالحین عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد اختلاف ہے۔ '' امام صاحب' رائیٹھا نے فر مایا: بقیہ تمام لوگ بقیہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ ''صاحبین' رطیفیلہانے فر مایا: تمام فرشتے افضل ہیں۔ ''ملخصا'' اور اس کا حاصل ہیہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا۔

1- خواص جیسے انبیاء۔

قُلُت وَنِي مَجْءَعِ الْأَنْهُرِ تَبَعًا لِلْقُهُسُتَاتِي خَوَاصُ الْبَشَى وَأَوْسَاطُهُ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِ الْبَلَائِكَةِ وَأَوْسَاطِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْبَشَايِخِ وَهَلْ تَتَغَيَّرُ الْحَفَظَةُ ؟ قَوْلَانِ،

میں کہتا ہوں:''القبستانی'' کی تنع میں''مجمع الانہر'' میں ہے:خواص بشر اور متوسط بشر اکثر مشائخ کے نز دیک خواص فرشتوں اور متوسط فرشتوں ہے افضل ہیں۔اور کیا حفظ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں؟اس میں دوقول ہیں۔

- 2- اوساط جيے صحاب وغير جم ييں سے صالحين -
- 3- عوام جيسے باتى لوگ اور ملائكه كودوطبقول مي تقسيم كيا۔

1- خواص جیسے مذکور فرشتے اور دوسرے بقیہ فرشتے۔ انسانوں میں سے خواص تمام فرشتوں سے افضل ہیں، خواہ وہ خواص فرشتے ہیں یا عام فرشتے ہیں۔ اور ان کے بعد فضیلت میں خواص فرشتے ہیں، خواص فرشتے ہیں انسانوں سے افضل ہیں، خواہ وہ اوساط انسانوں میں سے ہیں، ان کے بعد اوساط انسانوں کا مرتبہ ہے۔ پس وہ خواص فرشتوں ہیں، ان کے بعد اوساط انسانوں کا مرتبہ ہے۔ پس وہ خواص فرشتوں کے علاوہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس طرح امام'' ابو حنیف' روایشا یہ کے نزد یک عوام الناس، اوساط کی طرح ہیں۔''امام صاحب' روایشا یہ کے نزد یک افضل خواص البشر ہیں، پھر خواص فرشتے ہیں پھر باتی بشر ہیں۔ اور'' صاحبین' روایشا ہے نزد یک مرتبہ ہیں۔ یہ مرخواص فرشتے ہیں پھر باتی بشر ہیں۔ اور'' صاحبین' روایشا ہے نزد یک مرتبہ ہیں۔ یہ مرخواص فرشتے ہیں پھر باتی فرشتے ہیں۔

4472\_(قوله: وَهَلْ تَتَغَيَّرُ الْحَفَظَةُ؟ قَوْلاَنِ) بعض علما نے فرمایا: ہاں تبدیل ہوتے ہیں۔ کیونکہ صحیحین کی صدیث ہے کہتم میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے کیے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں (1) اور وہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز

- مي بخارى، كتاب الصلوة، باب فضل صلوة العصر، جلد 1، صفح 287، مديث ثمبر 522 صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب فصل صلوة الصبح والعصر، جلد 1، صفح 638، مديث نمبر 1051

### وَيُفَارِقُهُ كَاتِبُ السَّيِّئَاتِ عِنْدَ جِمَاعٍ وَخَلاءٍ وَصَلاةٍ

نماز، بیت الخلامیں جانے اور جماع کے وقت برائیوں کو لکھنے والے فرشنے آ دمی سے جدا ہوجاتے ہیں۔

# کیاوہ فرشتے انسان ہے بھی جدا ہوتے ہیں

وَالْهُخْتَارُ أَنَّ كَيُفِيَّةَ الْكِتَابَةِ وَالْمَكْتُوبِ فِيهِ مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْهِ، نَعَمْ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاعِ تُكْتَبُ فِي رَقِّ بِلَا حَرْفِ كَثُبُوتِهَا فِي الْعَقُلِ؛ وَهُوَ أَحَدُ مَا قِيلَ فِي قَوْلِه تَعَالَى (وَالطُّودِ وَكِتَابٍ مَسْطُودٍ فِي رَقِّ مَنْشُونِ

مختار ہیہے کہ لکھنے کی کیفیت اور اس میں مکتوب ان چیز وں میں ہے ہیں جن کو الله تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور''الا شباہ'' کے حاشیہ میں ہے: بغیر حرف کے کاغذ میں لکھا جاتا ہے جیساعقل میں معلومات کا ثبوت بغیر حرف کے ہے اور الله تعالیٰ کے ارشاد وَ کِتُبِ مَّسْطُوْسٍ ﴿ فِیْ مَقِ مَّنْشُوسٍ ﴿ الطور ﴾ کی تفسیر میں جوکہا گیا ہے اس میں سے ایک قول می بھی ہے۔

نہیں ہوتی جس کووہ لکھے۔''القرطبی'' نے اس کوذکر کیا ہے اور''الحلبہ'' میں اس کار دکیا ہے۔ جیسا کہ' حلبی' نے اس کوقل کیا ہے۔ 4475\_(قولہ: وَالْهُنْخَتَارُ الخ) اس کا مقابل وہ ہے جو'' حاشیۃ الا شباہ'' کے حوالہ سے آگ آئے گا۔ای طرح ''انبر'' میں ہے کہ قلم سے مرادزبان ہے اور مداد سے مرادتھوک ہے۔

4476\_(قوله: اسْتَأْثَر) يعنى فاص كيا-

4477\_(قوله: نَعَمُ) يبلِقول كاختيار كي تفريح كي بعداس كساته استدراك الجهانبيل-

4478\_(قوله: تُكُتَبُ فِي رَقِي) ' الحلب' ميں فرمایا: پھر بعض علاء نے فرمایا: جس میں الحفظه فرشتے لکھتے ہیں وہ رجسٹر ہیں کاغذ کے رجسٹر مراد ہیں ایک قول کے مطابق۔ رجسٹر ہیں کاغذ کے رجسٹر مراد ہیں ایک قول کے مطابق۔ لیکن حضرت علی بڑا تھے۔ کہ الله تعالیٰ کے فرشتے ہیں جوالی چیز کے ساتھ استرتے ہیں جس میں بن آ دم کے اعمال لکھتے ہیں۔ پس اس چیز کو شعین نہیں فرمایا۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

4479\_(قولد: بِلَا حَرُف كَشُبُوتِهَا فِي الْعَقُلِ) اس كى تا ئيدا مام 'غزالى' كاوه قول كرتا ہے جولوح محفوظ ميں لکھے ہوئے كے متعلق ہے كہ دہ حروف نہيں ہيں اس ميں معلومات كا ثبوت ہے جس طرح عقل ميں معلومات كا ثبوت ہے'۔' الحلم،' ميں فرمايا: لفظ كواس كے ظاہر سے پھيرنا، صارف كے وجود كا محتاج ہوتا ہے جبكہ كتاب وسنت ميں كثرت كے ساتھ وہ موجود ہے جوظاہر كى تائيد كرتا ہے جيسے الله تعالى كاار شاد ہے۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ ۞ (الجاشيہ)۔

وَرُسُلُنَالَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ (الزفرف)-

ای طرح شب اسریٰ میں نبی کریم مل ٹھالیکم کا قلموں کے چلنے کی آوازسننا ہے(1)۔ پس اس کوظاہر پرمحمول کیا جائے گا لیکن اس کی کیفیت،اس کی صورت اور اس کی جنس ان چیزوں میں سے ہے جن کوصرف الله تعالی جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو الله تعالیٰ نے اس میں سے کسی چیز پرمطلع کیا۔ملخصا اس کی کمل بحث''حلبی'' میں ہے۔

4480\_(توله: وَهُوَأَحَدُ مَا قِيلَ الخ) يه تكتب في رقِي طرف راجع ب جيما كه "حلى" في يه فائده ذكر كيا

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب الصلوة، باب كيف فهضت الصلوة لى الاسهاء، جلد 1 منح و209 مديث نمبر 336

وَصَحَّحَ النَّيْسَابُورِئُ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُمَا يَكُنَّبَانِ كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَنِينَهُ قُلْت وَفِي تَفْسِيرِ الدِّمْيَاطِيّ يَكُتُبُ الْهُبَاحَ كَاتِبُ السَّيِئَاتِ وَيُهْحَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي تَفْسِيرِ الْكَازَرُ ونِي الْهَعُرُوفِ بِالْأَخَوَيْنِ

نیٹاپوری نے اپنی تفسیر میں اس کی تھیجے کی ہے کہ وہ دونوں فرشتے ہر چیز لکھتے ہیں حتیٰ کہ ( ٹنگی اورا کتا ہٹ یا افسوس کی وجہ سے ) نکلنے والی آ واز کوبھی لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں:''الدمیاطی'' کی تفسیر میں ہے برائیوں کو لکھنے والا مباح کام کوبھی لکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کومٹا یا جائے گا۔اورتفسیر''الکا زرونی''جوالاخوین کے ساتھ معروف ہے

ہے۔ پس حاشیہ 'حلبی'' کی طرف رجوع کر واورغور کرو۔

وهامورجوفرشة لكصة بي

4481\_(قوله: وَصَحَّحَ النَّيْسَابُورِيُّ) يـ "الحلب "مِن "ألحن" " مجابد" اور "ضحاك" وغير بم في كيا بـ اور اس سے پہلے "الاختيار" كے حوالہ سے ذكر كيا ہے كہ امام" محمد" روائنل نے " بشام" سے انہوں نے " عكرمہ" سے انہوں نے "ابن عباس" سے روايت كيا ہے كہ انہوں نے فرما يا: فرشتے نہيں لكھتے مگروہ جس ميں اجر ہوتا ہے يا گناہ ہوتا ہے۔

4482 (قوله: حَتَّى أَنِينَهُ) انين ہے مرادوہ آواز ہے جوم ض میں تنگی یا اکتاب کی وجہ سے انسان کی طبیعت سے صادر ہوتی ہے ۔ اس غایت کے ساتھ اشارہ فر ما یا کہ وہ تے ما الله تعالی کے احکام میں کوتا ہی پر افسوس کرتے وقت صادر ہوتی ہے ۔ اس غایت کے ساتھ اشارہ فر ما یا کہ وہ فر شختے تمام ضرور یات کو بھی لکھتے ہیں جیسے سانس لینا، نبض کا حرکت کرنا، تمام عروق اور اعضا کا حرکت کرنا۔ یہ ' حلیٰ ' کے حوالہ سے' حلیٰ ' نے فائدہ ذکر کیا ہے۔

مکتوب کی اقسام

4483\_(قوله: يَكُتُبُ الْمُبَاءَ كَاتِبُ السَّيِّعَاتِ) سابقه عبارت مِن جواجمال تفااس كي تفسير ہے۔ كيونكه سابقه عبارت مِيں ہر چيز كى كتابت كى نسبت ان دونوں كى طرف كى تقى بى يہاں اس كى تفصيل اور اس كے بيان كى طرف اشار ہ كيا ہے كيونكه كمتوب كى تين اقسام ہیں۔

> (1) جس میں اجر ہے۔(2) جس میں گناہ ہے۔(3) جس میں نداجر ہے اور ندگناہ ہے۔ جس میں اجر ہے وہ نیکیوں کو لکھنے والے کے لئے ہے اور باتی برائیوں کو لکھنے والے کے لئے ہے۔

4484\_(قوله: وَيُدْحَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بعض علاء نے فرمایا: دن کے آخر میں مٹادیا جاتا ہے بعض نے فرمایا جمعرات کے دن مٹادیا جاتا ہے اور بیابن عباس اور الکلمی سے منقول ہے۔''الحلبہ'' میں'' الاختیار'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ اکثر علاء کا قول پہلا ہے اور بعض مفسرین سے مروی ہے کہ یہی محققین کے نزدیک صحیح ہے۔ اسی وجہ سے شارح اس پر چلے ہیں۔ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكَافِى أَيْضًا تُكْتَبُ أَعْمَالُهُ إِلَّا أَنَّ كَاتِبَ الْيَهِينِ كَالشَّاهِدِ عَلَى كَاتِبِ الْيَسَادِ وَفِى الْهُهَانِ أَنَّ مَلَائِكَةَ النَّهَادِ وَوَلَدَهُ بِالنَّيْلِ وَفِى صَحِيحٍ مُسْلِم مَلَائِكَةَ النَّيْلِ غَيْرُ مَلَائِكَةِ النَّهَادِ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ مَعَ ابْنِ آدَمَ بِالنَّهَادِ وَوَلَدَهُ بِالنَّيْلِ وَفِى صَحِيحٍ مُسْلِم (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا قَدُ وَكَلَ اللهُ بِهِ قَرِينَهُ مِنْ الْحِنِّ وَقَرِينَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ اللهِ ؟ قَالَ وَإِيَّاى، وَلَكِنَّ اللهُ أَعَانَئِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، دُوى بِفَتْحِ الْهِيمِ

اس میں ہے کہ اصح یہ ہے کہ کافر کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں گر دائیں طرف لکھنے والا بائیں طرف لکھنے والے پر گواہ کی طرح ہے۔ اور''البر ہان' میں ہے کہ رات کے فرشتے ، دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں اور ابن آ دم کے ساتھ دن کے وقت شیطان ہوتا ہے اور رات کے وقت اس کی اولا دہوتی ہے اور''ضیح مسلم'' میں ہے: تم میں سے کوئی نہیں گر الله تعالیٰ جنوں میں سے ایک جن اس پر مقر رکرتا ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقر رکرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بوچھا یا رسول الله میں نیا ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقر رکرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بوچھا یا رسول الله میں نیا ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ فرمایا: میرے ساتھ بھی ایسا ہوالیکن الله تعالیٰ نے اس پر میری مدوفر مائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث میں اسلم کالفظ میم کے فتح

# كيا كافركا عمال لكصحبات بين؟

2485۔ (قولہ: الْأَصَحُ أَنَّ الْكَافِئَ أَيْضًا تُكُتَبُ أَعْبَالُهُ الح) يعنى كافر كے برے اعمال كھے جاتے ہيں كونكہ
اس كى نيكى تو ہوتى نہيں اور وہ حقوق العباد اور العقوبات كا بالا تفاق مكلف ہے۔ اور عباد ات كا ادا اور اعتقاد كے اعتبار سے
مكلف ہے۔ يہى ہمار ہے نزد يك معتمد ہے۔ پس دونوں كے امروں كے ترك پر اسے سزادى جائے گ - اس كى الممل بحث
در حلبى " ميں ہے۔ " اللقانى " سے قل كيا ہے كہ كافر كے وہ اعمال جو نيكى گمان كئے جاتے ہيں اس كے لئے وہ بھى نہيں كھے
جاتے گرجب وہ مسلمان ہوجائے تو زمانہ كفر ميں جو اس نے نيكياں كي تھيں ان كاثو اب اس كے لئے لكھا جاتا ہے۔ اور مير ہے
حافظہ ميں ہے۔ كہ ہمارا مذہب اس كے خلاف ہے۔ پس رجوع كرنا چاہئے۔

4486\_(قوله: وَفِي الْبُرُهَانِ الخ) (مقوله 4472من ) يتعاقبون كى گزشته صديث كى وجهس-ان سےمرادوه حفظه بين جو المعقبات بين نه كه وه الحفظه جو لكھنے والے بين اس وجه سے جوہم نے پہلے بيان كيا ہے۔ " صلى" -

4487\_(قوله: وَأَنَّ إِبْلِيسَ مَعَ ابْنِ آدَمَ بِالنَّهَادِ) يعنى تمام لوگوں كے ساتھ مُرجس كوالله تعالى اس مے مخفوظ كرے اوراسے اس پرقدرت دے دے۔ جيسا كه اس كى شل پر ملك الموت كوقدرت بخشى۔

ظاہریہ ہے کہ بیآ کندہ قرین کے علاوہ ہے کیونکہ وہ آ دمی سے جدانہیں ہوتا۔''فاقہم''

4488\_(قوله: رُوِي بِفَتْحِ الْبِيمِ) يعنى وه قرين ايمان لے آيا۔ پس وه علم نہيں ديتا مگر خير كاجيے فرشة قرين نيكى كا

تھم دیتاہے بیرمدیث کا ظاہرہے۔

<sup>1</sup> صحيم سلم، كتاب صفة القيامة الجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سماايا لالفتنة الناس، جلر 3 صفح 666، مديث نم ر 5084

وَضَيِّهَا (وَيَزِينُ الْمُؤْتَمُّ (السَّلَامَ عَلَى إِمَامِهِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى إِنْ كَانَ الْإِمَامُ (فِيهَا وَإِلَّا فَفِي الثَّانِيَةِ ، وَثَوَاهُ فِيهِمَا لَوْ مُحَاذِيًا وَيَنْوِى الْمُنْفَىءُ الْحَفَظَةَ فَقَطْ لَمْ يَقُلُ الْكَتَبَةَ لِيَعُمَّ الْمُمَيِّزَ إِذْ لَا كَتَبَةَ مَعَهُ ؛ وَلَعَنْرِى لَقَدْ صَارَ هَذَا كَالشَّرِيعَةِ الْمَنْسُوخَةِ لَا يَكَادُ يَنُوى أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا الْفُقَهَاءُ، وَفِيهِمْ نَظَرُ وَيُكُمَى هُ تَأْجِيرُ السُّنَةِ

اورمیم کے ضمہ کے ساتھ مروی ہے۔ اور مقتدی پہلے سلام میں اپنے امام پر سلام کرنے کی نیت زیادہ کرے اگرامام پہلے سلام کی جہت میں ہوور نہ دوسر سے سلام سے نیت کرے۔ اگر امام سامنے ہوتو دونوں سلاموں میں اس کی نیت کرے۔ اور اکیلا نماز پڑھنے والاصرف حفظہ فرشتوں کی نیت کرے۔ الکتہ نہیں فر مایا تا کہ عاقل بچے کوبھی شامل ہوجائے۔ کیونکہ عاقل بچ کے ساتھ کتبہ فرشتے نہیں ہوتے۔ اور میری عمر کی قتم یہ منسوخ شریعت کی طرح ہو گیا ہے کوئی شخص سلام میں نیت نہیں کرتا سوائے فقہاء کے اور ان میں بھی نظر ہے۔ اور سنتوں کی تا خیر کمروہ ہے

4489\_(قوله: وَضَيِّهَا) اس صورت ميں تعل مضارع ہوگا جوکا فرقرين سے سلامتی کومفيد ہے استمرار تجددی کے طریق پر۔''حلی''۔ اور بعض نے اس روایت کو سی کھیے کہا ہے اور اس کوتر جیح دی ہے۔ ایک روایت میں فاستسلم ہے جیبا کہ ''الثفاء'' میں ہے۔

4490\_(قوله: وَيَزِيدُ الْمُؤتَّةُ الخ) يعنى حفظ اورقوم كى نيت مِن اينام كى نيت كااضا فدكر\_\_

4491\_(قوله: إنْ كَانَ الْإِمَامُ فِيهَا) يعنى الريبل سلام كى جهت مي مور

4492\_(قوله: وَإِلَّا) يماذاة يرجى صادق آتا جبكديهم اذبيس بيكونكدا سك بعدماذاة كاذكرب، والمبن ، و

4493 (قوله: إِذْ لَا كُتَبَةَ مَعُهُ) يه فائده ظاهر فرمايا كه الحفظة عراداس كى ذات كى تفاظت كرنے والے فرشتے مراداس كى ذات كى تفاظت كرنے والے فرشتے مراداس كى ذات كى تفاظت كرنے والے بيدوقول ہيں جيسا كه (مقولہ 4464 ميں) پہلے گزر چكا ہے۔ليكن شجح يہ ہے كہ بچ كى نيكياں اس كے لئے ہوتى ہيں اور والدين كے لئے اس كوتعليم دينے كا ثواب ہوتا ہے۔اى وجہ بين اللقانى " في ذكر كيا ہے كہ بچ كى نيكياں كھنے والافر شتے ہوتا ہے۔

4494\_(قوله: لَعَنْرِي) فتم بكتاب ك خطبيس (مقوله 58 يس) اس پركلام كررچكا بـ

4495\_(قوله: هَنَا) يعنى نيت مِيس بوذكركيا گيا به اور "الحلبه" مِين "صدر الاسلام" كے حواله بے كه به الى چيز ہے جس كوتمام لوگوں نے ترك كرديا ہے كيونكه بہت تھوڑ ہے ہى اس كى نيت كرتے ہيں۔ "غاية البيان" ميں فرمايا: اور بيت كى طرح ہوگئ ہے اس وجہ سے اگر ہزاروں لوگوں سے پوچھا جائے كه تو فريت ہے كہ تو الديت كى ظرح ہوگئ ہے اس وجہ سے اگر ہزاروں لوگوں سے پوچھا جائے كه تو نے سلام ميں كيانيت كى تھى توان ميں كوئى قابل قدر جواب نہيں دے سكے كاسوائے فقہا كے گران ميں بھى نظر ہے۔

إِلَّا بِقَدْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إِلَخُ قَالَ الْحَلُوَافِيْ لَا بَأْسَ بِالْفَصْلِ بِالْأَوْ دَادِ وَاخْتَا دَهُ الْكَهَالُ مُر اللهم انت السلام الخي مقدار ـ اور "الحلو انى" نے فرما يا: اوراد كے ساتھ فاصله مِن كوئى حرج نہيں ـ اور "الكمال" نے اس كواختيار كيا ہے ـ

فرضوں کے بعد سنتوں کی تاخیر کا حکم

<sup>1</sup> ميح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوّة وبيان صفته، جلد 1 مسنح 605، مديث نمبر 982 سنن تريزى كتاب الصلوّة، باب ما يقول اذا سلم من الصلوّة، جلد 1 مسنح 205، مديث نمبر 275 2 ميح بخارى، كتاب صفة الصلوّة، باب الذكر بعد الصلوّة، جلد 1 مسنح 396، مديث نمبر 799

قَالَ الْحَلِبِيُّ إِنْ أُدِيدَ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةُ ادْتَهُمَ الْخِلَافُ قُلْت وَفِي حِفْظِي حَمْلُهُ عَلَى الْقَلِيلَةِ؛ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا وَيَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحَ وَيَحْمَدَ وَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛

اور''الحلی'' نے کہا:اگر کراہت ہے کراہت تنزیبی مراد لی جائے تو اختلاف ختم ہوجا تا ہے۔ میں کہتا ہوں: میرے حافظے میں اس کوقلت پرمحمول کرنا ہے اور مستحب ہے کہ تین مرتبہ استغفار کرے اور آیت الکری اور المععوذات پڑھے تینتیس مرتبہ سبحان الله ، تینتیس مرتبہ الحد ملتا ورتینتیس مرتبہ الله اکبر کے

جب سنت محل فرض میں ادا کرے۔ کیونکہ مشائخ کے کلام کااس پراتفاق ہے کہ سنن میں افضل حتیٰ کہ مغرب کی سنت میں افضل محمر میں ادا کرنا ہے پس راستے کی مسافت کی وجہ سے فاصلہ مکروہ نہیں ہے۔

4498\_(قوله: قَالَ الْحَلَبِيُّ) يـ "الكمال" كـ قول كاعين ہے جو انہوں نے "الحلوانی" كے كلام ميں عدم معارضت ميں سے ذكر كيا ہے ـ "طحطاوى" \_

4499\_(قوله: الْ تُنَفَعَ الْخِلَافُ) كونكه زيادتى جب مروه تنزيبى ہے تووہ خلاف اولى ہوگى جو لابالس كامعى ہے۔
4500\_(قوله: وَفِي حِفْظِى الخ) دونوں مذكور قولوں كے درميان ايك اور تطبق ہے وہ يہ كه 'الحلوانی'' كے قول لابالس بالفصل بالا و داد ہے مراد للهم انت السلام كى مقدار بيں۔ كيونكه تو جان چكاہے كه اس سے مراد خاص يدذكر نہيں ہے بلكہ جواس مقدار كے قريب ہو، جس ميں بہت زيادتى نه ہو۔ فال اس بنا پرزيادتى پر كراہت تنزيبى ہو گى كيونكه تو جان چكاہے كه كراہت تنزيبى ہو گى كيونكه تو جان چكاہے كه كراہت تنزيبى ہو گى كيونكه تو جان چكاہے كه كراہت تنزيبى مين بہت زيادتى نه ہو۔ فالله ميں آئے گاكه اگر سنت اور فرض كے درميان بالوتدوالنوا فل ميں آئے گاكه اگر سنت اور فرض كے درميان بات كى يا كھا يا يا بيا۔ اور ہمار سے نزد يك فجركى سنت اور فرض كے درميان بہلوكيل سونے سے فاصلہ سنت نہيں جو شوافع سونا اختيار كرتے ہيں۔

4501\_(قوله: وَالْهُ عَوِّذَاتِ) اس مِیں تغلیب ہے کیونکہ اس سے مراد سور وَاخلاص اور معوذ تان ہیں۔ 4502\_(قوله: ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ) اس مِیں پہلے تینوں افعال میں سے مرفعل کا تنازع ہے۔ اگر نماز کے بعد نہیج میں وار د تعداد پرزیا دتی کردی

بثنبير

۔ اگر تعداد پرزیادتی کی توبعض علانے فرمایا: مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ سوءادب ہے۔ اوراس کی تائیداس سے گائی ہے کہ جیسے قانون سے زیادہ دواکی گئی ہو یا چائی کے دندانوں پرزیادتی کی گئی ہو۔ اوربعض علانے فرمایا: مکروہ نہیں ہے بلکہ اسے زیادتی کے ساتھ مخصوص ثواب حاصل ہوگا بلکہ بعض علانے فرمایا: کراہت کا اعتقاد حلال نہیں۔ کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَدَةِ فَلَهُ عَشْرٌ اُ مُثَالِهَا (الانعام: 160) بہتریہ ہے کہ اگراس نے شک کی وجہ سے زیادہ کیا تو معذور سمجھا جائے گایا تعبد کی وجہ سے زیادہ کیا تو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ کیونکہ الشارع پراس کا استدراک ہے اوروہ منوع ہے۔ "ملخصا من تحفہ ابن جر"

وَيُهَلِّلُ تَمَامُ الْمِائَةِ وَيَدُعُو وَيَخْتِمَ بِسُبْحَانَ رَبِّك وَنِي الْجَوْهَرَةِ وَيُكُمَّهُ لِلْإِمَامِ التَّنَفُّلُ فِي مَكَانِهِ لَا لِلْمُؤْتَمِّ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ كَسُمُ الصُّفُوفِ وَفِي الْخَانِيَّةِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ التَّحَوُّلُ لِيَمِينِ الْقِبْلَةِ يَعْنِي يَسَارَ الْمُصَلِّى لِتَنَفُّلِ أَوْ وِرْدٍ وَخَيَّرَهُ فِي الْمُنْيَةِ بَيْنَ تَحُوُّلِهِ يَمِينَا وَشِمَالَا

اور آخر میں لا آلئہ آلا الله کہ کرسوکمل کرے اور دعامائے۔ اور سبحان دبائے دعا کا اختیام کرے۔ اور 'الجوہرہ'' میں ہے: امام کے لئے اپنی جگہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ مقتدی کے لئے نہیں۔ اور بعض علیانے فرمایا: صفوں کا توڑنا مستحب ہے اور ' الخانیہ'' میں ہے: امام کے لئے قبلہ کی وابھیں جانب پھرنا یعنی نمازی کی با تھیں جانب نوافل اورور دکے لئے پھرنامستحب ہے۔ اور ' المدنیہ'' میں وائمیں، بائمیں،

## امام کے لیے اپنی جگہ پرنفل کی ادائیگی مکروہ ہے

4503\_(قوله: وَيُكُنَ اللَّهِ مُامِ التَّنَفُلُ فِي مَكَانِهِ) بلكه وه بھرجائے اے اختیار دیا گیا ہے جیبا کہ 'المنی' کے حوالہ سے (مقولہ 4507 میں) آئے گا۔ ای طرح الی نماز میں (سلام بھیرت نے کے بعد) قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھار ہنا مکروہ ہے جس کے بعد نقل نہ ہوں جیبا کہ ''شرح المنیہ'' میں ''الخلاصہ'' کے حوالہ سے ہے اور کراہت تنزیبی ہے جیبا کہ ''الخانیہ'' کی عبارت اس پردلیل ہے۔

4504\_(قوله: لَالِلْمُوْتَمِّ)اوراس کی مثل منفردہے کیونکہ 'المنیہ' اوراس کی شرح میں ہے کہ مقتدی اور منفردونوں اگر تھہرے رہیں یا ایس جگہ ہیں نفلوں کے لئے کھڑے ہوجا کیں جس میں فرض نماز پڑھی تھی تو جائز ہے۔ بہتر دوسری جگہ پر نوافل پڑجنا ہے۔

4505\_(قوله: وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ كَسُمُ الصُّفُوفِ) صفول كوتو رُنامتحب بتاكه امام سے دور تمام كونماز مين ديكھنے والے سے اشتباہ ذائل ہوجائے۔

''البدائع''اور''الذخیرہ'' میں امام'' محمہ' رطیعظیہ سے یہ ذکر کیا ہے۔اس پر''المحیط' میں نص ہے کہ بیسنت ہے جیسا کہ ''الحلبہ'' میں ہے۔''المنیہ'' کے قول کا یہی معنی ہے کہ بہتر دوسری جگہ پرنوافل پڑھنا ہے۔''الحلبہ'' میں فر مایا:اس تمام سے بہتریہ ہے کہ گھر میں نوافل پڑھے اگر کسی مانع کا خوف نہ ہو۔

4506\_(قولہ: لِتَنَفُّلِ أَوْ دِرْدٍ) میں کہتا ہوں:''الخزائن'' میں اس کی عبارت اس طرح ہے۔ میں کہتا ہوں: یہ احتمال ہے کہ یہ نظل اور ور دکی وجہ سے ہو۔ بیاس پردلیل ہے کہ یہ ''الخانیہ'' میں جو میں ہو میں نے کہ یہ نظل اور ور دکی وجہ سے ہے۔ اور ''الخانیہ'' میں جو میں نے دیکھاوہ اس میں صریح ہے کہ یہ نظل کے لئے ہے۔

4507\_(قوله: وَخَيَّرَةُ الخ) ضمير منصوب امام كے لئے ہے۔ ليكن تخيير جو' المنيہ' ميں ہے وہ يہ ہے كما گروہ الي نماز ميں ہے جس كے بعد نوافل نہيں ہيں تو پھر اگر چاہے تو دائيں طرف پھرے يا بائيں طرف پھرے يا اپنی حوائج كوچلا وَأَمَامًا وَخَلُفًا وَ ذَهَا بِهِ لِبَيْتِهِ ، وَاسْتِقْبَالِهِ النَّاسَ بِوَجُهِهِ وَلَوْ دُونَ عَشَى قٍ ،

آگے، پیچیے، گھر چلے جانے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے میں امام کواختیار دیا ہے اگر چے مقتذی دی سے کم بھی ہوں

جائے یالوگوں کی طرف منہ کرے۔اگراس کے بعد نوافل ہوں تو وہ کھڑا ہونماز پڑھنے کے لئے تو آ گے ہوجائے یا پیچھے ہٹ جائے یادائیس یا بائیس طرف مڑجائے یااینے گھرچلا جائے اور دہاں نماز پڑھے۔

سیتخیراس کے خالف نہیں جو' الخابیۃ ' سے پہلے گزر چکا ہے۔ کیونکہ یہ بیان جواز کے لئے ہے یا یہ افضل کے بیان کے لئے ہے۔ ای وجہ سے' الخابیہ ' وغیر ہا میں اس کی طرف علت بیان کی ہے کہ دائیں طرف کو بائیں طرف پر فضیلت نہیں ہے لئے نہ نہ اس کی مثل ہے۔ بلکہ ' شرح لیکن یہ قبلہ کی دائیں جانب میں اس کی مثل ہے۔ بلکہ ' شرح المدیۃ ' میں ہے کہ اس کا دائیں جانب بھرنا بہتر ہے اور اس کو چھے مسلم کی حدیث سے تائید دی ہے (1)۔' البدائع' میں دونوں المراف کے درمیان برابری کی تھے گئی ہے۔ اور فر مایا: انحراف سے مقصود اشتباہ کا ذوال ہے یعنی نماز میں ہونے کا اشتباہ ہے ، الحراف کے درمیان برابری کی تھے گئی ہے۔ اور ہم نے'' الحلہ'' کے حوالہ سے پہلے (مقولہ 4505 میں ) بیان کیا ہے کہ سب سے بہتر گھر میں نوافل پڑھنا ہے۔ کیونکہ ' سنن الی داؤ د' میں سیح سند کے ساتھ ہے کہ آ دمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس معجد میں نماز پڑھنا میری اس

میں کہتا ہوں: تر اوت مجمی مسجد میں پڑھنا افضل ہے جیبا کہ باب الوتر والنوافل میں ووسری زیاوات کے ساتھ (مقولہ 5903 میں) آئے گا۔

پھر جب جانا چاہتو دائیں جانب پھرے یا بائیں جانب پھرے تو دونوں امر نی کریم سان فالیے ہے مروی ہیں۔اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے جیسا کہ یہ ''التر مذی'' نے کہا(3)۔ ''النووی'' نے ذکر کیا ہے کہ حاجت اور عدم حاجت میں دونوں جہتوں کے برابر ہونے کے وقت ہے۔ پس دائیں طرف افضل ہے کیونکہ احادیث کاعموم جوتصری کرتی ہیں کہ باب المحاد میں طرف کوفضیات ہے۔جیسا کہ 'الحلب'' میں ہے۔

4508 (قوله: وَلَوْ دُونَ عَشَّى اَ عَنَى استقبال مطلق نَهِ اس میں کسی تعداد کا فرق نہیں ہے اس بنا پرجو' الخلاص' وغیر ہا میں ذکر کیا ہے۔ اور' المقدم' کے بعض شراح نے جو ذکر کیا ہے اس کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا کہ جماعت اگر دیں افراد پر مشتل ہوا مام ان کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ ان کی حرمت قبلہ کی حرمت پر دائے ہے ور نہیں۔ کیونکہ دس سے کم لوگوں کی جماعت پر قبلہ کی حرمت دائے ہے۔ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی فقہ میں کوئی اصل نہیں۔ یہ جمہول آ دمی ہے اس کے الفاظ اہل فقہ کے الفاظ اللے کے مشابہ نہیں چہ جائیکہ اس کی تقلید کی جائے ایسی بات میں جس کی اصل ہی نہیں اور جو اس نے

<sup>1</sup> صحيم مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلوة ،ن انيدين والشمال، جلد 1، منى 704، مديث نمر 1207

<sup>2</sup>\_منن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب صلوة الرجل التطوع في بيته، جلد 1 معقد 386، مديث نمبر 880

<sup>3</sup>\_سنن ترزى، كتاب الصلوة، باب الانصراف عن يبينه وشماله ، جلد 1 ، صفى 206 ، مديث نبر 277

# مَالَمُ يَكُنُ بِحِنَائِهِ مُصَلِّ وَلَوْبَعِيدًا عَلَى الْمَنْهَبِ

جبکداس کے سامنے کوئی نمازیڑھنے والا نہ ہومذہب پراگر چہ بعید ہی ہو۔

روایت کیاہے وہ موضوع ہے اور نبی کریم من شیر کے برجھوٹ ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کی حرمت ، قبلہ کی حرمت سے ارزج ہے مگر امام کے پیچھے ایک نماز پڑھنے والانہ ہوگاحتیٰ کہ اس کی طرف متوجہ ہو بلکہ وہ اس کی دائیں طرف ہوگا۔ اگر دومقتری ہوں تو مذکوراطلاق کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو۔

"الامداد" ميں اس سے اس طرح تنازع كيا ہے كه انہوں نے"مجمع الردايات شرح القدورى" ميں" حاشيه البدرية عن الى حنيفدك والدسے بيذكركيا ہے-"فليتا مل"

4509\_(قولد: وَلَوْ بَعِيدًا عَلَى الْمَنْهُ عَبِ الله فيرة ، ميں اس كى تصريح كى ہے امام "محمر" كى "الاصل" كے اطلاق ہے اخذكرتے ہوئے كہ جب اس كے سامنے وكى نماز نہ پڑھ رہا ہو ۔ پھر" الذخيرة " ميں فر مايا: ييظا ہرالمذہب ہے۔
كيونكہ جب اس كا چہرہ حالت قيام ميں امام كے چہرہ كے مقابل ہوگا تو مكروہ ہوگا اگر چه ان دونوں كے درميان كئ صفوف ہوں ۔ "ابن امير حاج" نے "المحلمہ" ميں اس كا خلاف ظاہر كيا ہے ۔ انہوں نے فر مايا: ييظا ہر ہوتا ہے كہ جب امام اور نمازى كى حرميان ايك شخص بي مي نه اس كا خلاف ظاہر كيا ہے ۔ انہوں نے فر مايا: ييظا ہر ہوتا ہے كہ جب امام اور نمازى كے درميان ايك شخص بي مي مي بي نه نمازى كى طرف ہوتو امام كا قوم كی طرف منہ كرنا مكروہ نہيں كيونكہ جب نمازى كے لئے سترہ ہوتو اس كے بيچھے سے گز رنا مكروہ نہيں ۔ يہاں بھى اى طرف موتو مكروہ نہيں ۔ شايدام من محمد" دولتے ملے طرف نماز پڑھے جبكہ ان كے درميان تيسر الشخص ہوجس كى بي ني نمازى كی طرف ہوتو مكروہ نہيں ۔ شايدام "محمد" دولتے اس كے ساتھ مقير نہيں كيونكہ يہ معلوم مسئلہ ہے۔ ملخصا فافھ ہواللہ علم ۔

# فَصُلُّ فِي القراأة

(وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ) وُجُوبًا بِحَسَبِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ زَادَعَلَيْهِ أَسَاءَ، وَلَوْ اتَّتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا سِمَّا أَعَادَهَا جَهُرًا بَحْ، لَكِنْ فِي آخِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ اثْتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ،

# قراءت کے احکام

امام جماعت کےمطابق وجو باجہرا قراءت کرے گااگرزیادہ آواز کو بلند کرے گاتوا چھانہیں ہوگا۔اوراگر فاتح کمل یا بعض سرا پڑھنے کے بعداس کی کوئی شخص اقتدا کرے توسور ہ فاتحہ کا جہرا اعادہ کرے'' بح'' لیکن'' شرح المنیہ'' کے آخر میں ہے کہ سور ۂ فاتحہ کے بعداس کی کوئی اقتدا کرے

جب مصنف نمازی صفت، کیفیت، فرائض، واجبات اورسنن سے فارغ ہوا تو قراءت کے احکام کوعلیحدہ فصل میں ذکر فرمایا۔ کیونکہ زیادہ احکام قراءت ہے متعلق ہیں جبکہ دوسرے ارکان سے اٹنے احکام متعلق نہیں۔

4510 (قوله: دَيَجْهَرُ الْإِصَامُر دُجُوبًا) يعنى جهرا قراءت كرناواجب بـاس بنا پركه يه مصدر بمعنى فاعل باور بحسب الجماعة كا قول المجهد كى دوسرى صفت بـاور خفى نهيں كه جهر كان دووصفوں سے متصف ہونے سے جماعت كے مطابق وجوب كے ساتھ اس كا متصف ہونا لازم نهيں آتا ـ بال اگر وجوباً كى خمير سے اس كو حال بنايا جائے اسم فاعل كى تاويل ميں تو پھر يدلازم آتا ہے ۔ اور كلام كواليى چيز پر محمول كرنے كاكوئى دائى نهيں جومعنى كوبگا ژوے حالا تكه دوسرام فهوم متبادر مجمى ہے۔ فافہم

4511 (قوله: فَإِنْ ذَا دَعَلَيْهِ أَسَاءً) ' الزاهدى ' مين ' ابوجعفر' سے مروى ہے: اگر حاجت سے زائد موتوبيا فضل ہے مگر جب اتن آواز زیادہ بلند کرے کہ اپنے آپ کومشقت میں ڈالے یادوسروں کواذیت دے۔ ' تہتانی' '۔

4512\_(قوله: أَعَادَهَا جَهْرًا) كيونكه ما بقي مين جهراقدّاكي وجه سه واجب موكني اورايك ركعت مين جهراورسر كوجمع كرناا چهانهين ہے۔ "بحر" -

اوراس کا مفادیہ ہے کہ اگر سور ہ فاتحہ کا بعض پڑھنے کے بعد کسی نے اس کی اقتدا کی تو وہ سور ہ فاتحہ اور سورت کا اعاد ہ کرے۔''حلبی''۔

4513 (قوله: لَكِنُ الْخ)يه ولوائته بهك قول پراستدراک به اور به دومراقول ب-"القهستانی" نے به دونوں قول حکایت کئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: امام اگر سورہ فائحہ کا بعض یا تمام یا منفر دا آہستہ پڑھ چکا ہو پھر کوئی شخص اس کی اقتد اکر ہے تو وہ جبرا سورہ فاتحہ کا اعادہ کرے اور مابقی سورہ کا اعتدار کے اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کا سورہ کا میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کا میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کا میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کی میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کی میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کی میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کی میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: اعادہ نہ کرے اور مابقی سورہ کی میں ہے۔ اور بعض علمانے فرمایا: امام اللہ کی میں ہے۔ اور بعض بھر اس کے دورہ بھر اس کے دورہ کی میں کے دورہ بھر کی میں ہے۔ اور بعض بھر اس کے دورہ بھر کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی میں کے دورہ بھر کی دورہ بھر کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی دورہ بھر کے دورہ بھر کے دورہ بھر کے دورہ بھر کی کر بھر کی کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی دورہ بھر کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی دورہ بھر کی کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کے دورہ بھر کے دورہ بھر کے دورہ بھر کی کے دورہ بھر کے دورہ کے دورہ کے دورہ بھر کے دورہ بھر کے دورہ کے

يَجْهَرُبِالسُّورَةِإِنْ قَصَدَ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَهْرُنِى الْفَجْرِدَأُولَىي الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُهُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرِبَعْدَهَا أَيْ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ لِلتَّوَارُثِ

توسورت کو جہرا پڑھےاگرامامت کا قصد کرے درنہاں پر جہرلا زمنہیں مغرب،عشاء کی پہلی دورکعتوں میں (خواہ وہ)ادا ہوں یا قضا، جمعہ عیدین،تراوت کاوران کے بعدوتر میں (جہراً قراءت کرے ) یعنی وتر میں جہراً صرف رمضان میں کرے۔ کیونکہ بیتواتر ہے سلف صالحین ہے منقول ہے۔

فاتحہ یا کوئی سورت، تمام یا بعض کی جرا تلاوت کرے جیسا کہ''المدیہ'' جس ہے۔''القدیہ'' جس دوسرے تول کو قاضی استحدی'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ شایداس کی وجہ یہ ہے کہ اس جس ایک رکعت جس سورہ فاتحہ کے تکرار اور واجب کواپنے محل سے مؤخر کرنے سے احتراز ہے۔ کیونکہ یہ بعدہ سہوکا موجب ہے۔ پس یہ مکروہ ہوگا اور بیا یک رکعت جس جہراور اسرار کو جع کرنے کے لاوم سے زیادہ بہل ہے اس کے باوجود کہ یہ جمع کرنا بھی شنیج اور غیر مروج ہے۔ کیونکہ استراز ہے۔ کیونکہ است جبرا فرائس الکو جمل سے است کے باوجود کہ یہ جمع کرنا بھی شنیج اور غیر مروج ہے۔ کیونکہ میں جہراور اسرار کو جمع سید کر کیا ہے کہ امام اگر بھول جائے جبری نماز جس سرا فاتحہ کی قرآت کردے پھراسے یادآئے تو سورت کو جبرا پڑھے اور اعادہ نہ کرے اور اعادہ نہ کرے اور اعادہ نہ کرے دیا ہے اور اعادہ نہ کرے ویک اختلاف نہیں کہ جب سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ جبراً پڑھ لے تو سرا اس کو کمل کرے جبیا کہ در 'الزاہدی'' میں ہے۔ لیعنی سری نماز جس۔

اور پہلاقول جس کو' الخلاص' میں الاصل کے حوالہ سے قتل کیا ہے جیسا کہ' البحر' میں ہے ۔۔۔۔۔اور' الاصل' ظاہر الروایہ کتب میں سے ہے ۔۔۔۔۔اس سے بیلازم نہیں آتا کہ دوسراقول ظاہر الروایہ کتب میں سے کسی دوسری کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ پس بیدعویٰ کہ دوسراقول، روایت اور درایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، غیر مسلم ہے۔ فانہم۔

4514\_(قوله: إِنْ قَصَدَ الْإِصَاصَةَ الخ) "القنيه" ميں اس كو" فَاوِي الكر مانى" كي طرف منسوب كيا ہے۔ اس كو وجہ بيہ ہوتا كہ وہ كى كى امامت نہيں وجہ بيہ ہوتا كہ وہ كى كى امامت نہيں كرائے گا جب تك كہ وہ امامت كى نيت نہ كرے۔ اور جماعت كا تواب بھى نيت كے ساتھ ملتا ہے۔ اور عورت كے ساتھ كرائے گا جب تك كہ وہ امامت كى نيت نہ كرے۔ اور جماعت كا تواب بھى نيت كے ساتھ ملتا ہے۔ اور عورت كے ساتھ كھڑے ہونے سے نماز فاسد نہيں ہوتى گرنيت كے ساتھ جيسا كہ نيت كى بحث ميں گر رچكا ہے۔ باب الوتو عند كم الهة المجماعة فى التطوع على سبيل التداعى ميں ذكر ہوگا كہ امام پركوئى كرا ہت نہيں اگر وہ امامت كى نيت نہ كر نے جب معاملہ السلام كى نيت نہ كر المحاملہ كے دائم مول كے؟ فائم ۔

4515\_ (قوله: وَأُولَى بِي الْعِشَاءَيْنِ) بَهِل يا كَفْتِه اور دومرى كرسره كرساته\_" قهستاني" \_

العشاءان سے مرادمغرب اورعشا کی نمازہ۔

4516\_(قوله: في رَمَضَانَ قَقَطُ) يـ"الْنح" من المصنف سے ليا كيا ہے جہاں انہوں نے فرمايا: ہم نے وركو

تُلْت فِى تَقْيِيدِهِ بِبَعْدِهَا نَظَرُّلِجَهُرِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ التَّرَاوِيحَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي مَجْبَعِ الْأَنْهُوِ، نَعَمُ فِي الْعُهُونَةِ فَعُمُ فِي الْعُهُونَةِ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ كَعِيدٍ وَوِثْرٍ، نَعَمُ الْجَهُرُأَفُضَلُ (وَيُسِنُّ فِي الْقُهُسُتَانِ تَبَعًا لِلْقَاعِدِيَ لَا سَهُو بِالْمُخَافَتَةِ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ كَعِيدٍ وَوِثْرٍ، نَعَمُ الْجَهُرُأَفُضَلُ (وَيُسِنُّ فِي الْمُخَافِقَةِ فِي الْمُكُلِّ ثُمَّ تَرَكَّهُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ لِدَفْعِ أَذَى الْمُفَّالِ كَافِي عَيْرِهَالْ وَيَكْتَنَعُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَاثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَاثُ الْمُنْفَى وَلِي النَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللِي النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْم

میں کہتا ہوں: بعد ها (تراوح کے بعد ) سے اسے مقید کرنے میں نظر ہے کیونکہ وتر میں قراءت جہزا ہوتی ہے اگر چہتے قول پر تراوح کے بھی پڑھی ہوں جیسا کہ'' مجمع الانہ'' میں ہے۔ ہاں''القہتا نی'' میں''القاعدی'' کی تبع میں ہے: فرائف کے علاوہ میں سراقراءت کرنے سے سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا جیسے نماز عید ، نماز وتر ۔ ہاں جہزا قراءت افضل ہے۔ مذکورہ نمازوں کے علاوہ نمازوں میں سراقراءت کرے۔ اور نبی کریم سائٹ ٹالیے ہم منمازوں میں جہزاقراءت کرتے تھے پھر کفار کی اذبت کو دور کرنے کے لئے ظہراور عصر میں جہزاقراءت کو ترک کردیا۔''کافی''۔ جیسے دن کے وقت نقل پڑھنے والا ہوتا ہے کہ وہ سرا قراءت کرتا ہے۔ اور جہر میں منفر دکوا ختیار دیا گیا ہے اور بیافضل ہے۔ اور وہ تھوڑی آواز پراکتفاکرے

تراوت کے بعد ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ وتر میں جہزا قراءت کی جاتی ہے جب وہ رمضان میں ہوں اس کے علاوہ دنوں میں نہیں جیسا کہ'' ابن نجیم'' نے'' البحز'' میں بیذ کر کیا ہے۔ یہ'' الزیلتی'' کے اطلاق پر (اعتراض) وارد ہے کہ انہوں نے مطلق کہا ہے کہ وتر میں جہزا قراءت کرے گا جب وہ امام ہوگا۔

شارح کا کلام اس پردلالت کرتا ہے کہ متن میں بعدها سے مراداس کا رمضان میں ہونا ہے جیبا کہ بیمسنون ہے خواہ تراوح کے بعد ہوں ۔اس کے ساتھ وہ اعتراض ساقط ہو گیا جو'' مجمع الانہ' کے حوالہ سے آگے آگے گالیکن اس پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیر تقاضا کرتا ہے کہ اگر غیر رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے تو جہزا قراءت نہ کر ہے۔ اگر چہ علی سبیل التداعی نہ بھی ہواور بیقل صرح کا محتاج ہے۔اور''الزیلعی''کا اطلاق اس کا مخالف ہے۔ای طرح وہ جو آگے آگے گا کہ رات کوفٹل پڑھے والا اگر امامت کرائے تو جہزا قراءت کرے۔''فامل''

4517\_(قوله: قُلْت الخ) توني يبل جان لياب كريدوار دبيس موتا

4518\_(قوله: نَعَمُ فِي الْقُهُسْتَافِعُ) اس مِن بِكُ "قبتانى" نے اس كے بعد اس كے خلاف كي تھر تك كى تصر تك كى كى ب

4519\_(قوله: وَبُيِسُّ فِي غَيْرِهَا) اوربيمغرب كى تيسرى ركعت ہے۔ اورعثا كى آخرى دوركعت اوراس طرح ظهر ادرعمر كى تمام ركعات ۔ اگر چه عرفه ميں ہو۔ امام ' مالك' كاقول اس كے خلاف ہے جيسا كه ' الهدايه' ميں ہے۔ 4520\_(قوله: وَهُوَ أَفْضَلُ) تاكه جماعت كى هيئت يرادائيگى ہو۔ اس وجہ سے اس كى ادائيگى اذان اورا قامت

<sup>1</sup> ميح بزارى، كتاب التفسير، باب ولا تجهرب سلاتك ولا تخافت بها، جلد 2، صفى 924، مديث نمبر 4353

إِنْ أَدَّى وَفِ السِّرِيَّةِ يُخَافِتُ حَتْمًا عَلَى الْمَنْهَبِ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ مُنْفَرِداً؛ فَلَوْ أَمَّرَ جَهَرَلِتَبَعِيَّةِ النَّفُلِ لِلْفَرُضِ ذَيْلَعِيَّ (وَيُخَافِتُ الْمُنْفَرِ وُ (حَتْمًا) أَى وُجُوبًا (إِنْ قَضَى الْجَهْرِيَّةَ فِى وَقْتِ الْمُخَافَتَةِ ،

اگروہ جہرا قراءت ادا کرے ادرسری نمازوں میں وجو بی طور پرسری قراءت کرے مذہب کے مطابق جیسے رات کو اکیلانفل پڑھنے والا ہوتا ہے ۔ پس اگر رات کے نفلوں میں امامت کرائے تو جہرا قراءت کرے کیونکہ نفل فرض کے تابع ہیں، ''زیلعی''۔اورمنفر دوجو بی طور پرسری قراءت کرے اگر جہری نماز کوسری نماز کے وقت میں قضا کرے

کے ساتھ افضل ہے۔خبر میں مروی ہے کہ جس نے جماعت کی ہیئت پر نماز پڑھی اس کے ساتھ فرشتوں کی صفیں نماز پڑھتی ہیں۔ ''منے'''۔

4521\_(قولہ: عَلَى الْمَذُهَبِ) اى طرح "البحر" ميں ہے۔ اس كاردكرتے ہوئے جو" العنايہ ميں ہے كه ظاہر روايت بيہ كداسے اختيار ہے۔

میں کہتا ہوں: جو' العنایہ' میں ہاس کی تصری ہے' النہایہ'' الکفایہ' اور' المعراج'' میں ۔اور' التعارفانیہ' میں المحیط'' کے حوالہ نے آل کیا ہے کہ اس پر سجدہ ہمؤییں جب سری نماز میں جبرا قراءت کرد ہے ۔ کیونکہ اس نے واجب ترک نہیں کیا ہے ۔ اور' الہدایہ' میں باب بجودالسہو میں اس کی علت بیان کی ہے کہ جبراور سر، جماعت کے خصائص سے ہیں۔ اور شارصین نے فرمایا: یہ' نظاہر الروایہ' کا جواب ہے۔ رہا' 'نوادر' کی روایت کا جواب تو اسے سہو لازم ہے۔ اور '' الذخیرہ' میں ہے کہ جب سری نماز میں جبر کرے گا تو اس پر سجدہ سہوہوگا۔ اور ظاہر الروایہ میں ہے کہ اس پر سہونیں ہے۔ اور بال '' الدر'' میں '' الفتح'' اور' الشبین'' کی تع میں سری قراءت کے وجوب کی تھے گی ہے۔ '' شرح المنیہ'' ' البح'' '' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' ' البخ'' ' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' '' البخ'' ' ور اجب تھا تو اس کرک کے ساتھ سجدہ سہو واجب ہونا چاہئے۔ '' قامل''

24522 (قوله: فَلَوْأَمَّ) یعنی اگررات کوفل پڑھنے والا امات کرائے تو جہرا قراءت کرے۔اس کا مقتضایہ ہے کہ غیررمضان میں وتر بھی اس طرح ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک میں علی سبیل التداعی جماعت مکروہ ہے اور تداعی کے بغیر کروہ نہیں ہے۔ جب نفلوں میں جہری قراءت واجب ہے قووتر میں بھی واجب ہے جبیبا کہ' الزیلعی'' کی عبارت نے اس کو سمجھایا ہے۔ یہ' الرحمیّ' نے ذکر کیا ہے۔

4523\_(قوله: وَيُخَافِتُ الْمُنْفَى دُ الخ)ر ہالم توار کا حکم گزر چکا ہے کہ وہ قضااور اوا میں جہری قراءت کرےگا۔ 4524\_(قوله: فِی وَقُتِ الْمُخَافَقَةِ ) اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ اگر جہری نماز کے وقت میں قضا کرے گاتو اسے اختیار دیا گیا ہے جیسا کمٹنی نہیں ہے۔ ''طلی''۔ كَأْنُ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّهْسِ، كَذَا ذَكَمَ هُ الْهُصَيِّفُ بَعْدَعَدِّ الْوَاجِبَاتِ قُلْتُ وَهَكَذَا ذَكَمَ هُ ابْنُ الْبَلِكِ فِي شَهْجِ الْبَنَادِ مِنْ بَحْثِ الْقَضَاءِ (عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الْهِدَائِةِ، لَكِنْ تَعَقَّبَهُ غَيْرُوَاحِدٍ وَرَجَّحُوا تَخْيِيرَهُ كَهَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةِ مِنْ الْجُهُعَةِ فَقَامَ يَقْضِيهَا يُخَيَّرُونَ

جیے عشا کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد قضا کرے۔ای طرح مصنف نے اس کو واجبات میں شار کرنے کے بعد ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں:'' ابن الملک' نے''شرح المنار' میں قضاء کی بحث میں ذکر کیا ہے اصح قول پر جیسا کہ'' الہدائی' میں ہے۔لیکن بہت سے علماء نے اس کا تعاقب کیا ہے اور انہوں نے اس کی تخییر کور ججے دی ہے جیسا کہ جس کی جعد کی ایک رکعت رہ جائے تو وہ کھڑا ہوکر اداکر تا ہے تو اے اختیار دیا جا تا ہے۔

۔ 4525\_(قوله: بَعْدَ طُلُوعِ الشَّهْسِ) كيونكه اس كاما قبل جهركا وقت ہے پس اس بس اس كوا ختيار ديا جائے گاليكن "الهدائي" كے بعض نسخوں ميں (بعد طلوع الفجر) كے الفاظ ہيں۔

4526\_(قولہ: کَمَا فِی الْهِدَایَةِ)''ہدائی' میں فرمایا: جبر مختص ہے یا تو وجو بی طور پر جماعت کے ساتھ یا تخییر کے طور پر منفر د کے حق میں وقت کے ساتھ۔

4528 (قوله: كَمَنْ سُبِقَ بِرَكْعَة مِنْ الْجُمُعَةِ الخ) يعنى جبوه كھڑا ہوتا ہےتا كەاس ركعت كوتفا كريتواس برمرى قراءت لازم نہيں ہوتى بلكه اس كے لئے اس ميں جبرا قراءت كرنا ہےتا كه قضا ادا ہے موافق ہوجائے حالانكه اس نے اس ميں جبرا قراءت كرنا ہےتا كه قضا ادا ہے موافق ہوجائے حالانكه اس نے اس معلوم ہوا كہ جبر كا سبب جماعت ياوقت كے ساتھ مختى نہيں بلكه اس كا دوسرا سبب ہے۔ جوصا حب' ہدا يہ' نے كہا ہے وہ اس كے خلاف ہے ۔ پس بير سئله اس كى دليل ہے جس كو جماعت نے ترجيح دى ہے۔ اس تقریر ہے جمعہ پر اس كے اكتفاكى وجہ ظاہر ہوئى اگر چہ تھم اس طرح ہے اگر عشاء وغيرہ سے ایک ركعت رہ جائے۔ كيونكہ مقصود سرى نماز كے وقت ميں قضا نماز ميں جبرى قراءت كا ثابت كرنا ہے نہ كہ مطلقاً ۔ فاقہم ۔

أَدُنَ (الْجَهْرِ إِسْمَاعُ غَيْرِةِ وَ) أَدْنَ (الْمُخَافَتَةِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ) وَمَنْ بِقُنْبِهِ؛ فَلَوْ سَبِعَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانٍ فَلَيْسَ بِجَهْرٍ، وَالْجَهْرُأَنْ يُسْبِعَ الْكُلِّ خُلَاصَةٌ

اور کم از کم جبر دوسرے کوسنانا ہے اور کم از کم سرخود کوسنانا اور اپنے قریب کھڑے شخص کو سنانا ہے۔ پس اگر ایک یا دو مخف من لیں توبیہ جبز نہیں ہوگا اور جبریہ ہے کہ تمام لوگوں کوسنائے ،''خلاصہ''۔

## جهراورسر يركلام

2529\_(قوله: أَدْنَى الْجَهُوِ الْسَمَاعُ غَيْرِةِ النَّمَ) جان لو که علا کے قراءت کے وجود کی حدیثی تین مختلف اقوال ہیں۔

"الہندوانی" اور "لفضلی" نے اس کے وجود کے لئے ایسی آواز کا نکلنا شرط قرار دیا ہے جواس کے اپنے کان تک پنچے۔ یہی
امام "شافتی" ولینے علی بہر حال اس کا سنا جانا شرط ہے جی کہ اگر کوئی اس کے مند پر کان لگائے تو من لے۔"الکرٹی" اور

کے کان تک نہ پہنچے لیکن بہر حال اس کا سنا جانا شرط ہے جی کہ اگر کوئی اس کے مند پر کان لگائے تو من ہے۔" الکرٹی" اور

"ابوبکر" نے سننے کی شرط نہیں لگائی اور ان دونوں علماء نے حروف کی تھیجے پر اکتفا کیا ہے۔" شیخ الاسلام"،" قاضی خان"،
صاحب "الحیط" اور "الحلو انی" نے "الہندوانی" کے قول کو پہند کیا ہے۔ ای طرح" «معراج الدرائی" ہیں ہے۔" الجنہی" میں

"الہندوانی" کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ قراءت جائز نہ ہوگی جب تک اس کے اپنے کان اور اس کے قریب والاضحاف نہیں جو" الہندوائی" کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) گزرا ہے کیونکہ جو اس کے لیے مسموع ہوگی وہ قریب
بیاس کے خالف تیس جو" الہندوائی" کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) گزرا ہے کیونکہ جو اس کے لیے مسموع ہوگی وہ قریب
والے کے لئے بھی مسموع ہوگی جیبا کہ "الحلہ" اور" البحن" میں ہے۔

پھر' الفتے'' میں بیا ختیار کیا ہے کہ' الہندوانی'' اور' بشر' کا قول متحد ہے اس بنا پر کہ ظاہر آ واز کے وجود کے بعداس کا ساع ہے جبکہ کوئی مانع نہ ہو۔'' البحر'' میں' المحلیہ'' کی تبع میں ذکر کیا ہے کہ بین ظاہر کے خلاف ہے بلکہ تین اقوال ہیں۔علامہ '' خیر الدین الرملی'' نے اپنے فقاوی میں' الفتے'' کے کلام کی تائید کی ہے ایس بحث کے ساتھ جس پر مزید کی گئجا کئش نہیں ہے۔ پس اس کی طرف رجوع کرو۔اور بیذ کر کیا ہے کہ' الہندوانی'' اور' الکرخی' کے دونوں قولوں میں سے ہرایک کی تھیجے کی گئی ہے اور جود' الہندوانی'' نے کہا ہے وہ اصح اور ارخ ہے۔ کیونکہ اس پر اکثر علماء کا اعتباد ہے۔

جوہم نے ثابت کیا ہے اس سے تیرے کئے ظاہر ہوا کہ جو جہراور سرکی تعریف میں یہاں ذکر کیا گیا ہے .....اوراس کی مثل ''المنیہ'' وغیرہ کے باب سہو میں ہے ..... یہ ''المبندوانی'' کے قول پر بنی ہے۔ کیونکہ وہ کم از کم حد جو''المبندوانی'' کے نزد یک قراءت میں پائی جاتی ہے وہ الی آواز کا نکلنا ہے جواس کے اپنے کان تک پہنچے یعنی اگر چہ حکماً ہوجیے اگر وہاں کوئی بہماد تو بہرے بن یا شور یا آوازوں وغیرہ میں سے کوئی مانع ہوا دن المبخافتة اسماع نفسه کا یہی معنی ہے۔ اور و مَن یقی بہماد تا کا زم کے ساتھ تصریح ہے جیسا کہ (ای مقولہ میں ) گزر چکا ہے اور 'القہتانی'' وغیرہ میں ہے۔ او مَن بقی بہدینی اُؤ کے ساتھ ہے اور بیزیادہ واضح ہے اس پر بنی ہے کہ کم از کم جہردوسرے کو سنانا ہے یعنی جو اس کے قریب نہ ہو مقابلہ کے قریدی وجہ

(وَيَجْرِى ذَلِكَ) الْهَذُكُورُ دِفِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنُطْقَ، كَتَسُبِيَةِ عَلَى ذَبِيحَةِ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ تِلَاوَةِ وَعَتَاقٍ وَطَلَاقٍ وَاسْتِثُنَاءِ) وَغَيْرِهَا؛ فَلَوْ طَلَقَ أَوْ اسْتَثُنَى وَلَمْ يُسْبِعُ نَفْسَهُ لَمْ يَصِحَّ فِ الْأَصَحِ؛ وَقِيلَ فِي نَحْوِ الْبِيَعِ يُشْتَرَطُ سَهَاعُ الْمُشْتَرِى

یہ ندکور جاری ہوگا ہراس مسئلہ میں جس کا تعلق نطق ( بولنے ) کے ساتھ ہے جیسے ذبیحہ پربسم الله ، سجدہ تلاوت کا وجوب، عماق ، طلاق اورا سنٹناوغیرہ ۔ پس اگر طلاق دی یا استثنا کیا اور اپنے آپ کوآ واز نہ سنائی تواضح قول میں اس کی طلاق یا استثنا سیحے نہ ہو گا۔اور بعض علمانے فرمایا : جیسے بیچ میں مشتری کا سننا شرط ہے۔

ے۔ای وجہ ہے'' الخلاص' اور'' الخانی' میں'' الجامع الصغیر' کے حوالہ سے فرمایا: امام جب سری نماز میں تلاوت کرے اس طرح کہ ایک یا دوآ دمی س لیں تو وہ جبر نہ ہوگا جبرتمام لوگوں کو سنانا ہے یعنی پہلی صف ساری کو سنانا ہے نہ کہ تمام نمازیوں کو سنانا ہے۔اس دلیل کی وجہ سے جو'' القبستانی'' میں'' المسعو دیہ'' کے حوالہ سے ہے کہ امام کا جبر پہلی صف کو سنانا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ' الخلاصہ' کے کلام میں کوئی اشکال نہیں ہے اور وہ الہندوانی کے کلام کے منافی نہیں بلکہ وہ اس پر متفرع ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ' المعراج' میں ہے جو انہوں نے ' الفضلی' سے نقل کی ہے اور تو نے جان لیا ہے کہ ' الفضلی' ' ' ' الہندوانی' کے قول کا قائل ہے۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ کم از کم سرا پنے آپ کو یا قریب والے ایک دوشخصوں کو سنانا ہے اور سرکا شدید اخفا حروف کی تھیجے ہے جیسا کہ یہ ' الکرخی' کا غذہب ہے۔ یہاں اصح میں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور کم از کم جبر دوسرے کو سنانا ہے جو اس کے قریب نہ ہوجسے پہلی صف والے اور اس کے اعلیٰ کی کوئی حد نہیں فاقہم ۔ اور اس مقام کی تحریر کوفنیمت جان اس میں بہت سے افہام اضطراب کا شکار ہوئے۔

4531\_(قوله: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِ ) يعني اصح قول 'الهندواني' كاقول ب\_ربا' الكرخي' كِقول پرتوضيح مو كااگر اپ آپ كوبھى ندسنائے كيونكه انہوں نے حروف كی تھيج پراكتفا كيا ہے جيبا كه (مقولہ 4529 ميس) گزر چكا ہے۔

24532 (قراعہ: وَقِیلَ النّ ) ''الذخیرہ' میں قاضی' علاو الدین' کی طرف منسوب کر کے فر مایا کہ اس کی' شہر مختلفاتہ' میں ہے: میر ہے نزویک اصح بیہ کہ بعض تصرفات میں اس کے اپنے ساع پراکتفا کیا جائے گا اور بعض میں غیر کا سنا شرط ہوگا مثلاً تیج میں اگر مشتری اپنا کان بائع کے منہ کے قریب کرے اور وہ من لے توکافی ہوگا اور اگر بائع خود سے غیر کا سنا شرط ہوگا مثلاً تیج میں اگر مشتری اپنا کان بائع کے منہ کے قریب کرے اور وہ من کے توکا فی ہوگا اور جب حلف اٹھائے کہ وہ فلال سے کلام نہیں کرے گا پس اس نے دور سے آواز دی اس حیث سے کہ اس نے آواز نہ می تو وہ اپنی قتم میں جانث نہ ہوگا۔'' کتاب الایمان' میں اس پرنص قائم کی ہے۔ کیونکہ جانت ہوگا۔'

## (وَلَوْتَرَكَ سُورَةً أُولَيَى الْعِشَاءِ) مَثَلًا وَلَوْعَهٰذَا (قَىَ أَهَا وُجُوبًا) وَقِيلَ نَدُبًا

اورا گرعشاکی پہلی دورکعتوں میں مثلاً سورت چھوڑ دی اگر چیجان بوجھ کرچھوڑی ہوتو وجو باسورت کو پڑھے بحض نے کہاند باپڑھے

"النبر" میں ہے: "میں کہتا ہوں: ہراس مسئلہ میں ای طرح تھم ہونا چاہے جس کا کمل ہونا قبولیت پر موقوف ہوتا ہے اگر چہ بغیر تبادلہ کے ہوجیے نکاح۔الشارح نے اس قول پر اعتاد نہیں کیا اور انہوں نے "افتح" کی تبعیس قبل کے ساتھ تعبیر کر کے اس کے ساتھ تعبیر کر کے اس کے شعد کی طرف اشارہ کیا فرما یا جہاں کہا: قبیل الصحیح فی البیع الخے۔اورای طرح" کافی" میں قبیل سے تعبیر کر کے اس کے شعد کی طرف اشارہ کیا جبیا کہ" الشر نبلا لیہ" میں ہے۔لیکن پہلے قول کو" الحلبہ" اور "البح" میں پند فرما یا اور بیزیادہ بہتر ہے کہا بالا یمان میں (مقولہ 1779 میں) مفصوصہ مسئلہ کی دلیل کی وجہ ہے۔ کیونکہ المکلام، المکلم ہے مشتق ہے جس کا معنی زخی کرنا ہے اس کو کلام اس لئے کہا جا تا ہے کیونکہ وہ سامع کے نفس میں اثر کرتی ہے۔ پس فلال سے اس کا کلام کرنا نہ ہوگا مگر اس کے ساخ کے ساتھ۔ اس طرح نماح میں عاقدین کے کلام کو گواہوں کا سننا شرط ہے اور سامع پر سجدہ کے وجو بسیس تلاوت کا سننا ہے۔ سال اور اس طرح ہروہ مسئلہ ہے جس میں دومرے کا سننا شرط ہے اور سامع پر سجدہ کے وجو بسیس تلاوت کا سننا شرط ہے۔ تامل۔

4533 (قوله: مَثَلًا) بِلفظ اس لِيُح زائد كيا تاكراس كوشائل ہوجائے اگراس كوايك ركعت بيس ترك كرے كيا مورت كوتيسرى يا چوتھى ركعت بيس لائے كا؟ اس كوتح يركيا جائے گا۔ يا اس لئے زيادہ كيا تاكر عشاء كے علاوہ كوبھى شامل ہو جائے جيسے مغرب كى نماز پس اگر اس كى ايك ركعت بيس سورت كوترك كرے گا تو اسے تيسرى ركعت بيس لائے گا۔ اور اگر مغرب كى دونوں ركعتوں بيس سورت كوترك كرے گا تو تيسرى ركعت بيس الائے گا۔ اور اگر مغرب كى دونوں ركعتوں بيس سورت كوترك كرے گا تو تيسرى ركعت بيس فاتخدا ورسورت پڑھے گا اور دوسرى بيس سورت فوت ہوجائے گی اگر بھول كرسورت چھوڑى ہوگى توسيحدہ سہوكرے گا۔ اس لئے مشاؤ كالفظ زيادہ كيا تاكر سرى چارركعتوں والى نماز كوش شامل ہوجائے۔ اس بيس بھى دوسرى دوركعتوں بيس سورت كو لائے گا۔ بيد "طحطا وى" نے فائدہ ظاہر كيا ہے۔ المصنف نے عشاء كوذكر كے ساتھ خاص كيا ہے۔ جھوڈ فى الاخى بين كے قول كى وجہ ہے كى دوسرے سے احتر ازكى وجہ سے نہيں۔ پس عشاء كوذكر كے ساتھ خاص كيا ہے۔ جھوڈ فى الاخى بين كے قول كى وجہ سے كى دوسرے سے احتر ازكى وجہ سے نہيں۔ پس

4534\_(قوله: وَلَوْعَهُدًا) بيمتون كاطلاق كاظاهر بي "النهر" مين اس كى تصريح كى ہے اور اس كوكسى طرف منسوب نہيں كيا ہے گو يا انہوں نے اس كواطلاق سے ليا ہے ورنہ "فقاویٰ" اور شروح كاكلام اس بات كا تقاضا كرتا ہے كہ مسئلہ كى وضع نسيان ميں ہے توغور كريد فائدہ" الخيرالرملى" نے ذكر كيا ہے۔

 رمَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا نِي الْأَخْرَيَيُنِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ جَهْرٍوَمُخَافَتَةٍ فِي رَكْعَةٍ شَنِيعٌ، وَلَوْتَنَ كَرَهَا فِي رُكُوعِهِ قَمَاهَا وَأَعَادَ الرُّكُوعَ

مورہُ فاتحہ کے ساتھ جہرا آخری دورکعتوں میں کیونکہ ایک رکعت میں جہراورسرکوجع کرناشنیج ہے۔اگرسورت اےرکوع میں یادآئے توسورت پڑھےاور رکوع کا اعادہ کرے۔

دومروں کی اخبار میں نہیں ہے۔ پس مذہب استحباب ہے۔ ' النہ' میں فر مایا بخفی نہیں کہ مجتہد کا امر ، الثارع کے امر سے پیدا ہوتا ہے۔ پس ای طرح اس کا خبر دینا ہے۔ ہاں ' الحواشی السعد یہ' میں فر مایا: ید دلیل ہوگا جب امرا بجا بی میں مستعمل ہوگا اور یہمنوع ہے۔ اور میں کہتا ہوں: مستحب مراد ہونا کیونکر جائز نہیں ہے جبکہ اس پر قرینہ وہ ہو جو' الاصل' میں ہے؟ جیسے گزشتہ صفحات میں افتراش رجلہ الیسری وضع یدیه علی فضایه وغیرہ کے قول سے مرادلیا گیا ہے۔

حاصل بدہے کہ' الفتح'''،'' البحر'' اور' النہر' میں اختیار استجاب ہے۔ کیونکد بیامام' محمد' درالیُّنایہ کے کلام کا صرت ہے۔ 4536 \_ (قولہ: مَعَ الْفَاتِحَةِ) اس کے ساتھ دوچیزوں کی طرف اشارہ ہے۔

(1) وهسورهٔ فاتحدکومقدم کرے کیونکہ معمتبوع پرداخل ہوتا ہے اور بیایک قول ہے اوراس کی ترجیح ہونی چاہئے۔

(2) فاتح بھی واجب ہے۔اس میں بھی دوقول ہیں۔عدم الوجوب کوتر جیے ہونی چاہئے جیسا کہ وہ اس میں اصل ہے۔یہ 'النہر'' اور'' البحر'' میں فائدہ ذکر کیا ہے۔

4537\_(قوله: لِأَنَّ الْبَجَهُعَ الخ)اس كى طرف اشاره ہے كەمصنف كاقول جھدًا، فاتحه اورسورت دونوں كى طرف اكٹھارا جع ہے۔اور' الزیلعی' نے اس كوظا ہر الروابیہ بنایا ہے۔' الہدائی' میں اس كی تھچے كى اس دلیل كى وجہ سے جوالشارح نے ذكر كى ہے۔

4539\_(قوله:قَرَأَهَا) يعني قيام كى طرف لوشيخ كے بعد سورت كو يوسے

4540\_(قوله: وَأَعَادَ الرُّكُوعَ) كيونكه نماز مين قراءت مين سے جوواقع ہوگاوه فرض ہوگا توركوع بھي فرض ہوگا اور

(وَكُوْتَرُكَ الْفَاتِحَةَى فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ (لَا) يَقْضِيهَا فِي الْأَخْرَيَيْنِ لِلْزُو مِ تَكُمَّ ارِهَا، وَكُوْتَنَ كَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ اگر پہلی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ ترک کردی تو آخری دورکعتوں میں اسے قضانہ کرے کیونکہ اس کے تکرار کالزوم ہوگا۔ اور اگر رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترک یاد آیا

4543\_(قوله:قَبْلَ الزُّكُوعِ) ظاہريہ كه يقدنهيں بحتىٰ كه اگر ركوع ميں ياد آجائے تو بھى يہى علم بے كونكه

قَىٰ أَهَا وَأَعَادَ السُّورَةَ (وَفَىٰ ضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَنُهَبِ، هِى لُغَةُ الْعَلَامَةُ وَعُنْ فَا طَائِفَةٌ مِنُ الْقُهُآنِ مُتَرْجِمَةٌ، أَقَلُهَا سِتَّةُ أَحُرُفٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا، كَ (لَمْ يَلِدُ)،

توسورۂ فاتحد کو پڑھےاورسورت کو دوبارہ پڑھے۔ مذہب کے مطابق قراءت کا فرض ایک آیت ہے۔ لغت میں آیت کا معنی علامت ہےاور عرفا قر آن کا ایسا جملہ ہے جس کی ابتدااور انتہا ہو۔ اس کے کم از کم چھ حروف ہوتے ہیں اگر چہ نقتہ پر اُ ہول جیے لئم پکرٹ۔

مہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر سورہ رکوع میں یا د آئی تو سورت کا اعادہ کرے اور رکوع کا بھی اعادہ کرے اور فاتحہ بدرجہ اولیٰ لوٹائے کیونکہ بیزیادہ مؤکد ہے۔''رحمتی''۔

4544\_(قوله: وَأَعَادَ السُّورَةَ) كيونك سورة فاتحدى تبع مين مشروع كي كي بيد رحمتى "\_

2546 (قوله: عَلَى الْمَدُهُ هَبِ) يعنى الم "ابوحنيف" راين على الم الرادوايه ہے۔ اور ايک روايت" امام ماحب" روائيتا ہے يہى ظاہر الروايه ہے۔ اور ايک روايت" امام ماحب" روائيتا ہے يہ مروى ہے كہ ہس پر قر آن كے اسم كا طلاق ہوتا ہے اور كسى كے خطاب كے قصد كے مشابہ نہ ہو۔ اور "قدورى" نے جزم كيا ہے كہ بہى امام "ابوحنيف" روائيتا ہے فرج ہہ ہے جے جے "الزيلع" نے اس كوتر جے دى ہے كيونكه يہ قواعد شرعيه كے زيادہ قريب ہے كيونكه مطلق ادنى كی طرف چھيرا جاتا ہے۔ اور" البح" ميں ہے: اس ميں نظر ہے بلكہ مطلق كال كی طرف چھيرا جاتا ہے۔ اور" البح" ميں ہوتى ور نہ ركوع و جود كال كی طرف چھيرا جاتا ہے۔ ميں كہتا ہوں: يہ اس طرح مدفوع ہے كہذه مہى برأت كامل پر موقوف نہيں ہوتى ور نہ ركوع و جود ميں طمانينت كى فرضيت لازم آئے گی۔ "شرح المنيہ" ميں فرمايا: اس روايت كى بنا پر" امام صاحب" روائيتا ہے ہے نز ديك شم تشرى روايت كى بنا پر" امام صاحب" روائيتا ہے ہے نز ديك شم تشرى روايت ہى ہا ہے جائز نہ ہوگى كيونكه يہ اخبار اور خطاب كے قصد كے مشابہ ہے۔ تامل ۔ اور امام" ابوحنيف" روائيتا ہے تيں جھو ئى آيات يا ايك بركى آيت۔

## آیت کی تعریف

4546\_(قوله: وَعُنْ فَا طَائِفَةٌ مِنْ الْقُنْ آنِ مُتَوْجِمَةٌ) يعنى قرآن كاايما جمله جس كى ابتدااور انتها مو يتعريف "الحلب" مين" علاء الدين البهلو انى" كے حاشيہ" الكشاف" كے حوالہ سے منقول ہے۔ اور" النبر" مين" الجعبرى" كى شرح "الشاطبية" كے حوالہ سے منقول ہے جواس تعریف كی طرف راجع ہے اور وہ بیہ كم آیت قرآن ہے جو كئى جملوں ميں مركب موتى ہے اگر چه تقدير أموجس كا آغاز اور انتها موسورت ميں داخل ہو۔

4547 (قوله: وَلَوْ تَقُدِيدًا) "البح" پردد کی طرف اشاره فرمایا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ذکور پراعتراض کیا ہے کہ لئم یکل آیت ہے۔ ای وجہ سے اس کے ساتھ" امام صاحب "رالیتی نیاز کو جائز قرار دیا ہے اور بیروف ہیں۔ اور دد کی وجہ سے اس کے ساتھ "امام صاحب" رائیتی ہیں۔ لیکن "الحلہ" اور "البح" میں ذکورہ حواثی کے حوالہ وجہ یہ کہ لئم یکول کی اصل لئم یکول سے اور بین تقدیراً چھروف ہیں۔ لیکن "الحلہ" اور "البح" میں ذکورہ حواثی کے حوالہ سے جومیں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کم از کم صورة چھروف ہوں۔ پس روغیر کی میں ہے۔ ہاں "النم" میں ہے: بعض

ٳڵؖٳۮؘٵػٵڽؘػؚڸؠؘڎٞڣؘٵڵٲڝۜڿؙۘۼۮؘؙؗؗۿڔڶڝؚۨڐڎؚۅٙٳڽؗػڕۧۯۿٵڡؚڗاڒٵٳڵٙٳۮؘٵڂۘػۘؠۧڂٵڮؠۨڣؘؽڿؙۅۮؙۮ۫ػۘڕؘٷٵڷڠؙۿۺؾٙٳؿٛۉڶۏۊٞؠٲؙ آيةٞڟۅؚيڶڐٞڣۣٵڶڒؙۧػۼؾؙؽڹڣٙٲڵٲڝٞڂٞٵڝؚۨڿڎؙٵؾٞڣؘٵڠٵ؇ؚئؘٞۿؙؿڒۣڽۮؙۼڶؽڷڵڎؚٛآؿٳڗ۪ۊؚڝٙٵڔڠٙٵڶۿٵڵڂؘڶؚؚؿؙ

مگر جب آیت کا ایک کلمہ ہوتو اصح قول عدم صحت ہے اگر چہ کئی بار اسے پڑھے مگر جب حاکم تھم دے تو جائز ہوگا۔ یہ ''القہستانی''نے ذکر کیا ہے۔اگر دور کعتوں میں طویل آیت پڑھی تواضح قول بالا تفاق سحت کا ہے کیونکہ وہ تین چھوٹی آیات سے زیادہ ہوگی یہ''الحلبی''نے ذکر کیا ہے۔

علاء نے فرمایا کہ بیاوراس کے بعدوالی ایک آیت ہے۔ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ سورہ اخلاص کی چارآیات ہیں۔اور بعض نے فرمایا: پانچ آیات ہیں۔پس جائز ہے کہ جو''الحواثی' میں ہے پہلے قول کی بنا پر ہے۔

4548\_(قوله:إلَّاإِذَا كَانَ كَلِمَةُ ) يمتن سے استثاہے۔ يُونكه ياس معنى ميں ہے كدايك آيت كے ساتھ نماز صحح ہے۔ 4549\_(قوله: فَالْأَصَحُّ عَدَهُ الصِّحَةِ ) اى طرح "المنيه" ميں ہے۔ اور يه مده امتان اور ض، قن اور ن جيسى آيات كوشامل ہے۔ ليكن "الحليه" اور "البحر" ميں ذكركيا ہے كه "الاسبجائي" "ابامع الصغير" اور "شرح الطحاوى" ميں اور صاحب "ايد كوشامل ہے۔ ليكن "الحليم" اور " البحر" ميں ذكركيا ہے كه "الاسبجائي" حالت كانت كرنے كے۔ "البدائع" جس قول پر چلے ہيں وہ ان كے ذكر يك مده امتان ميں جواز ہے بغيركى اختلاف كے دكايت كرنے كے۔

4550 (قوله: إلَّا إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ ) اس كى صورت يہ ہے كہ كى نے اپنے غلام كى آندى كواس كى شيح نماز كے ساتھ معلق كيا پس اس نے مده امتان كے ساتھ بغير تكرار كے ساتھ نماز پڑھى پھروہ اپنا مسلم حاكم كياس لے گئے۔ حاكم اس كے ساتھ نماز كى صحت ضمنا ثابت ہوجائے گے۔ حاكم اس كے ساتھ نماز كى صحت ضمنا ثابت ہوجائے گی۔ پس بالا تفاق نماز سے ہوگا۔ كيونكہ مجتهد فيده مسلميں حاكم كا تحكم اختلاف كوا شاديتا ہے۔ ''حلى'' نے بيفائدہ فركركيا ہے۔ پس بالا تفاق نماز سے ہوگا۔ كيونكہ مجتهد فيده مسلميں حاكم كا تحكم اختلاف كوا شاديتا ہے۔ ' حلى'' نے بيفائدہ فركركيا ہے۔

4551\_(قوله: لِلْنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ) بدونوں فرہوں کی علت ہے کیونکہ طویل آیت کا نصف جب چھوٹی تین آیات سے زائد ہوتو''صاحبین' دولائیٹیا کے قول پرنماز صحح ہوگی۔اور پس امام'' ابوصنیف' دولیٹیا کے قول پرجس میں ایک آیت کا فی ہے تو بدر جداولی صحح ہوگی۔''البحر' میں فرمایا: علما کی تعلیل سے معلوم ہوا ہر رکعت میں نصف کا پڑھنانہیں بلکہ بعض حصد اتناہو کہ جس کے پڑھنے سے عرفا قاری شار ہو۔

میں کہتا ہوں: آیت ہے کم پراکتفاامام''ابوصیفہ' دلیٹھایے دوسری روایت پرمفرع ہونا چاہئے۔ کیونکہ پہلی روایت جو گزرچکی ہے کہ وہ'' ظاہرالروایہ'' ہےایک کمل آیت ضروری ہے۔ تامل۔

نوت: میں نے کسی عالم کونہیں دیکھاجس نے لبی آیات ہے کم از کم حدمقرر کی ہوجو کفایت کرتی ہو۔ اور 'البح' کے کلام کا ظاہر دوسرے علیا کی طرح ہے کہ بیعرف کے سپر دہے چھوٹی آیت کے حروف کی تعداد پر مخصر نہیں ہے۔ اس بنا پراگر تین آیات کی مقدار قراءت کا ارادہ کرے جوامام' ابو صنیف' روایٹھلے کے نزدیک واجب ہیں توطویل آیت سے تین آیات کی مقدار پڑھنا ضروری ہے جس کی قراءت سے عرفا قاری کہا جائے۔ اسی وجہ سے مسئلہ آیت الکرسی اور آیہ المداینہ کے ساتھ فرض کیا (وَحِفْظُهَا فَنْ صُ عَيْنِ) مُتَعَيِّنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفِ (وَحِفْظُ جَبِيعِ الْقُنْ آنِ فَنْ صُ كِفَالَيةٍ) وَسُنَّةُ عَيْنٍ

اورایک آیت کا یا دکرنا برمکلف پرفرض عین ہادرتمام قرآن کا یا دکرنا فرض کفایہ ہادرسنت عین

2552\_(قوله: وَحِفْظُهَا) یعنی ایک آیت کا یاد کرنا (فرض عین) ہے یعنی مکلفین میں سے ہرایک پر ثابت فرض ہے جہیں کہ شرح'' التحریر' میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جہاں انہوں نے اس کے درمیان اور فرض کفایہ کے درمیان فرق کیا ہے کہ دوسرا (فرض کفایہ) واجب ہے اور اس کا حصول، فاعل کی ذات کی طرف نظر کئے بغیر مقصود ہوتا ہے بخلاف پہلے (فرض عین) کے ۔ اس کے فاعل کی ذات کی طرف نظر کی جاتی ہے کیونکہ مخصوص ذات سے اس کے حصول کا قصد کیا جاتا ہے جیے نبی کریم سان نی آیہ پر فرض ہوتا ہے امت پر نہیں یا مکلفین میں سے ہر ہرذات پر فرض ہوتا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ ان دونوں میں اضافت اسم کی اپنی صفت کی طرف اضافت سے ہے جیسے معجد الجامع، حبة الحمقاء یعنی متعین فرض یعنی بعین بعین بر ثابت ہے۔ فرض کفایہ کامعنی ہے فرض ذو کفایۃ یعنی اس کاحصول کفایت کرتا ہے جوکوئی بھی اسے اداکر نے والا ہو۔'' تامل''

4553\_(قوله: وَحِفْظُ جَبِيعِ الْقُنْآنِ) ميں كہتا ہوں: يہ كہنے سے كوئى مانع نہيں كەتمام قرآن جس حيثيت سے وہ سے اسے فرض كفايہ كہا جاتا ہے اسے فرض كفايہ كہا جاتا ہے اسے فرض كفايہ كہا جاتا ہے اگر چاس ميں ہے ايك آيت فرض ہے يعنى اس كے ساتھ فرض ساقط ہوجاتا ہے۔" فاقعم"

سنت بھی سنت عین ہوتی ہے اور بھی سنت کفاریہ ہوتی ہے

4554\_(قوله: سُنَّةُ عَيْنِ) يعنى مكلفين ميس سے ہرايك كے لئےسنت ہے۔اس ميس اشاره بے كسنت بھى سنت

أَفْضَلُ مِنْ التَّنَفُّلِ وَتَعَلَّمُ الْفِقْهِ أَفْضَلُ مِنْهُمَا (وَحِفْظُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَيُكُنَ هُ نَقْصُ شَىء مِنْ الْوَاجِبِ (وَيُسَنُّ فِي السَّفَى مُطْلَقًا) أَىْ حَالَةَ قَرَادٍ أَوْفِرَادٍ ، كَذَا أَطُلَقَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِورَدَّ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّفْصِيلِ، وَرَدَّ هُ فِي النَّهْرِ، وَحَرَّرَ

نفل سے افضل ہے اور فقہ کا سیکھناان دونوں سے افضل ہے اور سور ہ فاتحہ اور ایک سورت کا یا دکرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور واجب میں سے کسی چیز کا کم کرنا مکر وہ ہے۔ سفر میں مطلقا سنت ہے یعنی خواہ حالت قرار ہو یا سفر کرنے میں جلدی کی حالت ہواسی طرح'' الجامع الصغیر' میں مطلق کہا ہے۔ اور'' البحر'' میں اس کو ترجیح دی ہے۔ اور'' البدایہ' وغیر ہا میں جو تفصیل ہے اس کار دکیا ہے اور' النہر'' میں اس کور دکیا ہے اور کھا ہے

عین ہوتی ہے اور بھی سنت کفایہ ہوتی ہے اور اس کی مثال علما نماز تر اوت کے میں دیتے ہیں۔ تر اوت کے سنت عین ہے اور ہرمحلہ میں جماعت کے ساتھ اے اوا کرنا سنت کفاریہ ہے۔

4555\_(قوله: وَتَعَلَّمُ الْفِقُهِ أَفُضَلُ مِنْهُمَا) یعنی بعض کو یاد کرنے کے بعد باقی قرآن کو یاد کرنے اورنظل پڑھنے سے فقہ کا سیکھناانضل ہے۔ فقہ سے مراد جودین ضرورت سے زائد ہوور نددینی ضرورت کے مطابق سیکھنا توفرض عین ہے۔''حلبی''۔

4556\_(قوله: وَسُورَةٍ) لِعِن حِهوفي سورت يا حِهوفي آيات ميس سے جوجهوفي سورت كے قائم مقام مور

4557\_(قوله: دَیُکُمَاهُ الخ) یعنی کروه تحریمی ہے جیسا کہ سنت میں سے بچھے کی کرنا مکروہ تنزیمی ہے جیسا کہ ترح الملتقی میں ہے۔''طحطاوی''۔

4558\_(قوله: أَيْ حَالَةَ قَرَادٍ أَوْفَرَادٍ) يعنى حالت امن يا جلدى كى حالت مو حبلدى كوفرار فا كے ساتھ تعبير كيا كيونكه سفريس غالباً خوف كى حالت موتى ہے جبيراك "شرح اشنے اساعيل" ميں ہے۔

2559\_(قوله: كَذَا أَطْلَقَ الخ)اس ميں ہے كه 'الجامع' كا عبارت ميں مطلقا كے قول كى تصریح نہيں كى ہے۔
اس ميں بغير كى قيد كے سفر كا ذكر كيا ہے۔ پس اس سے اطلاق سمجھا گيا ہے جيسے تمام متون كى عبارات ہيں ورند آئندہ تفصيل كے ساتھ اس كومقيد كرنے كا دعوىٰ (آئندہ مقولہ ميں) نہ لاتے۔مصنف نے اطلاق كے ساتھ تصریح كى ہے اس كوافتيار كرتے ہوئے جس كوان كے شخصا حب 'البح' نے ترجے دى ہے۔

2560 (قوله: رَجَّحُهُ فِی الْبَحْیِ الخ) جان لوکه ' البدایه' میں ذکر کیا ہے کہ مسافر سورہ فاتحہ اور جو سورت چاہے پر ھے۔ پھر فر مایا: یہاں صورت میں ہے جب اسے چلنے میں جلدی ہو۔ پھر اگروہ امن وقر ارمیں ہوتو سورہ البروج اور انشقت جیسی سورتیں فجر کی نماز میں پڑھے۔ کیونکہ تخفیف کے ساتھ سنت کی رعایت ممکن ہے۔ اور' البحر' میں اس کارد کیا ہے کہ اس کی روکی ایسی اصل نہیں جس پر روایت و درایت میں اعتاد کیا جائے۔ رہا پہلاتو متون کا اطلاق ' الجامع الصغیر' کی تبع میں حالت

## أَنَّ مَا فِي الْهِدَايَةِ هُوَ الْمُحَمَّدُ (الْفَاتِحَةَ) وُجُوبًا (وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءً)

كه جو "بدايه "ميں ہے وہى محرر ہے۔ ( سفر ميں ) سور ، فاتحد كا پڑھناوجو بااوركوكى سورت جو چاہے

امن کو بھی شامل ہے۔ رہا دوسراتو جب وہ امن میں ہوگا تو وہ مقیم کی طرح ہو گیا پس سنت کی رعایت کرے اور سفر اگر چیتخفیف میں مؤثر ہے لیکن سور ۃ البروج کی تحدید کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے اوروہ منقول نہیں ہے۔

یہ 'الحلبہ'' سے مخص ہے۔ ''النبر' میں اس کا جواب دیا ہے جس کا ماصل ہے ہے تیم کے لئے سنت فجر کی قراءت میں ہے کہ وہ طوال المفصل ہے ہواور دونوں رکعتوں میں چالیس آیات کی تعداد ہے مقروء آیات کی مقدار ہے کم نہ ہوجیہا کہ (مقولہ 4568 میں) آئے گا۔ اس میں بھی ہمارے لیے بحث ہے۔ مسافر جب امن اور قرار کی حالت میں ہواگر چہ تیم کی مثل ہولیکن سفر کے لئے تخفیف میں مطلقا تا ٹیر ہے۔ ای وجہ ہے اس کے لئے روزہ افطار کرنا جا کڑ ہے اگر چہ امن کی حالت میں ہو۔ پس مناسب ہے کہ سورۃ البروج اور سورۃ الانشقاق جیسی سورتیں پڑھے جوطوال مفصل ہے ہیں اگر چہ خاص مقدار کونہ بنجیں ۔ ' البدائی' کے قول کا بہی معنی ہے۔ کیونکہ تخفیف کے ساتھ سنت کی رعایت کا امکان ہے لیعنی طوال مفصل سورتوں کی علاوت سے سنت قراءت کے حصول کے بعد عدد خاص کے عدم اعتبار کے ساتھ تخفیف بھی ہے۔ ان کی مراد دوسورتوں کی تعداد تحد یہ بنیں ہے بلکدان دونوں سورتوں کا طوال مفصل سے ہونا ہے لیعنی فجر میں قراءت کی سنیت طوال مفصل سے ہونا ہے لیعنی فجر میں قراءت کی سنیت طوال مفصل سے ہونا ہے لیعنی فجر میں قراءت کی سنیت طوال مفصل سے ہونا ہے لیعنی فخر میں قراءت کی سنیت طوال مفصل سے ہونا ہے لیعنی و غیرہ نے اس کو ثابت رکھا ہے ہونا سے اور ''الزیلعی' وغیرہ نے اس کو ثابت رکھا ہے ہونا سے اور ''الزیلعی' وغیرہ نے اس کو ثابت رکھا ہے ہونا ہے اور ''الزیلعی' وغیرہ نے اس کو تابت رکھا ہے۔ گر 'البدائی' میں جواطلا ق ہے اس کی تقیید پردلیل ہے۔

1 456\_ (قوله: وُجُوبًا) يداس اعتراض كو دوركرنے كى طرف اشارہ ہے جو"النبر" ميں واردكيا ہے كداكر بعد الفاتحة اى سورة شاء كہتے تو بہتر تھا تاكہ يدوجم نہ ہوكہ فاتحہ كى قراءت سنت ہے۔ پس وجوباً كے قول كے ساتھ تصر تح كر

وَفِى الظَّرُورَةِ بِقَدْدِ الْحَالِدَى يُسَنُّ دِفِى الْحَضِي لِإِمَامِ وَمُنْفَرِدٍ، ذَكَرَهُ الْحَلَبِئُ، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ (طِوَالُ الْهُفَصَّلِ)

اور ضرورت میں بفترر حال۔اور حضر میں امام اور منفر د کے لئے سنت ہے ۔۔۔ '' الحلبی'' نے اس کو ذکر کیا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں ۔۔۔۔۔طوال مفصل سورتوں سے پڑھنا

دی تا کہ مذکور وہم دور ہوجائے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرییں قراءت کی سنت سور ، فاتحہ واجبہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی گئی ہوجو چاہے۔ پس مقصود سور ، فاتحہ کے بعد سور توں میں تخییر کا بیان ہے ور نہ وار د ہے کہ سورت بھی واجب ہے۔

میں کہتا ہوں: ''الکافی'' کا قول بقد د مالا یفوت الوقت سورۂ فاتح کوجھی شامل ہے۔ پس اس کے لئے ہررکعت میں ایک آیت پڑھنا جائز ہے اگرا ہے زیادہ پڑھنے کے ساتھ وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ کیا یہ ہر نماز میں جائز ہے یا فخر کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں اختلاف ہے جس کو''القنیہ'' نے بیان کیا ہے۔ اور'' شرح المنیہ'' کے آخر میں فر مایا: بعض علانے فر مایا: فخر کے علاوہ نمازوں میں قراءت کی سنت کی رعایت کرے اگر چہ وقت نکل بھی جائے۔ اظہر یہ ہے کہ دوسری نمازوں میں واجب مقدار کی رعایت کرے کے لائے سن اکر چہ وقت نکل بھی جائے۔ اظہر یہ ہے کہ دوسری نمازوں میں واجب مقدار کی رعایت کرے کیونکہ اس میں خلل بعض ائمہ کے نز دیک نماز کا مفسد ہے بخلاف خروج وقت کے لیمی اور کے علاوہ میں بالا تفاق مفسد نہیں۔ پھر ذکر کیا کہ نمازی کے لئے سورۂ فاتحہ اور ایک تبیج پر اکتفا کرنا جائز ہے شااور تعوذ فخر کی سنت میں چھوڑ دے اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہو کیونکہ جب جماعت کو پانے کے لئے سنوں کا حجور ٹا جائز ہے توسنت کی سنت کی سند کو سند کی سنت کی سنت کی سند کی سند کی سنت کی سند کی

4563\_(قوله: ذَكَرَةُ الْحَلَبِيُّ) اس كو' الزاہدی' نے' القنیة' میں' المجرد' كے حوالہ ہے اس قول كے ساتھ نقل كيا ہے كہ امام ' ابو صنيف' رطیق اللہ نے فرمایا: وہ شخص جو تنها نماز پڑھتا ہے وہ جبر كے سواقراءت كے متعلق جو تجھ ہم نے بيان كيا ہے اس میں امام كی طرح ہے۔' الزاہدی' نے كہا: بياس پرنص ہے كہ قراءت مسنونہ میں امام اور منفرد برابر ہیں جبكہ لوگ اس سے غافل ہیں۔

طوال مفصل

4564\_(توله: طِوَالُ الْمُقَصِّلِ) طا كرمره كساته طويل كى جمع بصير كم اوركرام-"الصحاح" ميساس ير

مِنُ الْحُجُرَاتِ إِلَى آخَرِ الْبُرُوجِ دِنِى الْفَجْرِ وَالطُّهْرِ، وَ) مِنْهَا إِلَى آخِرِ لَمْ يَكُنُ (أَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ) بَاقِيَهُ رقِصَارُ هُ فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ مِمَّا ذُكِرَهُ الْحَلَبِيُّ،

یعنی سورۃ المجرات سے البروج کے آخر تک فیجر اورظہر کی نماز میں (طوال مفصل سورتوں میں سے پڑھے) اور سورۃ البروج سے لم یکن کے آخر تک اوساط مفصل ہیں ان میں سے عصر اورعشامیں پڑھے اور باقی سورتیں (آخرتک) قصار مفصل ہیں مغرب میں پڑھے یعنی ہررکعت میں ایک سورت پڑھے ان میں سے جوذکر کیا گیا ہے۔ یہ 'الحلی''نے ذکر کیا ہے

اکتفا کیا ہے۔ رہا طا کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی لمبا آ دمی ہے جیسا کہ'' ابن مالک'' نے اپٹی'' مثلث' میں اس کی تصریح کی ہے۔ المفصل صادمہملہ کے فتحہ کے ساتھ بیقر آن کی ساتویں منزل کی سورتیں ہیں۔ان کو مفصل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پشیم اللّه بھے ساتھ اس کا فاصلہ زیادہ ہے۔ یا اس سے منسوخ آیات کم ہیں۔ای وجہ سے ان کو محکم بھی کہا جاتا ہے۔اور ان کے آغاز کے بارے میں اختلاف ہے۔'' البحر'' میں فر مایا: جس نظریہ پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یہ ہے کہ میہ سور قالحجرات سے شروع ہوتی ہیں۔'' الرملی'' نے کہا'' ابن ائی شریف'' نے اس میں اقوال کو اس طرح نظم کیا ہے۔

مفصل قرآن باؤله أتى خلافٌ فصافات وقاف و سبح و جاثية ملك و صف قتالُها و فتح صُحى حجراتها ذا المصحح مفصل قرآن كرآغاز كريار عين اختلاف آرا كرين صافات، قاف، سبح، جاثيه، ملك، صف، فت

مفصل قرآن کے آغاز کے بارے میں اختلاف آیا ہے کس صافات، قاف، سبح، جاثیہ، ملك، صف، فتح، ضعی، حجرات جونتھیج شدہ ہے۔

امام'' سیوطی' نے ''الا تقان' میں دو قول زائد کئے ہیں اور ان کو بارہ تک پنچایا ہار حمٰن اور سورہ الانسان۔
4565 \_ (قولہ: إِلَى آخَرِ الْبُرُوجِ) اس کو'' الخز ائن' میں ''اشیخ باکید'' کی شرح'' الکنز'' کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا: ''النہ'' میں ہے: یہاں صغیا میں غایت کا دخول مخفی نہیں ۔ پس سورہ البروج الطوال ہے ہے۔ یہی (مقولہ 4560 میں ) ذکورہ' ہدایہ'' کی عبارت کا مفاد ہے ۔ لیکن اس کا مفاد جوہم نے اس کے بعد'' شرح المنیہ'' اور'' شرح المجع'' کے حوالہ سے قال کیا ہے بلکہ ''القبتانی'' نے کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ بیاوس المفصل ہے ہے۔ اور''الشر نہلا لیہ'' میں اس کو'' الکافی'' سے نقل کیا ہے بلکہ ''القبتانی'' نے ''الکافی'' سے غایت اولی اور ثانیہ کا خروج نقل کیا ہے اس بنا پر سورہ لم یکن قصار میں سے ہوگی ۔ اس تمام بحث میں صاحب ''الحلہ'' نے توقف کیا ہے۔ اور فرمایا: عبارت اس کو مفید نہیں بلکہ خارج سے اس میں پختہ دلیل کی ضرورت ہے یعنی غایت دخول اور خروج کا احتمال رکھتی ہے۔ '' فافہ''

4566\_(قوله: فِي الْفَجْدِ وَالطُّلْهُ فِي ' النهر' میں فرمایا: بیاس کے خالف ہے جو' منیۃ المصلی' میں ہے کہ ظہر،عصر کی طرح ہے۔لیکن اکثر کا نظریدہ ہے جومصنف نے ذکر کیا ہے۔

4567\_(قوله: وَبَاقِيَهُ) يعنى باقى مفصل

4568\_(قوله: أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةِ سُورَةٌ مِتَا ذَكَرَهُ) يعنى طوال، اوساط اورقصار ميس سے جوذكركيا كيا ہےاس كا

## وَاخْتَارَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ التَّقْدِيدِ،

### اور''البدائع''میںعدم تقدیر کواختیار کیاہے

مقتضایہ ہے کہ آیات کی تعداد کی حیثیت ہے معین مقدار کی طرف نہیں دیکھنا حالانکہ 'انبر' میں ذکر کیا ہے۔ المفصل میں ہے قراءت سنت ہے اور معین مقدار دوسری سنت ہے۔ پھر فرمایا: 'الجامع الصغیر' میں ہے: نجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور چالیس یا بچاس آیات کی مقدار پڑھے۔ 'الاصل' میں چالیس آیات پر اکتفا کیا ہے۔ اور 'المجرد' میں ساٹھ ہے سو کے درمیان تک ہے۔ یہ تمام نمی کریم ساٹھ ہے فعل ہے ثابت ہے اور عصر اور عشا کی دور کعتوں میں 'ظاہر الروایہ' کے مطابق پندرہ آیات پڑھے۔ ای طرح ''قاضی خان' کی''شرح الجامع'' میں ہے۔ ''الخلاصہ'' میں اس پر جزم کیا ہے اور 'المحط'' فغیرہ میں ہے: ہیں آیات پڑھے اور مغرب میں ہر رکعت میں پانچ آیات پڑھے۔

میں کہتا ہوں: جس طریقہ پرمصنف نے مفصل سورتوں سے تلاوت ہونا ذکر کیا ہے وہی ''متون'' میں مذکور ہے جیسے '' قدوری''،'' کنز''،''امجمع''،''الوقابی' اور' النقابی' وغیرها۔اورعدد کے ساتھ مقروء کا حصراس بنا پر ہے جو' النهز' اور''البحز'' میں ذکر کمیا ہے۔اس میں سے جوتو نے جان لیا ہے وہ اس کے خالف ہے جو'' متون'' میں بعض وجوہ سے موجود ہے جبیہا کہ اس یر''الحلبہ'' میں تنبیفر مائی ہے کہ اگر فجر یا ظہر میں طوال مفصل میں سے دوسور تیں پڑھیس جوسوآیات سے زیادہ ہیں جیسے سورہ الرحمٰن اورسورہ الواقعہ یاعصر میں یاعشاء میں اوساط مفصل میں سے دوسور تیں پڑھیں جوہیں یا تیس آیات سے زیادہ ہیں جیسے سورہ الغاشیہ اور سورہ الفجر تو وہ' متون'' میں جو پچھ ہے اس کی بنا پر سنت کی موافقت کرنے والا ہو گا اور دوسری روایت پر سنت کی موافقت کرنے والا نہ ہوگا۔اور دونوں روایتوں میں موافقت حاصل نہ ہوگی مگر جب دونوں سورتیں عدر مذکور کے موافق ہوں جو' النہر'' کےحوالہ سے (اس مقولہ میں ) گز را ہے کہ مقدار معین دوسری سنت ہے۔اس کی بنا پر لا زم آتا ہے کہاس مقدار سے زائد دوسورتوں کا پڑھناسنت سے خارج ہے گریہ کہ وہ ہرسورۃ میں سے آئی مقدار پراکتفا کرے حالانکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ہر رکعت میں افضل سور و فاتحہ اور مکمل سورت کا پڑھنا ہے۔ پس جس کی طرف رجوع ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ بیدوو متخالف روایتیں ہیں۔اوراصحاب التون نے ایک کواختیار کمیا ہے۔اوراس کی تائیدوہ کرتا ہے جو' اُمکتنی'' کے متن میں ہے۔ پہلے ذکر کیا کہ قیم ہونے کی حالت میں فجر میں سنت جالیس یا ساٹھ آیات ہیں پھر فر مایا اس میں اور ظہر میں فقہاء نے طوال مفصل کو پسندفر ما یا ہے۔ پھرذ کر فر ما یا کہ دوسرا قول استحسان ہے۔ پس پہلی روایت پر راجح ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر سے منقول ا ترے اس کی تائمیہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ابوموی الاشعری کی طرف لکھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے پڑھواور عصراور عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھواور مغرب میں قصار سے پڑھو۔''الکافی'' میں فرمایا: یہ نبی کریم سالی تالیبہ سے مروی کی طرح ہے کیونکہ مقاد برساع سے پہیانی جاتی ہیں۔

4569\_(قوله: وَاخْتَارَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ التَّقْدِيدِ) اس زمانه يس لوگول كاعمل اس يرب جو "البدائع" نے اختيار فرمايا ہے۔" رمل" -

وَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَالْقَوْمِ وَالْإِمَامِ وَفِى الْحُجَّةِ يَقْمَأُ فِى الْفَهْضِ بِالتَّرَسُّلِ حَمْفًا حَمُفًا، وَفِى التَّرَاوِيحِ بَيْنَ بَيْنَ، وَفِى النَّفُلِ لَيْلاَلَهُ أَنْ يُسْرِعَ بَعْدَ أَنْ يَقْمَأُ كَمَا يُفْهَمُ، وَيَجُوذُ بِالرِّوَايَاتِ السَّبْعِ، لَكِنُ الْأَوْلَ أَنْ لَا يَقْمَأُ بِالْغَرِيبَةِ عِنْدَ الْعَوَا مَرْصِيَانَةً لِدِينِهِمْ

اور بیووت ،قوم اورا مام کے اعتبار سے مختلف ہے۔الحجہ میں ہے کہ فرض میں حرف خرف کھم رکھ پڑھے اور تر اوت کا میں متوسط انداز میں اور رات کے نو افل میں تیز پڑھنا جائز ہے ایسا پڑھنے کے بعد کہ سمجھا جائے۔اور ساتوں روایات کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ عوام کے سامنے غریب قراءت نہ پڑھے ان کے دین کی حفاظت کرنے کے لئے۔

ظاہریہ ہے کہ عدم التقدیر سے مراد ہرایک کے لئے معین مقدار اور ہروت میں معین مقدار ہے جیسا کہ عبارت کا تمام اس کومفید ہے بلکہ بھی جووارد ہے اس کے ادنیٰ فرد پر اکتفا کیا جاتا ہے جیسے فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے چھوٹی سورت پر اکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم سائٹ ایکی ہے نے اور کھی یا کسی دوسر سے عذر کی وجہ سے قصار مفصل میں سے چھوٹی سورت پر اکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم سائٹ ایکی ہے کہ کہ کی نماز میں معوذ تین پڑھیں (1) جب بچ کے رونے کی آواز سنی اس خوف سے کہ اس کی ماں پر شاق نہ گر رے اور کھی اس سے زیادہ پڑھیں مقدر ہو ۔ اس وجہ سے اس کی ماں پر شاق نہ گر رے اور کھی ۔ اس وارد کا الغاء مراد نہیں اگر چہ بلاعذر ہو ۔ اس وجہ سے (1 البحر '' میں '' البحر '' میں '' البدائع'' کے حوالہ سے فرمایا: اس میں بہر حال امام کو چاہئے کہ اتنی مقدار تلاوت کرے جو توم پر آسان ہواور مکمل ہونے کے بعدان پر بھاری نہ ہو ۔ اس طرح '' الخلاصہ'' میں ہے ۔

4570\_(قوله: وَالْإِصَامِ) يعني آواز كا يتصاور بهدر بون كاعتبار بـــ

4571\_(قوله: وَنِي الْحُجَّةِ ) كتب فقادي من سايك كتاب كانام -

4572\_(قوله: بَيْنَ بَيْنَ) يعني آستهاورتيز كردميان مو

4573\_(قولہ: لَیْلًا)اس کے ساتھ تقیید کی وجہ شایدیہ ہوکہ تبجد پڑھنے والوں کی عادت تبجد میں زیادہ قرآن پڑھنا ہوتی ہے۔ پس ان کے لئے جلدی پڑھنا جائز ہے تا کہ وہ اینے قراءت کے وردکو حاصل کرسکیں۔

4574\_(قولہ: کَمَا یَفْهَمُ) لیعن تھوڑی مدکرنے کے بعد قراءنے یہی کہاہے ورنہ شرعاً جس ترتیل کا تھم ہے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔''طحطا وی''۔

4575\_(قوله: وَيَجُوزُ بِالرِّوَايَاتِ السَّبْعِ) بلكه دس روايات كے ساتھ بھى جائز ہے جيسا كه الل الاصول نے اس پرنص قائم كى ہے۔ "طحطاوئ"۔

4576\_(قولہ: بِالْغَرِيبَةِ) لِعِنْ روايات غريبہ كے ساتھ اور امالات كے ساتھ نہ پڑھے كيونكہ بعض بيوقوف الى التى كريں گے جو وہ نہيں جانتے ہوں گے اور گناہ اور شقاوت ميں واقع ہول گے ليں ائمہ كے لئے مناسب نہيں كہ وہ عوام كو التى بات پر ابحاريں جس ميں ان كے دين كا نقصان ہو۔اورعوام كے پاس' ابوجعفر'''' ابن عام''' على بن جمزہ'' الكسائی''

<sup>1</sup>\_سنن الى داور، كتاب الصلوة، باب في المعوذ تين، جلد 1 منحد 534 مديث نم 1250

## رَوَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِعَلَى ثَانِيَتِهَا) بِقَدْرِ الثُّلُثِ، وَقِيلَ النِّصْفِ

فجرى ببلى ركعت دوسرى ركعت ملى كى جائے گى تہائى حصدى مقدار \_اورعلانے فرما يا استحبابا نصف حصدى مقدار

کی قراءت نه پڑھی جائے ان کے دین کی حفاظت کرنے کے لئے۔ شاید وہ اس کا استخفاف کریں یا ہنسیں۔اگر چہتمام قراء تیں اور روایات صححہ اور فصحہ ہیں۔اور ہمارے مشائخ نے''ابوعمرو''،''حفص عن عاصم'' کی قراءت کو اختیار کیا ہے۔ ''التتار خانیہ''عن'' فآوی الحجہ''۔

## تمام نمازوں میں پہلی رکعت کودوسری سے لمبا کرنے کے احکام

4577\_(قوله: وَتُطَالُ الخ) لِين امام فجر کی پہلی رکعت کولمبا کرے اوریہ بالا جماع مسنون ہے تا کہ پہلی رکعت کو پانے پر (لوگوں کی )اعانت ہوجائے کیونکہ فجر کا وقت نینداور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔امام کے ساتھ قیدلگانے اور تعلیل سے معلوم ہوا کہ منفر دتمام نمازوں میں بالا تفاق دونوں رکعتیں برابرر کھے۔''شرح المدنیہ''۔

میں کہتا ہوں: پہلے جو (اس مقولہ میں) گزراہے کہ ذکورہ طوالت بالا جماع مسنون ہے اور اس کی مثل 'التتار خانیہ' میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 'البہنسی'' کی ''شرح الملتق '' میں جو ہے کہ یہ بالا جماع واجب ہے غریب قول ہے اور سبقت قلم ہے۔ ان کے شاگر د''البا قانی'' نے ''شرح الملتق '' میں فرمایا: میں نے ذہب میں کتب مشہورہ میں بی قول نہیں یا یا۔

4578\_(قوله: بِقَدُّدِ الثُّلُثِ) یعنی دوسری رکعت کی بنسبت پہلی رکعت کی زیادتی دونوں رکعتوں کی مجموعی قراءت کی تہائی کی مقدار ہوجیسا کہ' الکافی'' میں ہے جہاں فرمایا: پہلی میں دوثلث اور دوسری میں ایک ثلث۔اس کی مثل' الحلب'' '' البحر'' اور'' الدرر'' میں ہے۔

4579\_( تولد: وَقِيلَ النِّصْفِ) ای طرح "الحیوبی" کی نسبت ہے" الحلہ" میں ہے۔" الحر" نے اس کو" الخلاص" کے حوالہ سے دکا بت کیا ہے۔ لیکن "الخلاص" کی عبارت اس طرح ہے کہ فجر میں طوالت کی حدید ہے کہ دوسری رکعت میں ہیں ہے ہیں آیات تک تلاوت کر ہے اور پہلی رکعت میں تیس ہے ساٹھ آیات تک تلاوت کر ہے۔ الحق نے نصف والے قول کو پہلے قول کی طرف کو ٹایا ہے۔ کیونکہ مراد پہلی رکعت کی قرآت کا نصف ہے اور وہ دونوں رکعتوں کی مجموعی قراءت کا ثلث ہے۔ پس اس قول کو پہلے قول کا مقابل شار کرنے کی کوئی وجنہیں اور اس میں انہوں نے لمی کلام کی ہے پس ادھر رجوع کرو لیکن کہا جا تا ہے کہ "الخلاص" کی مراد جو پہلی رکعت کی قراءت ہے اس کے نصف کی مقداریا جو دوسری رکعت میں تیس آیات پڑھے گا اور جو دوسری رکعت میں تیس آیات پڑھے گا اور دوسری میں ہیں آیات پڑھے گا اور دوسری رکعت میں تیس آیات تلاوت کی نصف کی مقدار کے ساتھ ہوگی اور اگر پہلی رکعت میں میں آیات تلاوت کے نصف کی مقدار کے ساتھ ہوگی اور اگر پہلی رکعت میں میں آیات تلاوت کے نصف کے ساتھ ہوگی اور اگر پہلی رکعت کی قراءت کے نصف کے ساتھ ہوگی اور اگر پہلی رکعت کی قراءت کے نصف کے ساتھ ہوگی اور کے مغایر ہوجا تا ہے۔ "فاطن" کے ساتھ کی قراءت کے نصف کے ساتھ ہوگی اور کے مغایر ہوجا تا ہے۔ "فاطن" کے ساتھ ہوگی دیا جو کی تارہ کی کہلی رکعت کی قراءت کے نصف کے ساتھ ہوگی اور کے مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن" ۔ "فاطن کی ہیلی رکعت کی قراءت کے نصف کے ساتھ ہوگی دیا ہوگی ۔ اس طرح یہ قول کے مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن" ۔ "فاطن" ۔ "فاطن" ۔ "فاطن" ۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی اور کی مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن" ۔ "فاطن" ۔ "فاطن" ۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی اور کی مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی اور کی مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی اور کی مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی اور کی ساتھ ہوگی اور کی مغایرہ ہوجا تا ہے۔ "فاطن" ۔ "فاطن کے ساتھ ہوگی اور کی ہوجا تا ہے۔ "فاطن" ۔ "فاطن کی ساتھ ہوگی کی ساتھ کی ساتھ ہوگی کی ساتھ ہوگی کی ساتھ ہوگی کی ساتھ کی

نَدُبًا؛ فَلَوْ فَحُشَ لَا بَأْسَ بِهِ (فَقَطْ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ أُولَى الْكُلِّ حَتَّى التَّرَاوِيح؛ قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتُوَى (وَإِطَالَةُ الشَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى يُكُرَهُ) تَنْزِيهَا (إجْمَاعًا إِنْ بِثَلَاثِ آيَاتٍ)

طویل کی جائے گی۔اگر بہت زیادہ کمی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں (یہ) صرف (فجر کی نماز میں ہے)اورامام''محمد' رطیقائے نے فرمایا: تمام نمازوں کی پہلی رکعت طویل کی جائے گی حتیٰ کہ تراویج کی بھی اوراس پرفتو کی ہے۔اور پہلی رکعت پردوسری کو لمباکر نااجماعاً مکروہ تنزیہی ہے اگرزیادتی تین آیات کے ساتھ ہو

4580\_(قولہ: نَدُبًا) یہ دونوں تولوں کی طرف راجع ہے بعنی یہ تقذیر تمام میں ہےاولی کا بیان ہے پس اگراس کی رعایت نہیں کرے گا تو وہ خلاف اولی ہو گالا باس بھے کے قول کا یہی معنی ہے۔''حلبی''۔

4581\_(قوله: فَكُوْ فَحُشَ) اگر بہت زیادہ لمی کرے اس طرح کہ پہلی رکعت میں چالیس آیات پڑھے۔اور دوسری میں تین آیات پڑھے۔اور دوسری میں تین آیات پڑھے۔اور دوسری میں تین آیات پڑھے اس کے متعلق الڑبھی وارد ہے۔ای طرح ''الذخیرہ' وغیر ہامیں ہے۔ 4582 وقوله: فَقَطُ ) جب احتمال تھا کہ فجر صرف مثال ہو، تقیید کے لئے نہ ہوتو مصنف پیچھے نقط کا قول لائے۔ای طرح ''النہ' میں ہے۔

4583\_(قولد: حَتَّى التَّرَاوِيحُ)اس كو' الخزائن' مين' الخانية' كى طرف منسوب كيا ہے۔اس كا ظاہريہ ہے كہ جمعه اورعيدين اختلاف پر ہيں جيسا كه' جامع المحبوبي' ميں ہے۔ليكن' نظم الزندويستى'' ميں ہے: ان دونوں نمازوں ميں قراءت كى برابرى پر اتفاق ہے۔' الحليہ'' ميں اس كى تائيدان واردا حاديث سے كى ہے جوان دونوں نمازوں ميں دوسرى ركعت پر بہلى ركعت كولساندكرنے كا تقاضا كرتى ہيں۔

4584\_(قوله: قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى) اس كا قائل 'معراج الدرائي' ميں ہے۔ اوراس كي مثل ' الحتبىٰ ' ميں ہے۔ ' المتنار خاني' ميں ' الحجب ' كوالہ ہے ہے كہ فتوى كے لئے اس قول كوليا گيا ہے اور ' الخلاص' ميں يہى زيادہ پينديدہ ہاور ' المتنار خاني' ميں اس كى طرف ميلان كيا ہے۔ كيونكہ امام بخارى نے روايت كيا ہے كہ نبى كريم صل خارى كي بہلى ركعت كو طويل كرتے تھے۔ اس طويل كرتے تھے۔ اس طرح عصر ميں ہاوراى طرح صبح ميں ہے۔

اور''شرح المنیہ'' میں اس سے تنازع کیا ہے کہ بیثنا اور تعوذ کی حیثیت سے اطالت پر معمول ہے اور تین آیات سے کم پر محمول ہے اور تین آیات سے کم پر محمول ہے اس کے اور مسلم کی ابوسعید الحذری سے مروی روایت کے درمیان تطبیق دینے کی ضرورت کی وجہ سے ۔ انہوں نے فرمایا: ہم نے ظہر کی نماز میں ہررکعت میں تیس آیات کی مقدار کھڑے ہونے کا اندازہ لگایا (2)۔ بیدونوں رکعتوں میں تسویہ (برابری) کا فائدہ دیتا ہے۔

<sup>2</sup> صح مسلم، كتاب الصلوة، باب القرأة في الظهر والعصر، جلد 1 مستح 499، عديث فمر 737

إِنْ تَقَادَبَتُ طُولًا وَقِصَمًا، وَإِلَّا أُعْتُهِ وَالْحُرُوفُ وَالْكَلِمَاتُ وَاعْتَبَرَالْحَدِينُ فُحْشَ الظُولِ لاَعَدَهَ الْآيَاتِ، اگرطول اور قصر میں قریب قریب ہوں ورنہ حروف اور کلمات کا عتبار کیا جائے گا۔''الحلی'' نے زیادہ طول کا اعتبار کیا ہے آیات کی تعداد کا عتبار نہیں کیا۔

اور''الحلب' میں دونوں کے دلائل کی تحقیق کرنے کے بعد فر مایا: اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ شیخین کا قول زیادہ پہندیدہ ہے نہ کہ امام''محمد' رطیقیا کے اور بہتر شیخین کے قول پر فتا ہم نہ کہ امام''محمد' رطیقیا کے اور بہتر شیخین کے قول پر انتخاب اور''الشرنبلالیہ'' میں شیخین کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو ثابت رکھا ہے۔ اور ''الکتر'' '''المختار' اور ''البدایہ'' میں شیخین کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ اس وجہ سے المصنف نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے۔

4585\_(قوله: إِنْ تَقَادَبَتُ الخ)يهُ 'الكافى' ميں اس مسله ہے پہلے مسئله میں ذکر کیا ہے اور 'شرح المنیه' میں اس مسئلہ میں بھی اس کا عتبار کیا ہے جیبا کہ اس کی عبارت میں (آئندہ مقولہ میں ) آئے گا۔

حاصل یہ ہے کہ دوسری رکعت پر پہلی رکعت کولمبا کرنے کی سنیت اوراس کے برعکس کی کراہت کا اعتبار آیات کی تعداد کی حیثیت ہے ہوگا گر آیات طول اور قصر میں متفاوت ہوں تو کلمات کی حیثیت سے اعتبار کیا جائے گا جب فجر کی پہلی رکعت میں ہیں کمی آیات پڑھے اور دوسری میں ہیں چھوٹی آیات پڑھے ہس حیثیت سے اعتبار کیا جائے گا جب فجر کی پہلی رکعت میں ہیں کمی آیات پڑھے اور دوسری میں ہیں چھوٹی آیات پڑھے ہس کے کلمات پہلی رکعت کے کلمات کی مقدار کو پہنچتے ہوں تو سنت اس نے حاصل کرلی۔ اور اگر اس کے برعکس کیا تو کمروہ ہوگا۔ الحروف کا ذکر کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ معتبر ہرکلمہ کا مقا بلہ حروف کی تعداد میں اس کی مثل کے ساتھ ہوگا۔ پس معتبر حروف کی تعداد ہوگا نہ کہ کلمات ہے ساتھ ہوگا۔ پس معتبر حروف کی تعداد ہوگا نہ کہ کلمات ۔ اگر الشارح حروف پر اکتفا کرتا یا کلمات پر ان کا عطف کرتا جیسا کہ '' اکا فی'' میں کیا ہے تو بہتر ہوتا۔

4586\_(قولْه: وَاغْتَبْرَ الْحَلِيمُ فُخْشَ الطُّولِ الخ) جِيح اگر پبل ركعت ميں وَ الْعَصْدِ پِرْ هے اور دوسرى ركعت ميں المهنوۃ پِرْ هے۔ ' القنيہ' ميں پہلے اشارہ كيا ہے كہ يہ مروہ نہيں ہے۔ پھر دوبارہ اشارہ كيا كہ يہ مروہ ہے اور فرمايا: كيونكه پبلی سورت ميں تين آيات ہيں اور دوسرى ميں نو آيات ہيں بہت زيادہ زيادہ زيادہ نيادتی مروہ ہے۔ اور رہاوہ جومروى ہے كہ نی كريم من شاہِ الله الله الله على الله على الله برهی اور دوسری ميں هَلُ اَشْكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ نَ بِيلَ بَهِ الله عَلَى الله برهی اور دوسری ميں هَلُ اَشْكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيةِ نِ بِيلَ بِرُهِ مِي رَبِيلَ الله الله بين سات آيات كے ساتھ زيادتی فرمائی ۔ ليكن سورطوال ميں سات آيات تھوڑى ہيں ۔ قصار سورتوں ميں ايسانہيں كيونكہ چھآيات اصل كاضعف (دوگنا) ہے اور يہاں سات اس كنصف كا اقل ہے۔

لینی المهدوّه میں چھزائد آیات سورۃ العصر کا دوگنا ہے۔ بخلاف الغاشیہ میں زائد سات آیات کے کیونکہ بیسورہ اعلیٰ کے نصف سے اقل ہیں پس بیتھوڑی ہوئیں۔''شرح المنیہ'' میں'' الحلمی'' نے کہا:''القنیہ'' کے کلام سے معلوم ہوا کہ تین آیات سور قصار میں مکروہ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ طول کا ظہور واضح طور پر ہوجا تا ہے اور یہ بہتر ہے گر بعض اوقات اس سے وہم ہوتا ہے کہ

<sup>1</sup>\_سنن الي واوَو، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، جلد 1 مسنح 411، مديث نمبر 950

وَاسْتَثُنَى فِى الْبَحْمِ مَا وَ دَ دَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَاسْتَظْهَرَ فِى النَّفُلِ عَدَمَ الْكَمَّاهَةِ مُظْلَقًا (وَإِنْ بِأَقَلَّ لَا يُكُمَّهُ ، اور''البحر'' میں اس کی استثنا کی ہے جس کے ساتھ سنت وارد ہے اورنقل میں مطلقاً عدم کراہت کوتر نیج دی ہے اوراگر دوسری رکعت تھوڑی کبی ہوتو مکر وہ نہیں۔

4588 (قوله: مُطْلَقًا) یعنی اس کے ساتھ سنت وارد ہویا نہ ہو ماقبل کے قرینہ کی وجہ ہے۔ چونکہ''البح'' کی عبارت اس طرح ہے: اور فرض کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ سنن اور نوافل میں قراءت میں رکعتوں کے درمیان برابری کی جاتی ہے گرجس کے متعلق سنت یا اثر وارد ہوتو وہ مشتنی ہے۔ ای طرح''منیة المصلی'' میں ہے۔''الحیط' میں نفل کی ایک رکعت کمی کرنے اور دوسری چھوٹی کرنے کی کراہت کے متعلق تصری ہے۔ اور'' جامع المحیو بی' میں سنن اور نوافل میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر لمبا کرنے کی عدم کراہت کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ یہ امر بہل ہے۔''ابوالیس'' نے اس کو اختیار کیا ہے اور

نہیں ہے بلکہ بیہ متقارب ہیں۔

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب مايقه أبعنى الجمعة، جلد 1 منح 410، مديث نمبر 947

ابن اج، كتاب الاقامة، باب ماجاء في القرأة في صلوة العيدين، جلد 1، صفح 403، مديث نمبر 1270

لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَلَا يَتَعَيَّنُ شَىءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ عَلَى طَرِيقِ الْفَرُضِيَّةِ، بَلُ تَعَيُّنُ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ رَوَيُكُمَ التَّغيِينُ كَالسَّجْدَةِ (هَلْ أَنَّ) لِفَجْرِكُلِّ جُمُعَةٍ، بَلُ يُنْدَبُ قِنَاءَتُهُمَا أَحْيَانًا رَوَالْمُوْتَمُّ لَا يَقْمَأُ مُطْلَقًا،

کیونکہ نی کریم سل النظالیہ ہے معوذ تین کے ساتھ نماز پڑھائی۔''فرضیت کے طریق پرنماز کے لئے قرآن میں سے کوئی چیز متعین نہیں بلکہ وجوب کے طریقہ پرفاتحہ کا تعین ہے۔ اور سورتوں کی تعیین کرنا مکروہ ہے جیسے ہر جمعہ کی فجر کے لئے سورۃ السجدہ اور هَلُ آئی پڑھنا۔ بلکہ بھی بھی ان دونوں سورتوں کو جمعہ کی فجر میں پڑھنا مستحب ہے اور مقتذی مطلقا قراء تنہیں کرے گا

"خزانة الفتاوى "ميساس پر چلے ہیں ۔ پس ظاہر عدم كراہت ہے

اور ' البحر' کا قول کہ ' جامع المحبوبی ہی کہای کو دوسری رکعت ہے لمباکر نے میں عدم کراہت کا اطلاق کیا ہے' اس کے
لئے اس کو ترجیح دینے کا واضح قرید ہے اس بنا پر کہ انہوں نے ' المنیہ' میں جو قید ہے کہ جس کے متعلق سنت وارد ہے۔ اس
سے اختلاف کا ارادہ کیا ہے۔ ہاں ان کا کلام صرف دوسری رکعت پر پہلی رکعت کو لمباکر نے کے بارے میں ہے اس کے
بر بھی نہیں۔ شارح کو یہ تطال اولی الفجر کے قول کے ساتھ ذکر کرنا چاہئے تھا۔ ' شرح المنیہ' میں فرمایا: اصح نقل میں بھی
دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر لمباکرنا کمروہ ہے۔ اس کوفرض کے ساتھ لاحق کرنے کی وجہ سے اس صورت میں جس کے متعلق
وسعت کی شخصیص وارد نہیں۔ جیسے بلا عذر بیٹھ کرنقل پڑھنا جائز ہے۔ رہا تیسری رکعت کو دوسری اور پہلی رکعت پر لمباکرنا تو یہ
مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرا شفع ہے۔

4589\_(قولد: صَلَّى بِالْهُعَوِّذَتَدُّنِ) لِعِن فَجْرِ كَى نماز مِيں اور دوسرى سورت پہلى سورت سے ايک آيت لمبى ہے۔ اتنے تفاوت سے بچنے میں حرج ہے اور بیشر عامد فوع ہے۔ پس تین آیات سے کم زیادتی یا کمی معدوم بھی جائے گی۔ پس وہ مکروہ نہ ہوگی۔'' ح'''عن'' الحليہ''۔

4590\_(قوله: عَلَى طَرِيقِ الْفَرُ ضِيَّةِ) يعنى اس حيثيت ہے اس كے بغير نماز شيح نه ہوتی ہوجيسا كدام م' شافع'، ريڭ ايسوره فاتحہ كے بارے ميں كہتے ہيں۔

2591 (قوله: دَيْكُمَا لُهُ التَّغِيدِينُ) يه مسئله ما قبل پرمتفرع ہے كيونكه الشارع نے جب اس پر آسانی كرنے كے لئے كوئى چيز متعين نہيں فرمائی توخوداس كے لئے متعين كرنا مكروہ ہے اور "الہدائي " بيس اس كی بيعلت بيان فرمائی ہے كيونكه اس بيس باقی كوچيوڑنا ہے اور تفضيل كاوہم دلانا ہے۔

4592\_(قوله: بَلْ يُنْدَبُ قِرَاءَتُهُمَا أَخْيَانًا)" جامع الفتاويٰ" ميں فرمايا: يه اس صورت ميں ہے جب ور جماعت كے ساتھ يڑھے اور اگراكيلے پڑھے توجيے چاہے پڑھے۔

اور'' فتح القد بیر''میں ہے: دلیل کا تقاضاعدم دوام ہے نہ کہ عدم پر دوام ہے جبیبا کہ اس زمانہ کے حنفی علا کرتے ہیں۔ پس منقول سے تبرک حاصل کرنے کے لئے بھی بھی ان کو پڑھنامستحب ہے، اور وہم کالزوم بھی ترک کرنے کی وجہ ہے منتفی

### وَلَا الْفَاتِحَةَ فِي السِّرَيَّةِ اتِّفَاقًا،

### اورند مری نماز وں میں بالا تفاق فاتحہ پڑھے گا

ہوجا تا ہے۔اس وجہ سے علما نے فر مایا: فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص پڑھناسنت ہے اس کا ظاہر مواظبت کا فائدہ ہے کیونکہ ایبھا میذکور مصلی کی طرف نسبت ہے منتفی ہوجا تا ہے۔

اس کا مقتضایہ ہے کہ کراہت کا اختصاص امام کے ساتھ ہے۔ ''البحر' میں اس سے اختلاف کیا ہے کہ بیاں پر بہن ہے کہ علت تفضیل اور تعیین کا وہم ولا نا ہے۔ رہااس پر جو مشارُخ نے باقی کو چھوڑ نے کی علت بیان کی ہے تو فرض ، سنت ، امام ، منفر و کے درمیان مداومت کی کراہت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس مداومت مطلق کروہ ہے کیونکہ '' غایۃ البیان' میں وتر میں تین سورتوں کی قراءت پر مواظبت کی کراہت کی تصریح کی ہے۔ بیرمضان میں امام ہونے یا نہ ہونے سے اعم ہے۔ ''انہ' میں اس کا جواب اس طرح و یا ہے کہ مشارُخ نے ان دونوں سے ساتھ علت بیان کی ہے۔ ظاہر رہے کہ بیدونوں ایک علت ہیں دو علتیں نہیں ہیں۔ پس جو'' افتح '' میں ہے وہ قابل توجہ ہے۔

میں کہتا ہوں: اس بنا پر کہ 'فایۃ البیان' میں تغیم فرکور کی تصریح نہیں کی ہے۔ نیز باتی سورتوں کا چھوڑنا، دوسری نماز میں قراءت کرنے سے ذائل ہوجا تا ہے۔ اور 'النہایۂ' کے حوالہ ہے' 'البحر' کے وتر میں ذکر کیا ہے' 'کہ مناسب نہیں کہ بمیشہ کوئی ایک متعین سورت پڑھے تا کہ بعض لوگ یہ گمان نہ کریں بیواجب ہے' ۔ بیاس کی تائید کرتا ہے جو' الفع اوک' اور ''الاسیپی بی' نے کراہت کو اس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب وہ ان سورتوں کا پڑھنا واجب خیال کرتا ہواوراس کے علاوہ کو جائز نہ سمجتا ہو۔ رہا یہ کہ اگر وہ اپنے او پر آسانی کے لئے یہ سورتیں پڑھتا ہویا نبی کریم مان فالید ہم کی قراءت سے تبرک حاصل کرنے کے سمجتا ہو۔ رہا یہ کہ اگر وہ اپنے او پر آسانی کے لئے یہ سورتیں پڑھتا ہویا نبی کریم مان فالید ہم کا کہ جاہل یہ گمان نہ کرے کہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ''الفتح ''میں اس پر اعتر اض کیا ہے اس میں کوئی تنقیح نہیں ہے کیونکہ کلام تو مداومت میں ہے۔ علاوہ جائز نہیں ہے۔ ''الفتح ''میں اس پر اعتر اض کیا ہے اس میں کوئی تنقیح نہیں ہے کیونکہ کلام تو مداومت میں ہے۔ '

اور میں کہتا ہوں: ان دونوں بزرگوں کے کلام کا حاصل مداومت میں کراہت کی وجہ کا بیان ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اگروہ ان سورتوں کا پڑھنا واجب سمجھتا ہے تو مکروہ ہوگا۔ کیونکہ وہ مشروع میں تبدیلی کرتا ہے ور نہ جاہل کے وہم کے اعتبار سے مکروہ ہے۔اس محمول سے بھی'' الفتح'' کے سابق کلام کی تائید ہوتی ہے اور اس کالاحق اعتراض بھی مندفع ہوجا تا ہے۔ پس توغور کر۔ امام کے پیچھے سور و گا تھے۔کا تھکم

4593 (قوله: وَلَا الْفَاتِحَةُ) نصب كے ساتھ محذوف پر معطوف ہے۔ نقد يرعبارت اس طرح ہے لا غير الفاتحه ولا الفاتحه ولا الفاتحه ولا الفاتحه ولا الفاتحه ولا الفاتحه ولا الفاتحة ولا الفات المام الفات الف

وَمَا نُسِبَ لِمُحَتَّدِ ضَعِيفٌ كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَالُ (فَإِنْ قَرَأَ كُرِة تَخِيبَا) وَتَصِحُ فِي الْأَصَحِ وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ عَنْ مَبْسُوطِ خُوَاهَرُزَادَةُ أَنَّهَا تَفْسُدُ وَيَكُونُ فَاسِقًا، وَهُوَمَرُو ثُ عَنْ عِذَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَالْمَنْعُ أَحُوطُ (بَلْ يَسْتَمِعُ) إِذَا جَهَرَ (وَيُنُصِتُ إِذَا أَسَرَ (لِقَوْلِ أَبِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ كُنَّا نَقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَنَزَلَ وَإِذَا قُيئً الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوالَهُ وَأَنْصِتُوا (وَإِنْ) وَصُلِيَةً

اورامام''محمہ' رطیقظیے کی طرف جومنسوب ہے وہ ضعیف ہے جیسا کہ''الکمال'' نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔اگر مقتری قراءت کرے گا تو مکروہ تحریکی ہوگا اور اصح قول میں اس کی نماز ہوجائے گی۔ اور'' مبسوط خواہر زادہ'' کے حوالہ ہے'' درر البحار'' میں ہے کہ (مقتدی کے قراءت کرنے ہے )مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی اور وہ فاسق ہوگا۔ اور بیبہت سے صحابہ سے مروی ہے۔ پس روکنا احوط ہے۔ بلکہ امام جہری قراءت کرئے تو مقتدی غور سے سے اور جب سری قراءت کر مہم ہوتو فاموش رہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ ہم امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے (1) کہ بیآیت نازل ہوئی'' جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو۔

4595۔ (قولہ: دَمَا نُسِبَ لِمُحَتَّدِ) لِعِنی احتیاطاً سری نمازوں میں فاتحہ کی قراءت مستحب ہے۔ یہ امام''محمد'' درالٹیملہ کی طرف منسوب ہے۔

4596\_(قولد: کَتَا بَسَطَهُ الْکَتَالُ) اس کا عاصل یہ ہے کہ امام'' محکہ' رائیٹیا نے اپنی کتا ب'' الآثار' میں فرمایا: ہم امام کے پیچھے جبری یا سری نماز وں میں سے کسی نماز میں قراءت کرنے کا نظرین بیس رکھتے اور احتیاط کا دعویٰ ممنوع ہے بلکہ احتیاط قراءت کے ترک کرنے میں ہے۔ کیونکہ وہ دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ دلیل پڑمل ہے۔ بہت سے صحابہ سے قراءت کرنے کی وجہ سے نساوم وی ہے۔ پس اقویٰ دلیل منع ہے۔

4597\_(قوله:أنَّهَا تَفْسُدُ)يواضح قول كامقابل بـ

4598\_(قوله: وَهُوَ) اس سے مرادوہ فساد ہے جوتفسد سے مجھا گیا ہے۔

4599\_(قوله: مَرُوثٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنُ الصَّحَابَةِ)" الخرائن" مين فرمايا:" الكافى" مين بين جي مقترى كوقراءت سروكنا

ای 80 بڑے صحابہ سے منقول ہے جن میں سے حضرت علی شیر خدااور عبادلہ ہیں۔ محدثین نے ان کے ناموں کو مدون کیا ہے۔

4600\_(قوله: وَيُنْصِتُ إِذَا أَسَمَّ) اورای طرح بدرجه اولی خاموش رہنا ہوگا جب وہ جہری قرآت کرے۔''البح''
میں فرمایا: آیت کا حاصل میہ ہے کہ اس سے مطلوب دوامر ہیں۔ایک غور سے سننا اور دوسرا سکوت ۔ پس ان میں سے ہرایک پر
عمل کیا جائے گا۔ پہلا جہری قراءت کو خاص کرتا ہے دوسرانہیں۔ پس وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ پس قراءت کے وقت
مطلقاً سکوت واجب ہے۔

<sup>1</sup> \_سنن دارقطنى ، كتاب الصلوة ، باب ذكر قوله من كان له امام ، جلد 1 ، صفح 326

رقَىَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ) وَكَذَا الْإِمَامُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْقُنْآنِ،وَمَا وَرَدَحُبِلَ عَلَى النَّفُلِ مُنْفَيِدًا كَمَا مَرَّ(كَذَا الْخُطْبَةُ)

اگر چپامام آیت ترغیب یا تر ہیب پڑھے اور اسی طرح امام قر آن کے علاوہ سے مشغول نہ ہواور جو وارد ہے وہ علیحدہ نفل پڑھنے والے پرمحمول ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ای طرح خطبہ میں ( سننے اور خاموش رہنے ) کا تھم ہے۔

4601\_(قوله: آیَةَ تَرْغیب) الله تعالی کے تواب کے بارے میں او ترهیب یااس کے عذاب ہے ڈرانے کے بارے میں او ترهیب یااس کے عذاب ہے ڈرانے کے بارے میں آیت تلاوت کرے۔ پہلی آیت کے وقت بناہ نہ مانگے۔"الفتح" میں فرمایا: الله تعالی نے رحمت کا وعدہ فر مایا ہے جب وہ غورے سے گااوراس کا وعدہ حتی ہے اور غورے سننے کور کرنے والے کی دعاکی قبولیت یقین نہیں ہے۔

4602\_(قوله: وَمَا وَرَدَ) لِعِنى حضرت حذیفہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے ایک رات نبی کریم مان اللہ کے ساتھ نماز پڑھی (1) ۔۔۔۔فر مایا: نبی کریم مان اللہ آیت رحمت ہے گزرتے تو تھی جاتے اور رحمت کا سوال کرتے اور آیت عذاب سے گزرتے تو اس کے پاس تھی جاتے اور بناہ مانگتے۔اس حدیث کو ابوداؤد نے قل کیا ہے اس کی مکمل بحث "الحلمة" میں ہے۔

4603 (قوله: حُيلَ عَلَى النَّقُلِ صُنُفَى دًا) اس سے بي فائدہ ظاہر فر مايا کہ امام اور مقتدی فرض يانفل ميں ہرايک برابر ہے۔ ' المحلہ'' ميں فر مايا: رہا فر ائفن ميں امام تو اس وجہ سے کہ جوہم نے ذکر کيا ہے کہ نبی کريم مين شائيلي فر ائفن ميں ايسا نہيں کرتے سے ۔ اس طرح آپ النِی آئيل کے بعد سے ہم تک ائمہ نے ايسانہيں کيا ہے۔ پس بيہ بعات سے ہے۔ نيزية وم پر بوجہ ڈالنا ہے۔ پس بيہ کروہ ہوگا۔ رہا نوافل ميں ،اگر تراوی ميں ايسا کر سے تو پھر بھی يہي تھم ہا اوراگر رات کے دوسر سے نوافل ميں ہوجن ميں اس کی ایک يا دوآ دی اقتدا کر رہے ہوں تو نعل پر ترک کارائح ہونا کمل نہ ہوگا اس حدیث کی وجہ سے جو نوافل ميں ہوجن ميں اس کی ایک يا دوآ دی اقتدا کر رہے ہوں تو نعل پر ترک کارائح ہونا کمل نہ ہوگا اس ميں تامل ہے۔ رہامقتدی تو مسئول نہ ہوجو سفنے ميں نخل ہو۔ ليکن بھی کہا جا تا ہے کہ بيہ مقتدی اس کی اور تراوت کے ميں اس کا امام ايسا کرتا ہوتو نہيں کيونکہ جو ذکر کيا گيا ہے اس کے ساتھ اظل نہيں يا يا جا تا ۔ پس اس حالت کے علاوہ پر محمول کرنا جا ہے۔ ۔

4604\_(قوله: كَتَا مَنَّ) يعنى اس كى نظير وه ب جوتر تيب افعال الصلوة كى فصل ميں گزر چكا ب كدركوع ميں اور ركوع ميں اور ركوع ميں اور اور على ميں دونوں سجدوں ميں اور ان كے درميان جلسه ميں دعاؤں ميں سے جووار د ہے وہ منتفل پرمحمول ہے۔ رہا ہمارا ايد مسئلة توبيد پہلنے ہيں گزرا ہے۔

<sup>1</sup>\_منن تريزى، كتاب الصلوة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود، جلر 1 م شخر 190 ، مديث نمبر 243 من الى وادَر، كتاب الصلوة، باب ما يقول الرجل في دكوعه، جلد 1 م شخر 332، مديث نمبر 737

فَلَا يَأْتِى بِمَا يُفَوِّتُ الِاسْتِمَاعَ وَلَوُ كِتَابَةً أَوْ رَدَّ سَلَامِ وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِذَا قَرَأَ (صَلُّوا عَلَيْهِ) فَيُصَلِّى الْمُسْتَبِعُ مِثَّا) بِنَفْسِهِ وَيُنْصِتُ بِلِسَانِهِ عَمَلًا بِأَمْرَى صَلُّوا وَأَنْصِتُوا (وَالْبَعِيدُ) عَنْ الْخَطِيبِ (وَالْقَيِيبُ سِيَّانِ) فِي افْتَرَاضِ الْإِنْصَاتِ فُرُوعٌ يَجِبُ الِاسْتِمَاعُ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ

پس ایس چیز ذکر نہ کرے جس سے سننا فوت ہوا گرچہ لکھنا ہو یا سلام کا جواب دینا ہوا گرچہ خطیب نبی کریم مان تنایی پر درود پڑھے مگر جب صَنْدُوْا عَکَیْدِ کی آیت پڑھے تو سننے والا دل میں آ ہت۔ درود پڑھے اور زبان سے خاموش رہے تا کہ صَنْوُااور انصتوا دونوں پڑمل ہوجائے اور خطیب سے دوراور قریب خاموش رہنے کے فرض میں برابر ہیں۔مطلقا قراءت کاسناوا جب ہے۔ کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے

4605\_(قولد: فَلَا يَأْقِ بِمَا يُفَوِّتُ الِاسْتِمَاعَ) باب الجمعة بين آئ كاكرنماز بين جوترام ہوہ خطبہ ميں حرام ہے۔ پس کھانا، پینا، کلام کرنا، اگر چہ ہو یا سلام کا جواب دینا اور نیکی کا تھم کرنا حرام ہے مگر خطیب نیکی کا تھم کرسکتا ہے کیونکہ نیکی کا تھم دینا خطبہ سے ہے۔ اس کی ہلا کت کا خدشہ ہوہ وارد نیکی کا تھم دینا خطبہ سے ہے۔ اس کی ہلا کت کا خدشہ ہوہ وارد نہیں کیونکہ وہ آدمی کے حق کی وجہ سے وارد وہ اس کا مختاج ہے۔ اور خاموش رہنا الله تعالیٰ کے حق کی وجہ سے ہاور اس کی بنیاد مسامحت (درگزر) پر ہے۔ اس کے وقت خاموش رہنا واجب ہے جیسے خطبہ نکاح، خطبہ ختم اور خطبہ عید۔

4607\_(قوله: فِي افْتَرَاضِ الْإِنْصَاتِ)''الهدايه' كى تبع ميں افتر اض ہے تعبير كيا ہے۔ اور''النه'' ميں اس كو وجوب ہے تعبير كيا ہے۔امام' مطحطاوى'' نے فر مايا: بياو لی ہے كيونكہ خاموثی كوتر كرنا مكر وہ تحریمی ہے۔

## نمازے باہر قراءت کے بارے میں فرعی مسائل

4608\_(قوله: يَجِبُ الاسْتِمَاعُ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقُا) يعنى نماز ميں اور نماز سے باہر قراءت كاسنا واجب ہے كونكه آيت اگر چه نماز كے اندر كے بارے ميں وارد ہے گزشتہ قول كى بنا پرليكن اعتبار لفظ كے عموم كا ہوتا ہے سبب كے خصوص كا نہيں۔ پھر يہ وجوب اس جگہ ہے جہاں عذر نہ ہو۔ اى وجہ ہے 'القنيہ' ميں فرمایا: بچگھر ميں قرآن پڑھر ہا ہواوراس كے گھر والے كام ميں مشغول ہوں تو سننے كر كر ميں وہ معذور ہوں گے اگر انہوں نے قراءت سے پہلے كام شروع كيا تھاور نہيں اور اى طرح قرأة قرآن كے وقت فقد كی قراءت ہے۔

''الفتح'' میں''الخلاصہ'' کے حوالہ ہے ہے کہ ایک شخص فقہ لکھار ہا ہواور اس کے پاس ایک شخص قر آن پڑھ رہا ہواور

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً وَيُعِيدَهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ مَحَلٍّ وَفِ الثَّانِيَةِ مِنْ آخَرَ

ایک رکعت میں ایک سورت کا پڑھنااور دوسری رکعت میں اس سورت کولوٹا نااس میں کوئی حرج نہیں۔اور پہلی رکعت میں ایک جگہ سے پڑھنااور دوسری رکعت میں دوسری جگہ ہے پڑھنااس میں کوئی حرج نہیں

قرآن کا سننا اس کے لئے ممکن نہ ہوگا تو گناہ قاری پر ہوگا۔ اس بنا پر اگر کوئی حصبت پر قرآن پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو قاری گنا ہگار ہوگا۔ یعنی کیونکہ وہ قرآن کو سننے سے ان کے اعراض کا سبب قاری بنا ہے یا اس لئے کہ اس نے انہیں بیدار کر کے اذیت دی ہے۔

## قرآن کاسننا فرض کفایہ ہے

4610\_(قوله: وَأَنْ يَقُمَّ أَفِى الْأُولَى مِنْ مَحَلِّ) "النهر" ميں فرمايا: مناسب يہ ہے کہ سورت كے آخر سے دونوں ركعتوں ميں پڑھے نہ كہ دوسورتوں كے آخر سے۔ كيونكه اكثر علما كنز ديك يه كروہ ہے۔ ليكن" الخانية "كے حواله سے" شرح المنية" ميں ہے كہ صحيح يہ ہے كہ يہ كروہ نہيں ہے۔ مناسب ہے كہ جس كى كراہت كى فى كى گئ ہے اس سے مرادتحريكى ہو۔ پس اكثر كے كلام كے يه منافى نہيں اور نہ الشارح كے قول لابئس كے منافى ہے۔" تامل"

گزشتہ کے بعد''شرح المنیہ'' کا قول اس کی تائید کرتا ہے کہ ای طرح اگر پہلی رکعت میں سورت کے درمیان سے یا سورت کے آغاز سے پڑھا ہو پھر دوسری رکعت میں دوسری سورت کے وسط سے یا آغاز سے پڑھا ہویا چھوٹی سورت پڑھی ہو

<sup>1</sup> سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، جلد 1 منح 312 ، مديث نمبر 693

وَلَوْ مِنْ سُورَةٍ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا آيْتَانِ فَأَكْثَرَ وَيُكُمَّهُ الْفَصْلُ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَأَنْ يَقْمَأَ مَنْكُوسًا إِلَّا إِذَا خَتَمَ فَيَقْمَأُ مِنْ الْبَقَىَةِ وَفِى الْقُنْيَةِ قَرَأَ فِى الْأُولَى الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّانِيَةِ

اگر چپها یک سورت سے ہواگران دونوں مقامات کے درمیان دویا دو سے زیا دہ آیتوں کا فاصلہ ہواور چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مکروہ ہے اور الٹ پڑھنا بھی مکروہ ہے گر جب ختم کر ہے تو سور ہُ بقرہ سے پڑھے۔'' القنیہ'' میں ہے: پہلی رکعت میں سور ۃ الکافرون پڑھی اور دوسری میں

تواضح یہ ہے کہ بیکروہ نہیں ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ بغیرضرورت کے ایسا نہ کرے۔

1611 (قوله: وَلَوْ مِنْ سُورَةِ) اس كاتعلق ما قبل ہے ہے یعنی اگر دوجگد ہے تلاوت کی اس طرح کہ ایک سورت ہے ایک آیت ہے دوسری آیت کی طرف شقل ہواتو مکر وہ نہ ہوگا جبدان دونوں جگہوں کے درمیان دویازیادہ آیات ہوں۔ لیکن بہتر سے کہ بلاضرورت ایسانہ کر ہے۔ کیونکہ بیاعراض اور ترجیح بلا مرج کا وہم دلاتا ہے ''شرح المنیہ''۔ مسئلہ کا فرض دور کعتوں میں ہے۔ کیونکہ اگر ایک رکعت میں ایک آیت ہے دوسری آیت کی طرف بلاضرورت منتقل ہوگیا تو مکروہ ہوگا اگر چان کے درمیان بہت کی آیات ہوں۔ پس اگر بھول گیا پھریا دآیا تو آیات کی ترتیب کی رعایت کرنے کے لئے لوٹ آئے۔'' شرح المدنیہ''۔

4612 (قوله: وَيُكُمَّ الْفَصْلُ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ) جِهونی سورت کے ساتھ فاصلہ مکروہ ہے۔ رہی بڑی سورت تو جہال دوسری رکعت کا بہت زیادہ لمباہونالازم آتا ہوتواس کا چھوڑ نا مکروہ نہیں'' شرح المنیہ''۔ جیسا کہ جب دوچھوٹی سورتیں ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دور کعتوں میں ہو۔ رہاا یک رکعت میں تو ایک دوسورتوں کو جمع کرنا مکروہ ہے جن کے درمیان کی سورتیں ہوں یا ایک سورت ہو'' فتح''۔'' المتنا رخانیہ' میں ہے: جب ایک رکعت میں دوسورتوں کو جمع کر بے تو میں نے ایک جگہ میں دیکھااس میں کوئی حرج نہیں۔'' شیخ الاسلام'' نے ذکر کیا ہے اس کوایسانہیں کرنا چاہئے اس قول پر جوظا ہر الروا ہیں ہے۔ اور ''شرح المنیہ'' میں ہے: بہتر یہ ہے کہ فرض میں ایسا نہ کر سے اور اگر ایسا کر سے گا تو مکروہ نہ ہوگا مگر یہ کہ ان کے درمیان ایک سورت بازیادہ چھوڑ ہے۔

4613۔ (قولہ: وَأَنْ يَقُمَّا أَمَنْكُوسًا) دوسرى ركعت ميں اس سورت سے اوپر والى سورت پڑھے جو پہلى ركعت ميں پڑھى تھى ۔ كيونكہ سورتوں كى ترتيب قراءت ميں تلاوت كے واجبات سے ہے۔ چھوٹے بچوں كے لئے آسانى كى خاطر تعليم كى ضرورت كى وجہ سے جائز قرار دیا گیاہے۔''طحطاوئ''۔

4614\_(قوله: إلَّا إِذَا خَتَمَ) "شرح المهنية" ميل فرمايا: "الولوالجية" ميں ہے: جوقر آن نماز ميں ختم كرے جب وہ پہلى ركعت ميں معوذ تين سے فارغ ہوتو ركوع كرے پھر دوسرى ركعت ميں سورة فاتحه اور سورت البقرہ ميں سے پچھ پڑھے كيونكه نبى كريم صلى البقار بيا: خير الناس الحال الموتحل يعني لوگوں ميں سے بہتر ختم كرنے والا افتراح كرنے والا ہے۔ كيونكه نبى كريم صلى القانية فرمايا: خير الناس الحال الموتحل يعني لوگوں ميں سے بہتر ختم كرنے والا افتراح كرنے والا احتم كرنے والا افتراح كرنے والا ہے۔ 4615 (قوله: وَفِي الشَّانِيَةِ) بعض نسخوں ميں ہے۔ وہدا في الثانية (دوسرى ميں شروع كرے)۔

- ٱلمُ تَرَ - أَوُ - تَبَّتُ - ثُمَّ ذَكَرَ يُتِمُّ وَقِيلَ يَقْطَعُ وَيَبُدَأُ، وَلاَيُكُمَّ هُ فِي النَّفُلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَثَلَاثُ تَبُلُغُ قَدُرَ أَقْصَى سُورَةٍ أَفْضَلُ مِنْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ،

اکم تئریاتیٹ یک آپڑھی بھراسے یا دآیا (کرترتیب الث ہوگئ ہے) تو نماز کوائ سورت کے ساتھ کمل کرے۔اور بعض علماء نے فرمایا:اس کی تلاوت ختم کردے اور نئے سرے سے شروع کرے۔اور نوافل میں مذکورہ احکام میں سے کوئی بھی مکروہ نہیں ہے۔اور تین آیات جوچھوٹی سورت کی مقد ارکو پہنچتی ہوں وہ ایک لمجی آیت سے افضل ہیں۔

4616\_(قوله: أَلَمْ تَرَ- أَوْ - تَبَّتُ ) يعنى الث يرْ ها يا حِيوثْي سورت كي ساته فاصله كيا- "طحطاوى" ـ

4617 (قوله: ثُمَّ ذَكَرَ يُتِهُ ) اس سے بیفائدہ ظاہر فر مایا کہ الٹ پڑھنایا چھوٹی سورت کے ساتھ فاصلہ کرنا کروہ ہے جب کہ وہ اراداۃ ایسا کر سے اگر سہوا ایسا ہوجائے تو کروہ نہیں جیسا کہ''شرح المنیہ'' میں ہے۔ اور جب کراہت منتفی ہوئی تواس سورت سے اعراض کرنا جس میں شروع ہو چکا ہے مناسب نہیں۔ اور'' الخلاصہ' میں ہے: کسی نے ایک سورت کوشروع کیا اور اس کا قصد دوسری سورت تھی۔ پھر جب ایک آیت پڑھی یا دوآیتیں پڑھیں تواس نے اس سورت کوچھوڑ نے اور اس سورت کوچھوڑ نے اور اس سورت کو تھوڑ نے اور اس سورت کو تھوڑ ہے۔ اور '' الفتے'' میں ہے: اگر چہ پڑھا گیا ایک حرف ہو۔

4618\_(قوله: وَلَا يُكُمَ اللَّهُ فِي النَّفُلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَس كُو' الفَّحْ " مِين ' الخلاصة ' كَ طرف منسوب كيا ہے۔ پھر فرمایا: میرے نز دیک اس کلیہ میں نظر ہے۔ کیونکہ نبی کریم سائٹ الیا ہے۔ خضرت بلال کوایک سورت سے دوسری سورت کی طرف نتقل ہونے ہے منع فر مایا۔ اور اسے فر مایا: جب تو کوئی سورت شروع کرے تواسے کمل کر (1) ، جب آپ سائٹ الیا ہے ساتھا کہ وہ تہجد میں ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف نتقل ہورہ ہیں۔

'' حلی'' نے بھی اس پراعتراض کیا ہے'' کہ فقہا نے نص قائم فر مائی ہے کہ ترتیب پر قراءت ، قراءت کے واجبات میں سے ہے۔ اگر نماز سے باہراییا کرے تو بھی مکروہ ہے تو نقل میں کیسے مکروہ نہ ہوگا؟'' تالل' ۔ امام'' طحطاوی'' نے اس طرح جواب دیا ہے کے نفل میں وسعت ہے ان میں سے ہرایک رکعت مستقل فعل کے قائم مقام ہے۔ پس یہ اس طرح ہوگا جیسے کسی انسان نے ایک سورت پڑھی بھر خاموش ہوگیا بھراس سے او پروالی سورت پڑھی تواس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

4619\_(قوله: وَثَلَاثُ ) ای طرح بعض ننوں میں ہاں بنا پر کہ مضاف کی تقدیر کے ساتھ بیمبتدا ہا اوراس کا مابعد خبر ہے بعنی قراۃ ثلاث آیات الن اور بعض ننوں میں و بثلاث باکی زیادتی کے ساتھ ہے۔ '' حلی ' نے کہا: یہ الصلوۃ بثلاث آیاتِ کی تقدیر میں ہے۔

4620\_(قوله: أَفْضَلُ) شايد جيلنج اوراعجازاس مقدار كے ساتھ واقع ہوا ہے نہ كه آیت كے ساتھ اور افضلیت كثرة تواب كی طرف لوئى ہے۔ "طحطاوى" ۔

<sup>1</sup>\_الاتقان للسيوط النوع الخامس والثلاثون في اداب تلاوته ، جلد 1 مفير 385

وَنِي سُورَةٍ وَبَغْضِ سُورَةٍ الْعِبْرَةُ لِلْأَكْثَرِ، وَبَسَطْنَا لَا فِي الْخَزَائِنِ والله اعدم

اورسورت میں اور بعض سورۃ میں اکثر کا اعتبار ہے۔ہم نے''الخز ائن'' میں فروع کو تفصیل ہے بیان کیا ہے۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

4621\_(قوله: وَفِي سُورَةٍ) خرمقدم ہاور العبرة للاكثرمبتدا موفر ہے لین اکثر آبات كا رہے جياكہ "شرح المنيه" ميں" الخانيه كحواله سے -

4622\_(قوله: وَبِسَطْنَاهُ فِي الْخَوَّائِنِ) يعنى جوفروع يبال ذكر كَ مَّى بين ان پر پَحَهزياد تَى سَمَاتُه كلام كِ درميان مِين تفصيل لکھي ہے۔اور نماز كے اندراور نماز ہے باہر قراءت كادكام كِمل مسائل'' شرح المهنيہ'' مِين تفصيل كے ساتھ بين اوران مِين ہے بعض'' فتح القدير'' مِين بين ۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

# بَابُ الْإِمَامَةِ

هِيَ صُغْرَى وَكُبُرَى؛ فَالْكُبُرَى اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفِ عَامِّ عَلَى الْأَنَامِ، وَتَحْقِيقُهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وَنَصْبُهُ أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ،

## امامت کے احکام

امامت کی دو قسمیں ہیں امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔امامت کبریٰلوگوں پرعام تصرف کا استحقاق ہے اور اس کی شخفیق علم الکلام میں ہے۔اور امام کامقرر کرنا اہم ترین واجبات میں سے ہے۔

امامت تیرے قول فلان اقد الناس کا مصدر ہے وہ لوگوں کا امام بن گیا لوگ صرف نماز میں اس کی اتباع کرتے ہیں یا نماز میں اور اس کے اوامر ونوائی میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں وہ امامت صغریٰ والا ہوگا اور دوسری میں امامت کبریٰ والا ہوگا۔ اور یہاں باب امامت صغریٰ کے لئے باندھا گیا ہے۔ جب امامت کبریٰ حقیقة مباحث فقہید میں سے متحق کیونکہ اس کا قیام فروض کفایہ میں سے ہے اور امامت صغریٰ اس کے تابع ہے اور اس پر مبنی ہے تو یہاں اس کی مباحث میں سے بچھ کا ذکر کمیا اور علم الکلام میں اس کی تفصیل ہے اگر چہ بیا بامت کبریٰ علم کلام میں سے نہیں ہے بلکہ بیاس کے متمات سے بھے کا ذکر کمیا اور علم الکلام میں اس کی تفصیل ہے اگر چہ بیا بامت کبریٰ علم کلام میں سے نہیں ہے بلکہ بیاس کے متمات سے بھی کا ذکر کمیا اور علم الکلام میں اس کی تفصیل ہے اگر چہ بیا بامت کبریٰ علم کلام میں سے نہیں ہی بلکہ بیاس کے متمات سے ہے۔ کیونکہ اس میں اہل بدعت کی طرف سے اعتقادات فاسدہ کا ظہور ہوا ہے جیسے خلفاء دراشدین پرطعن وغیرہ۔

4624\_(قولد: وَنَصْبُهُ) يعنى امام جومقام سيمفه إسهد

4625\_(قوله:أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ) يعنى واجبات ميس المهم ترين واجب بيكونك بهت واجبات شرعيداس بر

فَلِذَا قَدَّمُوهُ عَلَى دَفُنِ صَاحِبِ الْمُعُجِزَاتِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا عَاقِلًا بَالِغَا قَادِرًا، قُ<sub>كَ</sub>شِيًّالَا هَاشِبِيًّا عَلَوِيًّا، مَعْصُومًا

یس اس وجہ سے صحابہ کرام نے صاحب المعجز ات مان تنایج کے دفن پراس کو مقدم کیا۔ امام کے لئے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مذکر ہونا، عاقل، بالغ ہونا، قادر ہونا، قریش ہونا شرط ہے، ہاشی، علوی اور معصوم ہونا شرط نہیں۔

موقوف ہیں۔ای وجہ ہے''العقائد النسفیہ'' میں فرمایا: مسلمانوں کے لئے ایک امام کا ہونا ضروری ہے جوان کے احکام کی تنفیذ ، اور حدود کا قیام ، مرحدوں کی حفاظت ،لشکروں کی تیاری ، ان کے صدقات کو لینے ،متخلب ، چور ، ڈاکوؤں پر جر کرنے ،جمعوں اور اعیاد کو قائم کرنے حقوق پر قائم شہادتوں کو قبول کرنے چپوٹے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنے جن کے اولیا نہیں ہوتے ، مال غنیمت تقسیم کرنے کا اہتمام کرے۔

4626\_(قوله: فَلِنَّا قَدَّمُوهُ الخ) نِي كريم من الله كاسوموارك دن وصال مواا ورمنگل ك دن يابده كارات يا بده ك دن وفن كيا گيا-يه الحلي "ف" في المواهب" كواله سے ذكركيا ہے- بيسنت اب تك باقى ہے خليفه وفن نہيں كيا گيا حتى ك دومراوالى بنايا گيا- "طحطاوى" -

## امامت کبریٰ کی شرا کط

4627 (قوله: وَيُشْتَرَطُ كُونُهُ مُسْلِمًا) يعنى كيونكه كافر كومسلمان پرولايت نبيس ہوتى (اس لئے كافرامام نبيس بن سكتا) غلام كواپتى ذات پرولايت نبيس ہوتى تواسے دوسروں پر كيے ولايت ہوسكتى ہے۔ ولايت متعديدولايت قائمه كى فرع ہے۔ اوراس كى مثل بچياور مجنون ہے۔ اور عور توں كو گھروں ميں گھر نے كا تھم ديا گيا ہے۔ پس ان كى حالت كى بنياد پرد سے پر ہے۔ اس كى طرف نبى كريم مان تياتي ہے نا شاره فرمايا: جہال فرمايا وہ قوم كيے كامياب ہوسكتى ہے ورت جن كى سربراہ ہوتى ہے (1)۔

اور قاددًا کا قول اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ احکام کونا فذکر نے ،ظالم سے مظلوم کوانساف دلا نے ،سر حدول کی تھا ظت کرنے اور صدود ، اسلام کی تھا ظت کرنے اور شروں کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور قرشیا کا قول اس لئے فرما یا کیونکہ نبی کریم میں تی تین کے فرما یا الائمہ من قریش (2)۔ امام قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کی وجہ سے انصار نے خلافت چھوڑ وک تھی اس سے الضما دینہ کا قول باطل ہوجاتا ہے جو کہتے ہیں کہ امامت قریش کے علاوہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور بی قول قرشیا ، الکعبید فرقد کے قول کو بھی باطل کرتا ہے کہ قرشی امامت کا زیادہ ستحق ہے۔ بیتمام ' حلی' نے ' شرت 'مرة السفی'' کے حوالہ سے ذکر کہیا ہے۔

4628\_ (قوله: لا هَاشِمِيًّا) يعنى ہاشى ہونا شرطنہيں يعنى ہاشم كى اولادے ہونا شرطنہيں جيسا كەشىعە حضرات نے

<sup>1</sup> شيح بخارى، كتباب المبغازى، بباب كتباب النبى منطقة الميلا الى كسرى و قيصر، جلد 2، صفح 766 ، مديث نمبر 4072 2\_سن كبرى للبيبتى ، الاثبية من قريش، جلد 8، صفح 143

## وَيُكُمَّهُ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ وَيُعْزَلُ بِهِ إِلَّا لِفِتْنَةِ وَيَجِبُ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِٱلصَّلَاحِ

فائل کی تقلید مکروہ ہے اور فسق کے ساتھ وہ معزول کیا جائے گا مگرفتنہ (کے بڑھکنے) کی وجہ سے (اسے معزول نہیں کیا جائے گا)اور اس کے لئے صلاح کی دیما کی جائے گ

حضرت ابوبکر، عمر اورعثان بن بنیم امامت کی نفی کرنے کے لئے کہا ہے۔ ولا علویا لیمی حضرت علی بن ابی طالب بن شیدی اولا و سے ہونا شرطنہیں ہے جیسا کہ بعض شیعوں نے بن عباس کی خلافت کی نفی کرنے کے لئے کہا ہے ولا معصوماً لیعنی معصوم ہونا شرطنہیں ہے جیسا کہ اساعیلیہ اور اثناء عشریہ یعنی امامیہ نے کہا ہے۔ اس طرح شرح المقاصد میں ہے۔ بہتر لاکا تحرار تھا تا کہ ظاہر ہوتا کہ ان تینوں میں سے ہرایک علیحدہ قول ہے کیونکہ شارح کی عبارت یہ وہم پیدا کرتی ہے کہ یہ ایک قول ہے۔ 'حلی'۔ قاست کی تقلید کا تھکم

4629\_(قوله: وَيُكُنَّ وُ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ) ياس بات كى طرف اثاره بكدامام كے لئے عدالت شرطنبيس ب جَبِهِ 'البسايدة'' ميں عدالت كوشروط ہے شاركيا ہے اور امام' غزاليٰ' كى تبع ميں اس كو درع (تقویٰ) ہے تعبير كيا ہے۔ اور شروط میں علم اور کفاءت کا اضافہ کیا ہے۔ فرمایا: ظاہریہ ہے کہ کفاءت ، شجاعت سے اعم ہے۔ یہ اس کے صاحب رائے ہونے اور بہادر ہونے کومنظم کرتی ہے تا کہ قصاص لینے صدود اور حروب واجبہ کوقائم کرنے اور شکر تیار کرنے سے بزولی کا مظاہرہ نہ کرے۔اور بیشرط یعنی شجاعت ،ان شروط ہے ہے جوجمہور نے ذکر کی ہیں۔ پھرفر مایا:اکثر علماء نے اصول وفروع میں اجتهاد کا اضافہ کیا ہے۔ اور بعض علاء نے فر مایا: بیشر طنہیں لگائی جائے گی اور نہ شجاعت کی شرط لگائی جائے گی کیونکہ ایک شخص میں ان امور کا اجتماع نایاب ہے۔ شجاعت اور تھم وغیرہ کے مقتضیات کو دوسروں کی طرف تفویض کرناممکن ہے یا فتویٰ کے لئے علاء مقرر کر دے۔ اور احناف کے نز دیک عدالت ، امامت کی صحت کے لئے شرطنہیں۔ پس کراہت کے ساتھ فاسق کو امامت سونپنا صحیح ہے۔اور جب کسی عادل کوا مام بنا یا گیا ہو پھروہ ظالم اور فاسق بن گیا ہوتومعزول نہ ہوجائے گالیکن معزول كرنے كامستحق ہوگا اگر فتنہ بريا نہ ہوتا ہو۔اس كے لئے صلاح كى دعا كرنا واجب ہے اوراس پر بغاوت واجب نہيں۔اس طرح امام'' ابوصنیفہ'' دِلیٹیملیہ سے مردی ہے۔اوراس کی تو جیہد میں تمام علاءا حناف کا کلام بیہے کہ صحابہ کرام نے بعض بنی امیہ کے پیچیے نماز پڑھی اوران کی ولایت کوقبول کیا۔اوراس میں نظر ہے۔ کیونکہ میخفی نہیں کہ بعض بنی امیہ بادشاہ تھے جنہوں نے غلبہ یالیا تھااورغلبہ پانے والے سے بیامورضرورت کی وجہ سے پیجے ہوتے ہیں۔اورامام کے پیچھے نماز کی صحت کی شرط میں سے اس کا عادل ہونانہیں ہے۔ اور تغلب کے وقت حالت ایس ہوتی ہے جیسے والی یا پا ہی نہیں جاتا یا یا یا تو جاتا ہے لیکن ظالموں کےغلبہ کی وجہ سے اپنی ولایت کو نافذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کلام'' المسایرہ' سمحقق'' ابن الہام'۔

4630\_(قولہ: وَیُغزَلُ بِهِ)فسق کی دجہ ہے معزول کیا جائے گا اگر اس پرفسق طاری ہوجائے۔اور اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ معزول ہونے کا مستحق ہو گا جیسا کہ ابھی (سابقہ مقولہ میں) تو نے جان لیا ہے اس وجہ ہے لیم ینعزل نہیں کہا ( کہ وَتَصِحُّ سَلْطَنَةُ مُتَغَلِّبٍ لِلطَّهُورَةِ، وَكَنَّاصِينَّ وَيَنْبَنِى أَنْ يُفَوِّضَ أُمُورَ التَّغْلِيدِ عَلَى وَالْ تَأْبِيعِ لَهُ وَالسُّلُطَانُ اورضرورت كى وجه سے متغلب كى سلطنت صحيح ہے۔ اى طرح بچكا تھم ہے۔ مناسب ہے كة تقليد كے امورا يك والى كے برو كئے جائيں جواس سلطان كے تابع ہو

خود بخو دمعزول ہوجائے گا)۔

بيح كااور جبركي وجهسے والى بننے والے كاحكم

4631 (قوله: وَتَصِخُ سَلُطَنَةُ مُتَغَلِّبٍ) یعنی جوابل ال وعقد کی بیعت کرنے کے بغیر غلب اور جرکی وجہ سے والی بن گیا تواس کی سلطنت صحیح ہے اگر اس میں گزشتہ تمام شرا کط پائی جاتی ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ظاہر فر ما یا کہ اس میں اصل تقلید کے ساتھ امام ہونا ہے۔ '' المسایرہ' میں فر مایا: امامت کی عقد ثابت ہوتی ہے یا تو خلیف اس کو اپنا خلیف مقر رکر دے جیسا کہ سیدنا ابو بکر بڑا تھی نے کیا تھا، یا علاء کی جماعت کی بیعت سے عقد امامت قائم ہوتی ہے۔ اور 'الا شعری' کے نز دیک مشہور علاء میں سے جو صاحب الرائے ہووہ ایک بیعت کر دیتو کا فی ہے گوا ہوں کے موجود ہونے کی شرط کے ساتھ تاکہ ان کو دور کیا جائے اگر انکارواقع ہو۔ اور معتز لہنے پانچ آ دمیوں کی شرط لگائی ہے۔ اور بعض احناف نے بغیر عدد مخصوص کے جماعت کی شرط لگائی ہے۔

4632\_(قوله: لِلضَّرُّهُ وَقِ ) بِهِ فَتَنْهُ كُودوركر نِے كے لئے ہے اور رسول الله سَافِینَاآیِنِم کے اس فرمان كی وجہ سے ہے: سنواورا طاعت كرواگر چىتم پرجېشى ناك كے غلام كوامير بنايا جائے (1) -

4633\_(قوله: وَكُنَّا صَبِیُّ) یعیٰ ضرورت کی وجہ ہے بچے کی سلطنت صحیح ہے کیکن ظاہر میں حقیقۃ نہیں۔ 'الاشباہ' میں فرمایا: بچے کی سلطنت ظاہراً صحیح ہے۔ 'البزازیہ' میں فرمایا: سلطان فوت ہو گیا اور رعیت اس کے چھوٹے بچے کی سلطنت پر راضی ہو گئی تو مناسب ہے کہ امور تقلید ایک والی کے میرد کئے جا نمیں اور والی اپنے آپ کو سلطان کے بیٹے کے شرف کی وجہ سے سلطان کے بیٹے کا تابع شار کرے۔ اور سلطان ظاہر میں بیٹا ہے اور حقیقت میں والی ہے۔ کیونکہ اس کی طرف سے تضااور جمہ کی اجازت صحیح نہیں ہوتی جیسے والایت نہیں ہوتی۔

یعنی بیروالی حقیقت میں اگر سلطان نہ ہوتو اس کا قضا اور جمعہ کا اذن صحیح نہیں ہوگالیکن بیر کہنا چاہئے کہ وہ (والی) سلطان ہوگا ایک حد تک۔ اور وہ حد بچے کا بالغ ہونا ہے تا کہ سلطان کا بیٹا جب بالغ ہوجائے تو اس کے والی بننے کے وقت والی کے معز ول کرنے کی احتیاج نہ ہو۔

4634\_(قوله: أَنْ يُفَوِّضَ) يمجهول كاصيغه بهاوراس كافاعل اهل الحل والعقد السي جيسا كداس كابيان (مقوله 4631 ميس) گزر چكا ب- وه بحينيس كيونكه تو جان چكا ب كداس كے لئے ولايت نہيس ب- اور يفوض، يلقى كمعنى كو

<sup>1</sup> ميح مسلم، كتاب الهساجد، باب كم اهية تاخير الصلوّة عن وقتها ، جلد 1، منحد 649، مديث نمبر 1079

نى الرَّسْمِ هُوَ الْوَلَدُ، وَفِى الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَالِى لِعَدَمِ صِحَّةِ إِذْنِهِ بِقَضَاءِ وَجُهُعَةٍ كَمَا فِى الْأَشْبَاةِ عَنُ الْبَزَّازِيَّةِ وَفِيهَا لَوْبَلَغَ السُّلُطَانُ أَوْ الْوَالِى يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيدٍ جَدِيدٍ وَالصُّغْرَى رَبُطُ صَلَاقً الْهُوْتَمِّ

اور ظاہر میں سلطان وہ بچیہ ہو گا اور حقیقت میں والی ہو گا۔ کیونکہ بچے کی طرف سے قضا اور جمعہ کا اذن صحیح نہیں ہے جیسا کہ ''الا شباہ'' میں'' البزازیہ' کے حوالہ سے ہے۔اور'' الا شباہ'' میں ہے کہ اگر سلطان یا والی بالغ ہوتو اسے نئے سرے سے حاکم بنانے کی ضرورت ہے۔اور امامت صغریٰ دس شروط کے ساتھ مقتدی کی نماز کا

متضمن ہاں گئے علی کے صلہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔اور یفوص، الی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔

4635\_(قوله: في الرَّسْم ) يعنى ظامراورصورت ميل\_

4636\_(قوله: كَمَانِي الْأَشْبَاةِ) يعنى بحول كاحكام من توفيان كى عبارت جان لى بـ

4637\_(قوله: وَفِيهَا) يعن' الاشاه' ميں' البزازیه' کے حوالہ سے پیجی ہے۔ بیانہوں نے گزشتہ عبارت کے تقریباً ایک ورقہ بعد ذکر کیا ہے۔ ' المحموی' نے ذکر کیا ہے کہ نئے سرے سے اس کو سلطان بنانا اس کے بالغ ہونے کے بعد نبیں ہوگا مگر جب وہ والی اپنے آپ کو معزول کر دے۔ کیونکہ سلطان خود بخو دمعزول نبیں ہوتا مگر اپنے آپ کو معزول کرنے کے ساتھا وریہ واقع نبیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں: یہ کہا جاتا ہے کہ اس والی کی سلطنت مطلقہ نہیں ہے بلکہ وہ سلطان کے بیٹے کی صغرتی کی مدت کے ساتھ مقید ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو اس والی کی سلطنت مکمل ہوجائے گی جیسا کہ ہم نے ابھی (مقولہ 4633 میں) کہا ہے۔

4638\_(قوله: دَبُطُ الخ) صاحب "النبر" نے اپنے بھائی صاحب "البح" کے حوالہ سے ای طرح نقل کیا ہے۔ اور اس سے صرف اقتدا کی تعریف ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں لئے کیونکہ الا مامة فعل جمہول کا مصدر ہے کیونکہ امام کی اتباع کی جاتی ہے۔ اور اس پردلیل" ابن عرف "کی امامت کی تعریف ہے کہ امامت، امام کی نماز کے جز میں امام کی اتباع کرنا ہے یعنی یعنی ان یتبع، بفتح الباء اتباع کیا جاتا ہے۔ رہار بط جو ذکر کیا گیا ہے اگر دَبکظ معروف فعل کا مصدر ہوتو وہ مقتدی کی صفت ہے۔ پس بیا قتدا کے معنی میں ہوگا اگر جمہول فعل کا مصدر ہوتو یہ تقتدی کی نماز کی صفت ہے۔ ہر حال پریہا مت کی تعریف کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ یہ اقتدا کی تعریف کی صلاحیت رکھتا ہے۔ "مطحطاوی عن علی "۔

اور میں کہتا ہوں: ربط کا تیسر امعنی باتی ہے اور وہی مراد ہے۔ اس کے ساتھ اعتراض اٹھ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مصدر کا حاصل معنی مراد ہے اور وہ ارتباط ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ امام نہیں بنتا مگر جب مقتدی اپنی نماز کو اس کی نماز سے مربوط کرتا ہے۔ پس بیا مگر جب بوالر بطب معنی فاعل ہے۔ کیونکہ جب کرتا ہے۔ پس بیا رتباط ہی امامت کی حقیقت ہے۔ اور یہی اس افتد اکی غایت ہے جو الربط بمعنی فاعل ہے۔ کیونکہ جب مقتدی اپنی نماز کوا ہے امام کی نماز سے مربوط کرتا ہے تو اسے افتد ااور اہتمام کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے امام کو اس امت کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے امام کو اس امت کی صفت حاصل ہوتی ہے جو الارتباط ہے۔ یہ میرے قاصر فہم کے لئے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جا نتا ہے۔

### بِالْإِمَامِ بِشُرُ وطِعَشَرَةٍ

### امام کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔

## امام اورمقتذی کی شرا کط

94639 (قوله: بِشُهُ وطِ عَشَهَ ) حقیقت میں پیشروط اقتدا کی شروط ہیں۔ ربی امامت کی شروط تو''نورالا بیضاح'' میں انہیں علیحدہ شار کیا ہے۔ اور فرمایا: صحیح مردوں کے لئے امامت کی شروط چھ اشیاء ہیں۔ (1) اسلام، (2) بلوغ، (3) عقل، (4) ذکر ہونا، (5) قراءت، (6) اور اعذار سے سلامت ہونا جیسے نکسیر، زبان سے فافا، تا تا کا نکلنا، تو تلا ہونا اور کسی شرط کا مفقود ہونا جیسے طہارت اور ستر عورت۔

الرجال الاصحاء كے الفاظ ہے مجمع عورتوں ہے احتر از كيا عورتوں كے امام كے لئے مذكر ہونا شرطنہيں اور بجول ہے۔ احتر از فرمایا ۔ پس بچوں كے امام كے لئے بلوغت شرطنہيں ۔ اورغير صحح لوگوں ہے احتر از فرمایا ان كے امام كے لئے شرطنہیں ۔ لیکن پیشرط ہے كہ امام كی حالت مقتدى كی حالت ہے زیادہ تو كی ہو یا بر ابر ہو۔ ' 'حلی''۔

میں کہتا ہوں: جوہم نے پہلے (سابقہ مقولہ میں) بیان کیا ہے اسے تو نے جان لیا کہ امامت اقتراکی غایت ہے جب اقتراضی نہ ہوگی۔ پس دس شروط جو الشارح نے ذکر کی ہیں وہ امامت کے لئے بھی شروط ہوں گی کیونکہ ان شروط پر موقوف ہے جبیا کہ ذکورہ چھ شروط اقتداکی شروط ہونے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ ان کے بغیر اقتداضی خیر اقتدامیں سے ہرایک کے لئے شروط ہیں۔ لیکن جب دس مقتدی کے ساتھ قائم ہیں اور چھ امامت اور اقتدامی سے ہرایک کے لئے شروط ہیں۔ لیکن جب دس مقتدی کے ساتھ قائم ہیں اور چھ امام کے ساتھ قائم ہیں تو دی کو اقتدا کے لئے شرائط بنانا اور چھ کو امامت کے لئے شرائط بنانا بہتر ہے۔ اس مقام کی تحریر کو فنیمت سمجھ میں نے ان شروط کو اس طرح نظم کیا ہے۔ میں نے کہا:

بشعر كعقد الدُّرِّجاءِ منضّدا به ائتم مع كون البكانين واحدا بشرط و اركان و نيةُ الاقتداء بحال امام حل ام سار مبعدا و صحة ما صلى الامام من ابتدا و ست شروط للامامة في البدا قرأةُ مجز فقدُ عدر به بدا

اقتداء کی شروط دس ہیں۔ میں نے ان کوشعر کے ساتھ نظم کیا ہے جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے جس کے موتی ایک دوسر سے جڑ ہے ہوتے ہیں،مقتدی کو امام کی حالت انتقال کاعلم ہونا، دونوں کے مکان کا ایک ہونا،امام کا ارکان اور کسی شرط میں اپنے مقتدی ہے جڑ ہے کم نہ ہونا،اقتدا کی نیت کرنا، ہررکن میں شریک ہونا اور مقتدی کو امام کی حالت کاعلم ہونا، نیچے گیا ہے یا او پر

### نِيَّةُ الْمُؤتِّمِ الاقْتِدَاءَ، وَاتِّحَادِ مَكَانِهِمَا وَصَلَاتِهِمَا، وَصِحَّةِ صَلَاقِ إِمَامِهِ،

(1) مقتری کا قتر اکی نیت کرنا۔ (2) دونوں کی جگدایک ہو۔(3) اور نماز کا متحد ہونا۔(4) امام کی نماز کا سیح ہونا۔

اٹھا ہے،اس کے لئے جودور ہو۔اور جس عورت نے امام کی اقتدا کی ہے وہ اس کے برابر کھڑی نہ ہواور ابتدا سے امام نے جو نماز پڑھی ہے اس کاصیح ہونا۔ای طرح فرض میں متحد ہونا بیدس کمل ہیں اور چھ شروط امام کے لئے ہیں۔المداء میں ہے بالغ ہونا ،مسلمان ہونا ، ناقل ہونا ، ذکر ہونا ، کافی قرا ،ت کا ہونا اور عذر کا نہ ہونا۔

4640\_(قوله: نِنِيَّةُ الْمُوْتَمِّمَ) یعنی مقتدی کے لئے امام کی اقتدا کی نیت کرنا یا نماز میں اس کی اقتدا کی نیت کرنا یا نماز میں مقدم کے است کرنا بخلاف امام کی نماز کی نیت کے انیت کی شرط میہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے مقدم ہو بشرطیکہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان اجنبی فاصل نہ ہو جیسا کہ نیت کی وضاحت میں (مقولہ 4930 میں ) گزر چکا ہے۔ '' حلبی''۔

4641 (قوله: وَاتِحَادُ مَكَانِهِمَا) الركوني شخص سوارى اقتداكر بياس كابرتكس بويا سوار، دومرى سوارى پر سوارى اقتداكر بياس كابرتكس بويا سوار، دومرى سوارى پر بول قد التحيح نه بوگى كيونكه مكان مختلف تھا۔ پس اگر دونوں ایک سوارى پر بول تو مكان كے ایک بونے كی وجہ سے اقتدا صحیح بوگی جیساكن الا مداد' میں ہا ور آئندہ آئے گا۔ رہایہ کہ جب امام اور مقتدى كے درمیان دیوار بوتو آئندہ آئے گا کہ معتمد اشتباه كا اعتبار ہے نه كه مكان كے اتحاد كا اعتبار ہے۔ پس و عليه بات قالاته كے قول سے فارج ہوگیا۔ اس مئله كي تحقيق الي عبارت كے ساتھ آئندہ آئے گى كه مزيدكی گنجائش نه ہوگی۔

4642\_(قوله: وَصَلَاتِهِمَا) یعنی امام اورمقتدی کی نماز کامتحد ہونا۔'' البحر''میں فرمایا: اتحادیہ ہے کہ امام کی نماز کی نیت کے ساتھ مقتدی کا نماز میں داخل ہوناممکن ہوئیس امام کی نماز مقتدی کی نماز کو تقسمن ہوتی ہے۔

نقل پڑھنے والے کی اقتد افرض پڑھنے والے میں داخل ہے۔ کیونکہ جس پرفرض نہیں ہے اگرفرض پڑھنے والے امام کی نماز کی نیت کرے تونفلا اس کی نماز سیح ہوگ۔ نیزنفل مطلق میں فرض مقید ہے۔ مطلق مقید کا جز ہے پس وہ اس کے متغایز نہیں ہے جیسا کہ ''شرح المنیہ'' میں ہے۔'' نور الایضاح'' میں اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ان لایکون مصلیا فی ضاغید فی ضه بیشارح کی عبارت سے بہتر ہے۔

مدہ مونے کی وجہ سے ظاہر ہو یا مسلم کی نماز کا فساد، امام کے فسل کی وجہ سے ظاہر ہو یا مسلم کی مدہ کے گزر نے کو بھول جانے کی وجہ سے اس کا فساد ظاہر ہو یا صدث یا اس کے علاوہ کی وجہ سے اس کا فساد ظاہر ہوتو بنا کی صحت کے معدوم ہونے کی وجہ سے مقتدی کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور اس طرح اگر امام کے خیال میں نماز صحیح ہواور مقتدی کے نظر یہ میں فاسد ہوتو مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ اس میں اختلاف فاسد ہوتو مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ اس میں اختلاف ہے۔ تمام صور توں کو صحیح بھی کہا گیا ہے۔ رہا یہ کہ اگر امام کے نظر یہ میں نماز فاسد ہوجبکہ دہ اس کو جانتا نہ ہواور مقتدی کو اس کی اس حالت کا علم ہوتو اکثر کے خواز کا نظریہ رکھتا ہے اور اس حالت کا علم ہوتو اکثر کے خواز کا نظریہ رکھتا ہے اور اس

وَعَدَمِ مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ، وَعَدَمِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِعَقِيهِ، وَعِلْبِهِ بِانْتِقَالَاتِهِ وَبِحَالِهِ مِنْ إِقَامَةٍ وَسَفَيٍ، وَمُشَارَكَتَهِ فِي الْأَرْكَانِ، وَكُونِهِ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فِيهَا،

(5) عورت کابرابر کھڑانہ ہونا۔ (6) مقتدی کا پنی ایڑی کے ساتھ امام سے مقدم نہ ہونا۔ (7) امام کے انتقالات کا مقتدی کوعلم ہونا۔ (8) امام کی حالت اقامت اور سفر کاعلم ہونا۔ (9) ارکان میں امام سے شریک ہونا۔ (10) ارکان میں اور نماز میں مقتدی کا امام کی مثل ہونا یا اس سے کم درجہ ہونا۔

کے حق میں معتبراس کی اپنی رائے ہے۔" رحمی"۔

4644\_(قوله: وَعَدَمُ مُحَاذَاقِ امْرَأَقِ) آئده شروط كساته عورت كمردك برابر كمرانه بونا\_

4646\_(قوله: وَعِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِهِ) لِعِنى سننے ياامام کود كيھنے يا بعض مقتد يوں کود كيھنے کی وجہ سے علم ہو''رحمیٰ''۔ اگر جيدم کان ایک نه ہو۔' مطحطا وی''۔

4647\_(قوله: وَبِحَالِهِ الْمَ ) یعنی مقتری کواپے امام کی حالت کاعلم ہو کہ وہ مقیم ہے یا مسافر ہے۔ فراغت سے پہلے یا فراغت کے بعد۔ بیاس صورت میں ہے کہ اگر شہر یا دیہات میں چار رکعتوں والی نماز میں دور کعتیں پڑھیں۔ پس اگر شہر اور قرید سے باہر ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ مسافر ہے۔ پس اس کو سہو پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ای طرح اگراس نے مطلق اقتدا کی۔ اس کی کھمل بحث ان شاء الله (مقولہ 6416 میں) صلاۃ المسافی میں آئے گی۔

4648 (قولہ: وَمُشَادَ كُتُهُ فِي الْأَدْكَانِ) يَعَيٰ نَمَازَ كُنُعل كِ اصل مِيں شريك ہو يہاں ہے اعم ہے كہ وہ ام كے ساتھ اركان كو اداكر ہے ہے اور دوسرا جيا اس كے بعد اداكر ہے ۔ مگر جب وہ اپنے امام كوال ركن ميں پا لے ۔ پہلا ظاہر ہے اور دوسرا جيسا كہ اگر امام نے ركوع كيا اور سرا شاليا پھر مقتدى نے ركوع كيا تواس كی اقتد النجے ہوگی اور تيسرا اس كے برعس ہے تو اقتد النجے نہ ہوگی گر جب ركوع كر ہے اور ركوع ميں باتی ہوتیٰ كہ اس كا امام اس كوركوع ميں پائے تواس متابعت كے وجودكی وجہ سے اقتد النجے ہوگی ، جو اقتد اكی حقیقت ہے۔ ہم نے (مقولہ 4023 ميس) واجبات الصلوق كة كة خرميں متابعت بركلام كی تحقیق كی ہے ادھر رجوع كرو۔

4649\_(قوله: وَكُونُهُ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فِيهَا) يعنى اركان من اس كى مثل موياس على موريها كى مثال ركوع

وَفِي الشَّهَائِطِ كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْمِ، قِيلَ وَثُبُوتُهَا بِ (ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)وَمِنْ حِكَمَتِهَا نِظَامُ الْأَلْفَةِ وَتَعَلَّمُ الْجَاهِلِ مِنْ الْعَالِمِ (هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ)عِنْدَنَا

جیبا کہ'' البحر'' میں تفصیل ہے ہے۔ اور بعض علما نے فر مایا: اور امامت کا ثبوت، وَانْ کَعُوْا مَعَ اللّٰ یکویْنَ (رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو) ہے ہے اور اس امامت کی حکمت الفت کا نظام ہے اور جائل کا عالم سے سیکھنا ہے۔ امامت ہمارے نز دیک اذان سے افضل ہے۔

اور سجدہ کرنے والے کا اپنے جیسے کی اقتد اکرنا۔اور رکوع و سجود کا اشارہ کرنے والا اس کی مثل ہےادر دوسرے کی مثال اشارہ کرنے والے کا رکوع و سجود کرنے والے کی اقتد اکرنا۔اس سے اقو می حالت میں ہونے سے احتر از کیا ہے جیسے رکوع و سجود کرنے والے کا اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی اقتد اکرنا۔''حلمی''۔

4650 (قوله: وَنِي الشَّمَائِيطِ) اس كافيها پرعطف ہے یعنی مقدی كاشرائط میں امام کی مثل ہونا یااس ہے كم ہو۔ پہلے کی مثال ، تمام شرائط کے جامع كا ہے جيسے کی اقتدا كرنا اور بر ہند خص كا برہند کی اقتدا كرنا اور دوسرے کی مثال برہند خص كا كرہند کی اقتدا كرنا اور دوسرے کی مثال برہند خص كا كرہند کی اقتدا كرنا ۔ اس سے شرائط میں مقتدی كا اقوى حالت میں ہونے سے احتراز كیا ہے جیسے كبڑے پہنے والے كا برہند کی اقتدا كرنا ۔ ' حلى''۔

میں کہتا ہوں:''القنیہ'' میں تاسیس النظر کے حوالے سے ہے: آزادعورت کا نظے سرلونڈی کی اقتدا کرنا جائز ہونا چاہئے کیونکہ لونڈی کے حق میں سرشر مگاہ نہیں ہے۔ پس وہ مرد کے سرکی طرح ہے۔ تامل۔

پی ' 4651\_(قولہ: کَہَا بُسِطَ نِی الْبَحْمِ )اس ہے مرادوہ ہے جوانہوں نے دس شروط ذکر کی ہیں۔لیکن یہ' البحر' کے اصل نسخوں میں موجود نہیں ہیں بیاس کے بعض نسخوں کے حاشیہ میں موجود ہیں جومؤلف کے خط کی طرف منسوب ہے۔ امامت کا ثبوت

. 4652\_(قوله: قِيلَ وَثُبُوتُهَا الخ) اور بعض علانے فر مایا: اس کامعنی ہے جھکے والوں کے ساتھ جھکو۔ جیسا کہ''تفسیر البیفاوی'' میں ہے۔''حلی''۔ امام کی حکمت اور افضلیت

الالفة، همزة كضمد كساته الائتلافكاسم ب-"طبيعن القاموس"-

4654\_(قوله: هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ) لِيني معتمد قول پر بعض نے اس کے الث کہا ہے۔ بعض نے مساوات کا قول کیا ہے۔ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ، وَقَوْلُ عُمَرَلُولَا الْخِلَافَةُ لَاذَنْت أَىٰ مَعَ الْإِمَامَةِ، إِذْ الْجَبْعُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَخَافُ إِنْ تَرَكْتُ الْفَاتِحَةَ أَنْ يُعَاتِبَنِي الشَّافِعِيُ أَوْ قَرَأْتِهَا يُعَاتِبُنِي أَبُوحَنِيفَةَ فَاخْتَرْت الْإِمَامَةَ (وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلرِّجَالِ) قَالَ الزَّاهِدِي أَرَادُوا بِالتَّاكِيدِ الْوُجُوبَ

امام'' شافعی'' رطیقی کا نظریداس سے مختلف ہے۔ یہ علامہ'' عینی'' نے کہا ہے۔ اور سیدنا عمر بینی کا قول کہ اگر خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں اذان ویتا۔ اس کا مطلب ہے امامت کے ساتھ اذان کھی ویتا کیونکہ جمع کرنا افضل ہے۔ بعض نے کہا: میں ڈرتا ہوں اگر فاتحہ تر حتا ہوں تو امام'' ابو کہا: میں ڈرتا ہوں اگر فاتحہ تر کرتا ہوں تو امام'' مائتی کی جھے سے نارائش ہوں گے اور سور ہ فاتحہ پڑ حتا ہوں تو امام '' ابو صنفہ'' دلیٹیلیٹارائش ہوں گے۔ پس میں نے امامت کو اختیار کیا۔ جماعت مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔'' الزاہدی'' نے کہا: تاکید سے علیانے وجوب مرادلیا ہے

4655\_(قولد: خِلافًالِلشَّافِعِيِّ) (مقولہ 3416 میں) ہم نے باب الآذان میں امام'' شافعی'' رایٹھایہ کے مذہب سے دونقیج شدہ قول بیان کئے تھے۔ایک ہمارے قول کی طرح ہے اور دوسرااس کے برمکس ہے۔

4656\_(قوله: وَقُولُ عُمَرَ الحَ ) لين اس ميں اذان کی افضليت پرکوئی دالات نہيں ہے۔ کيونکه اس سے مراد دونوں کو جمع کرنا ہے ليکن امور عامہ سے خليفه کی مشغوليت اوقات اذان کے مراقبہ سے مانع ہے اس وجہ سے امامت پراکتفا کيا۔ جمع کرنا ہے ليکن امور عامہ سے خليفه کی مشغوليت اوقات اذان کے مراقبہ سے مانع ہے اس وجہ سے امامت کو الحراث میں اور قال کے فیصلہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کی مفاویہ ہے کہ امامت افتر اسے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں: اس کا مفاویہ ہے کہ امامت افتر اسے افضل ہے۔

## جماعت كاشرعي تحكم

4658\_(قوله: قال الزَّاهِدِي الخ) سنيت اور وجوب كِ قول كِ درميان ية وفيق ہے۔ اور بيان يہ ہے كہ ان دونوں اقوال سے مراوا يک ہے۔ جماعت كرك كي وجہ سے شديد وعيد جواخبار ميں موجود ہے اس سے فقها كے استدلال كرنے كي وجہ سے۔ "النهر" ميں" المفيد" كے حوالہ سے بنا جماعت واجب ہے اور سنت ہے۔ كيونكہ اس كا وجوب سنيت سے ثابت ہے۔

اور سیوتر کی سنیت کی روایت کے بارے میں جواب کی طرح ہے کہ ان کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔''النہ'' میں فرما یا: بیاس بات پراتفاق کا تقاضا کرتا ہے کہ بلاعذراس کا ایک مرتبہ ترک کرنا گناہ کا باعث ہے جبکہ بیرعراقی علما کا قول ہے اور خراسانی علما کے نزدیک وہ گناہ گارہوگا جب ترک کوعادت بنالے گا۔اس طرح''القنیہ'' میں ہے۔

''شرح المنيہ''ميں فرمايا: احكام وجوب پردلالت كرتے ہيں كيونكه بلاعذر جماعت كے تارك كوتعزير لگائى جاتى ہے اور اس كى شہادت ردى جاتى ہے اور اس كے پڑوى اس پر خاموش رہنے سے گنہگار ہوتے ہيں كھى اس طرح تطبيق دى جاتى ہے

إِلَّا فِي جُهُعَةٍ وَعِيدٍ فَشَهُ طُ وَفِي التَّرَاوِيجِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ ، وَفِي وِتُورَ مَضَانَ مُسْتَحَبَّةٌ عَلَى قَوْلٍ وَفِي وِتُوغَيْرِةِ

مگر جمعه اورعید میں جماعت شرط ہے۔ اور تر اوت کے میں سنت کفاریہ ہے۔ اور رمضان کے وتر میں ایک قول پر جماعت متحب ہے۔

کہ ہمیشہ ترک کرنے کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ نبی کریم سائٹ آئیل کے قول لایشھدون الصلوۃ (1) کا ظاہر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے پیصلون فی بیوتھم ( وہ اپنے گھرول میں نماز پڑھتے ہیں (2))۔مضارع کی اسناد کا ظاہر یہی مفہوم دیتا ہے جیسے بنو فلاں پاکلون البریعنی ان کی عادت گندم کھانا ہے۔ پس واجب بھی حاضر ہونا ہے۔ اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے مواظبت جس کے قریب ہوتی ہے۔

اس پروہ اعتراض وارد ہوتا ہے جو' النہ' کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) گزر چکا ہے گریہ جواب دیا جاتا ہے کہ عراقیوں کا قول کہ' ایک مرتبہ جماعت ترک کرنے سے گنہگار ہوتا ہے'۔ اس قول پر مبنی ہے کہ بعض مشائخ کے نزدیک می فرض عین ہے جیسا کہ' النعی' وغیرہ نے اس کونٹل کیا ہے یا اس قول پر مبنی ہے کہ بیفرض کفا یہ ہے جیسا کہ' القنیہ' میں' الطحاوی' اور '' اور ایک جماعت سے نیقل کیا ہے۔ جب تمام لوگ ایک مرتبہ بلاعذر ترک کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔

4659\_(قوله: فَشَهُ مُظُ) يوعيد كے وجوب كِ قول پر بنى ہے۔ رہااس كى سنيت كا قول تواس ميں جماعت سنت ہوگى حبيا كه ' الحليہ' اور' البح' ميں ہے۔ بھر' البح' ميں فرما يا بخفى نہيں كہ جماعت دونوں اقوال ميں سے ہرقول پرصحت كى شرط ہيں كے وقوع كى صحت كے لئے شرط ہے واجب ہے ياسنت ہے۔ فاقہم۔

نمازتراوی و وراورنوافل میں جماعت کاشری حکم

4660\_(قوله: سُنَّةُ كِفَائِيةِ) يعنى ہراہل محلہ پر \_ كونكه "منية المصلى" ميں تراوی كى بحث میں ہے كه تراوی كو جماعت كوترك كرديا توانہوں جماعت كوترك كرديا توانہوں عمامت كوترك كرديا توانہوں نے سنت كوترك كيا اوراس ميں انہوں نے براكيا۔اگرلوگوں میں ہے ايك مرد پیچھے دہااوراس نے گھر میں نماز پڑھی تواس نے فضلت كوترك كيا۔

4661\_(قوله: عَلَى قَوْلِ) اور دوسر تول پر مستحب نہیں ہے بلکہ وتر کو گھر میں اکیلا پڑھے اور ان دونوں اقوال کی تصحیح کی گئی ہے۔ ادر اك الفريضه سے پہلے دوسر تول كى ترجيح آئے گی كيونكہ وہ ندہب ہے۔

4662\_(قوله: وَنِي وِتُرِغَيُّرِةِ) رمضان کے علاوہ وترکی جماعت کی کراہت ہے یہی مشہور ہے۔''القدوری'' نے اپنی مختصر میں یہ ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ میں عدم کراہت ذکر کی ہے۔''الحلیہ'' میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلا قول مواظبت پرمحمول ہے اور دوسر انبھی پڑھ لینے پرمحمول ہے۔ مکمل بحث (مقولہ 5929 میں) آگے آئے گی۔

<sup>1</sup> \_ سنن ترندى، كتاب الصلوة، باب فيهن يسهع النداء فلايجيب، جلد 1 مسفح 166، مديث تمبر 201 2 \_ سنن الى داؤد، كتاب الصلوة. في التشديد في ترك الجهاعة، جلد 1 مسفح 223، مديث تمبر 462

وَتَطَوُّع عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي مَكُمُوهَةُ، وَسَنُحَقِّقُهُ وَيُكُمَّهُ تَكُمَّارُ الْجَمَاعَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ لَا فِي مَسْجِدِ طَهِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَاإِمَامَ لَهُ وَلَا مُؤذِّنَ

رمضان کےعلاوہ میں اور دعوت دے کرنوافل میں جماعت مکروہ ہے۔اورمحلہ کی مسجد میں اذان اورا قامت کے ساتھ جماعت کا تکرار مکروہ ہے۔راستہ کی مسجد میں یاالی مسجد میں جس کا امام اور موذن نہ ہواس میں جماعت کا تکر ارمکر وہ نہیں ہے۔

4663\_(قوله:عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي) چاريازياده ايك آدمي كي اقتراكري\_

4664\_(قولہ: وَسَنُحَقِقُهُ) لِعِنی ادراک الفریفیہ سے پہلے ہم (مقولہ 5929 میں) اس کی تحقیق کریں گے۔ ''الحلبة'' میں فرمایا: رہی چاندگر ہن کی نماز میں جماعت ،تواہل مذہب میں سے جم غفیر کے کلام کا ظاہر ، اس کی کراہت ہے۔ اور''شرح الزاہدی'' میں ہے: بعض علمانے فرمایا: ہمار ہے نزدیک جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے۔

## مسجدمين جماعت كاتكرار

4665\_(قوله: وَيُكُمَّهُ)''الكافی'' كے قول لا يجوذ جائز نہيں اور''انجمع'' كے قول لا يباح مباح نہيں اور''شرح الجامع الصغير'' كے قول اند بدعة يہ بدعت كى وجہ سے جماعت كائكر ارمكر وہتحر كى ہے جبيہا كه '' د سالة السندى'' ميں ہے۔

4666\_(قوله: بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ)"الخزائن" مِن شارح كى عبارت استمام كى جامع ہے جو يہاں ہے۔اس كى نص بہہے: محلہ كى مجد ميں اذان اورا قامت كے ساتھ جماعت كا تكرار كروہ ہے گر جب پہلے اس محلہ كے علاوہ دوسر بے لوگوں نے اذان اورا قامت كے ساتھ نماز پڑھ لى ہو آ ہت آذان دینے كے ساتھ (تو جماعت كا تكرار كروہ نہيں) ۔اورا گرانل محله ذان اورا قامت كے بغير جماعت كا تكرار كري ياراسته كى مجد ميں تكرار ہوتو بالا جماع جائز ہے جيسا كہ اليم مجد ميں تكرار جاتو بالا جماع جائز ہو جيسا كہ اليم مجد ميں تكرار جاتو بالا جماع جائز ہو جيسا كہ اليم مجد ميں جماعت كا تكرار جائز ہے جس كا امام اور موذن نہ ہواور لوگ اس ميں گروہ گروہ بن كرنماز پڑھيں۔ كيونكہ افضل ہے ہے كہ ہر فريق عليحدہ اذان اور اقامت كے ساتھ نماز پڑھے۔ جيسا كه ' امالى قاضى خان' ميں ہے۔اوراى طرح' الدر' ميں ہے۔

محلہ کی مسجد سے مرادوہ مسجد ہے جس کا امام اور جماعت معلوم ہوجیسا کہ''الدرر''وغیر ہامیں ہے۔''لمنع''میں فرمایا:محلہ کے ساتھ مختص مسجد کی قیدلگانا ،سڑک کے کنارے والی مسجد سے احتراز ہے۔اوراذان ثانی کی قیدلگانا بیاس صورت سے احتراز ہے کہ جب محلہ کی مسجد میں بغیراذان کے جماعت نے نماز پڑھی ہو کیونکہ وہ بالا جماع مباح ہے۔

پھرامام'' شافعی'' رولٹیلیے جوکراہت کی نفی کرتے ہیں ان کے خلاف استدلال میں فرمایا کہ ہماری دلیل ہیہ ہن کریم صافعتی ہے ایک قوم کے درمیان صلح کرانے کے لئے نکلے، پھرآپ مسجد کی طرف لوٹے جبکہ اہل مسجد نماز پڑھ چکے تھے۔ پس آپ سافٹی ہی ہے گھر تشریف لائے اپنے گھر والوں کوجع کیا اور انہیں نماز پڑھائی اگر جماعت کا تکرار جائز ہوتا تو گھر میں نماز کومسجد میں جماعت پر ترجیح نددیتے۔ نیز اس طرح اطلاق میں معنی جماعت کو کم کرنا ہے کیونکہ لوگ جمع نہیں ہوں گے جب وہ

### رَأَقَلُهَا اثنَانِ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ

جماعت کے کم از کم دوافراد ہیں۔امام کے ساتھ ایک شخص

جان لیں گے کہ جماعت ان سے فوت نہیں ہوگی۔ رہی سڑک (کے کنارے) مجدتواں میں لوگ برابر ہوتے ہیں کسی ایک فریق کے لئے اختصاص نہیں اس کی مثل'' البدائع''وغیرهامیں ہے۔

اس استدلال کا مقتضا محلہ کی مسجد میں تکرار کی کراہت ہے اگر چہ بغیراذان کے ہو۔اس کی تا ئیدوہ کرتا ہے جو 'الظہیر یہ'
میں ہے:اگر مسجد میں ایک جماعت داخل ہو جبکہ اس مسجد والے نماز پڑھ بچکے تقے تو یہ لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں اور یہی
ظاہر الروایہ ہے۔ یہ (اس مقولہ میں ) گزشتہ اجماع کی حکایت کے مخالف ہے۔اس وجہ سے العلا مداشیخ ''رحمتہ الله السندی'
شاگر دمحق '' ابن الہما م' نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ اہل الحرمین ، متعددائمہ اور جماعات متر تبہ کے ساتھ نماز پڑھتے
ہیں وہ بالا تفاق مکر وہ ہے۔ اور بعض مشائخ سے صراحة اس کا انکار بھی منقول ہے جب وہ 551 میں مکہ مکر مہ جج کے موقع پر عاضر ہوئے تھے۔ ان علما میں سے ''الشریف الغزنوی'' ہے۔ اور ذکر کیا کہ بعض مالکی علما نے نداہب اربعہ پر اس کے عدم جواز کا فتو کی دیا اور احناف ،شوافع ، مالکی علما کی جماعت سے بھی اس کا انکار منقول ہے جو 551 میں جج پر حاضر ہوئے تھے۔
''الرملی'' نے'' حاشیۃ البحر'' میں اس کو برقر اررکھا ہے۔

لیکن اس پراعتراض وارد ہوتا ہے کہ کی یا مدنی معجد سے لئے معلوم جماعت نہیں ہوتی اس پرمحلہ کی معجد کا صدق نہیں آتا بلکہ وہ تو سڑک کی مسجد کی طرح ہے۔ اور پہلے (اس مقولہ میں) گزر چکا ہے کہ اس میں جماعت کے تکرار میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پس غور کرنا چاہئے۔ اس کو یا در کھواور باب الا ذان میں ہم نے ''شرح المنیہ'' کے آخر کے حوالہ سے (مقولہ 3482 میں) پہلے ذکر کیا ہے اور''شرح المنیہ'' نے امام'' ابو یوسف' روایشا ہے کہ جب جماعت پہلی ہیئت پرنہ ہوتو دوسری جماعت مکروہ نہیں۔ اور بہی سے ہے۔ اور محراب سے ہے جانا ہیئت کو مختلف بنادیتا ہے۔ اس طرح'' البزازیہ' میں ہے۔ اور ' البتار خانیہ' میں' الولوالجیہ'' کے حوالہ سے ہے کہ ہم اس کو لیتے ہیں (یعنی اس پر عمل کرتے ہیں)۔ جماعت ہیں حیا عت کے لیے کم از کم در کا را فر اد

4667\_(قوله: وَأَقَلُهَا اثْنَانِ) جماعت کے لئے کم از کم دوافراد ہیں کیونکہ حدیث شریف ہے: (1) دواوراس سے اوپر جماعت ہیں۔ اس حدیث کو' امام السیوطی' نے' الجامع الصغیر' میں روایت کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔' البحر' میں فر مایا: جماعت ، اجتماع ہے ما خوذ ہے اور اجتماع جن افراد ہے خقق ہوتا ہے ان میں سے کم از کم دو ہیں اور سے جمعہ جمعہ کے ماز کم افراد امام کے سواا لیے تین افراد ہیں جوامامت کی صلاحیت رکھتے ہول۔ جمعہ کی مثل عید کی نماز ہے۔ کیونکہ فقہا کا قول ہے کہ عید کی نماز کے لئے صحت اور ادا کے اعتبار سے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں سوائے خطبہ کے۔' فافہم'

وَلُوْمُهَيِّزًا أَوْ مَلَكًا أَوْ جِنِّيَّا فِي مَسْجِدٍ أَوْغَيْرِةِ وَتَصِخُّ إِمَامَةُ الْجِنِّيِ أَشْبَا ةُ (وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَعَلَيْهِ الْعَامَةُ) أَىْ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا

خواہ وہ عاقل بچیہو یا فرشتہ ہو یا جن ہومسجد میں ہو یا باہر ہواور جن کی امامت صحیح ہے۔ ' اشباہ''۔اور بعض علانے کہا: جماعت واجب ہےاوراس پر ہمارے اکثر مشائخ کا نظریہ ہے۔''التحفہ'' وغیرها میں اس پرجز م کیا ہے۔

4668\_(قوله: وَلَوْ مُتَيِّزًا) يعنى ايك مقترى الرچه عاقل بچيهو ين السران "مين فر مايا: الرَّسَ في الحالُ كدوه جماعت كے ساتھ نماز نہيں يڑھے گا پھراس فے عقلند بچے كى امامت كرائى تو حانث ہوجائے گا۔

اورغیرعاقل کاکوئی اعتبار نہیں'' بح''۔'طحطاوی' نے فرمایا: اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے فل پڑھنے والے کی اقتدا سے جماعت کا ثواب حاصل ہوجاتا ہے۔ کیونکہ بچیفل پڑھنے والا ہوتا ہے۔ نفل پڑھنے والے کااپنے جسے کی اقتدا کا تھم میں نے نہیں و یکھا کیااس کا ثواب منفرد پرزیادہ ہوتا ہے؟ پس اس کی تنقیح ہونی چاہئے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ اگر نوافل کی جماعت تداعی کے طور پر نہ ہو۔ کیونکہ سیحین کی حدیث ہے جو حضرت انس بڑاتھ سے مروی ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول الله سائٹ آیا ہے کہ اس کھانے پر باا یا (1) جو انہوں نے آپ سائٹ آیا ہے لئے تیار کیا تھا۔ پس رسول الله سائٹ آیا ہے نے اس کو تناول فرما یا : انھو میں تہہیں نماز پڑھاؤں۔ میں اٹھا اس چنائی کی طرف جو زیادہ دیر پڑے رسول الله سائٹ آیا ہم اس پر کھڑے دیا دہ دیر پڑے رہوئی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی میں نے اس کو پانی سے صاف کیا۔ پھر رسول الله سائٹ آیا ہم اس پر کھڑے ہوئے اور میں اور میتیم آپ سائٹ آیا ہم کے بیچھے کھڑے ہوئے درسول الله سائٹ آیا ہم نے ہمیں دورکھتیں پڑھا تھی پھر سلام پھیرا۔ پس اگر اقتد افضل نہ ہوتی تو آپ انہیں اس کا تکم نہ دیتے ۔ تامل۔

4669\_(قوله: فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِةِ) ''القنيه'' ميں فرمایا: علم نے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اختلاف کیا ہے۔ اصح میہ ہے کہ گھر میں جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی طرح ہے گرافضلیت میں فرق ہے۔

جنول کی امامت کاحکم

4670 (قوله: وَتَصِحُ إِمَامَةُ الْحِنِيِّ) جن كى امامت صحیح بے كيونكه وہ بھى مكلف بے بخااف فرشتے كى امامت كے كيونكه وہ بھى مكلف بے بخااف فرشتے كى امامت عليم كى خصوصيت كے لئے تھى ۔ نيز نبى كريم سَنَ اللَّهِ سے اعادہ كا احتمال بھى ہے۔ "طحطاوى"۔

4671\_(قوله: أَشْبَالُا) جنول كادكام كى بحث مين اس كى عبارت اس طرح بـ ان ادكام مين سے يہكه جنول كے ساتھ جماعت منعقد ہوتی ہے يہ" السيوطي" نے صاحب" الكام المدرجان" كے حوالہ سے ذكر كيا ہے جو ہمارے

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلوة. باب الصلوة على العصير، جلد 1 مستح 225 معديث تم 367

صحيم سلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ، جلد 1 صفح 660، وديث نمبر 1103

## قَالَ فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ الرَّاحِحُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ (فَتُسَنُّ أَوْ تَجِبُ

"البحر" میں فر مایا: اہل مذہب کے نز دیک یہی قول را جج ہے۔ پھر جماعت سنت ہے یاواجب ہے۔

اصحاب (احناف) میں سے ہیں۔ امام احمد کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جوانہوں نے جنوں کے واقعہ میں ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ جب رسول الله سائنڈائیٹ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئ (1) تو ان میں سے دو شخصوں نے آپ کو پایا اور کہایا رسول الله سائنڈیٹیٹ ہم پہند کرتے ہیں کہ آپ ہماری نماز میں ہماری امامت کرائیس۔ فرمایا آپ سائنڈیٹیٹ نے اپنے چیجے ان کی صف بنائی پھر ہمیں نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا۔ اس کی نظیروہ ہے جو' السبکی' نے ذکر کیا ہے کہ جماعت ملائکہ کے ساتھ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس پر مسئلہ متفرع فرمایا کہ اگر کسی نے کھلی فضا میں آ ذان اور اقامت کے ساتھ اکھ اکی کی خراس نے قتم اٹھائی کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو وہ حائث نہ ہوگا۔ ان احکام میں سے ہے کہ جن کے چیجے نماز کا صحیح ہونا ہے۔ یہ' آکام المرجان' میں ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: جو' السبکی'' کے حوالہ نے قل کیا ہے وہ اس حدیث ہے ماخوذ ہے کہ' مسافر جب اذان دیتا ہے (2) اور اقامت کہتا ہے تو اس کے چیچے الله کے ایسے شکر نماز پڑھتے ہیں جن کی دونوں طرفیں دکھائی نہیں دیتیں۔ اس حدیث کو ''عبدالرزاق' نے روایت کیا ہے۔ اس کا مقتضا اس پر قراءت کے جبرا پڑھنے کا وجوب ہے لیکن باب الاذان میں ہم نے ''المتتا تر خانیے'' کے حوالہ ہے (مقولہ 3457 میں) تصریح پیش کی ہے کہ اس کا تھم جبراور سرمیں منفرد کا تھم ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمار سے نزد یک یوشم اٹھانے ہے عائث ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمار سے نزد یک یوشم اٹھانے ہے عائث ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ مابق فعمل میں (مقولہ 4514 میں) گزر چکا ہے کہ اس پر جبر لازم نہیں گر جب امامت کی نیت کرے۔ اس طرح شہوط السلوٰۃ میں گزر چکا ہے کہ اس پر جبر لازم نہیں گر جب امامت کی نیت کرے۔ اس طرح شہوط کہ السلوٰۃ میں گزر چکا ہے کہ وہ اس پر جبر لازم نہیں کرائے گا جب تک کہ وہ امامت کی نیت نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں اس کی اقتد ا کی تصریح نہیں ہے۔ اور اگر یہ مراد ہوتو شاید جماعت کا انعقاد ملا کہ اور جو ل کی تیت کرے۔ اس انران کی حورت ہے جماع کر کا مرح ورت کیاں انرانی شکل میں آئے جیسا کہ وہ وہوں سے جماع کر ہوں۔ اس کے احکام کو سب حاصل کرے گا جب فرشتے اور جن ظاہر صورت پر ہوں۔ ای وجہ سے اس انران میں ہوگا جیسا کہ 'الخانیہ'' میں ہے میں کہ اور جو رت پر شسل لازم ہوگا) جیسا کہ 'الفتے'' میں ہے یا وہ جن اس عورت کے پاس انسانی شکل میں آئے جیسا کہ جائے ( توعورت پر شسل لازم ہوگا) جیسا کہ ''الفتے'' میں ہے یا وہ جن اس عورت کے پاس انسانی شکل میں آئے جیسا کہ 'الحب'' میں ہے۔ ای طرح جن کی امامت کے بارے میں کہا جائے گا۔ والله اعلم۔ ''الحبہ'' میں ہے۔ اور کورت کی کیا مارت کے بارے میں کہا جائے گا۔ والله اعلیہ۔

جماعت کوحقیر سمجھتے ہوئے اس کا تارک مردودالشہادہ ہوگا

4672\_(قوله: قَالَ فِي الْبَحْمِ النَّم ) يتمام اقوال سے اعدل اور اقویٰ ہے۔ ای وجہ ہے 'الاجناس' میں فر مایا: اس

ثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِي الْإِثْمِ بِتَرْكِهَا مَرَّةً (عَلَى الرِّجَالِ الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ الْقَادِرِينَ عَلَى الضَلَاةِ بِالْجَهَاعَةِ مِنْ غَيْرِحَهِم

اس کاثمرہ ایک مرتبہ جماعت کوترک کرنے کی وجہ ہے گناہ میں ظاہر ہوتا ہے عقلاء، بالغ ، آزاد، بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پر قادر مردوں پر (جماعت واجب یاسنت ہے )۔

کی شہادت قبول نہ ہوگی جب وہ جماعت کو استخفافا مجاند ترک کرے گا۔ رہاسہوا یا تاویل کے ساتھ جماعت کوترک کرے جیسے امام اہل ہوا ہے ہویا وہ مقتدی کے ذہب کی رعایت نہ کرتا ہوتو پھراس کی شبادت قبول کی جائے گی۔

. 4673\_ (قوله: ثَمَرَتُهُ الخ) اختلاف كي تحقيق پريه بني ہے۔ رہااس پرجو' الزاہدى' كے حوالہ سے (مقولہ 4658 مين) گزر چكائے توكوئي اختلاف نہيں ہے۔

4674\_(قوله: بِتَدْكِهَا مَرَّةً) يعنى بغيرعذرك\_ بيراتى على كنزديك ب\_ اورخراسانى على كنزديك وه گنهگار موگاجب وه جماعت كيرك كاعادى موگاجيماكه "القنيه" ميس باوريه (مقوله 4658 ميس) گزر چكاب -

4675\_(قوله: الْبَالِغِينَ) اس كماته مقيدكيا به كيونكه الرجل كبهى مطلق مذكر مراد موتا بخواه بالغ مويا بالغ من يا بالغ من

اورای طرح حدیث میں ہے: الحقواالفی ائف باہلها فیما ابقت فلادلی رجل ذکیر (1)۔فرائض کوان کے ستحق کو پہنچا و اور پھر فرائف سے جومیراث نی جائے اس کا ستحق مذکر آدی (عصبہ) ہے۔ یہاں رجل کو ذکر کے ساتھ مقید کیا تاکہ صرف بالغ مراد ہونا دور کیا جائے اس بنا پر کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وارث نہ ہوتے تھے گروہ جو جنگ کیلئے مستعد ہوتے تھے چھوٹے نیچ میراث کے حقد ارنہ ہوتے تھے۔ ''فائم''۔

4676\_(قوله: الأخرار) پس غلام پر جماعت كے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہيں۔ يہ باب الجمعہ ميں (مقوله 6820 ميں) آئے گااگراس كے آقانے اسے جماعت كے ساتھ نماز پڑھنے كى اجازت دى ہوتو واجب ہوگ يعض علمانے فرمايا: غلام كواختيار دياجائے گا۔''البح'' ميں اس كوتر جح دى ہے۔

ميس كهتامون: يهال بهي اختلاف جاري مونا جائي " تامل " -

عذر كے سبب ترك جماعت كاحكم

4677\_(قوله: مِنْ غَيْرِحَرَج) جماعت كسنت ياداجب مونى كى يقيد ہے۔ پس عذر كى دجہ سے گنادا تھ جاتا ہے اور اس كے ترك ميں رخصت دى جاتى ہے ليكن اس سے انضليت فوت موجاتى ہے اسى دليل كى دجہ سے كه نبى كريم مل تُعَالِيلِ في

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب ميراث الوالدين من ابيه وامه ، جلد 3، صفح 878، مديث نمبر 6235 صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوالفرائض باهدلها، جلد 2، صفح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوالفرائض بالعدل المسلم،

### وَلُوْفَاتَتُهُ ثُدِبَ طَلَبُهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَمَامَ

اگر کس سے جماعت فوت ہوجائے تو دوسری معجد میں اس کا طلب کرنامتحب ہے سوائے معجد ترام وغیرہ کے۔

ابن ام مکتوم نابینا کوفر ما یا جب اس نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی: میں تیرے لئے رخصت نہیں پا تا (1)۔''افتح'' میں فرمایا: یعنی ایسی رخصت نہیں پا تا جو تیرے لئے حاضری کے بغیر جماعت کی فضیلت حاصل کرے۔نابینا پر جماعت کے ساتھ حاضری واجب نہیں۔ کیونکہ نبی کریم سائن تا تیج نے عتبان بن مالک کو جماعت ترک کرنے کی رخصت دی (2)۔

لیکن''نورالا بیضاح'' میں ہے: جب عذروں میں ہے کوئی عذراہے جماعت ہے روک دے جبکہ اس کی نیت جماعت کی حاضری کی ہواگرا سے عذر نہ ہوتا تو اس کے لئے جماعت کا ثواب ہوگا۔

ظاہر بیہ ہے کہ عذر سے مراد وہ عذر ہے جو جماعت سے مانع ہو جیسے مرض، بڑھا یا ، فالج۔ بخلاف بارش، کیچڑ ،مردی اور بینا ہونا۔

## جماعت فوت ہونے کی صورت میں دوسری مساجد میں طلب جماعت کا حکم

4678\_(قوله: وَلَوْ فَاتَتُهُ نُدِبَ طَلَبُهَا) دوسری ساجد میں جماعت کو طلب کرنا ہمارے اصحاب کے زدیک بلااختلاف واجب نہیں۔ بلکداگر دوسری سجد میں جماعت کے لئے آئے تو یہ بہتر ہے۔اگر وہ اپنے محلہ کی سجد میں اکیلا نماز پڑھ لے تو یہ اجھا ہے۔''القد وری'' نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے اہل کو جمع کرے اور انہیں نماز پڑھا دے یعنی اور وہ جماعت کا قواب پالے گا۔ای طرح''الفتے'' میں ہے۔''الشرنبل کی'' نے اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے کہ یہ جماعت کے وجوب کے منافی ہے۔''حالی'' نے اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے کہ یہ جماعت کے وجوب کے منافی ہے۔''حلی'' نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جماعت کا وجوب جرح کے نہونے کے وقت ہے اور دور کی جگہوں میں جماعت کو جوب جرح کے نہونے کے وقت ہے اور دور کی جگہوں میں جماعت کو تا اس کرح ہے جونونی نہیں۔ نیز اپنے محلہ کی سجد سے تجاوز کرنے میں حضور سال تھا ہے کہ اس ارشاد کی مخالفت مجد کے بڑوی کی نماز نہیں ہے گر مبور میں (3)۔

اس میں یہ ہے کہ اطلاق کا ظاہر استحباب ہے اگر چی قریب کے مکان کی طرف ہو۔ اور مع مانی مجاوز ہ کا قول تو کہا جاتا ہے کہ اس کامحل اس صورت میں ہے جب محلہ کی معجد میں جماعت ہوتی ہو کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ محلہ کی معجد میں جب جماعت نہ ہوتی ہواور دوسری مسجد میں جماعت ہوتی ہو کوئی شک نہیں کرتا کہ جماعت والی معجد افضل ہے۔ اس بنا پر کہ علاکا افضل میں اختلاف ہے کیا محلہ کی مسجد کی جماعت یا جامع مسجد کی جماعت افضل ہے؟ جیسا کہ 'البح'' میں ہے۔' طحطاوی''۔ میں کہتا ہوں: '' الخانیہ'' میں ہے: اگر اس کے گھر کی مسجد میں موذن نہ ہوتو وہ خود مسجد کی طرف جائے اس میں اذان

> 1 \_ سنن الي داؤد، كتاب الصلوّة، باب التشديد في ترك الجهاعة ، جلد 1 مِسفح 224، حديث نمبر 465، ضياء القرآن بيلي يشنز منن ابن ماج، كتاب الهساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجهاعة ، جلد 1 مِسفح 259، حديث نمبر 783 2 صحيح مسلم ، كتاب الايسان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد، جلد 1 مِسفح 116 ، حديث نمبر 97 3 \_ سنن دارقطن ، كتاب الصلوّة ، باب الحث لجاد الهسجد على الصلوّة فيه الامن عدّد ، جلد 1 مِسفح 420

وَنَحُونُهُ رَفَلًا تَجِبُ عَلَى مَرِيضٍ وَمُقْعَدٍ وَزَمِنٍ وَمَقْطُوعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلَافِ) أَوْ رِجْلِ فَقَطْ، ذَكَنَهُ الْحَدَّادِئُ (وَمَفْلُوجِ وَشَيْخِ كَبِيرِعَاجِزِوَ أَعْمَى) وَإِنْ وَجَدَقَائِدًا

اور جماعت واجب نہیں مریض ، اپانج اورطویل مریض پراوراس کا جس کا ہاتھ اور پاؤں نخالف سمت سے کئے ہوئے ہوں یا صرف پاؤں کٹا ہوا ہو۔ یہ' الحدادی'' نے ذکر کیا ہے۔ اور جماعت واجب نہیں مفلوح ، بہت بوز ھے عاجز پراور تا بینے پر اگر چہنا بینارا ہنمائی کرنے والا بھی یائے

دے اور نماز پڑھے اگر چیا یک آ دمی بھی ہو۔ کیونکہ گھر کی مسجد (محلہ کی مسجد ) کا اس پرحق ہے۔ پس وہ اس کا حق ادا کرے۔ الیم مسجد کا موذ ن جس کی مسجد میں اگر کوئی نہ آتا ہوتو وہ اذ ان اور اقامت کیے اور اکیلا نماز پڑھے یہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

پھروہ ذکر کیا ہے جو' الفتے'' کے حوالہ سے (ای مقولہ میں) گزر چکا ہے۔ شاید جوگزر چکا ہے وہ اس صورت میں ہو کہ جب لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ چکے ہوں تو پھرا سے اختیار ہوگا بخلاف اس صورت کے جب اس میں کسی نے نماز نہ پڑھی ہو۔ کیونکہ حق اس پراور تمام لوگوں پر متعین ہو چکا ہے۔ پس ' طحطاوی'' کا قول قدیقال الن غیر مسلم ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

4679\_(قوله: وَنَحُوهُ)''القنيه''ميں ہے:''سوائے متجدحرام اور متجدنبوی سائٹیآئیلِر کے'۔اوراس کو''شرح المنیه'' کے آخر میں''مختصر البحر'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھرفر مایا: متجد اقصلٰ کی بھی استثنا ہونی چاہئے کیونکہ متجدحرام میں لا کھ نمازوں کا ثواب ہے۔ متجد نبی مائٹیآئیلِم میں ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور متجد اقصیٰ میں پانچ سونمازوں کا ثواب ہے۔اور محلہ کی متجد کی بھی استثنا ہونی چاہئے اس دلیل پر جو (سابقہ مقولہ میں) ہم نے ابھی بیان کی ہے۔

وه اعذارجن کے سبب جماعت میں شمولیت ضروری نہیں

4680 (قوله: وَمُقْعَدِ وَذَهِنِ) ''المغرب' میں فرمایا: المقعد وہ ہے جسم میں بیاری کی وجہ ہے اس میں حرکت خبیں ہوتی گویا پیاری نے اسے بٹھادیا ہے اوراطبا کے نزدیک بھی ذمن ہے۔ اور بعض نے فرق کیا ہے۔ فرمایا: مقعد وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء میں نشنج ہوتا ہے اور النومن وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء میں نشنج ہوتا ہے اور النومن وہ ہوتا ہے جس کی مرض ایک زمانہ طویل ہوگئ ہو۔ اور بعض علمانے فرمایا: امام ''ابوضیف' رطیفی سے النومن سے مراد، ایا بھے ، نابینا، جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں یا وُل کئے ہوئے ہوں ، مفلوج ، نگر اجو چل نہ سکتا ہوا ورجس کے یا وُل شل ہول مروی ہے۔

4681\_(قوله: وَمَفْلُوجٍ)اس مرادوہ فَخْص ہے جس کوفالج ہواوریدانیان کی ایک طرف کا ڈھیلا ہوجانا ہے۔ بلغبی خلط (بلغی مواد) کے گرنے کی وجہ ہے جس سے اس کی روح کے رائے بند ہوجاتے ہیں۔" قاموں''۔

4682\_(قوله: وَجَدَ قَائِدًا) اور ای طرح اپاج کا تکم ہے اگر وہ غنی ہواس کے لئے سواری اور خادم ہوتو'' اہام صاحب'' رطانتھا کے نزدیک ان دونوں پر جماعت واجب نہیں۔''صاحبین' برطانتہ کا نظریہ اس کے خلاف ہے'' الحلبہ عن (وَلَاعَلَى مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَطَنَ وَطِينٌ وَبَرْدٌ شَدِيدٌ وَظُلْمَةٌ كَذَلِكَ) وَرِيحٌ

اور جماعت وا جب نہیں اس پرجس کیلئے بارش اور مٹی ،سخت سر دی بظلمت حائل ہو۔ای طرح رات کے وقت آندھی حائل ہو

الحيط". "الفتح" بين ذكركيا ب كه ظاهر ب كه اس مين القاق ب اختلاف جمعه مين ب جماعت مين اختلاف نهين ب ليكن كتب مشهوره مين اس كي خلاف لكها كيا ب " " حليه" -

4683 (قوله: وَلاَ عَلَى مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَطُنُ وَطِينٌ) عائل ہونے کے ذکر سے اس طرف اشارہ کیا ہے:
کہ ہارش سے مرادکثیر ہارش ہے جیسا کہ جمعہ کی نماز میں اس کو مقید کیا ہے۔ اس طرح کی پچڑکا تھم ہے۔ اور 'الحلہ'' میں ہے:
''ابو یوسف' رائین سے مروی ہے کہ میں نے امام' 'ابوضیف' رائینی سے بوچھا کیچڑ میں چل کر جانے کی صورت میں جماعت کا
کیا تھم ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں جماعت کے ترک کو پندنہیں کرتا۔ اور امام' 'حجہ' رائینی سے نے الموطا'' میں فر مایا: حدیث
میں رفصت ہے یعنی نبی کر یم ساؤٹ آئین کی ارشاد ہے: جب زمین گیلی ہوتو نماز گھروں میں پڑھو(1)۔ یہاں النعال سے مراد
حت زمینیں ہیں۔ اور' شرح الزاہدی' میں' شرح التم تاشی' کے حوالہ سے ہے کہ بارش، برف باری، کیچڑا اور سخت سردی
کے عذر ہونے میں اختلاف ہے۔ امام' 'ابوضیف' رائینی سے مروی ہے کہ اگر تکلیف شدید ہوتو معذور ہوگا۔''الحن' نے فرمایا:
میروایت اس کومفید ہے کہ جمعہ اور جماعت اس میں برابر ہیں۔ اس طرح نہیں جو بعض نے گمان کیا ہے کہ یہ جماعت میں عذر

" شرح شیخ اساعیل " میں " این الملقن " الشافعی سے مروی ہے کہ مشہوریہ ہے کہ النعال، نعلی جمع ہے اوراس سے مراد خت زمین ہے اوراس سے مراد خت زمین ہے اوراس کو ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کیونکہ تھوڑی تری اے گیلا کردیتی ہے بخلاف نرم زمین کے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اور بعض علانے فرمایا: النعال سے مراد جوتے ہیں۔

4684 (قوله: وَبَرُدٌ شَدِيدٌ) سخت گرمی کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے علامیں ہے کسی کوئییں ویکھاجس نے گرمی کا ذکر کیا ہو۔ ثاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت گرمی غالباً ظہر کی نماز کے وقت ہوتی ہے اور اس میں ٹھنڈ اکرنے کی سنیت کو ہمارے لئے کافی بنایا گیا ہے۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر امام اس سنت کوٹرک کردے اور اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھے تو سخت گرمی عذر ہو گے۔ تامل۔

4685\_(قوله: وَظُلْمَةٌ كَذَلِكَ) يعنى شخت اندهرا - ظاہريہ ہے كه چراغ وغيره جلانے كى تكليف نہيں دى جائے گ اگر چہ چراغ جلانا ممكن بھى ہو ۔ سخت تار كى سے مرادايى تاركى ہے جس كى وجہ سے معجد كاراسته دكھائى ندد سے رپس وہ نابينا كى طرح ہوگا ۔

4686\_(قوله: وَرِيحٌ) يعنى سخت آندهى مراد باوربيرات كوفت عذر بهوگى كيونكدرات كوفت زياده مشقت

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب الجمعة في اليوم المطيد، جلد 1 صفح 392، مديث نمبر 894،

مندامام احمد بن حنبل ، جلد 5 ، صفحه 74

كَيْلًا لَا نَهَارًا، وَخَوْفٌ عَلَى مَالِهِ، أَوْ مِنْ غَيِيمٍ أَوْ ظَالِم، أَوْ مُدَافَعَةُ أَحَدِ الْأَخْبَشَيْنِ، وَإِدَادَةُ سَفَي، وَقِيَامُهُ بِمَرِيضٍ، وَحُضُورُ طَعَامِ (تَتُوْقُهُ) نَفْسُهُ ذَكَرَةُ الْحَدَّادِئُ، وَكَذَا اشْتِغَالُهُ بِالْفِقُهِ لَا بِغَيْرِةِ، كَذَا جَزَمَ بِهِ الْبَاقَاقِ تَبَعًا الْبَهَنْسِيِّ أَى إِلَّا إِذَا وَاظَبَ تَكَاسُلًا

نہ کہ دن کے دفت اور اس پر جماعت واجب نہیں جسے اپنے مال پرخوف ہو، یا قرض خواہ یا ظالم کا خوف ہو، پیشاب اور پا خانہ میں سے کسی ایک کورو کے ہوئے ہو،سفر کاارادہ ہو،مریض کی دیکھ بھال کرر ہا ہو۔ایسا کھانا حاضر ہوجس کی طرف نفس مشاق ہو یہ''الحدادی''نے ذکر کیا ہے۔اس طرح فقہ کے ساتھ مشغولیت ہونہ کہ کسی اور علم سے۔اس طرح جزم کیا ہے ''البقانی''نے''لہمنسی''کی تبع میں لیعنی گرجب ہمیشہ سستی کرتا ہو۔

ہوتی ہےدن کےوفت نہیں۔

. 4687\_(قولہ: عَلَى مَالِيهِ) يعنى چوروغيرہ سے مال كاخوف ہوجب كەدكان كويا گھركو بندكر ناممكن نہ ہو۔اى سے كھانے كے تلف ہونے كا نديشہ ہوجو ہانڈى ميں ہے يارونى كاخوف ہوجوتور ميں ہے۔ تامل۔

اور دیکھوکیا بیا ہے مال کی قید دوسرے کے مال سے احتراز کے لئے ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ بیاحتراز کے لئے نہیں ہے کیونکہاس کے لیے نہیں اس کے لئے نماز کا تو ڑنا جائز ہے خصوصاً اگراس کے پاس امانت ہو جیسے ودیعت یا عاریۃ یارھن ہوجس کی حفاظت اس پرواجب ہے۔ تامل۔

4688\_ (قوله: مِنْ غَرِيم) يعنى جب وه تنگدست مواس كے پاس اتنا مال نه موجواس كے قرض كے لئے كافى موور نه وه ظالم موگا۔

4689 \_ (قوله: أَوْ ظَالِم) اسے این فس یامال پرخوف مور

4690\_(قوله: الْأَخْبَثَيْنِ) اوراى طرح موا

4691\_(قوله: فَإِدَادَةُ سَفَي) نماز كھڑى ہوجائے اوراسے قافلہ كے فوت ہونے كاانديشہ ہو' بحر''۔رہاخودسفر كرتا توبي عذر نہيں ہے جبيبا كه 'القدنيہ'' ميں ہے۔

4692\_(قوله: وَقِيَامُهُ بِمَرِيضٍ) لِعِنى اس كے غائب ہونے سے مریض كومشقت اور وحشت ہو۔ اى طرح "الامداذ" میں ہے۔

4693\_(قوله: تَتَوَقَّهُ نَفُسُهُ) لِعنى كهانے كى طرف نفس مشاق ہو۔ ''مصباح''۔خواہ وہ كھانا شام كوہوياس كے علاوہ ہو كيونكه اس كا دل اس سے مشغول ہوگا۔ ''امداد''۔اس كی مثل پینے كا حكم ہے۔ اور ظاہر میں كھانے كے قریب حاضر ہونے كا حكم اس كے موجود ہونے كى طرح ہے كيونكہ علت پائى جاتى ہے۔اس كی شوافع نے تصریح كى ہے۔

4694\_(قوله: وَكَذَا اشْتِغَالُهُ بِالْفِقْهِ الخ) "نورالايضاح" كى عبارت الطرح بك" جماعت كماته

فَلَا يُعْذَرُ، وَيُعَزَّدُ وَلَوْ بِأَخْذِ الْمَالِ يَعْنِى بِحَبْسِهِ عَنْهُ مُنَّةً وَلَا تُقْبَلُ شَهَا دَتُهُ إِلَّا بِتَأْوِيلِ بِدُعَةِ الْإِمَامِ پی اے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اے تعزیر دی جائے گی اگر چہ اس سے مال لے کر ہو۔ یعنی پچھ مدت اس سے مال روک کر۔ اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر وہ امام کی بدعت کی تاویل کے ساتھ

نقہ کا تکرار جماعت کے وجوب کوفوت کرتا ہے'۔ اور بیقید میں نے کسی دوسرے کے ہال نہیں دیکھی۔ اور' القنیہ' میں ہے جو '' نجم الائمہ'' کی تصنیف ہے اس میں اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا۔ کیونکہ فقہ کے تکرار میں اس کا وقت مستغرق ہوتا ہے وہ معذور نہیں ہوگا اور اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر دوبارہ اس کے لئے اشارہ فرمایا کہ وہ معذور ہوگا بخلاف لغت کے تکرار کرنے والے کے۔ پھر دونوں کے درمیان توفیق دی کہ پہلاقول سستی کرتے ہوئے ترک پر مواظبت پرمحمول ہے اور دوسر ااس کے علاوہ پر ۔ بیوہ ہے جس پر الشارح چلے ہیں اپنے اس قول ای الا الن میں۔

4695\_(قوله: فَلَا يُعُنَّدُ ، وَيُعَزَّدُ ) يبلاذال كماته باوردومرازاكماته بـ

4696\_(قوله: يَغْنِى بِحَبْسِهِ عَنْهُ الخ)''البحر'' ميں''البزازیہ' کے حوالہ ہے اس کی تصریح کی ہے۔''الرحمیٰ' نے کہا: علانے فر مایا: یہ ایس چیز ہے جومعلوم ہوتی ہے اور چھپائی جاتی ہے کیونکہ ظالم لوگ مال لینے کے شکاری ہوتے ہیں۔ حتی کہ جب ان کے پہندے میں واقع ہوتا ہے تو ان سے نہیں لیا جاتا۔ بعض اوقات وہ انسان کے لئے ایسا گناہ ثابت کرتے ہیں جو اس نے کیا نہیں ہوتا تا کہ اس کے مال تک پہنچ جا کیں۔

تتمر

تمام اعذار جومتن اورشرح میں گزرے ہیں وہ ہیں (20) ہیں جن کومیں نے اس طرح نظم کیا ہے:

اودعتُها في عقد نظم كالدرب اعذار ترك جماعة عشرون قد مط وطين ثم برد قد اضر مرض واقعاد عبى و زمانة فلج و عجز الشيخ قصد للسفى قطع لرجل مع يد او دونها او دائن و شهی اکل قد حضر خوف على مال كذا من ظالم الم مدافعة ليول او قدر و الربح ليلا ظلبة تبريض ذي يعض من الاوقات عنار معتبر ثم اشتغا لا بغير الفقه في جماعت ترک کرنے کے بیس اعذار ہیں میں نے موتیوں کی طرح انہیں نظم کے ہار میں پرودیا ہے۔مرض، ایا بھے ہونا، نابینا بونا، دائمی مرض کا بونا، بارش بونا، کیچر بونا، نقصان ده سردی کا بونا، ہاتھ اور پاؤں کٹا بوا بونا یا صرف پاؤں کٹا ہوا ہونا، فالج ہونا، بہت بوڑھا ہونا،سفر کا قصد کرنا، مال پر ظالم سے خوف ہونا یا قرض خواہ سے خوف ہونا، کھانے کا اشتہا ہونا جو آچکا ہو۔رات کے وقت آندھی ہونا، تار کی ہونا، بیار کی تیار داری میں ہونا، پیشاب یا یا خانہ کاروکنا، فقد میں مشغول ہونا بعض

أَوْ عَدَمِ مُرَاعَاتِهِرَوَ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، تَقْدِيبًا بَلْ نَصْبًا مَجْبَعُ الْأَنْهُرِ (الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاقِ فَقَطُ صِحَةً وَفَسَادًا بِشَهُطِ اجْتِنَابِهِ لِلْفَوَاحِشِ الظَّاهِرَةِ، وَحِفْظِهِ قَدْرَ فَنْضٍ، وَقِيلَ وَاجِبٍ، وَقِيلَ سُنَةٍ

یا امام کے اس کے مذہب کی رعایت نہ کرنے کی تاویل کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہوتا تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔امامت کا زیادہ حقدار مقدم کرنے'' جمح الانہر''۔ بلکہ دائمی امام ہونے کے اعتبار سے وہ ہے جوصرف صحت وفساد کے اعتبار سے نماز کے احکام کوزیادہ جاننے والا ہو بشر طیکہ وہ ظاہری برائیوں سے اجتناب کرنے والا ہواور فرض کی مقداراس کی حفاظت کرنے والا ہو۔اور بعض نے کہا: واجب کی مقدار حفاظت کرنے والا ہو۔ بعض نے کہا: سنت کی مقدار

#### اوقات معتبر ہے۔

4697\_(قولہ: أَوْ عَدَمِر مُوَاعَاتِهِ ) یعنی امام مقتدی کے ندہب کی رعایت نہ کرتا ہوجس میں نماز باطل ہوتی ہوجییا کہاس کا بیان(مقولہ 4766میں) آ گےآئے گا۔

امامت کے استحقاق کی شرا کط

4698\_(قوله: تَقْدِيمًا) يعنى جواس كيساته عاضر بول\_

4699\_(قوله: بَلْ نَصْبًا) مقررامام كے لئے۔

4700\_(قوله: بِأَخْكَامِ الصَّلَاقِ فَقَطْ) يعنى الرَّحِه وه بقيه علوم ميں تبحر نه بوصرف نماز كے احكام كوجانے والا بوتووه تبحرے اولی ہے اس طرح'' شرح الارشاد'' كے حوالہ ئے''زادالفقير'' ميں ہے۔

4701 (قوله: بِشَهُطِ اجْتِنَابِهِ) ای طرح ''لجبّیٰ' کے حوالہ نے''الدرایہ' میں ہے۔ اور''الکافی'' وغیرہ کی عبارت اس طرح ہے کہ سنت کوزیادہ جاننے والا اولی ہے مگریہ کہ اس پر اس کے دین کے بارے میں طعن کیا جاتا ہو۔ کیونکہ لوگ ایسے خص کی اقتد اکرنے میں رغبت نہیں رکھتے۔

4702\_(قولہ: قَدُّدَ فَنُ ضِ)اس کو''الکافی'' کے قول ہے''البحر'' کی تبع میں لیا ہے''اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہوتی ہو''۔اس بنا پر کہ تنجوذ بمعنی تھے ہو، بمعنی تحل نہ ہو۔

4703\_(قوله: وَقِيلَ وَاجِبٍ)'' البحر' میں اس کوبطور بحث ذکر کیا ہے۔لیکن اس کو'' الکافی'' کے کلام سے لیناممکن ہے۔ کیونکہ المجواذ کا اطلاق، المحل کے معنی میں ہوتا ہے بلکہ'' شیخ اساعیل'' نے فر مایا: مذکور جواز کواس پرمحمول کرنا چاہئے جو عدم کراہت کوشامل ہے۔ پس اس صورت میں یہ تیسر ہے قول کی طرف لوٹے گا۔

4704\_(قوله: وَقِيلَ سُنَّةِ) اس كا قائل' الزيلق' ہے۔ اور يهي' المبسوط' كا ظاہر ہے جيسا كه' النبر' ميں ہے اور اس پر' الفتح' ميں چلے ہيں۔' الطحطاوی' نے فرمایا: يهي اظهر ہے۔ كيونكه بياتقديم اوليت كى بنا پر ہے۔ پس اس كے لئے سنت كى رعايت كرنازياده مناسب ہے۔

رثُمَّ الْأَخْسَنُ تِلَادَةًى وَتَجُوِيدًا رِلِلْقِمَاءَةِ، ثُمَّ الْأُوْرَعُ أَى الْأَكْثَرُ اتِّقَاءً لِلشُّبُهَاتِ وَالتَّقُوَى اتِّقَاءُ الْبُحَمَّمَاتِ رثُمَّ الْأَسَنُ أَى الْأَقْدَمُ إِسْلَامًا،

حفاظت کرنے والا ہو۔ پھر (امامت کا زیادہ حقدار) وہ ہے جوقراءت کی تلاوت اور تجوید کے اعتبار سے خوبصورت ہو پھر جو زیادہ متقی ہو۔ یعنی شبہات سے زیادہ بیچنے والا ہو۔ تقویٰ سے مراد محر مات سے بچنا ہے پھر جوعمر میں بڑا ہو یعنی اسلام کے اعتبار سے مقدم ہو۔

عمراد (نادہ قاری) کے مراد (نیک الکو کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسے میں طاہر فرمایا کہ فقہا کے فول اقداء (زیادہ قاری) سے مراد میں ہے کہ جوزیادہ تارہ کی مساتھ پڑھنے والا ہو۔اس کا مطلب یہ بیس کہ اسے قرآن زیادہ یا دہوا گرچہ ''البح'' میں متبادر ااس مفہوم کولیا ہے۔تلاوت میں حسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف اور وقف اور قراءت سے متعلق احکام کوزیادہ جانے والا ہو۔ ''قبستانی'' ''طحطاوی''۔

4706\_(قوله: أَيْ الْأَكْثَرُ اتِّقَاءً لِلشَّبُهَاتِ) شبہ سے مرادیہ ہے کہ جس معاملہ کی طلت وحرمت مشتبہ ہو جائے۔ ورع کو تقویٰ لازم ہے لیکن تقویٰ کو ورع لازم نہیں۔ الزهد، شبہ میں وقوع کے خوف سے حلال چیز کو ترک کر دیا۔ یہ الورع سے اخص ہے۔ اور سنت میں ورع کا ذکر نہیں ہے بلکہ وطن سے ججرت جب منسوخ ہوگئ تو اس سے مراد ورع کے ساتھ گنا ہوں کی ججرت مراد لی گئے۔ پس بجرت واجب نہیں مگر جودار الحرب میں مسلمان ہوا ہوجیسا کہ' المعراج'' میں ہے۔ ' مطحطا وی''۔

4707\_(قوله: أَيْ الْأَقْدَمُ إِنْسُلَامًا) بيصاحب 'البحر' نے استنباط کیا ہے۔اور' النہر' میں اس کی متابعت کی ہے ''البدائع'' کی تعلیل ہے کہ 'جس کی عمر اسلام میں لمبی ہوگی وہ طاعت میں زیادہ ہوگا''۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ عمر رسیدہ سے مراد عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا ہے جیسا کہ حدیث کی بعض روایات میں ہے۔
فاکبرهم سنا (1) اکثر کتب سے یہی مفہوم ہے۔ پس کلام اصلی مسلمان میں ہوگی۔ ہاں ہوائے بخاری کے محدثین کی جماعت
نے یہ حدیث تخریح کی ہے فاقد مہم اسلامیا (سب سے مقدم وہ ہوگا جواسلام کے اعتبار سے مقدم ہوگا)۔ اس بنا پر بیرتر جیح
کا دوسر اسبب ہوگا اس شخص میں جس نے اپنا اسلام پیش کیا۔ پس اس نو جوان کو مقدم کیا جائے گا جس نے اسلام میں پر ورش
پائی ایسے بوڑھے شخص پر مقدم کیا جائے گا جس نے ابھی اسلام قبول کیا۔ اگر دونوں اصل سے مسلمان ہوں یا دونوں اسمیط
مسلمان ہوں تو از روئے عمر کے جو بڑا ہوگا اسے مقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ ''الزیلعی'' میں ہے: جوعمر کے اعتبار سے بڑا ہوگا وہ
از روئے دل اور عادت کے اعتبار سے زیادہ خشوع والا ہوگا اور حرمت کے اعتبار سے عظیم ہوگا ، لوگ اس کی اقتدا میں زیادہ
رغبت رکھیں گے۔ پس اس کو مقدم کرنے میں جماعت کی کشرت ہوگی۔ یہ یا در کھواور مصنف عمر پر درع کو مقدم کرنے کے قول
پر چلے ہیں۔ متون اور بہت می کتب میں یہی نہ کور ہے'' الحیط'' میں اس کے برعکس ہے۔

<sup>1</sup> ميچمسلم، كتاب المساجد، باب من احق بالامامة ، جلد 1 صغح 669، مديث نمبر 1129

فَيُقَدَّمُ شَابُّ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ، وَقَالُوا يُقَدَّمُ الْأَقْدَمُ وَرَعًا وَفِي النَّهْرِ عَنِ الزَّادِ وَعَلَيْهِ يُقَاسُ سَائِرُ الْخِصَالِ، فَيُقَالُ يُقَدَّمُ أَقْدَمُهُمُ عِلْمًا وَنَحْوَهُ، وَحِينَيِذِ فَقَلَمَا يُحْتَاجُ لِلْقُرْعَةِ (ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا) بِالظَّمِ أُلُفَةً بِالنَّاسِ (ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجُهًا) أَى أَكْثَرُهُمْ تَهَجُّدًازَا وَفِي الزَّادِ ثُمَّ أَصْبَحُهُمْ أَي أَسْبَحُهُمْ وَجُهًا، ثُمَّ أَكْثَرُهُمْ حَسَبًا

پس نوجوان کواس بوڑھے پرمقدم کیا جائے گا جوابھی اسلام لایا ہو۔ فقہانے فرمایا: اس کو مقدم کیا جائے گا جوتقو کی کے
اعتبار سے مقدم ہوگا۔ اور''النہ'' میں''الزاد'' کے حوالہ سے ہے کہ تمام خصال کواس پر قیاس کیا جائے گا۔ پس کہا جائے گا کہ
اس کو مقدم کیا جائے گا جوعلم وغیرہ کے اعتبار سے مقدم ہوگا اس صورت میں قریدا ندازی کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ پھروہ امامت
کا زیادہ سخت ہوگا جوا خلاق کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ خلق خا کے ضمہ کے ساتھ ہے یعنی جولوگوں سے الفت کرنے والا ہوگا
پھر جو چہرہ کے اعتبار سے خوبصورت ہوگا یعنی جو تبجد زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ الزاد میں بیز ائد ذکر کیا ہے کہ پھرجس کے چہر سے
پر بشاشت و سکرا ہے بو پھر جو حسب کے اعتبار سے زیادہ ہو

4708\_(قوله: عَنُ الزَّادِ) لِعِنْ 'ابن البمام' 'كُ' زاد الفقير "\_

4709\_(قوله: بالضَّم ) یعنی خا کے ضمہ کے ساتھ رہاس کا فتہ تو مابعد سے یہ مراد ہے۔

4710 (قوله: أَثْثَرُهُمُ تَهَجُّدًا) يطزوم سے تفير ہے۔ كيونكه كثرت تبجد كو چبر ئے كی خوبصورتی لازم ہے۔ كيونكه حدیث شریف ہے كہ '' جس كی رات كی نماز زیادہ ہوتی ہے دن كے وقت اس كے چبرے كاحسن زیادہ ہوا' (1) ۔ اگر چپہ محدثین كے نزد یک بیصدیث ضعیف ہے۔ '' البدائع'' میں ہے: اس تكلف كی ضرورت نہیں بلكہ بیا ہے ظاہر پر باتی ہے۔ كيونكه چبرے كاحسن اور ملاحت كثرت جماعت كاسب ہے۔ جبیا كه '' البحر'' میں ہے۔ '' حلبی' ۔

4711\_(قوله: ذَا دَنِي الزَّادِ الخ) میں کہتا ہوں: اس میں زیادتی نہیں ہے۔ خلق کے بعد الزاد کی عبارت اس طرح ہے: اگر تمام برابر ہوں تو جو چیرے کے اعتبارے خوبصورت ہوگا۔'' الکافی'' میں اس کورات کونماز پڑھنے والے کے ساتھ مقید فرمایا ہے۔ پھراگراس میں بھی برابر ہوں تو جونسب کے اعتبارے اشرف ہے۔

4712\_(قولد: أَيْ أَسْمَتُهُمْ وَجُهَا) يعنى برطنے والے كو بشاشت ومسكرا بث كے ساتھ ملتا ہويداس حسن سے مختلف ہے جواعضاء كے تناسب ميں ہوتا ہے۔ يہ 'حلي' نے فائدہ ذكر كيا ہے۔

4713\_(قوله: ثُمَّ أَكْثَرُهُمْ حَسَبًا) ظاہریہ ہے کہ حسب با کے ساتھ ہے نہ کہ نون کے ساتھ۔ یہی ' عبدالرزاق' نے اپنی شرح میں لکھا ہے۔ ' البحر'' میں فرمایا: ' الفتح'' میں چہرے کی صباحت پر حسب کو مقدم کیا ہے۔

''القاموں''میں ہے:حسب وہ ہوتا ہے جوتوا پے آباء کے مفاخر سے شار کرتا ہے یا مال یا دین یا کرم یافعل میں شرف

<sup>1</sup> \_سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوّة، باب ماجاء في قيام الليل ، جلد 2 ، صنح ، 416 ، حديث نمبر 1322

رثُمَّ الْأَثْمَىٰ فُ نَسَبًا) زَادَ فِي الْبُرُهَانِ ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا وَفِي الْأَشْبَاعِ قُبِيِّلَ ثَبَنِ الْبِثُلِ ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً ثُمَّ الْأَكْثَرُ مَالَا، ثُمَّ الْأَكْثَرُ جَاهًا رثُمَّ الْأَنظَفُ ثَوْبًا) ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا، ثُمَّ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِي، ثُمَّ الْحُرُّ الْمُعَتَقِ ثُمَّ الْمُتَيَبِّمُ عَنْ حَدَثِ عَلَى الْمُثَيِّيْمِ عَنْ جَنَابَةٍ

بھر جونسب کے اعتبار سے اشرف ہو۔'' البر ہان' میں بیز اند ذکر کیا ہے بھر جوآ واز کے اعتبار سے خوبصورت ہو۔'' الا شباہ' میں ثبن المه شاں سے تھوڑ اپہلے ذکر کیا ہے کہ پھر جس کی بیوی خوبصورت ہو، پھر جس کا مال زیادہ ہو، پھر جس کی جاہ وحشمت زیادہ ہو، پھر جس کا البیٹ ل سے تھوٹا ہو، پھر تھی مسافر پر مقدم ہوگا، پھر اصلی آزاد، آزاد کئے گئے غلام سے مقدم ہوگا، پھر حدث کی وجہ سے تیم کرنے والا جنابت کی وجہ سے تیم کرنے والے پر مقدم ہوگا۔

### کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

4714\_(قوله: ثُمَّ الْأَحْسَنُ ذَوْجَةً) كيونكه غالبًا وه اپني زوجه سے زياده محبت كرتا ہے اور پاكدامن ہوتا ہے۔ كيونكه دوسرى عورتوں سے اس كاتعلق كم ہوتا ہے۔ بيمعا مله دوستوں يا قريبى رشته داروں يا پڑوسيوں سے معلوم ہوگا۔ كيونكه بي مرادنہيں كه ان ميں سے ہرا يك اپنى بيوى كے اوصاف بيان كرے حتى كه معلوم ہوكہ كون زوجہ كے اعتبار سے بہتر ہے۔ 4715\_(قوله: ثُمَّ الْاَكْثَرُ مَالًا) كيونكه مال كى كثرت كے ساتھ جبكہ مذكورہ اوصاف بھى ہوں تو اسے قناعت اور

عفت نصیب ہوگی پس لوگ اس میں زیادہ رغبت رکھیں گے۔ عفت نصیب ہوگی پس لوگ اس میں زیادہ رغبت رکھیں گے۔

4716\_(قوله: ثُمَّ الْا مُحْبَرُ دَ أُسًا) كيونكه بي عقل كى برائى كى دليل ہے يعنى اس كے اعضا كى مناسبت كے ساتھ ہو۔
ليكن اگر سر بہت برا ہواورا عضا حجو نے ہوں توبياس كے مزاج كے اختلال پر دلالت ہوگى جواس كے عقل كے عدم اعتدال كو
مثلزم ہے ۔ حاشيہ ' ابوالسعو د' ميں ہے: ' اس مقام پر بعض علا ہے اليي چيزيں منقول ہيں جن كاذكركرنا ہى مناسب نہيں چه
جائيكہ ان كو كھا جائے' ۔ گو يا بياس كی طرف اشارہ كررہے ہيں جو كہا گيا ہے كہ عضو ہے مرادذكر (آلد تناسل) ہے۔

4717\_(قولہ: ثُمَّ الْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِي) بعض علانے فر مایا: بید دونوں برابر ہیں'' بحز'۔اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگرچہ جماعت سیافروں کی ہوُ' فلیتا مل''۔اور بیاس وقت تک ہے جب نماز کا وقت باقی ہوور نہ چاررکعتوں والی نماز میں مقیم کی مسافر کی اقتد اکر ناصحیح نہیں جیسا کہ (مقولہ 4884 میں ) آگے آئے گا۔

4718 (قولد: ثُمَّ الْمُتَيَبِّمُ عَنْ حَدَثِ عَلَى الْمُتَيَبِّمِ عَنْ جَنَابَةِ ) اى طرح "الحلوانى" نے اس كا جواب ديا ہے جس طرح " التتحه" میں ہے۔ "الفیض" اور" جامع الفتاوئی" میں اس پر جزم كیا ہے۔ ای طرح " الشخ اساعیل" كى كتاب" الاحكام" میں ہے۔ اس كی مثل" التتار خانية "میں ہے۔ اور شایداس كی وجہ یہے كہ حدث، جنابت سے خفیف ہے۔ ليكن" مذية المفتى" میں ہے۔ جنابت سے تیم كرنے والا حدث سے تیم كرنے والے سے امامت كازيادہ حقدار ہے۔" النہ" میں اس كو" مذية المفتى" كے حوالہ ہے اس پر اكتفا كرتے ہوئے قل كيا ہے۔ شايداس كی وجہ یہ ہے اس كی طہارت زيادہ قوى میں اس كو" مذیة المفتى" كے حوالہ ہے اس پر اكتفا كرتے ہوئے قل كيا ہے۔ شايداس كی وجہ یہ ہے اس كی طہارت زيادہ قوى

فَائِدَةٌ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُّنِى التَّزَاحُمِ إِلَّا بِمُرَجِّحٍ ، وَمِنْهُ السَّبْقُ إِلَى الذَّرْسِ وَ الْإِفْتَاءِ وَ الذَّعْوَى ، فَإِنَ اسْتَوَوْ الْيَ الدَّرْسِ وَ الْإِفْتَاءِ وَ الذَّعْوَى ، فَإِنَ الْعُلْمِ الْهَائِنِ وَ الثَّالِينَ مِنْ حَظْرِ الثَّنَا رُخَانِيَّة وَفِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْهَيْقِ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِينَ مِنْ حَظْرِ الثَّنَا رُخَانِيَّة وَفِي طَلَبَةِ الْعِلْمِ الثَّابِينَ وَ مُنَا الثَّابِينَ وَ الْعَرْقَ اللَّهُ الْعَرْقَ إِذَا لَمُ اللَّهُ الْعَرْفُ الْأَوْلُ وَيُجْعَلُ كَأْنَهُمْ مَا تُوا مَعَا وَفِى مَحَاسِنِ الْقُرَّاءِ لِابْنِ وَهْبَانَ وَ قِيلَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلشَّيْخِ مَعْلُومُ الشَّيْخِ مَعْلُومُ الشَّامِ وَ الْعَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّولُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُولُ اللَّهُ اللْمُلْتُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْفَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

(فائدہ) کسی امر میں لوگ مزاتم ہوں تو کسی کو دوسروں پر مقدم نہیں کیا جائے گا گرکسی ترجیح دیے والے قرید ہے، اورا سباب ترجیح میں سے سبق کی طرف پہلے آنا اور فتو کی لینے کے لئے پہلے آنا اور دعویٰ کے لئے پہلے آنا ہوں تو ان میں قرعدا ندازی کی جائے گیا۔ 'اشباہ'' کا کلام ختم ہوا۔ اور'' الناتر خانیہ' کے باب الحظر کی بتیبویں 32 فصل میں ہے کہ علم پڑھنے والے طلبامیں پہلے آنے والے کومقدم کیا جائے گا گروہ آگے، پیچھے آئیں اور وہاں کوئی دلیل ہوتو فبہاور ند قرعہ ڈالا جائے گا گروہ آگے، پیچھے آئیں اور وہاں کوئی دلیل ہوتو فبہاور ند قرعہ ڈالا جائے گا جسے وہ انسون ہونے والوں کے بارے میں جب معلوم نہو کہ پہلے کون جلا ہوں جو 'ابن ہبان'' میں ہے جو''ابن ہبان'' کی کتاب ہے: ''بعض علمانے فرمایا: جب شیخ کو معلوم نہ ہو کہ پہلے کون آیا ہے تو جائز ہے کہ وہ جس کو چاہے پہلے سبق پڑھا کی کتاب ہے: ''بعض علمانے فرمایا: جب شیخ کو معلوم نہ ہو کہ پہلے کون آیا ہے تو جائز ہے کہ وہ جس کو چاہے پہلے سبق پڑھا دے۔ اوراکثر مشائخ پہلے آنے والے کومقدم کرنے کا نظر میر کھتے ہیں سب سے پہلے' 'ابن کثیر' نے بیطریقہ اختیار کیا تھا۔ و

ہے۔ کیونکہ یے سل کے قائم مقام ہے حدث اس کو باطل نہیں کرتا۔

سن امر میں مزاحم لوگوں کے درمیان ترجیح کے اسباب

4719\_(قوله: وَمِنْهُ) لِعِنْ رَجْحُ دينة والحاسباب سے۔

4720\_ (قوله: وَالْإِفْتَاءِ) بهتراستفتا (فتوى طلب كرنا) -

4721\_(قوله: وَالنَّعُوَى) لِعِن قاضى كِسامنة دعويٰ چِيْس كرنے ميں جو يہلے آئے۔

4722\_(قوله:أُقْ عَ بَيْنَهُمْ) جبوه جَهَرُ اكرين ظامريه م كه يداولويت كيطور برب-

4723\_(قوله: كَتَافِى الْحَرْقَ وَالْغَرْقَ) تشبيها س ميس كه جب ترتيب معلوم نه موجيد ا كشهر سي بيس مجهاجا تا عرص على المحروبي الم

4724\_(قوله: مَعْلُومٌ) ليني واتف كى جهت سے ياطلبك طرف سے كوئى قريندنه مور "حلبي" ـ

4725\_ ( توله: جَازَ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ شَاءً ) كَوْنَكَ شَيْخ كَ لِيَّ جَائز بِ كهوه اصلاً وه أنبيس نه بره هائے۔ " حلبي " \_

4726\_ (قوله: وَأَوَّلُ مَنْ سَنَّهُ ابْنُ كَثِيدٍ) "إسمهودي" في "جو مرالعقدين" مين فرمايا: روايت كيا كيا بيك

﴿ فَإِنُ اسْتَوَوْا يُقْنَعُ بَيُنَ الْهُسْتَوِيَيْنِ ﴿ أَوُ الْخِيَارُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا أَعْتُبِرَ أَكْرُهُمُ ؛ وَلَوْقَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى أَسَاوُوْا بِلَا إِثْمِ (وَ) اعْلَمْ أَنَّ (صَاحِبَ الْبَيْتِ) وَمِثْلُهُ إِمَامُ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبُ (أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِي مُطْلَقًا (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ وِلَايْتِهِمَا،

اگرتمام لوگ برابر ہوں تو برابرلوگوں میں قرعد ڈالا جائے گایا قوم جس کو پبند کرے گی۔اگرلوگوں کا اختلاف ہوتو اکثر کا اعتبار کیا جائے گااگرلوگوں نے غیر اولیٰ کو آ گے کر دیا تو بغیر گناہ کے اچھا کرنے والے نہ ہوں گے۔اور جان لو کہ گھر کا مالک اور اس کی مثل معجد کا مقرر امام دوسروں سے امامت کا مطلقا زیادہ ستحق ہے گریہ کہ اس کے ساتھ سلطان یا قاضی ہوتو اسے اس پر مقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ سلطان اور قاضی کی ولایت کوعموم حاصل ہے۔

ایک انصاری رسول الله سن نیایی ہے سوال کرنے کے لئے آیا پھرای حالت میں تفیف کا ایک شخص آگیا ہی کریم من نیایی ہے فرمایا: اے تقیقی! انصاری سوال کرنے کے لئے تجھ سے پہلے آیا ہے(1) (ابھی) بیٹھ جاتا کہ میں تیری حاجت سے پہلے انساری کی حاجت بوری کردوں۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم سائٹ آیا ہم کی سنت ہے اور' ابن کثیر' اس میں تابع ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں جس کومعلوم ہوا ورجس کومعلوم نہ ہو۔ ہاں جب دونوں استھے حاضر ہوں تو پھر ذی معلوم اورغیر معلوم کے درمیان فرق ممکن ہے ''رحتی'' ۔ یعنی قرید ڈالا جائے گااگر اس کومعلوم ہوور نہجس کو چاہے مقدم کرے۔

4727\_(قولہ: اُعْتُبِرَ آُکْتُوهُمْ) یہ ظاہر نہیں ہوتا گرامام مقرر کرنے میں ورنہ ہرایک اس کے پیچھے نماز پڑھے جس کو وہ پیند کرے۔''طحطا وی'' لیکن اس میں جماعت کا تکرار ہوگا اور اس میں جومسئلہ ہے وہ گزر چکا ہے۔

4728\_(قوله: أَسَاوُوْا بِلَا إِثْمِ)' التتارخانيه' ميں فرمايا: اگردوآ دمی فقداور صلاح ميں برابر ہوں گران ميں سے
ایک زیادہ قاری ہو پھرلوگوں نے دوسر ہے کومقدم کردیا تو انہوں نے اچھانہیں کیااور انہوں نے سنت کوترک کیالیکن وہ گنہگار
نہ ہوں کے کیونکہ انہوں نے ایک صالح شخص کومقدم کیا ہے اور اسی طرح امارت اور حکومت میں حکم ہے۔ رہی خلافت جو
امامت کبریٰ ہے تو افضل کوترک کرنا جائز نہیں اور اس پرامت کا اجماع ہے۔ ' فافیم''

4729 (قوله: مُطْلَقًا) یعنی اگر چه دوسرے حاضرین اس سے زیادہ علم والے اور زیادہ قاری بھی ہوں۔ اور ''التقار خانیہ'' میں ہے: مہمانوں کی جماعت ایک گھر میں ہوان میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہت والک کوآگے ہونا چاہیے (یعنی وہ خود مالک امامت کرائے) اگر اس نے مہمانوں میں سے کسی کواس کے علم اور بزرگی کی وجہ سے آگے کر دیا تو یہ افضل ہے اور جب ان میں سے کوئی خود آگے بڑھ جائے تو جائز ہے۔ کیونکہ ظاہر میہ ہے کہ مالک مہمان کواس کے اکرام کی وجہ سے اجازت دیتا ہے۔

وَصَرَّتُ الْحَدَّادِیُّ بِتَقْدِیمِ الْوَالِی عَلَی الرَّاتِبِ (وَالْمُسْتَعِیرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُ مِنْ الْمَالِبِ) لِبَا مَرَّ (وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، إِنْ الْكَمَاهَةُ (لِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ تَحْمِيمُ الْحَدِيثِ أَبِي وَاوُد (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (وَانْ هُوَاحَقُ لاَ) وَالْكُمَاهَةُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثِ أَبِي وَاوُد (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ كَامِعَ عَامِيةً لِيهِ وَالا يَا جَرَت بِر لِينِ وَالا ما لك سے زيادہ حقد اور الله الله سے زيادہ حقد الله الله سے الله وحد الله الله عن الله

4730\_(قوله: وَصَرَّمَ الْحَدَّادِیُ الخ) یہ فائدہ ظاہر کیا ہے یہ تھم اس سلطان کے ساتھ خاص نہیں جس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے اور نہ بیاس قاضی کے ساتھ خاص ہے جس کوا حکام شرعیہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے بلکہ ان دونوں کی مثل والی ہے اور مقررا مام اس میں گھر کے مالک کی طرح ہے۔ ''الا مداد'' میں فرمایا: ربی بیصورت کہ جب بیتمام جمع ہوں توسلطان مقدم ہوگا پھرامیر، پھر قاضی، پھر گھر والا اگر چہوہ کرا بیدار بھی ہواورای طرح قاضی کو مسجد کے امام پر مقدم کیا جائے گا۔

4731 (قوله: وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَتُّى ) كيونكه عارية دينا منافع كاما لك بنانا ہے اور عارية دينے والااس كے لئے رجوع كرنے كاحق ہے بخلاف اجرت پردينے والے كے ليكن جس وقت تك رجوع نہيں كرتا مستعير (عارية لينے والا) ذيادہ حقد ارجو گا اور كلام اس ميں ہے۔ كيونكه جب وہ رجوع كرے گا تو عارية باتى نہيں رہے گا اور مسئلہ اپنے موضوع سے خارج ہوگيا۔ ' قافم''

4732\_(قوله: لِمَا مَنَّ) یعنی نعبومرولایتهها کی دلیل جوگز رچکی ہے لیکن بیغیر مناسب ہے کیونکہ ولایت کے عموم سے مرادلوگوں کے لئے ولایت کاعموم ہے اور بیدونوں اس طرح نہیں ہیں۔ پس شارح کو بیکہنا چاہئے تھا کہ اس حالت میں ان دونوں کے لئے ولایت ہے نہ کہ مالک کے لئے ولایت ہے۔ ''حلبی''۔

4733\_(قوله: لِحَدِيثِ الخ)ای طرح''النه'' میں بالمعنی مروی ہے۔اوراس کو''الحلبی'' کی طرف منسوب کیا ہے جو''الحلب'' کے مصنف ہیں۔جبکہ''الحلبہ'' میں اس کومطول ذکر کیا ہے اورا ہے'' البحر'' میں ''الحلبہ'' نے قال کیا ہے۔

4734\_(قوله: وَالْكُمَاهَةُ عَلَيْهِمْ)''الحلب' ميں اس پرجز م كيا ہے كہ'' حديث كى وجہ سے پہلى كراہت تحريمى كيا ہے''اوراس ميں وہ متر دد ہیں۔

<sup>1</sup> يسنن الى واؤد، كتاب الصلوّة، باب الرجل يؤمر القوم وهم له كار هون ، جلد 1 ، صفحه 239 ، حديث نمبر 501

(وَيُكُنَّهُ) تَنْزِيهَا (إِمَامَةُ عَبْدٍ) وَلَوْ مُعْتَقًا قُهُسْتَاقِ عَنْ الْخُلَاصَةِ، وَلَعَلَّهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَقَدُّمِ الْحُيَّا الْأَصْلِيّ، إذْ الْكَرَاهَ وَفَاسِقٍ وَأَعْمَى)
 الْأَصْلِيّ، إذْ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِ يَةُ فَتَنْبَهُ (وَ أَعْرَانِيّ) وَمِثْلُهُ تُرْكُمَانٌ وَأَكْرَادٌ وَعَامِّحٌ (وَفَاسِقٍ وَأَعْمَى)

غلام کی امامت مکروہ تنزیبی ہے اگر چہوہ آزاد کیا گیا ہو' قبستانی عن الخلاصہ'۔ شاید بیاس دلیل کی وجہ ہے ہے جوہم نے اصلی آزاد کے نقدم کے متعلق پیش کی ہے کیونکہ کراہت تنزیبی ہے۔ پس آگاہ رہو۔اور بدو(ان پڑھ) کی امامت مکروہ ہے۔اس کی مثل تر کمان قوم کے لوگ اور کر دقوم کے لوگ اور عامی انسان ہیں۔اور فاسق اوراندھے

## غلام، بدو، فاسق ،اعشی اور بدعتی کی امامت کا تعلم

4735\_(قوله: وَيُكُنَّهُ تَنْزِيهًا) كيونكه 'الاصل' ميں ہے كدان كے علاوہ كى امامت مير بنز ديك پينديدہ ہے۔ يـ 'البحر' نے 'المجتنی' اور' المعراح' 'کے حوالہ ہے ذکر كيا ہے۔ پھر فرما يا: ايسے لوگوں كومقدم كرنا مكروہ ہے اوران كى اقتر امكروہ تنزيجی ہے۔ اگران كے علاوہ كے پیچھے نماز پڑھناممكن ہوتو بيافضل ہے درنہ تنہا پڑھنے سے اقتر ااولى ہے۔

4736\_(قولد: وَلَوْ مُغَتَقًا) اس سے لفظ کاحقیقت و بجازیس استعال لازم آتا ہے کیونکہ ایک اعتبارے آزاد کیا ہوا غلام ہوتا ہے مگریہ کہ بجاز کے عموم کے قبیل سے ہواس طرح کہ عبدسے مرادوہ خفص ہو جوایک وقت غلامی کے ساتھ متصف تھا خواہ وہ فی الحال ہویا ماضی میں تھا۔''طبی''۔

4737 (قوله: وَلَعَلَهُ) يعنی شايد معتق (آزاد كيا بهواغلام) كی كرابت كاسب وه بهوجو بهم نے پہلے (سابقه مقوله ميں) پيش كيا، كيونكه اصلى آزاد كومقدم كرنامستحب ہاوراس كوترك كرنامكر وہ تنزيمى ہے۔اى وجد فرما يا اذالك اهدة النخ اورا كي نيش كيا، كيونكه اصلى آزاداس كى نسبت امامت كا زياده مستحق اورا كيانسخه بيس و العلد ہے يعنی معتق كى امامت كى كرابت ميں علت بيہ كه اصلى آزاداس كى نسبت امامت كا زياده مستحق ہوئے مامى كى خدمت ميں مشغول ہوتے ہوئے علم حاصل كرنے كے لئے فارغ بي نہيں ہوا۔ "رحمتى" ۔

4738\_(قوله: وَأَعْمَانِيّ) بياعراب كى طرف نسبت ہے لفظا۔اس كاكوئى واحدثبيں ہے اور نہ بيرب كى جمع ہے جيسا كە' الصحاح' ، ميں ہے۔ليكن' الرضى' ميں ہے: ظاہر بيہ ہے كہ بير جمع ہے' قبستانی''۔اس سے مرادوہ چھس ہے جود يہات ميس رہتا ہے خواہ وہ عربی ہو یا مجمی ہو۔' المصباح' ، ميں عربوں ميں سے ديہا تيوں كواس كے ساتھ خاص كيا ہے۔

4739\_(قوله: وَمِثْلُهُ الخ) بياس پر مبنى ہے كه اعرابي، عجى كوشامل نہيں ورند مناسب و منه تھا اور ان تمام ميں علت جبالت كا غلبہ ہے۔

4740 (قولد: وَفَاسِقٌ) بِنِس ہے مشتق ہے اور اس کامعنی استقامت سے نکلنا ہے۔ شاید اس سے مرادوہ مخض ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے جیسے شرابی، زانی، سودخور وغیرہ۔ ای طرح ''البرجندی'' میں ہے''اساعیل''۔ اور ''المعراج'' میں ہے: ہمارے اصحاب نے فرمایا: فاس کی اقتدا کرنا مناسب نہیں مگر جعد میں کیونکہ جعد کے علاوہ نمازوں میں

وَنَحُوُهُ الْأَعْشَى نَهُرٌ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْ غَيْرُ الْفَاسِقِ (أَعْلَمَ الْقَوْمِ) فَهُوَ أَوْلَ (وَمُبْتَدِعِ)

اوراس طرح وہ شخص جس کو بہت کم نظر آتا ہو، ان کی امامت بھی مکروہ ہے'' نبر'' \_مگر فاس کے علاوہ بیلوگ قوم سے زیادہ علم والے ہوں توبیاولی ہوں گے

دوسراامام وہ پالیتا ہے۔

'' الفتح'' میں فر مایا: اس بنا پر امام'' محمر'' دلیٹھلے کے مفتی بہ تول پر جمعہ میں بھی اقتد امکر وہ ہے جب شہر میں جمعہ متعدد مقامات پر ہوتا ہو۔ کیونکہ اس سے پھرنے کاراستہ موجود ہے۔

4741\_(قوله: وَنَحُوُهُ الْأَغْشَى) رات اوردن كے دقت جے تھوڑ انظر آتا ہو۔'' قاموں'۔ یہ' النہ'' میں اندھے کی تعلیل کو لیتے ہوئے بطور بحث ذکر کیا ہے۔نا بینے کی علت پتھی کہ وہ نجاست نے بیس نج سکتا۔

4742\_(قولد: أَی غَیْرُ الْفَاسِقِ) اس میں صاحب "البح" کی متابعت کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: "المحط" وغیرہ میں اندھے کی امامت کی کراہت کواس سے مقید کیا ہے کہ وہ تو م میں سے افضل نہ ہو۔ اگر وہ افضل ہوتو وہ اولی ہے۔ پھر ذکر فر ما یا کہ اس قید کو غلام ، بدو اور ولد الزنا میں بھی جاری ہونا چاہئے۔ اور "انہ" میں اس سے تناز ع کیا ہے کہ "البدائے" میں ان میں جہالت کے غلبہ کے ساتھ کراہت کی علت بیان کی ہے۔ اور یہ علت بیان کی ہے کہ ان کو مقدم کرنے میں جماعت کی سخفیر ہے۔ دوسری علت کا تقاضا جہالت کے انتفا کے ساتھ بھی کراہت کا ثبوت ہے لیکن اندھے کے بارے میں خاص نص شخفیر ہے۔ وہ" ابن ام مکتوم" اور "عتبان" کو نبی کریم سان تی آئی کا مدینہ طیب میں اپنا خلیفہ بنانا ہے اور یہ دونوں نا بینا صحافی تھے (1)۔ کیونکہ مردوں میں سے کوئی ایسا باتی نبیس رہا تھا جوان سے زیادہ اصلاح والا ہوتا یہ مناسب ہے۔ کیونکہ فقہا نے مطلق بیان کیا ہے اور نا بینے کی استثنا پراکھا کیا ہے۔

اوراس کا حاصل ہے ہے کہ مصنف کا قول الا ان یکون اعلم القوم نا بینے کے ساتھ خاص ہے۔ رہے دوسرے تو ان کے علم کے باوجود کراہت مشتی نہ ہوگ لیکن'' البحز' میں جو بحث کی ہے'' الاختیار' میں اس کی تصریح کی ہے۔ کیونکہ فر مایا: اگر کراہت کی علت نہ ہوتی تو اعرابی ،شہری ہے افضل ہوتا، غلام آزاد ہے افضل ہوتا اور ولد الزنی ، ولد الرشد ہے اور نا بینا ، بصیر ہے افضل ہوتا ۔ پس تھم ضد کے ساتھ ہوتا۔'' البہنسی'' کی''شرح الملتقی'' میں اور''شرح در رالبجار' میں اس طرح ہے۔ شایداس کی وجہ ہے کہ اس کو مقدم کرنے ہے جماعت کی شفیر زائل ہوجائے گی جب وہ دوسروں سے افضل ہوگا بلکہ شفیر دوسروں کو مقدم کرنے میں ہوگی۔ رہا فاس تو اس کی تقذیم کی کراہت میں فقہا نے بیعلت بیان کی ہے کہ وہ اپنے و بی معاملات کا اہتمام نہیں کرتا۔ نیز اس کو امامت کے لئے مقدم کرنے میں اس کی تعظیم ہے جبکہ شرعا ان پراس کی اہانت واجب ہے۔ یہ فغی نہیں کہ وہ جب دوسروں سے زیادہ علم والا ہوتو علت زائل نہ ہوگی۔ کیونکہ اس سے امن نہیں کہ وہ لوگوں کو بغیر طہارت کے نماز پڑھادے۔ پس وہ بدقی کی طرح ہے اس کی امامت ہر حال میں مکروہ ہے۔'' شرح المنیہ'' میں اس پر چلے طہارت کے نماز پڑھادے۔ پس وہ بدقی کی طرح ہے اس کی امامت ہر حال میں مکروہ ہے۔'' شرح المنیہ'' میں اس پر چلے طہارت کے نماز پڑھادے۔ پس وہ بدقی کی طرح ہے اس کی امامت ہر حال میں مکروہ ہے۔'' شرح المنیہ'' میں اس پر چلے

<sup>1</sup>\_سنن الي واوُو، كتاب الصلوة، باب امامة الاعبى، جلد 1 مِن و 239 مديث نمبر 503

(وَمُبْتَدِعٍ) أَىٰ صَاحِبِ بِدُعَةٍ وَهِيَ اعْتِقَادُ خِلَافِ الْمَعْرُوفِ عَنْ الرَّسُولِ لَا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَتِنَا (لَا يُكُفَرُ بِهَا)

اور بدعتی کی امامت بھی مکروہ ہے اور بدعت ہے ہے کہ رسول الله صلی تنظیم سے مروی معروف ( قول وفعل ) کے خلاف اعتقادر کھنا مید شمنی کی بنا پر منہ ہو بلکہ کسی شبہ کی وجہ ہے ہو۔ وہ تمام فرقے جو ہمارے قبلہ کوا ختیار کرتے ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گ

الل کومقدم کرنے کی کراہت، کراہت تحریمی ہے اس وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہے۔ فرمایا: اورای وجہ سے امام "مالک" کے نزدیک اور ایک روایت میں امام" احد" کے نزدیک اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ای وجہ سے الشارح نے المصنف کی عبارت میں حیلہ کیا ہے اورغیرفاس پراستٹنا کومحول کیا ہے۔

بدعت کی پانچ اقسام

4743 (قوله: أَیْ صَاحِبِ بِدُعَةِ) یعنی ترام بدعت والا، ورنه بذعت بھی واجب ہوتی ہے جیسے گراہ فرقوں کے رو کے لئے دلائل قائم کرنا، اور کتاب وسنت کو سمجھانے والی نحوکو سیکھنا۔ بھی بدعت مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسہ، چھاؤنی اور ہراچھا کام کرنا جوصد راول میں نہیں تھا۔ اور بھی بدعت مکروہ ہوتی ہے جیسے مساجد کومزین کرنا۔ اور بھی بدعت مباحہ ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے، چینے اور لباس میں وسعت کرنا جیسا کہ المناوی کی''شرح الجامع الصغیر'' میں'' تہذیب النووی'' کے حوالہ سے ہے۔ اور اس کی مثل '' البرکلی'' کی کتاب'' الطی یقعہ المحمد دیہ '' میں ہے۔

منسوب کیا ہے۔ اور مخفی نہیں کہ اعتقاد اس کو بھی شامل ہے جس کے ساتھ مل ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ جوکسی مل کو دین بناتا ہے تو ضروری منسوب کیا ہے۔ اور مخفی نہیں کہ اعتقاداس کو بھی شامل ہے جس کے ساتھ مل ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ جوکسی ممل کو دین بناتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہے جیسے پاؤس پر شیعہ حضرات کا مسلح کرنا اور خفین پر مسلح کرنے ہے انکار کرنا وغیرہ ۔ اس صورت میں یہ الشمنی نہیں کی تحریف کے مساوی ہوجائے گی کہ بدعت یہ ہے رسول الله منافظ اللہ ہے علم یا عمل یا حال میں سے ملنے والے میں یہ کے خلاف کوئی نئی چیز بیدا کرنا کسی شباور استحسان کی وجہ سے اور اسے دین منتقیم اور صراط منتقیم بنایا گیا ہو۔ فاقہم ۔

4745\_(قوله: لَا بِهُعَانَدَةِ) رہی ہےصورت کہ اگر وہ ادلہ قطعیہ کی مخالفت کرے جس میں قطعاً کو کی شبہیں ہے جیسے حشر کا انکاریا عالم کے حادث ہونے وغیرہ کا انکارتو وہ قطعاً کا فرہے۔

4746\_(قولہ: بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةِ ) یعنی اگر چیشبہ فاسدہ بھی ہوجیسے رویت کے منکر کا قول کہ الله تعالیٰ اپنے جلال اور عظمت کی وجہ ہے دیکھانہیں جائے گا۔

4747\_(قولہ: وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبْلَتِنَا لَا يَكُفُرُ بِهَا) يعنى زكورہ بدعت جس كى بنيادكس شبهه كى وجه سے ہوتو اس كى وجہ سے انہيں كافرنہيں كہا جائے گا۔

کیونکہ اس شخص کے تفرمیں تو کوئی اختلاف نہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے۔مثلاً عالم کا حدوث،

حَتَّى الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَجِلُونَ دِمَاءَنَا وَأَمُوالَنَا وَسَبَ الرَّسُولِ، وَيُنْكِئُونَ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَوَازَ رُوْيَتِهِ لِكَوْنِهِ عَنْ تَأْوِيل وَشُبْهَةٍ بِدَلِيل قَبُول شَهَادَتِهِمْ،

حتیٰ کہان خارجیوں کوبھی کافرنہیں کہا جائے گا جو ہمار ہےخون اور مال کوحلال سیحصتے ہیں اور رسول الله سینیٹیٹیٹیڈ ( کےاصحاب ) کی گستاخی کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی صفات کا اٹکار کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رؤیت کے جواز کا اٹکار کرتے ہیں تاویل اور شبہہ کی بنا پر اس کی وجہ سے کہان کی گواہی قبول کی جاتی ہے

اجساد کاحشر، جزئیات کے علم کی نفی اگر چیوہ اہل قبلہ ہے ہوتمام عمر طاعات پر گزاری ہو۔ حبیبا کہ''شرح التحریر''میں ہے۔

4748\_(قوله: حُتَّقَ الْخَوَّادِمُ )اس سے مرادوہ اُوگ ہیں جو اہل حق کے اعتقادات سے خارج ہو گئے۔اس سے صرف وہ خاص فرقہ مراد نہیں جنہوں نے حضرت علی کرم الله وجہہ پرخروج کیا تھا اور انہوں نے آپ کو (نعوذ بالله) کا فرکہا تھا۔ پس خوارج میں معتزلہ شیعہ وغیر ہم شامل ہیں۔

رسول الله ملى في اليهم اورشيخين كے كتاخ كاحكم

4749 (قوله: سَبُّ الرَّسُولِ) اکر شخوں میں ای طرح ہے۔ اور 'الخر ائن' میں میں نے الثارح کے خط میں ای طرح دیکھا ہے اس میں ہے کہ رسول الله سائنڈییلی کی شان میں گتا نی کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ درست عہارت: وسب اصحاب الرسول ہے یعنی رسول الله سائنڈیلیلی کے اصحاب کو گالی دینے والا۔ اور محشی نے اس کو شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عر بن ایجا کہ والا میں ہے کی ایک کو برا بھلا کہنے والا کو بنان میں ہے کی ایک کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے۔ میں کہتا ہوں: یہاس گتا فی پر محمول ہوگا جو بغیر کی شبہہ کے ہو۔ کیونکہ '' شرح المنیہ' میں اس کی تصریح کی ہے کہ جس نے ان دونوں کو برا بھلا کہا یا ان کی ضلافت کا افکار کیا جبہ اس کی بنا کی شبہہ پر ہے تو اے کافر نہیں کہا جائے گا اگر چہاس کی بنا کی شبہہ پر ہے تو اے کافر نہیں کہا جائے گا اگر چہاس کا قول اس کی ذات کی صدیعی کفر ہے۔ کیونکہ دوہ صحابہ پر اتبام لگا کر اجماع کی جمیت کا افکار کرتے ہیں۔ پس بہرطال بی شبہہ تھا اگر چہ باطل ہے بخلاف اس کے جو یہ دعو گی کرتا ہے کہ حضرت علی (نعوذ بالله ) اللہ ہے اور جبریل سے غلطی ہوئی۔ کیونکہ ہی کی وجہ سے اور اجتہا دیمیں پوری کوشش صرف کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ یخٹی خواہش ہے۔ کیمل بحث' شرح المنیہ' میں صحابہ الکر ارجوع کرو۔ میں نے اس مقام کی اپنی کتاب ' تنبید الولاة والحکام عیں احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ و علیہ مالصدة والسلام' میں وضاحت کی ہے۔

4750 (قوله: لِكُوْنِهِ عَنْ تَأْوِيلِ) يه لايكفى بهاكِ قول كى علت بـ المحقق "ابن البهام" في "التحرير" كے اداخر ميں فرما يا: بوعتى كى جہالت ان معتزله كى طرح بزائدہ صفات عذاب قبر، شفاعت، كبيرہ گناہ كے مرتكب كے اسلام بے خروج ادررؤيت كے شوت كے منكر ہيں۔ ان كا يه عذر معتبر نہيں۔ كيونكه كتاب الله اور سنت سيحت بيد ولائل واضح ہيں ليكن ان كو خروج ادررؤيت كے شوت كے منكر ہيں۔ ان كا يه عذر معتبر نہيں۔ يونكه كتاب الله اور اہل قبله كى تكفير سے منع بھى كيا گيا ہے اور اہل قبله كى تكفير سے منع بھى كيا گيا ہے اور ان كى الله عند بيث يا عقل سے ہے اور اہل قبله كى تكفير سے منع بھى كيا گيا ہے اور ان كى

إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ وَمِنَا مَنْ كَفَرَهُمُ (وَإِنْ) أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنُ الدِّينِ ضَرُورَةً (كُفِرَ بِهَا) كَقَوْلِهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَ جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ وَإِنْكَارُهُ صُحْبَةَ الصِّدِيقِ

سوائے خطابیے فرقہ کے۔اورہم میں سے پچھ نے ان کو کا فرقر اردیا ہے اورا گرکوئی کسی ایسی چیز کا اٹکار کرے جودین سے ہونا ضرورۂ معلوم ہوتو اس کی وجہ سے کا فر کہا جائے گا جیسے کوئی کہے کہ الله تعالی جسم ہے جس طرح دوسرے اجسام ہیں اور حضرت ابو بکرصدیق بڑائند کی صحابیت کا اٹکار کرے

شہادت کی قبولیت پر اجماع ہے اور مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت قبول نہیں ہوتی۔اور'' الخطابیۂ' کی شہادت کی عدم قبولیت کی وجدان کا کفرنہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جھوٹی گواہی دیناان کے دین کا حصہ ہے اس کے لئے جوان کے نظریہ اور عقیدہ پر ہووہ یا وہ قشم اٹھاد سے کہ وہ حق کو ثابت کرنے والا ہے۔ یہ بھی ان کے دین سے ہے۔

اس پراعتراض وارد کیا گیا ہے کہ گناہ کومباح سمجھنا کفر ہے۔اوراس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ جب وہ مکابرہ (مثن دھری) اور عدم دلیل کی وجہ سے ہو بخلاف اس کے جودلیل شرعی پرموقوف ہو۔اور بدعتی اپنے تمسک (دلیل) میں خطا کرنے والا ہوتا ہے ہٹ دھرمی کی بنا پرایسانہیں کرتا۔الله تعالی اپنے بندول کے اسرارکوبہتر جانتا ہے۔

4752 (قوله: كَقَوْلِهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ) اوراى طرح اگر كالاجسام نه جمى كېتويبى علم ب-رہا يكد اگر اس نے كہا: جسم ب، اجسام كى طرح نہيں تو پھر كافر نہيں كہاجائے گا۔ كيونكه اس ميں نہيں ہے مگرجسم كے لفظ كا اطلاق جو نقص كاوہم ديتا ہے۔ پھر لا كالاجسام كاقول كر كے اس نے اس وہم كودوركر ديا۔ پس اب صرف اطلاق باقى ره گيا اور يہ معصيت ہے۔ اور اس كى كمل بحث البحر 'ميں آئے گی۔

سیدنا ابو بکرصدیق ریانتین کی صحابیت کے منکر کا حکم

4753\_(قوله: وَإِنْكَارُهُ صُحْبَةَ الصِّدِيقِ) كيونكه اس ميں الله تعالى كار ثاد إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ (التوبه: 40) كَ تَكذيب بداور الله عن الله تعالى كار ثاد إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ (التوبه: 40) كَ تَكذيب بداور الله عن الكلاصة عن الله الكلام الكلام عن الله الكلام عن الكلام عنه الكلام عن الكلام عنه الكلام عنه الكلام عنه الكلام الكلام عنه الكلام عنه الكلام عنه الكلام عنه الكلام الكلام عنه عنه الكلام عنه الكلام عنه عنه الكلام عنه الكلام

(فَلَا يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَصْلًا) فَلْيُحْفَظْ (وَوَلَدِ الزِّنَا) هَذَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُمْ وَإِلَا فَلَا كَرَاهَةَ بَحُرُّ بَحْثًا وَفِي النَّهْرِعَنْ الْمُحِيطِ صَلَّى خَلَفَ فَاسِقِ أَوْ مُبْتَدَعِ نَالَ فَضُلَ الْجَمَاعَةِ وَكَذَا تُكُرَّهُ خَلْفَ أَمْرَدَ

تواصلاً اس کی اقتد اصحیح ندہوگی۔پس اس کو یا در کھنا چاہئے۔اور ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے یہ اس وقت ہے اگران کے علاوہ کوئی اور شخص ندہوور ندکرا ہت نہیں'' البحر'' میں بحثاٰ ذکر ہے۔اور'' النبر'' میں'' المحیط'' کے حوالہ سے ہے کہ جس نے فاسق یا بدعتی کے بیچھے نماز پڑھی اس نے جماعت کی فضلیت کو پالیا۔اور اس طرح خوبصورت لڑک،

شبہ کی وجہ سے نہ ہوجیسا کہ''شرح المنیہ'' کے حوالہ سے (مقولہ 4749 میں ) گز رچکا ہے بخلاف ابو بکرصدیق بڑٹنز کی صحبت کے انکار کے۔

4754\_(قوله: أَصْلاً) بيتا كيد ہے۔اس ہے مراد پنہيں كەاس حالت ميں جائز ہے اوراس حالت ميں جائز نہيں كيونكه يہاں احوال نہيں ہيں۔ ''حلبی''۔

4755\_(قولہ: وَوَلَدُ النِّنَا) كيونكه اس كا باپنبيں ہوتا جواس كى تربيت كرے اور اے آ داب سكھائے اور اسے تعليم دے، پس اس پر جہالت غالب ہوتی ہے۔ ''بح'' ۔ يالوگ اس سے نفرت كرتے ہیں۔

4756\_(قوله: هَنَا) اس كامشاراليه ذكورلوگول كى امامت كى كراجت بيس سے جوذ كركيا كيا ہے۔

4757\_(قوله:إنْ وُجِدَعُنُوهُمْ) يعنى كونى دوسر المحض يا ياجائ جوان سامامت كازياده حقدار بـ

4758\_(قولد: بَحْنٌ بَحْثًا) توجان چكا بكرية الاختيار وغيره كحواله عجومنقول باس كموافق بـ

4759\_(قولد: نَالَ فَضُلَ الْجَمَاعَةِ) يه فائده ظاہر فرما يا كه ان دونوں كے بيتھے نماز پڑھنا عليحده پڑھنے سے بہتر ہے ليكن اس طرح فضيلت نہيں يائے گاجيے متقى اور صالح شخص كے بيتھے يا تا ہے۔ كيونكه حديث شريف ہے: ''جس نے كس

متق عالم کے پیچیے نماز پڑھی گویااس نے بی کے پیچیے نماز پڑھی'(1)۔

''الحلبہ'' میں اس حدیث کے متعلق فر مایا: تحریج کرنے والوں نے اس حدیث کوئبیں پایا ہاں'' حاکم'' نے''متدرک' ہیں مرفوع حدیث نقل فر مائی ہے:'' کہ تہمیں پہند ہوکہ الله تعالیٰ تمہاری نماز قبول فر مائے تو تمہارے نیک لوگ تمہاری امامت کرائیس کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وفد ہیں' (2)۔

## خوبصورت لڑ کے کی امامت

4760 (قوله: وَكَنَا تُكُنَ هُ خَلُفَ أَمْرَدَ) ظاہر بیہ کہ اس کے پیچیے نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیبی ہے۔ ظاہریبی ہے جیسا کہ' الرحمتی' نے فرمایا: امرد سے مراد خوبصورت چبرے والا ہے کیونکہ وہ فتند کا کل ہے۔ کیا یہاں بھی بیکہا جائے گا کہ جب وہ قوم سے زیادہ علم والا ہوگا تو کراہت ختم ہوجائے گا۔ اگر کراہت کی علت شہوت کا خدشہ ہو۔ ۔ جو کہ زیادہ ظاہر ہے

<sup>2</sup> ـ المعجم الكبيرللطبر اني،جلد 20 صفحه 328، حديث نمبر 777

<sup>1</sup>\_البناية في شرح البدايه، كتاب الصلوة في الامامة ، جلد 2 مفي 331 ،

وَسَفِيهِ وَمَفْلُوجٍ، وَأَبْرَصَ شَاعَ بَرَصُهُ، وَشَادِبِ الْخَنْدِ وَآكِلِ ال**رِّبَا وَنَهَامِ، وَمُرَاءِ وَمُتَصَ**نِّع بِيوْوف،مفلوج، برص كامريض جس كابرص پھيل چكاہو،شراب پينے والا،سود كھانے والا، پخلخور،ريا كارى كرنے والا،تضنع كر زولا

..... تو پھر کراہت ختم نہ ہوگی اور اگر کراہت کی علت جہالت کا غلبہ ہو یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے لوگوں کی نفرت ہوتو ہاں پچر کراہت ختم ہوجائے گی۔'' فتا مل''

ظاہریہ ہے جس کے چبرے پر بال آئے ہوں وہ شکیل ہوشہوت کا باعث ہوتو وہ بھی امرد کی طرح ہے۔

4761\_(قوله: وَسَفِيدٍ) جوشرع ياعقل كے تقاضا كے مطابق اچھى طرح تصرف ندكر سكتا ہوجيسا كه "الحجز" ميں اس كاذكرآئے گا۔ "طحطا وى" \_

4762 (قوله: وَمَفْلُوج، وَأَبْرَصَ شَاعَ بَرَصُهُ) اوراس طرح لنگراجوقدم كيعض حصه پر كھرا ہوتا ہے،ان كے علاوہ دوسروں كى اقتدا بہتر ہے ' تا تر خاني '۔ اوراس طرح اجذم ' برجندئ '۔ اوراس طرح جس كاذكركا ہوا ہو، پيشا بكو روكنے والا اور جس كا ایک ہاتھ ہوان كی اقتدا كرنا مكروہ تنزيبی ہے۔ ' فاوئ الصوفية من التحف ' ۔ ظاہر بيہ ہے كہ علت نفرت ہے۔ اس وجہ سے برص والے كو برص كے بھيلنے كے ساتھ مقيد كيا ہے تا كہ وہ ظاہر ہواور مفلوج، ہاتھ كے ہوئے اور ذكر كئے ہوئے كى كرا ہت طہارت كے عدم اكمال كی وجہ سے ہوادر پیشا ب روكنے والے كی نماز كی كرا ہت كی وجہ سے ہے۔ اور پیشا ب روكنے والے كی نماز كی كرا ہت كی وجہ سے ہے۔

4763\_(قوله: وَشَارِبِ الْخَنْرِ ..... الى قوله ..... وَمُتَصَنِّع) ير فاس كَماته تحرار مِ وَحلَى ' لنهام وهم وتام جوفساد كى جهت سے لوگوں كے درميان كلام كوفل كرتا ہے اور يہ كبائر ميں سے ہے۔اس كى بات كوفبول كرنا انسان پر حرام ہے۔

المهرائی وہ ہوتا ہے جو بیقصد کرتا ہے کہ لوگ اے دیکھیں خواہ اس نے طاعات کی تحسین کا تکلف کیا ہو یا نہیں۔ متصنح جوطاعات کوخوبصورت کرنے کا تکلف کرتا ہے۔ یہ پہلے ہے اخص ہے۔''طحطا وی''۔ وَمَنْ أَمَّرِ بِأَجْرَةٍ تُهُسُتَاكِى ۚ زَادَ ابْنُ مَلِكٍ وَمُخَالِفٍ كَشَافِعِنَ؟ لَكِنْ فِي وِتُرِ الْبَحْرِ إِنْ تَيَقَنَ الْهُرَاعَاةَ لَمُ يُكُرَهُ، أَوْعَدَمَهَا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ شَكَّ كُرِهَ

اوراجرت پرامامت کرانے والا ان سب کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔''قبتانی''۔اور'' ابن مالک' نے اس کا اضافہ کیا ہے کہ جو مسلک کا مخالف ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے جیسے شافعی لیکن'' البحر'' کے باب الوتر میں ہے:اگریقین ہو کہ وہ خفی مسلک کی رعایت کرتا ہے تو بھر شافعی کے پیچھے حفی کی نماز مکروہ نہیں اورا گرر نایت نہ کرتا ہوتو بھر اقتد اصحیح نہیں اورا گرشک ہو تو مکروہ ہے۔

4764\_(قوله: وَمَنُ أَمِّرِ بِأَجُرَةً) یعنی ایسااهام جواجرت پرلیا گیا ہوتا کہ وہ ایک سال یا ایک مہینہ اهامت کرائے گا۔ اس میں سے وہ نہیں جو واقف اس پرشر طکرتا ہے۔ کیونکہ وہ صدقہ ہا اور اس کی معونت ہے۔ ''رحتی'' ۔ یعنی وہ صدقہ کے مشابہ ہوتا ہے اور اجرت کے مشابہ ہوتا ہے جیسا کہ انشاء الله باب الوقف میں (مقولہ 21679 میں) آئے گا اس بنا پر کہ مفتی بہمتاخرین کا فد ہہ تعلیم قرآن ، اهامت اور اذان پراجرت کا جواز ضرورت کی وجہ سے ہے۔ لیکن صرف تلاوت پراور بقیہ طاعات پر اجرت لینا جن کی اسے ضرورت نہیں فرکور مسئلہ کے خلاف ہے کیونکہ یہ اصلا جائز نہیں جیسا کہ ہم کتاب الاجادة میں ان شاء الله (مقولہ 29867 میں) اس کو ثابت کریں گے۔

4765\_(قولد: لَكِنُ فِي وِتُوالْبَحْيِ النخ) يعنى معتمد قول ہے كيونكه محققين اس كى طرف مائل ہوتے ہيں اور مذہب كةو اعداس پر گواہ ہيں۔ بہت سے مشائخ نے فرمايا: اگرا محتلاف كى جگه ميں رعايت كرنااس كى عادت ہوتو جائز ہے ور نہ جائز نہيں۔ په ' السندى' نے ذكر كياہے جس كاذكر يہلے ہو چكاہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس بنا پر ہے کہ اعتبار مقتدی کی رائے کا ہے اور یہی اصح ہے۔ بعض نے فر مایا: امام کی رائے کا اعتبار ہے۔ اس نظریہ پر ایک جماعت ہے۔''النہائی' میں فر مایا: بیزیادہ قیاس کے موافق ہے۔ اس بنا پر اقتد اصحیح ہوگی اگر چہوہ اصتیاط نہ کرتا ہوجیسا کہ (مقولہ 5632 میں ) ہاب الوتو میں آئے گا۔

## امام''شافعی'' رالتُهایه وغیرہ کے بیروکار کی اقتدا کا مطلب

4766\_(قوله:إنْ تَنَيَقَّنَ الْمُوَاعَاةَ كَمْ يُكُنَهُ) يعنى اس نماز ميں شروط ،اركان ميں سے فرائض ميں رعايت كرنے كا يقين ہوتو مكروہ نہيں ہے اگر چدوا جبات اورسنن ميں رعايت نه بھى كر ہے جيسا كہ يہ '' البحر'' كے كلام كاسياق ہے۔''شرح المنيہ'' كے كلام كاظامريمى ہے۔ كيونكہ انہوں نے فرمايا: رہى فروع ميں مخالفت كى اقتد اجيسے شافعى پس جائز ہوگى جب تك اس سے ايسى بات معلوم نہ ہو جومقتدى كے اعتقاد ميں نمازكو فإسد نہ كرتى ہو۔ اس پراجماع ہے اور كراہت ميں اختلاف ہے۔

نماز فاسد کرنے والی چیز کے ساتھ مقید کیا دوسری چیز کے ساتھ نہیں جیسا کہ تونے ملاحظہ کیا اور' ملاعلی القاری' کے رسالہ ''الاهتداء فی الاقتداء'' میں ہے۔ عامة المشائخ جواز کی طرف گئے ہیں جبکہ وہ اختلاف کی جگہ احتیاط کرتا ہو ورنہیں۔ مطلب بیہ کرنایت کرنے والے کی اقتد ابلا کراہت جائز ہے۔اور رعایت نہ کرنے والے کی اقد اکراہت کے ساتھ جائز ہے۔اور رعایت نہ کہ ایک صورتوں میں جوامام''شافع'' ہے۔اور رعایت کے اہم مواقع یہ ہیں: تی 'ہکسیر، حجامت اور فصد کے بعد وضوکرتا ہو، نہ کہ ایک صورتوں میں جوامام''شافع'' رہ نی کے خزد کے سنت ہوں اور ہمار بزد یک مکروہ ہوں جسے انقالات میں ہاتھوں کو اٹھانا اور بسم الله کا جہزاً پڑھنا اوراس کا مثال اس میں اختلاف عبدہ سے نکلناممکن نہیں ہو۔ پس ہرایک اپنے ذہب کی بیروی کرتا ہے۔ من کی پڑھنا یہ وہ عدم کراہت کا قول ہے جب اس سے کوئی منسم محقق نہ ہو''۔

محشی نے بحث کی ہے کہ اگر معلوم ہو کہ وہ فروض ، واجبات اور سنن میں رعایت کرتا ہے تو کرا ہت نہیں ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ وہ ان تینوں میں رعایت کو ترک کرتا ہے توضیح نہیں ہے اور اگر اس کو پچھ معلوم نہ ہو تو کر وہ ہے۔ کیونکہ بعض چیزیں جن کا ترک بھارے نز دیک واجب ہے امام'' شافعی'' برائیٹھیے کے نز دیک اس فعل کا کرنا سنت ہے۔ پس ظاہر ہے وہ امام '' شافعی'' برائیٹھیے کا بیروکار ہے وہ ایسا کرے گا اگر معلوم ہو کہ وہ واجبات اور سنن میں رعایت نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی کروہ ہونا چا ہے ۔ کیونکہ جب واجب کے ترک کے اختال کے وقت مگروہ ہے تو یقینا اس کے ترک کے وقت بدرجہ اولی مگروہ ہوگا ، اگر صرف تیسری (سنن) صورت میں رعایت کا ترک معلوم ہوتو اسے اقتد اکرنی چا ہے کیونکہ جماعت واجب ہے پس اے کرا ہت تنزیبی یرمقدم کیا جائے گا۔

العلام ''البیری' اپنے رسالہ میں محق ہے اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انفراد افضل ہے ایسے امام کی اقتدا ہے۔فرما یا: اس میں شک نہیں کہ امام' 'شافعی' ولیٹے کا پیروکار نماز میں ایسی چیز وں کولائے گا جن کی وجہ ہے ایسے امام کی اقتدا ہے۔فرما یا: اس میں شک نہیں کہ امام' 'شافعی' ولیٹے کیا پیروکار نماز میں اس کا روکیا ہے جبکہ ہم وہ چیز تہمیں سنا چیے ہیں جورد کی تائید کرتی ہے۔ ہاں شیخ '' خیر الدین' نے ''الرملی الشافعی' کے حوالہ نے نقل کیا ہے کہ وہ مخالف فہرہ والے کی اقتدا کی کراہت کا قول وہاں کرتے ہیں جہاں دوسر شیخص کوامام بناناممکن ہو، اس کے باوجود جماعت انفراد سے افضل ہے اور اس کو جماعت کی نضیلت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ''الرملی الکبیر' نے فتوئی دیا۔ ''السنوی'' وفیر ہما نے اس پراعتماد کیا ہے۔ اشیخ '' خیر الدین' نے کہا: حاصل ہے ہے کہ ان کے نزد یک اس میں اختلاف ہے جوان کے لیے حت نہ نساد اور افضلیت کے اعتبار سے ہماری بھی اس کی شل ان پرعلت ہے۔تو من چکا ہے جس یر''الرملی'' نے اعتماد کیا اور جس کے ساتھ انہوں نے فتوئی دیا۔

فقیراس کی مثل کہتا ہے اس مسئلہ میں جوشافعی کے پیچھے فنی کی اقتدا ہے متعلق ہے اور منصف فقیداس کوتسلیم کرےگا۔ و انا ر مدج فقیہ الحنفی لامِرابعد اتفاق العالمین اور میں حنفی فقہ کار ملی ہوں دونوں مذہب کے علما کے اتفاق کے بعد کوئی جھگڑ انہیں۔ یعنی دونوں مذہب کے دونوں علما کے اتفاق کے بعد کوئی جھڑ انہیں۔

دونو س علما سے مرا در ملی خفی اور رملی شافعی حدالتظیم ہیں۔

پس بیرحاصل ہوا کہ فرائض میں رعایت کرنے والے مخالف کی اقتر اانفراد سے افضل ہے جب وہ دوسراامام نہ پائے ور نہ موافق کی اقتر اافضل ہے۔

# جب شافعی جنفی سے پہلے نماز پڑھے تو کیا شافعی کے ساتھ نماز پڑھناافضل ہے یانہیں؟

یہ مسئلہ باقی ہے کہ جب مسجد میں متعدد جماعتیں ہوتی ہیں اور حنی شخص کی موجود گی میں شوافع کی جماعت کھڑی ہو جائے۔''طحطاوی'' نے رسالہ''لابن نجیم'' کے حوالہ سے کلھا ہے کہ افضل شافعی کی اقتدا ہے بلکہ تا خیر مکروہ ہے۔ کیونکہ اس مسجد میں جماعت کا حکرار معتمد مذہب پر ہمار سے نزد یک مکروہ ہے مگر جب پہلی جماعت اس مسجد والوں نے نہ کرائی ہویا پہلی جماعت مکروہ طریقہ پر کرائی گئی ہو۔ کیونکہ خنی ، شافعی کی نماز کی حالت میں دوحالتوں سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ سنن میں مشغول ہوگا تا کہ حنی امام کا انتظار کر سے اور میمنوع ہے۔ کیونکہ نبی کریم مان شاتی ہے کا ارشاد ہے: جب نماز کھڑی ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں (1)۔ یا وہ بیٹھا رہے گا ہے بھی مکروہ ہے کیونکہ اس نے جماعت سے اعراض کیا ہے حالانکہ مختار مذہب پر شافعی مسلک والوں کی جماعت میں شرکت مکروہ نہیں ہے۔

اس کی طرح '' حاشیہ المدنی'' میں شیخ کے والدشیخ ''محمد اکرم' اور خاتمۃ المحققین السید''محمد امین میر باوشاہ'' اور 'اشیخ اساعیل الشروانی'' کے حوالہ سے ہے۔ ان علانے ترجیح دی ہے کہ نماز پہلی جماعت کے ساتھ افضل ہے۔ اور فر مایا: اشیخ ''عبدالله العفیف'' نے اپنے''الفتادی العفیفیۃ'' میں شیخ ''عبدالرحمٰن المرشدی' کے حوالہ سے فر مایا: ہمارے شیخ شیخ الاسلام مفتی مکہ مکرمہ، اشیخ ''علی بن جارالله بن ظہیرہ' الحقی ہمیشہ شوافع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کی جماعت کے پہلے ہونے کے وقت اور میں ان کی اقتدامی این گیا قتدا کرتا تھا۔

اورعلامہ الشیخ ''ابراہیم البیری' نے ان کی مخالفت کی ہے اس بنا پر کہ ان کی اقتد اکر وہ ہے۔ کیونکہ وہ واجبات اورسنن میں احناف کی مراعات نہیں کرتے۔ اور افراد افضل ہے اگر وہ اپنے مذہب کے امام کو نہ پائے۔ اور العلامہ الشیخ ''رحمۃ الله السندی' جو''ابن البہام' کے شاگر دہیں انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا: ان کی اقتد انہ کرنے میں احتیاط ہے اگر چہوہ (احناف کے مسلک کی) رعایت کرتا بھی ہو۔ اور ای طرح ''ملاعلی القاری' نے اس کے بعد فرمایا جو ہم نے ان سے شوافع کی اقتد اکی عدم کراہت روایت کی ہے کہ ''اگر ہر مذہب کا ایک امام ہوجیسا کہ ہمارے زمانے میں ہے تو موافق امام کی اقتد الفی ہے ہو اور ایل الحرمین پڑھائے اس بنا پر کہ اس کو عامة المسلمین نے پسند کیا ہے اور اہل الحرمین ، اہلے مصملہ کی سام میں بیار میں ہو اللہ الحرمین ، اہلے اللہ میں بیار کہ اس میں بیار کہ اس میں ہوجیسا کہ ہمارے دیا ہے اور اہل الحرمین ، اہلے احتیاب میں بیار میں ہو میں میں بیار میں میں بیار کہ اس میں بیار کہ کی میں بیار کہ بیار کہ اس میں بیار کہ بیار کو بیار کہ بیار کہ بیار کو بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کے بیار کہ کہ بیار کہ بیار کہ بیار

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صدوة البسافرين، باب كراهية شهوع النافلة بعد شهوع البوذن، جلد 1 صفح 705 ، حديث نمبر 1210 سنن تريزي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في اذا اقيبت الصلوة الاالسكتوبة ، جلد 1 صفح 272 ، حديث نمبر 386

<رَى يُكْنَهُ تَحْمِيتًا (تَطْوِيلُ الضَلَاةِ) عَلَى الْقَوْمِ زَائِدًا عَلَى قَدْدِ السُّنَّةِ فِي قِنَاءَةٍ وَأَذْكَارِ رَضِىَ الْقَوْمُ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِبِالتَّذْفِيفِ نَهْرُونِ الشُّمُنْبُلَالِيَةِ ظَاهِرُ حَدِيثِ مُعَاذٍ</td>

اورلوگوں پرنماز کوقراءت اوراذ کار میں سنت کی مقدار سے زائد پڑھ کرطویل کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں کیونکہ تخفیف کا تنام مطلق ہے'' نہر''۔''الشرنبلالیہ'' میں ہے: حضرت معاذبٹائیز کی حدیث کا ظاہر ہیہ ہے

القدس، ابل مصراور ابل شام کے جمہور مونین نے اس پڑھل کیا ہے اور جوان سے جدا ہوااس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اور وہ چیز جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ مخالف مذہب والے کی اقتدامیں عدم کراہت ہے جبکہ وہ فرائض میں رعایت کرنے والا نہ بھی ہو۔ کیونکہ بہت سے حابہ اور تابعین ائمہ مجتہدین تھے۔ مذاہب کے اختلاف کے باوجودایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اگر وہ صفول سے دور اپنے امام کا انتظار کرتے تو جماعت سے اعراض نہ ہوگا۔ کیونکہ بیہ معلوم ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ اس جماعت کی کراہت تو ہم (مقولہ ہے کہ وہ کی بیں۔

نماز کوقراءت اوراذ کار کے ساتھ سنت کی مقدار سے زائدیڑھ کرطویل کرنے کا حکم

4767\_(قوله: تَخِرِيمًا) يـ 'البحر' ميں تخفيف كے امر سے اخذ كيا ہے جوآئندہ (مقولہ 4769 ميں) حديث ميں ہے۔ فرما يا: امر كاصيغہ و جوب كے لئے ہوتا ہے گركسى پھيرنے والے قريند كى وجہ سے دوسر سے معانى ميں استعال ہوتا ہے اور غير پرضرر داخل كرنے كى وجہ سے دوسر سے معانى ميں استعال ہوتا ہے۔ اس پر 'النہ' ميں جزم فرما يا ہے۔

4768\_(قوله: ذَائِدًا عَلَى قَدْدِ السُّنَّةِ) اس كو'' البحر' میں' السراج'' اور'' المضمر ات' كى طرف منسوب كيا ہے۔فرمایا:'' اس كو'' النُتْح'' میں بطور بحث ذکر كيا ہے نہ اس طرح جيسا كہ بعض ائمہ نے گمان كيا ہے۔ پس فجر میں تھوڑى تى تلاوت كر سے جیسے اس کے علاوہ ( نمازوں میں تھوڑى قراءت كرتا ہے )''۔

4769\_(قوله: لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِيِالتَّخُفِيفِ) جو بخاری اور سلم کی حدیث میں ہے کہ جبتم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو شخفیف کر ہے (1) کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بیار اور پوڑھے ہوتے ہیں اور جب اکیلے نماز پڑھے تو جتی چاہے طویل کرے'۔

الشارح نے اس میں صاحب'' البح'' کی متابعت کی ہے۔'' اشیخ اساعیل' نے اس پراعتراض کیا ہے کہ امر کی تعلیل جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ عدم کراہت کو مفید ہے جب قوم راضی ہو یعنی جب وہ محصور ہوں۔اور'' البح'' کی کلام کوغیر محصور لوگوں پرمحمول کیا جائے گا۔ تامل۔

4770\_(قوله: وَنِي الشُّرُنُبُلَالِيَّةِ) بيزائدًا على قدر السنة كول كمقابل بـ اس كا عاصل بيب كهوه

پس ان کے کلام سے ظاہر ہوا کہ مسنون سے کم نہ کر ہے گرضر ورت کے لئے جیسے نیچے کے رونے کی وجہ سے نبی کریم سالتنظیر نے معو ذخین تلاوت فرمائیں۔اور حضرت معاذ کی حدیث سے ظاہر ہوا کہ جماعت کے ضعف کی وجہ سے مسنون قراءت سے کم نہ کر ہے۔ کیونکہ عشا کی نماز میں مسنون سے کم متعین نہیں فرما۔ نی بلکہ مسنون سے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں منع فرمایا حالانکہ ان کی قوم میں عذر متحقق ہو چکا تھا۔ پس ''الشر نبلالی'' نے حدیث کی وجہ سے جس کو غلب دیا ہے اور ''الکمال' نے کلام کوجس پرمحمول کیا ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ ہاں ''البح'' میں باب الوتر اور نوافل میں تراوی پر کلام کرتے وقت ''الکمال'' کے کلام کوجس پرمحمول کیا ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ ہاں ''ابو حنیف' درایت میں ہے ہوئے ذکر کیا ہے کہ حضرت الحن نے امام ''ابو حنیف' درایت میں ہے کہ ' جب سور ہ

<sup>1</sup> صحيمسلم، كتاب الصلوّة، باب القرأة في العشاء، جلد 1 صغي 505 مديث نمبر 759

سنن ابن ما جه، كتاب اقامة الصلولة، باب من امر قوما فليخفف، جلد 1 مسفح 312 ، مديث نمبر 975 2 صحح بخارى، كتاب الإذان، باب من اخف الصلولة عند به كاء، جلد 1 مسفح 344 ، مديث نمبر 666

صحيح مسلم، كتاب الصلورة، باب اصرالاتهة بتخفيف الصلوة، جلد 1، صفح 510، حديث نم 772

أَنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ مُطْلَقًا وَلِذَا قَالَ الْكَمَالُ إِلَّا لِضَهُ وَرَةٍ، وَصَحَّ (أَنَّهُ عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ قَنَّ أَبِالْهُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْفَجْرِحِينَ سَبِعَ بُكَاءَ صَبِيٍ ، (وَ) يُكْنَهُ تَحْمِيها (جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) وَلَوُ فِي التَّمَاوِيَحِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ جِنَازَةٍ (لأَنْهَا لَمْ تُشْرَعُ مُكَنَّرَةً ، فَلَوْ انْفَرَدُنَ تَفُوتُهُنَّ بِفَرَاعِ إِحْدَاهُنَّ؛ وَلَوْأَمَّتُ فِيهَا رِجَالًا

کہ وہ مطلقا اپنے کمز ورمقندی کی نماز پر زائد نہ کر ہے۔ای وجہ ہے''الکمال'؛ نے فرمایا: گرضرورت کی وجہ ہے (مسنون قراءت ہے کم کرسکتا ہے ) اور بیتیج ہے کہ نبی کریم سلّ تنظیر نے فجر کی نماز میں معوذ تین کی قراءت کی جب بچے کے رونے کی آواز تی ۔اورعورتوں کی جماعت مکر وہ تحریمی ہے اگر چہ تراوت کم میں ہوسوائے نماز جنازہ کے۔کیونکہ جنازہ باربارمشروع نہیں ہے۔اگروہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گی تو ایک کے جنازہ پڑھنے سے فارغ ہونے کے ساتھ باقی عورتوں سے جنازہ فوت ہو جائے گا۔اگرعورت نے نماز جنازہ کی اہامت کرائی جس میں مردیھی تھے

فاتحہ کے بعد فرضی نماز میں تین آیات پڑھیں تو اس نے اچھا کیا برانہیں کیا''۔لیکن جوہم نے کہاہے بیاں کے منافی نہیں۔ کیونکہ واجب مقدار کی قراءت کے ساتھ اس نے اچھا کیا اور برانہیں کیا یعنی وہ کراہت شدیدہ کی طرف نہیں پہنچا۔'' فآمل'' عور تول کی جماعت کے احکام

4771\_(قوله: وَيُكُمَّ هُ تَحْمِيتًا)"الفتح"اور"البحر"مين اس كي تصريح كي بـ

4772\_(قوله: وَلَوُ التَّرَاوِيحَ) بيه فائده ظاہر فرما يا كه كراہت ہراس صورت ميں ہے جس ميں مردوں كى جماعت مشروع ہے خواہ وہ فرض ہو يانفل ہو۔

4773 (قوله: لِأنَّهَا لَمْ تُشُرَعُ مُكُمَّرَةً) ''الْقَحْ '' مِن فرمایا: جان لوکہ ورتوں کی جماعت نماز جنازہ میں مکروہ نہیں۔ کیونکہ وہ فریضہ ہے اور تقدم کا ترک مکروہ ہے۔ پس معاملہ فرض فعل کے لئے مکروہ فعل کے لئے فرض کے ترک کے درمیان رہا۔ پس پہلا امر واجب ہے بخلاف جنازہ کے علاوہ عورت کی جماعت کے۔اورا گرعور تیں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں اور ان میں سے ایک جنازہ پہلے پڑھ لے گی تو دوسریوں کی نماز نفل ہوگی۔ اور جنازہ کے ساتھ نفل پڑھا مکروہ ہے۔ پس اس عورت کی جنازہ سے فراغت باقی عورتوں کی نماز کے لئے فرضیت کے فساد کا موجب ہے بینے پی رکعت کو سیجدہ کے ساتھ مقید کرنا فرضیت کے فساد کا موجب ہے اس مخص کے لئے جس نے اخیری قعدہ ترک کردیا۔ اور اس کی مثل ''البح'' وغیرہ میں ہے۔

اوراس کامفادیہ ہے کہ نماز جنازہ میں ان کی جماعت واجب ہے جبکہ وہاں عورتوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ شایداس کی وجہ باقی عورتوں کی نماز کی فرضیت کے فساد کو بچانا ہے جب ان میں سے کوئی ایک سبقت لے جائے۔ اور'' البح'' میں ہے کہ مرداگر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں تو اس میں اس کی مشل لازم آتا ہے (یعنی دوسرے مردوں کی نماز نفل ہوجائے گی اور جنازہ میں نفل نہیں ہے)۔ پس جنازہ میں مردوں کی جماعت کا وجوب لازم آتا ہے حالانکہ اس کی تصریح کی گئی ہے کہ نماز جنازہ میں

لَا تُعَادُ لِسُقُوطِ الْفَهُضِ بِصَلَاتِهَا إِلَّا إِذَا اسْتَخُلَفَهَا الْإِمَامُ وَخَلْفُهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ (فَإِنْ فَعَلْنَ تَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَ

تونماز جنازہ کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی نماز کے ساتھ فرض ساقط ہو گیا مگر جب امام عورت کوخلیفہ بنائے جبکہ اس کے پیچھے مرداور عور تیں تھیں تو تمام کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگروہ جماعت کرائیں تو امام ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔

جماعت واجب نہیں۔'' فیا مل''

4774\_(قوله: لاَ تُعَادُ) كيونكه الردوباره نماز جنازه پرهي جائے ٿي تووه ٺِنل مکروه وا قع ہو گي۔''طحطاوي''۔

4775\_(قوله:بصلاتِها)اس كرماته مقيدكياب كونكه مردول كي نماز تومنعقد بينبين بوئي

4776\_(قوله: إلَّا إِذَا اسْتَخُلَفَهَا) يه لا تعاد كِتُول ب استثناب بي جنازه كِ ساتھ خاص نہيں بلكہ جنازه كے علاوہ نماز بھى يمي حكم ركھتى ہے۔

4777\_(قوله: فَتَفُسُدُ صَلَاةُ الْمُكُلِّ)رہے مرداورا مام تو ان کی نماز اس لئے فاسد ہوگی کیونکہ عورت کے پیچھے مردول کی افتد اصحیح نہیں ہے اور رہی عورتیں اورا مامت کرانے والی عورت تو ان کی نماز اس لئے فاسد ہوگی کیونکہ وہ کامل تحریمہ میں داخل ہوئی تھیں جب وہ ناقص تحریمہ کی طرف منتقل ہوئیں تو جائز نہ ہوا گو یا وہ ایک فرض سے دوسر نے فرض کی طرف منتقل ہوگئیں جیسا کہ '' البحر'' میں ہے۔''طبی''۔

تعلیل کا ظاہر فساد کا تقاضا کرتا ہے اگر چے صرف عور تیں ہی ہوں۔ یہ فائدہ'' ابوالسعو د'' نے لکھا ہے''طحطا وی''۔اور ظاہر مفہوم یہ ہے کہ علت یہ ہے کہ امام اپنے خلیفہ کا مقتدی بن جاتا ہے پس ان کی نماز فاسد ہوجاتی ہے جواس کے بیچھے تھے۔ بلکہ علت یہ ہے کہ اس نے ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جو خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو اس امام کی نماز فاسد ہوگی تو جواس کے بیچھے تھے ان کی نماز بھی فاسد ہوگئ ۔''رحمی''۔

4778\_(قوله: تَقِفُ الْإِمَامُ) تا كِساته تقف ب\_كونكهاس كا فاعل امام باوريهال وه مؤنث حقيق ب\_ \ العلى القارئ ' نے فرمایا: تذكير جائز ہے كيونكه مصدر بمعنى مفعول ہے يعنى جس كى اقتداكى جاتى ہے۔ اور ' النهر' ميں ہے: امام وہ موتا ہے جس كى اقتداكى جاتى ہے خواہ وہ مذكر ہويا مؤنث ہو۔ اور بعض نسخوں ميں الاصاصة ہاور هاكا ترك درست ہے۔ كيونكه بياتم ہے وصف نہيں۔

4779\_(قوله: وَسَطَهُنَّ)''المغرب' میں ہے: الوَسَطِسین کی حرکت کے ساتھ۔ کسی چیز کی دونوں طرفوں کا درمیان جیسے دائرہ کا مرکز۔ اورسین کے سکون کے ساتھ ہوتو دائرہ کے داخل کا اسم مبہم مراد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ظرف تھا۔ پہلی صورت ہوتو مبتدا، فاعل اورمفعول بہ بنایا جاتا ہے۔ اور''ضیاء الحلوم' میں ہے: الوسط سین کے سکون کے ساتھ ظرف مکان ہے اورسین کے فتحہ کے ساتھ اسم ہے۔ تو کہتا ہے وسط راسہ دھن۔ سین کے سکون اور طاکے فتحہ کے ساتھ اس پہلی ہیں ہے

فَلُو تَقَدَّمَتُ أَثِبَتُ إِلَّا الْخُنْثَى فَيَتَقَدَّمُهُنَ (كَالْعُرَاقِ) فَيَتَوَسَّطُهُمْ إِمَامُهُمْ وَيُكُنَّهُ جَمَاعَتُهُمْ تَخْرِيبًا فَتُحْرَويُكُنَّهُ حُضُورُهُنَ الْجَمَاعَةَ) وَلَوْلِجُهُعَةٍ وَعِيدٍ وَوَعْظٍ (مُطْلَقًا) وَلَوْعَجُوزًا لَيُلَا (عَلَى الْمَنْهَى الْهُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ،

اگرعورت آ گے گھڑی ہوتو گنبگار ہوگی مگرخنٹیٰ ( خسر ہ )عورتوں ہے آ گے گھڑا ہو۔ جس طرح بر ہندلوگ ہوں توان کا امامان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور ان کی جماعت مکر وہ تحریمی ہے۔'' فتح''۔اورعورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے اگر چپہ جمعہ عمیداور وعظ میں ہو۔مطلقا اگر چپہ بوڑھی ہو، رات کا وقت ہو مفتی بہذہب پر کیونکہ ذیانہ خراب ہوگیا ہے۔

ظرف ہے۔اور جب توسین کوفتحہ د سے گا اور طا کور فع د سے گا اور تو کمے گاؤ سَطٌ راسہ دھن۔ پس بیاسم ہے۔

میں کہتا ہوں: اس بنا پر یہاں فتحہ اور سکون جائز ہے کیونکہ امام جب نصف صف میں کھڑی ہوئی تو تیج ہے کہ وہ وسط میں ہے سین کے حسن کے سکون کے ساتھ اور وہ وسط کا عین ہے سین کی حرکت کے ساتھ ۔ پہلی صورت میں اس کا نصب ظرفیت کی بنا پر ہوگا اور دوسری صورت میں حالیت کی بنا پر ہوگا کیونکہ وہ متوسطة کے معنی میں ہے۔ فاقہم ۔

4780\_(قوله: فَكُوْ قُدِّمَتُ أَثِبَتُ) يه فائده ظاہر فرمايا كه امام عورت كا درميان ميں كھڑا ہونا واجب ہے جس طرح'' الفتح'' ميں اس كى تصریح كى ہے۔اور نماز صحح ہے۔اور وہ جب درميان ميں ہوگى توكرا ہت زائل نہ ہوگى۔فقہانے ، درميان ميں كھڑے ہونے كى را ہنمائى اس لئے فرمائى۔ كيونكه آگے كھڑے ہونے ہے اس ميں كراہت كم ہے جيسا كه ''السراج'' ميں ہے۔'' ہج''۔

4781\_(قوله: فَيَتَتَقَدَّمُهُنَّ) كيونكه اگرخسره ان كے درميان ميں كھزا ہوكرنماز پڑھے گا توعورتوں كے برابر كھڑے ہوئے ورميان ميں كھڑے ہوئے ہوئے فاسد ہو كھڑے ہوئے كى وجہ سے اس كى نماز فاسد ہو جائے گى اسے مذكرتصور كرنے كى تقذير پر \_ يعنى عورتوں كى نماز بھى فاسد ہو جائے گى ۔

4782\_(قوله: فَيَتَوَسَّطُهُمُ) اس كے ساتھ اس طرف اشارہ فرما يا كه نظّے لوگوں اور عور توں ميں تشبيه براعتبار سے نبيں ہے بلكه افراد ميں اور امام كے درميان ميں كھڑے ہونے ميں ہے۔ ورنه بر ہندلوگ بيھ كرنماز پڑھتے ہيں اور بيانضل ہے جبكہ عور تيں كھڑے ہوكرنماز پڑھتی ہيں جيسا كه' البح''ميں ہے۔

4783\_(قوله: وَلَوْعَجُوزًا لَيُلًا ) يهاطلاق كابيان بيعنى خواه وه نوجوان مويابورهي مودن مويارات مو

4784\_(قوله: عَلَى الْمَنُهُ هَبِ الْمُفُتَى بِهِ) يَعَى مَتَا ثَرِينَ كَه نَهِب بِرِـ'' الْبَحِر' مَيْنَ فرمايا: كَهَا جا تا ہے كه بيفتوى جس پرمتاخرين نے اعتماد كيا۔ امام'' ابوصنيف' رطیقیائيا اور' صاحبین' وطیقیاہا کے مذہب کے مخالف ہے۔ كيونكه فقها نے نقل كيا ہے كہ نوجوان عورت مطلقا اتفا قامنع كى جائے گى۔ رہى بوڑھى عورتیں توامام'' ابوصنیف' رطیقیائیہ کے نزديک ظهر، عصر اور جمعہ كے علاوہ نمازوں میں ان كا حاضر ہونا جائز ہے۔ اور'' صاحبین' وطائیاہا كے نزديك مطلقا بوڑھى عورتوں كا جماعت میں حاضر ہونا

وَاسْتَثْنَى الْكَمَالُ بَحْثًا الْعَجَائِزَالْمُتَفَانِيَةَ رَكَمَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلُّ غَيْرُهُ وَلَا مَحْرَمٌ مِنْهُ كَأْخُتِهِ رَأُو زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ وَاحِدٌ مِنَنُ ذُكِرَ أَوْ أَمَّهُنَّ فِي الْبَسْجِدِ لَا يُكْرَهُ بَحُرُ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ) وَلَوْصَبِيًّا،

''الکمال'' نے بطور بحث فرتوت بوڑھی عورتوں کی استثنا کی ہے۔ای طرح مرد کاعورتوں کی امامت کرانا مکروہ ہے ایسے گھر میں جس میں ان کے ساتھ دوسرامر دنہ ہواورامام کی کوئی محرم عورت بھی نہ ہوجیسے امام کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کی لونڈ ک رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ ان لوگوں میں سے کوئی ایک ہوجن کا ذکر کیا گیا ہے یا مسجد میں عورتوں کی امامت کرائے تو مکروہ نہیں ہے،'' بح''۔ایک آ دی (امام کے ساتھ) کھڑا ہواگر چے عاقل بچے بھی ہو۔

جائز ہے۔ پس تمام نماز وں میں بوڑھی عورتوں کومنع کرنے کافتو ٹی دینا تمام کے قول کے مخالف ہے۔ پس اعتاد'' امام صاحب'' درلیفظیے کے مذہب پر ہے۔

"النبز" میں فرمایا: اس میں نظر ہے بلکہ یہ" امام صاحب" رائیتا یہ کتول سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ امام" ابوصنیفہ "رائیتا یہ نے مال کے قیام کی وجہ سے منع کیا ہے۔ اور وہ حامل شہوت کی زیادتی ہے اس بنا پر کہ فاسق لوگ مغرب کے وقت نہیں چھلتے۔
کیونکہ وہ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں اور فجر اور عشا کے وقت سوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جب ان کے نسق کے غلبہ کی وجہ سے ان اوقات میں اور فجر اور عشا کہ ہمارے زمانہ میں ہے۔ بلکہ نساق کا ان اوقات میں زیادہ کوشش کرنا جہوان اوقات میں زیادہ کا اہر ہے۔

میں کہتا ہوں:اس میں جولطیف توریہ ہے دہ مخفی نہیں۔''اشیخ اساعیل''نے فرمایا: بیا نتہا کی خوبصورت کلام ہے۔

4785\_(قوله: وَاسْتَثْنَى الْكَمَالُ اللخ) يعنى متاخرين نے جوفتویٰ ديا اس سے'' کمال' نے استثنافر مايا بوڑھی عورتوں کا کيونکہ ان ميں سابقه علت نہيں يائی جاتی \_پس اس ميں تھم امام'' ابوصنيفہ'' دينينديہ كے قول پر باقی ہوگا۔ فاقہم \_

4786\_(قوله: کَیْسَ مَعَهُنَّ دَجُلٌ غَیْرُهُ) اس کا ظاہر یہ ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت دوسری اجنبیہ عورت کے وجود سے منتقی نہیں ہوتی اور دوسر سے مردکی موجودگی کے ساتھ منتقی ہوتی ہے۔ تامل۔

4787\_(قوله: کَأُخْتِهِ) بیشارح کے کلام سے ہے جیبا کہ میں نے بیہ متعدد تنخوں میں دیکھا ہے۔ای طرح ''الخزائن' میں شارح کے خط سے دیکھا ہے جہال انہوں نے اس کوسیا بی کے ساتھ لکھا ہے اور یہ فائدہ ظاہر فرما یا کہم مسے مرادوہ ہے جس کارحم سے دشتہ ہو۔ کیونکہ فقہانے فرما یا: رضاعی بہن اور نوجوان سالی کے ساتھ خلوت مکروہ ہے۔

4788\_(قوله: أَوْ ذَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ) رجلْ یا (محرم) پرعطف کی بنا پریمرفوع ہیں۔ اخته پرعطف کی بنا پرمجرور نہیں کیونکہ تو نے جان لیا ہے کہ بیمتن سے نہیں ہے۔ اس وقت محرم کی تغلیب کے دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ 4789\_(قوله: فِی الْمَسْجِدِ) کیونکہ مسجد میں خلوت کا تحقق نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگروہ مسجد میں اپن ہوی کے أَمَّا الْوَاحِدَةُ فَتَتَنَاخَىُ (مُحَاذِيًا) أَى مُسَاوِيًا لِيَبِينِ إِمَامِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالرَّأْسِ بَلُ بِالْقَدَمِ، فَلَوْصَغِيرًا فَالْأَصَحُ مَالَمْ يَتَقَدَّمُ أَكْثَرُقَدَمِ الْمُؤْتَمِّ لَا تَفْسُدُ، فَلَوْوَقَفَ عَنْ يَسَادِ فِ

ر بی ایک عورت تو وہ بیچھے کھڑی ہو۔ (ایک آ دمی) امام کی دائیں جانب برابر کھڑا ہو ند ہب کے مطابق اوراعتبار سر کانہیں بلکہ قدم کا ہے اگر چید چھوٹا ہو۔ اسح یہ ہے کہ جب تک مقتدی کا اکثر قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ پس اگروہ امام کی بائیں جانب کھڑا ہوگا

ساتھ جمع ہوتو خلوت شارنہ ہوگی جبیا کہ آ گے آئے گا۔''رحمتی''۔

4790\_(قوله: أَمَّا الْوَاحِدَةُ فَتَتَنَاخَنُ) الرامام كے ساتھ ايك آدمي ہوتوا سے اپني دائيں جانب كھڑا كرے اور عورت ان كے چيچيے كھڑى ہوا دراگر دوآدمى ہوں توانبيں اپنے چيچيے كھڑا كرے اور عورت ان كے پیچيے كھڑى ہو'' بح'' عورت كا چيچيے ہونااس كامحل ہے جب وہ مردكى اقتد اكرے نہا بنى مثل عورت كى جب اقتد اكرے ــ ''طحطا وى عن البر جندى'' ـ

2791 (قوله: عَلَى الْمَنْ هَبِ) امام ' محمد' رائيتار كاقول اس كے خلاف ہے۔ انہوں نے فرما يا كہ مقتدى اپنے پاؤل كانگلياں امام كى اير شى كے پاس ر كھے۔ ' بحر' ۔ اور امام اسے اس كافتكم دے يعنی اسے دائيں طرف كھڑا ہونے كافتكم دے ۔ اگرامام كے شروع كرنے كے بعد مقتدى آئے تو ہاتھ سے اس كی طرف اشارہ كرے ۔ كيونكدا بن عباس بن المنظم كى حديث ہے كہ وہ نبى كريم سان شائية بنہ كى بائيں جا بب كھڑ ہے ہوئے تو نبى كريم سان شائية بنے انہيں دائيں طرف كھڑاكيا (1) ۔ ' مراح' ' ۔ مقتدى كا اكثر قدم امام سے آگے ہوتو نما زكافتكم

4792 (قوله: بَلْ بِالْقَدَمِ) اگر قدم كے ساتھ مقتدى امام كے برابر ہواور مقتدى كا سجدہ امام كے سجدہ ہے آگ واقع ہومقتدى كے لمباہونے كى وجہ ہے توا ہے معزنہيں۔ قدم كے ساتھ برابرى كا مطلب ہے ايڑھى كے ساتھ برابرى - پس امام پر مقتدى كى انگليوں كا نقذم معزنہيں جب ايڑھى كے ساتھ اس كے برابر ہوجب كہ دونوں قدموں كے درميان زيادہ نفاوت نہ ہو۔ اگر مقتدى كا پاؤس زيادہ لمباہواس طرح كہ مقتدى كے پاؤس بڑا ہونے كى وجہ ہے مقتدى كا اكثر قدم آگے ہو تو سے منبیں ہے جیسا كہ اس كی طرف مالہ بيتقدم الن كے قول سے اشارہ كيا ہے۔ "البحر" ميں فر مايا: "المصنف" نے اس طرف اشارہ فر ما يا كہ اعتبار قدم كا ہے سركانہيں ہے۔ اگر امام مقتدى ہے قد كے اعتبار سے چھوٹا ہومقتدى كا سرامام ہے آگ واقع ہوتا ہوتو جائز ہے اس كے بعد كہ اس كا پاؤس برابر ہو يا تھوڑا پچھے ہو۔ اس طرح عورت كے برابر ہونے ميں ہے جيسا كہ آگے آئے گا اور اگر پاؤس جھوٹا اور بڑا ہونے كے اعتبار سے متفاوت ہوں تو پنڈ لى اور شخنے كا اعتبار ہوگا۔

اوراضح یہ ہے کہ جب تک مقتدی کا اکثر قدم آگے نہ ہوتو اس کی نماز فاسدنہیں ہوتی جیسا کہ' الجتبیٰ' میں ہے۔ اور جوالشارح نے ذکر کیا ہے وہ (اس مقولہ میں) گزشتہ تول کے نالف نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے۔''رحمتی''۔

<sup>1</sup> يسنن ترندي، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى و معه رجل، جلد 1، صغر 173، مديث نمبر 215

#### كُرِهَ (اتِّفَاقًا وَكَذَا) يُكُرَهُ (خَلْفَهُ عَلَى الْأَصَحِى لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ

توبالا تفاق مکروہ ہے۔اورای طرح اصح قول پرایک مقتدی کاامام کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے کیونکہ اس نے سنت کی مخالفت کی۔

اور''القبستانی''میں ہے: بیاشارہ کرنے والے کے علاوہ میں ہے اور اشارہ کرنے والے میں سر کا عتبار ہے جی کہ اس کاسرامام کے سرسے بیچھے ہواور اس کے پاؤں امام کے پاؤں ہے آگے ہوتوضیح ہے اور اس کے برتکس صیح نہیں ہے جیسا کہ الزاہدی وغیرہ میں ہے۔

میں کہتا ہوں: رأسہ خلف امامہ کا قول قیرنہیں ہونا چاہئے بلکہ ای طرح تکم ہے جب اس کا سرامام کے سرکے برابر ہو (اس مقولہ میں) گزشتہ قیاس پر۔اور یہ ہونا چاہئے تھے کے چھے اشارہ کرنے والے مقتدی میں اور اشارہ کرنے والے کے چھے اشارہ کرنے والے مقتدی میں۔اوران میں سے ہرا یک بیٹھا ہوا ہو یا چت لیٹا ہوا ہواور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں۔رہایہ کہا گروہ پہلو کے بل لیٹا ہوا ہوتو شرط ہے کہ مقتدی امام کی چیٹھے کہلو کے بل ہویباں اصلاً سرکا اعتبار نہ ہوگا۔

نوت: شارح کے کلام میں قدم مفرد ہے جس طرح دوسرول کی کلام میں ہے۔ یہ اس بات کومفید ہے کہ برابری ایک پاؤں کے ساتھ معتبر ہے۔ میں نے اس کی تصریح نہیں دیکھی۔

ظاہریہ ہے کہ اگر وہ ایک پاؤل پرسہارالئے ہوئے ہے تواس کا عتبار ہوگا اور اگر دونوں قدموں پر معتمد ہے، پھران میں سے ایک امام کے پاؤں کے برابر ہے دوسرا پیچھے ہے توصحت میں کوئی کلام نہیں اور اگر دوسرا پاؤں امام کے پاؤں سے آگے ہے تو کیا برابر روالے پاؤں کا اعتبار کرتے ہوئے افتد اضحے ہوگی یا آگے والے قدم کا اعتبار کرتے ہوئے نماز سے وسرا قول ظاہر ہے جیسا کہ علمانے اس صورت میں کہا ہے کہ اگر شکار کے قوائم میں نظر ہے۔ میسے پر مانع کی ترجیح کے اعتبار سے دوسرا قول ظاہر ہے جیسا کہ علمانے اس صورت میں کہا ہے کہ اگر شکار کے قوائم میں سے ایک جِلْ میں ہواور دوسرا حرم میں ہواور میں ہو۔ اور میں نے شوافع کی کتب میں ترجیح کا اختلاف دیکھا ہے۔

فرع: ''منیة المصلی''میں فرمایا: جس نے حصت پرامام کی اقتدا کی اور وہ امام کے سرکے برابر کھڑا ہوتو'' الحلوانی'' نے ذکر کیا ہے کہ بیاجائز نہیں اور'' السرخسی'' نے ذکر کیا ہے کہ بیاجائز ہے۔

# کیااساءت، کراہت ہے کم ہے یااس سے زیادہ ہے

4793 (قوله: كُيرةَ اتِّفَاقًا) ظاہریہ ہے كراہت تزیمی ہے كيونكہ ہدایہ وغیرہ میں اس كی علت سنت كی مخالفت كے ساتھ بیان كی ہے۔ اور ''الزیلعی'' نے امام'' محر'' الزیلعی'' نے امام'' محر'' الزیلعی' نے امام'' محر' الینتیا ہے۔ اور ''الزیلعی' نے امام'' محر' الینتیا ہے۔ اور الکافی من کی بحث کے آغاز میں فقہا كی عبارات كا اختلاف پیش برائیتیا ہے۔ نقل كیا ہے کہ ہے یاس سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے اس طرح تطبیق دى تھی كہ اساءت كراہت تحريکی ہے کہ ہے یاس سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے اس طرح تطبیق دى تھی كہ اساءت كراہت تحريکی ہے کہ ہے اور كراہت تنزیمی سے کہ ہے اور كراہت تنزیمی سے کہ ہے اور كراہت تنزیمی سے نے اور كراہت تنزیمی سے نیادہ ہے۔ اور ہوع كرو۔

رَوَالزَّائِدُ) يَقِفُ (خَلْفَهُ) فَلَوْ تَوَسَّطَ اثْنَيْنِ كُرِةَ تَنْزِيهَا وَتَحْرِيبًا لَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْقَامَ وَاحِدٌ بِجَنْبِ الْإِمَامِ وَخَلْفَهُ صَفَّ كُرِةَ إِجْهَاعًا

اورایک سے زائد مقتدی امام کے بیچھے کھڑے ہوں۔ پس اگرامام دوآ دمیوں کے درمیان کھڑا ہواتو مکروہ تنزیبی ہوگا ادراگر زیادہ مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہواتو مکروہ تحریمی ہوگا۔اوراگر ایک شخص امام کے پہلومیں کھڑا ہوا جبکہ اس کے بیچھے ایک صف ہےتو یہ بالا جماع مکروہ ہے۔

4794\_(قوله: وَالزَّائِدُ يَقِفُ خَلْفَهُ)''الوقائي' كى تبع ميں''الكنز'' كے تول والاثنان خلفه سے عدول كيا۔
كونكه بيدو كے ساتھ خاص نہيں ہے بلكه مرادايك سے زائد ہيں دوہوں يازيادہ ہوں۔ ہاں اکثر كاظم اولی سمجھا جاتا ہے۔ اور ''القبستانی'' میں ہے:''اوراس كى كيفيت ہيہ كہ ايك اس كے پیچھے سامنے كھڑا ہوااور دوسرااس كى دائيں جانب جب زائد دوہوں اوراگر تيسر آ جائے تو وہ پہلے كے بائيں جانب كھڑا ہواور چوتھا دوسرے كى دائيں جانب كھڑا ہواور پانچوال تيسر نے كى بائيں جانب كھڑا ہواور آگئیں جانب كھڑا ہواور ہائي كول تيسر نے كى بائيں جانب كھڑا ہواور ہوتھا دوسرے كى دائيں جانب كھڑا ہواور ہائيں جانب كھڑا ہوا دراسى طرح آ گئے'۔

اس میں اشارہ ہے کہ شروع ہونے کے بعد زائد آئے تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہواور پہلامقتدی پیچھے آجائے۔اس کی مکمل بحث (مقولہ 4797 میں ) قریب ہی آئے گی۔

امام کامقند بوں کے درمیان کھڑے ہونے کا حکم

4795\_(قوله: كُرِةَ تَنْفِيهاً) ايك روايت ميں ہے كروہ نہيں ہے اور پہلاتول اصح ہے جيما كـ 'الامداذ' ميں ہے۔ 4796\_(قوله: وَتَحْرِيمًا لَوُأَكْثَرَ) بيرفائدہ ظاہر فرما يا كه امام كاصف ہے آگے ہونا واجب ہے جيما كـ 'الہدايـ' اور ''لفتح'' ميں فائدہ ظاہر فرما يا ہے۔

4797\_(قوله: کُرِ وَاجْمَاعًا) یعنی مقتدی کے لئے مکروہ ہے۔امام پراس میں سے بچھ نہ ہوگا اور مقتدی بچھلے پاؤں چھے آنے سے کراہت سے نکل جائے گا اگر ظاہر قول پرجگہ تنگ نہ ہو۔ یہ فقہا کے اس قول کے ساتھ ملاکر دیکھ کہ اگرامام کے ساتھ دکان میں ایک شخص ہواور باقی دکان سے باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ خالفت زائل ہوجاتی ہے اس طرح کہ دوسرے مسئلہ کا موضوع یہ ہوکہ جب مقتدی امام کے پیچھے ہو۔ ' مطحطاوی''۔

میں کہتا ہوں: میں نے ایک کی تصریح نہیں دیکھی۔فقہانے دکان پرامام کے اسکیے کھڑے ہونے کی کراہت کی تصریح کی ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھلوگ ہوں تو مکروہ نہیں۔ پس بعض کو جماعت پرمحمول کرنے کے ساتھ تو فیق ممکن ہے۔ پس جو یہاں ہے اس کے منافی نہیں اور ایک آ دمی کے اسکیے پیچھے کھڑے ہونے کی کراہت کی تصریح کی ہے اگر چیدا گلی صف میں جگہ نہی یائے۔ تامل۔ <<tbody><<tbody><<tbody><<tbody></td

اوروہ صف بنائے یعنی امام مقتدیوں کوصف بنانے کا تھم دے کرصف بنائے۔''اشمنی''نے کبا: امام کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو تھم وے کہ وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خلل کو بند کریں اور اپنے کندھے برابر کریں اور امام خودصف کے درمیان میں کھڑا ہو۔

تتمہ: جب کی نے امام کی اقتدا کی پھر دوسرا شخص آگیا تو امام اپنے سجدہ والی جگہ پرآگے چلا جائے۔ای طرح'' مختارات النوازل' میں ہے۔اور' القہتانی' میں' الجلائی' ہے روایت ہے کہ مقتدی دائیں طرف کو چھوز کر چھچے کی طرف آئے جب دوسرا شخص آجائے۔اور'' الفتح'' میں ہے:اگر ایک نے دوسرے کی اقتدا کی پھر تیسرا آجائے توہ تجبیر کہنے کے بعد مقتدی کو چھے تھنچے لے اورا گر تکبیر سے پہلے تھینچ لیا تو بھی چھ مفزنہیں۔اور بعض نے فرمایا: امام آگے بڑھے۔

اوراس کا مقتضایہ ہے کہ تیسرا پیچھا قتد اکرے۔اورامام کے آگے بڑھنے کول کا مقتضیٰ یہ ہے کہ وہ پہلے مقتدی کے پہلومیں کھڑا ہواور جوظا ہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تیسرا شخص آئے تو مقتدی کو پیچھ آنا چاہئے۔ پس اگر پہلامقتدی پیچھ آجائے تو فیہا ور نہ تیسرا شخص اسے کھینچ کے اگر اس کی نماز کے فاسد کرنے کا اندیشہ ہو۔اگر دوسرے مقتدی نے امام کی بائیں جانب اقتد اکی تو امام دونوں کو پیچھے کھڑا ہونے کا اشارہ کرے۔ یہ امام کے آگے جانے ہہتر ہے کیونکہ وہ متبوع ہے۔ نیز پیچھے صف بنانا مقتد یوں کے فعل سے ہے نہ کہ امام کا ابنی جگہ قائم رہنا بہتر ہے اور مقتدی کا پیچھے جانا بہتر ہے اس کی بنانا مقتد یوں کے فعل سے ہے نہ کہ امام کا ابنی جگہ قائم رہنا بہتر ہے اور مقتدی کا پیچھے جانا بہتر ہے اس کی بنانا مقتد یوں کے فعل سے ہے نہ کہ امام کا ابنی جگہ قائم رہنا بہتر ہے اور مقتدی کا پیچھے جانا بہتر ہے اس کی بنانا مقتد یوں کے فعل سے ہے مسلم کے حوالہ سے ہے۔ حضرت' جابر' نے فر مایا: میں ایک غزوہ میں نبی کر یم سائتھ ایلی ہے کہ سائتھ آئے بہتر ہے کہ میں آپ سائتھ ایلی ہی جانب کھڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا اور جمعے اپنی دائیں جانب کھڑا اور جمیل چھے کردیا جی کہ کہ میں آپ سائتھ پیٹر نے اپنے چھے کھڑا اگر دیا (1)۔

سیمتام امکان کے وقت ہے در ندممکن متعین ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بیتب ہے جب امام قعدہ اخیرہ میں نہ ہو در نہ تیسر افخض امام کی بائیس جانب اقتد اءکرے، نہ آ گے اور نہ پیچھے۔

4798\_ (قوله: الْخَلَلَ) ظل سے مراد دو چیزوں کے درمیان ظل ہے۔'' قاموں''۔ یہ جَبَل کے وزن پر ے۔''طحطاوی''۔

امام کامحراب میں کھڑا ہوناسنت ہے

4799\_(قوله: وَيَقِفُ وَسَطًا) "المعراج" ييل بك "مبسوط بكر" ميس بكسنت يدب كدوه محراب يل

#### وَخَيْرُصُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا

#### اورمردوں کی صفوں میں سے بہتر صف

کھڑا ہوتا کہ دوطرفیں برابر ہوں۔ اوراگر وہ صف کی ایک جانب میں کھڑا ہواتو کروہ ہے۔ اوراگر گرمیوں والی مجد مردیوں والی مجد مردیوں والی مجد کے ساتھ ہوا ور سجد بھر جائے توا مام دیوار کی جانب میں کھڑا ہوتا کہ قوم اس کی دونوں طرفوں میں ہو۔ اوراضح وہ ہم جوا مام' ابوحنیف' رہائی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں ناپند کرتا ہوں کہ امام دوستونوں کے درمیان یا ایک زوایہ میں سجد کے ویے میں یا ستوں کی طرف کھڑا ہو کیونکہ میامت کے مل کے خلاف ہے۔ نبی کر یم سافی آیا ہے کہ امام کو درمیان میں کرواور خلال کو بند کرو(1)، جب دونوں طرفیں برابر ہوں تو مقتدی امام کی داعیں جانب کھڑا ہواگر اس کے لئے ممکن ہو۔ اوراگر صف میں کوئی خالی جگہ پائے تواسے پر کرے ور نہ انظار کر ہے تی کہ کوئی دو مرافی آجائے۔ پس وہ دونوں اس کے چھے کھڑے ہوں اوراگر کوئی دو سرا نہ آئے تی کہ امام رکوع میں چلا جائے تواسے پند کرے جولوگوں میں سے اس مسئلہ کو جانتا ہو۔ پس اسے چھے کھڑے ور وہ دونوں چھے کھڑے ہوں۔ اوراگر کوئی اس مسئلہ کو جانئے والا نہ پائے تو ضروت کی مسئلہ کو جانتا ہوں ہوں اور اگر کوئی دوسرا سے کھڑا ہو جائے ۔ اوراگر بغیر عذر کے اکیلا چھے کھڑا ہوگا تو ہمارے زد یک اس کی نماز سے جو جائے گی ۔ امام ''احد' کا تول اس کے خلاف ہے۔

### امام کےمحراب کےعلاوہ کھٹرے ہونے کی کراہت

نوٹ: اوالی ساریة (یعنی ستون کی طرف کھڑا ہونا) کے قول سے اہام کے محراب کے علاوہ کھڑے ہونے کی کراہت مجھی جاتی ہے۔ اوراس کی تائیداس سے پہلے والا قول کرتا ہے کہ محراب میں کھڑا ہونا سنت ہے۔ اس طرح دوسری جگہان کا قول ہے کہ سنت ہے کہ امام صف کے درمیان سامنے کھڑا ہوکیا تو نے ملاحظ نہیں کیا کہ محرابیں مساجد کے وسط میں ہی بنائی گئی ہیں۔ اور بیامام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے لئے متعین کی گئی ہیں۔

ظاہریہ ہے کہ یہ جماعت کثیرہ کے مقرراہام میں تھم ہے تا کہ وسط میں اس کا عدم قیام لازم نہ آئے۔ پس اگریہ لازم نہ آئے تو مکروہ نہیں۔ '' تامل''

فرع: ''البدائع'' میں کعبہ میں نمازی بحث میں ذکر کیا ہے کہ امام کے لئے افضل سے ہے کہ وہ مقام ابراہیم میں کھڑا ہو۔ پہلی صف کی فضیلت

4800\_(قوله: وَخَيْدُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا) كَوْنكه اخبار مِين مروى بِ كمالله تعالى جب جماعت پررحمت نازل فرما تا ہے توسب سے پہلے امام پر نازل فرما تا ہے پھراس سے تجاوز كركے اس پر نازل ہوتی ہے جوامام كے پیچھے پہلی صف ميں ہوتا ہے پھردائيں طرف پھر بائيں طرف پھردوسرى صف كی طرف تجاوز كرتی ہے۔اس كی کمل بحث' البحر' ميں ہے۔

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب مقام الامام من الصف، جلد 1 منح 265 ، مديث نمبر 583

نوٹ: ''المعراج'' میں فرمایا: افضل بیہ ہے کہ دوسری صف میں کھڑا ہوجب اسے کسی کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو۔ نی کریم مان تفاقیہ ہے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی اذیت کے خوف سے پہلی صف کوتر ک کردیا تواس کے لئے پہلی صف کا اجر دوہرا کر دیا جائے گا(1)۔ امام'' ابو صنیفۂ' درایٹھ اور امام'' محمد'' درایٹھ یے نے اس قول کولیا ہے۔ اور امکان کے باوجود پہلی صف کوترک کرنے کی کراہت میں اختلاف ہے۔

یعنی اگرایذ اکے خوف کے بغیر پہلی صف کوترک کیااور پی تھم شروع ہونے سے پہلے ہوں اگروہ نماز شروع کر چکے ہوں اور پہلی صف میں خالی جگہ ہوتواس کے لئے صف کو چیر نا جائز ہے جبیبا کر قریب ہی (مقولہ 4804 میں ) آئے گا۔

#### قرب کے ایثار کا جواز

''الحموی''کے حاشیہ''الاشباہ' میں''السفسوات عن النصاب''کے حوالہ سے ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف میں سبقت لے جا چکا ہو پھر عمر کے اعتبار سے اس ہے بڑا شخص آ جائے یا کوئی اہل علم آ جائے تواسے اس کی تعظیم کے لئے بیجھے آ جانا چاہے اوراسے آ گے کرنا چاہئے ۔ یہ بلا کر اہت قرب کے ایٹار کے جواز کو مفید ہے۔ شوافع کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ ''الاشباہ' میں فرمایا: میں نے اسپے اصحاب کے ہاں یہ مسئلٹیوں دیکھا اورالعلام نہ 'البیری' نے اسی فروغ تقل کی ہیں جو عدم کر اہت پر دلالت کرتی ہیں اوراس پر دلیل الله تعالی کا بیار شاو ہے و کیڈوٹو وقت علی آئفیہ ہم و کو گائ دھیم خصاصة (الحشر: 9) اوروہ اپنے نفوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چاہیں حاجت ہو۔ اوراس کی دلیل سے جھونا فروجیے تافی سیانی پہلی کو شروب ہیش کیا گیا آپ سی نے ایک بھی کریم سی نیٹی ہیا گیا آپ سی نیٹی لیا گیا ہوں اور ہا کی میں اوروہ ایس علی سی اور ہو اوراس کی دلیل کے سے فرمایا: کیا تو مجھونا خروجیے اجازت دیتا ہے کہ میں (یہ بچا ہوا مشروب) ان کو دے دوں؟ تواس لڑکے نے کہا: نہیں الله کی قسم ۔ پس آپ شیٹی پٹر نے وہ مشروب اس غلام کو عطا فرما دیا (2) کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اجازت کیا جائز ہونا جائز ہے۔ ۔

میں کہتا ہوں: اس مسئلہ کواسکے ساتھ مقید کرنا چاہئے کہ جب اس قربت کوالی چیز لاحق ہو جواس قربت سے افضل ہو جیسے
اہل علم اور بزرگوں کا احترام ۔ جیسا کہ سابق فرع اور حدیث نے بیافائدہ ظاہر کیا ہے بید دونوں اس پر دلیل ہیں کہ یہ پہلی صف میں
کھڑے ہونے سے افضل ہے اور برتن اس کوعطا کرنے سے جس کا بیرق ہے اور وہ وہ ہے جودا کیں طرف ہے ۔ پس قربت کا ایثار،
بیقربت سے الیمی چیز کی طرف انتقال ہوگا جواس سے افضل ہے اور وہ ذکور احترام ہے ۔ رہا یہ کہ اگر وہ اپنی جگہ پرصف میں ایسے
شخص کو ترجیح دے جواس طرح تعظیم کا مستحق نہیں ہے تو یہ بغیر داعیہ کے قربت سے اعراض ہوگا اور بیشر عامطاوب کے خلاف ہے۔
اور 'النہ' میں جو تول ہے اسکواس پر محمول کرنا چاہئے ۔ ' نہ' میں اس طرح ہے کہ جان لوکہ شوافع نے ذکر کیا ہے کہ قربت کا ایثار

<sup>1</sup>\_مجمع الزوائد، باب من ترك الصف الاول مخافة ان يؤذى مسلما، جلد 2، منح و259، حديث 2536 2 صحيح بخارى، كتاب المساقاة، باب في الشرب، جلد 1، صفح 991، حديث نمبر 2180

# نِى غَيْرِجِنَازَةِ ثُمَّ وَثُمَّ: وَلَوْصَلَّى عَلَى رُفُوفِ الْمَسْجِدِ إِنْ وَجَدَ فِي صَحْنِهِ مَكَانًا كُيرة

صف نماز جنازہ کےعلاوہ میں پہلی صف ہے پھر دوسری پھر تیسری،اگر کسی نے متجد کے طاق میں نماز پڑھی اگروہ متجد کے صحن میں جگہ یا تاتھا

م مگروہ ہے جبیبا کہا گرکوئی پہلی صف میں ہو پھر جب تکبیر کہی گئ تواس نے دوسروں کوڑجے دی۔ ہمارے قواعدا سکاا نکارنہیں کرتے۔ پہلی صف پر کلام

دوسری تنبیہ: ''البحر' میں باب الجمعہ کے آخر میں ہے: فقہا نے پہلی صف کے بارے میں کلام کی۔ بعض نے فرمایا: بالکونی میں جوامام کے بیچھے ہوتی ہے۔ بعض نے کہا: جو بالکونی ہے متصل ہوتی ہے۔ '' ابواللیث الفقیہ'' نے اس کولیا ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کو بالکونی میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے۔ پس عام لوگ تو پہلی صف کی فضیلت یانے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر ہے ہے کہ بالکونی آن کے زمانہ میں اس کمرے کا نام ہے جو مجد کی قبلہ والی دیوار کے اندر ہوتا ہے۔

اس میں امرا جعد پڑھتے تھے اور ڈمن کے خوف کی وجہ ہولوں کو اس میں داخل ہونے ہے دو کتے تھے۔ اس بنا پر پہلی صف کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کیا وہ پہلی صف ہے جو امام ہے مصل اندر داخل ہے یا جو اس بالکونی ہے باہر ہے۔ فقیہ ''ابواللیٹ' نے دوسر سے قول کو لیا عام لوگوں پر وسعت کرتے ہوئے تاکہ ان سے فضیلت فوت نہ ہو۔ اس سے بدرجہ اولی معلوم ہوا کہ دمشق کی بالکونی کی مثل جو محبد کے وسط میں قبلہ والی دیوار ہے باہر ہے اس میں پہلی صف وہ ہوتی ہے جو اس کی اندر امام سے متصل ہوتی ہے اور جو اس کی دونوں طرفوں سے مقصورہ ہے باہر دیوار کے آغاز ہے آخر تک اس کے ماتھ متصل ہوتی ہے۔ پس مقصورہ (بالکونی) کے بنانے سے صف منقطع نہیں ہوتی جس طرح اس سے صف منقطع نہیں ہوتی جو اس بالکونی کے اندر ہوتا ہے۔ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس بنا پراگر کوئی بالکونی کے اندر دوسری صف میں کھڑا ہو کہ جو اس بالکونی کے اندر ہوتا ہے۔ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس بنا پراگر کوئی بالکونی کے اندر دوسری صف میں کھڑا ہو کی ہوتی ہے۔ بیلی صف کے تعریف سے اخذ کیا گیا ہے جو امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی وہ وہ دوسرے مقتدی کے پیچھے نہیں ہے۔ جو دوسری صف میں باب الممبر کے سامنے گھڑا ہوگا وہ پہلی صف کے ماس کھڑا ہوگا وہ پہلی صف سے موالی کی دوسرے مقتدی کے پیچھے نہیں ہے۔ جو دوسری صف میں باب الممبر کے سامنے گھڑا ہوگا وہ پہلی صف سے ہوگا کیونکہ وہ کسی دوسرے مقتدی کے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تعالی بہتر جانت ہے۔

نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے

4801\_(قولد: فِی غَیْرِ جِنَازَةِ) رہا جنازہ میں تواس کی آخری صف بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں تواضع کا اظہار ہے۔ نیز لوگ سفار شی ہیں اور آخری صف ان کی سفارش کی قبولیت کی زیادہ لائق ہے۔ نیز جنازہ میں مطلوب صفوف کی تعداد ہے اگر پہلی صف کوفضیلت دی جائے تولوگ قلت کی وجہ سے پیچھے جانے سے انکار کریں گے۔''رحمتی''۔

4802\_(قوله: ثُمَّةً وَثُمَّةً) یعنی پھر دوسری صف ، تیسری صف سے افضل ہے اور جناز ہ میں پھروہ صف افضل ہے جو

كُرِةَ كَقِيَامِهِ فِي صَفِّ خَلْفَ صَفِى فِيهِ فُرُجَةٌ قُلْت وَبِالْكَرَاهَةِ أَيْضًا صَرَّ َ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ السُّيُوطِى فِي بَسْطِ الْكَفِّ فِي إِثْمَامِ الصَّفِّ وَهَذَا الْفِعُلُ مُفَوِّتُ

تو یہ مکروہ ہے جیسے ایسی صف کے پیچھے صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جس میں خالی جگہ موجود ہو۔ میں کہتا ہوں شوافع نے بھی کراہت کی تصریح کی ہے۔امام' 'سیوطی''نے''بسط ال کف فی اتب امرالصف'' میں فرمایا:

آخری ہے متصل ہے۔اس کی وجدوہ ہے جوگز رچکی ہے۔" رحتی"۔

4803\_(قولہ: کُیرۂ) مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں صفوں کا تکمل کرنا حجبوڑا گیا ہے۔ ظاہریہ ہے کہ مبلغ مسجد کے طاق میں نمازیڑھے جمعہ کے دن کی مثل تا کہ اس کی آ وازمسجد کی اطراف تک پہنچے تو مکر وہنہیں۔

4804\_(قولہ: گفیکا مَدِقِی صَفِ الخ) کیااس میں کراہت تنزیب ہے یا تحریم ہے دوسری صورت کی طرف نبی کریم سانتی آیا ہے کارشادرا ہنمائی کرتا ہے کہ جس نے صف کوتو ڑااللہ تعالی اسے توڑ دے (1)۔' الححطا وی''۔

سے سکنہ باقی ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلی صف میں خالی جگہ د کیجے تو کیا اس کی طرف چلا جائے ، میں نے اسکی تصریح نہیں دیکھی۔اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ وہ چلا جائے۔اوراس کے مسئلہ کو مفید ہے جو صف ہے دوسر ہے کو کھنی چتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 4799 میں) بیان کیا ہے۔اسے چاہئے کہ اس کی بات قبول کر ہے تا کہ کھنی خے والے سے کراہت منتمی ہو۔ پس اپنی ذات سے کراہت دور کرنے کے لئے چلنا بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ فقا مل ۔ پھر میں نے ''الذخیرہ'' کے حوالہ سے ''صلبہ'' کے مفسدات صلوٰ ق میں دیکھا کہ اگر وہ دوسری صف میں ہوا ور وہ پہلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو اس کی طرف چلا جائے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑ ہے ہو نے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم سان خالی ہی کہ ارشاد و جائے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ کیونکہ ایک اوراگر تیسری صف میں خالی جگہ دیکھے اور اس کی طرف چل کرجائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ بیم کی کوئکہ بیم کی کوئلہ بیم کی طرف چلان مطلوب ہے۔ تامل۔

فائدہ: ''الاشباہ' میں فرمایا: جب امام کورکوع میں پائے تواس کا شروع ہونا (نماز میں) آخرصف میں تا کہ رکعت مل جائے بیصف میں پہنچنے سے افضل ہے۔ رہی بیصورت کہ اگر وہ آخری صف کونہ پائے تواکیلا کھڑانہ ہو بلکہ صف کی طرف چل کرجائے اگر اس میں خالی جگہ پائے اگر چہ رکعت فوت بھی ہوجائے جیسا کہ'' شرح المدنیہ'' کے آخر میں معلل بیان کیا گیا ہے کہ مکروہ کا ترک کرنا ، فضیلت کے پانے سے اولی ہے۔ تامل اور اس کی شہادت سے بھی ہے کہ'' ابو بکرہ'' نے صف کے پیچھے رکوع کیا بھرصف کی طرف آ ہت ہے گئے تو رسول الله سائن اللہ تاری الله تعالی تیری (نماز میں شرکت کی)

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، جلد 1 مسفى 261، مديث نمبر 570

<sup>2</sup>\_سنن نهائي، كتاب الامامة، بابحث الامام على دص الصفوف، جلد 1 بصفح 310، مديث نمبر 305

وَهَذَا الْفِعُلُ مُفَوِّتُ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ الَّذِى هُوَ التَّضْعِيفُ لَا لِأَصْلِ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ، فَتَضْعِيفُهَا غَيْرُ بَرَكَتِهَا، وَبَرَكَتُهَا هِيَ عَوْدُ بَرَكَةِ الْحَامِلِ مِنْهُمْ عَلَى النَّاقِصِ وَلَوْ وَجَدَ فَيْجَةً فِي الْأَوْلِ لَا الشَّانِ لَهُ خَنْقُ اللَّهَ الْكِنْكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ (2) الشَّانِ لِتَقْصِيرِهِمْ، وَفِي الْحَدِيثِ (1) (مَنْ سَدَ فُرْجَةً غُفِرً لَهُ وَصَحَّ (خِيادُكُمُ الْكِنْكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ (2) الشَّانِ لِتَقْصِيرِهِمْ، وَفِي الْحَدِيثِ (1) (مَنْ سَدَ فُرْجَةً غُفِرً لَهُ وَصَحَّ (خِيادُكُمُ الْكِنْكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ (2) يَعْلَى السَّلَاقِ (2) الشَّالِ لَي السَّلَاقِ (2) الشَّالِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حرص کوزیادہ کرے اور پھرایسانہ کرنا (3)۔

4805\_(قوله: وَهَذَا الْفِعُلُ مُفَوِّتُ الخ) يه شوافع كاند بب يونكه ان كنزديك جماعت كي فضيلت كي شرط يه 4805 وه بلاكرا بهت اداكى جائے گى اور بھارے نزديك كئ گنا ثواب كو پالے گا اور كرا بهت يا حرمت كا مقتضا اسے لازم بوگا جيها كه اگر كرك ئى شخصا بنده زيين بين نماز پراھى۔ "رحتى" اور اسى طرح" الطحطا وى" بين ہے۔

مفوں میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے گردنیں بھلانگنا جائز ہے

4806\_(قولد: لِتَقْصِيدِهِمُ) يه اس كومفيد ہے كەكلام اس صورت ميں ہے جب وہ نماز كوشروع كر چكے ہوں اور "القنيه" ميں ہے: كوئی شخص صف کے آخر ميں كھڑا ہوا اس كے درميان اور دوسرى طرفوں كے درميان خالى جگہ ہے تو آنے والے كے لئے جائز ہے كہ وہ اس كے سامنے ہے گز رہ تا كہ وہ صف ميں پہنچ جائے ۔ كيونكه اس نے اپنی حرمت كوخود ساقط كيا ہے ۔ پس سامنے ہے گز ر نے والا گنهگار نہ ہوگا۔ اس پر دليل وہ حديث ہے جو "الفردوس" ميں ابن عباس عن النبي كی سند سے مروى ہے كہ جس نے صف ميں خالى جگہ ديھی تو اسے اس كو بند كرنا چاہئے (4) وہ اگر ايسانہيں كرے گا چھر گز ر نے والے گزرے اور اس كی گردن بھلا نگ كر گز ر ر سے كيونكه اس كی حرمت نہيں رہی يعنی گز ر نے والا اس كی گردن بھلا تگے جس نے فالی جگہ كو بندنہيں كہا۔

4807\_(قوله: أَلْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ) مفهوم بيه كرصف مين داخل مونے كا اراده كرنے والا جب اپنا ہاتھ نمازى كے كندھے يرر كھے تو وہ اس كے لئے زم ہوجائے۔ "طحطا وى عن المناوى"۔

2\_ المجم الكبير، جلد 12 مفح 405، حديث نمبر 13494

1 \_ الترغيب والتربيب ، جلد 1 ، صفحه 322

3 ميم بخارى، كتاب الاذان، بياب اذا ركع دون الصف، جلد 1 منح. 373 ، حديث نمبر 741

سنن الي داؤد، كتاب الصلوة، باب الرجل يركع دون الصف، جلد 1 مفح 265، مديث نمبر 585

4 بجمع الزوائد، نيسن وجد فرجقن صف فلم يفسدها، جلد 2، صفح 259، مديث نمبر 2535

وَبِهَنَا يُعْلَمُ جَهْلُ مَنْ يَسْتَمْسِكُ عِنْدَ دُخُولِ دَاخِلٍ بِجَنْبِهِ فِي الضَفِّ وَيَظُنُ أَنَهُ رِيَاءٌ كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْرِ، لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ عَنْ الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا مَا يُخَالِفُهُ، ثُمَّ نَقَلَ تَصْحِيحَ عَدَمِ الْفَسَادِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ جُذِبَ مِنُ الصَّفِّ فَتَأْخَرَ، فَهَلُ ثَمَّ فَرُقٌ؟ فَلْيُحَرَّرُ (الرِّجَالَ)

اس سے اس شخص کی جہالت معلوم ہوگئ جوصف میں کسی کے داخل ہونے کے وقت اپنے پبلوکو بخت کرلیتا ہے اور وہ بیگان کرتا ہے کہ (دوسرے کوصف میں جگہ دینا) ریا ہے جیسا کہ'' البحز'' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔لیکن المصنف وغیرہ نے ''القنیہ'' وغیرہ کے حوالہ سے وہ فقل کیا ہے جواس کے مخالف ہے پھر اس کے مسئلہ میں عدم فساد کی تضحی فقل کی ہے جوصف سے کھینچا جاتا ہے پھروہ چھچے آجاتا ہے۔ پس کیا اس میں اور پہلے مسئلہ میں کوئی فرق ہے، شقیح ہونی چاہے۔

4808\_(قوله: كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْيِ)' البحر' نے ' الفتح' سے قل كيا ہے۔ انبوں نے فر ما يا: وہ يہ گمان كرتا ہے كه اس كے لئے جگہ كھلى كرناريا ہے كيونكه بياس كے لئے حركت كرنا ہے بلكہ بيتو فضيلت كے پانے پر انعانت ہے اور صف ميں فرجہ (خالي جگه ) كو يركرنے كاجوتكم ديا گيا ہے اس كواداكرنا ہے۔ اس ميں احاديث مشہور اوركثير بيں۔

2809 (قوله: لَكِنُ نَقُلَ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ الْحَ) جو "البحر" اور "الفح" میں حدیث سے استنباط کیا ہے اس پر استدراک ہے، کیونکہ یہ منظول کے خالف ہے۔ اور "المخ" میں یہذ کر کرنے کے بعد کہ اگر دوسرااس کو سینجے لتو وہ پیچے آ جائے۔ اصح قول میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ مصنف کی عبارت یہ ہے: "القنیہ" میں ہے: تنبا نماز پڑھے والے کو کہا گیا آ جائے ہوجا تو وہ اس کے تعم سے آگے گیا یا کو کی شخص صف کی خالی جگہ میں داخل ہوا پھر نمازی آگے ہوا حتی کہ اس پر مکان کھلا کر دیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئ ۔ مناسب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر تھم جائے پھر اپنی رائے سے آگے بڑھے۔ "شرح القدوری" میں سے اس کی بیعات بیان کی ہے کہ یہ الله تعالی کے امر کے علاوہ کی پیروی ہے۔ میں کہتا ہوں: جو پیچھے آگیا اس کی نماز کی تھے میں سے جو گرز چکا ہے وہ " القنیہ" کے مسئلہ میں عدم فساد کی تھے کو مفید ہے کیونکہ اس کے تھینے کی وجہ سے اس کے پیچھے آئے اس کی امر کے مال کی اور کوئی تفصیل بیان نہیں فر مائی کہ وہ اس کے امر سے ہو یا اس کے امر سے نہ ہوگر یہ کہ اس کو اس پرمحول کیا جائے کہ وہ اس کے امر سے نہ ہوگر یہ کہ اس کو اس پرمحول کیا جائے کہ وہ اس کے امر سے نہ ہوگر اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس پرمحول کیا جائے کہ وہ اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کی امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ اس کو اس کے امر سے نہ ہوگر سے کہ کہ ہوا۔

اوراس کا حاصل میہ کے دونوں مسلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے گرید کہ پہلے مسلہ کواس پر محمول کیا جائے کہ وہ صرف کھینچنے سے پیچھ آیا بغیرامر (علم) کے اور دوسرا مسلہ اس پر محمول کیا جائے کہ جب اس کے لئے اس نے اس کے علم سے جگہ کھلی کی تو دوسرے مسلہ میں اس کی نماز فاسد ہوگئی۔ کیونکہ میں گلوق کے علم کی پیروی ہے اور مینماز کے منافی ہے بخلاف پہلے مسئلہ کے۔

ظَاهِرُهُ يَعُمُّ الْعَبِيْدَ (ثُمَّ الصِّبْيَانَ) ظَاهِرُهُ تَعَدَّدُهُمُ، فَلَوْ وَاحِدًا دَخَلَ الصَّفَّ (ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءَ) قَالُوا الصُّفُوفُ الْمُهْكِنَةُ اثْنَاعَشَرَ،

امام پہلے مردوں کی صف بنائے۔اس کا ظاہریہ ہے کہ بیغلاموں کوبھی شامل ہے۔ پھر بچوں کی صف بنائے۔اس کا ظاہر بچوں کا متعدد ہونا ہے۔اورا گربچہ ایک ہوتو وہ صف میں داخل ہو۔ پھرخسروں کی صف بنائے۔ پھرعورتوں کی صف بنائے۔فقہا نے مکنے صفیں بارہ بنائی ہیں۔

اس کو یا دکرو۔اورالشرنبلالی نے'' شرح الو بہانیہ' میں وہ ذکر کیا ہے جو' القنیہ' اور''شرح القدوری' کے حوالہ ہے (سابقہ مقولہ میں) گزرا ہے۔ پھر اس کا رد کیا ہے کہ بیر سول الله سائن آلیہ ہم کے تھم کی پیروی ہے۔ پس اسے مظر نہیں لیکن می فی نہیں کہ دونوں فرع مسئلوں میں مخالفت ظاہر اباقی ہے۔ گویا شارح نے اس فرق کی صحت کا جزم نہیں کیا جس کو مصنف نے ظاہر فرما یا ہے۔ اس وجہ سے فرما یا فلیسے مرد ( تنقیح ہونی چاہئے )۔اور مکر وہات الصلاق میں اور مفسدات صلوق میں اس پر جزم کیا ہے جو ''المقنیہ'' میں ہے'' شرح المنیہ'' کی تبع کرتے ہوئے ۔اور علامہ' مطحطاوی'' نے فرمایا:اگر تفصیل بیان کی جاتی اس کے درمیان کہ اس نے داخل ہونے والے کی رعایت کرتے کہ اس نے داخل ہونے والے کی رعایت کرتے ہوئے داخل ہونے والے کے کھم کی پیروی کی شارع کے امر کود کھے بغیر تو اس کی نماز فاسد ہوگی تو یہ ہم ہم وتا۔

1811\_(قوله: ظَاهِرُهُ يَعُمُّ الْعَبْدَ) اس طرف اشاره فرما يا كه بلوغ حريت پرمقدم ہے۔ كيونكه ني كريم مان شَايَدِيم كا ارشاد ہے: ''تم ميں ہے اسحاب عقل و دانش مير ہے قريب ہوں' (1) \_ يعنى بالغ لوگ ۔ جو'' ابن امير حاج'' ہے قا ہے وہ اس كے خالف ہے كيونكه انہوں نے آزاد بيكوں كو بالغ غلاموں پرمقدم كيا ہے۔ ''حلي عن البحر'' ۔ ہاں آزاد بالغ كو غلام بالغ پر اور آزاد بيكو كو خلام بالغ پر مقدم كيا جائے گا۔

21812 (قوله: فَكُوْ وَاحِدًا دَخَلَ الطَّفَتَ) يـ" البحر" ميں بطور بحث ذكركيا ہے فرمايا: اى طرح اگر مقتدى ايك مرد اور ايك لاكا ہوتو دونوں كى اپنے بيجھے صف بنائے \_ كيونكه حضرت انس كى حديث ہے: ميں نے اور ينتم نے نبى كريم مان تاليہ الله اور يور هى ہمارے بيجھے تى \_ اور بيا كي عورت كے فلاف ہے كيونكه عورت مطلقا بيجھے ہوگى جيسا كه متعدد عورتيں بيجھے كھڑى ہوتى ہيں ، اس كى وجه مذكور حديث ہے۔

مكنه صفول كي تعدا داورا حكام

4813\_(قوله: اثننا عَشَرَ) كيونكه مقتدى يا مذكر موگا، يا مؤنث موگا يا خنثى موگا - برصورت پريابالغ موگا يا بالغنهيس موگا - پھر برصورت پريا آزاد موگايا آزاد نهيس موگا - "حلبيئ" -

پس آ زاد بالغوں کومقدم کیا جائے گا پھران کےلڑکوں کو پھر بالغ غلاموں کو پھران کےلڑکوں کو پھر آ زاد بڑے خشوں کو

1 صح مسلم، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف واقامتها، جلد 1 مسفى 485، مديث نمبر 704

سنن الي واوُو، كتاب الصلوة، باب من يستحب ان يلى الامام، جلد 1 مفحد 263، مديث نمبر 577

لَكِنْ لَا يَكْزَمُّر صِحَّةُ كُلِّهَا لِمُعَامَلَةِ الْخَنَاثَى بِالْأَفَرِّ رَوَإِذَا حَاذَتُهُ ) وَلَوْ بِعُضْوِ وَاحِدٍ ، وَخَضَهُ الزَّيَلَعِيُ لَكِن ان تمام صفول كى صحت لازم نہيں۔ كيونكه خسرول كامعامله مصر ہے۔ جب عورت برابر كھڑى ہومرد كے اگر چدا يك عضو كے ساتھ .....اور'' الزيلعی'' نے اس كو

پھران کے چھوٹوں کو پھر بڑے غلام خنٹوں کو پھران کے چھوٹوں کو پھر آزاد بڑی عورتوں کو پھران کی چھوٹی عورتوں کو پھر بڑی لونڈیوں کو پھرچھوٹی لونڈیوں کو جیسا کہ''الحلبہ''میں ہے۔

4814\_(قولد: لَكِنُ لَا يَلْزَهُ الخ) "الحلب" \_ (گزشته مقوله میں) جوبم نے خناثی کی چارمفوف بنانے میں سے نقل کیا ہے اس کا میہ جواب ہے۔ کیونکہ متن میں فرکور تر تیب پر مکنه صفوف کا بیان مراد ہے اگر چہ تمام سیح نہیں ہیں۔ کیونکہ "الامداذ" میں ہے: خنثی کے لیے سیح نہیں کہا ہے جیسے کے برابر کھڑا ہواور نداس سے متاخر ہو۔ کیوں کہ بیا خمال موجود ہے کہ مقدم مؤنث ہے اور بیا حمال بھی ہے کہ برابر والامؤنث ہے۔ پھر کہا: شرط ہے کہ خنائی کی ایک صف ہو ہر دو کے درمیان خالی جگہ ہو یا کوئی چیز حائل ہوتا کہ کا ذاق نہ ہو۔ بیاس میں سے ہے جواللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے ساتھ اس کے لئے احسان کیا۔ پس شارح نے جوذکر کیا ہے وہ جواب ہے اعتراض نہیں۔ فائم ہے۔

یقینا ظاہر ہوا کہ مجھے صفوف نو ہیں۔لیکن'' حلی'' نے ذکر کیا ہے کہ جس کے ساتھ برابر عورت کھڑی ہوگی اس کی نماز کے افساد میں مکلف ہونا شرط آ گے آئے گا۔اور خنثی عورت کی طرح ہے جیسا کہ''الا مداد' میں ہے۔اور خنثی کا تقدم محاذا ہ کے تکم میں ہے بلکہ وہ محاذا ہ کے افراد سے ہے جیسا کہ''البحر' میں ہے۔ پس اس وقت خنوں کی ایک صف بنانا شرط نہ ہوگا گر جب وہ بالغ ہوں۔ پس امام ان کی ایک صف بناد سے اور احرار اور غلام فرجہ کی شرط یا حاکل کی شرط کے ساتھ برابر ہیں۔ رہان میں سے بچتوان کے احرار کی دوسری صف بنائی جائے گی۔ پھران کے غلاموں کی تیسری صف بنائی جائے گی حریت کو ترجے دیتے ہوئے۔ یونکہ ان کے بعض کے برابر کھڑے ہونے سے فسادنہیں ہے یاان کے بعض کے آ گے ہونے سے فسادنہیں ہے بخلاف ان کے بعض کے آگے ہونے سے فائم ہوں گی۔ بیاس کا ماصل ہے جو آجھی نے ذکر کیا ہے۔ فافہم۔

میں کہتا ہوں: 'القنیہ' میں تصریح کی ہے کہ ختی کا ختی کی اقتدا کرنے میں دوروایتیں ہیں۔اور جواز کی روایت استحسان ہے قیاس نہیں۔اور جواز کی روایت سے الازم آتا ہے کہاں کی نماز اپنے جیسے کے برابر کھڑے ہونے سے باطل نہ ہوگی اور نہ اس سے مقدم کھڑے ہونے سے باطل ہوگی خواہ دہ بالغ ہویا نہ ہو۔اس بنا پر جو''الا مداد'' کے حوالہ سے (اس مقولہ میں) گزرا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ ہاں الثارح نے ''البحر'' کی تیج میں عدم جواز کی روایت پر جزم کیا ہے جوآگے آئے گی۔ قامل محاذہ کے احکام

4815\_(قولد: خَصَّهُ الزَّيْكَعِ الخ) كيونكه "الزيلعي" نے فر مايا: اصح قول ميں محاذاة ميں معتبر پندلى اور شخاب\_اور البعض علمانے قدم كا عتبار كيا ہے۔ پس بعض كول كے مطابق اگروہ مردسے پاؤں كے بچھ حصد كے ساتھ بيتھے كھڑى ہوئى تو

نماز فاسد ہوگی اگر چیاس کی پنڈلی اور اس کا نخنا، مرد کی پنڈلی اور نخناہے متاخر ہے اور اصح قول پر نماز فاسد نہ ہوگی اگر چیاس کا بعض قدم ، مرد کے بعض قدم کے برابر ہے اس طرح کے عورت کے قدم کی انگلیاں مثلاً مرد کے نخنا کے پاس ہیں۔ تامل۔

اس کو یا در کھو۔ و خصہ ''الزیلی '' کے تو ل کا منتھیٰ ہے کہ د لوبعضو داحیکا قول اس نے فارج ہے جو ''الزیلی '' نے در کیا ہے۔ پس یہ اس مسئلہ میں تیسرا قول ہوگا جیسا کہ ''الیم'' میں اس کو سمجھا ہے اور ''الزیلی '' کے کلام کا ظاہر ہے ہے کہ اس مسئلہ میں تیسرا قول نہیں ہے در نہ وہ اس کو ذکر کر تے بلکہ عورت کے عضو ہے مراد کورت کا قدم ہے اور مرد کے عضو ہے مراد کو کئی مسئلہ میں تیسرا قول کی بنا پرجس کی تصریح ''النہائی' میں کی ہے۔ اور اس کی نصر ہے : ہم نے مطلقا کا ذاق تی شرط لگائی ہے عضو ہے۔ اس قول کی بنا پرجس کی تصریح ''النہائی' میں کی ہے۔ اور اس کی نص بیے : ہم نے مطلقا کا ذاق تی شرط لگائی ہے تاریخ اس موجائے یا بعض اعضاء کو شامل ہوجائے کیونکہ ''لؤلام'' میں '' نوائد القاضی اب علی النسفی'' پر مجھیرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ محاذا ہ تب ہوگی کہ عورت کا کوئی عضوم دیکر کی عضو کے برابر ہوجائے گی۔ اس صورت کوشعین کھیرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ محاذا ہ تب ہوگی کہ عورت کا کوئی عضو میں برابر ہواتو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس صورت کوشعین کو مایا تاکہ عورت کا قدم مرد کے برابر ہواتو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس صورت کوشعین کوئی خوارت کا قدم میں دیسے الاختداء بہ د مئن لایصہ کے درمیان اس پرفس ہے۔ فرمایا: جب عورت گھر میں اپنی خوارت کی فاوند کے باؤل الم ام خوارت کی نماز جائز ہوگی۔ کی نماز کی نماز جائز ہوگی۔ کی نماز کی نماز کی نماز جائز ہیں اور اگر ہوتو ہا حت کے ساتھ دونوں کی نماز جائز ہوگی۔ کوئکہ اخوارت ہوتا ہوتو دونوں کی نماز جائز ہوگی۔ کیونکہ اعتبار قدم کا ہے۔ کیا آپ نے خلاط نمین نماز کی ترانہ ہائی' کا کلام ختم ہوا۔ بہر ہوں اور سرحرم کے اندر ہوتو اے گئرنا حل اس ہوتو طلال نہیں۔ ''النہائی'' کا کلام ختم ہوا۔ بہر ہوں اور سرحرم کے اندر ہوتو اے گئرنا حلل ہے اور اگر اس کے برغس ہوتو طلل نہیں۔ ''النہائی'' کا کلام ختم ہوا۔ اگر اس کے برغس ہوتو حلال نہیں۔ ''النہائی'' کا کلام ختم ہوا۔ اگر اس کے برغس ہوتو حلال نہیں۔ ''النہائی'' کا کلام ختم ہوا۔ اس سرحرم کے اندر ہوتو اے گئرنا حلیا۔ اس کوئل ہوا۔ اگر اس کے برغس ہوتو حلال نہیں۔ اور اگر اس کے برغس ہوتو حلال نہیں۔ اندر کھا ہوا۔ اگر اس کے برغس ہوا۔ اگر اس کے برغس ہوتو حلی کی کار کی کوئی ہوا۔

"قبتانی" میں ہے: محاذاۃ (برابری) یہ ہے کہ عورت کا پاؤں مرد کے اعضامیں سے کسی عضو کے برابر ہو۔ پس قدم اس کے مفہوم سے ماخوذ ہے اس قول کی بنا پر جود المطرزی" سے منقول ہے۔ پس اس کے قدم کے علاوہ کسی عضو کا مرد کے کسی عضو کے برابر ہونا نماز کو فاسد کرنے والانہیں۔

جوہم نے ذکر کیا ہے اس سے مذکورہ بالکونی والے مسئلہ میں پاؤں کے ساتھ محاذاۃ کا وجود ثابت ہوا۔"البح' میں جو گمان کیا ہے وہ اس کے خلاف اس کے جو''البح'' میں جو گمان کیا ہے وہ اس کے خلاف اس کے جو''البح'' میں گمان کیا ہے وہ اس کے خلاف اس کے جو''البح' میں گمان کیا ہے اگر عورت کے بعض اعضا کی برابرم و میں گمان کیا ہے اگر چورت کے بعض اعضا کی برابرم و کے قدم یا اس کے علاوہ کی عضو سے رکوع و جود میں برابری نہیں ہے اور ندم دکے پاؤں کی عورت کے کی عضو سے برابری مانع ہے۔ الکہ عورت کے کسی عضو سے برابری مانع ہے۔ بلکہ عورت کے صرف قدم کا مرد کے کسی عضو سے برابری مانع ہے۔

بِالسَّاقِ وَالْكَعْبِ (امْرَأَةٌ) وَلَوْأَمَةً (مُشْتَهَاةً) حَالًا كَبِنْتِ تِسْعِ مُطْلَقًا وَثَمَانِ وَسَبْعِ لَوْضَخْمَةً أَوْ مَاضِيًا كَعَجُوزِ (وَلَاحَائِلَ بَيْنَهُمَا) أَقَلُّهُ قَدُرُ ذِرَاعِ فِيغِلَظِ إصْبَعِ، أَوْ فُرُجَةً تَسَعُ رَجُلًا

پنڈلی اور مخنے کے ساتھ خاص کیا ہے خواہ وہ عورت لونڈی ہو جبکہ وہ عورت قابل شہوت ہواں وقت جیسے نو سال کی لڑکی مطلقا اور آٹھ اور سات سال کی لڑکی اگر وہ موٹی ہویا وہ عورت گزشتہ زیانہ میں قابل شہوت تھی جیسی بوزھی عورت جبکہ مر داورعورت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہواور حائل چیز کم از کم ہاتھ کی مقدار ہواور موٹائی میں انگلی کی مقدار ہویا اتن خالی جگہ ہوجس میں ایک آ دمی کھڑا ہوسکتا ہو

نوت: ''البحر' میں محاذاۃ کی اس تغییر پر اعتراض کیا ہے جو''الزیلتی' نے ذکر کی ہے کہ وہ قاصر ہے۔ کیونکہ وہ تقدم کوشامل نہیں حالانکہ فقہانے تصریح کی ہے کہ ایک عورت تین آ دمیوں کی نماز کو فاسد کرتی ہے جب وہ صف میں کھڑی ہو، اس کی نماز بھی فاسد ہوتی ہے جواس کی دائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی بھی فاسد ہوتی ہے جواس کی با نمیں جانب ہوتا ہے اور اس کی بھی جواس کے پیچھے ہوتا ہے۔ پس صحیح تفییر محاذاۃ کی وہ ہے جو''الجبیٰ' میں ہے۔ وہ برابری مفسد ہے کہ عورت مرد کے پہلو میں بغیر

''النہ'' میں اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ عورت اپنے پیچھے والے کی نماز توڑ دیتی ہے جب وہ اس کے برابر کھڑا ہو حبیبا کہ'' الزیلعی'' نے اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور'' السراج'' میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور'' الحاکم الشہید'' نے اپنی '' الکافی'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی کمل بحث عنقریب (مقولہ 4819 میں ) آئے گی۔

2816 (قوله: المُرَأَةُ) اس كامفهوم بيہ كه خفض مشكل نمازكوفا سدنيس كرتا۔ 'التتار خانيہ' بيس اس كى تصریح كى ہے۔
4817 (قوله: وَلَوْ أَمَةً) اور اس كى مثل خلفى ہے جيبا كہ ہم نے ''الا مداد' كے حوالہ سے پہلے بيپش كيا ہے ''حلي '' ـ اور امة كے ساتھ موافد كى كوئى ضرورت نہيں اور شايد ولو أُمَّة ها عظمير كے ساتھ ہو' طحطا وى' ـ اور' الخزائن' ميں اس كى عبارت بيہ: ولمو محم مة او ذوجته و خرج به الامود يعنى اگر چياس كى محرم عورت ہو ياس كى بيوى ہواوراس سے بين الركا خارج ہوگيا۔

4818\_(قوله: كَبِنْتِ تِسْمِع مُطْلَقًا) اسكالاحق اس كَ تغيير كرتا ہے۔ '' البحر'' ميں فرمايا: فقها كا قابل شہوت لؤكى كى حد كے بارے ميں اختلاف ہے۔ '' الزيلعی' وغيرہ نے اس كی تھيج كى كہ سات سال جو كہا گيا ہے اس كا كو كى اعتبار نہيں ۔ معتبر يہ ہے كہ وہ حقوق فر وجيت اداكر نے كى صلاحيت ركھتى ہواس طرح كہ وہ مو فى بھارى بھركم ہو عبله اس عورت كو كہتے ہيں جس كى تخليق كمل ہو۔ پس شارح كا كلام معتمد نہيں كيونكہ ہمارے فرمانہ ميں نوسال كى لاكى وطى كى طاقت نہيں ركھتى۔ ''طحطاوى''۔

4819\_(قوله: أَوْ فُنْ جَةُ تَسَعُ رَجُلًا)اس كاعطف (حائل) پر ہے ليكن يه منون ہے۔ كيونكه اس كاوصف جمله كساتھ بيان كيا گيا ہے۔''حلبي''۔اور''معراج الدرايہ'' ميں ہے: اگر مرداور عورت كے درميان اتى خالى جگه ہوكه اس ميں مرد یاستون آسکتا ہوتوبعض علمانے فر مایا: نماز فاسد نہ ہوگی۔اوراس طرح جب وہ مرد کے سامنے کھڑی ہواوران کے درمیان اتنافاصلہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔

''البحر' میں اس پرائعتر اض کیا ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے اصحاب ہے جس کی فقل پرفتہانے اتفاق کیا ہے کہ عورت اپنے ارگردوالے آدمیوں کی نماز کو تو رق ہے ۔ ایک وہ جواس کی دائیں جانب ہے اور ایک وہ جو بائیں جانب ہے۔ اور ایک طرح کا تختم ہے دواور تین عورتوں کا ۔ اور اس طرح تیجھے والے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور اگر دعور تیں ہوں تو دوآدمیوں کی نماز کو فاسد کر دین گی۔ اور اگر دعور تیں ہوں تو آدمیوں کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور اگر دعور تیں ہوں تو دوآدمیوں کی نماز کو فاسد کر دین گی۔ اور اگر تین ہوں تو آخر صف تک تین تین آدمیوں کی نماز کو فاسد کر دین گی۔ اور اگر مردوں اور امام کے درمیان عور توں کی صف ہوتو مردوں کی افتد آصحیح نہیں ہے۔ فر مایا: اس کے اشکال کی وجہ سے ہے کہ جومرداس عورت کے پیچھے ہے یاوہ صف جوان کے پیچھے ہے، اس کے درمیان اور عورت کے درمیان مرد کے گھڑے ہوں کی طرح بنایا ہے اس میں جو عورت کے درمیان مرد کے گھڑے ہونے کی جگہے کہ خوم کی جانب میں جو بوالک عورت کے بیجھے نفیر خالی جاس میں جو بوالک عورت کے بیجھے نفیر خالی جاس میں جو بوالک عورت کے برابر کھڑا ہواس طرح کے اس کے درمیان اور مرد کے درمیان مرد کے گھڑے ہونے کی جگہ نہ ہوا اور جو بولک عورت کے بیجھے تفیر فالی جگہ نہ ہوا اور جو بالکل اس کے بیجھے تھا اور جو بالکل اس کے بیجھے تھا اور جو بالکل اس کے بیجھے تھا اور بول کی نماز فاسد نہ ہوگی اور پیچھے آدمی کی نماز کے فساد کیا تھر طے کہ وہ اس کی بیش کیا ہے۔ اور ''الز بلی کی اشہر' میں بوائر کورت سے نقدم کے ساتھ خاص نہیں۔ بلک عورتوں کی صف کا بھی ای طرح تھم ہے بعنی جہاں کے لئے محاذاۃ کی شرط ایک عورت کے نقدم کے ساتھ خاص نہیں۔ بلک عورتوں کی صف کا بھی ای طرح تھم ہے بعنی جہاں مردوں کی صفی برابر نہ ہوں تو فساد نہ ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ پیچھے والے کی نماز فاسد کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہووہ آ دمی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی مقداراس کے دائیں بائیں نہ ہو طلق اس کے پیچھے ہونامراذ ہیں۔ ''البح'' کی مراد محاذا ہ پرحمل کی تعیین سے وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ محاذا ہ سے مراذ ہیں جو محش نے سمجھا ہے کہ آ دمی عورت کے پیچھے کھڑا ہواس طرح کہ اس کا چہرہ اس عورت کی پیٹے کے قریب ہوناں طرح کہ اس کے اور اس عورت کے درمیان آ دمی کے کھڑے ہونے کی مقدار جگہ نہ ہو۔ کیونکہ فقہا کی مرادیہ ہے کہ عورت اس مردکی نماز کو فاسد کرتی ہے جواس کے پیچھے صف میں کھڑا ہے اور دو صفول کے درمیان آ دمی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے زیادہ فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اشکال کا منشا ہے اور صاحب'' البح'' نے اپنے جواب پر ''السراج'' وغیرہ کی عبارت سے استشہاد کیا ہے جس میں صفول کی تصریح ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس کی مراد عورت کی محاذا ہ کی شرطاس شخص کیلئے ہے جو پچھلی صف میں ہے۔ پس جو ہم نے ذکر کیا ہے اس پر حمل متعین ہوگیا ور نہ یہ لازم آ سے گا کہ مردول

رِنِي صَلَاقٍى وَإِنْ لَمْ تَتَعِدُ كَنِيَّتِهَا ظُهُرًا بِمُصَلِّي عَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ بِسَاجٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُ نَفُلًا عَلَى الْمَذُهَبِ بَحْن، وَسَيَجِىءُ (مُطْلَقَةٍ) خَرَجَ الْجِنَازَةُ (مُشْتَرَكَةٍ)

(وہ عورت الیی) نماز میں (مرد کے برابر کھڑی ہو)اگر چہ (دونوں کی) نماز ایک نہ ہوجیسے عورت نے ظہر کی نماز کی نیت کی ہوعصر پڑھنے والے کے پیچھے تحقی پر۔''مراج''۔ کیونکہ عورت کی نماز مذہب صحیح پرنفل کے امتبار سے صحیح ہے'' بحز'۔ اور پیمسئلہ آ گے آئے گا (جونماز)مطلقہ ہواس شرط سے نماز جنازہ خارج ہوگئ (مرداورعورت کا) تحرِیمہ میں مشتر کہ ہونا۔

کی ایک صف کی نماز کےعلاوہ کسی صف کی نماز فاسد نہ ہو۔اورصرف عورتوں کے بیچیپے والی صف میں سے تین آ دمیوں کی نماز کےعلاوہ کسی کی نماز فاسد نہ ہوگا۔

4820 (قوله: فِي صَلَاقِ وَإِنْ لَهُ تَشَعِدُ) يِنماز كِعموم كَاطرف اشاره بِ (حبيها كه) ''القهستانی'' نے اسے اس قول كے ساتھ ذكر كيا ہے: فريضة واجبة او سنة الخ، يعنی خواہ وہ نماز فرض، واجب ہو يانفل ہو يا وہ نماز امام كے حق ميس فرض ہومقتد يوں كے حق ميں نفل ہو۔ فر مايا: اس ميں اشارہ ہے كہ مجنونہ (پاگل) كے برابر كھڑے ہونے سے نماز فاسد نہيں ہوتى كيونكہ اس كى نماز حقيقت ميں نماز نہيں ہے۔

4821\_(قوله: عَلَى الصَّحِيمِ) يرمذوف كِمتعلق هـ اس كى تقدير اس طرح هـ: فسدت صلاتهدا\_ (دونوں كى نماز فاسد ہوگئى) \_ "حلى" \_

یشیخین کے قول کی بنا پر ہے کہ نماز کی اصل ،اس کے وصف کے بطلان کے ساتھ باطل نہیں ہوتی ۔ پس جب مورت کی ظہر کی نماز سے خورت کے دموف کے ساتھ امام ظہر کی نماز سے خورت کے دوسف کے ساتھ امام اس پر ذاکد ہے ۔ پس وان لم تتحد یعنی مورت کی نیت کے اعتبار سے صورة متحد نہیں ۔ رہا امام ''محم'' دولیٹنلیے کا قول کہ وصف کے بالان کے بطلان کے ساتھ اصل باطل ہوجا تا ہے ۔ پس مورت جس کے برابر کھڑی ہوگی اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ وہ نماز پڑھنے والی نہیں ہے ۔ '' البحر'' میں اس کو فد ہب کے خلاف بنایا ہے ۔ اس پر کلام آگے (مقولہ 4906 میں) آئے گی ۔ رہا وہ جو الی نہیں ہے ۔ '' البحر'' میں اس کو فد ہب کے خلاف بنایا ہے ۔ اس پر کلام آگے (مقولہ 4906 میں) آئے گی ۔ رہا وہ جو '' البحر'' میں سیقول ہے کہ '' بیا قدا کے فساد کے وقت اصل صلاۃ کی بقا پر متفرع ہے'' بیا گو یا قلم کی سبقت ہے کیونکہ اقتد اسمی میں عورت کی اقتد اباتی ہے اور وہ فل ہے اگر چوفرضیت کے ساتھ امام اس پر ذاکد ہے جیسا کہ ہم نے کہا ہے ۔ یہ '' الرحمیٰ' نے فائدہ ظاہر کیا ہے ۔

4822\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) يعنى ال قول مين واذا فسد الاقتداء لايصح شروعه في صلاة نفسه\_

4823\_(قوله: مُطْلَقَةً) اور بيره و منماز بجورب تعالى كے لئے مناجاة كے طور پر معبود ہے اور بيركوع و بجودوالى نماز ہے ياعذركى وجدے اشاره والى نماز ہے۔ "بحر"۔

. 4824 (قوله: خَرَجَ الْجِنَازَةُ) أوراى طرح حجده تلاوت بهى اس قيد ہے خارج ہو گيا جيسا كه ' شرح المنيه'' وغيره

فَهُحَاذَاةُ الْمُصَلِّيَةِ لِمُصَلِّ لَيْسَ فِي صَلَاتِهَا مَكُرُوهَةٌ لَا مُفْسِدٌ فَتُحُّ رَتَحْ ِيمَةً، وَإِنْ سُبِقَتْ بِبَعْضِهَا (وَأَدَاءً)وَلَوْحُكُمُنَا

پس نماز پڑھنے والی عورت کا بیٹے خص کے برابر کھڑا ہونا جواس کی نماز میں نہیں ،تو نہ نماز کے لئے مکروہ ہے اور نہ مفسد ہے ''الفتح''۔اگر چپلعض نماز اس سے پہلے ادا کی گئی ہو۔۔۔۔۔اور (نماز کااشتر اک ہو )ادا کے اعتبار سے اگر چپر حکماً ہو

میں ہے۔ فی صلاقا کے تول کے ساتھ اس کا نکالنا مناسب ہے اور اس کے ساتھ سجدہ شکر کولائن کرنا چاہئے۔ ای طرح سجدہ سہو ہے۔ کیونکہ اس میں حالت قیام میں قدم اور پنڈلی کی محاذاق کا تحقق نہیں ہوتا۔ تامل۔

۔ 4825۔ (قولہ: فَهُحَاذَاةُ الخ) اس كو تحريبةً كے قول كے بعد ذكر كرنا بہتر تھا جيبا كە'' شرح المنيہ'' ميں ہے۔ كيونكه اس صورت سے اشتر اك كوتح بمد كے ساتھ مقيد كرنے كے ساتھ احتر از ہے جيبا كہ ہم (مقولہ 4828 ميں) ذكر كريں گے۔ ندكہ طلق اشتر اك كے ساتھ ۔ ورنہ مثلاً نماز كے اتحاد ميں اشتر اك تو اس صورت ميں موجود ہے۔

4826\_(قوله: کَیْسَ فِی صَلاَتِهَا)اس طرح که دونوں (مردعورت)علیحده علیحده نماز پڑھ رہے ہوں یا ایک امام کا مقتدی ہوا ور دوسرامقتدی نہ ہو۔'' شرح المنیہ''۔

4827\_(قوله: مَكُنُ دهَةً) ظاہریہ ہے کہ بیکراہت تحریمہ ہے کیونکہ وہ شہوت کی جگہ ہے اور طاری پر کراہت ہے۔ میں کہتا ہوں:''معراج الدرایہ'' میں ہے کہ'' شیخ الاسلام'' نے کراہت کی جگہ الاساءة کوذکر کیا ہے اور کراہت زیادہ کخش ہے۔

4828\_(قوله: تَخْرِيمَةً) تحريمة ميں اشتر اك بيہ كم كورت اپنى نماز كى بنااس كى نماز پركرے جس كے وہ برابر كھڑى ہے يااس كے امام كى نماز پركرے جس كے برابروہ كھڑى ہے۔ "بحز" اور تونے اس كے ذريعے اس كامحتر زجان لياجو ہم نے (مقولہ 4825 ميں) بھى ذكر كيا ہے۔

4829\_(قوله: وَإِنْ سُبِقَتْ بِبَعْضِهَا) يعنى بعض نماز پہلے ہو چکی ہو صحیح قول پر بیشر طنہیں کہ عورت نماز کے آغاز کو پائے بلکہ اگر ایک یا دور کعت ہو چکی ہو چھروہ بقیہ نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہوتواس کی نماز کو فاسد کردے گی۔'' بح''-خواہ اس نے اس سے پہلے تکبیر کہی ہوجس کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے یااس کے ساتھ تکبیر کہی ہویااس کے بعد تکبیر کہی ہو۔''طبی''-

4830\_(قوله: وَأَ دَاءً) اس طرح كدان ميس في ايك دوسر كاامام مه يا دونوں كے لئے امام مواس ميس جس كووه حقيقة اداكر رہے ہيں جيسے لاحق "حاور تادية كہنا بہتر تھا تاكد قضاكے لئے اس كے مقابلہ كاو بم نہ موتا حالا نكہ عورت برنماز ميں فاسدكرتى ہے۔ "ننہ"۔

"صدرالشریعہ" نے یہاں دو چیزیں ذکری ہیں (1) اداکا ذکر تحریمہ کے ذکر ہے ستغنی کردیتا ہے کیونکہ ادامیں شرکت، بغیر تحریمہ میں شرکت شرطنہیں ہے۔ کیونکہ امام جب کی شخص کو خلیفہ بناتا ہے بغیر تحریمہ میں شرکت شرطنہیں ہے۔ کیونکہ امام جب کی شخص کو خلیفہ بناتا ہے بھرعورت اس خلیفہ کی اقتدا کی تھی تو اس شخص کے برابر کھڑی ہوجاتی ہے جس نے پہلے امام کی اقتدا کی تھی تو اس شخص کی

## كَلَاحِقَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ الْمَسْبُوقَيْنِ وَالْمُحَاذَاةِ فِي الطِّيقِ

جیسے امام کے فارغ ہونے کے بعد دونوں لاحق ہوں بخلاف مبسوقوں کے اور بخلاف راستہ میں برابر ہونے کے (اورمحاذا ۃ (برابری) جومرد کی نماز کی مفسد ہے

نماز فاسد ہوجاتی ہے حالانکدان کے درمیان تحریمہ میں شرکت نہیں ہے۔ ''انہز' میں پہلے جواب بید یا ہے کہ فقبانے التحریمہ میں شرکت کا ذکر کیا ہے کیونکہ ادامیں شرکت تحریمہ پرموتو ف ہے اور سی شرکت کا ذکر کیا ہے کیونکہ ادامیں شرکت تحریمہ پرموتو ف ہے اور سی شے پرنفس اور شے کے لازم کے درمیان فرض ہے۔ اور ''شرح المنیہ'' میں اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ بیال سے احتراز ہے کہ آران میں سے ہرایک ایسے امام کی اقتدا کر ہے جواس امام کے علاوہ ہے جس کی ایک نماز میں دوسرے نے اقتدا کی ہے۔ کیونکہ ادائے استہارے دونوں شریک ہیں۔ کیونکہ ان پرصادتی آتا ہے کہ جووہ اداکر رہے ہیں اس میں دونوں کا ایک امام ہے لیکن دونوں تحریمہ میں شریک نہیں ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے کیونکہ مرادیہ ہے کہ ان دونوں کے لئے امام ایک ہے'' تامل''۔ اور دوسرے کا جواب میہ دیا گیا ہے کہ تقدیر آامام اور مقتدی کے درمیان شرکت ثابت ہے اس بنا پر کہ خلیفہ کی تحریمہ پہلے امام کی تحریمہ پر مبنی ہے۔ پس تحریمہ کے اعتبار سے دونوں کے درمیان شرکت حاصل ہے۔

4831\_(قولہ: کَلَاحِقَیْنِ) یعنی ان دونوں میں ہے ایک عورت ہے۔ پس اگر وہ ادا کی حالت میں مرد کے برابر کھڑی ہوگئی تواس کی نماز فاسد ہوگئی اور اگر چیامام کے فارغ ہونے کے بعد ہو کیونکہ ادا تھی کے اعتبار سے نماز میں دونوں کا اشتراک ہے۔

4833\_(قوله: الْهُ حَاذَاقِ فَى الطِّريق) يه المسبوقين پُرمعطوف ہے يعنی نماز فاسد ہوجائے گی جب طہارت کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں عورت مرد کے برابر ہوجائے گی اس صورت میں جب انہیں حدث لاحق ہو گیا تھا اسح قول میں۔

رَوَاتَّحَدَثُ الْجِهَةُ) فَلَوْ اخْتَلَفَتْ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَلَيْلَةٍ مُظْلِبَةٍ فَلَا فَسَادَ (فَسَدَتُ صَلَاتُهُ) لَوْ مُكَلَّفُا وَإِلَّا لَا رَانْ نَوَى) الْإِمَامُ وَقْتَ شُرُوعِهِ لَا بَعْدَةُ رَامَامَتَهَا)

اس میں ریجی شرط ہے کہ دونوں کی جہت ایک ہو۔ پس اگر جہت مختلف ہوجیسے کعبہ کے جوف میں اور تاریک رات میں توفساد نہیں ہے۔ پس (ان تمام شرا اُط کے پائے جانے کی صورت میں) مرد کی نماز فاسد ہوگی اگر وہ مکلف (عاقل بالغ) ہواگر مکلف نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی اگرامام نے نماز شروع کرتے وقت عورت کی امامت کی نیت کی ہو۔ شروع ہونے کے بعداس کی نیت نہ کی ہو۔

کونکہ وہ قضا میں مشغول نہیں ہیں بلکہ نماز کی اصلاح کے ساتھ مشغول ہیں نہ کہ نماز کی حقیقت کے ساتھ مشغول ہیں اگرچہ دونوں نماز کی حرمت میں ہیں۔ کیونکہ نماز کی حقیقت قیام اور قراءت النے ہے۔ اور اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ پس ادا کے اعتبار سے شرکت نہ یائی گئی۔ اس کی مکمل بحث' الفتح'' میں ہے۔

4834\_(قوله: كَنَّا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ) اس كے ساتھ مقید كيا ہے۔ كيونكه محاذاة ممكن نہيں كعبہ كے باہر جہت كے اختلاف كے ساتھ۔

4835\_(قوله: مُظْلِمَةِ)اس طرح كدونول نة تحرى كركِنماز پڑھى ان ميں سے ہرايك عليحدہ جهت پرتھا۔

4836\_(قوله: فَسَدَتُ صَلَاتُهُ) یه واذا حاذته کول کا جواب ہے یعنی مرد کی نماز فاسد ہوگئ عورت کی نماز فاسد ہوگئ عورت کی نماز فاسد نہوئی اگر وہ مرداما منہیں تھا۔'' نہر'۔اگر وہ شخص امام تھا توسب کی نماز فاسد ہوگئ مگریہ کہ جب وہ عورت کو پیچھے ہنے کا اشارہ کر ہے جبیبا کہ آگے (مقولہ 4843 میں) آئے گا۔'' البحز'' میں فر مایا: فسست صلاته کے قول ہے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر وہ عورت امام کی تکبیر ہے مصل اس کی اقتدا کرتی اس کے ساتھ برابر کھڑی ہوکر جبکہ امام نے اس کی امامت کی نیت بھی کی ہوتی تو امام کی تحریبہ منعقد ہی نہ ہوگی۔ یہی تھے ہے جبیبا کہ'' الخائیہ'' میں ہے کہ نماز کا مفسد میہ ہے کہ جب متصل شروع کی توانع تھا دہی ممنوع ہوا۔

4837\_(قوله: لَوْ مُحَكِّفًا) كيونكه مردكى نمازكا فساداس وجه ہے۔ كيونكه وہ عورت كو پيچھے كرنے كا مخاطب تھا جب اس نے اسے پیچھے نہ كيا تواس نے فرض المقام ترك كرديا۔ "الفتح" ميں فرمايا: استعليل ميں اشارہ ہے عقل اور بلوغ كى شرط كى طرف ۔ كيونكه خطاب مكلفين كے افعال كے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اى طرح" الجامع" كى بعض شروح ميں ہے اس بنا يرعورت كے بيجے كے برابر كھڑے ہونے ہے ہے كى نماز فاسد نہ ہوگى۔

4838\_(قوله: إِنْ نَوَى الْإِمَامُ)'' البحر' میں فر مایا: سابق اشر اک کے ذکر کی وجہ سے اس قید کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بخفی نہیں کہ اس سے نیت کا اشتر اطنہیں سمجھا جا تا اگر چہاس کے علم کے بعد بیاس کولا زم ہے۔ 4839\_(قوله: لَا بَعْدَهُ ) اس کا ظاہر یہ ہے کہ عورت کے برابر کھڑے ہونے سے عورت کی نماز اس صورت میں صحیح

ہے۔ کیونکہ بقامیں جومعاف ہوتا ہےوہ ابتدامیں معاف نہیں ہوتا۔''طحطاوی''۔

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَوْ تَوَى امْرَأَةً مُعَيَّنَةً أَوْ النِّسَاءَ إِلَّا هَذِهِ عَبِلَتُ نِيَّتُهُ رَوَإِلَّا) يَنُوِهَا (فَسَدَتْ صَلَاتُهَا)

اگر چہظا ہر قول پروہ حاضر نہ بھی ہواور اگرامام نے معین عورت یا بہت ی عورتوں کی نیت کی ہوسوائے اس عورت کے توامام کی نیت عمل کرے گی اور اگرامام نے اس کی نیت نہ کی ہوگی توعورت کی نماز فاسد ہو گی

میں کہتا ہوں:''القنیہ'' میں شرف الائمۃ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: امام کاعورتوں کی امامت کی نیت کرنا شروع کے وقت معتبر ہےاں کے بعد معتبز ہیں۔

اوراس کا ظاہریہ ہے کہ بیورتوں کی اقتدا کی صحت میں شرط ہے۔ پس اگر امام نے نماز شروع کرنے کے بعد عورت کی امامت کی نیت کی توعورت کی اقتدا صحیح نہ ہوگا۔ پس جس کے برابر وہ کھڑی ہوگی اس کی نماز فاسد نہ ہوگا۔ تامل

4840\_(قوله: عَلَى الظَّاهِرِ) مسُله مِين دونوں روايتين دكايت كرنے كے بعد صاحب'' البحر'' كى طرف سے ہى استظهاد ہے۔ اوراس كى تائيداس سے ہوتی ہے كہ'' الجامع'' كى تلخيص پراس كى شرح مين'' الفارى'' نے الاشتراط كو قيل كے ساتھ دكايت كيا ہے۔

4841\_(قوله: عَبِلَتُ نِیَّتُهُ) پس ندمتناة اور نه غیر معینه نماز کوفاسد کرے گی کیونکہ اس کی اقتراضی خہیں ہے۔ 4842\_(قوله: فَسَدَتُ صَلَاتُهَا) اس کا ظاہر ہیہے کہ وہ عورت نه فرض میں شروع ہونے والی ہے اور نہ فل میں

24042 رفوله بعسب صدفه ) ان الاهام ربيا م الدوه ورت بير الدور وي الامرون الوح وال مجاور ندل يل المروع مون والى عبارت كى بناير جب الشروع مون والى مبارت كى بناير جب

اقتدافاسد ہوگی توکیا اس کا اپن نماز میں شروع ہونا سیح ہے یانہیں۔اس پر کلام آ گے (مقولہ 4901 میں ) آئے گ۔

اس اطلاق کا ظاہر میہ ہے کہ عورت کی نماز امام جب اس کی امامت کی نیت نہ کرے تو جمعہ اور عیدین میں بھی صحیح نہیں ہے۔ پس ان دونوں میں بھی نیت نشرط ہے۔''انہز' میں فر مایا: کثیر کا بہی قول ہے مگر اکثر ان دونوں میں نشرط نہ ہونے کے نظریہ پر ہیں اور یہی اصح ہے جبیبا کہ'' الخلاصہ'' میں ہے۔اور''الزیلعی'' نے اکثر کو اشتر اطپر رکھا ہے اور جنازہ میں عدم شرطپرا جماع ہے۔

اور صلاتھا میں ضمیر کے مرجع کا ظاہر برابر کھڑی ہونے والی عورت ہے یعنی جوامام یا مقتدی کے برابر کھڑی ہوئی اگروہ کسی کے برابر کھڑی نہ ہوتی تواس کی اقتدا صحیح تھی اگر چیامام نے اس کی نیت نہ کی ہوگر جب عورتوں کی امامت کی نئی کرد ہے، حبیا کہ'' القہتانی'' میں ہے۔ اور اس وقت عورت کی اقتدا کی صحت کے لئے امام کا اس کی امامت کی نیت کرنا شرط نہیں گر جب وہ برابر کھڑی ہواور اگر برابر کھڑی نہ ہوتو نیت کرنا شرط نہیں۔ المصنف نے'' النیہ'' کی بحث میں پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ اور ہم نے وہاں'' الحلبہ'' کے حوالہ ہے (مقولہ 3756 میں) ذکر کیا تھا کہ اس کی اقتدا باتی نہ دہے گی اور اس مقتدی میں سے کسی کے برابر نہ ہونا شرط ہے۔ اپس اگروہ آگے ہوگئی اور برابر کھڑی ہوگی تو اس کی اقتدا باتی نہ دہے گی اور اس کی نام کا میں نہ ہوگی۔

اور' النہائی' میں یہاں ذکر کیا ہے کہ بیامام' ابو حنیف' رایشا کا پہلا تول ہے۔ اور اس کا ظاہر بیہ ہے کہ' امام صاحب' رایشا کے کا

كَمَا لَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِالتَّأْخِيرِ فَلَمْ تَتَأَخَّ لِتَرْكِهَا فَيْضَ الْمَقَامِ فَتُحُّ وَشَرَاطُوا كُوْنَهَا عَاقِلَةً، وَكُوْنَهُمَا فِي مَكَان وَاحِدِ فِي رُكُنِ كَامِلٍ،

جیے مرد نے عورت کو چیچے کرنے کا اشارہ کیا اوروہ چیچے نہ ہوئی کیونکہ عورت نے فرض مقام کورّک کیا ہے۔'' فتح''۔اورعلماء نے اس عورت کے عاقلہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور دونوں مرد،عورت کے ایک مکان میں ایک رکن کامل میں ہونے کی شرط لگائی ہے۔

دومرا قول مطلقا نیت کا اشتراط ہے اور عمل دومرے قول پر ہے جیسا کخفی نہیں ہے۔ ای گئے ''الحقار'' کے متن میں اس قول کو مطلق بیان کیا ہے کہ عورت مردوں کی نماز میں داخل ندہوگی طرید کہ امام اس کی نیت کرے۔ اس کی مثل'' آئج ع'' کامتن ہے۔ 4843 ۔ (قولہ: کَمَا لَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِالتَّا خِيرِ)'' الفتح '' میں فرمایا:''الذخیرہ'' اور''الحیط'' میں ہے: جب نماز کے شروع کرنے اور اس کی امامت کی نیت کرنے کے بعد جب وہ برابر کھڑی ہوئی تو مرد کے لئے ایک یا دوقدم نقدم کے ساتھ اے بیچھے کرناممکن نہیں۔ کیونکہ اس میں کراہت ہے۔ پس وہ اسے اشارہ کے ساتھ اور اس کے مشابہ عمل کے ساتھ اسے بیچھے کرناممکن نہیں۔ کیونکہ اس میں کراہت ہے۔ پس وہ اسے اشارہ کے ساتھ اور اس کے مشابہ عمل کے ساتھ اسے بیچھے کردیا۔ پس عورت پر بیچھے ہونالازم ہے اگر وہ بیچھے نہ ہوگی تو اس نے اسے بیچھے کردیا۔ پس عورت پر بیچھے ہونالازم ہے اگر وہ بیچھے نہ ہوگی تو اس نے اسے دفر فی مردکی نماز فاسد نہ ہوگی۔

بعدهاشرع کے قول سے بیاستفادہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ عورت امام کے نماز شروع کرنے سے پہلے حاضر ہواور اس کی امت کی نیت کی جبکہ وہ اس کے محاذی تھی اور اس نے اس کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا تو بھی مرد کی نماز فاسد ہوگی ۔ پس پیچھے کرنے کا اشارہ اس وقت مفید ہے جب وہ نماز شروع کرنے کے بعد حاضر ہوئی جبکہ اس نے اس کی امامت کی نیت بھی کر لی تھی ۔ امام'' الطحطاوی'' نے فرمایا: ظاہر ہیہ ہے کہ امام قیر نہیں ہے بیٹی اگر نماز شروع ہونے کے بعد مقتذی کے برابر کھڑی ہوگئی اور اس نے اس کو اشارہ کیا اور وہ پیچھے نہ ٹی تو عورت کی نماز فاسد ہوگی مقتدی کی نہیں ۔ اور مناسب ہے کہ اسے شروط بیل شار کیا جب وہ امام کے شروع کرنے کے بعد حاضر ہوئی جائے ۔ اس طرح کہا جائے کہ اس نے عورت کی طرف تاخر کا اشارہ نہیں کیا جب وہ امام کے شروع کرنے کے بعد حاضر ہوئی اور مناسب ہے کہ یہ بالغ عورت کے بارے بیں ہوا ور رہی اس کے علاوہ عورت تو وہ فرضیت مقام کی مکلف نہیں ۔ یونکہ مجنوف کی اور مناسب ہے کہ یہ بالغ عورت کے بارے بیں ہوا ور رہی اس کے علاوہ عورت تو وہ فرضیت مقام کی مکلف نہیں گئی ۔ یونکہ مجنوف کی

4844\_( فوله: وشن طوا كونها عاقبله) في صلاة كول في وجه ال فيدى صرورت بيس مي ـ يونله جنونه في نماز منعقد بي نهيس ہوتی ـ ' نبير' ـ اور ہم نے يه ' القهتانی'' كے حواله سے پہلے (مقوله 4820 ميس) ذكر كيا ہے ـ

4845\_(قوله: دَكُونَهُمَانِي مُكَانَ وَاحِدٍ) حَتَىٰ كَداكَرايك دكان پراو پرہواور دوسراز مين پرہوتو مردى نماز فاسدنه ہوگ'' شرح المنیة''۔ بیاگر چه محافرا ق معلوم ہے گرمشائخ نے اس کووضاحت کے لئے ذکر کیا ہے۔''نہرعن المعراج''۔ 4846\_(قوله: فِی دُکُنِ کَامِلِ) امام'' محکه'' دلیتھیا ہے نزدیک بالفعل ایک رکن کی ادا میں اور امام'' ابو یوسف' دلیتھیا ہے نزدیک بالفعل ایک رکن کی ادا میں اور امام'' ابو یوسف' دلیتھیا ہے نزدیک بالفعل ایک رکن کی مقدار۔اور'' الخانیہ' میں ہے: برابر کھڑی ہونے سے نماز فاسد ہوگی برابری کم ہویا زیادہ ہو۔'' البحر''

فَالشُّهُوطُ عَشَىّةٌ (وَمُحَاذَاةُ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ) الْمُشْتَهَى (لَا يُفْسِدُ مَاعَنَى الْمَذْهَبِ) تَضْعِيفٌ لِمَا فِي جَامِع الْمَحْبُونِ وَ دُرَى الْبِحَارِ مِنْ الْفَسَادِ لِأَنَّهُ فِي الْمَرْأَةِ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِالشَّهْوَةِ، بَلْ بِتَرْكِ فَرُضِ الْمَقَامِ كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهُمَامِ (وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ رَجُلِ بِامْرَأَةٍ) وَخُنْثَى (وَصَبِيَ مُطْلَقًا)

پس کل شروط دس ہیں۔امر دخوبصورت مشتیٰ لڑ کے کے برابر کھڑا ہونا ظاہرِ مذہب پر نماز 'کو فاسد نہیں کرتا۔ بیضعیف قرار دینا ہے اس قول کو جو'' جامع المحیو کی'' اور'' دررالبحار'' میں نماز کے فساد کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عورت میں (نماز کا فساد) شہوت کے ساتھ معلول نہیں ہے بلکہ فرض مقام کے تڑک کے ساتھ معلول ہے جبیبا کہ'' ابن البمام'' نے اس کی تحقیق فرمائی ہے۔مردکی اقتد اعورت ہفتی اور نابالغ لڑکے کے بیچھے تھے نہیں ہے

میں فرمایا: المصنف کے اطلاق کا ظاہراس کا اختیار ہے۔

4847\_(قوله: فَالشُّهُ وطُّ عَشَهَ ﴾ پس شروطون ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ جس کے ساتھ عورت کھڑی ہووہ مکلف ہواور اس کی زیادتی کے ساتھ جوہم نے پہلے (مقولہ 4843 میں) ذکر کیا ہے کہ اسے وہ پیچھے بٹنے کا اشارہ نہ کرے جب وہ نماز کے شروع ہونے کے بعد آئے۔

امرد کے برابر کھڑا ہونے کے احکام

4848\_(قوله: الصَّبِيحِ الْمُشْتَهَى) اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كيونكہ بيا ختلاف كامحل ہے ورنہ غير شكيل اور غير مشتهٰی توبالا تفاق نماز كوفاسرنہيں كرتا۔

4849\_(قولد: غَیْرُ مَعْلُولِ بِالشَّهُوَةِ) یعنی فساد کی علت شہوت نہیں ہے۔ ای وجہ ہے ہم نے بوڑھی برصورت عورت کے ساتھ اور محرم کے ساتھ جیسے والدہ اور بیٹی کے ساتھ نماز کو فاسد قرار دیا ہے۔ رہاندم فساداس میں جوحد شہوت کوئییں کہنچی جسے سات سال کی لڑکی تو وہ عور توں کے درجہ ہے کم ہے۔ پس ان کو پیچھے کرنے کا تکم ظاہر اس کو شامل نہیں ہے۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ فقالمہ۔

عورت بضنى اورنابالغ كى اقتداكے احكام

4850 (قوله: وَلاَ يَصِخُ اقْتِدَاءُ الخ) الموأة ہمراداليم مؤنث ہے جوبالغداورنابالغدكوشا مل ہے جيے خلق سے مرادوه ہے جو دونوں كوشامل ہے - رہاالوجل تواگر اس ہمراد بالغ ہے تو اس كے مفہوم كا تقاضا ہے ہے كہ لاك كى اقتدا عورت اور خلق كے يتجھے تقد الله عمراد فدكر ليا گيا ہے تو بي اكد كى لاك كے يتجھے اقتدا تھے نہيں ہے اور اگر اس سے مراد فدكر ليا گيا ہے تو بيانا كده ديا كہ لاك كى لاكے كے يتجھے اقتدا و خلقى ولا دجل بصبى لينى اور مرد كى لاك كے يتجھے تھے نہيں ۔ یہ حلی نا نا فی و خلقى ولا دجل بصبى لينى فدكر كى اقتدا مؤنث اور خلقى كے يتجھے تھے تہيں ۔ یہ حلی نے اپنے شخ '' السيملى البھير'' كے فوالہ سے ذكر كى اقتدا مؤنث البحث نے اللہ على البھير'' كے البھير'' كے اللہ على البھير'' كے اللہ على البھير'' كے اللہ على البھير'' كے اللہ على البھير'' كے البھير'' كے اللہ على البھير'' كے اللہ على البھير'' كے اللہ على البھير كے البھير كے اللہ على البھير كے البھير كے

### وَلَوْنِي جِنَازَةٍ

#### اگرچهجنازه

میں کہتا ہوں: حاصل یہ ہے کہ امام اور مقتدی میں سے ہرایک یا ذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا یا خلافی ہوگا۔ پھران میں سے ہر ایک بالغ ہوگا یا نابالغ ہوگا۔ پس ذکر بالغ کی امامت سب کے لئے صحیح ہے اوراس کی اقتد اصحح نہیں ہے مگراپنے جیسے کے پیچھے اور بالغہ مؤنث کی امامت صرف مؤنث کے لئے مطلقا کراہت کے ساتھ صحیح ہے۔ اوراس کی اقتد امر داور اپنے جیسی عورت اور خلافی بالغ کے پیچھے سے اور مکر وہ ہے۔ کیونکہ اس کے مؤنث ہونے کا اختال ہے اور خلافی بالغ اس کی امامت مطلقا صرف مونث کے لئے صحیح ہے۔ مرد کیلئے اور اس کی شل جیسے کے لئے صحیح نہیں۔ کیونکہ اس کے مؤنث ہونے اور مقتدی کے ذکر ہونے کا اختال ہے۔ اور خلافی کا مرد کی اور اپنے مشل کی اقتد اکر ناصحیح ہے۔ مطلقا مؤنث کی اقتد اکر ناصیح ہے۔ رہا غیر بالغ تو اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کی امامت اپنے جیسے ذکر ہمؤنث اور خلافی کے لئے صحیح اور مطلقا مذکر کے پیچھے اس کا اقتد الکی ناصحی ہے۔ در ہالؤ کے کیلئے تو میمت ہوتو اس کی امامت اپنے جیسے کے لئے صحیح ہے۔ اور دہالا کے کیلئے تو میمت کے لئے سے حکے ہے۔ اور دہالا کے کیلئے تو میمت کے لئے سے حکے ہو مطلقا نقط نذکر کے پیچھے سے کے لئے سے جہ کہ بالغہ کے لئے اور نابالغہ کی لئے ناخش کے لئے مؤسلے ہوتو اس کی امامت اپنے جیسی مؤنث کے لئے صحیح ہے نہ کہ بالغہ کے لئے اور نہ ذکر کے یہ کے صحیح ہے۔ یہ میرے لئے ظاہم ہواتو اعد سے اخذکر کے۔ یہ میرے لئے ظاہم ہواتو اعد سے اخذکر کے۔

### کیاوا جب کفاییصرف لڑ کے کے ادا کرنے سے ساقط ہوجا تا ہے

میں کہتا ہوں: اس کی تعلیل کا مقتضایہ ہے کہ صرف لڑ کا نماز جناز ہ پڑھے تو بالغ لوگوں کی طرف سے اس کی نماز کی وجہ سے وجو ب ساقط نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ امام ہو۔

اور'' شرح التحرير' ميں ذكر فرمايا كه وه كتب الهذ بب ميں اس برآ گاه نبيں موااوراصول الهذ بب كا ظاہر عدم سقوط ہے لين كيونكه فقها كا قول ہے كه لاكا الل وجوب ميں سے نبيس ہے۔

میں کہتا ہوں: گزشتہ سلام کے مسئلہ کے ساتھ اس پراعتراض کیا جاتا ہے اور فقہانے مواہق (قریب البلوغ) الا کے کا ذان بلا کرا ہت جائز ہونے کی تصریح کی ہے حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذان واجب ہے۔ اور مشہوریہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے، گناہ کے لاحق ہونے میں واجب کے قریب ہے۔ اور فقہانے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اگر بڑالڑ کا جمعہ کے دن خطب دے اور کوئی بالغ لوگوں کوئماز پڑھائے تو جائز ہے۔ اور فقہانے یہ بھی تصریح کی ہے کہ لڑکے کا ذبیجہ حلال ہے جبکہ وہ ذیح اور

### وَنَفُلِ عَلَى الْأَصَحِّ

اورنفل نماز میں ہواضح قول کےمطابق۔

بِسُمِ اللهِ كوجانتا مولِعني وه جانتا موكه بِسُمِ اللهِ پڑھنے كاحكم ديا گياہ۔

ای طرح''الاستروشیٰ' نے اس کی تصریح کی ہے کہ لڑکا جب میت کونسل دے تو جائز ہے۔ یعنی اس سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ پس میت پراس کے نماز پڑھنے سے وجوب کاسقوط بدرجداولی ہوگا۔ کیونکہ بید عامے اور مکلفین کی نسبت قبولیت کے بیزیاده قریب ہے۔ شاید فقہا کا قول کے 'وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے' اس کامعنی یہ ہے کہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ اور بیہ منافی نہیں کہ اس کا وقوع واجب کے طور پر ہواوراس کے فعل سے مکلفین سے وجوب کا سقوط ہو۔ ادراس کی تائیدوہ کرتا ہے جس کی''افتح'' میں المرتدین کے باب میں تصریح کی ہے کہ علما کااس پر اتفاق ہے کہ لڑکا اگر شہادتین کا اقرار کرے تووہ فرض واقع ہوگااس کوبلوغت کے بعد دوسرے اقرار کی تجدیدلاز منہیں جتیٰ کہ اس کے قول پر بھی جو بیچے پرایمان کے وجوب کی نفی کرتا ہے۔ پس وہ مسافر کی طرح ہو گیااس پر جمعہ واجب نہیں ہوتااوراگروہ جمعہ پڑھ لےتواس سے اس کا فرض ساقط ہوجا تا ہے۔ اورینہیں کہا جائے گا کہ بیاسلام میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفل نہیں ہوتا۔ پس بیوا قع نہ ہوگا مگر فرض۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں مراداس کا اثبات ہے کہ وہ اہل اداءالفرض ہے ہے، اس کے ساتھ وہ ثابت ہو چکا ہے۔ پس اس کی مثل نماز جنازہ کے بارے میں کہا جائے گا۔ کیونکہ اس کے ساتھ بھی نفل نہیں ہوتا اورلڑ کے کی اذ ان ، خطبہ،تسمیہ اور اس کا سلام کا جواب دیئے پر اکتفااس کی نماز جنازہ کے اکتفا کی دلیل ہے۔ ہاں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگروہ وقت میں نماز پڑھے پھرای وقت میں بالغ ہوجائے تو وہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ کیونگہ اس کی پہلی نمازنفل داقع ہوئی ہیسی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جب معتبر آخر وقت ہے۔۔۔۔۔اوراس میں وہ بالغ تھا۔۔۔۔تواس پراس نماز کا اعادہ لازم ہے۔ کیونکہ اس پر وجوب کا سبب موجود ہے اور وہ وقت جس میں اس نے پہلے نماز پڑھی تھی وہ وجوب کا سبب نہیں تھا گویا اس نے وجوب کے سبب سے پہلے نماز پڑھی پس اس کو فرض بناناممکن نہیں رہا نماز جنازہ تو اس کا سبب جنازہ کا حاضر ہونا ہے اور وہ اس کے بلوغ سے پہلے موجود ہے۔ پس اس کی طرف ہے اس کا فرض واقع ہوناممکن ہے۔

سیتمام اس صورت میں ہے جس میں بلوغ شرط نہیں۔ پس سیاعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اگر لؤکا حج کرے توبالغ ہونے کے بعد اے دوبارہ حج لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ حجة الاسلام کی شرط میں سے بلوغ اور تریت ہے بخلاف نفل حج کے۔اس سے فلام ہوتا ہے اس کی امامت جنازہ میں بھی صحح نہیں ہے اگر چہ ہم اس کی نماز کی صحت اور مکلفین سے جنازہ کے وجوب کے سقوط کا قول کرتے ہیں۔ کیونکہ بالغوں کی امامت کی صحت کی شروط میں سے بلوغ ہے۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوااس کی کی تقریر میں۔ اس کو غنیمت سمجھ کیونکہ اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب میں تو یہ تحقیق نہیں پائے گا۔سب تعریفیں الله کے لئے جو بادشاہ ہے اور بہت ذیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔

4852\_(قولد: وَنَفْلِ عَلَى الْأَصَحِّ) "الهدائية بين فرمايا: تراوت اورسنن مطلقه بين بلخ ك مشاكّ في نابالغ

(وَكَنَا لَا يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ بِمَجْنُونِ مُطْيِق أَوْ مُتَقَطِّع فِي غَيْرِحَالَةِ إِفَاقَتِهِ أَوْسَكُمَانَ) أَوْ مَعْتُولِا ذَكَرَةُ الْحَكَةُ الْعَلَةِ إِفَاقَتِهِ أَوْسَكُمَانَ) أَوْ مَعْتُولِا ذَكَرَةُ الْحَكَةُ الْوَضُةُ الْحَكَةُ أَوْ طَمَأَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ (وَصَحَّ لَوْتَوَضَّأَ عَلَى الْحَكَةُ (وَطَّ الْحَكَةُ الْحَكَةُ الْحَكَةُ الْحَكَةُ الْحَكَةُ الْعَلَاعِ وَصَلَّى كَذَلِكَ كَافْتِدَاءِ بِمُفْتَصِدٍ أَمِنَ خُرُوجَ الدَّمِ؛ وَكَافْتِدَاءِ امْرَأَةٍ بِبِشُلِهَا، وَصَبِيِّ بِبِشُلِهِ، وَمَعْذُودِ بِبِشُلِهِ وَذِى عُذُرَيْنِ بِنِى عُذُو،

ای طرح دائی مجنون یا جس کا دائی جنون نہ ہو، افاقہ کی حالت کے علاوہ میں ان کی اقد اسیح نہیں۔اور نشے والے یا نیم پاگل کی اقد ادرست نہیں یہ ''لحلی'' نے ذکر کیا ہے۔اور معذور کے پیچھے طاہر کی اقد ادرست نہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر حدث وضو کے بعد اس پر حدث طاری ہو۔اور اقد اصحح ہے اگر حدث کے انقطاع پر وضو کیا۔اور ای طرح نماز پڑھی جیسے کھنے لگانے والے کے پیچھے اور اور تھے کھنے گانے کا اس ہواور جیسے تھے ہے ورت کی اقد ااپنے جیسی کے پیچھے اور لڑکے کی اقتد ااپنے جیسی کے پیچھے اور لڑکے کی اقتد ااپنے جیسے کے پیچھے اور دوعذروں والے کی اقتد اایک عذروالے کے پیچھے جے ہے۔

لڑ کے کی امامت کو جائز قر اردیا ہے اور ہمارے مشائخ نے جائز قر ارنہیں دیا۔ اور بعض علانے امام'' ابو یوسف' روائٹیلے اور امام ''محم'' روائٹیلے کے نز دیک مطلق نفل میں اختلاف ثابت کیا ہے۔ مختاریہ ہے کہ تمام نمازوں میں لڑکے کی امامت جائز نہیں۔ اور سنن مطلقہ سے مراد سنن روا تب (سنن مؤکدہ) ہیں۔ اور ایک روایت میں عید کی نماز ہے۔ اور ای طرح ورّ ہیں اور چاند گربمن اور سورج گربن کی نمازیں ہیں اور نماز استسقاہے'' صاحبین' روائٹیلہ اکے نزدیک ۔''فتح''۔

4853\_(قوله: بِمَخِنُونِ مُطْبِقِ) با كرسره كرماتهداورينسبت مجازى ہے۔ كيونكه المطبق جنون ہے نه كه مجنون ہے نه كه مجنون بيترے اس قول كى طرح ہے ضرب مؤلم كيونكه مولم مارنے والا ہوتا ہے نه كر ضرب اس كے پيچھا قتر المحج نہيں كيونكه اس كى نماز بى نہيں ہے كيونكه نيت كاتحقق بى نہيں ہے اور طہارت بى نہيں ہے۔

4855\_(قوله: أَوْ مَعْتُوعِ)اس في مراد ناقص العقل شخص ہے۔اوربعض علمانے فرمایا: جنون کے بغیر مدہوث شخص ہے۔ای طرح''المغرب' میں ہے۔اورفقہانے اس کولڑ کے کے علم میں بنایا ہے۔

معذور کی اقتدا کے احکام

4856\_(قوله: وَمَعْنُه و يِبِيثُلِهِ الن ) يعنى الردونون كاعذر متحد مواورا كران كاعذر مختلف موتو جائز نهين جيباكه

لَا عَكُسِهِ كَنِى انْفِلَاتِ دِيحٍ بِذِى سَلَسٍ لِأَنَّ مَعَ الْإِمَامِ حَدَثًا وَنَجَاسَةً وَمَا فِي الْمُجْتَبَى الِاقْتِدَاءُ بِالْمُهَاثِلِ صَحِيحٌ إِلَّا ثُلَاثَةً الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ وَالضَّالَّةُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ

اس کے برنکس صحیح نہیں جس کی ہوا خارج ہوتی ہواس کاسلس بول والے کی اقتد اکر ناصحیح نہیں۔ کیونکہ امام کے ساتھ حدث اورنجاست دونوں ہیںاورجو''المجتبٰ''میں ہے کہ ایک جیسے افراد کی اقتد اا یک دوسرے کے بیچھے سیح سے مگر تین شخصوں کی ایک دوسرے کے بیچھےاقتداصیح نہیں۔(۱) خلثی مشکل (۲)جس کوایا م کیض معلوم نہ ہوں (۳)ادرمستیا منیہ،

''الزیلعی'' اور''افقح'' وغیرہامیں ہے۔اور''السراج'' میں ہے: جس کوسلسل بول کی مرش ہے وہ اینے مثل کے پیچھے نماز پڑھے۔رہا یہ کہجس کوسلسل بول اور ہوا کے نکلنے کی بیاری ہوجب اس کے بیچیے معذور نماز پڑھے تو جائز نہیں کیونکہ امام دو عذرون والا ہے اور مقتدی ایک عذر والا ہے اس کی مثل '' الجو ہر ہ'' میں ہے۔

مذکورتعلیل کا ظاہر ریہ ہے کہ عذر کے اتحاد ہے مرادا نڑ کا اتحاد ہے نہ کہ عین کا اتحاد ور نٹمثیل میں پیرکہنا کافی تھا۔ رہا رہ کہ جس کی ہوا خارج ہوتی ہے اس کے پیچھے جب نماز پڑھے۔شارح کوتعلیل میں یہ کہنا چاہنے تھا کہ ان دونوں کے عذر کے اختلاف کی وجہ سے۔ای وجہ سے 'البحر' میں فرمایا: اس کا ظاہریہ ہے کہ سلسل البول اور زخم متحد کے قبیل سے ہیں۔ای طرح سلسل البول اور استطلاق بطن (پیٹ جاری ہونا) متحد کے قبیل سے ہیں یعنی اثر میں دونوں متحد ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہان میں سے ہرایک حدث اورنجاست ہےاگر چہ سلس، زخم کاعین نہیں ہے۔لیکن'' انہر''میں بیاعتراض کیا ہے کہ یہ سلس بول والے کی ہوا خارج کرنے والے کے پیچیے اقتدا کے جواز کا تقاضا کرتا ہے جبکہ واقع میں ایسانہیں۔ کیونکہ ان دونوں کا عذر مختلف ہے۔ بیاس پر بنی ہے کہ اتحاد سے مرادعین کا اتحاد ہے۔ اور جو ' شرح المنیہ الكبير' میں ہے اس كا ظاہر بھى يمي ہے۔اورای طرح''الحلبہ'' ميں تصريح كى ہے كه سلس البول والے كى اقتدازخم والے كے بيجھے سيح خبيس ہے جس كا خون رکتانہیں ہے یااس کے برعکس بھی صحیح نہیں ہے۔اور فر مایا: حبیبا کہ بیدنہ ہب ہے۔ بس معذور کی اقتد ااپنے جیسے کے پیچھے جائز ہے جب دونوں کا عذرمتحد ہو۔اور جائز نہیں اگر عذر مختلف ہواور اس ہے معلوم ہوا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو''النہ'' میں ہے اور شارح کے لئے اپنی عادت پر اس کی متابعت کرنی جاہے تھی۔ اور جو انہوں نے یہاں کیا ہے اس میں انہوں نے صاحب'' البحر'' کی متابعت کی ہے ای طرح وہ ہے جس پر'' الخزائن' میں چلے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا: معذور کی اقتد ا اپنے جیسے معذور کے پیچھے میں اگر دونوں کاعذر متحد ہوجیہ سلس البول والا اپنے مثل کے بیچھے یا ہوا خارج کرنے والے کے پیچھے یا پیٹ بہنے والے کے پیچھے پڑھے۔اوراقتد اصحح نہیں اگر عذر مختلف ہوجیہے ہوا خارج کرنے والے کا سلس البول والے کے پیچیےاقتد اکرنا کیونکہ امام کے ساتھ حدث اورنجس ہے کیونکہ یہ ند بہب کے خلاف ہے جیسا کہ تو جان چکا ہے۔

4857\_(قوله: وَمَانِي الْمُجْتَبَى) يمبتدا إوراس كي خرآن والاقول اى لاحتمال الحيض بيني جو الجتنى،

میں ہےاس کی تفسیراس کے ساتھ کی گئی ہے۔

4858\_(قوله: الاقتيداءُ) بعض نسخور ميں اس طرح ہے اور بعض نسخوں میں الاقتداء کالفظ ساقط ہے۔

أَى لِاخْتِمَالِ الْحَيْضِ: فَلَوْ انْتَنَى صَحَّ رَوَ) لَا رَحَافِظِ آيَةٍ مِنْ الْقُنُآنِ بِغَيْرِجَافِظِ لَهَا) وَهُوَ الْأَمِّيُّ، وَلَا أُمِّيِ بِأَخْرَسَ لِقُدُرَةِ الْأَمِّى عَنَى التَّحْرِيمَةِ

یعن حیض کے احتمال کی وجہ ہے اور اگر احتمال نہ ہوتو اقتد اصحیح ہے۔ اور جس کوقر آن کی ایک آیت یاد ہے اس کی اقتدااس کے پیچھے تنہیں جے ایک آیت بھی یا دنہیں اور وہ ان پڑھ ہے۔ اور ان پڑھ کے لئے گونگے کی اقتدا کرنا تھے نہیں۔ کیونکہ ان پڑھ تکمیرتحریمہ کہنے پر قادر ہے۔

4859\_(قوله: أَىٰ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ) يعنى مقتدى كه ذكر ہونے اور امام كے مؤنث ہونے كے احمال كى وجه كے ۔ پھريہ الفالق جس كا خون بميشہ سے جارى ہواوروہ حيض كى عادت بھول كئى ہو) ميں ظاہر ہے۔ "القنيہ" ميں اس قول كے ساتھواس كى تصريح كى ہے كہ جنہوں نے الفالة كى الفالة كے پیچھے اقد اكوجائز قرار دیا ہے انہوں نے خش غلطى كى ہے۔ كونكه اس كى اقتد احائض كے پیچھے ہونے كا احمال ہے۔

اورر بی ستحاف میں تو یہ شکل ہے۔ کیونکہ ستحاف حقیقہ حائض ہونے کا احتمال نہیں رکھتی جیسے وہ عورت جس کا خون حیف میں دن وں سے تعباوز کر گیا ہے گر یہ مراد لی جائے جیسے جس کے خون کا آغاز ہوا تین دنوں میں دنوں سے تعباوز کر گیا ہے گر یہ مراد لی جائے جیسے جس کے خون کا آغاز ہوا تین دنوں کے پہلے کیونکہ وہ صرف خون د کیھنے کے ساتھ نماز کوترک کرے گی پھر اگر تین دن کھل ہوں گے تو فبہا ور نہ وہ ہی نماز قضا کرے گی۔ پس یہ تین دنوں سے پہلے ہے جس کی حالت چیض اور استحاضہ کا احتمال رکھتی ہے۔ اور اسی طرح حیض کی جس کی عادت میں جب اس کا خون اس کی عادت سے تعباوز کرے گا تو پھرا حتمال ہے کہ وہ دن رنوں پرختم ہوجائے ۔ تو وہ حائض شار ہوگی یا دس دنوں سے زیادہ ہوجائے تو مستحاضہ ہوگی۔ پس اس جیسی کے لئے اس کی اقتدا کرنا جا کڑ نہیں۔ اور مسالمہ کی "ارحتی" نے فرما یا: '' المجتبیٰ' میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مستحاضہ کی مستحاضہ کے بیچھے اقتدا جا کڑ ہے اور ضالمہ کی فالمہ کی بیچھے جا کڑ نہیں جو میں اور شالمہ کی بیچھے جا کڑ نہیں جو میں اور شالمہ کی بیچھے جا کڑ نہیں جو میں اور شالمہ کی بیچھے جا کڑ نہیں جو میں اور شام کی اقتدا کی ہے۔ '' تامل'' کیکن'' القسمتانی'' میں جو ہو وہ اس کے موافق ہے جو یہاں ہے۔ '' تامل'' کیکن'' القسمتانی'' میں جو ہو اس کے موافق ہے جو یہاں ہے۔ '' تامل'' کیکن'' القسمتانی'' میں جو ہو اس کے موافق ہے جو یہاں ہے۔

اس کو یا دکرو۔اور' القنیہ' میں ضغثی مشکل کے بارے میں دوروایتیں ذکر کی ہیں۔

4860\_(قوله: فَلَوُ اثْتَغَى ) يعنى احمّال نهو ير " حلي " \_

4861\_(قولہ: بِغَیْرِ حَافِظِ لَهَا) بیاس کوبھی شامل ہے جوایک آیت یا ایک آیت سے زیادہ یاد کئے ہوئے ہے لیکن ایس فلطی کے ساتھ جومعنی کو خراب کردینے والی ہے۔ کیونکہ'' البح'' میں ہے: ہمارے نزدیک امی وہ ہے جوفرض قراءت صحیح نہ کرسکتا ہواور امام'' شافعی'' رطینتھا ہے نزدیک وہ ہے جوفاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو۔

گونگے اورامی کی اقتدا کے احکام

4862 (قوله: وَلَا أُمِّيِ بِأَخْرَسَ) رہا گو نگے كا گو نگے كے پيچے اقتداكرنا يا اى كا اى كے پیچے اقتداكرنا توضيح

فَصَحَّ عَكُسُهُ (ق) لَا (مَسْتُودِ عَوْرَةٍ بِعَالٍ) فَلَوْأَمَّ الْعَادِئ عُهْيَانَا وَلَابِسيْنِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمُهَاثِيلِهِ جَائِزَةٌ اتَّفَاقًا، وَكَذَا ذُو جُرُحٍ بِيِثْلِهِ وَبِصَحِيحٍ (وَ) لَا (قَادِدٍ عَلَى دُكُوعٍ وَسُجُودٍ بِعَاجِزِ عَنْهُمَا) لِبِنَاءِ الْقَوِيَ عَلَى الضَّعِيفِ (وَ) لَا (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَبِمُفْتَرِضٍ فَنْضًا آخَى)

پس اس کے برعکس صحیح ہے اور جس کی شرمگاہ ڈھانی ہوئی ہے اس کا ننگے کی اقتد اکرنا تھیج نہیں۔ پس بنگے شخص نے ننگول اور کپڑے پہننے والوں کی امامت کرائی تو امام کی نماز اور جواس کی مثل ( ننگے ) ہیں ان کی نماز بالا تفاق جائز ہے۔ اورای طرح زخم والے شخص کا اپنے مثل اور سیحے شخص کی اقتد اکرنا سیح ہے۔ اور رکوع و ہجود پر قادر شخص کا رکوع و ہجود سے عاجز شخص کی اقتد ا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بیتو می کی ضعیف پر بنا ہے۔ اور اقتد ادر ست نہیں فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے اور دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے۔

ہے۔''طحطا وی عن ابی السعو د''۔

4863\_(قولد: فَصَحَّ عَكُسُهُ) يتعليل پرتفريع ہے كہتريم پراى كى قدرت اس پردليل ہے كہ وہ گو نگے ہے قوى حالت ميں ہے۔ پس گو نگے كاامى كى اقتدا كرناضيح ہے اور گو نگے كى امى كے لئے اقتدا كرناضيح نہيں۔اس كامفہوم يہ ہے كہ جب امى تكبيرتحريمہ كہنے پرقادر نہ ہوتو ہرايك كى دوسرے كے پیچھے اقتداضيح ہے۔ تامل۔

4864\_(قولد: اتِّفَاقاً) بخلاف امی، جب وه کسی ای (ان پڑھ) کی یا قاری کی امامت کرائے تو امام'' ابوصنیف'' رہائی نے خزد یک ہماز فاسد ہے۔ کیونکہ امی کی نماز کو قراءت کے ساتھ بناناممکن تھا جب وہ قاری کے پیچھے پڑھتا۔
کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔اور امام کی طہارت اور امام کا سترعورت مقتدی کے لئے طہارت اور سترعورت حکمانہیں پس دونوں مسئلے جدا جدا ہیں۔'' ہج''۔

4865\_(قوله: وَكَذَا ذُو جُرْجِ بِيشُلِهِ وَبِصَحِيجِ)التَّعِيرِ مِين ثارح نے صاحب'' البحر' كى متابعت كى ہے اور بہتر مثله و صحيحًا ہے۔ كيونكه تقديراس طرح ہے كه اس طرح اگرزخم والا اپنے جیسے اور سیح كى امامت كرائے۔اور امرفعل متعدى بنفسہ ہے۔''حلمی''۔

4866\_(قوله: بِعَاجِزِعَنْهُمُنَا) لِعِن السِيُّحُصْ كَ يِيْجِي جُوكُهُرْ بِ مِوكَر يا بِيْهُ كَرركُوعُ وَبَحُود كَساتُها اللهُ مَا مِو بخلاف اس كِ اگروه دونوں كو بيٹھ كراداكرتا موتواقتة اضح موگی جيسے كه آگے (مقولہ 5139 ميس) آئے گا۔''الطحطاوی''نے كہا: اعتبار يجده سے عُز كامے حتىٰ كه اگر سجده سے عاجز مواورركوع پرقادر موتواشاره كرے۔

متنفل کے پیچیےمفترض کی اقتدا کا حکم

4867\_(قولد: وَبِمُفْتَدِضٍ فَنَصَّا آخَرَ) برابرے كد دونوں كِفرض اسم ياصفت كے اعتبار سے جدا جدا ہوں جيے كل كى ظہر پڑھنے والے كا آج كى ظہر پڑھنے والے كى اقتدا كرنا۔ بخلاف اس كے جب تمام كى ايك دن كى ايك نمازفوت ہو لِأَنَّ اتِّحَادَ الصَّلَاتَيُنِ شَهُطُ عِنْدَنَا وَصَحَّ دأَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَفُلًا وَبِقَوْمِهِ فَهُضًا وَلَادِينَا ذِرِ بِمُ تَنَقِّلِ وَلَا بِمُضْتَرَضٍ وَلَا بِنَاذِرِلِأَنَّ كُلُّا مِنْهُمَا كَمُفْتَرِضٍ فَهُضَا آخَرَ

کیونکہ ہمارے نز دیک دونوں نمازوں کا اتحاد شرط ہے۔اور سے جے کہ حضرت معاذ نبی کریم مانی نیاتی بی کے ساتھ فل پڑھتے تھے اور اپنی قوم کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔اور اقتدا درست نہیں ہے نذر ماننے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے اور نہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے اور نہ نذر ماننے والے کے پیچھے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک دوسرے فرض پڑھنے والے کی طرح ہے

منی ہوتو اقتدا جائز ہے۔ اور ای طرح اگر کسی نے عصر کی دور کعتیں پڑھیں پھرسورج غروب ہو گیا۔ پھر آخری دور کعتوں میں دومر ہے خص نے اس کی اقتدا کی کیونکہ نماز ایک ہے اگر چہ بیہ مقتدی کے لئے قضا ہے۔''جو ہرہ''۔

4868\_(قوله: لِأنَّ اتِّحَادَ الصَّلَاتَيْنِ الخ) باب كى ابتدامين بم نے (مقولہ 4642مين) دونوں كے اتحاد كا معنى بيان كرديا ہے۔

4869\_(قوله: وَصَحَّ أَنَّ مُعَاذًا الخ) ہمارے ائمہ کے زدیک صحیح اور رائے یہی ہے۔ اور یہ اس کا جواب ہے جو امام ''شافعی'' برائیٹھا نے اس سے فرض پڑھنے والے کانفل پڑھنے والے کے چیچے اقد اکے جواز کا استدلال کیا ہے۔ یہ وہ مدیث ہے جو صحیحین میں ہے کہ حضرت معاذ رسول الله صلّ تُلِیّلِیّ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے پھروا پس ابنی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں وہی نماز پڑھا تے تھے۔ جواب یہ کہ حضرت معاذ کی جب قوم نے شکایت کی تو رسول الله صلّ تُلِیّلِیّ کے ساتھ معاذ کی جب قوم نے شکایت کی تو رسول الله صلّ تُلِیّلِیّ کے اسے فرما یا: اے معاذ ، فتنہ میں ڈالنے والل نہ بن یا تو میر سے ساتھ نماز پڑھا (1) کریاا بین قوم پر تخفیف کیا کر۔ اس صدیث کوامام '' احد'' نے روایت کیا ہے۔ '' حافظ ابن تیمین' نے کہا: اس میں نفل پڑھنے والے کی اقتدا کی منع کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہ اس پر دلیل ہے کہ جب وہ رسول الله صلّ تُلِیّلِیّ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی امامت ممتنع نہ ہوگ ۔ پس معلوم ہوا کہ جونماز وہ نبی کریم میں تھی نہ ہوگ ۔ پس معلوم ہوا کہ جونماز وہ نبی کریم میں تھی تھی ہوگ ۔ پس معلوم ہوا کہ جونماز وہ نبی کریم میں تھی تھی وہ نفل تھی ۔

امام القرطبی نے ' 'کمفہم ''میں فر مایا: حدیث اس پر دلیل ہے کہ نبی کریم مل ﷺ کے ساتھ حضرت معاذی نماز نفل تھی اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی نماز فرض تھی۔اس کی کمل بحث' 'حاشیہ نوح آفندی''اور' 'فتح القدیر''میں ہے۔

4870\_(قوله: وَلَا بِنَا فِي ) يُونكه نذرواجب بي بس ضعف برقوى كى بنالازم آئ كى - "حلى" -

1871\_ (قوله: لِأَنَّ كُلَّ الخ) بيه اخيرى دومسكوں كى علت ہے كيونكه نذر مانى ہوئى نماز فرض ہے يا واجب۔ "الشرنبلالى" نے پہلےقول كوتر جيح دى ہے۔ فاقهم ۔

<sup>1</sup> ميح مسلم، كتباب الصلوة، باب القرأة في العشاء، جلد 1 بسفح 505، مديث نمبر 759

سنن إبن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب من امر قوما فليخفف، جلد 1 صفح 312، مديث نمبر 975

إِلَّا إِذَا نَنَرَ أَحَدُهُ مُهَاعَيْنَ مَنْنُهُ وِ الْآخَىِ لِلِاتِّحَادِ (وَ) لَا (نَاذِرِ بِحَالِفِ) لِأَنَّ الْمَنْذُو رَقَّ أَقْوَى فَصَحَّ عَكُسُهُ، وَبِحَالِفٍ وَمُتَنَقِّلِ،

مگر جب ایک دوسرے کی نذر کے عین کی نذر مانے تو اتحاد صلاۃ کی وجہ سے اقتد اللیجے ہوگی۔ اور نذروالے کی اقتدافتم اٹھانے والے کے چیچھے تنہیں ہے۔ کیونکہ نذر مانی ہوئی نماز زیادہ قوی ہے۔ پس اس کے برمکس تیجے ہے۔ اور نذر ماننے واے کانہ قتم اٹھانے والے کے چیچھے اورنقل پڑھنے والے کے چیچھے اقتد اکر ناتیجے ہے۔

4872\_(قوله: إِلَّا إِذَا نَذَرَ أَحَدُهُمَا) مثلاً اس طرح كبرايك ئندر مان يخ ك بعد كه ميس في وبي نذر ماني جو فلال في ماني \_' شرح المنيه'' -

4873\_(قولد: لِلِاتِّحَادِ) جب اس نے اپنے ساتھی والی نذر مانی تو گویا دونوں نے ایک نماز کی نذر مانی بخلاف اس کے جب ان میں سے ہرایک علیحدہ نماز کی نذر مانے ۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک نے اپنی نذر کے ساتھ جوواجب کیاوہ دوسرے کی نذر سے مختلف ہے اور کسی کی نذر مانی ہوئی نماز دوسرے کی نذر مانی ہوئی نماز سے اقوی نہیں ہے۔

4874\_(قوله: لِأَنَّ الْمَنْذُورَةَ أَقْوَى) يعن جس نمازى قسم الهائى تى باس سے نذر مانى بوئى نماز اقوى ہے۔
کونکو قسم کے ساتھ وہ نماز نفل ہونے سے خارج نہیں ہوتی۔ کیا تو نے ملاحظ نہیں کیا کہ وہ تخییر پر باتی ہے۔اگروہ چاہتو نماز
پڑھے اور قسم کو پورا کر لے۔اوراگر چاہتو نماز ترک کردے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ای وجہ سے قسم الهانے والے کی
اقتد اقسم اٹھانے والے اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے۔اور'' البح'' کی تبع میں'' المنح'' میں جو واقع ہے کہ وہ وجوب عارض ہے یہ غیر صحیح ہے۔ای وجہ سے شارح نے اس سے اضراب کیا ہے۔'' رحمتی''۔

میں کہتا ہوں: اُسکی تائیدوہ کرتا ہے جوفقہانے کتاب الایمان میں صراحت ہے کھا ہے کہ جس پرفتم کھائی گئی ہے اگروہ فرض ہے تواسے پورا کرنا واجب ہے اورا گروہ نا فرمانی ہے تواس کوتو ژنا واجب ہے یااس کے علاوہ بہتر ہوتو تو ژنا راج ہے اگر برابر ہوتو پورا کرنا راج ہے۔ تامل

4875\_(قوله: فَصَحَّ عَكُسُهُ) كيونكهاس مين قوى پرضعيف كى بنا باوربيد جائز بــــــــ "طحطاوى" ــ

4877\_(قوله: وَمُتَنَفِّلِ) اس كاعطف بحالف برب يعنى قسم اللهانے والے كى اقتد أنفل برصنے والے كے بيجھے

وُمُصَلِّيَا رَكْعَتَىٰ طَوَافِ كَنَاذِرَيُنِ؛ وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي نَافِلَةٍ فَأَفْسَدَاهَا صَحَّ اِلاَقْتِدَاءُ لَا إِنْ أَفْسَدَاهَا مُنْفَيِدَيْنِ؛ وَلَوْصَلَّيَا الظُّهُرَ وَنَوَى كُلُّ إِمَامَةَ الْآخَىِ صَحَّتُ لَا إِنْ نَوْيَا الِاقْتِدَاءَ، وَالْفَنْقُ لَا يَخْفَى (قَ) لَا (لَاحِقِ قَ) لَا (مَسْبُوقٍ بِمِثْلِهِمَا) لِمَا تَقَنَّرَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي مَوْضِعِ الِانْفِيَ ادِمُفْسِدٌ كَعَكْسِهِ

اورطواف کی دو دورکعتیں پڑھنے والے نذر مانے والوں کی طرح ہیں۔اورا گر دوآ دمی نوافل میں شریک ہوں بھر دونوں ان نوافل کوتو ڑ دیں تو اقتد اصحیح ہوگی۔اورا قتد اصحیح نہ ہوگی اگر وہ علیحدہ فوافل کوتو ڑ دیں۔اورا گر دونوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور ہرایک نے دوسرے کی امامت کی نیت کی توضیح ہوئی۔اورضیح نہ ہوگی اگر دونوں نے اقتدا کی نیت کی اور فرق مخفی نہیں۔اور اقتدادرست نہیں لاحق اور مسبوق کی اپنے مثل کے پیچھے کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ انفراد کی جگہ میں اقتدا مفسد ہے جیسے اقتدا کی جگہ میں انفراد مفسد ہے۔

صحیح ہے۔ کیونکہ جس پرفشم اٹھا کُی ٹن ہے و افغل ہے۔'' حلبی''۔اور'' البحر''میں جوقول ہے کہ بیکہا جائے گا کہ قتم کو پورا کرنے کی تحقیق کی وجہ سے واجب ہے۔ پس نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہونی چاہئے تو اس کا جواب جان چکا ہے۔

4878 (قوله: مُصَلِّیَا) یہ مصل کا تشنیه ہاور یہ مبتدا ہاور اس کی خبر کناذرین کا قول ہے یعیٰ سبب کے انتظاف کی وجہ سے ایک کی دوسرے کے چیچے اقتدا صحیح نہیں۔ کیونکہ ایک کا طواف دوسرے کے طواف سے مختلف ہے جیسا کہ'' البح'' میں ہے' 'حلبی'' ۔ اور جو'' الخانیۂ' میں ہے کنفل پڑھنے والے کے چیچے نفل پڑھنے والے کی اقتدا کے قائم مقام صحیح کے ظاہریہ ہے کہ بیطواف کی دور کعتوں کی سنیت کے قول پر مبنی ہے۔ اور اس کی تائیدوہ کرتا ہے جو'' البح'' میں اس قول سے بحث کی ہے کہ ان رکعتوں کی سنیت کے قول پر اقتدا صحیح ہونی چاہئے۔

4879\_(قوله: صَحَّ الِاقْتِدَاءُ) يعنى اتحادى وجهد إلى بياس طرح بجيان مي سايكى نذردوسرك كى نذردوسرك كى نذركا مين بيان مي الماركا مين بيان من الماركا مين بيان الماركا مين الما

4880\_(قوله: لا إنْ أَفْسَدَاهَا مُنْفَى دَيْنِ) كونكسب مختلف ع جيد دونذر مان والع يس

4881\_(قوله: وَالْفَنْ قُ لَا يَخْفَى) وہ یہ ہے کہ امام اپنے تق میں منفرد ہے اور وہ امام نہیں ہو گا مگر دوسرے کی اقتدا کرنے سے ۔ پس وہ دونوں منفرد باقی رہے۔ رہامقتدی تو اس کی نماز سیح نہیں مگر اقتدا کی نیت کے ساتھ ۔ اور اقتدااس کے پیچھے خہیں جس نے غیر پراپنی نماز کی بنا کی نیت کی ہو۔

4882\_(قولہ: بِبِیثُلِهِمَا) ای طرح لاحق کے لئے مسبوق کی اقتدا کرنا درست نہیں اور اس کا برعکس بھی درست میں ۔''حلی''۔

4883\_(قوله: الِا تُتِدَاء فِي مَوْضِع الِانْفِرَادِ) اورمسبوق كامسبوق يالاحق كى اقتداكر في مين جارى ہوتا ہے اور كعكسه كا قول يعنى اقتداكر في مين انفراد لاحق كالاحق يامسبوق كى اقتداكر في مين جارى ہوتا ہے۔ كيونكه لاحق جب

(وَ) لَا (مُسَافِي بِمُقِيم بَعْدَ الْوَقْتِ فِيمَا يَتَغَيَّرُ بِالسَّفَى كَالظُّهْدِ، سَوَاءٌ أَخْرَمَ الْمُقِيمُ بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ، فَحْرَجَ فَاقْتَدَى الْمُسَافِعُ (بَلُ) إِنْ أَحْرَمَ (فِي الْوَقْتِ) فَخْرَجَ صَحَّ (وَأَتَتَى تَبَعَا لِإِمَامِهِ، أَمَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَلَا يَتَغَيَّرُ فَنْ ضُهُ فَيَكُونُ اقْتِدَاءً بِمُتَنَفِّلِ فِحَقَّ قَعْدَةٍ أَوْقِهَاءَةٍ بِاقْتِدَائِهِ

اور مسافر کی اقتد امقیم کے پیچھے بھی وقت کے بعد اس نماز میں جن میں سفر کی وجہ سے تغیر ہوتا ہے جیسے ظہر کی نماز ہے خواہ مقیم نے وقت کے بعد یاوقت میں تکبیر تحریمہ کہی ہو پھر وقت نکل گیا تو مسافر نے اقتد اکی بلکدا گر وقت میں تکبیر کہی پھر وقت نکل گیا توضیح ہے اور وہ نماز کو کممل کرے اپنے امام کی تع کی وجہ ہے۔ اور رہا وقت کے بعد تو اس کے فرض تبدیل نہیں ہوتے۔ پس قعدہ یا قراءت کے تی میں اس کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتد اہوگی

ا پنے امام کے بغیرا قترا کا قصد کرتا ہے تو گویا وہ اولا اپنے امام سے منفر دتھا کچراس نے اقتدا کی پس صحیح ہے کہ وہ اقتدا کی جگہ میں منفر دہوا۔''حلبی''۔

# مسافر کاونت کے بعد مقیم کی اقترا کا حکم

4884\_(قوله: وَ لَا مُسَافِي بِمُقِيمٍ) يعنى مسافر كامقيم كى وقت كے بعد اقتدا كرنا ضحى نہيں۔ اس كابيان يہ ہے كہ مسافر كى نماز كلمل كرنے كے قابل ہے جب تك وقت باقى ہاں طرح كہ مسافر اقامت كى نيت كرے۔ ياوہ قيم كى اقتدا كر لے۔ پس وہ اپنے امام كے تابع ہوگا اور وہ سبب كے بقا كى وجہ ہے نماز كو كلمل كرے گا اور سبب وقت ہے۔ جب وقت نكل جائے گا تو مسافر كے ذمہ دور كھتيں ہى مقرر ہو گئيں۔ پس اقامت يا اس كے علاوہ كى طرح نماز كو كمل كرناممكن نہيں جتی كہ وہ اپنے شہر ميں اس نماز كى قفاد در كھتيں ہى كرے گا۔ اور جب وقت كے بعد مقيم كى اقتدا كرے گا تو اس نے وقت كے بعد يا وقت كے بعد يا مى افتدا كى ہوتو سے خوہم نے بيان كى اور جو آگے آئے گى بخلاف اس كے جب وہ وقت ميں مقيم كى اقتدا كرے گا تو اس كے جب وہ وقت ميں مقيم كى اقتدا كرے تو وہ نماز كو كمل كرے اس وجہ ہے جوہم نے بيان كى اور جو آگے آئے گى بخلاف اس كے جب وہ وقت ميں مقيم كى اقتدا كرے تو وہ نماز كو كمل كرے اس وجہ ہے جوہم نے بيان كى ۔

4885\_(قوله: فِيمَا يَتَغَيَّرُ بِالسَّفِي) يه فجر اورمغرب کی نمازوں سے احتر از ہے۔ کیونکہ ان میں مسافر کی وقت میں اور وقت کے بعد مقیم کی اقتد اصحے ہے کیونکہ ان میں تغیر نہیں ہوتا۔

4886\_(قوله: فَخَرَجَ) اس كاعطف او فيه كول پر ب\_كونكه اوعاطفه عامل كوتائم مقام باوروه احرام عاوروه احرام عاوروه احرام عادر فاقتدى كاقول احرام پرمعطوف ب\_

4887 (قوله: بَالْ إِنْ أَحْرَامَ) يَعْنى مسافر مقتدى مقيم كى اقتدى كى كرے اور اقتدى كى جگه احد مستعبر كياتا كه اس بات پرمتنب كريں كه وقت ميں صرف تحريمہ كا ادراك اقتدا كى صحت اورا تمام كے لزوم ميں كافى ہے۔ فاقیم 4888 (قوله: فَيَكُونُ) عدم تغير پرتفريع ہے۔ ''حلى''۔

4889\_(قوله:بِاقْتِدَائِهِ)الباءتقويركيل ي-

# نِ شَفْع أَوَّلَ أَوْ ثَانِ (وَ) لَا (نَاذِلِ بِرَاكِبٍ) وَلَا رَاكِبٍ بِرَاكِبٍ **دَابَّةً أُخْرَى، فَلَوْمَعَهُ** صَحَّ

پہلے یا دوسرے شفع میں مقیم کی اقتد اکرنے کی وجہ ہے۔اور اقتد اصحیح نہیں زمین پر ہونے والے کی سوار کے پیچھپے اور سوار کی سوار کے پیچھپے جودوسری سواری پر ہوپس اگر اس کے ساتھ سواری پر ہوتو اقتد اصحیح ہے

2890 ( تولد: فی شَفْع أَوْلِ أَوْ ثَانِ ) ینظر مرتب ہے یعنی جب وہ پہلے فقع '' دور کعتیں' میں مقیم کی اقتدا کرے گا تو پہلے تعدہ کے حق میں فرض پڑھنے کی نشل والے کے پیچھا قتد اہوگی۔ کیونکہ پہلا تعدہ سافر پرفرض ہے کیونکہ وہ اس کی نماز کا آخر ہے اور فقیم کے حق میں وہ فشل ہے۔ کیونکہ اس کے حق میں یہ پہلا تعدہ ہے اور فقیمانے یہاں نقل کا اطلاق فرض کے علاوہ پرکیا ہے۔ اور وہ واجب ہے۔ کیونکہ آس معنی زائد ہے۔ اور واجب فرض پر زائد ہے۔ اور جب وہ دوسر صفع میں مقیم کی اقتدا اگر کے آتو قراءت کے اختبار سے فرض پڑھنے والے کی نقل والے کے پیچھے اقتدا ہوگی۔ کیونکہ اس شفع میں مسافر کی نماز کی نسبت سے قراءت فرض ہے تیم کی اور فرض پڑھنے والے کی نقل ورکعتوں میں قراءت کی ۔۔۔۔۔ یونکہ قراءت کا کی کی کہ اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نقل اور کی تو کی اور فرم کی اور فرم کی ہو۔ کیونکہ قراءت کا کی کی کی دور کعتوں میں قراءت کی اور فرم کی وہ کہ کی کو جہ سے فرض کا تھم حاصل کر لیا۔ ای وجہ سے آگر اقتدا کے بعد نماز کو فاسکر کر بیات وہ وہ ارکعتیں ہیں۔ وہ وہ سے فرض کا تھم حاصل کر لیا۔ ای وجہ سے آگر اقتدا کے بعد نماز کو فاسکر کر بیات وہ وہ بیار کو وہ بیار کردیا تو وہ وہ اور کی میں تو نشا کر سے گا۔

نوٹ: اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر مقیم لوگ مسافر امام کی اقتدیٰ کریں اور اس نے اقامت کی نیت کے بغیر انہیں پوری نماز پڑھا دی اور انہوں نے اس کی متابعت کی تو ان کی نماز فاسد ہوگی۔ کیونکہ وہ آخری دور کعتوں میں منتفل ہے۔ اس پر علامہ'' الشرنبلالی'' نے اپنے رسالہ میں'' البسائل الاثنی عشریہ'' میں تنبیہ کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ مسائل اس کے لئے واقع ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کوکسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے۔

میں کہتا ہوں:'' الرملی'' نے ان کو'' النظمبیر ریئ' کے حوالہ ہے بیاب البسیاف میں نقل کیا ہے۔اور ہم (مقولہ 6625 میں ) مجمی ان کو بیاب البسیاف میں ذکر کریں گے۔

4891 (قوله: وَ لَا نَازِلِ بِوَاكِبِ الخ) اور اى طرح اس كابر على ہے۔ اور ان مسائل ميں علت مكان كا اختلاف ہے۔ اور علی مسائل ميں علت مكان كا اختلاف ہے۔ اور ہیں ہیں ہے۔ اور ہیں ہیں ایک دوسرا مانع بھی ہے اور وہ ہیے كدركوع و بجودكر نے والا ایسے خص كى اقتد اكر نے والا ہے جوركوع و بحود كا اشاره كرتا ہے مگر ہے كہ زمين پر جو ہے وہ بھى اشاره كرنا والا ہو۔

پھریاس پردلیل ہے کہ مکان کا اختلاف اقتدا کے مانع ہے اگر چیاس میں امام کی حالت کا اشتباہ نہ بھی ہو کیونکہ اشتباہ حائل میں معتبر ہے مکان کے اختلاف میں نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کی تحقیق آگے (مقولہ 4909 میں) آئے گ۔ فافہم (وَ) لَا (غَيْرِ الْأَلْثَغِ بِهِ) أَى بِالْأَلْثَغِ (عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا فِى الْبَخْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى. وَحَرَّدَ الْحَلَبِيُّ وَابْنُ الشِّحْنَةَ أَنَّهُ بَعْدَ بَنْ لِ جَهْدِهِ وَائِمًا حَتْمًا كَالْأَمِّي،

اور جوتو تلانہیں اس کی توتلے کے پیچھے اقتداء تھے نہیں ہے۔ اسمح قول پر جیسا کہ'' البحز' میں'' کمجتبی'' کے حوالہ سے ہے۔ ''لحلبی'' اور'' ابن الشحنہ'' نے تنقیح کی ہے کہ تو تلا بمیشہ اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد حتمی طور پر امی کی طرح ہے

## توتلے کی اقتدا کا حکم

4892 (قوله: وَ لاَ غَيْرِ الْأَلْثَغِ بِهِ) يه لام كے بعد ثا كے ساتھ ہاوريہ الدشع (ثا كى حركت كے ساتھ) سے مشتق ہے۔ "المغرب" ميں فرمايا: يه وه شخص ہوتا ہے جس كى زبان سين سے ثاكى طرف يُحرجاتى ہے۔ اور بعض نے فرمايا: جس كى زبان داء سے غين كى طرف يالام كى طرف يايا كى طرف يُحرجاتى ہے۔ "القاموس" ميں يه زائد ہے كه جس كى زبان ايك حرف سے دوسرے حرف كى طرف يحرجاتى ہے۔

2893\_(قوله: عَلَى الْأَصْحِ) يَعَىٰ 'الخلاص' عِن 'الفضلی' كواله ہے جو مذكور ہوہ اس كے خلاف ہے كه توسلے كى امامت جائز ہے۔ كيونكہ جووہ كہتا ہے وہ ايك لغت ہوگئى۔ اس كى مثل 'البّاتر خاني' عيں ہے۔ اور' الظہيري' عيں ہے: توسلے كادوسروں كوامامت كرانا جائز ہے۔ بعض علانے فرمایا: جائز ہيں۔ ای طرح ' 'الخاني' عين 'الفضلی' كے حواله ہے ہے۔ اس كا ظاہر ہيہ ہے كہ وہ اس كى امامت كى صحت پراعتاد كرتے ہيں۔ اور اس طرح صاحب' الحليہ' نے اس پراعتاد كيا ہے۔ فرمایا: كيونكہ بہت سے مشائخ نے اس كو مطلق ذكر كيا ہے بية يرشيس لگائی كہ مناسب ہے كہ وہ دوسروں كى امامت نہ كرائے۔ اور اس وجہ ہے جو' خزانة اللكمل' عيں ہے: اور فافاء كى امامت عكروہ ہے۔ ليكن احوط عدم صحت ہے جييا كہ اس پراعتاد كيا ہے۔ اور مصنف چلے ہيں اور اپنى منظومہ ميں تحقق الاقران ميں اس كونظم كيا ہے اور' الخير الرطی' نے اس كے ساتھ فتو كی دیا ہے۔ اور اپنی قباد كی میں فرمایا: رائح مفتی ہتو ہے كى امامت ، غیرتو ہے کے لئے سے جونسیں ہا ورابیات کے ساتھ اس كا جواب دیا ہے۔ امامة الالشغ للمغايو تجوذ عند البعض من اكابو اصحاب لما لغيرة من المعوب

توتلے کی امامت غیرتو تلے کے لئے بعض اکابر کے نز دیک جائز ہے۔

جبکداکٹر اصحاب نے اس کا انکار کیا ہے کیونکہ دوسر اقول درست ہے۔

#### اور پیجمی فرمایا:

امامة الالثغ للفصيح فاسدة في الواجح الصحيح كرائع من المراجع الصحيح كرائع من المراجع في المراجع الصحيح تول من فاسرب ــ

4894\_(قوله: دَائِمًا) لِعِنى رات كے اوقات میں اور دن كے اطراف میں \_ پس جب تک وہ صحیح الفاظ اور تعلم كی

فَلَا يَوْمُ إِلَّا مِثْلَهُ، وَلَا تَصِحُ صَلَاتُهُ إِذَا أَمْكَنَهُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ يُحْسِنُهُ أَوْتَرَكَ جُهُدَهُ أَوْ وَجَدَقَدُرَ الْفَنَ ضِ مِمَّالَالَثَغَ فِيهِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ فِحُكُم الْأَلْثَغِ،

پس وہ امامت نہ کرائے مگر اپنے جیسے کی۔ اور تو تلے کی نماز صحیح نہیں ہے جب اسے ایسے شخص کی اقتد امکن ہو جو اچھی تلاوت کرسکتا ہویا تو تلا کوشش ترک کر دے یا فرض کی مقدار تلاوت پائے جس میں وہ تلا تانہیں ہے۔ تو تلے کے تھم میں بمی صحیح مختار ہے۔

کوشش کرتار ہے گاتو اس کی نماز جائز ہوگی۔اوراگراس نے کوشش ترک کردی تو اس کی نماز فاسد ہے جیسا کہ'الحیط'وغیرہ میں ہے۔''الذخیرہ'' میں فرمایا: میرے نز دیک بیمشکل ہے کیونکہ جوچیز خلقةً ہوتی ہے بندہ اس کوتبدیل کرنے پرقدرت نہیں رکھتا۔اس کی مکمل بحث''شرح المنیہ'' میں ہے۔

4895\_(قوله: حَتْمًا) يعني ضروري كوشش \_ بياس پرفرض كيا گياہے \_ "طحطاوي" \_

4896\_(قوله: فَلَا يَوْهُ إِلَّا مِثْلَهُ)اس ميں بياحتمال ہے كەمثليت مطلق توسلے ميں مراد لى گئى ہو۔ پس اس كى اقتدا صحح ہے جو دام ہملہ كوفيين مجمد ميں تبديل كرديتا ہے۔ ايسے خص كے پيچھے جو داكولام سے بدل ديتا ہے اور بياحتمال ہے كہ توسلے كخصوص ميں مثليت مراد لى گئى ہو۔ پس جو داكوفيين سے بدلتا ہے وہ اقتدانه كرے مگراس كى جو داكوفيين سے بدلتا ہے دہ اقتدانه كرے مگراس كى جو داكوفيين سے بدلتا ہے يہى ظاہر ہے جسے عذر كا اختلاف ہے تو ادھرر جوع كرنا جاہئے۔ "حلى"۔

4898 \_ (قوله: أَوْ تَدَكَ جُهْدَهُ) یعنی اقتدا کے بغیر نماز پڑھی جبکہ وہ اس میں ہے مفروض قراءت پر قادر نہیں تھا جس میں اس کا تو تلا پن نہیں ہے۔ رہایہ کہ اگر وہ اقتدا کرے یاوہ ایسی تلاوت کرے جس میں اس کا تو تلا پن نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اگر جہ اس نے تصحیح کی کوشش ترک کردی ہو۔

99 4899 قولہ: أَوْ وَجَدَ قَدُرَ الْفَهُ ضِ الخ) یعنی بغیرا قتدا کے نماز پڑھی اوراس فرض مقدار کونہیں پڑھاور نہیے ہو گی۔اور''الولوالجیہ'' میں ہے:اگراس کے لئے ممکن ہوقر آن میں سے الی آیات پڑھے جس میں تو تلے حروف نہیں ہیں تو ایسا وَكَنَا مَنُ لَا يَقْدِدُ عَلَى التَّلَقُظِ بِحَمْفٍ مِنْ الْحُرُوفِ أَوْ لَا يَقْدِدُ عَلَى إِخْرَاجِ الْفَاءِ إِلَا بِتَكُرَادٍ (وَ)اعْلَمُ أَنَّهُ (إِذَا فَسَدَ الِاقْتِدَاءُ) بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ (لَا يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي صَلَاةٍ نَفْسِهِ) لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمُشَارَكَةَ وَهِيَ غَيْرُ صَلَاةِ الِانْفِرَادِ (عَلَى) الصَّحِيحِ مُحِيطًا،

اورای طرح وہ ہے جوحرف میں ہے کسی حرف کا تلفظ نہیں کرسکتا یاوہ فا کو نکالنے پر قادر نہیں :وتا مگر بھرار کے ساتھ۔ جان لو کہ جب کوئی اقتد اکو فاسد کرد ہے خواہ وہ کسی وجہ ہے ہوتو اس کا اپنی نماز میں شروع :ونا تسیح نہیں ہے کیونکہ اس نے مشارکت کا قصد کیا تھااور صحیح قول پرمشارکت علیحدہ نماز پڑھنے کے علاوہ ہے۔''محیط''۔

كرلة مرفاتحه الكتاب يرشه كيونكه نمازيين وهاس كوترك نبيس كرسكتاب

4900\_(قوله: وَكَذَا مَنْ لَا يَتُفْدِرُ عَلَى التَّلَفُظِ بِحَنْ فِ مِنْ الْحُرُوفِ) اس كا ما قبل پرعطف ہے اس بنا پركه تو تلاناسين اور دا كے ساتھ فاص ہے جيسا كه ' المغرب' كے حوالہ سے (مقولہ 4892 ميس) جو گزرا ہے اس سے معلوم ہو چكا ہے۔ اور يہ الرهين الرهيم اور الشيتان الرجيم، الآلمين، اياك نا بد و اياك نستنين، السرا، أَنُامتَ۔ ان تمام كا تحم و بى ہے جو گزر چكا ہے كدوہ بميشدا بن طرف سے كوشش كرتار ہے ورنداس كے ساتھ اس كى نماز ند ہوگا۔

#### جب تو تلاین تھوڑ اہو

"الخیرالریلی" ہے اس کے متعلق پوچھا گیا جب تو تلاپن تھوڑا ہوتو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمارے ائمہ کے لئے بیمسئلٹہیں دیکھااور شوافع نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر وہ تھوڑا ہو (مثلاً) وہ کسی حرف کوصاف ادانہ کرتا ہوتو بیتو تلاپن مؤثر نہ ہوگا۔ فرمایا: ہمارے قواعداس کا انکار نہیں کرتے۔

اوراس كے ساتھ الشارح كے شاگر دمرحوم شيخ "اساعيل الحائك" مفتى دمشق الشام نے فتوى ديا ہے۔

4901 (قوله: بِأَيِّ وَجُهِ كَانَ) یعن امام کی المیت، امامت کی مفقو دہونے کی وجہ ہے ہوجیسے عورت اور بچہ امام ہو یا امام میں مقتدی کی نسبت سے کوئی شرط مفقو دہونے کی وجہ ہے ہوجیسے معذور اور بر ہنڈ خض امام ہو یا امام میں مقتدی کی نسبت کوئی رکن مفقو دہونے کی وجہ ہے ہوجیسے اشارہ کرنے والا اور امی (ان پڑھ) امام ہو یا دونمازوں کے اختلاف کی وجہ ہے ہو جیسے فرض پڑھنے والے کے پیچھے فعل پڑھنے والا اور اس جیسے گزشتہ مسائل۔

4902\_(قولہ: نِی صَلَّاقِ نَفُسِهِ) یعنی ایسی نماز میں جواس کے حق میں ستقل ہواس میں امام کے تا لئے نہ ہونہ فرض میں اور نفل میں جیسا کہ اس پر'' الزیلعی'' کی تفصیل ولالت کرتی ہے جیسا کہ'' حلبی' نے فائدہ ذکر کیا ہے۔ اس طرح الثارح کی تعلیل اس پر دلالت کرتی ہے ان کاففل میں تبدیل ہونے کا قول حکایت کرنا۔

4903\_(قولہ: وَهِيَ غَيْرُصَلَا قِ الِانْفِمَ ادِ) كيونكه الى كے لئے اليے احكام ميں جواس كے احكام سے مختلف ہے جس كاس نے قصد كيا ہے۔ اس كا حاصل ميہ ہے كہ جب اس كا اس نماز ميں شروع ہونا صحيح نہيں ہے تو اس كے علاوہ بھى صحيح نہيں ہے۔ وَاذَى فِي الْبَحْ ِ أَنَهُ رَالْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ كَلَامُ الْخُلَاصَةِ يُفِيدُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ مُحَتَّمٍ خَاصَّةً قُلُت وَقَلُ اذَى فِيَا مَرَّ بَعْدَ تَصْحِيحِ السِّمَاجِ بِخِلَافِهِ أَنَّ الْمَنْهَبَ انْقِلَابُهَا نَفْلًا فَتَأْمَّلُ، وَحِينَبٍ فِ فَالْأَشْبَهُ مَا فِي الزَّنَكِيِّ أَنَّهُ مَتَى فَسَدَ لِفَقْدِ شَهُ إِ كَطَاهِ رِبِمَعْنُ و رِلَمْ تَنْعَقِدُ أَصْلًا، وَإِنْ لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيُنِ تَنْعَقِدُ نَفُلًا غَيْرَ مَضْهُونِ، وَثَمَرَتُهُ الِانْتِقَاضُ بِالْقَهْقَةِةِ

''البح'' میں دعویٰ کیا ہے کہ یبی مذہب ہے۔المصنف نے فرمایا: ''الخلاصہ'' کا کلام اس بات کومفید ہے کہ بیضا مام''محم''
درنیٹا کے اقول ہے۔ میں کہتا ہوں: ''السراج'' کی تضیح کے بعد جوگز رچکا ہے اس میں اس کے خلاف کا دعویٰ کیا ہے کہ ذہب بیہ
ہے کہ وہ نمازنفل میں بدل جاتی ہے۔ پس توغور کر ، اس وقت اشبہ وہ ہوگا جو''الزیلعی'' میں ہے کہ جب کسی شرط کے مفقو د
ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجائے گی جیسے پاکشخص کا معذور کی اقتد اکر نا تو نماز اصلاً منعقد ہی نہ ہوگی اگر چہدونوں نمازوں
کے اختلاف کی وجہ سے بطورنفل غیر صنمون منعقد ہوجاتی ہے۔ اس کا ثمرہ قبقہہ کے ساتھ نماز کا ٹوٹنا ہے۔

ُ 4905\_(قوله: لَكِنْ كَلَامُ الْخُلَاصَةِ الخ)''الخلاصُ كى عبارت به ہے: ہروہ جگہ جس میں اقتد استحی نہیں کیاوہ اپنی نماز کوشروع کرسکتا ہے۔امام''محمہ'' دِالِیْنیایہ کے نزیک نہیں شروع کرسکتا اورامام'' ابوصنیفہ' دِرالِیُنیایہ کے نزدیک شروع کرسکتا ہے۔

4906\_(قوله: قُلُت وَقَدُ ادَّعَى) يعنى صاحب "البحر" في (مقوله 4821 ميس) متن كتول في صلاق كذكر كوتت محاذاه كي مسئله ميس دعوى كيا ہے اور بعد تصحيح السماج بخلافه كاقول يعنى يہاں جو" البحر" ميں دعوى كيا ہے كه كي مذہب ہے اس كے خلاف ہے - بہتر باكا حذف تھا يالام تقويت كے ماتھا س كا بدلنا ہے كيونكه ييسي كامفعول ہے - اور قوله إن ان المهذهب" ادعى كامفعول ہے -

عاصل یہ ہے کہ صاحب ''البح'' نے گزشتہ مسئلہ میں جو''السراج'' کے حوالہ نقل کیا ہے کہ عورت ظہر کی نماز کی امام کی اقتدا کر ہے اورامام عصر پڑھ رہا ہموا ورعورت اس کے برابر کھڑی ہوگئ تو امام کی نماز صحح قول پر باطل ہوجائے گی۔اور فرمایا: کیونکہ عورت کا اقتدا کرنااگر چفرض کے اعتبار سے صحح ہے۔ پس یفرض پر نقل کی بناہوگ۔
اس میں صرح ہے کہ جب فرض کی اقتدا فاسد ہوگئ تو شروع ہونا فاسد نہ ہوا بلکنفل کے ساتھ اقتدا باتی ہے ور نہ امام کی نماز اس عورت کے برابر کھڑے ہونے ناسد نہ ہوگی۔اور اس کی تصریح ہے کہ یہ فدہب اس کے مخالف ہے جو انہوں نے دعوئی کیا ہے کہ مذہب وہ ہے جو 'نہوں شروع ہونے کی عدم صحت سے ذکر کیا گیا ہے۔
نے دعوئی کیا ہے کہ مذہب وہ ہے جو ''الحیط'' میں شروع ہونے کی عدم صحت سے ذکر کیا گیا ہے۔

4907۔ (قولہ: وَحِینَ مِینَ فَالْا شُعَبَهُ) یعنی جب ''البح'' کے کلام میں جو مذہب تھا اس کی نقل میں اختلاف ہوا اور کسی

ایک نقل کومبمل کرناممکن نہیں تو قواعد کے زیادہ مطابق وہ ہے جو''الزیلعی'' میں ہے جو دونوں قولوں کے مناسب ہے۔ان دونوں کے درمیان تو فیق حاصل ہوجاتی ہے کہ''الحیط'' نے جس کی تھیجے کی ہے کہ مطلق شروع جون تھیج نہیں ہے اس کواس پرمحمول کیا جائے کہ جب افتدا کا فساد کی شرط کے مفقو د ہونے کی وجہ ہے ہو یا کسی ایس وجہ ہے ہوجس سے مقتدی کی نماز کا فساد لازم آتا ہو۔اور''السراج'' میں جس کی تھیج ہے کہ فل کی افتدا سے جے اور فساد وصف کا ہے یعنی صرف فرضیت فاسد ہوئی اس کو اس پرمحمول کیا جائے کہ جب دونوں نماز وں کا اختلاف ہو۔ پس اگر اس نماز میں قبقہد لگایا تو پہلی وجہ میں اس کا وضوئیس ٹوٹے گا اور دوسری وجہ میں ٹوٹ جائے گا۔

پھرتم جان لوکدالشار ح نے جودعویٰ کیا ہے کہ یہ اشبہ ہے۔''البحر'' میں اس کارد کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فر مایا: اس
تفصیل کورد کرتا ہے وہ جو''الحاکم'' نے اپنی''الکافی'' میں ذکر کیا ہے کہ عورت جب ظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے عمر کی
نماز کی نیت کرے تواس کی نماز جا کزنہیں اورامام پراس کی نماز کوفا سرنہیں کرے گی۔''انتہی'' یدونماز وال کے اختلاف کی وجہ
سے شروع ہونے کی عدم صحت میں صرح ہے۔ اور''الحاکم'' نے ایک دوسرے مقام پر کہا ہے: ایک قاری شخص امی کی نماز میں
نفل پڑھنے کی غرض سے داخل ہوایا عورت کی نماز میں داخل ہوایا جنبی کی نماز میں داخل ہوایا وضو کے بغیر نماز پڑھنے والے پر
داخل ہوا پھراس نے نماز کوفا سد کردیا تو اس پراس نماز کی قضائبیں ہے کیونکہ وہ مکمل نماز میں داخل نہیں ہوا۔

''الحاکم'' ک''الکافی''،امام''محمر' رطینیکی کلام مجموعہ ہے جوانبوں نے ظاہر الروایہ کتب میں بیان کیا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مذہب وہ ہے جس کی تھیجے''المحیط''نے کی ہے کہ شروع ہونا تھی نہیں ہے۔ کیونکہ''الکافی''امام''محمر'' رطینی کے کلام کا مجموعہ ہے جوانہوں نے اپنی ظاہرالروایت کتب میں بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہاں پہلی فرع کا ظاہراس کا مؤید ہے جو' الحیط' میں ہے۔ اور' السرائ' کے حوالہ سے جوگز راہے اس کے مخالف ہے۔ رہی فرع ثانی تو' الحیط' تضیح کی مؤیر نہیں بلکہ اس میں معاملہ الث ہے۔ کیونکہ 'شہ افسدھا' کا قول شروع ہونے کی صحت میں صریح ہے اور لانھ لم ید خل فی صلاقت المیقی اقول اس کا مؤید ہے کیونکہ یہ اس کو مفید ہے کہ ناقص نماز میں وہ داخل ہوا یعنی غیر مضمون فل میں۔ اس وجہ سے فر مایا: اس پر قضانہیں ہے۔ اس فرع میں جو' الزیلعی' کی تفصیل ہے اس کا رو جہ اس کو مفتو دہونے کی وجہ سے ہے۔ باوجوداس کے کہ اس کا شروع ہونا صحیح ہے جیسا کہ تونے جان لیا ہیں۔ ہے۔ میں نے در کرکیا ہے۔ سب تعریفیں الله کے لئے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ایک یہ کہ اپنی نماز میں شروع ہونا صحیح ہے اس پرمحمول ہے جو' السراج'' میں ہے اور' الکافی'' کی دونوں فروع میں ہے جودوسری فرع ہے۔اوردوسری روایت یہ ہے اصلاً شروع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور بیاس پرمحمول ہے جو' المحیط' میں ہے اور جو پہلی فرع ہے۔اور یہی اصح ہے جیسا کہ' القہستانی'' نے'' المضمر ات' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔' النہ' میں ذکر کیا ہے کہ جو' السراج'' میں ہے اس پر بہت سے عالمانے جزم کیا ہے۔ رَوَيَهُنَاعُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ) صَفَّ مِنْ النِّسَاءِ بِلَا حَائِلٍ قَدْرَ ذِرَاعٍ أَوْ ارْتِفَاعُهُنَّ قَدْرَ قَامَةِ الرَّجُلِ مِفْتَاحُ السَّعَادَةِ

اوراقتداہے مانع ہے عورتوں کی صف بغیر حائل ایک ہاتھ کی مقداریا آ دمی کی قامت کی مقداران کا بلند ہونا''مفتاح السعادة''۔

وہ چیزیں جواقتدا سے مانع ہیں

4908\_(قوله: صَفَّ مِنْ النِّسَاءِ) اس ہے مراد تین عورتوں ہے زائد ہیں۔ کیونکہ تین ہے زائد تعدادان کے پیچھے والے تمام لوگوں کی اقتدا کے مافع ہے۔ ور نہ اس میں تفصیل ہے اس دلیل کی وجہ ہے جس کا عاصل ہم نے ''البح'' کے حوالہ ہے (مقولہ 4819 میں) چیش کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمار ہے اصحاب ہے اس کی نقل پرفقہا کا اتفاق ہے ایک عورت اردگرد کے دومردوں اور چیجھے والے دو اردگرد کے دومردوں اور چیجھے والے دو مردوں کی نماز فاسد کرتی ہے اور دوعورتیں، اردگرد کے دومردوں اور چیجھے والے دو مردوں کی نماز فاسد کرتی ہیں۔ اگر مردوں اور امام کے درمیان عورتوں کی مفاز اور آخری صف تک چیچے مردوں کی اقتدامی نہ نہوگی۔ اس صف نماز کو فاسد کرتی ہیں۔ اگر مردوں اور امام کے درمیان عورتوں کی صف ہوتو امام کے پیچھے مردوں کی اقتدامی نہ نہوگی۔ اس صف کو حاکل بنا یا جائے گا۔

4909\_(قوله: بِلَا حَائِلِ) منع کی قید ہے اور او او تفاعهن کا قول حائل پرعطف کی وجہ ہے مجرور ہے اور''مقاح السعاد ق'' کی عبارت اس طرح ہے:''الینائیے'' میں ہے: اگر دیوار پر مردوں کی صف ہواور عور توں کی صف ان کے آگے ہویا عور توں کی صف حائط پر ہواور مردوں کی صف ان کے پیچھے ہواگر دیوار آ دمی کی قامت کی مقدار ہوتو مردوں کی نماز جائز ہوگ اور اگر اس ہے کم مقدار ہوتو جائز نہ ہوگی۔ اگر عور توں کی مکمل صف ہواور دونوں صفوں کے درمیان کوئی حائل نہ ہوتو چیھے والوں کی نماز فاسد نہ ہوگی گراز فاسد نہ ہوگی اور موردوں کی نماز فاسد نہ ہوگی اوروہ حائل کہ اور اگر عور توں اور مردوں کے درمیان فاصل ہوتو مردوں کی نماز فاسد نہ ہوگی اوروہ حائل کہ اوروہ حائل کو توں ہوئی کری کی مقدار ہے یا گاڑھی ہوئی کری کی مقدار ہے یا ایک ہاتھ کی مقدار حائط ہے۔

اوراس کا حاصل ہے ہے کہ جب عورتوں کی صف مردوں کی صف ہے آگے ہوتوا قتد اسے مانع ہے گر جب ایک صف آدی کی قامت کی مقد اربلند حا کط پر ہویا دونوں صفوں کے درمیان اونٹ کے کجاوہ کے پیچھے والے حصہ کی مقد ارحائل ہویا گاڑھی گائری کی مقد ارحائل ہویا ایک ہاتھ کی مقد اردیوارحائل ہوں ہیاں کے نخالف ہے جو''الخانیہ''اور'' البحر'' وغیر ہما میں ہو۔ یہ اس کے نخالف ہے جو''الخانیہ''اور'' البحر'' وغیر ہما میں ہو۔ یہ کہ ایک قوم نے مسجد کی بالکونی پر نماز پڑھی اور ان کے نیچے مقابلہ میں عورتیں ہوں تو مردوں کی نماز جائز ہوگ ۔ کیونکہ عردوں کے درمیان اور جگہ متی نہیں ہے بخلاف اس صورت کے جب مردوں کے قرتیں ہوں تو نماز فاسد ہے۔ کیونکہ مردوں کے درمیان اور امام کے درمیان عورتوں کی صف حائل ہوتو یہ اقتد اکے مانع ہے۔

''الوالوالجيد''ميں ہے: ايك قوم نے مسجد كى بالكونى پرنماز پڑھى اوران كے نيچان كے آ ميحورتوں كى صف تھى تو مردوں كى نماز جائز نہ ہوگى كيونكه درميان ميں عورتوں كى صف آ گئى اور بيمردوں كى اقتداسے مانع ہے اورا سى طرح راستے كا تكم ہے۔ أُوْ (طَي يِتَّ تَجْرِي فِيهِ عَجَلَةٌ) آلَةٌ يَجُرُهَا التَّوْرُ (أَوْ نَهُرْتَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ وَلَوْزَوْ رَقَا

یا ایسے راسته کا حائل ہونا جس میں بیل گاڑی گزر سکتی ہوعجلہ بیل گاڑی کو کہتے ہیں یا ایک نہر حائل ہوجس میں کشتی چلتی ہو اگر چیوہ چھوٹی کشتی ہو

سیاہ اطلاق کی وجہ سے صرح ہے کہ بلند ہونا عور توں کی صف میں غیر معتبر ہے۔ اور ' المعراح' ' میں ' المبسوط' کے حوالہ سے ہے کہ اگر عور توں کی مکمل صف ہوا ور ان کے بیچھے مردوں کی صف ہوتو استحسانا تمام صفوں کی نماز فاسد ہوگی۔ قیاس یہ تھا کہ صرف ایک صف کی نماز فاسد ہوتی لیکن حضرت عمر کی مرفوع اور موقوف حدیث کی وجہ سے استحسانا ایسا کہا گیا ہے۔ امام اور مقتدی کے درمیان نہر ہو یا راستہ ہو یا عور توں کی صف ہوتو مقتدی کی نماز نبیس ہوتی ۔ بیصر تح ہے کہ عور توں کی صف میں حائل غیر معتبر ہے۔ صرف مردوں کی پہلی صف کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ وہ پچھلے لوگوں اور عور توں کی صف کے درمیان حائل ہو حائل غیر معتبر ہے۔ سے صرف مردوں کی پہلی صف کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ وہ پچھلے لوگوں اور عور توں کی صف کے درمیان حائل ہو گئی جیسا کہ قیاس ہے۔ ایس ظاہر ہوا الشارح نے جو حائل اور ارتفاع کے اعتبار کا ذکر کیا ہے وہ اس بارے میں ہے جس میں عور توں کی مکمل صف نہ ہو جسے ایک عورت اور دو عور تیں۔ رہی کمل صف تو اثر کی اتباع کی وجہ سے قیاس سے خارج ہے۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا پس توغور وخوش کر۔ واللہ اعلم۔

4910\_(قوله:أَوْ طَهِيتٌ) نافذراسته بير 'ابوالسعو د' نے اپنے شیخ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ 'طحطاوی' '۔

میں کہتا ہوں: بیمفہوم ہوتا ہے اس سے جو بہت ی کتب میں طریق عام (عام راستہ) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ''التعار خانیہ''میں ہے: سرحداورسرائے کی مسجد میں راستہ مانع نہیں ہے کیونکہ وہ طریق عام نہیں ہوتا۔

1911\_(قوله: تُخِرِی فِیهِ عَجَلَةٌ) یعنی جس راسته میں بیل گاڑی گزرشکتی ہو ۔ بعض نسخوں میں تبدّ ہے تعبیر کیا ہے۔ العجله، عین اور جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور''الدرز' میں ہے: وہ راستہ جس میں بیل گاڑی اور فچر یا گدھے ہو جھ اٹھا کر گزرتے ہوں۔ وقی (قاف کے ساتھ) کی جمع اوقاد ہے۔ ''المغرب' میں ہے: اس کا اکثر استعال فچر یا گدھے کے بوجھ کے الیے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جیسے وسی اونٹ کے بوجھ میں استعال ہوتا ہے۔

4912\_(قوله: أَوْ نَهُرْتَجْرِى فِيهِ السُّفُنُ) يعنى اليى نهرجس ميں کشتى كا چلناممكن ہواس كى مثل تسرّ فيه عجلة كے قول ميں كہا جائے گا' وطحطاوى''۔ رہا تالاب يا حوض اگر وہ الي حالت ميں ہوكہ اگر اس كى ايك طرف نجاست گرے تو دوسرى جانب نا ياك ہوجائے تو وہ اقتراہے مانع نہيں ورنہ مانع ہے۔ الصفار نے اس طرح ذكر كيا ہے۔''اساعيل''عن'' المحيط''۔

اس کا حاصل ہیہ ہے کہ کتاب الطہارت میں مذکور بڑا حوض اقتدا سے مانع ہے جب اس کے اردگر دصفیں متصل نہ ہوں جیسا کہ آئندہ مقولہ میں آئے گا۔

4913\_(قوله: وَلَوْذَوْ دَقَا) ذاكى تقديم كے ساتھ - چھوٹى شتى جيسا كە 'القاموس' ميں ہے۔ 'الملتقط' ميں ہے: جب دہ انتہائى تنگ راستہ کی طرح ہوتو مانع ہے اور اگر اس طرح ہوكہ اس کی مثل راستہ نہ ہوتو مانع نہيں خواہ اس ميں پانی ہو يانہ ہو۔ امام 'ابو يوسف' رطیفیلانے فرمایا: دہ نهرجس کے اندراونٹ چلتا ہواور اس میں پانی ہوتو وہ اقتد اسے مانع ہے اور اگر خشک

وَكُونِ الْمَسْجِدِ (أَوْ خَلَاءٌ) أَىٰ فَضَاءٌ (فِي الصَّحْمَاءِ) أَوْ فِي مَسْجِدٍ كَبِيدٍ جِدًّا كَمَسْجِدِ الْقُدْسِ (يَسَعُ صَفَّيْنِ) اگرچِدوه نبرم مجد ميں ہو يا خلايعنی فضا ہو صحراميں يا بڑی مسجد ميں جيسے مجد بيت المقدس ، اتنا خلاكہ دومفوں

موادر صفیں متصل ہوں تو جائز ہے۔''اساعیل''۔

4914\_(قوله: وَلَوْنِي الْمَسْجِدِ) اس كي الدرر اور الخاني وغيرها من تصريح كي بـ

4915\_(قوله: أَوْ خَلَاءٌ) مد كساته وه جلّه جهال كههنه و"" قامول".

4916 (قوله: أَوْ فِي مَسْجِدٍ كَبِيدِ جِدَّا الخ) "الامداد "مين فرمايا: عيدگاه مين فاصله مانع نهين اگرچة ياده بھی جو اور جنازه گاه مين انحتلاف ہے۔ اور "النوازل" مين ہے اس کومبحد کی طرح بنايا ہے اگر مبحد بڑی ہوتو فاصله مانع نهيں گر فوارزم کی قديم جامع مسجد۔ اس کا چوتھائی حصہ چار ہزار ستونوں پر شتمل ہے اور جامع القدس شريف يعنى جوتين مساجد پر مشتمل ہے اقصی مسخره ، بينا۔ اس طرح" البزازية "مين ہے اور اس کی مثل ہے اقسی مسخره ، بينا۔ اس طرح" البزازية "مين ہے اور اس کی مثل ہے اور اس کی مثل ہے۔

رہان الدرز میں یہ تول کہ سجد میں کھلی جگہ اقتدا کے مانع نہیں ہے۔ اور بعض نے فرمایا: مانع ہے۔ یہ اگر چہ اس کا فائدہ دیتا ہے معتمد عدم منع ہے کیاں یہ بہت بڑی مسجد کے علاوہ پر محمول ہوگا جیسے جامع خوارزم اور جامع قدل اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی ہے۔ اور اُسے قول یہ ہے کہ سجد کی طرح ہے اس وجہ سے ذکر کی ہے۔ اور اُسے قول یہ ہے کہ مسجد کی طرح ہے اس وجہ سے اس میں صفوں کے اتصال کے بغیر اقتدا جائز ہے جیسا کہ 'المنیہ'' میں ہے۔ المداد (گھر) کا تھم ذکر نہیں کیا۔ لیکن صحرا اور بہت بڑی مسجد کے ساتھ تقیید کا ظاہر یہ ہے کہ گھر، کمرہ کی طرح ہے۔ تامل۔ پھر میں نے ''جواہر الفتاویٰ' کے حوالے سے'' حاشیة المدنی'' میں دیکھا کہ' قاضی خان ' سے اس کے تعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کی مقدار ساٹھ ہاتھ مقرر کی ہے۔ اور بعض نے فرمایا: اگروہ چالیس ہاتھ ہوتو بڑا گھر ہے ور نہ چھوٹا ہے۔ اور یہی مختار ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ بڑا گھرصحرا کی طرح ہے اور چھوٹا مسجد کی طرح ہے اور بڑے گھر کی تقدیر میں مختار تول چالیس ہاتھ ہے۔ ''البحر'' میں '' المجتبیٰ' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ مسجد کے صحن کا حکم مسجد کا ہے۔ پھر فر مایا: اس سے معلوم ہوا کہ الشیخونیه فائقاہ کے صحن میں اس امام کی اقتد اجو محراب میں ہے سے جے ہاگر چے صفیل متصل نہ بھی ہوں۔ کیونکہ من متحد کا فنا ہے۔ اس طرح اس کی اقتد اس کے مل عبارت آگ آئے اس کی اقتد اس کے معلیہ میں ہے۔ کیونکہ ان کے درواز نے مسجد کے فنا میں ہیں۔ اس کی ممل عبارت آگ آئے گی۔ اور ''الخز ائن' میں ہے: مسجد کا فناوہ ہے جو اس سے متصل ہے اور اس کے درمیان اور مسجد کے درمیان راستہ نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدرسہ الکلاسہ اور مدرسہ الکا لمیہ دمشق میں اموی معجد کے فنا سے ہیں۔ کیونکہ ان کے درواز ہے اس کے حن میں ہیں۔ اس طرح تینوں مشاہد جو اس کے اندر ہیں وہ بدرجہ اولی اس کے فنا سے ہیں۔ اس طرح باب البرید کا صحن اور وہ دکا نیس ہیں جو اس کے اندر ہیں وہ بھی اس کے فنامیں واخل ہیں۔

4917\_(قوله: يَسَعُ صَفَّيْنِ) يه خلاءً كى صفت ہے۔ صفين كى تقييد كى "الخلاص،"، الفيض" اور "أمجنى" بيں تصريح ہے۔ اور "الوا قعات الحسامية" اور "خزانة الفتاوى" ميں ہے: اس كے ساتھ فتو كى دياجا تاہے "اساعيل"۔ اور "الدرر"

فَأَكْثَرَإِلَّاإِذَا اتَّصَلَتُ الصُّفُوفُ فَيَصِحُ مُطْلَقًا، كَأْنْ قَامَ فِي الطَّ بِيقِ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَا اثْنَانِ عِنْدَ الثَّانِ لاَوَاحِدٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لِكَمَاهَةِ صَلَاتِهِ صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فِي حَقِّ مَنْ خَلْفَهُ

یا اس سے زیادہ صفول کی گنجائش ہو گر جب صفیں متصل ہوں تو مطلقا اقتدا تھیجے ہے جبیبا کہ راستہ میں تین آ دمی کھڑے ہو جائیں۔اورائی طرح امام'' ابو یوسف'' رایشنایہ کے نز دیک دوآ دمی کھڑے ہوجا نیں ایک آ دمی کا کھڑا ہونا بالا تفاق درست نہیں۔ کیونکہاس کی نماز مکروہ ہے اس کا وجود بیتھیے والول کے تق میں نہونے کی طرح ہے۔

میں یہ جوتقیید ہے کہ خلاجس میں صف بناناممکن ہویہ غیر مفتی ہے۔ تامل۔

4918 (قوله: إلَّا إذَا اتَّصَلَتُ الصُّفُوفُ) استنا، راسته اور نهر کی طرف لوٹ ربی ہے خلا کی طرف نہیں۔ کیونکہ صفوف جب صحرامیں متصل ہوں گی تو خلانہیں پایا جائے گا۔ای طرح اگر راستہ کے طول پر صفیس بنا نمیں توضیح ہے جب امام اور قوم کے درمیان اتنی مقدار جگدنہ ہوجس میں بیل گاڑی گزر سکتی ہواورای طرح ہر دوصفوں کے درمیان اتنی جگدنہ ہو۔ای طرح " ' الخانیہ' وغیر صامیں ہے۔

فرع:۔اگرکوئی صحرامیں امامت کرائے اوراس کے پیچھے بہت ی صفیں ہوں، پھر تیسری صف نے پہلی صف سے پہلے تکبیر کہی توجائز ہے۔''قنیدہ'' من باب مسائل متفہ قد۔

4919\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى اگر چه وهال راسته يا نبر بهى مو-"ح"

4920\_(قولہ: کُانْ قَامَرِ فِي الطَّرِيتِي ثُلَاثَةٌ)''النهر' میں صفوں کے اتصال کی صورت اس طرح ہے کہ لوگ اس بل کے او پر کھڑے ہوجا کیں جونہر کے او پر بنا ہواہے یا ان کشتیوں میں کھڑے ہوجا کیں جونہر میں باندھی ہوئی ہیں۔

میں کہتا ہوں: بیاس کے قق میں ہے جو بل کے محاذی (پیچیے برابر) نہ ہو۔ رہا وہ جو بل کے محاذی ہے اور اس کے درمیان اور (امام جہت ہے) آخری صف کے درمیان زیادہ کھلی جگہ نہ ہوتو اقتد اصبح ہے۔ پھر فقہا کے اطلاق کا ظاہر ریہ ہے کہ جب نہر پر بل ہوتو صفوں کا متصل ہونا ضروری ہے اگر چے نہر مسجد کے اندر ہی ہوجیسا کہ دمشق میں جامع جو دنقز میں ہے۔

4921 (قوله: وَكُذَا اثُنَانِ عِنْدُ الثَّانِ) اصح امام 'ابوضیف' رائِشید اور امام ''محمد' رائِشید کا قول ہے جیبا کہ 'السراج' میں ہے۔ اور ای طرح امام 'ابو یوسف' رائِشید کے نزویک جعد میں اور محافاة میں دوجمع کی طرح ہیں حتیٰ کہا گر عورتیں دو ہوں تو پیچھے والے ہرصف کے دو دوآ دمیوں کی نماز کو فاسد کر دیں گ۔ 'المنظومہ النسفیہ' میں 'مقالات ابی یوسف' میں ہے۔

واثنان فی الجُمعةِ جَمْعٌ و كذا سدُّ الطهیق و محاذاة النساء جمد می دوجع بین ای طرح راسته کوبند کرنا اورعورتون کابر ابر کھڑا ہونا۔

تتمر

صحرا میں لوگوں نے نماز پڑھی اور صفوں کے درمیان میں ایک خالی جگہ ہے جہاں کوئی بھی کھڑانہیں ہوا اور وہ خالی جگہ

(وَالْحَائِلُ لَا يَهْنَعُ) الِاقْتِدَاءَ إِنْ لَمْ يَشْتَبِهُ حَالُ إِمَامِهِ بِسَمَاءٍ أَوْ رُؤْيَةٍ وَلَوْمِنْ بَابٍ مُشَبَّكِ يَهُنَعُ الْوُصُولَ فِي الْأَصَحِ (وَلَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ) حَقِيقَةً كَمَسْجِدٍ وَبَيْتٍ فِي الْأَصَحِ قُنْيَةٌ،

حائل چیز (امام اورمقتدی کے درمیان) اقتدا کے مانع نہیں اگرامام کی حالت مشتبہ نہ ہوسننے کے ساتھ یا دیکھنے کے ساتھ اگر چیسوراخوں والے درواز و سے ہوجوا مام تک پہنچنے سے مانع ہو۔انسح قول میں اور حقیقةٔ مکان مختلف نہ ہوجیسے مجداورگھر اسح قول میں'' قنیہ''۔

دی در دس کے بڑے حونس کی مقدار ہے۔ اگر اس خالی جگہ کے اردگر دصفیں متصل ہیں تو جولوگ اس خالی جگہ کے بیچھے ہیں ان کی نماز جائز ہے اور اگر وہ خالی جگہ حجو ئے حوض کی مقدار ہوتو اقتدا کی صحت کے مانع نہیں ہے۔ ای طرح''الفیض'' میں ہے۔اور اس کی مثل' التتا رخانیہ' میں ہے۔

4922\_(قوله: بِسَمَاعِ) يعنى امام كوسننے سے يامكبر كوسننے سے امام كى حالت مشتر نہ ہو۔ "تارخاني"۔

4923\_(قوله: رُ وُيَةِ) الرؤية كوساع كى طرح بونا چاہئے اس ميں كُوكى فرق نہيں وہ امام كے انقالات كود كھے ياكسى مقترى كے انقالات كود كھيے \_' 'حلبى'' \_

4924\_(قولہ: فِی اُلْاَصَحِ )اس بنا پر کہ معتبر اشتباہ اور عدم اشتباہ ہے جبیبا کہ آگے (مقولہ 4930 میں ) آئے گانہ کہ امام تک پہنچنے یا نہ بہنچنے کا اعتبار ہے۔

4925\_(قولہ: وَلَمْ يَخْتَلِفُ الْهَ كَانُ) يعنى مقترى اور امام كامكان مختلف نہ ہواوراس كا حاصل يہ ہے كہ عدم اشتباہ اور عدم اختلاف مكان شرط قرار ديا گيا ہے۔ اور اس كامفہوم يہ ہے كہ اگر اشتباہ اور اختلاف ميں سے ہرايك پايا جائے يا صرف ايك پايا جائے يا عرف ايك پايا جائے تو اقتد اكے مانع ہوگاليكن صرف مكان كے اختلاف كی وجہ ہے منع اس ميں كلام ہے جوآگے (مقولہ 4929 ميں) آئے گی۔

4926\_(قوله: گَنْسُجِدِ وَبَیْتِ) کیونکہ مجدایک مکان ہے۔ای وجہ سے اس میں خلاکے ساتھ فاصلہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا گر جب بہت بڑی مسجد ہو۔ ای طرح گھر کا تھم اس میں مسجد کا تھم ہے نہ صحرا کے تھم میں ہے جیسا کہ ہم نے "القہستانی" کے حوالہ سے پہلے (مقولہ 4916 میں) ذکر کیا ہے۔ اور" التقار خانیہ" میں "المحیط" کے حوالہ سے ہے کہ "السرخسی" نے ذکر کیا ہے کہ جب چوڑی دیوار پر دروازہ اور کھڑی نہ ہوتو اس میں ایک روایت کے مطابق امام کا حال مشتبہ مونے کی وجہ سے اقتد الممنوع ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ممنوع نہیں ہے اور مکہ میں اس پرلوگوں کا عمل ہے۔ کیونکہ امام مقام ابراہیم پر کھڑا ہوتا ہے اور بعض لوگ دوسری جانب کعہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان اور امام کے درمیان کعبہ موتا ہے اور کسی فقیہ نے اس سے ان کومنع نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منبر جب اردگر دسے بند ہوتو اس کے قریب والے کی اقتدا کے مانع نہیں جبکہ انتقالات کا اشتباہ نہ ہو بخلاف ان کے جنہوں نے علاروم میں سے منع کا فتو کی دیا ہے اور اس میں وردازہ کھولنے کا تھی دیا ہے۔

وَلاَ حُكُمًّا عِنْدَ التَّصَالِ الصَّفُوفِ؛ وَلَوْ اقْتَدَى مِنْ سَطْحِ دَارِةِ الْمُثَصِلَةِ بِالْبَسْجِدِ لَمْ يَجُزُلا خُتِلَافِ
الْبَكَانِ دُرَمٌ وَبَحْ وَغَيْرُهُمَّا وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الشُّهُ نَبُلَالِيَّةِ وَنَقَلَ عَنْ الْبُرُهَانِ وَغَيْرِةِ
الرنه حَكماً مكان مختلف بوجيه صفوف كاتصال كوقت الرَّكى في معجد مصل البي عَمر كي حجت سامام كي اقتداكى
تو مكان كي اختلاف كي وجه سے اقتدا جائز نہيں' الدرر' اور' البحر' وغيرها۔ اور المصنف في اسكو قائم ركھا ہے ليكن
' الشر نبلاليه' بين اس كا تعاقب كيا ہے اور' البر مان' وغيره سے قال كيا ہے

4927 (قوله: عِنْدُ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ) يعنى راسته ميں يا نهر كے پل پر، كيونكه نهريا راستہ كے پائے جانے كے ساتھ مكان مختلف ہے اورصفوں كے اتصال كے وقت حكماً مكان ايك ہوجا تا ہے۔ پس اقتد امانع نه ہوگ جيسا كه پہلے (مقوله 4918 ميس) گزر چكا ہے۔ گويا المصنف كے كلام ميں حائل ہے ايس چيز مراد لی ہے جود يوار وغيره كوشائل ہے جيے راستہ اور نهر كونكه اگراس سے مراد صرف و يوار ہوتى تو يہاں اس كلام كاذكر مناسب نه ہوتا۔ " تامل "

4928 (قوله: دُرَمٌ) اس کی عبارت اس طرح نے: امام اور مقتدی کے درمیان حائل اگراس حیثیت سے ہو کہ امام کا حال مشتبہ ہوتا ہوتو اقتد اما نع ہے ورنہ مانع ہورنہ مانع ہور نہ تا خور مایا: جب کوئی دیوار پر کھڑا ہوجو کا حال مشتبہ ہوتا ہوتو اقتد امانع ہے ورنہ مانع ہوں کہ مایا: جب کوئی دیوار پر کھڑا ہو اس کے گھر اور مسجد کے درمیان ہواور امام کا حال اس پر مشتبہ نہ ہوتو اقتد اصحیح ہوگی۔ اور اگر اپنے گھرکی حجست کے گھر مسجد سے متصل ہوتو اقتد اصحیح نہیں ہوگی اگر چواس پر امام کی حالت مشتبہ نہ بھی ہو۔ کیونکہ مسجد اور اس کے گھرکی حجست کے درمیان زیادہ تخلل ہے ہیں مکان مختلف ہوگیا۔ رہام عبد کے ساتھ والے کمرہ میں جس میں خل نہیں مگر دیوار اور مکان مختلف نہیں حسب میں خل نہیں مگر دیوار اور مکان مختلف نہیں ہوار درمکان کے تاتھ والے کہرہ میں جس میں خل نہیں مگر دیوار اور مکان مختلف نہیں ہوار مکان کے اقداد کے وقت اقتد احتیا ہے گھر جب اس پر امام کی حالت مشتبہ ہو۔

میں کہتا ہوں:''الدرر'' کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مکان کا اختلا ف مطلقاً اقتدا ہے مانع ہے اور جب مکان متحد ہو پھر اگر اشتباہ حاصل ہوتواقتد امانع ہے ورنہ مانع نہیں اور جو'' قاضی خان' نے قل کیا ہے وہ اس میں صریح ہے۔

4929\_(قولد: لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الخ)''الشرنبلاليه' ميں اس پرتعاقب کیا ہے جہاں انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ جو''الخانیہ' کے حوالہ نے قال کیا ہے کہ اگر مسجد سے متصل گھر کی جھت پر کھڑا ہوا توضیح نہیں ہے۔ بیسی قول کے خلاف ہے۔ کیونکہ''الظمیر یہ' میں ہے کہ گھتے ہے۔ نیز''البر ہان' میں ہے کہ اگران دونوں کے درمیان بڑی دیوار حاکل ہوجس کی وجہ سے امام کی حالت مشتبہ نہ ہوتھی قول میں اقتدا کی حجہ سے امام کی حالت مشتبہ نہ ہوتھی قول میں اقتدا کی حوالت مشتبہ نہ ہوتھی قول میں اقتدا کی صحت کے مانع نہیں اور یہی ''مٹس الائمہ الحلو انی'' کا مختار قول ہے۔

''الشرنبلالی'' کے کلام کا حاصل میہ ہے کہ معتبر صرف اشتباہ اور عدم اشتباہ ہے نہ کہ مکان کا اختلاف معتبر ہے۔اگراشتباہ حاصل ہوتو اقتد امنع ہے خواہ مکان متحد ہویا نہ ہوور نہ اقتد امنع نہیں۔العلامہ''نوح افندی'' نے اس پراس طرح اعتراض کیا ہے کہ حضرت' النعمان' کے مذہب ہے مشہوریہ ہے کہ مکان کے اختلاف کے وقت اقتد اجائز نہیں۔اور' الظہیری' کے مسئلہ میں مکان مختلف ہے جیسا کے ' قاضی خان' نے اس کی تصریح کی ہے پس میچے میہ ہے کہ اقتراضی خہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تا نید اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ خود ''الامداد' بیں اس طرح تقری کی ہے کہ ذمین پر کھڑے ہونے والے کی اقتد اسوار کے بیجھے جے نہیں اور اس کے برعکس بھی صحح نہیں اور سوار کی سوار کے بیجھے جے نہیں جبدہ وہ دومری سواری پر سوار ہو نے اقتد اسوار کے بیجھے جے نہیں اور اس کے برعکس بھی صحح نہیں اور سوار ہوتو اقتد اصحح ہے۔ ای طرح فقہا جبدہ وہ دومری سواری پر سوار ہوتو اقتد اصحح ہے۔ ای طرح فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس کو نماز میں حدث لاحق ہوجائے بھروہ وظیفہ بنائے بھروہ وضوکر ہے تو اسے واپس آنالازی ہے تاکہ اپنے فلفہ نے ہوئے اپنی جائے جو اقتد الے مائع ہوتا کہ مکان مختلف نہ ہو۔ اپنی فلف نہ ہو۔ اپنی فلف نہ ہو۔ اپنی نہ سوح کی گئی ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ اس بنا پر ہے کہ سطح (جھت) مجد سے مصل ہوپس اس وقت اقتد اصحے ہوگی۔ اور جو'' الخانی' میں ہے وہ عدم اتصال پر بنی ہواں دلیل کی وجہ سے کہ' فانی' میں افتد اس کو جہت کہ اگر بید نہ ہوتا کہ مکان محلہ ہوں اور ہوت آنو اقتد اصحے ہوتی اور اس کے کہ گھر کا صحی حقی ہوتی اس کے کہ گھر کا صحی حقی ہوتی اور سے کہ ' فانی' میں ہولی اور اختلاف مکان بیان کی ہے لینی اس لئے کہ گھر کا صحی حقیت اور مسجد کے درمیان فاصل ہوتی اس کی مقد اگر سے نہ ہوتا آنو اقتد اصحے ہوتی اور اس کی تائید اس ہوتی ہوتی ہوتی اس کے کہ گھر کا حتم مسجد کے درمیان فاصل ہوتی میں کہ کی کہ بوتی اس کی اقتد اگر سے تو ہمار سے نزد یک اس کی اقتد اگر متجد سے مسل ہوگی تو معبد کی جیت کے تابع ہوگی اور مسجد کی طحم مسجد کا علم مسجد کی تو میں اس کی اقتد ال کا طرح ہے جب اس پر امام کی حالت مشتبہ نہ ہو۔

تونے ملاحظہ فرمایا کے صحت کی کیے اتصال کے ساتھ علت بیان کی ہے جینے''الخانیہ' میں علت بیان کی ہے کہ اتصال کے نہونے کی وجہ سے اقتدانہ ہوگی۔اورصاحب''الہدائیہ' نے'' مختارات النوازل' میں جزم کیا ہے اعتباراشتباہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا: اگروہ اپنے گھر کی حجبت پر کھڑا ہوا اور امام کی اقتدا کی اگران کے درمیان کوئی حاکل نہیں ہے اور راستہ بھی منہیں ہے تواقتد السحیح ہے۔

پی جو 'ظہیر ہے' میں ہے اس کواس پر محمول کرنامتعین ہوگیا کہ جب حاکل نہ ہوجیہا کہ ہم نے کہا ہے۔ پس مکان کے اتحاد کی وجہ سے افتدا صحیح ہوگی۔ رہا وہ جو ' الشر نبلا لی' نے ' البر ہان' کے حوالہ سے نقل کیا ہے تواس میں افتدا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مکان مختلف نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے ' قاضی خان' کے حوالہ سے کیونکہ مکان مختلف ہے۔ اور ' النتار خانیہ' میں ہے: اگر کوئی اپنے کمرہ کی حجبت پر نماز پڑھے جو کمرہ مسجد سے مصل ہوتو مش الائمہ ' الحلوانی' نے ذکر کیا ہے: افتدا جائز ہے۔ کیونکہ جب وہ کمرہ مسجد سے مصل ہوتو مش ہوگا اس نے ذکر کیا ہے: افتد اجائز ہے۔ کیونکہ جب وہ کمرہ مسجد سے مصل ہے تو وہ ذیا دہ شخت حالت والانہیں ہوگا اس سے جس کے گھراور مسجد کے در میان دیوار ہے۔ اوراگر کسی نے اس منزل کی مثل میں نماز پڑھی جبکہ وہ امام یا مکبر کی تکبیر سن رہا تھا تو جائز ہے۔ پس اس طرح حجبت پر قیام کا تھا ہے۔

جوثابت ہو چکا ہے اس سے واضح ہوا کہ مکان کا اختلاف اقتدا کی صحت کے لئے مانع ہے اگر چے بغیر اشتباہ کے ہواور

أَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ الاشْتِبَاعِ فَقَطْ قُلْت وَنِي الْأَشْبَاهِ وَ زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ وَمِغْتَا بِ السَّعَادَةِ أَنَّهُ الْأَصَّحُ وَنِي النَّهُرِعَنُ الزَّادِ أَنَّهُ اخْتِيَارُ جَمَاعَةِ مِنْ الْمُتَأْخِرِينَ (وَصَحَّ اقْتِدَاءُ مُتَوَضِّيٌ) لَا هَاءَ مَعَهُ (بِمُتَيَيِمٍ، كَصِحِ صرف اشتباه كا عتبار ب مِن كهتا مول' الاشباه' "ن وابرالجواب "اور' مفاح السعادة" ميس بي بقول اصح بجاور

کہ سی صرف اشتباہ کا اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں 'الا شباہ''،' زوا ہرا جوا ہز'اور' مفتات السعادة ''میں ہے بہی تول ا ''النہ'' میں''الزاد'' کے حوالہ ہے ہے کہ یہی متاخرین کی جماعت کا اختیار ہے۔اوروضوئر نے والے کی اقتدا سیجس کے ساتھ یانی نہیں سستیم کرنے والے کے چیھے سیجے ہے

اشتباہ کے وقت اقتداضی خہیں ہے اگر چید مکان متحد ہو۔ پھر میں نے'' الرحمتی'' کودیکھا انہوں نے اس کوثابت کیا ہے۔ پس اس تحریر کوفنیمت مجھو۔

وہلوگ جن کی اقتد اصحیح ہے

4932\_(قوله: وَصَحَّ اقْتِدَاءُ مُتَوَضِّيُ بِمُتَدِيمٍ) يعن شيخين كِنزو يك اس بنا پر كه خلفيت ان كِنزويك دونوں طہارت كِذرائع يعني پانى اور مئى كے درميان ہے اور دونوں طہارتیں برابر ہیں۔ اور امام'' محمد' درائی سے فرمایا: نماز جنازہ كے علاوہ میں سے نہیں ہے اس بنا پر كہان كے نزو يك خليفت دونوں طہارتوں كے درميان ہے۔ پس قوى كى ضعيف پر بنا لازم آئے گی۔ اس كى ممل بحث' الاصول' ميں ہے۔ 'جر'۔

4933\_(قولہ: لاَ مَاءِ مَعَهُ) یعنی مقتری کے پاس پانی نہ ہواگراس کے ساتھ پانی ہوگا تواس کی اقتراضی نہ ہوگی یہ قید فرع پر بنی ہے۔ دہ یہ ہوگا جب کو امام نے نہیں ویر من ہے۔ دہ یہ ہوگا۔ در کی اقترامیں نماز میں پانی دیکھے گاجس کوامام نے نہیں دیکھا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوگا۔ کیونکہ پانی کے پائے جانے کی وجہ سے وہ امام کی نماز خاسد ہوگا۔ کونکہ پانی کے پائے جانے کی وجہ سے وہ امام کی نماز کے فساد کا اعتقاد رکھتا ہوگا۔ اور امام

<sup>1</sup> يسيح بخارى، كتاب الاذان، باب اذاكان بين الامام والقوم حائط ، جلد 1 يسنح عقد 352 ، حديث نمبر 687

وَلَوْمَعَ مُتَوَضِّيَ بِسُوْدِ حِمَادِ مُجْتَبَى (وَعَاسِلِ بِمَاسِمٍ) وَلَوْعَلَى جَبِيرَةٍ (وَقَائِم بِقَاعِدٍ) يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ: اگرچه وه گدھے كے جھونے كے ساتھ وضوكرنے والا ہو۔ ' مجتبٰن'۔ اور دھونے والے كي اقتدائے كرنے والے كے بيجھے حجے

پ ہاگرچہ بھٹی پر کرنے والا : واور کھٹرے بوکرنماز پڑھنے والے کی میٹنے والے کے پیچھے سمجھ ہے جورکوع و بجود کررہا ہو۔

زفر کے نزدیک مقتدی کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ فساد کواس پر محمول کرنا چاہئے کہ جب اسے امام کے متعلق گمان ہو کہ اسے پانی کی موجودگی کا علم ہے۔ کیونکہ امام کی نماز کے فساد کا اعتقاداس پر ہوگا۔ ای طرح ''افقے'' میں ہے۔ اور''الحلیہ'' اور'' البح'' میں اس کی مخالفت کی ہے۔ الشیخ ''اساعیل'' نے اس کی متابعت کی ہے کہ''الزیلعی'' نے نماز کے بطایان کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس کا امام، پانی پر اس کے خبر دینے کے ساتھ قادر ہے۔ پس امام کی نماز کے فساد کا اعتقاد اس ندکورہ قدرت پر مبنی ہے۔ اور مناسب ہے جیسا کہ 'الحلیہ'' میں کہا ہے مسئلہ کواس کے ساتھ مقید کرنا کہ جب امام کا تیمم پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ رہایہ کہ اس کا تیمم مرض وغیرہ کی وجہ سے پانی کے استعال سے عاجز ہوتو مطلقاً اقتدا صحیح ہے۔ کیونکہ یہ کی کا وجوداس وقت اس کے تیم کو باطل نہیں کر ہے گا۔

نوت: "النبر" میں" الحیط" کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ یہاں فساد سے مراد وصف کا فساد ہے تی کداگر مقتدی نے قبقہدلگا یا تو شیخین کے نز ویک مقتدی کا وضوئو ن جائے گا۔ امام" محمد" رائیٹی کے کا نظر یہ مختلف ہے۔ فرما یا: جو" الزیلتی" نے اختیار کیا اس کی بنا پر اصل کو بھی باطل ہونا چاہئے۔ کیونکہ فساد شرط کے مفقو دہونے کی وجہ سے ہے اور وہ شرط طہارت ہے۔ اس پر (مقولہ بر 4907 میں ) کلام گزر چکی ہے۔

4934\_(قوله: وَلَوْ مَعَ مُتَوَضِّيْ بِسُوْدِ حِبَادٍ) یعنی اگر چیتیم کرنے والاتیم اورا پے جھوٹے پانی کے ساتھ وضوکو جمع کرنے والا ہوجس کی طبارت میں شک ہوتا ہے۔ اور یہاں مبالغہ کی کوئی وجنہیں۔ اور اس کامفہوم یہ ہے کہ اگراس نے پہلے وضو کے ساتھ نماز اوا کی تو دو بارہ صرف تیم کے ساتھ نماز اوا کرتے وقت اس کی اقتراضیح نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے ساتھ فرش کی اوا نیگی کا تحقق نہیں ہے۔''طحطا وی''۔

4935 (قوله: وَلَوْ عَلَى جَبِيرَةِ) بَهِ رَقُول وہ ہے جو' الخزائن' میں ہے: علی خف او جبیرَةِ۔ کیونکہ یہاں بھی مبالغہ کی کوئی وجہنیں۔ کیونکہ بھی بہرجہ اولی جائز ہے۔ کیونکہ سے ماتحت کے لئے شسل کی طرح ہے۔ اس بنا پر کہ' النہ' میں ماسح کے شمول کو مستبعد سمجھا ہے اور اس کو مفہوم کے اعتبار ہے اولی بنایا ہے یعنی یہ دلالقہ اظل ہے منطوقا واخل نہیں۔ میں ماسح کے شمول کو مستبعد سمجھا ہے اور اس کو مفہوم کے اعتبار سے اولی بنایا ہے یعنی یہ دلالقہ واظل ہے منطوقا واخل نہیں۔ 4936 و جود کرنے والا یا اشارہ کرنے والا بیٹھنے والے کورکوع و جود کرنے والا یا اشارہ کرنے والا بیٹھنے والے کورکوع و جود کرنے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اشارہ سے نماز پڑھنے والا ہوتو بالا تفاق اس کی اقتد اجائز نہیں۔ اور اختلاف انظل کے علاوہ میں ہوجیسا کہ' البح' میں بوجیسا کہ' البح' میں ہو۔

رِلأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ وَأَبُو بَكُي يُبَلِغُهُمْ تَكُبِيرَهُ(1) وَبِهِ عُلِمَ جَوَاذُ رَفْعِ الْمُؤذِّنِينَ أَصْوَاتَهُمْ فِي جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا يَعْنِى أَصْلَ الرَّفْعِ، أَمَّا مَا تَعَارَفُوهُ فِى زَمَانِنَا فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ، إِذْ الصِّيَاحُ مُلْحَقٌ بِالْكَلَامِ فَتْحٌ

کیونکہ نی کریم سائٹٹالیلے نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی جبکہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے اور ابو بکرلوگوں کو تکبیر پہنچار ہے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ وغیرہ میں مؤذنوں کا اپنی آوازوں کا بلند کرنا جائز ہے یعنی آواز بلند کرنے کی اصل ہے۔رہا وہ معاملہ جو ہمارے زمانہ میں متعارف ہے بعید نہیں کہ وہ مفسد ہے۔ کیونکہ چیخنا کلام کے ساتھ کمحق ہے۔'' فنچ''۔

4937\_(قوله: لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى) اس پر كلام' الفتح '' اور' حاشينو ح'' وغيرها ميس تفصيل سے مادر ہمارے لئے غرض احكام كى معرفت ہے۔

#### حاجت کے وقت مبلغ کا پنی آواز بلند کرنے کا جواز

4938\_(قوله: المِسِّيَامُ مُلْحَقُ بِالْحَلَامِ) "الفَّح " بين اس كے بعد فرمايا: آگِ آئِ گاكہ جب سَى مصيبت كى وجہ سے رونا بلند كر ہے تو نماز فاسد ہوجائے گى كيونكہ يہ مصيبت كا ظبار كے لئے تعرض ہے۔ اورا كر صراحة مصيبت كا ظبار كر ہے كہ وامصيبتا فاتو نماز فاسد ہوجائے گى۔ اور بيآ واز بلند كرنا اس كے قائم مقام ہے۔ يہاں معلوم ہوا كه اس كا قصد اس سے لوگوں كو تجب بين ڈ النا ہے۔ اورا گراس نے كہا: ميرى خوبصورت آ واز اوراس بين مير ئوبصورت انداز سے تبجب كر وتو وہ نماز كو فاسد كرد ہے گا اور حروف كا حصول تلحين ( فلطى ) لازم ہے۔ "ملخصان"

"النبر" میں اس کو ثابت رکھا ہے۔ اور "الحلیہ" میں اس کو پسند کیا ہے۔ اور فرمایا: جووضاحت کی ہے اور فا کدہ ظاہر کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اور میں نے کسی کونییں دیکھا جس نے اس کا تعاقب کیا ہو۔ سوائے" السیداحمد الحموی" کے انہوں نے اپنے رسالہ" القول البلیاغ نی حکم التبلیغ" میں فرمایا کہ" السراج" میں تصریح کی ہے کہ امام جب حاجت سے زیادہ آواز بلند کرتے واس نے اچھانہیں کیا۔

قیاس چارسو بجری کے بعد ختم ہوگیا ہے۔ پس کسی کے لئے قیاس کرنا جائز نہیں۔ اور اساء قاکرا ہت ہے کم درجہ ہے۔
اور یہ فساد کا موجب نہیں ہوتی۔ اور اس کورو نے پر قیاس کرنا غیر ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ اپنے صیغہ کے ساتھ ذکر ہے اور یہ دل
کے ارادہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور نماز کے لئے مفسد ملفوظ ہے نہ کہ دل کا ارادہ ہے اس بنا پر کہ قیاس چارسو بجری کے
بعد ختم ہو چکا ہے۔ پس اس کے بعد کسی کو ایک مسئلہ کو دوسرے مسئلہ پر قیاس کرنا جائز نہیں جیسا کہ'' ابن نجیم'' نے اپنے
رسائل میں ذکر کہا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے۔ کیونکہ''الکمال'' نے فساد کی بنیاد صرف آواز بلند کرنے کونہیں بنایا تا کہ اس پروہ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلؤة، باب استخلاف الإمام اذاعرض كه عذر، بجلد 1 منح. 470 مديث تبر 683

(وَقَائِم بِأَخْدَبَ) وَإِنْ بَلَغَ حَدَبُهُ الرُّكُوعَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

اور کھڑے ہونے والے کی کبڑے کے بیچھیے اقتد اصحیح ہے اگر چیاس کا کبڑا بن معتمد قول پر رکوع تک پہنچا ہوا ہو

اعتراض وار دہوجو''السراج'' میں ہے بلکہ فساد کی بنیا دانہوں نے اس بلندآ واز پرر کھی ہے جوچیخے کے ساتھ کمحق ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا وہ لوگ ضرورت سے زیادہ چیخے میں مبالغہ کرتے ہیں نغموں کی خوبصورتی میں مشغول ہوتے ہیں موسیقی کی صنعت کے اظہار کے لئے نہ کہ عبادت کو قائم کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور چیخنا کلام کے ساتھ کمحق ہے۔اور'' قیاسہ الخ" كا قول ساقط كلام ہے۔ كيونكہ جوانبول نے ذكر كيا ہے وہ امام" ابو يوسف" رايشيك اقول ہے جس پرانبول نے عدم فساد کی بنیادرکھی ہے اس مسئلہ میں کہ اگر نمازی اپنے امام کے علاوہ کسی کولقمہ دے یا مؤذن کا جواب دے یا اسے کوئی خوشخبری سانی گئ تواس نے جواباً انحمد کی بیدے کہا یا کوئی متعجب بات تی توجواب کے قصد پر سبحان الله کہاوغیرہ جومفسدات صلاق میں آئے گا۔ان تمام مسائل میں مذہب نماز کا فساد ہے۔اور یہی طرفین کا قول ہے۔ کیونکہ یہ پہلی صورت میں تعلیم و قعلم ہے اور باتی مسائل میں کلام جواب کے طور پر ذکر کی گنی ہے اور اس کا احتال ہے۔ کیونکہ امام' 'ابو صنیفہ' رطینی اور امام' محمہ' رطینی ایک نز دیک لوگوں کے کلام ہے ہونے کا دارومدارا یسے لفظ کا ہونا ہے جس ہے معنی کا فائدہ اٹھایا گیا ہوجونماز کے اعمال سے نہ ہو نہ اس کا اس افادہ کے لئے وضع کیا گیا ہونا ہے اور عزیمت کے ساتھ اس کا متغیر نہ ہوناممنوع ہے۔ کیا آپ نے ملاحظہیں فرمایا کے جنبی جب ثنا کے قصد سے پڑھے تو جائز ہے۔اورامام''ابو پوسف' رایشٹلیکی اصل مذکور پرکٹی اشیاءکوبطوراعتراض وارد كيا كياب جيا الركبايا يعدى خذ الكتاب، ايتخص كوكباجس كانام يحيل باوراس كعلاوه مسائل جن كابيان ال كحل پر (مقولہ 5251 میں) آئے گا۔اورامام' ابوصنیف' رائٹیلیاورامام' محمہ' راٹٹیلیے کے زدیک فساد کا دارو مدار لفظ کا ہونا ہے جس ے ایمامعنی مفید ہو جونماز کے اعمال سے نہ ہو۔ بیایک قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت افراد جزئید داخل ہیں۔ان میں سے ہمارا میس کے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس نے ذکر کا قصد نہیں کیا بلکہ اس نے اس سے اعجاب اور موسیقی کی خوبصورتی کے لئے آواز کو بلند کرنے میں مبالغہ کیا تواس سے ایسے عنی کا فائدہ ہوا جونماز کے اعمال میں سے نہیں ہے سے قیاس ک وجہ ہے نہیں ہے بلکہ بیاس کی تصریح ہے جس کومجتهد کا کلام اپنے شمن میں لئے ہوئے ہے یااس پرمساوات کی دلالت کے طور پراس پر دلیل ہے۔ پس حق وہی ہے جو محقق ''ابن الہمام' اوران کے تبعین ائمہ نے کہاہے جیبا کہ میں نے اپنے رسالہ میں پہلتفصیلی کلام کی ہےجس کا نام میں نے 'تنبیه ذوی الافھام علی حکم التبلیغ خلف الامام'' رکھا۔ فاقیم - ہم نے تبلیغ کے متعلقہ مسائل سنن الصلاة کی بحث کے آغاز میں (مقولہ 4044میں) بیان کئے ہیں ادھررجوع کریں۔

4939\_(قوله: وَقَائِم بِأَخْدَبَ) يهان قائم ركوع وجودكر في والحاور الثاره كرف والح يربهى صادق آتا ہے-" حلى" \_ اور" حلى" ميں" قاموس" كے حوالہ سے ہے: الحدب كامعنى ہے پیٹھ كا با ہر نكلنا اور سينداور پيك كا اندر واخل ہونا۔ سياب فرح سے ہے۔

4940\_(قوله: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) برامام 'ابوصنيف' رايتينداورامام' ابويوسف' رايتيندكا قول ب-اورعامة العلمان

وَكَذَا بِأَعْنَ ﴾ وَغَيْرُهُ أَوْلَى (وَمُومِ بِبِشُلِهِ) إِلَّا أَنْ يُومِى الْإِمَامُ مُضْضَجِعًا وَالْمُؤتَّهُ قَاعَدًا أَوْ قَائِبَا هُوَ الْمُخْتَارُ (وَمُتَنَقِّلِ بِمُفْتَرِضٍ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ) فِي الصَّحِيحِ خَانِيَةٌ،

ای طرح لنگڑے کے پیچھے اقتد اصحیح ہے اور اس کے علاوہ امام بہتر ہے اور اشارہ کرنے والی کی اپنے جیسے کے پیچھے اقتد اصحیح ہے مگریہ کہ امام لیٹ کراشارہ کرنے والا ہواور مقتدی بیٹھ کریا کھڑے ہو کراشارہ کرنے والا : وتو اقتد اصحیح نہ ہوگ۔ یہی مختار قول ہے اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی اقتد اسحی ہے تر اوت کے سالاوہ میں سیحی قول پر خانیہ۔

اس قول کولیا ہے۔امام''محمد'' دلیٹھلیکا قول اس سے مختلف ہے۔''الظہیریی نیٹسام 'محمد' دلیٹے یہ کتول کی تھیج کی ہےادراس کا ضعف مخفی نہیں۔ کیونکہ وہ جیٹھنے والے سے ادنیٰ حالت میں نہیں ہے۔اس کی کمل بحث'' ابھز' میں ہے۔

4941 (قوله: وَغَيْرُهُ أُولَى) بِيمبتداخبر ہیں یعنی لنگڑ نے کے علاوہ امام بہتر ہے جبیسا کہ 'البحر'' میں ہے۔اور مخفی نہیں کہ رہے کہ سے کہ اللہ میں بہتر ہے۔'' حلمی''۔ 4942 (قوله: وَ مُومِ بِیمِثْلِهِ )خواہ امام کھڑے ہوکراشارہ کرر ہاہویا بینے کراشارہ کرر ہاہو۔'' ہج''۔

4943\_(قوله: إِلَّا أَنْ يُومِىَ الخ) يه جائز نبيس كيونكه مقتدى كى حالت قوى بـ ـ ' بح' ' ـ 4944\_(قوله: وَمُتنَكِقِّلِ بِمُفْتَرِضِ) ينبيس كباجائے گاكنظل فرض كـ مغاير بوتا هے كيونكه فل مطلق هـ اور فرض

مقید ہے اور مطلق مقید کا جز ہوتا ہے۔ پس نفل فرض کا متغایر نہیں''شرح المنیہ''۔ آخری دو رَ بعتوں میں قرا ، ت اگر چ نفل میں فرض ہے اور فرض میں نفل ہے گرافتد اکی وجہ ہے اس کی نماز نے امام کی نماز کی تنج کی وجہ سے فرض کا تھم پالیا۔ اس وجہ سے اگر اس نے اقتد اکے بعد نماز کوتو ڑویا تو چار قضا کر ہے گا جبیبا کہ ہم''النہایہ''کے حوالہ سے (مقولہ 4890 میں ) بیان کیا ہے۔

''القبستانی'' نے کہا:''و متنفل ہمفتدض'' کے قول میں اس بات کی طرف اشارہ بے فل کی جماعت مکروہ نہیں جب امام فرض اور مقتدی نفل ادا کررہا ہو۔ مگروہ اس وقت ہے جب امام اور مقتدی تمام نوافل ادا کررہے ہوں۔

میں کہتا ہوں: اس کی دلیل حضرت معاذ کی حدیث میں گزر چکی ہے۔

4945\_(قوله: فی غَیْرِ الثَّمَّاوِیح) رہاتر او یک میں تو فرض پڑ جنے والے کے بیچیے اقتد اصحیح نہیں ہے اس بنا پر کہ یہ تر او تک ہیں بلکہ اس بنا پرضچے ہے کہ پیفل مطلق ہیں۔''حلبی''۔

4946۔ (قولہ: فِی الصَّحِیحِ خَانِیَّةٌ) میں کہتا ہوں: ''الخانی' میں یہ باب صلاۃ التواویح میں ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: اگرتراوی کی نیت کی یو جائز ہے۔ اور اگرنماز کی نیت کی یا مضان میں رات کے قیام کی نیت کی تو جائز ہے۔ اور اگرنماز کی نیت کی یا مشاکح کا اختلاف ہے جس طرح فرضوں کی سنتوں کے بارے میں مشاکح کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا: اس کے ساتھ سنن کی اوائیگ جائز ہے۔ اور بعض نے کہا: جائز نہیں۔ اور یہی صحیح ہے۔ کیونکہ یہ مخصوص نماز ہے۔ پس ذمہ داری سے عبدہ برا ہونے کے لئے صفت کی رعایت ٹرنا واجب ہے۔ وہ سنت کی یا نبی کریم سنتی ہے۔ میں نیت کرے جیسا کہ فرض کی سنتوں میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر جب تراوی پڑھتے ہوئے فرض پڑھنے

وَكَأَنَّهُ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فَيُرَاعَى وَضْعُهَا الْخَاصُ لِلْخُرُومِ عَنْ الْعُهْدَةِ فُرُوعٌ صَحَّ اقْتِدَاءُ مُتَنَقِّلِ بِمُتَنَقِّلِ، وَمَنْ يَرَى الْوِتْرَوَاجِبًا

گویا بدایک مخصوص طریقہ پرسنت ہے۔ پس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لئے اس کی خاص وضع کی رعایت رکھی جائے گی نظل پڑھنے والے کی اقتد اُنٹل پڑھنے والے کے پیچھے تھے ہے اور جو ور کو واجب نیال کرتا ہے اس کی اس کے پیچھے اقتد اصحح ہے

والے کی اقتدا کرے گایا ایٹے خنس کی اقتد اکرے گا جوتر اوت کے علاوہ کوئی نفل پڑھ رہا ہوتو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صحح یہے کہ جائز نہیں۔اس کی مثل' الخلاصہ' اور' الظہیریہ' میں ہے۔

''البحر''میں مقتدیا بہن یصبی السکتوبة کے قول پراشکال واردکیا ہے کہ بیقوی پرضعیف کی بناہے یعنی اس کا مقتضا جوازے۔اور''الشرنبلالیۂ' میں اس کا جواب دیاہے کہ بیہ' خانیہ'' کی عبارت میں نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: گو یا کا تب کے ساقط کرنے کی وجہ ہے اس کے نسخہ میں نہیں ہے ورنہ میں نے'' خانیہ' میں بیرعبارت رکھی ہے۔اور بیہ جواب دیا ہے کہ جواز کی نفی ہے مراد کمال کی نفی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا بعد خفی نہیں بلکہ اس کا جواب یہ ہے انہوں نے عدم جواز کی تھیج کی بنا پرتر اوت کا درسنن مؤکدہ میں نیت کی تعیین کی شرط کے قول پررکھی ہے جیسا کہ اس کا صریح قول ہے فعلی ھذا النج۔ اور خفی نہیں کہ امام جب فرض پڑھ رہا ہو یہ یہ النج سے تر او یح کی نیت نہیں پائی گئی۔ پس وہ اس کی نیت کے ساتھ ادا نہ ہوں گی اگر چہ مقتدی نے ان کو تعیین کیا بھی ہے جیسا کہ العلا مہ' قاسم' نے اپنے'' قادی'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس بنا پرسنن موکدہ میں ان کے ساتھ فرض پڑھنے والے یا دوسر نے شل پڑھنے والے کے بیچھے اقتد اصحیح نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ تر او یک کی تحصیص غیر میں ہوں ان نے نافی نیہ' میں تر او یک کو اس لئے خاص کیا ہے کو نکہ تر او یک کیلئے باب با ندھا گیا تھا۔ تائل۔

پھرتم جان لوکہ جو یہاں المصنف نے ذکر کیا ہے وہ اس کے خالف ہے جوشر وط صلاۃ میں انہوں نے اس قول کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وکفی مطلق نینة الصلوۃ لنفل و سنیۃ و تواویح اور شارح نے وہاں ذکر کیا ہے کہ یہ معتمد ہے اور ہم نے ''البحر'' کے حوالہ سے (مقولہ 4953 میں) نقل کیا ہے کہ یہ '' ظاہر الروائی' ہے اور عام مشائخ کا قول ہے۔''البدائی' وغیر ها نے اس کی تھیجے کی ہے اور '' الفتح '' میں اس کوتر جیح دی ہے اور اس قول کو تحقین کی طرف منسوب کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس بنا پرتر او یکی وغیر ھامیں فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتد انتیجے ہے اور اس کی مثل سنن موکدہ ہیں جیسا کہ'' الخانیہ'' کی عبارت اس کومفید ہے۔'' تامل''

4947\_(قولد: وَكَأَنَّهُ لِانَّهَا سُنَّةٌ الخ) اس مين 'المنح' 'ميں مصنف كى متابعت كى ہے اور يتعليل' الخاني' ككلام ميں (مقولہ 4946 ميں) گزرچكى ہے كہ بير اوت اور اس كے علاوہ سنن ميں تعيين كاارادہ كيا ـ كيونكه ان كاقول ہے: سنت ك نيت كرے يا نبى كريم سائينيَ يَلِم كى متابعت كى نيت كرے ـ ' فاقع،' بِمَنْ يَرَاهُ سُنَّةً وَمَنْ اقْتَدَى فِي الْعَصْرِ وَهُوَمُقِيمٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَهُ لِلاَتِّحَادِ (وَإِذَا ظَهَرَحَدَثُ إِمَامِهِ) وَكَذَا كُلُّ مُفْسِدِ فِي رَأْي مُقْتَدِ

جووتر کوسنت خیال کرتا ہےاورجس نے عصر میں غروب آفتاب کے بعدا قتد اکی دراں حالیکہ و ، مقیم تھاا یسے تخص کے پیچھےجس نے غروب آفتاب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہ کہ گئی۔ کیونکہ تینوں مسئلوں میں نماز متحد ہے۔ جب امام کا حدث ظاہر ہوجائے اور ای طرح مقتدی کی رائے میں ہرمفسد ظاہر ہوجائے

4948\_(قوله: بِمِتَنْ يَرَاهُ سُنَّةً) بشرطيكه وه ايك سلام كے ساتھ وتر پڑھائے۔ كيونكه صحيح مقتدى كى رائے كا اعتبار ہے۔ اور اس كے مقابله پريةول ہے كه مطلقاً صحيح ہے۔ اور تيسر اقول باقی ہے اور وہ يہ ہے كه مطلقاً صحيح نبيں ہے۔ اس كى تممل بحث' مطلى''ميس ہے۔

4949\_(قوله: وَهُوَ مُقِيمٌ) ية شرط ال لئے لگائی كيونكه اگر مسافر ہوگا تو وقت كے نكلنے كے بعد اس كى اقتداء چار ركعتوں والى نماز ميں مقيم كے پيچھے تيج نہيں ہوگى۔اور بعد الغروب كا قول اقتدىٰ كى ظرف ہے اور بدن كا قول اقتدىٰ كے متعلق ہے اور احرام قبله كا قول يعنى غروب سے پہلے خواہ وہ مقيم تھا يا مسافر تھا۔''حلى''۔

ال مسئله کی نظیریہ ہے کہ جس نے ظہر کی نماز میں''صاحبین'' زمانہ یہ کقول کا عقادر کھتے ہوئے اقتدا کی ایسے شخص کے پیچھے جوامام'' ابوصنیف' رمایٹھایہ کے قول کا اعتقادر کھتے ہوئے نماز پڑھار ہاہے۔ادا ،وقضا ، میں تخالف مصر نہیں۔

2950 (قوله: لِلاتِحَاد) یعنی تین صورتوں میں مقدی کی نماز کا امام کی نماز ہے متحد ہونے کی وجہ ہے۔ پہلی صورت تو ظاہر ہے۔ رہی دوسری صورت اس لئے درست ہے کیونکہ برایک حقیقت میں وتر اداکر نے والا ہے اورایک کا سنت ہونے کا اعتقاد اور دوسرے کا واجب ہونے کا اعتقاد امر عارض ہے جو دونوں نماز وں کے اختلاف کا موجب نہیں۔ رہی تیسری صورت تو وہ اس لئے درست ہے کیونکہ ان میں سے برایک آج کی عصر اداکر رہا ہے۔ ہاں امام کی نماز ادا ہے کیونکہ اس نے غروب تا قتاب کے بعد تکبیر تحریمہ کہی تھی اور مقتدی کی نماز قضا ہے کیونکہ اس نے غروب آفتا ہے کیونکہ اس کے مقدار میں اختلاف اقتدا کے لئے مانع نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا صحیح ہے اور اس کے مقدار میں اختلاف اقتدا کے لئے مانع نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا صحیح ہے اور اس کے مقدار میں اختلاف اقتدا کے لئے مانع نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا تھے ہے اور اس کی مقدار میں اختلاف اقتدا کے لئے مانع نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا تھے کے اور اس کی مقدار میں اختلاف اقتدا کے لئے مانع نہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قضا کی نیت کے ساتھ ادا تھے کے دیں ہوں کیا تھوں کی

4951\_(قوله: فَإِذَا ظَهَرَحَدَثُ إِمَامِهِ) يعنى جب گواہوں كى شہادت كے ساتھ ظاہر ہوكہ وہ بے وضوتھا اوراس نے وضوكرنے سے پہلے نماز پڑھى ہے يااس كے خود خبرديے سے اس كا بے وضوبونا ظاہر ہوا اور وہ عادل تھا تو نماز كا اعاده لازم ہے ورنہ مستحب ہے جييا'' النہ' ميں'' السراج'' كے حوالہ سے ہے۔

 (بَطَّلَتُ فَيَلْزَمُ إِعَادَتُهَا) لِتَضَمُّنِهَا صَلَاةً الْمُؤتَّمِ صِحَّةً وَفَسَادًا (كَمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ إِخْبَارُ الْقَوْمِ إِذَا أُمَّهُمُ وَهُوَمُحْدِثُ أَوْ جُنُبُ) أَوْ فَاقِدُ شَرُطٍ أَوْ رُكُنِ

تواس کی نماز باطل ہےاوراس کا اعادہ لا زم ہے۔ کیونکہ امام کی نمازمقندی کی نماز کوصحت وفساد کے اعتبار ہےا پیے شمن میں لئے ہوئے ہے جس طرح کہ امام پر لا زم ہے کہ وہ قوم کو بتائے جب وہ ان کی امامت کراچکا ہو جبکہ وہ بے وضوتھا یا جنبی تھایا شرط یارکن کو نہ پانے والا تھا۔

رائے کا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مقتدی کو امام کی طرف ہے ایسی چیز معلوم ہوجواس کے اعتقاد میں مانع نماز ہے جبکہ امام کا نظریہ اس کے مختلف ہے تو مقتدی نماز کا اعادہ کر ہے گا۔ اور اس کے الٹ صورت ہوتو اعادہ نہیں کرے گا جب امام اس کو نہ جانتا ہو۔ اور اگر کسی نے دوسر ہے کی اقتد اکی جب کہ وہاں خون کا قطرہ تھا ان میں سے ہرایک بیہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھی سے ہوتو مقتدی نماز کا اعادہ کرے ۔ کیونکہ مقتدی کی نماز ہر حال میں فاسد ہے جیسا کہ'' البزازیہ'' کے حوالہ ہے'' النہ'' میں ہے۔

4953\_(قولہ: بَطَلَتُ) یعنی ظاہر ہوا کہ نماز منعقد ہی نہیں ہوئی اگر حدث امام کی تکبیر سے پہلے تھا یا مقتدی کی تکبیر سے متاخر تھا تو سے متاخر تھا تو سے متاخر تھا تو سے متاخر تھا تو اولا نماز منعقد ہوئی پھر حدث کے وجود کے وقت باطل ہوئی۔

4954\_(قولہ: فَیَلْزَمُ إِعَادَتُهَا) اعادہ سے مرادفرض کو لانا ہے بطلت کے قول کے قریند کی وجہ سے۔اعادہ سے مراداصطلاحی اعادہ نہیں۔اوروہ میہ ہے کہ فساد کے علاوہ کسی خلل کی وجہ سے جس کو پہلے ادا کیا گیا ہے اس کی مثل کولانا۔

2955\_(قولہ: لِتَضَهُّنِهَا) یعن امام کی نماز کے ضامن ہونے کی وجہ سے۔ بہتر اس کی تصریح تھا۔ اس کے ساتھ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے: الا مام ضامن (امام ضامن ہے (1)) کیونکہ اس سے مراد کفالت نہیں ہے بلکہ ضمن مراد ہے بایں معنی کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو تضمن ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کی عدم مغایرت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پس جب امام کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہوگی مگر کسی دوسر سے مانع کی وجہ سے۔ اور جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہے تو جواس کے خمن میں ہوتی ہے دہ بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ وہ مقامات جن میں امام کی نماز فاسد ہوتی ہے مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہے مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہے مقتدی کی نماز فاسد ہوتی۔

4956\_(قوله: وَهُوَ مُحْدِثُ) یعنی اس کے اعتقادیس وہ بے وضو ہے۔ رہایہ کہ اگر اس کا حدث وغیرہ مقتدیوں کے اعتقاد پر ہوتو اسے خبر دینالا زمنہیں۔ ہال' النتار خانیہ' میں' الحجہ' کے حوالہ سے ہے کہ امام کو عورتوں کو چھونے اور اختلاف کی جگہ ہے تی الوسع اجتناب کرنا چاہئے۔

4957\_(قوله: أَوْ فَاقِدُ شَنْهِ إلى يفاص پرعام كاعطف بـ "الامداد "ميس فرمايا: بم في بطلان كظهوركوشرط يا

<sup>1</sup> \_ سنن ترزى، كتاب الصلوّة، باب ان الامامرضامن والهوذن موتهن، جلد 1، صفى 161، مديث نمبر 191 سنن الي واوّد، كتاب الصلوّة، ما يجب على الهوذن من تعاهد الوقت، جلد 1، صفى 470، مديث نمبر 683

وَهَلْ عَلَيْهِمْ إِعَادَتُهَا إِنْ عَدُلًا، نَعَمْ وَإِلَّا نُدِبَتْ، وَقِيلَ لَا لِفِسْقِهِ بِاغْتَرَافِهِ: وَلَوْ زَعَمَ أَنَهُ كَافِئٌ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّ الضَّلَاةَ وَلِيلُ الْإِسْلَامِ وَأُجْبِرَعَلَيْهِ

اور کیا مقتد یوں پراس نماز کااعادہ واجب ہے۔اگرامام عادل تھا تو ہاں اعادہ واجب ہے ورنہ اعادہ مستحب ہے۔ بعض فقہاء نے فر مایا: اعادہ واجب نہیں۔ کیونکہ اپنے احتراف کی وجہ ہے وہ فائق ہو گیا۔ اوراً سروہ کے کہ وہ کا فرنھا تو اس کا پیقول قبول نہ ہوگا۔ کیونکہ نماز اسلام کی دلیل ہے۔اوراس کومجبور کیا جائے گا

رکن کے فوت ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مفسد طاری ہوتو مقتدی اپنی نماز کا اعادہ نہ کرے جیسے امام مرتد ہوجائے یا ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جمعہ کی طرف چیا اور اس نے سعی کی مقتد یوں نے سعی میں کی توصرف اس کی نماز فاسد ہوگی جیسا کہ 'العنایہ' میں ہے۔ ای طرح آگر سجدہ تلاوت کی طرف امام لوٹا مقتد یوں کے مجھر جانے کے بعد جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

میں کہتا ہوں: اس کے مثل ہم (مقولہ 5108 میں) بارہ مسائل میں ذکر کریں گا گرقوم نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد۔ پھران بارہ مسائل میں سے کوئی مسئلہ لاحق ہوا توصر ف اس کی نماز باطل ہوگی۔اوراس طرح جب امام نے سجدہ سہوکیا اور قوم نے سجدہ سہونہ کیا پھراس کوئی مسئلہ لاحق : واجیسا کہ ' ابھر' میں ہے۔ یہ جملہ مسائل ہیں جن میں امام کی نماز فاسد ہوقی ہے جبکہ مقتدی کی نماز تھے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سابقہ قائدہ نہیں نوشا کیونکہ یہ فسادامام کی نماز پر طاری ہواامام سے فراغت کے بعد ۔ پس حقیقت میں نہ امام ہے نہ مقتدی ۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

4958\_(قوله: وَهَلُ عَلَيْهِمُ إِعَادَتُهَا) يعنى أَرنماز كا بطاان اس سَائِ بتانے سے ظاہر ہو۔ يه المصنف كے قول فيدزمراعادتها كَ تفسيل ہے۔

4959\_(قوله: وَقِيلَ لَالِفَسْقِهِ) يعنی فاس کی خبر ديانات ميں غير مقبول ہے۔ اور بياس صورت پرمحمول ہے جب وہ جان بوجيرکرايسا کرنے والا ہوجيسا که اس کی طرف باعترافه کا قول اشار ہ کرتا ہے۔ اور'' البزازی' کے حوالہ سے' النہ'' میں بیقول ہے اگر چہ بیا حتمال ہے کہ انہوں نے بیتقویٰ کی بنا پر کہا ہوکہ وہ اعاد ہ کریں۔

4960\_(قوله: لِأَنَّ الصَّلَاقَ ذَلِيلُ الْإِسْلَامِ) بِيدليل ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس نے اپنے اس تول میں جھوٹ بولا ہے کہ اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو وہ کا فرتھا۔ اور بیکلام اس کی طرف سے یہ ذقہ ہے۔ پس اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور بیگز شتہ قول کے منافی نہیں جو کتاب الصلوق کے آغاز میں (مقولہ 3135 میں) گزر چکا ہے کہ نماز کی وجہ سے اس کے اسلام کا تھم نہیں لگایا جائے گا گر بید کہ وہ وقت میں مقتدی بن کر نماز ادا کر سے بخلاف اس کے جب وہ امام یا منفر دہوکر نماز پڑھے۔ کیونکہ بیاں ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ جس کی گوائی ویں گے جب وہ امارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا (1)

السيح بخارى، كتاب الصلوة. باب استقبال القبلة، جلد 1 سفى 228، حديث نمبر 378

(بِالْقَدُرِ الْمُهُكِنِ بِلِسَانِهِ أَوْ (بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ عَلَى الْأَصَحِى لَوْمُعَيَّنِينَ وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ بَحْ عَنْ الْبِعْرَاجِ وَصَحَّحَ فِى مَجْهَعَ الْفَتَاءَى عَدَمَهُ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ عَنْ خَطَأَ مَعْفُةٍ عَنْهُ، لَكِنَّ الشَّهُوَ مَمُرَجَّحَةٌ عَلَى الْفَتَاءَى (وَإِذَا اقْتَدَى أُمْنَ وَقَارِئُ بِالْمِيَ) تَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلّ

اورامام خبروے اپنے مقتدیوں کوزبان کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ یا پیغام رساں کے ذریعے اصح قول پراگرمقتدی متعین موں ور نساس پرلا زمنہیں'' بحرعن المعراج''۔'' مجمع الفتاویٰ' میں مطلقاً عدم اخبار کی تھیج کی ہے کیونکہ وہ البی خطاکی وجہ سے ہے جومعان ہے لیکن شروح کوفتاوی پرتر جیج دی گئی ہے۔ جب ان پڑھاور قاری ، ان پڑھ کی اقتداکریں تو تمام کی نماز فاسد ہوگی۔

جیبا کہ حدیث میں ہے بلکہ صرف سلام کرنے کی وجہ ہے ہم اس کے اسلام کی گواہی دیں گے جیبا کہ آیت میں ہے۔ای وجہ سے فرمایا: نماز اسلام کی دلیل ہے اور پینیں کہا کہ وہ نماز کی وجہ ہے مسلمان ہو گیا۔'' فافہم''

4961\_(قوله: بِالْقَدْرِ الْمُنْكِنِ) يه اخبار كم تعلق ب اور على الاصح كا قول يلزم كم تعلق بـ

4962\_(قولد: لَوْ مُعَيَّنِينَ) يعنى مقتدى معلوم مول - " حلى" في فرمايا: الرّبعض معلوم مول تواس كا بتانالازم ب-

4963\_(قوله: إِلَّا) يعني الرتمام يابعض مقتدى متعين نه بوتو بتانا لازمنهيں ـ

4964\_(قوله: وَصَحَّحَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى) اى طرح "الزاہدى" نے" القنيه" ميں اور" الحاوى" نے اس كى تقیح كى ہے۔ اور فرما يا: امام" ابو يوسف" برايشي نے اس كى طرف اشار ہ كيا ہے۔

4965\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى خواه فساد مُخْلف مو ياشفن عليه موجيها كـ"القنيه" اور" الحاوى" ميس بـ

4966\_(قوله: لِكَوْنِهِ عَنُ خَطَأَ مَعْفُةٍ عَنْهُ) لِعَن امام نے جان ہو جھ کراآیا نہیں کیا۔ پس اس کی نماز صحح نہیں ہے اوراس کا فعل دو بارہ لازم ہے۔ کیونکہ اے مفسد کاعلم ہو چکا ہے۔ رہی مقتد یوں کی نماز تو وہ بھی اگر چہ صحح نہیں ہے لیکن ان پر اعادہ لازم نہیں۔ کیونکہ انہیں مفسد کاعلم نہیں ہے اوران کا اسے بتا نالازم نہیں کیونکہ اس نے جان ہو جھ کراییا نہیں کیا۔'' فاقبم'' اعادہ لازم نہیں۔ کیونکہ اس نے جان ہو جھ کراییا نہیں کیا۔'' فاقبم'' میں بھی میں ایک الشّر کے اور اس کو'' البحر'' میں بھی الہجتہیٰ''' شہر القدد دی'' للزاهدی کے حوالہ نے قل کیا ہے۔ تامل۔

4968\_(قوله: تَفُسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ) لِين امام' ابوصنيف' رائيني کنزد یک تمام کی نماز فاسد ہوگی۔اور' صاحبین' برطنی ہا ہے نزد یک تمام کی نماز فاسد ہوگی۔ کور' صاحبین' برطنی ہا ہے نزد یک صرف قاری کی نماز فاسد ہوگی۔ کیونکہ وہ قدرت کے باوجود قراءت کے فرض کور کرنے والا ہے۔ امام '' ابوصنیف' روئینی دلیل میہ ہے کہ ان پڑھلوگوں نے بھی قدرت کے باوجود قراءت کور کیا۔ کیونکہ وہ دونوں قاری کومقدم کرکے قراءت پر قادر تھے۔ کیونکہ نماز میں اتفاق اور جماعت میں رغبت حاصل ہوئی'' شرح المنیہ''۔ اور تفسد کے قول سے اس قول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قاری کا امام کی نماز میں شروع ہونا صحیح ہے اور جب قراءت کا وقت آ کے گا تو اس کی نماز

لِلْقُدُرَةِ عَلَى الْقِمَاءَةِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِئِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَا نَوَاهُ أَوْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ رَأَوُ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ أُمِّ يَا الْخَرَيَيْنِ وَلَوْفِ التَّشَهُ لِا أَمَّا بَعْدَهُ فَتَصِحُ لِحُرُوجِهِ بِصُنْعِهِ (تَفْسُدُ صَلَاتُهُمُ لِأَنَّ كُلَّ الْإِمَامُ أَمِّ الْأَمِّى وَالْقَارِئِ وَحَدَّهُمُ لِأَنَّ كُلَّ مِنْ الْأَمِّى وَالْقَارِئِ وَحْدَهُمَ لَا لَعْمَا عَوْمَانَ لَوْصَالَى كُلُّ مِنْ الْأَمِّى وَالْقَارِئِ وَحْدَهُم

کیونکہ قاری کی اقتدا کر کے قراءت پروہ قادر تھے خواہ امام کو قاری کاعلم ہویا نہ ہو۔ امام نے قاری کی نیت کی ہویا نہ کی ہو مذہب پر۔ یا امام نے آخری دور کعتوں میں امی (ان پڑھ) کو خلیفہ بنایا اگر چہ تشہد میں خلیفہ بنایا رہااس کے بعد خلیفہ بنانا تو نماز صحیح ہوگی۔ کیونکہ وہ اپنے نعل سے نماز سے باہر آیا تو تمام کی نماز فاسد ہوگی۔ کیونکہ ہر رکعت نماز ہے اور وہ قراءت سے خالی نہیں ہے۔ اگر چہ تقدیر اُہوا ورنماز صحیح ہے اگران پڑھا ور قاری اپنی اپنی نماز علیحدہ پڑھیں۔

۔ فاسد ہوگی۔اور''الذخیرہ''میں اس کےعدم یعن صحیح نہ ہونے کی تھیجے کی ہے۔ پس قبقبہ کے ساتھ اس کی طہارت نہ ٹوٹے گی۔ اس کی کمل بحث''الزیلعی''اور'' البحر''میں ہے۔

4969\_(قوله: عَلَى الْمَنْ هَبِ) اس كى وجه بيه ہے كه فرائض ميں علم وجہالت كے درميان حالت مختلف نہيں ہوتى ''بح'' اور جب علم شرطُنہيں تو نيت بدرجه اولى شرطنہيں ہوگ \_' زيلعی'' \_

4970 (قوله: فِي الْأُخْرَيَيْنِ) خواه پہلی دورکعتوں میں قراءت کی ہویا ایک میں قراءت کی ہویا کسی میں ہمی نہ کی ہو پہلی صورت میں امام'' زفر'' کا اختلاف ہے۔اورا کیےروایت امام'' ابو پوسف' رواینتا ہے ہمی یہی ہے۔اورا خیری دونوں صورتیں متفق ہیں جیسے اگر پہلی دورکعتوں میں ان پڑھ کو خلیفہ بنایا۔ بیآ کندہ باب میں'' حلی'' نے ذکر کیا ہے۔

4971\_(قوله:لِخُرُوجِهِ بِصُنْعِهِ)اور يغل ظيفه بنانا ہےاور يہي صحيح ہے۔ بعض نے فرمايا:''امام صاحب' رطينا ئے نزد يک نماز فاسد ہوجائے گی اور بيد بارہ مسائل ہے ہے۔''طلبی عن العناية''

4972\_(قوله: وَلَوْ تَقُدِيدًا) اور امى كِن مِين نقريرنبيس ہے۔ كيونكداس ميں اہليت ،ى معدوم ہے۔ پس اس نے ایسے خض کو خلیفہ بنایا جوامات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ پس تمام کی نماز فاسد ہوئی۔ رہی امام کی نماز تو وہ مل کثیر ہے اور قوم کی نماز اس کی نماز پر مبنی ہے۔ '' بحر''۔

4973\_(قولہ: وَصَحَّتُ) یہ و اذا اقتدی الخ کے قول کا محترز ہے۔اور انصح کے قول کے ذریعے''ابو حازم'' کے قول سے احتراز کیا کہ افتدا کر کے قراءت پر قدرت قول سے احتراز کیا کہ افتدا کر کے قراءت پر قدرت رکھتا ہے اور ''الہدائے''میں پہلے قول کی تھے کی ہے۔اور فر مایا: کیونکہ ان دونوں سے جماعت میں رغبت ظاہر نہیں ہوئی۔

اوراس کا حاصل میہ ہے کہ قراءت پر قدرت اقتدا کے ساتھ معتبر ہے جہاں ان دونوں سے جماعت میں رغبت ظاہر ہو جیسا کہ''الکفائی'' میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اوراس کا ظاہر میہ ہے کہ ان میں سے ہرایک سے جماعت میں رغبت ضروری ہے جتیٰ کہ اگرایک کی طرف سے رغبت حاصل ہوئی تو کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض دور ہوگیا جو''حلی''

نِ الصَّحِيحِ دبِخِلَافِ حُضُودِ الْأَمِّيِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الْقَادِيْ إِذَا لَمْ يَقْتَدِ بِهِ وَصَلَّى مُنْفَيِدًا فَإِنَّهَا تَفْسُدُ فِي الْأُصَحِيكِ لِبَامَرَّ

صیح قول میں بخلاف اس کے کہان پر قاری کے شروع کرنے کے بعد امی(ان پڑھ) حاضر ہو جبکہ وہ اس کی اقتدانہ کرے اور علیحدہ نماز پڑھے تونماز فاسد ہوگی۔اسح قول میں اس وجہ سے جوگز رچکا ہے۔

میں ہے کہ جو'' البدایہ' کے حوالہ ہے ذکر کیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر امی نے اپنے جیسے کی اقتدا کی اور قاری نے اکیلے نماز پڑھی تو دونوں ان پڑھلوگوں کی نماز خیج نہ ہوگی ۔ کیونکہ جماعت میں ان دونوں کی رغبت ظاہر ہے۔

اور''الکافی'' کے حوالہ ہے جو' الفتح'' میں ہے وہ بھی اسی اشکال کو دور کرتا ہے کہ جب اس کے پڑوں میں قاری ہواس پر شاس کا طلب کرنا ہے اور نہ اس کا انتظار کرنا ہے۔ کیونکہ اس پر اس کو ولایت نہیں ہےتا کہ وہ اس کولا زم کرے۔قدرت ثابت ہوگی جب وہ اسے موجود پائے اور اطاعت کرنے والا پائے۔ اور''شرح المہنیہ' میں'' المحیط'' کے حوالہ ہے ہے کہ جب قاری مسجد کے دروازہ پر ہو یا مسجد کے پڑوس میں ہواور ان پڑھ مسجد میں اسکیے نماز پڑھے تو بلاا ختلاف جائز ہے۔ اور اسی طرح جب قاری کی فراغت کا جب قاری ، ان پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھی بالا فقاتی قاری کی فراغت کا انتظار نہیں کرے گا۔ رہا یہ کہ اگر ان میں ہو تو بھی ان پڑھی کی نماز جائز ہے۔ اور ان کی نماز متوافق ہوتو قاضی' ابو حازم' نے انتظار نہیں کرے گا۔ رہا یہ کہ اگر ان میں ہے ہرایک مسجد کی ایک طرف میں ہواور ان کی نماز متوافق ہوتو قاضی' ابو حازم' نے فرکر کیا ہے کہ جائز ہے۔ اور ایک موازم ان کی طرف سے جماعت کے ساتھ نماز دادا کرنے میں رغبت ظاہر نہیں ہوئی۔ پس جب ان پڑھی جماعت میں رغبت رکھا ورقاری خدر کے تو اس پر اس کا طلب کرنا لازم نہیں وہ اسکیے نماز پڑھ لے۔ یا دوسرے راغب ان پڑھ کے بیجھے افتد اکر لے۔ کیونکہ اس دوسری روایت پر بھی قاری کی رغبت طروری ہوا یہ ۔ یا دوسرے راغب ان پڑھ کے جوالہ ہے (ای مقولہ میں) گزری ہوا ہے۔ فائم ہم ۔ فائم ۔

جان لوکہ یہاں الشارح نے جس کی تھیج کی ہے وہ گزشتہ مسئلہ کے خالف ہے جوتو تلے کے بارے میں تھا کہ جب اس کو اقتدامکن ہوتوا سے اقتد اکر نالا زم ہے۔'' فآمل''

4974\_(قوله: فَإِنَّهَا تَفُسُدُ فِي الْأَصَحِّ لِبَا مِنَّ) يعنى يه جوگزرا ہے كہ قارى كى اقتدا كر كے قراءت پروہ قادر ہے۔ اوراس مسئلہ كی تھیج كو' النہایة' میں ذكر كیا ہے اور بیاس كے خالف ہے جس كی' الہدایہ' میں (مقولہ 4973 میں) تھیج كى ہے۔ کونکہ اس سے پہلے والا مسئلہ اس صورت كو بھی شامل ہے جب دونوں اکھی نماز شروع كر بى یاان پڑھ پہلے شروع كر بے پاس كے الث ہو۔ اور' الفتح' میں اس طرح تطبق دى ہے كہ جو' الہدایہ' میں ہے وہ ان تنوں صورتوں میں سے پہلی اور دوسرى صورت پرمحمول ہے۔ اور اس میں نظر ہے۔ كونکہ' الہدایہ' كی تعلیل جماعت میں رغبت كے لہوركا نہ ہونا الٹ صورت كو بھی شامل ہے۔ پس بیاس كے خالف ہے جو' النہایہ' میں ہے جواقد الے ساتھ قراءت پر قدرت كے اعتبار بر مبنی ہے اگر چہدونوں سے جماعت میں رغبت ظاہر نہ ہو۔

میرے لئے بیظا ہر ہوا کہ بیقاضی "ابوحازم" کے قول پر جنی ہے۔العلام "نوح افندی" نے کلام کے بعد ذکر کیا ہے کہ

## (وَ) اعْلَمْ أَنَّ (الْمُدُرِكَ مَنْ صَلَّاهَا كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ،

### اور جان لوکہ مدرک وہ ہوتا ہے جوامام کے ساتھ مکمل نماز پڑھے

میں کہتا ہوں: ہمارے لئے اس تمام کلام سے جوظا ہر ہوا وہ یہ ہے کہ بعض علااس طرف گئے ہیں کہ ان پڑھ کی نماز کے فساد کا موجب قراءت پر قدرت کے باوجود قراءت کا ترک ہے جماعت میں رغبت کے ظہور کے بعد۔اورصاحب''البدایہ''اوران کے متبعین اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔اور بعض علااس طرف گئے ہیں امی کی نماز کے ضاد کا موجب قاری کی اقتدا کر کے قراءت پر قدرت کے باوجود قراءت کا ترک کرنا ہے خواہ جماعت کی نماز میں رغبت ظاہر ہوئی یا ظاہر نہ ہوئی۔اس کی طرف صاحب''النہایہ'' اوران کے ہم خیال مائل ہوئے ہیں۔ تحقیق اول وہ ہے جو''البدایہ'' میں ہے۔اس وجہ سے اکثر علاکا کا کلام اس پروا قع ہوا ہے۔

# اصح قول کی نسبت صحیح قول کولینا بہتر ہے

پھراس کوتائید بخشی ہے اس سے جو' شرح المنیہ'' کے حوالہ سے کتاب کے آناز میں گزر چکا ہے کہ صحیح کولینااصح کے لینے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اول کامقابل فاسد ہے اور دوسرے کامقابل صحیح ہے۔ پس الاسح کا قائل انسیح کے قائل کے موافق ہے اس کے برعکس نہیں۔اورجس پر دونوں متفق ہوں کہ یہ صحیح ہے اس کولینااولی ہے۔

تتمتر

پہلے گزر چکا ہے کہ ان پڑھ کا گو نگے کی اقتد اکر ناصیح نہیں۔ کیونکہ اُمی (ان پڑھ) تحریمہ پر قادر ہے۔ اور اس کا ال صیح ہے اور گونگا امی سے بری حالت میں ہے۔ پس اس میں مذکورہ احکام جاری ہوں گے۔

فرع

العلامة 'قاسم' سے 'الفتاویٰ' میں پوچھا گیااس گو گھٹھ کے بارے میں جس نے امام کی بعض نماز کو پا یا اور بعض اس سے فوت ہوگئ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امام ' ابو صنیف' رولیٹھایہ کے نزدیک اس کی نماز فاسد ہے۔ امام ' ابو یوسف' رولیٹھایہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور مام ' ابو صنیف' رولیٹھایے کا قول مجھے ہے۔ پھر میں نے بیمسئلہ ' الذخیرہ' میں دیکھااس کا فرض ان پڑھ میں ہے۔ مقتدی کی اقسام اور احکام

2-4975 (قوله: وَ اعْدُمْ أَنَّ الْمُدُدِكَ) اس كا حاصل يه به كه مقتدى كى چارا قسام ہيں۔ (1) مدرك (2) مرف (4975 صرف الحق مسبوق - به 'البحر' اور 'الدرر' مسبوق - به 'البحر' اور 'الدرر' کی تع میں مدرك كی تعریف كی بنا پر به كہ جس نے امام كے ساتھ كامل نماز پڑھى - یعنی امام كے ساتھ تمام ركعتوں كو پایا خواہ اس نے امام كے ساتھ تحرى تعدہ بيشا اس نے امام كے ساتھ اخيرى قعدہ بيشا اس نے امام كے ساتھ اخيرى قعدہ بيشا خواہ اس نے ساتھ ساتھ ساتھ سے كى جزكو پایا يہاں تك كہ امام كے ساتھ اخيرى قعدہ بيشا خواہ اس كے ساتھ ساتھ سے كہ مدرك وہ بہ جس

وَاللَّحِقَ مَنْ فَاتَتُهُ الرَّكَعَاتُ (كُتُهَا أَوْ بَعْضُهَا) لَكِنْ (بَعْدَ اقْتِدَائِهِ) بِعُذْدٍ كَغَفْلَةٍ وَدَّحْمَةٍ وَسَبْقِ حَدَثٍ وَصَلَاةٍ خَوْفٍ وَمُقِيمِ انْتَمَ بِمُسَافِرٍ، وَكَذَا بِلَاعُذْدٍ؛ بِأَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ فِي دُكُوع وَسُجُودٍ

اورلاحق وہ ہوتا ہے کہ جس کی اقتد ا کے بعد تمام رکعتیں یا بعض رکعتیں فوت ہوجا کیں کسی عذر کی وجہ سے جیسے غفلت اور بھیٹر، حدث کالاحق ہونا ،خوف کی نماز اور مقیم کا مسافر کی اقتد اکرنا۔ای طرح بلاعذر حبیبا کہ وہ رکوع و بچود میں اپنے امام سے سبقت لے جائے

نے امام کی نماز کے اول کو پایا ہو سیبھی ااحق بھی ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے مقتدی یا مدرک ہوگا یا مسبوق اور ان میں سے ہرایک لاحق ہوگا یا لاحق نہیں ہوگا۔ جان لو کہ البد دائاور اللاحق کے درمیان فرق اصطلاحی ہے لغت میں ان میں سے ہرایک پر دوسرے کا اطلاق ہوتا ہے۔

4976\_(قوله: مَنْ فَاتَتُهُ الدَّكَعَاتُ الخ) فوات سے مرادیہ ہے کہ اس نے تمام رکعتیں امام کے ماتھ نہ پڑھیں اس طرح کہ اس نے تمام رکعتیں پڑھیں۔ پس اس میں مسافر کے پیچھے قیم اس طرح کہ اس نے ان میں سافر کے پیچھے قیم مقتدی بھی داخل ہیں کیونکہ اس سے اقتدا کے بعد امام کی نماز سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی لیکن اس نے اپنی نماز کا بعض امام کے ماتھ پڑھا۔ پس وہ بقیہ نماز میں لاحق ہوگا۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا ہے۔ پس اس میں غور دفکر کر۔

4978\_(قولە:بِعُذْرِ)يەفاتتە كەمتىلل بـ

4979\_(قولہ: وَذَحْمَةِ ) مثلاً جمعہ میں لوگوں کی بھیڑ ہواوروہ اہام کے ساتھ پہلی رکعت ادا کرنے پر قادر نہ ہوااور باقی پر قادر ہواتو پہلے وہ رہ جانے والی رکعت ادا کرے گا پھراہام کی متابعت کرے گا۔

4980\_(قولہ: سَبُقِ حَدَثِ ) یعنی مقتدی کوحدث لاحق ہوگیا۔ای طرح امام کیلئے ہے جب خلیفہ نے امام کے وضو کی طرف جانے کی حالت میں بعض نماز ا دا کر دی۔''طحطاوی''۔

4981\_(قولە: دَ صَلَاقِ خَوْفِ) لِعِنى پِهلے گروہ میں ایک رکعت ادا کرے۔رہادوسری رکعت میں تو وہ مسبوق ہو گا۔''حلبی''

4982\_(قولہ: مُقِیم) یعنی آخری دورکعتوں کے اعتبار سے وہ لائل ہے۔اور کبھی بیمسبول بھی ہوتا ہے جیسا کہ جب مسافرامام کی نماز کا پہلا حصہ فوت ہوجائے۔''طحطاوی''۔

#### فَإِنَّهُ يَقْضِى رَكْعَةً،

#### تووہ ایک رکعت قضا کرے گا

اگرمقتدی رکوع یا سجود یا دونول کوامام کے ساتھ اداکر ہے یا امام ہے پہلے یا امام کے بعد اداکر ہے 4983 (قولہ: فَإِنَّهُ يُقْضِى دَکْعَةً) کيونکہ امام ہے پہلے رکوع وجود لغوجيں۔ پس جواس نے دوسری رکعت میں اداکر ہے اوہ دوسری کی طرف منتقل ہوجائے گا اور جو تیسری رکعت میں اداکر ہے گا وہ دوسری کی طرف منتقل ہوجائے گا اور جو چوھی میں اداکر ہے گا وہ جوسری کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ پس اس پر ایک رکعت باتی ہے جس میں وہ لاحق ہے۔

اس كويا در كھو' الخانيه' وغير ہاميں مسئله كويا نچ صورتوں پر ذكر كيا ہے۔

- 1- امام سے پہلے رکوع وجود کرے۔ بیدہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔
  - 2- رکوع و جودکوامام کے بعداداکرے بیظاہر ہے۔
- 3- رکوع امام کے ساتھ اداکرے اور سجدہ امام سے پہلے کر ہے تو وہ دور کعتیں قضا کرے گا۔ کیونکہ دوسری رکعت کا رکوع لغوہوگا۔ کیونکہ یہ پہلی رکعت کے رکوع کے بعد بغیر سجدہ کے واقع جوا ہے اس پر ایک رکعت باتی ہے پھر تیسری رکعت کا رکوع معتبر ہے۔ امام کی چوتھی رکعت کا سجدہ اس کے رکوع کے ساتھ لاحق جوگا۔ پس اس پر دوسری اور چوتھی رکعت ہوگا۔ پس وہ دور کعتیں قضا کرے گا۔ کیونکہ پہلی رکعت کا سجدہ لغو ہے۔ پس دوسری رکعت کا سجود پہلی رکعت کی طرف منتقل ہو جائے گا اور دوسری رکعت کا سجدہ کے باتی ہے۔ پھر جب جائے گا اور دوسری رکعت بغیر سجود کے ہوگی تو وہ باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کا قیام و رکوع بغیر سجدہ کے باتی ہے۔ پھر جب امام کے ساتھ تیسری رکعت بارکوع کیا اور امام سے پہلے سجدہ کیا تو اس کا سجدہ بھی لغو ہوگیا۔ جب چوتھی رکعت بیس ایس ایس اور دور کعتیں بیٹر سے کا سجدہ تیسری رکعت کی طرف منتقل ہو گیا اور چوتھی رکعت باطل ہوگئے۔ پس اس نے دور کعتیں پڑھیس اور دور کعتیں بغیر کا سجدہ تیسری رکعت کی طرف منتقل ہو گیا اور چوتھی رکعت باطل ہوگئے۔ پس اس نے دور کعتیں پڑھیس اور دور کعتیں بغیر قراءت کے قضا کرے گا۔
- 4- وہ امام سے پہلے رکوع کرے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے تو وہ چار بغیر قراءت کے ادا کرے گا۔ کیونکہ امام کے ساتھ سجدہ، جن میں اس سے پہلے امام کے ساتھ رکوع نہ ہوتو غیر معتر ہے۔
- 5- رکوع اور جود کوامام سے پہلے اواکر ہے۔ اور امام ان دونوں میں اس کو پالے۔ بیجائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ ملخصا ۔
  میں کہتا ہوں: تیسری صورت میں تیسری رکعت کا بجود دوسری رکعت کی طرف منتقل نہیں ہوا بلکہ وہ رکعت باطل ہوگئ ۔ کیونکہ اس
  میں سوائے قیام ورکوع کے باتی نہیں رہا جو پہلی رکعت کے ممل ہونے سے پہلے حاصل ہوئے اس وجہ سے وہ رکعت باطل ہوئی
  اور تیسری رکعت کے جود کے ساتھ مکمل نہ ہوئی جیسا'' الحج'' کے حوالہ سے'' النتا رخانیہ' کے فرع سے اخذ کیا گیا ہے:''اگرامام
  کے ساتھ رکوع کیا اور سجدہ پر قادر نہ ہوا تی کہ امام کھڑا ہوگیا پھر اس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی اور اس میں چار
  سجد سے کئے تو ان میں سے دو سجد سے پہلی رکعت کے لئے ہوں گے اور دوسری رکعت کا امادہ کرے گا۔ کیونکہ قیام اور دوسر

وَحُكُنُهُ كَنُوْتَيْمَ فَكَ يَأْتِي بِقِرَاءَةٍ وَلَا سَهْوٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ فَنُضُهُ بِنِيَّةِ إِقَامَةٍ، وَيَبْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ عَكُسَ الْمَسْبُوقِ ثُمَّيُتَابِعُ إِمَامَهُ إِنْ أَمْكَنَهُ إِذْرَاكُهُ وَإِلَّا تَابَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى مَانَامَ فِيهِ بِلَاقِمَاءَةٍ،

اس کا حکم مقتدی جیسا ہوگا۔ پس و داس رکعت میں نہ قراءت کرے گا اور نہ مہوکرے گا اوراس کے فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہ ہوں گے اور پہلے اس نماز کو اوا کرے گا جوفوت ہوئی \_مسبوق کے برعکس پھراپنے امام کی اتباع کرے گا گراس کا پاناممکن ہوگا ورندامام کی متابعت کرے گا پھر وہ نماز بلاقراءت اواکرے گا جس میں وہ سوگیا تھا

رکوع وہ نماز میں سے شار نبیس کئے جانمیں گے۔ کیونکہ وہ دونوں پہلی رکعت کے کمل ہونے سے پہلے حاصل ہوئے ہیں۔ 4984\_(قولہ: وَحُکُمُهُ ) یعنی لاحق کا تھی۔

4985\_(قولد: عَکْسُ الْمَسْبُوقِ) یعنی مذکوره چارول فروع میں مسبوق کاالٹ کرےگا۔ کیونکہ مسبوق جب فوت شدہ نماز کوقضا کرتا ہے تو وہ قراءت کرتا ہے جب اس میں بھول جائے توسجدہ سہوکرتا ہے اوراس کے فرض متغیر ہوجاتے ہیں اگر وہ سافر ہواورا قامت کی نیت کرے۔ اور وہ فوت شدہ کی قضا ہے پہلے وہ اپنے امام کی اتباع کرتا ہے۔ فاہم ۔ اور وہ ''النہر' میں دوسری مذکورہ صور توں میں ایاحق کی مخالفت کرتا ہے۔ ''البدائع'' میں فر مایا: اگر لاحق نے وضو کیا اور اس کا امام فارغ ہو چکا میں دوسری مذکورہ صور توں میں ایاحق کی مخالفت کرتا ہے۔ ''البدائع'' میں فر مایا: اگر لاحق نے وضو کیا اور اس کا امام فارغ ہو چکا میں جو تعدہ سے ایک میں قعدہ نہیں جی شاق تو وہ بھی اس رکعت میں اپنے امام کی موافقت میں قعدہ نہیں جی کے نکہ تقدہ سے ایک کہ تام کی موافقت میں قعدہ نہیں جو تعدہ سے ایک کے تعلی ہے اور وہ قیام ہے کیونکہ تقد کی را امام کے پیچھے ہے۔

4986\_(قوله:ثُمَّ يُتَابِعُ)اس كاعطف يبدء برب

4987 (قوله: إِنَّ أَمْكَنَهُ إِذْرَاكُهُ) يه ويبدء ثميتابع كَوَّل كى قيد ہاور والا تابعه الحَّكا تول اس شرط كے منہوم كے ساتھ بدلنا ہے ان اور درست ان امكنه اور اكه كَوَّل كواس تول كے ساتھ بدلنا ہے ان اور كه مع المعمون منہوم كے ساتھ بدلنا ہے ان اور كه مع المعمون من المعمون ثميتابع امامه ان اور كه اسقاط ما بعد 8 \_ اور تعبير كاحق به كبنا ہے ويبدء بقضاء ما فاته بلا قراء و عكس المسبوق ثميتابع امامه ان اور كه شما سبق به الخريعن پيلے بغير قراءت كے مسبوق كے بر عكس فوت شده كوقضا كر بے چرا بي امام كى اتباع كر اگراس كو يا لے پھروہ قضا كر بے جو پہلے امام پڑھ چكا تھا۔

اور'' شرح المنی'' میں ہے: اس کا تھم یہ ہے کہ پہلے فوت شدہ کو قضا کر ہے پھرامام کی اتباع کر ہے اگروہ فارغ نہ ہو چکا ہو۔ اور اور '' النفی'' میں ہے: جب وہ وضوکر ہے اور واپس آئے تو پہلے وہ پڑھے جس کے ساتھ امام سبقت لے جاچکا ہے پھر امام کو نماز میں پائے تو اس کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ اور'' البح'' میں ہے: اس کا تھم یہ ہے کہ پہلے اس فوت شدہ کو قضا کر ہو عذر کی وجہ نے وت ہوئی پھرامام کی اتباع کر ہے اگروہ فارغ نہیں ہوا۔ یہ واجب ہے شرطنہیں ہے تی کہ اگراس کے برعکس عذر کی وجہ نے وت ہوئی پھرامام کی اتباع کر ہے اگروہ فارغ نہیں ہوا۔ یہ واجب ہے شرطنہیں ہے تی کہ اگراس کے برعکس کیا تو نماز ضیح ہوگی۔ پس اگروہ تیسری رکعت میں سوگیا اور چوتھی رکعت میں جاگا تو وہ تیسری رکعت کو بلاقراءت اداکر ہے اور جب اس سے فارغ ہو چکا ہو تو بغیر قراءت کے اکیلے ادا

ثُمَّ مَا سُبِقَ بِهِ بِهَا إِنْ كَانَ مَسْبُوقًا أَيْضًا، وَلَوْعَكُسَ صَحَّ وَأَثِمَ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ

پھر جواس سے پہلے پڑھی گئی تھی اگروہ مسبوق بھی ہواورا گراس کے برنکس کیا تو بھی نماز تیجے ہوگی اور تر تیب ترک کرنے کی وجہ سے گنبگار ہوگا۔

کرے۔ پس اگر امام کی متابعت کی پھر امام کے سلام کے بعد تیسری رئعت ادا کی توضیح ہو گی اور گنبگار ہوگا۔ اس کی مثل ''الشرنبلالیہ'' اور''شرح الملتقی للبا قانی'' میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر تنبیہ ہے اس کتاب کے تمام محشی خافل رہے۔سب تعریفیس الله کے لئے ہیں جودرست کا البام فرمانے والا ہے۔

4988\_(قولہ: ثُمَّ مَا سُبِقَ بِهِ بِهَا الخ) یعنی پھر ااحق قراءت کے ساتھ وہ نماز اداکرے جواس سے پہلے پڑھی جا چکی تھی اگر وہ مسبوق بھی ہواس طرح کے امام کی نماز کے دوران میں اس نے اقتدائی پھر مثانا وہ سوگیا۔ یہ چوتھی قسم کا بیان ہے اور یہ مسبوق لاحق ہے۔ اس کا بھم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے جب بیدار ہوجس میں وہ سوگیا تھا پھرامام کی اتباع کرے اس میں جوامام کے ساتھ یائے پھر فوت شدہ کی قضا کرے۔ مر

4989\_(قولد: وَكُوْعُرِكُسَ) يعنى پہلے وہ اواكرے جس ميں سوگيا تھا پھر جو امام كے ساتھ پائے يا پہلے وہ اواكر ہے جو اس سے پہلے پڑھى جا چكى تھى پھر جو امام كے ساتھ پائے پھر جس ميں سوگيا تھا يا پہلے وہ اواكر ہے جو اس سے پہلے پڑھى جا چكى تھى پھر جس ميں سوگيا تھا پھر جو امام كے ساتھ يائے جيساكذ 'شرح المجمع'' ميں ہے۔

میں کہتا ہوں بھک صورتوں میں ہے دوصورتیں باتی ہیں وہ یہ کہ پہلے وہ پڑھے جوامام کے ساتھ پائے پھرجس میں سوگیا تھا پھر جواس سے پہلے ادا ہو چک تھی یا پہلے وہ پڑھے جوامام کے ساتھ پائے پھر جواس سے پہلے ادا ہو چک تھی پھرجس میں سوگیا تھا۔ 4990 (قولہ: صَحَّحَ وَأَثِمُ) امام'' زفر'' کا قول اس کے خلاف ہے۔ ان کے نز دیک صحیح نہیں ہے اور ہمارے نز دیک صحیح ہے۔ کیونکہ رکعتوں کے درمیان ترتیب فرض نہیں ہے۔ کیونکہ یہتمام نماز میں فعل مکرر ہے اور یہ واجب ہے۔ وَالْمَسْبُوقَ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهَا أَهُ بِبَعْضِهَا وَهُوَمُنْفَى دُّ)حَتَّى يُثُنِى وَيَتَعَوَّذَ وَيَقُمَأً، وَإِنْ قَمَأَ مَعَ الْإِمَامِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا لِكَرَاهَتِهَا مِفْتَامُ السَّعَادَةِ (فِيهَا يَقْضِيهِ) أَى بَعْدَ مُتَابَعَتِهِ لِإِمَامِهِ، فَلَوْ قَبِلَهَا فَالْأَظْهَرُالْفَسَادُ، وَيَقْضِى أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِ حَقِّ قِرَاءَةٍ،

مسبوق وہ ہوتا ہے جس سے امام نمام نمازیا بعض نماز میں سبقت لے گیا ہواور مسبوق منفر دہوتا ہے جتی کہ وہ ثنا، تعوذ اور قراءت کرے گا اگر چیدامام کے ساتھ قراءت کر چکا ہو کیونکہ اس کی کراہت کی وجہ سے اس قراءت کا ثار نہ ہوگا''مقاح السعادہ''۔ان رکعتوں میں جووہ قضا کرے گا یعنی اپنے امام کی متابعت کے بعد،اگرامام کی فراغت سے پہلے اس پہلی نمازکو اداکرے گاتوا ظہر قول فساد کا ہے۔اور مسبوق قراءت کے حق میں اپنی نماز کا اول اداکرے گا

4991\_(قولد: وَالْمَسُبُوقَ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَاهُ بِهَا) يعنى جس سامام تمام ركعتوں بين سبقت لے گيا ہو مثلاً اس نے امام كى اقتد ااخيرى ركوع كے بعد كى ب اور اوب بعضها كا قول اس سے مراد بعض ركعات ہيں۔

4992\_(قوله: حَتَّى يُثُنِى الخ) يتفريع ہاس تول پر منفرہ فيا يقضيه بعد فراغ امامه پی وہ ثنا اور تعوذ پر ھےگا۔ كيونكہ تعوذ قراءت كے لئے ہاور قراءت كرےگا۔ كيونكہ وہ قراءت كے تن ميں اپنى نماز كااول اداكر دہا ہے جيسا كه آ كے (مقولہ 4994 ميں) آئے گاختی كه اگر وہ قراءت ترك كردے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اس كے احكام ميں ہے ہو (مقولہ 4832 ميں) گزر چكا ہے كہ اگر مسبوقة اس كے ساتھ كھڑى ہوگئى اس نماز كى ادائى كے وقت جب وہ اس نماز كو تفنا كر رہے ہے جو ان ہے پہلے امام پڑھ جكا تھا تو مردكى نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اقامت كی نيت ہے اس كے فرض متغير نہ ہوں گے۔ اور بقيہ نماز كو اداكرتے وقت بھول جائے گا توسجہ ہولان م ہوگا جيسا كہ آگے آئے گا۔ اور اس كے علاوہ مسائل جومتن اور شرح ميں آئيں گے۔ آئندہ باب ميں '' البح'' ميں اس كے احكام كی وضاحت كی ہے۔

4993\_(قوله: أَىٰ بَعْدَ مُتَابَعَتِهِ لِإِمَامِهِ الخ) يه يقفيه كِمتعلق ہے يعنى پہلى نماز كے قضا كاكل امام كى متابعت كے بعد ہاں ميں جس كو وہ امام كے ساتھ پائے۔ يد الآق كے برعس ہے جيسا كه پہلے (مقولہ 4988 ميں) گزر چكا ہے۔ ليكن يہاں اگر وہ الٹ كرے گا مثلاً جو پہلے پڑھی جا چى ہے اس كو پہلے قضا كرے گا پھراپنے امام كى متابعت كرے گا۔ تواس ميں دوقول ہيں جن كي تقبح كى گئى ہے۔ '' البحر'' ميں اور الشارح نے ان كى تبح ميں فساد كے قول كو غلبود يا ہے۔ فر ما يا: يہ قاعدہ كے موافق ہے یعنی فقہا كے قول كے موافق ہے۔ اور اقتداكى جگہ ميں انفراد مفسد ہے جيسے اس كے الٹ ميں ہے۔ ليكن '' البر از بي' كے حوالہ ہے'' الخير الرملى'' كے حاشيہ ميں ہے: پہلاقول يعنى عدم فساد اقوى ہے كو تكہ ترتيب ساقط ہوئى ہے۔ اور '' شرح اشيخ اساعيل'' ميں'' جا مع الفتاوئ'' كے حوالہ ہے : متاخرين كے نزد يك جائز ہے اور اس پر فتوئى ہے۔ '' الفيض'' ميں اس يرجز م كيا ہے۔

4994\_ (قوله: وَيَقْضِى أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ قِرَاءَةِ الخ) بدام "محر" والتَّهُ يكاتول ع جيها ك" المبوط للرخى"

وَآخِهَا فِي حَقِّ تَشَهُّدٍ؛ فَهُدُرِكُ رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ فَجْرِيَأْقِ بِرَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَتَشَهُّدٍ بَيْنَهُمَا، وَبِرَابِعَةِ الرُّبَاعِيِ بِفَاتِحَةٍ فَقَطْ، وَلَا يَقْعُدُ قَبْلَهَا (إلَّا فِي أَرْبَعِ) فَكَمُقْتَدِ أَحَدُهَا (لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) وَإِنْ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَاحَالَةَ الْقَضَاءِ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ أَصْلًا كَمَا زَعَمَ فِي الْأشْبَاهِ

اورتشہد کے آخر میں آخرادا کرے گا۔ پس فجر کے علاوہ ایک رکعت کو پانے والا دو رکعتیں فاتحہ اور سورہ اور ان کے درمیان تشہد کے ساتھ پڑھے گا اور چار رکعتوں والی نماز میں چوتھی رکعت کو صرف سورۂ فاتحہ کے ساتھ ادا کرے گا اور اس سے پہلے لین تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرے گا۔ مگر چار مسائل میں مسبوق مقتدی کی طرح ہے ہاں کی اقتد اجائز نہیں اگر چہاس کو مسبوق ہونے کی حالت میں خلیفہ بنانا جائز ہے نہ کہ حالت قضامیں خلیفہ بنانا جائز ہے۔ پس اصلاً استثنائیں ہے جیسا کہ "الاشباہ" میں گمان کیا ہے۔

میں ہے۔اور''الخلاص''''شرح الطحاوی''''الاسیجائی''''الفتح''''الدر' اور''البحر' وغیرہم میں اس پراکتفا کیا ہے۔اور ''السراج'' میں ای طرح اختلاف ذکر کیا ہے۔لیکن''الجلائی'' کی صلاۃ میں ہے: یہ' صاحبین' دیلانتیہ کا قول ہے۔اس کی مکمل بحث''شرح الشیخ اساعیل' میں ہے۔اور''الفیض'' میں''استصفی '' کے حوالہ ہے ہے کہ اگرامام کو چاررکعتوں والی نماز کی چوتھی رکعت میں پایا تو وہ دورکعتیں سورہ فاتحہ اورایک سورت کے ساتھ اداکر ہے گا پھر تیمری رکعت امام ''ابوضیف' دیلائیلہ کے نزد یک سورہ فاتحہ کے ساتھ اداکر ہے گا بھر تاہیں دورکعتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ اداکر ہے گا اوران سورت کے ساتھ اداکر ہے گا وران ہو میں سے دوسری خاص سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک کلام کا ظاہرامام' 'محم' دیلیٹنایہ کے قول پراعتماد ہے۔

4995\_(قوله: وَتَشَهُو بَيْنَهُمَا)''شرح المنيه'' ميں فرمايا: اگر قعده نه كيا تو استحسانا جائز ہے قياساً جائز نہيں اور اس كوسجده لازم نہيں كيونكه من وجه وه ركعت پہلى ہے۔

4996\_(قوله: إلَّانِي أَرْبَعِ) يواس قول وهومنف وفيا يقضيه عاستناب

4997\_(قوله: لَا يَجُوذُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) اى طرح اس كاكسى غيركى اقتد اكرنا جائز نبيس جيساك "الفتح" وغيره ميس ب اس زيادتى كي ضرورت نبيس تقى \_ كيونكه منفرد بھى اى طرح بوتا ہے۔

4998\_(قوله: وَإِنْ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ) يعنى جب اما م كوحدث لاحق ہوگيا پھراس نے مسبوق كوظيفه بناديا توضيح ہے۔ يه مسئلاً الدرر' ميں ذكركيا ہے اور' البحر' ميں اس پراعتراض كيا ہے كہ حالة القضاعين مسبوق كے بارے ميں كلام ہو رہى ہے اور حالت قضاميں اس كا خليفه بنانا متصور نہيں۔ ' النہر' ميں اس كا جواب ديا ہے اس كے ساتھ جس كی طرف الثارح نے دی حد ذاته كے قول ہے اشارہ كيا ہے ليعنى وان صح استخلافه كي ضمير كا مرجع مسبوق ہے جبكہ وہ مسبوق ہے۔ حالة قضاء ميں ہونے كي قيد كے ساتھ نہيں جس ميں كلام ہور ہى ہے كيونكہ حالت قضاميں اس كوخليفه بناناممكن ہى نہيں۔

4999\_(قوله: فَلَا اسْتِثْنَاءَ أَصْلًا) يعنى جو "الاشباه" بيس بك فقها كاقول كه "مسبوق كى اقتدا جائز نبين" اس

نَعَمُ لَوْ نَسِىَ أَحَدُ الْمَسْبُوقِينَ فقضى مُلَاحِظًا لِلْآخَرِ بِلَا اقْتِدَاءِ صَحَّ (وَ) ثَانِيُهَا (يَأْقِ بِتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ إِجْمَاعًا وَ) ثَالِثُهُمَا (لَوْ كَبَرَ يَنْوِى اسْتِئْنَافَ صَلَاتِهِ وَقَطَعَهَا يَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا وَقَاطِعًا) لِلْأُولَ، بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ كَمَا سَيَحِىءُ (وَ) رَابِعُهَا (لَوْقَامَ إِلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ سَجْدَتَا سَهْبِي وَلَوْقَبْلَ اقْتِدَائِهِ

ہاں اگر دومسبوتوں میں سے ایک بھول گیا بھراس نے بغیر اقتدا کے دوسرے کو دیکھ کر بقیہ نماز ادا کی توضیح ہوگا۔ اور دوسرا مسلہ یہ ہے کہ بالا جماع مسبوق تنجیرات التشریق کیے گا۔ اور تیسرامسلہ یہ ہے اگر تنجیر کیے اورا پنی نماز کو نے سرے سے ادا کرے اور اس نماز کوقطع کرنے کی نیت کرے گا تو نے سرے سے پڑھنے والا اور پہلی نماز کوقطع کرنے والا ہوگا بخلاف منفرد کے جبیبا کہ آگے آئے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسبوق پہلی نماز کوادا کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا جبکہ امام پر حجدہ ہوتھا اور اگراس کی اقتدا سے پہلے تھا

ے استناکی گنی ہے کہ اس کا خلیفہ بنانا جائز ہے۔ یہ اپنچل میں نہیں کیونکہ اس کو خلیفہ بنانے کی صحت امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہے اور اس کی اقتدا کی عدم صحت اس کے بعد ہے۔ پس استنانہیں ہے۔ تعجب صاحب'' البح'' پر ہے کیونکہ انہوں نے''الدر'' پراعتر اض کیا ہے (سابقہ مقولہ میں) گزشتہ عبارت کے ساتھ اور''اشباہ'' میں اس پر جزم کیا ہے۔

5000\_(قوله: نَعَمُ لَوْنَيِى) اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے اکھی امام کی اقد اکی جوامام اپنی بعض نماز پڑھ چکا تھا جب وہ دونوں بقیہ نماز کی قضا کیلئے اٹھے تو ایک بھول گیا کہ کتنی رکعتیں اس کی رہ گئیں تھی پھراس نے بغیرا قتد اکے دومرے کو دیکھتے ہوئے نماز اداکی توضیح ہے۔ جیسا کہ' الخائیہ' اور' الفتح'' میں ہے۔' القنیہ'' کا ظاہراس کے خلاف ہے۔ اور ''الو ہبانیہ'' میں جس پر چلے ہیں کہ نماز فاسد ہے اس کے خلاف ہے۔' جامع الفتاویٰ' میں اس پر جزم کیا ہے۔'' ابن الشحنة'' نے دومرے کی اقتد اپرمحمول کر کے توفیق دی ہے یا یہ شاذ تول ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

5001\_(قوله: إجْمَاعًا) يعنى اس كے باوجودكه امام 'ابوصنيف' رطانی کنزد یک مفرد تکبیرات تشریق نبیس پڑھگا۔
5002\_(قوله: بِخِلاَفِ الْمُنْفَى دِ) كيونكه وہ خسرے سے پڑھنے والانہیں ہوتا كيونكه دوسرى ہراعتبارسے پہلى كا
عین ہے۔ رہامسبوق تو وہ ایک نماز سے منتقل ہوتا ہے جس میں وہ ایک وجہ سے منفر دتھا۔ دوسرى نمازكى طرف جس میں ہر
اعتبار سے اس میں منفر و ہے تو بینماز پہلى نماز سے متفایر ہوئی۔

5003\_(قولہ: وَلَوْقَبُلَ اقْتِدَائِهِ) يہ ہوكے متعلق ہے يعنی اگر چدامام كو ہواں كے اقتدا كرنے سے پہلے لاحق ہوا ہوكيونكہ مہوا مام كى تحريمہ ميں كمى كاموجب ہے۔ اور يہ جى امام كى تحريمہ پر بنا كئے ہوئے ہے۔ پس نقصان اس كى نماز ميں بھى داخل ہوگيا۔ اس وجہ سے اگروہ اس كے ساتھ سجدہ نہ كرتا تو اس پر اپنی نماز كے آخر ميں سجدہ واجب ہوتا۔ جيسا كه آگے آئے گا كيونكہ اس نقصان كوسوائے سجدہ كے كوئى نہيں اٹھا سكتا۔ (فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ) وَيَنْبَغِى أَنْ يَصْبِرَحَتَّى يَفْهَمَ أَنَّهُ لَا سَهْوَعَلَى الْإِمَامِ. وَلَوْقَامَ قَبْلَ السَّلَامِ هَلْ يُعْتَلُّ بِأَدَائِهِ، إِنْ قَبْلَ قُعُودِ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُٰدِلَا، وَإِنْ بَعْدَةُ نَعَمْ

تواس پرلازم ہے کہ وہ لوٹ آئے اور مناسب ہے کہ وہ نہر کرے حتی کہ تبجھ لے کہ امام پر تجدہ نہیں ہے۔ اورا گرسلام سے پہلے کھڑا ہو گیا تو کیااس کی ارکان کی اوائیگی ثار ہوگی۔ا گرتشبد کی مقدار امام کے بیٹنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تونہیں اورا گراس کے بعد کھڑا ہواتو ہاں ثنار ہوگا۔

5004\_(قوله: فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُوهَ ) يعنى جب تك سجده كساتحد رئعت كومقيد نه كيا: و حبيها كه آ گے آئے گااور جب وه متابعت كى طرف لوئے گاتواس نے چھوڑ ديا جواس نے قراءت اور قيام ميں ادا كيا تھا۔ كيونكه و داس كے منفر دہونے سے يہلے واقع ہوا ہے حتى كه اگرلو نمخ كے بغيراس پر بناكرے گاتواس كى نماز فاسد: وكى جبيها كه 'شرح المنيہ' ميں ہے۔

5005\_(قوله: وَيَنْبَيِّ أَنْ يَصْبِرَ) يعنى ايك سلام يا دونوں سلام كے بعد كھڑا نه ہو بلاً ان كے بعد امام كے فارغ ہونے كا انتظار كر ہے جيسا كه 'افعيض''،'' افتح'' اور'' البحز' ميں ہے۔'' الزندويستی'' نے اپنی' انتظم'' ميں فرما يا: و انتظم البحرار ہے حتیٰ كہ امام اپنے نوافل كی طرف كھڑا ہوجائے يامحراب كے ساتھ ئيك لگالے الراس نماز كے بعد فل نه ہوں۔

''الحلبہ''میں فرمایا: بیلازم نہیں ہے بلکہ مقصود میں بھنا ہے کہ امام پر سہونہیں ہے یا کوئی ایسائمل پایا جائے جوحرمت نماز کو قطع کردے۔

''الفتح'' میں بطور بحث اس کواس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب اس نے ایسے امام کی اقتد اکی ہو جوسلام کے بعد سجدہ سہو کانظریدر کھتا ہے۔اور جب ایسے امام کی اقتد اکی ہو جوسلام سے پہلے سجدہ سہو کا نظریدر کھتا ہوتو انتظار نہیں کرے گا۔'' البحر' میں اس پراعتراض کیا ہے کہ ائمہ کے درمیان اختلاف اولویت میں ہے۔ بھی امام'' شافعی'' جائیٹ سلام کے بعد سجدہ کرنے کواختیار کرتے ہیں تا کہ جائز پر عمل ہوجائے اس وجہ ہے اس کے انتظار کرنے کو مطلق رکھا ہے۔

اس میں بعد ہے کیونکہ ان کے مذہب میں ظاہر مستحب کی رعایت کرتا ہے۔

5006\_(قوله: إنْ قَبْلَ قُعُودِ الْإِمَامِ) اس كوامام كے بیٹنے كے ساتھ مقید كيا ہے۔ كيونكه اگراس نے امام سے پہلے سجدہ سے سراٹھاليااور تشہد كی مقدار بیٹے اور پھرامام كے تشہد كی مقدار بیٹے سے پہلے كھڑا: وگيا تواس كے بیٹے كاعتبار نہ ہو گا۔ حتیٰ كه اگر وہ مدرك ہوگا اور اس صورت میں سلام پھير ديا تواس كی نماز سحيح نہ ہوگی پھر تشبد كی مقدار سے مراد عبدہ و رسوله تک جلدى جلدى چلدى پڑھنے كی مقدار ہے نہ بالفعل اس كی قراءت ہے جيسا كے نماز كے فرائض ميں گزر چكا ہے۔

5007\_(قوله: لا) یعنی امام کے بیٹے فیام وقراءت میں سے جوادا کیا ہے اس کا شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا شار ہوگا ہوگا۔ کا شار ہوگا جواس نے امام کے اتنی مقدار بیٹھنے کے بعدادا کیا۔ ''الفتے'' میں فر مایا: اگر وہ تشبد کی مقدار سے پہلے کھڑا ہوگیا۔ ''النواز ل' میں فر مایا: اگر امام کے تشہد سے فارغ ہونے کے بعداتی قراءت کی جس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہو جائز ہوتی ور نہیں۔ یاس مسبوق کے بارے میں ہے جس کی ایک یا دور کعتیں رہ گئی ہوں۔ اور اگر تین رکعتیں رہ گئی ہوں پھرامام کے

وَكُرِهَ تَخْرِيمًا إِلَّا لِعُذْرِ كَخَوْفِ حَدَثِ، وَخُرُوجِ وَقْتِ فَجْرٍوَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَمَعْذُودٍ، وَتَمَامِ مُدَّةٍ مَسْحٍ، وَمُرُورِ مَاذٍ بَيْنَ يَدَيْهِ: فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ ثُمَّ تَابَعَهُ فِيهِ صَحَّتُ (وَلَوْلَمُ يَعُدُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَى لِلسَّهُودِفِ آخِرِ صَلَاتِهِ اسْتِحْسَانًا، قَيَّدَ بِالسَّهُو

مسبوق کا امام کے تشبد کی مقد اربیضنے کے بعد کھڑا ہوجانا مکر وہتح بھی ہے مگر مکر وہتح یکی نہیں کسی عذر کی وجہ سے جیسے حدث لاقق ہونے کا خوف ہو، فجر کے وقت کے نکلنے کا خوف ہو، جمعہ عید کے وقت کے نکلنے کا خوف ہو، معذور کو وقت نکلنے کا خوف ہو، ک کی مدت کے کمل ہونے کا خوف ہو، سامنے سے گزرنے والے کا خوف ہو، اگرامام کے سلام سے پہلے فارغ ہوگیا پھر سلام میں امام کی متابعت کی تو نماز سجے ہوگی اور اگر مسبوق نہلو نے تو استحسانا اس پراپنی نماز کے آخر میں سجدہ ہموہوگا۔ ہموکے ساتھ مقید کیا

تشبد کے بعداس سے قیام پایا گیا ہوتو جائز ہے اگر چاس نے تلاوت نہجی کی ہو کیونکہ وہ بقیہ دورکعتوں میں قراءت کرے گا اور قراءت دورکعتوں میں فرض ہے۔ اس کی تمام بحث' المنیہ' اوراس کی شرح کے بہومیں ہے۔ بیاس بنیاد پر ہے کہ امام کے فارغ ہونے سے پہلے مسبوق کے قیام کا شار نہیں کیا جائے گاگو یا وہ کھڑا ہی نہیں ہوا اوراس کے بعداس کے قیام کا اعتبار ہوگا۔ اگراس وقت اس سے قراءت اور قیام یا یا گیا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں جیسا'' الرملی' میں ہے۔

5008\_(قولہ: وَ کُیرِ دَ تَحْرِیبًا) یعنی امام کے تشہد کی مقدار بیٹنے کے بعد مسبوق کا کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ سلام میں اس کومتا بعت واجب تھی۔

5009\_(قوله: كَخَوْفِ حَدَثِ ) يعنى حدث لاحق موفى كاخوف مور

5010\_(قوله: وَخُرُومِ )اس كاعطف حدث يرب\_

5011\_(قوله: وَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَمَعُنُودٍ )ان كاعطف (فجر) پر ہے۔''حلبی''۔

5012\_(قوله: وَتَمَامِ) اس كاعطف حدث يرب\_ اى طرح مود د كاعطف حدث يرب - " حلى" -

5013 (قوله: فَإِنْ فَرَعَ) يعنى جب امام كتشهدكى مقدار بيضے كے بعد مسبوق كھڑا ہوا پھراپى پہلى بقيہ نماز پڑھى اوراس نماز سے امام كے سلام سے پہلے فارغ ہوگيا پھر سلام ميں امام كى متابعت كى توبعض علانے فرمايا: اس كى نماز فاسد ہے۔ اوراس نماز سے اوراس پرفتوئى ہے۔ كيونكه اگر چه مفارفت كے بعد اس كا اقتدا كرنا مفسد ہے كيكن سيمفسد فراغت كے بعد اس كا اقتدا كرنا مفسد ہے كيكن سيمفسد فراغت كے بعد ہے۔ پس بياس حالت ميں جان ہو جھ كرحدث لائق كرنے كى طرح ہے '' فتح ''' '' بحر' و تعليل كا مقتضا بيہ كه متابعت كا كم متابعت كا متابعت كا متابعت كا متابعت كا تقدہ اور تشہد ميں امام كى متابعت كا تصدكيا تواس كى نماز فاسد ہوگى كيونكه بيفراغت سے پہلے اقتدا ہے۔

5014\_(قوله: وَلَوْلَمْ يَعُدُ) ي فعليه ان يعود كِوْل كامقابل بــ

5015\_(قوله: قَيَّدَ بِالسَّهْوِ) يعنى دعى الامام سجدتا سهو كقول من مهو عمقد كيار

لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْتَنَكَّرَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً أَوْ تِلَاوِيَّةً فُرِضَتُ الْمُتَابَعَةُ، وَهَذَا كُلُهُ قَبْلَ تَقْيِيدِ مَا قَامَ إِلَيْهِ بِسَجْدَةٍ، أَمَّا بَعْدَهُ فَتَفْسُدُ فِي صُلْبِيَّةٍ مُطْلَقًا، وَكَذَا فِي تِلَادِيَةٍ، وَسَهْوِإِنْ تَابَعَ وَإِلَا لَا

کیونکہ امام کواگر نماز کا سجدہ یا سجدہ تلاوت یاد آیا تو متابعت فرض ہے۔ اور یہ تمام سجدہ کے ساتھ رکعت کو مقید کرنے سے پہلے ہے۔ رہا سجدہ کے بعد توسجدہ صلبیہ کی صورت میں مطلقا نماز فاسد ہوگی۔ اور ای طرح سجدہ تلاوت اور سجدہ سہومیں بھی اگروہ امام کی متابعت کرے گااورا گرامام کی متابعت نہیں کرے گاتو نماز فاسد نہ ہوگی۔

5016\_(قوله: فَرِضَتُ الْمُتَابِعَةُ) كيونكه فرنس ميں متابعت فرنس ہے۔ رباسجد ٥ صلبيه (نماز كاسجده) ميں تو ظاہر ہے۔ رہاسجدہ تلاوت توليجي قعدہ اخيره كواٹھاديتا ہے اور قعدہ فرنس ہے۔ پس اس میں متابعت فرنس ہے۔ ''حلبی''۔

حاصل میہ ہے کہ جب وہ رکعت کے لئے کھڑا ہوا اور اسے جدہ کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ مفرد نہ ہوگا اور وہ اسے چھوڑ دے گا اور اگر اس نے امام کی متابعت نہ کی تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔'' افتح'' وغیرہ میں یہاں فساد کا اطلاق کیا ہے۔ لیکن '' الذخیرہ'' میں سجدہ تلاوت کے یاد آنے میں تفصیل ذکر کی ہے اس طرح کہ اگر اس میں امام کی متابعت نہ کی تو دیکھا جائے گا اگر اس سے اتنی مقدار قیام اور قراءت پائی گئی ہے دوسرے قعدہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد جس کے ساتھ نماز جائز ہو سکتی ہے تو اس کی نماز جائز ہوگی ورنہ ہیں۔ کیونکہ امام کے سجدہ تلاوت کی طرف لوٹے کے ساتھ قعدہ اخیرہ اٹھ گیا۔ پس وہ اس طرح ہوگیا گویا وہ امام کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے بقیے نماز کواد اکر نے کی طرف کھڑا ہوا۔

اور نماز کے سحیدہ میں اس کی مثل ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ رکن ہے۔ پس اس میں عدم متابعت مطلقاً مفسد ہے بخلاف سجدہ تلاوت کے کیونکہ وہ واجب ہے۔ تامل۔

5017\_(قوله: هَنَا کُلُّهُ) یعنی مسبوق کالوٹما، اور سجدہ سبواور نماز کے سجدہ اور سجدہ تلاوت میں مسبوق کا امام کی اتباع کرنا نے ''حلی''۔

5018\_(قولہ: مُطْلَقًا) لین امام کی متابعت کرے یا نہ کرے کیونکہ وہ منفر دہو گیا حالانکہ اس پر دورکن ہاتی تھے۔ سجد ہ اور قعدہ۔اور وہ رکعت کو کممل کرنے کے بعد امام کی متابعت سے عاجز ہے۔'' فٹتے'''' البحز''۔

5019\_(قوله: إنْ تَابَعَ) متابعت مين اليي چيز كوچيور نام جوچيور نے كوقبول نبيس كرتى \_

5020\_(قولد: وَإِلَا لاً) یعنی اگر سجدہ تلاوت اور سجدہ سہومیں امام کی متابعت نہیں کی تونماز فاسد نہ ہوگ ۔ رہاسجدہ سہو میں تو اس کئے کہ دہ داجب ہے قعدہ کونہیں اٹھا تا اور تشہد کو اٹھا تا ہے اور یہ بھی داجب ہے۔ اور متابعت کا داجب میں ترک فساد کا موجب نہیں۔ رہاسجدہ تلاوت تو وہ داجب ہے اور اس کا قعدہ کو اٹھا نامسبوق کے انفر اد کے استحکام کے بعد تھا۔ پس وہ اے لازم نہ ہوگا۔ ''حلی''۔

یعن قعدہ کے اٹھانے میں امام کا حکم اے لازم نہیں جیسے اگر امام قعدہ کو کمل کرنے کے بعد مرتد ہوجائے یا جماعت کے

وَلُوْسَلَّمَ سَاهِيًا إِنْ بَعْدَ إِمَامِهِ لَزِمَهُ الشَّهُوُ وَإِلَّا لَا وَلَوْقَامَ إِمَامُهُ لِخَامِسَةِ فَتَابَعَهُ، إِنْ بَعْدَ الْقُعُودِ تَفْسُدُ وَإِلَّا لَاحَثَى يُقَيِّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ وَلَوْظَنَّ الْإِمَامُ الشَّهْوَفَسَجَدَ لَهُ فَتَابَعَهُ فَبَانَ أَنْ لَا سَهْوَ

اوراگرمسبوق نے بھول کرسلام پھیراا گروہ امام کے سلام کے بعد پھیراتواس پر سجدہ مہولازم ہے ورنہ سجدہ مہولازم نہیں۔اور اگرمسبوق کا امام پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا پھرمسبوق نے اس کی متابعت کی اگر امام کے قعدہ بیٹھنے کے بعد ہے تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔اور اگر امام قعدہ اخیرہ نہ بیٹھا تھا تومسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ سجدہ پانچویں رکعت کومقید کردے۔اور اگر امام نے سہوکا گمان کیا پھر سجدہ سہوکیا۔پھرمسبوق نے اس کی متابعت کی پھر ظاہر ہوا کہ اس پر سہونییں تھا

ساتھ ظہر پڑھنے کے بعد جمعہ کی طرف چلے تو اس کے حق میں وہ ترک ہوا۔ مقتد یول کے حق میں ترک نہ ہوا۔ اس کی مکمل بحث ''افتح''اور سہو' البدائع'' میں ہے۔

5021\_(قوله: وَلَوْ سَنَّمَ سَاهِيًا) اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كيونكه اگرامام كے ساتھ سلام پھيرااس كمان پركه امام

کے ساتھ اس پرسلام ہےتو بیسلام عمد ہے۔ پس نماز فاسد ہوگی جیسا کہ' البحر' میں' نظہیریہ' کے حوالہ سے ہے۔

5022\_(قولد: كَزِمَهُ السَّهُوُ) كيونكه وهاس حالت ميس منفرد ي-

5023\_(قوله: وَإِلَّا لَا) يعنى الرّامام كے ساتھ يا امام سے پہلے سلام پھيراتو سجدہ سہولا زم نہ ہوگا كيونكہ وہ ان دونوں حالتوں ميں مقتدى ہے۔ ' حنبي' ۔۔

اور'' شرح المنیہ'' میں'' المحیط'' کے حوالہ سے ہے: یہ اگر پہلے میں امام کے سلام سے متصل سلام پھیرا تو اس پر سہونہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ مقتدی ہے اور امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا تو سجدہ سہولا زم ہوگا کیونکہ وہ منفرد ہے۔ پھر فر مایا: اس بنا پر معیت سے مراداس کی حقیقت کی جاتی ہے اور یہ نا درالوقوع ہے۔

میں کہتا ہوں: یہاس طرف اشارہ کرتا ہے کہ غالب بجود کالزوم ہے کیونکہ اغلب عدم معیت ہوتی ہے۔ یہوہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ پس اس کے لئے بیدار ہونا چاہئے۔

5024\_(قوله:إنْ بَعْدَ الْقُعُودِ) يعنى المام كقعده اخيره كرنے كے بعد

5025\_(قولہ: تَفُسُدُ) یعنی مسبوق کی نماز ۔ کیونکہ وہ انفراد کی جگہ میں اقتدا ہے اور اس کے بغیر مسبوق کی اقتدا مفسد ہے جیسا کہ (مقولہ 4999 میس) گزر چکا ہے۔

ن کونکہ ۔ قولہ: وَإِلَا) یعنی اگروہ قعدہ نہ بیٹھااور مسبوق نے اس کی متابعت کی تومسبوق کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ امام جس کی طرف کھٹرا ہوا ہے وہ چھوڑنے کے مقام پر ہےاور نماز مکمل نہیں ہوئی ہے پس اگراس نے پانچویں رکعت کے سجدہ کے ساتھ مقید کردیا تو اس کی نماز فل ہوگئی۔اگروہ چھٹی رکعت ملادے تومسبوق کو چاہئے کہ وہ اس کی اتباع کرے پھر پہلی بھیے

فَالْأَشْبَهُ الْفَسَادُ لِاقْتِدَائِهِ فِي مَوْضِعِ الْانْفِرَادِ

تواشبریہ ہے کہ نماز فاسد ہے کیونکہ افراد کی جگدیں اس نے اقتدا کی ہے۔ اللہ تعالی بہتر جا تا ہے۔

نماز قضا کرے۔اس کی نماز بھی امام کی نماز کی طرح نفل ہوجائے گی اوراس کو اگر فاسد کر دیا تو اس پر قضانہ ہوگ۔ کیونکہ اس میں وہ قصد اُمشر دع نہیں ہوا۔''رحمتی''۔

5027\_(قوله: فَالْأَشْبَهُ الْفَسَادُ) اور 'الفیض' میں ہے: بعض علیا نے فرمایا: اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اس کے ساتھ فتویٰ ویا جاتا ہے۔'' البحر' میں 'الظمیری' کے حوالہ ہے ہے کہ الفقیہ '' ابو اللیث' نے فرمایا: ہمارے زمانے میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیونکہ قرامیں جہالت غالب ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

### بَابُ الِاسْتِخُلَافِ

إِعْلَمْ أَنَّ لِجَوَازِ الْبِنَاءِ ثُكَاثَةَ عَشَرَ شَرْطًا كُونُ الْحَدَثِ سَمَاوِيًّا مِنْ بَدَنِهِ، غَيْرَمُوجِبِ لِغُسْلٍ،

#### نیابت کے احکام

یہ جان لیں کہ بنا کے جائز ہونے کے لئے تیرہ شرطیں ہیں وہ حدث عاوی ہو،اس کے بدن سے واقع ہو، عسل کو واجب نہ کرے ،

ال باب کی باب امامت کے ساتھ مناسب ظاہر ہے۔ ای وجہ سے اس کے ساتھ عنوان رکھا جب کہ اس عنوان سے عدول کیا جو'' ہدائے' وغیر ہا کا عنوان بالسبب ہے عنوان بالحکم نہیں۔ عدول کیا جو'' ہدائے' وغیر ہا کا عنوان بالسبب ہے عنوان بالحکم نہیں۔ پہلا عنوان (باب الاستخلاف) زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ وہ عنوان بالحکم ہے۔ جب نائب بنانا اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ حدث ایسا نہ ہوجو بنا کے مانع ہوتا ہے توشار ت نے بنا کی شروط کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ تقیقت میں نائب کی جانب سے اس پر بنا ہے جوامام نے نماز ادا کی تھی۔

بنا کی شرا کط

5028\_(قوله: کُوْنُ الْحَدَثِ سَمَاوِیًا) وہ ایسا صدث ہوتا ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ای طرح اس کے سبب میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جس طرح شرح میں آیا ہے۔ پہلی قید (سادی) کے ساتھ وہ صورت نکل گئی کہ اگر اس نے جان ہو جھ کر حدث لاحق کیا اور دوسری قید کے ساتھ وہ صورت نکل گئی اگر وہ زخم لگانے ، دانت کے کا شنے یا ایک ایسے آدمی سے پتھر کے گرنے کے سبب ہو جوجھت وغیرہ پرچل رہا ہو۔'' فائم''

5029\_(قوله: هِنْ بَدَنِهِ) اس قول ہے، اس ہے احتراز کیا ہے کہ اسے فارج ہے ایم نجاست پنجی ہوجو مانع ہو۔ جو مانع ہو۔ جو مانع ہو۔ جو مانع ہو، جو غیرارادی ہو۔ اس صورت میں حدث کا اطلاق نجاست پر کیا ہے۔ جبکہ یہ تسام ہے کیونکہ ایم نجاست جو نماز کے مانع ہو، جو غیرارادی حدث کے علاوہ ہو، بنا کے مانع ہو تی ہوتی ہے خواہ وہ نجاست اس کے بدن سے واقع ہو یا فارج سے لاحق ہو۔ جس طرح ''البح'' وغیرہ میں ہے۔ نیز نجاست تو اس میں داخل ہی نہیں کیونکہ کلام، حدث کے بارے میں ہے۔ بعض اوقات یہ قول کیا جاتا ہے کہ اس قول کے ساتھ جنون سے احتراز کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسا حدث ہے جو بدن سے واقع نہیں ہوتا جب وہ جن کی جانب سے ہو، نہ کہ مرض کی وجہ سے ہوور نہ وہ بدن سے ہوگا جس طرح غثی ۔'' تامل''۔

5030\_(قولد: غَیْرَ مُوجِبِ لِغُسُلِ) اس قید ہے وہ صورت خارج ہوگئ جس ہے سوچ و بچار کرنے کی صورت میں انزال ہوگیا۔ وَلَا نَادِرِ وُجُودٍ وَلَمْ يُؤدِ رُكْنَا مَعَ حَدَثٍ أَوْ مَشْي وَلَمْ يَفْعَلْ مُنَافِيًا أَوْ فِعْلَا لَهُ مِنْهُ بُذَ، وَلَمْ يَتَرَاحَ بِلَا عُذْرٍ كَنَهُمَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ حَدَثُهُ السَّابِقُ كَمُضِيِّ مُذَةٍ مَسْحِهِ، وَلَمْ يَتَذَ كَنْ فَائِتَةً وَهُوَ ذُو تَرْتِيبٍ وَلَمْ يُتِمَّ الْمُوْتَةُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ

اس کاو جود ناور نہ ہو، اس نے کوئی رکن حدث کی حالت میں ادانہ کیا ہو، اس نے کوئی رکن چیتے ہوئے ادانہ کیا ہو۔اوراس نے نماز کے منافی کوئی فعل نہ کیا ہو یا ایسافعل نہ کیا ہوجس کے بغیر بھی چارہ کا رقتا، اس نے مذر کے بغیر تاخیر نہ کی ہو۔ جیسے بھیٹر، اس کا سابقہ حدث ظاہر نہ ہوا ہو، جس طرح اس کے سح کی مدت کا گزرجانا، اسے فوت شدہ نمازیا دنہ آئی ہوجبکہ وہ صاحب ترتیب ہو، مقتدی نے اپنی جگہ کے علاوہ میں نماز مکمل نہ کی ہو۔

5031\_(قوله: وَلاَ نَادِيهِ وُجُودٍ ) اس قيد كيساته وقبقه بداورا غماوغيره خارج موسيا\_

5032\_(قوله: وَلَمْ يُوَّةِ دُكُنَا مَعَ حَدَثِ) اس قيدے وه صورت خارت ہو گئی جب اے حدث ، سجده کی حالت میں لاحق ہواتو اس نے ادا مُنگی کے ارادہ ہے اپناسراٹھا یا یاجاتے ہوئے قراءت کی۔

5033\_(قوله:أو مَشْي) جب ال ني لوئة بوئة أاءت كي تووه ال قيد عنار في بوجائ كار

5034\_(قوله: وَلَمْ يَفْعَلْ مُنَافِيًا) اس ہے وہ فعل خارج ہوجائے گا جب اس نے اوی حدث کے بعد جان بو جھ كرحدث لاحق كيا۔

5035\_(قولد: أَوْ فِعُلَا لَهُ مِنْهُ بُنَّ )اس سے وہ خارج ہوجائے گا کدا گراس نے دور کے پانی کی طرف تجاوز کیا جودوصفوں سے زیادہ مقدار میں تھااور بیدور جانا عذر کے بغیر تھا۔

5036\_(قوله: وَلَمْ يَتَوَاخَ) اگراس نے کسی عذر کی وجہ سے ایک رکن کی ادائیگی تک تا خیر کی جیسے بھیڑ ہو یا خون آ گیا تھا۔ بے شک ایسا آ دمی نماز کی بنا کرسکتا ہے۔ ای طرح اگر اس کا حدث نیند کی حالت میں واقع ہووہ ایک زمانہ تک تھرا رہا پھروہ بیدار ہوا۔ کیونکہ ای حالت پر تھر سے رہنے کی وجہ سے نماز میں فساد، حدث کے ساتھ نماز کے ایک جزکی ادائیگ کے یائے جانے کی وجہ سے جبکہ سونے والا اپنی حالت نیند میں کسی بھی شے کوادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ ' شرح المنیہ''۔

. 5037\_(قوله: کَمُفِقِیِّ مُدَّةِ مَسْجِهِ) اس کے سے کی مدت گزر جائے اور جیسے تیم کرنے والا پانی دیکھ لے اور متحاضہ کا وقت نکل جائے۔ ''بج''۔

5039\_(قوله: وَلَمْ يُتِمَّ الْمُوْتَةُ فِي عَيْرِ مَكَانِه ) مؤتم كالفظ اس الم كوشائل ب جصحدث لاحق موااوراس نے

وَكُمْ يَسْتَخْدِفُ الْإِمَامُ غَيْرَصَالِحِ لَهَا (سَبَقَ الْإِمَامَ حَدَثٌ) سَمَاهِ يَّى، لَا اخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيهِ وَلَا فِي سَبَيِهِ اوراس امام نے ایسے آدی و فلیفہ نہ بنایا ہوجوا مامت کی صلاحیت ندر کھتا ہوا مام کو ماوی حدث لاحق ہوگیا۔ جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ اس کے سبب میں کوئی اختیار تھا

کمی کوفلیفہ بنایا ہو۔ کیونکہ اب وہ اپنے نائب کی اقتد اکرنے والا ہوتا ہے جب اس نے وضو کیا اور اس کا امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوت آئے اور اپنے امام کے پیچھے اپنی نماز کو کمل کرے۔ اگر ان کے درمیان ایسی چیز ہوجوا قتد اکے مانع ہو بیباں تک کہ اگر اس نے اس جگہ نماز کو کمل کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ جہاں تک منفرد آدمی کا تعلق ہے اسے اختیار ہوگا کہ وہ وہ اپنی لوث آئے یا واپس نہلو ئے۔

5040\_(قولد:غَیْرَصَالِح لَهَا) جِسے بچہ عورت اورامی: جب اس نے ان میں ہے کی کونائب بنایا تواس کی نماز اورقوم کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ایساعمل کشیر ہے جونماز کے اعمال میں سے نہیں۔ ان شروط کے متعلق مکمل گفتگو (مقولہ 5128 میں ) آئے گی۔

5041\_قوله: (سَبَقَ الْإِمَامَ حَدَثُ) امام كوحقيقة حدث لاحق ہوگيا اگراہے حدث كے لاحق ہونے كا گمان ہوا مجرحدث كانہ ہونا ظاہر ہوا۔ عنقريب آ گے (مقولہ 5069 ميس) آئے گا كه اس كى نماز فاسد ہوجائے گی اگروہ مجد سے نكل گيا جب اس نے كسى كوا پنانا ئب بنايا تھا۔ كيونكه بيمل كثير ہے۔

5042\_(قوله: لا اخْتِيار لِلْعَبْدِ فِيهِ الخ)يه اوى كى صفت كاشفه بـ" ح"ر

میں کہتا ہوں: ان کی کلام سے ظاہر ہیہ ہے کہ یہاں طرفین کے نزدیک، عبد سے مراد نمازی اور اس کے علاوہ ہے۔ امام

"ابویوسف" رائیٹی کے نزدیک اس سے مراد نمازی ہے۔ " عاشی نوح" میں "الحیط" سے مروی ہے۔ اگر نمازی کو حدث لاحق

ہوجائے جبکہ اس کا کوئی عمل دخل نہ ہوجیسے اسے مٹی کا کوئی روڈ الگاتو اسے زخمی کردیا ، توطر فیمن کے نزدیک وہ بنائہیں کر سکے گا۔

امام" ابویوسف" رہائیٹی کے نزدیک وہ بنا کرے گا۔ کیونکہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پس وہ ساوی حدث کی طرح ہو

امام" ابویوسف" وہائیٹی کے نزدیک وہ بنا کرے گا۔ کوئی اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پس وہ ساوی حدث کی طرح ہو

علی طرفین کی رائے ہے۔ بیا ایسا حدث ہے جو بندوں کے عمل سے واقع ہوا ہے۔ اس کا وجود غالب نہیں ہوتا۔ پس اس

علاوی کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ اگر چھت سے اس پر علی کاروڈ ا آپڑایا وہ ایک دوزت کے نیچی نماز پڑھ رہا تھا تو اس پر مٹی کاروڈ ا آپڑایا وہ ایک نون نکال دیا تو ایک قول بیکیا گیا ہے، وہ

بنا کرے گا کیونکہ بیام واقع ہوا، گر اس میں بندے کا عمل واخل نہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے۔ یہ بھی اختلاف پر مبنی ہے کیونکہ

اس چیز کا گرنا اس کے رکھنے اور اس کے اگل نے کے سب ہے۔ "الظیم رہی" میں کہا: اگر چھت سے مٹی کاروڈ اگر اجس نے اس

کر کوز خی کر دیا یا اگر یہ کی گزر نے والے کے گزرنے سے ہوا تو وہ نے مرے سے نماز پڑھے۔ امام" ابویوسف"

کر کا ورایک قول یہ کیا گیا ہے کہ بیا ختلاف پر مبنی ہے اور کی کی قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ بغیر کی اختلاف کے بنا

كَسَفَىٰ جَلَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ، وَكَحَدَثِهِ مِنْ نَحْوِعُطَاسٍ عَلَى الضَحِيحِ (غَيْرِ مَانِعٍ لِلْبِنَاءِ) كَمَا قَذَمْنَاهُ (وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) لِيَأْتِي بِالسَّلَامِ (اسْتَخْلَفَ)

جیے درخت ہے بہی گری،اوراہے حدث لاحق ہو گیا چینک وغیرہ ہے۔ یہ سیح قول کے مطابق ہے۔ یہ نماز کی بناکے مانع نہیں جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اگر چیہ پیشہد کے بعد ہو، تا کہ وہ سلام ہے۔وہ اپنانا ئب بنائے

خیرر ملی نے''الظہیری'' کا کلام ذکر کرنے کے بعد کہا: میں کہتا ہوں: اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بیجے یہ بے کہ مطلقاً بنا نہ کی جائے ۔ اس پر بھی کے گرنے کو قیاس کیا جا تا ہے اگر جنجوڑ نے سے گرے تو یہ امرانتلاف پر بٹی ہے۔ ورنہ یہ قول کیا جائے گا کہ وہ بغیر کسی اختلاف کے بنا کرے۔ صبحے یہ ہے کہ یہ ایساامر ہے جس میں اختلاف ہے۔

5043\_(قوله: کَسَفَیْ جَلَةِ الخ) مینفی کی تمثیل ہے۔ یہ وہ امر ہے جس میں بندے کا اختیار ہوتا ہے۔ ''البح'' میں بہرے گرنے اور جھت ہے کی این کے گرنے سے زخی ہونے کی صورت میں اختلاف وُقل کیا ہے۔ پھر یہ قول نقل کیا ہے۔ کہ جب چھینک مارنے یا کھانے سے حدث لاحق ہوا تو نماز کی بنا کرنا صحیح نہیں۔ '' رمیٰ' نے'' شرح المنیہ' سے قال کیا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کھانے سے حدث لاحق ہوجائے تو بنانے ہوگی، چھینکے کا معاملہ مختلف ہے اور جو بچھ' شرنبلا لیہ' میں ہاور دو بچھین ہے اور جو بچھ' شرنبلا لیہ' میں ہاور دو بھی '' نے جس کی پیروی کی ہے کہ '' البح'' میں ہے کہ دونوں صور توں میں بنا صحیح ہے یہ امروا قع نہیں۔ فاقیم

5045\_(قولد:لِیَاْفِی بِالسَّلَامِ)''ابن کمال' نے کہا:''ہدایہ' میں اس کی تصریح کی ہے، یہ اس امر میں صریح ہے کہ دونوں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ سلام کے واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

اس قول کے ساتھ 'صدرالشریع' اور' منل خسر و' کے رد کا ارادہ کیا ہے۔ کیونکہ دونوں نے اس کی بیعلت بیان کی ہے کہ اس کی نماز کمل نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ عمل کے ساتھ نمازی کا نماز سے نکلنا'' امام صاحب' کے نزدیک فرض ہے جبکہ ایسا عمل نہیں پایا گیا جبکہ 'صاحبین' برطانط ہا کے نزدیک نماز کمل ہوگئی۔ یعنی وہ کسی کو اپنا نائب نہیں بنائے گا'' یعقوبیہ' میں بھی اس کارد کیا ہے کہ یہ بعض مشائخ کا قول ہے۔ صاحب' ہدایہ' کے کلام میں اشارہ ہے کہ یختار قول 'امام کرخی'' کا ہے۔ وہ یہ کہ نمازی کا این عمل سے نماز سے نکانا بالا تفاق فرض نہیں۔

5046\_(قولد: اسْتَخْلَفَ) اس قول کے ساتھ اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ خلیفہ بنانا بیامام کاحق ہے یہاں تک کہ اگر قوم نے نائب بنا یا تو خلیفہ امام کا ہی خلیفہ ہوگا۔ جس نے لوگوں کے خلیفہ کی اقتدا کی اس کی نماز فاسد ہوجائے گ۔ اگر خلیفہ (نائب) نے کسی اور کوآ گے کردیا، اگر اس نے بی قبول کرلیا کہ وہ پہلے کی جگہ کھڑا ہو جبکہ وہ پہلام سجد میں ہوتو بیجا نربو کا داگر قوم نے کسی کوآ گے کیا یا وہ خود بخود آ گے ہوگیا، کیونکہ امام نے نائب نہیں بنایا تھاتو بیجائز ہوجائے گا، اگروہ پہلے کے گا۔ اگر قوم نے کسی کوآ گے کیا یا وہ خود بخود آگے ہوگیا، کیونکہ امام نے نائب نہیں بنایا تھاتو بیجائز ہوجائے گا، اگروہ پہلے ک

أَى جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ فِى جِنَازَةِ بِإِشَارَةٍ أَوْ جَرِ لِمِحْمَابٍ، وَلَوْ لِمَسْبُوقٍ، وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِ لِبَقَاءِ رَكُعَةٍ وَبِأَصْبُعَيْنِ لِرَكْعَتَيْنِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَنَى رُكْبَتِهِ لِتَرْكِ رُكُوعٍ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ لِسُجُودٍ، وَعَلَى فَهِهِ لِقَمَاءَةٍ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَلِسَانِهِ لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ، أَوْصَدْرِةِ لِسَهْوِ (مَالَمْيُجَاوِزُ الصُّفُوفَ لَوْقِ الصَّحْمَاءِ)

یعنی اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا نائب بنائے اگر چہ جنازہ میں ہو، بینائب بنانا شارہ کے ساتھ ہو یامحراب کی طرف تھینجنے کے ساتھ ہوا گر چہ مسبوق کو ہی ہو۔ اور وہ ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرے ایک رکعت کے باتی رہنے کے لیے۔ اور دوانگلیوں کے ساتھ اشارہ کرے گا دورکعتوں کے لئے اور اپنا ہاتھ گھٹنے پر دکھے گا رکوع کے رہ جانے کے لئے اور اپنا ہاتھ گھٹنے پر دکھے گا رکوع کے رہ جانے کے لئے اور اپنی پیشانی پر ہاتھ ارکھے گاسجدہ کے رہ جانے کے لئے اور منہ پر ہاتھ درکھے قراءت کے لئے اور اپنی پیشانی اور زبان پر ہاتھ درکھے ہو ہو ایس ہو، کے لئے اور منہ پر ہاتھ دوہ نائب بنائے گا جب تک وہ صفوف سے تجاوز نہ کرے اگروہ صحرامیں ہو،

معجد سے نکلنے سے پہلے اس کی جگہ کھٹر اہو گیا۔ اگر وہ معجد سے نکل گیا تو امام کے علاوہ سب کی نماز فاسد ہوجائے گ۔''الخانیہ'' میں اسی طرح ہے۔ اگر دوآ دمی آ گے بڑھے تو سبقت لے جانے والا اولی ہوگا۔ اگر قوم نے دونوں کوآ گے کیا تھا تو اعتبارا کثر کا ہوگا۔ اگر دونوں برابر ہوں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس کی ممل بحث''انہ'' میں ہے۔

5047\_(قوله: أَیْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ) اس کے لیے یہ جائز ہے یہاں تک کہ اگر پائی مبحد میں ہوتو وہ وضوکرے گا اور بنا کہ بنا نے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جس طرح'' زیلتی' نے ذکر کیا ہے۔ اگر وہ مبحد میں نہ ہوتو افضل نا ئب بنا نا ہے جس طرح'' استصفی '' میں ہے۔'' متون' کا ظاہر معنی یہ ہے کہ سب کے حق میں نائب بنا نا افضل ہے۔'' ابن ملک'' کی ''شرح المجمع '' میں جوقول ہے کہ امام پر ضروری ہے کہ وہ قوم کی نماز کی حفاظت کی خاطر نائب بنائے۔ اس میں نظر ہے'' بحز'۔ بعض او قات اس کا جو اب اس قول ہے دیا جاتا ہے جو'' انہز' میں ہے کہ وقت کی خاطر نائب بنائے۔ اس کا وجوب مناسب ہے۔ بعض او قات اس کا جو اب اس قول ہے دیا جاتا ہے جو'' انہز' میں ہے کہ وقت کی تھی کے وقت اس کا وجوب مناسب ہے۔ میں میں کے کہ وقت کی تعلق کی تعلق کے وقت اس کا وجوب مناسب ہے۔ میں میں کے کہ وقت کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے وقت اس کا وجوب مناسب ہے۔ میں کے کہ وقت کی تعلق کی خال ہے کہ کا تعلق کی تعل

5049\_(قولہ: بِإِشَارَةِ) بیان کے قول استخلف کے متعلق ہے۔''افقے'' میں کہا: جس کی پشت کبڑی ہواس کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اپنی ناک کو پکڑ کر اشارہ کرے یعنی وہ ہیرہ ہم دلائے کہاسے نکیر آئی ہے۔

5050\_(قولہ: دَلَوْلِمَسُبُوقِ) اس امری طرف اشارہ کیا کہ جومقتری ابتداہے ہی امام کے ساتھ شریک تھا اسے
نائب بنانااولی ہے۔ جس طرح آ گے (مقولہ 5144 میں) آئے گا ساتھ ہی اس کی وضاحت ہوگی کی مسبوق کیا کرے۔
5051 (قبلہ: دَدُشہ وُ النِّح) ما میں وقت سے جب دیائی کے علم: بعد مگر جب وہ دانیا ہوتو اس کی کوئی جاجبت

5051\_(قوله: وَيُشِيرُ الخ) يه اس وقت ہے جب نائب کوعلم نه ہو۔ گر جب وہ جانتا ہوتو اس کی کوئی حاجت نہیں۔'' بح''۔

5052\_(قولہ: لِسُجُودِ) یعنی جود کے ترک کرنے کی طرف بیا شارہ ہے۔ای طرح اس کے مابعد معطوفات کا معاملہ ہے۔''ح''۔ مَالَمْ يَتَقَدَّهُ وَخَدَّهُ الشَّتُرَةُ أَوْ مَوْضِعُ الشُجُودِ عَلَى الْمُغْتَبَدِ كَالْمُنْفَرِدِ (وَمَا لَمْ يَخْرُجُ مِنَ الْبَسْجِدِ) أَوْ الْجَبَّانَةِ أَوْ الدَّارِ

جب تک آگے کی طرف نہ بڑھے۔ کیونکہ آگے کی حدمتر ہ یا سجدہ کی جگہ ہے۔ یہی قابل اعتادتول ہے۔جس طرح ا کیلے نماز پڑھنے والے کا معاملہ ہے اور جب تک وہ مسجد ہے نہ نگلے۔ یا جبانہ یا دارے نہ نگلے

اصح کے قول کے مطابق نماز کے باطل ہونے سے مرادقوم اور نائب کی نماز کا باطل ہونا ہے۔جس طرح'' البحر'' وغیرہ میں ہے کیونکہ وہمنفرد کے تکم میں ہے۔

تنبيه

''القنیہ'' میں'' شرح کم'' وغیرہ سے منقول ہے۔ بڑی مساجد جس طرح مسجد منصوریہ ہے اور مسجد بیت المقدس ہے ان کا تحکم صحرا کا تحکم ہے۔

5056\_(قوله:أَوْ الْجَبَّانَةِ) يصحرامين نماز پرضني عام جلدب-"مغرب"-

5057\_(قوله:أَوُ الدَّارِ)" زيلعي" اور" البحر" مين اى طرح المصطلق ذكر كيا بـ

ظاہریہ ہے کہ اس سے مرادصغیرہ ہے کیونکہ ہم''موانع اقتدا'' میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صغیرہ مسجد کی طرح ہے اور کبیرہ صحرا کی طرح ہے اورمختار مذہب میہ ہے کہ کبیرہ ،مسجد میں اندازہ چالیس ذراع ہوتا ہے۔'' تامل'' رَلُوْكَانَ يُصَنِّى فِيمِى لِأَنَّهُ عَنَى إِمَامَتِهِ مَا لَمْ يُجَادِزُ هَنَا الْحَدَّ، وَلَمْ يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ وَلَوْ بِنَفْسِهِ مَقَامَهُ نَادِيًا الْإِمَامَةَ وَإِنْ لَمْ يُجَادِزُ هِ،

اگروہ اس میں نماز پڑھ رہا ہو۔ کیونکہ وہ اپنی امامت پرہے جب تک اس حدسے تجاوز نہیں کرتااورکوئی ایک خود ہی امام کی جگہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ جبکہ وہ امامت کی نیت کرنے والا ہوا گراس نے اس مذکورہ حدسے تجاوز نہ کیا

5058\_(قوله: لَوْكَانَ يُصَلَّى فِيهِ ) يعنى مذكوره چيزوں ميں سے كى ايك ميں نماز پڑھ رہا ہو۔ "ح"

5059\_(قولہ: مَا لَمْ يُجَاوِزُ هَذَا الْحَدَّ) يعنى صحرا، مجدوغيره - جبوه است تجاوز كرجائے گاتوامام امامت ئىل جائے گا۔ ''ابن مالك'' نے كہا: يہال تك كداگر كى انسان نے اس امام كى اقتداكى جب تك وه وضو سے پہلے مسجد ياصفوں ميں تھاتواس كى اقتداجائز ہوگى۔

5060\_(قوله: وَلَمْ يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ وَلَوْ بِنَفْسِهِ) اس قول كے ساتھ اس امرى طرف اشارہ كيا كہ جب امام نے ات آگے كيا يا قوم ميں ہے كسى نے اسے آگے كيا يا وہ خود بخود آگے ہوگيا تو وہ نائب بن جائے گا۔ جس طرح ہم پہلے (مقولہ 5046 ميں)'' النہ'' ہے بيان كر چكے ہيں۔

5061\_(قولد: مَقَامَهُ) يمخذوف عامل كامعمول ہے۔ يعنى اس كے قائم مقام اس كى جَلَّه كھڑا ہوجائے يہ يتقدمكا معمول نہيں \_ كيونكه ينبيس كہا جاتا تقدمتُ مقامَرزيد \_ اور نه بى يقول كيا جاتا ہے ولا قعدتُ مجلسَ عدو \_ كيونكه دونوں كامادہ متحد نہيں \_

یے چیز ذہن شین کرلواس کی جگہ کھڑے ہونے کی قید لگائی ہے۔ کیونکہ اس سے قبل وہ اس کا نائب نہیں ہوتالیکن یہ اس وقت ہوگا جب نائب نے اس لمحہ امامت کی نیت نہ کی ہو کیونکہ ' الخانیہ' وغیر ہا میں ہے: ایک امام کو حدث لاتن ہوا تو اس نے آخری صف ہے ایک آ دمی کو آ کے بھیجا پھر وہ مسجد سے نکل گیا، اگر نائب نے اس وقت امامت کی نیت کر لی تھی تو وہ امام ہو جائے گا تو جو نمازی اس نائب سے آ گے ہوگا اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر اس نے اس وقت امام کی نیت کی جب وہ پہلے امام کی جگھڑا ہوا اور پہلا امام مسجد سے باہر نکل گیا اس سے قبل کہ نائب اس کی جگہ پنچا تو ان سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ امام کی جگہ امام سے خالی ہے۔ نائب اور قوم کی نماز کے جواز کی شرط یہ ہے کہ خلیفہ محراب تک پہنچ جائے قبل اس کے کہ امام سجد سے نکل جائے گیا اس کے کہ خلیفہ محراب تک پہنچا تو ان کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ مسجد امام سے خالی نہیں۔

۔ 5062 (قوله: نَاوِیَا الْإِمَامَةَ) بیقیدلگائی ہے کیونکہ' الدرایہ' میں ہے: روایات اس پر مُنفق ہیں کہ خلیفہ امام نہیں بنا جب تک وہ امامت کی نیت نہ کرے۔اس کا مقتضا ہے ہے کہ نیت کے بغیراس کا پہلے کی جگہ کھڑا ہونا کافی نہیں۔

5063\_(قوله: وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزُ الخ) يعنى اگروه مذكوره حدسة تجاوز نه كرے ـ بيان كے قول ولم يتقدم احد الخ كے مفہوم پر مبالغہ ہے يعنى سابقہ امام، امام، ى رہے گا جب تك كوئى ايك اس كى جگه كھڑا نه ہوجبكہ وہ امامت كى نيت كرنے

### حَتَّى لَوْتَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْتَكُلَّمَ لَمْ تَفْسُدُ صَلاةُ الْقَوْمِ لِانَّهُ صَارَ مُقْتَدِيًا

یباں تک کداہے کوئی فوت شدہ نمازیادآ گئی یااس نے کلام کی توقوم کی نماز فاسد نہ دوگی کیونکہ و دمتری ہوجا تا ہے۔

والا ہو۔ جب وہ نائب آ گے چلا گیا تو پہلا امامت سے نکل جائے گا اور وہ اس کی اقتد اکر نے والا ہوگا اگر چہوہ مذکورہ حد سے تحاوز نہ کرے۔

5064 ( تولد : حَتَّى كُوْتَكُ كُمْ) يه مغهوم مذكور پرتفرنج ہے۔ وہ یہ ہے۔ جب کوئی ایک اس کی جگہ کی طرف بڑھ گیا تو پہلا امام، امامت سے نکل گیا اور وہ خلیفہ کا مقتدی ہوجائے گا خواہ پہلا امام سمجد و نحیرہ سے تجاوز نرکیا تھا یا اس نے تجاوز ندکیا تھا۔ اور اس کا تول لاند صاد مقتدیا یہ ان کے قول لم تفسد صلاۃ القوم کی علت ہے۔ یعنی وہ ان کا امام ہونے سے نکل گیا اگر چہوہ معجد و فیرہ سے ندکا ہو۔ پس اس سابقہ امام کا کلام اور اس کا جان ہو جھ کر حدث و اقع کرنا و فیرہ ان کو چھ نقصان نہیں و سے گا۔ علی نے '' ابحر'' میں جوقول ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اس میں اشکال پیدا ہوا ہے: '' جب اس نے کسی کو نائب بنایا تو امام حض اس عمل سے امام حض اس عمل سے اس کے ساتھ اس میں اشکال پیدا ہوا ہے: '' جب اس نے کسی کو نائب بنایا تو امام حض اس عمل سے اس کے ساتھ اس وجہ ہے آگر سی نے اس کے وضو سے پہلے اس کی اقتدا کی تو وہ صحح کی صحح کی سے خوار میں ہوگا۔ اس وجہ ہے آگر سی نے اس کے وضو سے پہلے اس کی اقتدا کی تو وہ صحح کی صحح کی اس کا میں مطرح '' الحیط'' میں ہے۔ اس وجہ ہے '' انظیر ہے' اور '' الخانے'' میں کہ: اگر امام نے موجو ہے گار رامام نے موجو ہے گار وہ اس کی نائب کو چھچے کرد ہے گا اور امام آگر ہوجا ہے گا۔ اگر پہلا امام محبد سے نکل گیا اور اس نے وضو کیا پھروہ معجد کی طرف اوٹا اور اس کے نائب جب خیاب خلیفہ پہلے امام کی جگہ نہ کھڑا ہو وہ کہا ہوا وہ امام سے کی نیت کرنے والا ہوا وہ وہ یہاں قول ہے اسے اس پر محمول کیا ہے جب وہ امام کی جگہ کھڑا ہو چکا ہواور اس نے امامت کی نیت کرنے والا ہواور جو یہاں قول ہے اسے اس پر محمول کیا ہے جب وہ امام کی جگہ کھڑا ہو چکا ہواور اس نے امامت کی نیت کرنے والا ہواور جو یہاں قول ہے اسے اس پر محمول کیا ہے جب وہ امام کی جگہ کھڑا ہو چکا ہواور اس نے امام کی خبار کیا ہوا ہو کہا ہو وہ امام کی خبار کے وہ امام کی خبار کوئی ہو کہا ہو امام کی نیت کردی ہو۔

میں کہتا ہوں: جو پچھ' نظہیریے' اور' خانیہ' میں ہوہ اس کے خالف ہے۔ بعض اوقات اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ امامت سے خارج نہیں ہوگا جب تک وہ سجد میں ہے یہاں تک کہ دوسراامام پہلے کی جگہ کھڑا نہ ہوجائے۔ اگروہ پہلے امام کی جگہ کھڑا ہوجائے جبکہ وہ امامت کی نیت کرنے والا ہوتو وہ امام بن جائے گا۔ لیکن جب تک اس نے رکن ادا نہ کیا تو اس کی طرف امامت ہراعتبار سے متا کد نہ ہوگی یہاں تک کہ جب پہلے نے مسجد سے نگلنے سے پہلے بی وضو کر لیا تو امامت پہلے امام کی طرف منتقل ہوجائے گی کیونکہ خلیفہ کی امامت متا کہ نہیں ہوئی۔ یہ صورت مختلف ہوگی جب وہ نماز کے منافی عمل کرے یا دوسرے امام نے رکن اداکر دیا ہوتو دوسرے کے لئے امامت قطعی طور پر ثابت ہوجائے گی اور انتقال امامت نہیں ہوگا۔

جوقول گزر چکا ہے اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ خلیفہ بنانے کی تین شرطیں ہیں (1) بنا کی گزشتہ تمام شرطیں جمع ہوں، (2) بیامام کی مذکورہ حدسے تجاوز کرنے سے پہلے ہو، (3) خلیفہ، نائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وَلُوكَانَ الْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَحْتَجُ لِلِاسْتِخُلَافِ رَوَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَلُ تَحَمُّزًا عَنَ الْخِلَافِرَوَيَتَعَيَّنُ الِاسْتِئْنَافُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَدَ

ادراگر پانی مسجد میں ہوتو وہ خدیفہ بنانے کا محتاج نہیں اوراس کا نئے سرے سے نماز شروع کرناافضل ہے تا کہ اختلاف سے بچاجائے۔اور نئے سرے سے نماز کا شروع کرنامتعین ہوجائے گااگراس نے تشہدنہیں پڑھاتھا

یہ جھی معلوم ہو گیا ہے کہ استخلاف کا تختم ہے ہے کہ دوسراامام بن جائے اور پہلاامامت سے خارج ہوجائے۔اورامامت سے نگلنے کی صورت ہے ہے کہ وہ دوسر سے امام کا مقتدی بن جائے اور یہ جھی معلوم ہو گیا کہ دوسراامام بن جاتا ہے اور پہلا امامت سے نگلنے کی صورت ہے ہے۔ دوامروں میں سے ایک امرواقع ہو۔ یا تو دوسرا پہلے کی جگہ کھڑا ہوجائے جب کہ وہ امام کی نماز کی نیت کرنے والا ہو یا پہلامسجد سے نگل جائے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے کسی کونائب بنایا جبکہ وہ ابھی مسجد میں تھا اور خلیفہ اس کی جگہ کھڑا نہیں ہوا تھا تو وہ ابھی امام ہوگا۔ یہال تک کہ اگر ایک آ دمی آیا اور اس امام کی اقتدا کی تو اس کی افتد اس کے ہوگی اگر اس نے اپنی نماز کو فاسد کردیا تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کمل بحث' البدائع'' میں ہے۔

فررا

"التتارخانيه مين الصير فيه عمروى ب: "اگراس في بهارى چوٹى پرقوم كى امامت كى اور ہوانے اسے في بچي بھينك ديا اور يمعلوم ند ہوكدوہ زندہ ب يامردہ ب؟ اور انہوں نے فى الحال كى كونا ئبنيس بنايا توان كى نماز فاسد ہوجائے گئو -ديا اور يمعلوم ند ہوكدوہ زندہ بي يامردہ بي اور انہوں نے فى الحال كى كونا ئبنيس بنايا توان كى نماز فاسد ہوجائے گئو -5065 ـ (قوله: لَهُ يَحْتَجُ لِلِا سُتِخْلَافِ ) كيونكه بي تول (مقوله 5064 ميس) گزر چكا ہے كه بيجائز ہے تعين نہيس

اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنی امامت پر باقی ہے۔ پس مسجد امام سے خالی نہیں۔ میصورت مختلف ہوگی جب وہ مسجد سے نکلا کیونکہ قوم کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جگہ امام سے خالی ہے۔ بعض نسخوں میں زیادتی پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے اگر اس نے کسی کونا ئب بنایا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

2066 (قوله: وَاسْتِنْنَافُهُ أَفْضَلُ) یعنی وه ایباعمل کرے جونماز کوقطع کردے پھروه وضو کے بعد نماز کو شروع کرے۔'' شرنبلالیہ' میں'' کافی'' سے منقول ہے اور'' حاشیہ ابومسعود' میں ان کے شیخ سے مروی ہے:'' اگر اس نے وہ عمل نہ کیا جونماز کوقطع کردے بلکہ وہ فورا گیا، وضو کیا پھر تکبیر کہی جبکہ وہ نئے سرے سے نماز کی نیت کرنے والا بھاوہ نئے سرے سے نماز کی نیت کرنے والا بھاوہ نئے سرے سے نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا بلکہ نماز کی بنا کرنے والا ہوگا''۔

میں کہتا ہوں: بیمنفرد میں ظاہر ہے کیونکہ اس نے جس کی نیت کی وہ ہراعتبار سے اس کی عین صلوٰ ۃ ہے۔امام یا مقتدی کا معاملہ مختلف ہے۔'' تامل''۔

5067\_(قوله: إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ) يعنى اگروه تشهدى مقدار نه بيضا ـ اگريدام تشهد كے بعدواقع بواتواس كى نماز فاسد نه بوگى كيونكه نماز مكمل بوچكى ہے يہاں تك كه اس آ دمى كے قول كے مطابق جونماز سے اپنے عمل سے نكلنے كوفرض قرار (لِجُنُونِ أَوْ حَدَثِ عَمْدًا) أَوْ خُرُوجِهِ مِنْ مَسْجِدٍ بِظَنِّ حَدَثِ (أَوْ اخْتِلَامِ) بِنَوْمِ أَوْ تَفَكَّي أَوْ نَظْرِ أَوْ مَسِّ بِشَهُوَةٍ

جنون کی وجہ سے، جان ہو جھ کرحدث لاحق کرنے کی وجہ سے یا حدث کے گمان سے متحبہ سے نکلنے کی صورت میں۔ یا نیند، تفکر ،نظریا شہوت کے ساتھ چھونے کی صورت میں احتلام ہوجائے۔

دیتے ہیں۔ جہاں تک جان ہو جھ کرحدث لاحق کرنے کا تعلق ہے تو یہ ظاہر ہے۔ جبال تک جنون ، انمااورا حتلام کا تعلق ہے تو یہ ظاہر ہے۔ جبال تک جنون ، انمااورا حتلام کا تعلق ہے تو یہ قا دی ان سے موصوف ہوتا ہے وہ اضطراب یا تھہر نے سے خالی نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ نماز کا ایک جزحدث کے ساتھ اوا کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسی بھی صورت حال ہواس کی جانب سے عمل موجود ہوتا ہے جس طرح '' البحر' وغیرہ میں ہے لیکن سے اعتراض کیا گیا کہ مرادا یہ عمل کا عمداً وجود ہے جونماز کے منافی ہو جبکہ ان میں سے کوئی بھی عمل عمداً موجود نہیں۔ جس طرح '' شرح العلا مالمقدی' میں ہے۔

5068\_(قوله: أَوْ خُرُوجِهِ مِنْ مَسْجِهِ) مرادمتقدم حدے تجاوز کرنا ہے۔ یداس سے عام ہے کہ وہ صحرامیں ہو، معجد میں ہو، جبانہ (عیدگاہ وغیرہ) میں ہویا دار (حویلی) میں ہو۔

5069\_(قوله: بِظَنِّ حَدَّتُ )اس طرح کہ کوئی چیزنگی تواس نے گمان کیا کہ وہ مثلاً خون ہے۔اس کا ظاہر معنی ہے کہ خون کی کوئی دلیل نہ ہو،اس طرح کہ ہوا وغیرہ کے نگلنے سے اسے شک ہوتو وہ انحراف کی صورت میں نئے سرے سے نماز شروع کرے گا۔ یہ قیاس پر عمل کرنے کی بنا پر ہے۔لیکن میں نے اسے سی سے منقول نہیں دیکھا۔ ''بح''۔ حدث کے طن کی قیدلگائی ہے کیونکہ اگراسے گمان ہوکہ اس نے نماز وضو کے بغیر شروع کی بااس کے سے کی مدت ختم ہوگئی ہے، بااس پر کوئی فوت شدہ نماز ہے باس نے سراب دیکھا تواس نے اسے پائی گمان کیا جبکہ وہ تیم کرنے والا تھا یا اس نے اسے گیڑوں میں سرخی دیکھی تواس نے اسے جارت گان کیا جبکہ وہ تیم کرنے والا تھا یا اس نے اسے گان کیا تواس نے منہ پھیر لیا توانح اف کے ساتھ ہی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مجبر دیکھی تواس نے اسے نکار ہو وہ ہے اگروہ امر ختمق ہوگیا جس کا اس نے وہم کیا تھا تو وہ سے نکلا ہو۔ کیونکہ وہ کیا کئی ہے۔ اس وجہ سے اگروہ امر ختمق ہوگیا جس کا اس نے وہم کیا تھا تو وہ سے نکلا ہو جائے گی گار ہو ہے۔ اور کس کو نائب بنانا مسجد سے نکلنے کی طرح ہے کیونکہ بیٹمل کثیر ہے۔

پس نماز باطل ہوجائے گی۔ '' ہو''۔

یعنی اگراس نے کسی کوخلیفہ بنایا پھر میدامرواضح ہوگیا کہ اسے حدث لاحق نہیں ہواتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مسجد سے نہ نکلا ہو۔ کیونکہ عذر کے بغیر کثیر عمل واقع ہوا ہے۔ جب اسے عذر کا جو وہم ہوا تھا وہ تحقق ہواتو معاملہ مختلف ہوگا۔
کیونکہ عذر کے قائم ہونے کی وجہ سے عمل غیر مفسد ہے۔ پس کسی کوخلیفہ بنانا مسجد سے نکلنے کی طرح ہے جس کے سیحے ہونے کے لئے اصلاح کا ارادہ اور عذر کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ''العنایہ' میں اسی طرح ہے۔

5070\_(قولہ: أَذْ اخْتِلَامِ اللخ) زيادہ بہتر كلام يرتقى اد موجب غسل\_تا كہ يہ قول حيض كوبھى شامل ہوجائے\_ ''قبستانی''۔احتلام ہے منى كا نكلنا ہے كيونكہ نيند كے بغير منى كا نكلنا اسے احتلام نہيں كہتے۔اس قول نے اس امر كا فا كدہ ديا كہ رَأُو إِغْمَاءِ أَوْ قَهْقَهَةِ لِنُدْرَتِهَا (وَكَذَا) يَجُوزُ لَهُ أَنْ (يَسْتَخْلِفَ إِذَا حُصِرَ عَنْ قِرَاءَةِ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ) لِحَدِيثِ (أَبِ بَكْمِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ (1)

551

یاغثی کی وجہ سے یا قبقہہ کی وجہ سے کیونکہ بیامور شاذ و نا درواقع ہوتے ہیں۔ای طرح اس کے لئے خلیفہ بنا ناجا ئز ہے جب وہ فرض کی مقدار میں قراءت سے محصور ہوجائے کیونکہ حضرت ابو بکرصدیق بڑھنے کی اس کے متعلق صدیث ہے۔

نیند بذات خود مفسد صلاۃ نبیس کیکن یہ اس وقت ہے جب عمد آنہ ہو۔ کیونکہ ' حاشینوح آفندی' میں ہے: نیند یا توعمدا ہوگی یا عمدا نہیں ہوگی، پہلی وضو کو تو رُدیتی ہے اور نمازکی بنا کے مانع ہے۔ دوسری کی دوشمیں ہیں جو وضو کے لئے ناقض نہیں اور بنا کے مانع نہیں ۔ جس طرح کھڑے کوٹور دیتی ہے مانع نہیں ۔ جس طرح کھڑے کوٹور دیتی ہے اور بنا کے مانع نہیں ہوجائے ۔ اور جو نیند وضو کو تو رُدیتی ہو اور بنا کے مانع نہیں ہوتی جس طرح مریض جب وہ پہلو کے بل نماز پڑھاور سوجائے ۔ ضیح قول کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اے نمازکی بنا کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایسی نیندجس میں ارادہ نہ ہووہ بالا تفاق بنا کے مانع نہیں خواہ وہ وضو کو تو رُدے ۔ ارادہ کے ساتھ نیند کا معاملہ مختلف ہے۔ ''ملخص''

5071\_(قوله:لِنُدُ دَتِهَا) يعنى جان بوجه كرحدث كي صورت ميں وہ جونماز كے منافى عمل كرر ہاہے وہ نادرہے۔

5072\_(قولد:إذَا حُصِرَ) بدلفظ دوسر حرف كره كراته باوراس كا ببلاحرف مفتوح يامضموم ب-

مفتوح کی صورت میں بیمعروف کا صیغہ ہوگااور مضموم کی صورت میں مجبول کا صیغہ ہوگااس کی وضاحت'' البحر''میں ہے۔

5073 (قوله: عَنْ قِرَاعَةِ قَدُدِ الْمَفْرُوضِ) اگراس نے اتی قراءت کرلی جس کے ساتھ نماز جائز ہوجاتی ہوتو بالا جماع خلیفہ بنانا جائز نہیں جس طرح ''ہدائی' ' درر' اور کثیر کتب فدجب میں ہے۔ ''البحر' میں کہا: ''المحیط' میں قبیل کے صیغہ کیساتھ و کر کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ فدجب مطلق ہے اس پراعتا دجونا چاہئے ۔ کیونکہ علانے اس میں تصریح کی ہے کہ مقتدی اپنے امام کولقہ و ہے توضیح قول کے مطابق نماز فاسر نہیں ہوگی خواہ امام نے اتی قراءت کرلی ہوجس کے ساتھ نماز جائز ہوجاتی ہے یا جس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی ۔ ای طرح یہاں خلیفہ بنانا مطلقا جائز ہوتا ہے۔

''شرنبلالیہ' میں اس کی تائیداس قول ہے کی ہے جو''شرح الجامع الصغیر' میں ہے کہ یہاں خلیفہ بنانا نماز کو فاسد نہیں کرتا جس طرح لقمہ دینا فاسد نہیں کرتا ۔ لقمہ دینا اگر فاسد کرتا ہے تو اس لئے نہیں کہ بیٹمل کثیر ہے بلکہ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ۔ جبکہ یباں اس کی ضرورت ہے۔

" شرنبلاليه " ميں كبا: ضرورت واجب اورمسنون كے بجالانے كى ہے۔

اس کے ساتھ وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے جو' النہر' میں ہے کہ دونوں میں فرق ہے کہ یہاں ضرورت کے بغیر خلیفہ بناناعمل کثیر ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُصِرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَتَأَخَّرَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَّمَ الصَّلَاثَى، فَلَوْلَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَمَا فَعَلَهُ بَدَائِعُ وَقَالَا تَفْسُدُ، وَبِعَكْسِ الْخِلَافِ لَوْحُصِرَ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِط، وَلَوْعَجَزَعَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ هَلْ يَسْتَخْلِفُ كَالْقِرَاءَةِ؟ لَمْ أَرَهُ

کیونکہ جب انہوں نے نبی کریم سانیتیائی کی آمد کومحسوں کیا تو قراءت کرنامشکل ہو گیا آپ چھپے ہن آئے اور نبی کریم سانیتیائی آ آگے بڑھ گئے اور نماز کو کمل کیا اگریہ جائز نہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔'' بدائع''۔'' صاحبین' دطانیہ، فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی ،اس اختلاف کے برعکس صورتحال ہوگی اگروہ بول یا غائط کی وجہ ہے قرا ، ت ہے رک جائے۔اگروہ رکوع اور بجود سے عاجز آجائے تو کیا قراءت سے عاجز آنے کی طرح وہ خلیفہ بنائے گا؟ میں نے ایسا قول نہیں و یکھا۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ حاجت واجب میں مسلمہ ہے، ای وجہ سے سلام کی اوا نیگی کے لئے وہ خلیفہ بنائے گا۔ جہاں تک مسنون کا تعلق ہے وہاں حاجت نہیں۔ ' البدایہ' میں جوتول ہے ما تجوذبه الصلوة اسے اس پر محمول کیا جائے گا جو واجب کوشامل ہو۔ جس طرح ہم نے باب الا مامہ کے شروع میں پہلے بیان کر دیا ہے کہ'' کافی'' کے قول ، اعلم (زیادہ علم والے) کومقدم کیا جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اسے اتنا یا دہوجس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے'' کومحول کیا جائے گا جوعدم کراہت کوشامل ہو۔'' تامل''۔

5074\_(قوله: فَإِنَّهُ لَمَّا أَحَسَّ)''البدائع'' كى عبارت ب''كيونك حضرت ابو بكرصديق بنائين رسول الله منائيني يهر كى حالت مرض ميں رسول الله سن ينهني منه الله سن ينهني ينهني في حالت مرض ميں رسول الله سن ينهني ينهني في حالت مرض ميں رسول الله سن ينهني ينهني أنهني حالت من حالت مرض ميں تشريف لائے جب حضرت ابو بكر اس جبان فانى سے پرده فرما يا حضور سن ينهني بلا في بحدة رام محسول فرما يا تو آپ مسجد ميں تشريف لائے جب حضرت ابو بكر صديق بنائي في في محسول كيا'' والح

5075\_(قولہ: لَمَا فَعَلَهُ) یعنی حضور سان نیا آپ ایساعمل نہ کرتے۔ پس جوعمل آپ سان نیا آپ اس کے لئے جائز ہے۔ وہ آپ کی امت کے لئے بھی جائز ہے۔ یہی اصل ہے۔ کیونکہ حضور سان نیا آپیز مسلمانوں کے لئے اسوہ ہیں۔'' بدائع''۔

5076\_(قولہ: وَقَالَا تَغُسُدُ) کیونکہ اس کا وجود شاذ و نا در ہوتا ہے پس پیر جنابت کی طرح ہے۔ایک قول پیر کیا گیا ہے کہ''صاحبین'' روطنتیم کے نز و یک وہ قراءت کے بغیر نماز کو کممل کرے گا۔'' البحر'' میں کہا: ظاہر پیہ ہے کہ''صاحبین'' روطنتیم ہیں۔ سے دوروایتیں ہیں۔

5077\_(قوله: وَبِعَكْسِ الْخِلَافِ) پس''صاحبين' رمائيين مائين ويك خليفه بنانا جائز ہے۔'' امام صاحب' كے نزديك جائز نہيں۔''ط' ۔

5078\_(قوله: لَوْحُصِرَ) يعنى بول كى وجه نظم ناز كوجارى ركهنامكن ندر بـــ

5079\_(قوله: لَمْ أَدَهُ) جس طرح" با قاني" ك" شرح الملتقى" ميں بعض افاضل سے اس لفظ كے ساتھ مروى ب

(لِغَجَلِ) أَىٰ لِأَجْلِ خَجَلِ أَوْ خَوْفٍ اعْتَرَاهُ (وَلَا يَسْتَخْلِفُ إِجْمَاعًا (لَوْنَسِىَ الْقِمَاءَةَ أَصْلَا لِأَنَّهُ صَارَ أُمِيًّا (أَوْ أَصَابَهُ)عُطِفَ عَنَى الْمَنْفِي (بَوْلُ كَثِينُ أَىٰ نَجَسٌ مَانِعٌ مِنْ غَيْرِسَبْقِ حَدَثِهِ، فَلَوْمِنْهُ فَقَطْ بَنَى

یعن شرمندگی کی وجہ سے یا اس خوف کی وجہ سے جوا سے طاری ہوااور بالا جماع نائب نہیں بنائے گااگروہ اصلاَ قراءت بھول گیا کیونکہ وہ امی ہو چکا ہے یا اسے کثیر پیشا ب لگ جائے۔''اصابہ'' کاعطف منفی (لونسوی) پر ہے۔ بول کثیر سے مرادالی نجاست ہے جونماز کے مانع ہو جواس حدث کے علاوہ ہو جوا سے لاحق ہو،اگر صرف اس سابق حدث سے ہوتو وہ نماز کی بناکرے گا۔

هذه المسألة لمنظف بنقلها

میں نے''شارت'' کے خط ہے''الخزائن'' کے حاشیہ میں دیکھا ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ خلیفہ بنانا جائز نہیں کیونکہ علمانے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ خلیفہ بنانے کا امر خلاف قیاس ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تا ئیدوہ تول کرتا ہے جو' البحر' میں ہے کیونکہ کہا: قراءت سے دک جانے کی قیدلگائی ہے کیونکہ اگر امام کو پیٹ میں شدید در دہوتو اس نے کسی آ دمی کو نا ئب بنایا توبیہ جائز نہ ہوگا۔ اگروہ بیٹے گیااور اس نے اپنی نماز کمل کرلی تواس کی نماز جائز ہوجائے گی۔

اس قول نے یہ فائدہ دیا کہ اگروہ درد کی وجہ سے قیام یارکوع وجود سے عاجز آگیا تو وہ بیٹھ کرنماز کو کمل کرے گا کیونکہ گھڑا آ دمی بیٹھے امام کی اقتد اکر سکتا ہے پس نائب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔فانہم

نیات کے عدم جواز کی صورتیں

5080\_(قوله: وَلاَ يَسْتَخُلِفُ) وہ نائب نہيں بنائے گااور نہ ہی وہ بنا کرے گااگر دہ اکیلا ہو، کیونکہ دہ امی ہو چکا ہے پس قوم کی نماز باطل ہوگئی۔'طحطاوی''نے'' البحر''نے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: میں نے بی عبارت'' البح'' میں نہیں دیکھی اور میں نے اس پر جوتعلیق کی ہے اس میں لکھا ہے کہ قوم کی نماز کا تھم ذکر نہیں کیا اور نہ اس کی نماز کا تھم ذکر نہیں کیا اور نہ اس کی نماز کا تھم ذکر کیا۔ جہاں تک ان کی نماز کا تعلق ہے تو اس کا فساد ظاہر ہے کیونکہ ان کا امام امی ہو چکا ہے۔ جہاں تک امام کی نماز کا تعلق ہے تو'' الذخیر ہ'' کی ساتویں فصل میں ہے کہ قاری نے جب بعض نماز کو پڑھا پھر وہ قراءت نبول گیا اور امی ہو گیا تو'' امام صاحب'' کے نز دیک اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اور ''صاحبین' جو الدینہ ہو گیا تو '' امام صاحب'' کے نز دیک اس کی نماز فاسد نہ ہو گیا وہ اس کی امام زفر کا قول ہے۔ ''صاحبین' جو الدینہ ہو گیا ہے کہ اللہ نفی ن الس کی نماز فاسد نہ ہو گیا وہ اس پر ہے متن میں جس پر حرف نفی داخل ہے۔ وہ یہ قول کے لونسی۔ کے لونسی۔

5082\_(قوله: فَلَوْ مِنْهُ) يعنى صرف حدث كى سبقت لے جانے كى صورت ہوتووہ بناكرے كا۔اگراس كى جانب

رأَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ) أَوْ الْمَرْأَةُ ذِرَاعَهَا لِلْوُضُوِّ (إِذَا لَمْ يُضْطَرَ لَهُ) فَلَوْ اَضْطُرَ لَمْ تَفْسُدْ (أَوْ قَرَأَ فِي حَالَةِ الذَّهَابِ أَوْ الرُّجُوعِ لِأَدَائِهِ رُكْنًا مَعَ حَدَثٍ أَوْ مَثْمِ، بِخِلَافِ تَسْبِيحٍ فِي الْأَصَحِ

یااس نے استخاکرتے وقت اپنی شرمگاہ کونگا کردیا ہویاعورت نے وضو کے لئے اپنے باز وکھول دیئے ہوں جب وہ اس کے لئے مجور نہ ہوا گردہ ہوگی یااس نے جانے اور آنے کی حالت میں قراءت کی سرکڑ کر نے حدث کی حالت میں یا چلتے ہوئے ایک رکن اوا کیا ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق شبیح کا معاملہ مختلف ہے۔

ے حدث سبقت لے گیا ہواور خارج ہے بھی کوئی مانع واقع ہوتو وہ بنانہیں کرے گا۔ ' بح''۔

5083\_(قوله: ﴿إِذَا لَمْ يُضْطَنَّ لَهُ ﴾ ('الخانيه' ميں كبا: امام ابونلی شنی نے كبا: اگروہ اس کے علاوہ كوئی چارہ كار نہ پائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ بصورت دیگر جیسے اس کے لئے استنجا اور نجاست کو دور کرنا قمیص کے نیچے ہے ممکن ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ای طرح عورت ہے، اس کے لئے بیجا کڑ ہے کہ وہ وضو میں اپنی ستر کی جگہ کو کھول دے اور اعضاء ہے کپڑا اٹھادے جب اس کے سواکوئی چارہ کار نہ پائے۔ بعض علانے کہا: جس مرد نے وضو میں اپنی شرمگاہ سے پردہ ہٹا یا تو وہ بنانہیں کرے گاای طرح عورت ہے۔ کیونکہ عورت کے لئے نماز پر بنا کرنے کا جوازنص سے ثابت ہے، ساتھ ہی بی خلام ہے کہ وہ وضو میں اس حصہ سے کپڑا ہٹائے گی جس کوڈھا نہنا ضروری ہے۔

''نُوح آفندی'' نے کہا:''زیلعی' نے دوسر ہے قول کی تھیجے کی ہے اور ''قاضی خان' کی تھیجے پراعتاد کرنا اولی ہے۔ ای وجہ ہے''مصنف'' یعنیٰ''صاحب الدرر' نے اسے اختیار کیا ہے۔

لیکن' افتح''میں' زیلع''سے مروی ہے کہ مطلقاً فاسد ہونا یہ ظاہر مذہب ہے۔

5084\_(قوله ذِلاْ دَائِيهِ دُكُنّا) يقول اس امر كانقاضا كرتا به كه حدث حالت قيام ميں لاحق ہو چكا به كونكه قراءت كسى اور ركن ميں نہيں ہوتى ۔ پھر ميں نے'' المعراج'' ميں' المجتبیٰ' ہے ديھا ہے:'' اسے حالت قيام ميں حدث لاحق ہواتواس نے جاتے ہوئے يا آتے ہوئے تسبيح كهي تواس كى نماز فاسد نه ہوگى ۔ اگر اس نے قراءت كی تواس كی نماز فاسد ہوجائے گی ۔ اگر ركوع يا سجدہ ميں حدث لاحق ہواتو قراءت كے ساتھ اس كی نماز فاسد نه ہوگی'' ميں نے'' كافی النسفی'' ميں اس كی مثل ديكھا ہے۔''فليح فظ''۔

5085\_(قوله:مَعَ حَدَثِ أَوْ مَشْي) ينشر مرتب بـ ـــ "ح" -

5086\_(قوله: فِي الْأَصَحِّ) يه قراأور بخلاف التسبيح كمتعلق بـ-اسكامقائل جسطرح"زيلع" يسب:
"انه لوقرأ ذاهبا تفسد الخاس في جاتے ہوئے قراءت كى تواس كى نماز فاسد ہوجائے گى اور واپس آتے ہوئے قراءت كى تونماز فاسد نہوگى۔ ايك قول اس كے برعس كيا گيا ہے۔ ايك قول يه كيا گيا ہے كه اگر ركوع كى حالت ميں اسے حدث لاحق ہوااوراس نے يہ كہتے ہوئے سراٹھا يا سبع الله لمن حمد كا تووہ بنانہيں كرے گا"۔

مرادیہ ہےاگراس نے اس سراٹھانے سے انصراف (نماز سے پھرنے ) کاارادہ کیاادا کاارادہ نہ کیا ہو،ورنه نماز فاسد ہو

رَأُو طَلَبَ الْمَاءَ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ شَرَاهُ بِالْمُعَاطَاقِ لِلْمُثَافَاةِ، أَوْ جَاوَزَ مَاءً إِلَى آخَرَ إِلَّا قَدُرَ صَفَّيْنِ، أَوْ لِينسْيَانِ، أَوْزَحْمَةِ، أَوْ كَوْنِهِ بِنُرًا

یاس نے اشارہ سے پانی طلب کیا یا باہم مبادلہ کے ساتھ اسٹریدا فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ منافات پائی جارہی ہے یا ایک پانی کوچپوژ کردوسرے پانی کی طرف تجاوز کیا مگریتجاوز دوصفوں کے برابرتھا، پانی کوبھول گیاتھا، بھیڑتھی یاوہ پہلا پانی کنواں تھا۔

جائے گی اگر جداس نے سی کوندسنا یا ہوجس طرح آنے والے (مقولہ 5165) سے معلوم ہوجائے گا۔

9000 و قولہ: لِلْمُنَافَاقِ ) میدونوں مسکوں کی علت ہے' شرنبلالیہ' میں کہاہے میمل کثیر کی دونفسیر میں سے ایک پر بنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اے دیکھنے والا اے دیکھے تو اسے شک نہ ہو کہ وہ نماز میں ہے۔

> . 5090\_ (قولد: أَوْ لِنِسْيَانِ) يه اوراس كاما بعد متنتى يرمعطوف إوروه قدد إرج "-

''شرح المنی'' میں کہا: اگر اس نے حوض میں وضوی جگہ پائی تو اس نے ایک جگہ کی طرف تجاوز کیا اگر بیعذر کی وجہ سے تھا، جس طرح بہلا مکان تنگ ہوتو نماز پر بنا کرے ورنہ وہ بنانہ کرے۔ اگر اس نے حوض کا قصد کیا اور اس کی منزل میں اس سے زیادہ قریب پانی ہو، اگر دوری دوصفوں کی مقد ارمیں ہوتو نماز فاسد نہوگی۔ اگر اس سے زیادہ دوری ہوتو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس کی عادت حوض سے وضو کرنا ہواور وہ اس پانی کو بھول جائے جو اس کے گھر میں تھا اور وہ حوض کی طرف گیا تو وہ بنا کر سے گا۔ اگر پانی بعید ہواور اس کے قریب کنواں ہوتو کئویں کو ترک کردے کیونکہ مختار مذہب کے مطابق پانی نکا لنا سے بنا کے مانع ہے۔ ایک قول بے کیا گیا ہے اگر دوسرا پانی نہ ہوتو بھر بیب بنا کے مانع نہیں۔

لِأَنَّ الْاَسْتِقَاءَ يَهُنَّعُ الْبِنَاءَ عَلَى الْمُخْتَادِ رأَوْ مَكَثَ قَدْرَ أَدَاءَ دُكْنِ وَإِنْ لَهْ يَنْوِ الْأَدَاءَ رَبَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ إِلَّا لِعُنُدٍ كَنَوْمٍ وَدُعَافٍ (وَإِذَا سَاغَ لَهُ الْبِنَاءُ تَوْضَاٰ) فَوْرًا بِكُلِّ سُنَةٍ (وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى) بِلَا كَرَاهَةٍ (وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ثَبَّةً) وَهُوَ أَوْلَى تَقْلِيلًا لِلْمَشْيِ رأَوْ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ لِيَتَّحِدَ مَكَانُهَا (كَمُنْفَي دٍ) فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ، وَهَذَا كُلُّهُ

کیونکہ کنوئیں سے پانی لینا مختار مذہب کے مطابق بنائے مانع ہے یا وہ ایک رکن کی ادائیس تک رکا رہاا گرچہ حدث کے لاحق ہونے کے بعداس نے ادائیگی کی نیت نہ کی ہو گرعذر کی وجہ سے جیسے نینداور تکسیر اور جب بنا کرنااس کے لئے جائز ہے تو وضو کی ہرسنت کو کھوظ رکھتے ہوئے وہ فور اوضو کر ہے۔اور سابقہ نماز پر بغیر کراہت کے بنا کر ہے اور وہاں بی اپنی نماز کمل کر ہے سے چلنے میں قلت پیدا کرنے کے لئے اولی ہے یا اپنی جگہ کی طرف لوٹ آئے تا کہ اس کا مکان متحد ہوجس طرح اسکیے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ بیسب اس وقت ہے

5093\_(قولہ: تَتَوَضَّاً) یعنی اگر پانی پائے تو وضوکرے ورنہ وہ تیم کر ئے جس طرح تیم کے بارے میں ان کے قول سے معلوم ہے اُڈ عِیْدِ ولو بناء۔''رملی''۔

میں کہتا ہوں: بلکہ 'البدائع' میں یہاں تصریح کی ہے اور کہا: کیونکہ تیم کے ساتھ نماز کی ابتدا جائز ہے ہیں بنابدرجہاولی جائز ہے۔ اگر اس نے تیم کیا پھر پانی پایا ،اگر اس نے اپنی جگہ کی طرف لوٹ آنے کے بعد پانی پایا تو نئے سرے سے نماز شروع کرے ،اگر اس سے پہلے راستہ میں پائے تو بھی اسی طرح کرے اور استحسان یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور بنا کرے۔ مشروع کرے ،اگر اس سے پہلے راستہ میں پائے تو بھی اسی طرح کرے اور استحسان یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور بنا کرے۔ معلوم ہو کے کہ مقدار تھر سے بغیر ، جس طرح ماقبل سے یہ معلوم ہو کیا ہے۔

5095 (قولہ: بِکُلِّ سُنَّةِ) یعنی وضو کی سنتوں میں ہے ہر سنت کے ساتھ کیونکہ بید وضوکو کامل کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ پس بید وضو کے توابع میں سے ہے پس بیجی ای چیز کامتحمل ہوگا اصل جس کو متحمل تھا،''بدائع''۔اگراس نے چارد فعداعضا کودھویا تووہ بنانہ کرے۔'' تتار خانیہ''۔

5096\_(قولہ:بِلَا كُمَاهَةِ) يہ پہلے (مقولہ 5066 میں) گزر چکا ہے کہ (نظیرے سے نماز پڑھنا) افضل ہے۔ 5097\_(قولہ: کَمُنْفَی دِ) اس قول نے اس امر کافائدہ دیا کہ پہلی گفتگوا مام کے بارے میں ہے۔ جہاں تک مقتدی کامعاملہ ہے اس کاذکر بعد میں کیا۔

5098\_(قوله: وَهَذَا كُلُهُ) يعنى الم كواختيار عكدوه اين جلَّه كي طرف لوثْ يانه لوثْ \_

لأنْ فَتَغَ خَلِيفَتُهُ وَإِلَّا عَادَ إِلَى مَكَانِهِ حَتْمًا لَوْ بَيْنَهُمَا مَا يَهْنَعُ الِاقْتِدَاءَ (كَالْمُقْتَدِى إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ (وَ) اعْلَمْ أَنَّهُ (إِنْ تَعَمَّدَ عَمَدٌ يُنَافِيهَا بَعْدَ جُلُوسِهِ قَدُرَ التَّشَهُّدِ) وَلَوْبَعْدَ سَبُقِ حَدَثِهِ (تَبَّتُ لِتَمَامِ فَمَا يُضِهَا، نَعَمْ تُعَادُ لِتَرْكِ وَاجِبِ الشَّلَامِ

اگراس کا نائب فارغ ہو جائے ورنہ وہ اپنے مکان کی طرف لازمی طور پرلوٹ آئے اگر دونوں کے درمیان ایسی چیز ہو جو اقتدا ہے مانع ہوجو کرکوئی عمل اس اقتدا ہے مانع ہوجس طرح ایک مقتدی ہوتا ہے جب اسے حدث لاحق ہو جائے۔ بیرجان لواگروہ جان ہو جھ کرکوئی عمل اس وقت کرے جب وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہوا گریہ حدث لاحق ہونے کے بعد ہوتو اس کی نماز مکمل ہوجائے گی کیونکہ اس کے فرائض کلمل ہو چکے ہیں ہاں نماز کا اعادہ کیا جائے گا کیونکہ سلام جووا جب ہے وہ ترک ہوا ہے۔

5099\_(قوله: وَإِنَّا عَادَ إِلَى مَكَانِهِ) يعنى اى جگه جہاں وہ پہلے تھا یا اس کے قریب جگه جہاں اقتراضی ہے۔ کیونکہ فلیفہ بنانے کے ساتھ وہ امامت سے خارج ہو چکا ہے اور وہ خلیفہ کا مقتدی بن چکا ہے۔ جس طرح (مقولہ 5064 میں) گزر چکا ہے۔

5100\_(قوله: لَوْ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ) كيونكهاقدّاك لِيُحْرَط يه به كه جلّه (امام اورمقدى كى) ايك بور" بدائع" -

5101\_(قولە: كَالْمُقْتَدِى) يعنى ازروئے اصل

5102\_(قوله: إَنْ تَعَفَدَ عَمَلًا يُنَافِيهَا) وه نماز كے منافی ہوجيے قبقہ۔ اگراس نے تشہد كی مقدار بیٹھنے كے بعد جان ہو جيے کريگر سیمل کيا تو اس كی نماز مکمل ہوگا گرچا مام كاوضو باطل ہوجائے گا۔ كيونكہ قبقہ نماز كے دوران واقع ہوا۔ قوم كاوضو باطل نہيں ہوگا كيونكہ وہ نماز سے فارغ اس لئے ہوئے كہان كے امام كوحدث لاحق ہو چكا ہے۔ اس كى مكمل بحث ''البح'' ميں ہے۔ عنقريب اس كاذكر آگے (مقولہ 5158 ميں) آئے گا۔

5103\_(قوله: وَلَوْ بَعْدَ سَبْقِ حَدَثِهِ)''زیلی 'نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔اور اس قول میں اس قول کارد ہے جو' الحلبہ'' میں ہے کہ' امام صاحب' کے نزدیک نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ وہ اپنے عمل سے خود نہیں نکلا'' صاحبین'' دولاندینہا کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی۔رد کی دلیل وہ ہے جو'' البحر' میں ہے جب اس نے صدث لاحق ہونے کے بعد کوئی منافی کام کیا تو وہ نماز سے ایے عمل کے ساتھ خارج ہوگیا۔

5104\_(قوله: تَنَبَّتُ) يہاں تبت ہے مراد 'صحت' ہے كيونكه اس ميں كوئى شكنبيں كدواجب كے ترك كرنے كى وجہ سے وہ ناقص ہے۔ ' ط''۔

5105\_(قوله: نَعَمُ تُعَادُ) يعنى وجو بيطور يراس كااعاده كياجائك كار"ط"

(وَلَوْ) وُجِدَ الْمُنَافِي (بِلَا صُنْعِهِ) قَبُلَ الْقُعُودِ بَطَلَتْ اتِّفَاقًا، وَلَوْ (بَعْدَةُ بَطَلَتْ) فِي الْمَسَائِلِ الِاثْفَى عَشْرِيَّةَ عِنْدَةُ

اگراس نمازی کے عمل کے بغیر قعدہ سے قبل نماز کے منافی کوئی عمل پایا گیا تو بالا تفاق نماز باطل ہوجائے گی۔اگروہ منافی عمل، تشہد کی مقدار قعدہ کرنے کے بعدوا قع ہوتو'' امام صاحب''کنز دیک بارہ مسائل میں نماز باطل ہوجائے گی۔

5106\_(قولہ: وُجِدَ الْمُنَافِی) یعنی اس اوی حدث کے علاوہ جو گزر چکا ہے کیونکہ آگر چہوہ قیاسی طور پرنماز کے منافی ہے لیکن شرع نے اسے غیر منافی تسلیم کیا ہے۔'' حلبی'' نے اسے بیان کیا ہے۔

5107\_(قوله:بِلَاصُنْعِهِ) يان كِقول تعتد كمقابل بـ

5108\_(قوله: وَلَوْبَعُنَهُ وَبُطَلَتُ) يَعِنْ تَشْهِدَى مقدار قعده كرنے كے بعداس نے يَمْل كيا۔ يَةُولا سے بھى شامل ہے كہ اگرامام نے سلام بھيرد يا جبكداس پر سجده بهو بوتوان بيس سے كوئى ايك عارضه واقع بواجن كاذكرا گے آنے والا ہے اگر اس نے سجده بهوكيا تونماز باطل به جوئى اگر تو م نے امام سے پہلے سلام بھيرديا ، جبكه اس نے سجده بهوكيا تونماز باطل نه بوگى ، واتو امام كى نماز باطل بوگى قوم كى نماز باطل نه بوگى داى طرح تھم بوگا جب امام نے سجده بهوكيا اور قوم نے سجده نه كيا بجراسے ايسا عارضه لاحق بوا۔ "بح"۔

#### المسائل الاثنى عشرية (باره ماكل)

5109\_(قوله: فِي الْمُسَاقِلِ الاثْنَى عَشْرِيَّةً) ينسبت مشہور ہوگئ ہے جبکہ اہل عربیہ کے زدیک بیفلط ہے کیونکہ مرکب عدد عَلَنی میں یا نسبت اس کے پہلے جز کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ پس خمسة عشر مرد یا کسی اور کا نام ہوتو خمس عشر کے گااور جوعلم نہ ہوتو اس کے پہلے جزکی طرف یا کی نسبت نہیں لگائی جائے گی۔'' بحرونہ''۔

25110 (قوله: عِنْدَهُ ) یعن امام 'ابوصنیف' رایشید کنز دیک۔ 'امام صاحب' کنز دیک نماز کے باطل ہونے کی دلیل وہ ہے جے 'بردئ' نے ذکر کیا ہے کہ نمازی کے عمل سے نماز سے نکلنا یہ 'امام صاحب' کے نز دیک فرض ہے۔ کیونکہ اس سے نکلے بغیر کی دوسر نے فرض کا دائیگی ممکن نہیں۔ اور وہ امرجس کے ساتھ ہی کی دوسر نے فرض تک رسائی ممکن ہووہ امرجس فرض ہوتا ہے۔ ''امام کرخی' نے کہا: یہ غلط ہے کیونکہ خروج بھی معصیت ہوتا ہے جس طرح جان ہو جھ کر حدث لاحق کرنا۔ اگر یہ فرض ہوتا تو ای کے ساتھ فالا ہے کیونکہ خروج بھی معصیت ہوتا ہے جس طرح جان ہو جھ کر حدث لاحق کرنا۔ اگر یہ فرض ہوتا تو ای کے ساتھ فاص ہوتا جو قربت ہے اور وہ سلام ہے۔ علما میں اس امر میں کوئی اختلا ف نہیں کہ اپنے عمل سے نکان فرض نہیں۔ ''امام صاحب' نے ان مسائل میں نماز کے باطل ہونے کا قول کسی اور وجہ سے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آنے والے عوارض فرض کو تبدیل کردیتے ہیں۔ جس طرح متیم کا پائی دیکھنا، بے شک اس کا فرض تیم تھا، وہ وضو کی طرف بدل گیا ہے۔ باتی مسائل بھی ای محاملہ محتلف ہے کیونکہ یہ نماز کے مغینہیں۔ '' ابھر' میں اس کی تا نہداس تول سے کی واقع کرنا، قبقہدلگا نا اور ان کی مثل امور نماز کو باطل کرنے والے ہیں نماز کے مغینہیں۔ '' ابھر' میں اس کی تا نہداس تول سے کی واقع کرنا، قبقہدلگا نا اور ان کی مثل امور نماز کو باطل کرنے والے ہیں نماز کے مغینہیں۔ '' ابھر' میں اس کی تا نہداس تول سے کی واقع کرنا، قبقہدلگا نا اور ان کی مثل امور نماز کو باطل کرنے والے ہیں نماز کے مغینہیں۔ '' ابھر' میں اس کی تا نہداس تول سے کی واقع کرنا، قبقہدلگا نا اور ان کی مثل امور نماز کو باطل کرنے والے ہیں نماز کے مغینہیں۔ '' ابھر' میں اس کی تا نہ اس تو تال کے اس کی تا نہ باتھ کی اس کی تا نہ اس کی تا نہ اس کی تا نہ باتھ کی تا کہ دو اس کی تا نہ باتھ کی اس کی تا نہ باتھ کی کی کی کو بسل کی تا نہ باتھ کی باتھ کی تا کہ کے دو اس کی تا نہ باتھ کی کو بسل کی تا نہ بین کی کی کے دو اس کی تا نور کی کو کو باتھ کی کیا کہ کو کی کو کر کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کو کو کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کرنا کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کی کو کر کو کرنا کو کر کو کر کور کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کے کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو

وَقَالَا صَحَّتُ، وَ رَجَّحَهُ الْكَبَالُ وَفِي الشُّهُ نُبُلَالِيَّةِ وَالْأَظْهَرُقَوْلُهُمَا بِالصِّحَّةِ فِي الِاثْنَى عَشْمِيَّةَ وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ بِقُولِهِ (كَمَا تَبُطُلُ) لَوْ وَزَعَ بِالْفَاءِ كَمَا فِي الدُّرَرِ لَكَانَ أَوْلَى (بِقُدُرَةِ الْمُتَيَيِّم عَلَى الْمَاءِ) وَأَمَّا مَسْأَلَةُ رُوْيَةِ الْمُتَوَخِّيُ الْمُوْتَعَ بِمُتَيَيِّم الْمَاءَ

اور''صاحبین' رواندید، نے کہا: نماز تیجے ہوجائے گی۔الکمال نے اس قول کورائے قرار دیاہے۔'' شرنبلا کیہ 'میں ہے بارہ مسائل میں''صاحبین' رواندید، کاصحت کا قول زیادہ ظاہر ہے۔اوروہ مسائل سے ہیں جن کا ذکرا پے قول کہا تبطل سے کیا ہے اگر فا کے ماتھ تفریع لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا جس طرح''الدرر''میں ہے تیم کرنے والا پانی پر قادر ہوجائے۔ جہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ وہ آ دی جس نے وضوکیا ہواور اس نے متیم کی اقتداکی ہو،وہ یانی دکھے لے

ہج جون الجبین' میں ہے اس پر ہمارے اسحاب میں سے محقق ہیں اور ای کی ' شمس الائمۂ' نے تھیجے کی ہے لیکن ہم نے پہلے (مقولہ 3905 میں) فر اُنفن الصلوٰ ق میں ' علامہ شرنبلا لی' کی ' الہسائل البھیّة الذکیّة علی الاثنی عشریّة' سے ''بردگ' کی کلام کی تا ئیفِقل کی ہے۔''صاحب ہدائی' نے ای کواپنایا کہ نمازی کا اپنی نماز سے اپنے عمل سے نکلنا فرض ہے۔ ثار میں ، مشاکخ ، اکثر محققین ، امام نسفی نے ''وافی'' ،'' کنز'' میں اس کی شروح ،''صاحب المجمع'' اور امام اہل سنت' ابومنصور ماتریدی' نے آپ کی پیروی کی ہے۔

5111\_(قوله: وَ رَجَّعَهُ الْكَمَالُ الخ) ميں كہتا ہوں: "كمالُ" نے "صاحبين" وطائظها كے قول كو صراحة رائح قرار نہيں ديا۔ انہوں نے امام كے كلام كى توجيه ميں بحث كى ہے، اى طريقه پرجس طريقه پر"بردى" اور" كرخى" نے كہا ہے۔ جس طرح ميں نے "البحر" كى تعليق ميں وضاحت كى ہے۔

5112\_(قوله: وَفِي الشُّرُنُبُلَالِيَّةِ وَالْأَظْهَرُ قَوْلُهُمَا الح) مِن كَهَا ہوں: شرنبلالی نے اپنے رسالہ میں اسے "البرہان" كى طرف منسوب كيا ہے۔ پھراس كاردكيا ہے اس كے ظاہر ہونے كى بھى كوئى وجنہيں چہ جائيكہ اس كے اظہر ہونے كى دليل ہو۔ كيونكہ انہوں نے اس سے استدلال كيا ہے جس میں اس پركوئى دلالت نہيں۔ اس پرطويل ردكرنے كے بعد "شرنبلالى" نے كہا: يہ ثابت شدہ امر ہے كہ عبادت كى صحت میں احتياط كو لمحوظ خاطر ركھا جائے تا كہ اس كے ساتھ مكلف كاذمه بورا ہوجائے۔ احتياط" امام صاحب" كے تول میں ہے كہ نماز باطل ہوجائے گی۔

میں کہتا ہوں:متون اسی قول پر ہیں۔

5113\_(قولہ: لَكَانَ أَوْلَى) كيونكه ان كى كلام وہم دلاتى ہے كه ان كا قول ولو بلا صنعه بعدہ بطلت يه باره مائل كے علاوہ ميں مفروض ہے جبكه بيان بارہ مسائل كے ساتھ اور جوآ گے والے مزيد مسائل (مقولہ 5136 ميں) لاحق كئے گئے ہيں ان كے ساتھ مخصوص ہيں۔

5114\_(قوله: وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الخ)"زيلعي" في "كن" يرجواعتراض كيابياس كاجواب علمتيم كي قيدلگانا فائده

نَفِيهَا خِلَافُ ذُفَىَ فَقَطْ وَتَنْقَلِبُ نَفُلًا (وَمُضِيّ مُذَةِ مَسْجِهِ إِنْ وَجَدَ مَاعَى وَلَمْ يَخَف تَلَفَ رِجْلِهِ مِنْ بَرْدٍ، وَإِلّا فَيَهُضِى (عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا مَزِّفِ بَابِهِ(وَ تَعَلَّمُ أُمِّيّ آيَةً) أَى تَنَ كُرِي أَوْجِفْظِهِ بِلَا صُنْعٍ

تواس میں صرف امام زفر کا اختلاف ہے اور وہ نمازنفل ہوجائے گی۔اور سے کی مدت کا گزرجانا اگروہ پانی پائے اور مردی کی وجہ سے پاؤں کے تلف ہونے کا خوف نہ ہوور نہ اضح قول کے مطابق وہ نماز جاری رکھے گا جس طرح اس کے باب میں بیر گزر چکا ہے۔اوراُ می کا آیت کوسکھ لینا، یعنی اسے یاد آ جاناکسی عمل کے بغیریا اسے یاد کر لیمنا

مندنہیں۔ کیونکہ وضوکرنے والا جونتیم کے پیچے نماز پڑھ رہا ہے اگروہ اپنی نماز میں پانی دیکھ لے تواس کی بھی نماز باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کا امام اس کی خبر دینے سے پانی پر قادر ہے۔ اور امام کی نماز نکمل ہے کیونکہ اس کو پانی پر قدرت حاصل نہیں۔ اگر اس نے کہا ہوتا: والمقتدی به توبیا سے بھی عام ہوتا۔ 'البحر' میں اس کا جواب دیا کہ مقتدی کی نماز اصلا باطل نہیں ہوئی بلکہ وصفا باطل ہوئی ہے۔ ''النہر' میں اس کار دکیا ہے کہ '' مصنف' نے بطایان کا لفظ معنی اعم میں استعال کیا ہے اور وہ فرض کا معدوم کرنا ہے، اصل باقی رہے یا ندر ہے۔ پھر کہا: اولی وہ ہے جو' نمینی' نے کہا جتیم کی اقتد اکرنے والے کے مسئلہ میں صرف امام زفر کا اختلاف ہے۔ جبکہ ان مسائل میں اختلاف' امام صاحب' اور ' صاحبین' زمانتیہ کے درمیان مقدر ہے۔

شارح کا قول وَ تَنْقَلِبُ نَفْلایِ 'البحر' کے جواب کوبھی پیش نظر رکھ رہا ہے۔ اس میں جو پچھ ضعف ہے تواہے جان چکا ہے۔ ''حلبی'' نے اسے بیان کیا ہے۔

5115\_(قوله: فَفِيهَا خِلَافُ ذُفَرً) كيونكه انبول نے نمازك فاسد نه بونے كا قول كيا ہے۔ جس طرح بم نے سابقہ باب (مقولہ 4933) ميں اسے بيان كيا ہے۔

5116\_(قوله: گَتَا مَزِّ فَ بَابِهِ) یکجی (مقولہ 2470 میں) گزراہے کہ جب وہ سے کی مدت کے ممل ہونے کے بعد پاؤں دھونے کے لئے پائی نہ پائے جبکہ وہ نماز میں ہوتو زیادہ مناسب نماز کا فساد ہے۔ کیونکہ حدث پاؤں کی طرف مرایت کر گیا ہے۔ کیونکہ پائی کا نہ ہونا یہ نجاست کے سرایت کرنے سے مانع نہیں۔ پھر وہ اس کے لئے تیم کرے اور نماز پڑھے۔ یہ' زیلعی' نے کہا ہے۔'' فتح القدیر' اور''شرح المنیہ'' میں اس کی پیروی کی ہے۔ ہم یہ بھی پہلے (مقولہ 2470 میں) بیان کرآئے ہیں۔ جب اسے سردی کی وجہ سے پاؤں کے تلف ہوجانے کا خوف ہوتو ہم پہلے سابقہ سے کے بطلان اور دوسرے سے کے نئے سرے سے لازم ہونے کا جوتول کرآئے ہیں یہ خلف یعنی پٹی (پھٹی) کو بھی عام ہوگا۔ پس مناسب یہ کے کہ دونوں قیدوں میں سے کوئی بھی قیدنہ لگائی جائے۔

5117\_(قوله: بِلاّ صُنْعِ) اس طرح كداس نے مثلاً قارى سے سورہ اخلاص سى اور محض ساع سے اس نے اس سے اس مورت كو يادكرليا۔ اس قول كے ساتھ اس امر سے احتر ازكيا ہے كداگر اس نے قارى كى تعليم سے يادكيا ہو۔ كيونكداس صورت ميں وہ مل كثير ہے، اس طرح وہ اپنے ممل سے نماز سے نكلنے والا ہوجائے گا۔ پس اختلاف واقع نہيں ہوگا۔

(وَلَوْكَانَ) الْأَمِّىُ (مُقْتَدِيًا بِقَادِيْ عَنَى مَاعَلَيْهِ الْأَكْثُى لَكِنْ فِي الظَّهِيرِيَّةِ صَحَّحَ الصِّحَّةَ قَالَ الْفَقِيهُ وَبِهِ نَاْخُذُ (وَوُجُودُ الْعَادِى سَاتِرًا) تَصِحُ بِهِ الضَّلَاةُ وَمِثْلُهُ لَوْصَلَّى بِنَجَاسَةٍ فَوَجَدَ مَا يُزِيلُهَا أَوْ أُعْتِقَتُ الْأَمَةُ وَلَمْ تَتَقَنَّعُ فَوْرًا

اگرچای، قاری کی اقتد اکرنے والا ہواس پر اکثر علاء ہیں۔لیکن' انظبیریے' میں نماز کی صحت کا قول کیا ہے۔'' نقیہ' نے کہا ہم ای کواپناتے ہیں۔اور بے لباس کا ستر کرنے والی چیز یعنی کپڑے کا پالینااس کے ساتھ نماز بھیجے ہوگی۔اورای کی مثل ہے اگراس نے نجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو اس نے اس چیز کو پالیا جو اس نجاست کوزائل کردے۔ یالونڈی کوآزاد کردیا گیااور اس نے فورا سرکونہ ڈھانیا۔

5118\_(قوله: وَلَوْ كَانَ الْأَمِّىُ الخ) اس امر كى طرف اشاره كياكه اى سے مراداس سے عام ہے كه وہ امام ہو، منفرد ہو، اى كامقترى ہويا قارى كامقتدى ہو۔

5119\_(قولہ: عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكُثُرُ) كيونكه اليى نماز جوهيقى قراءت كے ساتھ ہووہ اس نماز سے فضيلت والى ہوتی ہے جو حکمی قراءت ئے ساتھ ہو۔ پس بناممكن نه ہوگی ،'' بحر'' بعض اوقات اس كوتسليم نہيں كياجا تا كيونكه مقتدى قارى سے قراءت صرف حكما ہى ہواكرتی ہے۔''نہر''۔

5120\_(قوله: قَالَ الْفَقِيهُ الخ)''فقيه' ہے مراد''امام ابولایث' ہے۔ یہاں کی مثل''خزانۃ السرو جی' میں اس کی تصریح کی ہے۔''الجو ہر ہٰ 'میں ہے لا تبطل اجساعًا،''رملی''۔''اساعیل'' نے''الولوالجیہ''میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔''البح'' میں کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ پس نماز کا اول اور اس کا آخر کامل ہوگیا اور کامل کی کامل پر بنا جائز ہے۔

5121\_(قولد: تَصِخُ بِهِ الضَّلَاةُ) اس طرح که وه کپڑا طاہم ہو یانجس ہواوراس کے پاس ایسی چیز ہوجس کے ساتھ وہ کپڑے و پاک کر سکے یااس کے پاس ایسی چیز نہیں ، مگراس کپڑے کا چوتھائی پاک ہے۔ ''نہز'۔اگر پاک اس سے بھی کم تھا یا کہ ان کے تاب سے بھی کم تھا یا کہ تھا تو نماز باطل نہ ہوگ ۔ کیونکہ جس امر کا تھم دیا گیا ہے وہ پاکیزہ کپڑے کے ساتھ ستر کا اہتمام کرنا ہے۔ پس اس کپڑے کا وجود اس کے عدم کی طرح ہے۔ اگروہ تصخ کی بجائے تجب کا لفظ ذکر کرتے تو بیزیا وہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ اس کی عبارت اس کو جامع ہے اگروہ سب نا پاک ہوتا؛ کیونکہ اس میں نماز چڑے ہے، ساتھ ہی اگروہ نظے نماز پڑھے تو نماز باطل نہ ہوگ کیونکہ نا یا کہ ہوتا؛ کیونکہ اس میں نماز چڑے طباوی '۔

25122 (قوله: أَوْ أُغْتِقَتْ الْأَمَةُ)'' حاشيه المدنى '' مین ہے ہمارے مرحوم شیخ سیدمحمد امین میرغی نے'' زیلعی'' پر اپنے حاشیہ میں کہا: میں کہتا ہوں اس مسئلہ کوکثیر شارصین نے بارہ مسائل کے ساتھ کمحق کرکیا ہے۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ اس آزاد کی گنی لونڈی کے لئے ستر کا فرض ہونا یہ اس کی آزادی کے وقت سے بطور اقتصار لازم ہے، بطور استناد لازم نہیں ۔ پس ستر کا نہ ہونا قاطع نماز ہے اور قاطع اس کے اوقات میں ہویہ باطل کرنے والا ہوتا

#### (وَنَزَعِ الْمَاسِحِ خُفَّهُ) الْوَاحِدَ (بِعَمَلِ يَسِينِ فَلَوْ بِكَثِيرِ تَتِمُ اتِّفَاقًا

اورتھوڑ ہے ہے عمل کے ساتھ مسح کرنے والے کا ایک موز ہ کوا تاردینا، اً کرغمل کثی<sub>ر</sub> کے ساتھہ و ہموز ہ اتار ہے تو بالا تفاق نماز کمل ہوجائے گی۔

ہے، یہاں بیا پنے اوقات میں ہے۔ کیونکہ بیار کان کے مکمل ہونے کے بعد ہے۔ پس اس کی نماز تیجے ہوگی اگر چہوہ ای وقت پردہ نہ کرے، جو بے لباس ہے جب وہ کیڑے پائے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس پر پردہ کرنے کی فرضیت شروع ہونے سے پہلے لازم ہے پس اس حالت میں کپڑے کا پایاجانا ما قبل کے لئے مغیر ہوگا پس یہ باطل کرنے والا ہوگا۔

''زیلیمی'' نے باب شروط الصلوٰ قامیں یہاں کے قول کے خلاف قول ذکر کیا ہے کیونکہ کہا: اگر لونڈی کو اس کی حالت نماز میں آزاد کر دیا گیا یا اسے نماز میں حدث کے بعد اور وضو کرنے سے پہلے آزاد کر دیا گیا یا اس کے بعد اس نے اس ساعت تھوڑ ہے سے عمل کے ساتھ سر پر کپڑاڈال لیا اور اپنی نماز پر بنا کی ،اگر اس نے آزادی کے علم کے بعد ایک رکن اداکیا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔ قیاس تو ہے ہے کہ پہلی صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہوجائے جس طرح ایک بے لباس آ دی ہے جب وہ اپنی نماز میں کپڑایائے۔

استحسان کی دلیل بیہ بے کہ ستر کا فرض نماز میں لازم ہواہے جبکہ وہ اس کو بجالائی ہے اور جو بے لباس تھا اس پرستر کا فرض نماز میں لازم ہوا ہے جبکہ وہ اس کو بجالائی ہے اور جو بے لباس تھا اس پرستر کا فرض نماز میں شروع ہونے سے پہلے لازم ہوا تھا تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ جس طرح منتیم نئے سرے سے نماز پڑھے گا جب وہ نماز میں پانی پائے۔ '' انتہی''۔ان کی کلام سے معلوم ہوگیا کہ اس لونڈی کی نماز تیجے ہوجائے گی اگر تشہد کے بعد اسے آزاد کیا گیا اور اس نے یروہ نہ کیا۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان مسائل میں اصل ہیہ ہے کہ ہروہ عمل جونماز کو فاسد کر دیتا ہے اگر نماز کے دوران نمازی کے عمل سے پایا جائے توعمل اس کو فاسد کر دیتا ہے جب تشید کے بعد اس کے عمل کے بغیر پایا جائے یہ معنی ہمارے اس مسئلہ میں بھی موجود ہے۔

یا عتراض نہ کیا جائے گا کہ پردہ کونی الحال ترک کرنااس کے مل سے نماز کو فاسد کرنے والا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فساد پہلے سبب کی طرف منسوب ہے، اور وہ آزادی کے ساتھ پردہ کا لازم ہونا ہے جس طرح تھوڑ سے ممل کے ساتھ موزے کے اتار نے میں ہے۔ کیونکہ یہ بھی نمازی کے مل کے ساتھ ہے جبکہ علمانے اس کا اعتبار نہیں کیا بلکہ انہوں نے سابقہ سبب کا اعتبار کیا ہے اور وہ سابقہ حدث کے ساتھ دھونے کالازم ہونا ہے۔ یہ امر میرے لئے ظاہر ہوا۔ '' فقا ملہ''

5123\_(قولد: خُفَّهُ الْوَاحِدَ)''المنح''میں کہا:''الکنز''میں جو تثنیے کے لفظ کے ساتھ واقع ہوا ہے اس سے بیاولی ہے۔ کیونکہ ایک موز ہ میں حکم ای طرح ہے۔ کیونکہ بیٹا بت ہے کہ موزے کا اتار نا ناقض وضو ہے۔

5124\_(قوله:بِعَبَلِ يَسِيرٍ)اس طرح كدوه موزه كه لاتهاال كواتار نے كے لئے كسى مشقت كى ضرورت نتهى "بر". 5125\_(قوله: تَتِمُّ اتِّفَاقًا) كيونكه السموز كا تارناس كمل سے وقوع پذير بروا۔

رَقُدُرَةِ مُومِ عَلَى الْأَرْكَانِ، وَتَنَكِّرِ فَائِتَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى إِمَامِهِ وَهُوَ صَاحِبُ تَرْتِيبِ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِمٌّ رَوْتَقْدِيمِ الْقَادِئِ أُمِّيًا مُطْلَقًا، وَقِيلَ لَا فَسَادَ لَوْ كَانَ، اسْتِخْلَافُهُ رَبَعْدَ التَّشَهُّدِ بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ الْأَصْخُ، كَمَا فِي الْكَافِ لِأَنَّهُ عَمَلُ كَثِيرٌ

اورا شارہ کرنے والے کا ارکان کی ادائیگی پر قادر ہونا ،اپنی یا امام پرفوت شدہ نماز کا یاد آجانا جبکہ وہ صاحب ترتیب ہوجب کہ وقت وسیع ہو۔اور قاری کا امی کو آگے کھڑا کرنا مطلقا ، ایک قول بیکیا گیا ہے اگر اس نے تشہد کے بعد نائب بنایا تو بالا جماع نماز فاسد نہ ہوگی بہی قول سیح ہے ،جس طرح'' کافی'' میں ہے کیونکہ پیمل کثیر ہے

5126\_(قوله: وَقُدُرَةُ مَاْمُومِ عَلَى الْأَرُكَانِ) كيونكهاس كي نماز كا آخراتوى ہے پس اس كى بناضعيف پر جائز ہیں۔''بح''۔

25127 (قوله: وَتَنَ كُرُ فَائِتَةِ الخ) يعنى نمازى كواپن فوت شده نمازكا ياد آجانا اگروه منفرد بويا ام بويا اپنام بويا اپنام بويا اپنام بويا اپنام بويا اپنام بويا اپنام بويا اين بوت شده نماز ہو۔ 'السراج' ، ميں پر جوفوت شده نماز ہو۔ 'السراج' ، ميں پر جوفوت شده نماز ہو ين اگر وه مقترى ہو۔ اور اس كا قول وهو يعنى جس پر مطلقا فوت شده نماز كي بينماز قطعاً باطل نه نهوگى بلكه وه موقوف رہے گی۔ اگر اس نے اس كے بعد پانچ نمازي پڑھ ليں جبكہ اسے فوت شده نمازياد تھى تووه سب نمازيں جائز ہوجائيں گی۔

"البحر" ميس كبا: "مصنف" كابطلان كى لاى ميس اس كاذكركرنايياس پراعتاد ہے جس كاذكرباب الفوائت ميس كريں گے۔ 5128\_(قوله: وَتَقُدِيمُ الْقَادِئِ أُمِيًّا) اس صورت ميس جب قارى امام ہواورا سے صدت لاحق ہوجائے۔

5129\_(قوله: مُطْلَقًا) یعی خواہ اس نے ای کوتشہد کی مقدار، تعدہ کے بعد آگے کیا ہویا اس سے پہلے آگے امام بنایا مودوس سے ولی اس نے سے سے کہ تشہد سے پہلے اسے نائب بنایا ہوتو یہ بالا تفاق نماز کوفا سد کرنے والا ہے خواہ یہ پہلی دورکعتوں میں ہوا ہو، اس نے دونوں رکعتوں میں قراءت نہ کی یا ایک میں قراءت نہ کی ۔ ایم دفر نے اس سے اختلاف کیا ہے اور امام 'ابو یوسف' ای طرح اگر اس نے دونوں میں سے ہرایک میں قراءت کی ۔ امام زفر نے اس سے اختلاف کیا ہے اور امام 'ابو یوسف' دوئوں ہے مروی ہے جس طرح اس باب سے پہلے (مقولہ 4970 میں) گزر چکا ہے، یہ ان مسائل میں سے نہیں جن میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ۔ کیونکہ جوا ختلاف بارہ مسائل میں ''امام صاحب' اور' صاحبین' رواہ تیل ہی نے دومیان واقع ہوہ صرف تشہد کے بعد میں ہے ۔ پس صحیح ، اطلاق یعنی مطلقاً کے لفظ کا حذف ہے ۔ اور اس کا یہ کہنا ہے و قبیل لا فساد بالاجساخ مرف تشہد کے بعد میں ہے ۔ پس صحیح ، اطلاق یعنی مطلقاً کے لفظ کا حذف ہے ۔ اور اس کا یہ کہنا ہے و قبیل لا فساد بالاجساخ ' در حکلی' نے اسے بیان کیا ہے ۔

5130\_(قوله: وَهُوَ الْأَصَحُّ)' النهر' میں کہا:''ابوجعفر''اور''فخرالاسلام' نے اسے اختیار کیا ہے اور'' کافی'' وغیرہ میں اس کی تھیج کی ہے'' الفتح'' میں کہا: یہ قول مختار ہے۔

5131 \_ (قوله: لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ) يهال اس كى ضرورت نهيس كيونكدات ايسامام كى ضرورت نهيس جوامام بننے كى

(وَطُلُوعِ الشَّهُسِ فِي الْفَجْنِ) وَذَوَالِهَا فِي الْعَيدِ، وَدُخُولِ وَقُتِ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَلَى مُصَلِّ الْقَضَاءِ (وَدُخُولِ وَقُتِ الْعَصْرِ) بِأَنْ بَتِيَ فِي قَعْدَتِهِ إِلَى أَنْ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ (فِي الْجُبُعَةِ) بِخِلَافِ الظُّهُرِ فَإِنَّهَا لَا تَبُطُّلُ (وَزَوَالِ عُذُرِ الْمَعْذُورِ) بِأَنْ لَمْ يَعُدُفِي الْوَقْتِ الثَّانِي وَكَذَا خُرُوجُ وَقْتِهِ (وَسُقُوطِ جَبِيرَةٍ عَنْ بُرُءٍ) (وَ) اعْلَمُ أَنَّهُ (لَا تَنْقَلِبُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ) الْعِشْرِينَ

اور فجرکی نماز میں سورج کا طلوع ہونا اور عید کی نماز میں سورج کا ذھل جانا اور قضا نماز پڑھنے والے پرتین اوقات میں سے ایک وفت کا داخل ہوجانا۔اور عصر کے وقت کا داخل ہوجانا اس طرح کہ وہ اپنے قعدہ میں ،ویباں تک کہ سابیہ جمعہ کی نماز میں دوشل تک ہوجائے۔ظہر کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔اور معذور کے مذر کا زائل ہوجانا اس طرح کہ وہ دوسرے وقت میں نہاونے۔ای طرح اس کے وقت کا نکلنا اور صحت یا بی کے بعد پھٹی کا گرنا۔ بیجان لوکہ ان ہیں مواقع پر

صلاحیت نہیں رکھتا۔'' نہر''۔

5132\_ (قوله: مِنْ الثَّلَاثَيَّةِ)وه سورج كاطلوع بونا ،سورج كانسف النهار بربونا اوراس كاغروب بونا ہے۔

5133\_(قوله: بِأَنْ بَتِى الْحُ)'' كَانَى' مِين جواعة النس كيا باس كردكي طرف اشاره ب كدا گرايك مثل سايه مونے سے قبل اس نے نماز كوشروع كيا پھر قعود كے بعد سايه اس تك پہنچ گيا تو بالا تفاق نماز باطل نه ہوگ ۔ جہاں تك ''امام صاحب'' كاتعلق ہے تواس كی وجہ ہے كے عصر كاوقت داخل نہيں ہوا اور جہاں تك ''صاحبين' نطانة به كاتعلق ہے تواس كی وجہ ہے كہ كات مسائل ميں وہ نماز كے فاسد نه ہونے كا قول كرتے ہيں۔ تو جواب اس مسئلہ كی صورت بيان كرنے كے ساتھ و ياجس كا انہوں نے ذكر كيا تھا تاكه اختلاف محقق ہوجائے۔

5134\_(قوله: بِأَنْ لَمُ يَعُنُ الح) اس كى طرف اشاره كيا كه امر موقوف ہے۔ جب وہ عذر قعود كے بعد منقطع ہو گيا اور جس وقت ميں اس نے نماز پڑھى تھى اس كے بعد كامل وقت ميں وہ عذر منقطع ہى رہاتواس سے بيامر ظاہر ہوتا ہے كہ بياليا انقطاع ہے جوصحت يا بى ہے توامام ' ابوضيف' رہائے ہيا ہے نزو يک فساد ظاہر ہوجاتا ہے۔ پس وہ اس كى قضا كرے گاور نہ محض انقطاع اس پردلالت نہيں كرتا۔ كيونكه دوسرے وقت ميں اگروہ عذر دوبارہ لوث آئے تونماز صحیح ہوگی۔ ' ہج' '

5135\_(قولہ: وَكَذَا خُرُومُ وَقُتِيهِ) قابل اعتاديهي ہے كەمعدور كى طبارت وقت كے نكلنے كے ساتھ باطل ہو جاتی ہے۔

5136\_(قوله:الْعِشْرِینَ) ہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ بارہ مسائل پرآٹھ مسائل کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہیں۔ پانی کا پانا جس کے ساتھ وہ کپڑے کی نجاست کوزائل کردے ،لونڈی کا دو پٹھ اوڑھنا، امام کے ذمیفوت شدہ نماز کا یادآ جانا، عید کی نجاست کوزائل کردے ،لونڈی کا دو خل ہونا اور آٹھواں ہے معذور کے وقت کا نکل جانا۔ نماز میں صورح کا ڈھل جانا، قضامیں تین اوقات میں ہے کسی وقت کا داخل ہونا اور آٹھواں ہے معذور کے وقت کا نکل جانا۔ '' البحر'' میں حیلہ کیا اور دوسرے مسئلہ کو عاری کے مسئلہ کی طرف، اوقات مکروہ کے داخل ہونے والے مسائل کو طلوع کی

رْنَفُلاإِذَا بَطَلَتْ إِنَّا فِي ثَكَثِ (فِيمَا إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ طَلَعَتْ الشَّهْسُ أَوْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِفِي الْجُهُعَةِ ) كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ زَادَ فِي الْحَاوِي

جب نماز باطل ہوجائے تو نفل نہیں بنتی مگر تین مواقع میں نفل بن جاتی ہے۔جب اسے فوت شدہ نمازیاد آجائے یا سورج طلوع ہوجائے یا جمعہ کی نماز میں ظہر کا وقت خارج ہوجائے جس طرح'' جو ہر''میں ہے۔''الحادی''میں بیزائد مسئلہ ذکر کیا ہے:

طرف اور آخری سنلہ کو سابقہ حدث کے ظاہر ہونے کی طرف جو مدت سے کے گزرنے والے سنلہ بیل ہے اور یہ سنلہ باتی رہ علیہ باتی ہے اسے جائے جھی نے اسے اس سنلہ کی طرف لوٹا دیا ہے کہ اسے وہ نمازیا و آ جائے جھی نے اسے اس سنلہ کی طرف لوٹا دیا ہے کہ اسے وہ نماز کا جائے جوال مقتدی کے ذمہ ہے اور عید میں زوال شس کا سنلہ باتی رہ گیا ہے۔ اسے سورج کے طلوع ہونے کے سنلہ کی طرف لوٹایا ہے ہے اور خوالی کے زوال کی وجہ لوٹایا ہے کہ نیا ہوئے ، جیسے انہوں نے ذکر کیا تو لازم آئے گا کہ وقت عصر کے واخل ہونے کے سنلہ کے ساتھ شارنہ کیا ہائے ، جیسے انہوں نے ذکر کیا تو لازم آئے گا کہ وقت عصر کے واخل ہونے کے سنلہ کے ساتھ شارنہ کیا ہائے ۔ کوئکہ وونوں میں سے ایک دوسرے سے غنی کر دیتا ہے اور بیلازم آتا ہے کہ تین سائل میں سے ایک پر اقتصار کرے۔ وہ تیم سابقہ صدت ظاہر کرے۔ وہ تیم ہی نے نے بیل پر قدرت ، مدت سے کا گز رجانا اور خف کا انز جانا۔ کیونکہ ان میں ہے ہرایک میں سابقہ صدت ظاہر کرے۔ وہ تیم ہی نے ان سائل پر اضافہ کیا جن سائل کوعلانے ذکر کیا تھا۔ اور ران کی 'الفق '''' ''الدرز' اور'' شی نے میں کیا۔ ای وجہ سے '' کہ یعی نے ان سائل پر اضافہ کیا جن سائل کوعلانے ذکر کیا تھا۔ اور ران کی ''الفق '''' ''الدرز' اور' شیخ میں کہ ہیں اور علالے کہ وہ میائل ذکر کئے ہیں ان میں قدر شتر کہ میں وجود ہو اور وہ اصل موجود ہے جس پر بارہ سائل کے باطل ہونے کی بنیاد ہے۔ وہ اصل ہے کہ ہروہ چیز جونماز کو قامد کہ رہے گئے اور وہ اصل موجود ہے جس پر بارہ سائل کے باطل ہونے کی بنیاد ہے۔ وہ اصل ہے ہو جود ہے جس پر بارہ سائل کے باطل ہونے کی بنیاد ہے۔ وہ اصل ہے کہ ہروہ چیز جونماز کو قامد کہ رہے گئے وہ تو وہ کی جب آخری قعدہ کے بعدوہ اس کے عمور کی انہ ہے۔

5137\_(قولہ: إِذَا بَطَلَتُ) جس طرح (مقولہ 4933 میں) گزر چکاہے بطلان سے مرادوہ چیز ہے جواصل اور ومف دونوں کے بطایان کوشامل ہویاصرف وصف کے بطلان کوشامل ہو۔

5138\_(قولہ: فِیمَا اِذَا تَذَکَّرَ فَائِتَةً) جوفوت شدہ نماز اس کے ذمیقی یااس کے امام کے ذمیقی جبکہ تو جان چکا بکدامرفوت شدہ نماز کے یاد کرنے پرموقوف ہے پس وہ فی الحال نفل ندبے گی۔'' ج''۔

5139\_(قوله: زَادَ فِي الْحَاوِي الخ) يعني واوي قدى مين صلوة المافرية تقور البلي

میں کہتا ہوں: اصحاب متون اور دوسرے علمانے باب صلوۃ المریض میں جوذ کر کیا ہے وہ اس میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ

وَالْهُومِئُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ وَيُوَادُ مَسْأَلَةُ الْهُوْتَمِّ بِهُ تَيَيِّم كَمَا قَذَمْنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ زَوَالَهَا فِي الْعِيدِ وَدُخُولَ الْأَوْقَاتِ الْمَكْهُوهَةِ فِي الْقَضَاءِ كَذَالِكَ وَلَمْ أَرَهُ (وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَسْبُوقًا) أَوْ لَاحِقًا أَوْ مُقِيمًا وَهُوَمُسَافِرٌ (صَحَّى

'' اوراشارہ کرنے والا جب ارکان کی ادائیگی پر قادر ہو جائے'' اور اس مقتدی کا مسئلہ زائد ذکر کیا جاتا ہے جو تیم کی اقتد ا کرنے والا ہوجس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ عید میں سورت کا ذھل جانا اور قضامیں اوقات مکروہ کا داخل ہوناای طرح ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اگرامام نے مسبوق، لاحق یامقیم کوخلیفہ بنایا جبکہ امام مسافر تھا تو یہ ہے ہوگا۔

اگراس نے پچھنماز اشارہ کے ساتھ پڑھی پھروہ رکوع و بچود پر قادر ہو گیا تو وہ ہے سرے سے نماز پڑھے گا۔ شارطین نے یہ
ذکر کیا ہے کہ یہ ہمار سے تینوں ائمہ کامتفق علیہ نقط نظر ہے۔ امام زفر نے اس سے اختاا ف کیا ہے۔ یہ اختلاف اس اختلاف پر
منی ہے کہ کیا رکوع و بچود کرنے والا اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمار سے نزد یک ایسی اقتد اجائز نہیں جس
طرح یہاں بنا جائز نہیں۔ امام زفر کے نزد یک بی جائز ہے۔ اس میں کوئی خفائمیں کہ نے سرے سے نماز کالازم ہونا تقاضا کرتا
ہے کہ نماز اپنے اصل کے اعتبار سے فاسد ہوجائے۔ گریہ کہا جائے: وہ نے سرے سے نماز پڑھے گا اگروہ نماز فرض ہو، جس کا معنی بیہے کہ فرض کا اعادہ لازم ہے لیکن ان کا نئے سرے سے نماز کے لازم ہونے وطلق ذکر کرنا ، یہ فرض اور نقل سب کوشا مل ہوگا۔ اس پر بیامرد لالت کرتا ہے کہ اختلاف کی بنیاداس اختلاف پر جنی ہے کہ رکوع و بچود کرنے والا اشارہ کرنے والے کی اقتدا کرسکتا ہے؟ کیونکہ وہ نفرض میں صبح ہے اور نہ بی نقل میں صبح ہے۔ ''فلیتا مل'۔

5140\_(قوله: وَيُؤَادُ) جوفرض فل ہوجاتے ہیں ان پراضافہ کیا ہے۔ بیمراذ ہیں کہ بیان مسائل میں سے ہجو ''امام صاحب''اور'' صاحبین'' رموان علیہ کے درمیان مختلف فیہ ہیں جس طرح ہم نے اسے پہلے (مقولہ 5114 میں) بیان کیا ہے۔'' ح''۔

میں کہتا ہوں: جب'' شارح'' کی مرادیہ ہے تو اس پر بیلا زم تھا کہ ان مسائل کے ذکر کو کمل کرتے جن مسائل میں فرض نقل ہوجاتے ہیں۔جس طرح'' عاوی'' میں ہے کہ ان میں سے بیمسکلہ ہے کہ اس نے آخری قعدہ ،مسبوق کا رکوع اور اس کا سجدہ ترک کیا جب اس نے امام کودوسر سے مجدہ میں پایا قبل اس کے وہ اس میں اس کی متابعت کرتا۔

5141\_قوله: وَالظَّاهِرُ الخ، جس كو غالب جانا وه ظاہر ہے۔ كيونكه اوقات مكروه ابتداء ففل كے انعقاد كے منافى نہيں توبقاء كيسے منافى ہوں گے؟ ' 'حلبى' اور ' طحطاوى' نے اسے بيان كيا ہے۔

5142\_(قوله: وَهُوَ مُسَافِنٌ) يَعَنَ جبامام مسافر ہويان كَوَل او مقياك قيد -- 5142\_(قوله: صَحَّ ) صَحِحاس لئے م كيونكدونوں تكبير تحريمين شريك بين - " بحر" -

وَالْهُدُدِكُ أَوْلَى، وَلَوْجَهِلَ الْكَبِيَّةَ قَعَدَ فِى كُلِّ رَكْعَةِ اخْتِيَاطًا وَلَوْمَسْبُوقًا بِرَكْعَتَيْنِ فَهَضَنَا الْقَعْدَتَيْنِ، اورجو پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شامل تھا اسے خلیفہ بنانا بدرجہ اولی حجے ہوگا۔ اور اگروہ مقدار سے ناوا تف ہے تو ہر رکعت میں بطورا حتیاط بیٹے۔ اگر امام دورکعت پہلے پڑھ چکا ہے تو ہم نے دو تعدول کوفرض کیا،

مدرک کونائب بنانااولی ہے

5144\_(قوله: وَالْهُدُّدِ نُ أَوْلَى) كيونكه وه امام كى نماز كوكمل كرنے پرزيادہ قادرہے، "بح'۔اس ميں اس امر كى طرف اشارہ ہے كہ امام كے لئے مناسب بيہ كه وہ مدرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مدرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كه وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كہ وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كہ وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كہ وہ مذرك كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كے دو مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كے اور غير كے كے اللہ كے علاوہ كونائب نه بنائے اور غير كے لئے مناسب بيہ كہ وہ مناسب بيہ كے اور غير كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ بيہ كہ وہ مناسب بيہ كے دو مناسب بيائے كونائب كے اللہ كے اللہ بيہ كے اللہ كے اللہ بيائے اللہ بيائے كونائب كے اللہ بيائے كے اللہ بيائے كے اللہ بيائے كونائب كے اللہ بيائے كے اللہ بيائے

ے 145 ورقہ : وَلَوْ جَهِلَ الْكَهِيَةُ الحَ ) اس میں اجمال ہے، اس کی وضاحت اس طرح ہے جس طرح ''النہ' میں ہے کہ اگراسے امام کی نماز کی مقد ارکا علم ہے اور سب مقتدی ، مسبوق ہیں تو نائب وہاں سے نماز شروع کرے جہاں سے امام نے انتہا کی تھی ورنہ ایک رکعت مکمل کر ہے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور اپنی نماز کو کمل کرے اور قوم اس کی اتباع نہ کرے بلکہ اس کے فارغ ہونے تک صبر کریں اور ان کے ذمہ جو نماز تھی وہ اس کو اکسلے اسلے پڑھیں اور بیٹائب ہر رکعت پر بطورا حتیاط تعدہ کرے ۔'' انظہیر یہ' میں بیت یہ یہ اور ان کے ذمہ جو نماز تھی وہ اس کو اس کو اس کو جہا ہے جبکہ وہ کھڑا ہو' ۔'' الجح'' میں کہا: علی نے اس صورت کو بیان نہیں کیا جب اسے حدث لاحق ہوا تھا اور وہ بیٹھ ہوا تھا اور وہ بیٹھ ہوا تھا ہوں ، جب وہ فارغ ہوجائے تو وہ کھڑے ہوئے ہوں ، جب وہ فارغ ہوجائے تو وہ کھڑے ہوئے ہوں ، جب وہ فارغ ہوجائے تو وہ کھڑے ہوں ۔ جا تھی اور تھے اس کے فارغ سے پہلے قضا میں مشخول نہ ہوں ۔ جا تھی اور تھے اور دوسرے لوگ اس کے فارغ سے پہلے قضا میں مشخول نہ ہوں ۔

سے جان او کہ لاحق ان نمازیوں کو اشارہ کرے گا کہ وہ اس کی پیروی نہ کریں یہاں تک کہ وہ نائب اس نے فارغ ہو جائے جواس کی نماز کا حصہ فوت ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس پر واجب ہے کہ پہلے اس جگہ سے نماز شروع کرے جہاں سے اس کی نماز فوت ہوئی پھرلوگ اس کی اتباع کریں اور بیان کو سلام پھیروائے۔اگراس امام نے کسی واجب کورٹ کیا ہوتو وہ کسی اور کو اور کو آگے کرے جوان کو سلام آگے کرے تاکہ وہ سلام پھیرے۔ جہاں تک مقیم کا تعلق ہے تو وہ دور کعتوں کے بعد مسافر کو آگے کرے جوان کو سلام پھڑوائے پھر مقیم لوگ قراءت کے بغیرالگ الگ نماز کو کمل کریں یہاں تک کہ اگرانہوں نے اس کے قیام کے بغیراس کی اقتدا کی تو نماز باطل ہوجائے گی۔

5146\_(قولہ: اخْتِیَاطًا) کیونکہ ہررکعت کے بارے میں بیاخمال موجود ہے کہ وہ امام کی نماز کی آخری رکعت ہو۔'' ۔

5147\_(قوله: فَرَضْنَا الْقَعْدَتَيْنِ) كيونكه بِبلاقعده ال كامام پرفرض تفاجكه بياس كے قائم مقام ہے اور دوسرا تعده الل پرفرض ہے۔ وَلَوْ أَشَارَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُىٰ أَفِى الْأُولَيَيْنِ فُرِضَتْ الْقِىَاءَةُ فِى الْاَرْبَعِ رَفَلَوْ أَتَمَى الْمَسْبُوقُ رَصَلَاةَ الْإِمَامِ قَلَّمَ مُدُرِكًا لِلشَلَامِ، ثُمَّى لَوْراَقَ بِمَا يُنَافِيهَا كَضَحِكِ رَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ الْهُدْرِكِينَ لِتَمَامِ أَدْكَانِهَا رَوَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةً مَنْ حَالُهُ كَحَالِهِ ) لِلْمُنَافِي فِي خِلَالِهَا (وَكَذَا) تَفْسُدُ رَصَلَاةُ الْإِمَامِ الْأَوْلِ (الْهُحُدَثِ إِنْ لَمْ يَفْهُ عُ، فَإِنْ فَى عَيْ بِأَنْ تَوَضَّأُ وَلَمْ يَفْتُهُ ثَنْءٌ لاَ تَفْسُدُ

اگرامام نے اس نائب کواشارہ کیا کہ اس نے پہلی دور کعتوں میں قراءت نہیں کی تو چاروں رکعتوں میں قراءت فرض ہوجائے گی۔اگرمسبوق نے امام کی نماز کو کمل کیا توسلام کے لئے وہ مدرک کوآ گئرے گا، پھرا گراس نے ایسا عمل کیا جونماز کے منافی ہوجیسے شخک تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی قوم کی نماز فاسد نہیں ہوگی جو پہلی رکعت سے امام کے ساتھ بیں کیونکہ ان کے ارکان کمل ہو چکے ہیں۔اور اس طرح اس کی نماز فاسد ہوجائے گی جس کی حالت اس کی حالت جیسی ہوگی۔ کیونکہ اس کی نماز کے دوران نماز کے منافی عمل پایا گیا۔اس طرح پہلے امام کی نماز فاسد ہوجائے گی جس کو حدث لاحق ہوا تھا اگروہ فارغ نہ ہوا ہو،اگر فارغ ہوگیا تھا اس طرح کہ اس نے وضو کیا اور اس کی کوئی چیز فوت نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی

# پہیلی: وہ کون سانمازی ہےجس پر فرض کی چارر کعات میں قراءت فرض ہے؟

5148\_(قولد: فَي ضَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْأَذْبَعِ) كَوْلَد جب اس نے پہلی دور َ عتوں میں امام کے نائب کے طور پر قراءت کی تو بیقراءت پہلی دور کعتوں کے ساتھ لاحق ہوگئی۔ پس آخری دور کعت قراءت سے خالی ہوگئیں تو بیہوگیا کہ گویا کا گویا کا ترب نے آخری دو میں قراءت اس پر لازم تھی جس طرح نائب نے آخری دو میں قراءت نہیں کی تواس سے جور کعتیں پہلے پڑھی جا چکی تھیں ان میں قراءت اس پر لازم تھی جس طرح مسبوق کا تکم ہے۔ کیونکہ وہ جن رکعتوں کی قضا کر رہا ہے ان میں وہ منفر د ہے۔ اس وجہ سے بطور پہیلی بیسوال کیا جا تا ہے کہ وہ کون سانمازی ہے جس پر فرض کی چار رکعتوں میں قراءت فرض ہے؟

5149\_(قولہ: قَدَّمَ مُذُرِكًا لِلسَّلَامِ) تاكه وہ مقتد يوں كوسلام كبلوائے اس ميں اس امرى طرف اشارہ ہے جو اس كى نمازرہ گئ ہے وہ پہلے اس كى قضانه كرے۔ اگر اس نے اس طرح كيا تو اس كى نماز كے نساد ميں تھي كا اختلاف ہے۔ شارح نے سابقہ باب ميں پہلے ذكركيا ہے كه زيادہ ظاہر نماز كا فاسد ہونا ہے۔

5150\_(قولہ: ثُمَّ لَوْ أَنَّ الخ) یعنی امام کی نماز کے کمل کرنے کے بعد اس نے عمل کیا ،خواہ وہ مدرک کو آ گے کھڑا کرے یاکسی اور کو آ گے کھڑا کرے۔

5151\_(قولد: لِتَمَامِ أَدْ كَانِهَا) يعنى پہلى ركعت ہے امام كے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں كى نماز كے اركان كمل ہو يكے ہيں۔ پس منافى اس كو پچھ نقصان نہيں دے گا۔ مسبوق كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكه اس پروہ نماز باقى ہے جواس ہے پہلے پڑھی جا پچكى ہے۔ پس نماز كے منافى عمل اس كى نماز كے دوران واقع ہوا۔

ڹٛٵڵٲؙڝؘڿؚڸؠٙٵڡؘڗؘٲؘؽؘؗڡؙػؠؙۅٙؾؠٙ؞ۯۅۘؾۘڣ۫ڛؙۮڝٙڵٲڎؙڡڛؠؙۅؾؠۼڹ۫ۮٵڵٟڡٵڡڔڔۑؚؚؚؚڡٞۿؚڡٞۿۊؚٳڡٵڡؚڡؚۅؘڂۮؿؚڡؚٵڵۼؠڎ؈ٲؽ ؠۼۮڒڰؙۼۅڍؚ؋ۊۮڒٵؾؘۺٞۿؙڔٵ۪ڷٙٳۮؘٵۊؘؽؘۮڒػؙۼؾۿۑؚڛڿۮڐڸؾٲؙػؙۮۣٵڹ۫ڣؠٵڍؚ؋ۯۅؘڵۅٛؾۘػڷؠٳڡٵڡؙۿؙۯٲٞۅٛڂٛؠؘۼڡؚؽ ڡؙڛڿۮ؋؆ؿؘڣؙڛؙۮؙٵؾٞڣٛۊ

صحیح ترین قول کے مطابق اس دلیل کی وجہ ہے جو گز رچک ہے۔اور''امام صاحب' کے نزویک مسبوق کی نماز فاسد ہوجاتی ہےامام کے قبقبہ اوراس کے جان ہو جھ کرحدث لاحق کرنے کے ساتھ ،اس صورت میں کہ تشہد کی مقدار قعدہ کرنے کے بعد وہ ایسائمل کرے۔ مگر جب وہ اپنی رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرے کیونکہ اس کا اسکیے نماز پڑھنا مؤکد ہو چکا ہے اگر اس کے امام نے کلام کی یاوہ مسجد سے نکل گیا تو بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگ

5152\_(قوله: في الْأَصَحِّ) يدان ئے تول ان لم يفرغ كى طرف راجع ہے، "الہدائي ميں كہا: بہلاا مام اگر فارغ ہو كيا تقاتواس كى نماز فاسد نہ ہوگى۔ اگر فارغ نہيں ہوا تھا تونماز فاسد ہوجائے گى۔ يہى زيادہ صححے ہے۔

اصخ کالفظ استعال کر کے ' ابوحفس' کی روایت سے احرّ از کیا ہے کہ اس کی بھی نماز کمل ہوجائے گی کیونکہ وہ نماز کے شروع کو پانے والا ہے۔ گویا یہ دونوں کے بارے میں شروع کو پانے والا ہے۔ گویا یہ دوسرے سے مختلف ہونا ہے۔ ''معراج''۔ کہا: یکمل ہے تفصیل کا ظاہر معنی ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے۔ ''معراج''۔

5153\_(قوله: لِبَا مَنَ ) یعنی باره مسائل ہے تھوڑا پہلے۔" ح"" نیلی "نے کہا: کیونکہ جب اس نے اسے نائب بنایا توامام اس کا مقتدی ہو گیا ہیں امام کی نماز کے فاسد ہونے کے ساتھ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ای وجہ سے اگر نائب کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اس نے اسپنے گھر میں باقی ماندہ نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ امام کے فارغ ہونے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں بوتا۔

جم نے پہلے (مقولہ 5063 میں )اس پر مفصل گفتگو وان لم یجاوز لا کے قول کے من میں کردی ہے۔

5154\_(قوله: عِنْدَ الْإِصَامِ) يه' امام صاحب' كنزديك ب اور' صاحب وطائيل كنزديك بْماز فاسد في بين المرافية عن الإصام والمسجد عن نكلنا بين المرتاح المرام الموضيف والمنظم المرام ا

5155\_(قولد: أَیْ بَعْدَ) بیمراد کابیان ہے ورنه علمانے اس کا ذکر نہیں کیا کہ نی، بعد کے معنی میں آتا ہے۔ زیادہ ظاہر ہیہے کہ مضاف کومقدر مانا جائے تقدیر کلام بیہ نے آخی قعود ہ

5156\_(قوله:إِلَاإِذَا قَيَّدَ الخ)اس كى صورت يە كەلمام كے سلام سے قبل وہ كھزا ہو گيا اوراس نے ايك ركعت پڑھ لى۔ ظاہريہ ہے بيصورت اس سے قبل مسئله ميں بھى جارى ہوگى پس اس كے ساتھ اس كے قول و كذا تفسد صلاة من حاله كحاله كومقيدكيا جائے گا۔

کیونکہ بیدونوں امرنماز کوانتہا تک پہچانے والے ہیں نماز کو فاسد کرنے والے نہیں۔ای وجہ سے جوامام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہوں ان کوسلام لازم ہوتا ہے اور قبقہہ کی صورت میں سلام کے بغیروہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔

جہاں تک قبقہہ اور حدث عمد کا تعلق ہے بید دونوں مفسد ہیں کیونکہ بید دونوں نماز کی شرط کوختم کرنے والے ہیں اور وہ شرط، طہارت ہے۔ پس بید دونوں امام کی نماز کے اس جز کو فاسد کرنے والے ہیں۔ جس کے ساتھ وہ ملتے ہیں۔ پس مقتدی مسبوق کی نماز کا بھی وہی جز فاسد ہوجائے گا، ابھی مسبوق پر کئ فرض باقی ہیں پس ان فرائعن کی بنا، فاسد پرمکن نہیں۔ امام اور مدرک کا معاملہ مختلف ہے۔

## پہیلی:وہ کون سانمازی ہےجس پرسلام لازم نہیں؟

5158 (قوله: وَلِنَهُ اللّٰمُ ) کیونکہ کلام اور مبجد نے نگانا یہ دونوں منہی ہیں مفسد نہیں تو ان مقتہ یوں پرسلام لازم ہوگا جو پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شائل ہیں۔ اگر ان کا امام قبقبہ لگا دے یا جان ہو جھ کر حدث لاتن کر دے تو اس کا معالمہ مخلف ہے کیونکہ ایسے مقتدی سلام کے بغیر کھڑے ہوجا نمیں گے کیونکہ یہ دونوں مفسد ہیں۔ اس بارہ میں پہیلی بوچھی جاتی ہے: وہ کون سانمازی ہے جس پرسلام نہیں ہے ؟ '' البح'' میں ہے: اگر تو م نے امام کے قبقہہ کے بعد قبقبہدلگا یا تو اس امام پروضولا زم ہوگا مقتد یوں پروضولا زم نہیں ہوگا کیونکہ امام کے حدث ہے وہ نماز نے نکل چکے تھے اگر امام کے سلام پھیر نے کے بعد وہ قبقہہدلگا نمین ہوگا کیونکہ امام کے حدث ہو وہ نماز نے نکل چکے تھے اگر امام کے سلام پھیر نے کے بعد وہ قبقہہدلگا نمین و معاملہ مختلف ہوگا ۔ کیونکہ وہ امام کے سلام پھیر نے کے بعد نماز سے نہیں نکلتے ۔ پس ان کی طہارت باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ سب اس کے قبقہہدلگا نمین یا صرف مقتدی قبتہہدلگا نمین پھر امام قبقہہدلگا کئی پھر امام قبقہہدلگا کئیں پھر امام قبقہہدلگا کئیں بھر امام بھیر ہے اس کے اس وہ وہ مقتدی نماز نے نہیں نگلیں گے۔ امام ' دیائی خبر سے انتقلاف کیا ہے۔ جہاں تک امام کے کلام میں میں مقتدی نماز نے نہیں نگلیں گے۔ امام ' دیائی ہو اس کے مسلام ہیں جو اس کو طرح ہے۔ جہاں تک امام کے کلام کرنے کا تعلق ہے تو امام ' ابوضیف' وہ نہیں نگلیں گے۔ امام ' دوروا یہیں ہیں۔ ایک روایت سلام کی طرح ہے۔ نہمال کا زم ہے کہیں وہ سلام کی طرح ہے۔ نہمال کا زم ہے کہیں یہ کیام اس قبہ ہے کہا تھوان کی طہارت ختم ہوجائے گی۔ ایک روایت میں کلام ، حدث عمد کی طرح ہے نہ سلام کا درم ہے دستام کا قبہ ہے۔ نہمال کا درم ہے۔

ہم پہلے (مقولہ 1197 میں) نواقض الوضوء میں ''افتح'' سے بیان کر چکے ہیں: امام کے جان ہو جھ کر کلام کرنے کے بعد اگراس مقتدی نے قبقہدلگا یا تواس کی طہارت فاسد ہوجائے گی جس طرح صبح ترین قول کے مطابق امام کے سلام کے بعد

ربِخِلَافِ الْهُدُدِكِ، فَإِنَّهُ كَالْإِمَامِ اتِّفَاقًا (وَلَوُ لَاحِقًا، فَفِي فَسَادِ صَلَاتِهِ تَصْحِيحَانِ) صَحَّحَ فِي السِّمَاجِ الْفَسَادَوَفِ الظَّهِيرِيَّةِ عَدَمَهُ وَظَاهِرُ الْبَحْ وَالنَّهُ رِتَأْيِيدُ الْأُوَّلِ (وَلَوْأَخْدَثَ الْإِمَامُ) لَاخُصُوصِيَّةً لَهُ فِي هَذَا الْبَقَامِ رِنِي دُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِ هِ تَوَضَّأُ وَبَنَى وَأَعَادَهُمَا) فِي الْبِنَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرُضِ (مَا لَمُ يَرُفَحُ رَأْسَهُ) مِنْهُبَا (مُرِيدًا لِلْأَدَاءِ، أَمَّا إِذَا رَفَحَى رَأْسَهُ (مُرِيدًا بِهِ أَدَاءَ دُكُنِ فَلَا) يَبْنِي بَلُ تَفْسُدُ

مدرک کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ بالا تفاق امام کی طرح ہے۔ اگر وہ لاحق ہوتو اس کی نماز کے فاسد ہونے میں دو سیس ہیں۔''سراج'' میں فساد کو سیح قر اردیا اور''الظہیری' میں عدم فساد کو سیح قر اردیا اور''البحز'' کا ظاہر پہلے قول کی تائید کرتا ہے۔ اگرامام کو اس کے رکوع یا اس کے سجدہ میں حدث لاحق ہوجائے ، اس مسئلہ کو یہاں ذکر کرنے کی کوئی خصوصیت نہیں، تو امام وضوکرے ، نماز کی بنا کرے اور بطور فرض ، بنامیں دونوں کا اعادہ کرے جب تک ادا کے ارادہ سے دونوں سے اپنے سرکو نہ اٹھائے مگر جب وہ ایک رکن کی ادائیگی کے ارادے ہے اپنے سرکواٹھائے۔ تو وہ بنانہ کرے بلکہ نماز فاسد ہوجائے گی۔

وہ قبقہدلگائے۔''انخلاص' میں اس کے خلاف ہے۔''انخائیہ' میں بھی اس کی تھی ہے وہاں شارح آئ پرگامزن ہوئے ہیں۔ 5159 \_(قولد: بِخِلافِ الْمُدُرِكِ) بیران کے قول و تفسد صلاقا مسبوق بقهقه قامامه وحداثه العبد کے ماتحدم تبط ہے۔

5160 \_ (قولد: وَفِى الظَّهِيرِيَّةِ عَدَمَهُ) كها: كيونكه سونے والا گويا امام كے پیچھے ہے اور امام كى نماز مكمل ہو چكى ہے اى طرح سونے والے كى نماز تقدير أاى طرح مكمل ہو چكى ہے۔

"البحر" میں کہا: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ امام پر کوئی چیز باتی نہیں، لاحق کامعاملہ مختلف ہے۔

5161\_(قوله: تَأْيِيدُ الْأُوَّلِ) مِين كَهَا بُول: اللَي تَأْمَدِه وَوَلَ بَعِي كُرَا ہِ جَسَ كُون مصنف' نے اس سے پہلے يقين كے ساتھ بيان كيا ہے كہ حدث امام كى نماز فاسد بوجائے گی اگروہ فارغ نه بوا بو ۔ اور شارح نے نظر اللہ اللہ كى بيروى ميں اس كي تھے كى ہے جس طرح گزر چكا ہے۔ اس ميں كوئى خفائييں كدوہ لاقت ہے۔ پھر ميں نے نظر النہ ميں ديكھا اس نے اس كى مثل ذكر كيا۔

5162\_(قولہ: لَا خُصُوصِیَّةً لَهُ) امام کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ مقلای اور منفر د دونوں کا تکم ای طرح ہے۔اگر امام کی بجائے لفظ مصلی کے ساتھ اسے تعبیر کرتے جس طرح ''انہ'' ''لعینی'' اور''مسکین'' میں ہے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ 1925۔ کا تاریخ کا تاریخ کا ساتھ کے ساتھ کی کی دوروہ'' اللہ سائن کے کہا ہے ۔ انتقاری نازیک کا ایک ساتھ کا کہا

5163\_(قوله: عَلَى سَبِيلِ الْفَرُضِ) كونكه امام "محمد" رالتُظيك كزديك ركن كى يحيل اس عنقل ہونے كے ساتھ ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى المام المام الموسف" رالتُظيك كزديك اگر چدوه فرض انقال سے پہلے كمل ہو چكا ہے لئے المام ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہوتى ہوتا ہے ہے ہے ہمل ہو چكا ہے لئے ہمل ہوتا ہے ہے ہوتى ہوتا ہے ہے ہوتا ہے ہے ہوتا ہوتا ہے ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہے ہوتا ہے ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہے ہوتا ہ

ۗ وَلَوْلَمْ يُرِدُ الْأَدَاءَ فِي وَايَتَانِ كَمَا فِي الْكَانِي وَفِي الْمُجْتَبَى وَيَتَأْخَرُ مُخذودِبًا وَلَا يَرْفَعُ مُسْتَوِيًا فَتَفْسُدُ (وَلَوْ تَذَكَّرَ) الْمُصَلِّي ذِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِ فِي أَنَّهُ تَرَكَ (سَجْدَةً) صُلْبِيَّةً أَوْ تِلَاوِيَةً

اوراگراس نے ادا کاارادہ نہ کیا ہوتو دوروایتیں ہیں جس طرح'' کانی''میں ہےاور''مجتبی''میں ہے،وہ کبڑی حالت میں پیچھے ہے اور سیدھا نہ ہو،اگر ایسا کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔اگر نمازی کواپنے رکوٹ یا اپنے سجدہ میں یاد آیا کہ اس نے رکعت کا سجدہ یا تلاوت کاسجدہ چھوڑ دیاہے

نے اصلاً سرنداٹھایا بلکہ کبڑا ہونے کی حالت میں چلا ،نماز چیوڑ نے کے ارادے سے سراٹھایا یا کی شے کا اصلاً ارادہ نہ کیا۔ان صورتوں میں وہ بنا کرے گا اور نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح آنے والے قول سے بیدما خوذ ہے۔

5165\_(قوله: وَلَوْ لَمْ يُرِدُ الْأَدَاءَ) لِعِنى البِيْسر كِ الله الله كَامِر كَبِنى الله كَلِيْمِ الله كَلِي الله له الله له الله له الله له الله الله

''شرح المنی'' میں ہے اگر اسے حالت رکوع میں حدث الاحق ہوا اور اس نے سبع الله لمن حدہ ہمتے ہوئے سر اٹھا یا تو وہ بنانہیں کرے گا۔ کیونکہ سراٹھانے کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ نمازی اس سے پھر جائے ۔ محض سرکواٹھا نا مانع نہیں، جب اس کے ساتھ سبع الله لمین حدہ ہل گیا تو اوا نیکی کا ارادہ اس کے ساتھ لل گیا۔ امام'' ابو یوسف' دئینے سے مروی ہے: اگر اس کو حالت سجدہ میں حدث لاحق ہوگیا تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اس کا سجدہ مکمل ہوگیا ہے یا کسی شے کی نیت کرتا ہے تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی۔ سے یا کسی شے کی نیت کرتا ہے تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی۔

اس کا حاصل ہیہ کہ جب وہ سبع الله المبن حمد کا اور الله اکبر کہتے ہوئے سرا تھائے تو امام 'ابو بوسف' روائی کے تول کے مطابق نماز فاسد ہوجائے گی خواہ اس نے اس کے ساتھ اوا نیک کی نیت کی یا اوا نیک کی نیت نہ کی ، مگر جب وہ اس سے صرف انھراف کی نیت کرے۔ کیونکہ سبع الله المبن حمد کا یا الله اکبر بیا وا نیگ کے ارادہ کی نشانی ہے بیانھراف کے صرح ارادہ کے معارض نہیں۔ اور محض سرا ٹھانا جو سبع الله المبن حمد کا، الله اکبر اور نیت کی اوا نیک کے بغیر ہو بیمفسد نہیں کیونکہ سرا ٹھانے کی مجبوری ہے۔

5166\_(قوله: فَتَفْسُدُ) یعنی اگراس نے ادائیگی کاارادہ کیا یا تکبیر کہتے ہوئے سرکواٹھایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔بصورت دیگریة ول اس تول کے خالف ہوجائے گاجس کوہم نے قال کیا ہے۔'' تامل'۔ فاہریہ ہے کہ اس کی بیقید بھی لگائی جاتی کہ قبلہ سے پھرنے سے قبل جب وہ سیدھا کھڑا ہو۔ فاہریہ ہے کہ اس کی بیقید بھی لگائی جاتی کہ قید کی تاہود کی قید لگائی ہے۔ کیونکہ اگر اس نے آخری قعدہ میں سجدہ کو یاد کیا اور اس

فَانُحَطَّ مِنْ دُكُوعِهِ بِلَا رَفْعَ أَوْ رَفَعَ مِنْ سُجُودِةِ (فَسَجَدَهَا) عَقِبَ التَّذَكُّيِ (أَعَادَهُمَا) أَى الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ (نَدُبًا) لِسُقُوطِهِ بِالنِّسْيَانِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَوْ أَخَرَهَا لِآخِي صَلَاتِهِ قَضَاهَا فَقَطْ (وَلَوْ أَمَّرَ وَاحِدًا) فَقَطُ (فَاحْدَثَ الْإِمَامُ أَى وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَهُوَعَلَى إِمَامَتِهِ كَمَامَرَّ

تواو پراٹھے بغیر رکوع سے تحدہ میں چلا گیا یا اپنے تحدہ سے او پراٹھا۔تواس نے یادآنے کے بعد سجدہ کیا تو وہ بطوراستجاب رکوع اور بجود کا انبادہ کرے۔ کیونکہ نسیان کے ساتھ اعادہ کا وجوب ساقط ہو گیا ہے، اور سجدہ ہوکرے۔اگراس نے اسے نماز کے آخر تک موخر کیا تو صرف سجدہ کی قضا کرے اور اگر اس نے صرف ایک آ دمی کی امامت کی اور امام کوحدث لاحق ہو گیا اور وہ مجدے نکل گیا ، ورندہ ہ امامت پررہے گاجس طرح گزر چکا ہے

نے تحدہ کیا تو دوبارہ قعدہ کرے گا،'' نبر''۔ کیونکہ قعدہ مشروع نہیں مگریہ نماز کے افعال گوختم کرنے والے کے طور پرمشروع ہے۔اور سجدہ کے ساتھ اس نے اس سے احتر از کیا ہے کہا گروہ رکوع میں یا دکرے کہاس نے سورت نہ پڑھی تقی تو وہ قراءت کی طرف لوٹ آیا تو رکوع کا اعادہ کرے کیونکہ اس میں ترتیب فرض ہے۔''بچ''۔

5168\_(قوله: فَانْحَظَ مِنْ رُكُوعِهِ) يه امام "محم" راليَّناييك قول كمطابق صحح به جہال تك امام" ابو يوسف" رائينايك قول كر مطابق صحح به جہال تك امام" ابو يوسف" رائينايك قول كانعاق بيتو و و بطور فرض ركوع كانعاد و كر كاك كيونكه ام "ابو يوسف" رائينايك كنز ديك قومه فرض به-" ك" رئينايك قول كانعاق بينال بوتا به بهال محمل ہوتا به بهال محمل ہوتا به بهال تك كه و مبيضے كر تحريب بننج جاتا ہے " رحمت" فافہم ـ

" 5170 (قولہ: فَسَجَدَهَا) اس قول نے پیافا کدہ دیا کہ یاد آنے کے بعد سجدہ داجب نہیں کیونکہ ' البح' میں ' افتح' سے مروی ہے: اسے حق حاصل ہے کہ یاد آنے کے بعددہ متروکہ مجدہ کی قضا کرے ادراسے میر محق حاصل ہے کہ نماز کے آخر تک اس کومؤخر کر لے یہ وہاں اس کی قضا کرے گا۔

5171\_(قولہ:لِسُقُوطِهِ) یعنی اعادہ کا وجوب ساقط ہوگیا ہے جوتر تیب کے وجوب پر بنی تھا۔ کیونکہ نماز کے افعال میں سے جو افعال مکررمشر وع ہیں ان میں ترتیب واجب ہے۔ جان ہو جھ کرترتیب چھوڑے گاتو گنا ہگار ہوگا۔اورنسیان کے ساتھ ترتیب ساقط ہوجائے گی اور سجدہ سہو کے ساتھ کمی پوری ہوجائے گی۔

5172\_(قوله: وَلَوْ أَخَّرُهَا) يوان ح قول عقب التذكر كامفهوم بجس طرح" النهر" مي ب-"ح"-

5173\_(قوله: قَضَاهَا فَقَطْ) یعنی رکوع اور سجود کے اعادہ کے بغیروہ اس کی قضا کرے گا۔ اعادہ نہ بطور فرض، نہ بطور واجب اور نہ ہی بطور ندب ہے بلکہ اگر اس نے آخری قعدہ کے درمیان یااس کے بعد سجدہ کیا تو اس قعدہ کا اعادہ بطور فرض کرے گا۔ ای دلیل کی وجہ سے جوہم نے پہلے بیان کی ہے۔'' ح''۔اور اس پر سجدہ سہولا زم ہوگا کیونکہ وہ امور جومتکرر ہیں ان کی تر تیب ترک کی ہے۔'' ط''۔

5174\_ (قوله: كَمَا مَنَّ) يعنى ان كِوَل داستئنافه افضل تِقورُ المِهلي بــــ

رتَعَیَّنَ الْمَامُومُ لِلْإِمَامَةِ لَوْصَلَحَ لَهَا أَیْ لِإِمَامَةِ الْإِمَامِ ربِلَا نِیْقَیْ لِعَدَمِ الْمُؤَاحِم روَاِلَا) یَضُلُحُ کَصَبِی رفَسَدَتْ صَلَاةً الْمُوتَدِی إِیْفَاقًا ردُونَ الْإِمَامِ عَلَی الْأَصَحِی لِبَقَاءِ الْإِمَامِ الْمُؤتَمِ بِلَاإِمَامِ (هَذَا لَمُ يَسْتَخُلِفُهُ، فَإِنْ اسْتَخُلَفَهُ فَصَلَاةً الْإِمَامِ وَالْمُسْتَخُلَفِ كِلَيْهِمَا (بَاطِلَةُ) ایِّفَاقًا (وَلَوْأَمَی رَجُلُ الْوَمَامِ وَالْمُسْتَخُلَفِ ) كِلَيْهِمَا (بَاطِلَةُ) ایِّفَاقًا (وَلَوْأَمَی رَجُلُ الْوَمَامِ وَالْمُسْتَخُلَفِ ) كِلَيْهِمَا (بَاطِلَةُ) ایِّفَاقًا (وَلَوْأَمَی رَجُلُ الْوَمَامِ وَالْمُسْتَخُلَفِ ) كِلَيْهِمَا رَبَاطِلَةُ ) ایِّفَاقًا (وَلَوْأَمَی رَجُلُ الْوَمَامِ وَالْمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

5175 ( قولہ: تَعَیَّنَ الْبَاهُوهُ لِلْإِهَامَةِ) یہاں تک کے اگراس نے اپنی نماز کو فاسد کردیا تو اس دوسرے کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر دوسرے نے اسے فاسد کردیا تو پہلے کی نماز بھی فاسد نہ ہو جائے گی۔ کیونکہ اماست اس کی طرف بھر چک ہے۔ اگر تیسرا آدمی آیا اور اس نے دوسرے کی اقتدا کی ، پھر دوسرے کو حدث لاحق ہوگیا تو تیسرا اپنے لئے امام بن جائے گا۔ اگر دونوں کے واپس آنے سے یاایک کے واپس آنے سے پہلے ، تیسرے کو حدث لاحق ہوگیا تو پہلے دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ کو حدث لاحق ہوگیا تو پہلے دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ اگر عرف سے ایک لوٹ ہوگیا تو مکان کی جدائی تحقق ہوگئی تو شرط کے فوت ہو جانے سے اقتدا فاسد ہوجائے گی۔ اور وہ شرط جگہ کا ایک ہونا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک لوٹ آیا اور مجد میں داخل ہوا پھر تیسرانکل گیا تو ان سب کی نماز جائز ہوجائے گی۔ کیونکہ واپس لوٹ والا ان کا امام بن گیا ہے کیونکہ وہ متعین ہو چکا ہے۔ اگر دونوں واپس لوٹ آئے پھراگر تیسر سے کے مجد سے نگلئے سے پہلے دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو آگے کیا تو وہ امام ہو دونوں واپس لوٹ آئے پھراگر تیسر سے کے مجد سے نگلئے سے پہلے دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو آگے کیا تو وہ امام ہو تو تیسرا امام بین گیا جب دونوں کی نماز فاسد ہوگئی۔ کیونکہ دونوں میں سے ایک اور دونوں کی نماز فاسد ہوگئی۔ کیونکہ دونوں میں بنا کیونکہ مرج کے بغیر تعارض موجود ہے۔ تو تیسرا امام بیس کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ ''بدائع''۔ باقی رہا جب دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ ''بدائع''۔ باقی رہا جب دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ ''بدائع''۔ باقی رہا جب دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گا۔ ''بدائع''۔ ۔

5177\_(قولد: عَلَى الْأُصَّحِ) ایک قول بیکیا گیا ہے کہ صرف امام کی نماز فاسد ہوگی اور ایک قول بیکیا گیا ہے کہ دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔'' ح''۔

5178\_(تولَه: لِبَقَاءِ الْإِمَامِ إِمَامًا الخ) ''الذخيره'' مِين كَبا: ايك كا المامت كے لئے تعين ہونا، ينماز كے شيح مونے كى ضرورت كى بنا پر ہے۔ يہاں اسے الم بنانا نماز كو فاسد كرنا ہے۔ پس مقندى اى طرح باقى رہا كى محبد ميں اس كاكوئى الم نہيں پس نماز فاسد ہوگى۔

5179\_(قوله: فَإِنُ اسْتَخْلَفَهُ) لِين تشهد كي مقدار قعده حقبل خليفه بنايا ـ ورندوه اپيعمل سے نماز سے خارج ہونے والا ہوگا۔'' ط'' ـ (رَجُلًا فَأَخْدَثَا وَخَرَجَا مِنُ الْمَسْجِدِ تَمَّتُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِى لِبَا مَرَّراً خَذَهُ رُعَافٌ يَمْكُثُ إِلَى انْقِطَاعِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي لِبَا مَرَّوالله أعلم

دومرے آ دمی کی امامت کرائی تو دونوں کوحدث لاحق ہو گیااور دونوں متجدے نکل گئے توامام کی نماز کمل ہوجائے گی اوروہ اپنی نماز کی بنا کرے گا اور مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی اسی دلیل کی وجہے جوگز رچکی ہے۔اسے نکبیرنے آلیاوہ اس کے انقطاع تک تضبرے بھروضو کرے اور بنا کرے اسی دلیل کی وجہہے جوگز رچکی ہے۔اللہ اعلم۔

5180\_(قوله: لِبَامَز) وه ان كايتول بيتقاء الإمام الخـ"ح".

5181\_(قوله:لِبَا مَنَ) يعن 'مصنف' كقول او مكث قدر اداء ركن بعد سبق الحدث كم بال شارح ك قول الألعذر كنوم و دعاف ميس كرر چكا بــــــ 'ح' ـــ قول الألعذر كنوم و دعاف ميس كرر چكا بـــــ ' ح' ـــ

# بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكُرَهُ فِيهَا

عَقَّبَ الْعَارِضَ الِاضْطِرَادِيَّ بِالِاخْتِيَادِيِّ (يُفْسِدُهَا التَّكَلُّمُ) هُوَ النُّصُّ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِم كَعِ وَقِ أَمْرًا

#### مفسدات نماز کے احکام

اضطراری عارض کے بعد اختیاری عارض کو ذکر کیا ہے۔ گفتگونما زکو فاسد کر دیتی ہے۔ تکلم سے مراد دوحرف یافہم عطا کرنے والے ایک حرف کا تکلم ہے جیسے ع(یادکر)ق (بحیا) بیام کے صیغے ہیں۔

عبادات میں فساد اور بطلان برابر ہے کیونکہ دونول سے مرادیہ ہے کہ عبادت ،عبادت ہونے سے خارج ہو چگ ہے کیونکہ بعض فرائض فوت ہو چکے ہیں۔جو امر وصف کوفوت کرے ، جبکہ شروط و ارکان فرائفٹ باتی ہوں ، اسے علانے کراہت سے تعبیر کیا ہے۔معاملات کامعاملہ مختلف ہے جس طرح اصول میں معروف ہے۔'' شرح المنیہ''۔

5182\_(قوله: عَقَّبَ الْعَادِضَ) مفسدات صلاۃ یہ نمازی صحت پرواقع ہونے والے عوارض ہیں کیکن ان میں سے پھے اضطراری ہیں جس طرح سابقہ باب میں مذکور حدث کالاحق ہونا تھا۔ ان میں سے پھے اختیاری ہوتے ہیں جس طرح شفتگو وغیرہ جو یہاں ذکر ہوں گے۔ ای وجہ بیان نہیں کی۔ وغیرہ جو یہاں ذکر ہوں گے۔ ای وجہ بیان نہیں کی وجہ بیان نہیں کی۔ "النہ' میں اسے بیان کیا کہ اضطرار، عارضیت میں زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی اضطرار لاحق ہونے میں اصل ہے۔ "حلی ' نے اسے بیان کیا کہ اضطرار، عارضیت میں زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی اضطرار لاحق ہونے میں اصل ہے۔ "حلی ' نے اسے بیان کیا ہے۔

5183\_(قولد: يُفْسِدُهَا التَّكَلُّمُ) يعنى كلام نماز كوفاسد كرديتى ب\_ نماز كى شل يجده سبو، سجده تلاوت اور سجده شكر ہے، اس كے قول كے مطابق جس نے سجدہ شكر كاقول كيا۔ ' طحطاوى' نے ' 'حموى' ' سے نقل كيا ہے۔

5184\_(قوله: هُوَالنُّطُقُ بِحَنْ فَيْنِ الح) يعنى ادنی گفتگوجس پر لفظ کلام واقع ہوتا ہوہ دوحرفوں سے مرکب ہوتا ہے۔ جس طرح '' بنہتانی'' میں '' الحجلائی' سے مروی ہے۔ '' البحر'' میں کہا: '' الحیط'' میں ہے: ایسی پھونک جس سے حروف تبی سنائی دیں، طرفین کے نزدیک وہ بھی نماز کو فاسد کرنے والی ہے۔ امام '' ابو یوسف' زاینے سے نہ اس سے اختلاف کیا ہے۔ طرفین کی دلیل سے ہے کہ کلام ایسے منظوم اور مسموع حروف کا نام ہے جو مخرج کا کلام سے ہول ۔ کیونکہ کی دوسرے کو سمجھانا اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اونی صورت جس کے ساتھ حروف منظوم ہوتے ہیں وہ دوحرف ہیں انتہٰ ۔ بیکہنا چاہے: اس کی اونی صورت دوحرف ہیں یا ایک ایسا حرف ہو جو معنی کو سمجھائے جیسے '' عُ'' امر کا صیغہ ہے۔ اس طرح '' ق''۔ کیونکہ ان دونوں کے ساتھ مناز کا فساد ظاہر ہے۔

وَكُوا اسْتَعْطَفَ كَلَبًا أَوْ هِزَةً أَوْ سَاقَ حِمَارًا لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ صَوْتٌ لَا هِجَاءَ لَهُ (عَمْدُهُ وُ سَهُوُهُ قَبْلَ قُعُودِ فِا قَدُرَ التَّقَهُ فِي سِيَّانِ) التَّشَهُدِ سِيَّانِ) الراس نے کتے یا بی و مائل کرنا چاہا یا گدھے کو ہا نکا تونماز فاسدنہ ہوگی کیونکہ بیآ واز ہے اس کا کوئی ہج نہیں۔ تشہد کی مقدار

میں کہتا ہوں: بعض اوقات بیقول کیا جاتا ہے: ہے شک''ع''اور''ق''امر کے صیغے تقدیراً کئی حروف کو جامع ہیں گر قواعد صرفیہ کی بنا پر وہ حذف ہو گئے ہیں۔ وہ کلام مذکور میں داخل ہیں۔ بلکہ بینحوی کلام ہے۔ شاید شارح نے ای وجہ سے اے یقین کے ساتھ ذکر کیا ہے اس پر متنبہ نہیں کیا کہ بیصا حب''البح'' کی بحث ہے۔'' فقد بر''۔

قعدہ کرنے ہے قبل وہ عمدا کلام کر سے یا بھول کر، دونوں برابر ہیں

اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مہمل حرف کو کلام نہیں کہتے۔ پس یہ' ہندیہ' اور'' زیلعی'' کے قول ان الحکلام مفسد قلیلا کان او کثیرا میں داخل نہ ہوگا جس طرح میخی نہیں۔ فاقہم

لیکن'' الجو ہرہ'' میں ہے: کلام مفسد وہ ہے جولوگوں کے نہم میں معروف ہوخواہ اس کے ساتھ حروف حاصل ہوں یا حروف حاصل نہ ہوں یباں تک کداگر اس نے ایسا قول کیا جس کے ساتھ گدھے کو ہا نکاجا تا ہے تونماز فاسد ہوجائے گی۔

''زیلعی'' نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے کیونکہ'' کنز'' کے قول والتنعنج بلاعذد کے ہاں کہا:اگراس نے نماز میں نجونک ماری اگر اسے سنا گیا ہوتو نماز باطل ہوجائے گی ورنہ وہ باطل نہ ہوگی۔اور مسموع (جس کو سنا جائے) وہ ہوتی ہے بعض ملا کے نزدیک جس کے جیجے ہوتے ہیں جیسے اف، تف اور غیر مسموع اس کے خلاف ہوتی ہے۔'' حلوانی'' ای طرف مائل ہوئے ہیں ۔ بعض ،مسموع پھونک کے لئے بیشر طنہیں لگاتے کہ اس کے حروف تبجی ہوں۔'' خواہر زادہ'' ای طرف گئے ہیں ای تعیر پر تھم ہوگا جب اس نے پرندہ وغیرہ کو جھڑکا یا اسے بلایا ایسی آ واز کے ساتھ جس کو سنا جاتا ہو۔

لیکن جو (مقولہ 5184 میں) طرفین کے نزدیک کلام کی تعریف گزر چکی ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ مسموع اسے کہتے ہیں جس کے حروف تبجی ہوں۔''بدائع''،''فیض''،''شرح المنیہ''اور''خلاصہ'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہاں''شرنبلالی'' نے اس کے ساتھ اشکال کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ساتھ گدھے کو ہا نکا جاتا ہے اس کے ساتھ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس پڑمل کشیر کی آنے والی تعریف (مقولہ 5296 میں) صادق آتی ہے۔

5186\_(قوله: عَنْدُهُ وَسَهُوُهُ الخ) يتول اس امر كافائده ديتا ہے كه دونوں ميں تعده كے بعد فرق ہے ساتھ ،ى نمازك فاسد نه كرنے ميں برابر ہيں۔ اگر اس قول' سيان' كوسا قط كرديتے توعده و سهولا يتكلم سے بدل ہوتے اور كلام اس اعتراض سے محفوظ ہوجاتی ۔'' ح''۔

وَسَوَاءٌ كَانَ نَاسِيَا أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا هُوَالْمُخْتَارُ

خواہ وہ نسیان کی حالت میں کرے ،موئے ہوئے کرے ، جہالت کی بنا پر کرے یا خطا کرے یا ہے مجبور کیا جائے یہی مختار ہے۔

#### سهواورنسیان میں فرق

5187\_(قوله: كَانَ نَاسِيًا) اس نے لوگوں سے كلام كا تصدكيا جبكہ وہ يہ بھول گيا كہ وہ نماز ميں ہے، 'نبر'' يہ واور نسيان كے درميان فرق ميں اختلاف كيا گيا ہے۔ ابن امير حاخ كن 'شرح التحرير' ميں ہے: فقہا، اصوليين اور اہل لغت اس طرف گئے ہيں كہ دونوں ميں كوئى فرق نہيں۔ حكماء نے يفرق بيان كيا ہے كہ سبو سے مراد ہے صورت كا مدر كہ سے زائل ہوجانا جبد يدكى جبكہ حافظ ميں باقی رہے۔ اور نسيان سے مراد ہے دونوں سے الحضے زائل ہوجانا۔ اور اس كے حصول كے لئے سبب جديدكى ضرورت ہوتی ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے كہ نسيان سے مراداس چيز كا ياد ندر بنا جو يادشى ۔ اور سبو سے مراداس سے ففلت ہے جويادشى يا يادنترى بنا جو يادشى ۔ اور سبو سے اخص مطلق ہے۔

5188\_(قوله:أَوْ نَائِبَهَا) يوان مسائل ميں سے ايک ہے جن ميں سونے والا، بيدار كے تكم ميں ہوتا ہے اوروہ پچيس مسائل ہيں شارح نے جن كو ' الملتقى''كى ' شرح' ميں نظم كے انداز ميں ذكر كيا ہے۔

5189\_(قوله:أَوْجَاهِلًا) اعلم نه وكه كلام نمازك ليّم مفسد بـ " ت"-

5190\_(قولہ: أَذْ مُخْطِئًا)اس طرح كەاس نے قراءت كااراده كيا ياذ كركااراده كيا تواس كى زبان پرلوگوں كى كلام جارى ہوگئى۔''ح''۔اس كى وضاحت زلة القارى كے سئلہ ميں (مقولہ 5355 ميں) آئے گی۔

5191\_(قوله: أَوْ مُكُنَهُا) اس طرح كدا ہے كى نے كلام پر مجبور كيا۔ او مضط اكا قول نہيں كيا جس طرح اسے كانى، چھينك يا دُكار غالب آگيا۔ كيونكہ وہ مضد صلاۃ نہيں كيونكہ اس سے بچنام عند رہے۔'' البحر' ميں كہا: مذكورہ كلام ميں تورات، انجيل اور زبور كى قراءت ہے۔وہ نمازكو فاسد كردے گی جس طرح''مجبىٰ 'ميں ہے۔'' الاصل' ميں كہا: بيجائز نہيں۔ امام'' ابو يوسف' درائی ہے مردى ہے كداگروہ تبہج كے مشابہ ہوتو جائزہے۔

''النبر' میں کہا: میں کہتا ہوں: ' لمجتبیٰ ' میں جوقول ہے اسے اس پر محمول کرنا چاہیے جواس سے بدلی جاچی ہوا گروہ ذکر
یا تنزید (الله تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا) نہ ہو جبکہ یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ جو بدلی ہوئی نہیں اس کا جنبی پر قراءت کرنا حرام ہے۔

5 192 ( قولہ: هُوَ الْدُخْتَادُ ) یہ قول ، ذکور تعمیم کی طرف راجع ہے ۔ لیکن اس کے تمام افراد کی طرف نسبت کے
اعتبار سے نہیں بلکہ اونائدا کے قول کی طرف راجع ہے کیونکہ ہمار سے نزد یک اس میں اختلاف ہے۔ ''النبر' میں کہا: بہت سے
مثائخ نے اس کے فساد کا قول کیا ہے۔ یہی مختار ہے۔ '' فخر الاسلام'' نے جے اختیار کیا ہوجو ہمار سے انتقاف ہے۔ جہاں تک
باقی ماندہ مسائل کا تعلق ہے میں نے کسی عالم کونہیں دیکھا جس نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہوجو ہمار سے انتمان ہو جو ہمار سے نے ہمان تک بلکہ اس میں ہمار سے غیر کا اختلاف ہے۔

وَحَدِيثُ (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ)مَحْمُولٌ عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ وَحَدِيثُ ذِى الْيَلَيْنِ مَنْسُوحٌ بِحَدِيثِ مُسْلِم إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْدُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ)

اور وہ حدیث جس میں ہے: میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا ہے، اسے گناہ کے ختم کرنے پرمحمول کیا جائے گا اور '' ذوالیدین'' والی حدیث ،مسلم شریف کی حدیث: بے شک ہماری اس نماز میں لوگوں کی کلام میں ہے کوئی بھی شے مناسب نہیں، کے ساتھ منسوخ ہے۔

5193\_(قوله: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ)''الفتح'' میں کہا: کتب حدیث میں اس طرح روایت واقع نہیں بلکہ ان میں روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے ان الله وضع عن احتی الخطأ والنسیان و ما استکی هوا علیه۔اسے'' ابن ماجه''''ابن حیان' اور'' حاکم'' نے روایت کیا(1)۔'' حاکم'' نے کہا: پیشخین کی شرط پرضچے ہے۔'' تے''۔

5194\_(قوله: عَلَى رَفْعِ الْإِثْمِ) بداخروى عَلَم بدنيوى عَلَم مرادنيس - جونساد ب، تاكم قَتْضَى كاعموم لازم ندآئ "

5195\_(قوله: وَحَدِيثُ ذِى الْيَدَيْنِ) ان كانام حفرت خرباق تفا-اس كے دونوں ہاتھ يا ايك ہاتھ نسبتا لمباتفا۔
ان كے الفاظ يہ سے اَقَصُرَتِ الصَّلاةُ اَمُر نَسِيْتَ (2)، كيا نماز مخضر ہوگئ ہے يا آپ بھول گئے ہيں؟ فرما يا: نہ ہيں بھولا اور نہ بى نماز مخضر ہوئى۔ انہوں نے عرض كى يا رسول الله! بلكه آپ بھول گئے ہيں۔ حضور مان اَنْ اَيْتِهِمْ لوگوں كى طرف متوجہ ہوئے فرما يا:
كياذواليدين نے بچ كبا ہے؟ صحاب نے اشاره كيا: بى ہاں۔ 'زيلتى'' دوطحطاوى''۔

<sup>1</sup>\_منن ابن ماحية، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرة والناسى، جلد 1 صفى 634، مديث 2034

صحيح بخارى، كتاب السهو، من لم يشهد في سجدت السهو، جلد 1 صفح 544، مديث نمبر 1152، ضياء القرآن پېلى كيشنز 3 صحيح مسلم، كتاب البسياجد، تحريب السكلام في الصلاة، جلد 1 صفح 559، مديث نمبر 886، ضياء القرآن پېلى كيشنز

رِالَّا السَّلَامَ سَاهِيًا لِلتَّخْلِيلِ أَى لِلْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ رَقَبْلَ تَهَامِهَا عَى ظَنِّ إِكْهَالِهَا فَلَا يُفْسِدُ ربِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَى إِنْسَانٍ لِلتَّحِيَّةِ، أَوْ عَلَى ظَنِّ أَنَهَا تَرُويحَةُ مَثَلًا، أَوْ سَلَمَ قَائِبًا فِي غَيْرِ جِنَازَةٍ رَفَإِنَّهُ يُفْسِدُهَا)

گر تحلیل کے لئے بھول کرسلام کیج یعنی نماز کے کمل ہونے ہے بل ،نماز سے نکلنے کے لئے سلام کبدد ہے جبکہ اس کا گمان ہو کہ نماز کمل ہو چکی ہے تو بیسلام نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔ جب وہ تحیہ کے لئے سی وسلام کئے یا بیا گمان کرے کہ بیشلا تراوج ہے یا جنازہ کے علاوہ نماز میں وہ کھڑے کھڑے سلام پھیردے بیمطلقانماز کو فاسد کردے گا

سان نیآیی نماز پڑھ چکے تو آپ نے مجھے بلایا میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے آپ سے پہلے، اور نہ ہی آپ کے بعد، آپ سے بہتر معلم دیکھاالله کی قسم نہ آپ نے مجھے چھڑکا، نہ مجھے مارااور نہ ہی مجھے گالی دی۔ پھر کہا: اس نماز میں لوگوں کی کلام، مناسب وموز ول نہیں یہ نماز تسبیح ، تکبیراور قرآن کی قراءت ہے۔''افتح''اور''شرح المنیۃ''میں اسی طرح ہے۔

سنخ کواس وجہ سے تسلیم نہ کیا گیا کہ ذوالیدین والی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بنی تن نے روایت کیا ہے جبکہ حضرت ابو ہریرہ بعد میں اسلام لائے۔

اس کا جواب بید یا گیابی جائز ہے کہ انہوں نے بیروایت کسی اور صحافی نے قل کی ہواور وہ خود حاضر نہ ہوں۔اس کی مکمل بحث'' زیلعی''میں ہے'' البحر''میں کہا: بیہ جواب صحیح نہیں کیونکہ''صحیح مسلم''میں یوں مروی ہے:اس اثنامیں کہ میں رسول الله منان نیا آپیج کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا اور واقعہ کا ذکر کیا، بیان کے حاضر ہونے میں صریح ہے۔ میں نے اس کا شافی جواب نہیں دیکھا۔

میں کہتا ہوں: میرا گمان ہے'' صاحب البحر'' پرحضرت ذوالیدین والی حدیث حضرت معاویہ بن تھم کی حدیث کے ساتھ مشتبہ ہوگئی ہے ہم نے اسے معلم سے قال کیا ہے۔ فلیواجع

5197\_(قوله: سَاهِيًا) ال قول سان كاقول على ظن اكمالها غنى كرديتا بـ

5198\_(قوله:أَوْعَلَى ظَنِّ) اس كاعطف على انسان برب- فافهم

5199\_(قولہ: أَنَّهَا تَرُويحَةٌ مُثَلًا) يعنى وہ عشاء كى نماز پڑھ رہاتھا تو اس نے گمان كيا كہ بيتراوت ہے۔اى كى طرح ہے اگراس نے ظہركى دوركعتيں پڑھيں تو اس نے بيگمان كرتے ہوئے سلام پھير ديا كہ وہ مسافر ہے يا نماز جمعہ ہے يا نماز فجر ہے۔

5200\_(قوله:أَوْسَلَّمَ قَائِمًا) لِعِنى يمكان كرتے ہوئے كداس نے نماز كوكمل كرديا\_" بحر"\_

5201 (قوله: فَإِنَّهُ يُفُسِدُهَا) لِعِنى تينوں صورتوں ميں ينماز کوفا سد کردےگا۔ جہاں تک انسان کوسلام کرنے کا تعلق ہے تو بیا مرظا ہر ہے۔ جہاں تک اس سلام کاتعلق ہے کہ بیگان کیا جائے کہ بینماز تراوی ہے تو اس نے دور کعتوں کے اختتام پرنماز کو قطع کرنے کا ارادہ کیا ہے جب وہ اس کو کمل کرنے کا گمان رکھتا ہوتو معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے گمان کے مطابق چاررکعتوں پرنماز کو قطع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جہاں تک کھڑے ہوکر سلام کا تعلق ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ قعود کی

مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْكُمْ (وَلَوْسَاهِيًا) فَسَلَامُ التَّحِيَّةِ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا، وَسَلَامُ التَّخلِيلِ إِنْ عَهُدًا (وَرَدُّ السَّلَامِ) وَلَوْسَهُوَا (بِيسَانِمِ) لَا بِيَدِ لِا بَلْ يُكُرَّهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

اگر چیاس نے'' علیکم' کا لفظ نہ کہا۔اگر چیدہ وسلام بھول کر ہو۔ پس تعظیم کا سلام،مطلقاً نماز کو فاسد کرنے والا ہےاور تحلیل کا سلام مفسد ہوگا۔اگر عمد أبموا ورسلام کا جواب دینا زبان ہےاگر چی بھول کر ہونماز کو فاسد کر دیتا ہے، نہ کہ ہاتھ سے بلکہ قابل اعتاد قول کے مطابق ایسا کرنا مکروہ ہے۔

حالت میں سلام میں سبو، معافیے کیونکہ قعود کی حالت اس کامحل ہے۔ قیام کا معاملہ مختلف ہے اس وجہ سے نماز جنازہ میں کھڑے ہونے کی حالت میں سبو، معاف ہے کیونکہ اس میں کھڑے ہونا سلام کامحل ہے۔" ج"۔

5202\_(قوله: مُطْلَقًا) اس كَ تَفْيران كا قول دان لم يقل: عليكم اوران كا قول دلوساهياً كرتا ہے۔" ح"۔
5203\_ (قوله: فَسَلَا مُر الشَّعِيَّةِ الخ) يه وه چيز ہے جے" البحر" ميں بحث كرتے ہوئے بيان كيا ہے۔ پھر " البدائع" ميں اسے صراحة و يكھا۔" الكنز" وغيره ميں سلام كے ساتھ جومطلقا فساد كا قول كيا ہے، اس ميں اور" الجمع" وغيره ميں عدا سلام كى جوقيد لگائى ہے، اس ميں تطبيق كى صورت يہ ہے كہ پہلے كوسلام تحيه پر محمول كيا جائے گا اور دوسرے كوسلام تحليل ميں عدا سلام كى جوقيد لگائى ہے، اس ميں تطبيق كى صورت يہ ہے كہ پہلے كوسلام تحيه پر محمول كيا جائے گا۔ اور الن كے قول ان عدد أس بي داخل ہوگا وہ اس صورت ميں ہے كہ وہ اسے مثلاً نماز تراوت كا گمان كر سے اور سلام پھيرد ہے كيونكہ اس نے جان ہو جو كر سلام پھيرا ہے جس طرح (مقولہ 5199 ميں) گزر چكا ہے۔ اس سے اس نے اس اس نے وہم كيا۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابوداؤد، كتناب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، جند 1 منحه 347 مديث نمبر 790 منيا والقرآن بلي كيشنز

نَعَمُ لَوْصَافَحَ بِنِيَّةِ السَّلَامِ قَالُوا تَفْسُدُ، كَأْنَّهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَفِ النَّهْ رِعَنْ صَدْدِ الدِّينِ الْغَذِّيِ (طويل) سَلَامُك مَكُمُ ولاَعَلَى مَنْ سَتَسْبَعُ وَمِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِى يُسَنُّ وَيُشْرَعُ مُصَلِّ وَتَالِ ذَا كِي وَمُحَدِّثٍ خَطِيبٍ وَمَنْ يُصْغِى إِلَيْهِمْ وَيَسْبَعُ

ہاں اگر اس نے سلام کی نیت سے مصافحہ کیا۔علاء نے کہا: نماز فاسد ہوجائے گی گویا و ڈممل کثیر ہے'' انھر'' میں صدرالدین غزی سے بیاشعار منقول ہیں۔

تیسراسلام کہنا مکروہ ہےاہے جس کوتو سنے گا۔ جن کومیس ظاہر کرنے والا ہوں ان کے علاوہ کوسلام کہنا سنت اور مشروع ہے۔ نماز پڑھنے والا ، تلاوت کرنے والا ، ذکر کرنے والا ، حدیث بیان کرنے والا ، خطبہ دینے والا اور جوان سب کی طرف کان لگانے والا اور سننے والا ہے۔

''حلبہ''میںاے ثابت کیاہے۔

5205\_(قوله: قَالُوا تَفْسُلُ) اس میں اس امری طرف اشارہ ہے جے'' البح'' میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ ظاہریہ ہے کہ مصافحہ اور ہاتھ کا سلام کے جواب دینے کا تھم برابر ہے، وہ نماز کا فاسد نہ ہونا ہے، ان احادیث کی وجہ سے جواس بارے میں وارد ہوئیں۔ شارح کا قول کانہ میں اس کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر'' النہ'' وغیرہ میں کیا ہے کہ بیہ معنا تعلیل' نریلع ن' وغیرہ کی تعلیل سے اولی ہے کہ بیکلام ہے کیونکہ ہاتھ سے سلام کا جواب دینامعنا کلام بھی ہے۔ فتد بر۔ الله تعالی کی ذات ہی توفیق دینے والی ہے۔ ''الخز ائن' کے حاشیہ میں' شارح'' کے ہاتھ سے اکھا میں نے اس طرح دیکھا ہے۔

## وہ مقامات جہال سلام کہنا مکروہ ہے

5206\_(قولہ: سَلَامُك مَكُنُ د ﴾) الفاظ كے ظاہر ہے مگر وہ تحريکی ثابت ہوتا ہے۔'' ط'' عنقر يب بعض ميں گناہ كى تصريح (مقولہ 5226 ميں ) آئے گی۔

5207\_(قوله: وَمِنْ بَعُدِ مَا أُبْدِى الخ) يه ابدى المحارع رباى بجس كامعنى بيعنى ميں ظاہر كروں گا اور معنى بيعنى ميں ظاہر كروں گا اور معنى بيعنى ميں طرح تو كار مقولہ 5224 ميں اسے بيجانے گا۔ فاقیم ۔
کی كلام میں سے بے جس طرح تو عنقریب (مقولہ 5224 میں )اسے بیجانے گا۔ فاقیم ۔

5208\_(قولہ: ذَا كِي )علما ميں ہے بعض نے ''واعظ' كے ساتھ اس كى تفسير بيان كى ہے كيونكہ واعظ الله تعالى كا ذكر كرتا ہے اورلوگوں كواس كے ساتھ تھيحت كرتا ہے۔ ظاہر بيہ ہے كہ بياعم ہے جوانسان كى بھى حوالے سے الله تعالى كے ذكر ميں مشغول ہوا ہے سلام كرنا كروہ ہے۔ ''رحمتی''۔

5209\_(قوله:خَطِيبِ) يتمام خطبول كوجامع بـ " ط"-

5210\_(قوله: وَمَنْ يُصْغِى إِلَيْهِمْ) يعنى جن لوگول كاذ كركيا كياه وان كوتوجه سے تن رہا مو-اگرچينماز كى تلاوت

وَمَنْ بَحَثُوا فِي الْفِقْهِ دَعُهُمُ لِيَنْفَعُوا كَنَا الْأَجُنَبِيَّاتِ الْفَتِيَّاتِ امْنَعُ وَمَنْ هُوَمَعُ أَهْلِ لَهُ يَتَمَتَّعُ مُكَرِّدِ فِقْهِ جَالِسِ لِقَضَائِهِ مُوَذِّنِ أَيْضًا أَوْ مُقِيمٍ مُدَرِّسٍ وَلُعَابِ شِطْرَنْجٍ وَشِبْهٍ بِخُلُقِهِمْ

'' فقد کا تکرار کرنے والا ۔ قضا کے لئے بیٹھنے والا۔ اور جو فقہ میں بحث کررہے ہیں ان کوچھوڑ دوتا کہ وہ فائدہ اٹھا نمیں۔ نیز اذان دینے والا ، اقامت کہنے والا ، مدرس جو تدریس کررہا ہواورای طرح اجنبی نوجوان عورتیں سلام نہ دینے میں سب سے ممنوع ہیں۔اورا سے جوشطر نج کھیلنے والا ہواوران کے افعال کی مشابہت کرنے والا ہواوراسے جواپنے اہل کے ساتھ لطف اندوز ہونے والا ہے''۔

کوئن رہا ہوجب وہ بلندآ واز ہے قراءت کرے کیونکہ وہ تلاوت کرنے والے میں داخل ہے۔'' ط''۔

5211\_(قوله: مُكَنِّرِ فِقُهِ) يعنى اس يادكرر بابويا استجهر بابو

5212 (قولہ: جَالِیس لِقَضَائِهِ) ہمارے بعض مشائخ نے والیوں اور امراء کو قاضی پر قیاس کیا ہے۔ ہمس الائمہ مرخسی نے کہا: سیحے یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ رعیت امراء اور والیوں کوسلام کرتی ہے اور جھڑا پیش کرنے والے، قاضیوں کو سلام پیش نہیں کرتے ۔ فرق یہ ہے کہ سلام زائروں کا تحفہ ہوتا ہے اور جھڑا پیش کرنے والے، قاضی کی ملاقات کے لئے نہیں آتے ۔ رعیت کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اس وجہ ہے اگر قاضی ملاقات کے لئے بیٹے گاتو جھڑا پیش کرنے والے اسے سلام کہیں گے اور اگر امیر جھڑ وں کا فیصلہ کرنے کے لئے بیٹے گاتو وہ اسے سلام نہیں کریں گے۔ '' تار خانیہ' کی کتاب الکرا ہمیہ کے آٹھویں باب میں اس طرح ہے۔ اس کا مقتضایہ ہے کہ جھڑا پیش کرنے والے جب مفتی کے پاس حاضر ہوں گے وہ اسے سلام پیش نہیں کریں گے۔ '' تامل'۔

5213\_(قولد: وَ صَنُ بَحَثُوا فِي الْفِقُدِ)'' النهر'' كي عبارت في العلم ہے۔''الضياء'' ميں مذاكرة العلم ہے۔ پس به برعلم شرعى كوعام بوگا۔

5214\_ (قوله: أَيْضًا) يولفظ ضرورت كى بناير بمزه وصلى كے ساتھ ہے۔ "ط"-

5215\_(قوله: مُدَدِّسِ)علم شرع كدرس كاشخ ،اس كاقرينده وج جيم فابعى ذكركيا بـ

## بوڑھیعورت سےمصافحہ کرنا جب شہوت سےامن ہو

5216\_(قولد: الْفَتِيَّاتِ) یہ فتیّة کی جمع ہے اس کامعنی نو جوان عورت ہے۔ اس کامفہوم مخالف یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کوسلام کہنا جائز ہے بلکہ شہوت سے امن ہوتو ان سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔

5217\_(قوله: وَلُعَابُ) لام پرضمه إورعين مجمله مشدد بيداعب كى جمع بـ

5218\_(قوله: وَشِبْهُ ) اس ميسشين كے ينچ كسره بي يعنى جوان كے خلق وعادات كے مشابہو\_مراديہ بي جو

# وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَبْنَعُ

## وَدَعُ كَافِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعُورَةٍ وَمَنْ هُوَنَ حَالَ التَّغَوُّطِ أَشْنَعُ وَدَعْ آكِلًا إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا

ِ اور کا فر کوبھی حچھوڑ دے اور جس کی شرمگاہ ننگی ہواور جو قضائے حاجت کر رہا ہوا س کوسلام کہنا بہت برا ہے۔اور کھانا کھانے والے کو چھوڑ دے مگر جب تو بھو کا ہوا ور تواس کے بارے میں جا نتا ہے کہ وہ نہیں رو کے گا۔

فسق میں ان کےمشابہ ہو، نافر مان لوگوں میں ہےجس ہے بھی تعلق رکھتا ہوجس طرح جوآ دمی جوا کھیلتا ہو،شرا ب نوشی کرتا ہو، لوگوں کی غیبت کرتا ہو، کبوتر اڑا تا ہویا گانے گا تا ہو، شطر نج سے کھیلنے پر متنبہ کیا۔جس میں اختابا ف ہے جبکہ جواس سے بڑھ کر مووه بدرجداولي اس حكم ميں موكا\_الحظروالاباحة ميں (مقوله 33461 ميس) آئة كاك فاش كوسلام كبنا مكروه بالروه فاسق معلن ہوور نەسلام كېنا مكرو ەنبيس ہوگا۔

'' فصول العلامی'' میں ہے: مزاح کرنے والے ، جیوٹ اور لغو کلام کرنے والے شیخ کوسلام نہیں کہے گا اور نہ اسے سلام کہے گا جولوگوں کو گالیاں دیتا ہو، اجنبی عورتوں کے چبرے دیجتا ہو، نہ ہی فات معلن کوسلام کئے گا ، نہ ہی ایسے آ دمی کوسلام کہے گاجو نغے گاتا ہو یا کبوتر اڑاتا ہوجب تک ان کی توبہ معروف نہو۔ وہ الی قوم کوسلام کرے گا جومعصیت کا کام کررہے ہوں یا وہ شطرنج سے کھیل رہے ہوں رہے نیت کرتے ہوئے کہ جب معصیت میں وہ پڑے ہوئے ہوں اس سے ان کو نیا فل کر وے۔ پیامام'' ابوحنیف' رطینتا کا نقط نظرے اور'' صاحبین' رطانہ پینا کے نز دیک پیمکروہ ہے مقصودان کی حقارت کا بیان ہے۔ ان کے قول مالم تعرف توبتھم کا ظاہر معنی یہ ہے کہ مراد ہے کہ انہیں سلام کرنا مکروہ ہے جب وہ معصیت نہ کرر ہے موں۔جہاں تک معصیت کرنے کی حالت کاتعلق ہے تواس میں مذکورہ اختلاف ہے۔

5219\_(قوله: يَتَنتَتَعُ ) اس كاظا برمعنى يد يجوجمائ كمقدمات كوعام بـ " ط'

5220\_ (قوله: وَدَعُ كَافِيرًا) مَّر جب تحجيه الله عاجت جوتو الت سلام كبنا مَروه نبين جس طرح بياب العظ والاباحة مين (مقوله 33429 مين) آئے گا۔

5221\_(قوله: وَمَكْشُوفَ عَوْرَةٍ ) اس كاظا برمعنى يهياً رضرورت كى بناير پرده بنايا بو' ظ'ر

5222\_(قوله: حَالِ التَّغَوُّطِ) اس كى مراد بجوبول كو (مجى) عام بـــــ ' ط'-

5223\_(قوله:إِلَّا إِذَا كُنْت النخ)غور كرواس كي وجه كيا بوسكتي ہے؟ جَبَدا قمه منه ميں ركھنے كي حالت ميں سلام كہنا مكروه ب جس طرح " المجتبي" كي بياب العظرو الإبياحة مين بي : جوحقيقت مين سلام كا جواب دينے سے عاجز بهوا سے سلام کہنا مکروہ ہے جیسے جو کھانے میں یا قضائے حاجت میں مشغول ہو یا جوشر عانیا جز ہو جیسے نماز اور قر آن کی قراءت میں مشغول بواگرکوئی آ دمی ایسے آ دمی کوسلام کے تو وہ جواب کا<sup>مستح</sup>ق نہ ہوگا۔ وَتَدُذِدُتُ عَلَيْهِ الْمُتَفَقِّهَ عَنَى أَسْتَاذِهِ كَمَافِى الْقُنْيَةِ، وَالْمُغَنِّى، وَمُطَيِّرَ الْحَمَامِ، وَأَلْحَقْتُهُ فَقُلْت (طويل) كَذَيْنَ مُنَا ذِمُغَنِ مُطَيِّرٌ فَهَذَا خِتَامُ وَالزِّيَا دَةُ تَنْفَعُ

وْمَرْ مَنِي الضِّياءِ بِوُجُوبِ الرَّدِي نِعُضِهَا

اور میں نے اس پرا ضافہ کیا کہ طالب فقدا ہے استاذ پرجس طرح''القنیہ''میں ہے مغنی، کبوترا اڑانے والا میں نے اسے لائق کیا اور کمہاای طرح استاذ ،مغنی اور کبوتر اڑانے والا بیاختنام ہے اور زیادتی نفع دینے والی ہے۔اور''ضیا'' میں ان بعض امور میں سلام کے جواب کے واجب ہونے کی تصریح کی ہے

5224\_(قوله: وَقَدْ زِ دْتُ عَلَيْهِ الْمُتَفَقِّهَ عَلَى أُسْتَاذِةِ النَّحَ) بعض نسخوں میں ای طرح پایا جاتا ہے بیصاحب "النبز" کی عبارت کا تنمہ ہے اور مذکورہ شعراس کی ظم میں سے ہے۔

2525\_(قوله: تُكذَلِكَ أُسْتَافُ )اس میں ہے کہ صحابہ نبی کریم سائی الیے ہوسلام کہا کرتے تھے۔ '' حلی' نے اپنے شخ یفل کیا ہے۔ اس کا جواب ہے ہے۔ اس وقت سلام کہنا مکروہ ہوگا جب وہ تعلیم میں مشغول ہوجی طرح آ گے آئے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سابقہ شعر کے لفظ صد ڈس میں داخل ہے ای طرح مغنی اور پرندے اڑا نے والا دونوں و شبه بخلقہ میں داخل ہے۔ جس طرح ہم نے اس پر (مقولہ 5218 میں) متنبہ کیا ہے لیکن غرض ان چیزوں کا ذکر دوسرے جن کی تفریح ان کے کلام میں ہے ورنہ سابقہ اشعار میں اشیاء ایک دوسرے میں داخل ہیں جن میں ہے بعض کا ذکر دوسرے بعض سے غنی کر دیتا ہے۔ ہی رے ' شیخ المشائخ شباب احمد آمنین '' نے چند اور چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ جس طرح '' رحمتی'' نے ان سے فنی کر دیتا ہے۔ ہی رہے ان اشعار میں ظم کیا۔

اوراضا فہ کر زندیق بھٹھا کرنے والے بوڑھے ،لغوکلام کرنے والے اورالیے جھوٹے کو جواپنے جھوٹ کو عام کرتا ہے اور جو بازار میں عورتوں کو جان بو جھ کرد کھتا ہے اور جس کی عادت ہے جانوروں کو گالیاں دینااور جھے جھڑکا جاتا ہے اور جولوگ مسجد میں اپنی نماز اور اپنی تنبیج کے لئے بیٹھے ہوں یہ بعض علاسے سنا گیاہے۔

جو و ہاں تلبیہ کہتا ہے اسے نہ بھول علما نے اس کی تصریح کی اے میرے ساتھی! عارف بن جاتو فضیلت والا اور رفعت والا بنادیا جائے گا۔

وه مقامات جهال سلام كاجواب ديناوا جب تبيس

5226\_(قوله: وَصَرَّحَ فِي الضِّياءِ الحَ)''روضة الزندويستی' سے قال کیا گیا ہے۔''حلی'' نے اس کی عبارت قال کی ہے۔ ہے اس کا حاصل ہے ہے جولوگ خطبہ نماز ،قراءت قرآن ، ندا کر ہلم ،اذان یاا قامت میں مشغول ہوں انہیں جوسلام کے گاوہ گنا ہگار ہوگا۔ پہلی دوشتم کے لوگوں پر جواب دینا واجب نہیں کیونکہ سلام کا جواب ،نماز کو باطل کر دیتا ہے اور خطبہ ،نماز کی طرح ہے اور جاتی امور میں وہ جواب دیں گے۔ کیونکہ دونوں فضیلتوں، یعنی سلام کا جواب دینے اور جس امر میں وہ ہیں ،ان کو جمع کرنا

#### وَبِعَدَمِهِ فِي قَوْلِهِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِجَزْمِ الْبِيمِ

اورسلام علیم میں جب میم مجز وم ہوتو سلام کا جواب واجب نہ ہونے کی تصریح کی ہے۔

ممکن ہے جبکہ سلام کا جواب کسی امر کوقطع نہیں کرتا تو جواب دیناوا جب ہوگا۔''حلی'' نے کبا: اس تعلیل سےنظم میں مذکورہ باقی ماندہ مسائل کا تھم معلوم ہوجا تا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن'' البحر''میں'' الزیلعی'' ہے ایسا قول منقول ہے جواس کےخلاف ہے کیونکہ انہوں نے کہا: نمازی، قاری اور قاضی یا فقہ میں بحث یا قضائے حاجت کے لئے جو بیٹھا ہوا ہے سلام کہنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی انہیں سلام کہتوان پر سلام کا جواب دیناوا جب نہیں کیونکہ بیسلام کامحل نہیں۔

اس سے بیدستفاد ہوتا ہے کہ ہروہ کل جس میں سلام مشروع نہ ہوا یسے کل میں سلام کا جواب واجب نہیں۔''شرح الشرعہ' میں ہے: فقہانے بعض مواقع پرسلام کا جواب واجب نہ ہونے کی تصریح کی ہے۔قاضی ، جب دو جھٹڑا کرنے والے اسے سلام کریں۔فقیہ استاذ ، جب اس کا شاگر د ہویا کوئی اور درس کے اوقات میں سلام کرے ، سائل کا سلام اور وہ آ دمی جو قرآن کی قراءت کر رہا ہواور جود عامیں مشغول ہواور وہ لوگ جو مجد میں تسبیح ،قراءت اور ذکر کے لئے بیٹے ہوں ان کوسلام کہا جائے گاتواس سلام کا جواب واجب نہیں۔

''بزازیی' میں ہےامام،مؤذن اورخطیب پرسلام کا جواب واجب نہیں۔ بیامام'' ابو یوسف'' رایشید کا نقط نظر ہے یہی صحیح قول ہے۔

فاسق کوسلام کا جواب دیناواجب ہونا چاہئے کیونکہ اسے جوسلام کہنے کی کراہت ہے وہ زجر کے لئے ہےتو یہ کراہت اس پروجوب کے منافی نہیں۔'' تامل''۔

یہ یاد کرلو۔ جلال الدین سیوطی نے ان مواضع کونظم کیا ہے جن میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ شارح نے ''الخزائن'' کے حاشیہ میں انہیں نقل کیا ہے۔ کہا:

سلام کا جواب وا جب ہے مگراس پر واجب نہیں جونمازیا کھانے میں مشغول ہو

يا پينے ،قراءت، دعا، ذكر، خطبه يا تلبيه ميں مشغول ہو

ياانسان كى قضائے حاجت، اقامت يا اذان ميں مشغول مو

یا جب بچے،نشہ میں مدہوش یا نو جوان عورت سلام کرے جن کے جواب دینے ہے فتنہ کا اندیشہ ہو

یا فاسق ،او نکھنے والا ،سو یا ہواسلام کہے یا جماع یا فیصلہ کی حالت ہو

یاوہ آ دمی حمام میں ہو، مجنون ہوتو اسے سلام کہا جائے بیکل اکیس ہیں۔

5227\_(قولہ: بِجَزْمِر الْمِیمِ) گویابیاس لئے ہے کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے ای طرح کا تھم ہوگا اگروہ میم کو تنوین اور الف لام تعریف کے بغیر رفع و ہے توبیم کی جزم کی طرح ہے کیونکہ اس صورت میں بھی وہ سنت کی خلاف ورزی

(وَالتَّنَحْنُحُ بِحَىْ فَيْنِ (بِلَا عُذُرٍ) أَمَّا بِهِ بِأَنْ نَشَأْ مِنْ طَبْعِهِ فَلَا (أَنْ بِلَا (عَنَصْ صَحِيمٍ) فَلَوْلِتَحْسِينِ مَوْتِهِ أَوْلِيَهْ تَدِى إِمَامُهُ أَوْ لِلْإِعْلَامِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا فَسَادَ عَلَى الصَّحِيمِ

اورعذر کے بغیر دوحرفوں سے تھنکھارنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے مگر جب عذر کے ساتھ تھنکھارے اس طرح کہ اس کی طبیعت سے ایسا کرنا پیدا ہوا ہوتو نماز کو فاسد نہیں کرتا یا کسی غرض صحیح کے بغیر کھانے تو بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔اگر وہ اس لئے کھنکھارتا ہے کہ وہ آواز کواچھا کرے یا اس کا امام ہدایت پا جائے یا اس امرے آگاہ کرنے کے لئے کہ وہ حالت نماز میں ہے توضیح قول کے مطابق نماز فاسد نہ ہوگی۔

كرنے والا ہے۔" ح"۔

میں کہتا ہوں: عربوں سے سلا مُرعلیہ کم توین کے بغیر سنا گیا ہے۔''مغنی اللبیب'' میں اُل کے حذف یا مضاف کی تقدیر کے ساتھ ہے تقدیر کے ساتھ ہے اللہ میں کہا: سلام کا لفظ السلام کی کے بین تنوین کے ساتھ ہے ان دوصور توں کے علاوہ سلام نہیں جس طرح جہال کہتے ہیں۔

'' تتارخانیه' میں بعض اصحاب نے امام'' ابو یوسف' رائیٹئلیے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ سلام الله علیہ کم پیدعا ہے تی نہیں ہے۔ہم سلام کی باقی ماندہ ابحاث' کتاب الحظود الاباحة'' میں ذکر کریں گے۔

5228\_(قوله: وَالتَّنَحْنُحُ) تنحنح يه إكدايك آدى كهاح يهمزه كفتر كماته موياضمك "بج

5229\_(قوله: بِحَنْ فَيْنِ) دو حرفوں سے زائد کے ساتھ کھنکھار سے یغی بدرجہاولی نماز کو فاسد کرد ہے گائی کا تھکم کمی اس سے معلوم ہوجا تا ہے ۔لیکن بیوہم دلاتا ہے کہا گردو حرفوں سے زائد سے ،عذر کے ساتھ ہوتو وہ بھی نماز کو فاسد کردیتا ہے 'النہا یہ' میں' الحیط' سے جوقول مروی ہے وہ اس کے خالف ہے۔اگر وہ کھنکھار نے پر مجبور نہ ہو بلکہ وہ طلق کی اصلاح کے لئے ایسا کرتا ہے تا کہ قراء ت اس کے لئے ممکن ہواگر اس کے لئے حروف ظاہر ہوجا کی جس طرح اس کا قول آخ آخ ہے اور اس نے اس کے لئے تکلف سے کام لیا تو فقیہ 'اساعیل زاہد' کہا کرتے تھے: طرفین کے نزدیک بیمل نماز کو فاسد کردیتا ہے۔ کیونکہ بید دونوں حروف جبی ہیں۔ شیحے قول اس کے خلاف ہے جس طرح آگے (مقولہ 5231 میں ) آئے گا۔

5230\_(قوله: بِأَنْ نَشَأْ مِنْ طَبْعِهِ) اسطرح كدوه كماننے اور كفنكمارن يرمجور موكما تقار

5231 (قوله: عَنَى الصَّحِيمِ) كيونكه وه اپنی قراءت كو درست كرنے كے لئے ايما كرتا ہے۔ پس بيمل معنا قراءت ميں ہے ہوگا جس طرح نماز كى بنا كے لئے چل كرجانا۔ اگرچه وه نماز ميں ہے ہيں ہے كئين بينماز كى اصلاح كے لئے ہيں معنا بينماز ميں ہے۔ ''شرح المنيہ'' ميں'' كفائيہ' ہے منقول ہے۔ لئين بيقول اسے شامل نہيں جب وه بيہ بتانے كے لئے ايما كرے كم وہ نماز ميں ہے يا اس كا امام مجمح صورت كو پالے۔ قياس توبيہ كه تمام صورتوں ميں نماز فاسد ہوجائے مگر جب وہ ايما كرنے برمجبور ہوجائے ۔ جس طرح امام'' ابوضيفہ' رطیقیا اور امام'' محمد' رطیقیا کے قول ہے۔ كيونكہ بيكلام ہے اور كلام

﴿ وَالدَّعَاءُ بِهَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ وَالْأَنِينُ هُوَ قَوْلُهُ أَهُ بِالْقَصْرِ ﴿ وَالتَّاأَةُ هُ ﴾ هُوَ قَوْلُهُ آه بِالْهَدِّ ﴿ وَالتَّافِيفُ أُنِّ أَوْ تُنِ

اوراس کی دعاجولوگوں کی کلام کے مشابہ ہووہ نماز کو فاسد کردیتی ہے۔ امام شافعی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انین نماز کو فاسد کردیتا ہے اور انین سے مراداہ کہنا ہے جبکہ ہمزہ پرقصر ہو۔اور تاق ہ نماز کو فاسد کردیتا ہے اور تاق ہ سے مراد آہ کہنا ہے۔ اور تافیف نماز کو فاسد کردیتی ہے اس سے مراداف یا تف کہنا ہے۔

جرحال میں نماز کو فاسد کرنے والی ہے۔ جس طرح یہ قول (مقولہ 5183 میں) گزر چکا ہے۔ گویا علمانے اس کے ساتھ قیاس سے عدول کیا ہے اور نماز کے فاسد نہ ہونے کے قول کوسیح قرار دیا ہے جب وہ سیح غرض کے لئے ہو۔ کیونکہ نص موجود ہے شاید جو''الحلب'' میں ''سنن ابن ماج'' سے حضرت علی شیر خدا ہو ہو سے مروی ہے۔ رسول الله سن نظیا پینر کی بارگاہ میں میری دو دفعہ حاضری ہوتی تھی ایک رات کے وقت اور دوسری دن کے وقت۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا جبکہ آپ نماز پڑھ رہ ہوتی تھی ایک رات کے وقت اور دوسری دن کے وقت۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ میرے لئے تھئی صارتے ۔ ایک روایت میں ہے سبنہ آپ میرے لئے تعبیح کہتے (1)' صلبہ'' میں ان دونوں اعمال کو حالات کے مختلف ہوئے یہ محمول کیا ہے۔ الله تعالی اعلم

5232\_(قولد: وَالدُّعَاءُ بِهَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا) اس ہے مراد ہے جونے قرآن میں بونہ سنت میں ہواور نہ بندوں سے اس کی طلب محال ہواگر وہ قرآن وحدیث میں وارد ہویا اس کی طلب بندوں ہے محال بوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جس طرح ''البحر''میں''البخنیس'' ہے مروی ہے۔نماز کی سنن میں اس پر ؓ نمتاً و (مقولہ 4429 میں) گزر چکی ہے۔''فراجعہ''۔

5233\_(قولد: خِلاَفَالِلشَّافِعِيِّ) اس قول كے ساتھ اس امرى طرف اشاره كيا ہے كەمذكوره دنيا كے ذكر كا فائده يە ہے كەاس ميں جوانتلاف ہے اس پرتنبيه ہوجائے جبكه دنيا كلام ميں داخل ہے۔

5234\_(قوله: وَالشَّأَوُّهُ الخ)''شرح المنيه' ميں كباہے: اس طرح كهان ن كبا: او لا بمز ه مفتوح اور واؤمشدوه مفتوحه اور ہمز ه صفحوم اور واؤساكن يااس نے كہا: آه \_ يعنى جمز ه كى مدكے ساتھ \_

''حلبه''میں اس میں تیرہ فعتیں ذکر کی ہیں۔'' البحر''میں ان کا ذکر کیا ہے۔

5235\_(قولہ: وَالشَّافِيفُ الحَّ)''الحلہ'' میں کہا: اف یہ اتضجَرگا اسم فعل ہے۔ اس میں چالیس تک لغات ہیں۔ فامخفف، مشدد، منون اور غیر منون آئی ہے۔ بعض اوقات یہ لفظ مصدر کے طور پر آتا ہے۔ جس سے دعا مراد ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں بھی تا آتی ہے اور بھی تا نہیں آتی ۔ پس اے ایسے فعل کے ساتھ نصب دی جاتی ہے جس فعل کا مضمر کرنا واجب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تف کا لفظ افت کی اتباع میں بطور مرادف ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں شاعر کا شعر ہے۔ افلا و تفال لین مودته ان غبت عنه سویعة زالت

ۯٵۛڵؙڽؙۘڴٵؙؠؚڝٙۅ۫ؾؚ)يَحْصُلُ بِهِ حُرُو ٺ (لِوَجَعَ أَوْ مُصِيبَةٍ) قَيْدٌ لِلْأَرْبَعَةِ إِلَّالِبَرِيضِ لَايَنْلِكُ نَفْسَهُ عَنْ أَنِينٍ وَتَأْذُهِ لِانْفَهُ حِينَيٍذِ كَعُطَاسِ وَسُعَالِ وَجُشَاء وَتَثَاوُبِ وَإِنْ حَصَلَ حُرُّد فُ لِلضَّرُورَةِ

اورایی آ واز کے ساتھ رونا جس سے حروف حاصل ہوں بیرونا درد کی وجہ سے ہویا مصیبت کی وجہ سے بیہ چاروں کے لئے قید ہیں مگرایسا مریعنس جوانمین اور تاوہ سے اپنے آپ کو ندروک سکے کیونکہ اس وقت اس کی حیثیت جھینک، کھانسی، ڈ کاراور جمائی کی طرح ہوتی ہے اگر چہ حروف حاصل ہوں بیضرورت کی بنا پر ہے۔

ان مالت الريح هكذا او كذا مالت مع الريح اينها مالت

اف اورتف ہے اس کی محبت پراگرتواس سے نائب ہوتولحہ بھر میں زائل ہوجاتی ہے۔

اگر ہوااس طرح یا اس طرح مائل ہوتی ہے تو وہ محبت بھی ہوا کے ساتھ مائل ہوجاتی ہے جہاں ہوامائل ہوتی ہے۔

کلام کا ظاہر معنی یہ ہے کہ' تف' کالفظاماء تافیف میں سے نہیں ہے۔'' تامل''

5236\_(قولہ: وَ الْبُكَاءُ) جب بیلفظ الف مقصورہ کے ساتھ ہوتواس کامعنی آنسوکا نکلنا ہے اور جب الف ممدودہ کے ساتھ ہوتواس کامعنی آنسوکا نکلنا ہے اور جب الف ماتھ ہوتواس کے ساتھ آواز بھی شامل ہوتی ہے جس طرح صحاح میں ہے" مصنف" کا قول" بصوت" پہلے (جب بکا الف مقصورہ کے ساتھ ہو) کی تقیید اور دوسرے کی توضیح کے لئے ہے۔" اساعیل"۔

5237\_( قولہ: یَحْصُلُ بِیهِ حُرُّد فْ)''الفتح''،''النہایی'اور''السراج'' میں ای طرح ہے۔''النہ'' میں کہا: آواز کے بغیرآ نسوؤں کا نکلنا یاالی آوازجس کے ساتھ حروف نہ ہوں تو بینماز کے لئے مفسد نہیں۔

5238\_(قولہ: إِلَّا لِبَهِ بِيضِ الخ)''المعراج'' ميں كہا: پھراگرا نين ايب درد كى وجہ ہے ہوجس كے نتيجہ ميں اس كا روكناممكن ہے تو امام'' ابو يوسف' روائیٹھایہ ہے بہ قول مروى ہے وہ نماز كوتو ژدے گی۔اگرا بسے درد كی وجہ ہے جس سے اس ہے روكناممكن نہيں تو بينماز كوقطع نہيں كرے گی۔امام'' محمد'' روائٹھایہ ہے مروى ہے اگر مرض خفیف ہوتو انین نماز كوتو ژدے گی ورنه نماز كونة تو ڑے گی كيونكہ انين كے بغير بيٹھناممكن ہی نہيں۔''محبوبی'' نے ای طرح ذكر كيا ہے۔

اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا اگر حروف حاصل نہ ہوں تو مطلقاً نماز فاسد نہ ہوگ جس طرح اگراہے کھانی آئے اور اس کی سانس ہے آ واز ظاہر ہوجو ناک ہے نکلتی ہے جبکہ اس کی آ واز میں حروف نہ ہوں۔

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الادب، باب ما جاء في التشاؤب، جلد 3، صنى 539، حديث نمبر 4373، ضياء القرآن بلي كيشنز

رَلَا لِنِ كُنِ جَنَّةِ أَوْ نَانِ فَكُوْ أَعْجَبَتُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فَجَعَلَ يَبْكِى وَيَقُولُ بَلَى أَوْ نَعَمُ أَوْ آرِئُ لَا تَفْسُدُ سِمَاجِيَّةٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْخُشُوعِ (وَ) يُفْسِدُهَا (تَشْبِيتُ عَاطِسٍ) لِغَيْرِةِ (بِيَرْحَمُكَ اللهُ وَلَوْمِنُ الْعَاطِسِ لِنَفْسِهِ لَا)

یہرونا وغیرہ جنت یا جہنم کے ذکر کی وجہ ہے ہوتو نماز فاسد نہ کرےگا۔اگرا مام کی قراءت اے خوش کرے اوروہ رونے لگے اور کہنے لگے کیوں نہیں ، ہاں یا آری (ہاں ) تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ بیخشوع پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی آ دمی کی دوسرے فرد کی چھینک پر کھے بیرحمك اللّقانماز فاسد ہوجائے گی۔اگرییلفظ چھینک مارنے والااپنے لئے کہتا ہے تو نماز فاسدنہ ہوگی

5240\_(قوله: لَالِنِ كُمِ جَنَّةِ أَوْ نَارِ) كيونكه انين وغيره جب دونوں جنت اور دوز خ كي ذكر كي وجه ہے ہوتو يہ يوں ہوجائے گا گو يا اس نے كہا: اے الله! ميں تجھ سے جنت كا سوال كرتا ہوں اور ميں تجھ سے جہنم كى بناہ ما نگتا ہوں۔ اگر اس نے اس امر كى تصريح كردى تواس كى نماز فاسد نہ ہوگى اگر يہامور درديا مصيبت كى وجہ سے ہوں تو گو يا وہ كہدر ہاہے، ميں مصيبت زوہ ہوں ميرى مددكرو۔ اگر اس نے اس كى تصريح كردى تونماز فاسد ہوجائے گے۔ " كافى" ميں اى طرح ہے۔ "درر"۔

5241\_(قوله: أَوْ آرِی) بی فاری کالفظ ہے نعم کے معنی میں ہے جس طرح'' فآوی بندیی' میں اس کی تصری کی ہے بیافظ ہمزہ مدودہ کے فتحہ ،راکے کسرہ اور یا کے سکون کے ساتھ ہے۔'' ح''۔

5242\_(قولہ:لِدَلَالَتِیہِ عَلَی الْنُحُشُوعِ)اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا اگر وہ حسن نغمہ سے لذت حاصل کررہا تھا توجھی نماز کو فاسد کر دے گا۔' ط''۔

5243\_(قوله: تَشْمِيتُ) يولفظ مين اورشين دونول كي ساته آتا ب جبكددوسرى لغت انصح ب- "درر" ـ

تشمیت مصدر ہے جواپے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اس کا فاعل محذوف ہے۔ وہ مصنی ہے کی تاکہ یہ انہ کو ساقط کرنا ہے کیونکہ تشمیت مصدر ہے جواپے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اس کا فاعل محذوف ہے۔ وہ مصنی ہے کیکن اسے زائد ذکر کیا تاکہ یہ ان کے ول ولو العاطس لنفسه کے مقابل ہو۔ اس کی تاویل ہیہ ہے کہ ان کا قول لغیرہ یہ عاطس سے بدل ہے۔ کیونکہ اس میں اضافت لام کے معنی میں ہے۔ تقدیر کلام یہ وگ تشہیته لعاطس معنی یہ ہوگا تشہیت البصلی لغیرہ نمازی اپنے غیر کے لئے یو حمل الله کے۔ فائم۔

## وَبِعَكُسِهِ التَّالِمِينُ بَعْدَ التَّشْبِيتِ

اوربرحمك الله ك بعد آمين كتومعامله مختلف موكار

ننس!الله تعالیٰ تجھ پر رحم فر مائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ جب میغیر کوخطاب نہیں تو بیلوگوں کا کلام متصور نہ ہوگا۔ جس طرح جب اس نے کہا: بیر حسنی الله ہے'' بحر''۔

5247\_(قوله: وَبِعَكْسِهِ التَّأْمِينُ الخ) اس كى صورت وه ہے جو' الظہيري' ميں ہے: دوآ دى نماز پڑھتے ہيں ان ميں سے ايک چينک مارتا ہے، ايک آ دمی جونماز سے باہر ہے وہ کہتا ہے يوحمك الله قو دونوں اکھے کہتے ہيں' آمين' تو چينک مارنے والے كى نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرے كى نماز فاسد نہ ہوگا۔ كيونكه نماز سے باہر خص نے دوسرے نمازى كے لئے دعانہيں كى يعنی اسے جوابنہيں ديا۔

''الذخیرہ'' میں جوقول ہے'' جب ایک نمازی نے ایسے آ دمی کی دعا پر آمین کہی جونماز میں نہیں تھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گ''۔

یہ تول یہ فائدہ دے رہا ہے کہ اس آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہوجاتی ہے جوچھینک مارنے والانہیں اور یہ کوئی بعیدی امرنہیں جس طرح بیا مرخفی نہیں۔''بحر''۔

''النبز' میں اس کا جواب دیا ہے ہم اس امر کوتسلیم نہیں کرتے کہ دوسرا نمازی اس کی دعا پر آمین کہنے والا ہے کیونکہ وہ دعا تو پہلے کے آمین کہنے کے ساتھ منقطع ہو چکی ہے تعلیل اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ جب دعا چھینک مارنے والے کے لئے ہے تواس کی تامین، داعی کے جواب کے طور پر متعین ہو گئی۔ پس دوسرے نمازی کی آمین جواب نہ بنی۔ جب آمین کہنے والا ایک ہوتو اس کی آمین جواب کے طور پر متعین ہوگ۔ جس طرح'' الذخیرہ'' کے مسئلہ میں ہے۔ علامہ مقدی نے اس کا جواب دیا:''الذخیرہ'' میں جوقول ہے اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ جب نماز سے با ہر شخص ، نمازی کے حق میں دعا کر ہے تا کہ اس کی آمین اس کا جواب ہے۔ مگر جب نماز سے با ہر شخص ، نمازی کے جواب فاہر نہ ہوگا ہی نماز فاسد نہ ہوگی۔

شارح جوذ کرکریں گے وہ اس کے منافی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے حق میں یااس کے خلاف بددعا کی تو نمازی نے کہا: آمین ۔ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔'' البحر'' میں'' المبعنی'' سے مروی ہے: اگر ایک نماز کی نے دوسر نے نماز کی ہے وَ لا الفّا لِیْنَ (الفاتحہ: 7) (اور نہ گمرا ہوں کا) کے الفاظ سے تو اس نے کہا: آمین تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایک قول میکیا گیا ہے: نماز فاسد ہو جائے گی۔ متا خرین کا یہی مذہب ہے۔

یہ تول اس کی تا ئید کرتا ہے جو' النہر' میں جواب دیا ہے کیونکہ آمین کہنے والا ایک ہے تو اس کی آمین جواب کے طور پر متعین ہوگی اگر چہاس کے حق میں دعا نہ ہو۔ای وجہ سے شارح نے اس قول پر اعتاد نہیں کیا جو'' البحر'' میں ہے۔فافہم۔ (وَجَوَابُ خَبَنِ سُوْءِ (بِالاِسْتِرْجَاعِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ بِقَصْدِ الْجَوَابِ صَارَ كَكَلَامِ النَّاسِ (وَكَذَا) يُفْسِدُهَا (كُلُّ مَا قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ) كَأْنُ قِيلَ أَمَعَ اللهِ إِلَهُ؟ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا للهُ

اور بری خبر پر اِنٹا مِنْهِ وَ اِنْآ اِلَدِیْهِ لَم جِعُوْنَ کَهنامذ مب کے مطابق نماز کو فاسد کردے گا۔ کیونکہ جواب کا قصد کرنے کے ساتھ وہ لوگوں کی کلام کی طرح موگیا ہے۔اورای طرح نماز کو فاسد کرے گا ہروہ قول جس کے ساتھ جواب کا قصد کیا جائے۔ جس طرح اگر یہ کہا جائے کیا الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اس نے کہا: لَا ٓ اِلّٰهَ اِلْوَاللّٰهُ

5248 \_ 5248 \_ 6 قوله: وَجَوَابُ خَبَرِ سُوءِ) سؤ كالفظ سين كَضمه كَ ماتحة خبركَ منت ہے۔ يہ ساء يسوء سوء أس مشتق ہے۔ استرجاع سے مراداس كا يہ قول ہے إِنَّا لِيْنِهِ فَرِ إِنَّا اللّهِ لَهِ جِعُونَ۔ بَهراس سے نماز كے فاسد ہونے كا قول ، يہ مشتق ہے۔ امام'' ابو يوسف' رئينيا نے اس سے اختلاف كيا ہے۔ جس طرح '' البدايہ' اور' الكافی' ميں اس كى تصريح كى ہے۔ كيونكدامام'' ابو يوسف' رئينيا ہے كزد يك قاعدہ يہ ہے كہ جو ثنايا قرآن ہے وہ نيت كساتحة متغير نہيں ہوتا۔ اور طرفين كى ہے۔ كيونكدامام'' ابو يوسف' رئينيا ہے كزد يك قاعدہ يہ ہے كہ جو ثنايا قرآن ہے وہ نيت كساتحة متغير نہيں ہوتا۔ اور طرفين كى ہے۔ كيونكدامام'' ابو يوسف' رئينيا ہے۔ بسلام ہے' نبايہ' ميں ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا يہ قول متفق عليہ ہے۔'' غاية البيان' ميں اسے عامة المشائخ كى طرف منسوب كيا ہے۔'' الخانيہ' ميں ہے: يہ ظاہر ہے۔ ليكن'' البح'' ميں ذكر كيا ہے كہ اگرا ہے خوش كن فہردى گئى تا ہے اور نماز مصيبت كا ظہار كے لئے مشروع كي من ہے۔ اور نماز مصيبت كا ظہار كے لئے مشروع كي من ہے۔ اور نماز مصيبت كا ظہار كے لئے مشروع كي من ہے۔ اور نماز مصيبت كا ظہار كے لئے مشروع كي من ہے۔ اور نماز مصيبت كا ظہار كے لئے مشروع كي من ہے۔ اسلام كے لئے مشروع كي من ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ 'الحلیہ'' سے ماخوذ ہے اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ امام'' ابو یوسف' رطینتیا یہ کے قول پراگریہ فرق سیح ہوتو ذکورہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔'' البدایہ''وغیر ہامیں جو پچھ ہے وہ اولی ہے کہ پہلی فرع بھی مذکورہ اختلاف پر منی ہے اسی وجہ سے''شرح المہنیة الکبیر''میں اسی پر گامزن ہوئے ہیں۔فلیتا مل

5250\_(قوله: لِأَنَّهُ اللَّمُ) طرفین کے نزدیک نماز کے فاسد ہونے کی وجہ کی وضاحت ہے۔ کیونکہ دارومداراس کالفظ ہونا ہے جس سے ایسامعنی حاصل ہوجونماز کے اعمال میں سے نہیں، نہ کہ اس کے افادہ کے لئے اسے وضع کیا گیا۔" فتح"۔ مونا ہے جس سے ایسامعنی حاصل ہوجونماز کے اعمال میں سے نہیں، نہ کہ اس کے افادہ کے لئے اسے وضع کیا گیا۔" فتح " کے محال ہونے کے محال ہونے کے محال ہونے کے ادادہ سے قرآن سے نکل جاتی ہے۔ اس چیز کے ساتھ جواب جو ثنانہیں وہ کیا جائے۔ جس طرح قراءت، خطاب کے ادادہ سے قرآن سے نکل جاتی ہے۔ اس چیز کے ساتھ جواب جو ثنانہیں وہ

أَوْ مَا مَالُكَ فَقَالَ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَبِيرُ، أَوْ مِنْ أَيْنَ جِئْت؟ فَقَالَ وَبِنْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْ مَشِيدٍ «أَوُ الْخِطَابُك)

یا پوچھا گیا تیرا مال کون سا ہے؟ تو اس نے کہا: النحیل والبغال والنصیریا پوچھا گیا تو کہاں ہے آیا ہے؟ تواس نے جواب ویا دبئر معطلة وقصر مشید به یاخطاب کا قصد کیا ہو۔

بالاتفاق نماز کے لئے مفسد ہے۔'' غررالا فکار'' میں ای طرح ہے۔''الدرد'' میں ای طرح ہے۔ کیونکہ کہا:تحمید وغیرہ کی قید لگائی کیونکہ ائیں چیز کے ساتھ جواب، جو ثنانبیں، بالا تفاق نماز کو فاسد کردیتا ہے۔

میں کہتا ہوں: جو ثنائیس، سے مراد ہے جوقر آن میں سے نہ ہو گر جوقر آن میں سے ہے جب اس کے ماتھ جواب کا تصد کیا جاتا ہوتو اس میں بھی اختلاف ہوگا۔ اگر وہ ثنا نہ ہوجے اس کا قول الغیل والبغال والبعید ہے۔ اس کی دلیل وہ ہے جے ہم نے (پہلے مقولہ 5248 میں)' النہایہ' سے بیان کیا ہے۔ امام' ابو یوسف' براتھی ہے کہ جو ثنا یا قرآن ہووہ نیت سے متغیر نہیں ہوتا۔ اور طرفین کے نزدیک وہ متغیر ہوجاتا ہے۔ اگر بیسوال کیا گیا تیرا مال کیا ہے؟ تو وہ کہ قرآن ہووہ نیت سے متغیر نہیں ہوتا۔ اور طرفین کے نزدیک وہ متغیر ہوجاتا ہے۔ اگر بیسوال کیا گیا تیرا مال کیا ہے؟ تو وہ کہ الاہل و البقہ و العبید مشلاً تو بالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ بین قرآن ہواور نہیں ثنا ہے۔ گر جب اس نے نوش کن خبر پر اُل تحدث کُونڈ کی ساتھ جواب دیا تو امام' ابو یسطان الله یا تو آلا الله کے ساتھ جواب دیا تو امام' ابو یسطان الله یا تو ان نام کر دیا ہے کہ اگر وہ سیسطان الله کہا اگر چہ نیت کے ساتھ اس سے احتراز کیا ہے کہا گروہ سیسطان الله کہا آگر چہ نیت کے ساتھ طیفن کے نزدیک اس کی تغیر ان میں ہوتو وہ سیسطان الله کہا آگر چہ نیت کے ساتھ طیف کے ساتھ ہوجائے جب وہ نماز میں ہوتو وہ سیسطان الله کہا یا تو انسانہ جس کو جواب کے ساتھ الاق کیا ہوئے کہا وہ کہا کہا ہوئے کی اور الله کہا۔ جب کہ وہ کی فعل سے نام کو المحلا قالم سیست و اقع ہوجائے جب وہ نماز میں ہوتو وہ سیسطان الله کہا یا تو آلا الله کہا۔ جب کہ وہ کی فعل سے نرح کا ارادہ گیا ہوئے کہا دوہ کی فعل کے اگر اس نے سیسطان الله کہا یا تو آلا الله کہا۔ جب کہ وہ کی فعل سے نرک کا ارادہ کی ماتھ ہوئے گی۔ دوہ کے خود کے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ گرار کو کی کو کی معیست و اقع ہوجائے جب دوہ نماز میں ہوتو وہ سیسطان الله کہا یا تو آلا الله کہا۔ جب کہ وہ کی فعل سے درکا ارادہ رکھتا ہوتو ' معین' جو مائی میں ہوتو کے خود کی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہا گروہ سبحان الله نہ کے بلکہ بلند آواز ہے قراءت کرے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ وہ قراءت کا قصد کرتا ہے کیونکہ اس نے زجریا امر کا قصد صرف آواز کو بلند کرنے کے ساتھ کیا ہے۔'' تامل''۔

'15252 قولہ: أَوْ الْخِطَابُ الخ) يه بالا تفاق نماز كوفاسد كرديتا ہے۔ بيان چيزوں ميں سے ہے جوامام' ابو يوسف' راينتا كے اصول پر بطور نقض اعتراض وارد كيا گيا ہے۔ كيونكہ يہ قرآن ہے۔اسے بطور خطاب وضع نہيں كيا گيا جس سے نمازى نے خطاب كيا ہے۔ خطاب كے ارادہ سے اس كلام كوقرآن ہوئے سے خارج كيا اورا سے لوگوں كى كلام ميں سے بناديا۔

<sup>1</sup> من مسلم، كتاب الصلاة، تقديم الجهاعة من يصلى بهم، جلد 1 منح 475، مديث نم 689، ضياء القرآن بلي كيشنز

قَوْلِهِ لِمَنْ اسْمُهُ يَخْيَى أَوْ مُوسَى رَيَا يَخْيَى خُذَ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍى أَوْ وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِك يَا مُوسَى (مُخَاطِبًا الِمَنْ اسْمُهُ ذَلِكَ أَوْ لِمَنْ بِالْمَابِ رَوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)

رِفُرُوعٌ سَبِعَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَصَلَى عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ تَفْسُدُ إِنْ قَصَدَ جَوَابَهُ لَوْسَبِعَ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ فَلَعَنَهُ تَفْسُدُ، وقِيلَ لَا،

جس طرح اس نے اس آ دی کے لئے بیقول کیا جس کا نام یجیٰ یا مویٰ تھا۔اے یجیٰ! کتاب کومضبوطی ہے پکڑلویااے مویٰ! تیرے داکیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جبکداس نے اس سے خطاب کیا ہوجس کا بینام ہویا جو درواز سے پر ہوا سے خطاب ہو، جواس میں داخل ہواوہ امن میں ہے۔

فروع: اس نے الله تعالیٰ کا نام سناتو کہا جل جالہ یا نبی کریم سن ٹیزیٹم کا نام سناتو آپ پر درود پڑھا یا امام کی قراءت کو سناتو کہا، الله اوراس کے رسول نے بچے فرمایا ہے۔اگراس نے اس سے جواب کا قصد کیا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگراس نے شیطان کا ذکر سنااورنمازی نے اس پرلعنت کی تونماز فاسد ہوجائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا نماز فاسد نہیں ہوگ۔

5253\_(قوله: كَقَوْلِهِ لِبَنُ اسْهُهُ يَحْبَى أَوْ مُوسَى) مصنف كاقول مخاطبالهن اسهه ذلك اس قول نَحْن كر دیتا ہے۔ظاہریہ ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی اگر چیخاطب اس نام سے موسوم نہ ہوجب وہ اس آ دمی کوخطاب کاارادہ کرنے

5254\_(قوله:أُولِمَنْ بِالْبَابِ الخ) شايدات خطاب ميس سے بنانے كى وجديہ ب، جبكداس ميس ندااور خطاب كا لفظنہیں، کیونکہ بیاد خل کے عنی میں ہے۔

5255\_(قوله: تَغْسُدُ إِنْ قَصَدَ جَوَابَهُ)''البحر''ميں بيذكركيا: اگرنمازي نے اى طرح كے كلمات اوا كئے جس طرح کے کلمات موذن نے ادا کئے متھے، اگر نمازی نے جواب کاارادہ کیا تھا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ یہی تھم ہوگا اگراس کی نیت نہ ہو کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جواب دینے کا ارادہ کیا ہے۔ یہی صورت حال ہوگی جب اس نے نبی كريم سافت اليلم كانام سناتواس في بى كريم سافتي إيلى يردروديده ماتويد جواب موكا-

اس سب گفتگو پروہ تفصیل اشکال پیدا کرتی ہے (جومقولہ 5245 میں) گزر چک ہے کہ جس نے چھینک مارنے والے كوسناتواً لْحَمْدُ بِلْهِ كَهَا-" تامل "-

اس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ اگراس نے جواب کا قصد نہ کیا بلکہ ثنااور تعظیم کا قصد کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ الله تعالی کی نفس تعظیم اور نبی کریم صافینی آییم پر درو دشریف، نماز کے منافی نہیں۔جس طرح''شرح المنیه''میں ہے۔

5256\_(قوله: وَقِيلَ لا) " البحر" مين اسے يقين سے ذكركيا ہے۔ ظاہريہ ہے كه بدال امر پر مبنى ہے جب وہ جواب کا قصدنہ کرے۔ورنہ جو (مقولہ 5254 میں) گزراہےوہ اس میں اشکال پیدا کرے گا۔'' تامل''۔ وَلُوْحُوْقُلَ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ إِنْ لِأَمُورِ الدُّنْيَا تَفْسُدُ، لَا لِأَمُورِ الْآخِرَةِ، وَلَوْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ السَّطُحِ، فَبَسْمَلَ أَوْ دُعِيَ لِأَحَدِ أَوْ عَلَيْهِ فَقَالَ آمِينَ تَفْسُدُ وَلَا يَفْسُدُ الْكُلُّ عِنْدَ الشَّالِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا عَمَلًا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، حَتَّى لَوْ امْتَثَلَ أَمْرَغَيْرِةِ فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمُ فَتَقَدَّمَ أَوْ دَخَلَ فُرُجَةَ الصَّفِ أَحَدٌ فَوَسَّعَ لَهُ فَسَدَتْ، بَلْ يَمْكُثُ سَاعَةً ثُمَّ يَتَقَدَّمُ بِرَأْيِهِ قُهُسْتَانَ مَعْزِتُا لِلزَّاهِدِيِّ وَمَرَّ

اگراس نے وسوسے کو دور کرنے کے لئے لاحول و لا قوۃ پڑھا، اگر تو امور دنیا کے دسوسہ کی دجہ سے بیہ پڑھا تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر امور آخرت کے بارے میں وسوسہ دور کرنے کے لئے پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر جھت میں سے کوئی چیز کری تو اس نے بیٹسیم النتی پڑھی یا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف دعا کی گئی تو اس نے آمین ہی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ "اورامام" ابو یوسف" دانین کے زویک ہے سب امور نماز کو فاسد نہیں کریں گے صبحے ، طرفین کا قول ہے۔ کیونکہ شکلم کے قصد پڑل کیا جائے گا یہاں تک کہ اگر اس نے غیر کے امر کی اطاعت کی تو اسے کہا گیا، آگے بڑھ، تو وہ آگے بڑھا یا صف کی کھلی جگہ میں داخل ہوا تو اس نے اس کے لئے جگہ کو کھلا کر دیا تو نماز فاسد ہوگی بلکہ وہ ایک لحد رکے پھروہ اپنی رائے پر آگے بڑھے "قبستانی" جبکہ اسے " ذراہدی" کی طرف منسوب کیا ہے۔ بیقول گزر چکا ہے

5258\_(قوله: فَقَالَ آمِينَ) مم في السبار عين قريب بي (مقوله 5247مين) لفتكوك بـ

5259\_(قوله: وَلَا يَفْسُدُ الْكُلُّ) بيسب امورنمازكوفاسدنييں كريں گے مگر جب وہ خطاب كاارادہ كرے۔جس طرح پہلے (مقولہ 5251 ميس) گزر چكاہے۔

5260\_(قوله: حَتَّى لَوُامْتَشَلَ الخ) به بالفعل اطاعت ہے۔ ای کی مثل ہوگا اگروہ بالقول اطاعت کرے۔ وہوہ ہے جو'' البحر'' میں ' القنیہ'' سے مروی ہے کہ ایک بڑی مسجد ہے جس میں موذن بلند آواز سے تکبیرات کہتا ہے، اس میں ایک آدمی داخل ہوا جس نے موذن کو تھم دیا کہ وہ بلند آواز سے تکبیر کے جبکہ امام ای وقت رکوع میں گیا توموذن نے بلند آواز سے تکبیر کے جبکہ امام ای وقت رکوع میں گیا توموذن نے بلند آواز سے تکبیر کی جبکہ امام ای وقت رکوع میں گیا توموذن نے بلند آواز سے تکبیر کے جبکہ امام ای وقت رکوع میں گیا توموذن نے بلند آواز سے تکبیر کہی ، اگر اس نے امر کے جواب کا قصد کیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔

5261\_(قوله: أَوْ دَخَلَ فُرُجَةَ الخ) اس مِن قابل اعمَادَول يه بِ كَمْمَاز فاسدنه موكى \_" ط"\_

5262\_(قوله: وَمَنَّ) باب الامامة مين ويصف الرجال كي بال گزر چكا به اور بهم پہلے بى (مقولہ 4810 مين) . "شرنبلالی" ئے ول نقل كر چكے ہيں كەنماز فاسدنه ہوگی اس كے بارے ميں مكمل نفتگود بال (مقولہ 4809 ميں) ہوچكى ہے۔ وَيَأْتِى فَتَنَبَّهُ وَقَيَّدَ بِقَصْدِ الْجَوَابِ لِأَنَّهُ لَوْلَمْ يُرِدْ جَوَابَهُ، بَلْ أَرَادَ إِغْلَامَهُ بِأَنْهُ فِي الضَّلَاةِ لَا تَفْسُدُ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكِ وَ مُلْتَقَى (وَفَتُحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ) إلَّا إِذَا أَرَادَ التِّلَاوَةَ وَكَذَا الْآخُذُ إِلَّا إِذَا تَذَكَّمَ فَتَلَا قَبُلَ تَهَامِ الْفَتْحِ رَبِخِلَافِ فَتُحِهِ عَلَى إِمَامِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ

اورآ گےآ ہے گا۔اس پرمتنبرہ۔جواب کے قصد کی قیدلگائی کیونکہ اس نے جواب کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس نے اعلام کا ارادہ کیا کہ وہ نماز میں ہے تو بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی۔''ابن ملک''اور''ملتقی''۔اورا یک نمازی کا اپنے امام کے علاوہ کولقمہ دینا نماز کو فاسد کردے گامگر جب وہ تلاوت کا ارادہ کرے۔ائی طرح لقمہ لینا نماز کو فاسد کردے گامگر جب اے یاد آئے اوروہ لقمہ کمل ہونے سے قبل تلاوت کرے۔اپنے امام کولقمہ دینے کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ یہ قمہ دینے والے اورلقمہ لینے والے کی نماز کو ہر صال میں

5263\_(قوله: وَيَأْق) يعنى اس باب ميس مصنف كقول ورد السلام بيدة كر بال آئ كار

5264\_(قوله: وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِامَامِهِ) كيونكه يه ضرورت ك بغيرتعليم وتعلم بـ '' بح'' ـ يقول الي بهي شامل ب جب ايك مقتدى دوسر مقتدى كولقه د ب الكيفماز پڙ هنه وال كولقمه د ب ، جونماز نبيس پڙه رہا اس كولقمه د ب الي مقتدى دوسر عمقتدى كولقمه د ب الي الي كولقمه د ب الله على اور المام كولقمه د ب اور يقول الي بهي شامل ب جب الم اور تنبا نماز پڙ هنه والاسى بهي شخص كولقمه د ب شرط بيه باگراس نے تعليم كاراده كيا بموتلاوت كاراده نه كيا بهو "ننبر" ـ

5265\_(قولہ: وَكَذَا الْأَخُذُ) لِعِنى نمازى جوغيرامام ہے لقمہ لے، جوبھی اسے لقمہ دے، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔جس طرح''البح'' میں''الخلاصۂ' سے مروی ہے۔ یا امام ایسے آ دمی کالقمہ لے جواس کی نماز میں نہیں ہے۔ سطرح''البح'' میں''القنیہ'' سے مروی ہے۔

5266\_(قوله:إلَّا إِذَا تَنَ كَرَّ الخ)''القنيه''ميں كہا:امام كے لئے قراءت ميں اضطراب واقع ہوا تواسے اس آدمی نے لقمہ دیا جواس کی نماز میں نہ تھااورا سے خودیا د آگیا،اگر لقمہ کمل ہونے سے پہلے وہ تلاوت میں شروع ہوگیا تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کا یا دکر نالقمہ کی طرف منسوب ہوگا۔'' بحز'۔

''الحلب'' میں کہا: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ اگر یا داور لقمہ اکتھے حاصل ہوئے تو یاد آنا القمہ سے حاصل نہیں ہوا تو نماز کواس کے ساتھ فاسد کرنے کی کوئی وجزئیں کہ وہ قراءت میں تاخیر سے شروع ہوا جبکہ ابھی لقمہ کمل نہ ہواتھا۔ اگر یاد آنا لقمہ کے بعد ہو گرکمل ہونے سے پہلے حاصل ہوتو ظاہر ہہ ہے کہ وہ لقمہ سے یاد آیا ہے۔ اور یاد آنے کی نسبت اس لقمہ کی طرف ضروری ہے۔ پس نماز فاسد ہوجائے گی اس پر توقف کئے بغیر کہ وہ لقمہ کمل ہونے سے قبل قراءت میں شروع ہو پہلے مصل مونے سے قبل قراءت میں شروع ہو پہلے گی ۔ یعنی خواہ لقمہ کمل ہونے سے قبل کو اسد ہوجائے گی ۔ یعنی خواہ لقمہ کمل ہونے سے قبل دہ قراءت میں شروع ہوایا اس کے بعد شروع ہوا۔ کیونکہ تعلم یا یا گیا ہے۔ اگر اسے خود ہی یا د

(مُطْلَقًا)لِفَاتِح وَآخِذِ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا إِذَا سَبِعَهُ الْمُؤْتَثُمُ مِنْ غَيْرِمُصَلٍ فَفَتَحَ بِهِ تَبُطُلُ صَلَاةُ الْكُلِّ، وَيَنُوِى الْفَتْحَ لَا الْقَرَاءَةَ

مطلقاً فاسدنہیں کرتا۔لقمہ دینے والے اورلقمہ لینے والے کے لئے ہرحال میں گر جب مقتدی،غیرنمازی سے سنے اور امام کو اس کے ساتھ لقمہ دیتے و تمام کی نماز باطل ہوجائے گی و ولقمہ کی نیت کرے،قراءت کی نیت نہ کرے۔

آ گیا، گتمہ کے سبب سے یا ذہیں آیا تو مطلقا نماز فاسد نہ ہوگی۔ جب بیام مخقق ہو چکا کہ اسے خود یا د آیا، یہ ظاہر ہونا کہ یہ گتمہ سے حاصل ہوا ہے، یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ دیانت کے امور میں سے ہے قضا کے امور میں سے نہیں یہاں تک کہ یہ ظاہر پر منی ہو ۔ کیا تونہیں دیونکہ یہ دیا ہوں کو گفتہ دیا جبکہ وہ قراءت کا قصد کرتا تھا تعلیم کا قصد نہیں کرتا تھا تونماز فاسد نہ ہوگا۔ جبکہ اس کا ظاہر حال تعلیم ہے۔ اس طرح تھم ہوگا گراس نے اس طرح کا قول کیا، جس طرح مؤذن نے قول کیا تھا اور جواب دینے کا قصد نہ کیا۔ فلیتا مل۔

5267\_(قوله: مُطْلَقًا) اس كَ تفسير مابعد كلام سے كى ہے۔

5268\_(قولہ: بِحُلِّ حَالِ) خواہ امام آئی قراءت کر چکا تھا جس کے ساتھ نماز جائز ہوجاتی ہے یا نماز جائز نہیں ہوتی،وہ دوسری آیت کی طرف نتقل ہو گیا تھا یانہیں،لقمہ بار ہاوا قع ہوا تھا یانہیں۔ یہی اصح ہے۔''نہر''۔

5269\_(قوله: إِلَّا إِذَا سَبِعَهُ الْمُوْتَمُّ الخ)'' البحر' مِين' القنيه'' سے مروی ہے: اگر مقتدی نے ایسے آدی سے سنا جواس نماز میں نہیں تھا، اسے سن کر اپنے امام کولقمہ دیا تو ضروری ہے کہ تمام کی نماز باطل ہوجائے۔ کیونکہ پیلقین نماز کے باہر سے ہے۔'' النہز' میں اسے ثابت رکھا ہے۔

اس کی وجہ وہ ہے کہ مقتدی نے جب خارج سے تلقین حاصل کی تواس کی نماز باطل ہوگئ۔ جب اس نے اپنے امام کولقمہ دیا اورامام نے اس کالقمہ لے لیا تواس کی نماز باطل ہوجائے گی لیکن 'حلی' نے کہا: یہ قول اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر اس نے نمازی سے سنا اگر چہدوہ اس کی نماز نہ پڑھرہا تھا۔ اور اس کے ساتھ اپنے امام کولقمہ دیا تو نماز باطل نہ ہو۔ جبکہ ایسا قول باطل ہے جس طرح یہ امر مخفی نہیں۔ مگر جب ان کے قول من غیر مصل سے من غیر مصل صلاته مرادلیا جائے۔

، 5270 (قوله: دَيَنُوِى الْفَتْحَ لاَ الْقِمَاءَةَ) يَبِي قُول سِجِ ہے۔ يُونكه مقتدى كوقراءت مے مُنع كُرد يا گيا ہے اور اپنے امام كولقمه دينا كوئي ممنوع نبيس \_'' بحر'' \_

تتہ: جس لمحہ امام بھولے اس لمحہ لقمہ دینا مکروہ ہے۔ جس طرح یہ مگروہ ہے کہ امام ،مقتدی کولقمہ دینے پر مجبور کردے۔
بلکہ وہ دوسری آیت کی طرف نتقل ہوجائے ،اس کے دوسری آیت کے ملانے سے ایسی چیز لازم نہیں آتی جونماز کو فاسد کرے
یاوہ دوسری سورت کی طرف نتقل ہوجائے یا وہ رکوع کرے جب اس نے فرض قراءت کے برابر قراءت کرلی ہو۔ جس طرح
''زیلعی'' وغیرہ نے اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے: جب اس نے متحب قراءت کے برابر قراءت
کرلی ہوجس طرح'' کمال'' نے اسے راج قرار دیا ہے کہ یہی دلیل سے ظاہر ہے۔'' البح'' اور'' النہ'' میں اسے ثابت رکھا

(وَلَوْجَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعَمُ أَوْ آرِى (إِنْ كَانَ يَعْتَادُهَا فِي كَلَامِهِ تَفْسُدُى لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ رَالَّا لِأَنَّهُ فَيْ آنٌ (وَ أَكُلُهُ وَشُهُ بُهُ مُطْلَقًا) وَلَوْ سِمْسِمَةً نَاسِيًا (إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ دُونَ الْحِبِّصَةِ كَمَا فِي الصَّوْمِ، هُوَ الصَّحِيحُ، قَالَهُ الْبَاقَاقُ (فَابْتَلَعَهُ)

اگراس کی زبان پرنغم یا آری کالفظ جاری ہوگیا۔اگروہ اپنی کلام میں اس کا عادی ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ یہاس کی کلام میں سے ہے۔ورنے نہیں کیونکہ وہ قرآن ہے۔اس کا کھانا اور پینا مطلقا نماز کو فاسد کردیتا ہے اگر چہوہ ایک تل ہواور بھول کر ہو۔ گرجب چنے سے کم کھائی جانے والی چیز دانتوں کے درمیان ہوجس طرح روزہ میں ہے،یے'' با قانی''نے کہا،اور اے نگل لیا ہو۔

ہے۔''شرح المنیہ''میں اس سے منازع کیا ہے اور قدرواجب کورائح قراردیا ہے کیونکہ بیشدت سے متا کدہے۔

5271 \_ قولہ: أَوْ آدِی، یہ فاری زبان کا کلمہ ہے جس طرح'' شرح المنیہ'' میں ہے۔ یہ لفظ ہمزہ کی مداور را کے کسرہ کے ساتھ ہے جس کامعنی نغم ہے۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔

5272\_(قولد زِلْنَهُ مِنْ كَلامِدِ) كيونكه عادى مونااس كے كلام كى دليل بـ

5273\_(قوله: لِلْأَنَّهُ قُنْ آنٌ) یہ نعم میں ظاہر ہے۔ آدی میں بھی ای طرح ہے یہ اس روایت کے مطابق ہے کہ قر آن ، معنی کا نام ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں قر آن ، نظم اور معنی کا نام ہے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس میں قر آن ، نظم اور معنی کا نام ہے تو اس کے مطابق ظاہر نہیں۔ تنعم بیہ

''الا شباه'' کی پہیلیوں میں واقع ہے: وہ کون سانمازی ہے جس نے نغم کہااور اس کی نماز فاسد نہ ہوئی؟ تو کہہ: جوآ دمی اپنی کلام میں اس کاعادی ہوگیا۔''الخزائن' میں کہا:اس میں اشتباہ ہے یعنی ان پر حکم مشتبہ ہوگیاا گر سبقت قلم نہ ہو۔

5274\_(قوله: مُطْلَقًا) لینی خواہ وہ چیز کثیر ہو یا قلیل ہو، جان ہو جھ کروہ یہ ممل کرے یا بھول کر کرے۔ای وجہ سے کہا: اگر چہوہ ایک تل ہوادر بھول کر کھائے۔ای کی مثل عظم ہوگا اگر اس کے منہ میں ایک قطرہ پانی کا گرے تو وہ اس کونگل جائے۔جس طرح'' البح''میں ہے۔

5275\_(قوله:الْحِيْصَةِ) يلفظ ما كركم واورميم مشدده كماته عوه مكور مويامفتوح مو-"ح"

5276\_(قوله: قَالَهُ الْبَاقَانِيُّ)''شرح الملتقى ''میں ہاوراس کی نص ہے:''بقالی'' نے کہا: سیحے یہ ہے کہ ہروہ چیز جس سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے اس کے ساتھ نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے۔

''زیلعی''''خلاصہ'اور''بدائع'' کی تنج میں اس پرگامزن ہوئے۔''النہ''میں کہا:''الخانیہ''میں اسے بعض کا قول قرار دیا ہے۔ان میں سے بعض علانے کہا: جومنہ بھر کرنہ ہووہ نماز کے لئے مفسد نہیں۔اور نماز اور روز سے میں فرق کیا ہے۔''زیلع'' میں جوقول ہے وہ اولیٰ ہے۔ أَمَّا الْمَضْعُ فَمُفْسِدٌ كَسُكَرٍ فِي فِيهِ يَبْتَلِعُ ذَوْبَهُرَى يُفْسِدُهَا دانْتِقَالُهُ مِنْ صَلَاةٍ إِلَ مُغَايِرَتِهَا) وَلَوُ مِنْ وَجُهِ

جہاں تک چبانے کا تعلق ہے تو وہ نماز کو فاسد کردیتا ہے جیسے اس کے منہ میں شکر ہوتو اس کے پھلے ہوئے مادہ کونگل جائے۔ اوراس کی نماز کو فاسد کر دے گا اس کا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف نتقل ہونا، جو پہلی نماز کے مغائر ہوا گرچہ بیا نتقال من وجہ ہو۔

آ 5277 (قوله: أَمَّ الْمَضْعُ فَمُفْسِدٌ) چبانا اگرزیادہ ہوتو یہ نماز کے لئے مفد ہوگا۔ اس کی تقدیر تین دفعہ لگا تار چبانا ہے۔ جس طرح اس کے غیر میں ہے۔ ' شرح المنیہ' میں اس طرح ہے۔ ' البح' میں ' الحیط' وغیرہ سے مروی ہے: اگر اس نے مصطکی کوزیادہ دفعہ چبایا تو اس کی نماز فاسد ہوگی اور یہی صور تحال ہوگی اگر اس کے منہ میں اھلیلجة (چبائی جانے والی چیز) ہواور اس نے اسے منہ میں پھرایا۔ اگر اس میں سے کوئی چیز اس کے حلق میں تھوڑی سی داخل ہوگئی اس کے منہ میں پھرائے بغیر تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر میمل کشرت سے واقع ہوا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

5278\_قولد: کَسُکَی الخ،اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کہ نماز کو فاسد کرنے والاعمل یا تو زیادہ چبانا ہے یا ما کول کے عین کا پیٹ تک پنچنا ہے۔ طعم ( ذا کفتہ ) کا معاملہ مختلف ہے۔ ''البح'' میں ''الخلاصہ' نے قل کیا ہے:اگراس نے کوئی میٹھی چیز کھائی اور اس کے مین کونگل گیا، پس وہ نماز میں داخل ہوا تو اس نے اس کی مٹھاس کواپے منہ میں پایا اور اسے نگل لیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔اگراس نے فائیذ یا شکرا ہے منہ میں رکھی اور اسے نہ چبایا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے جبکہ مٹھاس اس کے پیٹے رہی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

5279 ( قولد: ریفسیدگها افتیقالهٔ الخ) یعنی تکمیر کے ساتھ وہ اپنے ول سے مذکورہ انقال کی نیت کر لے۔ ' النہ' میں کہا: جیسے اس نے مثلاً ظہر کی ایک رکعت نماز پڑھ لی، پھر تکمیر کے ساتھ اس نے عصر یانفل نماز کوشروع کر دیا، اگروہ صاحب تر تیب تھا تو وہ شیخین کنز دیک نفل نماز میں شروع ہونے والا ہوگا۔ امام' 'محکہ' درائیمانے نے اس سے اختلاف کیا ہیا وہ صاحب تر تیب نہ تھا اس طرح کرنگی یا کثر سے کی وجہ سے اس کی تر تیب ساقط ہوگئ تو اس کا عصر کی نماز میں شروع ہونا ہے جو گا۔ کیونکہ اس نے ایسی چیز کو حاصل کرنے کی نیت کی جو پہلے حاصل نہتی ۔ پس وہ اول نماز سے فارج ہوگیا۔ تو پہلی سے نکلنے کا وارو مدار مغایر میں شروع کا تھیج ہونا ہے اگر چہ من وجہ ہو۔ ای وجہ سے اگروہ منفر دہواور اس نے تبیر کہی ، وہ اقتدا کی نیت کرتا ہویا اس کے برعس کی یا وہ عور تو ل کی امامت کی نیت کرتا ہوئی افرادہ دور دور اجنازہ لایا گیا تو اس نے دونوں کی ہوگا۔ ای طرح تھم ہوگا اگر وہ نفل یا واجب کی نیت کرتا ہوئی تی تو وہ دور سے نماز جانزہ میں شروع ہونے والا ہو ہوگا۔ ای طرح تھم ہوگا اگر وہ نفل یا واجب کی نیت کرتے ہوئے تبیر کہی تو وہ دور سے نماز جانزہ میں شروع ہونے والا ہو جائے گا۔ ' فتح القد یز' میں ای طرح ہو۔ والا ہو جائے گا۔ ' فتح القد یز' میں ای طرح ہو۔

حَتَّى لَوْكَانَ مُنْفَى دًا، فَكَبَّرَيَنُوى الِاقْتِدَاءَ أَوْ عَكْسَهُ صَادَ مُسْتَأْنِفَا بِخِلَافِ نِيَةِ الظُهْرِبَعْدَ دَكُعَةِ الظُّهْرِ، إِلَّا إِذَا تَلَقَّظَ بِالنِّيَّةِ فَيَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا مُطْلَقًا (وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفِ أَي مَا فِيهِ قُرُآنٌ (مُطْلَقًا مِلاَنَّهُ تَعَلُّمٌ

یبال تک کہ اگروہ اکیلا ہوتو اس نے تکبیر کہی جس کے ساتھ وہ اقتد اکی نیت کرے یا اس کے برمکس کرے تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھنے والا ہوگا۔ظہر کی ایک رکعت کے بعد وہ ظہر کی ہی نیت کرے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ مگر جب وہ نیت کا تلفظ کرے تو وہ مطلقا نماز کو شروع کرنے والا ہوجائے گا۔اور اس کا مصحف سے مطلقاً پڑھنا یعنی جس میں قرآن ہویہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کیونکہ تیعلم ہے۔

5281\_(قوله: بِخِلافِ نِیَّةِ الظُّهُوِالِج) یعنی وه تکبیر ئے ساتھ ظبر کی نیت کرے جس طرح (مقولہ 5279 میں)
گزر چکا ہے۔'' البح'' میں کہا:'' یعنی اگر اس نے ظبر کی ایک رکعت پڑھی تو اس نے تکبیر کہی تو وہ بعینہ ظبر کی نماز کے لئے نئے سرے سے نیت کرے تو اس نے جونماز اوا کر لی تھی وہ فاسد نہ ہوگی۔ بلکہ وہ رکعت اس کی نماز میں شار ہوگی یہاں تک کہ اگر اس نے اس کے بعد تین رکعات پڑھیں اور ان کے آخر میں نہ بیٹھا یہاں تک کہ چوتھی رکعت پڑھی تو نماز فاسد ہوگی اور دوسری نیت لغوہوگئی۔

5282\_(قوله: مُطْلَقًا) خواهوه مغایره کی طرف نتقل ہوا یا متحد ، کی طرف نتقل ہوا۔ کیونکہ نیت کا تلفظ ایس کلام ہے جو پہلی نماز کے لئے مفسد ہے پس دوسری دفعہ شروع ہوناصیح ہوگیا۔

5283\_(قولہ: أَیْ مَافِیدِ قُرُآنٌ)اسے عام ذکر کیا ہے تا کہ بیمراب کوبھی شامل ہو۔ کیونکہ جب اس نے وہ پڑھا جومصحف میں ہے توضیح قول کے مطابق نماز فاسد ہوگئی۔'' بح''۔

5284\_(قولہ: مُطْلَقًا) وہ قلیل ہویا کثیر، وہ امام ہویا منفر د، وہ ای ہوجس سے قراء سے مکن بی نہیں یااس طرح نہو۔ 5285\_ (قولہ: لِانْقَهُ تَعَلَّمٌ) نماز کے فاسد ہونے میں علانے امام'' ابوصنیفہ'' رایشیایہ کی دوعلتیں ذکر کی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بیہ ہے کہ صحف اٹھانا، اسے دیکھنا اور اور اق کو النماییم لکثیر ہے۔

دوسری وجہ سے کہ میں مصحف سے تلقن ہے توبیدایسے ہی ہوگیا جس طرح اس نے کسی اور شخص سے تلقن کیا۔ دوسری وجہ میں مصحف رکھا ہو اہو، میں کوئی فرق نہیں اور پہلی وجہ میں دونوں میں فرق کیا جائے گا۔'' کافی'' میں دوسری وجہ کوشیح قرار دیا ہے۔ یہ ''سرخسی'' کی تھیجے کی پیروی میں کیا ہے اس تعبیر کی بنا پراگر وہ قراءت پر قادر نہ ہو۔ گرمصحف سے قراءت کرنے پر ہی قراءت پر تادر ہوتواس نے قراءت کے بغیر نماز پڑھی۔''فضلی'' نے ذکر کیا: اس کی نماز جائز ہوجائے گی۔اور''الظہیری'' میں عدم صحت کوشیح قرار دیا ہے۔ ظاہر میہ ہے کہ یہ پہلی وجہ جوضعیف ہے اس پر متفرع ہے۔'' بحر''۔

إِلَّا إِذَا كَانَ حَافِظًا لِمَا قَرَاَ لَهُ وَقَرَاَ بِلَاحَمُلِ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ إِلَّا بِآيَةٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ الْحَلِينَ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُ بِلَا كَرَاهَةِ، وَهُمَا بِهَا لِلتَّشَبُّهِ بِأَهُلِ الْكِتَابِ، أَى إِنْ قَصَدَهُ، فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِهِمُ لَا يَكُرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، بَلْ فِ الْمَذُهُ وَوَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشَبُهُ، كَمَا فِي الْبَحْرِ

گروہ اس کا حافظ ہوجس کی قراءت کررہا ہے اور اسے اٹھانے کے بغیر قراءت کرے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی گر جب ایک آیت اس سے پڑھے۔''حلی'' نے اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے۔ امام شافعی نے اسے کراہت کے بغیر جائز قرار دیا ہے اور'' صاحبین' جوائد پنہ نے اسے کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ تشبہ ہے۔ یعنی اگر وہ تشبہ کا قصد کرے۔ کیونکہ ہر امر میں ان کے ساتھ تشبہ مکروہ نہیں بلکہ مذموم امور میں تشبہ ، اورا سے امور میں تشبہ جن میں ان کے ساتھ تشبہ کا قصد کیا جائے مکروہ ہے۔ جس طرح'' البحر'' میں ہے۔

5286\_(قوله: إِنَّا إِذَا كَانَ الخ) كيونكه يقراءت اس كے حافظ كي طرف منسوب ہوگي مصحف سے تلقن كي طرف منسوب ہوگي مصحف سے تلقن كي طرف منسوب ہوگي ۔ اور حمل (اٹھانے) كے بغير محض ديكھنا يہ نماز كے لئے مفسد نہيں۔ كيونكه فساد كي دونوں وجہيں موجود نہيں۔ يہ مصنف كے اطلاق ہے۔" الشخ" 'اور" ابونھر صفار" نے اس كي پيروى كي ہے۔" الفتح" 'مصنف كے اطلاق ہے۔" البحر" الله علی اور" التبهيين " ميں اس كو جزم ويقين سے بيان كيا ہے۔" البحر" ميں كہا: يہى ذيثان ہے جس طرح بيام مخفى نہيں۔ اسى وجہ سے شارح نے اسے جزم ويقين سے بيان كيا ہے۔

5287\_(قوله: وَقِيلَ الخ) يه مصنف ك اطلاق ك لئے دوسرى قيدلگائى ہے۔ "شرح المنيہ" ميں "حلي" كى عبارت ہے: "الكتاب" ميں قليل اور كثير ميں فرق نہيں كيا۔ ايك قول يه كيا گيا ہے كہ جب تك فاتحه كى مقدار قراءت نه كى نماز فاسد نه ہوگى۔ ايك قول يه كيا گيا ہے كہ جب تك اس نے ايك آيت نه پڑھى، يہى اظهر ہے۔ كيونكه يه اتنى مقدار ہے جس كے ساتھ نماز جائز ہوجاتى ہے۔

5288\_(قوله: وَهُمَا بِهَا)" صاحبين وطينطبا في كرابت كرات محراته جواز كاقول كياب-

#### اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا

5289\_(قولد: فَإِنَّ التَّشَبُّهُ بِهِمْ لَا يَكُنَ الْمِيْ مُنْ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْهُ اللِّهُ الْمُؤْلِمُ الللِمُ الللِّهُ الللْهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلِي اللللِّهُ الللللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِّلْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ اللللْمُ اللِّلْمُ اللْمُ اللِمُ اللِمُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللِّلْمُ الللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللللْمُ اللِمُ الللْ

## (وَ) يُفْسِدُهَا (كُلُّ عَمَلِ كَثِيرٍ) لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا وَلَا لِإِصْلَاحِهَا، وَفِيهِ أَقْوَالَ خَمْسَةُ

اوراییا ہم کم از کوفاسد کردیتا ہے جون نماز کے اعمال میں سے ہواور نہ بی اس کی اصلاح کے لئے ہو۔ اس میں یا نج اقوال ہیں۔

بندوں کی بھلائی ہووہ نقصان ہیں دیت کیونکہ زمین میں طویل مسافت کا طے کرناای کے ساتھ ممکن ہے۔

اس میں ریجی اشارہ ہے کہ تشبہ سے مراداصل فعل ہے یعنی ارادہ کے بغیر مشاببت کی صورت یا ٹی جائے۔

5290\_(قوله: کَیْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا) بداس سے احتراز ہے کداگروہ ایک رُوٹ یا ایک سجدہ کا اضافہ کرے۔ کیونکہ بیٹل بیمل کثیر ہے جومفسز نہیں کیونکہ بینماز ہیں ہے ہے۔ گراہے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ رکعت ہے کم میں بہی طریقہ ہے۔''ط''۔

میں کہتا ہوں: ظاہر بیہ ہے کیمل کثیر کی تعریف جومصنف نے ذکر کی ہے اس پر اس قید کی ضرورت نہیں۔'' تامل''۔

5291\_(قوله: وَلَا لِإِصْلَاحِهَا) اس قيد كے ساتھ حدث لائق ہونے كى صورت ميں وضواور جلنا خارج ہوگيا ہے كيونكه بيدونوں چيزيں نماز كوفاسدنہيں كرتيں۔'' ط''۔

میں کہتا ہوں: بیزائد ذکر کرنا چاہیے: اور نہ ہی وہ کمل جو کسی عذر کی وجہ سے کیا گیا ہو بیسانپ یا بچھوکو کمل کثیر کے ساتھ قتل کرنے سے احتر از ہے۔ بیدوقولوں میں سے ایک قول کے مطابق ہے جس طرح آگے (مقولہ 5494 میں ) آئے گا۔ گر جب بیقول کیا جاتا جب بیونکہ اس فعل کا ترک، بعض اوقات نماز کے فساد کی طرف لے جاتا ہے۔'' تامل''۔

#### عمل کثیر میں ائمہ کے اقوال

5292\_(قوله: وَفِيهِ أَقْوَالٌ خَنْسَةُ الخ)''البدائع''میںاس کی تشیح کی ہےاور''زیلعی''اور''الولوالجی''نے ان کی موافقت کی ہے۔''الحیط''میں ہے: بیاحسن ہے۔''صدرشہید''نے کہا: پیسی ہے۔''الخانیہ''اور''الخلاصہ''میں کہا: بیام علما کا اختیار ہے:''الحیط''وغیرہ میں کہا:''ملحی''نے اسے ہمارے اسحاب سے روایت کیا ہے۔''حلبہ''۔

دوسرا قول: وہ عمل جوعادۃ وونوں ہاتھوں ہے کیا جائے وہ کثیر ہے اگر چہوہ عمل ایک ہاتھ سے کیا جارہا ہو۔جس طرح عمامہ باندھنا، پائجامہ پہننا۔اور جو کام ایک ہاتھ ہے کیا جاتا ہووہ قلیل ہے۔ اگر چہوہ دونوں سے کیا جارہا ہو۔جس طرح پائجامہ اتارنا،ٹو پی پہننااوراس کا اتارنا۔ گرجب وہ تین دفعہ بے در بے کرے۔'' البح'' میں اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہاس عمل کے بارے میں وضاحت کرنے سے قاصرہے جس کو ہاتھ ہے نہیں کیا جاتا۔ جس طرح چبانا اور بوسہ لینا۔

تيسراقول: په در پيتن حركات ، كثير عمل ب بصورت ديگر ده قليل ب\_

چوتھا قول: دہ فاعل کامقصود ہواں طرح کہ دہ اپنے لئے علیحدہ مجلس خاص کر دے۔'' تنار خانیہ' میں کہاہے: یہ قائل ایک ایسی عورت سے استدلال کرتاہے جس نے نماز پڑھی تواس کے خاوند نے اسے مس کیا یا شہوت کے ساتھ بوسر لیا یا بچے نے اس کے بیتان کوچھوا اور دودھ فکل آیا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ أَصَحُهَا رَمَا لَا يَشُكُ بِسَبَيِهِ (النَّاظِرُ) مِنْ بَعِيدٍ (فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا) وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ فِيهَا أَمُ لَا فَقَلِيلٌ، لَكِنَّهُ يُشُكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ، فَتَأْمَّلُ (فَلَا تَفْسُدُ بِرَفْعَ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ

اصح یہ ہے کہ ان میں ہے وہ ایسا عمل ہے جس کے سبب ہے دور ہے دیکھنے والا ایسا عمل کرنے والے کے بارے میں شک میں نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں نہیں۔اوراگر دیکھنے والے کو بیشک ہو کہ وہ نماز میں ہے پانہیں تو وہ عمل قلیل ہوگا۔لیکن چھونے اور بوسہ لینے کے مسئلہ ہے اس میں اشکال ہیدا ہوتا ہے۔فمآمل۔ فد جب کے مطابق زائد تجبیرات میں ہاتھ اٹھانے ہے

پانچواں قول: نمازی کی رائے کی طرف سپر دہوگا۔اگروہ اس عمل کوکثیر گمان کرے تو وہ عمل کثیر ہوگا ورنہ وہ عمل قلیل ہوگا۔ ''قبستانی'' نے کہا: بیسب کوشامل ہے اور امام'' ابوحنیفہ'' رطینیلیے کے قول کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ وہ اس جیسے امور میس کسی چیز کی تعیین نہیں کرتے۔ بلکہ جوآ دمی اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کے سپر دکر دیتے ہیں۔

''شرح المنیہ'' میں کہا: لیکن یہ مضبوط نہیں۔اوراس جیسے امور کو گوام کی رائے کے پیرد کردینا مناسب نہیں۔اکثر فروع یا تمام، پہلے دو اقوال پر متفرع ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ دونوں میں سے دوسرا قول، پہلے قول سے خارج نہیں۔ کیونکہ جو مل عاد فت دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے تو د کیھنے والے کاظن غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں۔ای طرح اس کا قول ہے جو پے در پہنین دفعہ مل کرنے کے تکرار کا اعتبار کرتا ہے۔ کیونکہ ظن غالب اس کے ساتھ حاصل ہوجاتا ہے۔ای وجہ سے جمہور مشاکخ نے اسے اختیار کہا ہے۔

5293\_(قوله: مَا لَا يَشُكُ الخ) يعنى ايباعمل جم كود كيف والا تنك نهيس كرتا بلكه استظن غالب بيه وتا ہے كه وه آدمى حالت نماز ميں نهيں۔ ' شرح المنيہ' \_ ما كالفظ عمل كے معنى ميں ہے \_ بسببه ميں ضميراس عمل كى طرف لوث رئى ہے اور الناظر، يشك كا فاعل ہے \_ مراديہ ہے كہ جے نماز كثر وع ہونے كاعلم نه ہوجس طرح' ' الحليہ' اور' البح' ميں ہے ۔ ' البدائع' اور' النہ' كى اتباع ميں شارح كے قول ہے من بعيداى كى طرف اشارہ ہے \_ كيونك قريبى پرعادة حال من ہوتا \_ فائم

5294\_(قوله: وَإِنْ شَكَّ ) يعنى امراس پرمشتبه وجائ اوروه متردد و\_

5295\_(قوله: لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْمَسِ وَالتَّقْبِيلِ) يعن الراس نِه مَاز پڑھنے والی کوشہوت ہے چھوا یا شہوت کے بغیر اس کا بوسہ لیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی جبکہ عورت کی جانب سے کوئی فعل نہیں پایا گیا۔ جس طرح فروع میں (مقولہ 5316 میں ) اس کے جواب کے ساتھ آئے گااصل اشکال صاحب' حلبہ'' کی جانب سے ہے'' البح'' میں اس کی پر جس کی پر جس کی نہیں۔ فاہم ۔ پیروی کی ہے۔ مراد بوسہ لینے والے اور چھونے والے کی نماز نہیں کیونکہ اس کا فسادلوگوں میں سے کسی پر جس کی نہیں۔ فاہم ۔ پیروی کی ہے۔ مراد بوسہ لینے والے اور چھونے والے کی نماز نہیں کیونکہ اس کا فسادلوگوں میں سے کسی پر جس کی نہیں۔ فاہم ۔ پیروی کی ہے۔ وہ روایت اس سے مختلف ہے جے'' مکول' نے امام ۔ فیل تر قفس کر النہ کی ہوئی کرتے وقت اور رکونگ سے اٹھے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہے تو نماز فاسد ہو '' ابو صنیف'' درائی ہے سے روایت کیا ہے: اگر وہ رکونگ کرتے وقت اور رکونگ سے اٹھے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہے تو نماز فاسد ہو

عَلَى الْمَنُهَبِ وَمَا رُوِى مِنْ الْفَسَادِ فَشَاذَّ رَوَ يُفْسِدُهَا (سُجُودُهُ عَلَى نَجِسٍ) وَإِنْ أَعَادَهُ عَلَى طَاهِرِ فِي الْاَصَحِ بِخِلَافِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ (وَ) يُفْسِدُهَا (أَدَاءُ رُكُنٍ) حَقِيقَةً اتِّفَاقًا (أَوْ تَهَكُّنُهُ) مِنْهُ

نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز کے فاسد ہونے کا جوتول مروی ہے وہ شاذ ہے۔ نمازی ناپاک چیز پر سجدہ کرے تو یہ سجدہ اس کی نماز کو فاسد کرد ہے گا،اگر چیدوہ طاہر چیز پر سجدہ کااعادہ کرے۔ یہی اسح قول ہے۔ بیصورت مختلف ہوگی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں گھنٹے ناپاک جگہ پرر کھے تو ظاہر مذہب کے مطابق نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور نماز کو فاسد کردیتا ہے ایک رکن کو حقیقت میں اداکرنا، ہالا تفاق یاسنت طریقہ پراس کے اداکرنے کی قدرت ہونا،

جائے گی، کیونکہ جو چیزنماز کو فاسد کرتی ہے وہ عمل کثیر ہے اور اس نمازی کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاتا کہ وہ نماز میں شہیں۔ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس طرح نہیں۔ ''کافی'' میں اس طرح ہے۔ ہاں ایسا کرنا مکروہ جو گا کیونکہ یہ ایسازائد عمل ہے جونماز کے تتمہ میں سے نہیں، ''شرح المنیہ''۔ آنہیں زائد تکبیرات کا نام دینا یہ اصطلاح کے خلاف ہے۔ کیونکہ زائد تکبیرات اصطلاح میں عیر کی تکبیرات کو کہتے ہیں۔

7995 (قوله: وَيُفْسِدُهَا سُجُودُ وُعُمَّلَ نَجِس) يعنى جب جدهاس نياست پركيا ، وجبه اصلا كوئى چيز حاكل نه بو اگراس نے ابن بقتیلی یا آستین پر جده کیا تو حده فاسد ، وگا، نماز فاسد نه ہوگی، یبال تک کداگراس نے اس مجده کا عاده پاک چیز پرکیا تو حده جائز ، وجائے گا۔ جس طرح شارح نه اے نصل اذاار ادالشہ و عیس پہلے بیان کر دیا ہے لیکن ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 282 میس) بیان کیا ہے کہ ایک رکاوٹ جو شصل ، ووہ حائل تسلیم نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ و ممائل کیا ہے کہ ایک رکاوٹ جو شصل ، ووہ حائل تسلیم نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ و ممائل کیا ہے کہ ایک رکاوٹ جو شصل ، ووہ حائل تسلیم نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ و ممائل کیا ہے کہ ایک رکاوٹ جو تصل اور اس نماز کا تھے جو نالازم ہوگا جو اس نماز کا تھے جو نالازم ہوگا جہ وہ اس نماز کا تھے جو نالازم ہوگا جہ وہ اس نماز کا تھے جو نالازم ہوگا جہ وہ اس نماز کا تھے اس کی طرف رجوع کر لیجئے۔ جب طرح '' حالہ''' بدائع'' اور'' ادا ذ' میں ہے ۔ امام'' ابو یوسف'' دایشیہ نے کہا: اگر اس نے پاکنزہ چیز پر جدہ کا اعادہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی ۔ بیتول اس بنا پر ہے کہ نا پاک چیز پر تجدہ کر نے سے تحدہ فاسد ہوتا ہے ان کے زو یک نماز فاسد نمیس ہوتی ۔ جبکہ طرفین کے زو یک نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کوئکہ اس کا جز فیل سر ہو چکا ہے اور نماز نقسیم کو قبول نہیں کرتی جو ہمارے "مینول اصحاب کے زو یک نماز جائز ہوجائی ہے۔ امام زفر نے عبد مین نوادر'' کی روایت ہے اور مین کی نواور'' کی روایت ہو کہ کی بیان کرد یا ہے کہ بید''نواور'' کی روایت ہوگی بیان کیا ہے کہ نواور'' کی روایت ہے اور دیکھی بیان کیا ہے کہ نواور'' کی روایت ہوئی ۔ بیان کیا ہوئی کے کہ وہ نواور' کی روایت ہوئی کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا کو کا مور کیا ہوئی کو کیا گوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کی کیا کوئی کیا

5299\_(قولہ: عَلَى الظَّاهِرِ) يعنی ظاہر روايت كے مطابق نماز فاسد نہ ہوگى۔ كيونكہ ہاتھوں اور گھٹنوں كوسجدہ ميں ركھنا شرطنبيں۔ پس ان دونوں كوسجدہ كی حالت ميں ركھنا اصلا مفسد نمازنہيں۔ پس نجاست پر ان دونوں كے ركھنے كا يہى تكم بِسُنَتهِ، وَهُوَ قَدُرُ ثَكَاثِ تَسْبِيحَاتِ رَمَعَ كَشُفِ عَوْرَةٍ أَوْ نَجَاسَةٍ) مَانِعَةٍ أَوْ وُقُوعِ لِزَحْمَةٍ فِي صَفِّ نِسَاء أَوْ أَمَامَ إِمَامٍ (عِنْدَ الثَّانِ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ قَالَهُ الْحَلِبِيُّ (وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضَرَّبٍ نَجِسِ الْبِطَانَةِ)

جبکہ یہ تین تسبیحات کی مقدار ہے، جبکہ جسم کا وہ حصہ نگا ہوجائے جس کا ڈھانپنا ضروری تھایا ایسی نجاست سے لگ جانے کے ساتھ جونماز کے مانع ہویا وہ بھیٹر کی وجہ سے عورتوں کی صف میں یا امام سے آگے چلا جائے۔ یہ امام ''ابو یوسف' رطینی نے نزدیک ہے۔ نتمام مسائل میں یہی مختار ہے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ یہ ''حلی'' کا قول ہے۔ اور اس کا نماز پڑھنا اسی جائے نماز پر جو ملی ہوئی ہوجس کا استرنایا ک ہو (نماز کوفاسد کردیتا ہے)۔

ہے۔لیکن ہم باب شروط الصلاۃ کے شروع میں (مقولہ 3556 میں) نماز کے فاسد ہونے کو کئ کتب سے بیان کر چکے ہیں۔
'' النبر' میں ہے: یہی مناسب ہے کیونکہ عام متون مطلق ہیں۔'' شرح المنیہ'' میں اس کی بیعلت بیان کی ہے کہ عضو کے ساتھ نجاست لگ جائے تو یہ نجاست اٹھانے کے قائم مقام ہوجاتی ہے اگر چہاس عضو کارکھنا فرض نہ ہو۔اس سے بیمعلوم ہو گیا کہ یہاں جو'' الدرر'' کی پیروی میں قول کیا ہے وہ ضعیف ہے جس پر'' نوح آفندی'' نے متنبہ کیا۔

5300\_(قولد:عِنْدَ الثَّانِ) يعنى امام' ابويوسف' رايَّنْها كنز ديك ايك تول بيكيا گيا ب- امام' ابوصنيفه والنُّهايه ، امام' محمه' رايَّتِه يه كيساته مبين - 'حلبه' -

5301\_(قوله: فِی الْکُلِّ) یعنی ستر کے کھل جانے اور اس کے مابعد، جو مسائل مذکور ہیں ان سب میں یہی مذہب مختار ہے۔'' شرح المنیة'' میں شرط ثالث (تیسری) پر کلام کے آخر میں اے اس امر کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب وہ اس کے عمل کے بغیر ہو۔ کہا: جب ان میں ہے کوئی امر ،اس کے اپنے عمل سے واقع ہوتو علا کے نز دیک اس کی نماز فی الحال فاسد ہو جائے گی جس طرح'' القنیة'' میں ہے۔شارح باب شروط الصلاق میں ای پرگامزن ہوئے ہیں۔۔

'' الخانیۂ' وغیرها میں ایبا قول ہے جواس کے عدم پر دلالت کرتا ہے'' الحلبہ'' میں کہا: زیادہ مناسب پہلا قول ہے۔ وہاں اس پرتمام کلام گز رچکی ہے۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔ .

سلے ہوئے کپڑے پرنماز کا حکم

5302 (قولہ: وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضَلَّ بِ) مَصْرِب كامعنى سلا ہوا ہے۔ نماز فاسد ہوگی جب نماز کے مانع خواست اس کے کھڑا ہونے یا اس کی بیشانی کی جگہ ہو یا اس کے ہاتھوں یا اس کے گھٹوں کی جگہ ہو۔ جیسا (مقولہ 5299 میں) گزر چکا ہے۔ پھر میتول امام' ابو یوسف' دلیٹے لئے کا ہے۔ اور امام' محکہ' دلیٹے لئے ہے مروی ہے کہ بیجائز ہے۔ بعض مشائح نے یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے قول کو اس پرمحمول کیا جائے گا کہ وہ کیڑ االیا ہو جواطر اف اور درمیان سے سلا ہوا ہو۔ اور دوسرا قول اس پرمحمول ہے کہ وہ صرف اطراف سے سلا ہوا ہو۔ اور مخیط سے مرادوہ ہوتا ہے جس کی اطراف سلی ہوئی ہوں اس کا قول اس پرمحمول ہے کہ وہ صرف اطراف سے سلا ہوا ہو۔ اور مخیط سے مرادوہ ہوتا ہے جس کی اطراف سلی ہوئی ہوں اس کا

## بِخِلَافِ غَيْرِمُضَرَّبٍ وَمَبْسُوطِ عَلَى نَجِسِ إِنْ لَمْ يَظْهَرُ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ

وہ جائے نماز جومصرب نہ ہواور نجاست پر بچھی ہواس کا معاملہ مختلف ہوگا گررنگ یا بوظا ہر نہ ہو۔

وسط سلا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ وہ دو کیڑوں کی طرح ہے جس کے پنچے والانجس اور او پر والا طاہر ہو۔ اس وقت اس میں کوئی اختلاف نہیں۔'' المجمع'' میں اسے سیحے قرار دیا ہے۔ ان میں سے بچھوہ علا ہیں جنہوں نے اختلاف کو ثابت کیا ہے۔ امام'' محمد'' برائیٹنیہ کے نز دیک جائز نہیں۔'' المجنبی بھی صورت ہووہ جائز ہے اور امام'' ابو یوسف' برائیٹنیہ کے نز دیک جائز نہیں۔'' المجنبیں '' میں ہے: اصح بیہ کہ مضرب جائے نماز میں اختلاف ہے۔ اس کا مفہوم ہیہ کہ غیر مضرب میں اصح بیہ کہ بالا تفاق بیہ جائز ہے۔ بیتیر اتول ہے۔'' البدائع'' میں دوسر ہے قول کو بیان کرنے کے بعد کہا: اس تعبیر کی بنا پر اگر اس نے چی کے پتھر، درواز ہے، موثی قالین یا محب پر نماز پڑھی جس کا او پر والاحصہ پاک اور اس کا باطن نما پر اگر اس نے چی کے بخر کو کہ کے متحد ہونے کو دیکھنے کی وجہ سے نماز جائز نہ ہوگی۔ پس اس کا ظاہر اور اس کا باطن بر ابر ہو گئے جس طرح موٹا کیڑ اہو جس کے دیچے ''موٹ نے گئے نماز بائز ہوگی۔ کیونکہ اس نے پاک جگہ نماز پڑھی ہے جس طرح ایک پاک کیڑ اہو جس کے پنچے نکی اس کے پیکر اور اس کی پڑ اہو ہوت کے برا حرف نکل جاتی ہے۔ نکر دیک نماز موٹر کی کے کونکہ خلام ہوئے کے دولو بت دوسری سمت کی طرف نکل جاتی ہے۔ نا یاک کیڑ اہو۔ موٹے کیڑ ہوگی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہیہ کے دولو بت دوسری سمت کی طرف نکل جاتی ہے۔

اس کا ظاہر یہ ہے کہ امام'' محد' روایتھا کے قول کو ترجیح دی جائے۔ اور بیزیا دہ مناسب ہے۔'' الخانیہ' میں کپڑے کے مسئلہ میں امام'' ابو یوسف' روایتھا کے قول کو رائح قرار دیا ہے کہ بیا حتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی مکمل بحث' صلبہ' میں ہے۔'' الممنیہ'' اور اس کی شرح میں ذکر کیا ہے: جب نجاست کچی یا کچی اینٹ کی ٹجل جانب ہواور وہ اس کے ظاہر پر نماز پڑھے تو یہ مل جائز ہوگا۔ بہی تھم ہوگا اگر لکڑی موٹی ہواس طرح کہ یمکن ہوکہ اسے دو حصوں میں چیرا جائے ، ایک حصہ وہ ہو جس میں نجاست ہے اور ایک حصہ وہ ہو جس میں نجاست ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو دو مراہے ور نہ نماز جائز نہ ہوگا۔

''الحلب''میں ذکر کیا ہے کہ بچی اینٹ اور بگی اینٹ کا مسئلہ گزشتہ اختلاف پر مبنی ہے۔'' الخانیہ''میں اس کے جواز کا قول کیا ہے۔ بیاس کے اختیار کی طرف اشارہ ہے یہ بہت اچھی تو جیہ ہے۔ اسی طرح لکڑی کا مسئلہ اسی اختلاف پر مبنی ہے اور زیادہ مناسب سے ہے کہ اس پرنماز پڑھنامطلقا جائز ہے بھر کئی وجوہ ہے اس کی تائید کی ۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

5303\_(قولد: وَمَبْسُوطِ عَلَى نَجِسِ)''المنيه'' ميں کہا: جب زمين پرنجاست لگ جائے وہ اس کے او پرگارا يا گج پھيلا دے اور اس پرنماز پڑھے تونماز جائز ہوگ۔ يہ کپڑے کی طرح نہيں۔ اگر اس نے اس پرمٹی بچھائی ، اس پرگار انہ پھيلا يا اگروہ مٹی قلیل ہواس طرح کہ اگروہ اسے سو تگھے تونجاست کی بو پائے تونماز جائز نہ ہوگی ورنہ نماز جائز ہوگی۔

اس کی شرح یعنی ''شرح المنیة الکبیر' میں ہے: اس طرح کپڑا ہے جب اسے خشک نجاست پر پھیلا یا گیا اگروہ کپڑا رقتی ہواس طرح کہ اس کے بنچ والانظر آتا ہویا اس سے نجاست کی بوپائی جاتی ہواس تقذیر کی بنا پر کہ اس کی بوہوتو اس پر نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی۔ نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی۔ اگروہ کپڑا موٹا ہواس طرح کہ وہ اس طرح نہ ہو (یعنی بونہ ہو، نظر نہ آتا ہو) تو نماز جائز ہوگی۔ پھر بیا مرخفی نہیں کہ مرادیہ ہے کہ جب نجاست اس کے قدمول کے بنچ ہویا اس کے بحدہ کی جگہ ہوکیونکہ اس صورت

رَوَتَخْوِيلُ صَدْرِةِ عَنْ الْقِبْلَةِ، اتَّقَاقًا رَبِغَيْرِعُذُنِ فَلَوْ ظَنَّ حَدَثَهُ فَاسْتَدُبَرَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ عَلِمَ عَدَمَهُ إِنْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا تَفْسُدُ وَبَعْدَةُ فَسَدَتْ

اوراس کااپنے سینے کوقبلہ سے پھیردیناعذر کے بغیرتو بالا تفاق نماز کو فاسد کردےگا۔اگراہے صدث کا گمان ہواتواس نے قبلہ کی طرف پشت کی ، پھرا سے حدث نہ ہونے کاعلم ہوااگریہ مجدسے نگلنے سے پہلے تھاتو نماز فاسد نہ ہوگی اوراس کے بعد ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔

میں وہ یا تو نجاست پر کھڑا ہوگا یا نجاست پر سحدہ کرنے والا ہوگا کیونکہ کپڑااس امر کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ درمیان میں حائل ہو سکے۔ مانع ، بوکی ذات نہیں یہاں تک کہ وہ معارض آئے۔جب اس کے قریب ہی نجاست پڑی ہوجس کی بوکووہ سونگھ رہا ہوتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ فافنم ۔

5304\_(قولہ: وَتَحْوِیلُ صَدُرِةِ) جہاں تک اس کے تمام یا بعض چبرے کے پھیرنے کا تعلق ہے تو یہ مکروہ ہے مفسد نہیں۔ یہی قابل اعتماد قول ہے۔ جس طرح مکروہات میں (مقولہ 5330 میں) آئے گا۔

5305\_(قولد: بِغَیْدِعُنْ دِ)'' البحر' میں باب شہوط الصلاق میں کہا: حاصل کلام میہ ہے کہ ذہب ہے کہ جب اس نے اپنے سینے کو پھیرد یا تونماز فاسد ہوجائے گی جب عذر نہ ہو، اگر چپوہ مجد میں ہو۔ جس طرح عام کتب ای کے مطابق ہیں۔ اسے مطلق ذکر کیا ہے پس بیشامل ہوگا اگروہ پھر ناقلیل ہو یا کثیر ہو۔ اور بیاس صورت میں ہے جب وہ اپنے اختیار سے ایسا کرے در نہ اگروہ ایک رکن کی مقد ارتھ ہر ار ہا تونماز فاسد ہوجائے گی ورنہ نماز فاسد نہ ہوگی۔ جس طرح'' شرح المنیہ'' کی فصل المکروہات میں ہے۔

5306\_(قولد: فَلَوْظَنَّ حَدَثَهُ الخ) يربغير عندر كِقول عاصر الرادع-

5307 (قوله: لَا تَفْسُدُ) یہ امام''ابوضیفہ' راٹھیا کے نزدیک ہے''شرح المنیہ'' اور شارح کا قول و بعدہ فسدت یعنی بالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ مکان کا اختلاف، نمازکو باطل کرنے والا ہے گرجب عذر ہو۔ مجداپنے اکناف کے الگ ہونے اور اطراف کے دور ہونے کے باوجودایک مکان کی طرح ہے۔ جب تک وہ سجد میں ہوگا۔ نماز فاسد نہوگی گرجب وہ امام ہواور اس نے اپنی جگہ کی دوسرے کو نائب بنادیا ہو پھراسے کم ہوا کہ اسے حدث لاحق نہیں ہواتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مجدسے نہ نکلا ہو۔ کیونکہ بے موقع نائب بنانا یہ نماز کے منافی ہے۔ جس طرح عذر کے ہوتے ہوئے مجدسے نکلنا یہ جائز ہے جبکہ عذر نہیں پایا گیا۔ ای طرح اگر اس نے گمان کیا کہ اس نے وضو کے بغیر نماز شروع کردی تھی تو اس نے نماز کو چھوڑ دیا ، پھر علم ہوا کہ وہ تو وضو سے تھا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مجدسے نہ نکلا ہو۔ کیونکہ اس کی بیان فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مجدسے نہ نکلا ہو۔ کیونکہ اس کی بیان فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مجدسے نہ نکلا ہو۔ کیونکہ اس کی بیان فاسد ہوجائے گی اگر چہوٹر نے کے طریقہ پرتھا۔ صحوا میں صفوں کی جگداس کے لئے مجد کے تھم میں ہوگی۔ اس کی مکمل کیونکہ اس کی بی بیکٹ گر رہے گی ہے۔

(قُرُوعٌ) مَشَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ هَلْ تَفْسُدُ؟ إِنْ قَدْرَ صَفِن، ثُمَّ وَقَفَ قَدْرَ زُكْنِ، ثُمَّ مَشَى وَوَقَفَ كَذَلِكَ
 وَهَكَذَا لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ كَثُرُ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ حَالَةَ الْعُذْرِ مَا لَمْ يَسْتَدْبِرْ الْقِبْلَةَ
 اسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَاقُ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْسِدِ الِالْحَتِيَارُ؟ فِي الْخَبَازِيَةِ نَعَمْ

فروع: وہ قبلہ کی طرف چلا، کیانماز فاسد ہوجائے گی؟ اگریہ چپاناایک صف کی مقدار ہو، پُتر وہ ایک رکن کی مقدار رک گیا، پھر وہ چلا اور اسی طرح کھبرااسی طرح اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔اگرچہ ییمل کثیر ہوجائے جب تک مکان مختلف نہ ہو۔اورایک قول بیہ کیا گیا ہے: حالت عذر میں نماز فاسد نہ ہوگی جب تک وہ قبلہ کی طرف پشت نہ کرے۔ یہ بطور استحسان ہے۔ ''قہتانی''نے اس کاذکر کیا ہے کیا مفسد میں اختیار شرط ہے؟'' خبازیہ'' میں ہے ہاں۔

#### تنبي

''المنیہ'' میں بیاب المفسدات میں ذکر کیا: اگر اس نے حدث کے گمان سے قبلہ سے رخ پھیرا، پھر اس کی مخالف صورت اس پر ظاہر ہوئی تونماز فاسد ہوجائے گی اگر چہوہ مسجد سے نہ نکا ہو۔''المہنیہ'' کی شرت میں اس کی بیات بیان کی کہ اس کا قبلہ کی طرف پشت کرنانماز کی اصلاح کی ضرورت کے بغیروا قع ہوا ہے پس بینماز کو فاسد کر دے گا۔

یہ تول اس کے مخالف ہے جو تول، عام کتب ہے (مقولہ 5305 میں) گز را ہے مگر جب اسے'' صاحبین'' رواہ منظم کے قول پر محمول کیا جائے یااس امام پر جس کونائب بنایا گیا۔'' تامل''

## نمازمیں چلنے کا بیان

5308\_(قوله: وَإِنْ كَثُرُ) لِعِن الروه اس حالت ميں كثير صفول كى مقدار جلتار با۔ وهكذا كے قول كے ساتھ اس كا اشدراك كيا گيا ہے۔

5309\_(قوله: مَالَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ) اس طرح که وه مجد نظا یا صفوف سے تجاوز کیا۔ اگر نماز صحوا میں ہو رہی ہوتو اس وقت نماز فاسد ہوجائے گی جس طرح اگر وہ دوصفیں ایک ہی دفعہ چلا۔ '' شرح المنیہ '' میں ہے: یہاں پر جنی ہے کہ قلیل فعل نماز کو فاسد نہیں کرتا جب تک وہ فعل بے در بے بار بار واقع نہ ہو۔ اور یہاں امر پر جنی ہے کہ مکان کا اختلاف ، نماز کو باطل کر دیتا ہے جب وہ نماز کی اصلاح کے لئے نہ ہو۔ یہاں وقت ہے جب اس کے سامنے فیس ہوں۔ گر جب وہ اہام ہوتو وہ اپنے جبدہ کی جگہ سے آگے بڑھ جائے اگر وہ جگہ اتنی مقدار میں ہو جو اس کے اور اس صف کے در میان ہوتی ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر وہ جگہ اتنی مقدار میں ہو جو اس کے اور اس صف کے در میان ہوتی ہے تجاوز کیا نہ ہوگی۔ اگر وہ زیادہ ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر وہ اکیلا ہوتو اعتبار سجدہ کی جگہ کا ہوگا۔ اگر اس نے سجدہ کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ تو نماز فاسد ہوجائے گی ور نہ نماز فاسد نہ ہوگی۔ بیت ( کمرہ) عورت کے لئے اس طرح ہے جس طرح مجد ہوتی ہے۔ یہ تو نماز فاسد ہوجائے گی ور دنماز فاسد نہ ہوگی۔ بیت ( کمرہ) عورت کے لئے اس طرح ہے جس طرح مجد ہوتی ہے۔ یہ ابوغلی نسفی '' کے نز دیک ہوا کی طرح ہے۔ اس طرح ہے۔ اس طرح ہے۔ اس طرح ہوتی ہے۔ یہ در ابوغلی نسفی '' کے نز دیک ہوا وہ کی اگر وہ کے اس طرح ہے۔

5310\_ (قوله: وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ حَالَةَ الْعُذُرِ) يَعِنَ الرَّحِيةِ عِلنَا كثير موجائ اور مكان مختلف موجائ \_ كيونكه

''الحلیہ'' میں'' الذخیرہ '' سے مروی ہے: روایت بیان کی گئ ہے کہ حضرت ابو برزہ وٹاٹین نے وورکعتیں پڑھیں جبکہ اپنے گوڑے کی انکام پکڑ ہے جو نے تھے پھر وہ ان کے ہاتھ ہے کھسک گئ تو گھوڑا قبلہ کی جانب چلاتو آپ نے اس کا پیچا کیا یہاں تک کہ ابی ماندہ دورکعتیں پڑھیں (1)۔امام''می' کہ' بہاں تک کہ ابی ماندہ دورکعتیں پڑھیں (1)۔امام''می' کہ' بہاں تک کہ ابی ماندہ دورکعتیں پڑھیں (1)۔امام''می' کہ' بہاں تک کہ ابی ماندہ دورکعتیں پڑھیں کوئی فرق مینیں۔ مثانی میں سے پچھوہ وہ بیں جنہوں نے طاح ہرکوااور بطوراسخسان،فداد کا تھم بیس لگیا دہ چلنا گئیرہو۔ قیاس یہ کہ نماز فاسد ہوجائے گی جب چلنا کثیر ہو۔ حدیث نے حالت عذرکو خاص کیا ہے ہی عذرکی حالت کے علاوہ میں قیاس پر ممانی کی جائے گئی ہو۔ تھاں کی معادہ میں قیاس پر ممانی کا ہوا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو۔ چھر ممانی کا ہوائی ہوا

''الظهيرين' ميں ينص قائم كى كەمختار مذہب يەہے كەجب اس كاچلنازيادہ ہوتونماز فاسد ہوجائے گا۔

یہ ذہن نشین کر لو۔ ''الحلبہ' میں فصل المکروہات میں ذکر کیا ہے: مذہب کے قواعد جوادلہ شرعیہ کی طرف منسوب ہیں وہ جس امر کا تقاضا کرتے ہیں اور بعض صور جزئیہ میں جو تصریح واقع ہوہ یہ کہ چلنا، اس امرے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ بلا عذر ہوگا یا عذر کے ساتھ ہوگا۔ پہلی صورت میں اگر وہ کثیر اور پے در پے ہوتو نماز فاسد ہوگی اگر چہوہ قبلہ کی طرف پشت فہ کرے اگروہ کثیر ہو پے در پے نہ ہو بلکہ اس کا چلنا مختلف رکعات میں ہو یا تھوڑا ہو، اگر اس نے قبلہ کی طرف پشت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ ضرورت کے بغیر نماز کے منافی پایا گیا۔ ور نہ نماز فاسد نہ ہوگی اور پیمل کروہ ہوگا۔ کیونکہ سے ام معروف ہے کہ جس کا کثیر، نماز کو فاسد کر دیتا ہے اس کا قلیل بلاضرورت مکروہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چلنا عذر کے ساتھ ہو، اگر سے حدث لاحق ہونے کی صورت میں طہارت کے لئے ہو یا نماز خوف میں ہوتو یہ نماز کو فاسد نہ کرے گا اور پیمکروہ نہ ہوگا۔ یہ چلنا قلیل ہو یا کشیر ہو، وہ قبلہ کی طرف پشت کرے یا پشت نہ کرے۔ اگر مذکورہ وجوہات کے علاوہ کے لئے ہو، اگر اس کے ساتھ قلیل ہو یا کشیر ہو، وہ قبلہ کی طرف پشت کرے یا پشت نہ کرے۔ اگر مذکورہ وجوہات کے علاوہ کے لئے ہو، اگر اس کے ساتھ قلیل ہو یا کشیر ہو، وہ قبلہ کی طرف پشت کرے یا پشت نہ کرے۔ اگر مذکورہ وجوہات کے علاوہ کے لئے ہو، اگر اس کے ساتھ قلیل ہو یا کشیر ہو، وہ قبلہ کی طرف پشت کرے یا پشت نہ کرے۔ اگر مذکورہ وجوہات کے علاوہ کے لئے ہو، اگر اس کے ساتھ

<sup>1</sup> \_ اسن الكبرى للبيه بقى ، كتاب الصلاة ، باب من تقدم او تاخى فى صلاته من موضع الى موضع ، جلد 2 صنحه 266 تسيح بخارى ، كتباب الصلاة ، ابواب العدل فى الصلاة ، باب اذا انفلتت الدابة فى الصلوة ، جلد 1 صفحه 535 ، عديث نمبر 1135

ہی وہ قبلہ کی طرف پشت کرے تو نماز فاسد ہوجائے گی یہ قلیل ہویا کثیر ہو۔اگر وہ اس کی طرف پشت نہ کرے ،اگریہ چلنا قلیل ہوتو یہ نماز کو فاسد نہ کرے گااور یم مل مکر وہ ہوگا۔اگر کثیر متلاحق ہوتو نماز کو فاسد کر دے گا۔ جباب تک غیر متلاحق کا تعلق ہے تو اس کے مفسد ہونے یا مکر وہ ہونے میں اختلاف ہے۔'' تا ممل'' ملخص۔

اس باب میں کہا: جوامر ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر غیر متلاحق ،مفسد نما زنبیں اور نہ ہی مکر و ہ ہے اگر وہ عذر کی وجہ سے ہو۔ بیچکم مطلقاً ہے۔

5311\_(قوله: وَقَالَ الْحَلِينُ لا) ظاہريہ ہے كمانهوں في تفريع كے لئے اس پراعادكيا ہے۔ 'ط'-

5312\_(قولہ: خُطُوَاتِ) یعنی وہ دھکا دینے یا تھینچنے کی وجہ سے تین قدم پے در پے چلا اس کے بغیر کہ وہ اپنے آپ پر قابور کھتا ہو۔'' البح'' میں'' الظہیری'' سے مروی ہے: اگر دا ہے نے اسے تھینچا یہاں تک کہ اسے بحدہ کی جگہ سے دور کر دیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

5313 (قوله: أَوْ وُضِعَ عَلَيْهَا) يعنى ايك آدى نے اسے اٹھا يا اور اسے سوارى پرر كود يا تونماز فاسد ہوجائے كى ظاہر يہ ہے كہ يہ اس لئے ہے كہ مل كثير پايا گيا۔ "تالل "گرجب اسے اس كى جگہ سے اٹھا يا بھراسے ركھا يا اسے بھينك ديا بھروہ كھڑا ہو گيا اور اپنى جگہ پر كھڑا ہو گيا جبكہ قبلہ سے نہيں پھرا تھا تو اس كى نماز فاسد نہ ہو گی جس طرح" تار فانين ميں ہے۔ "ط" ہے 5314 (قوله: أَوْ أُخْرِيجَ مِنْ مَكَانِ الصَّلاَقِ) جبكہ ساتھ ہى قبلہ سے بھيرد يا جس طرح" البح" ميں ہے۔ "ط" ميں كہتا ہوں: ميں نے اسے "البح" ميں نہيں ديكھا نيز تحويل قبلہ نماز كے لئے مفسد ہے جب بيدا يك ركن كى ادائيكى كى مقدار ميں ہوا كر چہوہ اپنى جگہ پر ہو۔ ظاہر ہيہ ہے كہ يہ مطلقاً ہے۔ اور علت ، مكان كا اختلاف ہے اگر وہ مقتدى ہو، يا علت، مقدار ميں ہونا ہے۔ "تامل"۔

5315 (قوله: أَوْ مَصَّ ثَدْيَهَا ثَلاثًا الله ) يقصيل "الخانية "اور" الخلاصة "من مذكور ہے۔ اور يه كثير كى اس تفسير پر منى ہے جوتين پے در پے اعمال پر مشمل ہو۔ اس پر اعتاد نہيں۔ "المحيط" ميں ہے: اگر دو دھ نكل آيا تو نماز فاسد ہوجائے گى كيونكه پيدودھ پلانا ہے در نه نماز فاسد نه ہوگى۔ اور عدد كى قير نہيں لگائى۔ اور "معراج" ميں اس كي تھے كى ہے۔ "صليه" "بر 5316 رقوله: أَوْ مَسَّهَا الله ) تعبير كاحق بيہ كدوہ كہتے او مست او قبلت يہ مجبول كے صينے ہيں جس طرح اس وَالْفَهُ قُ أَنَّ فِي تَقْبِيلِهِ مَعْنَى الْجِمَاعِ مَعَهُ حَجَرٌ فَهَ مَي بِهِ طَائِرًا لَمْ تَفْسُدُ، وَلَوْإِنْسَانًا تَفْسُدُ كَفَهُ بِ وَلَوْ مَرَّةً ، لِأَنَّهُ مُخَاصَمَةٌ أَوْ تَأْدِيبُ أَوْ مُلَاعَبَةٌ، وَهُوَعَمَلٌ كَثِيرٌ ذَكَمَ هُ الْحَلَبِيُّ

فرق یہ ہے کہ مرد کے بوسہ لینے میں جماع کامعنی موجود ہے۔ نمازی کے پاس پھر ہے تواس نے وہ پھر پرندے کو مارا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔اگر وہ انسان ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ جس طرح وہ کسی کو مارےاگز چدا یک ہی دفعہ ہو۔ کیونکہ یہ مخاصمت ہے، تا دیب ہے یا دل گئی ہے اور پیمل کثیر ہے۔''حلی'' نے اسے ذکر کیا ہے۔

کی سابقہ نظائر میں ہے کیونکہ یہ دفع پر معطوف ہے جو من کا صلہ واقع ہورہا ہے۔ اور مسئلہ کا ذکر'' الخلاص'' میں اس قول لو
کانت الہوا ۃ فی الصلاۃ فجامعہا زوجہا الخ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر عورت نماز میں ہو، اس کے فاوند نے اس عورت سے
جماع کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اگر چرمنی کا انزال نہ ہو۔ ای طرح اگر اس نے شہوت کے ساتھ یا شہوت کے بغیر بوسہ
لیا یا اسے چھوا۔ کیونکہ یہ جماع کے معنی میں ہے۔ گرجب عورت نے نمازی کا بوسہ لیا اور مرداس کی خواہش نہ کرتا تھا تو اس مرد
کی نماز فاسد نہ ہوگ۔

5317 (قوله: وَالْفَنْ وَ النّه ) محقق ابن ہام پرفرق کی وجو فی رہی۔ ای طرح ''صاحب الحلہ''اور'' البح'' پرفرق کی وجو فی رہی۔ ''شرح المنیہ'' میں کہا: '' الخلاصہ' میں فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مرد کا بوسہ لینا جماع کے معنی میں ہے لینی خاوند یہ جماع کا فعل کرنے والا ہے۔ پس خاوند کی جانب سے جماع کے دوا گی کالا نا جماع کے معنی میں ہے۔ اگر مرد نے عورت سے جماع کیا اگر چدو نوں را نوں کے درمیان ہوتو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس طرح جب مرد نے اسے مطلقا بوسہ جماع کے دوائی میں سے ہے۔ اس طرح اگر اس مرد نے عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا۔ عورت کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ جماع اس کا فعل نہیں، پس جماع کے دوائی کا بجالا نایہ جماع کے معنی میں نہیں ہوگا جب تک مرد کو اشتہا نہ ہو۔ '' الخلاصہ'' میں ہے: اگر مرد نے مطلقہ رجعیہ کی فرج کی طرف شہوت سے دیکھا تو وہ رجوع کرنے والا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہی مختار ہے۔ یہ ذکورہ فرق پر اشکال پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے وہ ممل کیا جو جماع کے دوائی میں سے ہاس وجہ سے وہ رجوع کرنے والا ہوگا۔ گرجب یہ کہا جائے: نماز کا فساد، ایے دوائی کے ساتھ متعلق ہو جو خل بین نظر اور فکن نہیں۔ بہاں تک نظر اور فکن کا تحلق ہے تو یہ نماز کو فاسر نہیں۔ جہاں تک نظر اور فکن کا تحلق ہے تو یہ نماز کو فاسر نہیں۔ بھی کا کوئی امکان نہیں۔ باتی اعضاء کا معاملہ مختلف ہے۔ بھی کا کوئی امکان نہیں۔ باتی اعضاء کا معاملہ مختلف ہے۔

یامر ذہن نشین کرلو۔''البح'' میں''شرح الزاہدی'' سے ذکر کیا ہے کہ اگراس نے نماز پڑھنے والی عورت کا بوسہ لیا تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔اس کی مثل''الجو ہر ہ'' میں ہے پس اس تعبیر کی بنا پرکوئی فرق نہیں۔

### بَقِيَ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ ارْتِدَادٌ بِقَلْبِهِ وَمَوْتُ

انماز کے مفسدات میں ہے دل سے ارتداد اور موت باتی رہ گئے ہیں۔

کیرمتن کے ساتھ ایک اور کل میں کہا: اگر نمازی نے پھر لیا اور ایک پرندہ وغیرہ کو مارا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ یہ میں کہا: اگر نمازی نے پھر لیا اور ایک پرندہ وغیرہ کو مار ہے واس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہ میں تھر ہوا وروہ پرندے وغیرہ کو مار ہے واس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہ میں مشغول ہوا۔ اگر نمازی نے وہ پھر جواس کے پاس تھا سی انسان کو مارا چاہیے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے ، اس پر قیاس کرتے ہوئے جب وہ کسی ڈنڈے یا باتھ سے مارے۔ کیونکہ اس میں مخاصمت موجود ہے اس دلیل کی بنا پر جوگز رچکی ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن'' تأرخانی' میں''الحیط'' سے مروی ہے: یہ تفصیل اس کے خلاف ہے جو''الاصل' میں ہے۔ کیونکہ امام''محمد'' دیلٹھلیے نے''الاصل'' میں ذکر کیا کہ اس کی نماز تکمل ہے اور اس میں فرق نہیں کیا جب پتھر اس کے ہاتھ میں ہویا اس نے پتھر زمین سے اٹھایا ہو۔

''الحلب''میں ہے کہ''الخانیہ' کا ظاہراس کی ترجیح کا فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اطلاق کا ذکر کیا پھر تفصیل کو قبیل کے ساتھ بیان کیا۔

5319 (قوله: بَقِي مِنُ الْمُفْسِدَاتِ الخ) ميں کہتا ہوں: ان ميں سے يہجی باتی رہ گيا ہے کہ عورت شروط کے ساتھ مرد کے بالقابل کھڑی ہوجائے ،اورا پہے آدگی کو خلیفہ بنایا جائے جوا ہامت کی صلاحیت ندر کھتا ہو، اورا ہام کی کو خلیفہ بنایا جائے بغیر مسجد سے نکل جائے ،حدث لاتق ہونے کے بعد نمازی ایک رکن کی مقد ارتضبرا رہا ہو، وہ ایک رکن حدث یا چلتے ہوئے اداکر سے ،ایسا مقتدی جے حدث لاتق ہو چکا ہووہ این نمازگل اقتد اکے نلاوہ میں مکمل کر ہے۔ بیسب اس باب سے پہلے گزر چکا ہے۔ ای طرح پر (مقولہ 5127 میں) گزر چکا ہے کہ صاحب ترتیب کو فوت شدہ نمازیا و آجائے ،اور قعدہ سے قبل اس کے مل کے بغیر نماز کے منافی کوئی ممل پایا جائے ان پر سب کا اتفاق ہے۔ اور ان کے بعد بارہ مسائل میں ''اہام صاحب' رایشے ہے کے وصف کو فاسد کرد ہے ہیں اصل نماز کو فاسد نہیں کرتے۔ جس طرح اس نے آخری قعدہ سے قبل یا نچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کردیا۔

5320\_(قوله: ارْتِدَادٌ بِقُلْبِهِ) اس طرح كه اس نے كفرى نيت كى اگر چة تھوڑے وقت كے بعد يا اى چيز كا اعتقادر كھا جوكفر تھا۔ ' ط''۔

5321 (قولد: وَمَوْتُ) میں کہتا ہوں: اس کاثمرہ امام میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر امام آخری قعدہ کے بعد مرگیا تو اس کی اقتد اکر نے والوں کی نماز باطل ہوجائے گی اور نے سرے سے نماز شروع کرتا انہیں لازم ہوگا۔ قعدہ کے بعد موت واقع ہونے سے نماز کے بطلان کا مسئلہ، وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر'' شرنبلالی'' نے کیا ہے جے بارہ مسائل پرزائد کیا۔ کِفارہ کے وجوب میں ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا جب وہ نمازوں کے کفارہ کے بارے میں نماز کی وصیت کرے۔ کیونکہ معتبر آخری وقت ہے جب وہ

وَجُنُونٌ وَإِغْمَاءٌ، وَكُلُّ مُوجِبِ لِوُضُو وغُسُلِ وَتَرْكُ رُكُنِ بِلَا قَضَاءٍ، وَشَهْطٍ بِلَا عُنُدٍ، وَمُسَابَقَةُ الْهُوْتَمِ بِرُكُنِ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ إِمَامُهُ، كَأْنُ رَكَعَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ إِمَامِهِ وَلَمْ يُعِدُهُ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ

اور جنون اورغشی اور ہر ایسا عارضہ جو وضواور عنسل کو واجب کر دے ،اور رکن کو قضا کے بغیر ترک کر دینا ،اور عذر کے بغیر شرط کو ترک کرنا ،اور متفتدی کا ایک رکن پہلے ادا کرنا جس میں اس کا امام شریک نہ ہو ، جیسے اس نے رکوع کیا اور اپنے امام سے قبل سر اٹھا لیا اور امام کے ساتھ یا اس کے بعد رکوع کا اعادہ نہ کیا

آخری وقت میں اہل اوامیں سے نہ تھا پس نماز اس پرواجب نہ ہوگ۔''الخائنیہ' میں کہا: اس نے آخری وقت میں سنر کیا تواس پر سفر کی نماز لازم ہوگی اگر چہ وقت اتنا ہی باقی ہوجس میں نماز کے پچھے حصہ کے اداکر نے کی گنجائش ہو۔ کیا تونہیں و کھتا اگروہ مرجاتا یا اس پر طویل غشی طاری ہوجاتی یا افاقہ کے بغیر جنون اسے لاحق ہوجاتا یا آخر وقت میں عورت کوچش آجاتا تو کمل نماز ساقط ہوجاتی ؟ جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کی بعض نماز ساقط ہوجاتی ہے۔ فائیم۔

5322\_(قوله: وَجُنُونٌ وَإِغْمَاءٌ) جباے وقت میں افاقہ ہوگا تو اس کی ادائیگی واجب ہوگی اور اس کے بعد قضا واجب ہوگی جب تک جنون اورغثی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوجس طرح باب صلاۃ المدیض کے آخر میں آئے گا۔

5323\_(قوله: وَكُلُّ مُوجِبِ لِوُضُوء )اس میں''صاحب النہ'' کی پیروی کی ہے۔''البح'' میں ہے کہ بعض اوقات ناقص وضونماز کے لئے مفسد نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ آ دمی جے غیرارادی طور پر حدث لاحق ہوجس طرح بیقول گزر چکا ہے۔ پس اولی'' البحز'' کا قول ہے: و کل حدث عہد۔'' ط''۔

5324\_(قولہ: وَتَوْكُ رُكُنِ بِلَا قَضَاءِ ) جس طرح اگروہ رکعت کا سجدہ ترک کرے اور سجدہ کرنے ہے قبل سلام پھیردے۔اس پر قضا کا اطلاق بطور مجازے۔

. 5325 (قوله: بِلَا عُنْدٍ) عذر کے بغیر شرط چھوڑ ہے تو نماز فاسد ہوگ ۔ مگر عذر کے ساتھ، جیسے پردہ والی کوئی چیز نہ پائے ، نجاست سے پاکیز گی عطا کرنے والی کوئی چیز نہ پائے یا قبلہ کی جانب منہ کرنے پروہ قادر نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگ ۔'' ط' ۔ 5326 ۔ (قوله: وَ مُسَابَقَةُ الْمُؤتَّمِ الخ) بیان کے قول و توك دكن کے تحت داخل ہے، اس كا ذكر كیا كيونكه اس نے صور ق ركن ادا كیا ہے ليكن اس ركن كا شاز نہیں ہوگا ۔ كيونكه اس نے امام سے پہلے بيدكن ادا كیا ہے ۔ فاقہم ۔

5327 (قوله: كَأْنُ دَكُمُّ الخ) يهان پانچ صورتين بين ده يه بين: اگراس نے تمام رکعات مين امام سے پہلے رکوع اور جود کيا پس قراءت کے بغيراس پر رکعت کی قضا لازم ہوگ۔ اگر رکوع امام کے ساتھ کيا اور جده اس سے پہلے کيا تو اس پر دو رکعت می قضا لازم ہوگ۔ اگر رکوع امام کے ساتھ کيا تو چاروں رکعتوں کی قراءت کے بغير قضا کر ہے گا۔ اگر رکعتيں لازم ہوں گی۔ اگر رکوع امام سے پہلے کيا اور تجده امام کے ساتھ کيا تو چاروں رکعتوں کی قراءت کے بغير قضا کر ہے گا۔ اگر امام کے بعدر کوع اور جود کيا تو سيح ہوگا۔ ای طرح اگر مقتدی نے ميمل پہلے کيا اور امام نے دونوں ميں مقتدی کو پالياليكن سي مرده مواد 100 مقولہ 4983 ميں ) اسے پہلے بيان کر تنا ہے۔ ہوگا۔ اس کی وضاحت ' الل مداد' ميں ہے۔ ہم نے باب الامامة کے آخر ميں (مقولہ 4983 ميں ) اسے پہلے بيان کر تنا ہے۔

وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَّامِ وَمُتَابَعَةُ الْمَسْبُوقِ إِمَامَهُ فِي سُجُودِ الشَّهُوبَعْدَ تَأْكُدِ انْفِهَادِهِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَتَجِبُ مُتَابَعَتُهُ، وَعَدَمُ إِعَادَتِهِ الْجُلُوسَ الْأَخِيرَ بَعْدَ أَدَاءِ سَجْدَةٍ صُلْبِيَّةٍ أَوْ تِلَاوِيَةٍ تَذَكَّهَا بَعْدَ الْجُلُوسِ، وَعَدَمُ إِعَادَةٍ رُكُنٍ أَدَّاهُ نَائِبًا، وَقَهْقَهَةُ إِمَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَمِنْهَا مَذُ الْهَنْزِقِ التَّكْبِيرِ

اورامام کےساتھ سلام پھیردے۔اورمسبوق کاسجدہ سہومیں امام کی متابعت کرنا جبکہ مسبوق کا انفراد ،متأ کد ہو چکا ہو۔ جہال تک اس سے قبل کا تعلق ہے توامام کی متابعت واجب ہے۔اور قعدہ کے بعدا سے جونماز کا سجدہ یا سجدہ تلاوت یادآیا تھااس کے اداکر نے کے بعداس نے آخری قعدہ کا اعادہ نہ کیا ہوتو یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔اورجس رکن کوسوکر اداکیا تھااس رکن کا اعادہ نہ کرنا ،اور آخری قعدہ کے بعد مسبوق کے امام کا قبقہدلگا نا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔انہیں میں سے تکبیر میں ہمزہ کو مدکے ساتھ پڑھنا ہے۔

5328\_(قولہ: وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ) یہ قیدلگائی ہے کیونکہ سلام وغیرہ، جونماز کے منافی ہیں، سے پہلے فساد ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ نماز کاترک محقق نہیں ہوتا۔

5329\_(قوله: بَعُدَ تَأْكُدِ انْفِهَ ادِقِ ) اس كى صورت يہ ہے كہ وہ اس كى قضاك لئے كھڑا ہوا جواس كى نماز فوت ہو چى تقى بيامام كے سلام كھيرنے كے بعد عمل ہوا يا تشہدكى مقداراس كے قعدہ كرنے كے بعدا ورسلام سے پہلے كھڑا ہو گيا تھا اوراس نے ركعت كو سجدہ كے ساتھ مقيد كرديا، جب امام كو سجدہ سہويا و آيا اور مسبوق نے اس امام كى متابعت كى تواس مسبوق كى نماز فاسد ہوجائے گى۔

5330\_(قولد: فَتَحِبُ مُتَابِعَتُهُ) اگراس نے متابعت نہ کی تو اس کی نماز جائز ہوجائے گ۔ کیونکہ واجب سجدہ میں متابعت کا ترک نماز کوفاسرنہیں کرتا اور وہ اپنی قضاہے فارغ ہونے کے بعد سجدہ سہوکرے گا۔

5331\_(قوله: وَعَدَمُ إِعَادَتِهِ الْجُلُوسَ) يقول، ركن كرتك كى طرف لوثا ب، اورقول عدم اعادة ركن ادالانائدًا يرتك شرط كى طرف لوثا بيات المالانائدًا يرتك شرط كى طرف لوثا بيات المالانائدًا يرتك شرط كى طرف لوثا بيات المالانائد المالان

5332 (قوله: وَقَهْقَهَةُ إِمَامِ الْمَسْبُوقِ) لِين جب المام نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد قبقہدلگا یا تو اس کی نماز اور اس کے پیچھے جو ابتدا سے اقتدا کر رہاتھا اس کی نماز کلمل ہوگئی اور اس کے پیچھے مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ ارکان کے ممل ہونے سے قبل کھڑا ہوگیا اور رکعت کو سجدہ ارکان کے ممل ہونے سے قبل کھڑا ہوگیا اور رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ مسبوق کا انفراد متاکد ہو چکا تھا۔ جس طرح سابقہ باب میں گزر چکا ہے۔

5333\_(قوله: فِي التَّكْبِيدِ) تكبير ہے مراد ایک رکن ہے دوسرے رکن کی طرف انتقال کی تکبیر ہے۔ جہاں تک احرام کی تکبیر کانعلق ہے تواس میں شروع ہونا تھے نہیں۔اور نماز کا فساد نماز میں شروع ہونے کی صحت پر متر تب ہوتا ہے۔ فاقہم۔

كَمَا مَرَّوَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ إِنْ غَيَّرَالْمَعْنَى، وَإِلَّا لَاإِلَّا فِي حَمْفِ مَدِّ وَلِينٍ إِذَا فَحُشَ، وَإِلَّا لَا بَزَّازِيَّةٌ وَمِنْهَا زَلَةُ الْقَادِئ

جس طرح گزر چکا ہے۔ اورمفسدات صلوۃ میں سے ہے قراءت کوالحان کے ساتھ پڑھنااگرمعنی کوتبدیل کر دے، ورنہ نہیں۔گر جب حرف مدہ اور حرف لین میں الحان زیادہ کرے۔ورنہیں،'' بزازیۂ' ۔اورنماز کےمفسدات میں سے قاری کا نلط پڑھنا ہے۔

5334\_(قوله: كَمَا مَرً) يعنى باب صفة الصلاة يس كزر يكا بـ"ح"

5335\_(قوله: بِالْأَلْحَانِ) یعن نغمات\_اس کا حاصل ہے، جس طرح ''الفتے'' میں ہے، نغمہ کی رعایت کرتے ہوئے حرکات میں اشباع کا قاعدہ جاری کرنا۔

5336\_(قوله: إِنْ غَيْرَ الْمَعُنَى) جس طرح اگروہ اَلْحَمُلُ بِلْهِ مَتِ الْعُلَمِيْنَ كو بِرُ هے اور حركات ميں اشباع كرے يہاں تك كدوال كے بعد واؤلائے اور لام اور حاكے بعد يالائے اور راكے بعد الف لائے۔ اس كى مثل مبلغ كاقول رابنالك الحامد يعنى راكے بعد الف پڑھے۔ كيونكدراب بيمال كا خاوند ہوتا ہے۔ جس طرح "صحاح" اور" قاموں" ميں ہے۔ اور زوجہ كے بينے كور بيب كہتے ہيں۔

کے 5337۔ (قولہ: وَإِلَّا لَا إِلَّا الح) یعنی اگر وہ معنی میں تبدیلی نہ کرے تو نماز میں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ گرحرف مدہ اور حرف لین میں اگر وہ ایسا کرے اور وہ فخش ہوجائے اگر چہ معنی تبدیل نہ کرے تو بھی نماز فاسد ہوجائے گ۔ حروف مدہ اور حروف لین میں اگر وہ ایسا کر حروف ملت ہیں جوالف، واؤاور یا ہے جب وہ ساکن ہواوراس سے پہلے ایسی حرکت ہوجواس کی ہم جنس بہ ہوتو ہے روف علت اور حروف لین تو ہول کے گرحروف مدہ نہ ہول گے۔

تتہ: جوذ کرکیا ہے اس سے سیمجھ آتا ہے کہ الحان کے ساتھ قراءت جب کلمہ کواس کی وضع سے تبدیل نہ کرے اور اس سے حروف کی تطویل حاصل نہ ہو یہاں تک کہ ایک حرف دوحرف نہ بن جا کیں بلکہ مخص تحسین آواز اور تزئین قراءت ہوتو سے کو کئی نقصان نہ دیے گی بلکہ ہمارے نزدیک نماز کے اندراور نماز کے باہرایسا کرنامتحب ہے۔ جس طرح '' تتارخانیہ' میں ہے۔

### قاری کے غلط پڑھنے کے مسائل

قاری کو ملطی یا تو اعراب میں ہوگی، یعنی حرکات اور سکون میں ہوگی،ای میں مشد د کومخفف پڑھنا، مد کوقصراورای طرح

ان کے برعکس ہے، یا غلطی حروف میں ہوگی اس طرح کہ ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ رکھ دیا جائے ،حرف کی زیادتی کر دے، اس میں کمی کردے، اے مؤخر کردے، یا پیغلطی کلمات میں جوگ، یا ای طرح جملوں میں ہوگی، یا وقف وصل میں ہوگی۔

متقدین کے زود یک اس کا قاعدہ ہے کہ جو غلطی معنی کو یوں تبدیل کروے کہ اس کا متقاد کفر ہو تمام صورتوں میں وہ نماز کو فاسد کردے گی۔خواہ وہ قر آن میں ہویا قر آن میں نہ ہو گر جو معنی میں تبدیلی ہوکہ وقت تام کے ساتھا لگ کرنے میں تبدیلی ہوتی ہے اگر تبدیلی اس طرح نہ ہو۔ پس اگراس کی مثل قر آن میں ہواور معنی بعیداور واضح متغیر ہوتو وہ بھی نماز کو فاسد کردے گا جس طرح فحن الغباد پڑھے۔اورای طرح جب اس کی مثل قر آن میں نہ ہواور نہ بی ال کا کوئی معنی ہوجس طرح الشبو آیور ﴿ (الظارق) (راز) کی جگد السمائل جب اس کی مثل قر آن میں نہ ہواور نہ بی اس کا کوئی معنی ہوجس طرح الشبو آیور ﴿ (الظارق) (راز) کی جگد السمائل بیر صحے۔اگراس کی مثل قر آن میں ہواور معنی بعید ہولیکن واضح متغیر نہ ہو تب کی ام ﴿ 'ابوصنیف'' بیضیا وارائم حمد کے نزدیک نماز کو اسلام ہوگی ۔ یہ امام ''ابو یوسف' برائیت کی ۔ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ بعض مشائخ نے کہا: نماز ،عموم بلوی کی وجہ سے فاسد نہ ہوگی۔ یہ امام ''ابو یوسف' برائیت کی کا قول ہے۔اگراس کی مثل قر آن میں نہ ہواور اس کے ساتھ معنی متغیر نہ ہوجیے وہ قدّو مُون (النساء:34) (معافظ ونگران) کی جگد قتیا میں پڑھے تو افتان ف ، ذکورہ اختیا ف کے برنکس ہوگا۔نماز کے فاسد نہ ہوئے میں معتم ہمنی کا زیادہ تبدیل نہ ہونا ہے۔ام ''ابو یوسف' برائیت ہونا ہے۔ام ''ابویوسف' برائیت ہونا ہے۔ام میں کے قواعد تھے۔

جہاں تک ائمہ متاخرین کا تعلق ہے جس طرح ابن مقاتل ، ابن سلام ، اساعیل زابد ، ابو بکر بلخی ، ہندوانی ، ابن فضل اور حلوانی ہیں۔علمانے اس پراتفاق کیا ہے کہ اعراب میں خطا مطلقانماز کو فاسد نہیں کرتی آئر چیداس کا اعتقاد کفر ہو۔ کیونکہ اکثر لوگ اعراب کی وجوہ میں تمیز نہیں کر سکتے۔قاضی خان نے کہا: متاخرین نے جوفر مایا ہے اس میں زیادہ وسعت ہے اور متقد مین نے جوفر مایا سے اس میں زیادہ احتیاط ہے۔

اگر خلطی حرف کودوسرے حرف ہے بد کنے میں ہو،اگر بغیر کسی مشقت کے دونوں میں فرق کرناممکن ہوجیہے صاداور طا
اس طرح کہ دوہ صالحات کی جگہ طالحات پڑھے تو عالم نے اس پراتفاق کیا کہ یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔اگر تمیز کرنا مشقت کے ساتھ ہی ممکن ہوجس طرح ظاءاور ضاد، صاداور سین آوا کڑ عالم کی رائے ہے کہ عموم بلوی کی وجہ ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔
اور بعض اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ دو حرفوں کے درمیان فرق کرنامشکل ہے یا مشکل نہیں۔ بعض اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ خرج جو قریب ہے یا کہ نہیں۔ بعض اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ خرج جو ترب ہے یا کہ نہیں۔ لیکن فروع ان میں ہے کی پربھی منفیط نہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ متقد مین کے قول کو اپنایا جائے کیونکہ ان کے قواعد منضبط ہیں اور ان کا قول زیادہ احتیاط والا ہے۔اکثر فروع جو'' فتاوی'' میں مذکور ہیں اس پروا قع ہیں۔ اس کی مثل بحث آگے (مقولہ 5353 میں) آئے گی۔

'' الفتے'' میں ہے۔ اس کی ممل بحث آگے (مقولہ 5353 میں) آئے گی۔

# فَكُونِ إِعْرَابٍ أَوْ تَخْفِيفِ مُشَدَّدٍ وَعَكُسِهِ،

اگرخطااعراب میں ہویا مشدد کو مخفف کرنے اوراس کے برعکس

5339 (الفرق الفرق الفرق

5340\_(قوله: أَوْ تَخُفِيفِ مُشَدَّدِ) "بزازيه من كها: الرَّمع كوتبديل شرك جيب وَ قُوِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿ الاحزاب) (اورجان سے مارڈ الے جائيں گے) يفاز كوفا سرنيں كرے گاگروه معى كوتبديل كردے جيبے بِرَبِ النَّاس ﴿ اللاحزاب) (اورجان سے مارڈ الے جائيں گے) يفاز كوفا سرنيں كرے گا گروه معى كوتبديل كردے جيب بِرَبِ النَّاس ﴿ الناس ) (سب انسانوں كے پروردگاركى) \_ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ (الاعراف: 160) (اورجم نے سايہ كرديا ان پر بادلكا) إنَّ النَّفُس لَا هَا مَن اللَّهُ بِالسُّنَوْ وَلِيسف: 53) (بيتك نفس توسم ديتا ہے برائى كا) اس میں علانے اختلاف كيا ہے جبك عام علانے كہا بينماز كوفا سدكرديتا ہے۔

''الفتی'' میں ہے: عام مشائخ کی رائے ہے کہ مداور شدکور کرنا میا اور ایٹا کی طرح ہے اسی وجہ سے کثیر علما کے کہا کہ تر بِ الْعلیدین (الفاتحہ: 1) (مرتبهٔ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا) اور ایٹا ک نعبُ گ (الفاتحہ: 4) ( مرتبهٔ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا) اور ایٹا ک نعبُ گ (الفاتحہ: 4) ( تیری ہی جمعبادت کرتے ہیں ) میں تخفیف کی صورت میں قراءت کے ساتھ نماز فاسد ہوجائے گ ۔ مگر اتباجب یا کی تخفیف کے ساتھ ہوتو اس کا معنی سورج ہے، جبکہ اصح قول ہے کہ یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، یہ اتبال شدوہ میں قبل لغت ہے اور متاخرین کے موات کی مطابق اس کی ضرورت نہیں۔ اسی پر بنا کرتے ہوئے علمانے لفظ اکبر کے ہمزہ کو مدے ساتھ پڑھنے کی صورت میں نماز کو فاسد کیا ہے، جس طرح یہ پہلے گزر چکا ہے۔

2341 قوله: وَعَكُسِهِ) " شرح الهنيه" ميں كہا: مخفف كومشدد پڑھنے كاتھم اختلاف اور تفصيل ميں اس طرح ہے جس طرح اس كے برعكس ميں تھا۔ اگر اس نے افعيتينا كوتشديديا اهدينا الصراط كولام كے اظہار كے ساتھ پڑھا تونماز فاسد نہ ہوگی۔

أُوْ بِنِيَا دَةِ حَرْفٍ فَأَكْثَرَ نَحْوُ الصِّرَاطِ الَّذِينَ، أَوْبِوَصْلِ حَرْفِ بِكَلِمَةِ نَحْوُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ،

یا ایک یا زیادہ حرف، زائد کرنے کی صورت میں خطا ہو۔ جیے وہ قراءت کرے الصراط الذین یا ننظی حرف کوکلمہ کیساتھ ملانے سے ہوجیسے وہ قراءت کرے اتیاك نعبدہ

میں کہتا ہوں:'' بزازیۂ'میں فساد کویقین کے ساتھ ذکر کیا ہے جب اس نے فَاُولَیِّ اِکْ هُمُ الْعُدُونَ ⊙ (المؤمنون) (تو یہی لوگ حدے بہت زیادہ تنجاوز کرنے والے ہیں ) کومشد دیڑھا۔

5342\_(قوله: أَوْ بِزِيَا دَوْ حَرُفِ)''برازيه' ميں كبا: اگراس نے ایک ایسے حرف كا اضافه كيا جومعنى كوتبديل نہيں كرتا توطرفين كنزديك نماز فاسد نه ہوگی اور امام'' ابو يوسف' رائيتا يہ دوروا يتيں مروى ہيں جس طرح اگراس نے پڑھا وانھى عن المنكر يعنى ياكى زيادتى كے ساتھ قراءت كى اور يتعد حدود دايد خلهم ناداميں ياكى زيادتى كے ساتھ قراءت كى ۔اگراس نے معنى كوتبديل كرديا تو يہ نمازكو فاسد كردے گا جيسے وَّذَ تَمَا يِنُ مَنْ تُوثُو ثَقُنْ (الغاشية) (اور قيمَ قالين بجھے ہوں كى ۔اگراس نے معنى كوتبديل كرديا تو يہ نمازكو فاسد كردے گا جيسے وَّزَ تَمَا يِنُ مَنْ تُوثُو ثَقُنْ (الغاشية) (اور قيمَ قالين بجھے ہوں كے ۔اگراس نے معنى كوتبديل كرديا تو يہ نمازكو فاسد كردے گا جيسے وَّزَ تَمَا يِنُ مَنْ تُوثُو تَقُنْ وَ الغاشية ) (اور قيمَ قائين (الزمر: 23) كى جگه مثانين قراءت كى ، اى طرح والقرآن الحكيم وانك لهن الموسلين واوَكى زيادتى كے ساتھ قراءت كى تونماز فاسد ہوجائے گی۔

لینی اس لئے کیونکہ اس نے جواب قسم کوقسم بنادیا جس طرح'' الخانیہ' میں ہے، لیکن' المنیہ' میں ہے: چاہئے کہ نماز فاسد نہ ہو۔اس کی شرح میں کہا: کیونکہ یہ تغییر فاحش نہیں اور بیقر آن ہونے سے خارج نہیں، اسے قسم بناناصحح ہے اور جواب محذوف ہے جس طرح وَ اللّٰذِ عٰتِ عَنْ قان (النازعات) (قسم ہے (فرشتوں کی) جوغوط دلگا کر (جان) تھینچنے والے ہیں) میں ہے کیونکہ اس کا جواب محذوف ہے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر بیہ ہے کہ زرابیب اور مثانین کی مثل متاخرین کے نز دیک بھی نما زکو فاسد کر دویتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ای میں اختلاف کا ذکرنہیں کیا۔

5343\_(قوله:أَوْبِوَصْلِ حَنْفِ بِكَلِمَةِ الخ)" بزازيه مين كبا تعجيح يه ب كه ينماز كوفاس نبيس كرتا\_

''المنیہ'' میں ہے: عام علا کے قول کے مطابق یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا اور بعض علا کے نزویک نماز کو فاسد کرویتا ہے۔ بعض علانے فرق کیا ہے کہ اگر اسے علم ہو کہ قرآن کیے ہے گراس کی زبان پر بیہ جاری ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگروہ بیاعتقاد رکھتا ہو کہ قرآن ای طرح ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔اس کی''شرح'' میں کہا: ظاہر بیہ ہے کہ بیا ختلاف اس وقت، ہے جب اتیا وغیرہ پرسکتہ کرے در نہ عاقل کوئیں چاہئے کہ وہ اس میں فساد کا وہم کرے۔

تمتہ: بعض کلمات کو بعض سے قطع کرنے کی صورت میں '' حلوانی '' نے نتوی دیا کہ بیر مفسد ہے۔ عام علانے کہا: یہ نماز کو فاسد نہیں کرے گا کیونکہ اس میں عموم بلوی پایا جاتا ہے جس طرح کہ نفس ٹوٹ جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ اس تعبیر کی بنا پراگراس نے بیقصد اُ کیا تو چاہئے کہ یہ نماز کو فاسد کردے۔ اور بعض علانے کہا: اگر پورے کلمہ کا ذکر مفسد ہوتو اس کے بعض کا ذکر بھی ای طرح مفسد ہوگا ورنہ نہیں۔ '' قاضی خان' نے کہا: یہی صحیح ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمد میں اسے اپنایا جائے اور

أُوْ بِوَقْفِ وَابْتِدَاءَ لَمْ تَفْسُدُ وَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى، بِهِ يُفْتَى بَزَّاذِيَّةٌ إِلَّا تَشْدِيدَ (رَبِّ الْعَالَبِينَ)، وَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، فَبِتَرْكِهِ تَفْسُدُ ، وَلَوْزَا وَكَلِمَةً

اِنلطی ، وقف اور ابتدا کیصورت میں ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔اگر جہ بی<sup>معنی</sup> کوتبدیل کردے۔ای پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ '' بزازیہ' ۔ گرین بِالْعٰلَمِیْنَ اور اِیّاكَ نَعْبُنُ كَى تشدید ( كامعالمه مختلف ہے )اس كے ترک سے نماز فاسد ہوجائے گ-اگراس نے کلمہ کوز اید کیا

ضرورت میں عام علما کے قول کوا بنایا جائے۔اس کی ممل بحث "شرح المنیه" میں ہے۔

5344\_ ( قوله: أَوْ بِوَقْفِ وَابْتِدَاءِ ) " بزازيه من كها: ابتدا الرمعني كوواضح تبديل نه كردے توبينماز كو فاسد نه کرے گی جیسے جزا ہے پہلے شرط پر وقف کرنا اور جزا ہے ابتدا کرنا۔ای طرح موصوف اورصفت میں اس طرح کرنا۔اگر سے معنى كوتبديل كرد بي شيه ما اللهُ أنَّهُ لا إلله كر إلا هُو (آل عران: 18) (شهادت دى الله تعالى في (اس بات كى كه) ہیں۔ ہیں نہیں کوئی خداسوائے اس کے ) پڑھے تو عام مشائخ کے نز دیک پیٹماز کو فاسد نہ کرے گا کیونکہ عوام تمیز نہیں کر کتے اگراس نے وَ قَالَتِ الْيَهُودُ (البقرہ: 113) (اور کہتے ہیں یہودی) پروتف کیا پھر مابعدے آغاز کیا توبالا جماع نماز فاسدنہ ہوگ۔ " شرح المنيه" مي إلى المحميد على السب مين نماز فاستنبيل موقى-

5345\_(قوله: وَإِنَّ غَيَّرَ الْمَعْنَى بِهِ يُفْتَى بَزَّاذِيَّةٌ) اسكاظام يه إلى أن بزازين من الكاذكركيا بالتمام

صورتوں میں جن کا ذکر ہو چکا ہے، جبکہ معاملہ اس طرح نہیں، بے شک انہوں نے اس کا ذکر اعراب میں غلطی کے حوالے سے

كيا ہے۔ ہم نے آپ كے لئے "بزازية" كى عبارت ان تمام صورتوں (مقولہ 5345) ميں ذكركر دى ہے۔ فقد بر

5346\_(قوله: إلَّا تَشْدِيدَ دَبِّ الخ)''الخانيه' ميں اسے ابوعلی نفی کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر کہا: عام مشائخ کی رائے ہے کہ تشدید اور مدکوترک کرنا ، اعراب میں خطا کی طرح ہے۔ سیمتاخرین کے قول میں نماز کو فاسدنہیں کرتا۔ "بزازيه "ميں ہے: اگراس نے إِيَّاكَ اور سَ بِالْعُلَمِينَ مِن تشديد كوترك كيا تو مخار فد جب سيہ كه تمام مواقع ميں عام علما

کے نز دیک پینماز کوفاسد نہیں کرے گا۔

ہم پہلے ہی (مقولہ 5340 میں)''افتح'' ہے یہ تو لفل کر بھے ہیں کہ یہ قول اصح ہے۔شارح جس پر بھلے ہیں وہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس کے ذکر کی کوئی وجنہیں، جبکہ انہوں نے اس صورت میں نماز کے فاسد نہ ہونے کو اپنایا ہے جس میں وہ

معنی کوتبدیل کردے، کیونکہ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ' تامل' -

5347\_(قوله: وَلَوْزَادَ كَلِمَةً ) بيجان لو كهزا ئدكلمه يا توقر آن ميں ہوگا يا قرآن ميں نہيں ہوگا ، ہرصورت ميں ياوه معنی کو تبدیل کر دے گا یامعنی میں تبدیلی پیدانہیں کرے گا۔اگرمعنی میں تبدیلی پیدا کر دے تو مطلقاً پینماز کو فاسد کر دے گا جیے عبل صالحا و کفی فلهم اجرهم اورجیے وامّا ثبود فهدیناهم و عصیناهم ۔ اگروه منی کوتبدیل نہرے، اگروه قرآن

### أَوْ نَقَصَ كَلِمَةً أَوْ نَقَصَ حَنْفًا، أَوْ قَدَّمَهُ أَوْ بَدَّلَهُ بِآخَى

### یا کلمہ میں کمی کی ۔ یاکسی حرف کو کم کردیا یا اسے مقدم کردیا یا اسے کسی دوسرے حرف سے بدل دیا۔

میں ہوگا جیسے و بالوالدین احسانا و ہرا۔تو علما کے تول میں نماز کو فاسرنہیں کرے گا۔ ورنہ جیسے فاکھۃ و نخل و تفاح و رضان اورشارح کی آنے والی مثال ،نماز کو فاسد نہ کرے گی۔اورامام'' ابو بوسف' برانتھ یہ کنز دیک نماز کو فاسد کردے گ کیونکہ بیقر آن میں سے نہیں۔'' الفتح'' وغیرہ میں ای طرح ہے۔

5348\_(قوله: أَوْ نَقَصَ كَلِمَةً) بعض ننوں میں ای طرح ہے۔ شارت نے اس کَی کُوئی مثال بیان نہیں گی۔''شرح المنیہ'' میں کہا: اگر آیت میں سے ایک کلمہ کوترک کیا اگر اس نے معنی میں تبدیلی بیدا نہ کی جیسے وجزاء سینمة مشلها میں دوسرے سینمة کوترک کردیا تو یہ نماز کو فاسد نہ کرے گا۔ اور اگریہ معنی میں تبدیلی کردے جیسے فسالھہ یؤمنون اس میں لاکو ترک کیا تو عام علما کے نزدیک بینماز کو فاسد کردے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے' نہیں' معنی پہلا تول ہے۔

5349\_(قولد: أَوْ نَقَصَ حَنْ فَا) يہ جان او کہ وہ حرف یا تواصول کُلہ میں ہے ، وگا یا اصول کُلہ میں ہے ہیں ہوگا۔ ہر صورت میں وہ معنی کو تبدیل کردے گا یا معنی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اگر وہ معنی کو بدل دے جیسے وہ خلقنا کو فا کے بغیر پڑھے اور جعلنا کو چیم کے بغیر پڑھے تو امام'' ابو صنیفہ'' دِلِیْتَایہ اور امام'' محکہ'' دِلِیْتَایہ کے نزد یک نماز فاسد نہ ہوگ ۔ اور جیسے ما خلق الذ کہ و الان تی کو ما خلق سے پہلے واؤ کے حذف کے ماتھ پڑھے تو نماز فاسد ہوجائے گی ۔ عالم نے کہا: امام'' ابو یوسف' دِلِیْتَایہ کے مطابق نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ جو پڑھا جارہا ہے وہ قرآن میں موجود ہے ،''خانیہ''اگر وہ معنی کو تبدیل کر ہے جیسے با مطابق نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ جو پڑھا جا دہا ہے وہ قرآن میں موجود ہے ،' خانیہ''اگر وہ معنی کو تبدیل کر ہے جیسے ترخیم کے طریقہ پر حذف ہوان شروط کے ماتھ جو لغت عربیہ میں جائز جی جیسے یا مال، لیلیل (الزخرف: 77) (اے مالک!) میں تو بالا جماع یہ نماز کو فاسد نہ کر ہے گی ۔

# تَعْلَى جَدُّ مَ بِنَا بغير الف ك يرهنا نماز كوفا سدنبيس كرتا

ای کی مثل تعالی میں سے یا کوحذف کر دینا ہے تکالی جَدُّ مَ بِنَا (الجن: 3) اعلیٰ وار فع ہے ہمارے رب کی شان \_ بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی جِس طرح'' شرحِ المنیہ''میں ہے ای کی مثل'' تآر خانیہ''میں ہے مگر اتفاق کا ذکر نہیں کیا۔

5350\_(قوله: أَوْ قَدَّمَهُ)''الفتح''میں کہا: اگر قَسُوَ کَوْقِ (المدشُ) (شیر) کو قوسرة سے بدل دیا تو نماز فاسد بوجائے گی در نه نماز فاسد نه ہوگی سیامام''محر' ریافیلی کے نزدیک ہے۔امام'' ابویوسف' ریافینے کااس میں اختلاف ہے۔اس کی مثل فَانْفَجَرَ تُ (البقرہ: 60) (توفور أبه نکلے) کوانف جت سے بدلنا ہے۔

5351\_(قوله: أَوْ بَدَّلَهُ بِآخَى) يا تواس لِئے بدل دے گا كدوہ عاجز ہوجيے وہ بكا ہو، ہم اس كاحكم پہلے (مقوله 4892 ميں)" باب الامامة" ميں بيان كرآئے ہيں يا يہ تبديل خطا كے طور پر ہواس وقت جب اس نے معنى كونه بدلا۔ اگراس كي مثل قرآن ميں ہوجيے ان المسلمون تو ينماز كوفا سرنہيں كرے گاور نہ جيسے قيامين بالقسط اور جيسے شارح كى مثال ہے،

نَحُوُمِنْ ثَمَرِةِ إِذَا أَثْمَرَ وَاسْتَحْصَدَ، تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، انْفَرَجَتُ بَدَلَ، انْفَجَرَتُ، أَيَابٍ بَدَلَ، أَوَابٍ، لَمُ تَفُسُدُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ الْمَعْنَى، إِلَا مَا يَشُقُ تَمْيِيزُهُ كَالضَّادِ وَالظَّاءِ، فَأَكْثَرُهُمُ لَمْ يُفْسِدُهَا

جیسے من ثہرہ اذا اثہر واستحصد، تعال جد دبناقراءت کی اور فانفجرت کی بجائے انفی جت قراءت کی اقاب کی بجائے ایاب قراءت کی تونماز فاسد نہ ہوگی جب تک معنی نہ بدلے۔ مگرجس کی تمیز کرنا شاق ہوجس طرح ضاداور ظاہے تواکثر علاء نے اس میں نماز کو فاسد قرار نہیں دیا۔

طرفین کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اورامام'' ابو یوسف' رکتیجائے کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی۔اگر وہ معنی تبدیل کردی تو طرفین کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی اورامام'' ابو یوسف' رکتیجائے کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی اگر اس کی مثل قرآن میں نہ ہو۔اگر اس نے آصْحابِ السّعِیدُون (فاطر) کوشین معجمہ کے ساتھ قراءت کی توبالا تفاق نماز فاسد ہوجائے گی۔اس کی مکمل بحث'' افتح'' میں ہے۔

5352\_(قوله: نَحْوُ مِنْ ثَهَرِةَ) (الانعام: 141) (اس کے پھل ہے) یولف نشر مرتب کے طریقہ پر ہے۔
5353\_(قوله: إلَّا مَا يَشُقُ الخ)''الخانی' اور''الخلاص' میں کہا: جب اس نے ایک حرف کی جگہ دوسراحرف ذکر کیا اور معنی کو تبدیل کر دیا تو اس میں اصل ہے ہے کہ اگر مشقت کے بغیر دونوں میں فصل ممکن ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر دونوں میں فصل ممکن ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر دونوں میں فرق وفصل مشقت کے ساتھ ممکن ہو، جیسے ظااور ضاد، جب دونوں پر نقطہ ہو، صاداور سین ، جب دونوں نقطوں کے بغیر ہوں ، طااور تا تو اکثر علمانے فرمایا: نماز فاسد نہ ہوگی۔

'' خزانة الاكمل' ميں ہے قاضی ابو عاصم نے كہا: اگراس نے بیجان بوجھ كركيا تونماز فاسد ہوجائے گی اگروہ اس كی زبان پر جاری ہوگيا يا وہ تميز كونبيں پېچانتا تونماز فاسد نه ہوگی يہی مختار ہے'' صلبہ''۔'' بزاز بير' ميں ہے: بياقوال ميں سے سب سے مناسب قول ہے، يہی مختار ہے۔

'' تأرخانیهٔ 'میں'' حاوی'' ہے مروی ہے: صفارے حکایت کیا گیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خطا جب حروف میں داخل ہوتو وہ نماز کو فاسد نہ کرے گی۔ کیونکہ اس میں عموم بلوی ہے کیونکہ وہ حروف کومشقت ہے ہی صحیح پڑھ سکتے ہیں۔

اس میں ہے: جب دوحرفوں میں نہ اتحاد مخرج ہواور نہ ہی قرب مخرج ہو گر اس میں عموم بلوی ہوجس طرح صاد کی جگہہ ذال اور ذال کی جگہ زااور ضاد کی جگہ ظاتو بعض مشائخ کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی۔

میں کہتا ہوں: اس تعبیر کی بنا پریہ چاہئے کہ ٹاکوسین اور قاف کو ہمزہ سے بدلنے میں نماز فاسد نہ ہوجس طرح ہمارے زمانہ کے عوام کی لغت ہے۔ کیونکہ وہ ان دونوں میں تمیز نہیں کرتے اوران پر ذال اور زامیں تمیز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ خصوصاً یہ قاضی ابوعاصم اور صفار کے قول کے مطابق بہت ہی مشکل ہے۔ یہ متاخرین کا قول ہے۔ تو نے یہ جان لیا ہے کہ یہ زیادہ وسعت والا ہے اور متقد مین کے قول میں زیادہ احتیاط ہے۔ ''شرح المنیہ'' میں کہا: ای کو محققین نے میچے قرار دیا ہاور اس پر تفریع بنھائی ہے، تو جو تو پیند کرتا ہے اس پر عمل کراور احتیاط اولی ہوتی ہے خصوصاً نماز کے معاملہ میں کیونکہ بیوہ پہلی چیز

ُوكَنَّا لَوْ كَنَّ رَكِيَمَةً؛ وَصَحَّحَ الْمَاقَانِ الْفَسَادَ إِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى نَحْوُ رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْإِضَافَةِ كَمَا لَوُ بَدَّلَ كَلِمَةً بِكَلِمَةٍ وَغَيَّرَ الْمَعْنَى نَحُوُإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِى جَنَّاتٍ؛ وَتَمَامُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ روَلَا يُفْسِدُهَا نَظَرُهُ إِلَى مَكْتُوبِ وَفَهْمُهُ

اورای طرح اگراس نے ایک کلمہ کو کرر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اورا گرمعنی کو تبدیل کر دیا تو'' با قانی'' نے نماز کے فاسد ہوئی اورا گرمعنی کو تبدیل کر دیا تو'' با قانی'' نے نماز کے فاسد ہونے کا تھیجے کی ہے جیسے وہ رب العالمین قراءت کرے بیضادا ضافت کی وجہ ہے ہے جس طرح وہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بدل و سے اور وہ معنی کو تبدیل کرو ہے جیسے وہ قراءت کرے ان الفجاد لفی جنات اس کی تکمل بحث' مطولات'' میں ہے۔ نمازی کا کسی کھی ہوئی چیز کودیکھنا اوراس کا سمجھنا نماز کو فاسد نہیں کرتا

ہےجس پربندے کامحاسبہ کیا جائے گا۔

2354 (قوله: ذَكَذَا لَوْ كَمَّ دَكِلَمَةُ الح) "الظهيرية" مين كباب: الركلم كوسرر ذكر كيا، الراس كے ساتھ معنى تبديل نه به وتو نماز فاسد نه به وگل و كمار معنى متغير به وگيا جيسے دب دب العالمين اور مالك مالك يوم الدين آو بعض علان كہا: نماز فاسد نه به وگل و كل مناف اور نه به وگل و كل مناف اور مضاف البرى معرفت كے ساتھ و اقع به وتا ہے۔

5355 (قوله: گَتَا لَوْبَدَّلَ الخ) اس کی چارصورتیں ہیں۔ کیونکہ وہ کلمہ جے وہ لا یا ہے یا تو وہ معنی کو بدل دے گایا معنی کوئیں بدلے گا۔ اور ہرصورت میں یا تو وہ قرآن میں ہے ہوگا یا قرآن میں ہے نہیں ہوگا۔ اگر وہ کلمہ معنی کوتبدیل کر دی تو سینماز کو فاسد کر دے گا۔ گراس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ پڑھے فلعنة الله عبی المبو خدین۔ اور شارح کی مثال میں یہ قول صحیح کے مطابق ہے کیونکہ پیلفظ قرآن میں موجود ہے۔ '' افتح'' وغیرہ میں فساد کواس کے ساتھ مقید کیا ہے جب وہ وقف تام نہ کرے۔ گر جب وہ وقف کرے پھر کے لفی جنات تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جب اس نے معنی کوتبدیل نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کی الرحلٰ الکریم میں بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور امام '' ابو یوسف'' روائیٹیکا ان المستقین لفی بسماتین میں گی۔ لیکن الرحلٰ الکریم میں بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور امام '' ابو یوسف'' روائیٹیکا ان المستقین لفی بسماتین میں اختلاف ہے جس طرح پہلے (مقولہ 5338 میں) گزر چکا ہے۔ ای نوع سے نسب کی تغییر ہے جسے صریم ابنة غیلان تو

623

اگر چہوہ بیجھنے کی خوا بش رکھتا ہوا گر چہاس کا بیٹمل کرنا مکروہ ہے اور صحرامیں یابڑی متجد میں سجدہ کی جگہ ہے کس کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا بیاضح قول ہے۔ یااس کانمازی کے سامنے سے قبلہ کی جانب دیوار تک گزرنا

بالاتفاق نماز فاسد ہوجائے گی۔ای طرح عیسلی بن لقدان ہے۔ کیونکہ جان ہوجھ کراس مشم کا ذکر کرنا کفر ہے۔ موسلی بن لقدان کامعاملہ مختلف ہے۔جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔والله تعالیٰ اعلم۔

5356\_(قوله: وَلَوْ مُسْتَفْهِمًا) اس كے ساتھ اس امرى نفى كى طرف اشارہ كيا جو كہا گيا: اگرہ ہا استجھنا چاہتا ہے توامام'' محمہ'' دِائِيْنَدِ كِنز ويك نماز فاسد ہوجائے گي۔'' البحر'' پيس كہا: صحح يہ ہے كہ بالا تفاق نماز فاسد نہ ہوگى كيونكه نمازى كى جانب ہے كوئى فعل واقع نہيں ہوااور اس كى وجہ يہ ہى ہے كہا ختلاف كا شبہ ہے۔ على نے كہا: فقيد كو چاہئے كہ وہ اپنی تعلىق كاجز ، حالت نماز ميں اپنے سامنے ندر كھے كيونكہ بعض اوقات اس كى نظر اس پر جا پڑتى ہے جو اس جز ميں ہوتا ہے ، پس وہ اس كو بمحصل المتاہے تو اس ميں اختلاف كا شبد داخل ہوجاتا ہے بعنی اگرہ وہ جان ہو جھ كرا بيا كرے ، كيونكہ يہى اختلاف كامل ہے۔

5357 \_(قولہ: وَإِنْ كُمِرِ ةَ) كيونكہ وہ اس چيز ميں مشغول ہوتا ہے جونماز كے انگال ميں سے نہيں۔ مگر جب اس كی نظر اس پر بلاارادہ جا پڑے اور وہ اس كو بمجھ جائے تونماز مكر وہ نہ ہوگا۔'' ط''۔

5358\_(قولہ: بِبَوْضِعِ سُجُودِةِ) یعنی نمازی کے قدم کی جگہ سے اس کی سجدہ کی جگہ تک جس طرح''الدرر''میں ہے یہ قیدا پنی مابعد قیود کے ساتھ گناہ کے لئے ہے در نہ نماز کا فساد مطلقاً منتفی ہے۔

5359 (قوله: في الأصّح) يه واي جي الائمه " وقاضى خان" اور" صاحب ہداية في بند كيا ہے۔" الحيط" ميں اسے مستحسن قرار ديا ہے۔ " زيلعی " في السمام" في اصحيح قرار ديا ہے۔ اس كے مقابل وہ ہے جي " تمرتاثی" اور" صاحب البدائع" في حج قرار ديا ہے اور جي " فخر الاسلام" في اختيار كيا ہے۔" النہاية "اور" الفتح" ميں اسے رائح قرار ديا ہے۔ اس البدائع" في مقدار سے آگر زنا ہے كہ نمازى كى نظر گرز في والے پرجا پڑے اگر وہ خشوع كے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو سے مراد جگہ كى اتى مقدار سے آگر زنا ہے كہ نمازى كى نظر آل ہو خشوع كے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو ليعنى وہ نمازى اپنى نظر اپنى سجد ہى جگہ پر ہى ر كھے ہوئے ہے۔" العنائي" ميں پہلے قول كودوسر سے قول كى طرف لوٹا يا ہے۔ اس طرح كہ سجد ہى جگہ كونمازى كے قرار ديا ہے۔ جو طرح كہ سجد ہى جگہ كونمازى كے قرار ديا ہے۔ جو طرح كہ سجد ہى جگہ كونمازى كے قرار ديا ہے۔ جو سے البحر" پر تعليقات كے جو" العنائي" ميں ہے بیں اس كی طرف رجوع كولو۔

5360\_( قولہ: إِلَى حَائِيطِ الْقِبْلَةِ ) يعنی اس كے قدموں کی جگہ ہے دیوار تک اگر اس کے سامنے ستر ہ نہ ہو۔ اگر اس کے سامنے ستر ہ ہوتو اس ستر ہ کے آگے ہے گزرنا کچھے نقصان نہیں دیتا۔ جس طرح اس کی وضاحت آئے گی۔ رِفى بَيْتٍ وَ رَمَسْجِيهِ صَغِيرٍ، فَإِنَّهُ كَبْقُعَةٍ وَاحِدَةٍ رَمُطْلَقًا) وَلُوامْرَأَةً أَوْ كُلْبَا رَأَنِ مُزُودُ وُرَأَسْفَلَ مِنُ الدُّكَانِ أَمَامَ الْهُصَلَّى لَوْكَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا) أَى الدُّكَانِ (بِشَرُطِ مُحَاذَاةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْهَاذِ بَعْضَ أَعْضَائِهِ،

کمرہ میں اور چھوٹی مسجد میں کیونکہ بیہ مطلقاً ایک قطعہ زمین کی طرح ہے اگر چہ وہ عورت ہویا کتا ہو۔ یا وہ نمازی کے سامنے ہے گز رے اس چپوترے کے پنچے سے اگر نمازی اس چپوترے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوتو بینماز کو فاسد نہ کرے گا اس میں شرط پیہے کہ گز رنے والے کے بعض اعضا نمازی کے بعض اعضا کے بالتقابل ہوں

۔ 2361 - (قولد: نِی بَیْتِ)اس کا ظاہر معنی ہے اگر چہدہ کمرہ بڑا ہو۔'' قبستانی'' میں ہے: چاہیے کہ چھوٹی مسجد کے حکم میں داراور بیت بھی داخل ہو۔

5362\_(قوله: و مَسْجِدٍ صَغِيرٍ) يه وه مجد بوتى ہے جو سائد ذرائ ہے کم بو۔ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ جو جالیس ذراع ہے کم ہو۔ یبی مختار مذہب ہے جس طرح اس کی طرف' الجوابر' میں اشار ہ کیا ہے۔' قبستانی''۔

5363\_(قولد: فَإِنَّهُ كَبُقُعَةِ وَاحِدَةٍ) يعنى اس حيثيت سے كەاس ميں دوصفوں كى مقدار كا فاصله اقتدا سے مانع نہيں بنايا گيا اسے ايك مكان كے قائم مقام ركھا گيا ہے۔ بڑى مجد كامعامله مختلف ہے، كيونكه اس ميں اسے مانع بنايا گيا ہے۔ اس طرح يہاں نمازى كے سامنے جتنى جگه ہے اسے قبله كى ديوار تك ايك مكان بنايا گيا ہے۔ مسجد كبير اور صحرا كا معامله مختلف ہے كيونكه اگر اسے اس طرح بنايا گيا تو گزرنے والے پر گناہ ہوگا پس گناہ كو سجدہ كى جگه پر محدود كيا جائے گا۔ اس كل كى وضاحت ميں ميرے لئے يہى ظاہر ہوا ہے۔

5364\_(قولد: وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ كُلّبًا) يوقول مطلقاً كابيان ہے، اس كے ساتھ" انطا ہريہ" كے قول كے ردكى طرف اشارہ ہے وہ يہ كہتے ہيں كہ عورت، كے اور گدھے كانمازى كے سامنے سے گزرنا نمازكوتو ژديتا ہے اور امام احمد كے قول كارو ہے جو يہ فرماتے ہيں كہ سياہ كما گزر ہے تو يہ نمازكو قطع كرديتا ہے اور اس قول كے ساتھ اس روايت كی طرف اشارہ ہے كہ جو اس بارے ميں روايت كی گئ ہے وہ منسوخ ہے (1) جس طرح" الحليہ" ميں اسے ثابت كيا ہے۔

5365\_(قوله: أَوْ مُرُودُ الله فل عطف مود د ما ترب یعنی ان چیزوں کا گر رنا بھی نماز کو فاسد نہیں کرتا اگر چینمازی کے سامنے سے گزر نے والا گنہگار ہوگا۔ مصنف کا قول: بشہ طالخ یہ گناہ کے لئے قید ہے جس طرح پہلے (مقولہ 5358 میں) گزر چکا ہے۔ 'قبستانی' نے کہا: دکان سے مراد بلند جگہ ہے جس طرح تجیت اور چار پائی ہے۔ یہ لفظ وال کے ضمہ اور کاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ فاری ہے اور معرب ہے۔ جس طرح'' الصحاح'' میں ہے۔ یا یہ عمر بی ہے اور د کنت البتاع سے شتق ہے جب تو سامان میں سے بعض کو بعض پر ترتیب سے د کھے جس طرح'' مقالیس'' میں ہے۔ اور د کنت البتاع سے شتق ہے جب تو سامان میں سے بعض کو بعض پر ترتیب سے د کھے جس طرح'' مقالیس'' میں ہے۔ کا مضاء کی المقابل مراد نہیں۔ یہ اللہ کی المنازی کے تمام اعضاء کے المقابل مراد نہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا، مگر جب گزر نے کا مکان اور نماز کا مکان، بلندی

<sup>1</sup> \_ سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، بياب ما يقطع الصلاة، جلد 1 ، صفحه 272 . حديث نم 602 ، ضيا . القرآن بيلي كيشنز

وَكُنَّا سَفَاحٌ وَسَرِيرٌ وَكُلُّ مُوْتَفِعِ مُونَ قَامَةِ الْمَادِّ وَقِيلَ دُونَ السُّتُرَةِ كَمَانِي غُرَدِ الْأَذْكَادِ (وَإِنْ أَثِمَ الْمَاثُنَ ای طرح نماز کے فاسدنہ ہونے کا تھم ہے جھت، چار پائی اور ہر بلند جگہ پرنماز پڑھنے کا جوگزرنے والے کی قامت سے کم بلند ہو۔اورا یک قول یہ کیا گیا ہے وہ اونچائی سر ہے کم ہے جس طرح ''غررالاذکار''میں ہے اگر چیگزرنے والا گنہگار ہوگا۔

اور پستی میں ایک ہو بلکہ بعض اعضا کا بعض اعضا کے مقابل ہونا مراد ہے۔اور اس پرصادق آئے گا کہ گزرنے والے کا سر نمازی کے دونوں قدموں کے برابر ہوجائے۔

لیکن'' قبت انی'' میں ہے: اعضا کے اعضا کے بالقابل ہونے میں گزرنے والے کے تمام اعضا اور نمازی کے تمام اعضا برابر ہوں۔ اعضا برابر ہوں۔ بہی قول سیح ہے، جس طرح'' التتمہ'' میں ہے، جس طرح بعض علمانے کہایا اس کے اکثر اعضا برابر ہوں۔ جس طرح دوسر سے علمانے کہا۔ جس طرح'' کر مانی'' میں ہے اس میں اس امر کا شعور دلایا جارہا ہے اگران کے اقل یا نصف کے مقابل ہو تو مکروہ نہ ہوگا۔'' الزاد'' میں ہے بیکروہ ہوگا۔ جب گزرنے والے کا نصف اسفل، نمازی کے نصف اعلیٰ کے مقابل ہوگا جس طرح گزرنے والے گھوڑے یر ہو۔'' تامل''۔

5367\_(قوله: وَقِيلَ دُونَ السُّنْوَقِ) يعنى ذراع ہے كمي ' البحر' ميں كہا: بي غلط ہے، كيونكه اگر بيال طرح ہوتو سوار كاسا منے ہے گزرنا مكروہ نہ ہوتا۔اس كی مثل ' الفتح' میں ہے۔

وروں کے ایک آئیم المسّالہ کے فاسد نہ ہونے میں مبالغہ ہے کیونکہ گناہ ،نماز کے فساد کومتلز منہیں۔اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا اگر چینمازی کے لئے کوئی سترہ نہ ہو۔ ہم عنقریب (مقولہ 5385 میں) اس کا ذکر کریں گے جواس کا فائدہ دے گا کہ نمازی پرکوئی گناہ نہیں لیکن 'حلبہ'' میں کہا: بعض فقہانے بیان کیا کہ یہاں چارصور تیں ہیں۔

1- گزرنے والے کے لئے نمازی کے سامنے گزرنے کے علاوہ گنجائش تھی اور نمازی گزرنے کے مانع نہیں ہوا۔ پس گزرنے والا گناہ میں خاص ہوگا نمازی پرکوئی گناہ نہ ہوگا۔

2- اس کے مقابل صورت حال ۔ وہ یہ ہے نمازی گزرنے کے مانع ہوااور گزرنے والے کے لئے گزرنے کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا پس نمازی خاص کر گنہگار ہوگا گزرنے والا گنا ہگار نہ ہوگا۔

3- نمازی گزرنے کے مانع ہوااور گزرنے والے کے لئے اس کے علاوہ گنجائش تقی تو دونوں گنا ہگار ہوں گے ، نمازی اس کئے گنا ہگار ہوگا کہ وہ گزرنے کے در پے ہوااور گزرنے والا اس لئے کہ اس کے لئے ممکن تھا کہ وہ ایسانہ کرے مگر اس کے باوجود اس نے ایسا کیا۔

4- نمازی اس کے مانع نہ ہوااور گزرنے والے کے لئے گزرنے کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا تو کوئی بھی گنا ہگارنہ ہوگا۔ شیخ تقی الدین بن وقیق العیدنے ای طرح نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں:'' الحلب'' کے کلام کا ظاہریہ ہے کہ ہمارے مذہب کے قواعداس کے منافی نہیں کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اسے ثابت رکھا۔ اور بعض علانے اسے''البدائع'' کی طرف منسوب کیا۔ میں نے''البدائع'' میں اسے نہیں دیکھا۔ اگریہ

"البدائع" میں ہوتاتو" حلبہ" میں اے" الشافعیہ" نے قال نہ کرتے۔فاقہم

ظاہر ہیہ کہ دوسری صورت ہے بنتی ہے کہ اگر نمازی معجد کے درواز ہے کے پاس جماعت کے خشر ہونے کے وقت نماز پڑھے۔ کیونکہ گزر نے والے کوئل حاصل ہے کہ وہ اس کی گردن کو پھلا گئتے ہوئے ، وقو یہ تیسر کی صورت بن جائے گی۔ کیونکہ نمازی اپنی زمین میں نماز پڑھے جبکہ عام لوگول کے داستہ کی طرف منہ گئے ہوئے ، وقو یہ تیسر کی صورت بن جائے گی۔ کیونکہ گزر نے والے کو تھر نے کا تھم ہے۔ اگر چہوہ کوئی اور داستہ نہ پائے۔ جس طرح احادیث کے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے جب تک وہ گزر نے والے کو تھر ہونہ کوئی اور داستہ نہ پائے۔ جس طرح احادیان ہوا گرچہ وہ کوئی اور داستہ نہ پائے۔ جس طرح احادیان ہوا گرچہ وہ کوئی اور داہ نہ پائے۔ مگر جب مندوجہ سے مراد کی دوسرے داستے کی مہولت یا نمازی کے چیچے سے گزر نے کا امکان بااس سے دور ہو کر گزر نے کا گرجب مندوجہ سے مراد کی ووسرے میں گزرنا معدوم ہوتواں وقت کہا جائے گا: اگر اس تغییر کی بنا پر گزر نے والے کے لیے گئے انس ہوتو یہ تیسر کی صورت میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوئے گا: اگر اس تغییر کی بنا پر گزر نے والے کے لیے فلہدو رہ مع امکان ان لا یفعل کرتا ہے۔ ای طرح علی کے نام لوگوں کے داستہ میں نماز کر قور نہ من کر جب منع سے مراد کی منع ہو، جن کے نام لوگوں کے داستہ میں نماز پڑھی تواس کی نماز محرم منہ ہوگا۔ جن کہ نماز محرم منہ ہوگوں کے داستہ میں نماز پڑھی تواس کی نماز محرم منہ ہوگا۔ کہ نگر منہ منہ ہوگوں کے داستہ میں نماز پڑھی تواس کی نماز محرم منہ ہوگوں کوئر ر نے ہے نہیں روکا جائے گا۔ فلیتا مل ۔

کے داستہ میں نماز پڑھی تواس کی نماز محرم منہ ہوگوں کوئر ر نے ہے نہیں روکا جائے گا۔ فلیتا مل ۔

چیچھے نماز پڑھتا ہے۔ پس اس نمازی کی تعدی کی وجہ سے لوگوں کوئر ر نے ہے نہیں روکا جائے گا۔ فلیتا مل ۔

تنبيه

'' حاشیہ المدنی'' میں ذکر کیا: کعبہ کے اندر، مقام ابرائیم کے چیچے اور مطاف کے حاشیہ کے چیچے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کونیں روکا جائے گا۔ کیونکہ امام احمد اور ابوداؤد نے مطب بن الی ودائد ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم مان نیالیج کو بی سبم کے دروازے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے ویکھا جبکہ لوگ آپ کے سامنے سے گزرر ہے تھے جبکہ آپ کے سامنے سے گزرر ہے تھے جبکہ آپ کے سامنے ستر ونہیں تھا (1)۔ جوظا ہر ہوتا ہے وہ یہ کہ گزرنے والے طواف کرنے والے تھے کیونکہ طواف نماز ہے تو یہ اس کے سامنے ستر ونہیں تھا رہوتا ہے وہ یہ کہ گزرنے والے طواف کرنے والے سے کیونکہ طواف نماز ہوتا ہے وہ یہ کہ گزرنے والے طرح ہوگیا کہ آپ سانٹی آپیج کے سامنے نماز یوں کی صفیں ہیں۔'' انتی''

ال كى مثل "البح العبيق" من بيل با بيان مشكل مثل "البح العبيق" من بيل بين جماعة الم طحاوى كى "مثكلات الآثار" بياب بيان مشكل ما دوى عنه من البحود بين يدى البحلى في البيت الحمام بروايت كى باور مثلا براتينا في المنسك البحير" مين البحث كي بالبالة تعالى اس كى تائيد كتاب البحرام مين (مقوله 1004 مين) آئى گى باب الاحرام مين (مقوله 1004 مين) آئى گى ب

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتاب المناسك رقى مكة ، جلد 1 منح 725 مديث نمبر 1724

لِحَدِيثِ الْبَزَادِ لَوْيَعْلَمُ الْمَارُ مَاذَاعَلَيْهِ مِنُ الْوِزُرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا (فِي ذَلِكَ) الْمُرُورِ لَوْبِلَا حَائِلٍ وَلَوْسِتَارَةٌ تَرْتَفِعُ إِذَا سَجَدَ وَتَعُودُ إِذَا قَامَ وَلَوْكَانَ فَنُجَةٌ فَلِلدَّا خِلِ أَنْ يَمُزَعَلَى رَقَبَةِ مَنْ لَمُ يَسُدَّهَا؛

کیونکہ بزار کی حدیث ہے: اگر گزرنے والا جانتا کہ اس پر کس قدر بوجھ ہوگا تو وہ چالیس خریف تھہرا رہتا گزرنے والا گزرنے کی اس صورت میں گنا ہگار ہوگا جو کسی پردے کے بغیر ہوا گردہ پردہ ہوجواٹھ جاتا ہے جب نمازی سجدہ کرتا ہے اور پھرلوٹ آتا ہے جب وہ نمازی کھڑا ہوتا ہے۔اورا گرخلا ہوتو مجدمیں داخل ہونے والے کے لئے جائز ہے کہ اس آ دمی کی گردن کو بچلا نگے جس نے اس خلاکو پرنہیں کیا۔

5369\_(قوله: لِحَدِيثِ الْبَزَّارِ الخ) "الحلب" من اس كاذكركيا كه حديث "صحيحين" من ان الفاظ كراتھ جدلو وقوله: لِحَدِيثِ الْبَزَّارِ الخ) "الحلب كان ان يقف ادبعين خيراله من ان يه دبين يديه الخ(2) اگر فماذى كسامة سے تررف والا جانتا ہوتا كه اس پركيا گناه ہے تو اس كا چاليس تك كھڑے د ہنااس كے سامنے سے تررف سے بہتر ہوتا۔ ابونضر ، جو اس حدیث كر رويوں میں سے ایک ہے، نے كہا: میں نہيں جانتا كہ چاليس دن ، ماه يا سال كہا۔ "بزار" نے اس حدیث كونقل كيا ہے اور كہا: چاليس سال "بخارى" كی بعض روایات میں ماذا عليه من الاثم ہے۔ حدیث میں لفظ خریف كامعنی سال ہے، اسے بینام ایک موسم كاعتبار سے دیا گیا ہے۔

5370 (قوله: فِي ذَلِكَ) يهال لفظ في سبيت كے لئے ہے۔

5371 (قوله: وَلَوْ سِتَارَةً تَرْتَفِعُ) لِعِنى جبوه سجده كرتا ہے توسر كى حركت ہوہ سرة وزائل ہوجاتا ہے۔ يالى صورت ہے جس كا ذكر "سعدى جلى، " نے "صاحب ہدائے" كے جواب كے طور پركيا ہے كيونك "صاحب ہدائے" نے يہ اختياركيا ان الحدّ موضع السجود ہے جس طرح مصنف اى راه پر چلے ہیں ۔ تو" سعدى جلى، "پريہ اعتراض كيا گيا كہ حاكل جيے ديوار يا ستون كے ہوتے ہوئے گزرنا مكروہ نہيں اور حاكل كے لئے يمكن نہيں كہ وہ سجده كى جگہو۔ "سعدى جلى،" نے جواب ديا يہ جائز ہے كہ پرده معلق ہو، جب وہ ركوع يا سجده كرے تو نمازى كا سراسے حركت دے گا اور اسے سجده كى جگہ ہے ذاكل كردے گا اور جب وہ كھڑا ہوتا ہے يا ہيشتا ہے توستر ہ پھرلوٹ آتا ہے۔

اس کی صورت میہ ہے کہ پردہ کپڑے وغیرہ کا ہوجیے وہ حجبت سے لٹک رہا ہو پھروہ آ دمی اس کے قریب نماز پڑھتا ہے جب وہ آ دمی سجدہ کرتا ہے تو وہ ستر ہ اس کی پشت پر آ جا تا ہے اور اس کا سجدہ اس کے باہر ہوجا تا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو وہ زبین پرلٹک جا تا ہے اور اس کے لئے ستر ہ بنادیتا ہے۔'' تامل''۔

5372\_(قولد: وَلَوْ كَانَ فَنْ جَدَّ الخ)كان تامه إور فى جدّال كافاعل بـ "القنيه" ميں كہا: وہ مجدميں صف كے يجي كھڑا ہوا ، اس كے اور صفول كے درميان خالى جگہيں تھيں تو داخل ہونے والے كے ليے جائز ب كدوہ آ گرز رجائے تاك

<sup>-1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب اثم الهاد بين يدى الهصلى، جلد 1 صفح 271، مديث نمبر 480 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، منع الهاد بين يدى الهصلى، جلد 1 صفح 535، مديث نمبر 835

#### لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حُرُمَةَ نَفْسِهِ، قُنُيَةٌ رَوَيَغُرِنُ نَدُبًا بَدَائِعُ رَالْإِمَامُ

كيونكهاس في الني نفس كى حرمت كوخود ساقط كياب. "قنيه" داورامام بطوراستحباب ستر دگازے كا، "بدائع"

صفوں تک جا پہنچے۔ کیونکہ اس نے اپنفس کی حرمت کو ساقط کیا تو نمازی کے سامنے سے گزر نے والا گنا ہگارنہیں ہوگا۔
''الفردوس'' (مندفر دوس میں نہیں، مترجم) میں حضرت ابن عباس بن بنت سے جوروایت ذکر کی ہوہ اس کی تائید کرتی ہے کہ
نی کریم سن تنایی بھرنے نے ارشاد فرمایا: جس نے صف میں خلاد یکھا تو خود اسے پر کرے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ایک گزرنے والا گزرے تو وہ اس کی گردن کو پھلا نگے، کیونکہ ایسے آدمی کے لئے کوئی حرمت نہیں (1) یعنی جس نے اس خلا کو پر نہیں کیا گزرنے والا اس کی گردن کو پھلا نگے۔

میں کہتا ہوں: یہاں پھلانگنے سے مراداس کی گردن کوروند نانہیں کیونکہ بعض اوقات بیٹمل اس نے آل کی طرف لے جاتا ہے اور بیٹمل جائز نہیں۔ بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کی گردن کے او پر سے قدم گزار ہے۔ جب اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے تو اس کے لیے گزرنے کا بدرجہ اولی حق ہے۔ فانہم۔

پھرید سنلدان کے قول دان اثم المہاذ کے لئے استناکے قائم مقام ہے۔ گزشتہ تفصیل (مقولہ 5368 میں) آپ جان چکے ہیں۔ اس سے اس کو بھی مستنیٰ کیا جاتا ہے جس کو ہم پہلے (مقولہ 5368 میں) بیان کر چکے ہیں کہ جو کعبہ کے اندر، مقام ابراہیم اور مطاف کے حاشیہ کے پیچھے نمازی کے سامنے سے گزرے۔

تمتہ: ''غریب الروایہ' میں ہے بڑی نہرستر ہنیں۔ای طرح بڑا حوض ستر ہنیں۔کنواں سترہ ہے۔ایک آدمی ،نمازی کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرے اگراس کے پاس کوئی شے بوتو وہ اے نمازی کے سامنے رکھے پھروہ گزرے اور اسے لے لے۔اگردوآ دمی گزریں،ان میں سے ایک نمازی کے سامنے کھڑا ہواور دوسر اگزرجائے اور دوسر ابھی ای طرح کرے گا اور دونوں گزرجا نمیں گے۔اگر اس کے پاس سواری ہوتو وہ سوار ہوکر گزرے تو گنا ہگار ہوگا۔اگر وہ اترے اور سواری کوسترہ بنائے اور گزرجائے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔اگر وہ اگر ہوگا۔'' قنیہ'' بنائے اور گزرجائے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔'' قنیہ''

میں کہتا ہوں: جب اس کے پاس عصا ہوجوز مین پرخوز نہیں گھہرتا تو اس نے اپنے ہاتھ میں اسے بکڑے رکھااور اس کے پیچھے سے گزر گیا۔ کیے سے گزر گیا۔ کیے سے گزر گیا۔ کیے سے گزر گیا۔ کیے سے گزر گیا۔ کی سے کا میں کے لئے میں گئی ہے؟ میں نے اس کو کہیں نہیں دیکھا۔

ن 5373 (قوله: نَدُبًا) کیونکه حدیث طیبہ: جبتم میں ہے کوئی ایک نماز پڑھے توسترہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اس کو ایس کی اور امام احمد اکا بروغیر ہمانے روایت کیا ہے۔ حدیث ہے اذا صفی احد کم الخ (2)۔ ''المنیہ''میں سترہ نہ گاڑنے کی کراہت کی صراحت کی ہے۔ یہ کراہت تنزیبی ہے۔ امر کواس کے فیقی معنی سے پھیرنے والی وہ ذوایت ہے جے ابوداؤد نے حضرت فضل بن عباس بن منتظم سے روایت کیا ہے داینا النبی منتظم المنتی منتظم المنتظم المنتی منتظم المنتظم ا

<sup>1</sup> معجم الكبيرللطبر اني ،جلد 11 صفحه 104 ،حديث نمبر 11184

<sup>2</sup>\_سنن الي داؤد، كتاب الصلاة، الدنومن السترة، جلد 1 صفحه 270، مديث نمبر 596/598

وَكَذَا الْمُنْفَيِ دُ رِنِي الصَّحْمَاءِ) وَنَحُوِهَا (سُتُرَةً بِقَدُدِ ذِرَاعٍ) طُولًا (وَغِلَظْ أُصْبُعٍ) لِتَبُدُوَ لِلنَّاظِي (بِقُنْ بِهِ) دُونَ ثَلَاثَةٍ أَذُرُعٍ (عَلَى) حِذَاءِ (أَحَدِ حَاجِبَيْهِ)

اورای طرح منفردستر ہ گاڑے گا۔صحراوغیر ہامیں ایک ہاتھ لمبااورانگل کے برابرموٹا۔ تا کہ دیکھنے والے کے لئے ظاہر ہو، وہ ستر ہنمازی سے تین ذراع ہے کم فاصلے پرگاڑا جائے ، وہ ستر ہنمازی کے دونوں ابرووں میں سے ایک ابرو کے بالمقابل ہو

فی بادیة الخ (1) بہم نے بی کریم من نیزید کو اپنے جنگل میں دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ آپ کے سامنے سر ہنیں تھا۔ اور وہ روایت امر کو حقیقی معنی سے پھیر رہی ہے جے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس بنی مذہب نے ایک کھلی جگہ نماز پڑھی جبکہ ان کے سامنے سر ہنیں تھا۔ جس طرح'' شرنبلالیہ' میں ہے۔

شترہ کےاحکام

5374\_(قولد: وَكَذَا الْمُنْفَيِدُ) اى طرح مقتدى بطورات بابستره گاڑے جہاں تك مقتدى كاتعلق بتوامام كا ستره اسے كافى ہوگا۔ جس طرح آگے (مقولہ 5393 ميس) آئے گا۔

5375 (قوله: وَنَحْوِهَا) یعنی ہرائی جگہ جہال ہے گزرنے کاخوف ہو۔'' البحر' میں' الحلبہ' نے قل کیا ہے: صحرا کی قیدلگائی کیونکہ یہی و محل ہوتا ہے جس میں عمو فاگز رناواقع ہوتا ہے ورنہ ظاہر بیہ ہے کہاس جگہ ستر ہ کوترک کرنا جس جگہ سے گزرنے کاخوف ہووہ و جگہ کوئی بھی ہو مکروہ ہوتا ہے۔

5376\_(قولہ: بِقَدُرِ ذِرَامِ) ہاں کے اقل کا بیان ہے۔'' ط''۔ ظاہر یہ ہے کہ مراد ہاتھ کا ذراع ہے جس طرح شافعیہ نے اس کی تصریح کی ہے وہ دوبالشت ہے۔

2377 (قوله: (وَغِلْظِ أُصْبُعِ) "البدائي" ميں ای طرح ہے۔ لیکن" البدائع" میں سترہ کی موٹائی کے بیان کوقول طعیف قرار دیا ہے۔ اوراس کی چوڑائی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اورظام ریم ہے کہ یہی ندہب ہے، "بحز"۔ اس کی تائیدوہ قول کرتا ہے جسے حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا علی شمط مسلم۔ نی کریم می تی آئی ہے نے ارشاد فرمایا: سترہ کیاوے کی بچھلی جانب کے برابر ہونا کافی ہے اگر چہ بال برابر باریک ہو(2)۔ مؤخرہ ، پر لفظ میم کے ضمہ ، ہمزہ ساکنداور خام جمہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مرادوہ لکڑی ہے جوادنٹ کے کجاوے کی بچھلی جانب ہوتی ہے۔ جس طرح "حلبه" میں ہے۔

5378\_(قوله:بِقُرْبِهِ) يه يغرز كَ متعلق م ياي محذوف كَ متعلق م جوسترة كَ صفت م ياس عال مه - 5378 (قوله: دُونَ ثَلاثَةِ أَذْرُع) زياده بهترية هاكه دون كَ لفظ كى جلّه قد دكالفظ ذكركرت ـ كيونكه "البحر" يس "الحلب" همروك م : سنت يه م كم نمازى اورستره كه درميان تين ها تصاكا فاصله نه هو" كل" ـ

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب ال كلب لا يقطع الصلاة، جلد 1 مسنى 277، مديث نمبر 616

<sup>2</sup>\_المستد ركىللحائم ،جلد 1 مِسنحه 252\_كنز العمال ، كمّا ب الصلوَّة ، باب الستر ه ،جلد 8 مِسنحه 210 ،حديث 22588

لَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ (وَلَا يَكُفِي الْوَضْعُ وَلَا الْخَطُّ) وقِيلَ يَكْفِي فَيَخُطُ طُولًا، وقِيلَ كَالْمِحْمَابِ

نہ کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ہوجبکہ دائیں ابرو کے بالقابل ہوناافضل ہے، اسے زمین پرر کھ دینا کافی نہیں اور نہ ہی خط کھنچنا کافی ہے۔اورایک قول یہ کیا گیا ہے خط کافی ہے پس وہ لمبائی کی صورت میں خط لگائے۔ایک قول یہ کیا گیا:وہ محراب کی طرح خط لگائے

یہ مسئلہ باقی رہ گیا ہے کہ کیا سترہ کی طرف نماز پڑھنے کی سنت کے حصول کے لئے یہ شرط ہے۔ یبال تک کہ اگروہ تین ہاتھ سے زائد ہوتو اس کی نماز سترہ کی طرف نہ ہوگی یا یہ مستقل سنت ہے؟ میں نے اس قول کونبیں دیکھا۔

5380\_(قوله: وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ)" زيلي "فاس كي تفرن كي بـ

5381\_(قوله: وَلاَ يَكُفِى الْوَضْعُ) لِعِنى جبسر ه زمين ميں گاڑ ناممكن نه بوتو اے زمين پرركھنا كافى نہيں۔ يه و قول ہے جے 'الہدائے' ميں اختيار كيا ہے۔'' غاية البيان' ميں اے امام' ابوحنيفہ' زائيند اور امام' محمد' برائيند كى طرف منسوب كيا ہے۔ ايك جماعت نے اس كى تقبح كى ہے، ان ميں ہے' قاضى خان' بھى جيں يہ تعليل بيان كرتے ہوئے كه يہ مقصود كا فائدہ نہيں دیتا۔ ''بح''۔

2382\_(قوله: وَلَا الْخَطُّ ) یعنی زمین میں خط لگانا کافی نہیں جب وہ کوئی ایسی چیز نہ پائے جس کووہ سترہ بنائے۔ یہ ان دوروایتوں میں سے ایک روایت پر ہے کہ یہ مسئون نہیں۔ بہت سے مشائخ اس پر چلے ہیں۔'' البدایہ' میں اسے اختیار کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ دور سے طاہ نہیں ہوتا۔

5383 (قوله: وَقِيلَ يَكُفِي) يعنى سرّ وركھنا اور دُط لگانا كافى ہے يعنى اس كے ساتھ سنت حاصل ہو جاتى ہے ۔ پس سر وركھنا سنت ہے ۔ جس طرح '' قدورى' نے امام'' ابو يوسف' رائيند سے قال كيا ہے ۔ پھر كہا گيا: وہ سرّ ہ كولمبائى كى صورت ميں نہيں ركھے گا تا كہ وہ گاڑنے كی مشل ہو جائے ۔ دُط اگانا سنت ہے جس طرح امام'' محد' روائیند سے دوسرى روايت مروى ہے كيونكہ حضرت ابوداؤدكى حدیث ہے: اگر اس کے پاس عصانہ ہوتو وہ خط لگائے (1) ۔ بیضعیف ہے كيكن فضائل ميں اس پر عمل كرنا جائز ہے ۔ اى وجہ ہا ہن ہمام نے كہا: اتباع ميں سنت اولى ہے ساتھ ہى فى الجملہ بي ظاہر ہوتا ہے كيونكہ مقصود دل كو خيال كے ساتھ مر بوط كرنا ہوتا ہے تا كہ وہ منتشر نہ ہو۔'' البحر' اور'' شرح المنيہ'' ميں بياسى طرح ہوتا ہے كيونكہ مقصود دل كو خيال كے ساتھ مر بوط كرنا ہوتا ہے تا كہ وہ منتشر نہ ہو۔'' البحر' اور'' شرح المنيہ'' ميں بياسى طرح ہوتا ہے كيونكہ مقصود دل كو خيال كے ساتھ مر بوط كرنا ہوتا ہے تا كہ وہ منتشر نہ ہو۔'' البحر' ور'' شرح المنيہ'' ميں كہا: بعض او قات اى كى تضعیف امام احمد ، ابن حبان وغیر ہماكی تضیح کے معارض آ جاتی ہے ۔ ۔ ' الحلبہ'' ميں كہا: بعض او قات اى كی تضعیف امام احمد ، ابن حبان وغیر ہماكی تصحیح کے معارض آ جاتی ہے ۔ ۔ ' الحلبہ'' ميں كہا: بعض او قات اى كی تضعیف امام احمد ، ابن حبان وغیر ہماكی تصحیح کے معارض آ جاتی ہے ۔ ۔ ' الحلبہ'' ميں كہا: بعض او قات اى كی تضعیف امام احمد ، ابن حبان وغیر ہماكی تصحیح کے معارض آ جاتی ہے ۔ ۔ ' الحک ہمت مربول کو تو کی تضعیف امام احمد ، ابن حبان وغیر ہماكی تصور کے کہا کہ تو کھوں کے کہ میں کھوں کے کہ معارض آ جاتی کے کہ کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کہ کہ کہا کہ کو کھوں کے کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کھوں کے کہ کہ کھوں کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کھوں کے کہ کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کو کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے

5384\_(قوله: فَيَخُظُ طُولًا الخ) "شرح المنية" ميں فرمايا: ابوداؤد نے كبا: بعض علانے فرمايا كه خط لمبائى كى صورت ميں نگايا جائے گا۔ جب كه بعض علانے فرمايا: چوڑائى كى صورت ميں چاندكى طرح \_" 'نووى" نے ذكر كيا ہے: پہلا قول مختار ہےتا كدوه ستره كے سائے كى شل ہوجائے ـ" بجر"۔

رَوَيَدُفَعُهُ) هُوَ دُخْصَةٌ، فَتَرُكُهُ أَفْضَلُ بَدَائِع قَالَ الْبَاقَائِ فَلَوْضَرَبَهُ فَبَاتَ لَاشَىءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، خِلَافًا لَنَا عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِنَا رِبِتَسْبِيمٍ، أَوْ جَهْرِبِقَ اءَةٍ

اوروہ گزرنے والے کو تبیعے کے ذریعے رو کے، ییمل رخصت ہے، اس کوترک کرناافضل ہے''بدائع''۔''با قانی'' نے کہا:اگر نمازی نے گزرنے والے کو مار ااور وہ گزرنے والا مر گیا تو امام ثافعی کے نزدیک اس نمازی پرکوئی چیز لازم نہ ہوگی، ہماری کتب سے جومفہوم اخذ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔ یا بلند آ واز سے قراءت کرنے کے ساتھ روکے

#### تنبي

علما نے اس کا ذکر نہیں کیا جب اس کے ساتھ سترہ نہ ہو، جبکہ اس کے پاس کپڑا یا کتاب ہے، کیا اسے اپنے سامنے رکھنا کافی ہوگا؟ ظاہر یہی ہے ہاں۔ جس طرح ابن ہمام کی اس تعلیل سے اخذ ہوتا ہے جوابھی گزری ہے۔ اس طرح اگر اس نے اپنا کپڑا کچسیلا یا اور اس پر نماز پڑھی۔ بھر ان کی کلام سے میمنہوم ہے کہ جب سترہ گاڑناممکن ہوتو اسے رکھنا کافی نہیں اور سترہ رکھنے کے ممکن ہونے کی صورت میں خط کافی نہیں ہوگا۔

5385\_(قولد: وَیَدُ فَعُهُ) لِین جب کوئی آ دمی نمازی کے سامنے سے گزرے اور اس کے سامنے سترہ نہ ہو یا نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور وہ نمازی اور سترہ کے درمیان سے گزرے۔ جس طرح '' الحلب'' اور'' البحر' میں ہے۔ اس سے سیستفاد ہوتا ہے کہ گزر نے والا گنا ہگار ہوگا اگر سترہ نہ ہو۔ جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 5368 میں) بیان کہیا ہے۔'' تآر خانیہ' میں ہوتا ہے۔ کہ گزر نے والے کو دوسرا آ دمی روکتو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا خواہ وہ آ دمی نماز میں ہویا نہ ہو۔

ف 5386\_(قوله: فَلَوْ ضَرَبَهُ الخ) جب مارنے كے علاوہ اسے روكنا ممكن نه ہو۔ كيونكه شافعيد نے اس امركى تصريح كى على دو كنے دائے ہے كہ دو كنے دائے ہے۔

5387 (قولد: خِلاَفًا لَنَا الخ) یعنی ہارے قریب کی کتب سے یہ منہوم نکلتا ہے کہ امام شافعی نے جو کہا ہوہ ہمارے قول کے خلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہماری کتب میں تصریح کی ہے کہ یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہماری کتب میں تصریح کی ہے کہ یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہماری ہیں تصریح کے دوصف کے ساتھ یہ متقید ہوگی۔" رحمتی" نے اسے بیان کیا ہے بلکہ ان کا قول ہے: اشارہ پرزیادتی نہ کی جائے گی اس میں صریح ہے کہ رخصت صرف اشارہ کرنا ہے اور مقاطلہ کی اصلاً اجازت نہیں۔ جہاں تک حدیث فلیقاتلہ فاقہ شیطان (1) میں مقاطلہ کا امر ہے یہ منسوخ ہے۔ کیونکہ" زیلعی" میں" سرحی مروی ہے کہ اس کا امر ابتداء پر محمول ہے جب نماز میں عمل مباح تھا، جب قبال کرنا نماز میں ہمارے نزدیک ماذون نہیں تو اس کا قبل کرنا جنایت ہوگا۔ اس کا حمر دیت یا قصاص ، لازم ہوگا۔ فاقعم ۔

5388\_(قوله:أَوْ جَهُرٍ بِيقِمَاءَةٍ)'' البحر' مين جهرى نمازكى بحث كرتے موئے اسے خاص كرذكركيا ہے اور نمازوں

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مذع الهادبين يدى العصلى، جلد 1 صفح ، 534 ، مديث نمبر 832

رأَوْ إِشَارَةٍ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، قُهُسُتَالِى لَا بِهِمَا فَإِنَّهُ يُكُرَهُ، وَالْمَزْأَةُ تُصَفِّقُ لَا بِبَطْنِ عَلَى بَطْنِ، وَلَوُ صَفَّقَ أَوْ سَبَّحَتْ لَمْ تَفْسُدُ، وَقَدُ تَرَكَا السُّنَّةَ، تَتَارُخَائِيَةٌ رَوَكَفَتْ سُتُرَةُ الْإِمَامِ لِلْكُلِّ

یا اسے اشارہ کے ساتھ رو کے۔اور ہمارے نز دیک اس پراضافہ نہیں کیا جائے گا۔اور ان دونوں کو جمع نہ کرے اور عورت ایک ہمتیلی کے باطن کو دوسری ہمتیلی کے باطن پر مار کر تالی نہیں بجائے گی۔اگر مرد نے تالی بجائی یا عورت نے تعبیح کہی تو نماز فاسد نہ ہوگی جبکہ دونوں نے سنت طریقہ کور ک کیا'' تار خانیے'۔امام کاستر ہتمام مقتدیوں کے لئے کافی ہے۔

میں سے جس کو بلندآ واز سے اداکیا جاتا ہے، اس تعبیر کی بنا پر مراد جبر سے آواز کوزیادہ بلند کرنا ہے۔

ظاہر میہ ہے کہ میں سری نمازوں کوشامل ہو کیونکہ اس جہر کی اجازت ہے پس میں سروہ نہ ہوگا کیونکہ تھوڑا سا جہر معاف ہے۔ اور مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نماز جائز ہو جاتی ہے۔ بیاضح قول ہے جس طرح'' البحر'' کے کتاب السہو میں ہے۔ جب سری نماز میں ایک یادو کلے جہرے پڑھنے جائز ہیں تو مقصود حاصل ہوگیااور محذور لازم نہ ہوا۔'' فقد بر''۔

5389\_(قوله:أُوْإِشَارَةٍ) يعنى باته ،مريا آنكه سے اثاره كرے \_" بح''\_

5390\_(قوله: وَلا يُؤَادُ عَلَيْهَا) اشاره پران چيزوں كے ساتھ اضافہ نبيس كيا جائے گا جن كا ذكر كيا گيا۔ كپڑے كو كپڑنے اور تكليف ده ضرب كے ساتھ اسے نبيس روكا جائے گا جس طرح '' قبستانی'' میں '' تمر تا شی'' سے مروى ہے۔ اس سے بيا خذكيا جا تا ہے كه نماز عمل كثير كے ساتھ فاسد ہو جاتى ہے۔ اس ميں جو دوقول ہيں ان ميں سے ايك كے مطابق سانپ كوقل كرنے كامعا ملہ مختلف ہے۔ جس طرح آگے (مقولہ 5494 ميں ) آئے گا۔

5391\_(قوله: لاَ بِهِمَا) یعن شبیح اوراشاره دونوں کوجمع نہیں کرے گا۔ کیونکہ دونوں میں ہے ایک کفایت کر جاتا ہے اور دونوں کوجمع کرنا مکروہ ہے۔جس طرح''ہدایہ''میں جو پچھ ہے بیاس کی تحریف ہے۔جس طرح شارح نے''الخز ائن'' کے حاشیہ میں بیان کیا ہے۔

5392\_(قوله: لآبِبَطْنِ عَلَى بَطْنِ) بلكه وه دائي ہاتھ كى انگليوں كى پشت كو بائيں ہاتھ كى بقيلى كے باطن كو مارے جس طرح '' البحر' وغيره ميں ' غاية البيان' سے مروى ہے۔ليكن اس كى وجه ظاہر نہيں ، كيونكه دائيں ہاتھ كے باطن كو بائيں ہاتھ كى پشت پر مارنااس ميں عمل قليل ہے۔ گوياس نے شارح كومجوركيا كہ وہ عبارت كو بدل ديں اور كى كراہت پر نص قائم كريں۔ اور وہ ايك بقيلى كود وسرى جھيلى پر مارنا ہے۔ '' رحمتی''۔

5393\_(قوله: لِلْكُلِّ) يعنى سب جن كاذكر يہلے ہوا۔ اس تعبير كى بنا پراگر كوئى جھوٹى مسجد ميں صف كے قبلہ كى جانب سے گزرے تو يہ مروہ نہيں ہوگا جب امام كاسترہ ہو۔ اور تعيم كاظاہر مسبوق كو بھى شامل ہے۔ '' قبستانی'' نے اس كى تصریح كى ہے۔ اس كلام كاظاہر معنى يہ ہے كہ اشارہ پراكتفا كيا جائے اگر چہيا مام كے فارغ ہونے كے بعد ہوور نہ اس كافا كدہ كيا ہوگا؟ بعض اوقات يہ كہا جاتا ہے: اس كافا كدہ اس امر پر تنبيہ ہے كہ يہ ابتدا ہے نماز ميں شامل ہونے والے كی طرح ہے۔ نماز ميں داخل ہونے ہے تل اس سے سترہ گاڑنے كامطالبنہيں كيا جائے گا اگر چہيدلازم آتا ہے كہ امام كے سلام پھيرنے ك (وَلَوْعُدِمَ الْمُرُورُ وَالطَّرِيقُ جَازَ تَرْكُهَا) وَفِعْلُهَا أَوْلَى (وَكُرِهَ) هَذِهِ تَعُمُّ التَّنْزِيهِيَّةَ الَّتِي مَرْجِعُهَا خِلَافُ الْأُوْلَى، فَالْفَارِقُ الدَّلِيلُ، فَإِنْ نَهْيًا ظَنِّيَّ الثُّبُوتِ وَلَاصَارِ فَ فَتَخْرِيبِيَّةٌ

اورا گرگز رنا اور راسته ،معدوم ہوتوستر ہ کا ترک کرنا جائز ہوگا اورستر ہ بنانا اولی ہے اور مکروہ ہے بیہ کراہت تنزیبی کوعام ہے جس کا مرجع خلاف اولی ہے ، دونوں میں فرق کرنے والی دلیل ہوا گرالیی نہی جوظنی الثبوت ہواور اسے کوئی پھیرنے والی چیز نہ ہوتو مکروہ تحریکی ہوگی

بعدوہ سترہ کے بغیر منفر دہو جائے۔ کیونکہ اعتبار نماز شروع کرنے کے وقت کا ہوگا اور نماز شروع کرنے کے وقت وہ امام کے سترہ سے سترہ کرنے والا ہے۔'' تامل''۔

5394\_(قوله: وَلَوْعُدِهَ الْمُدُود الخ) یعن اگروه ایس جگه نماز پڑھے جس میں کوئی آدی نہیں گزرتا اوروه راستہ کی طرف منہ نہیں کئے ہوئے توسترہ کا ترک کرنا مکروہ نہیں۔ کیونکہ سترہ اس لئے بنایا جاتا کہ گزرنے والے سے تجاب ہو۔ "ابح' میں "لحلیہ' سے نقل کیا ہے: بیامر ظاہر ہوتا ہے کہ ذیادہ بہتریہ ہے کہ اس حال میں سترہ بنایا جائے اگر چہ کی دوسرے مقصود کی وجہ سے سترہ کو ترک کرنا مکروہ نہ ہواوروہ اپنی نظر کو اس سے آگے کی طرف جانے سے روکنا ہے اور دل کو خیال سے مربوط کرنا ہے۔

علما نے اپنے اس قول کے ساتھ قیدلگائی ہے کہ وہ راستہ کی طرف منہ کئے ہوئے نہ ہو۔ کیونکہ عام لوگوں کے راستہ میں نماز مکر وہ ہے خواہ وہ سترہ کے ساتھ ہو یا سترہ کے بغیر ہو۔ کیونکہ راستہ کوگز رنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے تواسے ایسے کام میں مشغول کرنا جائز نہیں جو اس راستہ کاشغل نہ ہو۔ جس طرح ''الحیط'' میں ہے۔ اس کلام کا ظاہر معنی سے ہے کہ کراہت ، تحریم کے لئے ہے اس کا کمل بحث' البحر'' میں ہے۔

#### نماز کے مکروہات

مکروه تحریمی اورمکروه تنزیبی میں فرق

5395\_(قوله: هَذِهِ تَعُمُّ التَّنْزِيهِيَّةَ النَّ البحر" مِن كها: الناب مِن مروه كى دوسمين بين-

۲۔ مکروہ تنزیبی ۔ اس کا مرجع سیہوتا ہے کہ اس کا ترک کرنا ان ہوتا ہے۔ علما کثر مکروہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح''الحلبہ'' میں اس کا ذکر کیا ہے، جب وہ مکروہ کا ذکر کریں تو اس کی دلیل میں نظر کرنا ضروری ہے۔ اگروہ نہی نظنی ہوتو مکروہ تحریمی کا تھم وَإِلَّا فَتَنْزِيهِيَّةٌ رَسَدُلُ تَحْمِيمًا لِلنَّهِي (تَوْبِهِ) أَى إِرْسَالُهُ بِلَا لُبْسِ مُعْتَادٍ وَكَذَا الْقَبَاءُ بِكُمِّ إِلَى وَرَاءِ ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ:

ورنہ مروہ تنزیبی ہوگ۔اپنے کیڑے کاسدل کرنا یعنی معمول کے طریقہ سے پہننے کی بجائے اسے لٹکانا ، مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس بارے میں نبی موجود ہے۔اورای طرح قبازیب تن کرنا جبکہ اس کی آستین پشت کی جانب ہو،''حلبی'' نے ایسی کی ہے کہے۔

لگا یا جائے گا مگر کوئی ایسی دلیل موجود ہوجونہی کی حرمت سے ندب کی طرف پھیردے۔ آگردلیل نبی ندر بداس ترک کا فائدہ دے جوغیر جازم ہوتو وہ مکر وہ تنزیبی ہوگا۔

میں کہتا ہوں: خاص نہی کی دلیل کے بغیر بھی اسے بیجانا جاتا ہے،اس طرح کے دو ترک واجب یا ترک سنت کو متظممن ہو ۔ پس بہلا مکروہ تحریکی ہوگا اور دوسرا مکروہ تنزیبی ہوگا ۔ لیکن تنزیبی، شدت اور تحریکی ہے قربت میں متفاوت ہوتی ہے جس انداز میں سنت متاکد ہوتی ہے ۔ کیونکہ استحباب کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں جس طرح سنت، واجب اور فرض کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں،اسی طرح اس کی اضداد کی حالت ہوگی ۔ جس طرح ''شرح المنیہ'' میں بیان کیا ہے ۔ مکروہات کے آخر میں (مقولہ 5507 میں) اس کی وضاحت آئے گی۔

5396\_(قوله: وَإِلَّا فَتَنْزِيهِيَّةٌ) يَوْل ان كَوْل فان نهياكى طرف راجع ہے۔ يعنی اگروہ نبی نہ ہو بلکہ ايسے ترک كا فائدہ دے جوغير جازم ہے اور بيان كے ول ولا صادف كی طرف راجع ہے۔ يعنی اگر نبی تو ہو مگر تحريم سے پھيرنے والی دليل موجود ہوتو دونوں صورتوں ميں كراہت تنزيمي ہوگا۔ جس طرح تونے ''البح'' كى عبارت سے جانا ہے۔ فاقہم۔

5397\_(قوله:تَحْمِيمُالِلنَّهُي)زياده بهتريقا كهام مضاف اليه يعنى ثوبه مع موخركرت \_' ط''\_

5398\_(قولد:أَى إِرْسَالُهُ بِلَالْبُسِ مُغْتَادِ)'' شرح الهنيه''ميں كبا: سدل سے مراد كِبْر ا پِنج بغيرا سے الكانا ہے كيونكہ يه بديهى ہے كةيص وغيرہ كے ذيل كوائكا ناسدل نہيں كہلاتا۔

ان کے قول دنحومیں پگڑی کا شملہ بھی شامل ہے۔''البحر'' میں کہا:'' کرخی'' نے اس کی تفسیر بیان کی کہ وہ اپنا کپڑاسریا اپنے کندھوں پرر کھے اور اس کے اطراف اپنے پہلو پر لاٹکا دے جب اس نے پائجامہ نہ بہنا ہوتو اس کی کراہت شرمگاہ کے نگا ہوجا نے کے احتمال کی وجہ سے ہوگی۔اگر اس نے پائجامہ بہنا ہوتو اس کی کراہت اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے ہو گی ، بیہ مطلقا مکر وہ سے خواہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو پاکسی اور وجہ ہے۔

پھر'' البحر''میں کہا:ان کی کلام کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کپڑ اپنچ گرنے سے محفوظ ہویا نہو۔اس تعبیر کی بنا پر بڑی چادرکومر پررکھنا مکروہ ہوگا۔اس کی وضاحت'' شرح الوقائی' میں کی ہے یعنی جب اے گردن پرنہ لپینے ورنہ کوئی سدل نہیں۔

5399 \_ (قوله: وَكَذَاالْقَبَاءُ بِكُمِّمَ إِلَى وَرَاءِ ) يعنى جس طرح رومى قبابهوتى بجس كى آستينوں كے لئے بازو يے

كَشَدِ وَمِنْدِيلٍ يُرْسِلُهُ مِنْ كَتِفَيْهِ، فَلَوْمِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُكُمَّهُ كَعَالَةِ عُذْدٍ وَخَارِجِ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْخُلَاصَةِ إِذَا لَمْ يُدْخِلُ اليَدَ فِي كُمِّ الْفَرَجِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكُمَّهُ، وَهَلْ يُرْسِلُ الْكُمَّ أَوْ يُنْسِكُ؟

جیے دو پنہ اور رو مال جسے وہ اپنے دونوں کندھوں سے پنچے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ ایک کندھے سے چھوڑتا ہے تو مکر وہ نہ ہوگا جس طرح عذر کی حالت ہواور نماز سے باہر ہو۔ یہی اصح قول ہے۔''الخلاصہ'' میں ہے: جب وہ اپنے ہاتھ فرجیہ ( کپڑا جوقبا کی طرح ہوتا ہے ) کی آستین میں داخل نہ کر ہے تختار ہیہے کہ وہ مکروہ نہ ہوگا اور کیا وہ آستین کو چھوڑ دے یا بکڑ لے؟

او پرسوراخ بنائے جاتے ہیں، جب نمازی اپناہاتھ اس سوراخ سے نکالے اور مثلاً آسٹین اپنی پشت کی جانب چھوڑ دیتو سے بھی مکروہ ہوگا۔ کیونکہ اس پرسدل کا صدق آتا ہے کیونکہ یہ پہننے کے بغیر ڈھیلا چھوڑ دینا ہے کیونکہ آسٹین کا پہننا اس میں ہاتھ داخل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ممل وضاحت'' شرح المنیہ'' میں ہے۔

5400\_(قولہ: کَشَدیّ) ہے ایس شے ہے جس کو کندھوں پرر کھنے کامعمول ہے جس طرح'' البحر'' میں ہے۔ بیشال کی شل ہے۔

. 5401\_(قولد: فَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُكُمَاهُ) يول اس قول كے خالف ہے جو' البحر' میں ہے۔ كيونكه دو پنہ میں ذكر كيا كه اگر اس نے اس كى ايك جانب اپنے سينے پر لئكائى اور ايك جانب اپنی پشت پر لئكائى تو يہ مروہ ہوگا۔

9402\_(قوله: وَخَارِجِ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَّحِ) لِعِن جب وہ تکبر کے لئے نہ ہوتواضح بیہے کہ بیکروہ نہیں۔''النہ''میں کہا: یعنی مکروہ تحریکی نہ ہوگاور نہ جوقول گزرچکا ہے اس کا مقتضابیہے کہ بیم کروہ تنزیبی ہوگا۔

اور جوقول گزرا ہے وہ بیقول ہے لاند صنیع اهل الکتاب شیخ اُساعیل نے کہا: اس میں بحث ہے کیونکہ ان کی کلام سے ظاہر یہ ہے کہ اس کفعل کا اہل کتاب کے ساتھ خاص کرنا، اس میں معتبر سیہ ہے کہ بیٹل نماز میں ہو پس مشابہت اور اس کا مکروہ ہونا، نماز سے باہر ظاہر نہیں ہوگا۔

''الخزائن''میں کہا: بلکہ ابوجعفر نے ذکر کیا ہے:اگراس نے اپنے دونوں ہاتھوں کواس کی آستینوں میں داخل کیا اور اس کے وسط کو نہ با ندھایا بثن نہ لگائے تو وہ گنا ہگار ہوگا کیونکہ بیسدل کے مشابہ ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن ' الحلبہ' میں کہا: اس میں اعتراض طاہر و باہر ہے بعداس کے اس کے نیچ میض زیب تن کئے ہوئے ہو یا تمیض جیسی کوئی چیز پہنے ہوئے ہوجو بدن کے ستر کا اہتمام کرتی ہے، بلکہ اس کے وسط کو باندھنے کے مکروہ ہونے

## خِلَاتٌ وَالْأَخْوَطُ الشَّانِ قُهُسْتَانِيُّ (وَ) كُيهُ (كُفُّهُ أَى رَفْعُهُ وَلَوْلِتُرَابٍ كَمُشَبِّرِكُم أَوْ ذَيْلٍ

اس میں اختلاف ہے،زیادہ مختاط دوسرا قول ہے،''قبستانی''۔اور کپڑے کواو پراٹھانا مکروہ ہے اگر چیمٹی کی وجہ ہے ہو، جیسے مکروہ ہے آستین چڑھائے یادامن سمیٹے نماز میں داخل ہو۔

میں اختلاف کیا گیاہے جبکہ اس آ دمی نے قمیض وغیرہ بہنی ہو۔''العمّابیہ'' میں ہے: بید کروہ ہے کیونکہ بیاال کمّا ب کا مل ہے۔ ''الخلاصہ'' میں ہے بید مکروہ نہیں۔''نورالا بیضاح'' میں اس کے مکروہ نہ ہونے کویقین کے ساتھ و کرکیا ہے۔

5404\_(قوله: وَالْأَخُوطُ الشَّانِ) اس كى وجه ظاہر نيس بلك اس ميں كپڑے كور وكنا اور ہاتھوں كوسنت سے غافل كرنا لازم آتا ہے، '' رحمَیٰ'۔ اسى وجہ ہے'' البحر'' ميں كہا: اس ميں جو پچھ ہے وہ فخی نہيں۔ بلك زياده محتاط اس كا پہننا ہے۔ كيونكہ جمہور ہے۔ ہو واللہ نہ كرنا مكر وہ ہے۔

5405\_(قولہ: أَیْ دَفْعُهُ) خواہ کپڑے کا اٹھانا سامنے ہے ہویا پیچھے کی جانب سے بحدہ میں نیچے جاتے ہوئے کرے،''بح''۔'' نیررملی''نے جو بیان کیا ہے وہ یہ فائدہ ویتا ہے کہ اس میں کراہت تحریمی ہے۔

5406\_(قوله: دَلَوْلِتُرَابِ) ایک قول بیکیا گیاہے کہ ٹی سے اس کے بچانے میں کوئی حرج نہیں۔'' بحر''میں'' انجتبیٰ' سے مروی ہے۔

5407\_(قوله: كَنُشَيِّرِكُمْ أَدْ ذَيْلِ) يعنى جس طرح وہ نماز ميں داخل ہو جبکہ وہ اپن آسين يا دامن چڑھائے ہوئے ہوات ہواس كے ساتھ اس امر كی طرف اشارہ كيا كہ كراہت او پراٹھانے كے ساتھ خاص نہيں جبکہ وہ نماز ميں ہو۔ جس طرح ''شرح المنیہ'' ميں بيان كيا ہے۔ ليكن 'القنيہ'' ميں كہا: اس آدمی كے بارے ميں اختلاف كيا گيا جونماز پڑھتا ہے جبکہ اس نے اپنی آستينوں كوكس كام كے لئے چڑھا يا تھا جوكام وہ نمازے قبل كررہا تھا ياس كی جيئت ہے۔

اورای میں سےایک صورت یہ ہے کہا گروہ نماز کے لئے وضوکرے، پھرامام کے ساتھ رکعت پانے کے لئے وہ جلدی کرے، جب وہ نماز میں ای طرح داخل ہوہم نے اس کی کراہت کا قول کیا ہے تو کیا عمل قلیل کے ساتھ نماز میں اپنی آستینوں کو پنچے کرنا افضل ہے یاان کواسی طرح ترک کرنا افضل ہے؟

میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا، زیادہ ظاہر پہلاقول ہے۔اس کی وجہ آنے والے قول کی دلیل ہے ولو سقطت قلنسوته فاعادتها افضل '' تامل'

اسے ذبن نشین کرلو۔''الخلاصہ''اور''المهنیہ'' میں کراہت کی یہ قیدلگائی ہے کہ وہ اپنی دونوں آستینوں کو نہینیہ ن تک چڑھانے والا ہو۔اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے تھوڑی چڑھائی ہوئی ہوں تو مکر وہ نہیں۔'' البحر'' میں کہا: ظاہر اس کامطلق ہونا ہے کیونکہ کف ثوبتمام صورتوں میں موجود ہے۔اس کی مثل''الحلبہ'' میں ہے۔

'' شرح المنية الكبير' ميں اى طرح كہا: كہنيوں كى قيدا تفاقى ہے، كہا: يهاس صورت ميں ہے كهاس نے دونوں آستينوں كونماز سے باہر چڑھايا پھراى طرح نماز ميں شروع ہو گيا۔اگراس نے آستين كو چڑھايا جبكہ وہ نماز ميں تھا تونماز فاسد ہوگى (وَعَبَثُهُ بِهِ) أَى بِثَوْبِهِ (وَبِجَسَدِى لِلنَّهُي إِلَّالِحَاجَةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ (وَصَلَاتُهُ فِي ثِيَابِ بِنُ لَةِ) اورنمازى كا بَ يَرْ ب ساورا پِيْجَم سَ كَعِينَا مَروه ب ـ كيونكه نبى پائى جارى بِمَرضرورت كى بنا پرايا كرسكتا ب نماز سے با ہراس طرح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ـ اوراس كاروزمره كے ميلے كچيلے كبڑوں

كيونكه بيمل كثير ہے۔

5408\_(قوله: وَعَبَشُهُ) یا ایافعل ہے جوالی غرض کے لئے ہو جو جو ''العنایۃ''میں کہا: اس کا حاصل ہے ہے کہ ہر ایسائمل جو نمازی کے لئے فاکدہ مند ہواس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی اصل وہ روایت ہے کہ نبی کریم مان اللہ ہے کہ نمی کریم مان اللہ ہے کہ نہیں ہونے اللہ ہے کہ نہ کہ اس کان اللہ اللہ ہونے اللہ ہے کہ وہ مفید ہے اس محال ہے کہ ہم کہ مامیں کان اللہ اللہ ہے کہ وہ مفید ہے۔ کہ وہ مفید ہیں، وہ عبث ہے۔

کیلاتبتی صورة قول کامعنی ہے کہ وہ لباس سرین کی صورت کی حکایت بیان نہ کرے جس طرح'' الحواثی السعدیہ''میں ہے۔ مٹی کیلئے کپڑا حجھاڑنے کی اجازت نہیں' البحز''میں'' الحلبہ''سے جوقول مروی ہے وہ اس پر بطور اعتراض واردنہیں ہوتا جب اس کیلئے کپڑے کواٹھانا مکروہ ہے، وہ کپڑا اس لئے اٹھاتا ہے کہاہے گئی نہ لگے تومٹی کیلئے اسے جھاڑنا مفید ممل نہ ہوگا۔

5409\_(قوله: لِلنَّهُي) نهى سے مرادوہ روایت ہے جسے قضا کی نے نمی کریم مانی خالیہ ہے روایت کیا ہے: ان الله کی ہ کہ مثل کا اللہ شعالی نے تین چیزیں تمہارے لئے مکروہ کی کہ دلکہ ثلاث العبث فی الصلاۃ والوفث فی الصیام والضحك فی المقابر، الله تعالیٰ نے تین چیزیں تمہارے لئے مکروہ کی ہیں۔ نماز میں کھیلنا، روزہ کی حالت میں یاوہ گوئی کرنا اور قبر ستان میں ہنا۔ بیم کروہ تحریکی ہے جس طرح ''البح'' میں ہے۔

5410\_(قوله: إِلَّا لِحَاجَةِ) اس نے جسم کو تھجلا یا کسی چیز کواس نے کھایا اور اس نے اسے تکلیف دی اور پسینہ پونچھا جواسے تکلیف دے رہا تھا اور اس کے دل کو غافل کر رہا تھا، بیا گرعمل کثیر کے بغیر ہو۔''لفیض'' میں کہا: ایک رکن میں تین دفعہ ایک ہاتھ سے تھجلانا نماز کو فاسد کر دیتا ہے اگروہ ہردفعہ ہاتھ کو اٹھائے۔

'' الجوہر ہ'' میں'' الفتاوی'' سے مروی ہے: علانے تھجلانے میں اختلاف کیا ہے: کیا (ہاتھ کا) جانااورلوٹٹاایک دفعہ ثار موگا یا جاناایک دفعہاورلوٹٹادوسری دفعہ ہوگا؟

5411\_(قوله: وَلا بَأْسَ بِهِ خَارِجَ صَلاَةٍ) نمازے باہراس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک' ہدائے میں ہے من انعے حمام، بیترام ہے۔ تو' سروجی' نے کہا: اس میں اعتراض کی تنجائش ہے کیونکہ نمازے باہراپنے کپڑے یا اپنے بدن سے کھیلنا ولی کے خلاف ہے اور بیترام نہیں۔ حدیث نے یہ قیدلگائی ہے کہ یہ نماز میں ہو۔'' بح''۔

5412\_(قوله: وَصَلَاتُهُ فِي ثِيبابِ بِنُلَةٍ) بناله باكسره اور ذال بجمه كے ساتھ ہے جس كامعنى ضرورت اور روزمره كا استعال ہے۔ لفظ مھنة كاس پرعطف، عطف تغيرى ہے۔ يہيم كے فتحہ اور اس كى كسره كے ساتھ ہے جبكه ہاساكن

يَلْبَسُهَا فِي بَيْتِهِ رَوَمَهُنَةِى أَى خِدْمَةِ، إِنْ لَهُ غَيْرَهَا وَإِلَّا لَا رَوَأَخُذُ دِرُهَمِ، وَنَحْوِهُ رِفِ فِيهِ لَمْ يَهْنَعُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِى فَلَوْ مَنَعَهُ تَفْسُدُ رَوَصَلَاتُهُ حَاسِمًا) أَى كَاشِفًا رَزَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلتَّنَلُلِ، وَأَمَّا الْإِهَانَةُ بِهَا فَكُفْعٌ

جن کووہ اپنے گھر میں پہنتا ہے اور محنت مزدوری کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر اس کے پاس اور کپڑے ہوں، ورنہ مکروہ نہیں۔اور درہم وغیرہ کا اپنے منہ میں رکھنا جوقر اءت ہے مانع نہ ہو مکروہ ہے۔اگروہ درہم قراءت ہے مانع ہوتو یہ نماز کو فاسد کرد ہے گا۔اوراس کاسستی کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔اگروہ عاجزی اور انکساری کی وجہ ہے ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک نماز کی اہانت کے ارادہ ہے ایسا کرنے کا تعلق ہے تو یہ کفر ہے۔

ہے اوراصمعی نے کسرہ کا انکار کیا ہے،''صلبہ''۔''البحز'' میں کہا:'' شرح وقایۂ' میں اس کی تفسیر اس سے کی کہ جے وہ اپنے گھر میں پہنتا ہے اوروہ پہن کرمعز زلوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ ظاہریہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیبی ہے۔

5413\_(قوله: لَمْ يَهْنَعُهُ مِنْ الْقِمَاءَةِ)''الحلب' میں کہا: زیادہ بہتریة تول تھابحیث یہ نعدہ من سنة القراءة جس طرح'' الخلاص' میں ذکر کیاہے، یہاں تک کہاگریة قراءت میں کُل نه ہوتو مکر دہ نه ہوگا جس طرح'' البدائع'' میں ہے۔ پھر'' قاضی خان' کا قول ہے: اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نماز پڑھے جبکہ اس کے منہ میں دراہم یا دنا نیر ہوں جواسے قراءت سے مانع نہ ہوں۔ بیقول اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیکراہت تنزیبی ہے۔

5414\_ (قوله: فَلَوْ مَنْعَهُ) اگروہ اس طرح روکے کہ وہ خاموش ہو جائے یا ایسے الفاظ بولے جوقر آن نہ ہوں۔''شرح المنیہ''

5415\_(قوله: لِلتَّكَاسُلِ) یعنی ستی کی وجہ ہے۔اس طرح کہ وہ سرڈ ھانپنے کو بوجھ بھتا ہواوروہ اے نماز میں کوئی اہم امر نہ خیال کرتا ہوتواس نے اس وجہ ہے سرکے ڈھانپنے کوترک کردیا۔ یہ ان کے قول تھا و نا بالصلا قاکامعنی ہے۔ اس کامعنی ،نماز کو تقیر اور خفیف جاننا نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنا تو کفر ہے۔''شرح المنیہ''۔''الحلبہ'' میں کہا: کسل کا اصل معنی ،اراوہ کے نہ ہوتے ہوئے کمل کوترک کرتے ہیں۔

5416\_(قوله: وَلا بَأْسَ بِهِ لِلتَّنَاكُلِ) "شرح الهنيه" ميں كہا: اس ميں اس امرى طرف اشارہ ہے كہ اولى يہ ہے كه اس طرح نه كرے اور وہ اپنے دل ہے خشوع اور عاجزى كا اظہار كر ہے۔ كيونكه تذلل اور خشوع دل كے افعال ہيں۔
"الله مداد" ميں اس قول كے ساتھ اعتراض كيا ہے جو" التجنيس" ميں ہے كہ اس كے لئے ميہ ستحب ہے۔ كيونكه نماز كا دارومدار خشوع پر ہے۔

# خشوع كامفهوم

میں کہتا ہوں: اس میں اختلاف کیا گیا کہ خشوع دل کے افعال میں سے ہے جیسے خوف، یا اعضاء کے افعال میں سے

وَلَوْ سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَإِعَادَتُهَا أَفْضَلُ إِلَّا إِذَا احْتَاجَتْ لِتَكُوبِرِ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ (وَصَلَاتُهُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (أَوْ لِرِيح) لِلنَّهْي

اوراگراس کی نو پی گر جائے تو نو پی کودوبارہ سر پرر کھ لیماافضل ہے۔ مگر جب اسے بل دینے یاعمل کثیر کی ضرورت ہواور دونوں حاجتوں کی قضایا دونوں میں سے ایک یا ہوا کوروک کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس بارے میں نہی موجود ہے۔

ہے، جیسے سکون، یا دونوں کے افعال میں سے ہے؟ ''الحلبہ'' میں کہا: زیادہ مناسب پہلی تعبیر ہے، عارفین کا اس پراجماع نقل کیا ہے، جیسے سکون، یا دونوں کے افعال میں سے عاجزی کا ظہور، آنکھ کا جھکا ہونا، آواز کا پست کرنا اور اطراف کا سکون ہے، اس وقت اس کے حسن کشف کا قول کرنا کوئی بعین نہیں جب وہ خشوع بالقلب کے ثبوت سے پیدا ہو۔''الفتاوی العتّابیّة' میں بیان کیا ہے:
اگر اس نے عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو یہ کروہ نہ ہوگا ور نہ اس میں متن میں ندکور قفصیل ہوگی جبکہ وہ حسن ہے۔ بعض مشائخ سے مروی ہے کہ گری اور تخفیف کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ انہوں نے گری کوعذر نہیں بنایا اور یہ کوئی بعیر نہیں۔ مخص۔

5417\_(قوله: وَلَوْ سَقَطَتُ قَلَنْسُوتُهُ الخ) اس مرادوه چیز ہے جوسر پر پہنی جاتی ہے جس طرح''شرح المنیہ''میں ''الحج' سے ان امور میں ذکر کیا ہے جماعت کی المنیہ''میں ''الحج' سے ان امور میں ذکر کیا ہے جونماز کو فاسد کردیتے ہیں اور''الدر''میں'' تارخانیہ''سے مروک ہے۔

ظاہریہ ہے کہ اس ٹو پی کو دوبارہ سرپرر کھنے کی فضیلت اس صورت میں ہے جب وہ اس کے ترک میں عاجزی کا قصد نہ کرے جیسے یہ قول گزر چاہے۔

5418\_(قوله: وَصَلَاتُهُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَشَيْنِ الحَ) اخبشين سے مراد بول اور براز ہے۔ ' الخرائن' ميں كبا: خواہ نماز ميں شروع ہونے كے بعد به عارضد لاحق ہو يا اس سے پہلے به عارضہ ہو، اگر وہ اسے غافل كرت تو وہ نماز كوقطع كر دے اگر وقت كے فوت ہونے كا خوف نہ ہو۔ اگر وہ نماز كواى حالت ميں كمل كريگا تو گنا ہگار ہوگا كيونكہ ابو داؤد نے اس روايت كيا ہے لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخى ان يصلى الخ (1) ۔ جوآ دى الله تعالى اور يوم آخرت پرايمان ركھتا ہے اس كے لئے حلال نہيں كہ وہ نماز پڑھے جبكہ اسے حاجت ہو يہاں تك كہ وہ اس سے ہكا ہوجائے (قضائے حاجت سے فارغ ہوجائے) ۔ حاقن سے مراد جو چيشاب كورو كے ہواس كی مثل حاقب ہے يعنی براز كورو كئے والا اور حازق ہے يعنی دونوں كورو كئے والا اور حازق ہے يعنی دونوں كورو كئے والا ایک قول بيكيا گيا ہے كہ ہواكورو كئے والا۔

جوگناہ کا ذکر کیا ہے اس کی تصریح''شرح المنیہ''میں کی ہے اور کہا: کیونکہ اس نے مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز اداکی ہے۔ سیصورت باقی ہے جب اسے جماعت کے فوت ہوجانے کا خوف ہواوروہ اس جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں پاتا تو کیاوہ نماز کوقطع کر دے، جس طرح وہ نماز کوقطع کر دیتا ہے جب وہ اپنے کپڑے پر درہم کی مقد ارنجاست دیکھتا ہے تا کہ اسے دھودے، یا نماز کوقطع نہ کرے، جس طرح نجاست ایک درہم سے کم ہو؟ صبحے پہلا قول ہے کیونکہ جماعت کی سنت کوترک

<sup>1</sup>\_منن الى داؤد، كتاب الطهارة، باب اليصلى الرجل دهوحاتن ، جلد 1 منح 62 ، مديث نمبر 83

﴿ وَعَقْصُ شَعْرِي لِلنَّهُي عَنْ كَقِهِ وَلَوْبِجَبْعِهِ أَوْ إِدْخَالِ أَلْمَ افِهِ فِي أُصُولِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ: أَمَّا فِيهَا فَيُفْسِدُ ﴿ وَقَلْبُ الْحَصَا ﴾ لِلنَّهُي

اور نمازی کا پنے بالوں کا جوڑا بنانا مکر وہ ہے کیونکہ انہیں نیچے لئلنے ہے رو کئے کے بارے میں نبی ہے اگر چہ یہ جوڑا بنانا نماز سے قبل جمع کرنے کی صورت میں ہو یا بالوں کی اطراف کو اس کی جڑوں میں داخل کرنے کی صورت میں ہو۔ مگر حالت نماز میں ایسا کرے تو یہ نماز کو فاسد کردے گا۔اور شگریزوں کوالٹ پلٹ کرنا یہ کروہ ہے کیونکہ اس کے بارے نبی ہے

کرنا، کراہت کے ساتھ اداکرنے ہے اولی ہے، جس طرح وہ درہم کی مقد اردھونے کے لئے وہ نماز کوتو ڑویتا ہے، کیونکہ میہ واجب ہےتو اس کااس طرح عمل کرناسنت کے اداکرنے ہے اولی ہے۔اس سے کم دھونے کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ میہ متحب ہے پس وہ اس کے لئے سنت مؤکدہ کوترک نہیں کرےگا۔'' شرح المنیہ''میں ای طرح ثابت ہے۔

شنبر

''الحلبہ'' میں بحث ذکر کی ہے: نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ، فرض نماز میں وقت کے فوت ہونے کے خوف کی طرح ہے۔اور بیذ کر کیا کہ کراہت تمام نمازوں میں جاری ہوگی اگر چہوہ نماز فل ہو۔

5419 (قوله: وَعَقُصُ شَغُرِةِ الخ) یعنی بالوں کی مینڈھیاں بنانا اور انہیں بائے۔ مرادیہ ہے کہ وہ ابنی چوٹی کو جوڑا بنائے اور گوند کے ساتھ اسے باندھے یا وہ مینڈھیوں کو اپنے سرکے گردلپیٹ دے جس طرح عور تیں بعض او قات کرتی ہیں یا وہ اپنے تمام بالوں کو گدی کی جانب جمع کردے اور دھاگے یا کپڑے کے ککڑے کے ساتھ جمع کردے تا کہ جب وہ جب وہ جب کرتے تو زمین تک نہ پنچیں۔ یسب مروہ ہے۔ کیونکہ طبر انی نے روایت کیا ہے نبھی ان یصبی الرجل و داسه معقوص نبی کر یم صافح اللہ ہے کہ کہ آدمی نماز پڑھے جبکہ اس کے سرپر بالوں کا جوڑ ابنا ہو (1)۔ اور صحائے ستہ کے موفین نے نبی کریم سات اعتما پر سجدہ کروں اور میں بالوں کا جوڑ انہ بناؤں اور کپڑے کو نہ روکوں۔ ''شرح المنیۃ'۔ ''الحلیہ'' نے امام نووی سے روایت نقل کی ہے امرت ان اسجد علی سبعة اعتماء وان لا ایف شعرا ولا شوبا، (2) مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعتما پر سجدہ کروں اور میں بالوں کا جوڑ انہ بناؤں اور کپڑے کو نہ روکوں۔ ''شرح المنیۃ'۔ ''الحلیہ'' نے امام نووی سے روایت نقل کی ہے کہ یہ مکروہ تنز بہی ہے۔ پھر کہا: احادیث کے سیات کے زیادہ مشابہ یہ ہے کہ یہ مکروہ تمز بہی ہے۔ پھر کہا: احادیث کے سیات کے زیادہ مشابہ یہ ہے کہ یہ مکروہ تحز بہی پر اجماع ثابت ہوگیا تو قول اس کے متعلق متعین ہوجائے گا۔

5420 (قوله: أَمَّا فِيهَا فَيَفْسِدُ) كُونكه بالاجماع يمل كثير بي "شرح المنية" \_

5421\_(قوله:لِلنَّهُي) يوه روايت ہے جے "عبد الرزاق" نے حضرت ابوذ رہائتی سے قل کیا ہے، سالت النبی علیہ عن کل شیء حتی سالته عن مسح الحصافقال واحدة او دع(3)، میں نے نبی کریم سالتہ اللہ سے ہرشے کے

<sup>1</sup>\_سنن ترزى، ابواب الصلاة، باب ماجاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة، جلد 1، صفى 250، مديث نمبر 350

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب الآذان، باب السجود على سبعة اعظم، جلد 1 منح 384 ، مديث نبر 767

<sup>3</sup>\_مصنف عبدالرزاق، مسح العصا، جلد 2، صفى 39، مديث نمبر 2403

﴿لَّا لِسُجُودِهِ التَّامِ فَيُرَخَّصُ (مَرَّةً ) وَتَرُكُهَا أَوْلَى (وَفَهُ قَعَةُ الْأَصَابِحِ وَتَشْبِيكُهَا وَلَوْ مُنْتَظِرًا لِصَلَاةٍ أَوْ مَاشِيّا إِلَيْهَا لِلنَّهِي

گر کمل سجدہ کرنے کے لئے ایک دفعہ ایسا کرنے کی رخصت ہے اور اس کا ترک کرنا اولی ہے۔ اور انگلیون کو چٹخانا اور ان کا جال بنانا مکروہ ہے اگر چہوہ نماز کا انتظار کررہا ہویا اس کی طرف چل کرجارہا ہو۔ کیونکہ اس کے بارے میں نہی ہے۔

بارے میں بوجھا یہاں تک کہ میں نے کنگریوں پر ہاتھ مارنے کے بارے میں بوچھا توفر مایا: ایک دفعہ یا اسے جھوڑ دو۔ جھ ائمہ نے حضرت معیقیب بڑٹنے: سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مائٹ ٹیلی بنے ارشاد فر مایا: تو کنگریوں پر ہاتھ نہ مار جبکہ تو نماز پڑھ رہا ہواگر تیرے لئے ایسا کرنا ضروری ہوتوایک دفعہ ایسا کرلے (1)۔''شرح المنیہ''۔

ُ 5422\_(قوله:إلَّالِسُجُودِةِ التَّامِّرال ) لِين اس كَ لِنَسنت طريقه كِمطابق پيثانی رکھنا (زمين پر) ممكن نه ہوگراس طریقه ہے۔ یہاں التا مَی قیدلگائی ہے کیونکہ اگر پیثانی میں واجب مقدار رکھناممکن نہ ہوگرای طریقہ ہے تو وہ مقدار شعین ہوجائے گی اگر چِدا یک دفعہ ہے زیادہ ہو۔

# جب تھم سنت اور بدعت میں متر دو ہوتو سنت کا ترک اولی ہے

5423\_(قولہ: وَتَرْکُهَا أَوْلَ) کیونکہ جب تھم، سنت اور بدعت میں متر دو ہوتو سنت کا ترک، بدعت ہے کرنے پر راخج ہوگا جبکہ نماز میں شروع ہونے سے قبل ہموار کرناممکن تھا۔'' بح''۔

5424\_(قولد: وَفَنْ قَعَةُ الْأَصَابِعِ) يوانگليول كود بانا اور انهيل كينچنا ہے يہال تك كدوه آواز دے۔ اور انگليول كى تشبيك سے مراديہ ہے كدايك ہاتھ كى انگليول كودوس ہے ہاتھ كى انگليول ميں داخل كرنا۔ "بحر"۔

5425\_(قوله: لِلنَّهُي) اس مرادوه روایت ہے جے ''ابن ماج' نے مرفوعاً نقل کیا ہے لا تفہ قدع اصابعك و انت تصتی (2) ، اپنی انگلیوں کو نہ چنخا جبکہ تو نماز پڑھ رہا ہو۔ ' اُجَتبٰیٰ ' میں ایک حدیث روایت کی انته نهی ان یفہ قدع الرجل اصابعه الخ حضور سان تُغلیوں کو چنخا کے جبکہ وہ مجد میں بیٹھا نماز کا انظار کر رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے: جب وہ نماز کی طرف چل کرجا رہا ہو۔ امام احمد، ابودا و دوغیر حمانے مرفوع روایت نقل کی ہے۔ اذا توضا احد کم فاحسن وضوع قدم خرج عامد الی المسجد فلایشبك بین یدیه فانه فی صلاق (3) جبتم میں سے و کی توضا احد کم فاحسن وضوع قدم خرج عامد الی المسجد فلایشبك بین یدیه فانه فی صلاق (3) جبتم میں سے و کی ایک وضو کر ہے اور اچھی طرح وضو کر ہے جمام کا قصد کرتے ہوئے نگلے تو وہ اپنی انگیوں کا جال نہ بنائے۔ کیونکہ وہ حالت نماز میں انگیوں کا جال نہ بنائے۔ کیونکہ وہ حالت نماز میں انگیوں کو چنخا نا اور ان کا جال بنانا مکر وہ ہے۔ اور

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة مع مسح العسى، جلد 1 منور 567 مديث نمبر 899

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماحيه، كتاب اقامة الصلاة، باب ما يكه في الصلاة، جلد 1 صفحه 306 ، حديث نمبر 945 ، ضاء القرآن يبلي كيشنز

<sup>3</sup> سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب في الهدى والهشى، جلد 1 منح 227 معديث نمبر 475

وَلَا يُكُمَّ هُ خَارِجَهَا لِحَاجَةٍ (وَالتَّخَصُّرُ) وَضْعُ الْيَدِعَلَى الْخَاصِرَةِ لِلنَّهْ وَيُكُمَّ هُ خَارِجَهَا) تَنْزِيهَا

اور نماز سے باہر ضرورت کے وقت مکر وہ نہیں۔اور تخصر یعنی کو لیم پر ہاتھ رکھنا مکر وہ ہے کیونکہ اس بارے میں نبی ہےاور نماز سے باہرایسا کرنا مکر وہ تنزیم ہے۔

یہ بھی چاہئے کہ مذکورہ نبی کی وجہ ہے وہ مکروہ تحریمی ہو''صلبہ''اور'' بحر''۔

5426\_(قوله: وَلَا يُكُمَّى هُ خَارِجَهَالِحَاجَةِ) نماز كے خارج ہمراد جونماز كتوابع ميں سے نہ ہو كونكه نماز كي لئے جانا اور مسجد ميں بيشانمازى وجہ ہوتا ہے تو ينماز كتم ميں ہوگا ۔ جس طرح صحيحينى كى حديث كى وجہ سے گزر چكا ہے لا يؤال احد كم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه (1) ۔ تم ميں سے ايک اس وقت تك نماز ميں ہوتا ہے جب تك نماز اس كورو كے ركھے ـ يبال حاجت سے مراد انگيوں كوراحت پنچانا ہے ۔ اگر حاجت كي بغير ہو بلكہ بطور كھيل ہوتو يه مكروه تنزيبى ہوگا ـ اور نماز كي باہر انگيوں كے چڑانے كى كراہت پر نص ہے ۔ جبال تك جال بنانے كاتعلق ہے تو' الحلب' ميں كبا: ميں اس بارے ميں اپنے مشائح ہے كى چيز پر آگاہ نہيں ہوا ـ ظاہر يہ ہے كہ اگر يہ عبث كے ملاوہ ہو بلك غرض صحيح كے لئے ہو اگر چه وہ انگيوں كو آرام پنچائے كے لئے ہوتو يه مكروہ نہ ہوگا، نبى كريم مان الله غير ہے ہو تا بت ہے ۔ فرما يا: المه فومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (2) ـ مومن مومن كے لئے ممارت كی طرح ہے اس كا بعض بعض كومضوط كرتا ہے ـ اور اپنى الكيوں كا جال بنا يا كونكہ يه ايک معنى كي تمثيل كے فائدہ كے لئے ہاوروہ اس صورت حسيہ كے ساتھ با ہم توت حاصل كرنا اور بہم مدد حاصل كرنا اور بہم مدد حاصل كرنا ہے ۔

اور کیونکہ اس میں ہاتھ رکھنے میں جوسنت ہاں کا ترک لازم آتا ہے جس طرح''ہدایہ' میں ہے۔لیکن دوسری علت مگروہ تحریکی کا نقاضانہیں کرتی ہاں اس کراہت کا نقاضا کرتی ہے کہ ہاتھ کوکو لیج کے علاوہ دوسرے عضو پررکھا جائے۔

5428\_(قوله:لِلنَّهُي)اس مرادوه روايت م جمام ترفرى في حضرت انس مروايت كيا م اوراس كوليح قرار ديا م كه نبي كريم سأن الله في التاك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد فغي

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب الآذان، باب من جلس في المسجد، جلد 1 منح. 324، مديث نمبر 619

<sup>2</sup> محيح بخارى، كتاب الصلاة، باب تشبيك الاصابع، جلد 1 مغير 262، مديث نبر 459

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، جلد 1 منح 539 ، مديث نمبر 1143

(وَالِالْتِفَاتُ بِوَجْهِمِ) كُلِّهِ (أَوْ بَعْضِمِ) لِلنَّهُي وَبِبَصَرِةِ يُكُنَّهُ تَنْزِيهَا، وَبِصَدْدِةِ تَفُسُدُ كَمَا مَرَّ (وَقِيلَ) قَائِلُهُ ''قَاضِي خَانَ'' (تَفُسُدُ بِتَحْوِيلِهِ وَالْمُعْتَمَدُلا)

اورا پنے بورے چہرے یا بعض چہرے کے ساتھ متوجہ ہونا مکروہ ہے کیونکہ اس بارے میں نہی دارد ہے ادرا پنی آنکھ کے ساتھ متوجہ ہونا مکروہ تنزیبی ہے اور سینہ کے ساتھ متوجہ ہونے سے نماز فاسد ہوجائے گی جس طرح قول گزر چکا ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے قائل''قاضی خان' ہے منہ پھیرنے سے نماذ فاسد ہوجاتی ہے جبکہ قابل اعتاد قول میہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔

التطوع لا فی الفریضة (1) نماز میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے سے بچو کیونکہ نماز میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوت ہلاکت ہے اگر ضروری ہوتونفل نماز میں ایسا کر بے فریضہ میں اس طرح نہ کرے ۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ نبی کریم سائن ایا ہی نہا کہ نبی کریم سائن ایا ہی ہیں اس طرح اعاد کے نماز سے جھپٹا مار کر لے جاتا ہے نہ میں قیدلگائی ہے کہ بیعذر کی وجہ سے نہ ہو۔ چاہئے کہ بیم کروہ تحریک میں ہوجس طرح اعادیث کا ظاہر ہے '' کر''۔ ہے ۔'' الغابی' میں قیدلگائی ہے کہ بیعذر کی وجہ سے نہ ہو۔ چاہئے کہ بیم کروہ تحریک ہوجس طرح اعادیث کا ظاہر ہے '' زیلتی '' کر''۔ ہو ہے کہ بیک ہوگا۔'' زیلتی '' کر نے تھے اور'' با قانی'' کی '' شرح الملتقی ''میں ہے: بیم باح ہے کیونکہ نبی کریم مائن این آئکھ کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے (3)۔ اور'' با قانی'' کی '' شرح الملتقی ''میں ہے: بیم باح ہے کیونکہ نبی کریم مائن این آئکھ کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے (3)۔

بو یہاں ہے وہ اس کے منافی نہیں کیونکہ اسے حاجت نہ ہونے پرمحمول کیا جائے گایا مباح سے مرادوہ ہے جوشر عاممنوع نہیں ۔اورخلاف اولی ممنوع نہیں ہوتا۔''تامل''

5430\_(قوله: وَبِصَدُرِ عِ تَفُسُدُ) سینہ پھیرنے کے ساتھ نماز فاسد ہوجائے گی۔ یعنی جب وہ عذر کے بغیر ہوجس طرح اس کی وضاحت مفسدات الصلاۃ میں (مقولہ 5305 میں) گزر چکی ہے۔

5431\_(قوله: وَقِيلَ اللّهُ)''الخلاص'' ميں جي يہ کہا ہے۔ زيادہ مناسب وہ ہے جوعام کتب ميں ہے کہ يہ کروہ ہے، نماز کے لئے مفسد نہيں۔''المدنی' اور''الذخیرہ'' ميں عدم فساد کی بي قيد لگائی ہے کہ ای ساعت قبلہ روہ وجائے۔''البح'' ميں کہا: گو يا''الفتادی'' ميں اور عام کتب ميں جو کچھ ہے اس ميں بي تطبق دی ہے کہ پہلے قول کواس پرمحمول کيا جائے گا جب وہ ای لیحہ قبلہ روہ وجائے، گو يا اس نے ديکھا کہ پہلا ممل وہ ای لیحہ قبلہ روہ وجائے، گو يا اس نے ديکھا کہ پہلا ممل کشیر ہے اور دوسر امل قبل ہے جبکہ بی طبق بعيد ہے کيونکہ اس قبل پر دوام اختيار کرنا اسے کشيز بيں بنا تا۔ بے شک اس کا کشیر سے نا ہے۔ سے کو پھيرو ينا ہے۔

میں کہتا ہوں: میرے لئے بیامرظاہر ہوتا ہے کہ جب اس نے تمام چرے کے ساتھ دائیں یا بائیں اپنے التفات کولمبا کردیا اور دور سے ایک آ دمی اسے دیکھے جسے اس میں شک نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں نہیں۔''تامل''۔

<sup>1</sup> \_ شن ترذى، كتاب الصلاة، باب ما ذكرنى الالتفات في الصلاة، جلد 1 ، صفح 353، مديث نمبر 537

<sup>2</sup> ميح بخارى، كتاب الآذان، باب الالتفات في الصلاة، جلد 1 مفحد 361، مديث نمبر 709

<sup>3</sup> يسنن ترندي، كتاب الصلاة، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، جلد 1 منح 353، مديث نمبر 536

#### (رَ إِتْعَادُهُ كَالْكُلُبِ لِلنَّهِي

#### اور کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا مکروہ ہے کیونکہ نبی موجود ہے۔

5432\_(قولد: قراقتعاؤ کا الخ) ''النه' عیں کہا: کیونکہ نبی کریم مان نیائی نہ نے کتے کی بیٹنی ہے منع کیا ہے (1) امام طحاوی نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی مرین پر بیٹے ، اپنی دونوں رانوں کو کھڑا کر ہے۔ اپنے دونوں گھنٹوں کو اپنے سینے سے لگائے جبکہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ اور امام کرخی نے اس کی بیٹنسیر بیان کی ہے کہ وہ اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کر ہے اور اپنی ایڑیوں پر بیٹے اور زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کور کھے۔ اس کی بیٹنسیر بیان کی ہے کہ وہ اپنی ۔ وہ پہلا تول ہے یعنی کر سے اور اپنی ایڑیوں پر بیٹے اور زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کور کھے۔ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ بیس اس کا مرح ہے۔ کہ بیٹی کہ امام کرخی نے جو تول کیا ہے وہ مکر وہ نہیں۔ '' الفتی '' میں اس طرح ہے۔ '' بیس اس طرح ہوئے کہ رہنا ہوں : دوسری تفسیر کی بنا پر بیٹز یہی ہو۔ میں کہتا ہوں : دوسری تفسیر کی بنا پر بیٹز یہی ہو۔ میں کہتا ہوں : دوسری تفسیر کی بنا پر بیٹز یہی ہو۔ میں کہتا ہوں : دوسری تفسیر کی بنا پر بیٹز یہی ہو اس کے کہ بیٹھنے کا جومسنون طریقہ ہے اسے ترک بنا پر بیٹر کی ہو ہا کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کے مربو جائیں گور کے دی کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول کی بنا پر اقعاء کی تفسیر بیان کی جائے تول

حاصل یہ ہے کہ اقعاء دو چیز وں کی وجہ ہے مکر وہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو ترک کیا ہے۔ اگر اقعاء کی تفسیر اس قول سے کی جائے جو امام طحاوی نے کیا ہے جبکہ یہی اس مین میں بیٹھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو کئی ہے۔ اور امام کرخی نے جو قول کیا ہے اس معنی کی بنا پر یہ کروہ تنزیبی ہوگا کیونکہ اس مین مسنون طریقہ کے بیٹھنے کو ترک کیا ہے۔ یہ کروہ تحریکی نہ ہوگا کیونکہ اس سے خصوصی طور پر نہی نہیں کی میں ہوگا کیونکہ اس سے خصوصی طور پر نہی نہیں کی گئی۔ اگر اس کی تفسیر اس قول ہے کی جائے جو امام کرخی نے قول کیا ہے تو ذکورہ تھم اس کے برعکس ہوجا سے گا۔

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجه، كتتاب الصلاة، باب الجلوس بين السجد تين ، جلد 1 ، صفحه 287، مديث نمبر 884 صحير با

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتباب الصلاة، باب ما يجهع صفة الصلاة ، جلد 1 ، منح و529 ، مديث نمبر 818

(وَ اِفْتِرَاشُ) الرَّجُلِ (ذِرَاعَيْهِ) لِلنَّهُي (وَصَلَاتُهُ إِلَى وَجُهِ إِنْسَانٍ) كَكَمَاهَةِ اسْتِقْبَالِهِ فَالِاسْتِقْبَالُ لَوُمِنُ الْهُصَلِّى فَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْهُسْتَقْبِلِ

اور آ دمی کا اپنے دونوں بازؤں کو زمین پر بچھانا مکروہ ہے کیونکہ اس بارے میں نہی موجود ہے اور نمازی کا کسی انسان کے چبرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جس طرح نمازی کے بالمقابل ہونا مکروہ ہے۔اگر بیمل نمازی کی جانب سے ہوگا تو کر اہت نمازی پر لازم ہوگی ورنداس پر کراہت لازم ہوگی جونمازی کی طرف منہ کرنے والا ہے

ے ایک قول ذکر کیا ہے کہ دونوں سحدوں میں سیستحب ہے۔

5433\_(قوله: وَافْتَرَاشُ الرَّجُلِ ذِرَاعَيْهِ الخ) یعنی افتر اش سے مراد حالت سجدہ میں دونوں ہاتھوں کوز مین پر بجھانا ہے۔ دجل کی قید ابھی جوحدیث گزری ہے اس کی اتباع میں لگائی ہے۔ اور دومری وجہ یہ ہے کہ ورت اس طرح کرتی ہے۔ '' البح'' میں کہا: ایک قول یہ کیا گیا اسے اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ کسلان ، لا پرواہی کرنے والے کی صفت ہے ساتھ ، کی اس میں درندوں اور کتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ ذکورہ نہی کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس سے پھیرنے والی کوئی چیز نہیں۔

کسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کی طرف جب کہوہ نماز پڑھ رہا ہومنہ کرنا

5434\_(قوله: وَصَلاَتُهُ إِلَى وَجُهِ إِنْسَانِ) صحیح بخاری میں ہو کہ اعثمان رضی الله تعالی عنه ان یستقبل الرجل و هویصتی (1) حضرت عثمان بڑٹ نے اسے مروہ خیال کیا کہ کوئی آدی دوسرے آدی کی طرف منہ کرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ قاضی عیاض نے عام علا سے حکایت بیان کی ہے اور اس کی مکمل بحث ' طبہ' میں ہے۔'' شرح المنیہ' میں ہے: اس معنی پر اس حدیث کو محمول کیا جائے گا جے بزار نے حضرت علی شیر خدائ شین سے دوایت کیا ہے کہ نبی کریم سائٹ آلی ہے نے ایک آدی کو دیسرے آدی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو حضور سائٹ آلی ہے نے اس نمازی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا تھم ہے جے دیاری اور یہ دوبارہ نماز پڑھنے کا امر، کرا ہت کو ذاکل کرنے کے لئے تھا۔ کیونکہ یہ اس نماز کے بارے میں تھم ہے جے کرا ہت کے ساتھ اداکیا گیا ہو یہ نماز کے فاسد ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔

ظاہر ہیہ ہے کہ بیم کروہ تحریکی ہےاں وجہ ہے جس کا ذکر کیا گیا۔اورای وجہ ہے جو''الحلبہ'' میں امام'' ابو بوسف'' رطینیا۔ سے مروی ہے کہا:اگروہ جاہل تھا تو میں نے اسے تعلیم دی اوراگروہ عالم تھا تو میں نے اسے ادب سکھایا۔اورایک وجہ یہ ہے کہ بیصورت کی عبادت کے مشاہہے۔

5435\_(قوله: كَكُرَاهَةِ اسْتِقْبَالِهِ) ضير، مصل (نمازى) كے لئے ہے۔اس تركيب ميں مصدرا بي مفعول

<sup>1</sup> صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب استقبال الرجل صاحبه او غیره فی صلاة ،جلد 1 مسخم 272 2 \_ مند بز ارالبحر الزخار، جلد 2 مسخم 253 ، حدیث نمبر 661

وَلَوْ بَعِيدًا وَلَا حَائِلَ (وَرَدُّ السَّلَامِ بِيَدِيِ أَوْ بِرَأْسِهِ كَمَا مَزَّ فَرُوعٌ لَا بَأْسَ بِتَكْمِيمِ الْمُصَلِّ وَإِجَابَتِهِ بِرَأْسِهِ كَمَالَوْطُيْبَ مِنْهُ شَیْءٌ أَوْ أُرِی دِرْهَمَا وَقِیلَ أَجَیِّدٌ؟ فَاوْمَا بِنَعَمُ أَوْلَا؟

اگر چہوہ دور ہواورکوئی رکاوٹ نہ ہو۔اور نمازی کا پنے ہاتھ یا اپنے سر سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے جس طرح گز رچکا ہے۔فروع: نمازی اپنے سر سے کلام کرے اور اس کا جواب دے تو اس میں کوئی حرج نبیس جس طرح اگر اس سے کوئی چیز طلب کی جائے یا اسے درہم دکھایا جائے اور پوچھا جائے: کیا یہ عمدہ ہے؟ تو وہ فعم یالا کا اشارہ کرے

کی طرف مضاف ہے۔''ط'۔

5436\_(قوله: وَلَوْبَعِيدًا وَلَاحَائِلَ)''شرح المنيه''میں ہے اگر دونوں کے درمیان تیسرا آ دمی ہوجس کی پشت نمازی کے چبرے کی طرف ہوتو یہ مکروہ نہ ہوگا کیونکہ کراہت کا سبب منتفی ہو چکا ہے اور وہ تصویر کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہے۔

اوراس کا ظاہر میہ ہے کہ کراہت نہیں ہوگی اگر چہ مواجبت، حالت قیام میں ہوجائے ۔جس طرح'' اِنہ''اور'' الحلبہ''میں ہے۔اور'' حلبہ'' میں اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے کہ بیٹھنے والانمازی کے لئے ستر ہ ہوگا اس حیثیت میں کہ اس بیٹھنے والے کے آگے سے گزرنا مکروہ نہیں ہوتا پس اس طرح یہاں میرحائل ہوگا۔

میں کہتا ہوں: لیکن' نو خیرہ' میں امام' محمد' رایشند کا قول جو' الاصل' میں ہےا نے قل کیا ہے: اگر امام چاہے تو وہ لوگوں کی طرف منہ کر لے جب اس کے بالقابل کوئی آ دمی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ پھر کہا: امام' محمد' رایشند نے اس میں کوئی فرق ذکر نہیں کیا جب نمازی پہلی صف میں ہویا پچھلی صف میں ہویہ ظاہر مذہب ہے۔ کیونکہ جب اس کا چبرہ قیام کی حالت میں امام کے چبرے کے بالقابل ہوتو یہ کروہ ہوگا اگر چہ درمیان میں کئی صفیں ہوں۔

پھر میں نے'' خیر رملیٰ' کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا جواب دیا جواعتر انس کوختم نہیں کرتا۔ اظہریہ ہے کہ جوقول'' شرح المنیہ'' سے گزراہے وہ ظاہرالروایہ کے خلاف پر ہنی ہے۔'' فتامل''

5437\_(قوله: کَهَا مَرَّ) یعنی مفیدات صلاة میں اور پہلے (مقولہ 5204 میں) یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس میں کراہت تنزیبی ہے۔

5438 (قوله: وَإِجَائِتِهِ بِوَأْسِهِ) "الامداد" میں کہا: ای کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بنائتہ سے حدیث وارد ہے(1)۔ یہی حکم ہے جب ایک آدئی نمازی سے کلام کرتا ہے، الله تعالی کا ارشاد ہے: فَنَادَتْهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُو قَالَ ہِمْ يُصَلّیٰ فِی وارد ہے(1)۔ یہی حکم ہے جب ایک آدئی نمازی سے کلام کرتا ہے، الله تعالی کا ارشاد ہے: فَنَادَتْهُ الْمُلَيْكَةُ وَهُو قَالَ ہِمْ يُصَلّیٰ فِی الله یک الله یک معدد ہے گا؟ "خطابی" اور "طحاوی" نے ذکر کیا ہے کہ نمی کریم سائٹی ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبدالله بن مسعود کو جواب دیا تھا(2)۔ " مجمع الروایات" میں ای طرح ہے۔

م بحيح بخارى، كتاب العلم، باب من اجاب الفتياب اشارة اليد، جند 1 م في 100 ، مديث نم 84 م

<sup>2</sup>\_سنن الي داؤد، كتباب الصلاة ، ياب ر دالسلام في الصلاة ، جلد 1 بسفى 347 ، صد يث نمبر 788

أُو قِيلَ كُمْ صَلَيْتُمْ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنَّهُمْ صَلَّوا رَكْعَتَيْنِ،أَمَّا لَوْقِيلَ لَهُ تَقَدَّمُ فَتَقَدَّمَ، أَوْ دَخَلَ أَحَدٌ الضَفَّ فَوَشَعَ لَهُ فَوْرًا فَسَدَتْ، ذَكَرَهُ الْحَلِبِيُّ وَغَيْرُهُ، خِلَافًا لِمَا مَرَّعَنُ الْبَحْرِوَ) كُرِهَ (التَّرَبُعُ) تَنْوِيهَا: لِتَوْكِ الْحِلْسَةِ الْبَسْنُونَةِ (بِغَيْرِعُنْ رِ) وَلَا يُكُرَهُ خَارِجَهَا، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ جُلُّ جُلُوسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ التَّرَبُعَ وَكَنَا عُمَرُرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، (وَالتَّشَاؤُبُ)

یاس سے پوچھا جائے: کتنی رکعت تو نے نماز پڑھی؟ تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرے کہاں نے دورکعت نماز پڑھی ہے۔ اگراسے کہا جائے: آ گے بڑھوتو آ گے بڑھ گیا یا ایک آ دمی صف میں داخل ہوا تو اس نے فوراٰاس کے لئے جگہ کو کھلا کردیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔'' حلبی'' وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔'' البح'' سے جو تول گزرا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ چوکڑی مار کر بینے منا کمروہ تنزیبی ہے کو نکہ اس نے بغیر عذر کے سنت طریقہ سے بیٹھنے کو ترک کیا ہے۔ نماز سے باہر مید کروہ نہیں کیونکہ حضور سائی نیڈا پہلے اس کے حارت عمر بڑا تاہے کا معمول مبارک بھی بھی تھا۔ اور جمائی لینا مکروہ ہے۔ اسے صحابہ کے ساتھ اکثر چوکڑی مار کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بڑا تاہے کا معمول مبارک بھی بھی تھا۔ اور جمائی لینا مکروہ ہے۔

5439\_(قولد: أَمَّا لَوْقِيلَ الخ) بيون گفتگو ہے جس كے بارے ميں و فتحه على غير امامه بے تھوڑا پہلے وعدہ كيا تھااور بم نے پہلے (مقولہ 4810 ميں) اس كے ضعف كابيان''شرنبلالي'' سے بيان كرديا تھا۔'' ح''۔

5440\_(قولد: خِلَافًا لِمَهَا مَرَّعَنُ الْبَحْمِ) لِعِنى باب الامامه مِيں گزر چکا ہے۔ہم نے پہلے مقولہ 4808 میں اس پر گفتگو کر دی ہے۔ پس رجوع سیجئے۔

5441\_(قوله: لِتَوْكِ الْجِلْسَةِ الْمَسْنُونَةِ) ياس كَرَروه تنزيبي كى علت بِ كيونكه اس ميں خاص نبي نبيس تاكه وة تحريمي بنے \_'' بحر''۔

5442\_(قولہ:بِغَیْرِعُنْ رِ)عذر کے بغیر کروہ ہے اورعذر کے ساتھ اس طرح بیٹے تو کروہ نہیں کیونکہ عذر کی وجہ سے واجب کو ترک کر دیا جاتا ہے۔پس سنت پر عمل کرنا اولی ہے۔''صیح بن حبان'' میں جو بیدذ کر کیا گیا ہے کہ نبی کریم سائٹ ٹیا ہے' چوکڑی مار کرنماز پڑھا کرتے تھے۔'' بح''۔

. 5443 (قوله: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) ''شرح المنيه' ميں 'ابن جام' سے نقل كيا ہے اور 'البحر' ميں ''صاحب الكنر' 'وغيره نے نقل كيا ہے اور اس كے مروہ ہونے كے بارے ميں جو بچھ كہا گيا ہے بيجا برول كافعل ہے اس كورد كرد يا گيا۔ ہاں 'شرح المنيہ' ميں ہے كہ گھٹوں پر بيٹھنا اولى ہے كيونكہ بيتو اضع كے زيادہ قريب ہے ـ'' تامل' '
جمائى كے احكام

5444\_(قوله: ﴿وَالتَّشَاوُبُ ﴾ ''المصباح'' ميں ہے تشاؤب كالفظ الف ممدودہ اور واؤكے ساتھ عام ہے۔''مخار السحاح'' ميں ہے تشاء بت بالبد ، ولا تقل: تشاوبت بياس طرح ہے جس طرح''الحلب' اور' البحر'' ميں ہے: ايساسانس

<sup>1</sup> يسنن نسائى، كتباب قيام الليل، باب صلاة القاعد، جلد 1 بسني 602، مديث نمبر 1642

لیناجس سے منہ کھل جائے تا کہ ان بخارات کودور کیا جائے جو جڑے کے پٹٹوں میں رکے ہوتے ہیں۔ یہ جمائی معدہ کے بھر جانے اور بدن کے بوجھل ہونے سے بیدا ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں: ای سب سے اسے شیطان کی جانب سے قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح صحیحین کی حدیث میں ہے قال:
والتشاؤب من الشیطان فاذا تشاء ب احد کم فلیکظم ما استطاع (1) کہ نبی کریم سن شیئیتہ نے ارشا وفر مایا جمائی شیطان
کی جانب سے ہے جبتم میں سے کوئی ایک جمائی لے توجس قدر طاقت ہووہ اپنے منہ کو بند کر ہے۔ مسلم کی روایت میں
فلیسسك بیدہ علی فیم، فاق الشیطان یہ خلمہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے کیونکہ شیطان اس کے منہ میں وافل ہوتا
ہے۔ اور ہاتھ کے ساتھ آسین کو لاحق کیا گیا۔ بیاس وقت ہے جب اس کے لئے ہاتھ سے روکناممکن نہ ہو۔ 'الخلاص' میں اس
کی تصریح کی ہے: اگر جمائی کے وقت اس کے لئے ممکن ہو کہ وہ اپنا دانت کے ساتھ اپنے ہونٹ کو پکڑ ہے تو وہ اس طرح نہ
کی تصریح کی ہے: اگر جمائی کے وقت اس کے لئے ممکن ہو کہ وہ ہوگا۔ امام ' ابو حنیف' رئیٹیسے سے ای طرح مروک ہے۔
کی تصریح کی ہے: اس کی وجہ رہے کہ کہمنہ کوڈھا نچ تو میکر وہ ہوگا۔ امام ' ابو حنیف' رئیٹیسے سے ای طرح مروک ہے۔
پر مہارے کیا گیا ہے۔ اور جب اسے روکناممکن ہوتو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر' الجبیٰ 'میں ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو وہ اپنے منہ کو

میں کہتا ہوں: قبیل کی وجہ اظہر ہے، کیونکہ بیٹمل شیطان کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ یہ ناپا کی کو زائل کرنے کی طرح ہے البندایہ بائیں ہاتھ کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن حالت قیام میں بائیں ہاتھ سے جمائی کو روکنے کی صورت میں ممل کثیر کا واقع ہونا لازم آتا ہے کیونکہ دونوں ہاتھوں کو حرکت دینالازم آتا ہے تو دائیں ہاتھ سے جمائی کو روکنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم نے ''الضیاء'' سے آداب الصلاة میں یقول پہلے (مقولہ 4076 میں) نقل کر دیا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ کی پشت کے ساتھ کرے۔ ''الحلیہ'' میں بعض علاسے میمروی ہے اسے دونوں ہاتھوں کے استعال میں اختیار ہے اگروہ دائیں ہاتھ سے روکتو اس کے ظاہراور باطن کے ساتھ روکنے کا اختیار ہوگا اگر بائیں ہاتھ سے جمائی روکتو پھر اس کے ظاہر یعنی پشت سے روکے تو بھر اس کے ظاہر یو کے ایکن کے ساتھ روکنے کا اختیار ہوگا اگر بائیں ہاتھ سے جمائی روکتو پھر اس کے ظاہر یعنی پشت سے روکے۔

میں نے یہاں کسی کونہیں دیکھا جس نے کراہت سے تعرض کیا ہوکہ کیا یہ کروہ تحریک ہے یا مکروہ تنزیبی ہے؟ مگر آداب الصلاۃ میں پہلے گزر چکا ہے کہ جمائی کے وقت اس کا منہ کو بند کرنا مندوب الصلاۃ میں پہلے گزر چکا ہے کہ جمائی کے وقت اس کا منہ کو بند کرنا مندوب ہے۔ اوراس وقت منہ بند کرنے کوترک کرنا مندوب ہے۔ جہاں تک نفس جمائی کا تعلق ہے اگروہ اس کے مل کے بغیر طبیعت سے پیدا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اورا گروہ جان ہو جھکر ایسا کرے تو یہ کروہ تحریکی ہوگا کیونکہ بیعیث ہے۔ جبکہ بیقول (مقولہ 5411 میں) گزر چکا ہے کہ عبث نماز میں کروہ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تشهيت العاطس و كراهة التثاؤب، جلد 3، صفح 790، مديث نمبر 61-5360 2 سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب ماجاء في السدل في الصلاة، جلد 1، صفح 254، مديث نمبر 548

وَلَوْ خَارِجَهَا، ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ لِأَنَّهُ مِنُ الشَّيْطَانِ، وَالْأَنْبِيَاءُ مَخُفُوظُونَ مِنْهُ (وَ تَغْبِيضُ عَيُنَيْهِ) لِلنَّهْيِ إِلَّا لِكَهَالِ الْخُشُوعِ (وَقِيَاهُ الْإِمَامِ فِي الْبِحْرَابِ لَا سُجُودُهُ فِيهِ) وَقَدَمَاهُ خَارِجَهُ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَم (مُطْلَقًا)

اگرچہ بینماز کے باہر ہو''مسکین'' نے اسے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ بیشیطان کی جانب سے ہے۔جبکہ انبیاءاس سے محفوظ ہیں۔ اور نمازی کا آنکھوں کو بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس نے منع کیا گیا ہے مگر جب وہ کمال خشوع کی وجہ سے کرے۔اور امام کا محراب میں مطلقاً قیام مکروہ ہے اس کامحراب میں سجدہ کرنا مکروہ نہیں جبکہ اس کے قدم اس محراب سے باہر ہوں کیونکہ اعتبار قدموں کا ہوتا ہے۔

تحریمی ہے اوراس کے باہر مکروہ تنزیمی ہے۔

5445\_(قولہ: وَلَوْ خَارِ جَهَا) کیونکہ گزشتہ حدیث مطلق ہے۔ بعض روایات میں جونماز کی قید ہےوہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں کراہت شدید ہوتی ہے پس دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں۔''تامل''۔

5446\_(قوله: وَالْأُنْبِيَاءُ مَخْفُوظُونَ مِنْهُ) ہم نے پہلے (مقولہ 4078 میں) آداب الصلاة میں بیان کرویا ہے کہ دل میں اس کوظیم المرتبہ جاننا جمائی کے دور کرنے میں مجرب ہے۔

ک پیس کردہ ہوں کر بہائی جین ہے۔ الحلبہ''اور''البحر'' میں ای طرح ہے، گویا نہی کی علت وہ ہے جو''البدائع'' سے گزر چکی ہےاور یہی اسے مکر وہ تحریمی سے پھیرنے والی ہے۔

م 5448 (قوله: إلَّا لِكَمَّالِ الْخُشُوعِ) اس طرح كها بيض على فوت ہوجانے كا خوف ہواں كاسب بيہ كوه الى چيز د كيور ہاہے جودل كو پراگنده كر بے پس بيكروه نہيں۔ بلكہ بعض على نے كہا: بياولى ہے اور بيد بعير نہيں ' حلبہ' اور ' بحر' -امام كامحراب ميں كھڑ ہے ہونے كے احكام

۔ 5449 ۔ (قولہ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ) ای وجہ ہے اس کے مکان کی طہارت شرط ہے یہی ایک روایت ہے۔ سجدہ کی جگہ کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں دوروایتیں ہیں۔ ای طرح اگر اس نے قسم اٹھائی وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو دونوں قدم اس میں رکھنے سے حائث ہوجائے گا اگر چہ باقی بدن اس کے باہر ہو۔ اور شکار جب اس کے دوقدم حرم میں ہوں اور اس کا سر باہر ہوتو وہ حرم کا شکار ہوگا۔ اس میں جز اہوگی۔ '' ہج''۔

5450\_(قوله: مُطْلَقًا) يان كِقُول وقيهم الامام في المحماب كي طرف راجع ب-اطلاق كي تفسير ما بعد ب

<sup>1 -</sup> المعجم الكبيرللطبر اني ، جلد 11 منحه 34 ، مديث نمبر 10956

وَإِنْ لَمْ يَشْتَيِهُ حَالُ الْإِمَامِ إِنْ عُلِّلَ بِالتَّشَبُّهِ، وَإِنْ بِالاشْتِبَاةِ وَلَا اشْتِبَاةَ فَلَا اشْتِبَاةَ فِى نَفْي الْكَرَاهَةِ (وَانْفِرَادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ)

اگر چہ امام کا حال مشتبہ ند ہوا گرعلت اہل کتاب کے ۔ ساتھ مشابہت کی تھبرائی جائے ،اگر علت امام کی حالت کے مشتبہ ہونے کو تھبرائی جائے جبکہ امام کی حالت مشتبہ نہ ہوتو کراہت کی نفی میں کوئی اشتباہ نہیں اور امام کا چبوتر ہے سر ہونا مکروہ ہے۔

کی گئی ہے،ای طرح کا حکم ہوگا خواہ محراب معجد میں ہے،جس طرح تشکسل سے عادت چلی آ رہی ہے یا اس میں نہ ہو،جس طرح'' البحر''میں ہے۔

2545 [ قوله: إنْ عُلِلَ بِالتَّشَبُهِ الخ) بِهراجت كي لئة قيد بـ اس كا حاصل بيب كـ امام "محر" برائيميي في الجامع الصغير" ميں كراجت كي به اوركوئي تفصيل بيان بيس كي مشائخ في اس كے سبب ميں اختابا ف كيا بـ ايک قول يہ كيا كيا: اس كاسب بيب كـ امام مقتديوں ہے مكان ميں ممتاز ہے كيونكد محراب دوسر ہے كر ہے معنى ميں ہـ بيب الم كتاب كا طريقة ہے۔ "براہيد" ميں اى سبب پراكتفا كيا ہـ امام سرخى في اسب بي بند كيا ہـ اوركبا: يمى زياده مناسب ہيں اكا سبب بيراكتفا كيا ہـ امام سرخى في اسب بي بند كيا ہـ اوركبا: يمى زياده مناسب كى بنا پر بيد مطلقا كروه ہيں ہـ ايك قول بيكيا كيا: اس كا حال دائي ، بائيں جانب جومقتدى بيں ان پر مشتبہ بوجا تا ہے بہلے سبب كى بنا پر بيد مطلقا كروه مناسب ہيں متاز ہونا بيد ميں كي بنا پر اشتباه نہ ہو في كي صورت ميں كروہ نہيں ۔ اور "الفع" "ميں دوسر ہے سبب كى تائيدى ہے كہام كا مكان ميں متاز ہونا بير مطلوب ہي اور اس كي تائيدى ہے ليكن" البح" ميں اس متمناز عدكيا ہے كہ ظاہر روايت كا مقتضا مطلق شاہر الولواجي "وغيرها ميں كہا: جب مجدمقتديوں پر تنگ نہ ہوتو امام كے لئے ايماكر نا مناسب نہيں كيونكہ بيدو مكانوں كے جدا الولواجي "وغيرها ميں كہا: جب مجدمقتديوں پر تنگ نہ ہوتو امام كے لئے ايماكر نا مناسب نہيں كيونكہ بيدو مكانوں كے جدا الولواجي "وغيرها ميں كہا: جب مجدمقتديوں پر تنگ نہ ہوتو امام كے لئے ايماكر نا مناسب نہيں كيونكہ بيدو مكانوں كے جدا ہونے كے مشابہ ہوجا تا ہے۔ يعنى مكان كے اختلاف كی حقیقت جواز کے مانع ہے۔ بہرا اختاب كی اشہرا الى ہے۔ محراب اگر چہ سجد ميں ہے ہيں اس كی صورت اور بيئت نے اختلاف كرشيك قاضا كيا ہے۔ محض

میں کہتا ہوں جمراب اس لئے بنایا گیا تا کہ امام کے گھڑا ہونے ہے گل کی علامت ہو، تا کہ وہ صف کے وسط میں کھڑا ہوج طرح سنت ہے۔ اس لئے نہیں بنایا گیا کہ وہ اس کے اندر کھڑا ہو۔ اگر چہمراب مبحد کے حصہ میں سے ہے لیکن: زہرے مکان کے مشابہ ہے بس اس نے کراہت کو لازم کیا۔ اور اس کلام کا حسن مخفی نہیں۔ فاقیم لیکن یہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشابہت افعال مذمومہ میں اور ان افعال میں جن میں شبہ کا قصد کیا گیا ہو کمروہ ہے مطلقاً مکروہ نہیں۔ شاید پیدنہ موم افعال میں ہے ہے۔ '' تامل'' یہ ذبین شین کرلو۔ '' رملی'' کے '' حاشیہ البحر'' میں ہے۔ ان کی کلام سے جو امر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیہ کروہ تنزیبی لِلنَّهْيِ، وَقُدِّرَ الِارْتِفَاعُ بِذِرَاعٍ، وَلَا بَأْسَ بِمَا دُونَهُ، وَقِيلَ مَا يَقَعُ بِهِ الِامْتِيَازُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ (وَكُرِ وَعَكْسُهُ) فِي الْأَصَحِ

کیونکہ اس کے بارے میں نبی موجود ہے اور ایک ذراع بلند ہونے کا اندازہ لگایا گیاہے اور اس سے کم بلند ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اور ایک قول یہ کیا گیا ہے: جس کے ساتھ امتیاز واقع ہو۔ یہی زیادہ مناسب ہے اسے'' کمال' وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔اوراضح قول کے مطابق اس کے برعکس مکروہ ہے۔

بثنبيه

''معراح الدارایہ' کے باب الا مامہ میں ہے:اصح وہ ہے جوامام''ابوصنیفہ'' دلٹیٹلیے سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: میں امام کے لیے بیہ ناپسند کرتا ہوں کہ وہ دوستونوں کے درمیان ، زاویہ ،مسجد کے کونہ میں یا ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کیونکہ بیہ امت کے مل کے خلاف ہے۔

اس میں میر ہی ہے کہ سنت میر ہے کہ امام صف کے درمیان کے بالقائل کھڑا ہو۔ کیا تونہیں دیکھا کہ محراب مساجد کے درمیان بنائے جاتے ہیں؟ درمیان بنائے جاتے ہیں جبکہ محراب امام کے کھڑا ہونے کی جگہ کے طور پر معین ہوتے ہیں؟

'' تنارخانیہ' میں ہے: یہ تکروہ ہے کہ امام محراب کے علاوہ کسی اور جگہ کھڑا ہو گرضرورت کی بنا پرالیا کرسکتا ہے۔اس کا مقتضا یہ ہے کہ امام اگر محراب کوترک کردے اور کسی اور جگہ کھڑا ہوتو یہ مکروہ ہے اگر چہاں کا قیام صف کے درمیان ہو۔ کیونکہ یہ امت کے عمل کے خلاف ہے، یہ کلام اس امام میں ظاہر ہے جو معین ہو۔ دوسرے امام اور منفرد کے لئے نہیں۔اس فائدہ کو نمنیمت جانو کیونکہ سوال اس کے بارے میں ہے اور اس کے باب میں کوئی نصن بیں۔

5452\_(قولد: لِللَّهُ هِي) نهى سے مرادوہ روایت ہے جے امام حاکم نے نقل کیا ہے نھی ان یقوم الا مام فوق و
یہ بھی الناس خلفہ (1) نبی کریم سل نی آیا ہے اس امر ہے نع کیا کہ امام بلند کھڑا ہواورلوگ اس کے پیچھے ہوں۔ علانے اس
کی بیعلت بیان کی ہے کہ بیا ہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ وہ اپنا امام کے لئے چپور ہ بناتے۔" بحر"۔ یہ تعلیل
تقاضا کرتی ہے کہ بیکرا ہت تنزیبی ہے۔ جبکہ حدیث اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ بیکرا ہت تحریبی ہے مگر جب کوئی قریندا سے
تحریبی سے پھیرد ہے۔ تامل ' رملی''۔

میں کہتا ہوں: شایدا سے پھیرنے والاقرینہ نہی کی وہ تعلیل ہے جو مذکور ہے۔ ''تامل''۔

5453\_(قوله: وَقِيلَ الحَ ) يه ظاہر روايت ہے جس طرح ''البدائع'' میں ہے''البح' میں کہا: عاصل کلام بیہ کہ تصحیح میں اختلاف ہے۔ اولی بیہ ہے کہ طاہر روایت اور حدیث کے اطلاق پر کمل کیا جائے۔''الحلبہ'' میں اے ہی ترجے دی ہے۔ فضیح میں اختلاف ہے۔ اولی بیہ ہے کہ ظاہر روایت ہے۔ کیونکہ اگر چہاس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہیں لیکن اس میں امام کی تذکیل ہے کیونکہ پوری جماعت اس سے او پر ہے۔''شرے المنیہ'' میں اے بیان کیا ہے۔ گویا شارح نے''الدرر'' میں امام کی تذکیل ہے کیونکہ پوری جماعت اس سے او پر ہے۔''شرے المنیہ'' میں اس کی تناب الصلاة، باب ما جاء نی مقام الامام ، جلد 3 مفرو 100

وَهَنَا كُلُّهُ رَعِنْدَ عَدَمِ الْعُنُّنِ كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ، فَلَوْقَامُواعَلَى الرُّفُوفِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ فِي الْبِحْرَابِ لِضِيقِ الْمَكَانِ لَمْ يُكُرَّهُ، لَوْكَانَ مَعَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ فِي الْأَصَحِ، وَبِهِ جَرَتُ الْعَادَةُ فِي جَوَامِعِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ الْعُذُرِ إِرَادَةُ التَّعْلِيمِ أَوْ التَّبْلِيغِ كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْرِ

یہ سب اس صورت میں ہے جب عذر نہ ہوجیسے جمعہ اور عید کا معاملہ ہے۔ اگر مقتدی بالا خانوں پر کھڑ ہے ہوں اور امام زمین پر ہو یا محراب میں ہو کیونکہ مکان تنگ ہوتو یہ مکروہ نہیں اگر امام کے ساتھ کچھلوگ ہوں۔ یہ اس کے تول کے مطابق ہے۔ اور مسلمانوں کی جامع مسجدوں میں یہی معمول ہے۔ اور عذر میں سے تعلیم یا تبلیغ کا ارادہ ہے۔ جس طرح'' البحر'' میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

کی اتباع میں''البدائع'' کے قول سے تھیجے کو اخذ کیا ہے۔ ظاہر روایت کا جواب تیجے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے مقابل''طحاوی'' کا قول ہے کہ مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ نہیں۔''الخانیہ'' میں یہ کہتے ہوئے اس پر چلے ہیں: اس پر عام مشاکخ ہیں۔''طحطاوی'' نے کہا: شاید یہ کراہت تنزیبی ہو کیونکہ نبی صرف پہلی صورت میں وار دہوئی ہے۔

5455\_(قوله: وَهَٰذَا كُلُّهُ) كرابت تينول مسائل ميں ہےنه كەمصنف كے ظاہر كلام سے جو وہم ہوتا ہے كہ ان كا قول عند عدم العند رصرف بيان كے قول و كر لاعكسه كے لئے قيد ہے۔ فافہم۔

5456\_(قوله: كُجُبُعَة وَعِيدٍ) يعذر كى مثال بجبك يه مضاف كى تقدير پر ب جيس كنهمة جمعة وعيد

5457\_(قوله: فَلَوْقَامُوا الحَ) جمع اور عيد مين عذر كے ہوتے ہوئ كروہ نه ہونے پر تفريع ہے۔ "المعراج" ميں كہا: شيخ الاسلام نے ذكر كيا: يه كروہ ہوگا جب عذر نه ہو، مگر جب عذر ہوتو كروہ نبيل ۔ جس طرح جمعہ ميں جب قوم حجت پر ہو اور ان ميں سے بعض زمين پر ہول كيونكه مكان كى تنگى ہے۔ " حلوانى" نے "ابوليث" سے حكايت بيان كى ہے: ضرورت كے وقت امام كے لئے محراب ميں كھڑا ہونا كروہ نبيل اس طرح كہ مجدقوم پر تنگ ہو۔ اس سے بيمعلوم ہوا كه ان كا قول والا مام عدى الارض سے مراد ہے كہ كچھلوگ بھى امام كے ساتھ زمين پر ہول ۔

5458\_(قولہ: کُوْکَانَ النج) ہے ان کے قول و انفہ او الاصام علی الدکان سے احتر از ہے۔'' البحر' میں کہا: انفراد کی قیدلگائی کیونکہ اگر بعض لوگ امام کے ساتھ ہوں تو ایک قول بیر کیا گیا کہ بیر کروہ ہے اور سیح ترین قول بیر ہے کہ کروہ نہیں اکثر علاقوں میں تمام مسلمانوں میں یہی معمول چل رہا ہے۔

اس کا ظاہر معنی مدہے کہ میر کروہ نہیں اگر چے عذر کے بغیر ہوور نہ یہ ماقبل میں داخل ہوگا۔''تامل''۔

5459\_(قوله: وَمِنْ الْعُذُرِ اللهُ) يَعِيْ بلندجَّه كَفرُا هونْ بين عذر مين سے بيہ ہے۔ '' البحر' مين اس كى حكايت كى بهاور' حلبہ'' كى تَبْع مين ہے جوامام' شافعی' والنه الله کا مذہب ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: بیامام اعظم'' ابو صنیف، والنه علیہ سے بھی ایک روایت ہے۔

میں کہتا ہوں: ''المعراج'' میں ہے جس کی نص ہہہے: ہمارے قول کے موافق امام'' شافعی'' رایٹھایہ کا قول ہے مگر جب

وَقَدَّمُنَا كَرَاهَةَ الْقِيَامِ فِي صَفِيَ خَلُفَ صَفِى فِيهِ فُهُ جَةٌ لِلنَّهْيِ، وَكُذَا الْقِيَامُ مُنْفَي دًا وَإِنْ لَمُ يَجِدُ فُهُ جَةٌ لِلنَّهْيِ، وَكُذَا الْقِيَامُ مُنْفَي دًا وَإِنْ لَمُ يَجِدُ فُهُ جَةٌ بَلُ يَجْذِبُ أَحَدًا مِنْ الصَّقِّ ذَكَرَةُ ''ابْنُ الْكَمَالِ''، لَكِنْ قَالُوا فِي زَمَانِنَا تَرُكُهُ أَوْلَى فَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْمِ يُكُرَهُ وَحُدَهُ إِلَا إِذَا لَمُ يَجِدُ فُرُجَةً

اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک ایسی صف کے پیچھے صف میں کھڑا ہونا جس میں کھڑا ہونے کی گنجائش تھی مکر وہ ہے کیونکہ اس بارے میں نبی موجود ہے۔ای طرح اکیلا کھڑا ہونا اگر چہ کشادگی نہ پائے بلکہ صف میں سے ایک آ دمی کو پیچھے تینج لے۔ اسے'' ابن کمال'' نے ذکر کیا ہے۔لیکن علماء نے کہا: ہمارے زمانے میں اس کوٹرک کر دینا اولی ہے۔ای وجہ ہے'' البحر'' میں کہا: ایک مقتدی کا اسکیے صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے گرجب وہ اگلی صف میں جگہ نہ پائے۔

ا ماملوگوں کونماز کے افعال کی تعلیم دینا چاہتا ہویا مقتدی قوم کوتبلیغ کرنا چاہتا ہوتواس وقت ہمارے نز دیک بیمکروہ نہیں۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے جس طرح امام کے لئے عذر کے بغیرا لگ بلند جگہ پر کھڑا ہونا مکروہ ہے تو مقتدی کے لئے بھی الگ کھڑا ہونا مکروہ ہوگا اگر چہ امام کے ساتھ ایک طا کفہ موجود ہو۔ فاقہم

5460\_(قوله: وَقَدَّمْنَا الخ) یعنی باب الامامة میں قول دیسف الرجال کے ہاں بیان کرآئے ہیں کیونکہ کہا: اگراس نے مسجد کی حصت پرنماز پڑھی اگر وہ صف میں جگہ یا تا ہوتو بیکر وہ ہوگا جس طرح ایسی صف کے پیچھے صف میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا مکر وہ ہے جس میں جگہ ہو۔ شاید اس کے ساتھ بیا شارہ کرتے ہوں کہ اگر مذکورہ غذر نہ ہوتو مقتدی کا الگ کھڑے ہونا مکر وہ ہوگا۔

5461\_(قوله: لَكِنْ قَالُوا الخ) قائل صاحب "قنيه" ہے كونكه انہوں نے بعض كتبى طرف منسوب كيا۔ ايك آدى جماعت ميں شامل ہونے كے لئے آيا اور اس نے صف ميں جگه نه پائى۔ ايك قول بيكيا گيا: وہ تنہا كھڑا ہوجائے اور اس معذور سمجھا جائے گا۔ ايك قول بيكيا گيا: وہ صف سے ايك آدى كواپئى طرف تھنچى گا اور اى كے پہلوميں كھڑا ہوجائے گا۔ اصح وہ قول ہے جسے ہشام نے امام" محمد" روایت كيا ہے كہ وہ امام كے ركوع كرنے تك انظار كرے اگر كوئى آدى آجائے تو شيك ورندا پن طرف ايك آدى تھنجے لے يا صف ميں داخل ہوجائے۔ پھر" القنيه" ميں كہا: ہمارے زمانے ميں اسماد على معنے كانواس كى نماز فاسد ہوجائے گا۔

''الخزائن' میں کہا: میں کہتا ہوں: بیامراس کی طرف تفویض کر دیا جائے گا جواس میں مبتلی ہوا۔اگر وہ مقتد یوں میں ہے کسی ایسے آ دمی کو دیکھتا ہے جو دین یا درتی کی وجہ ہے کوئی اذیت محسوں نہیں کرتا تواس کے پہلومیں کھڑا ہوجائے یا عالم کو دیکھتا ہے تواسے پیچھے تھینچ لے ورندالگ کھڑا ہوجائے۔

> میں کہتا ہوں : یہ بات اچھی تطبیق ہے جے 'ابن وہبان' نے''شرح منظومتہ' سے اپنایا ہے۔ 5462 \_ (قولہ: فَلِنَا قَالَ الخ) یعنی کھنچنے کاذ کرنہیں کیاای دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی ہے۔

(وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ذِى رُوحٍ، وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ (بِحِذَائِهِ) يَهْنَةً أَوْ يَسْمَةً أَوْ مَحَلَّ سُجُودِةِ (تِهْثَالُ)

اوراییا کپڑا بہننا مکروہ ہے جس میں ذی روح چیز کی تصاویر ہوں۔اور بیمکروہ ہے کہ نمازی کے سر،اس کے سامنے اوراس کے بالقابل دائیں،بائیں یاسجدہ کی جگہ تصویر ہو۔

ایبا کیڑاجس میں ذی روح کی تصاویر ہوں پہننے کا حکم

5463 (قوله: وَلُبُسُ ثَوْبِ فِيهِ تَبَاثِيلُ) دوسر عالم كِوَل تصادير عدول كيا به كونكه "مغرب" ميں الله عام به جودی روح اورغیر فی روح کے لئے بولا جاتا ہے اورتمثال كالفظ فی روح کی مثال کے لئے خاص ہے۔ اورآ گے آئے گا كہ غیر فی روح کی تصویر کروہ نہیں۔ "قبستانی" نے كہا: اس میں اس بات كاشعور دلا یا ہے كہر كی تصویر کروہ نہیں جبکہ اس میں افتقاف ہے جس طرح تصویر کے ہاتھ میں بكڑنے میں افتقاف ہے۔ "المحیط" میں ای طرح ہے۔ "المحیط" میں ای کا فار نہ پڑھے كالم ختم ہوئی۔ ہیں كہا: "الخلاص" میں ہی جوئے ہے ہے کہ اس كیا ہے ہے کہ اس کی تعرف کی ہے۔ نودی كا جوشرح مسلم میں قول ہے اس كا ظاہر معنی ہے ہے كہ اس پر اجماع ہے كہ حیوان كی تصویر کرام ہے۔ اور کہا: برابر ہے كہ دہ اس الله تعالی كی گلوق کے ساتھ مشابہت ہے۔ خواہ وہ تصویر كہڑ ہے میں ہو، تا لین میں ہو، بنانا ہر حال میں حرام ہے كونكہ اس میں الله تعالی کی گلوق کے ساتھ مشابہت ہے۔ خواہ وہ تصویر كہڑ ہے میں ہو، تا لین میں ہو، درہم میں ہو، درہم میں ہو، دوبار میں ہو یا كمی اور چیز میں ہو۔ كلام "مرب حالے ان کے قول فینبغی كا ظاہر معنی درہم میں ہو، دوبار کی وجہ ہو گیا ہو تاہوں نے اسے كروہ کانام دیا ہے۔ کا ان کا تعالی ہے ہوائہ ہوں نے اسے كران البحن" مخلصا۔ ان کے قول فینبغی كا ظاہر معنی سے کہ "الخلاص" پر اعتراض كیا جائے جوانہوں نے اسے كروہ کانام دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ''انخلاص'' کی مرادیہ ہے وہ اسے پہنے ہوئے ہوجس کی تصریح ''متون' میں گی گئی ہے۔ اس کی دلیل ''انخلاص'' میں وہ تول ہے جواس کے بعد ہے جوگز رچکا ہے: گر جب وہ اس کے ہاتھ میں ہوجبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتو کروہ نہ ہو گا۔ اور''نووی'' کا کلام تصویر بنانے کے بارے میں ہے۔ اس کی حرمت ہاں میں نماز کی حرمت لازم نہیں آتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے اگر چتصویر چھوٹی ہوجس طرح درہم پر ہوتی ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے یااس کی تذکیل کی جاتی ہے گراس کے ساتھ نماز حرام نہیں ہوتی ہا گھر کہ وہ بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ تصویر کی حمت کی علت الله تعالیٰ کی کند کیل کی جاتی ہے گراس کے ساتھ نماز حرام نہیں ہوتی بلکہ کروہ بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ تصویر کی حمت کی علت الله تعالیٰ کی خلوق کے ساتھ مشابہت ہے اور میان تمام میں موجود ہے جن کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ نماز کے مکروہ ہونے کی علت مشابہت اختیار کرنا ہے جبکہ میاس میں مفقود ہے جس کاذکر کیا گیا۔ جس طرح آگآ کے گا۔ اس کی وضاحت کوغنیمت جانو۔ مشابہت اختیار کرنا ہے جبکہ میاس میں مفقود ہے جس کاذکر کیا گیا۔ جس طرح آگآ کے گا۔ اس کی وضاحت کوغنیمت جانو۔ مشابہت اختیار کرنا ہے ذوق کی آسی کی وضاحت کوغنیمت جانو۔ مشابہت اختیار کرنا ہے جبکہ میاس میں مفقود ہے جس کاذکر کیا گیا۔ جس طرح آگآ کے گا۔ اس کی وضاحت کوغنیمت جانو۔ مشابہت اختیار کرنا ہے ذوق کر آسیم کی بھوٹ میں ہو۔ ''معراح آگآ کے گا۔ اس کی وضاحت کوغنیمت جانو۔ مشابہت اختیار کرنا ہے ذوق کر آسیم کی ہوئی تھیں ہو۔ ''معراح ''۔

5465\_(قوله: تِنْشُالٌ) يعني وه تصوير ديوار مين ياكسي ادر چيز مين نقش ہويا وه رکھي گئي ہويامعلق ہو۔جس طرح

وَلَوْ فِي مِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ لَا مَفْرُوشَةٍ (وَاخْتُلِفَ فِيَا إِذَا كَانَ التِّبْشَالُ (خَلْفَهُ وَالْأَظْهَرُ الْكَهَاهَةُ و) لَا يُكُنَهُ (لَوْكَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) أَوْ مَحَلَّ جُلُوسِهِ لِأَنْهَا مُهَانَةٌ (أَوْفِيَدِينِ

اگر چہوہ تصویرا یسے تکیہ میں ہو جولٹکا یا گیا ہووہ بچھایا نہ گیا ہو۔اوراس میں اختلاف کیا گیا ہے جب تصویر بیچھے ہو۔زیادہ ظاہرتو یہ ہے کہ یہ مکروہ ہو۔اورنماز مکروہ نہ ہوگی اگروہ تصویرنمازی کے قدموں کے پنچے یااس کے بیٹھنے کی جگہ میں ہو کیونکہ اس کی تذلیل کی گئی ہے۔ یاوہ تصویراس کے ہاتھ میں ہو۔

''المنيه''اوراس کی''شرح''میں ہے۔

میں کہتا ہوں ظاہریہ ہے کہ صلیب کو بھی تصویر کے ساتھ لائق کردیا جائے گا اگر چہوہ ذی روح کی تصویر نہ ہو کیونکہ اس میں نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔ ندموم امر میں ان کے ساتھ مشابہت کروہ ہے اگر چہ اس کا قصد نہ کیا ہو۔ جس طرح پہلے (مقولہ 5451 میں) گزرچکا ہے۔

5466\_(قوله: مَنْصُوبَةِ) اس طرح كەرەندى نەجاتى ہواەراس پر ئىك نەلگائى جاتى ہو۔"الہدائے" میں كہا: اگر تصویرا یسے تکیه پر ہو جسے نیچے پھینکا گیا ہویا ایسی قالین پر ہوجو بچھایا گیا تو مکروہ نہیں كيونكداس تصوير كوروندا جاتا ہے۔مگر جب تكيه ديوار كے ساتھ لائكا يا گيا ہويا وہ تصوير پر دہ پر ہوتو معاملہ مختلف ہے كيونكہ بياس كے لئے تعظیم ہے۔

5467\_ (قوله: وَالْأَظْهَرُ الْكَمَاهَةُ) لَيكن اس ميں كراہت كم ہے كيونكه اس ميں كوئى تعظيم نہيں اور نہ ہى كوئى مشابہت ہے۔''معراج''۔'' البحر'' ميں ہے كه علانے كہا: سب سے شديد كراہت اس صورت ميں ہے جب وہ نمازى ك سامنے قبلہ كى جانب ہو پھروہ جو نمازى كے سر پر ہو پھروہ جودائيں جانب ہو پھروہ جو بائيں جانب ديوار پر ہو پھروہ جونمازى كى پچھلى جانب ديوار يا پردے پر ہو۔

میں کہتا ہوں: گویا وہ تصویر جونمازی کے پیچھے ہے اس میں تعظیم نہیں اگر چہوہ تصویر دیوار پر ہویا پردے پر ہو۔اس کو پشت کے پیچھے رکھنے میں اس کی تذلیل ہے ہیں یعظیم کے معارض ہے جواس کے لاکا نے میں ہے۔اگروہ تصویر ایسی قالین پر ہوجو نیچے بچھایا گیا ہواس کا معاملہ مختلف ہے جبکہ اس نے اس پر سجدہ نہ کیا ہوتو ایسی تصویر ہراعتبار سے ذلیل کی گئی ہے۔اس سے میامر ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مسائل میں کراہت کی علت یا تو تعظیم ہے یا مشابہت ہے۔جوقول آگے (مقولہ 5480 میں) آ رہا ہے اس کے خلاف ہے۔

5468\_(قوله: ولا يُكُنَ كُوكُ الايكرة كومقدر مانا عجبكم مصنف كا آنے والا قول لاموجود ہے كيونكه فاصله طويل ہو چكا ہے پس آنے والا لااس كى تاكيد ہوگا۔ فاقہم۔

2469\_(قوله: تَخْتَ قَدَمَيْهِ) يصورتنال ہوگی اگروہ تصويرالي قالين پر ہوجوروندی جاتی ہويا ايسے تکيه پر ہو جس پر فيک لگائی جاتی ہوجس طرح '' البح'' میں ہے۔السوفقہ سے مرادالیا تکیہ ہے جس پر فیک لگائی جاتی ہے۔جس طرح '' المغرب' میں ہے۔

عِبَارَةُ الشُّمُنِّيِ بَكَنِهِ؛ لِأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِثِيَابِهِ (أَوْ عَلَى خَاتَبِهِ) بِنَقْشٍ غَيْرِ مُسْتَبِينِ قَالَ فِي الْبَحْمِ وَمُفَادُهُ كَرَاهَةُ الْمُسْتَبِينِ لَا الْمُسْتَتَرِبِكِيسٍ أَوْ صُرَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ آخَرَ، وَأَقَرَهُ الْمُصَنِّفُ (أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً) لَا تَنَبَيَّنُ تَفَاصِيلُ أَعْضَائِهَا لِلنَّاظِمِ قَائِمًا وَهِيَ عَلَى الْأَرْضِ،

''شمنی'' کی عبارت ہے:اگروہ تصویراس کے بدن میں ہو کیونکہ وہ تصویراس کے کیڑوں کے ساتھ حجیب جاتی ہے یاوہ اس کی انگوشمی پر ہوا پیے نقش کے ساتھ جوغیرواضح ہو۔''البحر'' میں کہا:اس سے بید ستفاد ہوتا ہے جو تصویر واضح ہووہ مکروہ ہے جو بٹوے، تھیلی یا دوسرے کپڑے میں چھپی ہووہ مکروہ نہیں۔مصنف نے اسے ثابت رکھا ہے یا وہ تصویر حجھوٹی ہوجس کے اعضاء کی تفاصیل اس دیکھنے والے کے لئے واضح نہ ہو جو کھڑا ہو جبکہ تصویرز مین پر ہو۔

5471\_(قولہ:غَیْدِمُسْتَبِینِ)اس کا ظاہر معنی ہے ہے کہ اس سے مرادو ہی ہے جو چھوٹی کی تفسیر کی وضاحت (مقولہ 5475 میں) میں آئے گا۔'' تامل''۔

5472\_(قوله: وَمُفَادُهُ) يعنى تعليل سے يوستفاد موتا ہے كه وه تصوير چيسى موئى مو

5473\_(قوله: لَا الْمُسْتَآدِبِكِيسِ أَدْ صُرَّةِ) اس طرح كهاس نے نماز پڑھی اور اس كے پاس بنوا يا اليي تھلي تھی جس ميں دنانير يا دراہم تھے جن ميں چھوٹی تصاویر تھيں پس ان كے پوشيدہ ہونے كی وجہ سے مكروہ نہيں۔" بح''۔اس كا مقتضايہ ہے كه اگروہ ظاہر ہوں تو نماز مكروہ ہوگی۔ جبكہ چھوٹی تصویر كے ہوتے ہوئے نماز مكروہ نہيں ہوتی۔ جس طرح آگے (مقولہ 5474 ميں) آئے گاليكن گھر ميں تصوير كاركھنا مكروہ تنزيمى ہے۔" نبر''۔

5474\_(قوله: أَوْ ثَوْبِ آخَرَ) لِعِنى وه كَبِرُ اجْس مِين تصوير ہواس كے اوپر ایک اور كِبِرُ اہو جواس كوچھپائے ہوئے ہو پس اس میں نماز پڑھنا مكروہ نہیں كيونكہ وہ تصوير كپڑے كے ساتھ چھپ گئى ہے۔ '' بحر''

5475\_(قوله: لَا تَتَبَيَّنُ الخ) يداس قول عزياده مضبوط بجور تهتاني "ميس بي كيونكداس ميس كها: وه ديك

ذَكَرَهُ الْحَلِينُ ﴿ أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ ) أَوْ مَهْحُوَّةً عُضُوٍلَا تَعِيشُ بِدُونِهِ (أَوْ لِغَيْرِذِي رُوحِ لَا) يُكْرَهُ لِأَنْهَا لَا تُعْبَدُ

'' حلبی'' نے اس کا ذکر کیا یا جس کاسر، چبرہ کٹاہو۔ یا ایساعضومٹادیا گیاہوجس کے بغیروہ زندہ نہرہ سکے۔ یاوہ تصویر جوغیر ذی روح کی ہوتو مکر وہ نہیں کیونکہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔

والے کے لئے ظاہر نہیں ہوتی مگر جب کامل صورت میں اے دیکھا جائے جس طرح'' کرمانی''میں ہے یا وہ دورے اس کے لئے ظاہر نہ ہوتی ہوجس طرح'' المحیط''میں ہے۔ پھر کہا! لیکن'' الخز انہ''میں ہے کہا گرتصویر پرندے جتنی ہوتو کروہ ہے اگر پرندے سے جھوٹی ہوتو مکروہ نہیں۔

5476\_(قولد: أَوْ مَقُطُوعَةُ الرَّأْسِ) خواه اصل میں اس کا سرکاٹ دیا گیا ہویا اس کا سرتو تھا مگر منادیا گیا۔خواہ اس سرکا کا شادھا کے کے ساتھ ہوجو پورے سرپر سیا گیا یہاں تک کہ اس کا اثر باتی ندرہا یا مٹی کے ساتھ اس پر لیپ کردیا گیا یا اے کھر ہے دیا گیا یا اے دھودیا گیا کیونکہ عادت میں سرکے بغیر تصویری عبادت نہیں کی جاتی جہاں تک جسم سے سرکودھا کے کے ساتھ کا شخے کا تعلق ہے جبکہ سرایتی حالت پر باتی رہے تو یہ کراہت کی نفی نہیں کرے گا کیونکہ پرندوں میں سے پچھا ہے ہوتے ہیں جن کوطوق ببنایا جاتا ہے پس اس کے ساتھ سرکا کا شاختی نہوگا۔ سرکی قیدلگائی کیونکہ دونوں ابروؤں یا دونوں آتھوں کے زائل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ان چیزوں کے بغیر بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں یا دونوں یا وَل کے کا شخے کا کوئی اعتبار نہیں۔ '' بحر''۔

ی کا گراس کے بطن میں سوراخ مو؟ ظاہر یہ ہے اگر سوراخ بڑا ہوجس کے ساتھ اس کا نقص ظاہر ہوتا ہوتو ہاں تھم اس طرح ہوگا ور نہیں ۔جس طرح سوراخ اس کئے ہوتا ہے تاکہ عصااس میں رکھا جائے جس عصا کے ساتھ اس کو تھم رایا جائے جس طرح خیالی تصویر جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کیونکہ اس کے باوجودوہ کمل صورت باقی رہتی ہے۔'' تائل''۔

ہ 5478\_(قولد: أَوْ لِغَيْدِ ذِي رُوحِ) حضرت ابن عباس بن الله سائل كے لئے فرمان ہے: اگر توضرورى ہى تصوير بنانے والا ہے تو درخت كى تصوير بنا اور ايسى چيزكى تصوير بناجس كى روح نه جو (1) \_ اسے تينين نے روايت كيا ہے۔ درخت كيال دار به والى ميں كوئى فرق نہيں \_ مجاہد نے اس سے اختلاف كيا ہے ۔

5479\_(قولد: لِلْنَّهَا لَا تُعْبَدُ) لِعِن ان مُذكوره تصويرول كى عبادت نبيس كى جاتى پس مشابهت حاصل نه ہوگ-اگرييسوال كياجائے سورج، چاند، ستاروں اور سرسبز درخت كى پوجاكى گئى ہے۔

ہم کہیں گے ان کے عین کی عبادت کی گئی ان کی تصویر کی عبادت نہیں گی گئی پس ای وجہ ہے ان چیزوں کے عین کی

<sup>1</sup> سيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تعرب تصويرصورة العيوان، جلد 3، صفح 170 ، حديث نمبر 3995

# وَخَبَرُجِبْرِيلَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمُهَانَةِ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ الْكَمَالِ

اور حضرت جبریل امین کے متعلق جوروایت ہے وہ مخصوص ہوگی ایسی تصویر کے بارے میں جس کی اہانت نہ کی گئی ہو۔ جس اطرح'' ابن کمال''نے اے کھول کربیان کیا ہے۔

طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔''معراج''۔ کیونکہ ان کے عین کی عبادت کی ٹنی۔ اگر ان کی تصویر بنائے اور ان کی تصویر کی طرف منہ کرے تو معاملہ مختلف ہوگا۔

5480\_(قوله: وَخَبَرُ جِبُرِيلَ النَّمَ) اس مراد ني كريم سائن النِّي من حضرت جريل كاليكبنا بهم السي گھريل واخل نہيں ہوتے جس ميں كما ہواور نه بى السي گھريل داخل ہوتے ہيں جس ميں تصوير ہو(1) \_ اسے امام مسلم نے كتاب اللباس والذينة ميں روايت كيا ہے \_ بياس جواب كی طرف اشارہ ہے جوايك اعتراض كا ديا جاتا ہے \_ اعتراض بيہ ہاكر سابقه مسئله ميں كراہت كى علت الم كل كا ہونا ہے جس ميں نماز واقع ہوتى ہے، اس ميں فرشتے داخل نہيں ہوتے ، كيونكه جگہوں ميں سے سب سے برى جگه اليى جگه ہے جہال فرشتے داخل نہيں ہوتے ، چاہئے كه نماز مكروہ ہوا أرج تصوير اليى ہوجس كى المانت كى جارہى ہو كيونكه اس كا قول و لاصورة ، كرہ ہے جوسيات نفي ميں واقع ہے بس وہ عام ہوگا اگر علت صورت كى عبادت كے ساتھ مشابہت ہے تونماز مكروہ نہ ہوگى گرجب وہ نمازى كے سامنے ہويا سركے اوير ہو۔

جواب میہ کے علت پہلا امرے، جہاں تک دوسرے امر کا تعلق ہے تو وہ کراہت کی شدت کا فائدہ ویتی ہے گر ذکورہ نفس کا عموم خاص ہے جب اس کی اہانت نہ ہورہ کی ہو کہ ابن حبان اور نسائی نے روایت کی ہے۔ استاذن جبریل علیہ السلام عدی النبی صدی الله علیہ وسلم فقال ادخل فقال کیف ادخل وفی بیتن ستر فیہ تصاویر فان کنت لابد فاقط حر و دوسها او اقطعها و سائلہ او اجعلها بسطا الخ (2) حضرت جریل امین نے نبی کریم سن این آب کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی حضور من این آئی نے فر مایا اندر آجاؤ حضرت جریل این نے کہا: میں کسے داخل ہوں جبکہ آپ کے قر مایا اندر آجاؤ حضرت جریل نے کہا: میں کسے داخل ہوں جبکہ آپ کے گھر میں ایسا پر دہ ہے جس میں تصاویر بیں اگر ضرور ایسا کرنے والے بیں تو ان تصویروں کے سرول کو کاٹ دیں یا آئیس کا میں میں ایسا پر دہ ہے جس میں تصاویر بیں اگر ضرور ایسا کرنے والے بیں تو ان تصویر ول کو کاٹ دیں یا آئیس کی جبکہ بیز شتوں کے داخل ہونے کے مانع نہیں، کر سے بنادیں یا آئیس کی تو کہ بیا دیں جو بہدہ کی گھر اور ان کی طرف دیکھتے ہیں، گر جو بہدہ کی مشابہت نہیں کیونکہ بت پرست بتوں پر سجدہ کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت قیام اور حالت رکو عیل بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت قیام اور حالت رکو عیل بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت قیام اور حالت رکو عیل بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت قیام اور حالت رکو عیل بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت قیام اور حالت رکو عیل بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس میں حالت تو بیاس کی تعظیم ہوگی۔ ' صابحہ میں ہو ہود ہا گروہ اس کی تعظیم ہوگی۔ ' صابحہ نے ساتھ مشابہت کی صورت موجود ہا گروہ اس کی تعظیم ہوگی۔ ' صابحہ نیں اور حالت رکو عیل ' اور ' کیل ' سے میں میں اس کی تو میا کی دیں کیا کر دیں گروہ ہے۔

میں کہتا ہوں: جوان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ علت یا تو تعظیم ہے یا مشابہت ہے جس طرح ہم پہلے (مقولہ 5463

<sup>1</sup> ميخ مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، جلد 3، صفح 163 ، مديث نمبر 3977

<sup>2</sup> \_سنن الي داؤو، كتباب الليباس والزينة، بياب في الصود، جلد 3، صفحه 205، حديث نمبر 3627

وَاخْتَلَفَ الْمُحَدِّثُونَ فِي امْتِنَاعِ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ بِمَاعَلَى النَّقُدَيْنِ، فَنَفَاهُ عِيَاضٌ، وَأَثْبَتَهُ النَّوَويُ

محدثین نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں دونوں نقدیوں پرتصویر ہو قاضی عیاض نے اس کی نفی کی ہےاور نو وی نے اسے ثابت رکھاہے۔

میں) بیان کر چکے ہیں۔ تعظیم عام ہے جیسے وہ تصویراس کی دائیں جانب ہو، بائیں جانب ہو یا سجدہ کی جگہ ہو۔ کونکہ ان صورتوں میں کوئی مشابہت نہیں بلکہ ان میں تعظیم کا پہلو ہے۔ جس صورت میں تصویر کی تعظیم اور بت پرستوں کے ساتھ مشابہت کی صورت ہوا ہوگا۔ جس طرح (مقولہ 5467 میں) کی صورت ہواس میں کرا ہت شدید ہوگی۔ اس دجہے کرا ہت کے مرات میں فرق ہوگا۔ جس طرح (مقولہ 5467 میں) گزر چکا ہے۔ حضرت جبریل امین والی روایت کی علت تعظیم ہے بیان کی گئی ہے اس کی دلیل دوسری حدیث وغیرہ ہے۔ گزر چکا ہے۔ حضرت جبریل امین والی روایت کی علت تعظیم ہی جگہ میں تھی۔ نماز کے مکروہ ہونے کی علت تصویر کی تعظیم ہے بیان کرنا میہ فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی علت ہے اولی ہے۔ کیونکہ تعظیم بعض اوقات لاحق ہوتی ہے کیونکہ تصویر جب ایسی چاور پر ہوجو فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی علت ہے اولی ہے۔ کیونکہ تعظیم بعض اوقات لاحق ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگروہ اس چاور پر ہوجو نماز پر جھے اور اس پر سجدہ کر ہے تو نماز طروہ ہوگی ۔ کیونکہ اس کا سورت کی تعظیم ہے۔ ظاہر ہیہ ہے کہ فرشتے اس لاحق نماز پڑھے اور اس پر سجدہ کر ہے تو نماز مگروہ ہوگی ۔ کیونکہ اس کا سی تعظیم ہونے ہے ہوئی اور کس میں دوری ہے: ''اگروہ تصویر نماز کر وہ نہ ہوگی ۔ لیکن نماز مگروہ ہوگی کیونکہ حدیث کی وجہ سے تھر میں ہواں کا ظاہر معنی میہ ہے ہونا ہی ہونے ہیں اگر چی تصویر کی ابانت کی جارتی ہواور تصویر بچھا کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو کہ ہوئی ہو اپنی ہواور تصویر جو کھی کیونکہ حدیث کی وجہ سے تھر میں ہواس کا ظاہر معنی میہ ہے کونم شے جو خصص ہے۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ بھیا کی ہوئی ہو در میں ہواس کا مگروہ ہونا ہیا ہی حدیث کے طاف ہے جو خصص ہے۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔

5481\_(قوله: في امْتِنَاعِ مَلَائِكَةِ الرَّحْبَةِ) رحمت كفرشتوں كى قيدلگائى۔ كيونكه حفظ فرشتے انسان سے جدا نہيں ہوتے مگر جب انسان جماع كرتا ہے اور بيت الخلاميں جاتا ہے۔ شرح البخارى ميں اى طرح ہے۔ چاہئے كه حفظہ سے مراد كراماً كاتبين اور ان سے عام ہوں جوجنوں سے انسان كى حفاظت كرتے ہيں، "ننہ"۔ اسے ديكھيے جوہم نے قراءت كی فصل ہے بل (مقولہ 4473 ميں) بيان كيا ہے۔

5482 (قوله: فَنَفَاهُ عِيَاضٌ) لِعِنى انہوں نے کہا: بے شک احادیث تخصیص کا فائدہ دیتی ہیں، ''بحر' - سے ہمارے علیا کے کلام کا ظاہر معنی ہے کیونکہ اس کا ظاہر معنی ہے کہ جو عمل نماز میں کراہت میں مؤثر نہ ہوتو اس کا باقی رکھنا مکروہ نہیں ۔'' الفتح' '' وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ چھوٹی تصویر گھر میں مکروہ نہیں ۔ کہا: نیقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ بنا شندگی انگوشی پردو مکھیوں کی تصاویر تھیں ۔ اگروہ تصویر فرشتوں کے داخل ہونے کے مانع ہوتو اسے گھر میں رکھنا مکروہ ہوگا کیونکہ وہ گھر جگہوں میں سے سب سے برا ہوگا۔ ای طرح کا تھم ہوگا اس تصویر کا جس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح (مقولہ گھر جگہوں میں کے در چکا ہے۔ گزشتہ حدیث (مقولہ 5480 میں) میں یہ حضرت جبریل کے قول کا صریح معنی ہے: یا اس

# (وَ) كُرِهَ تَنْزِيهًا (عَدُّ الْآي وَ الشَّورِ وَ التَّسْبِيحُ

اور مکروه تنزیبی ب مطلقا آیات ، سورتول اور تسیحات کو

پردے کو کاٹ کر تکیے بنادویا اسے چادریں بنادو۔ مگر جو تول''شرح عمّاب'' سے (مقولہ 5480 میں ) گزرا ہے اس میں جو کچھ ہے اسے آپ جان چکے ہیں۔

بننب

یے سب کچھ نصویر رکھنے کے بارے میں ہے جہاں تک نصویر بنانے کا تعلق ہے تو وہ مطاقاً جائز نہیں کیونکہ یہ الله تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابہت ہے۔جس طرح (مقولہ 5463 میں) گزر چکا ہے۔

خاتمہ: 'النہ'' میں کہا: ''الخلاص'' میں اس شخص کے لیے اسے جائز قرار دیا ہے کہ جس نے غیر کے گھر میں صورت دیکھی کہ وہ اسے زائل کر دیے چاہئے کہ بیام اس پرواجب ہو۔اگراس نے کسی مصور کواجرت پرلیا تو اس کے لئے کوئی اجرت نہ ہو گی۔ کیونکہ مصور کاعمل معصیت ہے۔امام'' محمد'' دلیٹھلاسے ای طرح مردی ہے، اگر ایک آ دمی نے ایک کمرے کوگرایا جس میں تصاویر تھیں تو وہ اس کمرے کی قیت کا ضامن ہوگا جبکہ وہ تصاویر سے خالی ہو۔

عنقریب باب متفرقات البیوع کے متن اور شرح میں (مقولہ 24874 میں) آئے گا جس کی نص یہ ہے: ایک آ دمی فی عنقریب باب متفرقات البیوع کے متن اور شرح میں (مقولہ 24874 میں) آئے گا جس کی نص یہ ہے: ایک آ دمی فی کی مٹی کا ایک بیل یا گھوڑ اخریدا تا کہ بچہاں سے مانوس ہوتا وہ ہے نہ ہوگا اور اوہ ضامن ہوگا،'' قنیہ''۔''الجبیل'' کے اس کی قیمت کا ضامن ہیں ہوگا۔ اس کے برعکس قول بھی کیا گیا ہے کہ اسے خرید ناصیح ہوگا اور وہ ضامن ہوگا،'' قنیہ''۔''الجبیل'' کے باب الحظر کے آخریس امام' ابو یوسف' روائے تا سے مردی ہے گڑیا کی تی جائز ہے اور بچیوں کا اس کے ساتھ کھینا جائز ہے۔

5483\_(قوله: وَكُمِرهَ تَنْذِيهَا) "البحر" میں اے ای طرح "ابن امیر حاج" کی" الحلب" کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر کہا: لیکن "النہائی" کے قول کا ظاہر ہے: یہ مباح نہیں کیونکہ بیکر وہ تحریکی ہے۔ "النہر" میں اس کا جواب دیا ہے کہ کروہ تنزیبی ،مباح نہیں ہوتا یعنی اس کی دونوں طرفیں مساوی نہیں۔ "رمائی" نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ نالب یہ ہے کہ وہ غیر مباح کو محرم یا مکروہ تحریکی پراطلاق کرتے ہیں اگر جدا ہے مذکورہ پر بھی بولا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں:''الدرر'' کا قول للنھی عنداس کی تائید کرتا ہے لیکن اس کے میں نوح آفندی نے کہا: میرے پاس جو کتب موجود ہیں ان میں سے میں نے صرح نہی نہیں یائی۔

ای وجہ سے ان کے علاوہ نے صرف اس تعلیل پر اکتفا کیا ہے کہ یہ افعال نماز میں سے نہیں ،اگر اس میں کوئی خاص نہی ہوتی توضر ور اس کا ذکر کرتے ۔ ہاں' الحلب' میں ذکر کیا ہے جس کے بارے میں' اصبانی'' نے روایت کیا ہے کہ رسول الله سی شائے کی نے خرض نماز میں آیات کے شار کرنے سے منع کیا ہے اور نقلی نماز میں اس کی رخصت دی ہے (1) لیکن'' الحلب' میں

بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا ) وَلَوْنَفُلًا ، أَمَّا خَارِجَهَا فَلَا يُكُنَّهُ كَعَدِّةِ بِقَلْبِهِ أَوْ بِغَنْزِةِ أَنَامِلَهُ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا جَاءَ مِنْ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

نماز میں ہاتھ سے گنناا گر چینما زُغل ہو، جہاں تک نماز سے باہر کاتعلق ہےتو یہ کروہ نہیں۔جس طرح وہ اسے اپنے دل میں شار کرتا ہے یا اپنے پوروں کود بانے کے ساتھ شار کرتا ہے اور نماز تنہیج میں جو شار کرنے کا ذکر ہےا ہے ای پرمجمول کیا جائے گا۔

کہا:اگریہ ٹابت ہوجائے تونفلی نماز میں مکروہ نہ ہونے کا قول راجج ہوجائے گاور نہ مطلقاً مکروہ نہ ہونے کا قول راجج ہوجائے گا جس کراہت ہے مراد کراہت تنزیبی ہو۔

جب نہی ٹابت نہیں تو وہ تاویل جو' النہائی' میں ہووہ اس کے ساتھ متعین ہوجائے گی جو' النہ' میں ہے اس وجہ سے شارح اس پر گامزن ہوئے ہیں۔'' فقد بڑ' ۔

5484\_(قولد: بِالْيَدِ) يعنی اپنی انگل كے ساتھ يا اس تبيج كے ساتھ جے وہ ہاتھ ميں پکڑے ہوئے ہوجس طرح ''البحر''میں ہے۔

5485\_(قولد: وَلَوْ نَفُلًا) يه اطلاق كابيان ہے۔ ظاہر روايت ميں يه ہمارے اصحاب كے اتفاق كے ساتھ ہے "
"صاحبين" وطنيت سے ظاہر روايت كے علاوہ ميں ہے كه اس ميں كوئى حرج نہيں۔ ايك قول يد كيا گيا نوافل ميں اختلاف ہے اور فرائض ميں مكروہ ہونے ميں كوئى اختلاف نہيں۔ "نہر"۔

5486\_(قوله: فَلَا يُكُنَ وُ) يوظا برروايت باوريبي اصح باوربعض علان ال عمروه قرارديا بن انبر - پبلے قول كى تائيدوه روايت كرتى ہے جے امام ترفدى نے كتاب الدوات ميں ذكركيا ہے۔ اورامام نووى نے اس كى سندكو حضرت يسيره سے حسن قرار ديا ہے۔ حضرت يسيره نے كہا: رسول الله صلى تائيل نے جميں فرمايا: عليكن بالتسبيح والتقديس واعقدن بالانامل فانهن مسؤلات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الوحمة (1) تم پر تبيج اور تقريس لازم ہواور وروں سے اسے گنا كروكيونكدان سے سوال كيا جائے گاوران سے نطق كامطالبه كيا جائے گاورتم غافل نه بوجاؤ كم تم رحمت كو مول جاؤاس كى ممل بحث المحلب ميں ہے۔

5487\_(قوله: كَعَدِّةِ الخ) يعنى جيے وہ نماز ميں ول ميں شاركرتا ہے۔ يه ان كے قول باليد ہے احر از ہے۔ "البحر" ميں كہا: جہاں تك انگليوں كے سروں كود بانے ياول ہے يادكرنے كاتعلق ہے توبيہ بالا تفاق مكروہ نہيں اور زبان سے شار كرنا بالا تفاق نما زكو فاسد كرديتا ہے۔

اوریہ جوقول کیا گیا ہے کہ دل ہے گننا یہ مکروہ ہے کیونکہ بیخشوع میں مخل ہے تواس میں واضح اعتراض کی گنجائش ہے جس طرح'' الحلبہ'' میں ہے۔ رفَنَ عُى لَا بَأْسَ بِياتِّخَاذِ الْمِسْبَحَةِ لِغَيْرِ رِيَاءِ كَهَا بَسَطَهْ فِي الْبَحْيِ (لَا) يُكُنَّ لُا دَتَنُلُ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ) فرع: رياكے بغير تبيح پر نے ميں كوئى حرج نہيں۔ جس طرح '' البحر'' ميں اسے تفصيل سے بيان كيا ہے۔ سانپ يا بچھوكولل كرنا مكروہ نہيں

# آلهٔ بنج پر کلام

5488\_(قوله: لاَ بَأْسَ بِإِتِّخَاذِ الْمِسْبَحَةِ) مسبحة بيم كرره كرماته بجس مراد البيح كا آله بـ " "البح"، "الحله" اور" الخزائن "ميں ميم كے بغير بـ " المصباح" ميں كبا: سبحه سے مراد السے گھو نگے ہيں جولاى ميں پروئ گئے ہوں۔ يتعبيراس كا تقاضا كرتى ہے كہ يد لفظ عربی ہو۔ از برى نے كبا: يد نيا كلمه بـ اس كى جمع اس طرح بحس طرح غى فقة كى جمع غى ف آتى بـ -

شرع میں پیمشہور ہے کہ سُبحه کا اطلاق نقل پر ہوتا ہے۔ 'المغرب' میں کہا: کیونکہ اس میں تبیح کی جاتی ہے۔ اور جواز
کی دلیل وہ روایت ہے جے ابودا وُدہ تر ذکی ، نسائی ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا: یہ صحیح الا سناد ہے۔ یہ حضرت
سعد بن الی وقاص بڑا تیز سے مروی ہے کہ وہ رسول الله سائٹ الیا ہے کہ ساتھ ایک عورت کے پاس گئے جبکہ اس عورت کے سامنے
گھلیاں اور منگر یز ہے پڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ وہ تبیج کردہ کتھی حضور سائٹ الیا پہنے نے ارشاد فر ما یا میں تجھے ایسے امرکی
خرویتا ہوں جو تجھ پر اس امر سے زیادہ آسان ہے یا زیادہ افضل ہے؟ فر ما یا: سبحان اہنہ عدد ما خلق فی السساء
الخ (1)۔ الله تعالیٰ نے آسان میں جو گلوق پیدا کی اس کی مقدار میں الله تعالیٰ کی تبیج کرتا ہوں ، الله تعالیٰ نے زمین میں جو
مخلوق پیدا کی اس کی مقدار میں الله تعالیٰ کی تبیج کرتا ہوں۔ اور جو گلوق ان دونوں کے درمیان ہاس کی تعداد کے برابرالله
حد ہاں کی مثل الله تعالیٰ کی کبریائی ہاس کی مثل لا آلاہ الله ہے اور اس کی مثل لاحول ولا قوۃ الآب الله تعالیٰ کی

نبی کریم مان نتاتینی نے عورت کواس سے منع نہ کیا بلکہ اسے ایسے امری طرف را ہنمائی کی جواس کے لئے زیادہ آسان اور
زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اگر بیامر کمروہ ہوتا توحضور مان نیاتینی اسے واضح کردیتے ۔ تبیج اس حدیث کے ضمون سے زائد کچھ
نہیں صرف من سل کو دھا گے میں جع کردیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثل کا اثر منع میں ظام نہیں ہوتا۔ بیامرشک وشبہ سے بالا ہے کہ
تبیج کا اپنانا اور اس پر مل صالح صوفیاء وغیر ہم کی جماعت سے منقول ہے۔ مگر جب اس پرریا اور شہرت مرتب ہوتو اس بارے
میں ہماری گفتگو نہیں۔ بیصدیث بھی اس مخصوص ذکر کی اس ذکر پر افضلیت کی گوائی دیتی ہے جو اس وضع سے خالی ہوا گرچہ
تھوڑ اسا تکر ار ہو۔ '' الحلب'' اور '' البحر'' میں ای طرح ہے۔

5489\_(قوله: لَا يُكُمَّ الْهُ قَتُلُ حَيَّةٍ أَوْ عَقْمَ بِ) كيونكشيخين كي حديث ہے: نماز ميں اسودين يعني سانپ اور بچھوكو

إِنْ خَافَ الْأَذَى، إِذُ الْأَمْرُلِلْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ لَنَا، فَالْأَوْلَى تَرْكُ الْحَيَّةِ الْبَيْضَاءِ لِخَوْفِ الْأَذَى (مُطْلَقًا) وَلَوْبِعَمَلِ كَثِيرِ

اگراس کی اذیت کا خوف ہو۔ کیونکہ امر، اباحت کے لئے ہے کیونکہ اس میں ہمارے لئے منفعت ہے۔ اولی بیہے کہ سفید سانپ کو جھوڑ دیا جائے ۔ کیونکہ اذیت کا خوف ہوتا ہے سانپ اور بچھو کے مارنے کا تھم مطلق ہے اگر چیمل کثیر کے ساتھ ہو

قتل کرو(1) ''نبر''۔ جہاں تک جوں اورمجھر کو مارنے کاتعلق ہے اس کاذ کرعنقریب (مقولہ 5506 میں) آئے گا۔

5490\_(قولد: إِنْ خَافَ الْأَذَى) اس طرح كدوه نمازى كے سامنے سے گزرے اور نمازى كواس سے خوف لائق موور ندا سے مار نا مكروه ہوگا۔'' البحر'' میں'' الحلیہ'' سے مروى ہے بچھوكو بائيں جوتے سے مار نامستحب ہے اگرمكن ہو۔ كيونكہ حضرت ابوداؤدكى حديث اس طرح ہے۔ سانے كواس پرقياس كيا جائے گا۔

ُ 5491\_(قوله:إذْ الْأَمْرُلِلْإِبَاحَةِ) بياس وال كاجواب ہے جوكيا جاتا ہے كہ جب قل كا امر ہے تو دونوں كاقل كيوں متحب نہيں ہے؟'' ط''۔

برنا اولی ہوگا۔ وہ سفید سانپ کاقل ہے جو سیدھا چلتا ہے کیونکہ وہ جن ہوتا ہے کیونکہ حضور صافی نیآئی کی گار ہوتو اس کوترک کرنا اولی ہوگا۔ وہ سفید سانپ کاقل ہے جو سیدھا چلتا ہے کیونکہ وہ جن ہوتا ہے کیونکہ حضور صافی نیآئی کی کا ارشاد ہے: اقتدلوا ذا التقدید بین و الابتر، و ایاکہ والحیقة البیضاء فیانھا من الحق (2) تم دھاری والے اور دم کئے سانپ کوتل کرواور سفید سانپ ہوتا ہے۔ جس طرح'' المحیط'' میں ہے۔

ا ما مطحاوی نے کہا: تمام سانپوں کو آل کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نبی کریم سانٹی آلیے ہے جنوں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کی امت کے گھروں میں داخل نہ ہوں گے۔ جب وہ گھروں میں داخل ہوئے توانہوں نے وعدے کوتوڑ دیا پس ان کے لئے کوئی عہد نہیں۔ زیادہ بہتریہ ہے کہ انہیں ڈرایا جائے اور کہا جائے اللہ تعالیٰ کے تھم سے واپس چلا جااگروہ ایسا کرنے سے انکار کردے تواسے قبل کردے۔ یعنی نماز کے علاوہ میں اسے ڈرائے (3)۔''بح''۔

'' الحلب'' میں کہا: کئی علانے امام طحاوی کی موافقت کی ہے اور ان علامیں سے آخری ہمارے شیخ یعنی ابن ہمام نے فر مایا: حق یہ ہے کہ حلت ثابت ہے مگر اولی یہ ہے کہ اس سے رک جائے جس میں جنوں کی علامت ہو، یہ رکنا حرمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسی ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے جس کا ان کی جانب سے وہم ہوتا ہے۔ طفیت اں یہ طامہملہ اور فا کے سکون کے سے نہیں بلکہ ایسی ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے جس کا ان کی جانب سے وہم ہوتا ہے۔ طفیت ان یہ قول یہ کیا گیا ہے یہ ساتھ ہے اس سے مرادا نیے دوسیاہ خط ہیں جو سانپ کی پشت پر ہوتے ہیں۔ ابتر سے مرادا فعی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ اس کی دم کئی ہوتی ہے جب ایک جن ہوتی ہے جب ایک جن مرادا ہے ہوتی ہے اس کی دم کئی ہوتی ہے دب

<sup>1</sup> يسنن ترندي، كتاب الصلاة، باب ما جاءني قتل الحية والعقرب، جلد 1 منح 253، مديث نمبر 355

<sup>2</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الادب، باب قتل الحية ، جلد 3 مفحه 616 ، مديث نمبر 4572

<sup>3</sup>\_سنن الي داؤد، كتاب الادب، باب قتل العية، جلد 3، صفح 619، عديث نم 4576

عَلَى الْأَقْلَهَرِ، لَكِنْ صَحَّحَ الْحَلِيثُ الْفَسَادَ (وَ) لَا تَكُنَّهُ (صَلَاةٌ إِلَى ظَهْرِ قَاعِدِ) أَوْ قَائِم وَلَوْ (يَتَحَذَّثُ) إِلَّا إِذَا خِيفَ الْغَلَطُ بِحَدِيثِهِ (و) لَا إِلَى (مُصْحَفِ أَوْ سَيْفٍ

یہ اظہر قول کے مطابق ہے لیکن''حلی'' نے نماز کے فاسد ہونے کی تھیجے کی ہے۔ اور نماز مکر وہنیں ایسے آ دمی کی پشت کی طرف منہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے اگر چہوہ بات چیت کرر ہا ہو گمر جب نمازی کواس کی گفتگو سے ملطی کا خوف ہو،اور مصحف یا تکوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا

حاملہ اسے دیکھتی ہے تو اس کاحمل گرجا تا ہے۔

5493\_(قولہ: عَلَى الْأَظْهَرِ) امام سرخسى نے اس طرح کہا ہے اور کہا: کیونکہ یہ ایسانمل ہے جس میں نمازی کے لئے رخصت ہے، بیرحدث کے لاحق ہونے کے بعد چلنے کی طرح ہے۔'' بح''۔

5494\_(قوله: لَكِنُ صَحَّحَ الْحَلِيقُ الْفَسَادَ) كيونكه ابن بهام كى تَعْ مِيں كبا: جوام ظاہر بوتا ہے اس ميں حق ، نماز كا فاسد ہونا ہے۔ قتل كا تخكم اس امركومتلزم نہيں كه اس كے ہوئے نماز تحتیج ہوجس طرح نماز خوف میں ہوتا ہے، بلكه اس كی مثل میں امر اس عمل كے كرنے كامباح ہونا ہے اگر چەدەنمازكوفاسدكرنے والا ہو۔

اورابن ہمام کی کلام' الحلب''' البحر' اور' النبر' میں نقل کی ہے اوراس پراسے ثابت رکھا ہے اورانبوں نے کہا: سرخسی نے جسے ذکر کیا ہے اس کا' ننہا ہی' میں رد کیا ہے کیونکہ بیاس کے نخالف ہے جس پر' الجامع الصغیر' کی شروح کے عام راوی اور ''مبسوط شیخ الاسلام' کے شروح نقل کرنے والے ہیں کیمل کثیر مباح نہیں ہے۔

5495\_(قوله :إلى ظَهْرِقَاءِ والخ)الظهر كى قيداگائى ہے۔ يہ چره كى طرف منہ كرنے ساحتران ہے۔ كيوتكه چره كى طرف منہ كرك نماز پڑھنا مكروہ ہے۔ جس طرح (مقولہ 5434 ميں) گزر چكا ہے۔ اور مصنف ئے قول يتحدث ميں اس امر كى طرف اشارہ ہے كه اگروہ گفتگونه كرر ہا ہوتو بدرجه اولى نماز كروہ نه ہوگى۔ اى وجہ سے شارح نے ولوكالفظ زائد ذكركيا ہے۔ ''شرح المنية' ميں ہے: اس قول نے اس امر كا فائدہ ديا كه اس آ دى ئے قول كى ننى كى جائے گى جو گفتگوكر نے والوں ئے سامنے نماز پڑھنے كى كراہت كا قول كرتا ہے اور اى طرح سونے والوں كے سامنے نماز پڑھنے كى كراہت كا قول كرتا ہے اور اى طرح سونے والوں كے سامنے نماز پڑھنے كى كراہت كا قول كرتا ہے اور اى طرح سونے والوں كے سامنے نماز پڑھنے كى كراہت كا قول كرتا ہے اور جوحضور صافت نياتي ہے ہو والے كے اور جوحضور صافت نياتي ہے ہو والے كے اور جوحضور صافت نياتي ہے ہو والے كے اور جوحضور سافت نياتي ہے ہو والے كے اور جوحضور سافت نيات ہے ہو تا ہو كہ ماز نہ پڑھو، وہ ضعیف ہے۔ حضرت عاكش صدیقہ ہو تی ہو تی تھی جب آپ وتر نماز كا ارادہ كرتے تو آپ جھے جگا فر ما يا كرتے تھے جبكہ ميں آپ كے اور قبلہ كے درميان آڑى سورى ہوتی تھی جب آپ وتر نماز كا ارادہ كرتے تو آپ جھے جگا المائلہ ميں وايت كيا ہے۔ (بخارى باب الصلاة خلف النائم مسلم ہے باب الاعتراض بين يدى المصلى) ہے حدیث تقاضا كرتى ہے كہ حضرت عاكش صدیقہ ہوئى ہوئى تھیں۔ المسلم ہوئى ہوئى تھیں۔ المسلم ہوئى ہوئى ہوئى تھیں۔ النائم مسلم ہوئى ہوئى ہوئى ہوئى تھیں۔

<sup>1</sup> يسنن الي واؤد، كتاب الصلاة، باب الصلاة الى المتعدثين والنيام، جيد 1 يسفى 269، مديث نمبر 595 2 يعجم مسلم، كتاب الصلاة، باب الإعتراض بين يدى المصلى، جيد 1 يسفى 538، مديث نمبر 842

مُطْلَقًا أَوْ شَهَعَ أَوْ سِرَاجٍ أَوْ نَارٍ تُوقَدُ لِأَنَّ الْهَجُوسَ إِنَّهَا تَعْبُدُ الْجَهْرَلَا النَّارَ الْهُوقَدَةَ "ثَعْنُيَةٌ" (أَوْ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَهَاثِيلُ إِنْ لَمْ يَسْجُدُ عَلَيْهَا)

مطلقاً مکروہ نہیں ،شمع یا چراغ کی روش آگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔'' کیونکہ مجوی انگاروں کی عبادت کرتے ہیں روشن آگ کی عبادت نہیں کرتے۔''قنیۃ''۔ یا ایسی چادر پرجس میں تصاویر ہوں جبکہان پر یجدہ نہ کرے ای دلیل کی وجہ ہے

اور جومند بزار میں ہے کہ رسول الله سنی تنظیر نے فرما یا نہیت ان اصلی ال النیام والمتحدّثین۔ مجھے اسے منع کیا گیاہے کہ میں سوئے ہوئے لوگوں اور باتیں کرنے والوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ بیصدیث اس پرمحمول ہوگی جب ان لوگوں کی آوازیں ہوں جن آوازوں سے خلطی یا غافل ہونے کا خوف ہے، اور سونے والوں کے بارے میں بیخوف ہو کہ ان سے ایسی چز ظاہر ہو جو اس کو ہنسا دے۔

5496\_(قوله: مُظُلَقًا) وہ (مصحف وغیرہ) کسی چیز سے لئک رہا ہو یا نہ لئک رہا ہو۔اوراس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ' الکنز'' وغیرہ کا قول معلق قیر نہیں۔'' شرح المنیہ'' میں ہے مکروہ نہ ہونے کی وجہ یہ بعض اشیاء کی طرف منہ کرنے کی کرا ہت،اس شے کے عبادت گزاروں کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کرنے کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ جبکہ مصحف اور تلوار کی کسی نے عبادت نہیں گی۔اہل کتاب جو مصحف کی طرف منہ کرتے ہیں بی قراءت کے لئے ہوتا ہے عبادت کے لئے منبیں ہوتا۔اہام'' ابو صنیفہ'' رائیتیا یہ کے نزد یک قراءت کے لئے اس کی طرف منہ کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ای وجہ ہے اس کے معلق ہونے کی قید لگائی ہے۔اور تلوار کا حرب کا آلہ ہونا یہ الله تعالی کے حضور آہ وزار کی کے حال کے مناسب ہے کیونکہ نماز ہفس اور شیطان کے ساتھ محارب کی حالت ہے۔ای وجہ سے عبادت کی جگہ کو محراب کہا جاتا ہے۔

5497\_(قوله: أَوْ شَهَيَع) زياده مناسب ميم پرفته ہاورائ پرسکون ضعف ہے جبکہ يہ ستعمل ہے 'ابن قتيب' نے يہ 5497\_(قوله: أَوْ شَهَيع) زياده مناسب ميم پرفته ہاورائ پرسکون ضعف ہے جبکہ يہ ستعمل ہے 'ابن قتيب' نے يہ کہا ہے۔ اور مکروہ نہ ہونا ہی مخارتول ہے جس طرح ''غاية البيان' ميں ہے۔ چاہيے کہ اس پراتفاق کيا جائے اگروہ شمع اس کی الوں ميں معمول ہے ،'' بح'' ۔ يعنی امام کے حق ميں ۔ مگرقوم ميں سے جوشمع کے مقابل ہو گاتوا ہے کراہت لاحق ہوگی۔ بي مخار مذہب کے مقابل ہے۔'' رملی''۔

5498\_(قوله: لِأَنَّ الْمَهُوسُ الحْ) بِهلِي جُوتِين چِيزِين گُزرى بين ان كى بيعلت ہے۔''ط''۔

5499\_(قولد: قُنْیَةٌ) اے 'القنی' بین کتاب الکهاهة میں ذکر کیا ہے اس کی نص ہے: 'صحیح یہ ہے کہ نمازی کا فیمازی کا ماز پڑھنا کر وہ نہیں جبکہ اس کے سامنے مع یا سراج ہو کیونکہ کس نے بھی ان دونوں کی عبادت نہیں کی مجوی انگاروں کی عبادت نمیں رہوں تا کر وہ نہیں کرتے ہیں روشن آگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کروہ نہیں' ۔

اس کا ظاہر معنی ہے ہے کہ موقدہ سے مرادالی آگ ہے جس کا شعلہ ہو لیکن' العنایہ' میں کہا: ان میں ہے بعض نے کہا: شمع یا چراغ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کروہ ہے جس طرح اس کے سامنے آگیٹھی ہوجس میں انگارے یاروشن آگ ہو۔

لِمَا مَرَّ دِفُرُوعٌ) يُكُمَّهُ اشْتِمَالُ الصَّبَّاءِ وَالِاغْتِجَارُ وَالتَّلَثُمُ وَالتَّنَخُمُ وَكُلُّ عَمَلٍ قَلِيلٍ بِلَاعُذْرِ: كَتَعَرُّضٍ لِقَهْ لَةٍ قَبْلَ الْأَذَى

جوگز رچکی ہے۔فروع:اشتمال صماء،اعتجار، ڈھانٹابا ندھنااورز در سے رینچہ نکالنا مکروہ ہےاور مذر کے بغیر ہرممل قلیل مکروہ ہےجس طرح جوں نے تکلیف نہ دی ہوتو پہلے ہی اسے مارنا۔

اس کا ظاہر معنی سے ہے کدوش آگ میں کراہت متفق علیہا ہے جس طرح انگارے میں ہے۔

5500\_ (قوله: لِمَا مَنَّ) يه نماز كي مكروه نه جونے كى علت ب اور وه يه ب كه ان تصاوير كى تذليل كى جاتى ب

2501 (قوله: يُكُنَّى الشّيّة الله الصّبّالُ الصّبّالُ الصّبّاء) اس كي مروه بون كى وجديب كه حضور سن اليبية نياس منع كيا ب (1) - اشتمال الصبّاء كامطلب بيب كه وه اپنا كير الے اور اپنے پورے جسم يعنى سرسے ليكر قدم تك است و هانپ لي اور اس كى كى جانب كواو پر الله ابواندر ہنے دے جس سے اپنے ہاتھ كو بابر نكال لے۔ اسے بينام ديا گيا كيونكه ايساكوئى سوراخ نبيس ہوتا جس سے وہ اپنا ہاتھ نكالے جس طرح سخت چنان ہوتى ہے۔ ايك تول بيكيا گيا ہو وہ ايك كير ہے كواپنے او پر ليپيٹ لے اس پركوئى تبيندنہ ہو يہ يبوديوں كا اشتمال ہے، ' زيلعی' ۔ نبی كی علت كا ظاہر بيہ ہے كہ بيكر اہت تحريمی ہوتا ہی فظائر ميں (مقولہ 5398 ميں) گزر چكا ہے۔

5502 (قوله: وَالِاغْتِنجَارُ) يه مَروه ہے كونكه ال كے بارے ميں نبي كريم سَنْ اَيَّةَ كَيْ نبي موجود ہے۔ اعتجارے مراد ہے سركو با ندھنا يا اپنی پگڑی كوا ہے سر پر لپيٹنا اور درميانی حصه كونكا حجوز دينا۔ ايك قول يه كيا گيا ہے وہ اپنی پگڑی سے نقاب بنائے اور اپنی ناك كو ڈھانپ لے يا توگری كی وجہ ہے، شنڈك كی وجہ سے يا تكبر كی وجہ سے۔" امداد'۔ اس كی کراہت بھی تحريمی ہے اس كی وجہ سے جوگز رچکی ہے۔

5503\_(قولہ: وَالتَّلَثُمُ)اس ہے مرادنماز میں ناک اور منہ کا ڈھانپنا ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے جب وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔''زیلعی''۔''طحطاوی''نے''ابوسعود''سے بیقل کیاہے کہ یہ مکروہ تحریجی ہے۔

5504\_(قوله: وَالتَّنَخُمُ)اس مراد معذر كِ بغير شدت سے مانس لينے كے ماتھ رفينه كالنام ـ اسكا كلم وى ب جو كھانسے ميں تفصيلى طور پر بيان ہو چكا ہے ـ جس طرح "شرح المنيه" ميں ہے يعنی اگروہ عذر كے بغير ہواوراس سے دوحرف يا زيادہ حرف نكل جائيں تواس كی نماز فاسد ہوجائے گی \_ بعض نسخوں میں ہے والتختم ـ اس سے مراد مل قليل كے ماتھ حالت نماز ميں انگوشى پېننا ہے ـ

5505\_ (قوله: وَكُلُّ عَهَلِ قَلِيلِ الخ) ممل قليل اور عمل كثير مين فرق (مقوله 5292 مين) كرر چكا ہے۔ 5506\_ (قوله: كَتَعَرُّضٍ لِقَهْلَةِ الخ)" النهر"مين كها:" امام صاحب" رئينيد كنز ديك جون كو مارنا مكروہ ہے۔ امام

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن اشتهال الصهاء والاحتباء، جلد 3، صفى 160 مديث نمبر 3966

### وَتَرْكُ كُلِّ سُنَّةٍ وَمُسْتَحَيِّ

اور ہرسنت اورمستحب کوترک کرنا مکروہ ہے۔

''مرکن' رائینئے نے کہا: اسے آل کرنا میر سے زو یک زیادہ پسندیدہ ہے یعنی جم نے جو بھی کیااس میں کوئی حرج نہیں۔ شاید'' امام صاحب' رائینئے نے نے کہا: اسے اختیار کیا کہ وہ جوں کو مٹی میں فن کرد سے کیونکہ اس طریقہ سے وہ اس سے نی جائے گا کہ جوں مار نے والے کے ہاتھ کوخون پنچے یا اس کے کپڑ سے کوخون گے اگر چوہ وہ سے معاف ہے۔ یہاں صورت میں ہے جب جوں یا اس جیسی چیز نمازی کو اؤ یت پہنچا نے کے در بے ہو ور نہ اسے بگڑ نا بھی مکروہ ہے چیجا تیکہ کوئی دو مری صورت ہو۔ یہ سب محبد سے باہر کی صورت ال ہے جہاں تک محبد کا تعلق ہے تو اسے قل کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اس کی شرط یہ ہے کہ جوں اس کو اذیت پہنچا نے کے در بے ہو۔ وہ اسے فن کرنے یا دو سر سے طریقہ سے محبد میں نہ چھینے گر جب اسے غالب گمان ہو کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے پالے گا۔ اس تفصیل سے ان اقوال میں تطبیق حاصل ہوجائے گی ، جو پہلے'' امام صاحب' روٹیٹیا ہے منقول ہو بھی کے بعد اسے پالے گا۔ اس تفصیل سے ان اقوال میں تطبیق حاصل ہوجائے گی ، جو پہلے'' امام صاحب' روٹیٹیا ہے منقول ہو بھی جیں کہ وہ حالت نماز میں اسے فن کرد سے یعنی جب وہ محبد سے باہر ہواور بی قول جو آپ سے مروی ہے کہ اگر اس نے مسجد میں اسے فن کرد سے یعنی جب وہ محبد سے باہر ہواور بی قول جو آپ سے مروی ہے کہ اگر اس نے مسجد میں اسے فن کرد سے نہ موادر بی قول جو آپ سے مروی ہے کہ اگر اس نے مسجد میں اسے فن کرد سے نواز کی تو اسے فن کرد سے نواز کی تو اس نے غلط کا م کیا۔

"الا مداذ" میں امام سیوطی کی "الینبوع" ہے وہ" این مماذ" ہے روایت کرتے ہے جوں اگر مردہ ہوتو اسے مسجد میں پھینکنا
حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔اگر وہ زندہ ہوتو" کتب مالکیہ" میں اسی طرح ہے کیونکہ اس طرح اسے بھوکار کھنے کے ساتھ عذاب
دینا ہے۔ چھر کا مسئلہ مختلف ہے کیونکہ وہ ٹی کھا تا ہے اس تعبیر کی بنا پر مسجد کے علاوہ میں بھی زندہ جوں کو پھینکنا حرام ہوگا۔
"الا مداذ" میں کہا: ہماری کتب میں تصریح کی گئی ہے کہ سجد میں جوں کا چھلکا یعنی مرنے کے بعداس کا جسم پھینکنا جائز ہیں۔
میں کہتا ہوں: ظاہر ہے ہے کہ اس کی علت مسجد کو گندا کرنا ہے ور نہ ہمارے نزد یک اس کی تصریح ہیے کہ جس میں بہنے والاخون نہ ہوجب وہ یا نی میں مرجائے تو اسے نایا کنہیں کرتا۔

### سنت ،مستحب ،مكروه اورخلاف اولى كابيان

2507 (قوله: وَتَوْكُ كُلِّ سُنَّةَ وَمُسْتَحَبِّ) سنت كى دوشميں ہیں۔(1) سنت ہدى۔ بيست موكدہ ہے۔(2) سنت زوائد۔ مستحب اس كاغير ہے وہى مندوب ہے يا بيدونوں دوالگ الگ قسميں ہیں۔ بعض اوقات اس پرسنت كا اطلاق كياجا تا ہے ہم نے اس سب كی تحقیق سنن الوضوء (مقولہ 995 میں) كردى ہے۔ '' البح'' میں قول و عدى بساط فيده تصاوير كياجا تا ہے ہم نے اس سب كی تحقیق سنن الوضوء (مقولہ 995 میں) كردى ہے۔ '' البح'' میں قول و عدى بساط فيده تصاوير كياجا تا ہے ہم نے اس كہا: حاصل بيہ ہا گرسنت مؤكدہ قوى ہوتو يہ بعيہ نہيں كه اس كاتر ك مكروہ تحريكی ہو۔اگروہ سنت ،غير مؤكدہ ہوتو اس كاتر ك مكروہ تخريكی ہو۔ اگروہ سنت ،غير مؤكدہ ہوتو اس كاتر ك مكروہ تنزيمی ہو۔ جہاں تک مستحب يا مندوب كاتعلق ہے تو اس كاتر ك اصلاً مكروہ نہ ہو۔ كونكه علا كا قول ہے قربانى كے گوشت میں سے کھائے۔اگروہ كی اور چیز سے کھا تا ہے تو بيم كروہ نہيں ہوگا۔ پس مستحب ہے كہ وہ پہلے نہ کھائے گر ابنى كے گوشت میں سے کھائے۔اگروہ كی اور چیز سے کھا تا ہے تو بيم كروہ نہيں ہوگا۔ پس مستحب ہے ترک ہے كراہت كا ثبوت لازم نہيں آتا۔گراس پر ان كابي قول المه کروہ تنزيمها مرجعه الی خلاف الاولی لیس مستحب ہے ترک ہے كراہت كا ثبوت لازم نہيں آتا۔گراس پر ان كابي قول المه کروہ تنزيمها مرجعه الی خلاف الاولی لیس مستحب ہے ترک ہے كراہت كا ثبوت لازم نہيں آتا۔گراس پر ان كابي قول المه کروہ تنزيمها مرجعه الی خلاف الاولی

### وَحَمْلُ الطِّفُلِ، وَمَا وَرَدَنُسِخَ بِحَدِيثِ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغُلًّا

اور بیچے کو اٹھانا مکروہ ہے اور اس بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ اس حدیث، بے شک نماز میں ایک ایساعمل ہے جود وسرے امور کے مانع ہے، کے ساتھ منسوخ ہے۔

اشکال پیدا کرتا ہے کہ مکروہ تنزیمی کا مرجع خلاف اولی ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ستحب کا ترک خلاف اولی ہے۔ میں کہتا ہوں:'' البحر'' میں صلاۃ العید میں مسالۃ الأکل کے ہاں پی تصریح کی ہے کہ ستحب کے ترک سے کر اہت کا ثبوت لازم نہیں آتا کیونکہ اس کے لئے خاص دلیل کا یا جانا ضروری ہے۔

''التحریراصولی''میںاس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خلاف اولی وہ ہوتا ہے جس میں نہی کا صیغہ نہ ہو، جس طرح چاشت کی نماز کوترک کرنا۔ مکروہ تنزیہی کا معاملہ مختلف ہے۔

ظاہریہ ہے کہ خلاف اولی اعم ہے۔ ہر کروہ تنزیبی ،خلاف اولی ہے اس کے برنکس نہیں۔ کیونکہ خلاف اولی بعض اوقات کروہ نہیں ہوتا جہاں کوئی خاص دلیل نہیں۔ جس طرح چاشت کی نماز کوترک کرنا۔ اس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ متحب کے ترک کے خلاف اولی کی طرف راجع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ ہو۔ مگر خاص نہی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کراہت ، تھم شری ہے بس اس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

5508\_(قوله: وَحَمْلُ الطِّفُلِ) يعنى ضرورت كي بغير في كوانها نا مكروه بـ

<sup>1</sup> ميحيم بن رى، كتاب الصلاة، باب اذاحمل جارية صغيرة على عنقه، جلد 1 منح 273، مديث نمبر 486

<sup>2</sup>\_سنن الي داؤد، كتباب الصلاة، بياب ر دالسلام في الصلاة، جلد 1 بصفح 347، مديث تمبر 788

#### وَيُبَاءُ قَطْعُهَا لِنَحْوِقَتُلِحَيَّةٍ،

اور نماز کوتو ڑنا مبات ہان امور کی وجہ سے جیسے سانپ تو آل کرنے کے لئے،

عدول نہیں کیا جا سکتا جس طرح امام نووی نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان میں ہے بعض علما نے ذکر کیا ہے کھل سے شرع تھم کی وضاحت کرنا، یہ قول کے ساتھ وضاحت کرنے ہے اورا سامر کی وضاحت کرنا، یہ قول کے ساتھ وضاحت کرنے ہے اورا سامر کی وضاحت کے دانسان پاکیز ہ ہے اور اس کے پیٹ میں جو نجاست ہے وہ معاف ہے۔ کیونکہ وہ نجاست اپنے معدن میں ہے اور بچول کے کہانسان پاکیز ہے ہوں کے کیز ہے اور اس کے کہاں تک کہ ان میں نجاست تحقق ہوجائے۔ اور اس امر کو واضح کرنے کیلئے کہ افعال جب پے در ہے واقع نہ ہو اتح نہ ہوں تو وہ نماز کو باطل نہیں کرتے چہ جائیکہ ل قبل نماز کو باطل کرے الی غیر ذلک اس کی کھمل بحث اس میں ہے۔ متمد

کروبات میں سے پچھ چیزیں باتی رہ گئی ہیں جن کا' المنی'''نورالایضا ک' وغیر ہما میں ذکر کیا ہے۔ان میں سے پچھ

یہ ہیں۔ایک چیزی موجودگی میں نماز پڑھنا جودل کو غافل کردے اور خشوع میں کل ہو۔ جیسے زینت ہاہواورلعب۔ای وجہ سے
ایسا کھانا حاضر ہوجس کی طرف طبیعت ماکل ہوتو نماز پڑھنا کروہ ہے۔ عنقریب کتاب الحج میں باب القران سے تھوڑا پہلے
(مقولہ 10226 میں ) آئے گاکہ نمازی کے لئے یم کروہ ہے کہوہ اپنا جوتا اپنے چیچے دکھے کیونکہ اس کا دل اس میں مشغول
رہے گا۔ان کم وہات میں سے وہ ہے جو' الخز ائن' میں ہے کہناک اور منہ کوڈھا نینا نماز کے لئے دوڑ نا،فرض نماز میں دیوار یا
عصا پر فیک لگانا جبکہ عذر ند ہوتونفل میں فیک لگانا سیح ترین قول کے مطابق کم روہ نہیں، رکوع میں جاتے اور اس سے المخت
ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ،اور جونماز کے فاسد ہونے کا قول کیا گیا ہے وہ شاذ ہے جراءت کورکوع میں کمل کرنا، قیام کی حالت کے
علاوہ میں قراءت کرنا ،امام سے پہلے سرکواٹھانا اور اسے زمین پررکھنا، جہاں نجاست کا گمان ہووہاں نماز پڑھنا جیسے مقبرہ اور
عمام گر جب اس میں سے جگہ کو دھولے اور وہاں تصویر نہ ہویا وہ اس جگہ نماز پڑھے، جہاں کپڑے اتارے جاتے ہیں یا
قرستان میں ایسی جگہ ہو جونماز کے لئے تیارگ گئی ہوا ور وہاں نہو کی تجہ ہو ہو سے اسے میں کوئی کرا ہت
تی میل بحث اوقات مکرو ہہ کی بحث میں گزر چی ہے۔'' جہتائی'' میں ہے: قبر کی جہت میں نماز پڑھنے میں کوئی کرا ہت
سیکمل بحث اوقات مکرو ہہ کی بحث میں گزر چی ہے۔'' جہتائی'' میں ہے: قبر کی جہت میں نماز پڑھنے میں کوئی کرا ہت
سیکمل بحث اوقات مکرو ہہ کی بحث میں گزر چی ہے۔'' جہتائی'' میں ہے: قبر کی جہت میں نماز پڑھنے میں کوئی کرا ہت
سیکمل بحث اوقات مکرو ہہ کی بحث میں گزر چی ہے۔'' جہتائی'' میں ہے: قبر کی جہت میں نماز پڑھنے میں کوئی کرا ہت
سیکمل بحث اوقات کم حاسنے ہواں طرح کے دہ خشوع کرنے والوں کی نماز پڑھر ہا ہوتواس کی نظر قبر پرجا پڑے جس سے جس کی نہتوں کوئی کرا ہت

وه صورتیں جن میں نماز کوتوڑ نا جائز ہے

5510\_(قوله: وَيُبَاحُ قَطْعُهَا) لِعِنَ الرَنماز فرض موجس طرح" الامداد" مي ب\_

5511\_(قوله: لِنَحْوِقَتُلِ حَيَّةٍ) اس طرح كدوه عمل كثير كے ساتھ سانپ كُوْلُ كرے يداس پر بنى ہے۔ جو قول (مقولہ 5494 میں) گزر چکا ہے كمل كثير كے ساتھ نماز كافاسد ہونا صحح ہے۔ وَنَدِّ دَابَّةٍ، وَفَوْرِ قِدُرٍ، وَضَيَاعِ مَا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ لَهُ أَوْلِغَيْرِةِ وَيُسْتَحَبُّ لِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَشَيْنِ، وَلِلْخُرُومِ مِنُ الْخِلَافِ إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ وَقُتِ أَوْ جَمَاعَةٍ

جانور کے بھاگ جانے کی وجہ ہے، ہنڈیا کے جوش مارنے کی وجہ سے اور الیی چیز کے ضائع ہونے کی وجہ ہے جس کی قیمت ایک درہم ہووہ اس نمازی کی ہویا کسی اور کی ہو۔ دونوں حاجتوں کے دباؤ کی صورت میں نماز کوتو زنامتحب ہے اور اختلاف سے نکلنے کے لئے نماز کوتوڑ دینامتحب ہے اگرونت کے یا جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو۔

5512\_(قوله: وَنَدِّ هَابَيَة) لِعنی سواری بھاگ جائے ای طرح نماز تو ژنا مباح ہے اگر ربوز پر بھیڑ یے کے حملے کا خوف ہو۔''نورالا بضاح''۔

5513\_(قوله: وَفَوْدِ قِدُرِ) ظاہریہ ہے کہ یہ مابعد کے ساتھ مقید ہے کہ اُسی چیز فوت ہوجس کی قیمت ایک درہم ہو خواہ وہ ہنڈیا میں ہو، وہ چیز اس کی ہویا کسی اور کی ہو۔''رحمیٰ''۔

5514\_(قوله: وَضَيَاع مَا قِيمَتُهُ وِ دُهَمٌ)'' مجمع الروايات' ميں كبا: كيونكد در بم ہے جوكم ہے وہ حقير ہے ہيں وہ در ہم ہے كہ الروايات' ميں ذكركيا ہے كـ ايك دانتى كے بدلے محبول كرنا جائز ہے تو نماز كوتو ثر نابدر جداولى جائز ہوگا۔ بيد ومرے آ دمی كے مال ميں ہے جبال تك اس كـ اينے مال كاتعلق ہے تو وہ نماز كوقطع نه كرے۔ اسى قول بدہ كدونوں صور توں ميں جائز ہے۔ اس كى كمل بحث' الامداذ' ميں ہے۔'' الفتح'' ميں جس رائے كو ابنا يا ہے وہ ايك در جم كى قيد ہے۔

25515 (قوله: وَيُسْتَحَبُّ لِبُنَ افْعَةِ الْأُخْبَثَيْنِ) ''مواہب الرحمٰن 'اور''نورالا ایضا ت' بیں ای طرح ہے لیکن ہے اس کے خالف ہے جس کوہم پہلے'' الخز ائن' اور''شرح المنیہ'' ہے (مقولہ 5509 میں ) نقل کر ہے ہیں۔ اگر وہ اس کے دل کونماز اورخشوع سے غافل کر ہے تو وہ نماز کو کمل کر ہے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ وہ نماز کو کراہت تحریکی کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ اس کا مقتضا ہے ہے کہ الی حالت میں نماز کو قطع کر نا واجب ہے، مستحب نہیں۔ گزشتہ حدیث لا یحل لاحد یؤمن بالله والیوم الآخی ان یصلی و هو حاقین حتی یت خفف (مقولہ 5418 میں ) اس پر دلالت کرتی ہے۔ گر جو یہاں قول ہے اس اس پر محمول کیا جائے جب وہ اسے غافل نہ کر ہے لیکن کلام کا ظاہر معنی ہے کہ یہ نماز کے قطع کر نے کوجائز کر نے والانہیں۔ فلیتا مل ۔ پھر میں نے ''شرنبلا لی'' کود یکھا کہ انہوں نے نماز کے قطع کر نے کومند و ب کہا جس طرح یہاں ہے اس کے بعد کہا: فلیتا مل ۔ پھر میں نے ''شرنبلا لی'' کود یکھا کہ انہوں نے نماز کے قطع کر نے کومند و ب کہا جس طرح یہاں ہے اس کے بعد کہا: حدیث کا مقتضا نماز کے قطع کرنے کو واجب قرار دیتا ہے۔

5516\_(قوله: وَلِلْحُرُّوجِ مِنْ الْحِلَافِ)اس كى عبارت 'الخزائن 'ميں ہے: اوراليى نجاست كوزائل كرنے كے لئے جونماز كے مانع نه ہو كيونكه اختلاف سے نكلنام سخب ہے۔جوقول يہاں ہوہ اعم ہے كيونكه بيال كو صورت كو بھى شامل ہے جب اس مردكواجنبى عورت مس كرے۔

5517\_ (قوله:إِنْ لَمْ يَخَفُ الخ) يَوْل وللخروج الخ كي طرف راجع ہے جہاں تك دونوں حاجتيں جب د باؤ ڈ ال

وَيَجِبُ لِإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ وَغَرِيقٍ وَحَرِيقٍ لَالِنِدَاءِ أَحَدِ أَبَوَيُهِ بِلَا اسْتِغَاثُةٍ إِلَّا فِ النَّفُلِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّى لَا بَأْسَ أَنْ لَا يُجِيبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ أَجَابَهُ

اورنماز کا تو ڑنا واجب ہے مظلوم ، غرق ہونے والے اور آگ میں جلنے والے کی مدد کے لئے۔ اگر آباء میں سے کوئی ایک مدد طلب کرنے کے بغیر بلائے تو نماز قطع کرنا واجب نہیں۔ گرنفل میں ان کو جواب دینا واجب ہے۔ اگر آبا میں سے بلانے والے کوئلم ہو کہ و دنماز پڑھ رہاہے تو جواب نہ دیے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر علم نہ ہوتو اسے جواب دے۔

ربی ہوں تو ہم نے پہلے''شرح المنیہ'' سے (مقولہ 5418 میں) بیان کر دیا ہے میچے یہ ہے کہ وہ نماز کو قطع کر دے اگر چہ جماعت فوت ہوجائے جس طرح وہ نماز کوقطع کر دیتا ہے تا کہ درہم کی مقدار نجاست کودھوئے۔

5518\_(قوله:وَيَجِبُ) كلام عظامريه وتابكداس وقت نمازتو رُنافرض بـ" ط"-

5519\_(قولہ: لِإِغَاثَةِ مَلْهُوفِ) خواہ وہ نمازی کو مدد کے لئے متعین کرنے یا اپنی مدد کے لئے کسی کو متعین نہ کر ہے جب وہ نمازی اس کی مدد کرنے پر قادر ہو یہی تھم ہوگا جب نابینا کے کنوئمیں میں گرنے کا خوف ہو مثلاً جب اس کاظن غالب ہوکہ وہ کنویں میں گرجائے گا۔''امداد''۔

5520\_(قولد: لَالِنِدَاءِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الخ)ابوين مراداصول إن اگرچدوه او پر چلے جائيں۔اس كے سياق كا ظاہر معنى يہ ہے كہ جواب دينے كے واجب ہونے كي في ہے پس بيندب اور جواز كى بقا پر صادق آئے گا۔' ط'۔

میں کہتا ہوں: ''افقی ''کاظاہر معنی ہے ہے کہ اس میں جواز کی نفی ہے۔ ''الامداد' میں اپنے اس قول کے ساتھ اس کی تصریح کی ہے لا یجوذ قطعہ ابنداء احد ابویہ الخریعن آبا میں ہے کوئی ایک مدوطلب کرنے کے بغیر بلائیں تو نماز کاقطع کرنا جائز نہیں کیونکہ نماز کوقطع کرنا ضرورت کے وقت ہی جائز ہوتا ہے۔ ''طحاوی'' نے کہا: یے فرض نماز میں ہے۔ اگروہ نظی نماز پڑھ رہا ہے اگروالدین میں ہے کوئی ایک جانتا ہے کہ یے نماز میں ہاورا سے ندادے دی توجواب نددے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر انہیں اس کے نماز میں ہونے کاعلم نہ ہوتو جواب دے۔

1552 - (قوله: إلَّا فِي النَّفُلِ) يعنى نفلى نماز پڑھر ہا ہوتو وجو في طور پر جواب دے گا اگر چہوہ مددنہ چاہتے ہوں۔
کیونکہ بنی اسرائیل کے عبادت گزار پر ملامت کی گئی کہ اس نے جواب نددیا تھا۔ حضور سائی ٹیکی نے ارشا وفر مایا ، جس کامعنی سے
ہے کہ اگر وہ فقیہ ہوتا تو جواب دیتا (1)۔ بیاس صورت میں ہے جب اسے معلوم نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اسے علم ہوکہ
وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جواب دینا واجب نہیں ۔ لیکن جواب دینا اولی ہے۔ جس طرح ان کے قول لاب اُس النج سے متفاد ہوتا
ہے۔ شارح کا قول فان علم بی مشتنی کے تھم کی تفصیل ہے۔ ' ط'۔

بعض اوقات بدكباجاتا ہے كه يہال لابأس اس لئے ہے تا كداس اعتراض كودوركيا جائے جس كاوہم كياجاتا ہے كداس

<sup>1</sup> يحيح بخارى، كتباب العمل في الصلاة، باب اذا دعت الأمر، جلد 1، صفح 533، مديث نمبر 1130

### (وَيُكُمَ لَى تَحْرِيمًا (اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ

#### مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف شرمگاہ کوکرنا

کے جواب نہ دینے اور اس کے نافر مان ہونے میں حرج ہے توبیاس امر کا فائدہ نہیں دے گا کہ جواب دینا اولی ہے۔ اس کی مکمل بحث بیاب ادر ال الفی پیضة میں (مقولہ 5948 میں) آئے گی۔

نماز کے توابع میں ہے مکروہ چیزوں کا بیان

5522\_(قولہ:وَیُکُمَ کُو الخ) جب نماز میں کراہت کے بیان سے فارغ ہوئے تو نماز سے باہر جو چیزیں مکروہ ہیں جونماز کے توالع میں سے ہیں ان میں شروع ہوئے۔

5523\_(قوله: تَخْرِيهَا) كيونكه چهائمه حديث نے ني كريم سائتياتي ہے نقل كيا ہے اذا اتيتم الغائط الغ(2)\_ جبتم قضائے حاجت كے لئے آؤتونہ قبله روہواورنہ بى اس كى طرف پشت كرو بلك مشرق يامغرب كى طرف منه كرو\_

فائدہ:مشرق دمغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم اہل مدینہ کے انتبارے ہے۔ای وجہ سے دونوں روایتوں میں سے اصح قبلہ کی طرف پشت کرنامجھی مکروہ ہے جس طرح اس کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے۔'' بحرُ'۔

5524 (قوله: استِقُبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ) فرج كالفظ مرداور ورت كِقبل وعام بے ظاہر یہ ہے كہ قبلہ سے مراداس كى جہت ہے جس طرح نماز میں ہے۔ یہ گزشتہ حدیث كا ظاہر منی ہاور ظاہر یہ ہے كہ فرح كى قیدلگا نااس امر كا فائدہ و یتا ہے جس كی شافعیہ نے قصر تح كى كہ اگرایک آ دى نے قبلہ كی طرف منہ كیا اور اپنے آلہ تناسل كوقبلہ سے پھیرد یا تو مكروہ نہ ہو گا۔ اس كے برعس كا معاملہ مختلف ہے۔ جس طرح ہم باب الاستنجاء میں پہلے بیان كر آئے ہیں۔ وہاں یہ بھى پہلے گزر چكا ہے كہ مكروہ بول و براز كے لئے قبلہ كی طرف منہ كرنا یا پشت كرنا ہے۔ اگر استنجا كے لئے ایسا ہوتو مكروہ تحريم كى نہيں ہوگا۔ 'النہائیہ' میں ہے: اگر ایک آ دى اس سے غافل ہوگیا اور قضائے حاجت كے لئے جیٹھ گیا پھر اس نے اپنے نفس كو اس طرح پایا تو كوئی مرح نہیں۔ کرے توكوئی حرج نہیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں۔ کرے توكوئی حرج نہیں۔

گویا امکان کے دفت، وجوب ساقط ہوگیا۔ کیونکہ نسیان کے ساتھ ابتداء ساقط ہوا۔ اور آلودہ ہونے کا خوف ہے اس لئے بھی وجوب ساقط ہوگیا۔ وہاں یہ بھی گزرا ہے کہ سورج اور چاند کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ دونوں الله تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے ہیں اور اس لئے بھی کہ دونوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح ''السراج'' میں ہے۔ اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں کراہت تنزیمی ہے جب تک خاص نہی وارد نہ ہو۔ اور مرادان دونوں کے مین کی طرف منہ کرنا ہیں۔ یہ کہاں بحث وہاں پہلے بی گزرچکی ہے پس اس کی طرف منہ کرنا نہیں۔ یہ کمل بحث وہاں پہلے بی گزرچکی ہے پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

<sup>1</sup> يسنن ترذى، كتاب الطهارة، باب في النهى عن استقبال القبلة، جلد 1 مسنى 46 مديث نمبر 8

وَلَوْرِقِ الْخَلَاءِ) بِالْهَدِ بَيْتُ التَّعَوُّطِ، وَكَنَا اسْتِدُبَا رُهَا رِقِ الْأَصَحِّ كَهَا كُي ثَهَ لِبَالِغِ وَامْسَاكُ صَبِيّ لِيَبُولَ (نَحْوَهَا، و) كَهَا كُرِهَ (مَدُّ رِجْلَيْهِ فِي نَوْمِ أَوْغَيْرِهِ إِلَيْهَا أَىْ عَبَدَّالِأَنَّهُ إِسَاءَةُ أَدَبٍ قَالَهُ مُنْلَا بَاكِيرٌ أَوْ إِلَى مُصْحَفِ أَوْ شَىء مِنْ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ الْهُحَاذَاقِي فَلَا يُكُرَهُ قَالَهُ الْكَهَالُ (وَ) كَهَا كُرِهَ

اگر چہوہ بیت الخلامیں ہو۔''الخلاء' جوالف ممدودہ کے ساتھ ہاں سے مراد قضائے حاجت کی جگہہ۔ ای طرح سیح ترین قول میں اس کی طرف پشت کرنا مکروہ ہے۔ جس طرح بالغ آدمی کے لئے مکروہ ہے ایک بیچے کو پکڑنا تا کہوہ قبلہ کی طرف پیشا ب کر ہے۔ جس طرح نیندیا اس کے علاوہ میں قبلہ کی طرف جان ہو جھ کر پاؤں پھیلانا مکروہ ہے کیونکہ یہ بادبی ہے۔ یہ ''منلا با کیز' نے قول کیا ہے۔ یا مصحف یا کتب شرعیہ میں سے کس شے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے مگر جب وہ الی جگہ پر ہو جو بالقابل ہونے سے بلند ہوتو مکروہ نہیں۔ جس طرح کمال نے کہا ہے۔ جس طرح معجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے

5525\_(قوله: كَمَا كُنِ ةَلِبَالِغِ) اس عظامرية بوتا بكديمل مروة تحريى بـ" ط"\_

5526\_(قولد: إمْسَاكُ صَبِيّ لِيكبُولَ نَحْوَهَا) لِين قبله كى جهت ميں بچه بيثاب كرے - بالغ پريرام ب كه وه خيج سے ايساعمل كرائے جس كاكرناصغير پر حرام بوجب وه بالغ بو - اى طرح باپ پريد حرام ب كه اس نيچ كوريشم يا زيور پہنا ئے اگر وہ بچه مذكر ہو - يا اسے شراب وغيره پلائے -

5527 (قوله: مَنُّ رِجْلَيْدِ) ياايك ياؤل كِيلانا في مَر بالغ، بحي كامثل إلى الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

5528 (قوله: أَيْ عَبَدًا) يعنى بغير عذر ك\_ جہال تك عذريا بهول كر ايبا كرنے كا تعلق ہے تو يه كروه نہيں۔ "ط"-

5529\_(قوله زِلاْنَهُ إِسَاءَةُ أَدَبٍ) ال قول في يه فائده ديا كه يه كرامت تنزيم ہے۔' ط' لِيكن ہم باب الاستنجاء میں''رحمتی' ہے (مقولہ 3049 میں) نقل كر چكے ہیں كه عنقریب بير آئے گا كه قبله كی طرف پاؤں پھيلانے كى صورت میں اس كى شہادت ردكردى جائے گى۔ يہ قول مكروہ تحريمى كا نقاضا كرتا ہے۔' دفليحر ر'۔

5530\_(قوله :إلَّا أَنْ يَكُونَ) مصحف اور كتب ميں سے جن كاذكر موا۔ جمال تك قبله كاتعلق ہے توبية سان تك ہے۔ 5531\_(قوله: مُرْتَفِع ) اس كاظا برمعنى يہ ہے كه اگر چيد بلندى تھوڑى ى موـ " ظ" \_

میں کہتا ہوں: یعنی جس کے ساتھ عرف میں بالمقابل ہونا ختم ہوجا تا ہے، یقرب وبعد میں مختلف ہوجا تا ہے، کیونکہ بعد کی صورت میں تھوڑ اسا بلند ہونے کی صورت میں بالمقابل ختم نہیں ہوتا۔ ظاہر ریہ ہے کہ کثیر بعد کی صورت میں مطلقاً کراہت نہیں۔''تامل''۔ (غَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ) إِلَّا لِخَوْفٍ عَلَى مَتَاعِهِ، بِهِ يُفْتَى (وَ) كُرِةَ تَخْرِيمًا (الْوَفَاءُ فَوْقَهُ، وَالْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ) لِلْأَنَّهُ مَسْجِدٌ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ

گر جب مسجد کے سامان کے بارے میں خوف ہو۔ای پرفتو کی و یا جا تا ہے۔اورمسجد کے او پروطی کرنا ، بیشا ب کرنا اور براز کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ بیآ سان کی سطح تک مسجد ہے۔اورعذر کے بغیر مسجد کوراستہ بنانا مکروہ ہے۔

### مسجد کے احکام

5532\_(قوله:غَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ) زياده تَصْحِ ، اغلاق ہے كونكه ' قاموس' ميں ہے علق الباب يعلقه لغة ردية في اغلقه يعنى مجرد سے اس معنى ميں فعل كولا ناايك ردى لغت ہے۔

"البحر" میں کہا: یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ نماز ہے رو کئے کے مشابہ ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مَنْ أَظُلَمُ مِتَنْ مَّنَعَ مَسَابِہِ ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مَنْ أَظُلَمُ مِتَنْ مَّنَعَ مَسَابِ ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مَنْ أَظُلَمُ مِتَنْ مَّنَعَ مَسُبِدَ اللّٰهِ اَنْ يُنْ كُلُ وَيْهَا اللّٰهُ فُر البقرہ: 114) اس ارشاد ہے ہمارے زمانہ کے بعض مدرسین کی جہالت معلوم ہوجاتی ہے جوان مدرسین کو مجد میں تدریس ہے رو کتے ہیں جواس مجدمیں تدریس کے لئے مقرر ہوا۔ اس کی ممل بحث اس میں یعنی "البحر" میں ہے۔

5533\_(قوله: إلَّا لِخُوْفِ عَلَى مَتَاعِهِ) يقيد بزمانناكى قيد سے اولى ہے يُونكه دارو مدار ضرر كَ نوف پر ہے۔
اگر بهار بے زمانہ میں خوف تمام اوقات میں ثابت ہے تو ہے تھم ای طرح ثابت بوگا۔ مَّر نماز كَ اوقات میں مسجد كا دروازہ بند
کرنا جائز نہيں ہوگا۔ اگر خوف نه ہوتو مسجد كا دروازہ بند كرنا جائز نه ہوگا۔ اگر بعض اوقات میں خوف ہوتو بعض اوقات میں ایسا
کرنا جائز ہوگا۔ ' الفتح ''میں ای طرح ہے' العنایہ' میں ہے: دروازہ بند كرنے كی تدبیر اہل محلد كے ذمہ ہے۔ كيونكه جب وہ
ایک آدمی پر جمع ہوجا تمیں اوروہ اسے متولی بنالیں اگر چے قاضى كے امر كے بغیر ہوتو وہ متولى بن جائے گا۔ ' بح' و' نہر'۔

5534\_(قوله: الْوَطْءُ فَوْقَهُ) وطی سے مراد جماع ہے۔ ''خزائن'۔ جہاں تک قدم کے ساتھ اس کے او پر روندنا مکروہ نہیں مگر کعب میں مکروہ ہے۔ کوئکہ کوئی عذر نہیں پایا جارہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کعب کے او پر نماز پڑھنے کے مکروہ ہونے کا قول کیا گیا ہے۔ پھر میں نے ''قبتانی'' کود یکھا انہوں نے''المفید'' نے قل کیا ہے کہ مسجد کی حبیت پر چڑھنا مکروہ ہے اور اس پر نماز کے پڑھنے کا مکروہ ہوتا بھی لازم آتا ہے۔ 'فلیتا مل''۔

5535\_(قوله زِلاَنَّهُ مَسْجِدٌ) جِوَقُول او پرمذکور ہوا ہے اس کے مکروہ ہونے کی علت ہے۔'' زیلعی'' نے کہا ہے: ای وجہ سے جوآ دمی محبد کی جھت پر ہے اس کا مسجد کے اندروالے امام کی اقتد اکر ناصیح ہے جب وہ امام سے آ گے نہ ہو۔ اور جھت پر چڑھنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے نبی ، حائض اور نفاس والی عورت کے لئے اس جھت پر کھڑا ہونا حلال نہیں۔ اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں واض نہیں ہوگا تو وہ اس گھر کی جھت پر کھڑا ہوا تو جانث ہوجائے گا۔

5536\_(قوله: إلى عَنَّانِ السَّبَاءِ) عنان بين كفت كراته بيراي طرح الى تحت الثرى كالفظ عجس

(وَاتِّخَاذُهُ طَرِيقًا بِغَيْرِعُنْ إِن وَصَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ بِفِسُقِهِ بِاعْتِيَادِةِ (وَإِدْخَالُ نَجَاسَةٍ فِيهِ) وَعَلَيْهِ (فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِدُهُنِ نَجِسٍ فِيهِ)

اور''القنیّة'' میں اس کی تصریح کی ہے کہ جوآ دمی اسے عادت بنائے وہ فاس ہوجائے گا۔اور مسجد میں نجاست لے جانا مکروہ ہے۔اور اس تعبیر کی بنا پر مسجد میں نا پاک تیل سے چراغ جلانا جائز نہیں۔

طرح''البیری' میں' الاسبیجا بی' سے مروی ہے۔ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے اگر جگہ وقف کرنے والے نے مسجد کے نیچے بیت الخلا بنا یا تو کیا یہ جائز ہوگا۔ جس طرح محلة الشحم کی مسجد میں ہے جو دمشق میں ہے؟ میں نے اس بارے میں صرح قول نہیں و یکھا۔ ہاں کتاب الوقف کے متن میں (مقولہ 21365 میں) آئے گااگر اس نے مسجد کے نیچے ضرور یات کے لئے تہد خانہ بنا یا تو یہ جائز ہے۔'' تامل''

مسجد میں راستہ بنانے کا تھم

5537\_(قوله: وَاتِخَاذُهُ طَبِيقًا) لفظ اتخاذ ہے جوتعبیر کیا ہے یہ اس امری طرف اشارہ ہے کہ ایک یا دو دفعہ گزرنے ہے فاس نہیں ہوگا۔ای وجہ ہے 'القنیہ' میں بالاعتیاد کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔'' نہر''۔' القنیہ' میں ہے: وہ مجد میں داخل ہوا جب درمیان پہنچا تو شرمندہ ہوا۔ ایک قول بیکیا گیا کہ وہ اس دروازہ کے علاوہ سے نکلے جس سے نکلنے کا قصد کیا تھا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھے پھر نکلنے میں اسے اختیار ہوگا۔ایک قول بیکیا گیا ہے کہ اگروہ محدث ہوتو جہاں سے داخل ہوا تھا وہ بال سے ہی نکلے تا کہ جو جنایت کی تھی اسے معدوم کردے۔

5538\_(قوله: بِغَيْدِ عُنْدِ) اگر عذر كے ساتھ ہوتو يہ جائز ہے اور ہرروز ايك دفعہ تحية المسجد كنوافل پڑھے۔ ''بح''ميں'' الخلاصہ' ہے مروی ہے یعنی جب بار باردافل ہواتھا توايک دفعہ تحية المسجد پڑھنا كافی ہے۔ پڑھے۔ '5539 قوله: بِفِسْقِهِ) وہ اعتكاف كى نيت كے ساتھ فس سے نكل جائے گا اگر چہ وہ معجد ميں نہ تھرے۔ ''طحطا وى'' نے'' شرنبلالى'' سے فقل كيا ہے۔

5540\_(قوله: وَإِدْ خَالُ نَجَاسَةٍ فِيهِ)''الاشاه'' ميں عبارت ہے: مسجد ميں اليی نجاست کا داخل کرنا جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا خوف ہو۔

اس سے بید مستفاد ہوتا ہے کہ اگر وہ نجاست خشک ہوتو بیہ جائز ہے لیکن ''الفتاوی الہند بی' میں ہے: وہ آ دمی مسجد میں راخل نہ ہوجس کے بدن پر نجاست ہو۔

5541 (قولہ: وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْحَ)عليه كالفظ زائد ذكركيا۔ ياس امر كى طرف اشارہ ہے كہ يتول فلا يجوز جو ذكر كيا ہے متقد مين كى كتب ميں اس كى تصريح نہيں۔علامہ قاسم نے اس قول كى بنااس پرر كھى ہے جوعلانے تصريح كى ہے ك مىجد ميں نجاست كا داخل كرنا جائز نہيں اور اسے مقيد بنايا ہے كيونكہ علاكا قول ہے ان الدّهن النجس يجوذ الاستصباح به۔ وَلَا تَطْيِينُهُ بِنَجِسٍ (وَلَا الْبَوْلُ) وَالْفَصْدُ (فِيهِ وَلَوْنِ إِنَاءٍ) وَيَحْرُمُ إِذْخَالُ صِبْيَانٍ وَمَجَانِينَ حَيْثُ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ، وَإِلَّا فَيُكُمَّهُ، وَيَنْبَغِي لِدَاخِلِهِ تَعَاهُدُ نَغلِهِ وَخُقِّهِ، وَصَلَاتُهُ فِيهِمَا أَفْضَلُ

اور کا پاک منی ہے لیپ کرنا جا کڑ ٹیل اور نہ بی مسجد میں پیٹاب کرنا اور فصد کرنا جا کڑے اگر چہ وہ برتن میں ہو۔ بچوں اور پاگلوں کومسجد میں داخل کرنا حرام ہے جب ان کے نجاست پھیلانے کا غالب گمان ،وور نہ آنہیں مسجد میں لے جانا مکروہ ہوگا۔ اور جوآ دمی مسجد میں داخل ہواہے چاہنے کہ اپنے جوتے اور اپنے موزے کی نجاست سے دکھے بھال کرے اور جوتے ، موزے میں نماز پڑھناافضل ہے۔

جس طرح'' البحر' میں یہ بیان کیا ہے۔

5542\_(قوله: وَلَا تَطْمِينُهُ بِنَجِيسٍ)''الفتاوى البنديه' ميں ہے: مکروہ ہے کہ مسجد والي مٹی سے ليپ کيا جائے جس کونا پاک پانی سے ترکيا گيا ہو۔ گوبر کا معاملہ مختلف ہے جب اس میں مٹی ملائی جائے۔ کيونکہ اس میں ضرورت ہوتی ہےوہ اليی غرض کا حصول ہے جواس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔''مراجیہ' میں اس طرح ہے۔

5543 (قوله: وَالْفَصْدُ) "الاشاه " ميں بحث كرتے ہوئے ذكركيا اوركہا: جبال تك مبحد ميں برتن ميں فصد كرانے كاتعلق ہے تو ميں نے اس بارے ميں كوئى قول نہيں ديكھا۔ چاہئے كداس ميں كوئى فرق نہ ہو يعنی فصد كرانے اور پيشاب كرنے ميں كوئى فرق نہ ہو۔ اى طرح مبحد ميں دبر ہے ہوا خارج نہ كرے جس طرح" الا شاہ " ميں ہے۔ سلف كا اس ميں اختلاف ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا كہ اس ميں كوئى حرج نہيں۔ ايك قول يہ كيا گيا كہ جب وہ اس كا محتاج ہوتو مسجد ہے با ہر نكل آئے ہے ہيں اصح قول ہے۔ " حموى " نے تمرتا شى كى " شرح الجامع الصغير" ہے نيقل كيا ہے۔

2544 (قوله: وَيَعْمُ هُر الخ) يُونَد "مندري" في مرفوع نه يك فل كل هيد جنبوا هده المجدة كم وحدوها في الجمع واجعلواعي على الموابها المطاهر الخ (1) ـ ابني مساجد كوا في بحون افراد، ابني خريد وفر وخت، ابني آوازول كو بلندكر في الموابها المطاهر الخ (1) ـ ابني مساجد كوا في بحون افراد، ابني خريد وفر وخت، ابني آوازول كو بلندكر في تلوارول كرونت الموابها والمخ الموابين حدودكوقا مم كرف عليده ركو وجد كموقع پرائيس خوشبوكي دهوني دواوراس كردوازول پر مطاهر ركو و مطاهر، مطهرة (ميم كرم كرم الحسات عليده ركو و جد كرمة بحراد ايمابرت بم مطاهرة (ميم كرم كرم الحسات علي كرم المعابرة و المعابرة المع

5545\_ (قوله: وَصَلَاتُهُ فِيهِمَا) يعنى جوت اورموز عجبكه دونول پاك بول يول موان على كيونكه اس ميس

<sup>1</sup> \_ سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب مايكرة في المساجد، جلد 1 منح 247، مديث نمبر 741

(لَا) يُكُرَّهُ مَا ذُكِرَ (فَوْقَ بَيْتٍ) جُعِلَ (فِيهِ مَسْجِلٌ) بَلْ وَلَا فِيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ شَهْعًا (وَ) أَمَّا (الْمُتَّخَذُ لِصَلَاةٍ جِنَازَةٍ أَوْ عِيدٍ، فَهُوَ (مَسْجِلٌ فِي حَقَّ جَوَاذِ الِاقْتِدَاءِ) وَإِنُ انْفَصَلَ الصُّفُوفُ دِفْقًا بِالنَّاسِ (لَا فِي حَقِّ غَيْرِةِ) بِهِ يُفْتَى نِهَايَةٌ

جن امور کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ای کمرے کی حصت پر کرنا مکروہ نہیں جس میں مسجد بنائی گئی ہو۔ بلکہ اس میں ایسا کرنا مکروہ نہیں کیونکہ شرعی طور پروہ مسجد نہیں۔ مگر جسے نماز جنازہ یا نمازعید کے لئے بنایا گیا ہوتو وہ اقتدا کے جواز کے حق میں مسجد ہے اگر چہدونو ں میں انفصال ہو۔ بیلوگوں کے حق میں نرمی کی بنا پر ہے۔اقتدا کے علاوہ کے حق میں وہ مسجد نہیں۔اس پرفتویٰ دیا جاتا ہے '' نہا ہی'۔

یبود یوں کی مخالفت ہے۔'' تنارخانی'۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھواور یہود یوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو (1) اے طبر انی نے روایت کیا ہے جس طرح'' الجامع الصغیر'' میں اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حنابلہ کی ایک جماعت نے اس حدیث سے بیاشدلال کیا ہے کہ بیسنت ہے اگر چہوہ انہیں پہن کرراستوں پر چاتا ہو۔ کیونکہ نبی کریم سازن نیا ہے کہ بیسنت ہے اگر چہوہ انہیں کہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سازن نیا ہے کہ استوں میں چلا کرتے تھے پھر ان کو پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں: لیکن جب ان جوتوں کے ذریع مسجد کے فرش کے آلودہ ہونے کا خوف ہوتو پھر جوتے نہیں پہنے چاہئیں اگر چہوہ وہ جوتے پاکس بہنے چاہئیں اگر چہوہ وہ جوتے پاک ہوں۔ جہاں تک مسجد نبوی کا تعلق ہے تو اس میں حضور سن تنظیبی کے زمانہ میں فرش پر سنگریزے بچھے ہوتے ہیں کر داخل ہونا سوء ہوتے ہیں کر داخل ہونا سوء ادبی ہے کہ مسجد میں جوتے پہن کر داخل ہونا سوء ادبی ہے کہی اس کامحل ہے۔ '' تامل''۔

5546\_(قوله: لَا يُكُنَّ هُ مَا فَذَكِرٌ } لين ولي اور برازكرن كاجوذكر بواده مروه نيس-"نهر"

<sup>1</sup> \_ أنجم الكبيللطبر اني ، جلد 7 منى، 270 ، صديث نمبر 7164

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماجيه كتاب المساجد ، باب تطهير المساجد وتطييبها ، جلد 1 مفح 250 ، مديث نمبر 749-750

دفَحَلَّ دُخُولُهُ لِجُنُبِ وَحَائِينِ كَفِنَاءِ مَسْجِدٍ وَ رِبَاطٍ وَمَدُّ رَسَةٍ وَمَسَاجِدِ حِيَاضٍ وَأَسْوَاقِ لَا قَوَا دِعَ حبنی، حائضہ کے لئے حلال ہےوہ فناء میجہ، خانقاہ اور مدرسہ میں داخل ہو۔اور ان کا حوضوں کی جائے نماز اور بازاروں کی جائے نماز میں داخل ہونا جائز ہے۔ شارع عام کی مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں

اس مختار قول کے مقابل وہ قول ہے ہے جس کی تھیجے''الحیط' میں جنازہ گاہ کے متعلق کی ہے۔ کہ جنازہ گاہ کے لئے اصلاً مسجد کا تحکم نہیں۔اور'' تاج الشریعہ'' نے جس کی تھیجے کی ہے وہ یہ ہے کہ عید گاہ کے لئے مساجد کا تھم ہے۔اس کی مکمل بحث ''شرنبلالیہ'' میں ہے۔

فنا ءمسجد كاتحكم

5549\_(قوله: کَفِنَاءِ مَسْجِدِ) فناہے مراداییا مکان ہے جومحد کے ساتھ متصل ہوجس مکان اور مسجد کے درمیان کوئی راستہ نہ ہو۔ پس بیاس کی طرح ہے جسے نماز جنازہ یا عید کے لئے بنایا گیا ہو۔ ان امور میں جن کا ذکر کیا گیا کہ اس میں اقتد اجائز ہے اور جنبی وغیرہ کااس میں داخل ہونا حلال ہے جس طرح'' شرح المنیہ'' کے آخر میں ہے۔

5550\_(قولہ: وَ دِبَاطِ )رباط ہےمرادوہ جَلّہ ہے جونقرا بصوفیہ کے رہنے کے لئے بنائی جاتی تھی اسے خانقاہ اور تکتیہ کہتے ہیں \_''رحمتی''۔

5551 (قولہ: وَمَدُدَسَةِ) اس سے مرادوہ جگہ ہے جو طالبعلموں کے رہنے کے لئے بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے ایک مدرس معین کیا جا تا ہے اور درس کے لئے ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ لیکن جب اس میں ایک مسجد ہوتو اس کا تھم دوسری کے ایک مدرس معین کیا جا تا ہے اور درس کے گئے ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ لیکن جب اس میں ہوتی ہیں وہ مساجد ہیں کیونکہ وہ طلباء مساجد کی طرح ہوگا۔''القنیہ'' کے کتاب الوقف میں ہے: وہ مساجد جو مدرسوں میں ہوتی ہیں وہ مساجد ہیں کیونکہ وہ طلباء لوگوں کو ان مساجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے اور جب انہیں بند کر دیا جائے تو اس میں وہاں کے رہنے والوں کی ہی جماعت ہوتی ہے۔

''الخانی''میں ہے:ایک حویلی ہے جس میں مجد ہے دہ حویلی دالے لوگوں کواس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں رو کتے اگر حویلی کو بند کردیا جائے تواس حویلی میں جولوگ رہتے ہیں ان کی جماعت ہوتی ہے تو یہ مسجد جماعت والی مسجد ہوگی ،اس کے لئے مسجد کے احکام ثابت ہوں گے، جیسے تھے کا حرام ہونا اور جنبی وغیرہ کا اس میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ ورنہ حرام نہیں ہوگا اگر چہ وہ لوگوں کواس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکتے ہوں۔

5552\_(قولہ: وَمَسَاجِدَ حِیَاضِ) معجد دوش ہے مرادوہ چبوترہ ہے جسے وہ دوش کی ایک جانب بنا دیتے ہیں یہاں تک کہا گرکوئی اس دوض سے وضوکر ہے تواس جگہ نماز پڑھ لے۔'' ج''۔

5553\_(قولہ: وَأَسْوَاقِ) ایسے بازار جو آ گے نہ کھلتے ہوں۔تجار ،نماز پڑھنے کے لئے چبوتر ہ سا بنا دیتے ہیں۔ '' ح''۔ بیاک طرح ہوتا ہے جوتا جروں کی دکان میں چبوتر ہ سابنادیا جاتا ہے۔

5554\_(قوله: لَا قَوَادِعَ) كيونكه بيمسجد مذكوره جائے نمازوں كى طرح نہيں۔ ''شرح المنيہ'' كے اواخر ميں كہا: وہ

(وَلَا بَأْسَ بِنَقْشِهِ خَلَا مِحْمَابَهُ) فَإِنَّهُ يُكُمَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يُلُهِى الْهُصَلِّى وَيُكُمَّهُ التَّكَلُّفُ بِدَقَائِقِ النُّقُوشِ وَنَحْوِهَا خُصُوصًا فِي جِدَا دِ الْقِبْلَةِ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَفِحَظْرِ الْهُجْتَبَى

اورمحراب کے علاوہ مسجد میں نقش ونگار بنانے میں کوئی حرج نہیں محراب میں نقش ونگار بنانا مکروہ ہے کیونکہ یہ نمازی کوغافل کر دیتے بیں۔اور باریک بینی پرمشتمل نقش ونگاروغیرہ کااہتمام کرنا مکروہ ہےخصوصاً قبلہ کی دیوار میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ ''حلبی'' کا قول ہے۔'' کمجتبی'' کے باب الخطر میں ہے:

مساجد جوشا ہر اہوں پر ہوتی ہیں جن میں مستقل جماعت نہیں ہوتی وہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہیں لیکن ان میں اعتکاف نہیں کیا جانا چا ہے ۔

# مسجد کی تزئین وآرائش اور لابیاس کا بیان

5555\_(قولہ: وَلَا بَاْسَ الح) اس تعبیر میں جس طرح'' مشس الائمہ'' نے کہا: اس امری طرف اشارہ ہے کہ نقش و نگار بنانے پر اجرنہیں ہوگا۔ یکفیہ ان پنجو د أسابرأس اوراتناہی کافی ہے کہ وہ اپنا نقصان کئے بغیر نجات یا جائے۔

''النبائي' ميں كبا: كيونكد لابائسكالفظاس پردليل بے كمستحب الى كےعلاوہ ہے كيونكد بائس مرادشدت ہے۔اى وجد ئے 'البندئي' كے باب الحظر ميں' المضمرات' ہے تول نقل كيا ہے كه فقرا پراس مال كوصرف كرنا افضل ہے۔اوراى پر فتوى ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم مل انٹی این کے فرمان کی وجہ سے مکروہ ہے ان من اشراط الساعة ان تزین المساجد (1) قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مساجد کومزین کیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ کار ایک تعظیم ہے۔

5556\_(قوله زِلاَنَهُ يُلْهِى الْمُصَلِّى) يعنى عبده كى جگه كى طرف نظر كرنے ميں خشوع ميں يي خلل كا باعث ہوتا ہے۔
'' البدائع'' ميں مستحبات الصلاة ميں تصریح كى ہے كہ نماز ميں خشوع كرنا چاہئے اور اس كى نظر سجده گاہ تك جانى چاہئے۔'' الا شباہ'' ميں اس طرح تصریح كى ہے كہ نماز ميں خشوع مستحب ہے۔ اس سے بي ظاہر ہوتا ہے كہ يہاں كراہت سنزيبن ہے۔ فاقہم۔

5557 (قولہ: وَيُكُنَّهُ التَّكُلُفُ الخ) متن ميں نقش ونگار بنانے كے بارے ميں جو بأس كى نفى كى تقى اس كى تخصيص ہے۔ اس وجہ ہے ' الفتح'' ميں كہا: ہمارے نزديك اس ميں كوئى حرج نہيں اور كراہت كواس پرمحمول كيا جائے گا كہ وقتی نقوش بنانے ميں تكلف سے كام ليا جائے خصوصاً محراب ميں۔ فائنم۔

5558\_(قوله: وَنَحْوِهَا) جيسے فيمتى ككرى اور سفيد ككرى جيسے اسبيداح (كاشغرى سفيده) \_" ط" ـ

<sup>1</sup> يسنن ابن باجه، كتاب المساجد، باب تشييد المساجد، جلد 1 منح 245، مديث 730

وَقِيلَ يُكُمَّهُ فِي الْمِحْمَابِ دُونَ السَّقْفِ وَالْمُؤخِّمِ انْتَكَهَلَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِحْمَابِ جِدَارُ الْقِبْلَةِ فَلْيُحْفَظُ (بِجَصِّ وَمَاءِ ذَهَبٍ) لَوْ رِبِمَالِهِ) الْحَلَالِ (لَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ) فَإِنَّهُ حَمَامُ (وَضَيِنَ مُتَوَلِّيه لَوْ فَعَلَ النَّقْشُ أَوْ الْبِيَاضَ، إِلَّاإِذَا خِيفَ طَمَّعُ الظَّلَمَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَانِي، وَإِلَّاإِذَا كَانَ لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ، أَوْ الْوَاقِفُ فَعَلَ مِثْلَهُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ يُعْمَرُ الْوَقْفُ كَمَاكَانَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ

ایک قول میرکیا گیا ہے محراب میں ایسا کرنا مکروہ ہے جھت اور پچھلی دیوار میں ایسا کرنا مکروہ نہیں۔ انہتی ۔ اس کا ظاہر معنی میہ ہے کہ محراب سے مراد قبلہ کی دیوار ہے۔ پس اسے یا در کھا جانا چاہنے وہ نقش چونے اور سونے کے پانی سے ہوں اگر وہ حلال مال سے موں۔ وہ وقف کے مال سے ایسانہیں کرا سکتا ہے کیونکہ بیرترام ہے۔ اگر متولی نے نقش و نگار بنوائے یا صفیدی کروائی تو وہ ضامین ہوگا۔ مگر جب ظالموں کی طمع کا خوف ہوتو پھرکوئی حری نہیں۔ ''کافی''۔ مگر جب بیمل ممارت کی مضبوطی کے لئے ہویا واقف نے اس طرح کیا ہو۔ کیونکہ علاء کا قول ہے کہ وقف کو اس طرح تعمیر کیا جائے گا جس طرح وہ تھا اس کی کھمل بحث' البحر'' میں ہے۔

5559\_(قولہ: وَظَاهِرُهُ الح) تعلیل کا ظاہر معنی ہے کہ بینمازی کو نافل کرتا ہے۔ای طرح بیقول جیست اور پیچیلی دیوار کو خارج کرتا ہے کیونکہ اس کا سبب غافل نہ کرنا ہے۔ پس بیقول فائدہ وے گا کہ مکر وہ قبلہ کی مکمل دیوار ہے کیونکہ غافل کرنے نے کہ علت امام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ باتی ماندہ پہلی صف کے لوگوں کا تھم ای طرح ہوگا۔ای وجہ ہے '' فقاوی بند یہ' میں کہا: ہمار بے بعض مشائخ نے محراب اور قبلہ کی دیوار پرنقش کو مکروہ جانا ہے کیونکہ بینمازی کے دل کو غافل کرتا ہے۔ اس کی مثل دائیں یا بائیں دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ بید یواراس کے قریبی کو غافل کرتا ہے۔

5560\_(قولہ: لَوْ بِسَالِمِهِ الْحَلَالِ)'' تاج الشريعہ'' نے کہا: اگراس نے اس میں خبیث مال یا ایسا مال خرچ کیا جس کا سبب خبیث اور طیب تھا تو یہ کروہ ہوگا کیونکہ الله تعالیٰ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے پس اس کے گھر کوائیک چیز سے آلودہ کرنا مکروہ ہے جسے وہ قبول نہیں کرتا۔''شرنمالیہ''۔

5562\_(قولہ: وَتَبَامُهُ فِی الْبَهْمِ) کیونکہ کہا: علی نے مجد کی قید لگائی کیونکہ مسجد کے علاوہ کے نقش ضمان کو واجب کریں گے۔ مگر جب اے اس لئے تیار کیا گیا ہے کہ منافع حاصل ہوں اس طرح کا عمل کرنے سے اجرت زائد ہوجاتی ہے تو پھر کوئی حرتی نہیں۔ مسجد سے مراد مسجد کا اندر کا حصہ ہے۔ یس بیقول فائدہ دیتا ہے کہ مسجد کے باہر کا حصہ مزین کرنا مکروہ ہے۔ جہاں تک وقف کے مال میں سے ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ متولی کے لئے اس طرح کا عمل کرنا مطلقا جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں خصوصاً جب ملاز مین کومحروم کرنے کا قصد کیا جائے جس طرح ہم نے اپنے زمانہ میں دیکھا ہے۔

(فُرُوعٌ) أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ مَكَّةُ، ثُمَّ الْمَدِينَةُ ثُمَّ الْقُدْسُ، ثُمَّ قُبَا،

فروع: مساجد میں ہے افضل مکہ کی مجد پھر مدینہ کی مجد ہے۔ پھر محبد قدی، پھر محبد قبا،

#### مطلبقافضلالبساجه

5563\_(قوله: أَفْضَلُ الْبَسَاجِهِ مَكَّةُ) يَعَىٰ مَدَمَر مدى مجدسب سے افضل ہے ابعد كلام الاقد مرتك اى طرح ہے۔ ' ت ' ۔ علا مداحمد بن عماد كي و نشہيل القاصد' عيں ہے: زمين كى مساجد ميں سے سب سے افضل كعبہ ہے كيونكہ لوگوں كے لئے بنايا گيا چروہ مجدہ جواس كومحيط ہے۔ كيونكہ يسب سے كے لئے بيايا گيا چروہ مجدہ جواس كومحيط ہے۔ كيونكہ يسب سے قد يمى مسجد ہے۔ يھر مد ينظيب كى مجد ہے كيونكہ بي كريم مائ الله علاق مان ہے صلاة فى مسجدى هذا تعدل الف صلاة فيما سواة الا المسجد الحرام (1) ميرى اس مجد ميں ايك نماز مجد حرام كے علاوہ مجد ميں ايك نماز مرد ميں ايك نماز مرد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز مدد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز محد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز معد ميں ايك نماز معد ميں الله معد ميں ايك نماز معد م

''البیری' میں ہے: متحد حرام ، جس میں یہ ذکورہ کئی گنا تواب ہے، اس کی مراد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے

کہ حرم کا علاقہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ کعبداور حطیم ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ کعبداور جواس کے اردگر دمتجد ہے۔ امام نووی
نے اسے یقین سے بیان کیا ہے اور کہا یہی ظاہر ہے۔ شیخ ولی الدین عراقی نے کہا: تواب کا کئی گنا ہونا بیا کی متحد کے ساتھ خاص
منبیں جو نبی کر یم سن نی آیٹ ہے کے دانہ میں تھی بلکہ یہ گئی گناہ تواب اس تمام حصہ کوشائل ہے جواس متحد میں شامل کیا گیا۔ بلکہ ہمارے
اصحاب کے نز دیک مشہور یہ ہے کہ یہ پورے مکہ کو بلکہ پورے اس حرم کوشامل ہے جس کا شکار کرنا حرام ہے جس طرح امام نووی
نے اس قول کی تھیجے کی ہے۔ ہمارے شیخ المشارکے محمد بن ظمیم رہ ترشی خفی کی نے جو بیان کیا ہے وہ گفتگو تم ہوئی۔ مختص۔

"شبي

یکی گنا تواب فرض نماز کے ساتھ فاص ہے کیونکہ حضور میں تاہیے گافر مان ہے صلاۃ احد کم فی بیتہ افضل من صلاته فی مسجدی هذا الا المسکتوبۃ الخ(2) ہم میں سے کی ایک کا اپنے گھر میں نماز پڑھنامیری اس معجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے گرفرض نماز ۔گراس حدیث اور پہلی حدیث کے درمیان تعارض واقع ہوا ہے۔ ابن رشد مالکی نے 'القواعد' میں امام ''ابوصنیف' رائینے سے روایت کیا ہے جس طرح ''الحلب' میں ' غایۃ السروجی' سے مروی ہے۔ اس کی کمل بحث اس میں ہے۔ ''ابوصنیف' رائینے سے روایت کیا ہے جس طرح ''الحلبہ' میں ' غایۃ السروجی' سے مروی ہے۔ اس کی کمل بحث اس میں ہے۔ ورجن کی طرف مفرکر نے کا تھم ہے اور جن میں نماز کی ادائیگی کی صورت میں زیادہ اجرکی نص ہے۔

. 5565\_(قوله: ثُمَّ قُبَا) پیلفظ الف محروده اور الف مقصوره کے ساتھ ہے۔ بیمنصرف اورغیر منصرف ہے۔ قاف مضموم ہے۔''ط''۔ کیونکہ بیروہ مسجد ہے جسے پہلے روز ہے ہی تقویٰ پر بنایا گیاہے۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، جلد 2، صفح 230، مديث نمبر 2519 2 \_ سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، صلاة الرجل التطوع في بيته، جلد 1 بصفح 386، مديث نمبر 880

ثُمَّ الْأَقْدَمُ، ثُمَّ الْأَعْظَمُ؛ ثُمَّ الْأَثْرَبُ، وَمَسْجِدُ أُسْتَاذِهِ لِدَرْسِهِ أَوْ لِسَمَاعِ الْأَخْبَادِ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا: وَمَسْجِدُ حَيِّهِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ

پھرسب سے قدیمی، پھرسب سے بڑی، پھرسب سے قریبی اور اپنے استاذ کی مسجد جواس کے درس یا احادیث کے ساع کے لئے ہو بالا تفاق افضل ہے اور نمازی کے محلے کی مسجد جامع ہے افضل ہے۔

5566 (قولد: ثُمَّ الْأَقْدَهُ، ثُمَّ الْأَغْظَمُ)''الحلب' میں''الأجناس'' ہے ای طرح مروی ہے۔''البح'' میں بیت المقدس کی معجد کے بعد جوامع کا ذکر ہے پھرمحلہ کی مساجد کا پھر شارع عام کی مساجد کا کیونکہ شارع عام کی مسجد رتبہ میں کم ہے کیونکہ اس میں اعتکاف نہیں کیاجا تا جب اس کامعلوم امام اورموذن نہ ہو پھر گھروں کی مساجد بیں کیونکہ گھروں کی مساجد میں عورتیں بی اعتکاف کرسکتی ہیں۔

''قبستانی'' میں ہے: شارع عام کی مساجدوہ ہیں جوصحرامیں بنائی گئی ہوں جن میں موذ ن اور امام نہیں ہوتا جن کواس کام کے لئے معین کیا گیا۔جس طرح'' جلائی''میں ہے۔

حاصل کلام ہے ہے کہ بیت المقدی کی معجد کے بعدوہ بڑی جائ مساجد ہیں جو کثیر جماعت کو جمع کرنے والی ہوں۔ لیکن ان میں سے جوقد بی ہوگ وہ افضل ہے جیے معجد قبا پھراعظم یعنی جس میں کثیر جماعت آسکتی ہو پھرا تی طرح جواس ہے کم بڑی ہو پھر سب ہے قربی پھر قربی پھر قربی کے بعد کہا: پھر سب سے قد بی مو پھر سب سے قربی پھر قربی پھر قربی ہو کیونکہ اس وقت وہ افضل ہے کیونکہ اس وقت وہ افضل ہے کیونکہ اس وقت وہ افضل ہے کیونکہ اس حقیقتا اور حکما سبقت حاصل ہے گر جونی مسجد ہے وہ اس کے گھر کے زیادہ قربی ہو کیونکہ اس وقت وہ افضل ہے کہ سب سے اسے حقیقتا اور حکما سبقت حاصل ہے۔ ''الوا قعات' میں اتی طرح ہے۔ ''الخانی'''منیة المفتی'' وغیر ہما میں ہے کہ سب سے قد بی افضل ہے۔ اگر دونوں اس میں برابر ہوں اور دونوں میں سے ایک کی قوم زیادہ ہواگر وہ خود فقیہ ہوجس کی اقتدا کی جاتی ہوتو وہ اس مسجد میں جائے جس میں افراد کی تعداد تھوڑی ہوتا کہ وہ سے ان کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہوجائے ور ندا سے اختیار ہوگا۔ افضل ہے کہ اس مسجد کو اپنایا جائے جس کا امام زیادہ فقیہ اور خور اور معلے کی مسجد اگر چیاس میں تعداد کم ہو ہے امع مسجد سے افضل ہے اگر چیاس کی جماعت کثیر ہو۔ زیادہ صالح ہو۔ اور معلے کی مسجد اگر چیاس میں تعداد کم ہو ہے امع مسجد سے افضل ہے اگر چیاس کی جماعت کثیر ہو۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ زیادہ قدیمی کوزیادہ قریبی پرمقدم کرنے میں اختلاف ہے۔لیکن'' الخانیہ' کی عبارت اس طرح ہے: جب اس کی منزل میں دومسجدیں ہوں تو وہ زیادہ قدیمی کی طرف جائے۔اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ تفصیل محلے کی مسجد کے بارے میں ہے۔

5567\_(قوله:أَفْضَلُ اتَِّفَاقًا) زیادہ قدیکی اور جن مساجد کاذکر بعد میں ہوادہ بالا تفاق افضل ہیں کیونکہ وہ نماز اور ساۓ کی دوفضیلتوں کو جامع ہے۔''ط''۔

محلے کی مسجد جامع مسجد سے افضل ہے

5568\_(قوله: وَمَسْجِدُ حَيِّهِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ) يعنى جامع مرادوه مجد بجس كى جماعت، محله كى مجد

وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا أُلُحِقَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْفَضِيلَةِ، نَعَمُ تَحَرِّى الْأَوَّلِ أَوْلَى، وَهُوَ مِائَةٌ فِي مِائَةِ ذِرَاعٍ، ذَكَرَهُ مُنْلَا عَلِيَّ فِي شَهُ حِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ وَيَحُهُمُ فِيهِ السُّوَالُ، وَيُكُمَّهُ فيه الْإِعْطَاءُ، وَقِيلَ إِنْ تَخَطَّى، وَإِنْشَا دُضَالَةٍ أَوْ شِعْرِإلَّا مَا فِيهِ ذِكْمٌ

اور صحیح یہ ہے کہ مدینہ طبیبہ کی مسجد کے ساتھ جواضافہ کیا گیا ہے وہ فضیلت میں اس کے ساتھ لائق ہوگا۔ ہاں ابتدائی حصہ کو تلاش کرنا اولیٰ ہے، وہ سوہاتھ لمبی اور سوہاتھ چوڑی ہے۔اسے منلاعلی نے''شرح لباب المناسک' میں ذکر کیا ہے اس میں سوال کرنا حرام ہے اور اس میں عطا کرنا مکروہ ہے۔ایک قول یہ کیا گیا:اگروہ گردنیں پچلا نگے اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یا اس میں شعر پڑھنا مکروہ ہے مگر ایسا شعر جس میں تھیجت ہو۔

ے زیادہ ہو۔ یہ ان دوقولوں میں ہے ایک ہے جن کو''القنیہ'' میں بیان کیا ہے۔ اور دوسرا قول اس کے برعکس ہے۔ جوقول میں ہے نام کے برعکس ہے۔ جوقول میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس طرح پہلے (مقولہ 5566 میں) قول گزرا ہے۔
''المصفی'' اور'' الخانیہ'' میں اسی طرح ہے۔ بلکہ'' الخانیہ'' میں ہے: اگر اس کی منزل کی معجد کا موذن نہ ہوتو وہ اس مسجد کی طرف جائے اور اذان پڑھے اور نماز پڑھے اگر چپوہ اکیلائی ہوکیونکہ اس آدمی پر اس معجد کا حق ہے ہیں وہ اس کو اداکر ہے۔

ی کے 5569 (قولہ: وَالصَّحِیحُ الخ) ہم قبلہ کی بحث سے پہلے (مقولہ 3769 میں) شروط الصلاة میں اس مسلکہ وکمل بیان کر بھے ہیں۔ پس اس کی طرف رجوع کرو۔

مسجد میں ہیںک مانگنے اور گم شدہ چیز کے بارے میں سوال کرنے کا حکم

5571\_(قوله: وَإِنْشَادُ ضَالَةِ) ضالة عمرادكم شده چيز بـاورانثاو عمراداس كـ بار عين سوال كرنا بـ حديث طيب من باذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك (1) جبتم ويكهوكه كوئي مسجد مين مشره شكا علان كرر بالم توكبوالله تعالى تجه يروه چيز ندلوثائ -

شعر كهني كاحكم

5572\_(قوله: أَوْ شِعْدِ الخ)" الضياء المعنوى" مين كها: بين يعنى لمانى آفات مين سايك شعرب \_شعرك

متعلق حضور سائٹی تی ہے ہوچھا گیا۔ فرمایا: یہ کلام ہاں ہیں ہے اچھی، اچھی ہاوراس ہیں ہے تیج ، قیج ہے (1)۔ اس کا معنی ہے کہ شعر نثر کی طرح ہے شعر کی مدح کی جائے گی جب شعر کی مدت کی جائے گی جب شعر کی مدت کی جائے گی۔ بدووں کے اشعار سنے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اس ہے مراد بغیر ترنم کے شعر پڑھنا ہے۔ اور مسلمان کی بچو کرنا حرام ہے اگرچوا ہے فعل کی وجہ ہو۔ جواس ہیں موجود ہو نی کریم مائٹی تی ہی کا فرمان ہے لان یہ تعدی جوف احد کم قیدھا خدید له من ان یہ تب شعر ا(2)، تم میں ہے کی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے تعرب اور تو تو اور انسان سے جو شعر وعظ ، حکم ، الله تعالیٰ کی نعتوں اور متقین کی صفت کے بار سے ہیں ہوتو وہ اچھا ہے اور جو نیلوں ، خبر سے ۔ اور جو اس میں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور نالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بیل کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بالوں کے بار سے ہیں ہووہ حرام ہے ، جو رخسار ، قد اور بیات ہوتے ہوں اور ایک انسان اسے کمائی کا ذریعہ بنا تا ہوتو اس کی مروت کم ہوجائے گی اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی۔ ہم نے باتی ماندہ کلام ' رسم الفتی' سے پہلے کتاب بنا تا ہوتو اس کی مروت کم ہوجائے گی اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی۔ ہم نے باتی ماندہ کلام ' رسم الفتی' سے پہلے کتاب کے شروع میں (مقولہ 20 میں 20 میں

یامر ذبین نشین کرلو۔ جبکہ امام طحاوی نے ' ' شرح مجمع الآثار' میں یہ روایت نقل کی ہے انہ صبی ابلہ علیہ و سلم نہی ان تنشد الاشعار فی المسجد وان تباع فیہ السلاع وان یتحلق فیہ قبل الصلاة (3) حضور سائن ایا پہر نے منع کیا ہے کہ مسجد میں اشعار پڑھے جا کیں ، اس میں سامان بیچا جائے اور نماز ہے قبل اس میں حلقے بنائے جا کیں ۔ پھر اس حدیث اور اس صدیث میں نظیق کی جو اس بارے میں وار دموئی کہ حضور سائن ایا پہر نے حضرت حسان کے لئے منبر بچھوایا کہ وہ اس منبر پر بیٹھ کر شعر پڑھیں (4) پہلی حدیث کواس پر محمول کیا کہ اس سے مراووہ اشعار ہیں جن کے ساتھ قریش آپ کی جو کیا کرتے تھے اور اس جیسے اشعار جن میں ضرر ہویا وہ اشعار جو صجد پر غالب آ جا کیں یہاں تک کہ مجد میں جو اکثر لوگ ہیں اس میں مشغول ہو جا کیں ۔ کہا: اس طرح خرید وفروخت ہے ہو سجد پر غالب آ جا کی بہاں تک کہ وہ مجد جا تھیں ۔ کہا: اس طرح خرید وفروخت ہے ہو کہ جو کی گروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ہے ہو سجد پر غالب آ جا کی ہوجا کی تو یہ کروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ، شعر کہنا و بین اس تھی ہی ہوجا میں تو یہ کروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ، شعر کہنا و بین اور بین الرح کی جو کہنے اس میں جوتے سینے کے لئے جمع ہوجا میں تو یہ کروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ، شعر کہنا و بین اور بین الرح کی مسلم کے دور ہونا کے اس میں جوتے سینے کے لئے جمع ہوجا میں تو یہ کروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ، شعر کہنا و بین اور بین اس خوال میں جو تے سینے کے لئے جمع ہوجا میں تو یہ کروہ ہوگا ۔ اس طرح خرید وفروخت ، شعر کہنا و بین ہوگا ۔ اس خوال کو کو تیاب کہ کہنا ہوگا کہا کہ کہنے ہوگا کہیں ہوگا ۔ اس کی خوال کی کھور کو کھیں ہوگا ۔

<sup>2</sup> صحيم سلم، كتاب الشعر، جلد 3 صفح 267 ، صديث 4243

<sup>1</sup> \_ اسنن الكبرى للبيبقى ،باب شهادة الشعراء ،جلد 10 مفحه 239

<sup>3</sup> يسنن نسائي، كتباب المساجد، باب النهي عن تناشد الإشعاد، جدر 1، صفح 277، مديث نمبر 708-707

<sup>4</sup> \_ سنن ترندى، كتاب الادب، باب ماجاء في انشاد الشعر، جلد 2، صنى 424، مديث نمبر 2773

<sup>5</sup>\_مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب مناقب على دفع الله عنه ، جلد 9 مفح 182

وَرَفْعُ صَوْتٍ بِنِ كُرٍ إِلَّا لِلْمُتَفَقِّهَةِ، وَالْوُضُوءُ اِلَّا فِيمَا أُعِدَّ لِنَالِكَ

اور ذکر کرتے ہوئے آ واز کو بلند کرنا مکر وہ ہے مگر جو مجھنا تھا تا چاہتا ہوا در محبد میں وضوکرنا مگراس جگہ میں جووضو کے لئے تیار کی گئی ہو۔

#### بلندآ وازے ذکر کرنا

5573 (قوله: وَرَفْعُ صَوْتِ بِنِ كُي الخ) ميں کہتا ہوں: صاحب "البزازية" كا كلام اس بارے ميں مضطرب کہتی تو انہوں نے کہا: يہ حرام ہاور ہی کہا: يہ جائز ہے۔ "الفتاوی الخيرية" ميں ہے: يه کروہ ہاور شخص ہے۔ حدیث طيبہ ميں ايساامر آیا ہے جو ذکر بالحجبر کے مطالبہ کا تقاضا کرتا ہے و ان ذکر ہی فی ملاء ذکر تنه فی ملاء خير منهم (1)۔ اگر بند سے فيمرا ذکر جماعت ميں کروں گا۔ وہاں پجھا حادیث ہيں جو سری ذکر سے ميرا ذکر جماعت ميں کيا تو ميں اس بندے کا ذکر اس ہے بہتر جماعت ميں کروں گا۔ وہاں پجھا حادیث ہيں جو سری ذکر نے ميرا فکر جماعت ميں کيا تو ميں اللي تو ميں اللي کی صورت ميں کروں گا۔ وہاں پکھا حادیث ہيں جو سری ذکر نے کو تقاضا کرتی ہیں۔ و دونوں ميں تطبيق دی گئی جن ميں بلند آواز اور آہت آواز سے قراءت کا ذکر تفا۔ اس کے معارض سے ہے۔ جس طرح ان احادیث ميں نے بہتر ين ذکر ، ذکر خفی ہے۔ کيونکہ ذکر جبر کی صورت ميں ریا ، نماز يوں یا سونے والوں کی اذریت کا خوف ہوتا ہے۔ جن چيز وں کا ذکر کیا گیا اگر ذکر ان سے خالی ہوتو بعض اہل علم نے کہا: ذکر جبر افضل ہے کیونکہ اس میں میں تو تا ہے۔ جن کی خور کی طرف کی میں تک پنچتا ہے اور ذکر کرنے والے کے ول کو بيدار کرتا ہے، اس کی توجہ کونکر کے ساتھ جمع کر دیتا ہے، اس کی مع کونکر کی طرف بھیر دیتا ہے، اس کی مع کونکر کی طرف بھیر دیتا ہے، اس کی مع کونکر کی طرف بھیر دیتا ہے، اس کی مع کونکر کی طرف بھیر دیتا ہے، اس کی مع کونکر کیا گینگو وہاں موجود ہے اس کی طرف رجوع سیجے۔

'' حاشیہ الحمو ی'' میں امام' 'شعرانی'' ہے مروی ہے: سلف وخلف کے علیانے اس پراجماع کیا ہے کہ مساجد وغیر هامیں جماعت کا ذکر کر نامستحب ہے مگر یہ کہ ان کا ذکر جہزنمازی یا قاری کے لئے تشویش کا باعث ہو۔

الکرنا علی استعال کیا گیا پانی طبعاً آلودہ ہوتا ہے۔ پس مسجد کواس سے پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ پس مسجد کواس سے پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ ' بدائع''۔ واجب ہوتا ہے جس طرح رینے اور بلغم سے اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ' بدائع''۔

5575 (قوله: إلَّا فِيمَا أُعِدَّ لِنَالِكَ) اس ميں غور کرو: کيا واقف کی طرف ہے اسے تيار کرنا شرط ہے يا نہيں؟
د' حاشية المدنی'' میں' الفتاوی العفیفیہ'' سے مروی ہے: بیگان نہ کیا جائے کہ بئر زمزم کے اردگر دجگہ میں وضو یا غسل جنابت جائز ہے۔ کیونکہ بئر زمزم کے حریم پر مساجد کا حومساجد کے جائز ہے۔ کیونکہ بئر زمزم کے حریم پر مساجد کا حومساجد کے ساتھ وہ ہی معاملہ کیا جائے گا جومساجد کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس میں تھوک کا بھینکنا حرام ہوتا ہے اور اس میں حالت جنابت میں تھی میں موتا ہے اور اس میں اعتکاف ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس میں تھوک کا بھینکنا حرام ہوتا ہے اور اس میں حالت جنابت میں تھی میں احتکاف

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب العث على ذكرامته، جلد 3، منح. 556، حديث نمبر 4842 2 ـ مند ابويعلى ، مند معد بن الي وقاص ، جلد 1، صفحه 311، حديث نمبر 727

وَغَنْ سُ الْأَشْجَارِ إِلَّالِنَفْعِ كَتَقُلِيلِ نَزٍّ، وَتَكُونُ لِلْمَسْجِدِ وَأَكُلٌ، وَنَوْمٌ إِلَّا لِمُعْتَكِفٍ وَغَريبٍ،

اورمسجد میں درختوں کالگانا مکروہ ہے گر جب نفع کے لئے ہوں جیسے نمی کو کم کرنے کے لئے ۔اوروہ درخت مسجد کے ہوں گے۔ اورمسجد میں کھانااورسونا مکروہ ہے گرمعتکف اورمسافر کے لئے جائز ہے

ہوجا تا ہےاور دائیں قدم کو پہلے رکھنامتیب ہے۔ بیاس پر بنی ہے کدا یک مسجد سے دوس کی مسجد میں داخل ہونے والے کے لئے سنت ہے۔

5576\_(قوله: كَتَقُلِيلِ النَّزِ) النَّزِ نون كِ فتح اور كسره اورزام جمدك ساتحة بــز مين سے جو پانی نكل آتا بــ يه جمله بولا جاتا ہے نزت الارض يعني زمين نمي والي ہوگئ ۔ "الصحاح" ميں اى طرح سے۔

#### مسجد میں درخت لگانے کا حکم

''الخلاصہ''میں کہا:مسجد میں درخت لگانے میں کوئی حرج نہیں جب اس میں مسجد کا نفع ہواس طرت کے مسجد نمی والی ہواور ستون درختوں کے بغیرمضبوط نہ ہوتے ہوں اس کے علاوہ درخت لگا نا جائز نہیں۔

'' ہند ہے' میں'' الغرائب'' سے مروی ہے کہ اگر درخت کے سامیہ سے لوگوں کونفع ہواور درخت لوگوں کے لئے تنگی کا باعث نہ ہواور وہ صفول میں جدائی پیدا نہ کرتا ہوتو درخت لگانے میں کوئی حرج نہیں۔اگر اس کے پتوں اور اس کے پھل سے اس کی ذات کونفع ہویا وہ صفوں میں جدائی پیدا کر سے یاوہ درخت ایسی جگہ ہوکہ اس کے ساتھ گر جااور مسجد میں مشابہت واقع ہوتو درخت لگانا مکروہ ہوگا۔

اے محفوظ کرلو۔ میں نے علامہ'' ابن امیر الحاج'' کا مخطوط رسالہ ویکھا جو مسجد اقصیٰ میں درخت لگانے کے متعلق ہے جس نے مسجد اقصیٰ میں درخت لگانے کے جواز کا قول کیا اس کار دکیا۔ بیالا کے اس قول سے ماخو ذہے کہ اگر اس نے مسجد کے لئے درخت لگایا تو اس کا پھل مسجد کا ہوگا۔ تو اس کا رد کیا: اس سے بیلاز منہیں آتا کہ درخت لگانا حلال ہے۔ مگر مذکورہ عذر کی بنا کے درخت لگایا تو اس کا پھل مسجد وسیع ہو یا درخت پر ایسا کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو مسجد منماز وغیرہ کے لئے بنائی گئی اس کو کسی اور امر میں مشغول کرنا ہے اگر چے مسجد وسیع ہو یا درخت لگانے میں اس کے پھل سے نفع ہو۔ ورنہ مسجد کے قطعہ کو اجارہ پر دینالازم آتا ہے۔ اس کو باقی رکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ حضور مناتی تا ہے۔ اس کو باقی رکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ حضور مناتیا ہے تا کہ ارشاد ہے لیس لعرق ظالم حق (1)۔ ظالم کی رگ کا کوئی حق نہیں۔

کیونکہ ظلم سے مرادکسی شے کواس کے غیر کل میں رکھنا ہے اور بیاس طرح ہے اس کے متعلق طویل گفتگو کی ہے۔ میں نے رسالہ کے آخر میں بعض علما کی تحریر دیکھی۔ کہ حقق ابن البی الشریف شافعی نے ان کی اس مسئلہ میں موافقت کی ہے۔

مسجد میں کھانے ،سونے اور نابیندیدہ بووالی چیز کھا کرآنے کا حکم

5577\_(قوله: وَأَكُلٌ، وَنَوْهُر الخ) جبوه اس كااراده كرت ويائي كدوه اعتكاف كي نيت كرلے اوروه معجد ميس

وَأَكُلُ نَحْوِثُومٍ، وَيُنْنَعُ مِنْهُ: وَكَذَاكُلُ مُؤذٍ وَلَوْبِيسَانِهِ

اورتھوم دغیر ہستجد میں کھانا مکروہ ہاوراہے متجد ہے منع کیا جائے گا۔ای طرح ہراذیت دینے والے کواگر چیزبان ہے ہی ہو۔

داخل بواورا پن نیت کے مطابق الله تعالی کا ذکر کرے یا نماز پڑھے پھر جو چاہے کرے۔'' فآوی ہندیہ'(1)۔

5578\_( قولہ: وَ أَكُلُ نَحُوِثُومِ ، جس طرح بیاز وغیرہ۔ جن کی ناپندیدہ بوہو۔ بیاں صحیح حدیث کی وجہ سے ہے جو تھوم اورپیاز کھانے والے کے مسجد کے قریب آنے ہے نبی کے بارے میں ہے۔

ا مام مینی نے بخاری کی اپنی شرح میں کہا: میں کہتا ہوں: اس نہی کی علت فرشتوں اور مسلمانوں کواذیت دینا ہے۔ یہ نبی حضور سنین این کی مسجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مساجد برابر ہیں۔ کیونکہ مساجد ناکے الفاظ مروی ہیں۔اس آ دمی نے انتلاف کیا جس نے شذوذ کوا پنایا۔ حدیث میں جس پرنص ذکر کی گئی اس کے ساتھ ہراس چیز کولائن کیا جائے گا جس کی بدیوہو خواه وه چیز ما کول بو یا غیر ما کول بو \_ یبان تھوم کاخصوصا ذکر کیا جبکہ دوسری جگہ پیاز اور گیندنا کا بھی ذکر کیا کیونکہ وہ لوگ انہیں کٹرت سے کھاتے تھے۔بعض علمانے اس کے ساتھ اس آ دمی کو بھی لاحق کیا ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہویا جھے کوئی ایسازخم لگا ہوجس کی بوہواس طرح قصاب، مجیلی بیچنے والا، جزام کا مریض اور برص کا مریض بدرجہ اولی اس کے ساتھ لاحق ہوگا۔ ''سحنو ن'' نے کہا: میں ان دونو ں پر جمعہ کےفرض ہونے کا قول نہیں کرتا اور حدیث سے استدلال کیا۔اور حدیث کے ساتھ ہر اس فردکولاحق کردیا جائے گا جولوگول کواپٹی زبان سے اذیت دے۔حضرت ابن عمر نے اس کافتویٰ دیا۔ یہ ہراس فردکو جلاوطن کردینے میں اصل ہےجس سے اذیت حاصل ہوتی ہو۔ بیکوئی بعید نہیں کہ اس آ دمی کومعذور سمجھا جائے جواس چیز کھانے میں معذور بوجس کی بد بو بو۔ کیونکہ 'صیح ابن حبان' میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بنائتھ سے مروی ہے میں رسول الله سائن تالین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے تھوم کی بومحسوں کی فر مایا جھوم کس نے کھایا ہے؟ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑااور ( گریبان میں ) ا ہے داخل کیا تو آپ نے میرے سینے پر بٹی کو ہاندھا ہوا یا یا۔ فرمایا تومعذور ہے(2)'' طبرانی'' کی''الاوسط''میں روایت ہے میرے سینے میں تکلیف تھی تو میں نے اس کو کھالیا۔ اس میں ہے حضور سائٹٹائیلم نے اس پر سخی نہیں کی (3) اور حضور سائٹلائیلم كافر مان وليقعد في بيته (4) اس مين صريح بكه ان اشاء كاكهانا جماعت سے يتھے رہنے مين عذر سے يہال بھي دولتي ہیں ۔مسلمانوں کو اذیت اور فرشتوں کو اذیت ۔ پہلی علت کو دیکھا جائے تو جماعت جھوڑنے اورمسجد میں حاضر ہونے میں وہ معندور ہوگا اور دوسری علت کودیکھا جائے تومسجد میں حاضری کے ترک میں معندور ہوگا اگر چہوہ تنہا ہو ملخص۔

میں کہتا ہوں: اس کی وجہ سے معذور ہوتا تو چاہئے کہ یہ قید ذکر کی جاتی جب وہ عذر کی وجہ سے کھائے، یا نماز کے وقت کے

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب السساجد، باب من اكل ثوما، جلد 1 صفح 577، مديث نمبر 926

<sup>2</sup> يسنن الى داؤو، كتاب الإطعية، باب في اكل الثوم، عليد 3، صنّح 102، حديث نمبر 3330

<sup>3</sup> يسنن الى داؤو، كتاب الآذان، بياب في اكل الشوم، جلد 3 صفحه 100 ، حديث تمبر 3326

<sup>4</sup>\_سنن الي داؤو، كتاب الآذان، باب في اكل الشوم، جلد 3 صفح 100 معديث نمبر 3326

وَكُلُّ عَقْدٍ إِلَّا لِمُعْتَكِفٍ بِشَهُطِهِ، وَالْكَلَامُ الْمُبَاحُ، وَقَيَّدَةُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنْ يَجْلِسَ لِأَجْلِهِ لَكِنْ فِي النَّهْرِ الْإِطْلَاقُ أَوْجُهُ، وَتَخْصِيصُ مَكَان لِنَفْسِهِ،

اور مسجد میں ہرتشم کی خرید وفروخت مکروہ ہے مگر معتکف کے لئے جائز ہے جبکہ اس کی شرط پائی جاتی ہواور مباح کلام مکروہ ہے اور''ظہیر ریئ' میں قیدلگائی ہے کہ وہ کلام کے لئے ہی مسجد میں بیٹھے تو بیمروہ ہے۔اسے مطلق رکھنازیادہ مناسب ہے اور مسجد میں کسی جگہ کواپنے لئے مخصوص کرنا مکروہ نے

داخل ہونے کے قریب وہ بھول کر کھالے، تا کہ وہ اس عمل کوکرنے والانہ ہوجواس کے لل کیوجہ سے اسے جماعت سے روک دے۔ 5579 (قولہ: وَکُلُّ عَقْدِ) ظاہر ہے ہے کہ اس عقد سے مراد عقد مبادلہ ہے تا کہ بہدوغیر ہ اس سے خارج ہوجائے۔ تامل ۔'' الا شباہ'' وغیر ہا میں تصریح کی ہے کہ مسجد میں عقد نکاح مستحب ہے۔ اس کا ذکر کتاب النکاح میں (مقولہ 11124 میں ) آئے گا۔

5580\_(قولہ: بِشَہْ طِهِ) یعنی وہ خرید وفر وخت تجارت کے لئے نہ ہو بلکہ اس کے لئے ہوجس کی اسے یااس کے عیال کو ضرورت ہے جبکہ سامان حاضر نہ کیا گیا ہو۔

5581 ( تولد: بِأَنْ يَجْلِسَ لِأَجْلِهِ ) كُونكه الله وقت بالاتفاق وه مباح نبيل بوگا ـ كُونكه محد امور دنيا كے لئے نبيل بنائى جاتى ـ ''الجلائی'' كى كتاب الصلاة بيل ہے ۔ دنياوى امور كے بارے بيل مباح كلام مساجد بيل جائز ہے ۔ اگر چه اولى بيہ ہے كہ وہ الله تعالىٰ ك ذكر بيل مشغول ہو۔ 'نتمر تاشی' ميں اى طرح ہے۔ '' بندي' ۔ '' بيرى'' نے كہا: جس كى نص بيہ بن المدارك' ميں وَ مِنَ النّايس مَنْ يَشَعُونُ لَهُو الْحَدِيثِ (لقمان: 6) كى تفيير ميں ہے ۔ يبال بات چيت ہے مراد ناپنديدہ بات چيت ہے مراد ناپنديدہ بات چيت ہے جس طرح بيم وى ہے مجد ميں گفتگونكيوں كو يوں كھا جاتى ہے جس طرح جانور گھاس كو كھا جاتا ہے (1) (شوكانى نے '' الفوائد المجموع'' ميں الے فقل كيا ہے ) ـ پس اس تول نے بيافائدہ ديا كہ منع منحر قول كے ساتھ خاص ہے ۔ جہال تك مباح كلام كا تعلق ہے تو يہ كر وہ نہيں ۔ '' المصفى'' ميں كہا : گفتگو كے لئے مبحد ميں بيضے كى شرعا اجازت ہے كيونكہ اہل صفہ مبحد ميں بيضے كى شرعا اجازت ہے كيونكہ اہل صفہ مبحد ميں بيضے دوه وہاں ہی سوتے اور وہاں ہی گفتگو كيا كرتے تھے ای وجہ ہے كى كواس ہے منع كہا گيا گيا كيا جائے كونے بيل اس خان ہوگی ۔ کہ بیل ای الم الم الم اللہ منائل نہ ہوگی ۔ کہ بیل الم الم الم منائل نہ ہوگی ۔ کہ بیل الم الم الم الم الم الم اللہ عالم اللہ ہوگی ۔ کہ بعد يا يا جائے تو يہ نبی الم شائل نہ ہوگی ۔

5582\_(قوله: الْإِطْلَاقُ أَوْجُهُ) يواليي بحث ہے جومنقول كاف ہے جبكداس ميں شدت حرج پائى جاتى ہے، ' ط'۔ 5583\_(قوله: وَتَخْصِيصُ مَكَان لِنَفْسِهِ) كيونكه ية شوع ميں كُل ہوتا ہے۔ ' القنيہ' ميں ای طرح ہے۔ كيونكه جب وہ اس كاعادی ہوجائے گا پھراس نے كى اور جگہ نماز پڑھی تو اس كادل پہلی جگہ كے ساتھ مشغول رہے گا جب وہ كى معين جگہ كے ساتھ مالوف نہ ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔

<sup>1</sup> \_ كشف الخفاء شيخ اساعيل بن مجرعجلوني حرف الحاء، جلد 1 مسفح 407، حديث نمبر 1121

#### وَلَيْسَ لَهُ إِزْعَاجُ غَيْرِةِ مِنْهُ وَلَوْمُدَرِّسًا وَإِذَا ضَاقَ

#### اورائے حق حاصل نہیں کہ دوسرے کواس جگدہ ہٹائے اگر چیدہ مدرس ہی ہو۔اور جب جگد ننگ ہوجائے

5584\_(قوله: وَكَيْسَ كَهُ الخ) "القنيه" ميں كہا: اس كى مجد ميں ايك معين جگہ ہے جس پروہ مواظبت اختيار كرتا ہے جبکہ اس جگہ کوئی اور آ دمی آگیا ہے۔" اوز ائ" نے كہا: اسے حق حاصل ہے كہ اس جگہ ہے دوسرے كو ہٹا دے۔ جبکہ ہمارے نز ديك اسے اس طرح كرنے كاحق نہيں كيونكہ مجدكى كى ملكيت نہيں۔" بحر" ميں" النہايہ" ہے منقول ہے۔ ميں كہتا ہوں: چاہئے كہ يہ قيد ذكر كی جاتی جب مہلت كے بغير دوبارہ لوٹ آنے كی نيت سے ندا ٹھا ہو۔ جس طرح اگروہ وضو كے لئے كھڑا ہوا ہو خصوصاً جب وہ اس ميں اپنا كيڑار كھ گيا ہوكيونكہ اس كاحق پہلے تحقق ہوچكا ہے۔" تامل"۔

#### مباح چیزوں کا بیان

'' خیر رملی'' نے کہا: مسجد کی مثل بازاروں میں بیٹھنے کی جگہمیں ہیں جنہیں اہل حرفہ بناتے ہیں۔ جواس کی طرف سبقت کے گیاوہ اس کا زیادہ حقدار ہےاوراس کے بنانے والے کوکوئی حق نہیں کداسے ہٹادے۔ کیونکہ جب تک وہ اس میں ہے اس کا کوئی حق نہیں ، جب وہ اڈ اسے اٹھ گیا تو وہ اس کا غیراس میں برابر ہیں۔امام'' شافعی' ریشنی کا فدہب اس کے خلاف ہے جس طرح انہوں نے اپنی کتب میں اسے بیان کیا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ جو عام لوگوں کونقصان نہ پہنچائے۔اگر وہ نقصان د ہے تو اس میں جو بیٹھنے والا ہے اس کومطلقاً وہاں سے اٹھادے۔

5585\_(قولد: وَإِذَا ضَاقَ الخ) میں کہتا ہوں: ای طرح جب وہ تنگ نہ ہولیکن اس کے بیٹھنے میں صف کوتو ژنالازم آتا ہو\_ قَلِلْمُصَلِّى إِذْعَاجُ الْقَاعِدِ وَلَوْ مُشْتَغِلًا بِقِمَاءَةٍ أَوْ دَرْسٍ، بَلْ وَلِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ مَنْعُ مَنْ لَيُسَ مِنْهُمْ عَنْ السَّكَةِ فِيهِ، وَلَهُمْ لَصَلَّةٍ فِيهِ، وَلَهُمْ فَضُهُ مُتَوَلِّ، وَجَعُلُ الْمَسْجِدَيْنِ وَاحِدًا، وَعَكْسُهُ لِصَلَّةٍ لَا لِدَرْسٍ، أَوْ ذِكْرٍ فِى الصَّلَةِ فِيهِ، وَلَهُمْ فَكُونِي الْكِتَابَةُ عَلَى جُدْرَانِهِ وَلَا بَأْسَ بِرَفِي عُشِّ خُفَّاشٍ وَحَهَامِ لِتَنْقِيَتِهِ وَحَهَامُ الْعَلْمَ أَوْلَى، وَلَا يَنْبَغِى الْكِتَابَةُ عَلَى جُدْرَانِهِ وَلَا بَأْسَ بِرَفِي عُشِّ خُفَّاشٍ وَحَهَامِ لِتَنْقِيَتِهِ

تو نمازی کوخق حاصل ہے کہ بیٹے ہوئے آ دمی کو ہٹادے اگر چہوہ تلاوت قر آن یا درس میں مشغول ہو۔ بلکہ اہل محلہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جولوگ اس محلہ کے نہیں انہیں اس مجد میں نماز پڑھنے ہے روک دیں۔ اور اہل محلہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ متولی کو معین کریں اور دومسجدوں کو ایک بنادیں اور اس کے برعکس کر دیں۔ یہ نماز کے لئے کر سکتے ہیں درس یا ذکر کے لئے نہیں کر سکتے مسجد میں وعظ ونصیحت اور تلاوت قرآن ہور ہی ہے تو نصیحت کا سننازیا دہ بہتر ہے۔ مسجد کی دیواروں پرنہیں لکھنا چاہئے ۔ مسجد کی صفائی کے لئے چے گا دڑ اور کہوتر کے گھو نسلے کو با ہر چھینئے میں کوئی حرج نہیں۔

5586\_(قوله: بَلُ وَلِأهُلِ الْمَحَلَّةِ الخ)''القنيه'' ميں کہا: ای طرح اہل محله کو بیتق حاصل ہے کہ جولوگ اس محله کے نہیں وہ انہیں نماز پڑھنے سے منع کردیں جب مسجدان پر تنگ ہو۔

5587\_(قوله: وَلَهُمْ نَصْبُ مُتَوَلِّ) اگرچِمتو کی، قاضی کے متعین کرنے کے بغیر ہو۔ جس طرح ہم پہلے (مقولہ 5533 میں)'' العنابی' سے بیان کرآئے ہیں۔

5588\_(قوله: لَالِدَّدُسِ، أَوْ فِهِ كُمِي) كيونكه معجداس لِتَعْبَيْس بنائي عَني الرَّحِياس مِيس بيكام كرنا جائز ہے۔''القنيہ'' میں ای طرح ہے۔

5589\_(قوله: فَاسْتِمَاعُ الْعِظَةِ أَوْلَى) ظاہریہ ہے کہ بیاس کے ساتھ خاص ہے جے آیات قرآنیے کے نہم اوراس کے شرعی معانی میں تد براوراس کے مواعظ حکمیہ سے نصیحت حاصل کرنے کی قدرت ندہو۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جے اس پرقدرت حاصل ہوتواس کا ساع اولی ہوگا بلکہ زیادہ ضروری ہوگا۔ جابل کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ معلم اور واعظ سے وہ چیز سمجھتا ہے جو قاری سے نہیں سمجھتا تو بیزیادہ نفع کا باعث ہے۔

5590\_(قوله: وَلَا يَنْبَغِى الْكِتَابَةُ عَلَى جُدْدَانِهِ) يعنى اس خوف كى وجه ہے وہ نہ كھے كہ كہيں وہ ديواري گر جائيں اور وہ تحرير پاؤں سے پامال ہو۔'' بحر''ميں' النہائي' ہے مروى ہے۔

5591\_(قولد:خُفَاشٍ)يرمان كاوزن ب\_اس عمراد چگادر بـ " قاموس".

5592\_(قوله: لِتَنْقِيَتِه) يه ايک سوال کا جواب ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہے کہ حضور سالتنظیر بی فرما یا اقت و الطیر علی مکنا تھا (1) ۔ پرندوں کوان کے انڈوں پرر ہے دو ۔ گھونسلے کو اکھیڑنا بیامر کے خلاف ہے تو اس کا جواب' اس کی صفائی کے لئے' سے دیا ہے جبکہ مجد کی صفائی مطلوب ہے۔ حدیث مساجد کے علاوہ کے ساتھ خاص ہوگی۔'' ط'۔

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتاب الإضاحي، باب في العقيقة، جلد 2، صفح 338، مديث نمبر 2452

# بَابُ الْوِتْرِوَ النَّوَافِل

كُلُّ سُنَةِ نَافِلَةٌ وَلَاعَكُسَ (هُوَفَنَضَّعَمَلًا

# وتراورنوافل کےاحکام

#### ابرسنت نفل ہےاوراس کے برعکس نہیں بیر ورز )عملا فرض،

وتر واؤ کے فتحہ اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ فقع کی ضد ہے۔نوافل میہ نافلہ کی جمع ہے۔لغت میں نفل سے مراد زیادتی ہاورشریعت میں ایی عبادت کی زیادتی ہے جو ہمارے لئے مشروع کی گئے ہم پرلازمنہیں کی گئے۔ ' ط'۔ 5593\_(قوله: كُلُّ سُنَّةِ نَافِلَةٌ) اس باب سے يهلي مروبات كة خريس بم سنت كي تقييم (مقوله 5507 ميس) ذكركر بيكے ہيں يعنی مؤكدہ، غيرمؤكدہ۔ ہم نے اسے سنن الوضوء ميں بھی تفصیلی بيان كرديا ہے۔ سب كوفل كہتے ہيں كيونكہ بيہ

فرض پرزائد ہے تا کہ اسے کمل کیا جائے۔اس کی مرادیہ ہے کہ عنوان میں سنت کی جوتصریح کی گئی اس پرمعذرت کی جائے

جبکہ یہ بابسنن کے بیان کے لئے باندھا گیاہے۔

5594\_ ( قوله: وَلاَ عَكُسَ) یعن اس کے برتکس اییانہیں۔ یہال عکس کا لغوی معنی مراد ہے کیونکہ فقیہ کو تو اعد منطقیہ میں نظر کرنے کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ پس مرادیہ ہے: ہرنفل سنت نہیں ہوتا کیونکہ ہروہ نمازجس کو بعینہ طلب نہ کیا جائے وہ نماز نفل ہوتی ہے۔ بنت نہیں ہوتی ہِس کے عین کوطلب کیا جائے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح رات کی نماز اور چاشت كىنمازمثلأ فافهم ـ

# فرض علمی ،فرض عملی اور واجب

5595\_(قولد: هُوَفَنَ ضَّ عَمَلًا) يعنى ور يرمل كرنافرض بوتا ب عمل بعل كمعنى ميس ب-اس مرادبك عمل میں وتر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جوفرائض کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پس اس کے ترک کرنے سے گنا ہگار ہوگا اور اس کے فوت ہونے سے جواز فوت ہوجائے گا (وضاحت بعد میں موجود ہے )اس کی ترتیب،اس کی قضاوغیرہ واجب ہے۔ اورمصنف كاتول عبلاً بدفاعل تيميز ب-

یہ جان لو کہ فرض کی دونتسمیں ہیں (1 ) فرض عملی اور فرض علمی (2 ) صرف فرض عملی \_ پہلی فتھم جیسے پانچے نمازیں کیونکہ جہت عمل کے اعتبار سے بیفرض ہیں۔ان کا ترک کرنا حلال نہیں اوراس کے فوت ہوجانے سے اس کا جواز فوت ہوجا تا ہے۔ اس قول کامعنی پیہے کہ ان پانچ نماز وں میں ہے کسی نماز کوتر ک کردیا جائے تو مترو کہ نماز کی قضاہے پہلے مابعد نماز کو بجالانا سیحے نہیں۔ اورعلم واعتقاد کے اعتبار سے فرض ہے، اس قول کامعنی یہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد مومن پر فرض ہے

وَوَاجِبُ اعْتِقَادًا وَسُنَّةٌ ثُبُوتًا)

اعتقاد کے اعتبار سے داجب اور ثبوت کے اعتبار سے سنت ہے۔

یباں تک کہ کوئی مسلمان نماز کاا ٹکار کردیتواے کافر قرار دے دیا جائے گا۔

دوسری قشم وتر ہے۔ کیونکہ بیٹملا فرض ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ بیاز رو نے علم کے فرض نہیں یعنی اس کا اعتقاد فرض نہیں یہاں تک کداس کے مظر کو کا فرقر ارنہیں دیتے۔ کیونکہ اس کی دئیل ظنی اوراس میں اختابا ف کا شہہ ہے اس وجہ سے اسے واجب کا نام و یا جا تا ہے۔ اس کی مثل چوتھائی سرکا مقدار کا تعلق ہے تو یہ طفی ہے ۔ لیکن مجتبد کے ہاں ایسی چیز قائم ہوئی جس نے اس کی دئیل ظنی کورا جع کر و یا یہاں تک کہ وہ قطعی کے قریب ہوگئی۔ پس اس نے اسے فرض کا نام و یا اس معنی میں کہ اس کا ممل لازم یہاں تک کہ وہ قطعی کے قریب ہوگئی۔ پس اس نے اسے فرض کا نام و یا اس معنی میں کہ اس کا ممل لازم ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اس نے اسے ترک کیا اور مثلاً ایک بال پر سے کیا تو اس کا جواز فوت ہوجائے گا۔ اور بیفرض محملی نہیں ہوتا ہے کہ وارس نے اس کا مکارکیا تو اس کو کا فرقر ارنہیں و یا جائے گا۔ اگر اس نے اصل مسح کا انکار کیا تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ واجب کی بھی دوشمیں ہیں ، کیونکہ جس طرح اس کا اطلاق فرض غیر قطعی پر کیا جا تا ہے ، اس طرح اس کا اطلاق اس پر بھی کیا جا تا ہے ، اس طرح کی واجب ہو کہ کی قراء ہو ۔ وہ کہ بھی اس سے درجہ میں بلند ہو۔ وہ وہ وہ وہ وہ جا تا ہے ، اس کی فوت ہونے ہے جواز فوت نہیں ہوتا جس طرح فاتھ کی قراء ہو ، وتر کا تنو ت ، عید بن کی تجبیرات اور اکثر واجبات جن کی کی سے سے دہ ہو ہو گی ہوجاتی ہے۔ بعض اوقات واجب کا اطلاق بھی فرض قطعی پر کیا جا تا ہے جس طرح جم نے '' التعلو ہے '' التعلو ہے '' التعلو ہو ۔ کہ میں بیلے (مقولہ 135 میں ) ذکر کرد یا ہے پس اس کی طرف رجوع سیجے۔

بِهَذَا وَ فَغُوا بَیْنَ الرِّوَ ایّاتِ، وَعَلَیْهِ (فَلایُکُفَّ) بِضَیّمَ فَسُکُونِ أَیْ، لَایُنْسَبُ إِلَى الْکُفْیِ (جَاحِدُهُ اس طریقه پر عام ، نے روایات میں تطبیق دی ہے اور اس تطبیق کی بنا پروتر کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا '' یکفر'' یہ یا ، کے ضمہ اور مابعد کے سکون کے ساتھ ہے۔ یعنی انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

ارشاد ہے الوترحق ، فدن لم یوترفلیس منی (1) ورخل ہے جس نے ور ادانہ کئے وہ مجھ سنہیں۔ بیارشاد حضور سائٹناآییلم نے تین وفعہ دہرایا۔ اسے ابوداؤداور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور حضور سائٹناآییلم کافر مان اد ترواقبل ان تصبحوا (2)۔ صبح کرنے سے پہلے ورتریزھو۔ امروجوب کے لئے ہے۔ اس کی کمل بحث ' شرح المنیہ'' میں ہے۔

2598 (قوله: بَيْنَ الرِّوَايَاتِ) يعنى امام' ابوصنيف' رَالِيَّئيه ہے جو تينوں قول مروى ہيں۔ يونکه امام' ابوصنيف' رَالِيُئيه ہے۔ وقتينوں قول مروى ہيں۔ يونکه امام' ابوصنيف' رَالِيُئيه ہے ہے مروى ہے: وتر فرض ہے، (2) وتر واجب ہے، (3) وتر سنت ہے۔ تطبیق، تفریق ہے اولی ہے توسب اس وجوب کی طرف راجع ہوگئیں جس کو' کنز' وغیرہ میں اپنایا ہے۔' البحر' میں کہا: یہ' امام صاحب' رَالِیُنله کے اقوال میں ہے آخری قول ہے۔ یہی جے۔ یہی ان کے مذہب کا ظاہر ہے۔' مبسوط''۔ یہا صحیح ہے۔' خانی' ۔ یہی ان کے مذہب کا ظاہر ہے۔''مبسوط''۔

9599\_(قولہ: وَعَلَيْهِ الخ) یعنی جوتطیق ذکر کی گئی ہے اس کی بنا پر۔ کیونکہ اگر فرض والی روایت کواس کے ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس کے انکار کرنے والے کو کا فرقر ار دینا لازم ہے۔ اگر واجب والی روایت کواس کے ظاہر پر محمول کیا جائے ، وہ یہ ہے کہ واجب سے مرادوہ ہے جس کی طرف ذبن جلدی جاتا ہے، وہ وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہونے سے جواز فوت نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ فرض کا سامعا ملہ نہیں کیا جاتا تو اس سے پہلازم آتا ہے کہ فجر کی نماز اس وتر کے یاد آنے سے فاسد نہ ہواور نہ ہی اس کے برعکس ہو۔ اگر سنت کی روایت کواس کے ظاہر معنی پر محمول کیا جائے تولازم آتا ہے کہ وترکی قضانہ کی جائے اور وتر بیٹے کر اور سوار ہو کر پڑھنا صحیح ہوں۔ مصنف کی تفریع میں لف بشر مرتب ہے۔ فاقہم۔

## وتربسنتول ملاجهاع كامنكر

5600\_(قوله: إلى الْكُفْرِ جَاحِدُة) يعنى جواصل وتركا انكاركرتا ہے اے بالاتفاق كافر قرارنہيں ديا جائے گا۔ كيونكه كافر قرارند ديناياس كي سنت ہو نے اوراس كے واجب ہونے كولازم ہے۔ جس طرح "فتح القدير" ميں اس كي تصريح كى ہے، "ح" ميں كہتا ہوں: مراد ايباا نكار ہے جس كے ساتھ ادب رائخ ہوگو يا اس كا انكار دليل كے شبد اور تاويل كى نوع كى وجہ سے مو۔ پس جو آئے آر ہا ہے وہ اس كے منافی نہيں كہ اگر اس نے سنن كوترك كرديا اگر اس نے اسے تن خيال كيا تو گنا ہكار ہوگا ورنہ اسے كافر قرار ديا جائے گا۔ كيونكه علانے اس كى بيعلت بيان كى ہے كہ يہ بطريقة استخفاف، ترك ہے۔ جس طرح اسے "البحر" ميں اسے كافر قرار ديا جائے گا۔ كيونكه علانے اس كى بيعلت بيان كى ہے كہ يہ بطريقة استخفاف، ترك ہے۔ جس طرح اسے "البحر" ميں اسے "البحر" كيونكہ "شرح المنية" ميں قول ہے: اس كا انكار كرنے ميں اسے "البحرة البحرة البحرة البحرة كيا ہے اور كيونكه" شرح المنية" ميں قول ہے: اس كا انكار كرنے

<sup>1</sup> يسنن الى داود ، كتاب الصلاة ، باب فيهن لم يوتر، جلد 1 صفح 519 ، مديث نبر 1209

<sup>3</sup> ميح مسلم، كتاب صلاة الهسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، جلد 1 مسنح 739 ، مديث نمبر 1303

وَتَنَ كُرُهُ فِي الْفَجْرِ مُفْسِدٌ لَهُ كَعَكْسِهِ ) بِثَمْ طِه

اور فجر کی نماز میں وتر کا یاد آجانا، یہ فجر کے فرض کو فاسد کردے گاجس طرح اس کا برعکس، وتر کو فاسد کردیتا ہے جبکہ اس کی شرط یا کی جائے۔

والا کا فرقر ارنبیں دیا جائے گا مگر جب وہ اسے خفیف جانے اور اس طریقہ سے حق نہ جانے جوسنن میں گزر چکا ہے۔ اور جو قول گزر چکا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کے بیہ نبی کریم سائٹ آیا کہ کا فعل ہے اور میں اسے نبیس کروں گا۔

پھر بہ جان لوکہ 'الا شباہ' میں کہا: اصل وتر اور اضحیہ کے انکار کرنے سے اسے کا فرقر اردیا جائے گا۔ اس کی مثل 'القنیہ'' میں ہے۔اس کامفہوم یہ ہے کہ یہاں مراداس کے وجوب کا انکار ہے۔'' زیلعی'' نے اس کی جوعلت بیان کی کہ وتر ،خبر واحد سے ثابت ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ خبر واحد کے ساتھ جو ثابت ہے وہ اس کا وجوب ہے نہ کہ اس کی اصل مشر وعیت ہے۔ بلکہ بیہ اجماع امت سے ثابت ہے اور دین سے اس کا ہونا بدیمی طور پر ثابت ہے۔ شافعیہ میں سے بعض محققین نے اس کی تصریح کی ہے کہ جس نے سنن را تبدی مشروعیت یا نمازعیدین کی مشروعیت کا اٹکار کیا اس کو کا فرقر اردیا جائے۔ کیونکہ ان کا دین ہے ہونا بدیمی طور پرمعلوم ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے (مقولہ 5703میں) آئے گا کہ اس کے منکر کے بارے میں کفر کا خوف ہے۔ میں کہتا ہوں: شاید مراد ایساا نکار ہے جو کسی تاویل کی وجہ سے ہوور نہ اس کی مشروعیت میں کوئی خلاف نہیں۔''التحریر'' کے باب الا جماع میں اس کی تصریح کی ہے: اجماع تطعی کے تھم کے منکر کو حنفیہ اور ایک طانفہ کے ہاں کا فرقر اردیا جاتا ہے۔ ایک طا کفدنے کہا بنہیں۔ یہ بھی تصریح کی کہ جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں ،اس سے مرادوہ امور ہیں جنہیں خاص و عام پہچانتے ہیں کہ بید بن میں سے ہے جس طرح توحید، رسالت، یا نچوں نمازیں اور ان کے اخوات کے اعتقاد کا وجوب، اس کے منکر کو کا فرقر اردیا جائے گا۔اور جواس طرح نہ ہوتو اسے کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا جس طرح وقو ف عرف سے پہلے وطی کے ساتھ حج کا فاسد ہونا اور جدہ ( دادی ) کو چھٹا حصد یناوغیرہ یعنی جن امور کے دین میں سے ہونا صرف خواص ہی جانتے ہیں۔اس میں کوئی شبہبیں کہ جس بارے میں ہم گفتگو کررہے ہیں کہ وتر وغیرہ مشروع ہیں،خواص اورعوام جانتے ہیں کہ بیہ بدیمی طور پردین میں سے ہیں تواس کے انکار کرنے والے کویقینی طور پر کا فرقر اردیا جائے جب تک وہ تا ویل کی وجہ ہے انکار نه کرر ہا ہو۔اسے ترک کرے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ اگروہ بطوراستخفاف ایسا کرتا ہے،جس طرح بیگز رچکا ہے تواسے کا فر قراردیا جائے گا۔اگرایسانہ ہویعنی ووستی یافسق کی وجہ ہے تحقیر کے بغیرایسا کرتا ہے تواے کا فرقر ارنبیس دیا جائے گا۔ بیامر ميرے لئے ظاہر ہوا۔ والله اعلم۔

5601\_(قوله: مُفْسِدٌ لَهُ)ور كاياد آجانا نماز فجر مين، ينماز فجر كوفاسد كرد \_ گااور فجر كوئى قيدنيين بلكه يدمثال بـ \_ 5602\_(قوله: كَعَكْسِهِ) يعنى وتركى نماز مين كمى فرض كويادكرنا\_" ح"\_

5603\_(قوله:بِشَرُطِ) وہ وقت کا تنگ نہ ہونا ہے، اور قضا نماز وں کا جمع نہ ہوجانا ہے۔ جہاں تک نسیان کے نہ ہونے کا تعلق ہے تو یہ یہاں صحیح نہیں۔ کیونکہ فرض مسئلہ اس میں ہے جب فجر کی نماز میں اسے وتریاد آجا نمیں یاوتر میں فجرکی نماز

#### خِلَافًا لَهُمَا رَوَ لَكِنَّهُ رِيُقُضَى وَلَا يَصِحُ قَاعِدًا وَلَا رَاكِبًا اتِّفَاقًا

صاحبین' نطینہ بن نے اس سے اختلاف کیا ہے لیکن وتر کی قضا کی جاتی ہے۔ بالا تفاق وتر کی نماز بیٹھ کر پڑھنا سی خہیں اور نہ ہی سوار ہوکر پڑھنا صحیح ہے۔

يادآ جائے۔''رحمتی'' فاقہم۔

5604\_(قوله: خِلَافًا لَهُمَا)''صاحبين' مطنطيهاس كفسادكا علم نبيل لگاتے كونكه''صاحبين' مطنطيها كنزديك وترسنت بير۔' ط''۔

نماز وتركى قضا كاتحكم

5605\_(قوله: وَ لَكِنَّهُ يُقْضَى) "امام صاحب" رائينيا كول يمطابق الى استدراك كى كوئى وجنبيل الى استدراك كو اتفاقا كول يني نظر ركھتے ہوئے لائے ہيں جبكہ ماقبل ميں جواختلاف ہے، اے پہلے ذكر كيا يعنى وتركى بالا تفاق وجو با قضا كى جائے گى۔ جہاں تك" امام صاحب" رائينيا كنزديك قضا كا تعلق ہوہ فلام ہے۔ جہاں تك "صاحبين" رساحبين" رساحبين معلق ہے، جبكة "صاحبين" رساحبين ورائينيا ہے ہى فلام روايت ہے تو وہ حضور سائن آيين ہے كال فرمان كى وجہ سے من نام عن و تو او نسبه فليصله اذا ذكر الا (1) جو آدى وتر پڑھے بغير سوگيا يا اسے بھول گيا تو جب اسے يا د آئے اسے برح لے برح لے جس طرح" البح" ميں "المحيط" ہے مروى ہے۔" الفتح" اور" النم" ميں ما بعد قول كي ساتھ اشكال ذكر كيا ہے كہ قضا كا وجوب، يو جوب اداكى فرع ہوتى ہے۔" البح" ميں اس كے ساتھ جواب ديا جو" المحيط" سے قال كيا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں جوضعف ہے وہ مخفی نہیں کیونکہ قضا کے وجوب پر حدیث کی دلالت ان امور میں سے ہے جو اشکال کو قوی کرتی ہے گریہ جواب دیا جائے جب''صاحبین'' جوائہ کے نزدیک سنت کی دلیل ثابت ہوئی تو''صاحبین'' جوائہ نے اس کے موافق قول کیا۔اور جب قضا کی دلیل ثابت ہوئی تونص کی اتباع میں قضا کا قول بھی کردیا اگر چہ یہ قیاس کے خلاف ہے۔

ب ما جین 'روانظیم کے خود کے ایک کے وکد واجبات ،عذر کے بغیر سواری پرضی نہیں۔''صاحبین' روانظیم کے خود یک وتر اگر چے سنت ہے کیکن یہ نبی کریم سائنٹاآلیم سے ثابت ہے کہ حضور سائٹٹاآلیم رات کے وقت نوافل ،عذر کے بغیر سواری پرادا کیا کرتے تھے اور جب وتر تک پہنچتے تو سواری سے اتر تے اور زمین پروتر ادا کیا کرتے تھے (2)۔'' بح' میں ''المحیط'' سے مروی ہے: بیٹھنا سوار ہونے کی طرح ہے۔

5607\_(قوله: اتِّفَاقًا) يقول تينوں مسائل كى طرف راجع ہے۔ "ح" اختلاف پانچ ميں ہے۔ فرض نماز ميں وتر

<sup>1</sup> \_سنن اني داؤو، كتتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتو، جلد 1 صفح 523، مديث نمبر 1219

<sup>2</sup>\_سنن دارقطنى ،باب صفة الوتروانه ليس بفرض ، جلد 2 مفحد 22

(وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) كَالْمَغْرِبِ؛ حَتَّى لَوْنَسِىَ الْقُعُودَ لَا يَعُودُ وَلَوْعَادَ يَنْبَغِى الْفَسَادُ كَمَا سَيَجِىءُ (وَ) لَكِنَّهُ (يَقُمَ أُنِى كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةًى اخْتِيَاطًا، وَالشُنَةُ الشُورُ الثَّلَاثُ،

یہ مغرب کی طرح ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہیں یہاں تک کہا گروہ قعدہ کو بھول گیا تو وہ قعدہ کی طرف نہیں لونے گا۔ اگروہ قعدہ کی طرف لوٹ آئے تو چاہئے کہ نماز فاسد ہوجائے جس طرح آگے آئے گالیکن وہ وترکی ہررکعت میں سور ہَ فاتحہ اور ایک سورت بطوراحتیاط قراءت کرے گا۔اورسنت تین سورتیں ہیں

یا د آ جائے ،اس کے برعکس یعنی وتر میں فرض یا د آ جائے ،طلوع فجر کے بعد اس کی قضا ،نماز عصر کے بعد قضا اورعشا کی نماز فاسد ہو جائے تو وتر کا اعادہ ،''خزائن''۔ یعنی وتر کے سنت ہونے کا قول کیا جائے تو فرض کا فساد لا زم نہیں آتا۔ نہ فرض یا د آنے سے وتر فاسد ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں میں قضائہ ہوسکے گی اورا گرعشا کی نماز کا فساد ظاہر ہوجائے تو وتر کا اعادہ ہوگا۔ وتر کا فساد ظاہر ہوتو فرض کا اعادہ نہ ہوگا۔

5608\_(قوله: كَالْمَغُوبِ)ال قول كے ساتھ بيفائدہ ديا كه ال ميں پہلا قعدہ واجب ہے اور ال قعدہ ميں وہ نبي كريم سائنلائيل پر دروز نبيس پڑھے گا۔

5610\_(قولہ: لایکٹوڈ) یعنی جبوہ سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس قعدہ کی طرف نہاوئے۔ کیونکہ قیام جوفرض ہے اس میں مشغول ہو چکا ہے۔

5611\_(قولہ: گَتَا سَيَجِيءُ) يعنى جس طرح باب بجودالسہوميں آئے گا۔ليكن و ہاں نماز كے عدم فسادكوتر جيح دی ہے اور 'البحر' سے يقول نقل كيا ہے كہ يہى حق ہے۔

5612\_(قوله: وَ لَكِنَّهُ) يها شدراك ہاں پرجوان كے قول كالهغرب ہے متوجم ہاوروہ متوجم يہ ہے كہوہ اس كى تيسرى ركعت ميں قراءت نہيں كرے گا۔

5613\_(قوله: اختِیاطًا) کیونکہ واجب، سنت اور فرض میں متر دو ہے پہلے قول یعنی سنت کی طرف دیکھیں تو وترکی تمام رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔ اور دوسرے قول یعنی فرض کو دیکھیں تو قراءت واجب نہیں پس بطور احتیاط قراءت واجب ہوگ۔''شرح المنی''۔

نماز وتر میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت سنت ہے

5614\_ (قوله: وَالسُّنَّةُ السُّورُ الثَّلَاثُ) وه تين سورتين به بين سورة الاعلى ، سورة الكافرون اور سورة الاخلاص\_

وَزِيَادَةُ الْمُعَوِذَتَيْنِ لَمْ يَخْتَرُهَا الْجُهُهُورُ (وَيُكَبِّرُ قَبُلَ رُكُوعِ ثَالِثَتِهِ دَافِعًا يَدَيْهِ) كَمَا مَرَّثُمَّ يَعْتَبِدُ، وَقِيلَ كَالدَّاعِ

اورمعو ذتین کی زیادتی کوجمہور نے بسندنہیں کیا۔اوروتر کی تیسری رکعت کے رکوع سے قبل اپنے ہاتھوں کواٹھاتے ہوئے تکبیر کہجس طرح گزر چکا ہے بھر ہاتھ بکڑےاورایک قول بیکیا گیاوہ اس طرح کرے جیسے دعاما نگنے والا کرتا ہے

لیکن'' النبایہ' میں ہے: بمیشہ کے لئے انہیں متعین کرنا بعض لوگوں کے اعتقاد، کہ بیدداجب ہے، کی طرف لے جائے گا جبکہ بیہ جائز نہیں۔ اگر اس نے بھی بھی قراءت کی جیسے آثار وارد ہیں، مواظبت اختیار نہ کی توبیہ سن ہوگا۔'' بح''۔ کیا بیصرف امام کے حق میں ہے یاس نے اس کی حتی رائے قائم کی کہ اس کا غیر جائز نہ ہو؟ ہم نے'' باب الا مامہ'' سے تھوڑ اپہلے (مقولہ 4592) میں کلام کردی ہے۔

5615\_(قوله: وَذِيَادَةُ الْمُعَوِّذَ تَيْنِ الخ) يعنى سورة اخلاص كے بعد تيسرى ركعت ميں۔ "البحر" ميں "الحلبه" س قول فقل كيا ہے: السنن وغير ہاميں جومعو ذتين كى زيادتى كا جوقول واقع ہے، امام احمد اور ابن معين نے اس كا انكار كيا۔ اور اكثر ابل علم نے اسے اختيار نہيں كيا جس طرح امام تر مُدى نے اسے ذكر كيا ہے (1)۔

616\_(قوله: وَيُكَبِّرُ) يعنى وجو بي طور پرتكبير كهـ اس ميں دوقول ہيں۔ جس طرح واجبات ميں گزر چكا ب وہاں ہم نے پہلے (مقولہ 4010 ميں)'' البحر'' نے قل كيا ہے۔ انه ينبغى ترجيح عدمه يعنى عدم وجوب كى ترجيح كاقول كرنا چاہئے۔

5617 (قولہ: رَافِعًا یَدَیْدِ) یعنی سنت سے کہ دوہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر بلند کرے۔جس طرح تکمیر تحریم میں ''جمع الروایات' سے مروی ہے: اگر وہ وقت میں وتر تکمیر تحریم میں ''جمع الروایات' سے مروی ہے: اگر وہ وقت میں وتر پڑھر بہو۔ جہاں تک قضامیں ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے جبکہ لوگوں کے سامنے بینماز پڑھی جارہی ہوتو وہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے تا کہ کوئی بھی اس کی کوتا ہی پر مطلع نہ ہو۔

5618\_(قولد: كَتَا مَنَّ) يعنى اس فصل ميں گزر چكاہے جونصل اس بارے ميں ہے كہ جب وہ نماز ميں شروع ہونے كارادہ كرے \_اور بيان كِقول ولايسن دفع اليدين الآنى سبع كے ہاں بحث گزر چكى ہے-

5619 (قوله: ثُمَّ يَعْتَبِدُ) يعنى اپنادايال ہاتھ اپنا ہاتھ پرر کھيجس طرح حالت قراءت بيس ہے۔'' ت''۔
5620 (قوله: وَقِيلَ كَالدَّاعِى) يعنى امام'' ابو يوسف' رائينَا ہے مردى ہے كہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سينے تك بلند كرے اور ہتھيايوں كے باطن آسان كى طرف ہوں۔'' امداذ' ۔ اس روایت كے مطابق ظاہر ہے ہے كہ دعا كے كمل ہونے تك وہ اپنے ہاتھ اى طرح ركھے۔'' تامل' ۔

(وَقَنَتَ فِيهِ) وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ الْمَشْهُورُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وبِهِ يُفْتَى

اوراس میں دعاما کے ۔اورمشہور دعایر هناسنت ہےاوروہ نبی کریم سائنی پینم پر درود پڑھے گاای پر فتو ی ہے۔

#### دعائے قنوت كا تكم اور مسائل

5621 (قوله: وَقَنَتَ فِيهِ) يعنى وتر مين دعاما على اور فيه مين ضمير ما قبل الركوع كي طرف لوث ربى بـ مشائخ في اس قنوت مين اختلاف كيا به جوال وقت واجب بـ " المجتبى" مين نقل كيا كه اس قنوت سه مراد قيام كي طوالت به اس سه دعا مراد نبين \_" الفتاوى الصغرى" مين الل كي برعكس به اور اس كي تقييج بمونى چابيد \_" بح" ـ " طوالت به اس كي برعكس به اور اس كي تقييج بمونى چابيد \_" بح" ـ " المغرب" مين كها: يبي مشهور به اور ان كاقول دعاء القنوت بياضانت بيانيه بـ اس كي مثل" الا مداد" مين سه ـ و

پھر یہ دعا''امام صاحب' برائیملی کے نزدیک واجب ہے''صاحبین' ندائیمیّن کے نزدیک سنت ہے جس طرح وتر میں اختلاف ہے۔ جس طرح''اور''البدائع' میں ہے۔لیکن'' غررالافکار' میں جوقول ہے اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کے واجب ہونے میں اختلاف نہیں۔ کیونکہ کہا: ہمارے نزدیک قنوت واجب ہے۔ امام مالک کے نزدیک مستحب ہے۔امام'' شافعی'' درائیمیا کے نزدیک ابعاض میں سے ہاورامام احمد کے نزدیک سنت ہے۔'' تامل''۔

فائدہ:''ابعاض میں سے ہے' سے مرادیہ ہے کہ مجدہ سہو ہے جس کی کی پوری ہو جاتی ہے جیسے تشہد کیونکہ بیسنت ہے سجدہ سہو سے اس کی کی پوری ہوجاتی ہے،'' تقریرات رافع''، (مترجم)۔

5622 (قوله: وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ الْبَشْهُودُ) ہم نے ''الواجبات' کی بحث میں''النبز' ہے اس کی تصریح پہلے (مقولہ 4009 میں) بیان کر دی ہے۔اور''البحز' میں''الکرخی' ہے ذکر کیا ہے۔اس میں قنوت سے مراد مخصوص دعانہیں کیونکہ صحابہ کرام سے مختلف دعا نمیں مروی ہیں۔ کیونکہ مخصوص دعا، رفت قلب کوختم کر دیتی ہے۔''اسپیجا بی' نے ذکر کیا ہے کہ سے ظاہر روایت ہے۔ بعض علانے کہا: ان میں اللهم افا نستعینك سے سواکوئی دعا مخصوص نہیں۔ بعض علانے کہا: ان میں اللهم افا نستعینك سے سواکوئی دعا مخصوص نہیں۔ بعض علانے کہا: افضل دعا مخصوص دعا ہے۔' شرح المنیہ' میں ما تو رہے تبرک حاصل کرنے کی بنا پر اسے راجع قرار دیا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ دوسرااور تیسراقول دونوں ایک ہیں۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ ظاہر روایت یہ ہے کہ یہ غیر ماتو رہے جس طرح'' زیلعی'' کاقول اس کا فائدہ دیتا ہے۔''الحیط''اور''الذخیرہ'' میں کہا: یعنی ان کے قول الله نم انا نسستعینك الخاور الله نم اهدنا الخ کے علاوہ۔

پس یعنی کالفظ ظاہر روایت میں امام' محمہ'' کی مراد کا بیان ہے۔ پس بیقول اس سے خارج نہیں۔ ای وجہ سے''شرح المہنیہ'' میں کہا: صحیح یہ ہے کہ عدم تعیین ان دعاؤل کے بارے میں ہے جو ماثو رنہیں۔ کیونکہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی زبان پر ایسی چیز جاری ہوجاتی ہے جولوگوں کی کلام کے مشابہ ہوتی ہے جب وہ اس کی تعیین نہ کرے۔ پھر ان الفاظ کے اختلاف کا ذکر کیا جو اللہمٰ انا نستعین نہ کرے۔ پھر ان الفاظ کے اختلاف کا ذکر کیا جو اللہمٰ انا نستعین نہ کرے۔ پھر ان الفاظ کے اختلاف کا ذکر کیا جو اللہمٰ انا نستعین کے میں وارد ہیں النے پھرید ذکر کیا: زیادہ بہتر یہ ہے

## وَصَحَ الْجِدُ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى الْحَقِّ، مُلْحِقٌ بِمَعْنَى لَاحِق،

اورلفظ جد،جیم کے سرہ کے ساتھ سیجے ہے جوتن کے معنی میں ہے اور الحق ،لاحق کے معنی میں ہے

کراک کے ساتھ یہ ملادے الله م اهدف۔ جہاں تک ان دودعاؤں کے علاوہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی تعیین نہیں۔ اس بارے میں حضرت ابن عمر بنی نتب ہے مروی ہے کہ آپ عذابك الحجة بالكفار ملحق کے بعد یہ پڑھے الله م اغفی للمؤمنین والمسلمین والمسلمین والمسلمات، والف بین قلوبهم، واصلح ذات بینهم، وانصرهم علی عدة ك و عدة هم، الله م العن كفیة الكتاب الذین یكذبون رسلك ویقاتلون اولیائك، اللهم خالف بین كلمتهم، و ذلؤل اقدامهم، و انزل علیهم بأسك الذی لایوذعن القوم المجرمین (1) اس میں ہوہ جی ہے جے چارائم محدیث نے اقدامهم، و انزل علیهم بأسك الذی لایوذعن القوم المجرمین (1) اس میں ہوہ جی ہے جے چارائم محدیث نے نقل كيا ہے اور امام تریزی نے اسے حس قرار دیا ہے کہ حضور صابح اللهم وتری آثر میں کہا کرتے تھے اللهم اتی اعوذ برضاك من سخطك، و بمعافاتك من عقوبتك، و اعوذ بك منك لا احصی ثناءً عليك انت كما اثنیت علی نفسك (2) - اور اس كے علاوہ و دوسری دعا نمی ہیں جولوگوں کی كلام کے مشابئیں اور جوآدی دعائے توت الحجی طرح نہ پڑھ سكتے تو وہ کہ کہ الله تم اغفی ل کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا وہ تین وقعہ یا گیا ہوتین وقعہ یا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی ل کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ یا کہ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ یا دیس کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی ل کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ یا دیس کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی ل کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کیا ہوتین وقعہ کیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کیا ہوتین وقعہ اللهم اغفی کیا ہوتین وقعہ کیا گیا ہوتین وقعہ کیا ہوتین کیا ہوت

میں کہتا ہوں: یہ تول اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ'' البح'' میں جوقول ہے: امام کرخی نے یہ ذکر کیا کہ قنوت میں قیام کی مقدار، سورۃ الانشقاق کے برابر ہے۔ اس طرح'' الاصل'' میں ذکر کیا۔ یہ انضل کا بیان ہے یا یہ اس قول پر مبنی ہے کہ واجب قنوت، وہ قیام کی طوالت ہے، دعامرا ذہیں۔'' تامل''۔

یہ ذہن شین کرلو۔'' الحلبہ'' میں ذکر کیا کہ جوگز رچکا ہے کہ حضور مان ٹیٹی پیٹر وتر کے آخر میں فرمات اللهۃ اتی اعوذ برضاك من سخطك الخ امام نسائی کی بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ بیکلمات کہتے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے اور اپنے بستر پر آرام کرتے۔(کتاب السہوباب نوع آخی من الدعاء)

لَّ 5623 (قوله: وَصَحَّ الْجِدُ) " الحلب " مين كها: الجدّ الى قول مين ان عذابك الجدّ (3) امام طحاوى كروايت مين ثابت ب-" شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت ب-" شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت ب-" شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت ب-" شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت ب- " شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت ب- " شرح النقائية مين جود شمنى " كاقول بانه لا يقوله مين ثابت بانه لا يقوله مين ثابت بين كيا كا وه دور موجوا تا ب-

<sup>1</sup> راسنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، جدد م صحح 210

<sup>2</sup> يسنن الي داؤد، كتاب الصلاة، باب قنوت الوتر، جلد 1 مفحه 521 مديث نمبر 1215

<sup>3</sup> ـ شرح معانى الآثار، كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة العجر،

وَنَحْفِدُ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ، يَغْنَى نُسْرِعُ، فَإِنْ قَرَأَ بِذَالٍ مُعْجَبَةٍ فَسَدَتْ، خَانِيَّةٌ كَأْنَهُ لانه كَيِبَةٌ مُهْمَلَةٌ (مُخَافِتًا عَلَى الْأَصَحِّ مُطْلَقًا) وَلَوْإِمَامًا لِحَدِيثِ (خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ (1) (وَصَحَّ الِاثْتِدَاءُ فِيهِ)

اور نحف پہ دال مہملہ کے ساتھ ہے یعنی ہم جلدی کرتے ہیں اگر مجمہ یعنی ذال کے ساتھ پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی ، '' خانی''۔ کیونکہ میممل کلمہ ہے۔اس حال میں کہ دہ دعائے قنوت آ ہت پڑھے اسح قول کے مطابق مطلقاًا ً سرچہ و ہ امام ہو۔ کیونکہ حدیث طبیبہ ہے: بہترین دعاوہ ہوتی ہے جو گفی ہو۔اوروتر میں مثلاً شافعی کی اقتد اکرنا سیجے ہے

به كها: على انه صواب، يوضيح بـ " الحلبه" مين اى طرح بـ مين كهتا بون: بلكه" قامون" مين ب: فتح احسن ب ياضيح \_\_" تامل" \_

5625\_(قوله: بِمَعْنَى لَاحِق) لِعنى ملحق، اَلْعَقَ مزيد فيه ہے مشتق ہے جو لحق مجرد كے معنى ميں ہے۔ " شرنبلاليه" ميں ہے: " شرنبلاليه" مطرزی" نے تھنچ كى كەمراد ہے كه ده فساق كوكفار كے ساتھ لاحق كرنے والا ہے۔ پہلاقول اولى ہے كيونكه اس ميں اضار سے احتراز ہے۔ اس كى مكمل بحث" شرنبلاليه" ميں ہے۔

میں کہتا ہوں: شایدمطرزی جو''المغرب'' کا مصنف ہے،''زمحشری'' کے شاگر دصاحب'' قنیہ' کے شیخ ہیں، نے جس قول کی تھیج کی ہےاس کی بنیاداپنے فاسد مذہب پررکھی ہے جواعتز ال کا مذہب ہے کہ مومنوں میں سے نافر مان کفار کی طرح ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔

5626\_(قوله: كَأَنَّهُ لانه كَلِمَةٌ مُهْمَلَةٌ)''البحر''میں ای طرح ہے۔لیکن اس میں ہے کہ براق کی صفت میں وار و ہوا ہے له جناحان یحفذ بھہائی کے دو پر ہوتے ہیں یعنی وہ رفتار میں ان سے مدد لیتا ہے۔'' ط''۔

5627\_(قوله: عَلَى الْأَصَحِّ)' المحيط' ميں ای طرح ہے۔'' البدایہ' میں ہے۔ یہ مختار ہے۔ اس کا مقابل وہ تول ہے جو'' الذخیرہ' میں ہے: علی نے بلاد مجم میں امام کے لئے بلند آواز ہے تنوت پڑھنے کوستھن قرار دیا ہے تا کہ لوگ سیکھیں۔ بعض علیا نے یوں فرق بیان کیا ہے کہ قوم اس کاعلم رکھتی ہوتوامام کے لئے بست آواز ہے قنوت پڑھنا فضل ہے ورنہ بلند آواز ہے قراءت کرنا فضل ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ تفصیل ماقبل سے خارج نہیں ہوتی۔''المہنیہ'' میں ہے: جس نے بلندآ واز سے دیائے قنوت کواختیار کیا اس نے قراءت سے کم بلندآ واز سے پڑھنے کواختیار کیا۔

5628\_(قوله: وَلَوْإِمَامًا)''الخزائن' ميں كہا: وہ امام ہو يامقندى يامنفر دہو، وہ ادا ہو يا قضا، رمضان ميں ہو ياغير رمضان ميں ہو۔

5629\_(قوله:لِحَدِيثِ الخ)اس قول في اس امر كافائده دياك دعائے قنوت كوآ بسته پڑھناوا جبنبيں بـ" ط"

## نَفِی غَیْرِةِ أَوْلَ إِنْ لَمْ یَتَحَقَّقُ مِنْهُ مَا یُغُسِدُهَا فِیُ اِعْتِقَا دِقِیِ الْأَصَحِ کَهَا بَسَطَهُ فِی الْبَحْمِ توباقی میں بدرجه اولی اقتد اصحیح ہوگی ،اگرامام سے ایباامر حقق نہ ہوجومقتدی کے اعتقاد میں نماز کوفاسد کردے ، سمح کے مطابق ۔ جس طرح '' البحر'' میں اس پر

5630\_(قوله: فَغِي غَيْرِةِ أَوْلَى) اوليت كى وجه يه ب كه نيت فرض اورنظل ميں ايك موتى ہے۔وتر كامعامله مختلف بوتر ميں نيت مختلف موتى ہے۔ وتر كامعامله مختلف ہوتر ميں نيت مختلف موتى ہے۔ ' ط'''۔ كونكه وتر ميں اس كا امام جوشافعی ہے وہ سنت كی نيت كرتا ہے۔

2631\_(قولد: إِنْ لَمْ يَتَحَقَّقُ) اگرمقندى نے اس امام کود یکھا کہ اُس نے پچھنے لگوائے پھروہ غائب ہوگیا تواضح یہ بے کہ اس کی اقتد اسیح ہے۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ اس نے بطور احتیاط وضوکیا ہو، اور اس کے بارے میں حسن ظن اولی ہے۔ '' بح'' میں الذاہدی ہے اس طرح مردی ہے۔

# تحسى شافعى امام كى اقتدا

5632 (قوله: کَتَا بَسَطَهُ فِی الْبَحْمِ) کیونکه ذکرکیا: حاصل یہ ہے کہ اگر اس سے احتیاط کاعلم ہوا جو ہمار سے مذہب میں ہے تو شافعی مذہب کے امام کی اقتدا میں کوئی کراہت نہیں۔اوراس سے احتیاط کا پیتہ نہ چلی تو پھرافتدا صحیح نہ ہو گی۔اگر کسی چیز کاعلم نہ ہوتو اقتدا مکروہ ہوگی۔ پھر کہا: ''ہدایہ'' کے قول کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اعتبار مقتدی کے اعتقاد کا ہوگا، امام کے اعتقاد کا ہوگا، جس امام کوال نے دیکھا تھا کہ اس نے عورت کو جھوا تھا اور وضو نہ کیا تھا تو اکثر علی کی رائے ہے کہ اقتدا جائز ہے۔ بہی قول صحیح ہے۔ جس طرح'' الفتح'' وغیرہ میں ہے۔'' ہندوانی'' اورایک جماعت نے کہا کہ بیافتد اجائز نہیں۔''النہایہ'' میں اس کی اقتدا صحیح نہ ہوگی۔اس قول کواس ہوا فق ہے کہونکہ مقتدی کے گمان میں امام نماز پڑھنے والانہیں۔ بہی اصل ہے پس اس کی اقتدا صحیح نہ ہوگی۔اس قول کواس کے ساتھ دد کر دیا گیا کہ مقتدی کے تن میں اس کی اپنی رائے معتبر ہے۔ کسی اور کی رائے معتبر نہیں اور اسے اس کے ساتھ دد کر دیا گیا کہ مقتدی کے تا میں اس کی اپنی رائے معتبر ہے۔ کسی اور کی رائے معتبر نہیں تو کہا کہ میں اس کی ایک کہان میں طہارت کے بغیر لازم نہ آئے اگر وہ اس کا قصد کرے۔

''النہ'' میں کہا۔'' ہندوانی'' کے قول کے مطابق اقتداضیح ہوگی اگر چہاں میں احتیاط نہیں۔ اور اس کا ظاہر جواز ہے اگر چہاں نیں احتیاط نہیں۔ اور اس کا ظاہر جواز ہیں اگر چہاں نے ہمارے نزد کی بعض شروط کو ترک کیا۔ لیکن علامہ نوح آفندی نے ذکر کیا: اقتدا کے جواز اور عدم جواز میں مقتدی کی رائے کا اعتبار میں ہے۔ خفی مقتدی جب شافعی امام کے مقتدی کی رائے کا اعتبار میں ہے۔ خفی مقتدی جب شافعی امام کے کپڑے میں منی و کیھے تو بالا تفاق اس کی اقتدا جا تر نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑی ی نجاست دکھے تو جمہور علا کے نزد کی اقتدا جا تر نہ ہوگی۔ کو نگر نے مطابق سے نہوا سے ہماز نہ ہوگی۔ کیونکہ 'امام صاحب' روانیوں کی رائے کے مطابق سے نجاست نماز کے مانع ہے۔ معتبر دونوں کی رائے ہے۔ اس (دونوں کی رائے معتبر ہونے) میں اعتراض کی گنجائش ہے جو قریب ہی ظاہر ہوگا۔

ربِشَافِعِيّ مَثَلًا رَلَمْ يَفْصِلْهُ بِسَلَامِ لَا إِنْ فَصَلَهُ رَعَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا لِلِاتِّحَادِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الِاغْتِقَاهُ مُفْصَلُ الْفَتُلُوكَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِمِ اللْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْتَلِمِ اللْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِلِي الْمُعْتَ

بیامرذ بمن نشین کرلو۔ ہم نے اقتدا کی باقی ماندہ مباحث، جو مخالف مذہب رکھنے والے کی اقتدا کرنے کی صورت میں ہیں وہ باب الا مامہ میں تفصیلاً (مقولہ 4765 میں ) ذکر کردی ہیں۔

5633\_(قولہ: بِشَافِیعِ مَثَلًا)اس قول میں وہ اہام بھی داخل ہے جو'' صاحبین' نظیمیہ کے قول کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اوراس طرح ہروہ شخص بھی شامل ہے جووتر کے سنت ہونے کا قائل ہے۔

5634\_(قوله: عَلَى الْأَصَحِ فِيهِمَا) فيها ہم اد ہے کہ ور میں شافعی امام کی اقتد اجائز ہے اور سلام کا فاصلہ نہ کرنا شرط ہے۔" الار شاؤ' میں جو قول ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ ہمارے اسحاب کا اجماع ہے کہ شافعی امام کی اقتد اجائز شہیں کیونکہ اس صورت میں فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتد اکرتا ہے۔ اور رازی نے جو قول کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ اقتد اصحے ہوگی اگر چہ وہ امام سلام کے ساتھ فاصلہ کرے اور وہ مقتدی اس امام کے ساتھ باتی ماندہ ور پڑھے گا کی کونکہ اس کا مام اپنے سلام کے ساتھ ورکی نمازے خارج نہیں ہوا۔ جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں جس طرح اگروہ ایسے امام کی اقتد اکر ہے جس کونکہ اس کی ماقد اگر ہے جس کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی ماند کے جس کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کے دور کونکہ کونک

میں کہتا ہوں: اس کے قول لم یخی ہوبسلامه کامعنی ہے کہ اس کا سلام اس کے وتر کو فاسد نہیں کرتا کیونکہ سلام کے بعد جونما زہے وہ وتر کا حصہ شار کی جاتی ہے گویا وہ وتر سے خارج نہیں ہوا۔ یہ ' ہندوانی'' کے قول پر مبنی ہے کیونکہ اس کا قرینہ کہا لو اقتدی ال خے۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ معتبر صرف امام کی رائے ہے یہ اس کے مخالف ہے جس کوہم نے ابھی پہلے (مقولہ 5632 میں)'' نوح آفندی'' نے قل کیا ہے۔

5635\_(قولد: لِلِاتِحَادِ الخ) یہ اقد الے مجھے ہونے کی علت ہے۔ اور اس کارد ہے جو' الارشاد' سے گزر چکا ہے جے اصحاب فقاوی نے'' ابن فضل' نے نقل کیا ہے کہ اقد اصحیح ہے کیونکہ ہرا یک وتر کی نیت کا مختاج ہے۔ پس نماز کی صفت میں اعتقاد کا اختلاف رائیگاں گیا اور صرف اتحادثیت کا اعتبار کیا گیا۔

''الفتخ'' میں اشکال ذکر کیا ہے کہ یہ فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کی اقتدا ہے اگر چہنیت کے وقت وتر کے سنت ہونے یا سنت نہونے کاخیال اس کے دل میں نہ آیا ہو بلکہ صرف وتر کی نیت کی ہو۔ جس طرح'' البخنیس'' کے اطلاق کا ظاہر معنی ہے۔ کیونکہ اس کے اعتقاد میں اس کانفل ہونا ثابت ہے۔ اور'' البحز'' میں اس کاردکیا جس کی'' تجنیس' میں بھی تصریح کی کہ امام اگر وترکی نیت کرے جبکہ وہ اسے سنت خیال کرتا ہوتو اس کی اقتدا جائز ہے۔ جس طرح جس نے ظہر کی نماز پڑھی اس آ دمی کے پیچھے جو یہ خیال کرتا ہے کہ رکوع سنت ہے۔ اگر وہ نفل کی نیت کے ساتھ نیت کرے تو اقتدا سیحے نہ ہوگی کیونکہ وہ یوں ہوگیا کہ فرض پڑھنے والنفل پڑھنے والے کی اقتدا کر دہا ہے۔

(3) لِذَا دَينُوى الْوِتْرَ لَا الْوِتْرَ الْوَاجِبَ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ لِلِاخْتِلَافِ دَيَأَقِ الْمَامُومُ بِقُنُوتِ الْوِتْنِ وَلَوْ
 إِشَافِيْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

اورای وجہ ہے وہ صرف وتر کی نیت کرے گا واجب وتر کی نیت نہیں کرے گا جس طرح عیدین میں کرتا ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔اورمقتدی دعائے قنوت پڑھے گا اگرچہ وہ شافعی ہووہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھے گا

شار ت نے سلام کے ساتھ عدم فصل کے شرط ہونے کی علت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس پراکتفا کیا جس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ اس کے اعتقاد کا عتباد کرنا ہے اور سلام اس کے اعتقاد میں وتر کوقطع کردیتا ہے۔ پس اس کی اقتدا فاسد ہوگی اگر جد اس کے ساتھ اس کا شروع کرنا ہے ہے کیونکہ ابتدا میں اس میں کوئی مانع نہیں جس طرح '' خلی '' نے بیان کیا ہے۔ موال کے قول وان اختلف الاعتقاد ہے مفہوم ہے۔ وہ وتر کی نت کرے ۔ '' ط''۔

5637\_(قوله: لَا الْوِتْدَ الْوَاجِبَ) جوان كِول: وه يه نيت ندكرے كدوه واجب ب، سے يہ بجھنا چاہے كه الى بر وجوب كى تعيين لا زمنہيں آتى ، نداس سے منع كرنالازم آتا ہے كيونكه اگروه خفى ہے تواسے چاہے كہ وہ اس كى نيت كرے تاكہ وہ اس كے اعتقاد كے مطابق ہوجائے اگروہ خفى نه ہوتو يہ نيت اسے كوئى نقصان نہيں دے گی۔ '' بحر''۔

5638\_ (قوله: لِلِاخْتِلَافِ) یعن اس کے واجب اور اس کے سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ تول صرف لعیدین کی علت ہے۔ اور وتر کی علت کوان کے تول ولذا سے بیان کیا ہے۔ اگر اس کو حذف کر دیتے تو پھی نقصان ندویتا کیونکہ یہ کاف سے مجھا جارہا ہے۔'' ط''

5639\_(قوله: يَأْتِى الْبَالْمُومُ النَّمُ النَّهُ الْبَالْمُومُ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّام

یاس میں صرح ہے کہ بیمقندی کے لئے سنت ہے واجب نہیں۔ گربیاس پر مبنی ہے جو'' البحر' سے قول (مقولہ 5621 میں ) گزرا ہے۔ '' قنوت'' صاحبین' رمیلیئیلہا کے نز دیک سنت ہے''۔

5640\_(قولد: وَلَوْبِشَافِعِيّ الخ) یعنی وہ استعانت کی دعا کرےگا، ہدایت کی دعانہیں کرےگا، جواس کا امام دعا کرتا ہے۔ کیونکہ متابعت مطلق قنوت میں ہے خصوصی دعامیں نہیں۔ جس طرح شیخ ابوسعود نے شیخ عبدالحی ہے اسے بیان کیا ہے اگر چہ''شرنبلا لیہ''میں اس میں توقف کیا ہے۔ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌّ فِيهِ (لَا الْفَجْنِ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ (بَلْ يَقِفُ سَاكِنَا عَلَى الْأَفْهَنِ مُرْسِلا يَدَيْهِ (وَلَوْ نَسِيَهُ) أَيُ الْقُنُوتَ (ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ لَا يَقْنُتُ) فِيهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ

کیونکہ بیالیاامر ہےجس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔وہ فجر کی نماز میں دعانہیں پڑھے گا کیونکہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت منسوخ ہو چکی ہے۔ بلکہ وہ اظہر قول کے مطابق اپنے دونوں ہاتھوں کو چیوڑے،ساکن کھڑار ہے گا۔اگر وہ قنوت کو بھول گیا پھررکوع میں اسے یادآیا تورکوع میں قنوت نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کامحل فوت ہو چکا ہے۔

5641\_(قولد ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ) بم اس كامعنى واجبات السلاة كَ آخر مِي اس تول و متابعة الامام يعنى الخرك بال (مقوله 4024 ميس) بيان كر يك بيل.

وہاں ہم نے ان امور کی امثلہ کو بیان کیا جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں سے سلام سے پہلے سجدہ سہو، عید کی تکبیرات میں تین سے زائد تکبیرات ، رکوع کے بعدد عائے قنوت۔

ظاہر بیہ ہے کہ وتر میں رکوع کے بعد متابعت کے وجوب سے مرادیہ ہے کہ اس میں قیام میں متابعت کی جائے ، دعامیں متابعت واجب نہیں۔اگر ہم ہے کہیں کہ بیمقتری کے لئے سنت ہے، واجب نہیں۔

5642\_(قولہ:لِاْنَّهُ مَنْسُومٌ) پس وہ اس طرح ہوجائے گا کہ اگر اس نے جناز ہ میں پانچ تکبیریں کہیں تو مقتدی پانچویں تکبیر میں اس کی متابعت نہیں کرےگا۔''بح''۔

5643\_(قولہ: بَلْ بِيَقِفُ) ايک تول په کيا گيا ہےُوہ بین جائے گا۔ ایک قول په کیا گیا ہے کہ وہ رکوع کوطویل کرے گا۔ ایک قول په کیا گیا ہے کہ وہ سجدہ کرے گایباں تک کہ امام اسے سجدُہ میں مل جائے۔'' شرنبلا لیہ''۔

5644\_(قولہ: مُٹرسِلاً یَدَیْهِ) کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیاس طویل قیام کی سنت ہے جس میں ذکر مسنون ہو، بیذکر ہمار سے نز دیک مسنون نہیں۔

#### ينبي

"البدایه" میں کہا: بیمسکلہ شافعی امام کی اقتدا کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب مقتدی کو امام ہے ایسے امر کے بارے میں کہا: بیمسکلہ شافعی امام کی اقتدا جائز نہ ہو بارے میں علم ہوجس کے ہوتے ہوئے مقتدی نماز کے فاسد ہونے کا گمان رکھتا ہے جس طرح فصد وغیرہ ہے تو اقتدا جائز نہ ہوگا گا۔ اس کے جواز کی دلالت کی وجہ بیہ کہ اگر اقتدا سے نہ نہوتی تو ہمارے علما کا بیا اختلاف سے نہ ہوتا کہ وہ مقتدی خاموش رہے یا مام کی متابعت کرے۔ " ہج"۔

5645\_(قوله:لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) كيونكه بيدعاصرف قيام مين،ى مشروع ہے۔ پس بيامراس كى طرف متعدى نہيں ہوگا جو من دجه قيام ہواور من دجه قيام نه ہواور وہ ركوع ہيں اے جہال تک تكبيرات عيد كاتعلق ہے، جب ركوع ميں اے تكبيرات يادآ نميں تووہ ركوع ميں تكبيرات كہدلے كيونكه ية تكبيرات خالص قيام كے ساتھ خاص نہيں كيونكه يہ نيچ جھكتے ہوئے تعلیم ساتھ خاص نہيں كيونكه يہ نيچ جھكتے ہوئے

(وَلَا يَعُودُ إِلَى الْقِيَامِ فِي الْأَصَحِّرِلْاَنَ فِيهِ دَفْضَ الْفَهُضِ لِلْوَاجِبِ (فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ وَقَنَتَ وَلَمْ يُعِدُ الرُّكُوعَ لَمُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ

اور اصح قول کے مطابق وہ قیام کی طرف نہ لوٹے کیونکہ اس میں داجب کے لئے فرض کو چھوڑنا ہے۔اگر وہ تنوت کی طرف لوٹ آیا ، دیائے قنوت پڑھی اور رکوع کا اعادہ نہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

مجھی کہی جاسکتی ہیں۔ جبہ سے ایک تلمیر کہی جاسکتی ہے تو عذر کے ہوتے ہوئے باتی ہیں۔ جب عذر کے بغیر خالص قیام کے علاوہ میں ان تکبیرات میں سے ایک تلمیر کہی جاسکتی ہے تو عذر کے ہوتے ہوئے باتی تکمیرات عید بدرجداولی جائز ہیں۔ ''بحز''۔
میں کہتا ہوں: یہ'' الحلب'' سے ماخوذ ہے اور اس کی اصل'' البدائع'' میں ہے۔ لیکن جوید ذکر کیا ہے کہ وہ عید کی تکبیرات، کوع میں کہتا ہوں: یہ '' البدائع'' ''' الذخیرہ'' وغیر ہما میں جو تصریح کی ہے وہ اس کی '' البدائع'' ''' الذخیرہ'' وغیر ہما میں جو تصریح کی ہے وہ اس کے خالف ہے جس کی صاحب '' البدائع'' نے خود فصل العید میں تصریح کی ہے کہ اگر امام کو پہلی رکعت کے دکوئ میں یا داتا یا کہ اس نے تکبیرات نہ کہی تھیں تو وہ لوٹ آئے ، تکبیرات کے ، اس کا رکوئ ختم ہوجائے گا اور وہ قراءت کا اعادہ نہیں کرے گا۔ مقتدی کا معاملہ مختلف ہے اگر اس نے رکوئ میں امام کو پایا اور رکعت کے فوت ہونے کا خوف ہوا تو وہ رکوئ کرے اور اس رکوئ میں تکبیرات کہددے۔ فرق سے ہے کہ اصل میں تکبیرات کا محل خالص قیام ہے لیکن ہم نے مقتدی کے حق میں رکوئ کوقیام کے ساتھ لاحق کیا ہے کیونکہ متابعت کے وجوب کی ضرورت ہے۔

دونوں کلاموں میں جو باہم تضاد ہے اسے دیکھو''البدائع'' میں جودوبارہ ذکر کیا ہے،''شرح المنیہ'' میں ای کوا پنایا ہے۔ پھر تکبیرات جس کی وجہ سے رکوع کوچھوڑ دیا جاتا ہے اس میں اور قنوت میں اس قول کے ساتھ فرق بیان کیا ہے کہ عید ک تکبیریرا تفاق ہے قنوت میں اتفاق نہیں۔

سی کہتا ہوں: ' الحلب' کے باب صلاۃ العیدیں تصریح کی ہے کہ ' البدائع' میں جے دوبارہ ذکر کیا ہے یہ ' نواور' کی روایت ہے اور ظاہر روایت ہے ہے کہ دہ تئبیر نہیں کہے گا اور اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ وہاں ' البحر' میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر اصلاً اشکال نہیں۔ کیونکہ اس میں اور قنوت میں کوئی فرق نہیں۔ فاقہم۔ واللہ اعلم۔

۔ 5646\_(قولہ: وَلَا يَعُودُ إِلَى الْقِيَامِ) ٱكرتو كے: اگروہ دعانہ پڑھے پھربھی رکوع سے سراٹھانے كے ساتھ قيام عاصل ہو چكا ہے۔

ہم کہیں گے یہ تومہ ہے تیام نہیں۔ پس قیام کی طرف نہ لوٹنا، رکوع کے بعد عدم قنوت سے کنایہ ہے۔ کیونکہ قیام لازم ہے اور قنوت ملزوم ہے۔ پس لازم کاذکر کیا گیا تا کہ اس سے ملزوم کی طرف نتقل ہوا جائے۔" ج"۔

5647\_(قوله: لِأَنَّ فِيهِ رَفْضَ الْفَنُ ضِ لِلْوَاجِبِ) ايك قول كِ مُطابِق بيمُل نماز كو باطل كردين والا سے اور دوسرے قول كے مطابق بيرگناه كو واجب كرنے والا ہے سيح دوسراقول ہے جس طرح بياب سجود السهوميں آئے گا۔'' ح''۔ لِكُوْنِ رُكُوعِهِ بَعْدَ قِمَاءَةٍ تَامَّةٍ رَوَسَجَدَ لِلشَّهْيَ قَنَتَ اولا، لِزَوَالِهِ عَنْ مَحَلِّهِ (رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاعَ الْمُقْتَدِى) مِنْ الْقُنُوتِ قَطَعَهُ وَرَتَابَعَهُ) وَلَوْلَمْ يَقْىَ أُمِنْهُ شَيْئًا تَرَكَهُ إِنْ خَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ مَعَهُ

کیونکہ اس کارکوع مکمل قراءت کے بعد ہوا تھا اور وہ بحدہ بہوکرے گا، اس نے دیائے قنوت پڑھی یا نہ پڑھی۔ کیونکہ وہ اپنے محل سے زائل ہوگئ تھی۔امام نے مقتدی کے قنوت سے فارغ ہونے سے پہلے رئوۓ کیا تو مقتدی قنوت وقطع کر دے اور امام کی پیروی کرے۔اور اگر اس نے قنوت میں سے کوئی چیز نہیں پڑھی تھی تو اگر امام کے ساتھ دروۓ کے فوت ہونے کا خوف ہو تو قنوت کو ترک کر دے۔

کہ 5648۔ ( تولہ: لِکُوْنِ دُکُوعِہِ بَعْدَ قَنَاءَةِ تَامَیة) یعن اس کے رکوع میں نتف واقع نہوگا یعنی رکوع ختم نہ ہوجائے گا میں مورت مختلف ہا گراس نے فوت شدہ فاتح کو یادکیا یا سورت کو یادکیا تو وہ لو نے گا اور اس کے رکوع میں نتف واقع ہوجائے گا۔ کوئکہ اس کے لوٹے سے پوری قراءت فرض ہوگئی اور قراءت ورکوع کے درمیان ترتیب فرض ہے، پس اس کا پہلا رکوع ختم ہوجائے گا۔ اگر اس نے رکوع کیا اور دوسر ہے رکوع میں اسے کس آ دمی نے پالیا تو وہ اس رکعت کو پانے والا ہوجائے گا۔ ' ہج'' ہملخصا۔ کیونکہ دوسرارکوع ہی معتبر ہے کیونکہ پہلا رکوع قراءت کی طرف لو شخ نے تو وہ اس رکعت کو پانے والا ہوجائے گا۔ ' ہج'' ہملخصا۔ کیونکہ دوسرارکوع ہی معتبر ہے کیونکہ پہلا رکوع قراءت کی طرف لو شخ ہے جتم ہو چکا ہے۔ قنوت کی طرف لوٹے کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں تک کداگر دہ لوٹا اور قنوت پڑھا پھر رکوع کیا تو کسی آ دمی نے اس کی افتدا کی تو وہ رکعت کو پانے والا نہیں ہوگا کیونکہ یہ رکوع لغو ہے۔ ' ' حلی'' نے '' البح'' ہے جونقل کیا ہے اور ' طحطا وی'' نے اس کی افتدا کی تو وہ رکعت کو پانے والا نہیں ہوگا کو بچھنے میں مخل ہے۔ فائم۔ ہم نے فصل القراءة میں پہلے (مقولہ 4540 میں) بیان کردیا ہے کہ قراءت کی طرف لوٹے کے ساتھ قراءت فرض ہوجائے گی پس اس کی طرف رجوع کرو۔ ۔ بیان کردیا ہے کہ قراءت کی طرف لوٹے کے ساتھ قراءت فرض ہوجائے گی پس اس کی طرف رجوع کرو۔ ۔ فوق ع

اس نمازی نے سورت کوترک کیا فاتحہ کوتر کے نہیں کیا بھراہے یاد آیا، وہ لونے اور سورت کی قراءت کرے اور وہ قنوت اور رکوع کا اعادہ کرے گا۔''معراج''،'' خانیۂ 'وغیر ہما۔

5649\_(قوله:لِزَوَالِهِ عَنْ مَحَلِّهِ) اس تبل چاروں صورتوں سے جومفہوم سمجھا گیا ہے اس کی تعلیل ہے۔وہ چار صورتیں یہ بیں اگر اس نے رکوع میں دعا پڑھی یا رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھی،رکوع کا اعادہ کیا یا اعادہ نہ کیا اور جب اس نے اصلاً دعانہ پڑھی جس طرح''طبی'' نے ثابت کیا ہے۔

5650\_(قوله: قَطَعَهُ وَ تَابِعَهُ) كيونكه يهال قنوت مراددعا ہے جوقليل اور کثير پرصادق آتی ہے۔ اور جومکل وہ کرچكا ہے وہ واجب كے لئے وہ واجب كے لئے مندوب كورک كردے گا۔ 'رحمتی'۔

5651\_(قوله: وَلَوْلَمْ يَقْمَأُ الخ) يعنى الرامام في ركوع كيا اورمقتدى في ركوع ميس عولى چيز نبيس پرهي هي،

بِخِلَافِ التَّشَهُدِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا هُوَمِنُ الْأَرْكَانِ أَوْ الشَّهَائِطِ مُفْسِدَةٌ لَا فِي غَيْرِهَا دُرَّرُ (قَنَتَ فِي أُولَى الْمُخَالَفَةُ فِيهَا هُوَمِنُ الْأَرْكَانِ أَوْ الشَّهَائِطِ مُفْسِدَةٌ لَا فِي غَيْرِهَا دُرَّرُ (قَنَتَ فِي أُولَى الْمُوشَكَّ أَنَّهُ الْمُوشَلِقُ أَنَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّ

تشہد کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ ارکان اور شرا کط میں مخالفت نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ دوسری چیزوں میں مخالفت نماز کو فاسد نہیں کرتی ،'' درر''۔اس نے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں سہوا قنوت پڑھا تو تیسری رکعت میں قنوت نہ پڑھے۔ مگر جب اے شک ہوکہ

اگرا ہے رکوع کے نوت ہونے کا خوف ہوتو وہ رکوع کرے بصورت دیگروہ دعا پڑھے گااور رکوع کرے گا'' خانیہ''وغیر ہا۔ کیا مرا دوہ ہے جسے قنوت کہتے ہیں، یاخصوصی دعاہے جومشہور ہے؟ ظاہر پہلاتول ہے۔

5652 (قوله: بِخِلاَفِ التَّقَهُدِ) لِين امام الرَّسلام پھيرے يامقدى كَتشبد كمل كرنے ہے بل تيسرى دكعت كے لئے كھرا ہوجائے تومقتدى اس كى پيروى ندكرے بلكه اس كو كمل كرے - كيونكه بيواجب ہے جس طرح فصل الشهوع فى الصلاة ميں اسے پہلے بيان كيا ہے۔

فرائض اور واجبات ميں امام کی متعابعت کاحکم

5653 \_ (قولہ نبلاق الله عَالَمَة الله عَلَيْ الله عَالَمَة الله عَلَيْ الله ع

نِ ثَانِيَتِهِ أَوْ ثَالِثَتِهِ كَرَّدَهُ مَعَ الْقُعُودِ فِي الْأَصَحِ، وَالْفَرُقُ أَنَّ السَّاهِىَ قَنَتَ عَلَ أَنَهُ مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فَلَا يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ الشَّاكِ، وَرَجَّحَ الْحَلِبِيُّ تَكُمَّارَهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَقْنُتُ مَعَ إِمَامِهِ فَقَطْ، وَيَصِيرُ مُدُرِكًا بِإِذْرَاكِ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ

وہ دوسری یا تیسری رکعت میں ہے تو وہ اصح قول کے مطابق تعدہ کے تکرار کے ساتھ قنوت میں تکرار کرے گا۔ فرق یہ ہے کہ بھولنے والے نے دعائے قنوت پڑھی اس شرط پر کہ یہی قنوت کی جگہ ہے تو وہ اس میں تکرار نہیں کرے گا۔ جس کوشک ہواس کا معاملہ مختلف ہے۔''حلبی'' نے دونوں کے لئے قنوت کے تکرار کوراج قرار دیا ہے۔ جہاں تک مسبوق کا تعلق ہے تو وہ صرف اپنے امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا در مسبوق تیسری رکعت کے رکوع کے پانے کے ساتھ قنوت کو پانے والا ہوگا۔

مقتدى قنوت يره على العاموش ركما؟ فافهم ـ

5654\_(قوله: فِي ثَانِيَتِهِ أَوْ ثَالِثَتِهِ) يمي صورتعال بوگي اگراسے بي شك پر جائے كه وه پهلي دوسرى يا تيسرى ركعت ميں بين بير''۔

5655\_(قوله: كَرَّدَةُ مُعَ الْقُعُودِ) لِعِنى وہ قنوت پڑھے گا اور اس رکعت میں بیٹے گا جس میں شک حاصل ہوا کیونکہ بیاحتال موجود ہے کہ بیتیسری رکعت ہے۔ پھر بعدوالی رکعت میں بھی ای طرح کرے گا کیونکہ بیاحتال موجود ہے کہ یہی تیسری رکعت ہوجبکہ وہ رکعت دوسری تھی۔

5656\_(قوله: في الْأَصَحِّ) ايك قول بيكيا گياوه كسى ركعت ميں بھى قنوت نبيس پڑھے گا۔ كيونكه پہلى ركعت اور دوسرى ركعت ميں قنوت بدعت ہے۔ پہلے قول كى دليل بيہ ہے كہ قنوت واجب ہے اور جو امر واجب اور بدعت ميں متر دد ہووہ اسے لبطور احتياط بجالائے۔'' بحر''ميں'' المحيط''سے مروى ہے۔

5657\_(قوله: وَ رَجَّحَ الْحَلِيئُ تَكُمَّا رَهُ لَهُمَّا) كيونكه كبا: مَّريفر ق مفيذ نبيس \_ كيونكه اس ظن كاكوئى اعتبار نبيس جس كي خطا ظاہر ہو۔ جب شك كرنے والاقنوت كااعادہ كرتا ہے اس احتمال كى وجہ سے كه واجب اپنى جلّه پروا قع نبيس ہواتو بھول جانے والا كيسے اعادہ نبيس كرے گا جبكه اسے يقين ہو چكا ہے۔

'' الخلاصہ'' میں''صدرالشہید'' سے تصریح واقع ہوئی ہے کہ بھول جانے والا دوبارہ قنوت پڑھے گا۔اگر جوگز رچکا ہے وہ ایک روایت ہے تو وہ درایت کے موافق نہیں۔

میں کہتا ہوں:''الحلبہ''اور'' البح'' میں ای طرح اسے ترجیح دی ہے جس طرح (ای مقولہ میں) گزر چکا ہے۔ 5658 ۔ (قولہ: فَیَقُنْتُ مَعَ إِمَامِهِ فَقَطُ ) کیونکہ یہ اس کی نماز کا آخر ہے اور جس کی وہ قضا کرے گاوہ قراءت اور اس کے جومشا بہ امور ہیں اس کے حق میں حکما، نماز کا اول ہے جبکہ مشابہ یہ قنوت ہے اور جب قنوت یقینی طور پر اپنی جگہ پر واقع ہے تواسے مکر زنہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تکرار غیر مشروع ہے۔'' شرح المنیہ'' روَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِيِ إِلَّالِنَا زِلَةٍ، فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي الْجَهُرِيَّةِ،

اور وہ وتر کے علاوہ نماز کے لئے قنوت نہیں پڑھے گا مگر کسی مصیبت کے لئے ایسا کرسکتا ہے۔ پس امام جہری نمازوں میں قنوت پڑھے گا۔

5659\_(قوله: وَلَا يَقُنُتُ لِغَيْرِةِ) غيره سے مرادغيروتر ہے۔ بيام ''شافعی'' رِالِثَيد كے قول كی نفی ہے جوامام ''شافعی'' رِائِشِي فرماتے ہيں كدوه فجر كی نماز میں قنوت پڑھےگا۔

#### مصیبت واقع ہونے کی صورت میں دعا

5660\_(قوله: إِلَّا النَّاذِلَةَ)''الصحاح'' میں کہا: ناذله سے مرادز مانے کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون سب سے شخت مصیبت ہے۔''اشباہ''۔

1661\_(قولد: فَيَقُنُتُ الْإِمَامُرِ فِي الْجَهْرِيَّةِ)''البحر''اور''شرنبلالیه'' میں''شرح النقابی' سے، اس میں''الغابی' سے جوتول مروی ہے وہ اس کے موافق ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آن پڑے توامام جہری نمازوں میں قنوت پڑھے۔ بیامام ثوری اور امام احمد کا قول ہے۔

یداس میں صرتے ہے کہ ہمار ہے نز دیک قنوت نازلہ یہ فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ دوسری جہری اور سری نماز ں میں خاص نہیں۔ اس سے بید ستفاد ہوتا ہے کہ ان کا قول کہ فجر کی نماز میں قنوت منسوخ ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کا عموم عظم منسوخ ہے اس کی اصل منسوخ نہیں۔ جس طرح اس پر''نوح آفندی'' نے متنبہ کیا۔ امام کی قیدلگانے کا ظاہر معنی یہ ہے کہ منفر دقنوت نہیں پڑھے گا۔ کیا مقتدی اس کی مثل ہے یا کہ نہیں؟ کیا یہ ال قنوت، رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ میں نے اس

<sup>1</sup> يحيم سلم، كتاب المساجد، باب استعباب القنوت في جديع الصلاة، جلد 1 مفح 972، مديث نم 1134

#### وَقِيلَ فِي الْكُلِّ (فَائِدَةٌ) خَنْسٌ يُتْبَعُ فِيهَا الْإِمَامُ قُنُوتٌ، وَقُعُودُ أَوَّلُ،

اور ایک قول بیرکیا گیا ہے بیسب نمازوں میں پڑھے۔فائدہ: پانچ امر ایسے ہیں جن میں امام کی بیروی کی جائے گی: قنوت، پہلاقعدہ،

بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔ جوامر میرے لئے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدی اپنے امام کی موافقت کرے گا۔ گر جب وہ قنوت بلند آ واز سے پڑھے تو تنہیں پڑھے گا، اور وہ رکوع کے بعد قنوت پڑھے گا، اس سے پہلے قنوت نہیں پڑھے گا۔ اس کی دلیل سے ہا مام' شافعی' رائیٹنلیے نے فجر کی نماز کے قنوت پر استدلال کیا ہے جبکہ فجر کی نماز میں قنوت کی رکوع کے بعد تصریح کی گئی ہے ہمارے علما نے اسے قنوت پر محمول کیا ہے جو کسی مصیبت کے واقع ہونے پر ہو۔ پھر میں نے ''شرنبلالی'' کی' مراقی الفلاح'' میں دیکھا کہ انہوں نے اس امر کی تصریح کی کہ یے قنوت رکوع کے بعد ہے۔'' حموی'' نے اسے ظاہر روایت قرار دیا کہ بیر کوع میں ہے پہلے ہے۔ جبکہ ذیا وہ ظاہر وہ ہے جو ہم نے کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

5662\_(قوله: وَقِيلَ فِي الْـكُلِّ) توبيه جان چکاہے کہ بیقول صرف امام'' شافعی'' بیٹیندیکا ہے۔ اور'' البحر'' میں اسے جمہور علما حدیث کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس قول کو علما حدیث کی طرف منسوب کیا جانا چاہئے تا کہ بیہ وہم نہ دلائے کہ بیہ مذہب میں قول ہے۔

# وہ پانچ امورجن میں امام کی پیروی کی جائے گی

5663\_(قوله: خَنْسٌ يُنْتُبَعُ فِيهَا الْإِمَامُ) يعنى اگرامام نے ان افعال کو کیا تو مقتدی ان افعال کو کرے گاور نہ نہیں کرے گا-'' ج''۔'' شرح المنیہ'' میں کہا: اس نوع میں اصل ہیے کہ واجبات میں امام کی فعل میں متابعت کی جائے گی اور اس طرح ترک میں متابعت کی جائے گی ،اگروہ فعلی یا قولی ہوجس کے بجالا نے نے فعلی میں مخالفت لازم ہو۔

5664\_(قولد: تُغُوتُ)''الفتح ''''الظهيريين ''الفيض' اور''نورالايضاح'' ميں جوتول ہو واس كافاف ہے:
اگرامام نے قنوت كوترك كيامقترى اس كو پڑھے گا،اگرركوع ميں امام كے ساتھ شريك ہوناممكن ہو۔ ورنہ وہ امام كى پيروى
کرےگا۔''الفتح'' ميں'' قضاء الفوائت' سے تھوڑا پہلے اس كادوبارہ ذكركيا پھراس كے پيچھے اسے لائے جس كاذكر شارح نے
يہال''نظم الذندویست' كی طرف منسوب كيا۔ جوامر ظاہر ہوتا ہے وہ تفصیل ہے كونكہ اس ميں دوفضياتوں كوجمع كرنا لازم آتا
ہے۔'' تامل'۔

5665\_(قوله: وَقُعُودٌ أَوَّلُ) ظاہریہ ہے کہ مقتدی، امام کا انظار کرے گایباں تک کہ امام قیام کے زیادہ قریب ہو جائے۔ کیونکہ اس سے قبل اس کے پلٹ آنے کا امکان ہوتا ہے، پھر دہ امام کی متابعت کرے گا۔ کیونکہ قیام کے زیادہ قریب ہونے پر واپس لوٹے تو دوقولوں میں سے ایک قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور دوسرے قول کی بنا پر وہ گنا ہوگا۔ مقتدی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ بیٹھے پھر اس کی متابعت کرے۔ کیونکہ وہ ایسا کام کرنے والا ہے جس کا کرنا

وَتَكْبِيرُعِيدِ، وَسَجْدَةُ تِلاَوَةٍ، وَسَهْوِوَأَرْبَعَةٌ لاَيُنْبَعُ فِيهَا ذِيَادَةُ تَكْبِيرِعِيدِ، أَوْ جِنَازَةٍ، وَرُكُنِ، وَقِيَاهُ الِخَامِسَةِ

عید کی تکبیرات ، سجدہ تلاوت اور سجدہ مہو۔ اور چارامورا سے ہیں جن میں امام کی اتباع نہ کی جائے گی: عید کی تکبیرات میں اضافہ، نماز جناز ہ کی تکبیر میں اضافہ، رکن میں اضافہ، پانچویں رکعت کے لئے قیام

امام پرحرام ہےاورعمل فعلی میں اس کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جب امام ،مقتدی کے تشہدسے فارغ ہونے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ تشہد کو کمل کرے گا پھرامام کی متابعت کرے گا۔ کیونکہ تشہد کو کمل کرنے میں امام کی اس امر میں متابعت ہے جسے امام کرتا ہے۔ فاقیم۔

5666 (قوله: وَتَكُبِيدُ عِيدِ) يعنی جب امام قيام يا رکوع ميں تکبيرات نه پڑھے تو مقتدی بھی نہيں پڑھے گا۔
فافہم -'' شرح المنيہ'' ميں بحث کی ہے: چا ہے کہ مقتدی رکوع ميں اسے بجالائے۔ کيونکدرکوع ميں بيشر وع ہے۔ اور دوسری وجہ بيہ ہے کہ وہ واجب فعلی ميں امام کی مخالفت کرنے والا نه ہوجائے۔ پھراس کا جواب دیا: مسبوق کے لئے رکوع ميں اسے مشر وع کيا گيا تا کہ اس ميں امام کی موافقت حاصل ہوجائے جس کووہ بجالا چکا ہے۔ جہاں تک يہاں کا تعلق ہے تواس ميں اس کی مخالفت کی تحصیل ہے۔ کہا: بيدوسری رکعت کی تکبيرات کے بارے ميں ہے۔ جہال تک پہلی تکبيرات کا تعلق ہے توان کے بجالا نے ميں سننے اور خاموش ہونے کا ترک لازم آتا ہے۔

وہ چارامورجن میں امام کی پیروی نہیں کی جائے گی

م 5667 (قوله: وَأَ دُبِعَةٌ لَا يُنْتِعُ ) يعنى جب امام ان امورکوکر ہے توقوم اس کی اتباع نہ کر ہے۔ اس نوع میں قاعدہ یہ ہے کہ مقتدی کو بیتی حاصل نہیں کہ وہ بدعت اور منسوخ اور جن امورکا نماز سے تعلق نہیں ، ان میں اس کی موافقت کر ہے۔ مقتدی کو بیتی حاصل نہیں کہ وہ بدعت اور منسوخ اور جن امورکا نماز سے تعلق نہیں ، ان میں اس کی موافقت کر ہے۔ مقتدی ، امام کے تعلیم است میں در ہا تھا۔ جب وہ موذن سے سن رہا تھا تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ بیا حتال موجود ہے کہ تعلیم موذن کی جانب سے ہو۔ ' شرح المنہ''۔

5669\_(قوله:أَدْ جِنَازَةٍ) يعنى وه چارتكبيرات سے ذائد تكبيري كے۔ 5670\_(قوله:وَ دُكُنِ) جيسے تيسر ئے تجده كى زيادتى۔

5671 (قوله: وَقِيمَا مُركِخَاهِسَةِ) يان كِقول دركن كِتحت داخل هـ "تال" " "مرح المنيه" ميں كبا: كر يا نچوي ركعت ميں قيام كى صورت ميں اگرامام چوهى ركعت پر بينها تھا تو مقتدى بينه كرامام كا انظار كرے اگرامام تشهد كا اماده كے بغير سلام كھير دے تو مقتدى جى اس كے ساتھ سلام كھير دے واگر اس نے پانچويں ركعت كو حجده كے ساتھ مقيد كر ديا تو مقتدى تنها سلام كھير ہے ۔ اگر امام چوهى ركعت پرنہيں بينها تھا، اگر امام لوث آئے تو مقتدى اس كى بيروى

وَتَمَانِيَةٌ تُفْعَلُ مُطْلَقًا الرَّفْعُ لِتَحْرِيمَةٍ وَالثَّنَاءُ، وَتَكْبِيرُ انْتِقَالِ، وَتَسْبِيعٌ، وَتَسْبِيحٌ، وَتَشَهُدٌ، وَسَلَامٌ، وَتَكْبِيرُ تَشْرِيقِ

اورآ ٹھ امورمطلقا کئے جا ئیں گے۔ تکبیرتحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانا، ثنا، رکوع وجود کی طرف نتقل ہونے کی تکبیر، تمع اللّہ لمن حمدہ کہنا تبیج کہنا، تشہدیڑھنا،سلام کہنااور تکبیرات تشریق کہنا۔

۔ کرے۔اوراگروہ پانچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کردے توان سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اور مقتدی کواس کا اکیلا تشہداورا کیلاسلام کوئی نفع نہ دے گا۔

وہ آ ٹھ امور جومطلقاً کیے جا کیں گے

5674 (قوله: وَالثَّنَاءُ) جب تک امام، سورت فاتحہ میں جووہ ثنا پڑھے گا۔ اگر امام سورت میں ہے تو امام'' ابو یوسف' رائیٹھا کے نزد یک تکم ای طرح ہے۔ امام'' محکہ' رائیٹھا نے اس کی مخالفت کی ہے۔ جبکہ یہ معروف ہے کہ جب اس مقتدی نے امام کو جبری قراءت میں پایا تو وہ ثنائبیں پڑھے گا۔'' الفتح'' میں اس طرح ہے۔ حالت سر اس سے مختلف ہے جس مقتدی نے امام کو جبری قراءت میں پایا تو وہ ثنائبیں پڑھے گا۔'' الفتح'' میں اس طرح ہے۔ حالت سر اس سے مختلف ہے جس پرمصنف فصل الشہ وع فی الصلاۃ میں اس پر گامز ن ہوئے۔ ہم نے وہاں اس کی تھیج کو پہلے (مقولہ 4186 میں ) بیان کر دیا ہے اور ہم نے وہاں یہ جبی بیان کر دیا کہ اس پرفتوئی ہے۔ فاقہم۔

5675\_(قوله: وَتَكُبِيرُ الْتِقَالِ) يعنى ركوع وجود كى طرف نتقل مونے ياان سے المضے كى صورت ميں۔
5676\_(قوله: وَتَسْبِيعٌ) جب امام سدع الله لهن حدد مرّك كروئ و تومقترى دبنا لك الحدث بيس چھوڑ كا۔
5677\_(قوله: وَتَسْبِيعٌ) يعنى ركوع و بجود ميں تبييح كرے گا۔ جب تك امام ان دونوں ميں ہے تومقترى اسے

5678\_(قوله: وَتَشَهُدُّ) یعنی جب امام پیشے اور اس نے تشہد نہ پڑھا تو مقتدی اسے پڑھے گا۔ مگر جب امام پہلے قعدہ کوترک کردے تومقتدی اس کی متابعت کرے۔ جس طرح (مقولہ 5665 میں) گزر چکا۔

5679\_(قوله: وَسَلَامٌ) جب امام کلام کرے یا متجد سے نکل جائے تو مقتدی سلام پھیرد سے گا۔ مگر جب اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کیا یا اس نے قبقبہ لگایا تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا۔ کیونکہ ان دونوں کی نماز کا آخر فاسد ہو

(وَسُنَّ مُوْكَدًا (أَرْبَعٌ قَبُلَ الظُّهُرِيَ أَرْبَعٌ قَبُلَ (الْجُهُعَةِيَ أَرْبَعٌ (بَعُدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ) فَلَوْبِتَسْلِيمَتَيْنِ ظبر کی نماز ہے بل چار رکعات اور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد ایک سلام کے ساتھ چار رکعات پڑھناسنت ہے۔اگروہ دو سلاموں کےساتھ ہو

حميا ہے۔''ط''۔

# سنتوں اور نوافل کے بارے میں اقوال

5680\_(قوله: وَسُنَّ مُوَكَّدًا) يعنى سنت مؤكده بيانى السيمؤكد طلب كائن بيه باتى نوافل يرزيادتى ب اس وجہ ہے سنت مؤکدہ گناہ کے لاحق ہونے میں واجب کے قریب ہے۔جس طرح'''البحر''میں ہے۔سنت کا تارک گمراہ قرار دینے اور ملامت کا مستحق ہے۔جس طرح ''کتحریر'' میں ہے۔ یعنی عذر کے بغیراس سے اصرار کیا جائے گاجس طرح ان کی شرح میں ہے۔ہم نے اس کے متعلق باقی ماندہ کلام سنن الوضوء میں پہلے (مقولہ 829 میں) کردی ہے۔

5681\_(قوله: بِتَسْلِيمَةِ) كيونكه حفرت عائشه صديقه ربي التياس عروى ب كه حضور من فظي يلم ظهر سے يہلے جار، اس کے بعد دو ،مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دورکعات پڑھا کرتے تھے(1)۔اس حدیث کوامام مسلم ،ابوداؤ د اورامام احمد بن صنبل نے روایت کیا ہے۔حضرت ابوابوب بڑاٹنز سے مروی ہے کہ حضور ساٹنٹیاتیا ہم زوال کے بعد جار رکعات ادا کیا كرتے تھے ميں فے عرض كى بيكون ى نماز ہے جس پرآپ دوام اختيار كرتے ہيں؟ فرمايا: بيالي ساعت ہے جس ميں آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، میں پیند کرتا ہول کہ اس گھڑی میں میراصالح عمل بلند ہو۔ میں نے عرض کی کیاان سب رکعات میں قراءت ہے؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کی ایک سلام کے ساتھ یا دوسلاموں کے ساتھ؟ فرمایا: ایک سلام کے ساتھ (2)۔اے امام' طحاوی''،' ابوداؤ د''،' ترمذی' اور' ابن ماجہ'' نے ظہراور جمعہ میں فرق کئے بغیر ذکر کیا ہے۔ پس ظہراور جمعه میں سے ہرایک کی سنتیں چار ہوں گی۔ابن ماجہ نے اپنی سندسے حضرت ابن عباس بنی شبہ سے روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم من النايديم جمعه سے يہلے جار ركعات يرها كرتے تصان مين آپ النايديم (سلام سے، فاصله مين كرتے تھ (3) وحفرت ابو ہریرہ رہائنے سے مروی ہے کہ بی کریم مائنٹائیکم نے ارشادفر مایا جتم میں سے جو جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنے والا ہوتو وہ جار ركعات يره ص (4) \_ا ين دمسلم "اور" زيلعي" فروايت كياب "الامداد" مين بداضافه كياب : كيونكه حضور سلفيناتيام كافرمان ہے: جبتم جمعہ کے بعد نماز پڑھوتو چارر کعات پڑھو۔اگر کوئی چیز تجھے جلدی میں ڈالے تومسجد میں دور کعات پڑھ لے اور دو رکعات اس وقت پڑھ لے جب تو واپس لوٹے (5)۔اے امام بخاری کے علاوہ جماعت نے روایت کیا ہے۔

<sup>1</sup> يسنن الى داؤد، كتاب الصلاة، بياب تيفريع ابواب التطوع وركعات السنة، جلد 1 مبغير 456، مديث نمبر 1060

<sup>2</sup>\_سنن تريزي، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الزوال، جلد 1 مفح 296، مدر

<sup>3</sup> يسنن ابن ماحه، كتاب اقامة الصلاة، باب الصلاة قبل الجهعة، جلد 1، سنح 353، مديث نمبر 1118

<sup>4</sup> يحيم سلم، كتاب الجبعة ، باب الصلاة بعد الجبعة ، جلد 1 صفح 827 ، حديث نمبر 1509 5 ـ العشأ، حد يث نمبر 1508

لَمْ تَنُبُ عَنُ السُّنَّةِ، وَلِذَا لَوْنَذَرَهَا لَا يَخْءُ عَنْهُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَبِعَكْسِهِ يَخْءُ ﴿ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ﴾ شُيْعَتْ الْبَعْدِيَّةُ لِجَبْرِالنُّقْصَانِ، وَالْقَبْلِيَةُ لِقَطْع

تو بیسنت کے قائم مقام نہ ہول گی۔اورای وجہ سے اگراس نے ان رکعات کی نذر مانی اور دوسلاموں کے ساتھ ان رکعات کو پڑھا تو نذر سے خارج نہیں ہوگا۔اگر دو دوکر کے نماز پڑھنے کی نذر مانی تو ایک سلام کے ساتھ چار رکعات پڑھیں تو نذر سے خارج ہوجائے گا۔صبح سے پہلے دور کعات،ظہر ،مغرب اورعشا کے بعد دور کعات سنن مؤکدہ بیں۔ بعد کی سنتیں اس لئے مشروع ہیں تا کہ نقصان کو پوراکردیں۔اور پہلے کی سنن اس لئے مشروع ہیں کہ شیطان کی طبح

5682\_(قوله: لَمْ تَنُبُ عَنْ السُّنَةِ) اس كاظام معنى يہ ہے كہ جمعه كى سنتى اس طرح بير ـ جوحديث ابھى گزرى ہے اس كى وجہ سے عذر نہ ہونے كى قيدلگانا اچھا ہے ۔ ''شرنبلا ليہ'' میں اس طرح بحث كى ہے ـ ہم دواوراق كے بعد (مقولہ 5710 میں) اسے ذكركريں مجواس كى تائيدكر ہے گا۔

5683\_(قوله: وَلِذَا) كيونكه دوسلامول كے ساتھ وہ چيز تيارنبيں ہوتی جوايك سلام كے ساتھ ہوتی ہے۔ فائدہ: يبال دوسلاموں سے مراد ہر دوركعت كے بعد سلام كھيرنا ہے۔ "مترجم"۔

5684\_(قوله: لَوْنَكَ رَهَا) لِعنى اس نے چار رکعات کی نذر مانی اس نے سنت کی قید نہیں لگائی۔'' الدرر'' کی عبارت ہے: اس وجہ سے اگر اس نے نذر مانی کدا یک سلام کے ساتھ چار رکعات پڑھے گااور اس نے چار رکعات دوسلاموں کے ساتھ پڑھیس تووہ نذر کو پورا کرنے والانہیں ہوگااور اس کے برعکس کیا تو نذر سے فارغ ہوجائے گا۔'' الکافی'' میں اس طرح ہے۔

شارح نے اپناقول بتسلیمة ساقط کردیا ہے اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ یہ قیدنہیں۔جس طرح پیظا ہر ہو گااس سے جومصنف کے قول و قضی رکعتین لونوی ادبعا الخ کے ہاں (مقولہ 5785 میں) آئے گا۔

فرائض سے پہلے اور بعد میں سنتوں کے مشروع ہونے کی حکمت

2685\_(قوله: لِجَبْرِ النُّقُصَانِ) تا كه آخرت میں بیاس کے قائم مقام ہوجائے جس کواس نے عذر کے ساتھ رکیا تھا جس طرح نسیان ہے۔ ای پرخبر سیح کومعمول کیا جائے گا: نماز ، زکو ۃ وغیر ھا کا فریضہ جب مکمل نہ ہوں تونفل کے ساتھ مکمل ہوجا تا ہے (1)۔ '' بیبق'' نے اس کی بیتاویل کی ہے کنفل کے ساتھ بحیل کا مطلب بیہ ہو کہ اس میں جوسنت مطلوب تھی اس میں جو کی گئی ۔ یعنی بیصد بیث سیح کی وجہ سے فرض کے قائم مقام نہیں ہوگا: ایسی فرض نماز جسے وہ مکمل نہیں کرتا، اس منی جو کی کور اس کے قائم مقام نہیں ہوگا: ایسی فرض نماز جسے وہ مکمل نہیں کرتا، اس نماز پرنفل کو ذائد کیا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرض مکمل ہوجا تا ہے (2)۔ پس نفل میں سے جسے پڑھا گیا، اسے اس فریضہ کے لئے تکمیل بنایا گیا جس کو ترک کردیا گیا تھا۔ ''غزالی'' کے کلام کا لئے تکمیل بنایا گیا جس کو ترک کردیا گیا تھا۔ ''غزالی'' کے کلام کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ مطلقا نفل کوفرض ثار کیا جائے گا۔ ''ابن عربی'' وغیرہ نے بھی ای قول کو اپنایا ہے۔ کیونکہ امام احمد بن صنبل کی ظاہر معنی بیہ ہے کہ مطلقا نفل کوفرض ثار کیا جائے گا۔ ''ابن عربی'' وغیرہ نے بھی ای قول کو اپنایا ہے۔ کیونکہ امام احمد بن صنبل کی

<sup>1</sup> سنن دين ماج، كتاب اقامة الصلاة، باب ماجاء في اول ما يحاسب به العبد الصلوة ، جلد 1 صفح 449، حديث نمبر 1415 2- معجم الكب للطبر اتى، جند 18 صفحه 22، حديث نمبر 37

طَبَعِ الشَّيْطَانِ وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا بِتَسْلِيبَةٍ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَا بَعْدَ الظُّهْرِلِحَدِيثِ التِّرْمِذِي (مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّا لِ (وَسِتُّ بَعْدَ الْمَعْدِبِ) لِيُكْتَبَ مِنْ الْأَوَّابِينَ

کوختم کیا جائے۔اورعصر سے پہلے،عشاہے پہلے اورعشا کے بعد چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنامتحب ہے،اگر چاہتے و دور کعات مستحب ہیں۔ای طرح ظہر کے بعد کامعاملہ ہے کیونکہ تریذی کی حدیث ہے:جس نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد چار رکعات پرمواظبت اختیار کی الله تعالیٰ اسے آگ پرحرام کردیتا ہے۔اور مغرب کے بعد چھر کعات پڑھنامتحب ہے تا کہ وہ اوا بین میں لکھ دیا جائے۔

حدیث اس میں ظاہر ہے۔

فائده: حديث ييب لاينتقص احد كم من صلاته شيعًا الااتبها الله من سبحته مترجم

ی' تحفة ابن حجر' کالمخص ہے۔ ای کی مثل' الضیاء' میں' السراج' سے ذکر کیا ہے۔ آنے والے باب میں اس کا عنقریب ذکر کریں گے: انھانی حقه صبی الله علیه وسلم لزیادة الدرجات

5686\_(قوله:لِقَطْعِ طَبَعِ الشَّيْطَان)اس طرح كدوه كے كداس بندے نے اس كورْك نہيں كيا جوفرض نہيں، تو اے كيے ترك كرے گا جوفرض ہے؟''ط''۔

5687\_(قوله: وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعُ قَبُلَ الْعَصْرِ) عصر کے لئے سنت مؤکدہ نہیں بنائی گئیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ بن تنہ کی گزشتہ صدیث (مقولہ 5681) میں ان کا ذکر نہیں۔''بح''۔''الا مداد'' میں کہا: امام محمد بن حسن اورامام قدوری نے نمازی کواختیار دیا کہ وہ عصر سے پہلے چار رکعات یادور کعات پڑھے۔ کیونکہ آثار میں اختلاف ہے۔

5688\_(قوله: قَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ)' منية المصلی' میں ای طرح تعبیر کیا ہے۔' الا مداذ' میں' الاختیار' ہے مردی ہے: یہ ستحب ہے کہ وہ عثاء ہے پہلے چار رکعات پڑھے۔ایک قول بیکیا گیا ہے کہ وہ دور کعات پڑھے اور اس کے بعد چار رکعات پڑھے۔ایک قول بیکیا گیا ہے کہ وہ دور کعات، دوم وکدہ رکعات کے علاوہ ہیں۔ رکعات پڑھے۔ایک قول دور کعات، دوم وکدہ رکعات کے علاوہ ہیں۔ 8689 و قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ دور کعات ہوئے۔ اس کے گناہ اور خطا کی بخش دی میں اصلا داخل نہیں ہوگا۔ اس کے گناہ اور خطا کی بخش دی جا کیں گے۔الله تعالی اس بارے میں اس کے مدعیوں کوراضی کردےگا۔ بیا حتمال موجود ہے کہ اس کے جہنم میں داخل نہ ہوتا اسے اسے اس کے مدعیوں کوراضی کردےگا۔ بیا حتمال موجود ہے کہ اس کے جہنم میں داخل نہ ہوتا اسے اس کی توفیق کے سب ہوجس پرعقاب متر تب نہیں ہوتا۔'' ط'' ۔ یا بیہ بثارت ہے کہ اس پر سعادت کی مہر لگادی جائے گی پس وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

صلاة الإوابين

5690\_ (قوله: مِنُ الْأَوَّابِينَ) به ادّاب كى جمع ب\_يعنى وه توبه اور استغفار كے ساتھ الله تعالى كى طرف رجوع

ربِتَسْلِيمَةٍ› أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَالْأَوَّلُ أَدُوَمُ وَأَشَقُّ وَهَلْ تُحْسَبُ الْمُؤَكِّدَةُ مِنْ الْمُسْتَحَبِ وَيُؤدِى الْكُلَّ بتَسْلِيمَةِ وَاحِدَةٍ؟ اخْتَارَ الْكَمَالُ نَعَمُ،

یہ چھرکعات ایک سلام، دوسلام یا تین سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جب کہ پہلی صورت زیادہ دائی اور زیادہ مشقت والی ہے۔اور کیا مؤکدہ سنتوں کو مستحب میں سے ثار کیا جا سکتا ہے اور سب کو ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے؟'' کمال' نے اسے اختیار کیا ہے کہ ہاں۔

کرنے والا ہے۔

5691 - (قوله: بِتَسُلِيكِةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثُ) "الدرز" مِن بِهلِقُول كويقين سے بيان كيا اور "لَجْنيس" مِن مِن تيرے قول كويقين سے بيان كيا ہے۔ جس طرح "الامداذ" ميں ہے۔ ليكن "الغزنوية" ميں "كي اور "لَجْنيس" كي مثل ہے۔ "شرح دردالجار" ميں اى طرح ہے۔ "خيرد في" نے اس كی وجہ ميں بيہ بيان كيا ہے كہ جب ركعات چارسے ذا كد ہو گئيں اوران ركعات كوايك سلام كے ساتھ جمع كرنا افضل كے خلاف ہے، كيونكہ بي ثابت ہو چكا ہے كہ المونيفة" روالتي الله كي خلاف ہے كہ چار ركعات المصى پڑھى جائيں، اگر اس نے چار ركعات كا ختام پر سلام كي مير الوسيفة "روالتي الله كي الله كي مير عنواس ميں اس حيثيت سے خالفت ہوگی۔ پس اس ميں اس حيثيت سے خالفت ہوگی۔ پس اس مين سلام ہوں گئا كہ دو تيسر مير في الله ميں اس ميثين سلام ہوں گئا كہ ديا ك

5692\_(قولہ: وَالْأَوَّلُ أَدْوَمُ وَأَشَقُّ) كيونكه اس ميں ايك تكبيرتحريمه پر باقی رہنے كے ساتھ نفس كوزيادہ عرصه محبوس ركھنا ہے۔ اشتى كاعطف اس طرح ہے، جس طرح لازم كاملزوم پرعطف ہوتا ہے۔ اور ان كى كلام ميں پہلے قول كے اختيار كرنے كى طرف اشارہ ہے۔ اور اس ميں جوراز ہے تو پہچان چكا ہے۔

5693\_(قولہ: هَلْ تُخْسَبُ الْمُؤْكِّدَةُ) يعني مؤكده كوظېركي بعد اورعشاكے بعد جو چار ركعات متحب ہيں ان ميں شاركيا جائے گااورمغرب كے بعد چيوركعات جومتحب ہيں ان ميں شاركيا جائے گا۔ ''بج''۔

2694\_(قوله: اختار الْكَمَالُ نَعَمُ) "كمالُ" في "فق القدير "مين ذكركيا بك ان كزمانه كعاما مين يه ان المتعلق واقع مواكده كعلاوه بين يا ان دوك ماتعد اختلاف واقع مواكد چارمتحب ركعات كيابيون چارمتقل ركعات بين جودوسنت مؤكده كعلاوه بين يا ان دوك ماتعد چار ركعات بين؟ دومرى تعبير كي صورت مين كياايك سلام كماتعد وه اداكي جاسكتي بين يا دانهين كي جاستين؟ ايك جماعت في اركعات بين وملامون كماتعد پرهيس توييست اور في كمانهين و انهون في ماتعد پرهيس توييست اور في كمانهين و انهون في ماتعد پرهيس توييست اور مندوب كي جانب سے واقع موجائين كي داوراس امركواس طرح ثابت كياكه اس پرمزيدكي گنجائش نهيں \_" شرح المنيد"، مندوب كي جانب سے واقع موجائين گيابت ركھا ہے۔

وَحَنَّ رَ إِبَاحَةَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبُلَ الْمَغْرِبِ، وَأَقَّ َهُ فِي الْبَحْمِ وَالْهُصَنِّفُ وَ) السُّنَّنُ (آكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ) اتِّفَاقًا، ثُمَّ الْاَرْبَعُ قَبُلَ الظُّهُرِفِ الْأَصَحِّ

اورمغرب سے قبل دوخفیف رکعتوں کے مباح ہونے کو بیان کیا ہے۔اور''البحر'' میں اسے ثابت رکھا ہےاور''مصنف'' نے بھی اسے ثابت رکھا ہے۔اورسنتوں میں سے سب سے مؤکدہ بالا تفاق فجر کی سنتیں ہیں۔پھرظہرسے پہلے جو چار رکعات ہیں وہ مؤکد ہیں۔ یہ نسح قول کے مطابق ہے۔

5695\_(قوله: وَحَنَّ دَ إِبَاحَةَ دَ ثُعَتَيْنِ الخ) كيونكه انهوں نے يہذكركيا كه ايك طاكفه نے ان دونوں كے پڑھنے كو مندوب قرار ديا ہے۔ اور كثير سلف، ہمارے اصحاب اور امام مالك نے اس كا انكاركيا ہے۔ اور اس كے لئے ايے دلائل سے استدلال كيا جو آئھ كى سيا ہى سے لكھے جانے كے قابل ہے۔ پھر كہا: اس كے بعد جو ثابت ہے، وہ مندوبيت كي نفى ہے۔ جہال استدلال كيا جو آئھ كى سيا ہى تقوہ فہيں، مگركوكى دوسرى دليل دلالت كرے۔ اور جو يہذكركيا جا تا ہے كہ اس سے نماز مغرب على سيات خير لازم آتى ہے تو ہم پہلے ہى 'القنيہ' سے نقل كر چے ہيں كة ليل، مشتیٰ ہے۔ اور دور كھات قليل پر ذاكر نہيں ہوتيں جب ان ميں اختصار سے كام ليا جائے۔ ہم پہلے (مقولہ 3324) ميں صواقيت الصلاقيں اس پر پھے گفتگو كر چے ہيں۔ فخر، ظہر اور مغرب كى سنتوں كى تا كيد

5696\_(قوله: آكدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ) كُونَكُ 'الصححين' ميں حضرت عائشصديقه بن الله عمروى ہے: حضور سَانَ الله بنو نوافل ميں ہے کسی نفل کا اتناا ہتمام نفر ماتے جتناا ہتمام آپ فجر کی سنتوں کا کرتے (1) مسلم شریف میں ہے: د کعتا الفجر خدید من الدنیا و ما فیبها (2) فجر کی دورکعتیں دنیا و مافیہا ہے بہتر ہیں سنن ابوداؤد میں ہے: لا تدعو د کعتی الفجر ولو طرحت کم الخیل (3) مسلم کی دورکعتیں نہ چھوڑ واگر چیگھوڑ ہے تہمیں روند ڈالیں۔ "بح"۔

5697\_(قولہ: فِی الْأَصَحِ)''الفحے'' ہیں اے متحسن قرار دیا ہے اور کہا: پھراس میں اختلاف کیا گیا کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد کون ہیں۔ نظر میں انسل ہیں۔'' طوائی'' نے کہا: مغرب کی دور کعتیں ہیں۔ کیونکہ حضور سائن الیا ہے نہ سفر میں انہیں ترک کیا اور نہ ہی حالت اقامت میں انہیں ترک کیا (4) پھران کے بعد وہ سنتیں ہیں جوظہر کے بعد ہیں۔ کیونکہ نیم تفق علیہا ہیں۔ وہ سنتیں جوظہر سے پہلے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں بیقول کیا گیا ہے کہ بیاذ ان اور اقامت کے درمیان فاصلہ کے لئے ہے۔ پھروہ ہیں جوعشاء کے بعد ہیں۔ پھروہ ہیں جوعصر سے پہلے

<sup>1</sup> \_سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب ركعتى الفجر، جلد 1، صفح 457، مديث نمبر 1063

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة الهسافهين، باب استحباب دكعتى سنة الفجو، جلد 1 بصفح 716، مديث نبر 1143

<sup>3</sup> سنن الى داؤد، كتاب الصلاة، باب في تخفيفها، جلد 1، صفح 458، مديث نمبر 1067

<sup>4</sup> صحح بخارى، كتاب الصلاة، باب الركعتين قبل الظهر، جلد 1 منح 523 مديث نم 1190

سنن ترندى، كتاب الصلاة ما جاء انه يصليها في البيت ، جلد 1 ، صفح 278 ، مديث نمبر 398

لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَلَهُ شَفَاعَتِى، ثُمَّ الْكُلُّ سَوَاءٌ (وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا، فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا) وَلَا رَاكِبًا اتِّفَاقًا (بِلَاعُذُرِ)

اس حدیث مبار کہ کی وجہ ہے: جس نے انہیں ترک کیااہے میری شفاعت نہیں پہنچے گ۔ پُھرسب سنتیں برابر ہیں۔ایک قول پیرکیا گیا کہ پیسنتیں واجب ہیں، بیٹھ کرانہیں پڑھنا جائز نہیں اور نہ ہی انہیں سوار ہوکر پڑھنا جائز ہےاس پرسب کا اتفاق ہے جب کہ عذر نہ ہو۔

ہیں۔ پھروہ ہیں جوعشاہے پہلے ہیں۔ایک قول بدکیا گیا ہے کہ جوسنیں عشاء کے بعد،ظہر سے پہلے،ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد ہیں سب برابر ہیں۔ایک قول بدکیا گیا ہے کہ جوظہر سے پہلے ہیں وہ زیادہ مؤکد ہیں۔''محس'' نے اس کی تقیمے کی ہے جبکہ انہوں نے یہ بہت اچھا قول کیا ہے کیونکہ ان پر جوصری مواظبت منقول ہے بیزیادہ قوئ ہے بنسبت اس کے جوفجر کی سنتوں کے علاوہ اور سنتوں پر حضور سانی نیا تیا ہے کی مواظبت منقول ہے۔

5698\_(قوله:لِحَدِيثِ اللخ)''البح'' میں کبا:''العنائے' اور''النبائے' میں ای طرح تھیج کی ہے۔ کیونکہ اس میں معروف وعید ہے۔حضور سائنڈ آیپل نے ارشاد فرمایا: من ترك ادبعا قبل الظهر نم تنله شفاعتی جس نے ظہر سے قبل چار رکعتوں کو ترک کیا اسے میری شفاعت نہ پہنچ گی۔

''طحطاوی'' نے کہا: شاید بیار شادائبیں ترک کرنے سے نفرت دلانے کے لئے ہے یا یہاں خاص شفاعت مراد ہے جو درجات کی بلندی کے حوالے سے ہے۔ جہال تک شفاعت عظمی کا تعلق ہے تو وہ تمام مخلوقات کو عام ہے۔ 8 جہال تک شفاعت عظمی کا تعلق ہے تو وہ تمام مخلوقات کو عام ہے۔ 8 وقولہ 5699۔ (قولہ: وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا) یہ' النہائی' وغیر ہا کا ظاہری معنی ہے۔''خزائن' ۔

میں کہتا ہوں: اس طرح '' البحر'' کا کلام میلان رکھتا ہے۔ کیونکہ کہا: علانے ایسا قول ذکر کیا ہے جوان کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے پھران مسائل کاذکر کیا جومصنف کی جانب ہے متفرع ہوئے۔ اور اس میں اور اکثر کتب میں جوقول ہے کہ بیسنت موکدہ ہیں میں تطبیق دی ہے کہ یہاں مؤکدہ، واجب کے معنی میں ہے اور جوقول اس کے منافی تھا اس کا جواب دیا ہے۔ اور ہم نے اس پرتعلیق میں ، اس میں جو پچھ ضعف ہے اسے لکھ دیا ہے۔

5700\_(قوله: اتِّفَاقًا) جہاں تک واجب ہونے کے قول کا اعتبار کیا جائے تو یہ ظاہر ہے۔ جہال تک ان کے سنت ہونے کے قول کا اعتبار کیا جائے تو یہ ظاہر ہے۔ جہال تک ان کے سنت ہونے کے قول کا تعلق ہے قول کی رعایت کی گئی ہے۔ ' ظ'۔ اسے ذہم نشین کرلو۔'' البحر' میں ' الخلاص' سے انفاق کاذکر کیا ہے اور اسے ثابت رکھا ہے۔ لیکن ' الا مداذ' میں جزم ویقین سے منازعہ کیا ہے: جواز ، یہان کے سنت ہونے کے قول کے اعتبار سے ہواز کا قول ان کے واجب ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس میں اس قول کا سہار الیا ہے جو' زیلتی' اور' البر ہان' میں تصریح کی ہے کہ یہا ختلاف پر مبنی ہے۔ پھر کہا: اس کے عدم جواز پر اجماع کی جو حکایت بیان کی گئی ہے وہ خفی نہیں۔ اور اجماع ان کے مؤکرہ ہونے کے بارے میں ہے۔

عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجُوذُ تَزُكُهَا لِعَالِم صَارَ مَرْجِعًا فِي الْفَتَاوَى (بِخِلَافِ بَاقِي السُّنَنِ) فَلَهُ تَزُكُهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى فَتْوَادُ (وَيُخْشَى الْكُفْرُ عَلَى مُنْكِمِهَا

یہ استح قول کے مطابق ہے۔اوراس عالم کے لئے انہیں ترک کرنا جائز نہیں جوفناوی میں مرجع ہو۔ باقی سنتوں کا معاملہ مختلف ہے۔ عالم کے لئے ان سنتوں کوترک کرنا جائز ہے جبکہ لوگوں کواس کے فتو کی کی ضرورت ہو۔اور جوان کا انکار کرتا ہے اس کے کفر کا خوف ہے۔

کیکن عنقریب جوہم''الخانیۂ' سے ان میں اور تر اوت کے میں جوفر ق نقل کریں گے وہ اس کے مخالف ہے کہ بیشنیں بیٹھ کر پڑھنا صحیح نہیں ۔ کیونکہ بغیر کسی اختلاف کے بیسنت مؤکدہ ہیں۔'' تامل''۔

5701 (قوله: عَلَى الْأَصَحِ) مصنف نے المنح میں 'الخانیہ' کے باب التراوی کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: وہاں 'الخانیہ' میں جو پچھ ہے وہ یہ ہے کہ اگراس نے تراوی کی نماز بیٹھ کر پڑھی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ عذر کے بغیر جائز نہیں ۔ کیونکہ امام حسن نے امام ' ابوصنیفہ' رائیٹیا یہ ہے روایت نقل کی ہے کہ اگراس نے عذر کے بغیر فجر کی سنیس بیٹھ کر چائیس سے ہوا کہ نہ ہوگا۔ تراوی کا معاملہ ای طرح ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ہرایک سنت مؤکدہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : یہ جائز ہے۔ یہی صحیح ہے۔فرق یہ ہے کہ فجر کی سنیس بغیر کسی اختلاف کے سنت مؤکدہ ہیں۔اورتراوی تاکید میں ان سے درجہ میں کم ہیں۔ یس دونوں میں برابری جائز نہیں۔

تو جانتا ہے تر اوت کی نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کے جواز کونیچے قرار دیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنا جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں ان کے کلام کا مفتضایہ ہے کہ فجر کی سنت میں جواز کا نہ ہوناتسلیم ہے۔

5702 (قولد: فَلَهُ تَوْكُهَا الخ) ظاہریہ ہے کہ اس کامعنی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے جب وہ نتوی میں مشغول ہوتو وہ ان سنتوں کوترک کر دے، وہ لوگ جواس کے پاس جمع ہیں۔ اور چاہئے جب وہ وفت میں فارغ ہوجائے تو انہیں پڑھے۔ فیجر کی سنتوں اور دوسری سنتوں میں فرق کا ظاہریہ ہے کہ اسے جماعت کوترک کرنے کا حق نہیں۔ کیونکہ جماعت میں شرکت، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اور جماعت، فیجر کی سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ اس وجہ سے جب جماعت کے فوت ہوتو وہ مسج کی سنتوں کوترک کردے۔ ''طحطاوی'' نے بیان کیا ہے: چاہئے کہ قاضی اور طالب علم اس طرح ہو۔ ہوخصوصاً مدرس بھی اس طرح ہو۔

میں کہتا ہوں: مدرس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ طالب کا معاملہ مدرس سے مختلف ہے جب اسے بورا درس یا بعض درس کے فوت ہوجانے کا خوف ہو۔''تامل''

سنتوں کی مشروعیت کے منکر کا حکم

5703\_(قوله: وَيُخْشَق الْكُفْمُ عَلَى مُنْكِيهِ هَا) يعنى جوان سنتول كي مشروعيت كاا نكاركرے اس كے كفر كاانديشه

وَتُقْضَى) إِذَا فَاتَتُ مَعَهُ بِخِلَافِ الْبَاقِ (وَلَوْصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا مَعَ ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَلَمْ يَطْلُغُ فَإِذَا هُوَ طَالِحٌّ أَوْ صَلَّى أَرْبَعًا فَوَقَعَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِهِ (لَا تُجْزِيهِ عَنْ رَكْعَتَيْهَا عَلَى الْأَصَحِ) تَجْنِيسٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ بِتَحْمِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ (وَتُكُنَّهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ فِي نَفْلِ النَّهَادِ، وَعَلَى ثَمَانِ لَيُلًا بِتَسْلِيمَةٍ)

اوران کی قضا کی جائے گی جبوہ اس (فرض) کے ساتھ قضا ہوں۔ باقی سنتوں کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر ایک آ دمی نے دو رکعات نمازنفل کی پڑھیں جبکہ اس کا گمان یہ تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی جبکہ وہ طلوع ہو چکی تھی یا اس نے چار رکعات پڑھیں تو دونوں رکعتیں طلوع فجر کے بعد واقع ہو نیمی تو اضح قول کے مطابق یہ سنت کی دو رکعتوں کے قائم مقام نہ ہوں گی، ''تجنیس'' ۔ کیونکہ سنت وہ نماز ہے جس پر حضور سان نے اپنے تا تھ بیر تحریرہ کے ساتھ مواظبت اختیار کی۔ اور دن کے نوافل چار سے زیادہ اور رات کے نوافل آٹھ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ مکروہ ہیں۔

ہے، اگرا نکارشبہ یادلیل کی تاویل کی وجہ ہے ہو۔ورندان سنتوں کے انکار کرنے والے کویقینی طور پر کا فرقر اردیا جانا چاہئے۔ کیونکہ وہ ایسے امر کا انکار کر رہاہے جس پراجماع ہے، جس کا دین میں سے ہونا بدیبی طور پر معلوم ہے۔ جس طرح ہم نے اسے باب کے شروع میں (مقولہ 5600 میں) بیان کردیا ہے۔

فجرى سنتول كي قضا كأتحكم

5704\_(قوله: وَ تُعُفَّمَى) یعن زوال ہے پہلے ان سنوں کی قضا کی جائے گ۔اورمصنف کا قول معدا سے ساتھ، ان کا قول تقضی اور فالت مناز عرکتا ہے۔ پس ان کی قضا نہ کی جائے گی گر فرضوں کے ساتھ جب دونوں کا وقت فوت ہوجائے۔
کمر جب اکیلی سنیں فوت ہوں تو ان کی قضا نہ ہو گی۔اور طلوع شمس ہے پہلے اور زوال شمس کے بعدان کی قضا نہ ہوگی اگر چہ تبغا
پڑھی جارہی ہوں۔ سیجے قول کے مطابق ہے۔ ''طبی' نے اسے بیان کیا ہے۔ مصنف اگلے باب میں اسے بیان کریں گے۔
5705\_(قوله: تَخْنِیسٌ) اس میں ہے کہ'' انجنیس' میں پہلے مسئلہ میں اس کے جواز کی بیعلت بیان کرتے ہوئے
سے جون کی ہے: سنت نفل ہوتے ہیں۔ پس نفل کی نیت کے ساتھ بیادا ہوجا نمیں گی۔ اور دوسرا مسئلہ میں اس کے عدم جواز کی تھیج
کی ہے بیعلت بیان کرتے ہوئے کہ سنت اسے کہتے ہیں جس پر نمی کریم مان تیا ہے۔ پہلے سئلے میں عدم جواز اور
کی ہے بیعلت بیان کرتے ہوئے کہ سنت اسے کہتے ہیں جس پر نمی کریم مان تیا ہے۔ پہلے سئلے میں عدم جواز اور
دوسرے سئلے ہیں جواز کی تھیج کی ہے۔اور اس میں جوضعف ہے وہ مخفی نہیں۔ کیونکہ جب دوسرے مسئلہ میں جواز ہے تو پہلے
دوسرے سئلے ہیں جواز کی تھیج کی ہے۔اور اس میں ہوضعف ہے وہ مخفی نہیں۔ کیونکہ جب دوسرے مسئلہ میں جواز ہے تو پہلے
میں بدرجہ اد کی جواز ہوگا۔ اس وجہ سے ''ائیر'' میں کہا: دونوں مسئلوں میں' جونیہ جب دوسرے مسئلہ میں جواز ہوتے ہیں۔

#### ثمان كالفظ

5706\_(قوله: وَعَلَى ثَمَانِ) ثمان لفظ يمان كوزن پر ب\_ يعدد بي نسبت نبيس يا اصل مين ثمن كي طرف

لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدُ (وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا الرُّبَاعُ بِتَسْلِيمَةٍ) وَقَالَا فِي اللَّيْلِ الْمَثْنَى أَفْضَلُ، قِيلَ وَبِهِ يُفْتَى

کیونکہ اس سے زیادہ کے بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں۔رات اور دن میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعات پڑھناافضل ہے۔ ''صاحبین'' جطانہ بلیجانے کہا: رات کے وقت دور کعت،ایک سلام کے ساتھ افضل ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:ای پرفتوی ہے۔

منسوب ہے۔ کیونکہ یہ ایسا جز ہے جس نے سات کوآٹھ بنادیا ہے پس یہ جزآٹھ کا آٹھواں ہوا۔ پھراس کے پہلے حرف کوفتہ دیا کیونکہ وہ نسبت میں تبدیلی کردیتے ہیں اور نسبت کی دویاؤں میں سے ایک کوحذف کردیا اور اس کے عوض الف دے دیا۔ جس طرح علی، یمن کی طرف نسبت میں کرتے ہیں۔ پس اضافت کے وقت اس کی یا ثابت رہتی ہے جس طرح قاضی کی یا ثابت رہتی ہے۔ پس تو کہتا ہے شہانی نسو ڈاور شہانی مائٹہ۔ اور رفع یا جرکے وقت تنوین کے ساتھ یا ساقط ہو جاتی ہے اور نصب کے وقت ثابت رہتی ہے۔ ''قاموں''۔

رات اوردن میں ایک سلام کے ساتھ افضل رکعات

5707\_(قوله زِلاَنَّهُ لَمْ يَرِهُ) يعنى حضور ملَّ اللَّهِ اللهِ عنه وارد نهيں ہوا کہ آپ ملَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنی حضور ملَّ اللهِ اللهِ عنی جب تک مشروع ہونے کی دلیل پر وقو ف پر هی ہوں۔ اس میں اصل تو قیف ہے جس طرح'' فتح القدیر' میں ہے۔ یعنی جب تک مشروع ہونے کی دلیل پر وقو ف (آگاہی) نہ ہوتو اس کا کرنا حلال نہیں بلکہ کروہ ہے۔ یہ بالا تفاق ہے جس طرح'' منیۃ المصلی'' میں ہے۔ یعنی ہمارے تینوں ائمہ ہے منقول ہے۔ ہاں متاخر مشائخ میں رات کے وقت آٹھ سے زیادہ رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض علانے کہا: یہ کروہ نہیں۔ شمل الائمہ سرخسی ای طرف گئے ہیں۔" الخلاص' میں ای کی تھی کی ہے۔ اور'' البدائع'' میں کرا ہت کی تھی جے کہا: اس پر عام مشائخ ہیں۔ اس کی کمل بحث'' الحلب'' اور'' البر'' میں ہے۔

5708\_(قوله: وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا) لِعِنى رات اوردن كى دونوں نمازوں ميں چار چار ركعات افضل ہيں۔''الكنز'' كى عبارت ميں رباع ہے۔ يعنی غير معرف بالامرہے۔ يہى اظہر ہے۔ كيونكد بيغير منصرف ہے، اس ميں وصفيت اور عدل كا خاصہ ہے بيار بع اربع سے معدول ہے، يعنی چار چار ركعات۔ يعنی ایک سلام كے ساتھ چار ركعات۔

<sup>1</sup> وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، جلد 1، صفح 726، مديث نم 1269

(وَلَا يُصَنِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فِي الْأُرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَ هَا) وَلَوْ صَلَّى نَاسِيًا فَعَلَيْهِ السَّهُوُ، وَقِيلَ لَا كَذَا قالَ الشُّمُنِّقُ (وَلَا يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنْهَا) لِأَنْهَا لِتَأْكُدِهَا أَشْبَهَتُ الْفَرِيضَةَ (وَفِي الْبَوَاقِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ يُصَنِّى عَلَى النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ووَيَسْتَفْتِحُ، وَيَتَعَوَّذُ وَلُونَذُرُا، لِأَنَّ كُلَّ شَفْعِ صَلَاةٌ (وقِيلَ) لَا يَأْتِي فِي الْكُلِّ،

ظہراور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعتوں کے پہلے قعدہ میں نبی کریم سن آپٹر پر درود نہیں پڑھے گا۔ اگر نمازی نے کھول کر درود پڑھا تواس پر سجدہ سہونہیں ہوگا۔''شمنی'' نے ای طرح کا قول کیا ہے۔ اور جبول کر درود پڑھا تواس پر سجدہ سہونہیں ہوگا۔''شمنی'' نے ای طرح کا قول کیا ہے۔ اور جب ان کی تیسری رکعت میں کھڑا ہوتو ثنانہیں پڑھے گا۔ کیونکہ بر متاکہ کد ہونے کی وجہ سے فریضہ کی طرح ہوئی تیں۔ اور جاتی ماندہ چار رکعتوں والی نماز میں وہ نبی کریم سائٹ آپٹر پر درود پڑھے گا اور ثنا پڑھے گا اور تعوذ پڑھے گا اگر چہنذ رہوں۔ کیونکہ ہر شفع ،نماز ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: سب میں نہیں پڑھے گا۔'

مثنی (1)۔''رات کی نماز دودو ہے' بیاحتمال موجود ہے کہ اس میں سے مرادشفع ہودتر نہ ہو۔ اور چار رکعات منفصل زیادتی کے ساتھ راخج ہوں گی۔ کیونکہ بیفنس پر زیادہ مشقت کا باعث ہیں۔ کیونکہ رسول سائٹیلی پنز کا فرمان ہے: تیرا اجرتیری تھاوٹ کے مطابق ہے (1)۔اس پرکمل گفتگو''شرح المنیہ''وغیرہ میں ہے۔

یہ قول اس کامؤید ہے جو''شرنبلالی''نے بحث کی کہ عذر کی صورت میں دوسلاموں کے ساتھ جائز ہے۔

5711\_(قوله: وَلَوْ نَذُرًا)''القنيه'' ميں اس پرنص قائم کی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بیفل ہے،اس پر فرض اور واجب عارض آیا ہے۔''طحطاوی''نے اسے بیان کیا ہے۔

5712\_(قوله: لِأَنَّ كُلُّ شَفْع صَلَاقًا) ہم واجبات ئے شروع میں (مقولہ 3956 میں) اسکی وضاحت کر چکے ہیں۔ بعض وجوہ سے مرادوہ ہے جو قریب ہی آئے گا۔

5713\_(قوله: وَقِيلَ لَا الخ،)" البحر"مين كها: اس مين جوضعف بوه مخفى نهين، اور ظاهر يبلاقول بيد" المنح"

میں بیزائد کہا:ای وجہ ہے ہم نے اس پراعتاد کیا۔اور' القنیہ''میں جوقول ہےاہے قیل کے ساتھ دکایت کیا۔ "نتیجہ

اس مسئلہ میں تیسر اقول باقی رہ گیا ہے جے''منیۃ المصلی'' کے باب صفۃ الصلاۃ میں جزم ویقین سے بیان کیا ہے۔کہا: گر جب وہ سنت یانفل ہوتو وہ ابتدا کرےگا جس طرح اس نے پہلی رکعت میں ابتدا کی۔یعنی وہ ثنااور تعوذ پڑھےگا۔ کیونکہ ہر شفع علیحدہ نماز ہے۔

# نفل کی دورکعات مکمل نماز ہو بیعام نہیں

لیکن اس (منیہ) کے شارح نے کہا: اسے ہے کہ وہ (پہلے قعدہ میں) درو دنیمیں پڑھے گا اور (تیسری رکعت میں) شا

ہمیں پڑھے گا۔ اور ہر شفع کا علیحدہ نماز ہونا ہے تمام احکام میں عام نہیں۔ ای وجہ ہے اگر اس نے پہلے تعدہ کوترک کردیا تو نماز

فاسد نہ ہوگی۔ امام ''محد' بریشید نے اس ہے اختلاف کیا ہے۔ اگر نمازی نے ایک شفع کے اختام پر سجدہ سہو کر لیا تھا تو

دوسر شفع کی اس پر بنانہیں کرے گا تا کہ درمیان نماز میں سجدہ سہو کے واقع ہونے کی وجہ سے سجدہ باطل نہ ہوجائے۔ اور

دوسر شفع کی اس پر بنانہیں کرے گا تا کہ درمیان نماز میں سجدہ سہوکے واقع ہونے کی وجہ سے سجدہ باطل نہ ہوجائے۔ اور

علمانے اس کی تصریح کی ہے کہ سب ایک نماز ہو ہوگا وہ شانہیں پڑھے گا اور تعوذ نہیں پڑھے گا۔ کیونکہ بینماز کے وسط میں واقع

ہے۔ کیونکہ ایس یا ہا جائے گا: وہ درو دئیس پڑھے گا، وہ شانہیں پڑھے گا اور تعوذ نہیں پڑھے گا۔ کیونکہ بینماز کے وسط میں واقع

ہے۔ کیونکہ ایس ہے ہے کہ سب ایک نماز میں ہو کیونکہ اتصال اور تکبیر تحریم کے اتحاد پایا جاتا ہے۔ شاوغیرہ پڑھے کا مشکلہ

ہے۔ کیونکہ ایس ہے کہ ہونے میں متاخرین کا پہند یدہ نقط نظر ہے۔ ہاں علانے اس کا اعتبار کیا ہے کہ ہر شفع براءت کے حق

مسی بطور اصفاط علیحہ ہ نماز ہے۔ ای طرح جب تک وہ دوسر شفع کی طرف کھڑ انہیں ہوتا دوسر شفع اس پر لاز نہیں آتا۔

ہیں بطور اصفار دوم میں متر دد ہے۔ پس شک کے ساتھ بیلازم نہیں ہوگا۔ ای وجہ سے وہ پہلے شع کے اختیار کیا تھا ہے۔ بہل شفع کے طرف فیاد کے راہت نہ کرنے کا تھم ای طرح ہوت میں شوع ہوت میں میرہ ہوت ہوئے نے نظیب، نظیہ کے لئے نگل آئے تو وہ اسے قطع کردے گا۔ شفعہ کے بطالان اور دوسر شفع می طرف فیاد کے کراہت نہ کرنے کا تھم ای طرح ہوت میں میروت ہوتے میں میرہ ہوت ہوتے نسادی تھرم نے کہ میں تھرکے کی اس میرون ہے۔

ہیں بیشک کے ساتھ تا بت نہیں ہوگا اور ایک شفع سے دوسر شفع کی طرف فیاد کے کراہت نہ کرنے کا تھم ای طرح ہوت کے گرفت سے کرانے کا تھم ای طرح ہوئے۔ اس کی کورٹ کے کہ میرون کے کہ میں میں کے کہ کورٹ کی کرانے تھرکے کا تھم ای طرح کے گوئے کورٹ کی کرانے تھرکے کا تھم ای طرح کے گا۔ دوسر شفع کی طرف فیاد کے کراہت نہ کرنے کا تھم ای طرح کیا گھر کے کہ کرانے تھرکے کا تھم ای طرح کے گا۔ دوسر شفع کی طرف فیاد کے کراہت نہ کرنے کا تھم ای کروئے کو کہ کہ کی کا تھرکی کیا گھرکے کیا گھرکے کیا گھرکے کی کرنے کو کرانے تہ کرنے

ا کین ان کاقول و کذا فی بطلان الشفعة و خیار اله خیرة سی کیونکه ہم نے ابھی (مقولہ 5710 میں) جو'' البح''
اور'' الحلب'' سے قول نقل کیا ہے من انھما لا یبطلان بالانتقال الی الشفع الثانی اس سے تو جان چکا ہے انہوں نے خود
مواقیت الصلاة میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور تو نے ریکھی جان لیا ہے کہ اسے علما نے سنة الظهر میں ذکر کیا ہے اور وہ چار
رکعات جو جمعہ کے بعد ہیں ان کے لئے بیٹا بت نہیں کیا۔

وَصَحَّحَهُ فِي الْقُنْيَةِ (وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَحَبُّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ) كَمَا فِي الْهُجْتَبَى وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْمِ لَكِنْ نَظَرَفِيهِ فِي النَّهْرِمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ وَنَقَلَ عَنْ الْبِعْرَاجِ

'القنيه''ميں اسے سيح قرار ديا ہے۔اور رکوع و بچود کی کثرت،طویل قیام سے زیادہ محبوب ہے،جس طرح''لمجتن''میں ہے۔اور ''البحز''میں اسے راجح قرار دیا ہے۔لیکن''النہز'میں تین وجوہ سے اس میں اعتراض کیا ہے۔لیکن''المعراج'' سے نقل کیا ہے

# ركوع ، جود اور قیام كی افضلیت میں ائمہ کے اقوال

5715\_(قوله: مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ) 1\_قيام الرَّحِهِ وسلِهِ ہے مگراس کی طوالت کی افضلیت، اس میں زیادہ قراءت

کی وجہ سے ہے۔اور قراءِت،اگرچہ پورے قرآن کو پہنچتی ہے، پیفرض ہوتی ہے۔تسبیحات کا معاملہ مختلف ہے۔

2 قراءت کازائدرکن ہوناان چیزوں میں سے ہے جن کافضیلت میں کوئی اثر نہیں۔

3\_مسئله کاموضوع نفل ہے۔اورنفل کی تمام رکعات میں قراءت واجب ہے۔

یں کہتا ہوں: جہاں تک ادلہ کے تعارض کا مسئلہ ہے، اس کا جواب بید یا جاتا ہے کہ جود سے مراد نماز ہے۔ اور قیام کی طوالت کے افضل ہونے پر اقوی دلیل بیہ ہے کہ حضور مان تنایی رات کو تھوڑا قیام کرتے آپ گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے۔ جس طرح حضرت عاکثر صدیقہ بڑا تیم کی صدیث میں (مقولہ 5709 میں) گزراہے۔

5716\_(قوله: وَنَقَلَ عَنُ الْبِعُوَاجِ الخ)ية 'البحر' برجمي اعتراض بي كيونكدكها: الى مسئله مين امام ' محمد' والشايي ي

<sup>1</sup> صحيمسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه ،جلد 1 صحح عديث تمبر 803

<sup>2</sup> يحيم سلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، جلد 1 صفح 518، حديث أبر 794

<sup>3</sup>\_سنن ابن مادٍ، كتاب اقامة الصلاة، باب طول القيام في الصلوات، جلد 1 صفح 447 مديث نمبر 1410

رأَنَ هَنَا قَوْلُ مُحَتَدِ، وَأَنَّ مَنْهَبَ الْإِمَامِ أَفُضَلِيَّةُ الْقِيَامِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ قُلْت وَهَكَذَا رَأَيْتُه بِنُسْخَتَى الْمُجْتَبَى مَعْزِيًّا لِمُحَتَدِ فَقَطْ، فَتَنَبَّهْ، وَهَلُ طُولُ قِيَامِ الْأُخْرَسِ أَفْضَلُ كَالْقَادِئِ؟

کہ بیامام''محمد' زلیٹسیکا قول ہے۔اور''امام صاحب' رائیٹئلیکا ندہب قیام کاطویل ہوناافضل ہے۔اور''البدائع'' میں اس کی تصحیح کی ہے۔ میں نے کہا: میں نے'' الجتبیٰ' کے اپنے نسخہ میں صرف امام''محمد' رائیٹیلیک طرف منسوب دیکھا ہے۔ پس اس پر متنب رہو۔اور کیا گو نگے کے لئے طویل قیام افضل ہے جس طرح قاری کے لئے ہوتا ہے؟

مختلف روایت منقول ہے۔امام طحاوی نے''شرح الآثار'' میں نقل کیا ہے کہ طویل قیام زیادہ محبوب ہے۔اور'' المجتبیٰ'' میں ان سے اس کے برنکس نقل کیا ہے۔امام'' ابو یوسف' رائٹھیا ہے نقل کیا ہے: انہوں نے تفصیل بیان کی اور کہا: اگر قرآن کی قراءت رات کے وقت اس کا ور دہوتو افضل ہے ہے کہ وہ رکعات کی تعداد کو زیادہ کرے ور نہ لمباقیام افضل ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں قیام مختلف نہیں ہوتا اور رکوع و جودکی زیادتی اس کے ساتھ ملادی جاتی ہے۔

اعتراض کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی کلام کا مفتضایہ ہے کہ اس مسئلہ میں ند بہب کے امام کا قول نہیں بلکہ اس مسئلہ میں امام '' محمد'' رائینے یہ ہے کہ وقول ہیں۔

میں کہتا ہوں: میرے لئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام'' ابو پوسف'' رولینیا یک روایت ان دونوں قولوں کاممل ہے۔'' تامل'۔
5717 \_ (قولد: وَصَحَحَدُ فِي الْبَدَائِعِ) اس کی عبارت ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا: طویل قیام افضل ہے۔ امام '' شافعی'' ولینیا یہ نے کہا: را یا دونماز افضل ہے۔ صحیح ہمارا قول ہے۔ پھر کہا: امام '' ابو پوسف' دولینیا یہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: اللح وہی قول جو گزر چکا ہے۔ ان کی کلام کا ظاہر رہے کہ یہ ہمارے تینوں ائمہ کا قول ہے کیونکہ صرف امام '' شافعی'' دولینیا یہ کے دہی تول جو گزر کے بیا ہے۔ امام طحاوی ہے جو قول گزراہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔

5718 (قوله: گُلُت الخ) ''المعراج'' میں جو تول ہاں کی تائیہ ہے۔اور متنبہ ہونے کا تھم دیا بیہ مصنف پر اعتراض کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ صاحب'' البحر'' کی اتباع کی ہے۔اور جس پر متون ہیں، جوامام کا مصبح قول ہے،اس سے عدول کیا ہے۔ بلکہ وہ سب کا قول ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ ای وجہ سے'' خیرر ملی' نے کہا: میں کہتا ہوں: وہ اپنے شیخ کی اتباع میں بڑے بڑے جلیل القدر علما کی کیے مخالفت کر سکتے تھے اور اسے متن بناسکتے تھے۔جبکہ متن تو خرجب کو نقل کر نے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔

صال یہ ہے کہ قابل اعمّاد مذہب یہ ہے کہ قیام کی طوالت زیادہ محبوب ہو۔ اور اس کامعنی، جس طرح'' شرح المنیہ''
میں ہے، جب وہ زمانہ کا ایک معین حصہ نماز میں صرف کرنے کا ارادہ کرئے تورکعات کو کم رکھتے ہوئے قیام کوطویل کرنا اس
کے برعکس سے افضل ہے۔ پس زمانہ کے اس حصہ میں دورکعت نماز، چاررکعت نماز سے افضل ہے۔ قیاس ای طرح ہے۔

5719 \_ برعکس سے افضل ہے ۔ پس زمانہ کے اس حصہ میں دورکعت نماز، چارم ظاہر ہوتا ہے کہ کثرت رکوع اور کثرت ہود افضال
ہے۔ کیونکہ قیام کی افضلیت، یہ قراءت کے اعتبار سے ہے۔ جبکہ گونگے کے لئے توکوئی قراءت نہیں۔ ''حلی'' نے بعض

لَمْ أَرَةُ (وَيُسَنُّ تَحِيَّةُ) رَبِّ (الْمَسْجِدِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ) أَوْ غَيْرِهُ،

میں نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دیکھی۔ اور مسجد کے رب کے لئے تحیہ کی نماز پڑھنا سنت ہے اور بید دور گعتیں ہیں۔اور فرض یااس کے علاوہ کی ادائیگی۔

حاشيول سےات لکياہ۔

''رحمین'' نے اس کی مخالفت کی ہے کہ گونگا حکما قاری ہے اسے قاری کا نُواب ماتا ہے۔جس طرت اس کا تھم ہے جو عبادت کا قصد کرے اور اس عبادت سے عاجز آ جائے۔ساتھ ہی طریقہ یہ ہے کہ ملت جب بعض صورتوں میں پائی جائے تو وہ باتی ماندہ صورتوں میں عام ہوجاتی ہے۔'' تامل'۔

## تحية المسجد كےنوافل

5720\_(قوله: وَيُسَنُّ تَعِيَّةُ) شارح في 'الخزائن' كواشيه مين لكها: يوساحب' الخلاصه' كارد بي كونكه انهول في ذكركيا كه يمستحب بـــــــ

5721 (قوله: رَبِّ الْمَسْجِدِ) اس قول نے بیفائدہ دیا کہ متن میں مضاف محذوف ہے۔ کیونکہ نماز کامقصودالله تعالیٰ کاتقر بہوتا ہے نہ کہ مجد کاتقر بہوتا ہے۔ کیونکہ انسان جب بادشاہ کے کل میں داخل ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کوسلام پیش میں کرتا۔ '' بحر'' میں ''الحلیہ'' سے مروی ہے۔ پھر کہا: اس نماز کے سنت ہونے پر اجماع ہے۔ گربمارے اسحاب اوقات مکروہ میں اسے مکروہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ممنوع کاعموم مہیج کے عموم پر مقدم ہوتا ہے۔

5723\_(قوله: وَأَ دَاءُ الْفَنْ ضِ أَوْ غَيْرُهُ الرَّمُ ) ' النبر' ميں كہا: برنماز تحية المسجد ك قائم بوجائ كى جواس في مجد ميں داخل بوت بى پڑھى۔ وه فرض بوياست ـ ' البنايہ' ميں ' مخقر المحيط' كى طرف منسوب ہے كه نمازى كا فرض يا اقتداكى نيت سے مسجد ميں داخل بونا نماز ك قائم مقام بوجائ كا۔ اسے نماز تحية المسجد كا تكم ديا جائ كا جب وه نماز ك نائد كى خلاوہ كے لئے مسجد ميں داخل بوكام' النبر' ۔

حاصل کلام بیہ کہ مجدیں داخل ہونے والے سے مطلب بیہ ہے کہ وہ مجدیس نماز پڑھے تا کہ بیالتہ تعالیٰ کے لئے تخفہ ہوجائے۔ ظاہر بیہ ہے کہ امام یا منفر دکا فرض نماز کی نیت سے داخل ہونا تحییة المسجد کے قائم مقام ہوگا جب وہ داخل ہوت تحقیہ کا میں مناز پڑھے۔ ورنہ بیٹھنے کے بعد تحییة المسجد پڑھنالازم ہوگا۔ بیخلاف اولیٰ ہے جس طرح (مقولہ 5726

# وَكَذَا دُخُولُهُ بِنِيَّةِ فَرُضٍ أَوْ اقْتِدَاءِ رِيَنُوبُ عَنْهَا بِلَائِيَّةٍ

اور یہی حکم ہو گا جب و ہمسجد میں فرض یا اقترا کی نیت سے داخل ہو گا تو وہ فرض وغیرہ نیت کے بغیرتحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔

میں) آئے گا۔اگرمثانی اس کا دخول ،فرض کی نیت ہے ہولیکن اس کی ادائیگی کچھ دفت کے بعد ہو،اسے تحییة الهسجد کا تھم ویا جائے گا۔ بیاس کے بیٹھنے سے پہلے ہوگا۔ جس طرح اس کامسجد میں داخل ہونا نماز کے لئے نہ ہوجس طرح داخل ہونا درس یا ذکر کے لئے ہو۔

جوہم نے بیان کیا ہے اس معلوم ہو گیا کہ جو' النہ' میں' البنایہ' سے نقل کیا ہے یہ ماقبل کے نخالف نہیں۔اس کی نایت یہ ہے کہ نماز کو نماز کی نیت سے تعبیر کیا یہ اس پر مبنی ہے جو غالب ہے کہ جوآ دمی نماز کے لئے داخل ہواوہ نماز پڑھےگا۔ اور اس کا یہ عنی نہیں کہ ذکورہ نیت ، تنحیة البسجد نماز کو کافی ہوگی۔اگر چہوہ نماز نہ پڑھے جس طرح عبارت کا ظاہروہم دلاتا ہے۔ جس طرح ' حلی' نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

# فرض نماز میں مشغولیت تحیة المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی

5724 (قوله: يَنُوبُ عَنُهَا بِلَانِيَّةِ)' المحليه' ميں كہا: اگر مجد ميں داخل ہونے والافرض نماز ميں مشغول ہوگيا جبکہ اس نے تحية المسجد كى نيت ندكى تحق تو وہ فريضہ تحية المسجد كے قائم مقام ہوجائے گا۔ كيونكہ محيد كى تقطيم حاصل ہوچكى ہے۔ جس طرح' ' البدائع' وغيرہ ميں ہے۔ اگر اس نے فرض كے ساتھ تحية المسجد كى نيت كى تو' المحيط' وغيره ميں جوظاہر ہو وہ يہ ہے کہ خين سے نزد يك وہ نماز ميں داخل ہونے والانہيں ہوگا۔ كيونكه علمانے كبا: اگر اس نے ظہر اور نفل ميں داخل ہونے كى نيت كى توامام' 'ابو يوسف' رائيتيا كے نزد يك وہ نماز ميں داخل ہونے والانہيں ہوگا۔ كيونكه علمان حسن نے امام' 'ابوضيف' رائيتيا ہے۔ امام' 'محك، 'رائيتيا ہے۔ امام' 'ابو يوسف' رائيتيا ہے نزد يك وہ نماز ميں داخل ہونے والانہيں ہوگا۔ كيونكہ فرض نفل كے ساتھ نماز ميں دوخل هو نيتيں انوبورگئيں۔ امام' 'ابو يوسف' رائيتيا ہے کا دونوں کی غلبہ نہیں۔ جب اس نے دونوں کی نیت کی تو دونوں نيتيں متعارض ہوگئيں تو دونوں نيتيں لغو ہوگئيں۔ امام' 'ابو يوسف' رائيتيا ہے کا دائے ہون اتو کی ہے ہیں اونی کی نیت کی مخص ۔ اس کی مثل 'البح' میں ہے۔ نیت ختم ہوجا کے گی۔ جس طرح ایک آ دی نے حجة الاسلام اور نفل حج کی نیت کی مخص ۔ اس کی مثل 'البح' میں ہے۔ نیت ختم ہوجا کے گی۔ جس طرح ایک آ دی نے حجة الاسلام اور نفل حج کی نیت کی مخص ۔ اس کی مثل 'البح' میں ہے۔ نیت ختم ہوجا کے گی۔ جس طرح ایک آ دی نے حجة الاسلام اور نفل حج کی نیت کی مخص ۔ اس کی مثل 'البح' میں ہے۔ نیت ختم ہوجا کے گی۔ جس طرح ایک آ

میں کہتا ہوں: جوامر میرے لئے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیا اختلاف ہمارے مسلمیں جاری نہیں ہوتا۔ کیونکہ فریضہ جب تحییۃ المسجد کے قائم مقام ہو گیا اور فریضہ کے ساتھ مقصود حاصل ہو گیا تو تحیہ مطلوب کے طور پر باقی نہ رہا۔ کیونکہ مقصود کی جب تحییۃ المسجد کے قائم مقام ہو گیا اور فریضہ کے ساتھ التحیہ کا حکم جب وہ غیر نماز کے لئے داخل ہو، جس طرح (مقولہ بھی نماز سے مسجد کی تعظیم ہے اور اسے مستقل تحیہ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ گرجب وہ غیر نماز کے لئے داخل ہو، جس کو فریضہ اپنے 5723 میں ) گزر چکا ہے، اس وقت جب اس نے فریضہ کے ساتھ وہ ساقط ہو گیا۔ امام'' محد'' رایشے کے قول کے مطابق وہ دوسری جنس کی نیت کی خست کی خست کی خست کی نیت کے اور فریضہ کے ساتھ وہ ساقط ہو گیا۔ امام'' محد'' رایشے کے قول کے مطابق وہ دوسری جنس کی نیت

وَتَكْفِيهِ لِكُلِّ يَوْمِ مَرَّةً وَلَا تَسْقُطُ بِالْجُلُوسِ عِنْدَنَا،

اور بیدن کے لئے ایک دفعہ تحیة المسجد کافی ہوگا۔اور ہمارے نز دیک بیٹھنے سے تحیہ سما قط نہیں ہوگا۔

کرنے والنہیں۔جب وہ ظہر کے فرض اور ظہر کی سنت کی نیت کرے مثانا تو معاملہ مختلف ہوگا۔فلیتا مل۔

بلکہ ایک قائل ہے کہ سکتا ہے: زیادہ بہتر ہے ہے کہ وہ اس فرض کے ساتھ تحینہ کی نیت کرے تا کہ اسے تحیہ کا تو اب حاصل ہو جائے ۔ یعنی اس مبحد میں فرض واقع کر کے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تحینہ اور اس کے گھر کی تعظیم کی نیت کرے ۔

کیونکہ فرض کے ساتھ تحیہ کا سقوط اور تحیہ کا مطالبہ نہ ہونا، ہاس کو متلز منہیں کہ تحیہ کے ارادہ کے بغیر تو اب حاصل ہو ۔ پھر میں نے شافعیہ میں سے محقق ''ابن جج'' کود یکھا کہ انہوں نے ''المنبائ '' کے قول و تحصل بفہ ض او نفل آخر کے بال الکھا جس کی نص یہ ہے: اگر چہاس نے فرض کے ساتھ تحیہ کی نیت نہی ۔ کیونکہ اس نے مبحد کی حرمت کو پا مال نہیں کیا، جوحرمت مقصود کی فرض کی ادا نیکل کے ساتھ تحیہ کی طلب ساقط ہوجاتی ہے۔ جہال تک تو اب کے حصول کا معاملہ ہے تو وجہ اس کا نیت کی بھر موقو نے ہونا ہے۔ کیونکہ حدیث طیب ہے انسا الاعمال بالدنیات (1) اور یہ گمان کہ شارئ نے تحیہ کے غیر کفل کو تحیہ کے فوج سے نیا کہ وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اگر وہ اس موجائے اگر چہاس نے نیت نہ کی جوتو یہ بعیہ ہے۔ اگر یہ قول کیا جائے کہ 'المجوع'' کا کلام اس کا تقاضا کرتا ہے، اگر وہ تحیہ کے نہ ہونے کی نیت کر نے تو بالا تفاق اس سے کوئی شے حاصل نہ ہوگی جس طرح یہ ظاہر ہے۔ اس کا تقاضا کرتا ہے، اگر وہ تعیہ کے نہ ہونے کی نیت کر نے تو بالا تفاق اس ہے کوئی شے حاصل نہ ہوگی جس کوئی شے حاصل نہ ہوگی جس کو فرض اور سنت کی نیت مثلاً المواف میں بحث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ظہر کے فرض اور سنت کی نیت مثلاً نیت میں بحث سے افذکیا ہے۔ ظہر کے فرض اور سنت کی نیت مثلاً نیس می نے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ظہر کے فرض اور سنت کی نیت مثلاً نے سے دوس کی کوئی وہ سنت مقصود بذا تی تھی۔ تھی کا معاملہ مختلف ہے۔

اوران کا قول وانسا ضرت النخريد بعينه و جي سي بيلے بطور بحث ذكر كيا ہے۔ ولته الحدد \_ كيونكه جوانبول نے كہا ہے وہ بهارے مذہب كے قواعد كے خلاف نہيں۔

5725\_(قوله: وَتَكُفِيهِ لِـكُلِّ يَوْمِ مَرَّةً ) يعنى جب مذرى وجه ہے مسجد ميں اس كا دخول بار بار ہو۔اس كے اطلاق كا ظاہر يہ ہے كما سے اختيار ديا گيا ہے كہ وہ تحية المسجد كو پہلى دفعه يا آخرى دفعه اداكر ہے۔'' ط''۔

5726 (قوله: وَلا تَسْقُطُ بِالْجُلُوسِ عِنْدُنَا) كيونكه على نے حاكم كے بارے بين كہا جب وہ حكم كے لئے مجد ميں اخل ہو: اگر وہ چاہ ہے تومسجد ميں واخل ہوتے وقت تحية المسجد پڑھ لے يامسجد ہے نكلتے وقت پڑھ لے كيونكه مقصور حاسل ہوجا تا ہے جس طرح '' الغائي' ميں ہے۔ جہاں تك' بصحيحين' كى حديث كاتعلق ہے اذا دخل احد كم المسجد فلا يجلس حتى يصنى دكھتين (2) ۔ جبتم ميں ہے كوئى مجد ميں واخل ہوتو وہ نہ بيٹے يہاں تك كه وہ دوركعات نماز پڑھے۔ يہدس حتى يصنى دكھتين (2) ۔ جبتم ميں ہے كوئى مجد ميں واخل ہوتو وہ نہ بيٹے يہاں تك كه وہ دوركعات نماز پڑھے۔ يہدوايت كابيان ہے - كيونكه ابن حبان كى ان كى ''صحيح'' ميں حديث ہے: اے ابوذر! مجد كے لئے تحيتہ ہے اور اس كاتحيه ہے دوايت كابيان ہے - كيونكه ابن حبان كى ان كى ''

<sup>1۔</sup> اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

<sup>2</sup> سيح بناري، كتاب الصلاة، اذا دخل احد كم المسجد فليركع ركعتين، جلد 1 منفي 248، مديث أمبر 425

بَحْرٌ قُلْت وَفِي الضِّيَاءِ عَنْ الْقُوتِ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِةٍ يَقُولُ نَدُبًا كَلِمَاتِ التَّسْبِيحِ الْأُرْبَعَ أَرْبَعًا (وَلَوْتَكُلَّمَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَيْضِ

''بحر''اور''الضیاء''میں''القوت''سےمردی ہے۔جوآ دمی حدث یا کسی اور وجہ سے تحیۃ المسجد نہ پڑھ سکے تو وہ بطوراستحباب چاروں سیج کے کمات چارد فعہ کے۔اوراگراس نے سنت اور فرض کے درمیان کلام کی

دور کعتیں ہیں ،اٹھواوروہ پڑھو(1)۔اس کی کمل بحث 'حلبہ' میں ہے۔

5727\_(قوله: وَفِي الضِّيكَاءِ الخ) اس كى عبارت ب: بعض على نے كہا كہ جومعجد مين داخل بوااور تحية المسجد یڑھنااس کے لئے ممکن نہ ہو، یا تواہے حدث لاحق ہے یااے کوئی معروفیت ہے یااس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تواس کے لت يدكبنا مستحب موكا: سبحان الله ، الحدى لله ، لا اله الآالله ، الله اكبر يدابوطالب كل في "قوت القلوب" من كها ہے۔ہم نے ''قبستانی'' ہے اس کی مثل پہلے (مقولہ 5722 میں) بیان کردیا ہے۔

خاتمه

مساجد میں سے معجد حرام کومشنی کیا جائے گااس حوالے سے کہ آفاتی محرم پہلی دفعہ معجد حرام میں داخل ہو۔ کیونکہ اس محرم آ فاقی کا تحیه طواف ہے،اس میں غوروفکر کی گنجائش ہے،' الحلبہ'' میں اسی طرح ہے۔ شایدغوروفکر کی وجہ گزشتہ حدیث میں مسجد كامطلق ہونا ہے۔' النہ' میں ہے: علانے اس پر اتفاق كيا كه امام اگر فرض نماز پڑھا تا ہے ياموذن اقامت ميں شروع ہو گيا توتحيه كوترك كرد ع گااورآ فاقى محرم تحية المسجد پرطواف كومقدم كرے گا۔ نى كريم من اللي الله كا ما اقدى ميس سلام کا مسئلہ مختلف ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن ' لباب المناسك '' اور اس کی' شرح' میں، جومنلا علی قاری کی ہے، کہ وہ تحیة المسجد میں مشغول نہیں ہوگا ۔ کیونکہ مسجد شریف کا تنحیہ طواف ہے اگروہ اس کا ارادہ کرے ۔مگر جوارادہ نہ کرے بلکہ بیٹھنے کا ارادہ کرے تواس کامعاملہ مختلف ہے۔ یہاں تک کہ وہ تعیدة البسجد کی دور کعات نماز پڑھے۔ گرجب وقت کروہ ہوتو نہ پڑھے۔ اس كاظام معنى بيب كرجوطواف كااراده كرتابوه اصلأتحية المسجدندير هدن خطواف سے پہلے اورنه اى طواف ك بعد ـ شايداس كى وجديد ب كه تحية المسجداس كى طواف كى ركعتوں ميں داخل بوجاتى ب-

سنت کومسنون کل ہے مؤخر کرنے کا شرعی حکم

5728\_(قوله: وَلَوْتَكُلَّمَ الخ) اى طرح الراس في اوراد يره في كما ته فاصله كيا- كونكه سنت بيب كه اللهم انت السلام الخ کے ساتھ فاصلہ کرے۔ یہاں تک کہا گراس نے اس سے زائد کیا تو وہ سنت تو ہوں گی مگراپنجل مسنون میں نہ ہوں گی۔جس طرح فصل الجهربالقراءة ہے تھوڑ اپہلے (م<sup>۳</sup>یلہ 4497میں) گزر چکا ہے۔

<sup>1</sup>\_ السنن الكبرى للبيبقى ،جلد 9 صفحه 4\_ ايضاً، كنز العمال في سنن الاقوال والا نعال، باب التحية ،جلد 8 صفحه 320، حديث 23103

لَا يُسْقِطُهَا وَلَكِنُ يَنْقُصُ ثَوَابُهَا) وَقِيلَ تَسْقُطُ (وَكَذَا كُلُّ عَمَلِ يُنَافِ الشَّخِرِيمَةَ عَنَى الْأَصَجَ) قُنْيَةٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ (لَوُ اشْتَغَلَ بِبَيْمٍ أَوْ شِهَاءِ أَوْ أَكُلِ أَعَادَهَا وَبِلُقْمَةِ أَوْ شَهْبَةٍ لَا تَبْطُلُ) وَلَوْجِىءَ بِطَعَامِ إِنْ خَافَ ذَهَابَ حَلَاوَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا تَنَاوَلَهُ ثُمَّ سَنَّنَ، إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَلَوْ أَخْرَهَا لِآخِي الْوَقْتِ لَا تَكُونُ سُنَةً، وقِيلَ تَكُونُ

تو یہ کلام سنتوں کو ساقط نہ کرے گی بلکہ سنتوں کے ثواب کو کم کُرد ہے گی۔ایک قول یہ آبی : سنتیں جو جی گی۔ای طرح ہراییا عمل جو تحریمہ کے منافی ہو،اصح قول کے مطابق۔'' قنیہ'۔اور'' خلاصہ'' میں ہے:اً سروہ نئے میں ،فروخت یا خرید میں مشغول ہوایا اس نے کھانا کھایا تو سنتوں کا اعادہ کرے۔ایک لقمہ یا ایک دفعہ پینے سے سنتیں باطل نہ ہوں گی۔ا گر کھانا لا یا گیا،اگراہے کھانے کی حلاوت یا اس کے بعض کی حلاوت کے چلے جانے کا اندیشہ و تو کھانا کھائے ہے ہم سنتیں ادا کرے ،اگر جب اسے وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ و،اگر وہ آخر وقت تک انہیں مو خرکر ہے تو وہ سنت نہ ہوں گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ سنت نہ ہوں گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:

5729\_(قولد: وَقِيلَ تَسْقُطُ ) يعني اگروه سنتي فرض ہے پہلے ہوں تو ان کا اعاده کرے۔ اگروہ فرضوں کے بعد ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ پیفل ہوتی ہیں۔اوراس قول کی بنا پرانہیں سنتوں کے اعادہ کا تحکم نددیا جائے گا۔'' تامل''

5730 (قولَه: وَفِي الْخُلَاصَةِ النَّم) ظاہر یہ ہے یہ تول اس پر استدراک ہے جس کی متن میں ' القنیہ' کی پیروی کرتے ہوئے قول کے ہے کوئکہ ' خلاصہ' میں اس قول اعادها کو یقین سے بیان کرنااس امر کا فائدہ ویتا ہے کہ سنتیں سا قط ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد بیقرینہ ہے لا تبطل یعنی ان کا سنت ہونا باطل نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیقول فائدہ ویتا ہے کہ اعادہ اس کے بحد کے دیا جاتی ہوتا۔ کیونکہ ان کا سنت ہونا باطل ہو چکا ہے ورند مقابلہ سے نہ ہوگا۔'' تامل''۔

5731 (قوله: وَلَوْجِيءَ بِطَعَامِ الخ)اس قول کابی فائدہ ایا ہے کہ منافی عمل بیسنت کے تواب میں کی کردے گایا اے ساقط کردے گایا اے ساقط کردے گایا حاضر ہواورا سے لذت کے چلے جانے کا خوف ہو،ا گروہ بعدوالی سنتوں میں مشغول ہوتو وہ اس کھانے کو کھالے بھر سنتیں پڑھے۔ کیونکہ یہ جماعت کے ترک میں عذر ہے توسنت کی تاخیر میں بدرجہ اولی عذر ہوگا۔ مگر جب وقت کے نکلنے کے ساتھ سنت کے فوت ہونے کا خوف ہوتو ایس صورت میں وہ سنتیں پڑھے گا بھروہ کھانا کھائے گا۔ یہ امرمیرے لئے ظاہر ہوا۔

5732\_(قوله: وَلَوْ أَخْرَهَا الخ) يعني الرعذرك بغيرات مؤخركيا، اس كاقرينه ماقبل ب\_

5733 (قوله: وَقِيلَ تَكُونُ) ''القنيه'' میں دونوں قولوں کی حکایت بیان کی ہے۔ اور دوسرے کی تعبیر قیل کے ساتھ نہیں کی بلکہ اے مؤخر کیا ہے۔ اور اس ہے اس کی تضعیف لازم نہیں آتی۔ اور میر ہے لئے بیام ظاہر ہوتا ہے کہ بی اصح ہے۔ اور پہلا قول ، اس قول پر مبنی ہے کہ ہم کمل منافی کے ساتھ سنت ساقط ہوجاتی ہیں۔ بیوہ ہے جس کی حکایت شارح نے قیل کے ساتھ کی ہے گراس صورت میں کہ سابقہ اختلاف کوسنت قبلیہ کے ساتھ خاص کیا جائے اور بیسنت بعد یہ کے ساتھ کیا

(فُرُوعٌ) الْإِسْفَارُ بِسُنَةِ الْفَجْرِأَفْضَلُ وَقِيلَ لَالسَّنَىٰ وَأَتَى بِالْمَنْنُ وُرِ

فروع: فجر کی سنتوں کوروش کر کے پڑھناافضل ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:نہیں۔ایک آ دمی نے سنن کی نذر مانی اور نذر مانے ہوئے عمل کوکیا

جائے ۔ لیکن یہ امرا سے حقیقت سے بعید کر دیتا ہے کہ اگر اصح قول ، قبلیت میں ہوتو تدارک کے امکان کے ساتھ سنت ساقط نہ ہوں گی اس طرح کہ فرنس کے ساتھ ملا کر ان کا اعادہ کیا جا سکتا ہے قو بعد دالی بددجہ اولی ای طرح ہوں گی۔ کیونکہ تدارک کا امکان ہوگا۔''فلیتا مل''

5734\_(قولہ: وَقِیلَ لا)'' البحر''میں' الخلاصہ'' ہے جو قول مردی ہے دہ اس کی تائید کرتا ہے: فجر کی رکعتوں میں سنت سورۃ کا فرون اور اخلاص کی قراءت ہے اور انہیں اول دفت میں اور گھر میں پڑھے دروازے پر پڑھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد پہلو کے بل لیٹنا

''شرح المنیہ' میں کہا: یہ وہ امر ہے جس پراحادیث دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عائشصدیقہ بن تنہ ہے مروی ہے: جب موذن فخر کی نماز سے خاموش ہوجاتا اور فجر آپ سائٹ تالیج کے لئے واضح ہوجاتی تو آپ سائٹ تالیج اٹھتے اور دوہ ہلی می رکعات پڑھتے پھر آپ سائٹ تالیج دائیں پہلو پرلیٹ جاتے یہاں تک موذن اقامت کے بارے میں اطلاع عرض کرنے کے لئے آتا تو آپ سائٹ تالیج با برتشریف لے جاتے (1)۔اس کا کمل بحث اس' شرح المنیہ'' میں ہے۔

تنبي

علما شافعیہ نے فجر کی سنتوں اور اس کے فرضوں کے درمیان پہلو کے بل لیٹنے سے فاصلہ کی تصریح کی ہے۔ وہ اس مذکورہ حدیث اور اس جیسی اعادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے علما کا کلام اس کے فلاف ہے جبکہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ میس نے موطا امام محمد برایشنایہ میں دیکھا ہے: امام مالک نے نافع ہے، وہ حضرت عبدالله بن عمر بنی شیب کرتے ہیں: انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے فجر کی دور کھات پڑھیں پھر پہلو کے بل لیٹ گیا تو حضرت ابن عمر بنی شیب کرتے ہیں: انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے فجر کی دور کھات پڑھیں پھر پہلو کے بل لیٹ گیا تو حضرت ابن عمر بنی شیبا نے کہا: اسے کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابن عمر بنی شیبا نے کہا: میں نے عرض کیا: وہ اپنی نماز میں فاصلہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر بنی شیبا نے ہیں۔ یہی امام کہا: سلام سے بہتر فاصلہ کون سا ہے؟ امام ''محمد'' برایشنایہ نے فر مایا: ہم حضرت ابن عمر بنی شیبا کے قول کو اپنا تے ہیں۔ یہی امام '' ابو صنیف'' برایشنایہ کا قول ہے (2)۔

موطا کے شارح محقق ملاعلی قاری نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے سلام فصل کے لئے وارد ہوا ہے سلام اس لئے کہ واجب ہے یہ ان تمام اعمال سے افضل ہے جونماز سے خارج کردیتے ہیں جیسے کوئی عمل اور کوئی کلام۔ یہ سابقہ کلام کے منافی نہیں اس کی

1 ميح بخارى، كتاب الصلاة، من انتظر الاقامة، جلد 1 معنى 313، مديث نم 690

صيح مسلم، كتاب صلاة الهسافرين، باب صلاة الليل، جلد 1 صغى 725، مديث نم 1266

2\_موطاامام ما لك، كتاب الصلاة باب فضل صلاة الفجر صفح 92

#### فَهُوَ السُّنَّةُ، وَقِيلَ لَا

#### تووه سنت ہی ہوں گی۔ایک قول پیکیا گیاہے بنہیں۔

وجہ یہ ہے حضور سان فاتیج نماز تہجد کے آخر میں فجر کی دور کھات کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں لینتے سے مقصود آرام حاصل کرنا ہوتا۔ پھر کہا: ابن مجر کئی نے ''شرح الشماکل'' میں کہا: شیخین نے روایت کیا کہ حضور سن فیا پینج جب فجر کی دور کھات (سنیں) پر جے تو دا کیں پہلو پر لیٹ جاتے ۔ پس یہ پہلو کے بل لیٹنا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس وجہ سے سنت ہے۔ اور دوسری دلیل میہ ہو ورسان فیا پینج نے تکم دیا جس طرح امام ابوداؤد (1) وغیرہ نے ایس سند سے روایت کیا جو لابانس بھ دوسری دلیل میہ ہوئے کہ حضور سان فیا پینج ہوں نے اس سے منازعہ کیا ہے۔ بیاس کے مندوب ہونے میں صرح ہے جو سے ۔ اس سے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے جنہوں نے گھر میں اس کے مندوب ہونے کو خاص کیا ہے۔ حضر سے ابن عمر بین بینج ہو۔ اس سے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے جنہوں نے گھر میں اس کے مندوب ہونے کو خاص کیا ہے۔ حضر سے ابن عمر بین بینج ہو۔ ابن حزم نے اس کے واجب ہونے اور صح کے فرضوں کے لئے شرط ہونے کا اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ بیام انہیں نہ پہنچا ہو۔ ابن حزم نے اس کے واجب ہونے اور صح کے فرضوں کے لئے شرط ہونے کا جو قول کیا ہے اس میں افراط سے کام لیا ہے۔

ان جلیل القدر افراد یو جوالم میں بلند مقام پر فائز ہوئے ان تک اس کی فبر کے نہ پہنچنے کے قول کا حقیقت ہے بعید ہونا مخفی نہیں خصوصاً حضرت ابن معدود ہوں تھے جوسٹر وحضر میں حضور سائٹ این بھر سے بعید ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ہوں شہر حضور سائٹ این بھر کے احوال کے بارے میں جبتو کرتے ہے تا کہ کامل ا تباع کریں۔

یس درست یہ ہے کہ ان کے انکار کواس پرمحول کیا جائے جوعلت پہلے گزرچکی ہے۔ یعی فصل کرنا ، یا اسے معجد میں اہل فضل کے درمیان آپ کے عمل پرمحول کیا جائے ۔ حضور سائٹ این بھر کا امرائے محج مقدر کیا جائے تو معجد میں اس پہلو کے بل لینے پر نہ سرح ہوا درمیان آپ کے عمل پرمحول کیا جائے ۔ حضور سائٹ این بھر کی اور ابن حبان حضرت ابو ہریرہ ہوئٹ تو معجد میں اس پہلو کے بل لینے پر نہ صرح صدی احد کم درکعتی الفجر فلیضطج علی جنبہ الایسن جبتم میں سے کوئی فجر کی دورکعتیں پڑھ لیو وہ اپنے دا نمیں پہلو کے بل لین جائے ۔ تو مطلق ، مقید پرمحول ہوگا۔ اس تعبیر کی بنا پراگریٹ مل محبد میں حضور سائٹ آئی ہے کہ زمانے میں عام تھا تو ان جبل القدر افراد پرمخفی نہ ہوتا۔ اور یہاں مقید سے مرادان کا یہ قول ''فجر کی دورکعتوں کے بعد گھر میں '' ہے۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ حضور سان ٹیآیی کا پہلو کے بل گھر میں ایٹنا، یہ آرام کی غرض سے تھا، احکام شرع کی وضاحت کے لئے نہ تھا۔ اگر اس بارے میں امر کی حدیث صحیح ہے، جواس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تشریع کے لیے ہے، توصر ف کھر میں اس کی طلب پرمحمول کیا جائے گاتا کہ اولہ میں تطبیق ہوجائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

5735\_(قولہ: فَهُوَ السُّنَّةُ) کیونکہ نذراس کوسنت ہونے سے خارج نہیں کرتی۔جس طرح اگروہ ان سنتوں میں شروع ہو پھران کوتو ڑ دے پھرانہیں ادا کرے تو وہ سنت ہی ہوں گی۔اور سنت قطع کرنے کی وجہ ہے و جوب کا وصف زائد کر

<sup>1</sup> يسنن الى واؤد، كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعد دكعتى الفجر، جلد 1 مسنح 459، مديث نمبر 1070

أَرَا وَالنَّوَا فِلَ يَنْذُرُهَا ثُمَّ يُصَلِّيهَا، وَقِيلَ لَا تَرَكَ السُّنَنَ إِنْ رَآهَا حَقًّا أَثِم،

وہ نفل کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی نذر مان لے پھرانہیں پڑھے۔ایک قول بیکیا گیا: وہ ایسانہ کرے \_سنن کوحق جانتا ہے پھر ترک کرتا ہے تو گنا ہگار ہوگا

دیا ہے۔'' نبر''میں''عقد الفوائد'' سے فل کیا ہے۔

## نذرسے نہی کی حدیث

5736\_(قوله: أَرَادَ النَّوَافِلَ الحُ)' القنيه' ميں ہے: نذر کے بعد نفل پڑھنا، نذر کے بغیراہے پڑھنے ہے۔ افضل ہے۔

''البحر'' میں کہا:امام'' مسلم'' نے جواپی شیخے میں نذر سے نہی کی روایت کی ہے(1) وہ اس میں اشکال پیدا کرتی ہے۔ یہ
اس کے قول کورائح کرتی ہے جس نے کہا: وہ اس کی نذر نہ مانے لیکن ان میں سے بعض علانے نہی کواس نذر پرمحمول کیا ہے جو
شرط پرمعلق ہو۔ کیونکہ شرط کا حصول ،عبادت کے عوض کی طرح ہے۔ پس وہ الله تعالیٰ کی ذات کے لئے خالص نہ ہوگ ۔ جس
نفل کے نذر مان لینے کا قول کیا ہے اگر چہ بیشروع کرنے کے ساتھ واجب ہوجاتے ہیں اس کی وجہ بیہ کہ دندر میں شروع
ہونا واجب ہوگیا تو اس طرح اسے واجب کا ثو اب ملے گا۔ نفل کا معاملہ مختلف ہے۔ عبد ضعیف کے ہال احسن سے کہ دہ
نوافل کی نذر نہ مانے تا کہ وہ یقین طور پر نہی کے ذمہ سے نیج سکے۔

میں کہتا ہوں: نبی والی حدیث کے الفاظ جس طرح اہام' بخاری' نے ابنیٰ ' صحح' میں روایت کئے ہیں جو حضرت ابن عمر بن سنبر سے مروی ہے، جس حدیث میں نبی کریم سائٹ ای ہے نذر سے نبی فرمائی فرمایا: الله لا یو قشیا ، و انب ایست خرج به من البخیل (2) ۔ اس ہے جو متباور معن سمجھ آتا ہے وہ نذر معلق ہے۔ جیسے وہ کے: اگر الله تعالی نے میر ہے مریض کو شفا عطا فرما دی تو الله تعالی کے لئے مجھ پر بید لا زم ہے۔ نبی کی وجہ بیہ کہ یم کی عوض کے شائبہ سے پاک نہیں ۔ کیونکہ اس نے عبادت کو شفا کے مقابلہ میں رکھ دیا ہے۔ اور اس کے نفس نے عبادت کے بارے میں سخاوت نہیں گی ۔ کیونکہ اس نے اس غرض پر معلق کے بغیر یم کل نہیں کیا۔ ساتھ ہی بیا اختال موجود ہے کہ وہ شفا کے حصول میں نذر کو موثر مانتا ہو۔ ای وجہ سے خرض پر معلق کی عبادت کے ور ذمیس کرتی ۔ بید کلام نبی کی تعلیل کے قائم مقام واقع ہوا ہے۔ نذر غیر معلق کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ بیان نہیا ہو اور اپنے نفس پر ایسی چیز کو لازم کرتا ہے جس کے بارے میں امکان ہو کہ وہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے حوالے سے تھوڑ ایہ لے بیان کیا ہے ، اور اپنے نفس پر ایسی چیز کو لازم کرتا ہے جس کے بارے میں امکان ہو کہ وہ اللہ کہ مارے نزد کیا ہے ہم مقام دائی ہو کہ کے ایس اس کری دیاں کہ مہارے نزد کے بیام مقام کی ایک میں کر دو ہا سام کی ایک نذر کے بعدوہ مرتد ہوگیا گھروہ وہ اسلام کا یا تو امکان ہو کہ وہ اللہ کین کی اس کری دو کہ کی خور اسلام کا یا تو امکان کو کہ وہ کی کی تعلیل کے تا کرا عنکاف کی نذر کے بعدوہ مرتد ہوگیا گھروہ اسلام کا یا تو

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتباب النذد، باب النهى عن النذد، جلد2، صغى 562، مديث نمبر 3143

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتباب القدد، القاء النذد العبدالى القدد، جلد3، صفح 627، حديث نمبر 6118

#### وَإِلَّا كُفِيَّ ، وَالْأَفْضَلُ فِي النَّفْلِ

ورنه کا فربوجائے گا۔تراوی کے علاوہ

نذر کا حکم اس پرلازم نه ہوگا۔ کیونکہ قربت کی نذر بالذات،قربت ہوتی ہے۔ پس یہ باقی عبادات کی طرح ارتداد کے ساتھ ماطل ہوجا نمیں گی۔

اس سے مراد غیر معلق نذر ہے۔ای وجہ سے جوہم نے کہا ہے کیونکہ بخاری کے بعض شارحین نے حدیث میں نہی کواس آ دمی پرمحمول کیا ہے جو بیا عتقادر کھتا ہو کہ نذر،اس غرض کے حاصل کرنے میں مؤثر ہے، جس کواس نذر پر معلق کیا ہے۔ ظاہر میہ ہے کہ بیانام ہے۔ کیونکہ بیقول اس نذر کے ساتھ بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ وائند اعلم۔

#### تنبيد

نوافل کی قیدلگائی۔پس اس قول نے بیفائدہ دیا کے سنن میں افضل بیہ ہے کہ ان کی نذر نہ مانی جائے۔ شایداس کی وجہ بیہ
ہے کہ سنن وہ ہیں جنہیں حضور سائٹیآئی بی فرائض سے پہلے یا ان کے بعدادا فر مایا کرتے ہتھے۔ اور ہم سے بیمطالبہ کیا گیا ہے کہ
ہم حضور سائٹیآئی ہی کی اس طریقہ سے اتباع کریں جس طرح حضور سائٹیآئی پنز عمل کیا کرتے ہتھے۔ اور بی آپ سائٹیآئی ہی بارے
میں منقول نہیں کہ آپ ان کی نذر مانتے ہتھے۔ اس وجہ سے کہا گیا بینوافل، سنت نہوں گے۔پس اس میں افضل ان کی نذر نہ
ماننا ہے۔ والله اعلم۔

5737\_(قولہ: دَاِلَّا كُفِمَ) يعنى اس طرح كه اس نے انہيں خفيف جانا ـ پسوه و كہتا ہے يہ بى كريم سائن اَتِيلِم كافعل ہے میں پہنیں كرتا ـ ' ' شرح المنیہ'' پیزک كے بارے میں ہے ـ جہاں تک انكار كاتعلق ہے تو ہم نے اس بارے میں گفتگو باب ئے شروع میں (مقولہ 5600 میں) كردى ہے ـ

غفلت کااندیشہ نہ ہوتونفل نماز گھر میں پڑھناافضل ہے

5738\_(قوله: وَالْأَفْضَلُ فِي النَّفُلِ الخ) يَول ان نوافل، جوفر اينه كے بعد جوتے ہيں ياان سے پہلے جوتے ہيں سب كو شامل ہے۔ كيونكه 'وصحين' كى حديث ہے عليكم بالصلاة في بيوتكم ، فاق خير صلاة المهوء في بيته الآ المهكتوبة (1) تم پرلازم ہے كه اپنے گھروں ميں نماز پڑھو۔ كيونكه انسان كى سب سے اچھى نماز وہ ہے جو گھر ميں ہو گرفرض نماز۔ ابوداوُد نے حديث نقل كى ہے صلاة المهوء في بيته افضل من صلاته في مسجدى هذا الا المهكتوبة (2) آدمى كا اپنے گھر ميں نماز پڑھنا ميرى متحد ميں نماز پڑھنا ميرى متحد ميں نماز پڑھنا ميرى متحد ميں نماز پڑھنے سے افضل ہے گرفرض نماز۔ اس كى تعمل بحث ' شرح المهني' ميں ہے۔ يہ نماز گھر ميں پڑھنا افضل ہے جب اسے السے کام کا خوف نہ ہو جو اس کو نماز سے نافل کرد ہے۔ اگر وہ گھر كی طرف گيا يا گھر ميں پڑھنا تھر بی پڑھے كيونكہ خشوع کا ميں ايك چيز ہے جو اس كے دل کو غافل کرد ہے اور اس كے خشوع ميں کي کرد ہے تو اس وقت وہ متجد ميں پڑھے كيونكہ خشوع کا ميں ايكی چيز ہے جو اس كے دل کو غافل کرد ہے اور اس كے خشوع ميں کی کرد ہے تو اس وقت وہ متجد ميں پڑھے كيونكہ خشوع کا

<sup>-</sup> ميج مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب استعباب صلاة النافلة ، جلد 1 منح 760 ، حديث نمبر 1351

<sup>2</sup>\_سنن الى واؤو، كتاب الصلاة صلاة الرجل التطوع في بيته، جلد 1 شفى 386 مديث تمبر 880

غَيْرِ التَّرَاوِيحِ الْمَنْزِلُ، إِلَّالِخَوْفِ شَغْلِ عَنْهَا، وَالْأَصَةُ أَفْضَلِيَّةُ مَاكَانَ أَخْشَعَ وَأَخْلَصَ (وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُؤِ) يَعْنِى قَبُلَ الْجَفَافِ كَمَا فِي الشُّهُ نُبُلَالِيَّة عَنْ الْمَوَاهِبِ (وَ) نُدِبَ (أَرْبَعٌ

نوافل میں افضل،منزل ہے۔مگر جب ان کوچھوڑ کر کسی اورامر میں مشغول ہونے کا خوف ہے۔ زیادہ تیجے میہ ہیں زیادہ خشوع اور اخلاص ہووہ افضل ہیں۔ اور وضو کے بعد دور کعتیں مستحب ہیں یعنی جب کہ جسم ابھی خشک نہ ہوا۔ جس طرح ''شرنبلا لیہ''میس''مواہب'' سے مروی ہے۔

اعتبارز بادہ راجح ہے۔

9739\_(قوله: غَيْرِ التَّرَّاوِيج) كيونكه تراوح كو جماعت كے ساتھ ادا كيا جاتا ہے اور جماعت كامحل مسجد ہے۔ '' شرح المدنیہ'' میں تحید المستجد کے نوافل کی استثنا کی ہے جبکہ یہی ظاہر ہے۔

میں کہتا ہوں: نیز احرام اور طواف کی رکعات بھی متنیٰ ہوں گی۔ کیونکہ پہلی یعنی احرام کی رکعات کومیقات کے پاس مسجد میں پڑھا جاتا ہے اگر وہاں مسجد ہوجس طرح ''اللہا ہے'' میں ہے۔ اور دوسری یعنی طواف کی رکعات مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جاتی ہیں۔ ای طرح سفر سے واپس آنے کی رکعات ہیں۔ سفر شروع کرنے کے نوافل کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ انہیں گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح آگے (مقولہ 5749 میں) آئے گا۔ ای طرح معتلف کے نوافل ہیں۔ ای طرح وہ نوافل ہیں۔ ای طرح وہ نوافل جوتا خیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

#### وضوكي سنتيل

5740\_(قوله: وَنُهِبَ رَكُعَتَانِ بَعُدَ الْوُضُوِ) مسلم شریفی کی حدیث ہے ما من احدیتوضا فیحسن الوضو و یہ ویصلی رکعتین یقبل بقلبه و وجهه علیها الا وجبت له الجنة (۱) جوآ دی وضوکر ہے اور اور چھی طرح وضوکر ہے اور دو رکعات نماز پڑھے اور دل اور چہرہ ہے ان کی طرف متوجد ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔''خزائن'۔ وضوکی مثل عنسل ہے جس طرح ''طحطا وی'' نے ''شرنبلا لی'' نے قال کیا ہے۔ اور ان دونوں رکعات میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کی قراءت کر ہے جس طرح ''الضیاء'' میں ہے۔ اس میں غور کرو، کیا کوئی اور نماز ان کے قائم مقام ہوجاتی ہے جسے اخلاص کی قراءت کر میں نے ''شرح لباب المناسک'' میں دیکھا کہ احرام کی دور کھات کی نماز مستقل سنت ہے جس طرح صلاۃ استخارہ وغیرھا۔ فرض نماز جس کے قائم مقام نہیں ہوتی۔ تحییۃ المسجد یاورشکر وضوکا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ دونوں کے لئے علیحہ ونماز نہیں جس طرح '' الحجہ'' میں اسے ثابت کیا ہے۔

# چاشت کی سنتیں

5741\_(قوله: وَ نُدِبَ أَرْبَعُ الخ) ان كامندوب مونا بى راجح ہے جس طرح "الغزنوية"، "الحاورة"، "الشرعة"،

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، جلد 1 بصغح 314، مديث نمبر 395

فَصَاعِدًا فِي الضُّحَى مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَالِ، وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بَعْدَ رُبُعِ النَّهَادِ وَفِي الْمُنْيَةِ رَأَقَلُهَا رَكُعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا اثْنُتَاعَشَى،

اور چاشت کے وقت طلوع فنجر کے بعد ، زوال ہے پہلے چار یا زائدنفل پڑھنے متحب بیں۔اوران کا مخاروتت دن کے چار 'نفلوں کے بعد ہے۔''المنیہ''میں ہےاس کی کم ہے کم رکعات دواورزیادہ سے زیادہ بارہ بیں

'''المفتاح''''التعبیین'' وغیر ہامیں جزم ویقین سے بیان کیا ہے۔ایک تول یہ کیا گیا ہے: یہ ستحب نہیں۔ کیونکہ''صحیح ابتخاری'' میں حضرت عبدالله بن عمر بنیایہ بن کاس سے انکار مروی ہے۔''اساعیل''اور ان کے مستحب ہونے پر'' شرح المنیہ'' میں تفصیلی دلائل دیۓ ہیں۔

نماز جاشت كاونت

5742\_(قوله: مِنْ بَغْدِ الطُّلُوعِ)''ثرح الهنيه'' كى عبارت ہے۔ من اد تفاع الشهس سورج كے بلند ہونے سے لے كرز وال تك۔

5743\_(قولد: وَوَقَتُهَا الْمُخْتَارُ) لِعِن جِے اختیار کیا جا اور اس کوکرنے کے لئے ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ وہ قول ہے جے ''شرح المنیہ'' میں'' حاوی'' کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا: کیونکہ حضرت زید بن ارقم بڑاتھ کی حدیث ہے کہ رسول الله سائٹ ایج بی ارشا وفر ما یاصلاۃ الاۃ ابین حین تومض الفصال (1) اے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترمض ، بیتا اور میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ یعنی گری کی شدت سے جواس کے پاؤں میں واقع ہوتی ہے ای وجہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ ممان خیارت کی رکعات کی رکعات

5744 (قوله: وَنِي الْمُنْيَةِ أَقَلُهَا رَكُعَتَانِ) شَخَ اللَّيلَ فِي '' فرنويه' '' حاوی' '' نشرعة' اور' سمرقندیه' سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔ مصنف نے جو ذکر کیا ہے 'التبیین' '' المفاح' اور' الدرر' بیں اس پرگامزن ہوئے ہیں۔ پہلے قول کی دلیل ہے کہ حضور سان فرای ہے حصرت ابو ہریرہ بڑا تی کودور کعتوں کی وصیت کی۔ جس طرح' نصیحے بخاری' میں ہے (2)۔ دوسرے قول کی دلیل ہے کہ حضور سان فرایت کے چار نوافل ادا فرماتے اور الله تعالی جتنا چاہتا آپ اس میں اضافہ فرماتے (3)۔ اسے امام سلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بعض محققین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی تطبیق ہے کہ دو رکعات ، اقل مرتبہ والی اور چار، ادنی کمال والی ہیں۔

5745\_(قوله: وَأَكْثَرُهَا اثُّنَى عَشَرَ) كيونكها الله المرزندى اورامام نسائى في الي سند بروايت كيا بجس ميس

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة السسافرين، باب صلاة الاوابين حين ترمض الفصال، جلد 1، صفح 735 ، مديث نم 1287

<sup>2</sup> صحيح بخارى، ابواب التطوع، باب صلاة الضحى في الحفر ، جلد 1 مسلح 523 ، مديث نمبر 1108

<sup>3</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، جلد 1، صفى 711، مديث نمبر 1225

وَأَوْسَطُهَا ثَبَانِ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا كَمَا فِي النَّخَائِرِ الْأَثْمَ فِيَّةِ، لِثُبُوتِهِ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا أَكْثَرُهَا فَبِقَوْلِهِ فَقَطْ، وَهَذَا لَوْصَلَّى الْأَكْثَرَبِسَلَامٍ وَاحِدٍ، أَمَّا لَوْفَصَلَ فَكُلُّمَا زَادَ أَفْضَلُ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ حَجَرِفِ ثَنْ جِ الْبُخَارِي

اور درمیانی آٹھ ہیں بیان میں ہے افضل ہیں جس طرح''الذخائر الاشرفیہ' میں ہے۔ کیونکہ بیآپ کے فعل اور قول سے ثابت ہے۔ جہاں تک اکثر کا تعلق ہے تو وہ صرف قول سے ثابت ہے۔ بیاس صورت میں ہے اگر اس نے ایک سلام کے ساتھ اکثر رکعات پڑھیں۔ مگر جب وہ الگ الگ پڑھے توجتی بھی ذائد پڑھے افضل ہیں۔ جس طرح ابن حجرنے''شرح بخاری'' میں بیان کیا ہے۔

ضعف ہے۔ نبی کریم سنی تنایی ہے ارشاد فرمایا: جس نے چاشت کی بارہ رکعات پڑھیں الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کامحل بنادےگا(1)۔ بیام ثابت ہو چکا ہے کہ ضعف حدیث پر فضائل میں عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔''شرخ المنیہ''ایک قول یہ کیا گیا: اس کی زیادہ سے زیادہ آٹھ ہیں۔''الحلیہ'' میں اسے امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور بعض شافعیوں نے اسے زیادہ ہونے کی طرف منسوب کیا ہے۔

5746\_(قوله: كَمَانِي النَّهُ خَائِرِ الْأَشِّى فِيَّةِ) بير (ابن شحنُهُ كى كتاب ہے جوفقهی پہلیوں كے مولف ہیں۔ 5747\_(قوله: لِثُبُوتِهِ الخ) جواعتراض وارد كيا گياہے بياس كاجواب ہے كہاس كااوسط افضل كيے ہوگا جبكہا كثر،

اوسط اورزیادتی پرمشتل ہاوراس میں مشقت کی زیادتی ہے؟

5748 قولہ: کُمَا أَفَا دُوُ اَبْنُ حَجَرِ الْحُ ) کیونکہ کہا: افضل اورا کشرے درمیان فرق کا تصور نہیں کیا جاسکا مگراس صورت میں جب بارہ رکعات پڑھنے والا ایک سلام کے ساتھ بارہ رکعات اداکرے۔ کیونکہ یہ اس آ دمی کے نزدیک مطلقاً نفل ہوں گے جو یہ کہتا ہے چاشت کی سنتوں میں اکثر تعداد آٹھ رکعتیں ہیں۔ مگر جب وہ ان رکعات کو الگ الگ پڑھے تو وہ چاشت کے خلامی میں بارہ چاشت کے فار جو آٹھ رکعات سے زائد ہیں تو وہ ای کے مطلقاً نفل ہوں گے، تو اس کے ت میں بارہ رکعات نماز آٹھ رکعات سے افضل ہوگی کیونکہ وہ افضل اور زائد کو بجالا یا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل میہ ہے کہ جس نے کہا: اس کی اکثر رکعات آٹھ ہیں کیونکہ اس کے زویک زیادتی ثابت نہیں اگر اس نے بارہ رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو وہ چاشت کی شنیں نہ ہوں گی کیونکہ اس نے خلاف مشروع کی نیت کی ۔
یس اس کے نز دیک افضل نماز آٹھ رکعات کی نماز ہے۔ مگر اس کے قول کے مطابق جو یہ کہتا ہے ان کی اکثر تعداد بارہ رکعات ہیں۔ کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف پڑمل کرنا جائز ہے۔ جس طرح قول (مقولہ 5745 میں) گزر چکا ہے۔ تو یہ افضل ہوگا جس طرح سب کے نز دیک ، اگر وہ دور کھات یا چار رکعات الگ الگ ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آٹھ رکعات کا افضل ہونا، اس کے قول پر مبنی ہے جو بیہ کہتا ہے کہ یہی اکثر ہیں۔ کیونکہ اس کے

<sup>1</sup> سنن ترزى، كتاب الصلاة، باب صلاة الضعى، جلد 1، صفحه 294، مديث نمبر 435

#### وَمِنُ الْمَنْدُوبَاتِ رَكْعَتَا السَّفَى وَالْقُدُومِ مِنْهُ

اورمندوبات میں سے سفر پرجانے اور سفر سے واپس آنے کی دور کعات ہیں۔

اس کی اکثر تعداد بارہ رکعات ہیں اور اس نے اوسط کو افضل بنادیا اس شرط پر کدا گر ہم کہیں کہ آٹھ اکثر ہیں تو بارہ پر ان کی افضلیت کواس امر کے ساتھ مقید کرنا، جب وہ ہارہ رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھے گاتا کہ وہ فل مطلق بن جائے ، ہمارے مذہب کے قواعد کے موافق نہیں ہوئی۔ بلکہ ہمارے قواعد کے مطابق وہی نماز ہوگی جس کی اس نے نیت کی ۔جس طرح مثلاً اس نے ظہر کی چے رکعت پڑھیں اور چوتھی رکعات کے اختتام پر جیٹھا تو وہ زائدر کعتیں ماقبل کوصفت فرنسیت سے تبدیل نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہمارے نز دیک فرض اورنفل کی تکبیرتحریمہ پر بناضیح ہے۔اور تعداد کی نیت نہ نقصان دیتی ہے اور نہ ہی نفع دیتی ہے۔ جب اس نے چاشت کی نماز آٹھ رکعات سے زائد پڑھی تو زائد نمازمطلق نفل ہوجا نیں گے۔سب مطلقانفل نہ ہوں گے۔اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہوہ وصل کررہاہاور فصل کررہاہے۔ ہاں اگرسب کوا کھے وصل کی صورت میں پڑھے تو دن کے نوافل میں چار رکعات ہے زائدا یک سلام کے ساتھ مکروہ ہے۔اوریہ مکروہ ہوگا اگر چہ چاشت کے زیادہ ہے سے زیادہ نوافل پرزیادتی نہ کرے۔اس وقت بیظام نہیں ہوگا کہ آٹھ رکعات افضل ہیں ۔بعض شا نعیہ نے بیہ جواب دیا ہے که آٹھ رکعات کا افضل ہوناا تباع کی وجہ ہے ہے۔ یعنی اس لئے کہ یہ احادیث صححہ سے ثابت ہے تو اس میں شارع میلیلا کی ا تباع راجح ہوگی۔ زیادتی کا معاملہ مختلف ہوگا کیونکہ حدیث میں ضعف پایا جار ہا ہے۔ لیکن اس پراعتراض وارد ہوتا ہے کہ اکثر رکعات والی نماز،اس اوسط کوشامل ہےجس میں اتباع پائی جاتی ہے۔ گرای قول پر بنا کی جائے کہ آٹھ ہی اکثر تعداد ہے۔اوراگراس نے ایک سلام کے ساتھ اکثر تعداد کو پڑھا تونفل مطلقاُ واقع ہوگا۔وہ واقع نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ یا بیکہا جائے گا:اس کامعنی ہے کہ آٹھ رکعات میں ہے ہرشفع اس شفع ہے افضل ہے جوشفع زائدنماز میں ہے ہے۔ یہ مجموعہ کو و کھنے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بیاس امر کی انتہاہے جومیرے لئے ظاہر ہوا۔ والله اعلم۔

# سفر پرجانے اور اس سے واپس آنے کی دور کعات

5749\_(قولد: رَكُعَتَا السَّفَي وَالْقُدُومِ مِنْهُ) حضرت مطعم بن مقدام بناتين سے مروی ہے کہ رسول الله مناتی تیالیا ہے۔
نے ارشاد فر مایا: ما خلف احد عند اهله افضل من د کعتین یو کعها عندهم حین یوید سفی ا(1) کوئی آوی اپنے اہل کے ہاں ان دور کعات سے افضل چیز نہیں چھوڑ جاتا، جودور کعات ان کے پاس اس وقت پڑھتا ہے جب وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے۔
اسے ' طبر انی' نے روایت کیا ہے۔حضرت کعب بن ما لک بنائین سے مروی ہے:حضور مناتی تیالیے سفر سے واپس نہیں آتے تھ مگر دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے۔ جب آپ آتے توم بحد سے شروع کرتے تو اس مجد میں دور کعت نماز ادا فرماتے بھر

<sup>1</sup>\_مصنف ابن الى شير، باب الوجل يديد السفر، جلد 1 ، صفى 424، مديث نمبر 4879

وَصَلَاةُ النَّيْل

اوررات کے نوافل مستحب ہیر

اس میں بینے جاتے (1)۔اے امام سلم نے روایت کیا ہے۔''شرح المنیہ''۔اس سے بیستفاد ہوتا ہے کہ سفر پر جانے کی دو رکعات گھر میں اور سفر سے واپس آنے کی دور کعات مجد میں اداکرنے کے ساتھ خاص ہیں۔ شافعیہ نے ای کی تصریح کی ہے۔ رات کی نماز

5750 (قوله: وَصَلَاةُ اللَّيْلِ) مِيں كہتا ہوں: يدن كنوائل سے افضل ہيں۔ جس طرح "جوہرہ" اور" نور الا يضاح" ميں ہے۔ آيات اورا حاديث ميں ان كي فضيلت اوران پرا بھارنے كي تصريح كى ہے۔ "البح" ميں كہا: ان ميں سے وہ ہيں جو" صحح مسلم" ميں مرفوع روايت كي صورت ميں موجود ہيں۔ افضل الصلاة بعد الفي يضة صلاة الليل(2)، فريضہ كے بعد افضل نماز رات كي نماز ہے۔ اور" طبر انى" نے مرفوع روايت كيا ہے لابق من صلاة بليل ولوحلب شاة، و ماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل (3)۔ رات كونوافل كي نماز ضرورى ہے اگر چيكرى كے ايك دفعد و صفے كے وقت ميں ہو۔ اور جونماز عشاء كي نماز كے بعد ہوتو رات كي نماز ہے۔ بيامراس كافائدہ ديتا ہے كہ بيست، عشاء كي نماز كے بعد سونے ميں حاصل ہوجاتی ہے۔

تیں کہتا ہوں: 'الحلہ'' میں اس کی تصری کی ہے۔ پھراس بارے میں کلام کے بعد کہا: پھر بیام رفخی نہیں کہ دات کی وہ نماز
جس پر برا پیجھنے کیا گیا ہے وہ تہجد ہے۔ قاضی حسین جو شافعیہ میں ہے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ تہجد اصطلاح میں اس نفل کو کہتے
ہیں جو نیند کے بعد ہوتا ہے۔ ''مجم طبر انی'' میں جو حضرت تجائے بن عمر و رفظ ہیں کہ دوہ سے وہ اس کی تا ئید کرتی ہے: تم میں سے
کوئی ایک گمان کرسکتا ہے جب وہ رات کو نماز پڑھتے ہوئے قیام کرے یہاں تک کہ وہ صبح کردے کہ اس نے تہجد کیا۔ بشک
تہجدوہ نماز ہے جو آ دمی نیند کے بعد اسے پڑھتا ہے۔ گراس حدیث کی سند میں ابن لہیعہ ہے۔ اس میں اعتراض کیا جا تا ہے۔ کیک
ظاہر ہے ہے کہ ''طبر انی'' کی پہلی حدیث غالب ہے۔ کوئکہ وہ شارع طبیق کی جانب سے تشریع قولی ہے۔ بیاس سے مختلف ہے۔
اس سے وہ قول مشتفی ہوجا تا ہے جو امام احمد سے مروی ہے: ''قیام اللیل سے مراد مغرب سے طلوع فجر تک قیام ہے'' ۔ ''مخص'' سے میں کہتا ہوں: ظاہر ہے ہے کہ ' طبر انی'' کی پہلی حدیث بیاں امر کا بیان ہے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ سوگیا پھر اس نے اس سے پہلیفل پڑھے تو وہ سنت کو حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ پس ' طبر انی'' کی پہلی صدیث بیا سے بیا نفل پڑھے تو وہ سنت کو حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ پس' طبر انی'' کی پہلی صدیث بیا میں حدیث بیا کی حدیث بیاں صدیث پہلی حدیث ہے۔ اس اس سے اولی ہے کہ تعارض اور ترجے کو ثابت کیا جائے کیونکہ اس صورت میں کہ یہ کہ کہ کہ وہ اصطلاح پر جاری ہوگا، تیسری وجہ ہیہ ہے آ یا ہ اور احاد بیث میں کی ایک پر عمل کا ترک لازم آ کے گا، دوسری وجہ بیہ کہ وہ اصطلاح پر جاری ہوگا، تیسری وجہ بیہ ہے آ یا ہ اور احاد بیث

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة الهسافرين، باب استحباب الركعتين في الهسجد، جلد 1، منح 710، مديث نبر 1221

<sup>2</sup> ميج مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل ضلاة المحرم، جلد 2 معنى 93، مديث نم 2032

<sup>3</sup>\_الترغيب والترجيب ، باب الترغيب في تيام الليل، جلد 1 مفح 430 ، مديث نمبر 23

#### وَأَقَلُّهَاعَلَى مَا فِي الْجَوْهَرَةِ ثَمَانٍ

جسطرح جو ہرہ میں ہان کی کم سے کم تعداد آٹھ رکعات ہے۔

کے اطلاق کا یہی مفہوم ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ تہجد سے مراد نیندکو تکلف کے ساتھ زائل کرنا ہے۔ جیسے تاثیم یعنی وہ گناہ سے بچا۔ ہاں رات کی نماز اور قیام اللیل یہ تہجد سے عام ہیں۔امام احمد کے قول پر جواعتر اض کیا جاتا ہے ای قول کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ بیامرمیرے لئے ظاہر ہوا۔ دائلہ اعلم۔

تنبر

جو بحث گزر چکی ہےاس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ تہجد نفل کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔اگر ایک آ دمی عشا کی نماز کے بعد سو گیا پھروہ اٹھااور فوت شدہ نمازوں کو پڑھا تواہے تہجد کا نام نہیں دیں گے۔بعض شوافع نے اس میں تر د دکیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر بیہ ہے کہ اسے فعل کے ساتھ مقید کرنا غالب پر جنی ہے۔ اور پیھی ظاہر ہے کہ بیکسی نماز کے ساتھ بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ گزشتہ حدیث (جوامی مقولہ میں گزری ہے، و صاکان بعد صلاۃ العشاء فھو من اللیل۔ میں اس کا قول ہے۔

پھر یہ جان لوان کا رات کے نوافل کو مند و بات میں ذکر کرنا''الحاوی المقدی' میں ای پر چلے ہیں۔'' محقق'' نے'' فتح
القد یر' میں اس کے سنت یا مند و ب ہونے میں تر دد کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ قولی دلائل اس کے مند و ب ہونے کا فائد ہ دیتے
ہیں اور عملی مواظبت ، سنت ہونے کا فائدہ ویتی ہے۔ کیونکہ حضور من نی نی پر مواظبت اختیار کرتے و و نفل سنت بن
جاتا ۔ لیکن بیاس پر مبنی ہے کہ بیآ پ کے حق میں نفل ہے۔ جبکہ بیا ایک طائفہ کا قول ہے۔ ایک طائفہ نے کہا: بیآ پ پر فرض
ہونے ۔ حضور صاف نی آئیے ہم کی اس پر مواظبت ہمارے حق میں اس کے سنت ہونے کا فائدہ ندرے گی ۔ لیکن مسلم اور دوسری کتب
میں حضرت عائشہ بی تھیا ہے جوروایت مروی ہے دواس میں صریح ہے کہ بیہ پہلے فرض سنتے پھر بی تھم منسوخ کر دیا گیا (1)۔ ای

5751\_(قوله: وَأَقَلُهَا عَلَى مَا فِي الْجَوْهُ رَقَّ ثَبَانِ) اے اس قول على مانى الجوهرة كے ساتھ مقيد كيا۔ اوراگروه رات كوتين حصول ميں تقسيم كرد ہے تو درميانى حصه ميں يه نماز افضل ہے۔ اگر نصف نصف بنائے تو آخرى حصه ميں پڑھنا افضل ہے۔ گرنسف نصف بنائے تو آخرى حصه ميں پڑھنا افضل ہے۔ كيونك دركات ہوں۔ اس ميں سنت آٹھ ركعات چار ہاموں كے ساتھ ہيں۔ سنت آٹھ ركعات مارموں كے ساتھ ہيں۔

چارسلاموں کی قید' صاحبین' مطنطیم کے قول پر منی ہے۔ جہاں تک''امام صاحب' دلیٹھیکا قول ہے تو یہ قیدنہیں۔جس طرح''الحلبہ'' میں اس کاذکر کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا: یہ قول اس امر پر مبنی ہے کہ حضور ملی تیاتیہ کمی کہادیکو لیا سے کم دور کعات

<sup>1</sup> صح مسلم، كتاب صلاة الهسافرين، باب جامع صلاة الليل، جلد 1 مسخد 734، مديث نبر 1285

# وَلَوْجَعَلَهُ أَثُلَاثًا فَالْأَوْسَطُ أَفْضَلُ، وَلَوْأَنْصَافًا فَالْأَخِيرُ

اورا گروہ رات کو تین حصوں میں تقشیم کردی تو درمیانی حصہ میں ینمازافضل ہے۔اگرنصف نصف بنائے تو آخری حصہ میں پڑھناافضل ہے۔

رکعات ہیں۔وانٹھاعلم۔

رات کی نماز کے لیے افضل وقت

5752\_(قوله: وَلَوْ جَعَلَهُ أَثُلَاثُا الخ) یعنی اگروه اراده کرے کدوه ایک تہائی قیام کرے اور دو تہائی رات سوئے تو درمیانی تبائی قیام کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں غفلت کمسل ہوتی ہے اور اس میں عبادت زیاده شکل ہوتی ہے۔ اگروه نصف رات قیام کا اراده کرے اور نصف رات میں قیام کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں معاصی عمو یا کم ہوتی ہیں۔ اور اس کی دلیل صحح حدیث ہے: الله تعالی ہر رات آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے یہاں تک کہ رات کا تیسر احصہ باقی ہوتا ہے تو ارشاد فرما تا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعاکرے گاتو میں اس کی دعا قبول کروں ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ، کون ہے حو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی کوئٹ دوں (3)۔ پینول دہنا کا جو مجھ سے اس کا امر نازل ہوتا ہے جس طرح سلف صالحین اور بعض اکا برخلف نے اس کی تاویل کی ہے۔ اس کی کمل بحث من ہے اس کا امر نازل ہوتا ہے جس طرح سلف صالحین اور بعض اکا برخلف نے اس کی تاویل کی ہے۔ اس کی کمل بحث من ہے اس کا ارتب کو تھا یا پانچواں حصہ ہے کیونکہ شفق علیہ حدیث ہے۔ اس الصلاق الی الله تعالی صلاق داؤد کان بینام نصف اللیل ، و یقوم ثلثه ، و بینام سدسہ (4)۔ الله تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف اللیل ، و یقوم ثلثه ، و بینام سدسہ (4)۔ الله تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف اللیل ، و یقوم ثلثه ، و بینام سدسہ (4)۔ الله تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور چھٹا حصہ میں میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف کرنے آپ نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور چھٹا حصہ میں میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف کرنے آپ نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور چھٹا حصہ میں میں سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کان بینام نصف کرنے آپ نسل میں کوئل کوئل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی کوئل کے ساتھ کوئل کوئل کی تاویل ک

<sup>1</sup> يسنن إلى داؤر، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل ، جلد 1 منح 493، مديث نمبر 1155

<sup>2</sup>\_سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب من ايقظ اهله ، جلد 1، صفح 417، مديث نمبر 1324

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة في آخر الليل، جلد 1 منح 117، مديث نمبر 1077

<sup>4</sup> صحح بخارى، كتاب التهجد، باب من نام عند السعر، جلد 1، صفح 507، حديث نمبر 1063

وَأَقَلُهَا عَلَى مَا فِي الْجَوْهَرَةِ ثَهَانٍ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْأَوَّلِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَيَكُونُ بِكُلِّ عِبَادَةٍ تَعُمُّ اللَّيْلَ أَوْ أَكْثَرَهُ

عیدین کی رات، شعبان کے نصف کی رات، رمضان کے آخری دس دن اور ذی الحجہ کی پہلی رات کو زندہ کرنامتحب ہے۔ اور یہ قیام داحیا ہرعبادت کے ساتھ ہوگا جو پوری رات یا اس کے اکثر حصہ کو عام ہو۔

جاتے۔''الحلب''میں یقین کے ساتھ اے ذکر کیا ہے۔

سنتر

''الحلب'' میں بھی ذکر کیا جس کا حاصل ہے ہے کہ اس کا تبجد کی نماز عذر کے بغیر حجوز دینا مکروہ ہے جس کا وہ عادی بن چکا بو۔ کیونکہ حضور سائنٹی آیٹ ہے نے حضرت عبدالله بن عمر و بنائہ جا سافر مایا: اے عبدالله! فلاں کی مثال نہ ہوجا ناوہ رات کو قیام کرتا تھا بھراس کوترک کردیا(1) متفق علیہ۔مکلف کے لئے بیمناسب ہے کہ اتنا عمل کیا کرے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔جس طرح ''صحیحین'' میں ثابت ہے۔ اسی وجہ سے حضور سائنٹی آیٹ ہے نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پردوام اختیار کیا جائے اگر چہوہ قلیل ہو(2) اے ''شیخین'' اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔

عيدين،نصف شعبان، ذي الحجه كايبهلاعشره اوررمضان كي راتو س كوزنده كرنا

5753\_ (قوله: وَإِخْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ) زياده ببتر تننيكا صيغه ليلتى تفايعنى عيد الفطرادر عيد الأسخى كى رات.

5754\_ (قوله: وَالنِّصْفِ) يعنى شعبان كي نصف رات كااحياء -

5755\_(قوله: وَالْأَوَّلِ) مراوليالى العشر الاوّل الحَّرْ شرئيلا لى ' نے تفصیل سے' الامداد' میں بیان کیا جوان تمام راتوں کی فضیلت میں آیا ہے۔ پس اس کتاب کی طرف رجوع سیجئے۔

5756 (قوله: وَيَكُونُ بِحُلِّ عِبَا دَةٍ تَعُمُّ اللَّيْلَ أَوْ أَكْثَرَهُ) يبعض متقديين سے منقول ہے ايک قول يہ كيا گيا ہے وہ اہام ابوجعفر محمد بن علی ہيں كه آپ نے اس كی تفير نصف رات سے كی ہے اور كہا: '' جس نے نصف رات كو زنده كيا (نصف رات كی عبادت كی) تواس نے پورى رات كو زنده كيا' اور' الحلب' ميں ذكر كيا'' اعاد بث كے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے كہ مراد پورى رات كوعبادت سے گير لينا ہے ليكن صحح مسلم ميں حضرت عائشہ صديقه بن تنه ہو وى ہے : ما اعلمه صدی الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح (3) ليس حضور ما تي بارے ميں نہيں جانتی كه آپ نے صبح تك رات كو قيام كيا ہو۔ پس اكثر رات يا نصف رات كا قيام رائح ہوگا۔ ليكن اكثر ، حقيقت كے قريب ہوگا جب تك وہ امر نابت نہ ہو جو

<sup>1</sup> يحيى بخارى، كتاب التهجد، باب مايكرة من ترك قيام الليل، جلد 1 يسفى 514، مديث نمبر 1084 2 يحيم مسلم، كتاب صلاة السسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، جلد 1 يسفى 781، مديث نمبر 1352

<sup>3</sup> يحيم سلم. كتاب صلاة السافرين، باب جامع صلاة الليل، جلد 1 منع 734 مديث نبر 1285

وَمِنْهَا رَكْعَتَا الِاسْتِخَارَةِ

اورانہیں مستحبات میں ہے استخارہ کی دور کعتیں ہیں۔

نصف کی تقذیم کا تقاضا کرے۔

''الا مداد' میں ہے: کی مخصوص عذر کے بغیر تنہا ایک آدمی کے فل نماز پڑھنے ،قر آن عکیم کی تلاوت کرنے ،احادیث پڑھنے ، انہیں سننے ،تبیج ، ثنا اور حضور ملی تنی آپنے کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے سے قیام حاصل ہوجائے گا۔ جبکہ درات کے اکثر حصہ میں ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایک ساعت قیام کرنے سے بھی یہ حاصل ہوجائے گا۔ حضرت ابن عباس بن الشہا سے مروی ہے کہ درات کی نماز با جماعت پڑھنے سے بھی حاصل ہوجائے گا اور صبح کی نماز جماعت کے عزم سے بھی یہ حاصل ہوجائے گا اور صبح کی نماز جماعت کے عزم سے بھی یہ حاصل ہوجائے گا۔ جس طرح علما نے کہا عیدین کی دونوں راتوں کے احیاء سے یہ حاصل ہوجائے گا۔ جس طرح علما نے کہا عیدین کی دونوں راتوں کے احیاء سے یہ حاصل ہوجائے گا۔ صبح مسلم میں ہے رسول الله سی بی ارشاد فرمایا: جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا اور جس نے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا اور جس نے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا اور جس نے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا اور جس نے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام فرمایا (1)۔

تمته: ''امداد' کے قول''فرادی' سے اس امر کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکرمتن میں اس کے قول ویکہ الاجتہاع علی احیاء لیلة من هذه اللیالی فی البساجد کے بعد کیا ہے۔ اس کی تممل وضاحت شرح''امداد' میں ہے۔'' حاوی قدی' میں اس کے مکروہ ہونے کی تصریح کی ہے اور کہا: ان اوقات میں جن نمازوں کی روایت کی گئی ہے آئیں تنہا پڑھے۔ ہاں تراوی جماعت کے ساتھ پڑھے۔

#### رغائب کی نماز

''البحر'' میں کہا: وہ نماز رغائب جورجب کے اول جمعہ میں پڑھی جاتی ہے اس پراجھاع کا کروہ ہونا معلوم ہے اور سیجی معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے اور اہل روم اس کی نذر مانے کا جوحیا کرتے ہیں تا کنفل وکر اہت نے نکل جائیں تو وہ باطل ہے۔
معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے اور اہل روم اس کی نفر رمانے کا جوحیا کرتے ہیں تا کنفل وکر اہت نے نکل جائیں تو وہ باس پر سے اس کا ذکر کریں گے۔ اس پر کہتا ہوں:''بزازیہ' میں اس کی تصریح کی ہے جس طرح'' شارح'' باب کے آخر میں اس کا ذکر کریں گے۔ اس پر المال اس بارے میں جوروایت کیا گیا ہے وہ سراسر باطل ''المہنیہ'' کے دونوں شارصین نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور بیت میں جارہ کی اس بارے میں اور موضوع ہے۔ اور'' الحلیہ'' میں خصوصا اس بارے میں کلام کوطویل ذکر کیا ہے۔ علامہ نور الدین مقدی کی اس بارے میں اور موضوع ہے۔ اور ''دع المراغب عن صلاۃ المرغائب'' ہے۔ اس میں انہوں نے غذا ہب اربعہ کے متقد میں اور متاخرین علما کے کلام کو جمع کیا ہے۔

## استخاره کی دورکعت

5757\_(قوله: وَمِنْهَا رَكْعَتَا الِاسْتِغَارَةِ) حضرت جابر بن عبدالله ولان عند مروى م كم حضور صلى الله الله والله والله

تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے ہے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے ہے ۔ حضور سن نیز این ارشاد فرماتے سے ۔ ' جبتم میں سے کوئی کسی امر کا ارادہ کرے تو فرضوں کے علاوہ دور کعات پڑھے ( ) ۔ پھر یہ کیم اللهُ مَ اللهُ العَظِیم، فَانَكَ تَقْدِدُ وَلاَ اعْدِدُ ، وَ تَعْدَمُ وَلاَ اعْدَمُ وَلاَ اعْدَمُ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الله

اے اللہ میں تجھ نے فیر کوطلب کرتا ہوں کیونکہ تو ہرکام کا انجام جانتا ہے اور تیری قدرت سے قدرت کوطلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو قادر ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور تو جانتا ہے اور میں علم نہیں رکھتا تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بیام میرے لئے میرے دین ، میری محاش اور میرے امر کے انجام میں فیر ہے یا کہا: میرے امر کے جلدی وقوع پذیر ہونے یا دیرے واقع ہونے میں بہتر ہے تو مجھ اس پر قدرت عطا کر دے میں فیرے میں بہتر ہے تو مجھ اس پر قدرت عطا کر دے اور اے میرے لئے آسان کر دے۔ پھر میرے لئے اس میں برکت ڈال دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ بیام میرے لئے میرے دین ،میری محاش اور میرے امر کے انجام میں میرے لئے براہ یا کہا: میرے امر کے جلد وقوع پذیر ہونے یا دیر سے وقوع پذیر ہونے بادیر کے اس سے دور کر دے۔ اور بھلائی جہال بھی ہا اے موقوع پذیر ہونے میں براہے تو اے مجھے اس پر راضی کر دے۔ اور فر مایا اور وہ اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ امام مسلم کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کاذکر کیا ہے۔ "شرح المہنین"۔

فاقدرہ کامعنی ہے اس کامیرے تن میں فیصلہ کردے اور اُسے میرے لئے تیار کردے فاقدرہ پیلفظ وال کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کا قول او قال: عاجل امری راوی کی جانب سے اس میں شک ہے۔ علما نے کہا: چاہئے کہ دونوں کو جمع کرے اور کیے و عاقبة امری و عاجله و آجله اور قول ویسسی حاجته کے بارے میں امام طحاوی نے کہا: یعنی هذا الامرکی بجائے وہ این حاجت کا ذکر کرے۔

میں کہتا ہوں: یا دہ اس کے بعد کہے د ھو کذا و کذاوہ اس طرح ہواور اس طرح ہو۔ علمانے کہا: حج وغیرہ میں استخارہ کو وقت کی تعیین پرمحمول کیا جائے گا۔''الحلبہ'' میں ہے: مستحب یہ ہے اس دعا کا آغاز اور اس کا اختیام حمد وصلا قرپر کرے۔

<sup>1</sup> \_ سنن ترندى، كتاب الاقامة، باب ماجاء في صلاة الاستخارة ، جلد 1 مسنح 291 ، مديث نمبر 442

# وَأَرْبَعُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ بِثَلَاثِيائَةِ تَسْبِيحَةٍ، وَفَضْلُهَا عَظِيمٌ

اور نما زشبیج کی چارر کعات تین سوتسبیجات کے ساتھ پڑھنامتحب ہے۔اوراس کی نضیلت عظیم ہے۔

''الا ذکار''(امام نووی کی تالیف ہے) میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری میں سورۃ اظلامی قراءت کرے۔
بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ پہلی رکعت میں وَ مَرَبُّكَ یَخُلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَامُ …… یُعُلِنُونَ ﴿
القصص 69-68) آیات کو زائد پڑھے اور دوسری رکعت میں وَ مَا گانَ نِنُوْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ (الاحزاب: 36) کو زائد
پڑھے۔ چاہئے کہ وہ اس کا تکرارسات دفعہ کرے۔ کیونکہ ابن ٹی نے روایت کیا ہے: اے انس! جب توکسی امر کا ارادہ
کرے تو اپنے رہ سے سات بار خیرطلب کر پھراس کی طرف توجہ کر، جو تیرے دل کی طرف سبقت لے جائے کیونکہ بھلائی
اس میں ہے۔ اگراس کے لئے نماز پڑھنامشکل ہوتو دعا کے ساتھ استخارہ کرے۔ 'دمخص''۔

''شرح الشرع' میں ہے: مشائخ سے بیہ بات ٹی گئی ہے کہ یہ چاہئے کہ ندکورہ دعا پڑھنے کے بعددہ قبلہ روہوکر سوجائے اگر وہ اپنی نیند میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ امرخیر ہوگا۔اگر وہ اپنی نیند میں سیابی یا سرخی دیکھے تو وہ امرشر ہوگا چاہئے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔

# نمازنبيج

5758\_(قوله: وَ أَرْبَعُ صَلَاقِ الشَّنبِيحِ اللهُ) اس نماز کوا ہے وقت میں پڑھے جس میں کراہت نہ ہو یا ہردن یا ہر
رات میں ایک دفعہ پڑھے۔ ورنہ ہر ہفتہ (سات دنوں میں) جمعہ بہینہ یا عمر میں ایک دفعہ پڑھے۔ اس کے بارے میں
حدیث کثر تطرق کی وجہ سے حسن کے درجہ کی ہے۔ جس نے اس کے موضوع ہونے کا قول کیا ہے اس نے گمان کیا ہے۔
اور اس میں بے حدو حساب ثو اب ہے ای وجہ سے بعض محققین نے کہا: اس نماز کی ظیم نصنیات کوئیس سٹا اور پھراسے ترک کرتا
ہے گروہی شخص جودین کے معاملہ میں سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اس کے متحب ہونے کے بارے میں طعن کہاں
میں نماز کے طریقہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہے طعن اس کی حدیث کے ضعف کی وجہ سے آتا ہے۔ جب بیحدیث حسن کے درجہ
سیس نماز کے طریقہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہے طعن اس کی حدیث کے موجود تھا۔ یہ چار رکعات ہیں ایک سلام کے ساتھ یا دو
سلاموں کے ساتھ ۔ وہ ان رکعات میں تین سود فعہ ہے: سبحان الله، الحدہ لله اکبر ایک روایت میں ولا حول ولا
قدة الآبالله کی زیادتی کا ذکر ہے۔

نمازی ہررکعت میں پھتر بار کہے۔ ثنا کے بعد پندرہ دفعہ، پھر قراءت کے بعد، رکوع میں، رکوع سے اٹھ کر، دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں دی دفعہ جبکہ بیت بیجات رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کے بعد ہول گی۔ یہ کیفیت وہ ہے جسے امام تر مذی نے اپنی'' جامع'' میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کی ہے(1)۔ جوامام اعظم ابوحنیفہ کے اصحاب

<sup>1</sup> \_سنن ترندى، كتاب الصلاة، باب صلاة التسبيح، جلد 1، صفح 298، مديث نمبر 443

میں سے ہیں، جوعلم ، زہداورورع میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔" القنیہ" میں ای پراکتفا کیا ہے اور کہا: دونوں روایتوں میں سے
یہی مختار ہے۔اوردوسری صورت بیہے کہ قیام میں قراءت کے بعد پندرہ دفعہ پراکتفا کرے اور جودس دفعہ کی تنبیج باتی رہ گئی ہے وہ
اسے دوسر سے سجدہ سے سراٹھانے کے بعد بجالائے۔" الحادی القدی"" الحلیہ" اور" البحر" میں ای پراکتفا کیا ہے۔اس کی حدیث
زیادہ مشہور ہے ۔لیکن" شرح المنیہ" میں کہا: وہ صفت جے ابن مبارک نے ذکر کیا ہے وہ وہ ہے جے" مختمر البحر" میں ذکر کیا ہے۔
یہ ہمارے مذہب کے موافق ہے کیونکہ اس میں استراحت کے جلسہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے زدیک مکروہ ہے۔

میں کہتا ہوں: شاید' القینہ' میں ای وجہ سے اس طریقہ کو پسند کیا ہے۔لیکن تیرے علم میں ہے کہ اس کی حدیث کا ثبوت اس کو ثابت کرتا ہے اگر چہ اس میں میہ پہلوموجود ہے۔ پس چاہئے کہ ایک دفعہ ایک طریقہ کو اپنا لیا جائے اور دوسری دفعہ دوسرے طریقہ کواپنا لیا جائے۔

تنتر

حضرت ابن عباس بن فراید سے پوچھا گیا: کیا آپ اس نماز کے لئے کسی سورت کو جانتے ہیں؟ فر مایا: الت کا تر ، العصر ،
الکا فرون ، الا خلاص ۔ بعض علیا نے فر مایا: افضل حدید ، حشر ، صف اور تغابن ہے کیونکہ اس میں مناسبت ہے۔ حضرت ابن مبارک برایشند ہے ایک روایت میں ہے: وہ رکوع اور بجود کی تبیج ہے شروع کرے پھر متقدمہ تبیجات پڑھے ۔ معلی نے کہا: طلبر سے پہلے اسے پڑھے ۔ ' ہندید'' میں ' المضمر ات' ہے مروی ہے۔ حضرت ابن مبارک سے عرض کیا گیا: اگر ایک آ دمی بھول گیا اور اس نے سجدہ کیا، کیا وہ دیں دی وفعہ تبیجات پڑھے گا؟ فر مایا: یہ تین سوت بیجات ہیں۔ ملاعلی قاری نے ' نشر ح بھول گیا اور اس نے سجدہ کیا، کیا وہ دیں دی وفعہ تبیجات پڑھے گا؟ فر مایا: یہ تین سوت بیجات ہیں۔ ملاعلی قاری نے ' نشر ح المشکا ق' میں کہا: اس کا مفہوم ہے ہے آگروہ بھول جائے اور کل معین سے تعداد میں کی کرد ہے تو دوسر مے کل میں ان تبیجات کو یو ھے تا کہ مطلوبہ عدد کھل ہوجائے۔

میں کہتا ہوں: اس سے بیمستفاد ہواا سے بیا جازت نہیں کہ اس کی کی طرف رجوع کرے جہاں سے وہ بھولا تھا جبکہ یہ امر ظاہر ہے۔ اور جس طرح بعض شافعیہ نے کہا: چاہئے کہ جواس نے تبیعات ترک کی ہیں وہ اس جزمیں پڑھ لے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہے اگروہ چھوٹا نہ ہو۔ اعتدال (قومہ) کی تبیع سجدہ میں پڑھ لے۔ جہاں تک رجوع کی تبیع کا تعلق ہے تو وہ سجدہ میں پڑھ لے۔ جہاں تک رجوع کی تبیع کا تعلق ہے تو وہ سجدہ میں پڑھ لے۔ جہاں تک رجوع کی تبیع کا تعلق ہے تو وہ سجدہ میں پڑھ لے۔ جہاں تک رجوع کی تبیع کا تعلق ہے تو وہ سجدہ میں پڑھ لے اس کے کونکہ قومہ مختفر جزئے۔

میں کہتا ہوں: پہلے تورہ کی تبیجات بھی ای طرح ہیں وہ دوسرے تورہ میں انہیں پڑھے جلسہ میں سہ پڑے۔ کیونکہ جلسہ کی طوالت ہمارے نزد کی مشروع نہیں۔ جس طرح ''الواجبات' میں (مقولہ 4021 میں) گزراہے۔''القنیہ'' میں ہے:
اگر دل میں تبیجات گننے پر قادر ہوتو انگلیوں ہے تبیجات کا شار نہ کرے ورنہ انگلیاں دبا کر شار کرلے۔ میں نے علامہ ابن طولون دشقی حنفی کا ایک مخطوط رسالہ دیکھا جس کا نام' 'شہوالتشہ یہ فی صلاقا التسبیح'' ہے۔ جس میں وہ حضرت ابن عباس طولون دشقی حنفی کا ایک مخطوط رسالہ دیکھا جس کا نام' 'شہوالتشہ یہ فی صلاقا التسبیح'' ہے۔ جس میں وہ حضرت ابن عباس جن بینے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے اس نماز میں بیکہا جاتا ہے: اے الله! میں تجھ سے اہل ہدایت

وَأَ دُبَعُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ، قِيلَ وَرَكْعَتَانِ وَفِي الْحَادِى (أَنَّهَا اثْنَتَاعَشَهَةَ بِسَلَامِ وَاحِيهِ) وَبَسَطْنَاهُ فِي الْخَزَائِنِ اورنماز حاجت كى چارركعات مستحب بين -ايك قول يه كيا كيا: دوركعات بين - 'الحادى' بين ب: يه ايك سلام كے ساتھ باره ركعات بين -اور بم نے اسے 'الخزائن' بين تفصيل سے بيان كيا ہے -

کی توفیق، اہل یقین کے اعمال، اہل تو بہ کے اظام، اہل صبر کے عزم، اہل خشیت کی کوشش، اہل رغبت کی طلب، اہل ورع کی بندگی اور اہل علم کے عرفان کا سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے خوف کا سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے خوف کا سوال کرتا ہوں جو جھے تیری نافر مانی سے روک و سے یہاں تک کہ تیری طاعت کرتے ہوئے ایسا عمل کروں جس کے ساتھ تیری رضا کا مستحق بن جاؤں۔ اور یہاں تک کہ تیرے خوف کی وجہ سے تو بہ کے ساتھ تیرے ساتھ خلص ہوں۔ اور یہاں تک کہ تجھ سے حسن طن رکھتے ہوئے تیری محبت کی وجہ سے تیرے لئے اظام کو تیرے لئے خالص کروں۔ اور یہاں تک کہ تجھ سے حسن طن رکھتے ہوئے معاملات میں تجھ پر توکل کروں۔ نور کا خالتی ہر عیب سے یاک ومبر اہے۔

#### نمازحاجت

5759 (قوله: وَأَ دُبَعُ صَلَا قِ الْحَاجَةِ النّحَاجَةِ النّم) شَخْ اساعيل نَها: مندوبات ميں سے نماز حاجت ہے جس کا ذکر التخسیس '' ''الملتقظ'' '' نزانۃ الفتاوی'' ، ہے تارقاوی'' عاوی'' اور' شرح المنیہ'' میں ہے۔ جہاں تک''الجنیس'' وغیرہ کا سید ذکر کیا کہ یہ ہیں۔ اور اس کی ایسی کیفیت بیان کی ہے جس میں گفتگو گی تخاکش ہے۔ جہاں تک''الجنیس' وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ عشاء کے بعد چار لکتات ہیں۔ حدیث مرفوع میں ہے: پہلی رکعت میں ایک دفعہ پڑھے۔ یہ چارہ اور تعلق ہے تو اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ عشاء کے بعد چار لکتات ہیں۔ حدیث مرفوع میں ہے: پہلی رکعت میں ایک دفعہ پڑھے۔ یہ چارہ اور تعلق دفعہ پڑھے۔ یہ چارہ کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بی نظری اور معافی اور معافی کے بعد چارہ کا میں میں میں میں اور معافی نے کہا: ہم میں اس مطرح ہے۔ جہاں تک'' شرح المنیہ ہے۔ ''لمحلقظ'' '' 'الجنیس '' اور بے شارفاوی میں مذکور ہے۔ '' نزانۃ القاوی' میں اس مطرح ہے۔ جہاں تک'' شرح المنیہ '' کا تعلق ہے تو ذکر کیا: یہ نماز دور کعتیں ہیں اس کے بارے میں احادیث میں اس مطرح ہے۔ جہاں تک' 'شرح المنیہ'' کا تعلق ہے تو ذکر کیا: یہ نماز دور کعتیں ہیں اس کے بارے میں احادیث نیا کہ ہورہ ورکعت نماز ادا کر ہے۔ پھر الله تعالی کی بارگاہ میں یا انسان ہے کوئی حاجت ہوتو وہ وضوکر ہے۔ اور انچی طرح وضور سے اس کے حواکوئی عبادت کے لائق نیسی ، جوعرش عظیم کارب ہے، میں اس کی پا کی بیان کرتا ہوں، تمام ترتعرفیمں الله کریم ہے۔ اس کے حواکوئی عبادت کے لائق نیسی میں اس کی پا کی بیان کرتا ہوں، تمام ترتعرفی سے کہ میں اس میں کارب ہے۔ میں آئی کی نیا کہ میں اس کی با کی بیان کرتا ہوں، تمام ترتعرفی سے میں اس کی پا کی بیان کرتا ہوں، تمام ترتعرفی سے میں اس کی پا کی بیان کرتا ہوں، تمام ترتعرفی سے نیسی میں میں میں کہ سے اس کے حوالی کرتا ہوں۔ میرے لئے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اے بخش دے۔ اور کوئی غم نہ چھوڑ مگر اوا سے بخش دے۔ اور کوئی غم نہ چھوڑ مگر اوا سے بخش دے۔ اور کوئی غم نہ چھوڑ مگر اوا سے بخش دے۔ اور کوئی غم نہ تی چوڑ مگل ہوں کیا دے۔ اور کوئی غم نہ چھوڑ مگر اوا سے بخش دے۔ اور کوئی غم نہ تی چوڑ مگل ہوں کیا دور کردے۔ اور کوئی غم نہ تی چوڑ مگل ہوں کے اس اور کوئی غم نہ تے۔ اور کوئی غم نہ تی جوڑ کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اے بیان دور کردے۔ اور کوئی غمر کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ دور ک

<sup>1</sup> يسنن ترندى، كتاب الصلاة، باب صلاة الحاجة، جلد 1 منى 297، مديث غبر 441

(وَتُفْرَضُ الْقِرَاءَةُ)عَمَلًا إِنْ رَكْعَتَى الْفَرْضِ، مُطْلَقًا أَمَّا تَعْبِينُ الْأُولَيَيْنِ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَشْهُودِ

اور فرض کی مطلقاً دورکعتوں میں از روئے عمل کے قراءت فرض ہے۔ جہاں تک پہلی دورکعات کی تعیین کاتعلق ہے تو بیمشہور کے مطابق واجب ہے۔

میں کہتا ہوں: ''الحلبہ''کے آخر میں نماز حاجت کی ایک مستقل فصل باندھی ہے اور اس نماز کے بارے میں جو کیفیات، روایات اور دعا کیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ طویل اور عمدہ گفتگو کی، جس طرح ان کی عادت ہے۔ الله تعالی ان پر رحمت فرمائے۔ جواس کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے۔

خاتميه

مسافرکو چاہئے کہ وہ ہر منزل میں فروکش ہونے سے پہلے دورکعات نماز پڑھے جس طرح نبی کر پھ سن نیآیہ کا معمول مبارک تھا(1)۔امام سرخسی نے ''شرح السیر الکبیر' میں اس پرنص قائم کی ہاور یہ ذکر کیا ہے: جب کوئی مسلمان قل جیسی آزمائش میں ہتلا کیا جائے تو یہ مستحب ہے کہ وہ دورکعات نماز پڑھے جس کے بعد الله تعالیٰ سے استغفار کرے تا کہ اس کا آخری عمل نماز اور استغفار ہو۔ شیخ اساعیل نے ''شرح الشرع'' سے قل کیا ہے۔ مندوبات میں سے نماز تو بہ نماز والدین ، بارش کے نازل ہونے کے وقت دورکعات نماز ، نفاق کو دورکر نے کے لیے خنی طریقہ سے دورکعات نماز ، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی نماز تا کہ داخل ہونے اور نکلنے کے فتنہ سے بچار ہے۔ والله اعلم۔

5760 (قوله: عَبَلًا) یعنی عمل کے اعتبار سے قراءت فرض ہے اعتقاد کے اعتبار سے فرض نہیں ۔ پس اس کے منکر کو کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں اختلاف واقع ہے۔ ابو بکر اصم اور سفیان بن عیدنہ وغیر ہما کے نز دیک بیسنت ہے۔ حضرت حسن بصری ، امام زفر اور مالکی میں سے مغیرہ کے نز دیک ایک رکعت میں فرض ہے۔ امام مالک سے ایک روایت میں تین رکعات میں فرض ہے۔ امام شافعی ، امام احمد اور امام مالک کا سے کہ چاروں رکعات میں فرض ہے۔ اس کی ممل بحث ' الحلیہ' میں ہے۔

5761\_(قوله: مُطْلَقًا) يعني بهلي دور كعتول مين، آخري دور كعتون مين ياايك ايك ركعت مين \_'' ط''\_

میں کہتا ہوں: بعض اوقات چارر کعتوں والے فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں قراءت فرض ہوتی ہے جس طرح باب الاستخلاف میں (مقولہ 5148 میں) گزراہے۔اس صورت میں اگرامام ایسے آدمی کواپنانا ئب بنائے جس کی دور کعتیں رہتی ہوں اور امام نائب کو بیا شارہ کرے کہ اس نے پہلی دور کعتوں میں قراءت نہیں کی۔

5762\_(قوله: عَلَى الْمَشْهُورِ) جويةول كيا گيا بي كه پېلى دوركعتوں ميں يەفرض باس كارد بـاوراس كارد بـ جوية بين بيان كرچكيون

<sup>1</sup> \_ حلية الأولياء ابن مجمريز ، جلد 5 صفحه 148

رَوَكُلِّ النَّفُلِ، لِلْمُنْفَى دِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ صَلَاةٌ، لَكِنَّهُ لَا يَعُمُّ الرُّهَاءِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ، فَتَأْمَّلُ (وَ) كُلِّ(الْوِتْنِ احْتِيَاطًا

اورمنفر دنمازی کے لئے تمام نوافل میں قراءت فرض ہے۔ کیونکہ ہر شفع نماز ہے۔لیکن یہ چارر کعتوں والی سنت موکدہ کوعام نہیں ۔'' فتا مل''۔اوروتر کی تمام رکعات میں بطوراحتیاط قراءت فرض ہے۔

کہ پہلی دور کعتوں میں قراءت کے فرض ہونے کا کوئی قائل نہیں۔ بیدوہ مفہوم ہے جوصاحب'' البحر' نے بعض عبارات سے اخذ کیا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق تحقیق پہلے (مقولہ 4890 میں ) بیان کردی ہے۔ فاقہم۔

5763\_(قولہ:لِلْمُنْفَيِدِ)اگر چہ بیر حکما ہوجس طرح امام کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ منفردا پنی رائے اورغیر کے تالع نہ ہونے میں منفر د ہوتا ہے۔ پس مقتدی اس سے خارج ہوگیا۔ پس نفل میں اس پر قراءت فرض نہ ہوگی اگر چہوہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتد اکر رہا ہو۔ جس طرح ہم نے باب الامامة میں اسے بیان کردیا ہے۔

5764\_(قوله: لَكِنَّهُ الخ) نفل كى تمام ركعات ميں قراءت كے لازم ہونے كے ليے يتعليل قاصر ہے۔ يسنت مؤكدہ جو چار ركعات پر مشتمل ہوں انہيں عام نہيں۔ اس كى وجدوہ ہے جومصنف نے پہلے بيان كى ہے كدوہ پہلے تعدہ ميں نبى كريم سان اللہ پر درودنہيں پڑھے گا اور جب تيسرى ركعت كے لئے كھڑا ہوگا تو ثنائميں پڑھے گا۔ اگران ميں سے ہر ضع مكمل نماز ہوتا تو نمازى پہلے قعدہ ميں درود پڑھتا اور تيسرى ركعت ميں ثنا پڑھتا۔ يواعتراض صاحب ''الح'' كا ہے۔

## (وَلَزِمَ نَفُلٌ شَرَعَ فِيهِ) بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، أَوْبِقِيَامٍ لِثَالِثَةٍ شُرُوعًا صَحِيحًا (قَصْدًا)

اوروہ ففل لازم ہوجا نمیں گے جن میں شروع ہوا تکبیرتحریمہ کہنے ہے یا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونے کے ساتھ ، جبکہاس کا شروع ہوناصیح ہواور قصد اُ ہو۔

# نفل شروع کرنے سے قضالا زم ہوجائے گی

5765\_(قوله: وَلَذِهَ نَفُلُ الخ) یعنی جمن نقل میں شروع ہو چکا تھا وہ لازم ہوجا نمیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کو فاسد کر ہے یعنی دور کعتوں کی قضالا زم ہوجائے گی اگر چرزیادہ کی اس نے نیت کی ۔ جس طرح آ گے (مقولہ 5785 میں) آئے گا۔ پھر یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں اگر چہ موقع وگل نماز کا ہے۔ ''شرح المنیہ'' میں ہے: یہ جان لو کہ اس نقلی عبادت میں شروع ہونا جو نذر کے ساتھ واجب ہوجاتی ہواور صحت میں جس کی ابتداما بعد پر موقوف ہووہ اس کے کمل کرنے اور اس کی قضا کے وجوب کا سبب ہے اگروہ فاسد ہوجائی ہواور صحت میں جس کی ابتداما ہو لگ کے زدیک ہے۔ اور یہی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت ابن عباس ، کشیر صحابہ دی ہوجائے ہو ہوا ہے۔ یہ ہمارے اور امام کم کول ، امام کمی وغیر ہم کا قول ہے۔ وضو، عبدہ تلاوت ، مریض کی عیادت ، جہاد کا سفر وغیر ھا جو نذر سے واجب نہیں ہوتے اس سے خارج ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لذات مقصود نہیں ۔ اور وہ خارج ہول گے جس کی ابتداء صحت میں مابعد پر موقوف نہ ہو۔ جسے صدقہ اور قراءت۔ اس طرح امام ' محمد' دلینے ہے کے زدیک اعتمان ہول ہول ہول ہول گے۔ اور اس قول میں نماز ، روز وہ ، حج ، عمر وہ طواف اور اعتمانی شیخین کے قول کے مطابق داخل ہوں گے۔ اور اس قول میں نماز ، روز وہ ، حج ، عمر وہ طواف اور اعتمان شیخین کے قول کے مطابق داخل ہوں گے۔ اور اس قول میں نماز ، روز وہ ، حج ، عمر وہ طواف اور اعتمانی شیخین کے قول کے مطابق داخل ہوں گے۔ اور اس قول میں نماز ، روز وہ ، حج ، عمر وہ طواف اور اعتمان کے قول کے مطابق داخل ہوں گے۔ تند

علا کے کلام کا ظاہر معنی یہ ہے کہ مخص صحیح طرح نفل شروع کرنے سے قضالازم ہوجائے گی اگر چہوہ اسے فی الحال فاسد کر دے۔ ''معراج'' میں ''الصغر کُن' سے مروی ہے اگر ایک آ دمی نے فی الحال نظی روزہ کو فاسد کردیا تو اس پر قضالازم نہ ہوگ۔ اگر اس نے اس فعل کو جاری رکھنے کو پہند کیا بچراسے فاسد کیا تو اس پر قضا ہوگ ۔ میں کہتا ہوں: نماز کے بارے میں یہی تھم ہے اگر ایک عورت نفلوں میں شروع ہوئی بچراسے جیش آگیا تو قضاوا جب ہوگ ۔ اس کی مثل'' شرح اشیخ اساعیل' میں ہے۔ اگر ایک عورت نفلوں میں شروع ہوئی بچراسے جیش آگیا تو قضاوا جب ہوگ ۔ اس کی مثل'' شرح اشیخ اساعیل' میں ہے۔ سیدا بومسعود نے اسے مظنون نفل پر محمول کیا ہے ۔ اور''قہتانی'' کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے ۔ اور'' المنح'' کا کلام اس طرح ہے ۔ جس طرح آگے (مقولہ 5773 میں ) آئے گا۔

5766\_(قوله: أَوْ بِقِيّامِ لِثَالِيَّةِ) لِعنى اس نے پہلا فع صحیح طریقہ پرادا کیا۔ جباس نے دوسرے فع کو فاسد کیا توصرف دوسرے فع کی تضالازم ہوگی اوروہ فساد پہلے فع کی طرف سرایت نہ کرےگا۔ کیونکہ یہ فع علیحدہ نماز ہے۔" بح"۔ 5767\_ (قوله: شُرُوعًا صَحِیحًا) اس قول کے ساتھ اس سے احتراز کیا کہ وہ فعلی نماز پڑھنے کی نیت سے اقتدا کرے جسے ای یا عورت کی اقتدا کرے۔ جس طرح آگے (مقولہ 5772 میں) آئے گا اور مصنف کا قول قصداً اس کے ساتھ اس سے احتراز کیا کہ اگراہے گمان تھا کہ اس پرفرض لازم ہے پھراس کے برعش بات یا دآگئ۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ علی کے برعش بات یا دآگئ۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ کے ساتھ اس سے احتراز کیا کہ اگراہے گمان تھا کہ اس پرفرض لازم ہے پھراس کے برعش بات یا دآگئ۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ کے اس کے برعش بات یا داگئ۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ کے برعش بات یا داگئ۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ مقولہ کے برعش بات یا داگئی۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ کی برعش بات یا داگئی۔ جس طرح آگے (مقولہ مقولہ مقولہ

إِلَّا إِذَا شَرَعَ مُتَنَفِّلًا خَلْفَ مُفْتَرِضٍ، ثُمَّ قَطَعَهُ وَاقْتَدَى نَاوِيًا ذَلِكَ الْفَنُ ضَ بَعُدَتَذَكَّرِهِ، أَوْ تَطَوُّعًا آخَرَ، أَوْ إِنَّا أَوْ يَطُوُعًا آخَرَ، أَوْ إِنَّا أَوْ يَطُوُعًا آخَرَ، أَوْ إِنْ مَحْدِثٍ

مگر جب وہ فرض پڑھنے والے کے پیچیفنل نماز کوشروع کرے پھراس نماز کوقطع کردے اور یادا نے کے بعداس فرض کی نیت کرتے ہوئے اقتدا کرے یا کسی اورنفل کی نیت کرے یا وہ گمان کرنے والے کی نماز میں، امی کی نماز میں، بیوی یا بے وضو کی نماز میں اقتدا کرے۔

5773 يس) آئے گا۔

5768\_(قولہ:إِلَّا إِذَا شَنَعَ الخ) یعنی جن نوافل کوقطع کیا تھااس کی قضالازم نہ ہوگ۔اس کی دلیل وہی ہے جس طرح'' البدائع'' میں ہے:اس نے اس نماز کولازم نہیں کیا تھا گراس امام کے ساتھ نماز پڑھنے کولازم کیا تھا۔ جبکہ اس نے پینماز ا داکر دی ہے۔

۔ 5769 (عولہ: بَعْدَ تَنَ كُمِ ہِ ) یعنی اس فرض کو یا دکرنے کے بعد جوفر بیضہ اس پرلازم نھااس کواس نے ادائہیں کیا۔ 5770 ( قولہ: أَوْ تَطَوُّعًا آخَرَ ) اس طرح کا حکم ہوگا اگروہ کلام مطلق کرے۔اس طرح کہ اس نے جس نماز کوقطع کیا نہ اس کی قضا کی نیت کرے اور نہ ہی اس کے غیر کی نیت کرے۔

5771 (قوله: أَوْ فِي صَلَاقِ ظَانِ ) اس كاعطف ثارح كِوَل متنفَلا پر ہے، يہ شَمَّىٰ بھى ہے۔ اس كى صورت اس طرح ہے جس طرح '' تأر خانیہ' میں' العیون' سے' ابن ساعہ' كى روایت امام محمد بن سن سے مروى ہے كہا: ایک آدى نے ظہر كى نماز شروع كى جب كه اس كا گمان يہ تھا كه اس نے ظہر نہيں پڑھى توايک اور آدى اس كى نماز ميں داخل ہو گيا جب كه وہ اپنى نماز سے فال كا اراده كر رہا تھا، پھرامام كو ياد آگيا كه اس پرظهر كے فرض لازم نہيں اس نے اپنى نماز كو چھوڑ ديا تواس امام پر كوئى نماز لازم نہ وگى اور نہ بى اس پركوئى نماز لازم ہوگى جس نے افتدا كى۔

کیکن'' البح'' میں باب الامامة میں قول و فسد اقتداء رجل بامرأة وصبی کے ہاں ذکر کیا: اس صورت میں مقتدی یرنفل کی ضانت ہوگی اگر اس نے اسے فاسد کیا یہاں تک کہ اس پرنفل کی قضالازم ہوگی۔امام کامعاملہ مختلف ہے۔

یہ جواب ممکن ہے کہ فاسد کرنے سے مراد مقتدی کا پنی نماز کو فاسد کرنا ہوتو اس کے نماز فاسد کرنے سے اس پراپنی نماز
کی قضالا زم ہوگی۔امام کے نماز فاسد کرنے سے مقتدی پر قضالا زم نہیں ہوگی۔ پس بیاس کے خالف نہیں جو تول گزر چکا ہے
لیکن' السراج'' کے کلام سے جو متبادر معنی مجھ آتا ہے مرادامام کا نماز کو فاسد کرنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا:اگر گمان کرنے والا
نماز سے خارج ہو گیا تو نماز سے نکل جانے کی صورت میں ہمارے تینوں ائمہ کے زدیک اس پر قضاوا جب نہ ہوگی اور مقتدی
پر قضاوا جب ہوگی۔ یا تو اس کی تاویل اس کے مطابق کی جو پچھ ہم نے کہا، ورنہ بید دوسری روایت ہوگی اور اس سے
مختلف ہوگی جس پر شارح ملے ہیں۔ فاقہم۔

.5772\_(قوله: أَوْ أُمِيِّ الخ)اس قول كي ماته شهوعًا صحيحًا الاحراز كياب كيونكه جن افراد كاذكركيا كياب

يَعْنِى وَأَفْسَدَهُ فِي الْحَالِ، أَمَّا لَوُ اخْتَارَ الْمُضِقَّ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ (وَلَوْعِنْدَ غُرُوبِ وَطُلُوعِ وَاسْتِوَاءِ)عَلَى الظَّاهِرِ

یعنی اسے فی الحال فاسد کردیا مگرجس نے اسے جاری رکھنے کو پسند کیا پھراسے فاسد کیا تواس پر قضالا زم ہوگی اگر چہ بیغروب آ فتاب، طلوع آ فتاب اور آ فتاب کے نصف النہار پر آنے کے وقت ہو۔ بیظا ہر دوایت کے مطابق ہے۔

ان کی نماز میں شروع ہونا سی نہیں۔اس دقت استنا کا کوئی محل نہیں گر جب محض متن کودیکھا جائے کیونکہ اس میں یہ قید نہیں۔ فاقہم ۔سید ابوسعود نے کہا:امی (ان پڑھ)امام کی اقتدا کی صورت میں قضاد اجب ہونی چاہئے اس پر بنا کرتے ہوئے جوگزر چکا ہے کہ نماز کا شروع کرناضیح ہے، پھریہ فاسد ہوجائے گی جب قراءت کا دفت آئے گا۔

میں کہتا ہوں: بعض محشیوں نے بھی'' تمر تاثی'' کی'' شرح الجامع'' کی طرف منسوب کیا ہے۔لیکن'' البخنیس'' میں روزے کے مسئلہ کی بیعلت بیان کی ہے: کیونکہ جب اس کوجاری رکھا تو وہ یوں ہو گیا گو یا اس نے جاری روزے کی اس وقت نیست کی جب وہ زوال سے پہلے ہوتو وہ نظی روزہ شروع کرنے والا ہوگا پس بیاس پرواجب ہوگا۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ جب اس نے روزہ جاری رکھنے کے عمل کو اختیار کیا اور وہ نیت کرنے کے وقت میں تھا تو وہ نئ نیت کرنے کے کل میں ہوگا پس میروزہ اس پر لازم ہوجائے گا۔ بینماز میں واقع نہیں ہوسکتا۔ نماز کوروزہ کے ساتھ لاحق کرنا مشکل ہے۔''فلیتا مل''۔

5774\_(قولد: أُمَّا لَوُ اخْتَارَ الْمُضِقَ) ظاہریہ ہے کہ یہ جاری رکھنامحض ارادہ کرنے سے ہوگا۔ اور اس میں جو ضعف ہے تواس سے آگاہ ہے۔''طحطاوی'' نے ابوسعود سے انہوں نے''محوی'' نے قال کیا ہے کہ وہ اس نماز کو جاری رکھنے کا اختیار نہیں رکھے گامگر جب وہ رکعات کو سجدہ کے ساتھ مقید کردے۔

میں کہتا ہوں:''حموی'' نے اسے روزے اور نماز کے درمیان جوفرق ہے،جس کا ذکر قریب ہی ( آنے والے مقولہ میں ) آئے گا،اس سے تمجھا ہے۔اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔'' فقد بڑ'۔

5775\_(قولہ: عَلَى الظَّاهِرِ) يعنى الم عظام روايت يهى ہے۔ آب سے يہ بھى مروى ہے كدان اوقات ميں نماز شروع كرنے سے نماز لازم نه ہوگى۔ اس ميں وہ اوقات كروہ ميں روزہ شروع كرنے پر قياس كرتے ہيں۔ ظام روايت ك

رَفَإِنْ أَفْسَدَهُ حَهُمَ، لِقَوْلِمِ تَعَالَى رَوَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمُ اللَّا بِعُنْدٍ، وَوَجَبَ قَضَاوُهُ وَلَوْ فَسَادُهُ بِغَيْرِ فِعْلِمِ؛ كَمُتَيَيِّمِ رَأَى مَاءً وَمُصَلِّيَةٍ أَوْ صَائِبَةٍ حَاضَتْ - وَاعْلَمُ أَنَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بِالْتِوَامِهِ نَوْعَانِ مَا يَجِبُ بِالْقَوْلِ، وَهُوَ النَّذُرُ، وَسَيَحِىءُ وَمَا يَجِبُ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الشُّهُ وَعُ فِى النَّوَافِلِ، وَيُجْمَعُهَا قَوْلُهُ

اگروہ اسے فاسد کرد ہے تو اس کا پیمل حرام ہوگا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: اپنے اعمال کو باطل نہ کرد۔ مگرعذری صورت میں فاسد کرد ہے تو حرام نہ ہوگا اور اس کی قضا واجب ہوگ۔ اگر چیاس کا فساداس نمازی کے ممل کے بغیر ہو۔ جیسے تیم کرنے والا پانی دیچھ لے اور نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی کوچش آ جائے۔ جان لو بندے پراس کے لازم کرنے نے جو چیز واجب ہوتا ہے وہ نذر ہے، اس کا ذکر عنقریب آئے گا۔ اور جوفعل سے واجب ہوتا ہے وہ نذر ہے، اس کا ذکر عنقریب آئے گا۔ اور جوفعل سے واجب ہوتا ہے۔ واجب ہوتا ہے۔ واضل میں شروع ہونا ہے۔ ان سب کو یشعر جامع ہے۔

مطابق فرق یہ ہے کہ اسے اس میں روزہ رکھنے والا کہنا تھے ہے۔ اور نمازی صورت میں اس وقت نمازی کہنا تھے ہوگا جب وہ سجدہ کر لے ۔ای وجہ سے جب وہ بیشم اٹھائے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا توصرف شروع کرنے سے حانث ہوجائے گا۔ بیشم اٹھائے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو معاملہ مختلف ہوگا جس طرح عنقریب ہی آئے گا۔ان شاءالله ' نہر''۔

5776\_(قوله: إلاّ بِعُنْدِ) يةول حرم مستنیٰ ہے۔ يعنى عذر كے وقت اس كا فأسد كرنا حرام نہ ہوگا بلكہ بعض اوقات فاسد كرنا مباح ہوتا ہے، اور بعض اوقات فاسد كرنا واجب ہوتا ہے۔ جس طرح كرو ہات نماز ميں اسے بيان كرديا ہے۔ اور جب اس نے نماز كو كروہ وقت ميں شروع كيا تو بيعذر ہے۔ "البدائع" ميں ہے: ہمار سے نز ديك افضل بيہ كدوہ اسے تو درے اگروہ كمل كرت و گنا ہمار ہوگا اور اس پر قضانہ ہوگا ۔ كيونكه اس نے نماز اس طرح اداكی جس طرح وہ واجب ہوئي تھی ۔ جب وہ اسے تو درے گا تو قضالان م ہوجائے گا۔

'' البحر'' میں کہا: چاہئے کہ مکروہ تحریمی سے نکلنے کے لئے نماز کاقطع کرنا واجب ہو۔ یمل کو باطل کرنانہیں کیونکہ یہ باطل کرنا اس لیے ہے تا کہوہ اے اکمل صورت میں اواکر ہے پس اے باطل کرنا شارنہیں کیا جائے گا۔

5777 (قوله: وَوَجَبَ قَضَاوُهُ) یعنی اگروه عذر کی وجہ سے اسے قطع کرے اگر چہوفت کی کراہت کی وجہ سے ہو۔ جس طرح تجھے علم ہے۔ '' البح'' میں کہا: اگر اس نے ایک اور مکروہ وقت میں اسے قضا کیا توبیہ جائز ہوگا۔ کیونکہ بیٹاتص واجب ہوئی ۔ پس بیج جائز ہوگا جس طرح اگر اس نے اسے اس وقت میں کہا۔ میں مکمل کیا۔ میں مکمل کیا۔

5778\_(قولد: دَسَيَجِيءُ) كتاب الايمان مِن (مقولہ 17361 مِن) آئے گا۔" البحر" مِن اس كے احكام مِن سے چھ كاذكركيا ہے پس اس كی طرف رجوع كيجئے۔

5779\_(قوله: وَيَجْمَعُهَا) يعنى ان نوافل كوجامع ہے جوشروع كرنے سے واجب ہوجاتے ہيں۔اس كا قاعدہ و ضابط يہ ہے: ہرا يسى عبادت جونذر كے ساتھ لازم ہوجاتی ہے اور جس كى ابتدا محت ميں مابعد پرموقوف ہوتی ہے۔جس طرح

#### أَخُذُالِذَلِكَ مِتَاقَالَهُ الشَّادِغُ عُكُوفُهُ عُنُرَةٌ إِخْرَامُهُ السَّابِعُ

مِنْ النَّوَافِلِ سَبْعٌ تَلْزَمُ الشَّادِعُ صَوْمٌ صَلَاةٌ طَوَافٌ حَجُّهُ رَابِعُ

نوافل میں سے سات ہیں جوشروع کرنے والے کولازم ہوجاتے ہیں۔ پیشارع ملیلا کے فرمان سے ماخوذ ہیں۔روزہ ،نماز ، طواف اور چوتھا حج ہے، اس کااعتکاف ،عمرہ اور ساتواں اس کااحرام ہے۔

بم نے پہلے قریب ہی (مقولہ 5765 میں)" شرح المنیہ" سے بیان کیا ہے۔

وہ سات قسم کے نوافل جوشروع کرنے والے پرلازم ہوجاتے ہیں

5780\_(قوله: مِنُ النَّوَافِلِ الخ) يه اليه اشعار بين جنهيں سيد ابوسعود في صدر الدين ابن الى العزكى طرف منسوب كيا ہے۔ يه الن فوع ہے ہے مولدين كے ہال مواليا كينام سے يادكيا جاتا ہے۔ اس كى بحر، بحر البسيط ہے۔ 5781\_(قوله: قَالَهُ الشَّادِعُ) شارع ہے مراد ہارے آقا حضرت محمد سَنْ النَّيَا يَهُمْ بَيْنَ۔ اس ميں اور ماقبل ميں جناس تام كا قاعدہ جارى ہور ہاہے۔

5782\_(قولہ: طَوَافٌ) محض نیت کے ساتھ جب طواف میں شروع ہو گیا تواس پر سات چکر لازم ہو جا کیں گے گر جب وہ اس گمان سے شروع ہواتھا کہ بیطواف اس پر لازم ہے۔جس طرح'' شرح اللباب' میں ہے۔

5783\_(قوله: عُکُوفُهُ)''شارح''عنقریب باب الاعتکاف میں''مصنف''وغیرہ نے قُل کریں گے۔ بعض معتبر
کتابوں میں جو بیقول ہے کہ اعتکاف شروع کرنے سے اعتکاف لازم آجاتا ہے وہ ضعیف قول پرمفرع ہے۔ یعنی اس پر
مفرع ہے کہ نفلی اعتکاف ایک دن کا ہوتا ہے۔ جہال تک ظاہر روایت کا تعلق ہے کہ نفلی اعتکاف ایک ساعت ہے تواس تعبیر
کی بنا پر اعتکاف لازم نہیں ہوتا، بلکہ مجدسے نکلتے ہی فتم ہوجاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن' البدائع'' میں ذکر کیا ہے کہ اعتکاف میں شروع ہونا اس مقدار کولازم کرنا ہے جس کے ساتھ ادائیگ متصل ہو۔ جب وہ سجد سے نکل گیا تو ای مقدار کا اعتکاف واجب ہوا تھا۔ پس اس سے زائداعتکاف لازم نہیں ہوتا۔'' فقا مل' ہاں ہم اعتکاف میں'' الفتح'' سے عنقریب (مقولہ 9470 میں) ذکر کریں گے کہ رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف چاہئے کہ شروع ہونے کے ساتھ لازم ہوجائے۔

5784\_(قولد ناخی امه هٔ)''لباب المناسک' میں کہا: اگرایک آدمی نے جج اور عمرہ کی تعیین کے بغیر احرام کی نیت کی تو سیح ہوگا اور وہ احرام اس پر لازم ہوجائے گا اور اس کوحق حاصل ہے کہ اس احرام کوجس مقصد کے لئے چاہے بناوے جبکہ اس نے ان دونوں میں ہے کی کاعمل شروع نہ کیا ہو۔

ال تعبير كے ساتھ يہ جج اور عمرہ سے مختلف ہوگا اگر چہ دونوں اسے لازم ہوں۔ پس تكرار ختم ہوگيا جس طرح '' حلبي' نے كہا۔

(وَ قَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْنَوَى أَرُبِعًا) غَيْرُمُوْكَدَةِ عَلَى الْحُتِيَارِ الْحَلَبِيِّ وَغَيْرِةِ (وَنَقَضَ فِي) خِلَالِ (الشَّفُعِ الْأَوَّلِ اورا گر چاررکعات کی نیت کی تو دو کی قضا کرے گا جبکہ وہ چاررکعات مؤکدہ نہ ہو۔ یہ ''طبی'' وغیرہ کا پہندیدہ نقط نظر ہے اور اس نے پہلے یا

5785\_(قوله: وَقَضَى دَ کُعَتَیْنِ) یے ظاہر روایت ہے۔ ''الخلاص' میں اس امر کی تھیجے کی ہے کہ اہام'' ابو یوسف' وائیسے نے اپنے قول ، کہ چار رکعات کی قضا کرے گا، سے طرفین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پس اب یہ قول تمفق علیہ ہوگا۔ کیونکہ اس نماز کا وجوب، نماز شروع کرنے کے سبب تھا، یہ وجوب وضعا ثابت نہیں، بلکہ وجوب ادا شدہ نماز کی حفاظت کے لئے ثابت ہے جود ورکعتوں کے مکمل ہونے کے ساتھ حاصل ہے۔ پس ضرورت کے بغیرزیا دتی لازم نہوگی،''بح''۔ کے لئے ثابت ہے جود ورکعتوں کے مکمل ہونے کے ساتھ حاصل ہے۔ پس ضرورت کے بغیرزیا دتی لازم نہوگی،''بح''۔ محاصل ہے۔ کی ضروع ہوا اور اس نے نیت نہ کی توبالا تفاق اس پر دو کعتیں لازم ہوں گی۔ اور شروع کرنے کی قید دگائی کیونکہ اگر اس نے نماز کی نذر مانی اور چار رکعات کی نیت کی تو بغیر کی اختلاف کے چار رکعات لی نیت کی تو بغیر کی اختلاف کے چار رکعات لی نیت کی تو بغیر کی دختلاف کے چار رکعات لازم ہوں گی۔ جس طرح'' الخلاص'' میں ہے۔ کیونکہ اس جو جو بہ سب خو سے صیخہ است کا اختلاف کے چار رکعات لازم ہوں گی۔ جس طرح'' الخلاص'' میں ہے۔ کیونکہ اس جو جو بہ سب خو سے صیخہ است کو صیخہ سب خو سے صیخہ اس خواہی صیخہ سب خواہی صیخہ است کی است کی انتخال کی کیونکہ اس سے جو اسے صیخہ سب خواہی کے حواہی کی سب خواہی کی کونکہ اس کے کا می کونکہ اس کی کونکہ اس کے کونکہ اس کے کیونکہ اس کے کونکہ اس کے کونکہ اس کے کیونکہ اس کے کونکہ اس کی کونکہ اس کے حواہی کی سب خواہی کی کونکہ اس کی کونکہ اس کی کونکہ اس کی کونکہ اس کے کونکہ اس کی کونکہ اس کی کونکہ اس کی کونکہ کی کونکہ اس کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونک

کے ساتھ وضعی طور پروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ '' ہجر''۔

ہوا جو ظہر سے پہلے ، جمد سے پہلے یا جمعہ کے بعد ہوتی ہیں پھراس نے پہلے شع یا دوسر سے شع میں نماز کو قطع کردیا تو بالا تفاق ہوا جو ظہر سے پہلے ، جمد سے پہلے یا جمعہ کے بعد ہوتی ہیں پھراس نے پہلے شع یا دوسر سے شع میں نماز کو قطع کردیا تو بالا تفاق چار کھا ت کی قضالا زم ہوگ ۔ کیونکہ بیر کعات ایک سلام کے ساتھ مشروع ہیں۔ کیونکہ حضور ساتھ آپیل سے ای طرح منقول ہے ۔ پس پیر کھا ت ایک نماز کے قائم مقام ہیں۔ ای وجہ سے وہ پہلے قعدہ میں درو ذہیں پڑھے گا اور تیسری رکعت میں شانہیں پڑھے گا۔ اگر ایک آ دی نے شفیع کو بچے کی خبر دی ، جبکہ وہ ان رکعات کے پہلے شفع میں تھا تو اس نے نماز کو کھل کیا تو اس کا شفعہ باطل نہیں ہوگا ۔ ای طرح اگر اس کی بیوی اس نمازی کے کمرہ میں واطل نہیں ہوگا ۔ ای طرح اگر اس کی بیوی اس نمازی کے کمرہ میں داخل ہوئی جو اس نماز میں تھا تو اس نے ان رکعات کو کھل کیا تو خلوت سے نہ نہوگی ۔ اور اگر وہ اسے اس حالت میں طلاق دے دیتو پورا مہر لاز منہیں ہوگا ۔ اگر کوئی اور نقل ہوں تو معاملہ مختلف ہوگا ۔ کیونکہ بیا حکام منعکس ہوجاتے ہیں۔

و البحر" میں یہذکر کیا: یہ دفضلی" نے اختیار کیا ہے اور "النصاب" میں کہا: یہ اضح ہے۔ کیونکہ شروع کرنے کے ساتھوہ نماز فرض کے قائم مقام ہوگئ ہے۔ لیکن "البحر" میں اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ان رکعات میں شروع ہونے سے، ہمارے اصحاب سے مردی ظاہر روایت کے مطابق ،صرف دور کعات واجب ہوں گی کیونکہ بیشل ہیں۔

میں کہتا ہوں: ' البدائي' وغير ہا كا ظاہر معنى بيہ كدا سے راج قرار ديا جائے گا۔

5788\_(قوله: في خِلَالِ) يرتيد لگائي \_ يونكه اگراس نے پہلے تعدہ كے آخراور تيسرى ركعت كى طرف قيام كے دوران نماز كوتو رُديا تواس پركوئى چيز لازم نه ہوگى \_ يونكه پہلاشفع قعدہ كے ساتھ كمل ہو چكا ہے اور دوسر مے فقع ميں وہ شروع بى بہلا شعبى ہوا \_ مصنف نے بعد ميں اس قول كے ساتھ ذكر كياولا قضاء لوقعد قدد التشقد شمنتم نقض \_

أَوْ الشَّانِى أَىٰ وَتَشَهَّدَ لِلْأَوَّلِ، وَإِلَّا يَفْسُدُ الْكُلُّ اتَّفَاقًا وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ شَفْع صَلَاةٌ إِلَّا بِعَادِضِ اقْتِدَاءِ أَوْنَذُدِ

دوسر ہے شفع کے دوران نماز کوتو ڑدیا ہولیتن وہ پہلے شفع میں تشہد کی مقدار بیٹے چکا ہوور نہ بالا تفاق تمام نماز فاسد ہوجائے گ۔ اور قاعدہ بیہ ہے کہ ہر شفع نماز ہے مگرا قتدا، نذر

5789 (قوله: أَوُ الشَّانِ) یعنی ای طرح وہ دورکعتوں کی تضاکر ہے اگراس نے پہلے شفع کواس کے تعدہ کے ساتھ کممل کرلیا ہو، پھر وہ دوسر ہے شفع میں شروع ہوا اور قعدہ ہے آبل اسے توڑ دیا تو وہ صرف دوسر ہے شفع کی قضا کر ہے گا کیونکہ پہلا شفع مکمل ہو چکا ہے لیکن پہلے شفع کا اعادہ واجب ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس نے سلام کوترک کیا ہے جو واجب تھا۔ جبکہ سجدہ سہو کے ساتھ کی کو پورانہیں کیا تھا، جس طرح ہراس نماز کا تھم ہے جس کو واجب کے ترک کے ساتھ ادا کیا ہو۔ یہ ان علما کے اس کلام کے ساتھ اور لازم نہ ہونے کے بارے میں ہے کلام کے سافی نہیں جو یہاں انہوں نے کی ہے۔ کیونکہ ان کی کلام تضاکے لازم ہونے اور لازم نہ ہونے کے بارے میں ہے جو فساد یا عدم فساد پر بنی ہے۔ اور اعادہ سے مراد ہے جس فعل کو ایک دفعہ تھے ادا کیا گیا، مگر اس میں کر اہت تھی ، اسے کر اہت کے بغیر دو بارہ اداکرنا۔

5790\_(قوله:أَى وَتَشَهَّدُ لِلْأَوَّلِ) بيان كِوْل اد الشانى كى قيد ہے۔'' ح'' ـ تشهد سے مراد تشهد كى مقدار قعده ہے خواہ اس نے تشهد پڑھا يا تشهد نه پڑھا۔ توبيعال كوكل پراطلاق كرنے سے تعلق ركھتا ہے۔

توله: وَإِلَّا) يعنى اگراس نے پہلے شفع كاتشہدئييں پڑھااور دوسرے شفع كے درميان اسے توڑ ديا تو تمام نماز فاسد ہوجائے گی۔ كيونكہ پہلاشفع نماز ہوتی اگر پہلا قعدہ پايا جاتا۔ گرجب پہلا قعدہ نہيں پايا گيا تو چاروں ركعتيں ايك نماز ہوگی۔'' بح''۔ شارح نے اسے اپنے قول او توك قعود اوّل كے ساتھ ذكر كيا ہے۔'' ح''۔

5792\_(قوله: وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلُّ شَفْعِ صَلَاةً) الرنمازي نے فل کے کئے تکبیر تحریمہ کہی تو اس پر دور کعات ہے زیادہ نماز لازم نہ ہوگی اگرچیدہ دوسے زیادہ کی نیت کرے۔ ہمارے اصحاب سے یہی ظاہرروایت ہے۔'' بح''۔

5793\_(قولد :إِلَّا بِعَادِ ضِ اقْتِدَاءِ) يعنى نفلى نماز پڑھنے والا اس كى اقتد اكر ہے جس پر چار ركعات لازم ہوں۔ جس طرح ايك آ دمى ظهر كے فرائض پڑھنے والے كى اقتداكر ہے پھراھتوڑ دے تووہ چار ركعات كى قضا كرے گا خواہ وہ شروع ميں اس كى اقتداكر ہے يا آخرى قعدہ ميں اقتداكر ہے۔ كيونكداس پرامام كى نماز لازم ہو چكى ہے جو چار ركعات ہيں۔ '' بح'' اور'' النہ'' ميں'' البدائع'' سے مردى ہے۔

5794 (قوله: أَذُ نَذُرِ) یعنی اگر اس نے نماز کی نذر مانی اور چار کی نیت کی تو بغیر کسی اختلاف کے اس پر چاروں رکعتیں لازم ہوجا ئیں گی۔ ''النہائی' میں''المبسوط'' رکعتیں لازم ہوجا ئیں گی۔ جس طرح ہم پہلے''البحر'' سے (مقولہ 5786 میں )نقل کر آئے ہیں۔ ''النہائی' میں''المبسوط' سے نقل کرتے ہوئے بیعلت بیان کی ہے: اس نے وہ ہی نیت کی افظ جس کا اختال رکھتا ہے۔ کیونکہ صلاق کا لفظ دو اور چار رکعتوں کو شامل ہے۔ گویاس نے کہا: للمعلی ان اصلی ادبع رکعات۔

أَوْ تَرْكِ تُعُودٍ أَوَلَ (كَمَا) يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ (لَوْتَرَكَ الْقِمَاءَةَ

یا پہلے تعدہ کے ترک کرنے کے عارضہ کی وجہ سے شفع مکمل نماز نہ ہوگی۔جس طرح دور کعتوں کی قضا کرے گا گراس نے

ان کے قول و رکعتان قبل الصبح ہے تھوڑا پہلے (مقولہ 5684 میں) گزر چکا ہے اگر اس نے ایک سلام کے ساتھ چار کھا تنہان پڑھنے کی نذر مانی اورا سے دوسلاموں کے ساتھ پڑھا تو وہ نذر سے فارج نہیں ہوگا۔ اس کے برعس کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں جو قول ہے اس سے مستفاد سے ہوتا ہے کہ چار کھات کی نذراان رکعات کے لازم ہونے کے لئے کافی ہے اگر چاس نے سلام کی قیدنہ لگائی ہو۔ پس دوسلاموں کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں نذر کی ذمدداری سے سبکدوش نہیں ہوگا۔

5795\_(قوله: أَوْ تَوْكِ قُعُودِ أَوَّلَ) ہردوگانہ کا علیحہ ہ نماز ہونااس امر کا نقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد قعدہ ہو۔ پس قعدہ کے ترک کرنے سے دوگانہ فاسد ، ہوئی گا۔ جس طرح امام '' محمہ' روٹیٹھا یکا قول ہے۔ یہی قیاں ہے۔ لیکنٹیٹن کے خود کی جب قعدہ سے قبل وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا تو اس نے سب کو ایک خلاز بھی یہ فی کے مشاہد ہے۔ پس آخری قعدہ فرض ہوگیا۔ یہی استحسان ہے۔ اس تعبیر کی بنا پراگراس نے تین رکعات نفل ایک قعدہ کے ساتھ پڑھے تو منر ب کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوئی چا ہے گئی اس موج کی کا مناز پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوئی چا ہے گئی اس موج کی خود ہوئی کے ساتھ فل پڑھیاں اس کا ماقبل فاسد ہوجائے گا۔ اگراس نے ایک قعدہ کے ساتھ حجور کھا تنہیں۔ پس اس کا ماقبل فاسد ہوجائے گا۔ اگراس نے ایک قعدہ کے ساتھ حجور کھا تنہیں۔ یونکہ ایک رکعت کے ساتھ فل پڑھیں ، ایک قول بیکیا گیا: بیجائز ہوگا، جبکہ اصح قول بیہ کہ کہ جائز نہیں۔ یونکہ استحسان ہے ہے کہ ایک قعدہ کے ساتھ چار رکعات جائز ہیں۔ یونم پر قیاس کرنے کی بنا پر ہے۔ فرضوں میں چھر کھا تنہیں جو ایک قعدہ کے ساتھ ادا کی جائی ہوں۔ پس امرقیاس کی اصل کی طرف وٹ جائے گا۔ جس طرح ' البدائع' میں ہے۔ جوایک قعدہ کے ساتھ ادا کی جائی ہوں۔ پس امرقیاس کی اصل کی طرف وٹ جائے گا۔ جس طرح ' البدائع' میں ہے۔ جوایک قعدہ کے ساتھ ادا کی جائی ہوں۔ پس امرقیاس کی اصل کی طرف وٹ جائے گا۔ جس طرح ' البدائع' میں ہے۔

چاہے کہ مذکورہ قاعدہ ہے''وغیرہ کے اختیار پر بنا کرتے ہوئے سنت مؤکدہ کو بھی متنیٰ کیا جاتا۔ سولہ مسائل

5796\_(قولد: گہا یَقْضِی دَ کُعَتَیْنِ الخ)ان سائل میں شروع ہوتے ہیں کہ چار کعتوں والی فل نماز ، قراءت کے ترک کرنے کے ساتھ فاسد ہو جاتی ہے۔ جبکہ پہلے ان سائل کا ذکر کیا جواس کے علاوہ سے فاسد ہو تی تھی۔ یہ وہ سائل ہیں جن کوآٹھ اور سولہ سائل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں اصل ہیہ کہ پہلے فقع میں شروع ہونے کی صحت ، تبیر تحریمہ کیساتھ ہے اور دوسر سے شفع میں تکبیر تحریمہ کی بھا تھا سی ماتھ اس کی طرف قیام میں ہے۔ امام 'ابو حنیف' روایٹنا ہے کنزد یک پہلے فقع ہیں تروگ نے کن دونوں رکعتوں میں قراءت ترک کرنے کے ساتھ اس کی قضالازم نہ ہوگی۔ بلکہ صرف پہلے دوگانہ کی تضاکر ہے گا۔ کیونکہ قضار کے کہ اس کی فاصد کرنے سے اس کی قضالازم نہ ہوگی۔ بلکہ صرف پہلے دوگانہ کی قضاکر ہے گا۔ کیونکہ قراءت ترک کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ قراءت ترک کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ

## نى شَفْعَيْهِ أَوْ تَتَرَكَهَا فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ

# دونوں شفعوں میں قراءت کوترک کیا یاصرف پہلے شفع میں قراءت کوترک کیا۔

ادا کو فاسد کرتا ہے تحریمہ کو فاسد نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ پہلے شفع کی قضاوا جب ہوگی ، جس طرح دونوں رکعتوں میں وہ قراءت ترک کرے ، اور دوسرے دوگانہ میں شروع ہونا سے ہوگا۔ امام 'محمد' رطینی اور امام زفر کے نزدیک دوگانہ میں سے ایک رکعت میں قراءت کا ترک ، تکبیر تحریمہ اور ادا دونوں کو فاسد کر دیتا ہے ، جس طرح دونوں رکعتوں میں وہ قراءت کو ترک کرے ۔ پس دوسرے دوگانہ میں اس کا شروع ہونا مسجح نہ ہوگا۔ پس اس کو فاسد کرنے سے قضا لازم نہ ہوگی۔ بلکہ صرف پہلے دوگانہ کی قضا لازم ہوگی۔ امام'' ابو یوسف' رطینی کے نزدیک ایک رکعت یا دور کعتوں میں قراءت کا ترک صرف ادا کو فاسد کرتا ہے جبکہ تکبیر تحریمہ باقی رہتی ہے۔ پس دوسرے شفع میں مطلقا شروع ہونا میچ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

حاصل کلام یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ امام' ابو یوسف' راٹیٹلیہ کے زدیک مطلقا قراءت کے ترک کرنے سے فاسد نہیں ہوتی۔
امام' 'محمہ' راٹیٹلیہ اور امام زفر کے نزدیک مطلقا قراءت ترک کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور امام اعظم کے نزدیک اصلا قراءت ترک کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یعنی'' امام صاحب' راٹیٹلیہ کے نزدیک جب دونوں رکعتوں میں قراءت نہ کرے۔ ایک رکعت میں قرائت ترک کرنے سے نماز فاسر نہیں ہوتی۔ امام نسفی کے اشعار تمام اقوال کوجامع ہیں۔

تحريبة النفلِ لا تبقى اذا تُركت فيها القراءةُ اصلا عند نعبان والترك في ركعة قد عدة زفى كالترك اصلا و ايضا شيخ شيبان وقال يعقوب تبقى كيفها تُركتُ فيا القراءةُ فاحفظُه باتقان

1- نفل کی تبیرتر یمین امام صاحب 'رائیسی کے نزدیک باتی نبیں رہتی جب وہ اس میں اصلا قراءت کورک کردے۔ 2۔ ایک رکعت میں قراءت کے ترک کوامام زفر نے اصلا قراءت ترک کرنے کی طرح ثار کیا ہے ای طرح ثین نیبان نے کہا ہے۔ 3۔ امام یعقوب نے کہا: ان سب میں قراءت جس طرح بھی ترک کردی جائے تکبیرتر یمہ باتی رہے گی اسے اچھی طرح یاد کر لے۔ 5797 و توله: فی شفقی بھی کی وہ مازی طرفین کے نزدیک پہلے دوگا نہ کی قضا کرے گا۔ کیونکہ تکبیرتر یمہ باطل ہو تول ہے اور دوسر نے شفع میں اس کا شروع ہونا تھے نہیں۔ اور امام ''ابو یوسف' رائیسی کے نزدیک وہ چار رکعات کی قضا کرے گا کیونکہ ان کے نزدیک تو بیاں اوا فاسد ہوچکی ہے۔ گا کیونکہ ان کے نزدیک تو اس اور قراءت ترک کرنے کی وجہ دونوں شفعوں میں اوا فاسد ہوچکی ہے۔ 5798 تو کہ کہ اس تو اس لئے کیونکہ تبیر محاملہ ہے کہ اس معاملہ ہے کہ اس تو سر جو تھی ہے اور دوسر نے شفع میں اس کا شروع ہونا صحیح نہیں ، امام ''ابو یوسف' رائیسی کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اس تحر یمہ فاسد ہوچکی ہے اور دوسر نے شفع میں اس کا شروع ہونا صحیح نہیں ، امام ''ابو یوسف' رائیسی کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اس

دوگانه میں شروع ہونانیچے ہے تووہ فاسرنہیں ہوا کیونکہ اس میں قراءت موجود ہے۔ پس دہ صرف پہلے دوگانہ کی قضا کرے گا۔

راَّهُ الشَّانِ أَهُ إِخْدَى، رَكْعَتَىٰ دالشَّانِ أَهُ إِخْدَى، رَكْعَتَىٰ دالْأَوَّلِ، أَهُ الْأَوَّلِ وَإِخْدَى الشَّانِ لَاغَيْرُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا بَطَلَ لَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الثَّانِ عَلَيْهِ،

یا د وسر ئے فع میں قراءت کوترک کیا یا دوسر نے فع کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں قراءت کوترک کیا یا پہلے فع ک دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں قراءت کوترک کیا یا پہلے فع اور دوسر نے فع کی ایک رکعت میں قراءت کوترک کیا، کسی اور میں قراءت کوترک نہ کیا، کیونکہ پہلا شفع جب باطل ہو گیا تو دوسر نے فع کی اس پر بناضچے نہ ہوگی۔

9799\_(قوله: أَوُ الشَّانِ) يعنی وه صرف دوسرے دوگانه کی قضا کرےگا۔ یہ بالا جماع ہے۔ کیونکہ پہلاشفع صحیح ہے۔ دوسرے فقع میں شروع ہونا تھی ہے۔ اوراس کی ادائیگ میں فساد آ چکا ہے۔ کیونکہ اس میں قراءت کوترک کیا گیا ہے۔ 5800 وسرے فقع میں شروع ہونا تھے ہے اوراس کی ادائیگی میں فساد آ چکا ہے۔ 1800 وسرے فقع کی قضا کرےگا۔ یہ بھی بالا جماع ہے۔ اس والی کی وجہ ہے جو ہم نے کہا ہے اس کے تحت دوصور تیں ہیں۔ کیونکہ ایک صورت سے ہے کہ یا تو وہ دوسرے فقع کی بہلی رکعت ہوگی یا اس کی دوسری رکعت ہوگی۔

1801\_(قولد: أَوُ إِخْدَى رَكْعَتَى الْأُوَّلِ) اس میں بھی دوصورتیں ہیں یعنی بالا جماع صرف اس کی قضالازم ہوگی کیونکہ اس شفع کی ایک رکعت میں قراءت ترک کرنے سے اس شفع کوفاسد کردیا ہے، اور امام''محم'' درائیٹھیے کے نزدیک اس کی تحریمہ فاسد ہو چکی ہے اور دوسرے شفع میں اس کا شروع ہونا صحیح نہیں، اس لیے پہلے شفع کی قضالازم ہے۔ اور شیخین کے نزدیک تکبیر تحریمہ باقی ہے اور دوسرے شفع کی ادائیگی صحیح ہے۔

2802 (قوله: أَوْ الْأَوَّلِ وَإِحْدَى الشَّانِ) اس كِتحت بهى دوصور تبن بيل- اگراس نے پہلے دوگانہ ميں اور دوسر بدوگانہ کي پہلي رکعت ميں قراءت کوترک کيا يعنی دوسر بدوگانہ کي پہلي رکعت ميں قراءت کوترک کيا تو امام اعظم اور امام ' محم'' دائينيا ہے نز د يک وہ صرف پہلے شفع کی قضا کر بےگا۔ کيونکہ تکبير تحريمہ فاسد ہو چک ہے اور دوسر بسطفع کی قضا کر بےگا۔ کيونکہ دوسر بے شفع ميں شفع ميں اس کا فاسد ہونا سجح نہيں۔ امام ' ابو يوسف' دائينيا ہے نز د يک چار رکعات کی قضا کر بےگا۔ کيونکہ دوسر بے شفع ميں اس کا شروع ہونا سجح ہے اور قراءت ترک کرنے کی وجہ سے دونوں ميں ادائيگی فاسد ہو چکی ہے۔

5803\_(قولہ: لَا غَیْرُ) یہ احتمال موجود ہے کہ یہ قول داحدی الثانی کی قید ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان تمام صور توں کے لئے قید ہو۔ یعنی وہ ان مذکورہ صوتوں میں دور کعتوں کی قضا کرے گا باتی صور توں میں قضا نہیں کرے گا۔ جو صور تیس آ گے (مقولہ 5806 میں) آ رہی ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دور کعتوں کے لئے قید ہو۔ یعنی وہ صرف دور کعتوں کی قضا کرے گاسی اور کی قضا نہیں کرے گا ان تمام صور توں میں جوگز رچکی ہیں۔

5804\_(قولَ فَ الْأَوَّلَ النَّمَ) بيدوركعتوں كے قضاكے لازم مونے كى تعليل ہے كى اور كى تعليل نہيں۔" امام صاحب" روائيّند كے قول كے مطابق بيتمام صورتوں ميں ہے۔ اس ميں اصل كى طرف اشارہ ہے۔ وہ اصل اور قاعدہ بيہ ہے فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَدٍ لِلُزُومِ دَكَعَتَيْنِ (وَ) قَضَى (أَ دُبَعًا ) فِي سِتِّ صُوَدٍ (لَوْتَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إِحْدَى كُلِّ شَفْعِ أَوْ فِي الثَّانِ وَإِحْدَى الْأَوَّلِ)

دور کعتوں کے لازم ہونے کی بینوصور تیں ہیں۔اور چیرصورتوں میں چار رکعات کی قضا کرے گا۔اگر اس نے ہر دوگا نہ کی ایک رکعت میں قراءت کوترک کیایا دوسرے شفع میں اور پہلے شفع کی ایک رکعت میں قراءت کوترک کیا

5805\_(قوله: فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَدِ) کیونکه مصنف کی کلام میں صراحة مذکور صورتیں چھے ہیں۔لیکن تینوں مواقع پر احدی کالفظ دوگا نہ کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت پرصادق آتا ہے پس تین اور صورتیں زائد ہوجاتی ہیں۔

5806\_(قوله: نَوْ تَوَكَ الْقِمَاءَةَ فِي إِخْسَى كُلِّ شَفْعِ) يعنی دونوں دوگانه کی دورکعتوں میں قراءت کوترک کیا۔ اور مردوگانه میں سے ایک رکعت میں قراءت کوترک کیا۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں تیسر کی رکعت ساتھ قراءت کوترک کیا یا دوسری رکعت میں تیسر کی رکعت ساتھ قراءت کوترک کیا تو یہ چارصور تیس ہیں۔ اور مصنف کے قول داحدی الاقل میں دوصور تیس ہیں۔ کیونکہ یہ ایک یا تو پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی۔ ان چھ میں وہ شیخین کے نز دیک چار کی قضا کرے گا۔ یہ سابقہ قاعدہ (مقولہ 5796) پر مبنی ہے کہ پہلے شفع کرے گا اور امام' محکہ' دولینے کے نز دیک صرف دو کی قضا کرے گا۔ یہ سابقہ قاعدہ (مقولہ 5796) پر مبنی ہے کہ پہلے شفع میں ایک رکعت میں قراءت ترک کرنے ہے تجمیر تحریمہ فاسد ہوجاتی ہے۔ ان چھ صورتوں میں یہ امر پایا گیا ہے۔ پس امام میں ایک رکعت میں قراءت ترک کرنے سے تجمیر تحریمہ فاسد ہوجاتی ہے۔ ان تھ صورتوں میں یہ امر پایا گیا ہے۔ پس امام ''محکہ' دولینے کے نز دیک اس کا دوسرے دوگانہ میں شروع ہونا تھے نہیں۔ جہاں تک شیخین کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ تکہیر تحریمہ کے

# وَيِصُورَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُلِّ تَبُلُغُ سِتَّةً عَشَرَ

اورتمام رکعات میں قراءت کرنے کی صورت میں بیصور تیں سولہ تک جاپہنچتی ہیں۔

فاسرنہیں ہوتی ۔پس شروع ہوناسیح ہوگیا۔پس دونوں شفعوں کی قضالازم ہوگی کیونکددونوں کواس نے فاسد کردیا ہے۔
امام'' ابو صنیفہ' رائیٹی کے نزدیک پہلی چارصورتوں میں چاروں رکعات کی قضا کا واجب ہونا آپ کے گزشتہ اصول (مقولہ 5796) کے موافق ہے۔لیکن امام'' ابو یوسف' رائیٹیا نے امام'' محکہ' رائیٹیا پراس امر کا انکار کیا کہ انہوں نے امام'' ابو صنیفہ' رائیٹیا ہے ہیں ہوایت کی اور کہا: میں نے آپ سے تجھے بیروایت کی کی دور کعتوں کی قضالازم نہوگ ۔امام'' محکہ' رائیٹیا نے امام'' ابو سف کی طرف بھول کی نسبت کی ۔امام'' محکہ' رائیٹیا نے امام'' ابو صنیفہ' رائیٹیا ہے سے اس روایت سے رجوع نہ کیا اور امام ابو یوسف کی طرف بھول کی نسبت کی ۔امام'' محکہ' روائیٹیا نے نوروایت کی ہو و ظاہر روایت ہے۔اور مشاک نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ بیان چھ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جنہیں امام '' ابو یوسف' روائیٹیا نے امام'' ابو یوسف' روائیٹیا نے امام' ابو یوسف' روائیٹیا نے امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا نے امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اس روایت کیا ہے، اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ امام روایت کیا۔اور امام' ابو یوسف' روائیٹیا ہے۔ اس روایت کیا۔اس کی کمل بحث' الجوز میں ہے۔

5807 ( قولہ: وَبِصُورَةِ الْقِمَاءَةِ فِي الْكُلِّ ) يعنى تمام رکعات میں علما نے ان صورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ یہ سب صورتیں سی جیس ۔ اور کلام اس کے متعلق ہے جس کی قضا، فساد کی وجہ سے لازم ہوتی ہے ۔ کیونکہ اس نے قراءت کو ترک کیا ہے ۔ لیکن یہ صورت عقلی تقسیم کا تتہ ہے ۔ کیونکہ بیاس امر سے خالی نہ ہوگی یا تواس نے چاروں رکعات میں قراءت کی ہوگی یا تین رکعات میں قراءت ترک کی ہوگی ۔ اور اس کے تحت چارصورتیں ہیں۔ پس چے صورتیں ہوں گی ۔ یا اس نے دور کھتوں میں قراءت ترک کی ہوگی ۔ لینی پہلی رکعت کے ساتھ دوسری یا تیسری یا چوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ، یا تیسری یا چوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ، یا تیسری رکعت میں قراءت ترک کی ہوگی ۔ اور سے جوتی کی ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ، یا تیسری رکعت میں چوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ، یا تیسری رکعت میں جوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ۔ اور قراء ترک کی ہوگی ۔ یوسری بیا سے خوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ۔ یوسری بیا سے خوتی کے ساتھ قراءت ترک کی ہوگی ۔ اور قراءت ترک کی ہوگی ۔ اور کو تون کی ہوگی ۔ اور کو تون کی ہوگی ۔ اس کے تحت چارصورتیں ہیں ۔ یکل سول صورتیں ہیں ۔ یا اس نے صرف ایک رکعت میں آئیں کھا ہے اس حال میں کہ قراءت کی طرف اشارہ کیا ہر سورت میں ہندی عدد کے ساتھ ، ہمارے تیوں ائمہ کے خدا ہم بے مطابق ، ان کے گزشتہ اصولوں کی تر تیب (مقولہ 5796 میں) کو محوظ رکھتے ہوئے ۔ اگر تو ان کو مضوط (یاد) کر ہے تو تیرے لئے ان کا استخراح آسان ہو جائے گا ۔ اس جدول کی صورت اس طرح ہے ۔

 نمبرشار
 ابوطنیفہ
 ابویوسف
 محمد
 رکعت 1
 2
 4
 3
 2
 1

 السال
 السال

|                                               | لَكِنْ بَقِيَ مَا إِذَا لَمْ يَقْعُدُ، |    |    |    |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|---|---|---|----|
| کیکن بیصورت باقی رہ گئی ہے جب وہ تعدہ نہ کرے، |                                        |    |    |    |   |   |   |    |
| ایک میں قراءت کی                              | ق                                      | IJ | Ŋ  | Ų  | 2 | 4 | 2 | 3  |
| ایک میں قراءت کی                              | Ŋ                                      | ڙ  | И  | ע  | 2 | 4 | 2 | 4  |
| ایک میں قراءت کی                              | IJ                                     | Ŋ  | ق  | Ŋ  | 2 | 4 | 4 | 5  |
| ایک میں قراءت کی                              | Ŋ                                      | Ŋ  | Ŋ  | ڗ  | 2 | 4 | 4 | 6  |
| دومیں قراءت کی                                | ڗ                                      | ؾ  | Ŋ  | V  | 2 | 2 | 2 | 7  |
| دومیں قراءت کی                                | ق                                      | Ŋ  | ق  | Ŋ  | 2 | 4 | 4 | 8  |
| دومیں قراءت کی                                | Ŋ                                      | ت  | ت  | V  | 2 | 4 | 4 | 9  |
| دومیں قراءت کی                                | ت                                      | Ŋ  | Ŋ  | ڗ  | 2 | 4 | 4 | 10 |
| ده میں قراب ہے کی                             | u                                      | .3 | 11 | .3 | 2 | 4 | 4 | 11 |

IJ

لا ادومیں قراءت کی

ق تین میں قراءت کی

ق تین میں قراءت کی

ق تین میں قراءت کی

تین میں قراءت کی

5808\_(قوله: لَكِنْ بَقِي مَاإِذَا لَمْ يَقْعُنْ) اس كى صورت يهاس نے پہلى دور كعتوں ميں قراءت كى اور پہلا تعدہ نه بيشا اور آخرى دور كعتوں كوفاسد كرديا۔ اس كا تحكم يهاك كدوہ بالا جماع چار ركعتوں كى قضا كرے گا۔ "النهر" ميں اى طرح ہے۔ شارح نے اس كا ذكر دود فعد كيا ہے۔ پہلى دفعه اس قول ميں اى: و تشهد للاقل والآيفسد المكل اور دوسرى دفعه اس قول ميں او ترث قعود اقل ""

ق

میں کہتا ہوں: آخری دوکو فاسد کرنے ہے مرادیہ ہے کہ قراءت ترک کر کے انہیں فاسد کیا۔ کیونکہ کلام، قراءت کے ترک کرنے انہیں فاسد کیا۔ کیونکہ کلام، قراءت کے ترک کرنے کے بارے میں جوگز راہے ترک کرنے کے بارے میں جوگز راہے یہاں میں مفروض ہے جب وہ دورکعتوں کے آخر میں تعدہ کرے۔ورنداس پر چاررکعتوں کی تضابالا تفاق لازم ہوگی۔ کیونکہ جب وہ نہ بیٹے تو دوسرے شفع کا فساد پہلے شفع کی طرف سرایت کرجائے گا۔جس طرح'' العزایہ'' کی ا تباع میں'' البح'' میں اس

أُو قَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ لِثَالِثَةِ، أَوْقَامَ وَلَمْ يُقَيِّدُهَا بِسَجْدَةٍ أَوْقَيَّدَهَا فَتَنَبَّهُ وَمَيِّزِ الْمُتَدَاخِلَ وَحُكُمُ مُؤْتَمِّ وَلَوْ فِي تَشَهُّدٍ كَإِمَامٍ (وَلَا قَضَاءَ لَيُ نَوَى أَرْبَعًا

یا قعدہ کرے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا نہ ہو، یا کھڑا تو ہواور اسے سجدہ کے ساتھ مقید نہ کرے، یا اسے سجدہ کے ساتھ مقید کرے ۔ پس اس پرمتنبہ ہوجا۔اور باہم متداخل صورتوں کوتمییز دے۔اور مقتدی کا حکم امام جیسا ہے اگر چیتشہد میں ہو۔ اور اس پرکوئی قضا نہ ہوگی اگر اس نے چار دکھات کی نیت کی

پرمتنبہ کیا ہے۔

. 1809 - (قوله: أَوْ قَعَدَ وَكَمْ يَقُمْ لِثَالِثَةِ ) اس كي صورت بيهاس نے قراءت كوترك كيا اور تعده كيا اور قيام نه كيا۔ اس كاتھم بيہ ہے كہ وہ دوركعتوں كي قضا كرے گا۔ ' النهر' ميں اس طرح ہے۔''ح''۔

5810 (قوله: أَوْ قَامَوَلَمْ يُقَيِّدُهَا بِسَجْدَةِ) اس کی صورت ہے ہاں نے پہلے شفع میں قراءت کور کہ کیا پھر تیسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑا ہوا پھر تیسری رکعت کو سجدہ کیساتھ مقید کرنے سے پہلے نماز کو فاسد کردیا تواس کا حکم ہیہ ہے کہ طرفین کے نزدیک دور کعتوں کی قضا کرے گا۔ اور امام'' ابو یوسف' رطفینا کے نزدیک چار رکعتوں کی قضا کرے گا۔ اور امام'' ابو یوسف' رطفیا ہے نزدیک چار رکعتوں کی قضا کرے گا۔ '' نہر'' سے جب وہ رکعت کوایک سجدہ کے ساتھ مقید کرنے کے بعداسے فاسد کردے۔'' ج'' ۔ میں اس طرح ہے۔ اور اس کی مثل حکم ہے جب وہ رکعت کوایک سجدہ کے ساتھ مقید کرنے کے بعداسے فاسد کردے۔'' ج'' ۔ میں کہتا ہوں:'' حلی'' نے ان مواضع میں'' انہر'' سے جونقل کیا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ گویا وہ' مطحطاوی'' کے نسخہ سے ساقط ہے۔

پھر جان لو کہ شارح نے آخری دومسکوں کے ذکر کے ساتھ جواسدراک کیا ہے ان کا یہاں کوئی گل نہیں۔ کیونکہ کلام رباعیہ کے ایک شفع کے افساد میں ہے یا دونوں شفعوں کے افساد میں ہے جبکہ اس نے قراءت کو ترک کیا ہو۔ جہاں تک ان کے علاوہ کے فاسد کرنے کا تعلق ہے تو وہ وہ ہے جس کا ذکر مصنف نے پہلے اس قول د قضی رکعتین لونوی اربعا الخ کے ساتھ کیا ہے۔ جس طرح ہم نے وہاں اس پرمتنبہ کیا اور یہ دونوں مسئلے اس میں داخل ہیں۔ '' فقامل''۔

۔ 1811 - (قوله: فَاتَنَبَهُ) شايد متنبه و فے كاظم ديا، اس امر كی طرف اشارہ كرنے كيلے جس كوہم نے ثابت كيا ہے۔
1812 - (قوله: وَمَيِّذِ الْمُتَدَاخِلَ) اس سے مرادوہ ہے جس كی صورت مختلف ہواور اس كاظم متحد ہو۔ يہ 'العنائيہ'
كى عبارت ہے۔ كيونكہ انہوں نے صورتوں میں سے سات صورتوں كو باقی ماندہ آٹھ میں داخل كيا ہے۔ اس كی وجہ سے كه متن میں مذكور آٹھ صورتیں ہیں۔ چھ میں دور كعتیں لازم ہوتی ہیں اور دومیں چار كعتیں لازم ہوتی ہیں۔ ليكن پہلی چھ نفسیل میں نو ہیں اور دومیں چار كعتیں لازم ہوتی ہیں۔ ليكن پہلی چھ نفسیل میں نو ہیں اور دوجے ہیں۔ ليكن پہلی ہو كئے۔ '۔

 وَ (قَعَدَ قَدُرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ لِأُنَّهُ لَمُ يَثْمَعُ فِي الثَّانِ (أَوْ شَمَعَ) فِي فَرْضِ (ظَانًا أَنَهُ عَلَيْمِ) فَذَكَرَ أَ دَاءَهُ انْقَلَبَ نَفُلًا غَيْرَ مَضْهُونٍ؛ لِأَنَّهُ شُمِعَ مُسْقِطًا لَا مُلْزِمًا (أَفْ)صَلَّى أَرْبَعًا فَأَكْثَرَوَ (لَمْ يَقُعُدُ بَيْنَهُمَا) اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ بِقِيَامِهِ جَعَلَهَا صَلَاةً وَاحِدَةً،

اورتشہد کی مقدار بیٹھا پھرنماز کوتوڑ دیا۔ کیونکہ وہ دوسرے دوگانہ میں شروع نہ ہوا تھا۔ یاوہ فرضوں میں شروع ہوا جبکہ یہ گمان کرتا تھا کہ بیفرض اس کے ذمہ لازم ہیں پھراس کی ادائیگی یادآ گئ تو وہ نفل ہوجائیں گے۔اس پرکوئی ضانت نہ ہوگی۔ کیونکہ اے ساقط کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے لازم کرنے کے لئے شروع نہیں کیا گیا۔ یا اس نے چاریا زائد رکعات پڑھیں اور درمیان میں نہ بیٹھا۔ یہ بطوراستحسان ہے۔ کیونکہ قیام کے ساتھ اس نے اے ایک نماز بنادیا۔

ہوگی ای طرح مقتدی پر چار رکعات لازم ہول گی اگر چیتشہد میں وہ امام کی اقتد اکرے۔اس پر قیاس کرلو۔'' ح'' 5814\_(قوله: وَقَعَدَ قَدُدَ التَّشَهُ لِهِ ) لینی دونوں رکعتوں میں قراءت کی اور تشہد کی مقدار بیٹھا۔

5815\_(قوله: أَوْ شَرَاءَ فِي فَنَ ضِ ظَانًا الخ) بير مابقه قول شرع فيه قصدًا كِمفهوم كي تصريح ہے جس طرح مصنف نے اسے بيان كيا ہے۔'' ط''۔

5816\_(قولہ: غَیْرُ مَضْمُونِ) یعنی اسے تضالازم نہ ہوگی اگراسے فی الحال فاسد کردیا ہو۔اگراس نے اسے جاری رکھنے کو اپنایا پھراسے فاسد کیا تواس کی قضااس پرلازم ہوجائے گی۔جس طرح شارح نے اسے پہلے بیان کیا ہے۔اورہم اس پر پہلے (مقولہ 5773 میں) کلام کر چکے ہیں۔ای طرح اس پرقضا واجب نہیں ہوگی جواس میں ،اس کی نظل نماز کی نیت سے اقتد اکرے۔جس طرح '' تارخانیہ' میں ہے۔اس میں بھی ہم پہلے (مقولہ 5771 میں) گفتگو کرآئے ہیں۔

5817 (قوله زِلاَنَّهُ شُرِعَ مُسْقِطًا الخ) کیونکہ جو بیگان کرتا ہے کہ اس پرفرض نماز ہے وہ اس میں شروع ہوتا ہے تا کہ اس کے ذمہ میں جو ہے اسے ساقط کروے نہ کہ وہ اپنے اوپر کسی اور نماز کو لازم کرنے کے لئے نماز شروع کرتا ہے۔ جب ادا نیگی یا دآنے کے ساتھ اس کی نماز نفل ہوگئ تو وہ ایسی نماز ہوگی جس کو اس نے لازم نہیں کیا۔ پس اس کی قضا لازم نہ ہوگی اگر وہ اس کو فاسد کرے۔

5818\_ (قوله: أَوْصَلَّى أَرْبَعًا) يعنى تمام ركعات مِن قراءت كي " ح" \_

1919 (قوله: فَأَكُثَرَ) يه اصح قول ك فلأف ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 5764 میں) ''البدائع''اور '' الخلاصہ'' نے فل كيا ہے۔ '' تأر فائيہ' میں ہے: اگر اس نے تمن ركعات نماز ففل پڑھی اور دور كعتوں كے اختتام پر قعد : نہ كيا تواضح يہ ہے كہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر چھيا آٹھ ايک قعدہ كے ساتھ ففل پڑھے تو اس میں علانے اختلاف كيا ہے۔ اصح يہ ہے كہ يہ نماز بطور استحسان اور بطور قياس فاسد ہوجائے گی۔ ليكن تراوت كم میں علانے اس كی تقیج كی ہے كہ اگر اس نے تمام ركعات كوا يک قعدہ كے ساتھ پڑھا تو يہ دور كعتوں كے قائم مقام ہوں گی۔ پس تھے میں اختلاف ہے۔ ركعات كوا يک قعدہ كے ساتھ اور ايک سلام كے ساتھ پڑھا تو يہ دور كعتوں كے قائم مقام ہوں گی۔ پس تھے میں اختلاف ہے۔ یہ کہ اگر اس ہے كہ پہلا شفع فاسد ہوجا تا ہے جس طرح امام ''محم'' رطیقی ایک تول ہے۔ یہ کہ 1820

فَتَبْتَى وَاجِبَةً، وَالْخَاتِبَةُ هِىَ الْفَي يضَةُ، وَفِى التَّشْرِيحِ صَلَّى أَلْفَ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِي هَاصَحَّ خِلَافًا لِمُحَتَّدِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو وَلَا يُثْنِى وَلَا يَتَعَوَّذُ فَلْيُحْفَظُ (وَيَتَنَقَّلُ مَعَ تُدُرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ

لیں وہ تعدہ واجب رہے گااورآخری تعدہ فرض رہے گا۔''التشریؒ''میں ہے:ایک آدمی نے ہزار رکعات پڑھیں اور تعدہ نہ کیا مگر آخر میں تعدہ کیا تو سیحیح ہوگا۔امام''محمر'' رائٹھایے نے اس سے اختلاف کیا ہے۔اور وہ سجدہ ہوکرے گااوروہ ثنانہیں پڑھے گااور تعوذ نہیں پڑھے گاہی اسے یا در کھا جانا چاہئے۔اور قیام پرقدرت ہوتے ہوئے

اس پر مبنی ہے کہ بیدو گا نہ نماز ہے، پس اس میں قعدہ فرض ہوگا۔

5821\_(قولد: فَتَبُقَى وَاجِبَةُ الخ) جس طرح اس كى مثل ميں ہے جو چار ركعتوں والافرض ہے كيونكه اس ميں پہلا قعدہ واجب ہوتا ہے اس كے ترك سے نماز باطل نہيں ہوتی ۔ فرض قعدہ جس كے ترك سے نماز باطل ہوجاتی ہے وہ آخرى قعدہ ہے۔

۔ 5822\_(قولہ: وَفِي التَّشِيرِيم) بعض ننوں ميں الترشيح ہرا، شين سے مقدم ہے۔ بعض ننوں ميں توشی ہے اس ميں راكے بدلے واؤہے يہي مشہورہے۔ يه "مراج ہندى" كى "ہداية" كى شرح كانام ہے۔

5823\_(قولد: صَحَّ خِلَا فَالِمُحَمَّدِ) الم م' محر' رالتَّلِيدِ پہلے تعدہ کے ترک کرنے سے دوگا نہ کے فاسر ہونے کا قول کرتے ہیں جس طرح قیاس ہے۔ جبکہ ریگزر چکا ہے۔ لیکن ان کا قول صحّ اس پر مبنی ہے کہ جو چارسے زائد ہے وہ استحسان جاری کرنے میں چار کی طرح ہے۔ یہ بعض مشاکع کا قول ہے۔ اس کی تقیجے میں جوانحتلاف ہے تواسے جان چکا ہے۔

۔ 1825۔ (قولہ: وَلَا يُشْنِى وَلَا يَتَعَوَّهُ) كيونكه دونوں، نماز كے شروع ميں ہوتے ہيں اور دوگا نه عليحدہ نماز نہيں ہوتی سر جب وہ پہلے دوگا نہ كے لئے تعدہ كرے۔ جب اس نے قعدہ نہ كيا تو تمام نماز كوايك نماز بناديا جائے گا۔" ح" قيام پر قدرت كے با وجود بيٹھ كرنو افل پڑھنے كاجواز

ت المحتود و الما كرسكتا ہے۔ جس طرح مطابق فجر كى سنتوں كے علاوہ ميں وہ اليا كرسكتا ہے۔ جس طرح مصنف نے پہلے اسے بيان كيا ہے۔ سنت تراوح كامعالمہ مختلف ہے۔ كيونكہ بيتا كيد ميں اس سے درجہ ميں كم ہيں پس وہ بيٹے مصنف نے پہلے اسے بيان كيا ہے۔ سنت تراوح كامعالمہ مختلف ہے۔ كيونكہ بيتا كيد ميں اس سے خلاف ہے۔ جس طرح ''البح'' كربھی سے جے ہیں۔ اگر چینسل درنسل جو معمول چلا آرہا ہے اور سلف صالحین کا جو کمل ہے اس کے خلاف ہے۔ جس طرح ''البح'' میں نذر مانا ہوافعل داخل ہوگا۔ كيونكہ جب اس نے قيام كاذكر نہيں كيا توضيح قول كے مطابق قيام لازم نہ ہوگا۔ جس طرح ''المجھ'' میں ہے۔ ''فخر الاسلام'' نے كہا: ميسے جواب ہے۔ ايك قول سے كيا گيا ہے: قيام اسے لازم ہوگا۔ ''الفتے''

قَاعِدَا) لَا مُضُطَحِعًا إِلَّا بِعُنُ دِ (ابْتِدَاءً ق) كَنَا (بِنَاءً) بَعْدَ الشُّهُ وعِ بِلَا كُرَاهَةِ فِي الْأَصَحِ كَعَكْسِهِ، بَحْنُ وه بيُهُ رَنْفُل نَمَاز پڑھ سَكَتَا ہے۔ وہ بیٹھ کر پڑھ سَكَتَا ہے۔ وہ بیٹھ کر نے سے بعد بناءً بھی نقل بیٹھ کر پڑھ سَكَتَا ہے۔ اس قول کے مطابق اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس طرح اس عیں کوئی کراہت نہیں۔ اس طرح اس کے برعمس بھی کرسکتا ہے، ''جو''۔

میں اے اختیار کیا ہے۔ ''نہر''۔

5827\_(قوله: قَاعِدًا) لِعني بيضنا جس حالت ميں بھي ہو، اختلاف افضل ميں ہے۔ جس طرح آ گے (مقولہ 5835 ميں) آئے گا۔

5828\_(قوله: لا مُضُطَحِعًا) ای طرح اگراس نے کبڑا ہونے کی حالت میں نماز کوشر دع کیا جور کوع کے قریب تھا تو یہ سے نہ ہوگا،'' بح''۔اور جویہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے بزدیک عذر کے بغیر پہلو کے بل نفل پڑھنا سے ختیب تو اے'' البح'' میں'' الا کمل'' سے نقل کیا ہے جو'' المشارق'' پر ان کی شرح ہے۔اور'' المختف'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ کمال نے'' افتح'' میں ذکر کیا ہے: ہمارے مذہب میں اس کے جواز کو میں نہیں جانتا۔ پیفرض میں بیٹھنے سے عاجز آنے کی صورت میں جائز ہوتا ہے۔ لیکن'' الا مداد'' میں ذکر کیا ہے۔ معراح'' میں اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک جواز میں اختلاف ہے جس طرح شافعیہ کے نزدیک ہے۔

5829\_(قوله: ابْتِدَاءً وَ) يه دونول اساء، ظرف زمان ہونے كے اعتبار سے منصوب ہيں۔ كيونكه يه وقت كے نائب ہيں يعنی وقت ابتداء و وقت بناء "ولئ"

5830\_(قوله: گذَا بِتَاءً الخ) ثارح نے کذا کے ساتھ فاصلہ کیا ہے۔ کیونکہ''صاحبین' جوالہ یہا کا اس میں اختلاف ہے۔ ''الخزائن' میں کہا: بناءً کامعنی ہے کہ کھڑے ہوکراس نے نماز شروع کی پھر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں عذر کے بغیر بیٹھ گیا۔ یہ بطوراسخسان ہے۔''صاحب' جوالہ بانے اس سے اختلاف کیا ہے۔ کیا'' امام صاحب' جائیٹھیہ کے مزر کے بغیر بیٹھ گیا۔ یہ بطوراسخسان ہے۔''صاحب' جہاں تک پہلے دوگانہ میں بیٹھنے کا تعلق ہے تو اس کا جواز بالا تفاق ہونا چاہئے۔ جس طرح اگروہ بیٹھ کرشروع کرے پھر کھڑا ہوجائے۔''علی' وغیرہ نے ای طرح اگروہ بیٹھ کرشروع کرے پھر کھڑا ہوجائے۔''علی' وغیرہ نے ای طرح اگروہ بیٹھ کرشروع کرے پھر کھڑا ہوجائے۔''علی' وغیرہ نے ای طرح کہا ہے۔

''خزائن'' كِقول (الاصح لا) كے حاشيہ مِي لكھا گيا ہے: اس مِيں''الدرر''،''الوقايہ' اور' النقابیہ' وغيرہ پررد ہے۔ كيونكه انہوں نے كراہت كوجزم ويقين سے بيان كيا ہے۔

5831\_(قوله: فِي الْأَصَحِّ) يوان كَقُول بلا كراهة كى طرف راجع ہے۔ جس طرح تير علم ميں ہے۔ فاقہم۔ رسول الله صلَّى الله على الله عل

5832\_(قولہ: کَعَکْسِهِ)اس ہے مراد ہے اگراس نے بیٹھ کرنوافل شروع کئے پھر کھڑا ہو گیا تو یہ بالا تفاق جائز ہو گا۔ بیر حضور سالٹٹائیلیل کاعمل مبارک ہے۔جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ بڑٹنا نے روایت کیا ہے کہ حضور سالٹٹائیلیل بیٹھ کرنوافل وَفِيهِ أَجْرُغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّصْفِ إِلَّا بِعُنْ رِ

اور بین کرنشل پڑھنے کی صورت میں نبی کریم سائٹ آیا ہم کے علاوہ کے لئے نصف اجر ہوگا۔ مگر عذر کی صورت میں ہوتو پوراا جر ہوگا۔

شروع کرتے ،آپ اپناورد پڑھتے یہاں تک کہ دس آیات وغیرہ ہاقی ہوتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے۔اور دومری رکعت میں تھی حضور سن نیزائیٹر ای طرح کیا کرتے تھے(1)۔

''انجنیس'' میں ہے: افضل میہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا در پچھ قراءت کرے بھررکوع کرے تا کہ سنت کے موافق ہوجائے۔ اگر وہ قراءت نہ کرے لیکن سیدھا کھڑا ہوجائے بھر رکوع کرے توبیہ جائز ہوگا۔اگر وہ سیدھا کھڑا نہ ہوا در رکوع کرے توبیہ جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ کھڑے کھڑے رکوع نہیں ہوتا اور نہ ہی بیٹھے دکوع ہوتا ہے۔'' بح''۔

5833\_(قوله:وَفِيهِ) ضمير عمرادُ البحر ' ب\_

رسول الله صالينياتيام كى خصوصيت

5834\_(قولد: أَجُوعَنُيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جہاں تک نی کریم مان فالیہ کا تعلق ہے تو یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ قیام پر قدرت ہونے کے باوجود آپ کے بیٹھ کرنفل کھڑے ہونے کی حالت میں نفل کی طرح ہیں۔
''صحیح مسلم'' میں حضر ت عبدالله بن عمر بنی شیخ اسے مروی ہے میں نے عرض کی: یارسول الله مجھے بیان کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرما یا ہے صلاۃ الرجل قاعدًا علی نصف الصلاۃ، وانت تصتی قاعدًا (2) فرما یا: ہاں لیکن میں تم سے کی ایک کی طرح نہیں ہوں ،' بح'' ملخص۔ کیونکہ یہ جواز کے بیان کی تشریح ہے جبکہ یہ آپ پرواجب ہے۔

کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی فضیلت

5835 (قوله: عَلَى النِّصْفِ إِلَّا بِعُنْ رِ) جہاں تک عذر ہونے کی صورت کا تعلق ہے تو اس کا تو اب کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی صورت میں تو اب ہے کم نہیں ہوگا۔ کیونکہ کتاب الجہاد میں '' بخاری شریف'' کی حدیث ہے: جب بندہ مریض ہوجائے یا سفر کرے تو اس کے حق میں اس کی مثل تو اب لکھا جا تا ہے جو وہ حالت اقامت اور حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا (3) ۔ '' فتح ''۔ '' النہائی' میں اس پراجمائ نقل کیا ہے۔ '' البح'' میں نووی نے بعض علما سے جو حکایت بیان کی ہے اس کے ساتھ اعتراض کیا ہے۔ اقد علی النصف مع العند دایف ایم العند دایف کی ہے۔ عامر کا اشارہ کرنا، کھڑے ہو کرنماز یرخے والے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ بے بس کی مشقت ہے۔ یرخے والے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ بے بس کی مشقت ہے۔

اس میں جوضعف ہے وہ مخفی نہیں۔ بلکہ ظاہر مساوات ہے۔جس طرح''النہائی' میں ہے۔ لیکن'' قہستانی'' نے اس کا ذکر کیا ہے جو'' المحتبیٰ' میں ہے۔ پھر کہا: لیکن'' الکشف'' میں ہے: شنخ ابو معین سفی نے کہا:

<sup>1</sup> يسنن الى داؤو، كتاب الصلاق، باب صلاق القاعد، جلد 1 منح 357 ، مديث نمبر 817

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة الهسافرين، باب جواز النافلة قائها و قاعدا، جلد 1 مِسفح 724، مديث نمبر 1264

<sup>3</sup> منح بخارى، كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافى، جلد 2، منح 164 ، مديث نمبر 2774

(وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاقٍ) مَفْرُ وضَةٍ (مِثْلَهَا) فِي الْقِرَاءَةِ أَدْ فِي الْجَمَاعَةِ، أَدْ لَا تُعَادُعِنْدَ تَوَفُّمِ الْفَسَادِ

اور فرض نماز کے بعد قراءت یا جماعت میں ای جیسی نماز نہ پڑھے یا فساد کے دہم کی بنا پراس کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔

معذورلوگوں جیسے اشارہ کرنے والے وغیرہ کی تمام عبادات، گناہ زائل کرنے میں کامل عبادات کے قائم مقام ہوتی ہیں، نہ کہ فضیلت کوجمع کرنے کی صورت میں کامل نماز کے قائم مقام ہوں گی۔

میں کہتا ہوں: یہ بعض علا کے گزشتہ قول کے موافق ہے۔ اس کی تائید'' بخاری شریف'' کی حدیث کرتی ہے: جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کے لئے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھن اجر کے نصف اجر ہوگا(1)۔ مقابلہ میں نصف اجر ہے۔ جس نے لیٹ کرنماز پڑھی اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا ہمارے نزد یک عذر کیونکہ جو اس میں داخل ہو تا ہے وہ عموی طور پر عاجز ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ بیہ کہ لیٹ کرنماز پڑھنا ہمارے نزد یک عذر کے بغیر سے جہ بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے اجر کا نصف بنادیا گیا ہے۔ یہاں زیادہ کلام کی گنجائش ہے جس کو طلب کیا جا سکتا ہے، اس سے جو ہم نے '' البح'' میں تعلین کھی ہے۔

5836\_(قوله: وَلَا يُصَلِّى الحَ ) يدوه لفظ ہے جے''ابن الى شيب' نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے۔(2) امام حمد کام کا فاہر معنی بیر ہے کہ یہ نبی کریم مان شیر کی ہے مروی ہے اور امام'' محمد' روایشیا یا اس بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔'' فتح''۔

5837 (قوله: في الْقِحَاءَةِ الخ) جب حدیث کا ظاہر معنی بالا جماع مراؤ بیس، کیونکہ ظہر اور عصر کے فرائض ان کی سنتوں کے بعد ادا کئے جاتے ہیں، تواس کا حمل اخص الخصوص پر واجب ہوگا۔ ''الجامع الصغیر'' میں ہے: یہ ارادہ کیا وہ ظہر کے بعد نفی نماز نہ پڑھے جس کی دور کعات قراءت کے ساتھ اور دور کعات بغیر قراءت کے ہوں تا کہ وہ فرض کی مثل ہوجائے ۔ نخر الاسلام نے کہا: اگر اسے اس پر محمول کیا جائے کہ الی معجد ہیں جماعت کا تکرار ہوجس کے اہل ہیں یا اسے اس پر محمول کیا جائے کہ الی معجد ہیں جماعت کا تکرار ہوجس کے اہل ہیں یا اسے اس پر محمول کیا جائے کہ الی معجد ہیں جماعت کا تکرار ہوجس کے اہل ہیں یا اسے اس پر محمول کیا جائے کہ الی معجد ہیں جائے کہ نساد کے وہم کی بنا پر نماز کی قضا کر ہے تو یہ چھے ہوگا۔ ''نہز'' ۔ اور فخر الاسلام سے جو ذکر کیا ہے اسے '' البحر'' میں بھی نمان ' کی'' شرح الجامع الصغیر'' نے نقل کیا ہے ۔ پھر'' البحر'' میں کہا: عاصل کلام ہیہ ہے کہ نماز کا تحرار اگر جماعت کے ساتھ مجد میں پہلی ہیئت پر ہوتو ہی کر دوہ ہوتے ہیں تو وہ کر دوہ ہو کے جی تو وہ جس میں فرض کے بعد نقل محروہ ہو یہ ہیں تو وہ جس میں فرض کے بعد ہے۔ اگر اداکر دہ نماز میں کسی ضلل کی وجہ سے ہو، اگر وہ خلل محقق ہو یا تو واجب کے ساتھ ہو یا مکروہ کے اور خلل محقق نہ وہ بلکہ دوسہ سے پیدا ہوتو وہ مگر وہ ہوگی۔ جس طرح '' الذخیر ہو' میں اس کی تصریح کی اور کہا: نبی اسے شامل نہ ہوگی۔ اور اگر وہ ظل محقق نہ ہو بلکہ دوسہ سے پیدا ہوتو وہ مگر وہ ہوگی۔

<sup>1</sup> صحح بخارى، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، جلد 1 منح 500، مديث نمبر 1048

<sup>2</sup>\_نصب الراب، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، جلد 2، صفح 144

لِلنَّهْ وَمَا نُقِلَ أَنَّ الْإِمَامَ قَضَى صَلَاةً عُمُرِةٍ فَإِنْ صَحَّ نَقُولُ كَانَ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْوِثْرَأَ زُبَعًا بِثَلَاثِ قَعَدَاتِ (وَيَقْعُدُ) فِي كُلِّ نَفْلِهِ

کیونکہ اس بارے میں نہی موجود ہے۔اور جو''امام صاحب' رولیٹنلیے بارے میں نقل کیا گیاہے کہ''امام صاحب' رولیٹنلیے نے اپنی عمر کی نماز کی قضا کی ،اگریو تھے ہوتو ہم کہیں گے آپ مغرب اور وتر کو چار رکعات تین قعدوں کے ساتھ ادا فر ماتے۔اور وہ اینے تمام نفلوں میں اس طرح بیٹھے گا

5838\_(قوله:لِلنَّهُي) يوان كِوَل ولايصنى الخ كى علت ہے۔ اور نبى فركوره عديث ہے (جومقولہ 5836) ميں ہے۔

9839\_(قوله: وَمَا نُقِلَ الخ) بهاسوال کا جواب ہے جوتیسری صورت پروارد ہوتا ہے۔ کیونکہ بیر منقول نہی کو اس پرمحمول کرنے کے منافی ہے۔ کیونکہ بید بعید ہے کہ' امام صاحب' رطینی ایٹ پہلے جونماز پڑھی ہووہ ایسے ظلل پرمشمنل ہوجو محقق ہویعنی مکروہ ہو یا واجب کا ترک ہو۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے اس نماز کا اعادہ کیا جو آپ نے پڑھی تھی۔ بیا عادہ محض احتیاط اور فساد کے وہم کی وجہ سے تھا۔ پس آپ کے مذہب میں یہ نہی کو تیسری صورت پرمحمول کرنے نے منافی ہوگا۔

پہلا جواب ہیہ ہے کہ 'امام صاحب' رطیعیا ہے یہ نقل صحیح نہیں۔ دومرا جواب ہیہ ہاگر نیقل صحیح جوتو ہم کہیں گے کہ آپ مخرب اور وترکی چار رکعات تین قعدوں میں اداکرتے۔ جس طرح ''البحر' میں '' بال الفتادی' سے نقل کیا ہے۔ یعنی اس مخرب اور وترکی چار رکعات تین قعدوں میں اداکر تے۔ جس طرح ''البحر' میں '' بال الفتادی' سے نقل کیا ہے۔ یعنی اس مورت کے علاوہ پرمحول ہوگی۔ لین جب نمازاس تعمیر کی بنا پر نقل بنے کا احتمال رکھتی تھی اور تین نقل پڑھی ہوگی وہ بھی ہوگی وہ ہی ہوگی وہ بھی ہوگی ہوگی ہوگ ہوگ تو یہ نمازنقل ہوجائے گی اور تین رکعات کی انتہا پر قعدہ کی زیادتی اس جانم نہیں کرتی ۔ اور اس کے فاسد ہونے کے احتمال پر بینمازنقل ہوجائے گی جس کی قضا گی گئی ہے اور اس پر ایک رکعت کی زیادتی اس کے فاسد ہونے کے احتمال پر بینمازنقل ہوجائے گی جس کی قضا گی گئی ہو اور اس پر ایک رکعت کی زیادتی اس بوخل نہیں کرتی ۔ اور اور جوسنت اور واجب ہونے میں گھوے اس کا معاملہ مختلف ہے۔ لیک نتی تھے پر بیا امرخفی نہیں ۔ کرا محملہ میں کے والا اور اسے پہلا ہے۔ جہال تک دوسرے جواب کا تعلق ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرنے والا اور اس پر پہلا ہے۔ جہال تک دوسرے جواب کا تعلق ہے۔ دوہ پہلے جواب پر اقصار کرتے لیکن میں نے والا ہے۔ لیکن سے بھو فائن کے کہا ہے۔ پس شارح کو چاہئے کہ دہ پہلے جواب پر اقصار کہا ہے۔ اور اس تعیم بین سے مرا کرنے اور عمر کی نماز کے بعد بھی نہیں۔ اور نساد کے شہر مناف صالحین نے اس طرح کہا ہے۔ اور اس تعیم پر حدیث کوتیسری صورت پر محمول کرنا سے تعین ۔ اس طرح کہیں۔ شیم کے میں مصورت پر محمول کرنا کے بعد جو نہیں۔

بیسی پر سے دیا ہوں۔ 5840\_(قولہ: دَیکَفُعُدُ نِی کُلِّ نَفُلِهِ اللهٔ) یعنی وہ اپنے تمام نوافل میں ای طرح بیٹے گا صرف تشہد میں اس طرح نہیں بیٹے گا۔ یہ سئلہ سابقہ سئلہ کا تترہ ہے۔ چاہئے یہ تھا کہ اس کا ذکر اس قول دلایص تی سے پہلے ہوتا۔ (كَمَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى الْمُخْتَادِ) (وَ) يَتَنَفَّلُ الْمُقِيمُ (رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ) مَحَلَ الْقَصْرِ

جس طرح وہ تشہد میں بیٹھا کرتا ہے۔ بیخنار مذہب کے مطابق ہے۔ اور مقیم آ دی نفل نماز شہر سے باہر جونماز قصر کامحل ہو،

5841\_(قوله: کَهَا فِي التَّشَهُٰدِ) لِعنى تمام نمازوں کے تشہد۔اورای کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حالت تشہد میں کوئی اختلاف نہیں ۔جس طرح'' البحر''میں ہے۔

5842\_(قوله: عَلَى الْمُخْتَادِ) بيامام زفر كا قول ہے اور''امام صاحب' رطیفید ہے بھی ایک روایت ہے۔ ابولیث نے کہا: ای پرفتوی ہے۔''امام صاحب' رطیفید ہے بی مروی ہے کہ قعود، چوکڑی مارکر بین ہے اور احتباء میں اے اختیار ہوگا۔ اس کی مکمل بحث'' البحر'' میں ہے۔''النہر'' میں بیربیان کیا کہ اختلاف افضل کی تعیین میں ہے اور جواز کے حصول میں کوئی شک منہیں وہ کی صورت میں بھی ہو۔

#### تنبيه

ایک قول بیکیا گیا ہے: مخارقول کا ظاہر معنی ہے کہ حالت قراءت میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پرر کھے جس طرح وہ حالت تشہد میں کرتا ہے۔ لیکن شارح کی کلام میں اذا ادا دالشہ وع کی فصل کے تحت ان کے قول و وضاع یہ بینده علی یساد لاکے بیان میں'' مجمع الانہار'' سے مروی گزر چکا ہے کہ قیام سے مراد عام ہے۔ کیونکہ بیٹنے والا بھی اس طرح کرتا ہے لینی وہ اپنادائیں ہاتھ ہائیں ہاتھ پرناف کے نیچر کھتا ہے۔'' حاشیہ المدنی'' میں ہاور''منلا علی قاری کا قول' النقابی' کے قول فی کل قیام میں اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی وہ قیام حقیقی ہویا تھی ہوچی مطرح جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھ'۔

## چو یائے پر نماز

5843\_(قوله: وَ يَتَنَفَقُلُ الْبُقِيمُ الحَ ) يعنى عذر كے بغير مقيم سوار ہوكرنوافل پڑھے۔ نقل كومطلق ذكركيا ہے يہ فجر كى سنتوں كے علاوہ تمام سنت مؤكدہ كوشامل ہوگا۔ جس طرح (مقولہ 5701 ميں) گزر چكا ہے۔ مقيم كاذكركر كے اس امر كی طرف اشارہ كيا ہے كہ مسافر كا تتم بدرجہ اولى اس طرح ہے۔ اورنقل كالفظ ذكركر كے فرض اور واجب كى تمام انواع سے احتر ازكيا ہے بھے وتر اور منذور، اور جو شروع كرنے اور فاسدكرنے ہے لازم ہوتے ہيں، نماز جنازہ، اور عجدہ تلاوت جس كى آيت زمين پر تلاوت كى گئى ہو۔ يہ عذر كے بغير سوارى پر جائز نہيں كونكہ اس ميں كوئى حرج واقع نہيں ہوتا۔ جس طرح '' البح'' ميں ہے۔ تلاوت كى گئى ہو۔ يہ عذر كے بغير سوارى پر جائز نہيں كوئكہ اس ميں كوئى حرج واقع نہيں ہوتا۔ جس طرح '' البح'' ميں ہے۔ 5844 ۔ (قوله: خَارِ جَا البحشر) كہي مشہور ہے شيخين كے نزد يك يہ شہر ميں جائز ہے۔ امام '' محد'' درائت كے ساتھ جائز ہے۔ امام '' محد'' درائت كے ساتھ جائز ہے۔ امام '' محد'' درائت كے ساتھ جائز ہے۔ اس كا ممل بحث ' الحليہ'' ميں ہے۔

5846\_(قوله: مَحَلَّ الْقَصْرِ) پیضب کے ساتھ خارج البصرے بدل ہے۔اس کا فائدہ بیہ کے بیقول دیہات اور خیموں کے خارج کوشامل ہے' ح'' \_ یعنی وہ محل جس میں نمازی کے لئے قصر کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔' بح'' \_ (مُومِتًا) فَلَوْ سَجَدَ اُعْتُبِرَ إِيمَاءً؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا شُرِعَتُ بِالْإِيمَاءِ (إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتُ دَابَّتُهُ) وَلَوُ ابْتِدَاءً عِنْدَنَا، أَوْ عَلَى مَنْ جِهِ نَجَسٌ كَثِيرٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ،

سوار ہوکرا شاروں سے پڑھ سکتا ہے۔اگروہ بحدہ کرے گاتوا شارہ کااعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ بیاشارہ کے ساتھ مشروع کی گنی ہے جس جہت بھی اس کی سواری کا منہ ہواگر چہوہ نماز کی ابتدا کرے، بیہ ہمارے نزدیک ہے۔ یااس کی زمین پر کثیر نجاست ہو بیا کثر علما کے نزدیک ہے۔

ایک قول کیا گیا ہے: جب وہ ایک میل تحاوز کر جائے۔ایک قول مہ کیا گیا ہے: جب دوفریخ تحاوز کر جائے یا تین فریخ تحاوز کر حائے ۔'' قبستانی''۔

5847\_ (قوله: مُومِثًا) اس لفظ کے آخر میں ہمزہ یا کی بنسبت زیادہ آتا ہے۔''المغرب' میں کہا: تو کہتا ہے: او مات الید، تواد میتُ الیدنہیں کہتا بعض اوقات عرب اومی ہمزہ کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔

5848\_(قوله: فَلَوْسَجَدَ)اگراس نے ایس شے پرسجدہ کیا جے اس نے اپنے سامنے رکھا تھایازین پرسجدہ کیا تو یہ اشارہ ہوگا۔اس میں بیلازم ہے کہاس کا سجدہ زیادہ پست ہو۔

5849\_(قولد:إِلَى أَيِّ جِهَةِ تَوَجَّهَتُ دَابَّتُهُ) اگراس نے سجدہ ایس ست میں کیا جس کی طرف اس کی سواری کا منہ نہیں تھا تو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بیجا بڑنہیں ہوگا۔'' بحر'' میں''السراج'' سے مروی ہے۔

5850\_(قوله: وَلَوُ ابْتِدَاءً عِنْدَنَا) لِعنی ہار ہے نزدیک نماز شروع کرتے وقت قبلہ روہونا شرط نہیں۔ کیونکہ جب کعبہ کی ست کے علاوہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا جائز ہے تو اس ست کے علاوہ کی طرف مندکر کے نماز شروع کرنا جائز ہے '' بح''۔اس کے ساتھ امام شافعی رطینے علیہ کے قول سے احتر از کیا ہے کیونکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں: ابتدا میں بیشرط ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرے جس طرح'' شرنیلالیہ'' میں ہے۔'' ت''۔

میں کہتا ہوں: ''الحلب' میں 'غایۃ السرو جی' سے نقل کیا ہے: یہ 'ابن مبارک' کی روایت ہے جے'' جوامع الفقہ' میں ذکر کیا ہے۔ یہ 'ابن مبارک' کی روایت ہے جے'' جوامع الفقہ' میں ذکر کیا ہے۔ پھر احادیث کے ذکر کے بعد ذکر کیا کہ حرج نہونے کی وجہ ہے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ستحب ہے تا کہ حضرت انس ہو تائید کی حدیث پر عمل ہوجائے (1) پھر کہا: ''ابن ملقن شافعی' نے کہا: امام'' ابو حنیفہ' روائے تا اور ابو تو رکز دیک وہ بطور استحباب قبلہ کی طرف منہ کر کے شروع کرے پھر جیسے جائے نماز پڑھے۔

. 1851 (قوله: أَوْ عَلَى سَهُ جِهِ اللَّ ) اللَّ كُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله (سوارك پاؤل ركھنے كى جگه) اور سوارى كائے۔ كونكه ضرورت موجود ہے۔ بيظا ہر فدہب ہے اور يكى اصح ہے۔ جب نجاست اللى ذات پر ہوتو معامله مختلف ہے۔ كيونكه الله عبالى اللّى ذات پر ہوتو معامله مختلف ہے۔ كيونكه الله عبالى الله من مرائد من الله الله على الله من الله عليه من الله الله على الله عليه من الله عليه من الله عليه على الله على

<sup>1</sup> يسنن الي داؤد، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة بجلد 1 منفح 442، مديث نمبر 1036

وَلَوْ سَيْرُهَا بِعَهَلٍ قَلِيلٍ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَاِذَا افْتَتَحَ النَّفَلَ رَرَاكِبًا ثُمَّ نَوَلَ بَنَى، وَفِي عَكْسِهِ لَا بِلْآنَ الْأَوَّلَ أُدِّى أَكْبَلَ مِبَّا وَجَبَ وَالثَّانِ بِعَكْسِهِ رَوَلُوْ افْتَتَحَهَا خَارِجَ الْبِصِّرِ ثُمَّ دَخَلَ الْبِصْرَ أَتَمَّ عَلَى الدَّابَّةِ عَلَى الدَّابَةِ عَلَى الدَّابَةِ عَلَى الدَّابَةِ عَلَى الدَّابَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَمِيُّ ، وَقِيلَ يُتِمُّ رَاكِبًا مَا لَمْ يَنْدُخُ مَنْزِلَهُ قُهُسْتَانِّ ،

اورا گرمل قلیل کے ساتھ سواری کو چلایا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔اور جب ایک آدی نے نفلی نماز سوار ہو کر شروع کی پھروہ اتر پڑا تو نماز پر بنا کر لے۔اور اس کے برعکس کیا تو بنانہ کرے۔ کیونکہ پہلے نے اے اکمل صورت میں ادا کیا جواس پر واجب ہوا تھا اور دوسرے نے اس کے برعکس کیا ہے۔اگر ایک آدمی نے نماز کو شہرے باہر شروع کیا پھر شہر میں داخل ہوا تو اشارے کے ساتھ اپنی نماز سواری پر کممل کرے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایسانہ کرے بلکہ نیچ اترے۔ اس پر علماء کی اکثریت ہے۔ یہ ''حلی''نے کہا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا: وہ سوار ہوکر نماز کو کمل کرے جب تک اپنے گھر تک نہ پہنچے۔'' قبستانی''۔

میں کہتا ہوں:''الذخیرہ'' میں جو تول ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے:اگر وہ خود ہی چل پڑتی ہے تو نمازی کی جانب سے ہانکنا درست نہیں بصورت دیگر اگر وہ اسے ہائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ فرمایا:اگر نمازی کے پاس چھڑی ہواور نمازی نے اس کے ساتھ اسے ڈرایا ہواور اسے مہمیز کیا ہوتو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

5853\_(قوله:ثُمَّ نَوْلَ) يعنى عمل قليل كے ساتھ اتر پڑااس طرح كەاپنے پاؤں كود ہرا كيااور دوسرى جانب ينچے اتر آيا۔ ' وفتح''۔

5854\_(قوله: وَفِي عَكْسِهِ) اس طرح كداسة اللها يا كيا اورسواري يرركه ديا كيا-"فتح"\_

5855\_(قولد زِلاْنَّ الْاَوَّلَ اللهِ) اس کی وجہ سے کہ سوار کی تکبیر تحریمہ، رکوع و بحود کو جائز کرنے والی کے طور پر منعقد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس نے اس کی تلبیر تحریمہ کہ بیر تحریمہ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس کی تلبیر تحریمہ کی بیر تحریک ہوگیا۔ اور جو نیچ ہوتا ہے اس کی تکبیر تحریمہ درکوع و بحود کو واجب کرنے والی کے طور پر منعقد ہوئی ، توجو چیز اس پر لازم ہوئی بغیر عذر کے اس کے ترک پر قادر نہ ہوگا۔ ' بحر''۔

5856\_(قولہ: أَتَمَّ عَلَى الدَّابَّةِ) كيونكه اس كانماز ميں سوار ہونے كى حالت ميں شروع ہونا تيجے ہے۔ پس بياس طرح ہوگيا جس طرح وہ نماز كوشروع كرے پھر سورج كارنگ متغير ہوجائے تو وہ اس نماز كو كلمل كرتا ہے اس طرح بي بھى ہے۔ ''تجنيس''۔

5857 (قوله: وَعَلَيْهِ الْأَكْثُرُ) "البحر" وغيره مِن كثيركياته التعبيركيا ہے۔"رحمّی" نے يه ذكركيا كه پہلا طريقة شخين كـ قول پر مبنى ہے۔ كونكه شهر مِن على الله طريقة شخين كـ قول بر مبنى ہے۔ كيونكه شهر مِن على الله طريقة مِن ہے: اگر اس نے شہر سے با ہرنقل نماز سوار ہو كـ مطابق ہے۔ آپ كـ قول كا قرينه "الجنس" مِن فصل القهقهة مِن ہے: اگر اس نے شہر سے با ہرنقل نماز سوار ہو

وَيَيْنِي قَائِبَا إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ قَاعِدًا، وَلَوْ رَكِبَ تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ عَبَلٌّ كَثِيرٌ بِخِلَافِ النُّزُولِ (وَلَوْصَلَّى عَلَى دَابَّةٍ فِي شِقِ (مَحْمَلِ وَهُوَيَغُورُ عَلَى النُّزُولِ)

اور قبلہ کی جانب کھڑے ہوکر بنا کرے یا بیٹھ کر۔اگر وہ سوار ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ ییمل کثیر ہے۔ نیچ اتر نے کا معاملہ مختلف ہے۔اگر ایک آ دمی نے سواری پرمحمل کے ایک حصہ میں نماز پڑھی جبکہ وہ خود ہی اتر نے پر قادرتھا

کرشر وع کی بھروہ شہر میں داخل ہوا بھر قبقہدلگا یا تو امام'' ابوصنیفہ'' دلیٹھایہ کے نزدیک اس پرکوئی دضونہیں۔امام'' ابو بوسف'' دلیٹھایہ کے نز دیک اس پر دضو ہے۔ میدابندائے نماز کوانتہائے نماز پر قیاس کرنے کی دجہ سے ہے۔

5858\_(قوله: وَيَبْنِى قَائِبًا الخ) لِعنى جب وه متن كے دونوں مسلوں ميں سوارى سے ينچ اتر اتو كھڑے ہوكر نماز ير بنا كرے گا۔

5859\_(قوله: وَلَوْ دَكِبَ الخ) متن كے سابقه مسئله كو دوباره ذكركيا تاكه اس كى دوسرى علت ذكركريں ـليكن "البح" ميں ذكركيا:" غاية البيان" ميں اسے ردكيا ہے كه اگر نمازى كواٹھا يا گيا اور اسے زين پر ركھ ديا گيا تووه بنائبيں كرے گا جبكة ل يا يا بى نہيں گيا چہ جائيكة كثير يا يا جائے۔

''فحش'' نے''شارح'' کی کلام کواس صورت پرمحمول کیا ہے جب وہ سوار ہو کر نماز شروع کرے پھرینچا ترے۔ کیونکہ جب وہ اس کے بعد سوار ہوگا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ سوار ہونا عمل کثیر ہے۔ کہا: اس تعبیر کی بنا پراگرایک شخص نے اے اٹھایا اور اسے سوار کی پررکھ دیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ اس سے عمل نہیں یا یا گیا۔

میں کہتا ہوں: کیکن ان کا قول لا تنفسد نقل کا محتاج ہے پس اس کی طرف رجوع کیا جانا چاہئے۔ نیز شارح کے قول بخلاف النزول کا اس حمل پر کوئی محل نہیں۔'' فقامل''۔

چو پائے پر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا حکم

۔ 5860\_(قولد: وَلَوْ صَلَّى عَلَى دَابَّةِ الخ) اب اس بحث میں شروع ہوتے ہیں کہ ایک آ دمی فرض اور واجب نماز سواری پر پڑھے۔ جس طرح اس پراپناس قول ھذا کلّه فی الفرائض سے عنقریب متنبکریں گے۔

سیجان لوکہ نوافل کے علاوہ جوفر اکفن اور واجبات ہیں اپنی تمام انواع کے ساتھ ضرورت کے علاوہ سواری پر سیجے نہیں۔وہ
ضرورت اپنی ذات، اپنی سواری یا کپڑوں پر چور کاخوف ہے اگروہ سواری سے اتر ہے، درند ہے اور ٹی وغیرہ کاخوف ہے جن کا
ذکر آگے آئے گا۔ ایسے محمل میں نماز جوسواری پر ہو، سواری پر نماز اداکر نے کی طرح ہے۔وہ سواری پر اشاروں سے نماز پڑھے
گاشرط یہ ہے اگر ممکن ہوتو سواری کوقبلہ کی طرف کھڑا کرے ورنہ جس قدر ممکن ہو۔ جب وہ سواری چل رہی ہوتو سواری پر نماز جائز
نہیں جب وہ اس کو رو کئے پر قادر ہو۔ بصورت دیگر جب اسے ڈمن کا خوف ہوتو جس طرح قادر ہونماز پڑھے۔جس طرح
"الا مداذ" وغیرہ میں ہے۔اور اس پر نماز کا کوئی اعادہ نہیں جب وہ قادر ہوجس طرح مریض ہوتا ہے۔" خانیہ"۔اشارہ کی قید سے

بِنَفْسِهِ (لَا تَجُوذُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتُ وَاقِفَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِيدَانُ الْمَحْمَلِ عَلَى الْأَرْضِ ، بِأَنْ رَكَنَةَ حُتَهُ خَشَبَةً (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْعَجَلَةِ إِنْ كَانَ طَرَفُ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهِىَ تَسِيرُ أَوْ لَا تَسِيرُ (فَهِىَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَةِ ، فَتَجُوزُ فِى حَالَةِ الْعُذْنِ

توسواری پرنماز جائز نہ ہوگی، جب وہ سواری کھڑی ہو۔ گر جب محمل کی لکڑیاں زمین پر لگی بوں اسطرح کے وہ محمل کے پنچ ایک لکڑی گاڑھ دے۔ جہاں تک اس نماز کا تعلق ہے جو گاڑی پر ہوا گر گاڑی کا ایک سرا جانور پر ہو جبکہ دہ چل رہی ہویا نہ چل رہی ہوتو بیسواری پرنماز ہوگی ، جواس عذر کی حالت میں جائز ہوگی ،

یہ مستفاد ہوتا ہے کہ رکوع و بجود کا کوئی اعتبار نہیں۔ای وجہ ہے'' شیخ اساعیل'' نے'' المحیط' سے نقل کیا ہے کھڑے یا بیٹھے ہوئے اونٹ پرنماز جا ئزنہیں اگر چہوہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے۔مگر جب جنگل میں خوف کی کیفیت ہوتو اشارہ ہے نماز پڑھے۔

5861 (قولد: بِنَفْسِهِ) اس قول کے ساتھ اس سے احتر از کیا ہے جب وہ مددگار کے بغیر قادر نہ ہو۔ کیونکہ غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جس طرح عقریب (مقولہ 5871 میں) آئے گا۔لیکن شرح اشیخ ا جاعیل میں ' الحجتبیٰ' سے منقول ہے: اگروہ قیام، اپنی سواری سے اتر نے اور وضو کرنے پر قادر نہ ہو گروہ یہ افعال کسی کی مدد سے کر سکتا ہے جبکہ اس کا ایک خادم ہے جس کے منافع کا وہ مالک ہے تو' صاحبین' ورائد بلیا ہے قول کے مطابق یہ اس پر لازم ہوگا۔' امام' ابو صنیف' ورائیتھیا کے قول میں نظر وفکر کی گئوائش ہے۔ اس سے ہیں ہواس کی اطاعت کرتا ہے، جس طرح وہ پانی جس کو وضو کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کمل بحث آگے (مقولہ 5871 میں) آئے گی۔

5862\_(قوله:إذَا كَانَتُ وَاقِفَةً) يَهِي عَلَم بدرجه اولى موكا الروه چل رى موراس كے ساتھ قيدلگائى ہے كيونكه ان كا قول ہے الآان تكون عيدان المه حمل الحجس طرح ' شرنبلالی' نے اس پرنص قائم كى ہے۔ ' ط' ۔

5863\_(قوله:عِيدَانُ الْمَحْمَلِ) يعنى اس كے پائے مول جس طرح چار يائى كے يائے موتے ہيں۔

5864\_(قوله:بِأَنْ دَكَنَهَ خَتَهُ خَشَبَةً) زياده بهترية ها كه كاف كما ته تعبير كرتے كيونكه ية تنظير ب تصوير البين " دُنْ الله عنظير الله عنظير الله عنظير الله عنه البيل " دُنْ الله عنه عنه الله عنه ع

یا گراس طرح ہو کہمل زمین پر قرار پذیر ہوجائے سواری پر قرار پذیر نہ ہوتو وہ زمین کے قائم مقام ہوگا۔''زیلعی''۔ اس محمل میں کھڑے ہو کرنمازیز ھناصیح ہوگا جس طرح''نورالا پیناح''میں ہے۔

5865\_(قوله:عَلَى الْعَجَلَةِ) عجله (چَهُرُا، گُذُ)وہ ہوتا ہے جس کواجزاء ملاکر بنایا جاتا ہے، جیسے پالکی ہوتی ہے، جس پرسامان لا داجاتا ہے۔''مغرب''۔

5866\_(قوله: أَوْ لَا تَسِيرُ)''زيلعي' اور' الخاني' ميں ای طرح ہے ای کی مثل' البحر' میں' الظہیرین' سے ہے۔ 5867\_(قوله: فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَيَةِ) جبوه گاڑی چل رہی ہوتو پیظاہر ہے۔ گر جبوہ نہ چل رہی ہواوروہ الْمَذُكُودِ فِي النَّيَتُمِ (لَا فِي غَيْرِهَا) وَمِنْ الْعُذُدِ الْمَطَّ وَطِينٌ يَغِيبُ فِيهِ الْوَجْهُ وَذَهَابُ الرُّفَقَاءِ وَدَابَّةٌ لَا تُرْكَبُ إِلَّا بِعَنَاءِ أَوْ بِمُعِينِ وَلَوْمَحُمَمًا، لِأَنَّ قُدُرَةَ الْغَيْرِلَا تُعْتَبَرُ

جوعذرتیم میں مذکور ہے۔ کسی اورعذر میں جائز نہ ہوگی۔عذر میں سے بارش اور کیچڑ ہے جس میں چہرہ جھپ جاتا ہو، اورعذر میں سے ساتھیوں کا چلے جانا اور الیم سواری کا ہونا جس پرمشقت یا مددگار سے سوار ہوا جاسکتا ہوا گرچہذی رحم محرم ہو۔ کیونکہ غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

زمین پر ہواوراس کی ایک طرف موادی پر ہوتو پھر پہ اشکال کا باعث ہے۔ کیونکہ میمل کے تھم میں ہے جب اس کے پنچکوئی
کنزی کا ڑھ دی جائے۔ پس وہ زمین کی طرح ہوجائے گی۔ بعض اوقات اس کے ساتھ فرق بیان کیاجا تا ہے، جب اس کی
ایک طرف زمین پر اور دوسری سواری پر ہوتو اس کا قرار صرف زمین پر نہ ہوا بلکہ زمین پر اور سواری پر ہوگا محمل کا معاملہ مختلف
ہے۔ کیونکہ محمل پر نماز پڑھنا سیح ہوتا ہے جب اس کا قرار کلڑی کے واسطہ سے صرف زمین پر ہوسواری پر نہ ہو۔ تا ل ۔ اگر کھمل
زمین پر ہوتو اس کا تھم عنقریب (مقولہ 5874 میں) آئے گا۔

وہ اعذار جن کے پائے جانے کی صورت میں سواری پر فرائض وغیرہ کی ادائیگی جائز ہے

5868\_(قوله:الْمَهُنُّ كُورِ فِي التَّمَيُّمِ)اس طرح كها سے اپنے مال ،اپن جان كے بارے ميں خوف ہو ياعورت كو فاسق مرد سے خوف ہو۔' ط''۔

5869\_(قوله: لاني غَيْرِهَا) عذركي حالت نه موتو چرجا رُنبيس-"ح"-

5870 (قوله: وَطِينُ يَغِيبُ فِيهِ الْوَجُهُ) يعنى مَى السلات بت كردك ياجو چيزاس پر بھيلائى جائے اس كوتلف كردے \_ جہاں تك صرف ترى كاتعلق ہے توبيا ہے مہاح نہيں كرتى \_ جس كى سوارى نه مووه كيچڑيى كھڑے اشارہ سے نماز يڑھے \_ جس طرح ''المجنيس''،''المزيد''اور''امداد''ميں ہے۔

# غیرکی اعانت سے قادر کا حکم

5871 (قوله: لِأَنَّ قُدُرَةَ الْغَيْرِ لَا تُغَتَّبَرُ) لِين ' أمام صاحب' ولِثَّنايه كنزديك معترنهيں۔ اور' صاحبن' ولئنايہ كنزديك معترنهيں۔ اور' صاحبن' ورئنايہ كنزديك معترنهيں۔ اور' الكافی' میں ہے: اگر سواری سرکش ہو، اگر وہ سواری سرکش ہو، اگر وہ سواری سے نیچ انز ہے اور میں کے لئے سوارہ وناممکن نہ ہو گرمد دگارہ، ممکن ہویا وہ بوڑھا شیخ ہو، اگر وہ نیچ انز ہے تواس كے لئے سوارہ وناممکن نہ ہوار دو گھا۔ سوارہ وناممکن نہ ہوادر وہ كسى ایسے فردكونہ پائے جواس كی مددكر ہے توسواری پرنماز پڑھنا جائز ہوگا۔

پہلے مسئلہ کا ظاہر یہ ہے کہ یہ ''امام صاحب' رائیٹھایہ کے قول کے مطابق ہے۔ اور دوسرے مسئلہ کا ظاہر یہ ہے کہ وہ ''صاحبین' رمطانہ بیل کے قول پر ہے۔ گر'' خانیہ' وغیرہ کا قول ولا یجد من یعینه دونوں مسئلوں کی طرف لوٹے۔ پس دونوں مسئلے''صاحبین' رمطانہ بیس کے قول پر ہوں گے۔'' تامل'' حَتَّى لَوْكَانَ مَعُ أُمِّهِ مَثَلًا فِي شِتَّىٰ مَحْمَلِ، وَإِذَا نَوَلَ لَمُ تَقْدِدُ تَرْكَبُ وَحْدَهَا جَازَ لَهُ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْ، فَلْيُحْفَظُ

یہاں تک کہاگروہ اپنی ماں کے ساتھ ،مثلاً مجمل میں تھااور جبوہ اتر تا تووہ اسکیلے سوار رہنے پر قادر نہ ہوتی تو اس کے لیے بھی ای طرح جائز ہے۔جس طرح کہ''بج'' میں مفاد ہے۔اسے یا در کھ۔

ہم نے ''الجبیٰ' سے قریب ہی قول نقل کیا ہے ان الاصخ عندہ لزو مرالنزول لو وجد اجنبیتا یطیعہ (مقولہ 5861)
اس وقت بیسب کے نز دیک متفق علیہ ہوگا۔ جوہم نے باب التیم میں پہلے (مقولہ 2052 میں) بیان کیا ہے کہ جوآ دی پانی کے استعمال سے خود عاجز ہو،اگروہ ایسا آ دمی پائے جس پراس کی طاعت لازم ہوجیسے اس کا غلام، اس کا بچہ اور اس کا مزدور تو اس کی بیالا تفاق وضولا زم ہوگا۔ اس طرح کا تھم ہوگا گران کے علاوہ کوئی ایسا فرد پائے جس سے وہ مدوطلب کر ہے تو وہ اس کی مدد کرے۔ جس طرح ظاہر مذہب میں اس کی بیوی ہے تو اس کا مقتضا بھی یہی ہے۔

جوقبلہ کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہے یا نا پاک بستر سے دور ہونے سے عاجز ہے واس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ
''امام صاحب' رولیٹھا کے نزدیک اس پر بیلازم نہیں۔ فرق بیہ ہے کہ اسے کھڑا کیا جائے یا اسے بستر سے دور کیا جائے تو مرض
کے زیادہ ہونے کا خوف ہوتا ہے وضویس ایسانہیں ہوتا ، آخر تک جوہم نے دہاں ذکر کیا ہے۔ پس اس کی طرف رجوع سے بجئے۔
ساتھ ہی ہم عنقریب (مقولہ 2920 میں) باب صلاۃ المریض میں اس کا ذکر کریں گے۔ اس تعبیر کی بنا پر وہ آدی جو مددگار
یائے اور ایسا مریض نہ ہو کہ اتر نے سے مرض بڑھے ، اس کے سوار ک سے اتر نے کے لازم ہونے ، اور زمین پر نماز پڑھنے
کے لازم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جہاں تک جوقول' الخانی' وغیر ہا میں ہے:''اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو بیوی کے دیہا سے کی طرف سوار کر کے لے گیا اس عورت کوئی حاصل ہے کہ وہ سوار کی پر نماز پڑھے جب وہ سوار ہونے اور اتر نے پر قادر نہ ہو'۔ اسے اس پر محمول کیا جائے گا جب اس کا خاوندا سے ندا تار سے۔ اس کا قرید وہ ہے جو' المنی' میں ہے : عور سے کے ساتھ جب محم نہ ہواس کی نماز سوار کی پر جائز ہوتی ہے جب وہ اتر نے پر قادر نہ ہو۔ ۔ اس کا قرید وہ ہے جو' المنی' میں ہے : عور سے کے ساتھ جب محم نہ ہواس کی نماز سوار کی پر جائز ہوتی ہے جب وہ اتر نے پر قادر نہ ہو۔

یہ اس سے بہتر ہے جو'' البحر' میں ہے یعنی اس تفریع سے جو'' امام صاحب'' دِالِیُنایہ کے قول پر'' الخانیہ' میں ہے اور جو تفریع'' المینیہ'' میں'' صاحبین'' دِرالیٰنایم کے قول پر ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر روایت کے خلاف ہے، اور کیونکہ اس کے خلاف ہے جس کوہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ پس اس وضاحت کوئنیمت جانو۔

5872\_(قوله: حَتَّى لَوْكَانَ الْخ) يعذر پرتفرى جند كم غيرى قدرت كى ماتھ قدرت كے مسئله پرتفريع ہے۔ مگر تكلف سے ياس كى تفريع بن سكتى ہے۔ "تامل"

پھرجان لویہ مسلمہ صاحب'' البح'' کے لئے سفر حج میں پیش آیا جب وہ ابنی مال کے ساتھ حج پر گئے تھے اوریہ ذکر کیا: انہوں نے اس کا حکم نہیں دیکھا اور چاہیے کہ بیجائز ہو'۔ میں نے کسی ایسے عالم کونہیں دیکھا جس نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ میں نے اس پر تعلیق لکھی ہے اس میں، میں نے لکھا ہے: بعض اوقات اس کے برعکس قول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں آ دمی سواری سے اتر نے پر قادر ہوتا ہے اور عورت کی جانب سے بجزعورت میں قائم ہوگا مرد میں قائم نہیں ہوگا۔ گر جب یہ کہا جائے: عورت جب اسکیلے سواری کرنے پر قادر نہ ہوتو اس سے محمل کا گرنا ، سواری کا زخمی ہونا اور عورت کا مرجانا لازم آتا ہے۔ توبیا ایسا عذر ہے جومر دکی طرف راجع ہے جس طرح اسے اپنی ذات اور اینے مال پرخوف ہو۔

بنبي

ایک چیز باتی رہ گئی ہے ہیں نے کی کوئیس دیکھاجس نے اس کا ذکر کیا ہو، وہ یہ ہے کہ مسافر جب گزشتہ عذروں ہیں سے کس عذر کی وجہ سے سواری سے اتر نے سے عاجز ہوجبکہ وقت کے نکلنے سے پہلے عذر کے تم ہوجانے کی امید ہے جس طرح ایک سیافر ہے جو جی کے قافلہ کے ساتھ سفر کررہا ہے کیا اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ سواری یا محمل میں اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لے جب اسے اتر نے سے ڈرہو، یا نصف رات میں نماز کے لئے حاجیوں کے اتر نے تک موخر کرے؟ میر کے لئے جوامر ظاہر ہوا ہے وہ پہلا تول ہے۔ کیونکہ نمازی ارکان اور شروط کا اس وقت مکلف ہوتا ہے جب وہ نماز کا اراوہ رکھتا ہواور نماز میں شروع ہو، اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں، اس وجہ سے اس کے لئے جائز ہے کہ اول وقت میں تیم کے ساتھ نماز پڑھ لے اگر چہ وقت نکلنے سے پہلے پانی کے پانے کی امید ہو۔ اور علما نے اس کی بیعلت بیان کی ہے کہ اس نے سبب کے انعقاد کے وقت موجود قدرت کے حساب سے نماز اواکر دی ہے۔ اور سبب وہ ہی ہے جس کے ساتھ اوا نگر متصل ہے۔ انعقاد کے وقت موجود قدرت کے حساب سے نماز اواکر دی ہے۔ اور سبب وہ ہی ہے جس کے ساتھ اوا نگر متصل ہے۔

ہمارامسکلہای طرح ہے کیکن میں نے''القنیہ''میں صاحب''الحیط'' کی رمزدیکھی:کشتی میں سوار مخص جب بھیڑ کی وجہ سے سحدہ کی جگہ نہ پائے اگروہ نماز کوموخر کر ہے تو بھیڑ کم ہوتی ہے ہیں وہ سجدہ کی جگہ پاتا ہے تو وہ نماز کوموخر کر دے اگر چہوقت نکل ہی جائے۔ یہ امام''ابو حذیفہ'' رطیقیا کی جو بور کے بارے میں قول ہے اس پر قیاس کی بنا پر ہے جب وہ پانی نہ پائے اور نہ بی یا کیزہ مٹی یائے۔

یا کیزہ مٹی یائے۔

لیکن تیم میں بیگزر چکا ہے کہ اصح بیہ ہے کہ''امام صاحب' رطیقی نے'' صاحبین' رطیقیا کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا کہ وہ نماز کومؤخر نہیں کرے گا بلکہ نمازیوں کے ساتھ مشابہتِ اختیار کرے گا۔ میں نے''الحلب'' کے باب التیم میں ''لمجنعی'' سے مروی دیکھا: ایک مسافر ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ زمین پرنماز پڑھ سکے کیونکہ وہ ناپاک ہے اور زمین بارش سے تر ہوچکی ہے تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے جب اسے وقت کے فوت ہوجانے کا خوف ہو۔

پھر کہا: اس کا ظاہر معنی ہے جب اسے دفت کے فوت ہوجانے کا خوف نہ ہوتو ہے جائز نہیں ہوگا۔ اس میں اعتراض کی سے جب اسے دفت کے فوت ہوجانے کا خوف نہ ہوتو ہے جلکہ ظاہر جواز ہے اگر چہ دفت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہوجس طرح ان کے مطلق ذکر کرنے سے ظاہر ہے۔ ہاں بہتر ہے کہ دوہ اس طرح نمازنہ پڑھے مگر جب تاخیر کے سرائے دفت کے فوت ہونے کا خوف ہوجس طرح تیم کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ ہے۔ یہ بعینہ وہ کلام ہے جسے پہلے بحث کے انداز میں ذکر کیا ہے۔ 'فلیتا مل''۔

وَ (إِنْ لَمْ يَكُنْ طَرَفُ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ جَالَ لَوُ وَاقِفَةً؛ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَهَا كَالسَّرِيرِ (هَذَا) كُلُّهُ رِفِي الْفَرْضِ وَالْوَاحِبِ بِأَنُواعِهِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِبِشَهُ طِ إِيقَافِهَا لِلْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ، وَإِلَّا فَبِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لِئَلَا يَخْتَلِفَ بسَيْرِهَا الْمَكَانُ

اوراگرگاڑی کی ایک جانب جانور پر نہ ہوتو نماز جائز ہوگی اگروہ کھڑی ہو۔ کیونکہ علاءاس کی بیعلت بیان کرتے ہیں کہ بیگاڑی چار پائی کی طرح ہے۔ بیسب فرائض، واجبات کی تمام انواع اور فجر کی سنتوں میں ہے۔ شرط بیہ بے کہ اسے قبلہ روکھڑا کرے اگر ممکن ہو، ورنہ جس قدراس کے بس میں ہو، تا کہ اس کے چلنے سے جگہ مختلف نہ ہو۔

5874 (قوله: نَوْ وَاقِفَةُ ) ای طرح''شرح المنیه'' میں بے قیدلگائی ہے۔ اور میں نے کسی اور کو بے قیدلگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جب گاڑی زمین پر ہواور گاڑی میں سے کوئی بھی چیز سواری پر نہ ہو۔ مثلاً اس کی ایک ری ہو، جانو راس کے ساتھ اس گاڑی کو کھنچتا ہوتو اس پر نماز پڑھنا کچھ ہوگا۔ کیونکہ اس وقت وہ گاڑی چار پائی کی طرح ہے جوز مین پر رکھی گئی ہو۔ اس تعلیل کا مقتضا ہے ہے اگر وہ اس حالت میں چال رہی ہوتو عذر کے بغیراس پر نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی۔ اس میں تامل ہے۔ کیونکہ گاڑی کو اس کے ساتھ کھنچتا جبکہ گاڑی زمین پر ہواس کے زمین پر ہونے سے اسے خارج نہیں کرتی۔'' تار خانیہ'' کی کو اس کے ساتھ کھنچتا جبکہ گاڑی زمین پر ہواس کے زمین پر ہونے سے اسے خارج نہیں کرتی۔'' تار خانیہ'' کی ''المحیط'' سے جو عبارت مروی ہے وہ اس کافائدہ و تی ہے۔ وہ ہے : اگر ایک آدئی گاڑی پر نماز پڑھے ، اگر اس کی ایک طرف جانور پر ہو جبکہ وہ گاڑی چل رہی ہوتو نماز جائز ہوگی۔ یہ چار یائی پر نماز پڑھنے کے قائم مقام ہے۔

فقولہ: وان لم یکن النخ یے قول اس امر کا فائدہ دیتا ہے جوہم نے کہا۔ کیونکہ بیاصل مسئلہ کی طرف راجع ہے۔ جبکہ اس کی اس قول کے ساتھ قیدلگائی ہے وہی تسیم اگر جواز نہ چلنے کے ساتھ مقید ہوتا تو اس کی قیدلگاتے۔'' فما مل''۔

5875\_(قولہ: هَذَا كُلُّهُ) لِعِن نِیجاتر نے کی قدرت نہ ہونے مجمل کے نیچ ککڑی ندر کھنے اور گاڑی کی ایک طرف سواری پر نہ ہونے کی جونثر ط ہے یہاں سب مراد ہے۔''ح''۔

5876\_(قوله: وَالْوَاجِبِ بِأَنْوَاعِهِ) جوواجب لعيد عينا ہوجس طرح وتر، يا كفاية ہوجيے نماز جنازه، يا جوواجب لغير ه ہواور قول كے ساتھ واجب ہوجيے نذر، يانغل كے ساتھ واجب ہوجيے اليے فل جن كوشروع كيا پھرانہيں فاسد كرديا،اور سجدہ جس كى آيت سجدہ زمين پر تلاوت كى گئى۔ فانہم۔

5877\_(قوله:بِشَرْطِ الخ) بم نے اس كى وضاحت (مقولہ 3792 ميس) كروى ہے۔

5878\_(قوله:لِئَلَّا الخ)يتولبشمطايقانهاكى علت بـ "ح"ر"

حاصل کلام بیہ: مکان کا ایک ہونا اور قبلہ رو ہونا بفل نماز کے علاوہ میں حتی الا مکان شرط ہے۔ یہ عذر کے بغیر ساقط نہیں ہوتے۔اگر قبلہ رو کھٹرا کرناممکن ہوتو اس طرح کرے۔اس وجہہے' نشرح المنیہ'' میں امام حلوانی نے نقل کیا ہے: اگروہ (وَ أَمَّا فِي النَّفُلِ فَتَجُوزُ عَلَى الْمَحْمَلِ وَالْعَجَلَةِ مُطْلَقًا، فُهَادَى، لَا بِجَمَاعَةً إِلَّا عَلَى وَابَّةٍ وَاحِدَةٍ (وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ نِيَّةِ فَرُضٍ وَنَفُلٍ، وَلَوْ تَحِيَّةً (رُجِّحَ الْفَهُضُ، لِقُوَّتِهِ، وَأَبْطَلَهَا مُحَمَّدٌ وَالْأَئِبَّةُ الثَّلَاثَةُ (وَلَوْ نَذَرَ رَكُعَتَيْنِ بِغَيْرِطُهُرِ

جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے تو وہ محمل اور گاڑی پر مطلقا جائز ہے، تنہا تنہا، نہ کہ جماعت کے ساتھ مگر جب وہ ایک سواری پر مول ہے۔ موں ۔اگر اس نے فرض اورنفل کی نیت کوجمع کیا اگر چیفل تحیہ کا ہوتو فرض کوران حقم قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ فرض کوقوت حاصل ہے۔ اور امام' محمد' دیائینے اور تمینوں ائمہ امام' مالک' ،امام' شافعی' اور امام' احمد' دول تئیم نے اسے باطل قرار دیا ہے۔اگر ایک آ دمی نے طبارت کے بغیر دورکعتوں کی نذر مانی

قبلہ ہے منحرف ہو گیا جبکہ وہ نماز میں تھا تو اس کی نماز جا ئزنہیں ہوگی۔کہا: چاہئے کہ یہ تیدلگائی جائے کہ قبلہ سے انحراف ایک رکن کی مقدار کا ہو۔

میں کہتا ہوں: یہ بحث باتی رہ گئی ہے کہ اگر رو کناممکن ہو۔ قبلہ روہوناممکن نہ ہوتواس کے لازم ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

کیونکہ شار ح نے اس کی علت ذکر کی ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوتو کیا قبلہ روہونالازم ہوتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔ پھر میں نے ''الحلہ'' میں دیکھا: یہاں شار ح کے قول کا ظاہر معنی ہے در نہ جس قدر ممکن ہو۔

پھر میں نے ''الظہیریة' میں دیکھا جو اس کے ظاف پر دوالت کرتا ہے۔ کیونکہ کہا: اگر وہ ٹی اور سخت کیچڑ میں ہو، نیچ اتر نے سے ذرتا ہے تو قبلہ روہو کرنماز پڑھے۔ کہا: میر بنزویک جب سواری کھڑی ہو، مگر جب وہ چل رہی ہوتو وہ جس طرف چاہے مذکر کے نماز پڑھے۔ لیا ہریہ ہے کہ بہلاقول اولی ہے کیونکہ اسے قافلہ کے فوت ہوجانے کا خوف ہوتو جس مست چاہد مذکر کے نماز پڑھے۔ ظاہر ہیہ ہے کہ پہلاقول اولی ہے کیونکہ ضرورت، بقدر ضرورت مقدر کی جاتی ہے۔ '' تامل''۔

مند کر کے نماز پڑھے۔ فاہر یہ ہے کہ پہلاقول اولی ہے کیونکہ ضرورت، بقدر ضرورت مقدر کی جاتی ہو تا قادر نہ دو۔ کو کھڑا کرنی کی طرف مواری کھڑی ہویا چاہر ہویا تا در نہ ہو، گاڑی کی طرف سواری پر ہویا نہ ہو۔ '' تامل '' ۔

5880 (قوله: لَا بِحَبَاعَةِ الح) بيظا مرروايت ميں ہے۔امام' محم' وليُتايينے جواز کوستحن قرارويا ہے کہا گران کی سوار ياں امام کی سواري کے قريب ہوں اس طرح کہ مقتد يوں اور امام کے درميان کوئی فراخی نہيں مگرصف کے برابر ہويہ زمين پرنماز پڑھنے پرقياس کرتے ہيں۔ صحیح پہلاقول ہے۔ کيونکہ جماعت ميں مکان کا اتحاد شرط ہے يہاں تک کہا گردونوں ايک سواري پرايک محمل ميں ہوں يامحمل کے دوحصوں ميں ہوں تو جماعت جائز ہوگ۔" بدائع"۔

۔ 5881\_(قولد: وَلَوْ جَمَعَ الْخ) يەسئلەل پى نظائر كے ساتھ باب صفة الصلاقت تھوڑا پہلے گزرا ہے۔ 5882\_(قولد: وَلَوْ تَحِيَّةً) اس میں كلام ہے نے ہم نے پہلے (مقولہ 5724 میں) تحیة المسجد پر گفتگو كرتے ہوئے ذكر كی۔ ڵڒۣڡؘٵٷۑؚڡؚۼڹٝۮڰٲؙؽٲؚۑؽۅڛؗڡٛػؠٵڷۅ۫ڬۮۜڒۑؚۼؽ۠ڕۊؠٵءٙۊ۪؞ٲٞۅ۫ڠؙڽؽٳڬٵ؞ٲ۫ۅ۫ڒػۼڐ؞ۅٙػۮٙٳڹڝٝڡؙٛڒڬۼڐ۪ۼڹ۫ۮٲؚٙۑ ؿۅڛؙڡؘ؞ۅؘۿؙۅٵڷؠؙڂٛؾٵۯۯۅؘٲۿ۫ۮڒٷالثَّالِثُؿٲؽ۫ڡؙڂؾۧڒ۠

توطبارت کے ساتھ امام'' ابو یوسف' رولیٹھایہ کے نزدیک اس پر لازم ہوجا کیں گی۔جس طرح ایک آدمی قراءت کے بغیر نمازیا نظے بدن ان کو پڑھنے کی نذر مانے یا ایک رکعت کی نذر مانے۔ای طرح امام ابو یوسف کے نزدیک نصف کرمانے۔ یہی مختار مذہب ہے۔امام''محمد' رولیٹھایے نے اس نذرکورائیگاں قرار دیا ہے۔

5883\_(قوله: لَزِمَا لاَ بِهِ) لِعِنى طهر كے ساتھ اے دونوں ركعتيں لازم ہوجائيں گ۔اے'' البحر''ميں بحث كرتے ہوئے ذكر كيا ہے۔اے قياس كيا ہے اگروہ كے بغير دضوء۔

میں کہتا ہوں: بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ متن میں جو کچھ ہے وہ'' المجمع'' کے متن میں مذکور ہے۔اس کی وجہ یہ ہ جب نذر ماننے والے نے اپنی ذات پر دور کعتوں کو واجب کیا تو انہیں طہارت کے ساتھ واجب کیا۔ کیونکہ نماز طہارت کے ساتھ ہی واقع ہوسکتی ہے۔اور اس کے بعد ان کا قول بغیر طہراس سے رجوع ہے جس کو اس نے لازم کیا تھا تو بیر جوع صحیح نہیں۔''ابن ملک''۔

5884\_(قولد: أَیْ أَبِی یُوسُفَ) اس امر کی طرف اشاره کیا کہ مصنف کواس کی تصریح کرنی چاہئے۔ کیونکہ عند ہلک ضمیر کا کوئی مرجع نہیں۔ کیونکہ اس جیسی کلام میں متعارف بیہ وتا ہے کہ امام'' ابو حنیفۂ' رطینے کا طرف ضمیر راجع ہو، مگر جب آپ کے علاوہ کوئی خاص مرجع ہو۔

5885\_(قولد: گمّالُوْنَكُ رَبِغَيْرِقَاءَةِ الخ) يُونكه كى شے كولازم كرناس كولازم كرنام كونا ہوتا ہے جس كے ساتھ وہ شے جھے ہوتی ہے۔ تو يوں ہوگيا گوياس نے نذر مانی ہے كہ اس نے قراءت، شرم گاہ كوڈھانپ كراوردوركعتيں نماز پڑھنے كى نذر مانی ہے كيونكه نمازغير سے جب وہ دوگانہ نہ ہو، قراءت اور كپڑے كے ساتھ نہ ہو۔ اى طرح اگراس نے تين ركعات كى نذر مانی تواس پر چا دركعات لازم ہوجا كيں گی جس طرح '' الجمع'' ميں ہے۔ اوراس كی شرح ميں اس كے ساتھ علت بيان كى جو ہم نے قول كيا ہے۔ اور كائی ہے كہ يہ تين مسائل ايسے ہيں جن ميں امام'' محمد' رائین ان ان ان ان ميں اور پہلے مسئلہ ميں آپ كے نزد يك فرق' المجمع'' كی شروح میں ہے۔ اور ان كا قول و كذا نصف دكھة ليعنى اس پردوركعات لازم ہوں كے كونكہ اس چيز كاذكر جو تقسيم كو قبول نہيں كرتی اس كے كل كاذكر ہوتا ہے۔ گويا اس نے ايک ركعت كی نذر مانی بیدا کی اور دكعت كولازم كرتا ہے جس طرح تیرے علم میں ہے۔

5886\_(قوله: وَأَهْدَدَهُ الثَّالِثُ) يعنى طهارت كے بغير نماز پڑھنے كى نذركورائيگال كرديا ہے توكها: اسے كوكى چيز لازم نہيں ہوتى \_ كيونكه بيمعصيت كى نذر ہے۔"الفتح" ميں جوقول ان المعتمد الاقل ہے اس كايم تفتضا ہے۔ رأَ فَ نَذَرَ عِبَادَةً رِفِى مَكَانِ كَذَا فَأَدَّاهُ فِي أَقَلَّ مِنْ شَهَافِهِ جَالَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْقُهُ بَهُ خِلَافًا لِرُفَّ وَالثَّلَاثَةِ (وَلَوْ نَذَرَتْ عِبَادَةً) كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ رِفِي غَنِ فَحَاضَتْ فِيهِ يَلْزَمُهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهُ يَبُنَعُ الْأَدَاءَ لَا الْوُجُوبَ (وَلَىْ نَذَرَتُهَا (يَوْمَ حَيُضِهَا لَا بِلِأَنَّهُ نَذُرٌ بِمَعْصِيَةٍ (الثَّرَاوِيحُ

یاس نے فلاں جگہ عبادت کی نذر مانی تواہے اس جگہ ہے کم شرف والی جگہ ادا کیا توبہ جائز ہوگا۔ کیونکہ مقصود قربت ہے۔امام زفر اور تینوں ائمہ امام مالک وغیرہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔اگر ایک عورت نے کل عبادت کی نذر مانی جیے روز ہ اور نماز اور کل اسے حیض شروع ہوگیا تواس پر قضالازم ہوگی۔ کیونکہ حیض ادا کے مانع ہے وجوب کے مانع نہیں۔اگر عورت نے اپنے حیض کے روز نذر مانی تولازم نہ ہوگی کیونکہ یہ معصیت کی نذر ہے۔ تراوت ک

#### تثبيه

اس نے نذر مانی کہ وہ ظہری آٹھ رکعات پڑھے گا، یا دسواں حصہ نصاب کا زکو ۃ دے گا، یا ججۃ الاسلام دود فعہ کرے گا اس پر زائد کمل لا زم نہیں ہوگا۔ یہ نکہ یہ غیر مشروع کو لازم کرنا ہے۔ پس یہ محصیت کی نذر ہے۔ '' بحز' ۔ فرق یہ ہے کہ قراءت کے بغیر مادر نظے نماز یہ عبادت ہوگی مقتذی کی ، امی کی یا جس کے پاس کچڑے نہ بول۔ ای طرح طہارت کے بغیر نماز ہے۔ کے بغیر اور نظے نماز یہ عبادت ہوگی مقتذی کی ، امی کی یا جس کے پاس کچڑے نہ بول۔ ای طرح طہارت کے بغیر نماز ہے۔ کے بوئی کے بارگی عطا کرنے والی دونوں چیزیں نہ پاتے کے ونکہ امام ابو یوسف اس کی مشروعیت کے قائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو پاکیزگی عطا کرنے والی دونوں چیزیں نہ پات ہوں۔ '' البحر'' میں اسے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: گزشتہ تعلیل کئی شے کولازم کرنا اس چیز کولازم کرنا ہے جس کے بغیروہ صحیح نہیں ہوتی، یہ فرق کے ظاہر کرنے سے غنی کردیتا ہے جبکہ بیا ایک رکعت یا اس کے نصف کی نذر کوشامل نہیں۔'' تامل''۔

5887\_(قوله: أَوْ نَنَدَ الخ) جس طرح اگراس نے مكة كرمه كي محيد ميں نماز پڑھنے كى نذر مانى تواسے بيت المقدس ميں مثلاً اداكيا ياكسى اور مسجد ميں اداكيا توبيہ جائز ہوگا۔ كيونكه نماز سے مقصود قربت ہوتی ہے، يہ ہر جگہ حاصل ہے۔ باب الوتر سے تھوڑ اپہلے افضل جگہوں كاذكر گزر چكا ہے۔

5888\_(قوله زِلائنهُ) ضمير سے مرادو و حيض ہے جوسابقه عل سے مفہوم ہے۔

5889\_(قوله: لِأنَّهُ نَذُرٌ بِمَعْصِيَةٍ) كيونكه حيض كا دن روزه كے منافی ہے جوعبادت ہے۔ الغد كے روزے كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكه وه اپنى ذات كے اعتبار سے ادائيگى كے قابل ہے كيكن آسانی مانع نے اسے پھير ديا اور ادائيگى سے مانع بن گياپس قضاواجب ہوگی۔

## نمازتراوتكح

5890\_(قوله: التَّزَاوِيهُ) يرترويه كى جمع ہے۔ چارركعات كوترويه كانام ديا گيا كيونكه اس كے بعد آرام كياجاتا ہے۔'' خزائن''\_ان كونوافل كے بعد ذكر كيا كيونكه تراوح كے بہت سے اجزاء ہيں اوربينوافل سے پچھ خصوصيت ركھتى ہيں۔ سُنَّةٌ) مُؤكَّدَةٌ؛ لِمُوَاظَبَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)إِجْمَاعًا

سنت مؤکدہ ہیں۔ کیونکہ خلفاء راشدین نے اس پرمواظبت اختیار کی ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کے لئے سنت ہیں اس پر اجماع ہے۔

کیونکہ تراوی کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور کی اور احکام کے ساتھ خاص ہیں۔ اس وجہ ہے اس کے احکام بیان کرنے کے لئے امام حسام الدین نے ایک الگ تالیف کی اور علامہ قاسم نے ان کی پیروی کی۔

نمازتراوت كاشرع حكم

5891 (قوله: سُنَةُ مُوَكَّلَةٌ) "البداية وغيره مين ال تول كوسيح قرارديا ہے۔امام "ابوطنيف" ديليۃ ہے بہی مروی ہے۔"الاختيار" مين ذكركيا ہے كہ امام ابو يوسف نے امام "ابوطنيف" ديليۃ ہے ان كے متعلق اور حضرت عمر بناتھ نے جو بچھ كہااس كے متعلق بو چھا تو امام اعظم ابوطنيف ديليۃ ہے نے امام "ابوطنيف ديليۃ ہے نے امام "ابوطنيف ديليۃ ہے نے امام "ابوطنیف دیلیۃ ہے نے امام "ابوطنیف دیلیۃ ہے نے امام اعظم ابوطنیف دیلیۃ ہے نے فرمایا: تراوی سنت مؤکدہ ہیں۔ حضرت عمر بناتہ نے اپن جانب سے استخراج سنیں كیا اور نہ بی آپ اس میں نیا عمل شروع كرنے والے تھے۔اور آپ نے اس كا حكم نہيں دیا مگر ایسے اصول كى بنا پر جو آپ كے پیش نظر تھا اور اس میثاق كی وجہ ہے جو حضور سائی آئیا ہے كہ ہوں ہے تھا۔امام قدورى كا قول انبھا مستحبة اس كے منا فى نہيں جس طرح" البدایہ" میں جو اس سے مجھا گیا ہے۔ كونكہ انہوں نے كہا: مستحب ہے كہ لوگ جمع ہوں ۔ تو يہ قول اس امر پر دلالت کرتا ہے كہ اجتماع مستحب ہے۔اور اس میں ایی كوئى دلالت نہیں كہ تراوئ مستحب ہیں۔ "العنائيہ" میں ای طرح ہے۔ "شرح کرتا ہے كہ اجتماع مستحب ہے۔اور اس میں ایی كوئى دلالت نہیں كہ تراوئ مستحب ہے۔اور اس میں ایی كوئى دلالت نہیں كہ تراوئ مستحب ہیں۔ "العنائيہ" میں ای طرح ہے۔ "شرح مستحب ہے۔اور اس میں ایی كوئى دلالت نہیں كہ تراوئ مستحب ہیں۔ "العنائيہ" میں ای طرح ہے۔ "شرح مستحب ہوں نے براجماع اقل كیا ہے۔اس كی ممل بحث "البحر" میں ہے۔

5892\_(قوله: لِمُوَاظَبَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ) يعنى خلفاء مراداكثر خلفاراشدين بي \_ كونكهان پرمواظبت حضرت فاروق اعظم بن في كورويل بوكى اوراس پرعام صحابه اور آج تك مابعد كعلما نے بغيركى ازكار كے موافقت كى حضرت فاروق اعظم بن خير كى ازكار كے موافقت كى حد ميك طرح نه بوتا جبكه نبى كريم من في آيا بي سيفر مان ثابت ہے۔ عليكم بستى وستة الخلفاء الواشدين المهدين عضوا عليها بالنواجد كها دوالا ابو داؤد (1) "بح" بي برميرى سنت اور خلفاء راشدين جو بدايت يافته بيلى سنت كوا پنانالا زم ہے۔ اسے مضبوطى سے پراو۔

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجي، مقدمه اتباع سنة الخلفاء ، جلد 1 منح ، 37 ، مديث نمبر 41

( وَ وَ قُتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) إِلَى الْفَجْرِ (قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ مِن الْأَصَحِ،

اورتراویج کاوقت عشاکی نماز کے بعد سے فجر تک ہے، وتروں سے پہلے ہویااس کے بعد ہو۔ یہی اصح قول ہے۔

### نمازتراوتح كاونت

2894\_(قوله: بعند صلاةِ الْعِشَاءِ) كفظ هلاة كومقد، كيااى ام كى طرف اثاره كرنے كيلئ كه يهال عثاء به مرادنماز باس كا وقت نبيل ـ اوراس امر كى طرف اثاره كرنے كے لئے جو ' انبر' ميں ہمن ان البواد ما بعد المحادج منها . حتى لوبنى التواديح عليها لا يصحّ، و هو الاصحّ، و كذا بناؤها على سنتها كمانى ' الخلاصة' ، قال: فكاتهم المحقوا السنة بالف ض' مرادنمازعثاء بي فارغ ہونے كے بعد به يہال تك كه اگراس في تراوئ كى نمازكى بنائمازعثاء بركى توضيح نه بوگا ، يمى اصح به ـ اسى طرح اس كى سنتول پر بناضيح نهيں \_ جس طرح '' الخلاصة' ميں ہو فرمايا: گويا ان علانے سنتول كوفرض كے ساتھ لائل كيا ہے۔

ستتمر

نیت کی بحث میں اختلاف گزر چکا ہے کسنن کے لئے تعیین ضروری ہے یا مطلق نیت کافی ہے۔ اصح یہ ہے کہ صرف نیت کافی ہے جب کہ مختاط پہلا قول ہے۔ اس کے بارے میں کلام کی جا چک ہے۔ پس وہاں رجوع کریں۔ نیز کیا تراوی کے ہر شفع کے لیے علیحہ ہ نیت کرنا شرط ہوگا؟'' خلاص'' میں ہے: شخصے یہی ہے کہ ہاں۔ کیونکہ یعلیحہ ہ نماز ہے۔''الخانیہ' میں ہے: اس کے مار خانیہ' میں ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اختلاف اصح یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اختلاف اصل نیت میں ہے۔ میر ہے لئے پہلی تھیجے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ سلام کے ساتھ وہ نماز سے حقیقاً خارج ہوگیا ہے۔ پس سنت میں واضل ہونے کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف سے نکلنے کے لئے اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ ہاں'' الحلہ'' میں ووسری تھیجے کور جیجے دی اگر پہلے تفع میں شروع ہوتے وقت تمام تراوی کی نیت کی۔ جس طرح وہ اس ہے گھر سے نکلا جبکہ جماعت کے ساتھ فرض نماز کا ارادہ کرتا تھا اور جب امام تک پہنچا تو نیت حاضر نہ تھی۔

ن 5895\_(قوله بإلى الْفَحْوِ) يداس كا آخرى وقت ہا دراس ميں كوئى اختلاف نہيں۔ جس طرح ''انہ' ميں ہے۔
5896\_(قوله بإلى الْفَحْوِ) يعنى تينوں اقوال ميں سے صحح ترين قول ميں پہلاقول بيہ ہے: ان كا وقت تمام رات ہے عشا سے پہلے اور عشا كے بعد ، وتر سے پہلے اور وتر كے بعد ۔ كونكه تراوت كا قيام الليل ہيں۔ ''البح' ميں كہا: ميں نے كى عالم كوئيں دركے اس كا تعلق ہے كہ اس كا وقت سورج كے فروب ہونے سے شروع ہوجا تا ہے۔ وسر اقول: تر اوت كا وقت عشا اور وتر كے درميان ہے۔ ''الخلاص' ميں اس كی تھے كی ہے اور'' غاية البيان' ميں اسے دوسر اقول: تر اوت كا كوفت و شد ورور شرچلا آر ہاہے۔

تيسرا قول: مصنف، "كنز"كى پيروى مين جس پر چلے بين اور"الكافى" مين اسے جمہور كى طرف منسوب كيا ہے

فَكُوْ فَاتَهُ بَعْضُهَا، وَقَامَ الْإِمَامُ إِلَى الْوِتْرِ أَوْتَرَمَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى مَا فَاتَهُ رَوَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ، وَلَاثُكُمَ وُبَعْدَوُ فِي الْأَصَحِّرَوَلَا تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ أَصْلًا وَلَا وَخْدَ وُفِي الْأَصَحِ

اگران میں ہے بعض فوت ہوجا نئیں اورا مام وتر کے لئے کھڑا ہوجائے تو امام کے ساتھ وتر پڑھے پھر جوتر اوس فوت ہو چک ہیں ان کو پڑھ لے۔اور انہیں رات کی تہائی یا نصف تک مؤخر کرنامتحب ہے۔اور اس کے بعد اصح قول کے مطابق مکروہ نہیں۔اور جب تراوح فوت ہوجا نمیں تواصلاً ان کی قضانہ ہوگی اور نہ بی اکیلے تضاکرے گایہ اسے قول میں ہے۔

''الهدايه'' 'الخانيه'' 'الحيط' ميں اس كي تقيح كى ہے۔ '' بح''۔

5897 (قوله: فَلَوُ فَاتَهُ بِعُضُهَا الح) يواضح وقت پرتفرلج ہے۔ليكن يواس پر جنى ہے كدوتر ميں افضل جماعت ہے گھر نہيں۔ اس ميں اختلاف ہے جوعفريب (مقولہ 5929 ميں) آئے گا۔ شارح كا قول او تر معه يوافسيلت كے طريقة پرہے۔اوراس طرح گزشتہ تين قولوں ميں سے اول قول كے مطابق ہے۔ جہاں تك تين اقوال ميں سے دوسر بے قول كا تعلق ہے تو جوتر اوت كو فوت ہو چكى ہيں ان كواداكر كا داور الخلاص ميں اس كى بي علت بيان كى ہے وتر كے بعدان كو بجال ناممكن نہيں۔

اور جوہم نے بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ''البح'' میں جو ہے کداسے تیسر سے قول کی تفریع بنایا ہے جس طرح بید وسر سے قول کی تفریع ہے جبکہ محیح کالاق ل ہے جس طرح یہاں شارح اس پر چلے ہیں۔اورا ختلاف کا شرہ اس صورت میں مجھی ظاہر ہوگا اگر وہ تراوح کو وتر کے بعد پڑھے یا بعض کو بھول جائے اور وتر پڑھنے کے بعد اسے یا د آئے تو باتی ماندہ کو پڑھے۔ یہ پہلے اور تیسر سے قول پر محجے ہوگا دوسر سے قول پر محیح نہ ہوگا۔

5898\_(قوله: وَلا تُكُنّ اللهُ بَعْدَاهُ فِي الْأَصْخِ) ايك قول يه كيا گيا ہے: نصف كے بعد مروہ ہے كونكه تراوح نماز بيل عشا كتا بع ہيں يعشا كي سنتوں كے تابع ہوں گي۔اس كا جواب يہ ہا گرچه يه عشا كتا بع ہيں ليكن يه رات كي نماز ہيں الس ميں افضل رات كا آخرى حصہ ہة تو جورات كي نماز ہا ہے موخر كرنا مروہ نہيں ليكن احسن يہ ہے كہ رات كي آخرى حصہ تك انہيں موخر نه كيا جائے كي ونكه ان كے فوت ہونے كا خوف ہے ''طبی ' في ''الا مداد' نے فقل كيا ہے ۔اور''البحر' ميں جو قول ہے كہ محت كے انہيں موخر نه كيا جائے كہ ميں كوئى حرج نہيں' يہ اس كے مروہ تنزيكي كرج توبيں كرتا ، يہاں تك كه شارح كي قول ہے كہ توب يہ دوالت كرتا ہے كہ اس كى مروہ تنزيكي ہوء كرا ہت تحريكي ہے ۔ كونكہ لا باس كا حكم دو الت كرتا ہے كہ اس كي جانب مخالف اولي ہو مروہ جو خلاف اولي ہو مگر وہ تنزيكي ہوتا۔ كيونكہ كرا ہت كے لئے خاص دليل كا ہونا ضرورى جنہيں ہوتا۔ كيونكہ راہت كے لئے خاص دليل كا ہونا ضرورى ہے ۔جس طرح ہم نے كئى بارا سے بيان كيا ہے بلكہ علامہ قاسم كے رسالہ وغير ھا ميں ہے : سے جو يہ ہوں ميں كوئى حرج نہيں اور يہ سے جو يہ ہوار افضل ہے كونكہ يہ قيام الليل ہے۔فائم ۔

5899\_(قوله: وَلاَ وَحُدُهُ ) يه اصلاكا بيان ہے۔ يعنی نہ جماعت كے ساتھ اور نہ بى الكيلے۔ ' ط''۔

5900\_(قوله: في الأَصَحِّ) ايك قول بيكيا گيا ہے: جب تك دوسرى تراوت كاونت داخل نہيں ہوتا و ہ اس كى قضا

رَفَإِنْ قَضَاهَا كَانَتُ نَفُلًا مُسْتَحَبًّا وَلَيْسَ بِتَرَاوِيْحَ، كَسُنَّةِ مَغْرِبٍ وَعِشَاءِ رَوَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، فِي الْأَصَحِ، فَلَوْ تَرَكَهَا أَهُلُ مَسْجِدٍ أَيْبُوا لَا لَوْ تَرَكَ بَعْضُهُمْ، وَكُلُّ مَا شُرِعَ بِجَمَاعَةٍ فَالْمَسْجِدُ الْكِفَايَةِ، فَالْمُسْجِدُ الْكِفَايَةِ، فَالْمُسْجِدُ الْفَصْلُ، قَالَهُ الْحَلَبِيُّ فِي الْمَسْجِدُ الْفَصْلُ، قَالَهُ الْحَلَبِيُّ

اگرایک آ دمی ان کی قضا کرتے تو وہ متحب نقل ہوں گے اور تر اوت کنہ ہوں گی جس طرح مغرب اور عشاء کی سنتیں ہیں۔اور تر اوت کے میں جماعت سنت کفایہ ہے۔اصح قول کے مطابق اگر مسجد والے اسے ترک کر دیں توسب گنا ہگار ہوں گے اگر ان میں سے بعض ترک کر دیں تو گنا ہگار نہ ہوں گے۔ ہر وہ نماز جس میں جماعت مشروع ہے تو اس میں مسجد افضل ہے۔ یہ '' حلبی'' نے کہا ہے۔

كرے كا۔ايك قول بيكيا كيا: جب تكم مبيندند گزرجائے۔" قاسم"۔

5901\_(قوله: فَإِنْ قَضَاهَا) يعن الراكيلان كى تضاكر \_\_' البحر'\_

5902\_(قوله: کُسُنَّةِ مَغْدِبٍ وَعِشَاءِ) بَعِنْ رَاوِی کا تکم بیہ کہ اُن کی قضانہ ہوگی جبرَ اور کُ فوت ہوجا کی جس طرح باتی رات کی سنتیں ہیں۔ کیونکہ تراوی بھی ان میں سے ہیں۔ کیونکہ قضا، یفرض کا خاصہ اور فجر کی سنت کا خاصہ ہے جب ان کی شرط پائی جائے۔

نمازتر اوت کو با جماعت ادا کرناسنت کفاریہ

5903\_(قوله: وَالْجَهَاعَةُ فِيهَا سُنَّةُ عَلَى الْكِفَاكِةِ النخ) اس قول نے اس امر کا فا کدہ دیا کہ تراوت کی اصل سنت عین ہے۔ اگر کوئی ان کوترک کر ہے تو یہ کروہ ہوگا۔ جب آئیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر سب لوگ جماعت ترک کریں تو سب گنا ہگار ہوں گے۔ اگر لوگوں میں سے کوئی ایک اس سے پیچھے رہ جائے اور اپنے گھر میں تراوت کی پڑھے تو اس نے نصیلت کوترک کیا۔ اگر کوئی گھر میں جماعت کے ساتھ تراوت کی پڑھے تو وہ سجہ میں جماعت کے ساتھ تراوت کی پڑھے تو وہ سجہ میں جماعت کی فضیلت یا نے والے ہیں ہوں گے۔ فرض نمازوں میں بھی ای طرح ہے۔ جس طرح ''المنی'' میں ہے۔ کیا یہ مراد ہے کہ شہر کی ہر محبد والوں کے لئے سنت کفایہ ہے ، اس کی ایک معبد والوں کے لئے سنت کفایہ ہے یا محلہ والوں کے لئے سنت کفایہ ہے یا محلہ والوں کے لئے سنت کفایہ ہے ؟

شارح کی کلام کا ظاہر معنی اول قول ہے۔''طحطاوی'' نے دوسرے کوظاہر روایت قرار دیا ہے۔اور میرے لئے تیسرا قول ظاہر ہے۔کیونکہ''المنیہ'' کا قول ہے: یہاں تک کداگر محلہ کے تمام لوگ جماعت کوترک کردیں توانہوں نے سنت کوترک کیا اور غلط کا م کیا۔

ان کی کلام کا ظاہر معنی میہ ہے کہ سنت کفامیہ مجد میں جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا ہے یہاں تک کہ اگرلوگ اپنے گھروں میں جماعت فائم کریں اور مسجد میں جماعت نہ ہوتو سب گنا ہگار ہوں میں جماعت فائم کریں اور مسجد میں جماعت نہ ہوتو سب گنا ہگار ہوں کے۔اور جو ہم نے پہلے''المنیہ'' سے قول نقل

(وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) حِكْمَتُهُ مُسَاوَاةً إِلْمُكَبِّلِ لِلْمُكَبِّلِ اللهُكَبِّلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اوریہ بیں رکعات ہیں۔ان کی حکمت مکمل کو کمل کے برابر کرنا ہے دس سلاموں کے ساتھ۔اگروہ بیس رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھے،اگروہ ہرشفع کے لئے بیٹھے تو کراہت کے ساتھ بیٹیج ہوجا نیس گی۔ورندایک دوگانہ کے قائم مقام ہوگی۔ اس پرفتو کی ہے۔

کیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو جماعت سے رہ گئے تھے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: اس میں جماعت سنت عین ہے۔ جس نے تراوت کا کیلے پڑھیں وہ گنا ہگار ہوااگر چہوہ مسجد میں پڑھی گئیں۔''ظہیرالدین'' بہی فتو کی دیا کرتے تھے۔ایک قول بیکیا گیا: گھر میں تراوت کی جماعت مستحب ہے مگر عظیم فقیہ کے لئے جس کی اقتدا کی جاتی ہو پس اس کے حاضر ہونے میں دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے۔ صبح جمہور کا قول ہے کہ جماعت سنت کفاریہے۔ اس کی کمل بحث''البحر'' میں ہے۔

نمازتراوح ميں رکعات کی تعداد

5904\_(قوله: وَهِيَ عِشْهُونَ دَكُعَةً) يَهِ جَهُور كَاقُول ہے الل پرمشرق ومغرب میں لوگوں كاعمل ہے۔ امام ما لک سے يہ تقول مروى ہے: ان كى تعداد چھتیں ہے: '' الفتح'' میں ذكر كیا۔ ولیل كا مقتضا يہ ہے كہ ان میں سے مسنون آٹھ ہیں اور باقی مستحب ہیں۔ ان كى تمل بحث' البحر' میں ہے۔ میں نے اس كا جواب اس میں دیا ہے جو میں نے اس پر تعلین تکھی ہے۔ باقی مستحب ہیں۔ ان كى تمل بحث' البحر' میں ہے۔ میں نے اس كا جواب اس میں دیا ہے جو میں نے اس پر تعلین تکھی ہے۔ کا معراد وتر كے ساتھ ہے اس سے مراد وتر كے ساتھ ہے اس سے مراد وتر كے ساتھ فرائض ہیں۔ اور یہاں كوئی مانع نہیں كہ یہ وتر كو كم لى كریں اگر چوانہیں وتر وں سے پہلے پڑھا گیا ہو۔''النہ'' میں ہے: اس میں كوئی خفانہیں كہ سنت بھی اگر چہ تھیل كرتی ہیں گر یہ مہینداس كے كمال كی زیادتی كی وجہ ہے اس میں اس ممل كا اضاف كیا گیا ہے۔ پس یہ تراوت کو فرائض كو کمل كریں گر۔ ''ط'۔

5906\_(قوله: صَحَّتْ بِكُمَاهَةِ) يعنی سب کی جانب ہے صحیح ہوجا ئیں گی۔اگر جان ہو جھ کر ایبا کرے توبہ کروہ ہوں گی۔ بہت صحیح ہوجا ئیں گی۔اگر جان ہو جھ کر ایبا کرے توبہ کروہ ہوں گی۔ بہت صحیح ہے جس طرح ''الحلب' میں 'النصاب' اور''خزانۃ الفتاوی' ہے مروی ہے، جو''المدنیہ' میں مکروہ نہ ہونے کا قول ہوہ اس کے خلاف ہے۔ جبکہ علمانے یہ تصرح کو گول ہوہ اس کے خلاف ہے۔ جبکہ علمانے یہ تصرح کی ہو کہ مسلم اورائدر کعات اسھی پڑھنا مکروہ ہو توبہاں بدر جداولی مکروہ ہوگا۔'' بج''۔ کی ہو۔'' النہ'' میں ''زاہدی'' سے کہ دات کو وقت مطلق نوافل میں آٹھ سے زائدر کعات اسٹھی پڑھنا مکروہ ہو گی ہو۔'' النہ'' میں ''زاہدی'' سے کہوں کے کہ ہو۔'' النہ'' میں نے کسی کو نہیں و کی اس کی تصرح کی ہو۔'' النہ'' میں 'رکعات اس کی تصرح مروی ہے کہ اگروہ ایک سلام اورایک قعدہ کے ساتھ چارر کعات پڑھے، مگر جب وہ بیس رکعات اس کی تصرح کی ہے کہ ہو جے ہے۔ ساتھ ہی اسٹھی پڑھے تو اس نے '' البح'' میں اس پر قیاس کیا۔ ہاں '' الخانیہ'' وغیرھا میں اس کی تصرح کی ہے کہ ہو جے ہے۔ ساتھ ہی مکم

## اریخیس نَدُبًا

اوروهبر

''البدائع''''انخلاصہ''اور'' تار خانیہ' سے (مقولہ 5819 میں) پہلے قل کر بچے ہیں:اگراس نے نفلی نماز تین، چھ یا آٹھ رکعات ایک قعدہ کے ساتھ پڑھیں تواضح میہ ہے کہوہ نماز استحسانا اور قیاساً فاسد ہوگی۔ہم اس کی وجہ پہلے بیان کر بچے ہیں۔ چار سے زائد رکعات کی ایک سلام اور ایک قعدہ کے ساتھ تھے میں اختلاف ہے: کیا ایک دوگانہ کی جانب سے وہ تھے ہوگی یاوہ نماز فاسد ہوجائے گی: اس پرمتنبہ ہوجائے۔

فروع

لوگوں کو تیک ہوا کہ کیا انہوں نے نوسلام یا دی سلام پڑھ گئے ہیں وہ اکیلے ایک سلام کو پڑھ لیں یعنی دورکھات پڑھ

لیس ۔ بیاصح قول ہے کیونکہ تراوی کو کھل کر نے میں احتیاط اس میں ہے۔ اورنوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں احترا از

اس میں ہے۔ اس طرح کا تھم ہے اگر لوگوں کو وتروں کے بعد ایک سلام یعنی دورکھات یاد آئیں۔ بیابن فضل کے نزدیک ہے۔

ہے۔ صدرالشہید نے کہا: بیکہنا جائز ہوگا کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھاجائے۔ یہی اظہرہے۔ کیونکہ بیعتی تول پر بنی ہے۔

اور اس کے وقت میں اسے ادا کیا جارہ ہا ہے۔ اگر امام ایک رکعت کے اختیام پر پہلے دوگا نہ میں بھول کر سلام پھیرد سے بھروہ

باقی ماندہ نماز پڑھے ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ صرف پہلے شفع کی قضا کرے گا۔ کیونکہ مابعد میں اس کا شروع ہونا تھے ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: سب کی قضا کرے گا۔ کیونکہ اس کے پہلے سلام نے اسے تکبیر تحر بعدے خارج نہیں کیا۔ کیونکہ دہ سلام

ایک قول کی بنا پر تھا۔ اس طرح بعد کا ہر سلام ہوگا جو ہموہوگا اور پہلے ہمو پڑئی ہوگا۔ پس اس نے تمام دوگا نوں میں دورکھتوں کے اختیام پر قعدہ کو ترک کیا پس تر اور کی فاسد ہوگئیں۔ گرجب وہ جان ہو چو کر سلام پھیرے یا اس کے بعد ایسافٹل کرے جو نماز فی جو منانی ہو یا اسے کم ہوکہ وہ بھولا ہے۔ اس کی ممل بحث ' شرح المہنے'' میں ہے۔

کے منانی ہو یا اسے علم ہوکہ وہ بھولا ہے۔ اس کی ممل بحث 'شرح المہنے'' میں ہے۔

میرے لئے پہلے تول کا راجح ہونا ظاہر ہوا ہے۔ کیونگہ اس کے سلام نے اگرچہ اے نماز سے خارج نہیں کیالیکن دوسرے دوگانہ کی طرف نتقل ہونے کے لئے اس کا تکبیر کہنااس پہلے دوگانہ سے خارج کردیتا ہے۔ پھر میں نے اسے' الحلب'' میں دیکھا کہا: بہزیادہ مناسب ہے۔

5908\_(قوله: یَجْلِسُ) یہاں مراد حقیقاً بیضائہیں بلکہ انظار کرنا ہے۔ کیونکہ اس جلسہ کے درمیان اسے اختیار ہے کہ وہ ذکر کرے یا خاموش رہے اور یہ کہ وہ اکیلے نماز پڑھے جس کا ذکر کریں گے۔''شرح المنیہ'' اور'' البحر'' میں اس کو بیان کیا ہے۔

 (بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعَةٍ بِقَدُدِهَا وَكَنَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْنِ وَيُخَيَّرُونَ بَيْنَ تَسْبِيحٍ وَقِرَاءَةٍ وَسُكُوتٍ وَصَلَاةٍ فَرَادَى، نَعَمْ تُكُرَّهُ صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

چار رکعتوں کے درمیان چار رکعات کی مقدار بیٹھے گا۔ای طرح پانچویں ترویحہ اور وتر کے درمیان بیٹھے گا۔ اور نمازیوں کو اختیار ہوگا کہ وہ تنبیج پڑھیں، قراءت قرآن کریں، خاموش رہیں اور تنہا نماز پڑھیں۔ ہاں دورکعات کے بعد دورکعات پڑھنا مکروہ ہے۔

5910\_(قوله: بَيْنَ كُلِّ أَدْبِعَدِّ) زياده واضح ''الكنز'' كاقول ہے بعد كلّ ادبعة، يا''المني' اور''الدرر' كاقول ہے بعد كلّ ادبعة، يا''المني' اور''الدرر' كاقول ہے بين كل ترديحتين كيونكه مصنف كاقول وہم دلاتا ہے كہ جلسہ ہر چار ركعات ميں پہلے دوگانه كے بعد ہے۔ اس كا جواب ہے كہ مراد ہے بين كلّ ادبعة و ادبعة ہے۔ پس ايك عددكو حذف كرديا جس طرح الله تعالىٰ كے اس فرمان ميں ہے لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ قِنْ تُرسَلِم (البقره: 285) يعنى بين احدد احداس ميں كوئى فساذ بيں۔ فافہم۔

5911\_(قوله: وَكُذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ) "البدائي" مين اس كى تصريح كى ہے۔ اور" النهر" مين اس پر استدراك كياس قول كي اتحاجة و الخلاصة "مين ہے من ان اكثرهم على عدم الاستحباب، و هوالصحيح۔

میں کہتا ہوں یہ سبقت نظر ہے۔ کیونکہ'' انخلاصہ'' کی عبارت اس طرح ہے والاستراحه علی خیس تسلیمات اختلف المشایخ فید، واکثرهم علی انته لایستعب، و هوالصحیح کیونکٹمس تسلیمات سے ان کی مراد پانچ دوگانے ہیں یعنی دسویں رکعت کے اختیام پروواس طرح کر ہے۔ جس طرح''شرح المنیہ'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس سے مراد پانچ تراوی نہیں جس میں سے ہرتر او بچہ بیار رکعات کا ہو۔ صاحب''النہ'' پرسلام، ترویحہ کے ساتھ مشتر ہوگیا۔ فافہم۔

5912\_(قوله: بَيُنَ تَسْبِيحٍ) "تهتانى" في بها: تين باركها جائے گاسبحان ذى البلك والبلكوت، سبحان ذى العظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان البلك الحق الذى لا يموت، سبوح قدّوس رب البلائكة والرّوح، لا الله الآالله، نستغفى الله، نسالك الجنّة و نعوذ بك من النار جس طرح منهج العباديس ب-

5913 (قوله: وَصَلَاقِ فُرَادَی) یعنی چار رکعات نماز پس سولد رکعات زائد موجائیں گی۔علامہ قاسم نے کہا: اگر یدرکعات اکیا کیا دائد کریں تواس میں کوئی حرج نہیں جبکہ بیام مستحب ہے۔ اگرید رکعات جماعت کے ساتھ پڑھیں، جس طرح امام مالک کا فد بہب بہ تو میہ کروہ ہوگا۔ 'انہ'' میں جہاں تک نماز کا تعلق ہے توایک قول کیا گیا: یہ کروہ ہے۔ ایک قول میں کیا گیا ہے: بیسنت ہے۔ اور اہل مدینہ چار دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں۔

5914\_(قولہ:نَعَمْ تُكُمَّ هُ الخ)نماز كے مكروہ ہونے كى وجہ يہ ہے كہ ہردوتر و يحول كے درميان استر احت مشروع ہے۔ دودوگا نول كے درميان استر احت مشر وعنہيں۔ (وَ الْخَتْمُ) مَرَّةً سُنَّةٌ، وَمَرَّتَيْنِ فَضِيلَةٌ، وَثَلَاثًا أَفْضَلُ (وَلَا يُتُوكُ) الْخَتُمُ (لِكَسَلِ الْقَوْمِ) لَكِنْ فِي الِاخْتِيَارِ (الْأَفْضَلُ فِي زَمَانِنَا قَدُرُ مَا لَا يُثْقِلُ عَلَيْهِمُ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ،

ا یک د فعہ قر آن کوختم کرنا سنت ہے، دو دفعہ فضیلت ہے، اور تین دفعہ افضل ہے۔ اورلوگوں کی سستی د کا ہلی کی وجہ سے ختم قر آن کوترک نہ کیا جائے گا۔لیکن'' الاختیار'' میں ہے: ہمارے زمانہ میں افضل میہ ہے کہ اتنی قراءت کرے جولوگوں پر بوجھ کا باعث نہ ہو۔مصنف وغیرہ نے اسے ثابت رکھا ہے۔

## نمازتراوی میں ختم قرآن سنت ہے

5915\_(قوله: وَالْخَتْمُ مَرَّةً سُنَةٌ) نماز تراوی میں ختم قرآن سنت ہے۔ ''الخانی' وغیرها میں اس کی تصریح کی ہے۔ ''الہدایہ' میں اے اکثر مشاکخ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ''الکافی'' میں جمہور کی طرف منسوب کیا ہے اور''البرہان' میں ہے۔ 'امام'' ابو حنیفہ' وطنی اے کئر مشاکخ کی طرف منسوب کیا ہے اور آثار میں یہی منقول ہے۔ ''زیلتی' نے کہا: بعض علما نے سائیسویں رات کوختم قرآن کو مستحب قرار دیا ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ لیاتہ القدر کو پالیں گے کیونکہ اولیات اس بارے میں غالب ہیں۔ امام حسن نے امام'' ابو حنیفہ' وطنی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ ہر رکعت میں دس آیات اور ان کی شل پڑھا کرتے۔ یہی قول سے جے ہے۔ کیونکہ مہینے میں تراوی کی تعداد چھ ہرار آیات اور پھھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مہینے میں تراوی کی رکعات کی تعداد چھ سو ہے اور قرآن کی آیات کی تعداد چھ ہرار آیات اور پھھیں۔

اور جو' الخلاصہ ' میں ہے کہ وہ ہر رکعت میں دس آیات پڑھے تا کہ سائیسویں رات کوختم ہو جائے۔ اورائ کی مثل ' الفیض ' میں قول ہے۔ اس میں اعتراض کی گئواکش ہے۔ کیونکہ دس دس آیات کی صورت میں تقیم کرنا پہیں را توں میں ختم کا تقاضا کرتا ہے گر جب ساتھ ہی ور کو طایا جائے لیکن ' الخانیہ ' غیرہ میں جو قول ہوہ تراوی کی تضیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مکمل وضاحت ' شرح الشیخ اساعیل ' میں ہے۔ ' شرح المہنیہ ' میں ہے : پھر جب بہینہ کا ختا م قبل ختم کر دی توایک قول مکمل وضاحت ' شرح الشیخ اساعیل ' میں ہے۔ ' شرح المہنیہ ' میں ہو چاہے قراءت کر کے اسمروع کی گئی ہیں۔ یہ ابوعائی فی نے کہا ہے۔ ایک قول پہیا گیا ہے: وہ تر اور کے پڑھے اوران میں جو چاہے قراءت کر کے اس کا ' ذخیرہ ' میں کہا ہے۔ ایک قول پہیا گیا ہے: وہ تر اور کے پڑھے اوران میں جو چاہے قراءت کر کے اس کا ' ذخیرہ ' میں کہا ہے۔ ایک قول پہیا گیا ہے: وہ تر اور کی جماعت کا زیادہ ہونا یہ کی قراءت سے افضل ہے۔ ' طب' میں ' المحیط' ' ہے مردی ہے۔ اس میں اس امر کاشعور دلایا جارہا ہے کہ بیز ماند کے ختلف ہونے پر مبنی ہے۔ ذماند کے ختلف ہونے کہ نہیں ہا: حاصل ' ' المحیط' ' ہے مردی ہے۔ اس میں اس امر کا شعور دلایا جارہا ہے کہ بیز ماند کے ختلف ہونا نے ہیں۔ اس وجہ ہے نہ المحتول کے حوالے ہے بہت سے مسائل میں ختلف ہوجاتے ہیں۔ اس وجہ ہے' المحر' میں کہا: حاصل ہے۔ کہ ختم قرآن کا ترک نہ کر نالاز م ہیں تو میں ہوا ہے ہیں۔ اس وجہ ہے تو م کو فر میں جوامر زیادہ ہیں۔ خفیف ہوا ہے اختیار کیا جا با جا چاہے۔ ختم قرآن کا ترک نہ کر نالوز م ہیں تو می پرجوامر زیادہ ختیف ہوا ہے اختیار کیا جا جا جا ہے۔ ختم ختم قرآن کا ترک نہ میں، پس قوم پر جوامر زیادہ ختیف ہوا ہے اختیار کیا جا جا ہے۔

وَفِي الْمُجْتَبَى عَنُ الْإِمَامِ لَوْقَرَأَ ثَلَاثًا قِصَارًا أَوْ آيْةً طَوِيلَةً فِي الْفَهُضِ فَقَدُ أَحْسَنَ وَلَمْ يُسِئَ، فَهَا ظَنُك بِالنَّرَاوِيحِ؟ وَفِي فَضَائِلِ رَمَضَانَ لِلزَّاهِدِيِّ أَفْتَى أَبُو الْفَضُلِ الْكَهْمَانِ وَالْوَبَرِئُ أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ فِي التَّرَاوِيحِ الْفَاتِحَةَ وَآيَةً أَوْ آيَتَيُنِ لَا يُكْرَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَهُوَجَاهِلٌ

'' المجتبیٰ' میں'' امام صاحب' رطنتھا۔ سے بی قول مروی ہے: اگر امام نے تین چھوٹی آیات یا ایک طویل آیت فرضوں میں قراءت کی تواس نے اچھا کیااوراس نے کوئی غلط کامنہیں کیا تو تراوح کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ زاہدی کی'' فضائل رمضان' میں ہے: ابوفضل کر مانی اور وہری نے فتو کی دیا کہ جب ایک آ دمی نے تراوح میں سورۃ فاتحہ اور ایک آیت یا دو آیات کی تلاوت کی تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔اور جوآ دمی اہل زمانہ سے واقف نہیں وہ عالمنہیں۔

5917 (قوله: وَنِي الْمُخِتَبَى الْحُ)ان كى عبارت جو' البحر' ميں ہے وہ بيہ: متاخرين على بمارے زمانہ ميں تين حصوفي يا ايک طويل آيت پڑھنے كافتو كى ديتے تاكو ماكتانہ جائے اور مساجد كانقطل لازم نه آئے۔ كيونكه امام حسن نے امام '' ابو صنيف' رطیقیا ہے روایت كیا ہے: اگر ایک امام نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تین آیات پڑھیں تو اس نے بہت اچھا عمل كيا اور اس نے كوئى غلطى نہيں كى۔ يہ فرض نماز میں ہے تو فرض نماز کے علاوہ میں تیراكیا گمان ہوگا۔

اسے ذہن شین کرلو۔''التجنیس'' میں ہے: بعض علانے ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی قراءت کو پہند کیا ہے اور بعض نے سورۃ الفیل کی قراءت کو پہند کیا ہے۔ یعنی اس سے شروع کرے پھراس کو دوبارہ پڑھے۔ یہ احسن ہے۔ تاکہ اس کا دل رکعات کی تعداد میں مشغول نہ ہو۔''الحلب'' میں کہا: ہمارے علاقہ میں اس پراکٹر مساجد کے ائمہ کا عمل پختہ ہو چکا ہے مگروہ پہلی رکعت میں سورہ تکا ٹر اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا یہاں تک کہوہ انیسویں رکعت میں سورہ اجلام کی قراءت کرتے ہیں۔

''البحر'' میں اس کا اضافہ کیا: اس میں آخری ترویجہ کے پہلے شفع میں اس وجہ سے کراہت نہیں کہ ایک سورت کا فاصلہ ہے۔ کیونکہ بیفرائض کے ساتھ خاص ہے۔جس طرح'' الخلاصۂ وغیرها کا ظاہر معنی ہے۔ رَوَيَاتِي الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ بِالثَّنَاءِ فِي كُلِّ شَفْع وَيَزِيدُ الْإِمَامُ (عَلَى التَّشَهُدِ إِلَّا أَنْ يَبَلَّ الْقَوْمُ فَيَأْتِي بِالضَلَوَاتِ، وَيَكْتَغِى بِاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ الْفَنْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (وَيَثُرُكُ الدَّعَوَاتِ، وَيَجْتَنِبُ الْهُنْكَرَاتِ هَذْرَمَةَ الْقِرَاءَةِ، وَتَرُكَ تَعَوُّذٍ، وَتَسْبِيَةٍ، وَطُمَأْنِينَةٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَاسْتِرَأَكُةٍ (وَتُكُنَّهُ قَاعِدًا) لِنِيَا وَقِتَاكُوهَا، حَتَّى قِيلَ لَا تَصِحُّ (مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَى الْقِيَامِ

اورا مام اور توم ہرشفع میں ثنا پڑھے گی۔اورا مام تشہد ہے زائد پڑھے گا۔ گرجب قوم اکتا جائے تو وہ درود پڑھے گااور اللهم صلّ عل محمد پراکتفا کرے گا۔ کیونکہ امام'' شافعی'' پراٹیٹھایہ کے نز دیک بیفرض ہے۔ دعا کوچھوڑ دے گااور مشکرات سے اجتنا ب کرے گا۔ یعنی جلدی قراءت کرے، تعوذ ، بسم الله ، طمانیت ، تبیج اور استراحت کوترک کرنے سے اجتناب کرے۔ اور تراوت کے کو بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ تاکید ہے یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ وہ صبح نہوں گی جبکہ وہ قیام پرقدرت رکھتا ہو۔

میں کہتا ہوں: کیکن زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ آخری ترویجہ کے پہلے دوگانہ میں سورۃ نصر اور سورۃ تبت کی قراءت کی جائے اور دوسر ہے شفع میں معوذ تین کی قراءت کی جائے۔ ہمارے زمانہ کے بعض ائمہ ترویجہ کے پہلے شفع میں سورۃ العصراور سورہ اخلاص کی قراءت کرتے ہیں اور دوسر ہے شفع میں سورہ کوٹر اور سورہ اخلاص کی قراءت کرتے ہیں۔

5919\_(قوله: وَيَزِيدُ الْإِمَامُ الخ) يعنى دعا عيل يرهـ في المجراء

5920\_(قوله: وَيَكْتَفِى بِاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ) "شرح المنيه الصغير" ميں بهزائد ذكر كيا ہے وعلى آل محمد \_ گو ياشارح نے پہلے پراختصاركيا ہے يتعليل سے اخذكيا ہے - كيونكه آل پردرودامام" شافعی" رايشا يك فرض نہيں بكه آخرى تشهد ميں ان كنزد يك سنت ہے - ايك قول به كيا گيا ہے: ان كنزد يك واجب ہے -

5921\_(قوله: هَنُ دَمَةً) هاء كفته اور ذال مجمد كے سكون اور داكفته كے ساتھ ہے۔ مراد كلام اور قراءت ميں تيزى كرنا ہے۔ يافظ المنكمات سے بدل ہونے پر منصوب ہے اور اسے ماقبل سے الگ كرنا بھى جائز ہے۔ ''ح''۔

رو المستراحية )اس سراد ہر چارركات كے بعد تعدہ ہے۔جبكہ بدر مقولہ 5909 ميں) گزر چكا ہے كہ بدر تعدہ ہے۔جبكہ بدر مقولہ 5909 ميں) گزر چكا ہے كہ بدمندوب ہے۔اس سے بيمعلوم ہوجاتا ہے كہ مكرات سے مرادوہ سے جوشروع كے خالف ہو۔

بیٹھ کرنماز تر اوت کے پڑھنا مکروہ ہے

۔ 5923۔(قولہ: وَتُكُمَّ اُهُ قَاعِدًا) یعنی پیمروہ تنزیبی ہے۔ کیونکہ'' الحلب' وغیرها میں ہے: علما کااس پراتفاق ہے کہ بیعذر کے بغیر مستحب نہیں۔ کیونکہ اسلام سے جوور شدرور شد چلا آر ہاہے بیاس کے خلاف ہے۔ 5924۔ (قولہ: حَتَّی قِیلَ اللخ) امام حسن کی امام'' ابو حذیفۂ' دائشے ہے فجرکی سنتوں میں جوروایت ہے اس پر كَمَا يُكُنَّهُ تَأْخِيرُ الْقِيَامِ إِلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ لِلتَّشَبُّهِ بِالْهُنَافِقِينَ (وَلَوْ تَرَكُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْفَرْضِ لَمْ يُصَلُّوا التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً ﴾ لِأَنَّهَا تَبَعٌ فَمُصَلِّيهِ وَحْدَهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُ (وَلَوْلَمْ يُصَلِّهَا) أَى الْتَرَاوِيْحَ (بِالْإِمَامِ)

جس طرح یہ مکروہ ہے کہ وہ قیام کوامام کے رکوع کے ساتھ موخر کرے۔ کیونکہ اس میں منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔اگر تمام لوگ فرضوں کی جماعت کوترک کریں تو وہ تراوت کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ تر اوت کا بع ہیں پس وہ خض جوفرض کو تنہا پڑھے وہ امام کے ساتھ تراوح کپڑھ سکتا ہے۔اگرایک آ دمی نے تراوت کا مام کے ساتھ نہ پڑھیس

قیاس کرتے ہوئے بیقول کیا ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک سنت مؤکدہ ہیں۔ جبکہ صحیح فرق ہے کیونکہ فجر کی سنتیں اختلاف کے بغیر موکد ہیں۔ تراوح کا معاملہ مختلف ہے۔ جس طرح''الخانیۂ' میں ہے۔ ہم ان کی عبارت سنة الفجر کی بحث میں (مقولہ 5701 میں) ذکر کرآئے ہیں۔

تنبي

" تارخانی میں ہے: ای طرح جب اس پر نیند غالب آجائے تو اس کے لئے نماز پڑھنا مکروہ ہے بلکہ وہ نماز کو چھوڑ وے یہال تک بیدار ہوجائے۔

امام کےساتھ وتروں کی ادائیگی کامسئلہ

5926\_(قوله بِلاَنَّهَا تَبَعُ) کیونکہ تراوح کی جماعت فرض نماز کی جماعت کے تابع ہے۔ کیونکہ تراوح کی جماعت قائم نہیں کی جاتی ہے۔ اگر تراوح کی جماعت اسلیم قائم کی جائے تو یہ اس کے خالف ہوگ ۔ کیونکہ نص فرض کی جماعت سے ساتھ قائم کی جائے ہوگا۔ کیونکہ نص فرض کی جماعت سے ساتھ خالف ہوگ ۔ کیونکہ نص فرض کی جماعت سے ساتھ بوگ ۔ کیونکہ نص فرض کی جماعت سے ساتھ برحی گئی۔ اور ایک آدمی نے تنہا فرض پڑھا ہے تی حاصل ہے کہ اس امام کے ساتھ تراوح کی نماز پڑھے۔ کیونکہ تراوح کی جماعت مشروع ہوگا۔ یہ جماعت میں دوسرے لوگوں کیساتھ داخل ہونے کاحق حاصل ہے کیونکہ اسے منع نہیں کیا گیا۔ یہ ایسا امر ہے جو اس کی توجیہ میں میرے لئے ظاہر ہوا۔ اس کے ساتھ یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ فدکورہ تعلیل اسلیم نمازی کو شامل نہیں۔ یہ اس کی توجیہ میں میرے لئے ظاہر ہوا۔ اس کے ساتھ یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ فدکورہ تعلیل اسلیم نمازی کو شامل نہیں۔ یہ اس پراس قول فیصلیہ وحدہ اللخ کے ساتھ تفریع ہوگا۔ فاقہم۔

5927\_ (قوله: وَلَوْلَمُ يُصَلِّهَا) ال فرع اوراس سے ماقبل فرع كو "البحر" مين "القنيه" سے ذكر كيا ہے۔" الدرر"

آوْ صَلاَّهَا مَعَ غَيْرِةِ لَهُ أَنْ (يُصَلِّيَ الْوِتَى مَعَهُ ، بَقِي لَوْتَرَكَهَا الْكُلُّ هَلْ يُصَلُّونَ الْوِتْرَبِجَمَاعَةٍ ، فَلْيُرَاجَعُ (وَلَا يُصَلَّى الْوِتُرُوَ) لَا (التَّطَوُّعُ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) أَيْ يُكُنَهُ ذَلِك

یا کسی اور کے ساتھ پڑھیں، اسے تق حاصل ہے کہ وہ وتر اس امام کے ساتھ پڑھ لے۔ بید مسئلہ باتی رہ گیا ہے کہ اگر سب لوگ تر اوت کے کوترک کر دیں کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کتب کی طرف رجوع کیا جانا چاہئے۔ رمضان کے باہر وتر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی فل کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔لیکن اگر یہ

کے متن میں اس طرح ہے۔لیکن'' تآرخانیۂ' میں''التتمہ'' سے بیمروی ہے؛علی بن احمد سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا سمیا جس نے فرض اور تر اوت کے علیحدہ پڑھیں یا صرف تر اوت کے کی نماز علیحدہ پڑھی کیاوہ امام کے ساتھ وترکی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا بنہیں

۔ پھر میں نے''قبستانی'' کودیکھا آپ نے اس کی تھیج کا ذکر کیا جو''مصنف' نے ذکر کیا پھر کہا: لیکن جب اس نے فرض امام کے ساتھ نہ پڑھے تو و تر میں امام کی اتباع نہ کرے۔

پس مصنف کا قول دلولم یصلهااگراس نے تراوت کام کے ساتھ نہ پڑھیں جبکہ اس نمازی نے فرض امام کے ساتھ پڑھے لیکن چاہئے کہ'' قہتانی'' کا قول معداس کے اسلے نماز تراوت کر پڑھنے سے احتراز ہو۔ مگر جب اس نے تراوت کی نماز جماعت کے ساتھ کسی اور آ دمی کے ساتھ پڑھی پھروتر کی نماز اس امام کے ساتھ پڑھی توکوئی کراہت نہیں۔

5928\_(قولد: بَقِیَ النخ) جوامر ظاہر ہوتا ہے کہ وترکی جماعت، تراوت کی جماعت کے تابع ہے۔اگر چہ وتر اپنی ذات میں اصل ہے۔ کیونکہ وتر میں جماعت کی سنت ایک اثر سے پیچائی گئی ہے جب کہ بیر اوت کے تابع ہو۔ کیونکہ علانے اس میں اختلاف کیا ہے کہ تر اوت کے بعد جماعت کے ساتھ اس کی نماز پڑھناافضل ہے۔ جس طرح آگے (اگلے مقولہ میں آئے گا۔

# تداعى كے طریقه پرنفل اور نمازرغائب میں اقتدا كامكروه مونا

9929\_(قوله: أَيْ يُكُنَ هُ ذَلِكَ) اس امر کی طرف اشاره کیا جوعلانے کہا کہ قدوری کا قول لا یجوذ جوز و مختصر عمیں ہے اس سے مراد کراہت ہے عدم جواز نہیں لیکن ' الخلاص' میں ' قدوری' سے مروی ہے انعہ لا یکر اور ' الحلبہ' میں اس کی تائید کی ہے اس قول کے ساتھ جے امام طحاوی نے حضرت مسور بن مخر مدسے روایت نقل کی ہے کہا: ہم نے حضرت ابو بمرصد این تائید کو رات کے وقت فرن کیا تو حضرت محر رفائید نے فرمایا: میں نے وترکی نماز نہیں پڑھی، آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ بنائین کو رات کے وقت فرن کیا تو حضرت محر رفائید نے فرمایا: میں اوران کے آخر میں سلام پھیرا۔'' شرح معانی الآثار' ۔ باب الوتر۔ کے چیچے صف بنائی تو آپ نے تین رکھات ہمیں پڑھا تھی اوران کے آخر میں سلام پھیرا۔'' شرح معانی الآثار' ۔ باب الوتر۔ کی خفر ما یا یہ کہنا ممکن ہے: ظاہر ہے کہ جماعت اس میں مستحب نہیں ۔ پھراگر ہے تھی ہو، جس طرح حضرت عمر رفائید کے کیا ، تو یہ امر مباح ہوگا کر وہ نہیں ہوگا ۔ اگر مواظبت کے لیے بہوگا تو بدعت اور مکر وہ ہوگا ۔ کے ونکہ یہ ورشد در ورشہوگل چلا آر با ہے اس کے خلاف ہے امام قدوری نے ' وخضر' میں جوقول ذکر کیا ہے اسے اس پرمجمول کرنا چاہئے اور جس قول کو' دمختھ''

كُوْعَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي، بِأَنْ يَقْتَدِى أَدْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كَهَا فِي الدُّرَمِ، وَلَا خِلَافَ فِي صِحَةِ الِاقْتِدَاءِ: إذْ لَا مَانِعَ، نَهُرٌ وَفِي الْأَشْبَاةِ عَنُ الْبَزَّاذِيَّةِ يُكُمَ لُهُ الِاقْتِدَاءُ فِي صَلَاةِ رَغَائِبَ

تداعی کے طریقہ پر ہوتو یہ کروہ ہے۔اس کی صورت ہیہ کہ چارآ دمی ایک کی اقتدا کریں۔جس طرح''الدرر' میں ہے۔اقتدا کے سیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ اس سے کوئی مانع نہیں۔''نہر''۔''الا شاہ'' میں'' بزازیہ' سے مردی ہے:رغائب،

كعلاوه مين ذكركيابات يهلي قول يرحمول كياجائ كاروالله اعلم

میں کہتا ہوں اس کی تا ئیدوہ قول بھی کرتا ہے جو''البدائع'' میں ہے:نفل میں جماعت سنت نہیں مگر رمضان کی راتو ں کےاحیاء میں۔

کیونکہ سنت ہونے کی نفی ،کراہت کومتلزم نہیں۔ ہاں اگر مواظبت کے ساتھ ہوتو بدعت ہوگا اور مکر وہ ہوگا۔''خیر رملی'' کے'' حاشیۃ البحر'' میں ہے:''الضیاء''اور''النہائی' میں کراہت کی بیعلت بیان کی کہ وتر من وجنفل ہے یہاں تک کہ سب میں قراءت واجب ہے اور اسے اذان اور اقامت کے بغیراداکیا جاتا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ ففل غیر مستحب ہے۔ کیونکہ صحابہ نے رمضان کے علاوہ ایسانہیں کیا۔ بیاس کے مکروہ تنزیبی ہونے میں صرت کی طرح ہے۔'' تامل''

5930\_(قوله: عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي) اس مراد ہے كەبعض لوگ بعض كو بلائيں -جس طرح "المغرب" ميں ہے۔"وانی" نے اس كی تفسير كثرت ہے كى ہے۔ يواس كے معنى كالازم ہے۔

5931 (قوله: أَذْبِعَةٌ بِوَاحِدٍ) جہاں تک ایک آدمی کی اقتدایادو کی ایک آدمی کی اقتدا کا تعلق ہے تو یہ مکروہ نہیں اور تین آدمی ایک کی اقتدا کے ساتھ نہیں اور تین آدمی ایک کی اقتدا کریں تو اس میں اختلاف ہے، ''بح'' میں'' کافی'' سے مروی ہے۔ کیا اس اقتدا کے ساتھ جماعت کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے؟ جوہم نے پہلے (مقولہ 5929 میں) بیان کیا ہے کنفل میں جماعت سنت نہیں ،اس کا ظاہر میافائدہ دیتا ہے کہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی نے 'تامل''۔

سیامر باقی رہ گیا ہے اگراس کی ایک یا دوآ دمی اقتدا کریں بھرایک جماعت آئے جواس امام کی اقتدا کرے،''رحمٰی'' نے کہا: چاہئے کہ کراہت ان لوگوں پر ہوجو بعد میں آئے۔

میں کہتا ہوں: بیسب اس وقت ہے جب سب نفل پڑھنے والے ہوں۔ مگر جب نفل پڑھنے والے فرض پڑھنے والے کی اقتد اکریں تو پھرکوئی کراہت نہیں۔ جس طرح ہم آنے والے باب میں (مقولہ 5957 میں )اس کاذ کر کریں گے۔

5932\_(قوله: فِي صَلَاقِ رَغَائِبَ) "حموى" كے" حاشية الا شباہ" ميں ہاں سے مراد وہ نماز ہے جورجب كے پہلے جعدى رات كو پڑھى جاتى ہے۔ ابن الحاج نے" المدخل" ميں كہا: ينماز 480 جحرى كے بعد شروع ہوئى۔ علمانے اس نماز كار، اس كى مذمت اور پڑھنے والے كى بے وتو فى كوظاہر كرنے ميں كتب كھيں۔ بہت سے شہروں ميں اس كے پڑھنے والوں كى كثرت سے دھوكا ميں نہيں پڑنا چاہئے ہم نے (پہلے مقولہ 5756 ميں) اس كے متعلق كچھ گفتگو و احياء ليدة

وَبَرَاءَةَ وَقَدُدٍ، إِلَّا إِذَا قَالَ نَذَرُتُ كَنَا رَكْعَةً بِهَنَا الْإِمَامِ جَمَاعَةً قُلْتُ وَتَتِنَّةُ عِبَارَةِ الْبَزَّاذِيَّةِ مِنْ الْإِمَامَةِ لَا مُرْمَكُمُ وَ إِلَا يَتْنَادُ خَانِيَّة (لَوْلَمُ يَنُو الْإِمَامَةَ لَا الْإَمَامَةَ لَا الرَّمَامَة لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِمَامَة لَا الْإِمَامَة لَا الْإِمَامِة فَلَا الْإِمَامِ فَلَى الْوِتُو وَلَا يَنْفَلُ الْأَفْضَلُ فِي الْوِتُو الْإِمَامَة الْمَامِيَةُ أَمُ الْهَنْولُ؟

براءت اور قدر کی نماز میں اقتدا مکروہ ہے۔ گرجب وہ یہ کہے میں نے اتنی رکعات اس امام کے ساتھ پڑھنے کی نذر مانی ہے۔ میں کہتا ہوں:'' بزازیۂ' کی کتاب الامامہ ہے باقی عبارت میہ ہے:اسے مکروہ امر کے لئے اتنا تکلف نہیں کرنا چاہئے۔ '' تتار خانیۂ' میں ہے:اگر اس نے امامت کی نیت نہ کی تو امام پر کوئی کراہت نہیں ۔ پس اسے یا در کھا جانا چاہئے۔اور رمضان شریف میں وتر اور اس کا قیام یعنی تراوی جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں ۔ کیاوتر میں جماعت افضل ہے یا منزل؟

العيدين كقول ميس كى بـ

5933\_(قوله: وَبَرَاءَةٍ) يرضف شعبان كى رات بـ

5934\_(قوله: وَقُدُدٍ) ظاہریہ ہے کہ اس سے مرادر مضان کی ستاکیسویں رات ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے (مقولہ 5935 میں)'' زیلعی'' نے نقل کیا ہے من ان الاخبار تظاهرت علیها۔

5935\_(قوله: إلَّا إِذَا قَالَ الْحَ) كيونكهاس وقت جماعت كي بغيراس عهده برآنهيس بوسكاً\_اورشارح كى كلام كا ظاہريه ہے كەنذر مقتديوں كى جانب سے جامام كى جانب سے نبيس ورندنذر مانے والے كى نذر مانے والے كى اقتدا جوگ - جبكه يه جائز نبيس - پھريه مسئله كهاس سے قوى كى ضعيف پر بنالازم آتى ہے، يهاس وقت مانع ہوتى ہے جب توت ذاتى ہو \_ اگر قوت نذر كے ساتھ واقع ہو، جس طرح يهال ہے، تووه مانع نبيس \_اى وجه سے "شرح المنيه" ميں كها: النذر كالنفل \_ موسطول وك" نے "ابوسعود" سے نقل كيا ہے -

5936\_(قوله: قُلْتِ اللخ)' بزازیہ' کی کمل عبارت نقل نہیں گی۔اس کی نص بیہ: اسے ایسے امر کولازم کرنے کا، جو پہلے زمانہ میں نہیں، محض مکروہ امر کو قائم کرنے کا اتنا تکلف نہیں کرنا چاہئے۔ وہ مکروہ امر تدا کی کے طریقہ پرنفل کو جماعت کے ساتھ اداکر نا ہے۔اگر کوئی اس جیسی نماز کو ترک کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بیٹے یم دے کہ بیشعار نہیں تو اس کا ترک کرنا ہے۔ اگر کوئی اس جساتھ وہ اس سے خارج نہیں ہوا کہ وہ فعل کو جماعت کے ساتھ اداکر دہا ہے۔

۔ 5937 (قولہ: قَرِقِ النَّتَا اُخَانِیَّة الخ) اس کی عبارت جو' المحیط' سے منقول ہے: قاضی امام ابوعلی نفی نے اس آدمی کے متعلق ذکر کیا جس نے عشاء، تر اور گار میں پڑھے پھر اس نے دوسرے لوگوں کی تر اور کی میں امامت کر انکی اور امامت کی نیت نہ کرے اور نماز اور امامت کی نیت کی تو اس امام کے لئے بیامر مکروہ ہے، مقتد یوں کے لئے بکروہ نہیں۔ اگروہ امامت کی نیت نہ کرے اور نماز میں شروع ہوجائے ، لوگ اس کی اقتد اکریں توکسی کے لئے بھی مکروہ نہیں۔ تَصْحِيحَانِ، لَكِنْ نَقَلَ شَادِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ مَا يَقْتَضِى أَنَّ الْمَنْهَبَ الثَّانِيَ، وَأَقَنَّهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ دونوں كلفيح كى كئى ہے۔ليكن' وہباني' كے شارح نے ايباقول فقل كيا ہے جو يہ تقاضا كرتا ہے كہ ذہب دوسراقول ہے۔اور مصنف وغيرہ نے اسے بيثابت ركھا ہے۔

امام' مطحطاوی'' نے کہا: کیاایک حنی جمعہ کی بعدوالی سنتوں میں کسی شافعی امام کی اقتد اکر سکتا ہے، جو جمعہ کے بعدظہر کی نماز پڑھتا ہے، جنفی کے نزدیک بینظر ملکے کی بنا پر مید کروہ ہے۔ کیونکہ قابل اعتماد تول کے مطابق حنی کے نزدیک بینظل نماز ہے مار میں میں اس کے کہامام کے اعتقاد کو پیش نظر رکھا جائے اسے بیان کرو۔

میرے لئے پہلاامرظا ہر ہوا کیونکہ زیادہ را جج یہ ہے کہ مقتدی کے اعتقاد کا اعتبار کیا جائے اور اس کے اعتقاد میں یہ نماز کمروہ ہے۔

5938\_(قولہ: تَصْحِیحَانِ) کمال نے جماعت کو رائح قرار دیا ہے۔ کیونکہ حضور سل نیز آپیز نے صحابہ کو وتر کی جماعت کرائی پھرندآنے کاعذر بیان کیا۔ جس طرح تراوح کی میں حضور سل نیز آپیز نے کہا تھا۔ پس وتر ، تراوح کی طرح ہے توجس طرح تراوح کی میں جماعت افضل طرح تراوح کی میں جماعت افضل ہے گراس کی جماعت کی میں جماعت کی طرح نہیں۔

'' خیررملی'' نے کہا: یہ وہ رائے ہے جس پر آج عوام الناس ہیں۔' محش'' نے بھی اسے توی قرار دیا ہے کہ جو تول گزر چکا ہے'' وہ نماز جو جماعت کے ساتھ مشروع کی گئی ہوتو مسجداس میں افضل ہے''اس کا مقتضا یہی ہے۔

# ضرورى بإدداشت

| *************************************** |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| *************************************** | ••••••••••                              |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         | *******************                     |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |
| *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| *************************************** | *************************************** |
|                                         |                                         |
| *************************************** | *************************************** |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| *************************************** | **************                          |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| ······································  |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         | *******                                 |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
|                                         | *************************************** |